مُصَنّفتُ

چننالابئلام [مام البوعا يدم الغزالي مولانا نديم الواجدي فانس دوبد

دارالاشاعب

اردوبازار، كراجي له فون ۲۲۳۱۸۶۱

# ترجمدا وركمپيو فركما بت كے جمل حقوق ملكيت بنام دارالا شاعت محفوظ حسين

بابتمام: خلیل انرف عثمانی طباعت: شکیل پزشنگ پریس نامشر: دارالاشاعت کراچی مفاحت

#### ببر<u>ث ہے</u>

ب نیم الحادی ولد ولا ، واجسس به سمن دل ندخ مه وتود بدی مرت ب احدوعلی الین اصلی تیست ی مرب به امر ارد صد دد) غزال من کا ترجد اردی جرح اخلاص کید و امر اردند فی حدود در ب نیم بی بی کی کابی مانش مکت ن کرا نمور ارد منان مکی وادالد شاعت اور بافرای کو در کانو ارد و در اور در ده است کیرش ما شد سه تراسد کرک جرد اور سازی ادارس شاخ کرد کرد

نیم اور این در این در این این ترم رسی داری در این در این

#### ملز کہتے

ممثمیر کمرفی ، چنید بازادنیس آباد محتبریدا حدشهید، ادده بازاد لامود محتبر رحمانیس ، ۱۰- ادده بازاد لامود کتنب نما درشیدس ، راج با زاد راه لینش هوشی رستی کمانیجنسی : چبر بازاد بیشا در مکتبرا مرا دیس ، گلیه پتال دودان ن

بیت انقسراک اردد باندگرای د ادارة انقسراک کارنی بیث بیدگرایی شد ادارة المسارف کودگی کرایی مگا مکتبردارالعسلوم دارانعلوم کودگی کرایی مگا ادارة اسلامیات ۱۹۰ اداری و بود میت العلوم ۲۰ زنا بمدرد فانار کلی فامچد

# فهرست مضامین جلد سوم

|                   | •                                              |          |                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| منح               | منوان                                          | مني      | موان                                                        |
| <b>Y</b> A        | تعلم اور الهام كا فرق                          |          | كتابشر حعجائب القلب                                         |
| ,                 | علائے کرام اور صوفیائے عظام کے اختلاف کی حقیقت | 10       | قلب کے عجائبات کابیان                                       |
| M                 | محسوس مثالول کے ذریعہ دونوں مقامات کا فرق      | 14       | پهلاباب<br>د                                                |
|                   | پلی شال<br>ا                                   | •        | نفس موح قلب اور مقل کے معانی اور مراوات                     |
| PY                | وجود کی دو تشمیل                               | •        | يهلالغظ - قلب                                               |
| #<br>             | قلب کے دودروازے<br>دو سری مثال                 | الا      | دومرالغظ- ردح<br>تيسرالغظ- ننس                              |
| <b>دره</b><br>درم | و مری میں<br>طریقہ: تصوف کی محت پر شرق دلا کل  | /<br>  W | چرانطو- س<br>چوتمالغا- عمل                                  |
| ρ'n               | تجوات کی شمادت                                 | 19       | قلب کے لئکر                                                 |
| ۵۰                | دونا قابل الكارد ليليس                         | p        | قلب كياطني خدام اورعام فهم مثاليس                           |
| •                 | وسوسول کے ذرایعہ ول پرشیطان کاغلبہ             | 41       | پیلی مثال                                                   |
| اه                | وسوے کے معنی اور فلیڈشیطان کے اسباب            | 77       | دد سری مثل                                                  |
| or                | خواطر کی دو قشمیں الهام اور دسوسہ              | "        | تيسري مثال                                                  |
| . 4               | فرشته وشیطان<br>شیطان سے بیخے کاراستہ          | •        | انسان کے قلب کی خصوصیات                                     |
| 40                | شيطان كما ہے؟                                  | ۲۳       | علوم کے حصول کے دو در بے<br>جامع اوصاف قلب اور اس کی مثالیں |
| <b>6</b> 4        | خاطری فتمه                                     | p.       | علوم کے تعلق سے دل کی مثالیں                                |
| 01                | شيطاني فرس كاعلم هاصل كرناؤ ضرعس مر            | ,        | قلب كے آئينے عدارت                                          |
| 41                | ول يس داخل موت عيطاني راسة                     | 44       | جل اور ایمان کے مراتب                                       |
| 4                 | غضب اور شهوت                                   | مم       | علوم کی مختلف قشمیں اور قلب کی حالت                         |
| 71                | ج من وحمد<br>دی                                | ٣٧       | شری اور مقلی ملوم میں تعارض نہیں ہے                         |
| 4                 | هم سری                                         | /        | علوم مقلی کی مزید دو تشمیس                                  |

| مني  | منوان                                     | منح | ا حیاء العلوم مجلد سوم<br>حنوان                    |
|------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| ~~   | آيات و احاديث                             | 45  | ظامری زیب و زینت                                   |
| 90   | آثار                                      | 9   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |
|      | خوش خلتی اور بدخلتی کی حقیقت              |     | لوگوں سے طمع<br>عجلت اور عدم استقلال               |
|      | خوش خلتی کے بارے میں چندا قوال            | 70  | مبت اور عدم المسلمان<br>مال ودولت                  |
| 9.00 | خوش خلتی کی حقیقت                         | 40  | ۵۰ د دوری<br>فقر کاخون اور بنل                     |
| ۹۵   | حسن باطن کے جار ار کان                    |     | نه بی عمبیت                                        |
| 9<   | ريامت سے اخلاق میں تغیر                   | 44  | عوام اور فلسفیانه مباحث<br>عوام اور فلسفیانه مباحث |
| •    | مبلی دلیل کاجواب                          | 74  | برنماني                                            |
| 9^   | انسان کے چار مراتب                        | ,   | شیطان سے بیخے کاراستہ                              |
| 4    | ود مری دکیل کاجواب                        | <1  | زبانی ذکر کافی نمیں ہے                             |
| J**  | حسن خلق کے حصول کا سبب                    | <٢  | مرکناہ کے لئے الگ شیطان ہے                         |
| 1.60 | تمذیب اخلاق کے حصول کا تفعیلی طریقہ<br>ند | < P | شیطان کا مجسم ہو کرسامنے آنا                       |
| 1    | بدن اور نفس<br>مد                         | 45  | دل کے وساوس اوہام مخوا طراور ارادے                 |
| ۴<   | قلوب کی بیاری اور صحت کی علامتیں          | <<  | عمل سے پہلے ول کی چار حالتیں                       |
| 1.4  | اپنے عیوب بچانے کا طریقہ                  | <9  | ذكركے وقت قلب كے وسوسوں كا تمل انقطاع              |
| 4    | پهلا لمرايقه                              | A-  | وساوس کی قشمیں                                     |
| 4    | وومرا لمربقه                              | "   | بهلی شم۔ تلیس حق                                   |
| 11-  | تيرا لمريقه                               | Al  | دوسری فتم- تحریک شوت                               |
| "    | چوتھا طریقہ                               | ,   | تيري نتم خوا لمر                                   |
| 1#1  | قلوب کے امراض کاعلاج ترک شہوات<br>: :     | AY  | قلب کی سرعت تغییراوراثبات و تغییریس اس کی قشمیں    |
|      | دلا كل نقل مشوابد شرع                     | ۸۳  | تغیرونبات کے اعتبارے قلب کی تین قسمیں              |
| "    | شریعت کے شواہر                            | -   | تقویٰ کے نورے معمور                                |
| יוו  | بزرگوں کے اقوال                           | M   | خواہشات نفس سے لبریز قلب                           |
| 1 11 | ملاء كامتفقه فيمله                        | 10  | "يسارتلب                                           |
| 110  | او گون کی چار قشمیں                       |     | خاطرشهوت اور خاطرایمان کے درمیان                   |
| *    | مباحات الزت                               |     | كتابرياضة النفس وتهنيب                             |
| 110  | مباعات سے اجتناب                          |     | الاخلاق ومعالجة الأمراض.                           |
| 4    | ننس کی تاویب                              | 14  | ریامت نفس-تمذیب اخلاق اور                          |
| דון  | مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ<br>منہ شاہ س    |     | امراض قلب کے علاج کابیان                           |
| 114  | خوش خلقی کی علامات                        | AA  | حسن خلق کی نضیات اور بد خلقی کی ندمت               |

|       |                                                        |                                         | •                                     |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|       |                                                        | ۵                                       | احياء العلوم جلدموم                   |
| منح   | منوان                                                  | منح                                     | مغوان                                 |
|       | اور نفس الأره يرغلبه                                   | 11^                                     | يه آيات معيارين                       |
| سوم ا | چمنافا نمه-بیداری پر قوت                               | 119                                     | اكابرك اقوال                          |
| "     | سانوال فائده- عبادت برمواظبت كي سمولت                  | 147                                     | بچ ل کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق |
| اله   | المعوال فائده- تندرستي                                 |                                         | كى تهذيب ولخسين                       |
| هما   | نوال فائده-اخراجات میں کی                              |                                         | ابتدائے بچ کی تربیت کا طریقہ          |
| דיהו  | وسوال فاكده-مدقد وخرات                                 | 174                                     | ارادت کی شرائط مجاہدے کے مقدمات       |
| 164   | هید کی شموت فتم کرنے کا طریقه                          |                                         | اور راہ سلوک میں مرید کے تدریجی       |
| ,     | غذاك مقدار                                             | 4                                       | ارتقای تفصیل                          |
| . #   | غذاك جاردرج                                            | 4                                       | ارادت کی شرائط                        |
| 16/9  | غزاكاوتت                                               | -                                       | حجاب کی قشمیں                         |
|       | غذاکی مینس                                             | 114                                     | هی کال کی ضورت                        |
| 16.   | بموك كے حكم اور اس كى فضليت ميں                        |                                         | مرشد كافرض                            |
| 104   | اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال میں اختلاف              | 179                                     | سلوک ی ابتدا                          |
| IOA   | بموك اور هم سيرى بين اعتدال                            | 137                                     | وسوسول كي دو قسميس                    |
| 4     | غذا مقصود نهیں مجاہرہ مقصود ہے                         |                                         | رياضت كاانتاكي درجه                   |
|       | اکابرین سلف کے مجاہدے                                  | 1171                                    | كتابكسرالشهوتين                       |
| 129   | برین کے احوال کا اختلاف<br>بردر کوں کے احوال کا اختلاف | IMM                                     | شوت فنم و فرج كورة رف كم ميان مين     |
| 14-   | کم خوری اور ترک شموت کی آفتیں<br>م                     | "                                       | المكم- تمام شوات كا سرچشمه            |
| 144   | شرمگاه کی شهوت                                         | الما                                    | پهلاياب                               |
| 175   | ر ماہی میں است<br>شرمگاہ کی شہوت کے تین درجات          |                                         | بعوك كى نضيلت اور شكم سيرى            |
| 146   | مرد کے لئے تکاح بھترہ یا تکاح نہ کرنا بھترہ            | 4                                       | کارتمت                                |
| 140   | ترد کا مد                                              |                                         | روایات                                |
|       | نو عمراز کول سے دلچیی                                  | jma                                     | 787                                   |
| 144   | نظری آفت                                               | 179                                     | بموك كے فوائد اور علم سرى كے نقصانات  |
| 174   | مرد كامتعد تكاح                                        | Io.                                     | يبلاقائمه-مفائع قلب                   |
|       | فوااش لكاح كاطاج                                       | let.                                    | ودمرافاكمه رفت قلب                    |
| 149   | شرمگادر آکو کے زنامے بچنوالے کی فنیات                  | 1                                       | تيرافا كدو واضع اور اكساري            |
| 4     | شرمگاه کے زناسے بیخے والے کی فغیلت                     | INT                                     | چ قافا کده مذاب الني کي إداور         |
| 1<1   | آکو کے زناہے نیخے والے کی نغیلت                        |                                         | الل مصائب سے مبرت                     |
|       | كتاب آفات اللسان                                       | ier                                     | يانجوال فائده-شوت كاقلع فنع           |
| 1     |                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 00                                    |

| مني      | عثوان                                            | مني  | ا حیاء العلوم                                                 |
|----------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                  | 147  | ۔<br>زبان کی آفتوں کابیان                                     |
| 794      | کنانیهٔ بھی جھوٹ نہ بولنا <b>چاہیے۔</b><br>بیر : | 4    | ربان می اسون قبیان<br>در می سام عظمه آه                       |
| 777      | پدر موین افت غیبت                                |      | زمان-ایک عظیم نعت<br>در براور وعلم ایرور و می زمان            |
|          | غیبت کی زمت شرقی دلائل ہے                        | 1<0  | زبان کا خطرؤ عظیم اور خاموثی کی فضیلت<br>میریش سر مذه در برین |
| 76       | غیبت کے معنی اور اس کی <b>مد</b> ود<br>م         | 14.  | فاموثی کے افضل ہونے کی وجہ<br>میا ہوں ماہ دیر                 |
| 'YY:     | أيك غلد استدلال اوراس كاجواب                     | 1    | پہلی آفت۔ لایعنی کلام<br>ریست                                 |
| 174      | غیبت مرف زبان ی سے نہیں ہوتی                     | MY   | بے فائدہ کلام کی تعریف                                        |
| *        | علائے کرام کی غیبت                               | IAT  | بے فائدہ کلام کے اسہاب                                        |
| 79       | غیبت کے اسباب                                    | INM  | و مری آفت. زیاده بولنا                                        |
| ,        | عوام سے متعلق الحد اسباب                         | 4    | ذائدكلام كاشعر                                                |
|          | پهلاسبب کينه و غضب                               | 100  | نيرى أفت بالمل كاذكر                                          |
|          | ودمراسبب موافتت                                  | 144  | بولتنى أفت بات كاكاننااور جفكزا كرنا                          |
| 7.       | تبىراسبب احتياط اور سبقت                         | IAA  | ات کا <u>ٹ</u> ے کی تعریف                                     |
| ,        | چوتخاسببد برأت                                   | 149  | بدال اور مراء سے بیخے کا طریقہ                                |
| ,,       | بإنجوال سبب مفاخرت اور بدائي كااظهمار            | 19.  | نجين آفت خصومت                                                |
|          | چمٹاسببد صد                                      | 197  | ہٹی آفت۔ فعاحت کلام کے لیے تفتع                               |
| ,        | سانةال سبب- ول كلي                               | 190  | مانوس افت فخش كوئي اورسب وشتم                                 |
| 1 1      | المحوال سبب تحقير                                | 190  | نش موتی کی تعریف                                              |
| 4        | خواص کے ساتھ مخصوص اسباب                         | 194  | أمموس أفت لعنت كرنا                                           |
|          | يهلاسبب تعجب                                     | 194  | عنت کی تعریف                                                  |
| ,        | ودمراسبب جذبه شفقت                               | ",   | ونت کے اسباب و درجات                                          |
| ,        | تيراسبب اللاك لئ خقه                             | 401  | وین آفت. راگ اور شاعری                                        |
| ישי      | غيبت كاعلاج                                      | y.,w | سویں آفت۔مزاح                                                 |
| ,        | علم دخمل كامجون                                  | 40   | انخضرت ملى الله عليه وسلم كامزاح                              |
|          | اجملل طريقة علاج                                 | roc  | كيارموس أنت استزاء                                            |
| <b>"</b> | تغييلي مكريقة علاج                               | 4.4  | رمویں آفت افشائے راز                                          |
|          | دل سے غیبت کرنے کی حرمت                          | •    | فيرموس آفت- جموناوعده                                         |
| 4        | سوه عن (بد کمانی)                                | ווץ  | ودمويس آفت جموث بولنااور كنم كمانا                            |
|          | سوه نکن کی حرمت کی دجہ                           | 110  | افار                                                          |
| <b>1</b> | بد کمانی کاعلاج                                  |      | كن مواقع يرجموث بولناجائزب                                    |
| rpa      | فیبت کے باب میں رخصت کے مواقع                    | 419  | ز غیب د تربیب کے لئے امادیث کمڑنا میج نمیں                    |
| 1        |                                                  |      |                                                               |

| احیاءالعلوم جلد سوم                | 2<br>  10 | 11 <b>4</b>                                      |             |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|
| موان                               | من        | منوان                                            | مني         |
| اقل۔ علم ی دادری کے لئے            | 744       | فنب كامركز تلب ب                                 | المالم      |
| ودم مكرك اذاك اورمعميت دوركرف      | 444       | قوت خفب کے تین درہے                              |             |
| پدد مامل کرنے کئے                  | '         | خضب کے فاہری آفار                                | 274         |
| موم- نتوی ماصل کرنے کے لئے         | 1         | كيارياضت عضب كاازاله مكن ب؟                      | הרץ         |
| چارم-ملمانوں کو شرے بچانے کیلیے    | "         | حق کیا ہے؟                                       | "           |
| بلجم- موفیت کی دجہ سے-             | 14.       | محبوب كانشميس                                    | "           |
| عضم- كمط فت كادجه-                 | 4         | پلی هم <sub>.</sub> .                            |             |
| غيبت كأكفاره                       | 141       | دو مری فتم                                       | >۲7         |
| معاف كرانا بإدعائ خيركرنا          | 4         | تيرى تتم                                         | ,           |
| کیامعاف کرنا ضروری ہے؟             | rm        | فنسب کے اسباب                                    | <b>۲</b> <1 |
| معاف كرنا افضل ب                   |           | بیجان کے بعد فقے کا علاج                         | 7<7         |
| سولهوس آفت چفل خوری                | 262       | عكم كے ذريعے جوش فضب كا خاتمہ                    | 4           |
| چفل خوری کی تعریف اور اس کاعلاج    | 180       | عمل کے ذریعہ جوش فضب کا خاتمہ                    | لبدلد       |
| چغلی کے محرکات                     | 464       | غصته پینے کے نضائل                               | 747         |
| سترجویس آفت-دورخاین (نفاق)         | 149       | حكم تنتي نضائل                                   | Y<<         |
| دورفے بن کی تعریف                  | 10-       | كلام كى وه مقدار جو انتقام و تشغى كميلئے جائز ہے | TAT         |
| المحاجين آنت مرح                   | 161       | فضب کے سلسلے میں اوگوں کی مختلف مالتیں           | rap.        |
| مح كرف والے سے متعلق جارا فيں      | •         | كيني كى حقيقت اور نتائج معنوو نرمى كى فضيلت      | 740         |
| معدح سے متعلق دو آفتیں             | 704       | عفوواحسان کے فضائل                               | 147         |
| مرح کی اجازت                       | 704       | زی کے فضائل                                      | 791         |
| معدح کی دمدداری                    | 700       | حبدی زمت'اس کی حقیقت'اسباب'                      | ,           |
| انیسویس آفت کلام کی فلطیوں سے ففلت |           | علاج اور ضرورت علاج                              | 191         |
| بیسویں آفت عام لوگوں کے سوالات     | 244       | حبد کی زمت کابیان                                |             |
| كتابذم ليغضب والحقدوالحسد          |           | حسد کی حقیقت اس کا حکم انسام اور درجات           | 194         |
| منسب كيد أورحدى برائى كامان        | YOA.      | حدى تعريف                                        | •           |
| پهلايلې                            | 100       | حدى ومت كے دلائل                                 | 199         |
| فخضب كى دخمت                       |           | مسلمانوں كوكس نعت ير غبطه كرنا جاسبي             | 7.7         |
| قرآن وحديث فضب كالرحت              | 11        | حدے مراتب                                        | ۳۰۳         |
| آثار .                             | 441       | منافقت اور حسد کے اسباب                          | •           |
| غضب کی حقیقت                       | 747       | يهلاسبب بغض وعداوت                               | mpr !       |

|      |                                                                                       | ٨          | ا حياء العلوم                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| منحه | عنوان                                                                                 | منح        | عنوان                                                                        |
| ۳۳   | ونیامیں انہاک اور آخرت سے غفلت کی مثال                                                | m.h.       | دومراسبب تغزز                                                                |
| wayu | دنیا سے مخلوق کے دھو کا کھانے اور                                                     | 7.0        | تيراسبب كبر                                                                  |
| ۲۳۳  | ایمان میں کمزور ہونے کی مثال                                                          | "          | چوتماسببد تعجب                                                               |
|      | ونیاوی لذات میں اسماک اور ان ہے                                                       | 40.4       | بإنجحال سبب مقصود كافوت مهونا                                                |
| 464  | مغارنت پر تکلیف کی مثال                                                               | •          | چ <b>ى</b> ثاسېب جاه واقتدارى خوابش                                          |
| "    | بندے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور ماہیت                                                |            | ساتوال سبب خباثت نفس                                                         |
| 1776 | ميل هنم                                                                               |            | برابر کا درجه رکفے والوں مجا تيوں اور                                        |
| "    | دد سری قشم                                                                            | سد         | عزبزول میں حسد کی کثرت اور غیروں                                             |
| 11   | تبری شم                                                                               |            | میں اس کی کی ہے اسباب                                                        |
|      | موت کے بعد بندے کے ساتھ باتی                                                          | p. 9       | حسد كا زاله كريے والى دوا                                                    |
| 464  | رہے والی چزیں                                                                         | <b>m1.</b> | حد کاری مرر                                                                  |
| "    | ونیاوی لذات میں رغبت کی قشمیں۔                                                        | "          | حسد کاوٹیوی نقصان                                                            |
| mp/  | دنیاکی تین قشمیں                                                                      | ۳۱۳        | حسد كاعملى علاج                                                              |
|      | دنیای تحقیقت اوران اشغال کابیان                                                       | 710        | حید کی دہ مقدار جس کادل ہے دور کرنا واجب ہے                                  |
| ror  | جن میں ڈوب کرانسان اپنے نفس کو                                                        |            | كتاب ذم الدنيا                                                               |
|      | خالق كائنات كوادر موت كو بعول جاتا ہے۔                                                | רון :      | دنیا کی ند مت کابیان                                                         |
| 707  | بندے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کا تعلق                                                    | : P14      | دنیای ندّمت به                                                               |
| 404  | انسان کی تین ضرور تیں                                                                 | ٣٢٣        | دنيا كي ذرمت برمشمل مواعظ اور تفيحنين                                        |
| "    | پیشول کی تقسیم                                                                        | 774        | دنیا کی حقیقت مثالوں کی روشن میں                                             |
| 700  | انسان کی مخلیق اوراجهاعیت                                                             | "          | تیزرفتاری میں دنیا کی مثال                                                   |
| 404  | دنیا کی <b>ضرور تی</b> ں لا محدود ہیں                                                 |            | خواب سے دنیا کی مشابہت<br>م                                                  |
| T0<  | سفری ضرورت اور ابتدا<br>سر                                                            | 772        | دنیا کی عدادت الل دنیا کے ساتھ                                               |
| 4    | باربرداری کے جانوروں کی ضورت                                                          | 11         | دنیائے ظاہرو ہاطن کا تفناد<br>میر سے میں |
| 701  | چوري اور گداگري                                                                       | 779        | دنیاہے انسان کے گزرنے کی مثال<br>دنیا ہے انسان کے گزرنے کی مثال              |
| •    | ونیامیں منهمک لوگوں کی قشمیں<br>سیریان منام کا اور اور اور اور اور اور اور اور اور او | 1          | دنیا میں داخل ہونا آسان اور نکلنا مشکل ہے<br>سریب سرید                       |
|      | كتابذم البخل وحب المال                                                                | rps        | دنیا میں پڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا<br>تا ہے۔                            |
| 741  | مجل اور مال سے محبت کی فرخمت کابیان<br>سر جیر                                         | "          | ہاتی دنیا کی مثال<br>بریب ہے متابہ                                           |
| *    | دنیا کے فقنے<br>مارین                                                                 | •          | دنیا کاایک علاقہ دو سرے سے متعلق ہے<br>میریس میں میں مناب نیار               |
| "    | مال کافتنہ<br>مال مقدم میں مصر کا کا مصر                                              | 201        | دنیا کا آغازاحچهاادرانجام خراب<br>پیونس :                                    |
| 74r  | مال کی فرتست اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت                                            | rer        | آخرت کی نسبت سے دنیا کی مثال                                                 |

•

|            | sa sa ana di sa s                          | 4          | احياءالعلوم جلدسوم                                                               |
|------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| منح        | عوان                                       | منۍ        | عثوان                                                                            |
| 4          | و د مراسبب                                 | 744        | مال کی تعریف اور اس کی مدح وذم میں                                               |
| *          | علاج کے مخلف طریقے                         | *          | تطبق                                                                             |
|            | بتکلف خرچ کرنے سے بخل کی صفت               | "          | مال کی تعریف                                                                     |
| 4.4        | كاازاله                                    | "          | تطبق کی صورت                                                                     |
| <b>6.∨</b> | مجل کاعلمی اور عملی علاج                   | 444        | اخروي سعادت كے ذرائع حصول                                                        |
| 4          | مشامح كى عادت                              | 749        | مال کے نقصانات اور فوائد                                                         |
| p.9        | مال کے سلسلے میں انسان کے فرائف پر ایک نظر | "          | مال کے فوائد                                                                     |
| "          | بهلا فريغنه                                | •          | ہال کے دبی <b>فوائد</b>                                                          |
| •          | دومرا فريغنه                               | ٣<٠        | ال کے نقصانات                                                                    |
| "          | تيرافريف                                   | <b>PC1</b> | حرم وطع کی ندست و تناعت اور لوگوں                                                |
| "          | چوتخا فریعنہ                               | ' ' '      | سے توقعات نہ رکھنے کی تعریف                                                      |
|            | و پانچوال فریعند                           | 444        | حرم وطمع كاعلاج اور قناعت بيدا كرنيوالي دوا                                      |
| ۲۱۰        | مالداری کی ندمت اور فقر کی تعریف           | TAI        | سخاوت کی نعنیات                                                                  |
| •          | مالداری افضل ہے یا فقر؟                    | 747        | سفاوت کی نعنیلت آثار کی روشنی میں                                                |
| וויץ       | معابه کی الداری کو حجت بنانا صحیح نهیں     | 700        | سخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات                                                       |
| rir        | محابر کیے تھے؟                             |            | بيان ذم البخل                                                                    |
| אוא        | تم کیے ہو؟                                 | 797        | مجل کی زمنت کابیان                                                               |
| øri        | معلبه كاعبرتناك واقعه                      |            | قرآن و مدیث کی روشنی میں                                                         |
| pyr        | مال ی طبع کا ایک نمونه                     | 794        | کِل کی زمت میں آثار<br>مخار سریت                                                 |
| "          | قناعت اور تو کل کی مثال<br>س               | 794        | بخیلوں کے قصے                                                                    |
|            | كتاب ذم الجامو الرياء                      | 799        | ایاری حقیقت اور فضائل                                                            |
| mo         | جاه اور ریا کی زشت کابیان                  | 1Kr        | سخاوت و نجل کی حدود اور حقیقت<br>بریس به سری                                     |
| מצא        | پهلاباب                                    | •          | مکل کی تعریف<br>پیرین میں میں میں میں اس میں |
|            | هرست اور ناموری کی ندمت                    | 1×m        | بكل د سفاوت كي حقيقت                                                             |
| r<         | ممناى كى فغيلت                             | 11         |                                                                                  |
| ۴۳         | هب جاه کی زمت                              | M.F        | سخت گیری کے مخلف ادکام<br>ماس                                                    |
| ויין       | جاد کے معنی اور اس کی حقیقیت               | 4          | می کی دو سری تعریف<br>می سریر                                                    |
| רישץ       | جاه کومال پر ترجیح کیوں ہے؟                | 4          | مجل کاایک اور درجه<br>می مرب                                                     |
| n 1        | مل وجه                                     | 40         | مِن كاعلاج                                                                       |
| u          | دو سري وجه                                 | 4.4        | مل کی محبت کا پہلا سبب                                                           |
|            |                                            |            |                                                                                  |

|   |            |                                    | 1•          | احياء العلوم جلدسوم                                                                                                                    |
|---|------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | منح        | عثوان                              | منحد        | غثوان                                                                                                                                  |
|   | May        | ياء كابيان                         | , 844       | تيرى د ج                                                                                                                               |
|   |            | ای نرمت                            | , 4         | مل د جاه کی محبت میں افراط کے اسباب                                                                                                    |
|   | 11         | ات كريمه                           |             | بهلاسبب ازالة خوف                                                                                                                      |
|   | 200        | وايات                              | ا المهم     | دراسب                                                                                                                                  |
|   | ۲۵۶        | ار                                 | T Mro       | موجودات كي نتمين                                                                                                                       |
|   |            | یا کی حقیقت اوروه چیزیں جن میں ریا | , 1         | علم کے نام پر غلبے کی خواہش                                                                                                            |
|   | 494        | يق ہے۔                             | ריין א      | كمل حتیق اور كمل و جمی                                                                                                                 |
|   | 4          | یا کے معنی اور اس کی حقیقت         | ۱ ۲۳۲       | معلوات کی نشمیں                                                                                                                        |
|   | *          | اچزیں جن میں ریا ہوتی ہے           | ט י         | حغيرات                                                                                                                                 |
|   | 4          | ن كوزيع دين ميس ريا                |             | ונען                                                                                                                                   |
|   | MOA        | ہت اور لہاس کے ذریعے ریا           |             | قابل ستائش اور قابل زمت حبّ جاه                                                                                                        |
|   | *          | الم ك ذريع ريا                     |             | استاذیا خادم کے دل میں جگہ پانے کی خواہش                                                                                               |
|   | 409        | ال ك ذريع ريا                      | rtr         | مدح د شائے لاس کی محبت اور ذم و جوسے فرت                                                                                               |
|   | <b>v</b> . | وستول اورملا قاتيول كي ذريع ريا    | 1           | مح وثائے قس کی محبت کے اسباب                                                                                                           |
|   | M-         | يا کی حرمت و اباحت                 |             | پهلاسب                                                                                                                                 |
|   | 644        | یا کے درجات                        |             | ود مراسب                                                                                                                               |
|   | 4          | ملا دکن                            | ( )         | تيراسب                                                                                                                                 |
|   | 444        | ملاورچ                             | 6 PMm       | چ قماسبب                                                                                                                               |
|   | 4          | פית/ונוב                           | <u>. 1</u>  | تركوره اسباب كاعلاج                                                                                                                    |
|   | <b>4</b>   | גת! درج.<br>                       | 4           | حت جاه كاعلاج                                                                                                                          |
|   | <b>*</b>   | وتمادرجه                           |             | حتب جاه كاعلى علاج                                                                                                                     |
|   | 4          | ومراركن                            |             | حبّ جاه كاعملى علاج                                                                                                                    |
|   | "          | بملادرج                            | '   '       | جاه کی محبت دور کرنے کا بھترین طریقہ                                                                                                   |
|   | מאני       | <i>ومرادرچ</i> ه<br>• .            | .     1   1 | مدح کی محبت کاعلاج                                                                                                                     |
|   | 440        | نیرادرجه<br>در فک ۱۰ مرد ۱۰ مرد    |             | پهلاسب                                                                                                                                 |
| * | *          | وسرى فتم-اوماف عبادات سے روا       | 1,1,1       | دومراسبب                                                                                                                               |
|   | "          | پهلادرچ.<br>د د                    |             | تیرانب<br>د تا کا میرکدانده                                                                                                            |
|   | רלים .     | <i>פית ( נוב</i> ה<br>*            | . !'''      | نرمت کی کراہت کاعلاج<br>مرمة مرمد الكر من المورون المورون المورون الكر المورون الكر الكر الكر الكر الكر الكر المورون المورون المورون ا |
|   | **         | نیرادرچه<br>ساکه حرکهای پای        |             | مع و زمت میں لوگوں کے احوال کا اختلاف<br>سے میں اللہ ا                                                                                 |
|   | /          | نیرار کن جس کیلے رہا کی جائے       |             | كتابالرياء                                                                                                                             |

| دیا و الطوم چلد سوم<br>حثوان             | مو   | موان                                                                                | مني         |
|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| لما درج                                  | 647  | اظهار کی شرائط                                                                      | <u>~</u>    |
| مرادرجه                                  | MIC  | ريا مدا يك انتلائهام                                                                | MAC         |
| <i>א</i> רונק.                           |      | دوسری متم - عمل کے بعد اطلاع                                                        | 4           |
| ونی کی جال سے زیادہ مخفی ریا             | 444  | کناه چمیانے کاجواز اور لوگوں کو گناه پر                                             |             |
| س ریاسے اعمال باطل ہوتے ہیں              | 44.  | مطلع کرنے کی کراہت۔                                                                 | MA          |
| ل حم                                     | "    | كناه جميانا مح باك آخد دحوبات                                                       | 9۸۹         |
| سری فتم                                  |      | ریا کے خوف سے عبادت ترک کرنا                                                        | 194         |
| ری خم                                    | "    | طاعات کی دوشمیں                                                                     |             |
| تتی فتم'                                 |      | بدن سے متعلق عباد تیں                                                               | "           |
| میں <sup>خم</sup>                        | r<1  | ریا کے فوف ہے مارک عمل کی مثال                                                      | 240         |
| ع جلی اور ریائے تفی کی دو قشمیں جن       |      | مل جمو رناشیطان سے بیخے کی دلیل ہے                                                  | ۳۹۳         |
| اعمل باطل موتے ہیں                       | 9    | ملف سے ترک عمل کی روایات                                                            |             |
| رى خم                                    | rer  | محلوت سے متعلق عراد تیں                                                             | 494         |
| ک دوا اور اس مرض میں دل کے علاج کا طریقہ | 440  | خلافت وامارت اور حکومت                                                              | Ma          |
| کے علاج کی دو صور تیں                    |      | منع کی نشیلت کی روایات میں تعارض نہیں                                               | *           |
| م صورت - اصول واسباب کی بیج منی          | -    | قضاء                                                                                | 794         |
| كالمخصوص علاج                            | pky  | وعظ عنوي اور تدريس                                                                  | 794         |
| كاعملى علاج                              | PEA  | واعظى تعريف                                                                         | M9A         |
| رى صورت خطرات وعوارض كاانداد             | 4    | مدق واخلاص کی علامات                                                                | r'9 9       |
| کے خطرات                                 |      | الركوكول كرد كيف سي نشاط ماصل مو؟                                                   | ۵۰۲         |
| کے خطرات کاسڈباب                         | 0/49 | ان شیطانی اور نفسانی و سوسول کاعلاج<br>ان شیطانی اور نفسانی و سوسول کاعلاج          | 0.7         |
| <i>دس پر</i> موا <b>غذه ن</b> ہیں        | c/A- | ی کیا ہے گی رو میں اور میں اور میں ہے۔<br>مرید کو عمل سے پہلے میں کے بعد اور عمل کے |             |
| کے خوا طروور کرنےوالوں کے درجات          | PAI  | وران کیا کرنا جاہے؟                                                                 | · 6·4       |
| ره مراتب کی مثال                         | PAT  | فرائض کی طافی نوافل ہے                                                              | ۵۰۸         |
| الن سے بیخ کی تدیر کی جائے المیں؟        | MAY  | كتأب ذمالكبر والعجب                                                                 |             |
| ب توكل كے منافى نميں                     | 1' 1 | كبراور عجب كى ذمت كابيان                                                            |             |
| ان سے مذر کی کیفیت                       | 9    | **                                                                                  | ۱۳          |
| عت کے اظہار کاجواز                       | one  | بهلاباب-گبر<br>شرس و:                                                               | •           |
| ار کی دو متمیں                           | MAY  | حمری دشت<br>آثار محابد و تابعین                                                     | 1           |
| متم-ننس عمل كااظهار                      |      | ا قار سحاب و ماہین<br>انزا کر چلنے اور لہاس کے ذریعے اظمار تکبیری ذرست              | <b>6</b> 14 |

|             |                                              | 11             | احياء العلوم جلد سوم                                    |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| منح         | عنوان                                        | مني            | عثوان                                                   |
| ۵۵۰         | پهلاسب-نسب                                   | an             | تواضع کے فضائل                                          |
| 001         | دو مراسبب- جمال                              | <b>&gt;</b> YY | كبرى حقيقت اوراس كى آفت                                 |
| 4           | تيراسبب- قوت                                 | ara            | متکبرعلیه اس کے درجات واقسام اور                        |
| -           | چوتمااور پانچال سبب- كثرت مال اور كثرت اعوان | 010            | اس میں کبر کے ثمرات                                     |
| ,           | چھٹاسبب-علم پر کبر                           | 11             | میلی فتم-الله بر تکتر کرنا                              |
| 604         | ساتوال سبب- تفوی پر تکبر                     | "              | وو مرى فتم- رسولول بر تكبر كرنا                         |
| ٥٥٩         | پهلا طريقه                                   | OTA            | تيسري فتم-بندول پر تخبتر                                |
| "           | دومرا لحريقه                                 | •              | پلی وجه                                                 |
| 24-         | تبرا لمربقه                                  | ,              | دد مري دجه                                              |
|             | چوتما لمرية.                                 | arq            | جن چیزوں سے تکبر کیا جا آہ                              |
| ,           | پانچاں لمربقہ                                | ۵۳.            | حبلی نشم۔علم                                            |
| ורפ         | تواضع كيلي رياضت كاانتهاكي درجه              | ,              | علم کے باعث کر اور ب خفی کی وجہ                         |
| ,           | عجب کی ندمت اوراس کی آفات                    | orr            | دومری فتم - عمل وعبادات                                 |
| •           |                                              |                | كبركى آفت كے اعتبارے عالموں اور                         |
| 244         | مجب کی آگئیں                                 | ٥٣٢            | علدول کے تین درج ہیں۔                                   |
| 246         | مجب اورنازی حقیقت اور تعریف                  | "              | پهلادرچه                                                |
| 040         | مجب كااجمالي علاج                            | 1              | פר מקורנקה                                              |
| "           | عجب کے دو محل                                | ٥٢٥            | تيمرادرجه                                               |
| 244         | ایک اعتراض کاجواب                            | 077            | تيسري فتم-حب ونب مي ذريع تكبر                           |
| ۵۲۲         | الله تعالی کا ہر نعل عدل ہے                  | ore            | چو علی فتم - حسن کے ذریعے تکبر                          |
| 440         | بدوہم کس طرح زا کل کیاجائے ؟                 |                | پانچیں قتم مال کے ذریعے تکبیر                           |
| ,           | حضرت داؤد عليه السلام كو تنبيهه              | OTA            | مچمئی فتم - طاقت کے ذریعے تکبر                          |
| 4           | امحاب رسول كالبي قوت يرعجب                   | •              | ساتویں تتم۔ کثرت انصار واعوان کے ذریعہ                  |
| 919         | عجب کے اسباب اور ان کاعلاج                   | "              | ان اسباب کابیان جن سے تکبر کو تحریک ہوتی ہے             |
| 4           | پهلاسبب                                      |                | متوا منعین کااخلاق اوران اعمال کی                       |
| 4           | د <i>د مراسب</i><br>-                        | ٥٣٩            | تفسيل جن مين كبريا تواضع كالثر فلا مرمو                 |
| <b>*</b> <- | تيراسب                                       | ork            | کبر کاعلاج اور تواضع ماصل کرنے کا <b>طریقہ</b><br>سریار |
| ,           | چوتماسب<br>سار مرار د                        | "              | محبر کے علاج کا پہلا <b>طریقہ</b><br>سرید ہو ا          |
| D<7         | شفاعت کے لحاظ سے کناہ کی دو قسمیں            | 0 49           | كبر كاعملى علاج                                         |
| ٥٢٣         | بالجوان سبب                                  | 1              | دومرا لمريقه                                            |

|     |                                     | II. | احياء العلوم جلدسوم                   |
|-----|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| منح | بريد موان                           | مغ  | محنوان                                |
| 094 | اخلاق د مير گنامون كى جزين          | ۵۷۳ | چمناسبب<br>چمناسبب                    |
|     | جاہ پندی کے جوازی دلیل              | مدم | سانوان سبب                            |
| 091 | حسد بھی دین کی نفرت کے لئے          | 040 | آثموال سبب                            |
|     | رياء بحى جائز ہے؟                   | 047 | غودرو غفلت كى زمت كابيان              |
| ,   | فالم سلاطين سے متواضعانه سلوک       | 044 | غودرو غفلت کی زمت کیول ضوری ہے        |
| ŀ   | شیطان کی تمن تلیسات                 | .,  | مغترین کی تشمیں                       |
| 099 | مریدین کے ساتھ ترجیجی سلوک          |     | غرور کی ندمت اور اسکی حقیقت مثالوں کی |
| 4   | معنفين كافريب                       | •   | روشی پس                               |
| "   | مخلي ميوب كاادراك                   | D4A | يبلى مثال                             |
| 4-1 | فيرابم معلوم مس مشغول لوكول كامغالط | 3<9 | زىر بحث قياس كى دوا سلين              |
| 4.4 | مل کی دجہ سے غور                    | ۵۸۰ | دو مراشیطانی قیاس                     |
| ,   | علم کی بنیاد پر غرور                | DAI | انبیاء کایقین تقلیدی نہیں ہے          |
|     | فقہ پر اکتفا کرنے والے کی مثال      | ,   | بدوح کی حقیقت                         |
| 4.7 | منا ظرين ومتكلمين كامغالطه          | DAY | فتق کے معنی                           |
| 7-6 | واعنين كامغالطه                     |     | مقعدی طرف واپسی                       |
| 4.4 | واعظین کے فریب کاعلاج               | 4   | آج کے مسلمانوں کی حالت                |
| 4.4 | واعقين كي دو سري صنف                | DAT | الله كي نسبت كافرول كے دومغالطے       |
| 4.4 | واعلين كاليك اور كروه               | DAF | اس مغالطے کی وجہ                      |
| "   | مديث كي تخصيل من مشغول علاء         | "   | کافرپراحسان اورمومن کی محرومی کی مثل  |
| 4.9 | حفظ صدیث کے دو طریقے                | ۵۸۵ | ونياك سلط مين الل بعيرت كاموقف        |
| 41- | ساع ی تعریف                         |     | اس فرور كاعلاج                        |
| "   | نحوی شاعر 'اور لغوی                 | 014 | الله كي نسبت من كامغالطه              |
| 411 | فقهاء كاغرور                        | ,   | عالى نسبى كے مغالطے كى بنياد          |
| 717 | مغمورین کی دو سری قتم - ارباب عبادت | ۵۸۸ | رجاء کی شرط                           |
| 40  | فرائض سے غافل 'فضائل میں مشغول      | 09. | رجاء کمال بسترب                       |
| 4   | نيت ين وساوس كافتكار                | 091 | خوف اور رجاء                          |
|     | مخارج حروف میں وسوسہ                | 698 | مطبع عاصي كاغرور                      |
| 717 | قرائت قرآن می فغلت کرنے والے        |     | مغترین کی چارامناف                    |
| 4   | فريب خورده رونه دار                 |     | مهلی صنف علاء                         |
| 4   | فحاج كرام كامغالط                   | 240 | شیطان کے فریب کا جواب                 |

| منح    | عثوان                                   | منۍ | موان ا                                          |
|--------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 410    | مدقه وخرات كرفي وال                     | דוך | مبلغين كافريب                                   |
| 777    | بخيل وولت مند                           |     | کہ اور مدینہ کے مجاور<br>مکہ اور مدینہ کے مجاور |
| •      | عالس ذكرك حاضرين                        | 414 | سه رویک یک بارو<br>زاهرین دنیا                  |
| 444    | مغالفوں سے بچنا ممکن ہے                 | ,   | ر ہیں دیا<br>نوافل کے حریص                      |
| 4      | مغالفے ہے بچنے کے لئے تین چزیں          | 719 | مغرورین کی تیسری فتم-متصوفین                    |
| WV4    | ضوری ہیں۔<br>راہ سلوک کس طرح طے کی جائے | 4   | خوش <b>زا</b> ق صوفی                            |
| 779    | شیطان کا ایک اور فریب                   | יזר | معرفت اور مشابرهٔ حق                            |
| 1      |                                         | 11  | الاحت پندموني                                   |
| וייוני | شیطان کا فریب مسلسل<br>دیک میرید        | 177 | اہل تفتونے کے کچھ اور حمدہ                      |
|        | رہنمائی کی شرائلا                       | 477 | مغرورین کی چوشمی مشم-ارباب دولت                 |
|        |                                         | "   | لل طال ہے تغیر مساجد                            |

# بسمالله الترحمن الترحيم الم الم التحديد التحد

تمام گلوقات پر انسان کی فضیلت اور شرف کا رازیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی استعداد اور صلاحیت ہے محرم نہیں ہے 'کی معرفت دنیا میں انسان کا جمال اور اس کے لیے دوہ کمل ہے 'اور آخرت میں ذریعہ بنجات ہے معرفت کی صلاحیت واستعداد قلب کو صلاحی کی گئی ہے اصفاء و جو ارس کے لیے جمل پر ااور راہ حق میں گئی ہے اصفاء و جو ارس کے لیے جمل پر ااور راہ حق میں معموف بعد جمد ہے 'قلب ہی ہے گئی امور مکشف ہوتے ہیں' باتی تمام اصفاء قلب کے نالع ہیں اور اس کے لیے آلات اور خدمت گذاروں کا درجہ رکھتے ہیں' وہ ان سے اس طرح کام لیتا ہے جس طرح الک اپنے فلام ہے 'امام اینی رعایا ہے 'صافحا ہی مصنوعات سے کمام این رعایا ہے 'صافحا ہی مصنوعات سے کام ایا کرنا ہے آل قلب غیر اللہ ہیں مشغول ہے 'اور اوا مرفوائی کا خاطب قلب ہے 'کی قرب اللی کی سعادت سے بموائد و زبو آ ہے 'اور اوا مرفوائی کا خاطب قلب ہے 'کی قرب اللی کی سعادت سے بموائد و زبو آ ہے 'اور اوا مرفوائی کا خاطب قلب ہے 'کی قرب اللی کی سعادت سے بموائد و زبو آ ہے 'اور اوا ہم زبوائی کی حقیق اطاحت قلب کا عمل ہے۔ اصفاء کی عرب استحق قرار دیا جا آ ہے 'قلب کی فلاح ترکیہ اور صفاح کی مرفون سے 'الم کا مقرب کی موافقات کہ کو موافقات کی موافقات کی موافقات کا میں کا مرقم کی بی 'قلب کے اجا لے اصفاء کی مرفقات کا مربوت ہیں 'کری جی اسی نسل کا مرقم کی ہیں 'قلب کے اجا لے اصفاء کی مرفت حاصل کر لیا ہے اور اس سے جائل رہے قلی کی معرفت حاصل کر لیا ہے اور اس سے جائل رہے جائل رہے جائل رہ جائل ہ ورائل رہ جائے 'اور نس کی جمالت بیاری تعائل کی معرفت حاصل کر اور میں رکاوٹ بن ہے 'اس لیو جائل ہے 'اور نفس کی جمالت بیاری کروٹ میں رکاوٹ بن ہے 'اس کو مرفت کی راہ میں کروٹ کی راہ میں رکاوٹ بن ہے 'اس لیے کہ جو محض اسے نفس کو نسیس

دل کا حال ہے ہے کہ اگر انسان اس کی معرفت حاصل کرلے تو وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرلیتا ہے اور اس سے جائل رہے تو اپنے نفس سے جائل رہ جا تا ہے 'اور نفس کی جمالت باری تعالیٰ کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے 'اس لیے کہ جو محض اپنے نفس کو نہیں پچپان سکتا ہے وہ غیرنفس (دو سرے) کو کیسے پچپان پائے گا اکثر لوگ اپنے داول اور نفسوں سے تاواقف ہیں 'ان کے اور باری تعالیٰ کے درمیان مجاب حاکل ہے۔ ارشاد باری ہے: ا

الْمَالِيَّةِ وَالْمِينَ الْمُرْمِوَقَلْمِ (بِهُ مَا آيت ٢٣)

(اورجان رکمو) کہ اللہ تعالی اورن جایا کرتاہے آدی اور اس کے قلب کے درمیان میں۔

خدا تعالی کے ماکل ہونے سے مرادیہ کہ کی مخص کے قلب کو اپی ذات کے مشاہدے مراتب اور اپی صفات کی معرفت سے
روک دے اور اسے بید علم نہ ہونے دے کہ وہ ہاری تعالی کی دوالایوں کے درمیان کس طرح متقلب رہتا ہے اور یہ کہ بھی اس کا میلان
اسٹل التا قلین کی طرف ہوجا یا ہے اور اس تعلق سے شیطان اس کی توجہ کا مرکزین جا تا ہے اور بھی اس کی طبیعت اعلیٰ ملیتن کی طرف
ماکل مہتی ہے اور عالم طاعم کہ تک موجہ کر ہوا ہوں ہے جو تھی اپنے قلب کے احوال سے بے خربہ واور اس کی محمد بی و خاطب سے
مناس کہ بوجود ملوقی فرانوں کی امرون موجہ میں اپنے قلب کے متعلق ہاری تعالی کا ارشاد ہے:
مناس کہ بوجود ملوقی فرانوں کی امرون موجہ میں ہے جن کے متعلق ہاری تعالی کا ارشاد ہے:
منسو اللہ معافی سے مراف کے معلم کے متعلق ہاری تعالی کا ارشاد ہے:

نافرمان ہیں۔

برحال قلب کی معرفت اور اس کے اوصاف کی حقیقت کاعلم حاصل کرنادین کی اصل اور راوسلوک کاپہلاقدم ہے اس کتاب کے نصف اول کی دو جلدوں میں ہم نے اعتماء کے اعمال یعنی عبادات اور معاطات سے بحث کی ہے نید بحث علم ظاہر سے متعلق معی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نصف آخر کی دو سری جلدوں میں قلب کی ان صفات پر تفتگو ہوگی جن میں سے بعض ہلاکت کا پیش خیمہ ہیں اور بعض نجات کا باعث ہیں نہ علم باطن کی بحث ہے اور آئ ہم دوباب قائم کرتے ہیں 'پہلے باب میں قلب کے عبائب اور اخلاق کی شرح نہ کور ہوگی اور دو سرے باب میں ریاضت قلب اور تمذیب نفس کے طریقے بیان کئے جائیں گے اور ان دونوں مقدمات سے فراغت کے بعد مہلک ات اور منجمات پر دوشنی ڈالی جائے گی۔ عبائب قلب کی تشریح کے لیے ہم عام فیم مثالوں سے مدلیں گے ہم کو کہ یہ عبائب و اسرار عالم ملکوت سے متعلق چیزوں کے اور اک کرنے سے آکھ لوگ عاجز ہیں۔

يهلاباب

#### نفس 'روح' قلب اور عقل کے معانی اور مرادات

واضح رہے کہ یہ چاروں الفاظ مہلک ات اور منجیات کے ابواب میں بکفرت استعال ہوں مے علاء میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ان چاروں لفظوں کے حقیقی معنی سے واقعیت رکھتے ہوں اور ان کے معانی کے اختلاف مورد اور ممتیات کا میح علم رکھتے ہوں ایک وجہ ہے کہ عام طور پر ان اساء کے دول متعیّن کرنے میں خلطی ہوجاتی ہے 'ذیل میں ہم ان چاروں لفظوں کی وہ تشریح کریں مے جو ہمارے مقصد سے متعلق ہے۔

در سرالفظ - روح : اس کے جمی دو معنی ہیں - ایک ہی کہ دوج ایک جم اللیف کانام ہے جس کا بنج جسمانی قلب کا ظاہب اپ اس مرکزے مدح رکوں اور شریانوں کے ذریعہ تمام اصفاء بدن میں جمایتی ہے ، روح کا بدن میں جمیانا اور اصفاء بدن کو دندگی کی دوشی اور حواس نے جاروں کے جس کی صلاحیت دیتا ایسا ہے جیسے کسی گھریں چراخ رکھ دیا جائے اور اس کے جاروں سرای ہوتا ایسا ہے جیسے چراخ کی جابت ہوا کہ روح کی حیث جراخ کی ہے ، اور حیات بہنزلہ تور کے ہے ، اور حیات بہنزلہ تور کے ہے ، اور دوح کا بدان میں جاری د ساری ہوتا ایسا ہے جیسے چراخ کی دوشی اطراف میں جمیلتی اور سرایت کرتی ہے ۔ روح کے یہ معنی انجاز کا بام ہوتا کی جدف د نظر کا موضوع ہیں جو بدان کا علاج ہوتا ہوں کہ دوح انسان میں ہیں ، بلکہ ان اطباع کی بحث و نظر کا موضوع ہیں جو بدن کا علاج کرتے ہیں کہ دوح انسان میں کرتے ہیں ، دین کے اطباع کی حدث میں کرتے ہیں کہ دوح انسان میں انگلا کے خص میں میں کرتے ہیں ، دین کے اطباع کی دوراد میں بھی کرتے ہیں۔ نیز حسب دیل آیت کر کہ میں بھی کرتے ہیں۔ نیز حسب دیل آیت کر کہ میں بھی کرد ہیں۔ نیز حسب دیل آیت کر کہ میں بھی کرد ہیں اس معنی کے جس میں میں بھی کر بھی ہیں۔ نیز حسب دیل آیت کر کہ میں بھی کرد ہیں اس معنی کرد ہیں ہی کرد ہیں۔ اس لیفنے کی وضاحت ہم قلب کے معنی کے خص میں بھی کرد ہیں۔ نیز حسب دیل آیت کر کہ میں بھی کرد ہیں اس مدنی کے حدل میں بھی کرد ہیں ہی کرد ہیں۔ اس الیفنے کی وضاحت ہم قلب کے معنی کے جس میں بھی کرد ہی ہیں۔ نیز حسب دیل آیت کر کرد ہیں ہی کرد ہیں اس مدنی کے حداد کرد ہیں۔

قل التروح من المررتي (پ۵۱٬۰۹) عدم) آپ که دیج که دوم میرے دب کے عم سے نی ہے۔ یہ ایک ایس مجیب و خریب رہانی شئ ہے کہ جس کی حقیقت اور ماہیت کے اور اک سے اکثر مقلیں قامر نظر آتی ہیں۔

تبسرالفظ - نفس : ید لفظ بھی متعدد معانی کے لیے مشترک ہے ان میں ہے دو معنی ہمارے مقصد ہے قریب ہیں۔ ایک بد کہ نفس وہ شہر کے جو انسان کے اندر فضب اور شہوت کی قوق کو جامع ہو 'جیسا کہ عنقریب اس معنی کی تشریح کی جائے گی۔ صوفاء کے یہاں ہی معنی شائع وذائع ہیں ان کے نزدیک نفس وی ہے جو خدموم صفات کا جامع ہو 'ای لیے وہ کرآ کرتے ہیں کہ نفس کے خلاف مجامدہ کرنا اور اس کی شہوتوں کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔ آخضریت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خشاء ہمی ہی ہے۔

أعلى علوك فسكالتي بين جنبيك (يسق ابن مهان)

تیراسب سے بداور شن دو ہے جو تیرے پہلو میں ہے۔ لئس کے دو سرے معنیٰ اس المیفند رہانی سے عبارت ہیں جس کا ذکر ہم پہلے بھی کرچکے ہیں۔ اس معنیٰ کی روسے فی الحقیقت للس انسان ذات انسان میں سے الدیتی نئس مخلف دال ہے میں قبلف مذا ہے سر دالتہ متعدد میں ہے دینے در در کیا ہے ہیں سے تاہ می

اور ذات انسان میں ہے 'البتریہ نفس مخلف حالات میں مخلف مفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے 'چنانچہ جب وہ اطاعت کے تحت فمسر جادے 'اور شہوت سے جنگ کرتے کرتے اس کا اضطراب زاکل ہوجائے تواسے نفس ملمئتہ کہتے ہیں 'اللہ تعالی نے نفس ملمئتہ کوان مازوں ہے خواں کیا ہے۔

الفاظ میں خطاب کیا ہے۔ مہاریونہ ہو یو و و مرم کی موجود میں میں مرمود مرمود مرمود

نیامی السفس المطمئی تار حعی الی تنکیر اصیفه تمر ضید تارس است در است تاریخ است در است در است در است در است در ا اے اطمینان والی در تو اپنے بروردگار کی طرف جل اس طرح نے کہ تو اس سے خوش ہوا وروہ تھے ہے خوش۔ اس سے پہلے نفس کے جو معیٰ بیان کئے گئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع مقصود نمیں ہو تا ہوشان عبدہ ہے۔ بلکہ اس میں مرکشی اور علم الی سے مدکر دانی پائی جاتی ہے جو شیطانی عمل ہے۔ اور ایک نفس وہ ہے جو کمال اطاعت کی صفت سے محروم ہو الیکن وہ اطاعت میں جو اور ایک نفس وہ ہے جو کمال اطاعت کی صفت سے محروم ہو الیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا أَفْسِهُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (بِ٢٠ رَعَا آيت) اور هم كما تابول ايس كل جوائد اور لمامت كريد

ایک نفس وہ ہے جو خواہشات نفس کے بماؤ کونہ روک سکے اور خود کو ای کے میرو کردے یہ نفس آبارہ بالنو و کملا باہے و آن پاک

می اس نفس کاذکر حفرت بوسف ملید السلام یا من معرک واقعی آیا ہے۔ و مَالْبَرِّ فَی نَفْسِی اِنَّالْتَفْسَ لَا مَارُ وَ بِالسَّوْعِ (پ۳۱ را آیت ۲۵) اور میں اپنے نفس کوئی اور یاک نمیں بٹلا ٹارکو تک، نفس و بُری بات نٹلا تا ہے۔ بسرحال نفس الموراث و میں میں ہے تراہ اور مغمند ہوئے کا فات عمد ہے '

چوتھالفظہ عقل : بے لفظ ہی فلف معانی کے سے مشترک ہے اللہ العلم میں معانی ہمیان ہی کر بھے ہیں ان میں سے دو معنی
امارے مقصد سے قریب ترین ایک یہ کہ عقل حالی امور کے طلم کا بام ہے اس صورت میں مقل صفت ملی سے عبارت ہوگی اس صفت کا علی قلب ہے کہ معل سے مراو مُلو کے للمعلو و رافع کا اور اک کرنے والا) ہو تاہے کید قلب کا فاصلہ ہے اس تریف کی صفت کا علی قلب کا فاصلہ ہے ہیں افاظ کی فتر ہے کے خمن میں گذر دیا ہے۔ ان دو فول معنول کی وضاحت کے لیے معل میں وہ المحلف کے ہوئے ہے اور معنول کے ہوئے ہے اور معنول کے ہوئے ہوئے ہوئے وہ مفت اپنے موصوف کی فیر ہوتی ہے 'چانچہ معل سے بھی تو یہ صفت اپنے موصوف کی فیر ہوتی ہے 'چانچہ معل سے بھی تو یہ صفت مراد ہوتی ہے جے طلم ہی کہ سکتے ہیں اور بھی محل اور اک یعنی موصوف مراد ہوتی ہے جے طل ہی کہ سکتے ہیں اور بھی محل اور اک یعنی موصوف مراد ہوتی ہے خدید فریف مراد ہوتی ہے خدید فریف عمراد ہیں ارشاد فریایا:

الولماخلق العقل

سب ہے کہ اللہ علی صفت مراد نہیں ہو عق ہیں کہ علم بذاہ قائم نہیں ہے ' بلکہ ایک عرض ہے ' عرض کی تخلیق پہلے کہے ہوگ' بلکہ بیہ ضوری ہے کہ پہلے محل اوراک کی مخلیق ہو' ہر صفت علم کی' یا دونوں ساتھ ساتھ پیدا کے جائیں' ہر علم کی صفت ہے خطاب ہی ممکن نہیں ہے ' جب کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے حقل ہے فیا ایسانے آئی 'بیٹ ہی اس نے تھا کہ اللہ تعالی ہے حسائی قلب جسائی معاصل یہ قطا کہ ان چاروں الفاظ کے دلولات آلگ آلگ ہی ہیں "اور مشترک ہی ' الگ الگ دلولات یہ ہیں۔ اس جسائی قلب جسائی معلی مواکہ ہر لفظ کے دو معنی ہیں۔ اکر ملاء ان الفاظ کی معلی مواکہ ہر لفظ کے دو معنی ہیں۔ اکر ملاء ان الفاظ کی اختلاف سے قلط فنی کا شکار ہو گئے 'او ان کے دلولات معنی کرتے ہی انہیں دشواری ہوئی ' کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چاروں کے ان الفاظ کے لئے خواطر کا لفظ استعمال کیا ' بیٹی یہ کما کہ یہ خاطر قلب ہے' یہ خاطر مدی ہے' یہ خاطر مقل ہے ۔ یہ خاطر مقل ہے کہ ان چاروں الفظول میں ٹی الفیقت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس نقط کی وضاحت سے لیے ہم نے ہر لفظ کے دفاعت سے لیے ہم نے ہر لفظ کی دفاعت سے لیے ہم نے ہر لفظ کے دالا محض جانیان کرنے کی ضورت محسوس کی۔

#### قلب ك لفكر

الله تعالى فرمات بين

ومايعلم جنودر تك الأهو (١١٠/١٥١م ١١٠٠) تمارے رب ك الكروں كو بجررت كوكى ميں جانا۔

اس آیت میں باری تعالی کے فکرموں کا ذکر ہے جن کی تعداد سے سوائے دب کریم کے کوئی دد مراداقف نہیں ہے کہ لکر قلوب ارداح اوردد مرے بے شار مالمول میں موجود ہیں ہی کہ ہمارے محلکو کا موضوع کلب ہے اس کے ہم ملب کے بعض تفکروں کا ذکر

اللب ك دد الكري ايك ده و ظامر اكم سه دكمال دياب اورد مراده ومعلى اكم سه مسوي بوتاب اللب ك دينيت بادشاه ک ب اور الکرآموان و خدام کا محم رکعت بین اظامری اکم سے نظر آنے والے الکرش بات اور اک اکم اکان زبان اوردو سرے المام اصفاء شال بين يرسب اصفاء فواه جم ك ظاهر من مول يا باطن من اللب ك خادم بين اور احس اس ي اطاعت كالمايز كمدياكيا ب و ان من جس طرح چاہتا ہے تقرف کر اے ان کا دھینہ خدمت اور اطاعت ہے وہ آپ دظیفے سے دو کردانی کی قدرت نہیں ر کھنے اور نہ اس کے طلاف عمل کرنے کا پارا رکھنے ہیں مثلاجب الکہ کھلنے کا تھم ہو آے وہ کمل جاتی ہے ،بد کرتے کے لیے کماجا تا ب بند موجاتی ب پاؤں کو حرکت کرنے کا تھم دیا جا تا ہے تو وہ جرکت کرنے لگتا ہے اُنہاں کو بولے کے لیے کماجا تا ہے تو وہ بول برتی ہے ، تمام اصفاء کائی مال ہے ان کی اطاعت بعض وجود ہے باری تعالی کے لیے فرشتوں کی اطاعت کے مشابہ ہے ، چنانچہ فرشتے فطری طور پر مطیع بین آن کی محلیق کامتعبداطامت ب اوروه اس معید افراف میں کرسے ان کامل بہے۔

لاَيْعَصُونَ اللَّهُ مِالْمُرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مِّايَةُ مَرُونَ (پ١٦٨٨) يد١)

كى بات من جوان كو محمورة ا وردو كحمدان كو عمورا جا آب اس كو بجالة بيب

البت فرشتول کا طاعت اور اعضاء کی اطاعت میں ایک قرن ہے اور وہ سر کہ فرشتے این اطاعت کاعلم رکھتے ہیں ،جب کہ اعضاء کی اطاعت ميں بات نيں ہے " كھے كے لئے كے ليا ماجا آہوں كل جاتى ہے ليكن ندات الناد وورى خروقى ہے اور ندير معلوم ہو آے کرووایے مام قلب کی اطاعت میں کمل رہی ہے۔

جس طرح قلب راوسلوک کاسفر ملے کرتے کے سواری اور زاوراہ کا محاج ہے ای طرح اے آموان و فقدام کی میں منورت ہے ، يسنوه عجر غ لي العالمي الماليات ارشاداري : و ما خلفت الحق والإنس الألي عبدون (ب٢١٢عه)

اورش في ورانسان كواى داسط بيداكياس كرميري مبادت كرير-

تكب كى سوارى بدن سے معلم اس كا واور ام ب اور اس واور ام ك حسول كا دريد كيك اعمال بين بمى عدے كيے مكن ديس كه ودنیامی قیام کے بغیراللہ تک بنج سے بعید ترین مول تک کھنے کے لیے قریب ترین مول کا قطع کرنا ضوری ہے اس وجہ ہے کد دنیا کو آ فرت کی مجنی کماجا آے و زیادایت کی حوال میں سے ایک معمل سے اس کانام دیااتی کے رکماکیا ہے کہ یہ قرعی مدل ہے بسرمال اگل منول تک کنچے کے لیے اس منول سے داوراہ لینا ضوری ہے می تک بدن منول تک کنچے کے لیے سواری کے درج میں ہے اس لے اس کی محرانی اور حاطت ہی ناگزیر ہے اوربدن کی حاطت اس طرح ہوگی کہ اسے دہ نادی جائے جو اس کے موافق ہو اوراس غذا سے رد کا جائے جواسے ہلاک کر سکتی ہو ، حسول غذا کے لیے دد اللکریوں کی ضورت ہے ، ایک ہالمنی یعنی شہوت (بموک وفیرو کی خواہش)

اور دو مرا ظاہری بین ہاتھ اور ویرا مصاوب سے غذا فراہم ہوتی ہے۔ قلب میں خواہش اس لیے پر آئ می ہے اور اس خواہش ک

\*خیل کے لیے ظاہر جہم میں اصطاوبی عزایت کے گئے ہیں اس طرح مُسہل کات نے بچے کے بی دو نظری دے گئے ہیں ایک

باطن میں جو خضب کو ان ہے اس کی وجہ ہے آدمی مُسہل کات دور کر آئے اور دشمنوں ہے انقام لیتا ہے و در الفکر ظاہر میں ہے جو

ہاتھ اور پاؤں سے عبارت ہے آدمی ان کے ذریعہ خضب کے نقاضے پر عمل کر آئے بدن میں ان اعضاء کا دود ایسا ہے جیے کی سپائی ک

پاس بھیار اور آلات جنگ ہوں 'پرغذا کی خواہش اور ضورت ہی کانی نہیں ہے 'بلکہ یہ بھی ضوری ہے کہ آدمی کو اس غذا کا حال معلوم

ہو 'اس کے لیے بھی باطنی اور ظاہری لفکریوں کی ضورت ہے 'ظاہری لفکری ہے کہ آدمی حواس خسہ یعن سے بھر 'شم 'اکس اور ذوق

رکھتا ہو 'ازباطنی لفکری ہے ہے کہ ان حواس خسد کے ادراک سے محروم نہ ہو۔ قلب کے لیے ان آخوان و فقدام کی خمورت پر بہت بھر منظم کی جانب کا جانب الفکریں مختمر طور پر پر کو لکھنے کی کوشش

منظموری جانبی کو اس کے این اور کی سے کہ معمول جلدیں بھی ناکانی ہیں بھر نے کتاب الفکریں مختمر طور پر پر کو لکھنے کی کوشش
کی ہے 'طالب کو اسی راکھنا کرنا چاہئے۔

قلب کے خُدام تین طرح کے ہیں ایک وہ جو اسے کمی بی کی رخبت ولائمی ، خواہ وہ جلب منعت ہویا دفع معترت اول کی مثال ا شوت (بھوک و فیرہ) اور دو سرے کی مثال فیفس ہے۔ اس شم کے خادم کو آرادہ بھی کتے ہیں ، دو سری شم میں وہ خُدام شال ہیں جو حصول مقصدیا بھیل ارادہ کے لیے اصفاء کو تحریک ویں اسے قدرت کتے ہیں ، یہ تمام اصفاء اور ہر ہر جزد پدن ورگ و پی میں بھیل ہوئی ہے ، تیسری شم میں وہ خُدام ہیں جو جاسوس کی طرح اشیاء کا اور اک کرلیں اور ان کی حقیقت معلوم کرلیں ، بینائی ساعت سو تھے ہیں اور اور اک کتے ہیں ان چھونے اور فکھنے و فیرو کی توشیں ای شم سے متعلق ہیں۔ یہ توشیں معیقہ اصفاء میں منتشر ہیں اس شم کو علم اور اور اک کتے ہیں ان باطنی خُدام کے ساتھ طاہری خُدام ہی ہیں بیدی وہ اصفاء ہو آلات اور اسباب کی حیثیت رکھتے ہیں ، مثلاً کرفت کی قرت الکیوں ہے اور بینائی کی قرت آ تھے۔ متعلق ہے اس پرو سری قوت اور اور اصفاء کو قیاس کرنا چاہیے۔

ہماری بحث و تعتلو کا بحور طاہری اعضاء ہمیں ہیں جمیو تھے۔ یہ الم ظاہری ہے ہیں بلکہ ہم ان ہالمنی اعوان و فقدام ہو تھے۔ یہ الموراک کرنے والی قوشیں) کملاتی ہیں بھران قوائے کہ رکہ الاوراک کرنے والی قوشیں) کملاتی ہیں بھران قوائے کہ رکہ کی بھی دو قسیں ہیں بچہ وہ ہیں جو ظاہری اعضاء ہیں سکونٹ پذیر ہیں اور وہ حواس خسہ ہیں بعنی سمع بھر اور اس اور بچھ وہ ہیں جن کا مسکن دماغ کی رکون میں ہے ہے بھی پانچ ہیں ، چنانچہ آدی کسی چیز کو دیکھ کراپی آبھیں بند کرلے اور اس کی تصویر اپنو دل میں بات وافظ ہیں ہوجاتی ہے اس کے ساتھ ہوجاتی ہے اس کے ساتھ ہوجاتی ہے اس کے ماتھ ہی مورت وہ ہی مورت وہ میں دوارہ آبات اور جو بھول جائے اور جو بھول جائے اس بادر ہمولی ہوئی صورت وہ ہی موروں میں دوارہ آبات اور جو بھول جائے اس بادر کر سورت وہ ہی اگر اور حس مشترک کتے ہیں اگر اور خوائی ہی اگر اور حس مشترک کتے ہیں اگر اور خوائی ہیں۔ جس طرح ہاتھ پاؤں اور قوتی سے خالی ہی جس اس کے ساتھ ہی اس کے مسکن بھی ہا طنی ہیں۔ جس طرح ہاتھ پاؤں اور قوتی سے خالی ہیں۔ جس طرح یہ قوتی باطنی ہیں۔ حس طرح ہاتھ پاؤں اور قوتی سے خالی ہیں۔ جس طرح یہ قوتی بالمی ہیں۔ حس طرح ہاتھ پاؤں اور قوتی سے خالی ہیں۔ جس طرح یہ قوتی بالمنی ہیں۔ حس طرح ہاتھ پاؤں اور قوتی سے خالی ہیں۔ جس طرح ہیں ہیں۔ حس طرح ہاتھ پاؤں اور تو تھیں بھی ہیں۔ حس طرح ہیں۔ اس کے مسکن بھی ہا طنی ہیں۔

قلب کے مختروں کی بید فتمیں ہیں ان کا فہم دفت نظری پر موقوف ہے ہم علمول کو سمجھانے کے لیے تفصیل کی ضورت ہے اس لیے ہم پھو مثالوں کے ذریعہ ان قسموں پر مدھنی والے ہیں باکہ مبتدی بھی سمجھ کیں۔

### قلب كياطنى خدام اورعام فهم مثاليس

قلب کے دوخادم مین خضب اور شہوت جب اس کی ہورے طور پر اطاعت کرتے ہیں قر اوسلوک میں اے ان سے بوی مدملت ہے، وہ انسی بھڑی وہ انسی بھڑی دونوں خادم تافرانی اور بعادت پر کمرست ہوجاتے ہیں اور

بجائے اس کی اطاعت کے خود اے اپنی اطاعت پر مجور کردیتے ہیں اور اسکی ہا کھی کاباعث بنتے ہیں الیکن کیونکہ قلب کے صرف میں دو خادم نہیں ہیں بلکہ اور بھی مخدام اور آعوان ہیں اگر شہوت و غضب آمادہ بعناوت موجاتیں تو قلب کو مایوس نہ مونا چاہے بلکہ ان کے ظاف اپند دوسرے فدام کی مدماصل کرنی جاہئے ، ضفب اور شوت بھی جمی شیطان کی جماعت سے جامطة بی اگر اس نے اللہ ک مرده سے مددندنی اور اپنے نفس پر قضب اور شوت کی فیوں کو فلبدوا تو دہ ایک اور زیدست خسارے کی طرف کامزن ہے۔ اکثرلوگوں کا کی حال ہے ان کی مقلیں شہوتوں کی تالع بیں میونکہ وہ تعداے شہوت کے لیے حیلے تراشتی بیں عال تکہ بونایہ چاہے تعاکمہ ان کی شوتی عقل کے آلع ہوتی۔ ہم چدر مثالوں کے ذریعہ اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں۔

يهلى مثال: فرض يجيئ كدننس انسانى يعنى والطيف ربانى جس كاذكره تيل بين كلى بار موجكات اسينه مك اور دارا هومت مين بادشادى حیثیت رکھتا ہے۔ بدن اس کی مملکت اس کامستقر اس کادار الحکومت اور اصفاء وجوارح کی حیثیت وہ ہے جوشای ملے کے ارکان کی ہوتی ہے، قت مقلداس کا علم مشیر اور مقلندو خرخواہ وزیر ہے، غضب اس کابادی گارڈ اور کوتوال شرہے ، وضنوں سے بادشاہ ک حاظت اس کے فرائف میں شال ہے، شوت اس کاوہ بدخلق طازم ہے جس کے ذیتے ایل شرکے لیے کمانے کا نظم کرتا ہے۔ یہ مخص انتائی جمونا فرسی و موک باز اور خبیث ب ابظا برخرخواه نظر آتا ہے الیکن اس کی خرخوات کے بدے میں زم بالل اور سے قاتل ہے۔ معلم وزیری رائے اور تدبیرے اختلاف کرنا اس کی عادت ہے ، کوئی فحد الینا نہیں مرز رہا جس میں وہ اس کی مخالف ند کرتا ہو اس صورت میں اگر بادشاہ اپنے وزیر کی تداہیر عمل کرے اس سے معود سے حاصل کرے اور اس جیسے فلام سے اعراض کے دریعہ یہ فلامر ہے کہ حکومت کے حق میں اس سے دور رہنا ہی بستررہے ' نیز کو توال شہری بھی تازیب کرے کہ وہ اس بدیاطی فلام اور اس کے تابعین پر نظرر کے 'اگر وہ کی غلط کام میں مشغول موں تو انہیں سزادے 'امیدیمی ہے کہ اس صورت میں غلام سر کشی نہ کرسکے گا'اور بادشاہ کا مغلوب و محکوم بنا رہے گا اور حکومت نمایت عدل اور تعم کے ساتھ چلے گی۔ اس طرح آگر نفس اپنی معنل سے مدد ماصل کر نا رہے اور مجمی غضب کے محافظ کے ذریعہ شوت کے غلام پر کاری ضرب لگا آبارہ اور مجمی غضب کے غلبے کو کم کرنے کے لیے شوت سے مدیابتا رے تواس کے قوی اعتدال پر رہیں مے 'اخلاق بمتردہیں مے اور اگر اس طرفقہ نے اعراض کرے گاتوان لوگوں میں سے ہو گاجن نے

بارے میں الله تعالی کارشادہے: اَفَرَ اَیْتَ مَنِ اِنْجَذَالِهِمُ هَوَ اَبُواضِلَهُ اللهُ عَلٰی عِلْم (به ۲۵ سام) سوكيا آپ نے اس مخص كى حالت بھى ديمنى جس نے اپنا خدا الى خواہش نفسانى كوينار كھاہے۔اور خدا تعالى نے اس کوبادجود سمجد بوجوے مراه کردیا ہے۔

أيك جكد أرشاد فرمايا: وَاتْبِعَ هُوَاهُ فَمَثُلُهُ كُمْثُلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ وَتُتْرَكُهُ يِلْهَثُ (١٩٠٧ الكاتراً)

اور اپی نفسانی خواہش کی میروی کرنے لگاسواس کی صالت کتے کی میرومی کد اگر تواس ملد کرے تب می انے

یاس کوچموژدے تب بھی اپنے۔ نس کوشوات کے فریب سے دور رکھنے والے کے متعلق ارشاو فرایا: واتما مَنْ خَافَ مَقَامَ رِبِّهُ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُوكِي فِإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَاوَى (ب٠٣٠٣ آیت ۲۰۱۰ (۱۳)

اورجو فض ابن رب سے سامنے کم ابو نے سے درا ہوگا اور ننس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سوجنع اس کا فمكانه بوكار خفب اور شموت کو ایک دو سرے پر مسلا کرنے کی کیفیت اور اس کے نتیج میں حاصل ہونے والے شمرات کا تذکرہ ریاضت لاس کے باب میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔

دوسرى مثل : فرض كيجة بدن ايك شرب اور على بين انسان كى قرت دركه اس شركا ماتم ب اور فابرى اورباطنى حواس اس كم آموان وسابى بين افراصعاء رميت بين اور فقر المراب بين المورد على المراب بين المورد عن المراب بين المورد عن المراب بين المورد عن المراب بين بين المراب الم

فضل الكفالم جاهدين بالمواليه موافقسهم على القاعدين در جفاب و التده) الد تعالى ن ان لوكون كاورج بحث نواده بنايا ب مواسخ الون اورجانون سے جاد كرتے بين به نبت كرين

بيعينه والول كي

الین اگر اس نے محاذ جنگ میں بماوری کے جو برتہ و کھائے اور و شمن سے بڑیت اٹھائی توید درم فعل ہو گااور اسے خفات کی سزا دی جائے گی چانچہ ایک مدیث میں ہے کہ ایسے مخص سے کما جائے گاکہ:

يا راعي السوء اكلت اللحم و شربت البن ولم ناوالضالة ولم تجبر الكسير المحادة من كدير

اليومانتقمنك(١)

اے فہیٹ چدا ہے! تو فی وشت کھایا اور دورہ پا چمرم شدہ کا پتا نہ لگایا فکت کو می نہ کیا اس جم سے تھے ۔ انتقام اول گا۔

مدیث شریف بی ای جداد کی طرف اثراره ہے۔

رجعنامن الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبررين ال- بان

تیسری مثل : فرض یجے کہ عقل ایک سوار ہے جو شکار کے اراد ہے سے لکل رہا ہے ، شوت اس کا کھوڑا ہے ، اور فضب اس کا کُنّا ہے ، اب اگر وہ سوار اپنے فن میں اہر ہو ، کھوڑا ہی سدھا ہوا ہو ، اور کُنّا ہی تعلیم یافتہ ہو قبلا شہریہ شکاری اپنے مقصد میں کامیاب ہے ، اس کے بارے میں اپنین کے ساتھ کما جاسکتا ہے کہ وہ کوئی فقصان افحائے بغیر شکار لے کرواہی آئے گا وہ سری موسوت یہ ہے کہ وہ کامیابی کے بھی شکار کے فن سے ناوانف ہو ، کھوڑا ہی سرمنی ہو ، اور کتا ہی دیوانہ ، اپنے فقص کے بارے میں یہ وقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ کامیابی کے ساتھ واپس آئے گا اگر وہ می و سلامت واپس آجائے او فلیمت ہے ، سوار کی ناوافلیت انسان کی جمالت کے مطابہ ہے ، کھوڑے کی سرکشی فلہ شروت اور سے کی دیوا کی فلیہ فضب کی مثل ہے۔

#### انسان کے قلب کی خصوصیات

اب تكجن چندل كاذكركيا كياسهوه صرف انسان ي كونسيل الكد حيوانات كويعى ماصل بي ممثل شموت مفسب ظامرى اورباطني

ا محصاس دوارت كا كالما اصل في الم

واس انسان کی طرح حیوان میں ہی ہیں ، حتی کہ بکری بھیڑھے کو آجھوں سے ویک کر بھی جاتی ہے کہ وہ اس پر حملہ کرتا جاہتا ہے ، اور وہ اس سے اس کے ادادے کو بھائی کر فرار ہوجاتی ہے 'نے باطنی اوراک بی قریب انسان کی عصیص نہیں ہے ' بلکہ بے مثل جانور بھی اس قریب کام لینتا ہیں ، اور اسپنا نقع و نقصان کا اوراک کرتے ہیں ' میال ہما واقعہ مودان امور کا ذکر ہے ہو مرف انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ، اور جن کے باعث اے دو مری محلوقات پر شرف اور فضیات اور اللہ مزوجان کی قریب حاصل ہے ،

بانا واہے کہ قلب انسانی کے ماتھ مخصوص امور صرف دو ہیں آیک ملم اور مرا ارادہ ملم سے مراوی ماں دفوی اور انحدی اور مقل مخالی کا ملم ہے ' یہ امور اور حقائی موسات سے مادواہ ہیں ' اور ان بی جوانات انسانوں کے ساتھ خرک جس ہیں۔ بلکہ بری علوم کا یہ بی حص کے ماتھ مخصوص ہیں ' اس لیے کہ انسان ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک معلوم ہوا کہ تمام افراد کو شام افراد کو شام افراد کو شام افراد کو شام اور ایک ہو کہ تمام افراد کو شام افراد کو شام ہوا کہ تمام افراد کو شام افراد کو شام ہوا کہ تمام افراد کو شام ہوا کہ تمام افراد کر انسان ہی یہ جو سوس کے چیزا فراد دیکھ ہیں ' کیان اس کا ہے جم تمام افراد کو شام ہوا کہ تمام افراد کی امراز ہیں ہوگا ہوا ہوا کہ تمام افراد کی خور ہوا تھی تمام افراد ہوا ہوا کہ تمام ہوا کہ تمام افراد ہوا ہوا کہ تمام ہوا کہ تا ہوا ہوا گان ہی تمام ہوا کہ تا ہوا گان ہوں کہ خور کہ ہوت کو ترک ہاتی ہو گانی ہو کہ ہوت تھی کہ تعمل ہوئی کا مقدم ہوئی ہوئی ہوئی کا مقدم ہوئی ہوئی کا مقدم ہوئی ہوئی کا مقدم ہو

معلوم ہواکہ انسان کی قلب میں علم اور ارادہ دو ایے امریس ہوجوا علت میں بیں بائے جاتے باکہ کس بچ بھی ان ہے محروم ہوتے بی 'یہ خصوصیات انسی بلوغ کے بعد حاصل ہوتی ہیں' اگرچہ ان میں شوت ' قضب' کا ہری اور باطنی حاس دو اول بی سے موجود مدروں ۔۔

ان علوم کے حصول کے دور رہے : معلوم ہواکہ تجہ اور علی ہوتی یہ خصوصات حاصل کہا آب اس حصول اور کہا ہے کہ درج ہیں ایک ورج رہ تر یہ کہ اس ہو اس ہو اس کہ علا یہ کہ دور ہیں ایک ورج ان ہوتا ہو اس کو درت ہیں ہے کہ اب کا کا کہ دور ہو اس کے درج ہو کا کہ مہر کا کا ہم ہے کہ اب کے گاکہ دو طوم نظریہ کے حصول کے قریب ہو اور معلوم کے قطال ہے اس کی مثال ایس ہے چیے کا تب کہ جو اگرچہ کا بہت واقف انہیں ہو ایک کہ ما اس کی مثال ایس ہے چیے کا تب کہ جو اگرچہ کا بہت سے واقف انہیں ہو ایک کہ دوران اس کی مثال ہو ہو کہ کہ کا اس کے دوران کا تب کہ جو اگرچہ کا بہت ہو دور کہ اس کی دوران کی مثال ہو کہ مثال کے دوران کا اس کی مثال ایس ہو جو کہ کہ کا اس کے دوراج ان مال کا ایک ہو دوران کی د

ورجداس ني كابوتاب جس يرتمام إاكثرها كترسى إكتباب ياادنى تطف كي بغير فعل الني سع مكشف موجاكي مي سعادت بنده كوالله ے قریب کرتی ہے اس سے مکان د مسافت کے قریت مراو نہیں ہے ، بلکہ یہ معنوی ، حقیقی اور وصفی قریت ہے ان درجات میں آگ برستا اور کسی مقام پر تھمرنا راوسلوک ملے کرنے والول کی معزلیں ہیں ان منازل کی کوئی صد مقرر نہیں ہے ، ہرسالک کو ان مغزلول کی خبر رہتی ہے جن سے وہ گور کر آیا ہے 'اگلی منزلوں کا حال اسے معلوم نہیں ہو آ' تاہم وہ ایمان بالغیب کے طور پر ان کی تصدیق کر تاہے ،جس طرح ہم نی اور نبوت کی تقدیق کرتے ہیں مالا تک نبوت کی حقیقت ہی کے علاوہ کسی کو معلوم نبیل ہوتی نیزجس طرح پیاف کے بیچ کو ددد پینے والے بے کا مال اور دوده پینے والے کو اس بے کا مال معلوم نیس ہو آجے کے سمجد آئی ہو اور تمیزدار بے کو محمد انسان کا حال معلوم نہیں ہو آاورنہ یہ معلوم ہو آہے کہ اس نے کتنے علوم نظریہ حاصل کے ہیں اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہو تا کہ اللہ تعالى في البياء اوراولياء يركياكيا عنايات كي بن اوركون كون الرارمكشف كع بن الله تعالى فرات بن

مَايُفْتُحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَالأَمْمُ سِكُلَّهَا (ب١١٦ ١٥٠١)

الله جورحت او كول كے ليے كول دے سواس كاكوئى بقد كرتے والا نسيل۔

یہ رحمت باری تعالی کے جودو گرم کے بموجب عام ہے اس سلط میں کسی کے ساتھ بھی سے کام نیس لیا جا تا الیون اس کا ظہور ان دلول مين مو تاب جور حمت خداوندي كم جموكول كم معظر رسع بين اوراي دل كردرواز ان جمو كول كى المركم لي كط ركمة بي جيساكه مديث شريف مي ي

ان لربكم في ايام تهركم لنفحات الافتعرضوالها(١)

تماری دندگی کے ایام میں باری تعالی کی رحت کے بست سے جمو تھے ہیں تم ان کی تاک میں رہو۔

ان جھو تكوں كے معتقررہے اور الك ميں كے رہے كامطلب يہ ہے كدول كوزموم اخلاق سے حاصل مونے والى كدورت اور كندكى ے اک ماف رکمو عقریب اس اعلی تنعیل آئے گائی جودو کرم کی طرف حسب دیل مدیث میں اشارہ کیا گیا ہے: ينزل الله كل ليلة الى سماء الدنيافي قول هل من داع فاستحيب لعرواري وسلم ابر مريرة الوسعية)

الله تعالى مررات آسان دنيا برنزول اجلال فرمات بين اور ارشاد فرمات بين كدب كوكى دعاكر في والاكدين اس كى دعاسنول ـ

مب ذیل قدی مدیش می ای راحت کا اعلان بین

لقدطال شوق الابرار الى لقائي وانالى لقاعهم اشدشوقادى نكول كوميرى الماقات كاشوق بستب اور جحيان كى الماقات كازواده اشتمال ب من تقرب الى شبر القربت اليعذر اعاد عاري الى ملم الايريم

بوقص محت ايك الت زيب واب عن اس الك الح رب المول

ان روایات سے معلوم ہواکہ کلوب کا ملوم کے اتوارے محروم رمنامنیم حقیق کی طرف سے سمی رکاوٹ یا بخل کی بنائر نیس بے بلکدوہ اسيخ قلوب كى خبافت اور كدُورت اور فيراللد كم سائد الشغال كيمائر أن الوارسة محوم رجع بين قلوب برتن كى طرح بين جب تك برتن يافى سے لبريز رہے ہيں ان ميں مواكا كور شين مو آائي طرح فيرانديس مشخول دلول ميں بحي معرفت الى كى روشى داخل

<sup>(</sup>١) يردوايت كاب الملؤوس مى كذر يكل ب

<sup>(</sup> ٢ ) مجمع اس كامل ميں لي تاہم مند اللهوس كے معنف في اے معرت الوادد الا كے حوالے سے نقل كيا ب

نسين موتى بني أكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات مين:

لولاً ان الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظر واإلى ملكوت السماء (احمد الإمرية)

اگرشیاطین یک آدم کے داول کے گرونہ محری موسلاتوہ اسان کے طوت کامشامرہ کرلیا کرتے۔

مختریہ کہ انسان کی خصوصیت علم اور حکمت ہوابستہ ہوا ور مل سب سے افعال علم باری تعالی کوات مفات وافعال کا علم ہے اس علم میں انسان کے کمال کا راز مضرہ کورای کمال پر اس کی سعادت اور فلاح کا بدارہ اس سے باری تعالی کے جوار میں رہنے کی صلاحیت اور اس کے حضور میں حاضر ہونے کی المیت پر ابوتی ہے۔ بدن نفس کی سواری ہے اور فلس محل علم ہے اور علم ہی انسان کی ذیر گی کا مقصد اور اس کا اقیاز ہے اس مقصد کے لیے اس کی تحلیق عمل میں آئی ہے جس طرح کھو اور جو افعالے کی قوت میں گدھے کا شریک اور کو قراب جو افعالے کی قوت میں گدھے کا شریک اور کو قراب موری ہونے ہوں گئری اور میان میں ایک محلوق ہے ایو کہ وہ فذا اور سے متازکرتی ہیں 'یہ خصوصیات ملا محکد مقرین کی صفات ہیں۔ انسان ملا محکد اور برائم کے در میان میں ایک محلوق ہے اور کو خلا سے متازکرتی ہے 'جو مخص اپنے اصفاء اور قوی سے علم و عمل پر مدلے وہ ملا محکد کے تقائق اشیاء کی معرفت کی خصوصیت اس برائم سے متازکرتی ہے 'جو مخص اپنے اصفاء اور قوی سے علم و عمل پر مدلے وہ ملا محکد کے موجی اس کے اعتبار سے دھون اس کے احتبار کی خصوصیت اس برائم سے متازکرتی ہے 'جو مخص اپنے اصفاء اور قوی سے علم و عمل پر مدلے وہ ملا محکد کے موجی اس بیا اصفاء اور قوی سے علم و عمل پر مدلے وہ ملا محکد کے موجی اس کا مستون ہے کہ اس کا مشاہدہ کرنے وہ کی دوان ہے 'اور دو مکل ربانی 'کما جائے جیسا کہ باری تعالی نے حضرت میں اسلام کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنے وہ کی دوان سے افتران کرایا :

مَاهْنَابِشُرَالِنُهْنَالِلْأُمِلَكُ كُرِيبٌ ﴿ ١٣٠٦ مَا اللَّا مِلْكُ كُرِيبٌ ﴿ ١٣٠٣ مَا اللَّهُ مَا

يه مخض آدي مركز نس به توكوئي بزرك قرشته

جس مخص نے بدنی اذآت کو اپنے فکرد عمل کامحور قرارویا اور آن ہی کا ہورہاوہ چوپایوں کی طرح ہے جن کا مقدح نے اور کھانے کے علاوہ دو سرانسیں ہو تا وہ ان بمائم میں واطل ہو کریا تو تیل کی طرح نے وقوف ہوگا 'یا خزر کی طرح حریص ہوگا 'یا بی اور کی اور کی اور کی اور کی کی اور کی کی میں مواقد شیطان رہیم ہوگا ۔

انسان کاکوئی فاہری مفسو' یا باطنی حس ایمی میں ہے جس ہے وصل الی اللہ پر مدنہ لی جاسکتی ہو' جیسا کہ کتاب الشکر جی اس کے تفسان تفسیل آئے گی'جس محنص نے اپنے اصفاء کا سی مجھے استعمال کیا اس نے کامیابی حاصل کی' اور جس نے تھم عدولی کیا اس نے نفسان اٹھایا 'اور رسوائی حاصل کی۔ کمال سعادت' اور تمام فلاح ہے ہے کہ انسان لقاء خداوندی کو اپنا مقصد' آخرت کو اپنا متعمر' ویا متعمر' ویا کو عارضی منبل' بدن کو سواری' اور اصفاء کو خدمت گذار سی اور آئی قرت مدرکہ کو جس کا محل ملکت جسم کا وسط حصد قلب به بادشاہ خیال مسکن بنی میں اور وی میں آئی ہے' دور ترانی کی خریں اس تک پھی ہیں' اور تو تو تو خالات کے جاسوس ہے' اور ثوانی کی طرح حفاظت کرتی ہے' زبان اس کی ترجمان محرک اصفاء اس کے محردین' اور حواس خسہ اس کی مملکت کے جاسوس ہیں' اس جس ہو حاسہ اخباری طاش اور ترسیل مقریہ ہے' آگھ کا کام رگوں کی وینا ہے متعلق ہے' کان آواز کی دنیا اور ناک بو کو دنیا کر مقروب ہوں' اور جن سے بیش آمدہ سنورا ہو سے مملکت کے دشوں کا قلع تم ہو سے اور اس خیال کا فلام چلانے میں مفید ہوں' اور جن سے بیش آمدہ سنورا ہو سے مملکت کے دشوں کا قلع تم ہو سے اور اس میں باری تعالی کی نعتوں کا فلی فیت وار یوں سے آگاہ کرنا اور اس میں باری تعالی کی نعتوں کا فلی کو میں کا ذریوں سے آگاہ کرنا اور اس میں باری تعالی کی نعتوں کا فلی کو میں کی ذمید واریوں سے آگاہ کرنا اور اس میں باری تعالی کی نعتوں کا فلی کو میں کی ذمید واریوں سے آگاہ کرنا اور اس میں باری تعالی کی نعتوں کا فلی کو تی واریوں سے آگاہ کرنا اور اس میں باری تعالی کی نعتوں کا فلی کو تعدوں کا فلیم میں باری تعالی کی نعتوں کا فلیم می ہوں ان کی نعتوں کا فلیم میں ہوں ان کا معداد کو خفلت میں باری تعالی کی نعتوں کا فلیم می ہوں ان کی نعتوں کا فلیم میں ہوں کو خوالد میں اور ان میں باری تعالی کی نعتوں کا فلیم میں ہوں ان معداد کی کو خوالد میں ہونے کو ان کی نعتوں کا فلیم کی خوالد کی

تعالیٰ کی نعتوں کا میکرہے 'اس نے نشکر النی کوجود شمنوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے اسے دیا کیا تھا ضائع کیا 'وشمنان فدا کو حزت دی اور حزبُ اللہ کو ذکت میں جٹلا کیا 'انجام کار شدید ترین عذاب اور آخرت کی رُسوائی مستحق ہے۔ ہم آخرت کی رسوائی اور اس کے ہولناک عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

ہماری بیان کردہ مثال کی ٹائید حضرت کعب آخبارتی موایت ہے ہوتی ہے ' فیاتے ہیں کہ جس نے آم المؤمنین حضرت مائشہ مدائۃ اللہ خدمت بیں ماضر ہوکر عرض کیا کہ انسان کی آئسیس رہنما' اس کے کان محافظ ' فیان ترجمان' ہاتھ افکر' پاؤں قاصد اور قلب باوشاہ ہے 'آکر پاوشاہ المحافظ اللہ انسان کی آئسیس رہنما' اس کے کان محافظ ہوں ہے 'آگر پاوشاہ محافظ اللہ اللہ وسلم ہے اس کے آگر باوشاہ اللہ وجہ نے قلب کی مثال بیان کرتے ہوئے فرایا کہ قلوب زمین میں اللہ تعالی کے برتن ہیں 'ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پرزورہ ترین وہ ہوسب سے زیادہ نرم مور نیس منانی اور مضبوطی یہ ہے کہ اس کے بیان کے برائی کہ منانی اور مضبوطی یہ ہے کہ دو اسٹ ایون کرم کی اس کا خشاہ بھی کی ہے:

أَشِكُمُ الْكُفَّارِ (ب١٨٠ اعد ١)

وه كافرول كے مقابلے ميں تيزيں۔

حفرت أي بن كعب نے آيت كريمہ: مثل نُورِ و كيمشكو وفيها مصباً ح (ب ١٠١٨ آيت ٣٥) اس كے نور (برايت كى حالت مجيد) الى ہے ہے ليک طاق ہے اور اس میں ایک چراخ ر كھا ہے۔ كى تغير ميں فرايا كريہ مؤمن كے نور اور اس كول كى مثال ہے اور يہ مثال: او كظكمات في ريك كريك مندرك اندوني اند جرب

منافق کے دل کی ہے۔ زید ابن اسلم نے قران کریم میں وابد لوج محقوظ کو مؤمن کا دل کماہے اور حضرت سیل حسری نے قلب و صدر کو حرش د کری سے تثبیہ دی ہے۔

## جامع اوصاف قلب اوراس كي مثاليس

جاننا چاہے کہ انسان کی مخلیق و ترکیب میں چارچیزوں کی آمیزش ہے اس لیے اس میں چار طرح کے اوصاف جمع ہیں لینی سبع ا بہی شیطانی اور رتبانی۔ اس حیثیت سے کہ اس پر خفی کا تسلط ہے وہ سماع کے افعال لینی عرص وہوں اور طبع وحد کاار تکاپ کرتا ہے مرتکب ہوتا ہے اور اس حیثیت سے کہ اس پر شوت کا فلہ ہے وہ بمائم کے افعال لینی عرص وہوں اور طبع وحد کاار تکاپ کرتا ہے اور اس لحاظ سے کہ وہ فی صف امریتانی ہے جمیسا کہ قرائین کریم بین بھی ہے:

> قل الروح من المرربي (ب ١٥١٥ ايت) اب فراديجة كرس مرك رب كم عم ي ب

اسے سلے روبیت کادمولی کرنا ہے اسے تعلیٰ کیرود موں ریری مضیص اور افران سے بعد ہودیت تواضع اور محومیت بالنام اور محومیت بالبندہ اس کا درجوں کے است اسے مالی مورد است اسے میں اور جمل کی طرف لبات اسے بالی مورد است است است میں بالی مورد است است است میں بالی مورد است است میں بالی مورد است است میں بالی بالی مورد است میں بالی مورد است مورد است مورد است میں بالی مورد است مورد است میں بالی مورد است میں بالی مورد است مورد است مورد است مورد است میں بالی مورد است مورد است مورد است میں بالی مورد است مورد

<sup>(</sup>١) يدواعد الدفيم في طب يوى عن المرانى في معد الله عن عن الدي ق فعب الاعان عن حرف الديرية على كب

ناپندے وہ حقائق امور کے احاطے اور علم ومعرفت کے حصول کا دھوی کرتا ہے ' ملا محد تمام حقائق کا احاطہ اور علوق پر زیدسی ک برتري راوييت ك اوصاف بن مبديت ك صفت نيس بي دانسان خفب اور شوت من سباع اور بما يم كرما ي اشتراك كم باوجود قت تيزركما باسلياس يم ايكومف مزوع عصيطانيت كد كي بي شيطان مرايا شرب دوايي تمير كوشرى مورون میں استعال کرتا ہے اور آئی افراض ماصل کرنے کے کروفریٹ کاسارالیتا ہے اور خرکے محل میں شرکا بج ہوتا ہے کہ شیاطین ك ادماف إن اوروه لوگ مى ان اوصاف بى شياطين ك شريك بن جن بى دانيت شيطانيت سعيت اور بسيت ك منامر پائے جاتے ہیں۔ ان چاروں اوساف کا مرکز قلب ہے جمویا انسان کی کھال میں بیک وقت فزر مان اسطان اور سیم جمع ہیں۔ فزر مسوت كى علامت بيدينالك اوربد باطن جانورات رك الى شكل وصورت كى مائر برا ميس بلك ابن حص وموسى وجدي ندموم ب كى مال كي كان بو منس كى منم على بدر در عدل إور كول ساس لي نارت ديس كى مالى كدوور در در التي إلى بلکدان سے قرت کا دجہ یہ ہے کہ ان میں سبعت کی غایت یعنی ورندگی اور مددات ای جاتی جا ہی طرح انسان کے باطن میں ورعدوں کی درندگی عدادت اور خفسب اور خزیر کی حرص اور طبح ای جاتی ہے۔ ورعیہ خفسب کو محریک دے کر تعلم پر اور خزیر حرص کو ہوا دے کر فاحش کے ارتکاب پر اکسا تا ہے۔ اور شیطان ان دول کو ایک دو سرے کے خلاف برس پیار رکھتا ہے جمی حرص کو خضب کے خلاف أكسانات ادر بمى مفس كوحرم كى خالفت مي بحركاتات فيزان دول كى جيل مفات كى محسين كرنا ي مقل منزل حيم كيد اس کاکام سے کہ وہ شیطان کے مرد فریب کو وقع کرے اور اپن کمی اصیرت اور داخ فورے اس کی تلیس کا قلع قبع کردے اور خزر ك موس كوسية في منسب كي زويد فكست دي اس لي كر منسب في وي من الى من وي باي طرح وزر كوسية برمسلاك اس ك درندگى كاخاتمه كرے اور على كوائى كست و تديير سے پايد زنيراور مطبع ركے اكر اس في ايداكيات جم كي ملكت ميں مادان ملام باتى رے کا اور تمام اصداء است محدر برکروش کریں مے اگر عیم اپنی کو حش میں اکام دہا نہ شیطان سے کر لے سکا اور نہ خزر اور منے کو مقمور کرسکا توبیہ بینوں خداس پر غالب اچا میں کی اور اے اپنی سخت زنیموں میں اس طرح جگزلیس کی کہ کوشش کے باوجود ازاد نہ موسكے گا بلك ما عمران كى خدمت كذاراورمطيع سے كا اكثراوك اس قدى دندگى كذاررے بين ان كى تمام ترجدوجد فكم وفرج كى شموت ب وجرت اس وقت موتى ب جب يى لوگ بنت برستول كوانى ملامت كارف بداتي اوران كابت كارال اوات بين اكران كى الحكول سے ففلت كے دينر دور افعات جائيں و معلوم موكاكدوہ خد فيرالله كى اطاعت ميں معموف بين بمعى وہ خزر تے سانے سر سبود ہیں 'اور کمی گئے کے سانے رکوع اور قیام کی مالیت میں ہیں 'ان کی خواہشات کی بحیل ان کا ایمان ہے 'اوران کے چھم و آبد کے اشاروں کا معظر رمنا ان کا عمل۔ ایسے لوگوں کے سامنے اگر ان حقائق کو جسم کردیا جائے قودہ خود اپنی آ محصول سے مشاہرہ کرلیں كربت يستول من اوران من كيا فرق ب بحث يرست ب جان بقول ك سائة مرجعًا كرشيطان كوخوش ركيت بين اوروه لوك ان ناپاک اور مندے جانوروں کی مبادت کرے شیطان کی فوشنودی ماصل کرتے ہیں یہ شیطان ہی تھے جو فزر اور کتے کورا جمیعت کراہے اورائس انسان سے خدمت لینے پر اکسا باہ ، حقیقت یہ ہے کہ فزیر اور مناکے چھموا بدے اثارول پر تا چنوالے شیطان کے دام فهب مس كرفاديس-

مریشة فدا کو چاہتے کہ دوائی حرکات و سکتات الیا تعلق و سکوت اور قیام و قود کا گرال دے کور امیرت کی ایکمیس کملی رکے ا اگر اس نے انسان کے ساتھ اپنے اجوالی پر انظرو کی قراب سمول ہوگا کہ وہ اپناون فدائے برح کی اطاعت میں گذار تاہے 'یا لاس ک برستش میں؟ کتا ہوا ظلم ہے کہ ان قس پرستوں ہے الگ کو جملوک ' مجھ کے فلام ' اور خال کو مفاوی بنا دیا ہے ' فلب اور سیاوت کا حق مشل کو تھا، مخزیر ' سمتے اور شیطان نے اس کا حق چاہیں لیا انور اسے مفلوب و مظرور کر دیا اس باروں ہو جاتی ہے قوان میں اوساف کی اطاعت رکے لؤتی ہے ' اور قلب پر وہ مفلات میڈ ہو جاتی ہیں جن کا انجام بلاک اور زسوائی کے ملاق کر و میں ہے مشوت کے فزیر کی اطاعت سے بے حیاتی ' خبات ' اسراف' بھی ' ریا ہ' بھی ' ہے ہودگی' حرص' ہوس' خوشار ' حد' کیند' اور شاحت و غیرو اوصاف پردا ہوتے ہیں، فضب کے گئے گا طاحت کے بہتے میں تبور' تعلی خودستانی کرم' خدب ندی استراء' اور تحقیر' اراوہ شر' اور خواہش نظم جیسی صفات پردا ہوتی ہیں، فضب اور شوت کے دمعبودوں' کی اطاحت وراصل شیطان کی اطاحت ہے جس سے ذکورہ بالار ذاکل کے علاوہ کرو فریب علیہ جوئی' وغابات کی مناسب کر جس مفات پر ہو ہائیں تو قلب میں رہانی صورت حال اس کے بر عس ہو' اور شرکے یہ تمام سرفیٹے اور محرکات رہانی صفت کی محمت عمل سے زیر ہوجائیں تو قلب میں رہانی اوصاف علم کی ہائی خلاق اوصاف علم کی ہائی خلاق اوصاف علم کی ہائی خلاق اوصاف تعلی کا اعاطہ اموری معرفت علم اور بھیرت کی قوت کے درجہ دو سروں پر فلب تمال علم کی ہائی خلاق پر برتری کا استحقاق ہیے رہانی اوصاف قلب کا اعاطہ کرلیتے ہیں، شوت اور فضب کی اطاحت کی ضورت تعین رہتی' بلکہ شہوت کے برتری کا استحقاق ہیے رہانی اوصاف قلب کا اعاطہ کرلیتے ہیں، شوت اور فضب کی اطاحت کی ضورت تعین اور توش فلتی اور فضب کے خواہد زنجر کو اس کی معدود میں قدری کا استحقاق ہیں اور توش فلتی اور قوم ہوں تا ہو گئی کی کہ و تاب پر اثر انداز ہوتی ہے اور آدی اپنے چرو کا عکس صاف کینے کی طرح ہے ، فضب شوت اور شیطان کی اطاحت اس آئینے کی آب و تاب پر اثر انداز ہوتی ہے اور آدی اپنے چرو کا عکس صاف نہیں اور امر مطلوب کی حقیقت منتشف ہوجاتی ہے' اس مدیث شریف ہیں ایسے ہی صاف شفاف اور روش دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

افاار ادالله لعبد خیر اجعل له واعظامی قلبه (دیلی ام سلم)
الله تقالی جب کی بندے کے سلیے میں فیر کا اور کرتا ہے تواس کے دل میں ایک ناصح پر اکرنتا ہے۔
ایک مدیث میں یہ ہے کہ جس مخض کے دل میں واصلانا صح کا وجود ہوتا ہے اس ول کی مفاطنت کے لیے باری تعالیٰ کی طرف سے ایک محدیث میں یہ ہے۔ ارشاد باری ہے:
میران مقرر رہتا ہے۔ (۱) ایسا ہی دل ذکر اللہ وقط میں الدی کے اور اس ذکر ہے تسکین یا ہے۔ ارشاد باری ہے:
الا بِذکر الله وقط میں اللہ وقت کے دکر ہے دلوں کو اطمئیان ہوجا آہے۔
مور سے مور کہ اللہ کے دکر ہے دلوں کو اطمئیان ہوجا آہے۔

اخلاق ذمومہ کا اثر آئینہ دل پر ایما ہو تاہے جیسے وطوال آئینہ کی صاف وشفاف سطح کو بے آب اور بدرونق کردیتا ہے ول کا آئینہ کناہوں کی تاریک ہوجا تا ہے 'یہ تاریکی ایک طرح کا مجاب ہے 'جو بندہ اور ہاری تعالی کے درمیان حاکل ہوجا تا ہے 'اس پردے کا نام طبع (مر) اور زین (زیک) ہے 'قرآن کریم میں ایسے ہی دلوں کے متعلق ارشاد فرمایا کیا ہے:

کَلاَبِلُرِّانَ عَلَى قُلُوْ بِهِمُ مَا کَانُواْیکُسِبُونَ (بُ سَرَمُ ایت ۱۳) مرکزایانس بکدان کولوں بران کے اعمال (بر) کا دِیک بیند کیا ہے۔

دوسری آیت می ندینے کو تلوب پر مراکب جانے سے تعیر کیا ہے ایک جکد سننے کو تقویٰ کے ساتھ مربوط کیا کیا ہے۔ ارشاد ہے: واتفواالله واسمنگوا(پدرس آیت ۱۰۸)

> اورالله الراشية وراورسنوس واتعوالله ويعلم مكم الله (ب٥١ المدم)

اورخداے درواور الله تعالی تم کو تعلیم فرما تاہے۔

جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو دل پر مرلک جاتی ہے' وہ ادراک حق 'اور اصلاح حال کی ہر صلاحیت ہے محروم ہوجا تا ہے' آخرت کا معالمہ اس کے نزدیک اہم شیس رہتا' دنیاوی شان و شوکت اس کے لیے سب کچھ ہوجاتی ہے' وہ دنیاوی مال و دولت کا حریص ہوجا تا ہے' اور اپنی تمام تر توانائی اس کے حصول میں مرف کردتا ہی' آخرت کی ہاتیں اس کے کانوں کے قریب سے دل و دماغ میں اثر انداز ہوئے اپنی اس کے محروب کی جسل مرح ہوا گزرجاتی ہے' فلطیوں کے تدارک اور گزاہوں سے توبہ کی ہر توفق سلب کرلی جاتی ہے' ایسے لئیراس طرح گزرجاتی ہیں جس طرح ہوا گزرجاتی ہے' فلطیوں کے تدارک اور گزاہوں سے توبہ کی ہر توفق سلب کرلی جاتی ہے' ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

وران مرار المرار المرا

قران کریم اور مدیث شریف میں قلب کی جس سابی گاذکر آیا ہے اس سے بھی مالت مراد ہے میمون ابن قبران کتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تواس کی دل کی سطح پر ایک سیاہ نظر پیدا ہوجا تا ہے اگروہ اس گناہ سے باز آجائے اور رب کریم کے حضور صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے تویہ نظر میٹ جاتا ہے 'اور دل اپنی سابقہ حالت پر آجا تا ہے 'اور اگر اس گناہ کا اعادہ کر سے اور میں اضافہ بوجا تا ہے 'یمال تک کہ یہ سیاہ نظر پورے دل کا اعادہ کر لیتا ہے بھی سیابی ران (زنگ) ہوتو اس نظر کی سیابی اور مجم دونوں میں اسٹاد فرماتے ہیں:

ۗ قِلْبُ الْمُتُومِنُ اَجْرَدُفِيْ مِسِرَاجَ يَرُهُرُ وَقَلْبُ الْكَافِرِ اسْوَدُمَنُكُوسُ (ام طراني - ابوسيد

معومن کادل صاف ہو آ ہے اس میں چراغ دوش ہو آ ہے اور کافر کادل سیاہ اور اور دھا ہو آ ہے۔
ہاری تعالیٰ کی اطاعت اور شواتِ فیس کی خالفت قلب کے لیے میش کا کام دیتی ہے اور گناہ اے اندھری دات کی طرح سیاہ
کدیتے ہیں جمناہ کے بعد نیک عمل کرنے ہے قلب آریک قو نہیں بہتا لیکن اس کے نور میں کی آجاتی ہے 'جیسے آئینہ کوگرم سائس لگایا
جائے بحرصاف کیا جائے بھر گرم سائس ہے اس کی سطح آلودہ کی جائے بھرصاف کی جائے آس کی چک دک میں کچھ نہ کچھ کی باتی ضور
ماجائے گی اور اس آلودگی کے اثرات پورے طریقے پر نہیں مِٹ سیس کے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی چار قسمیں
فرائیس ہیں:

بارى تعالى فرات بى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّ عَوْ الِزَامَسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (ب10 م آيت ٢٠٩١)

یتینا بولوگ فدا ترس بی جبان کو کوئی خطوشیطان کی طرف سے آجا تا ہے تو وہ یادی لگ جاتے ہیں سویکا یک ان کی ایک جاتے

اس آیت میں بنایا گیاہے کہ قلب کی جلا اور بھیرت و آگی اللہ کے ذکرے حاصل ہوئی ہے اور ذکروای اوگ کرتے ہیں جو تقویٰک وصف سے مریّن ہوں معلوم ہوا کہ تقویٰ ذکر کا دروانہ ہے 'ذکرہے کشف ہو تاہے 'اور کشف فرزِ اکبر (سب سے بدی کامیائی) یعیٰ اِقاء رب کا دسیا۔ ہے۔

## علوم کے تعلق سےول کی امثال

قلب کاہے'اس میں تمام امور حق منکشف ہو کے ہیں لیکن بمنت قوب میں ہوم نیس آپاتے'اس کری انج اسب ہیں'ایک یہ کہ خود قلب نا قص ہو 'جیسے نیچ کا قلب اس کی صلاحیت نہیں رکھٹا کہ اس میں معلوات منکشف ہوں' ود سرے یہ کہ قلب معاصی کی کدورت' اور شوات کے خبف سے آلودہ ہوجائے'اور صفائی جاتی رہے' جمک ختم ہوجائے' تاریک قلب میں حق بات فاہر نہیں ہوتی' حدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے' فرایا:

> من قارف خنبافار قع على لا يعود اليمابدا(١) جو هض كناه كرنا به اس كي معلى يدا موجاتى به الديم يوالي نيس آتى۔

ایجی مطلب یہ ہے کہ اس کے ول میں گناموں کی وہ کدور سے اور خبائت پر اہو جائے گی ہو بھی ڈاکن ہوگی اور جس کا بھی ترارک نہ ہوگا ہو ہے گا ہے جس پروہ گناہ نہ ہوسکے گا ہے گئے ہوجا گا ہی گین کیا ول اپنی اس صالت پرواپس آجا ہے جس پروہ گناہ سے پہلے تھا ، ہر کر نہیں ، حقیقت یہ ہے کہ اگروہ خص نگی ہی گئی کرنا کی گناہ کا ارتکاب نہ کر تا تواس کے ول کو فروز یا وہ ہو تا تورکا زوا وہ ہوتا بلاشہ ایسا نقصان ہے جس کی طاف میں میں جا چانچہ دیک آلوہ آئینہ میشل کیا جا تا ہے اور اس کی چک لوٹ آئی ہے لیکن کیا ہوا آئینہ مفائی اور چک و کسی میں اس آئینہ کا مقابلہ کرسکتا ہے جس پر جمی ذگی ہی نہ لگا ہو۔ ہر طال اللہ تعالی کی اطامت اور میگل کیا ہوا آئینہ مفائی اور چک و کسی میں اس آئینہ کا مقابلہ کرسکتا ہے جس پر جمی ذگی ہی نہ لگا ہو۔ ہر طال اللہ تعالی فرماتے ہیں: شوات کے تقانوں سے پاک کرتا ہے افخہ تعالی فرماتے ہیں:

والحص بالمعدورويين مهويتهم مبلك ربيار ١٠ يفه) اورجولوك مارى راه من مشتى برداشت كرت بي مم ان كواية (قرب و ثواب) كر راسة ضور و كلاكي ك-

أتخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين و

<sup>(1)</sup> عصاس دوايت كي كوكي اصل ديس لي

احقادات قبول کرنے کی صلاحیت باتی نمیں رہتی خواہ وہ مخالف احتقادات حق بی کیوں نہ موں اس طرح یہ تعلیدی احتقادات ان کے حق میں ادراک حق سے مانع اور جاب بن جاتے ہیں۔ پانچوال سبب یہ ہے کہ وہ حیت بی معلوم نہ ہو جمال مطلوب ماصل ہوسکتا ہے۔ طالب علم ك لي يد مكن ميس كدوه مطلوب كمناسب معلوات كم علم ك بغيرس جنول كالحلم ماصل كرسك ومناسب معلوات كا علم ہونای کانی نہیں ہے بلکہ انہیں اس خاص ترتیب پر رکھنا بھی ضوری ہے جوعلاء کے یہاں معتبر سمجی جاتی ہے ،غیر فطری مطلوبہ علوم كا فكار اور دوسرے معلوات كي " جال" بي كے ذريعه مكن ہے بر علم كے ليے ضورى ہے كه اس سے پہلے دوعلم موں اور ان ميں مخصوص ترتیب اورعلاقہ قائم ہوجس کے نتیج میں تیسراعلم وجود میں آئے جس طمرح بچہ نراور مادہ کے ملاپ سے پیدا ہو آہے ، پھریہ بھی ضوری ہے کہ وہ دونوں علم ایک دو سرے کے مناسب ہوں اور فطری طور پر ایک دو سرے سے قرت رکھتے ہوں ، چنانی اگر کوئی فض محوثی اور اونٹ کے ملاپ سے محوزے کا بچہ حاصل کرتا جاہے تواسے مایوس مونا پڑے گا 'اس کے لیے محوزی آور محوزے کا ملتا ضروری ہے 'اونٹ محراونٹ ہے انسان بھی یہ ضورت بوری نمیں کرسکنا اس طرح برغم کے دو مخصوص اصول ہیں اور ان کے إندواج (ملاپ) کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس طریقہ بر عمل ورا ہوئے بعد ہی مطلوبہ علم ماصل کیا جاسکتا ہے ان اصولوں سے اور ان کے طریق اندواج سے ناوا تغیت ہی ملم کی راہ میں الع بنی ہے 'چنانچہ آئینے کی مثال میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر اس چزی جت کاعلم نہ ہو جس کا عکسِ مطلوب ہے تو آئینہ میں اس کی شکل نظر نہیں آئے گی اور مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک محض آئینے میں اپنی گذی دیکھنا وابتا ہے الین اس نے آئینے چرو کے سامنے رکھا ہے اُٹا ہرہ اِس طرح کدی تظر شیں آسکتی جو مطلوب ہے اُفیر مطلوب مین چرو نظر آسکا ہے ای طرح آئینہ اگر کدی کے پیچے کرلیتا تب بھی کتری نظرنہ آتی بلکہ آئینہ ہی نظروں سے او جمل ہوجا آجمتری دیکھنے کے لیے ایک اور آئینہ کی ضورت ہے اوراس دو سرے آئینے کو تکاموں کے سامنے اس طرح رکھنے کی ضورت ہے کہ دو سرا آئینہ مجی اس میں نظرات اس صورت میں یہ محض اپنی گذی دیکو سکتاہے میونکہ اس گذی کا علم بسکے آئیے میں پڑے گا اور اس عکس کا عکس دوسرے آئينے میں نظر آئے گا ' يى مشكلات علوم من پيش آئى بين بلك بعض اوقات ان سے كيس زياده مشكلات كاسامناكرنار آئے 'دے زمن پرایسے افراد کا وجود نمیں جوان تمام مشکلات کامقابلہ کر عمیں ہی وجہ ہے کہ بہت سے حقائق اور بہت معلوات تشنة اوراك روجاتي ہیں۔ یہ چند اسباب ہیں جو معرفت و تھا کن کی راہ میں قلوب کے لیے رکاوٹ بن جائے ہیں 'ورند ہرول فطری طور پراس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حقائق کی معرفت ماصل کرسکے کیونکدید ایک امرِزانی ہے اور عالم کے تمام جوابرے متازے اس کے فعل و شرف کا ادازہ باری تعالی کے اس ارشادے ہو تاہے

إِنَّا عُرِضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَحْمِلُنَهَا وَاشْفَقْنَ وَلَا عَمْ الْمُعَلِّقَا وَاشْفَقْنَ وَلَا عُمْلَهَا الْإِنْسَانُ (ب٧١٢ عَمَا)

م نے یہ امانت آسان وزین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی بھی سوانسوں نے اس کی دشہ داری سے انکار کردیا۔ اور اس سے ڈرکھے اور انسان نے اس کواسے ذشہ لے لیا۔

اس آیت میں انسان کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے جس کے باحث وہ آسان نین اور پاڑ جیسی بلند وسیع اور مضبوط مخلوقات سے متاز ہوا اور باری تعالی کی انت کا بار سنجالنے کا الل قرار بایا ۔ پر توحید اور معرفت کی انت متی ہر محض فطری طور پر اس انات کا بار سنجالنے کی صلاحیت رکھتا ہے 'لیکن ڈکورہ بالا اسباب کی بنا پر ان کی ہمتیں جواب دیتی ہیں اور وہ یہ بوجد اُنما نہیں بات کی جنانے۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں:

كُلْمولوديولدعلى الفطرة فابواه يهودانهوينضرانه ويمجسانه (عارى وملم-الابرريه)

مریچہ فطرت (اسلام) پرپیدا ہو تاہے ، محراس کے والدین اسے یمودی افعرانی اور مجوی بنادیتے ہیں۔

سرکاردد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ مظامر شیاطین کی آدم سکولوں کے ارد کر دنہ گھوستے تو وہ آسانی ملوت کا مشاہرہ کرلیا کرتے ہیں۔ معزت مبداللہ ابن کرلیا کرتے ہیں۔ معزت مبداللہ ابن محرات کے درمیان جاب بن جاتے ہیں۔ معزت مبداللہ ابن محرف کے درمیان جاب بن جاتے ہیں۔ معزت مبداللہ ابنہ اپنے محومن بندوں کے دلوں میں ہے محرف میں ہے۔ معرف میں ہے۔ مدیث میں ہے۔

لم يسعنى ارضى ولاسمائى ووسعنى قلب المؤمن اللين الوادع ١٠)

میری مخبائش ندنین یس ہے ند آسان یس میری مخبائش مؤمن کے زم اور پُرسکون دل یس ہے۔ مدیث شریف یس ہے:

عرض كياكيا: يا رسول الله! بمترن إدى كون بي فرايا: بروه مؤمن جو محرم القلب بوء عرض كماكيا: مخوم القلب بوء عرض كماكيا: مخوم القلب كسي كتي بن كاميل بوند مرحى بوئد القلب كسي كتي بن كاميل بوند مرحى بوئد

خيانت فريب اور حسد مو

اس کے قطرت عرفے آرشاد فرایا کہ میرے دل نے خدا کو جب بھی دیکھا تقوئی کا وجہ سے جاب اُٹھ میا اور جس محض کے دل اور
باری تعالی کے درمیان سے جاب اُٹھ جا تا ہو وہ ملک اور ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے "اور اس جنت کو دیکتا ہے جس کے بعض حصہ کا عرض
نظین د آسمان کے عرض کے برا برہو 'جمال تک وہ مری جنت کا تعلق ہے وہ آسان و نشن کی وسعوں میں نہ سانے کے بادجود محدود اور
مثابی ہیں لیکن قلب جس جنت کا مشاہدہ کرتا ہے وہ ملک اور محدود ہوتے ہیں 'لیکن اگر انہیں علم الی کے نظر نظر سے دیکھو تو وہ ایسا نامل ہے
قلب میں ان کی جس قدر مقدار آتی ہو وہ البیتہ مثابی اور محدود ہوتے ہیں 'لیکن اگر انہیں علم الی کے نظر نظر سے دیکھو تو وہ ایسا نامل ہے
کہ ربو ہیت تم موجودات کا احاظہ کے ہوئے ہو اور دو تا ہم بھی موجود ہو وہ اس کے افسال ہیں 'یا اس کا ملک ہو یہ بیٹر ہیں ہوں کے موجود ہوتے ہوں 'یون موجودات ہیں ہو گرا اور حت ہوں اس کے افسال ہیں 'یا اس کا ملک ہو یہ بیٹر ہوں کہ دو تو ہو اس کے افسال ہیں 'یا اس کا ملک ہو یہ بیٹر ہوں کہ دو تو جو ہوں سے افسال ہیں 'یا اس کا ملک ہو یہ بیٹر ہوں کہ ہوں کہ بیٹر ہوں کہ ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ بیٹر ہوں کہ ہو کہ ہو کہ ہور کہ ہوں ک

فىمن در داللهان تهليه يشر حصد وليلاسلام (ب٨٠٦ آبت٢٥) سوجس في والله تعالى رسة بروالنام الحج بي اس كسنة واسلام كرليك كشاده كرسة بير-افسن شرح الله صدر وليلاسكلام فهو على نور من ريم (ب١٣٠م ١٢ مه ٢٠٠٠)

(۱) بھے اس روایت کی کو اصل میں لی البت طرانی میں ایر عبر کی مدیث کا کھ صداس طرح ہے۔انیة ربکم قلوب عباده الصالحين واحبها اليمالينها وارقها

سوجس مخص کاسیداللہ تعالی اسلام کے لیے کول دیا اوروہ اپنے پرورد کارے (عطا کے ہوئے) نور ہے۔

بخلی اور ایمان کے مرات : اس بخل اور ایمان کے تین مراتب ہیں 'پلا مرتبہ حوام کے ایمان کا ہے یہ فالعس تقلیدی ایمان ہوتا ہے وہ سرا مرتبہ متعلمین کے ایمان کا ہے 'اس میں تقلید کے ساتھ جت اور دلیل بھی ہوتی ہے یہ مرتبہ حوام کے ایمان سے قلید کے ساتھ جت اور دلیل بھی ہوتی ہے یہ مرتبہ حوام کے ایمان سے قلید کے ساتھ جت ایسان کر ایسان کو ایمان کو رفیان ہے دریافت ہو تا ہے۔ ان مراتب کی وضاحت کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں'اوروہ مثال بیہ ہے کہ گھر میں زید کے دحود کی تقدیق تین طریقوں پر ہوسکتی ہے'ایک بید کہ حمیس اس کے دحود کی خبر کی ایسے محض سے ملے جس کی صدافت ہا درمودہ ہو،

اوراس کی طرف کرنے ہیائی کی نبیت نہ ہوتی ہو اور نہ وہ اپنے کسی قول میں متبم قرارویا جا آ ہو الیے عض کی خبری کرتم
مطمئن ہوجاتے ہو اور یہ بقین کرلیتے ہو کہ زیروا تعنہ گھر میں ہے ایہ مثال عوام کے ایمان کی ہے نہ ایمان محض تعلید پر ہنی ہو گا ہے
عوام کا حال یہ ہے کہ جب بچہ من شعور کو پنچا ہے قرباری تعافی کے وجود علم تدری بغیر قبول کرلیتے ہیں اور یہ اعتقادات ان کے
ہوئے احکام کے متعلق جو بچہ وہ اپنے والدین اور اساتذہ سے سنتے ہیں اسے کسی تردد کے بغیر قبول کرلیتے ہیں اور یہ اعتقادات ان کے
وزین میں بچر اس طرح رائے ہوجاتے ہیں کہ ان کے ظاف کا تصور بھی ول میں نہیں گذر تا ہمیو تکہ وہ اپنی والدین اور اساتذہ کی صدافت
کے متعلق حسن تحن رکھتے ہیں اس لیے انہیں ان کی خبول پر بقین کرتے میں کوئی نائل نہیں ہوتا۔ اس طرح کا ایمان اُن تو وی نجات کا
احث ضور ہے الیمان اسے معومتین اصحاب بھین کے اور سے میں رہتے ہیں ان کا شار مقربین میں نہیں ہوتا۔ کو تکہ تقرب کے لیے
موری ہے کہ ول کشف و بھیرت اور بقین کے فور سے دوش ہو اور یہ بات تعلیدی ایمان میں نہیں ہوتا کہ تعلق اس کے جو محض من کر ذہمی نظمی کا امکان بھی ہے جو محض من کر ذہمی نشین کر لیے جاتے ہیں 'چنانچہ یمود و نصار کی نے اپنے والدین سے وہ محق میں کر کیا تھیں کہ جاتے ہیں 'چنانچہ یمود و نصار کی نے اسے والدین سے وہ محل میں کر کیا ہو تھیں کہ اس کے جن کے باطل ہونے میں کوئی شہر نہیں ہے اپنے کہ وہ مال کیے جن کے باطل ہونے میں کوئی شہر نہیں ہے جو محس من کر ذہمین نشین کر ایس محق کیا میں اس کیے جن کے باطل ہونے میں کوئی شہر نہیں ہے جو تھی میں کوئی شہر نہیں ہوتا کہ امال کے جن کے باطل ہونے میں کوئی شہر نہیں ہے کہ وہ کہ وہ مقائد اس کے اس کی عقادات جن ہیں اس کے کہ ان کے دول میں حق بات کی وہ کی جن کے دیں کی اس کے کہ ان کے دول میں حق بی اس کے کہ ان کے دول میں حق بی کوئی گئے کہ ان کے دول میں حق بی اس کی گئے ہوں کے ان کے دول میں حق بی اس کیں کی گئے کہ ان کے دول میں حق بی ان کے دول کوئی ہو کر کے دول کی معرف کی میں کی گئی ہو کہ کوئی کے کہ ان کے دول کوئی گئی ہو کہ کی گئیں کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کوئی کی کوئی کے کہ کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کے

گریس زیدگی موجودگی کاعلم حاصل کرنے کا دو سرا طرافتہ ہے کہ اس کی آواز خود اپنے کانوں سے نے زید گھرکے اندر ہو اور خود باہر دیوار کی آڑیں ہو ، دو سرے کے بتلائے سے زید کے دجود کی جس قدر تصدیق ہوتی آواز شننے سے وہ کچھ زیادہ ہوگی اس لیے کہ آواز شکل اور صورت پر دلالت کرتی ہے اور دل میں بیات آجاتی ہے کہ یہ آواز فلال مخص کی ہے ' بید ایمان آگرچہ ججت اور دلیل سے مخلوط ہے ' کیکن اس میں بھی خطاکا امکان موجود ہے 'اس لیے کہ آوازیں بعض اوقات آیک دو سرے سے مشابہ ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایک آدی بتگف دو سرے کی آواز کی نقل کرلیتا ہے 'اور سننے والا دونوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں کہا آ' اور خالی الذہن ہونے کی

وجہ ہے دورہ ما باب ہو ہے۔ کہ آدی خود کر کے اندر جاکر زید کود کھ لے 'یہ حقیقی معرفت اور چینی مشاہرہ ہے۔ یہ معرفت مقربین و صدیقین کا ایمان تو معرفت ہے مشاہدے کہ اندر جاکو ایمان التے ہیں 'اس طرح ان کے ایمان جس موام کا اور معظمین کا ایمان تو ہو تا ہے کہ اس میں کہی فلطی کا احمال باتی شیس رہتا۔ تاہم تمام مقربین اور مدین کی معرفت کیساں شیس ہوتی ' بلکہ ان میں درجات کا تفاوت ہو تا ہے 'اس تفاوت کی وضاحت کے لیے پھرزیدی کی مثال لیجے' ایک فنص زید کو گرے معن میں قریب جاکرا چی طرح روشن میں دیکتا ہے 'اور الحض کرے کے اندر دیکتا ہے 'یا دورے اور شام کے وقت دیکتا ہے جب کہ روشن فتم ہوجاتی ہے پہلے فنص کا مشاہرہ نیا وہ کال ہے 'اگرچہ دو سرے کا ادراک ہی سی ہے ' ایکن وہ زید کی شام کا مورت کے فلی طائم اور دی تا تھا گھی کرتا ہے تھا ہے اور دو سرا فلی میں کرتا ہے تھا ہے ' پہلے فنص کی معلوات دو سرے فنص کے مقالے میں بھینا کی شام کی معلوات دو سرے فنص کے مقالے میں بھینا نے دی وہ ہیں۔ اس تھیں کرتا ہے ہیں بھینا ہے اور دو سرا فلی محض زید کو دیکتا ہے ' پہلے فنص کی معلوات دو سرے فنص کے مقالے میں بھینا نے میں ہو ہیں۔

# عُلوم کی مختلف فشمیں اور قلب کی حالت

جانا چاہئے کہ قلب میں فطرنا معلمات کے حالی تخال کرنے کی صلاحی واستو او موجود ہے ہیں اہم اس اجمال کی تھیل کرنے تیان میں کریکے ہیں۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ قلب جن علوم کا محل برنا ہے ان کا و تشمیل ہیں مقلی اور انجری مقلی طوم کی معلم کے اور انجری موادیہ ہے کہ وہ قس محل کے بھی دو تشمیل ہیں۔ بدی اور اکس ان میں تقلید اور سام کو کو کی وفل دھوں ہوں وہ مطل کے ہیں جن کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کمال سے اور کس طرح ماصل ہوست شاق اس حقیقت کا حل کہ ایک محص بیک وہ قت وہ جمول رہیں بانا جا اسکا لے ترکی چز بک وقت مادی اور تسم طرح ماصل ہوست شاق اس حقیقت کا حل کہ ایک محص بیک وقت وہ جمول رہیں ہو گئی جز بک وقت مادی کے اس محل میں ہوتا کہ اس محلوم میں ہوتا کہ اس محلوم میں ہوتا کہ اس اور تدریم کا محموم اور کس اور کس محل میں ہوتا کے سب جد کا اس لے یہ معلم میں وہ ان ہو کہ اند نے اس برائی ہیں کہ ایک معلم دو ایس محل کو اور اس محل کی قربی سب جد کا اند کے اس برائی ہیں کہ اند کے اس برائی ہیں گئی اند وہ معلم اور ہیں جو تعلیم و محلم اور اس محل کو اور اس محل کی تربی اند وہ میں ہوتا ہے وہ تعلیم و محلم اور اس محل کی اس محل کی تربی اند وہ میں ہوتا ہے وہ تعلیم و محلم اور اس محل کی تربی اند وہ میں ہوتا ہوتا ہے کہ اند کے اس محل کیا ہیں کہا تا تھی حضرت مجل کن ماند وجد کی شعریں۔ اس محل موادیس محل کی تربی کی تربی اند کے اس محل کی تربی کی تربی اند کے اس محل کی تربی کو تعلیم محل کی تربی کی تربیک کی تربیک کی تربی کی تربیک کی تعلیم کی تربیک کی تربیک کی تربیک کی تعلیم کی تربیک کی تعلیم کی تربیک کی تربیک کی تربیک کی تربیک کی تربیک کی تعلیم کی تربیک کی تعلیم کی تربیک کی تعلیم کی تربیک کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تربیک کی تعلیم کی تعلیم کی تربیک کی تعلیم کی تعلیم

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع ولاينفع مسموع الخالمي كمطبوع كمالاتنفع الشمس وضوع العين ممنوع

( مجے معلوم ہوا ہے کہ عقل کی دونتمیں ہیں آیک طبی اورو مری سمی اگر ملبی عقل نہ ہونوسمی سے کوئی فا کدہ نیں۔جس طرح آگھوں کی دوشن نہ ہونے کی صورت میں سورج کی دوشن کوئی فلع نمیں ویات )

طبى عمل الخضرت ملى الله عليه وسلم كاس ارشادين مرادع، حس كاظب صعرت على تعين فرايات ما حلق الله حلق الكرم عليه من العقل (عيم ترفي في فرادرالاصول)

الدتعالى في معل من زواده العنل واشرف چزكوكي دوسرى بدائيس ك-

ایک مرتبه الخضرت صلی الله علیه وسلم في صفرت على سدارشاد فرايا ف

الله تعالى في انسان كول من طوم كم تعني كاكوتي سبب بنايا بي جي قلم سه تجير كرتي بي - ارشاد ريانى بد الله تعالى الفيل من علم علم علم الفلم علم الوان من المال المال

جس طرح الله کاکوئی ومف بندول کے وصف ہے مطابحت جس رکھا اس کا طرح اس کا ظلم بھی گلوت کے ظلم جیسا نہیں ہے 'نہ اس کا اسکا کورنہ پانس کا جیسا کہ اللہ تعالی نہ ورض ہیں نہ جو ہریں۔ طاہری بینائی۔ اور باطنی بھیرت میں مندرجہ بالا وجوہ سے مطابحت ہو سکت ہو تین اس کایہ مطلب ہر گز نہیں کہ بصارت و بھیرت دونوں ہم رتبہ ہیں اس لیے کہ باطنی بھیرت میں نفس ہے اور الاس المیفید کہ درکہ کملا آ ہے اس کی حیثیت الی ہے جیسے سواوی 'بدن کھوڑے کی طرح ہے 'اگر سوار اند حاجو و تقصان کا زیادہ اندیشہ اور کھوڑے کی طرح ہے 'اگر سوار اند حاجو و تقصان کا زیادہ اندیشہ ہے 'کھوڑے کی طرح ہے 'اگر سوار اند حاجو و تقصان کا زیادہ ان کو ایک ہے 'کھوڑے کا اندر حاجو کی مناسب ہی مقدات اور جو اگانہ ہیں کہ ان کو ایک دو مرے سے کوئی مناسب ہی میں ہے۔ ہم نے طاہری بھارت اور باطنی بھیرت میں کے گونہ مشابحت بیان کی ہے 'قرآن کریم کی اس آیت ہے اس کی مائید ہوتی ہے جس میں وال کے اور اک کوچوائی اور دوئیت سے تحییر کیا گیا ہے۔ فرمایا ہ

مَاكَنْبَ الْفُوَّادِمَارَاي (بِهِيَ رُوَّايتِهِ)

قلب نديمي مولى جزيس كولى ملكي تعيس ك

حغرت ابراہم علیہ السلام کے قعے میں ارشاد فرمایا۔

وَلَكُنْ الْكُنْوِي إِنْ أَبِيمُ مُلِكُونَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (ب، من المتعد) اوربم في السي الموالي المام كوا مانون اورنين كي علوقات وكملاس

یمال بھی اوراک کوروئیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مخرفا ہری آگئ کی روئیت مراد شیں ہے ہیونکد اس میں حضرت ابراہیم علیا اسلام ہی کی کیا خصوصیت ہے سب ہی لوگ آسان و زشن کے ملوت آگریہ فا ہری آگئے سے دیکھنے کی چز ہوتے و کیے لیت اس کی آئید اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں اور اک کی ضریع بی موراک کونامیوائی قراروا کیا ہے۔ فرمایا ۔

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ نَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصَّلُورِ (بهذا ١٣ آيت ٢٧)

بات یہ ہے کہ (نہ سکھنے والول کی) مجھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ مل ہوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:۔

وَمَنْ كَانَ فِي هُلِواَعُمْ فِي فَهُوَ فِي اللَّهٰ خِرَاعُمْ فِي وَاضَلَّ سَيِيلًا - (ب١٨ ايت ١١) جو مض دنيا ين (راد مُعَات) ديك بعد الدهانة كاس والحرت من مي أعرها رب كاور زياده والمح كرده مو

یہ عقلی کابیان تھا۔ دین طوم وہ ہے جو حفرات انہا گرام طیم السلام ہے بطور تھلید پنچ ہوں 'یہ طوم کاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھنے ہے اور سنت رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے سکھنے ہے اور سنت کے بعد ان کے معالی سکھنے ہے حاصل ہوتے ہیں۔ دبئی طوم ہی پر قلب کی سلامتی 'اور صحت موقوف ہے۔ متقی طوم اس مقصد کے لیے ناکائی ہیں 'اگرچہ ان کی ضرورت و اجمیت ہے انکار نہیں 'یہ ایسای ہے جیسے حقل بدن کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے 'اس کے لیے وواؤں اور بڑی ہے تھول کے خواص 'اور ان کے طریق استعال ہے واقف ہوتا ضوری ہے 'ور واقف ہوتا ضوری ہے اس کے لیے وواؤں اور بڑی ہے حاصل ہو سمقی ہے 'محن مقتل ہے رہنمائی حاصل نہیں کی جاسمی البت خواص اور طریق استعال ہے متعلق استاذ کے ارشاوات کا سمعنا حقل پر موقوف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ساج حقل ہے مستنی ہو

سکتاب اورنہ مقل ہی سام سے بے نیاز ہو سکتی ہے مقل کو ہلاہ طاتی رکھ کی تعلید کی دھوت دیے والا جابل مطلق ہے اور قرآن و سنت سے بے نیاز رہ کر مقل پر بھرسا کرنے والا فریب خودہ ہے خدانہ کرسے تم آن وول کر دہوں جس سے کسی ایک کے ساتھ ہو حہیں تو ساع و مقل دونوں کا جامع ہونا چاہئے اس لیے کہ مقلی علوم غذا اور شرقی علوم دوا ہو کی حیثیت رکھتے ہیں مریض کو آگر دوانہ دی جائے صرف غذا تھی دی جاتمیں تو اس کی بھاری کم ہونے کی بجائے بدھے گی 'اس طرح قلوب کے امراض کا علاج بھی ان دواؤں کے بغیر مکن نہیں ہے جو شریعت نے تبحیز کی ہیں 'ایسی دہ اممال و عہادات جو حضرات انہیاء علیم الصافی تو السلام نے باری تعالی کے احکام کے بموجب قلوب کی اصلاح کے لیے تر تیب دیں۔ جو معنی اسے مرض کا علاج شرقی عہادات کی بجائے مقلی علوم سے کرے گااس کا مرض عمین اور مملک ہوجائے گا 'جس طرح اس مریض کا مرض ترقی کرجا تاہے جو دواکی بجائے غذا استعمال کرے۔

عقلی علوم کی دو مزید قسمیں : اب عقلی علوم کی دسری دو قسیس دیوی اوراً تحدی کا حال سنے علیب عماب ہندسہ بخوم ہمام صعیب اور پیچے دنیوی علوم سے تعلق رکھے ہیں قلب کے احوال 'اجمال کی آفات 'اور باری تعالی کی صفات و افعال کا علم اُ تحدی علوم کے دائرہ میں آبا ہے محماب العلم میں ہم اس موضوع پر مختلو کر بچے ہیں۔ یہ دونوں یعنی دنیوی اور اُ تحدی علوم ایک دو سرے کے منافی ہیں 'اس اختبار سے کہ جو محض دنیوی علوم میں محمق اور کر ان حاصل کر لیتا ہے محموقا وہ انحوی علوم کی طرف پوری و تجہ نسی دے پا آ۔ کی دجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دنیا و آخرت کو تراند کے دو پاڑے مغرب و مشق 'اور ایک شوم کی دو بویاں قرار دیا ہے کہ اگر ایک کو خوش کیا جائے تو دو سری نا دا ض ہو جاتی ہے۔ ہی دجہ ہے کہ جو لوگ طب 'حساب نظر خداور ہو تا ہے وہ اکثر دنیاوی علوم سے ماشہ رکھتے ہیں دہ محموقا انحوی علوم سے جالل مہ جاتے ہیں 'اور جنہیں ملوم ' فرت کے دقائق پر مبور ہو تا ہے وہ اکثر دنیاوی علوم سے واقعیت میں کہائی 'ایک کا کمال دو سرے کے ذوال کا سبب بن جا تا ہے۔ اس بنائر آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا۔

ان اکثر اهل الجنة البله (برار - الن ) اکثر الل جند بحو في بعال مول كـ

ینی وہ لوگ ہوں کے جنیں دنیاوی امور کا شعور نہیں ہو آ۔ حضرت حسن بھری نے ایک مرجہ لوگوں کو تلایا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے مالا کا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے جنیں دنیاوگوں سے مالا قات کی ہے 'اگر تم انہیں دیکھو تو مجنوں کمو' اور وہ تہیں دیکھیں تو شیطان کمیں۔ اس لیے اگر دین سے متعلق کوئی ایسی مجیب و خریب بات معلوم ہو جس سے علاء ظاہرا تکار کرتے ہوں تو یہ خیال نہ کرے کہ وہ ایسے امور کے منکر ہیں' بگلہ یہ سمجے کہ مشرق کی راہ چلنے والے کے دنیا کا مسافر آخرت کی حول پر نہیں اُر سکا اور والے کے دنیا کا مسافر آخرت کی حول پر نہیں اُر سکا اور

آخرت كاراه بودناے قریب نس موآ-الله تعالی فراتے ہیں: إِنَّ الَّذِينَ لَا يُرِجُونَ لِقَاءَنَاوَرَ ضُو بِالْحَيَاةِ النَّنْيَا وَاطْمَأَ نُو اِبِهَا وَ الَّذِينَ هُمْ عَنُ اَيَاتِنَا عَلِفِلُونَ - (بِ١١١ آيت ٤)

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹا نئیں اور وہ دُنیوی زندگی پر دامنی ہو گئے ہیں اور اس میں بی لگا بیٹے ہیں اور جولوگ ہماری آجوں سے بالکل عافل ہیں۔

ی جَد فرایا: یعلمون ظاهراً مِن الْحَیاة التنیاوهم عن الاخرة هم عَافِلُون (پ١١ر٣ آيت) يولوگ مرف دينوي زندگي فام كوجانة بين اورية لوگ آفرت سے بخرين-

رِّوْلِهَا - رَبِّهُ مِنْ مَكُنَّ تُولِّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يَرِدُ الْآ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْكَ مَبلَغُهُم مِّنَ الْعَلْمِ وَهِمْ الْعَلْمِ وَهِمْ الْعَلْمِ وَهِمْ مَنَ الْعِلْمِ وَهِمْ مَنْ اللَّهُ الْعَلَمُ وَهُمْ مَنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مَنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مَنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مِنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مَنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مِنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مَنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مَنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مَنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ مُلْعُهُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْعُلُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

توالیے مخص سے اپنا خیال مال کیے جو حاری هیجت کا خیال ند کرے اور بجود نوی زندگی کے اس کا کوئی آخمدی مقسودینہ جوان لوگوں کے قیم کی رسائی ہیں بھی ہے۔

دین دونیا ہے امور میں کمال صرف ان او کول کو جامل ہے جنہیں اللہ تعالی ہے اپنے فغل و کرم سے معاش و معادی تداہیر کا علم عطا فرمایا ۔ یہ لوگ انبراء کرام کے علاوہ دو مرے نہیں ہو سکتے 'کئے القدس کے ذریعہ ان کی قائمیہ ہوتی ہے 'اور قوت المہی سے انہیں مدملتی ہے جس کے دائرہ افتیار میں ہرجے ہے 'عام لوگوں کے قلب کا حال یہ ہے کہ اگر وہ دنیاوی امور میں منتمک ہوں کے تو آخرت کے امور میں کمال سے مجموم رہ جائیں گے 'اور آخرت میں مشغول ہوں کے تو دنیاوی امور ان کی دستوں سے باہر ہوجائمیں

# تعتم اور الهام كافرق

### علائے كرام اور صوفيائے عظام كے اختلاف كى حقيقت

فیردی علوم کا ول بی آنا مخلف طرافتوں پر ہو آئے جمعی یہ علوم دل پراس طرح جوم کرتے ہیں کویا کی ہے ہے خری میں ڈال
دیے ہوں اور بھی استدلال اور تعلم کے ذریعہ حاصل کے جاتے ہیں۔ اقل الذکر علوم کو الهام اور فائی الذکر کو اعتبار اور استصار
کتے ہیں۔ پہلے علم کی دو تشمیس ہیں ایک یہ کہ بھے کو اس ذریعہ علم کی اطلاع نہ ہوا ہے الهام اور فلخ فی القلب کتے ہیں وہ سری
تشم ہیں ۔ پہلے علم کی دو تشمیس ہو جائے جمی کے ذریعہ علم جاصل ہو دوا ہے 'این وہ فرشتہ نظر آجائے جو دل میں القام کر آ ہے 'اسے
دی کتے ہیں 'پہلی تشم اولیا موادر اجتمام کے ساتھ الورود سری جم انجاء کے ساتھ مخصوص ہے 'اور استدلال و تعلیم کے ذریعہ حاصل کیا جائے والا علم علماء کے ساتھ محصوص ہے۔

حقیقت ہے کہ آدی کاول اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں اشیاء کی حقیقی واضح ہو جائیں 'جن داوں میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی اس کے وی پانچ اسباب ہوتے ہیں جن کا ذکر سابق میں کیا جا چکا ہے 'یہ اسباب آئینہ قلب اور اوج محفوظ کے

زهوں کے دریدی مامل ہوتا ہے۔ ارٹیادریانی ہے ہے۔ وَمَا کَانَ لِبِشَرِ اَنْ یَکْلِمهُ اللهُ اِلا وَحَیا اَوْمِنْ وَرَائِی حِجَابِ اُوْمِنْ سِلَ رَسُولاً فَیوْجِیُ دِاذِنْهِمَا یَشَاعُ (پ۲۰۲۵ است۵)

اور حمی بھرکی سے شان نسیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام فراوے مر تین طریقوں سے سے) یا تو الهام سے 'یا جہاب کے باہر سے 'یا کی فرشتے کو بھیج دے کہ دو فدا کے عم سے جو فدا کو منظور ہو تا ہے پیغام پنچا دیتا ہے۔

اس منتگوکا باحصل یہ نکلا کہ قلب کا جلا اور تعفیہ بندے کی ذمہ واری ہے استعداد اور انظار بھی ای کے فرائض میں ہے۔
علاء ظاہر بھی اس طریقے کے منکر نہیں ہیں کیوں کہ اکثر انہیاء اور اولیاء اللہ کے بھی احوال ہیں۔ لیکن وہ اس طریقے کو مشکل
تجھتے ہیں 'ان کے خیال میں اس طریقے پر عمل ہیرا ہونے کے بعد فتائج و ثمرات کا دیر تک انظار کرتا پڑتا ہے 'اس طریقے میں جو
شرائط لگائی گئی ہیں ان کی پابندی آسان نہیں ہے 'اول قوتمام دنیاوی علائق سے اس طرح بے نیاز ہونا مشکل ہے 'اگر مجاہدے سے
ایسا ہو بھی جائے تو اس کی بھاؤشوار ہے 'اس لیے کہ معمول سے وسوسے قلب کا سکون درہم برہم کردیتے ہیں 'انخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

قلبالمئومن اشدقدر افی غلیاتها (احر عام مقدار ابن اسود) مومن کادل بایژی کے آبال سے یمی زیادہ آبال رہتا ہے۔

آپ نے بیہ مجمی ارشاد فرمایا 🚣

قلبالمئومن بين اصبيعين من اصابع الرحمن (مبراللدان من) مؤمن كادل إعرى كابل على تراده أبلاً متاع

اس مجاہدے کے دوران مجی ہزاج فاسد ہو جاتا ہے ، محت کر جاتی ہے ، محت کر جاتی ہے اور طرح طرح کے امراض بدن کا احاط کر لیتے ہیں ، اگر پہلے کا علم حاصل کر کے نفس کی ریاضت اور تہذیب نہیں کی جاتی تو دل میں طرح کے خیالاتِ فاسدہ جمع ہو جاتے ہیں ، اور نفس انہیں دور کئے بغیر ذندگی پھر ان فاسد خیالات میں الجما رہتا ہے ، عمر گزر جاتی ہے ، اور کامیابی دروا زے پر دستک نہیں دی ۔ بہت سے صوفیوں نے یہ راستہ اپنایا ، اور آگے چل کر کمی ایک خیال میں اس طرح الجھے کہ ہیں برس گزر گئے اور ایک قدم بھی آگے کی طرف نہ افھا بھے ، اس وقت خیال آیا کہ اگر پہلے ہے علم حاصل کر لیتے تو یہ ہیں برس ضائع نہ جاتے ، اس خیال کا فساد پہلے ہی روز منتشف ہو جاتا ۔ معلوم ہوا کہ تعلیم کی راہ سے سلوک کی وادی میں قدم رکھنا معتر بھی ہے اور مقصود سے قریب تر بھی ہے۔ علماء ظاہر کا خیال یہ ہے کہ صوفیوں کی مثال الی ہے جیے کوئی قض فقہ نہ کھے اور یہ کے کہ آنحضرت نے فقہ کا

علم حاصل نہیں کیا تھا آپ وجی اور الهام کے ذریعہ فتیہ بنتے میں بھی راضت پر دادمت اور مجاہدے برشت کی دجہ سے ایسا
ہی ہوجاؤں گا اور جھے بھی ان ذرائع سے فقہ کا علم حاصل ہوجائے گا۔ اس طرح کے فاسد خیالات میں جتا تحض بلاشہہ اپنے نفس
پر ظلم کر رہا ہے اور اپنی عمر کے قبتی لمات ضائع کرنے میں معموف ہے 'یہ صوفی اس محض کی طرح ہے جونہ کمیتی کرے 'اور نہ کی
کام کو ہاتھ لگائے اور توقع یہ رکھے کہ کمیس سے خزانہ ہاتھ آجائے 'ایسا ہونا ممکن ہے ضوری تو نہیں کامیابی کے امکانات حد درجہ
کم ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صوفی کو اولا علم حاصل کرتا جا ہے اور طلاء کے اقوال کے معانی سمجھنے جا ہمیں 'اس کے بعد ان علوم کا معتقب ہوجا کیں۔
معتمر رہنا جا ہے جن سے ملاء ظاہر ہے ہموہیں 'عجب نہیں کہ مجاہدہ دریا صد سے یہ علوم مکشف ہوجا کیں۔

## محتوس مثالول كي ذريعه دونول مقامات كافرق

قلب کے عائبات کا اوراک حواس کے دائرہ افتیار سے خارج ہے 'خود قلب بھی حواس کے ذریعہ اوراک کی جانے والی چز نہیں ہے ' نیز جو چیز حواس کے ذریعہ معلوم نہیں ہوتی 'ضعیف مقلیں اس کے سجھنے سے قامر رہتی ہیں 'اور جب تک اسکی کوئی ایس مثال نہ بیان کی جائے جس کا تعلق عالم محسوس سے ہو اس وقت تک وہ چیزا مچمی طرح سجھ میں نہیں آتی 'ایسے ہی ضعیف العقل لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم زکورہ بالا دونوں مقابات کی دو حتی مثالیں بیان کرتے ہیں۔

پہلی مثال : فرض کیجے کہ زمین میں ایک حوض کورا ہوا ہے 'اس میں پانی پٹھانے کے وو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس
کے جاروں طرف نالیاں بنا دی جائیں اور کسی جگہ ہے ان نالیوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور یہ پانی حوض میں جمع ہو جائے 'وو سری
صورت یہ ہے کہ زمین کا ذہریں حصہ اتنا کھودا جائے کہ پانی خود بخود نکل آئے۔ دو سرے طریقے سے حاصل ہونے والا پانی صاف
میں زیادہ ہوگا' زیادہ دیر تک باتی بھی رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بھی زیادہ ہو۔ اس مثال کی روشنی میں قلب کو
حوض سمجھنا چاہئے علم کو پانی اور حواس خمسہ کو نالیاں تصور کرنا چاہئے۔ قلب تک علم کی رسائی حواس خمسہ کے ذریعہ بھی ہو سکتی
ہے کہ جس قدر مشاہدات ہوں قلب میں آجائیں' اور قلب علوم سے لبریز ہو جائے' دو سری صورت یہ ہے کہ خلوت اور عزالے بے کہ ذریعہ ان نالیوں کو بند کردیا جائے ہی حواس خمسہ کو حصول علم میں استعمال نہ کیا جائے' اور قلب کے دو حق "کو گرا کیا جائے' اور
سمان تک کہ خود اس کے اندرے علم کے چھے پھوٹ پڑیں' اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تطبیر کی جائے' اور

رہایہ سوال کہ جب قلب میں علم کا وجودی نہیں ہے تو اس کے چشے کس طرح جاری ہوں ہے؟ اس کا جاب یہ ہے کہ اس کا تعلق جائزات ہے ہے ، علم معالمہ کی مناسبت ہے اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ بلکہ ملا سکہ مقربین کے قلوب میں لفٹ ہیں 'جس طرح کی مکان کی تقییر سے پہلے انجینز ایک نفشہ بتا ایل ہے اور اس نفشے کی روشن میں مکان کی تقییر کرا تا ہے اس طرح خالق ارض و ساء لے بھی ونیا کی ان تمام چڑوں کا نقشہ بتا لیا ہے جو اُزل ہے آبر تک وجود میں آبی ترین گئی تھیں بنا لیا ہے جو اُزل ہے آبر تک وجود میں آبی ترین کی نیے کہ مطابق ہو رہا ہے 'اس نفشے کا کسی دل میں منعکس ہوتا جید نہیں ہے 'چنانچہ جب کوئی چڑا کی بارعالم وجود میں آجاتی ہے تو اگرچہ وہ باتی نہ رہے لیکن جس و خیال کے وربیہ اس کیا ہوتا ہے ہوتا ہو جا تیں محدود ہوگی اور ایسا محسوس ہوگا کویا وہ ابھی تک انہیں و کچھ رہا ہے 'بالفرض اگر زمین و آسان کی ہوتا ہو جا تیں صورت جس و خیال میں موجود ہوگی 'اور ایسا محسوس ہوگا کویا وہ ابھی تک انہیں و کچھ رہا ہے 'بالفرض اگر زمین و آسان کی امیں و کچھے والا باتی رہ جائے ہیں جو جس و خیال میں موجود ہوگی 'اور ایسا محسوس ہوگا کویا وہ ابھی تک انہیں و کچھ رہا ہے 'بالفرض اگر زمین و آسان کا ہو جائیں اور صرف دیکھنے والا باتی رہ جائے ہیں جو جس و خیال میں موجود تھے 'ول میں جو کچھ آتا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہوتا اس میں اشیاء کے وہ حقائق آب جاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود تھے 'ول میں جو کچھ آتا ہے وہ اس خیالی صورت کے مطابق ہوتا

ہے' اور خیالی صورت کی چیزی حقیقی اور فاہری صورت سے مشابہ ہے' اور یہ فاہری صورت لوح محفوظ میں موجود نقشے کے مطابق ہے۔

وجود کی قسمیں: اس سے معلوم ہوا کہ موجودات عالم کے چار درج ہیں' ایک وہ وجود ہولوج محفوظ ہیں ہے' یہ وجود ہسمانی وجود سے مقدم ہو آ ہے' دو سرا وجود حقیق ہے' لینی وہ وجود جو رہا ہیں ہو آ ہے' تیسرا وجود خیالی ہو آ ہے۔ اس سے مرا دوہ وجود ہو میں مورت جو خیالی وجود کے بعد قلب میں آتی ہے' وہ قا وجود حقیق ہے' لینی وہ صورت جو خیالی وجود کے بعد قلب میں آتی ہے' ان چاروں وجودوں میں سے بعض روحانی ہیں' اور بعض ہے سومانی' روحانی موجودات میں بھی تفاوت ہے' بعض میں روحانیت زیادہ ہے' اور بعض میں کہ سے سب امور اللہ تعالی کی عکمت کے جائی ہیں' ویکئے اللہ تعالی نے آگو کا طقم کتنا محقم رہایا ہے' مگروہ اللہ تعالی نے آگو کا طقم کتنا محقم رہایا ہے' مگروہ اللہ تعالی نے آگو کا طقم کتنا محقم رہای کی سامیت لیتی ہے' یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کی کیاس کوئی چیز نہیں بہتی آگر باری تعالی نے عالم کی موجودات کی مثالیس اور صور تیں تمارے دل چیز نہیں بہتی آپ اس نے آئی موجودات کی مثالیس اور صور تیں تمارے دل میں نہادی ہو تیں قر حہیں کی چیز کا طم بھی نہ ہو تا۔ یہ رب مقیم کی قدرت کا لملہ کا ادنیٰ نمونہ ہے کہ اس نے آئی موں اور دلوں کی میں جائیات کے اسے وسیع خزانے و دیعت فرا دیے ہیں۔ اور جبرت کے لیے بعض دلوں کو بھیرت سے اور بعض آئی خور ہوارت کی مذالی عور کی خبرہ اور نہیں۔ اور جبرت کے لیے بعض دلوں کو بھیرت سے اور بعض آئی خبرہ اور نہیں کی خبرہ اور نہیں۔ کی اطلاع ہے۔

بات ہے جل ہو سکتا ہے اور لوح جمخوط ہے جی جس طرح آتھوں جی اتاب کی صورت بھی کہ دل میں سمی مٹی کا دجود حواس کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اور لوح جمخوط ہے جی جس طرح آتھوں جی آفاب کی صورت بھی اس کی طرف دیچے کر آتی ہے اور بھی پانی جی اس کا عکس دیچے کر گئے ہے اس کا عکس دیچے کر گئے ہے اس کا عکس دیچے کر گئے ہے اس سے اس کا عکس دیچے کہ کا اس میں آجا تا ہے اس صورت میں دل کو اپنے حواس ہے آٹھ واستفادے کی ضورت باتی میں رہتی قلب میں علم کو اس طریقے پر آنا ایسا ہی ہے جیسے ذمین کے اندر سے پانی کے جیٹے اس پریس اور حوض بحرجائے۔ بعض اوقات دل ان خیالات کی طرف متوجہ رہتا ہے جو اس محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں 'یہ خیالات لوح جمنوط ہے میں کا اس میں آبا ہے جو سے میں لکتا۔

قلت کے دو دروازہ حواس خمسہ کی جانب کھتا ہے جو عالم الملک و الشادہ بینی عالم علاقت بینی اور جمعنوظ اور عالم الما یمکہ کی طرف کھتا ہے ،

اور ایک دروازہ حواس خمسہ کی جانب کھتا ہے جو عالم الملک و الشادہ بینی عالم خلا برسے خبرس حاصل کرتے ہیں ان دونوں عالموں میں یک گونہ تعلق ہے ، جہاں تک حواس خسہ کی جانب دروازہ کھلنے کا انعلق ہے وہ معلوم ہی ہے گرعالم عکوت بینی لورج محفوظ کی طرف دروازہ کھانا بھی فیر بینی چڑ نہیں ہے ، خواب کی حالت پر نظر والے کہ آدی کس طرح کھائیات کا مطابعہ کرتا ہے ، بیعش لوگوں کو خواب میں مستقبل کے حالات اور ماضی کے واقعات الماد ہے جاتے ہیں ، حالاتکہ خواب میں حواس کو دخل نہیں ہو تا۔ لیکن یہ دروازہ صرف ان ہی لوگوں کے لیے محل کے محلا ہے جو دکر خواوے ہوں کہ دروازہ صرف ان ہی لوگوں کے لیے محل کے محل ہے جو دکر خواوے ہوں کہ دروازہ صرف ان ہی کو دروازہ صرف ان کی واسط ہی نہ رہا ہو۔ ایک مواج ہی ہے کہ آنج ضرت میلی انڈر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اس کے بعد آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوگول کی قریف میں اللہ تعالی کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ پھر میں اپنے چرے کو ان
کی طرف کر کے متوجہ ہوتا ہوں ، جمیس معلوم ہے کہ میں کس کی طرف اپنا چرو کر کے متوجہ ہوتا ہوں ، اور کوئی جانتا ہے کہ میں ان
کوکیا دینا چاہتا ہوں 'سب سے پہلے ان کے لیے میری عطاء یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے دلوں میں نور ڈال دیتا ہوں ، پھروہ میرے حال
کی اس طرح خرد سے گئے ہیں جس طرح میں ان کا حال جانتا ہوں۔ ان خبوں کا کہ فل وی باطنی دروازہ ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔
انہیاء اور اولیاء کے علوم اور علاء اور محماء کے علوم میں کی ایک فرق ہے کہ قلوم نبیت قلب کے اندر کھلنے والے اس دروازے
سے آئے ہیں جس کا درخ حالم ملکوت کی طرف ہے ، اور علوم محمت حواس کے ان دروازوں سے قلب میں دا فل ہوتے ہیں جو عالم
فل ہرکی طرف کھلے ہوئے ہیں۔ اس مثال سے دونوں عالموں کا فرق واضح ہو گیا ہے۔ جمال تک عالم خیب و شمادت سے تعلق رکھے
والے جائبات کا تعلق ہو وہ اسے نیادہ ہیں کہ ان کا حصر نہیں کیا جاسکا۔

صول علم ی جو بھی صورت ہو اگر قلب میں علم کا در ہے آتا اس کے لیے گا نمیں ہے ،علم موت سے ختم نمیں ہو تا۔ نہ صفا ہے قلب پر کوئی اثر پر آ ہے 'نہ اس میں کدورت آئی ہے چتا نچے حضوت حسن بھرتی ارشاد قرائے ہیں کہ مٹی ایمان کے محل (قلب) کو نمیں کھاتی۔ نئیں علماتی۔ نئیں علماتی۔ نئیں علماتی۔ نئیں علاحت و استعداد اور صفائے قلب مؤمن کے لیے ضروری ہیں اس کے بغیرا خردی سعادت کا مستعدہ ہوتی ہیں ،جس طرح ہرال رکھے والے کو مالدار کہ دیا جا تا ہے 'اس طرح ہر صفادت کو صعید کتے ہیں 'ورنہ کیا ایک لاکھ در ہم رکھنے والا ایک کروڑ در ہم رکھنے والے کا ہم کیا ہو سکتا ہے۔ یمی صال سعادت کو صعید کتے ہیں 'ورنہ کیا ایک لاکھ در ہم رکھنے والا ایک کروڑ در ہم رکھنے والے کا ہم کیا ہو سکتا ہے۔ یمی صال سعادت کو سعید کتے ہیں 'ورنہ کیا ایک اور بھن اور فی درج پر۔ سعادت کے بیا معادت کے بیا معادت کے بیا ایک کروڑ در بھن اور فیض اور فی درج پر۔ سعادت کے بیا درجات رمعرفت والحان کے تفاوت کی وجہ سے ہیں۔

(۱) مسلم عن بردایت حفرت ابو بررة ب معتول ب محراس من "المتنزهون" كى بجائ "المستهترون" كالقط ب ماكم في بى اى لقط ك ما تحد دوایت كى ب - بوج بكاكر كا وكريس من ب - الفاظ بري - "بصنع الذكر عنهم أثق الهم و يا تون يوم القيامته خفاف الطرائى كى دوایت بى يى ب (۲) دوایات ب اس زیادتى افروت نیس مل معرفت نورہے ؟ خرت میں ہاری تعالیٰ کی زیارت وطاقات اس نور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے:۔ فور هم یستعلی بیٹ آیا کی ہم ویا آیا ہے (پہر ۲۸ ۲۸ میں استعلی بیٹ آیا کی ہم ویا آیا ہے) ان کا نور ان کے دائے اور ان کے سامنے دوڑ آم وگا۔

روایات میں ہے کہ لوگوں کو اس نور کی کیساں مقدار مطانہیں ہوگ ، ایمن لوگوں کو پہاڑ کی باند نور طے گا ، ایمن کو اس ہے کم اور ایک فض کو اس کے پاؤں کے اگو فے کے بلار نور مطا ہو گا ، وہ کبی چکے گئے گا ، اور بھی بچھ جائے گا ، جب چکے گا تو وہ فض ہے کہ طرف قدم پیمائے گا ، جب بچھ جائے گا تو اس جگہ کھڑا رہ گا ، پل مراط ہے بھی لوگ اپنے نور کی روشنی میں گذریں گے۔ جس قدر زیادہ نور ہو گا اس مراط ہے بھی گذر جائے گا۔ کوئی بھی کا طرح کوئی ہی کی طرح کوئی ہی گا ہوں کو گئے ہیں۔ جسکے تھی گذر جائے گا ، جسکے تھی گذر جائے گا ، جس فض کے مرف اگو تھوں پر نور ہو گا وہ بادل کی طرح کوئی شمال کی طرح ، اور کوئی جیز رفتار گھوڑے کی طرح گذر جائے گا ، جس بخض کے مرف اگو تھوں پر نور ہو گا وہ اپنے جسم کو گھیٹا ہے گئی ہی اس کے جاند کی طرف آگ ہو گئی اور وہ اس جس جسمتا ہوا اپنے جسم کو گئی ہی ہو گئے جس کی اس کے جاند کی دوشتی ہیں وہ دوایت دیکھنی چاہئے جس میں آیا گئی ہو گئی

يقال يوم القيامة آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة

قیامت کے روز کما جائے گاکہ ان لوگوں کو دوزخ سے باہر نکالوجن کے دلوں میں ایک مثقال کے برابر 'یا نسف مثقال کے برابر 'یا چوتھائی مثقال کے برابریا جو کے برابریا ذرہ بھرایمان ہو۔

اس روایت سے جمال یہ طابت ہو تا ہے کہ ایمان کے درجات میں تفاوت ہے وہیں یہ بھی طابت ہو تا ہے کہ ایمان کی یہ مقداریں دخول نارسے مانع نہیں ہیں 'نیزیہ بھی پتا چاتا ہے کہ جس مخص کے دل میں ایک شقال سے زیادہ ایمان ہوگا وہ دونٹ میں نہیں جائے گا 'کیوں کہ اگر وہ دونٹ میں جاتا ہو اس کے لیے بھی ہی تھم ہو تا 'اس روایت سے اس امر پر بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ جس مختص کے دل میں ذرّہ برا بھی ایمان ہوگا وہ اگرچہ دونٹ میں جائے گا لیکن اس میں بھید نہیں رہے گا۔ اس طرح آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے:

لیس شئی خیر امن الف مثله الانسان المئومن (طرانی-سلمان) صاحب ایمان کے علاوہ کوئی چزائی جیسی بڑار چزوں سے افعل نیس ہے۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت رکھے والا اور اس کا کامل بھین رکھے والا قلب بڑار لوگوں کے قلب سے بستر ہوتا ہے۔

<sup>()</sup> یہ روایت طرانی اور حاکم نے ابن مسود سے نقل کی ہے عاکم نے اسے شیمن کی شرائط کے مطابق قرار دیا ہے۔ (۲) بھاری ومسلم بوایت ابو سعید الحدری ہی راج محتال کاؤکر نمیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (ب١٥١ الما ١٣٩)

اور غالب تم بى رمو كے اكر تم يورے مومن دي۔

اس میں اہل ایمان کو مسلمانوں پر برتری کی بشارت سائی عی ہے، مؤمن سے مرادیماں عارف ہے مقلد نہیں ہے، ایک جکہ شاد فرما:

یر فیع الله النین امنو امنیکم والیدین او تو العلم در جات (ب۸۲۸ است) الله تعالی تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو طم (دین) مطابوا (اُثروی) درج بلد کرے گا۔

اس آیت میں ایمان لانے والوں ہے وہ لوگ مرادیں جنبوں نے علم کے بغیر تقدیق کی اس لیے انہیں اہل علم ہے الگ ذکر کیا کیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ مؤمن مقلا کے لیے بھی استعال ہو سکتا ہے آگرچہ اس کی تقدیق کشف و بعیرت کے بغیر ہو آیت کے دو سرے جزء (الذیب اُو تو العلم کر جات کی تغیر صوت میراللہ ابن عہاس نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالی نے عالم کومؤمن پر سات سودرجات کی فعیلت مطاک ہے اور ہردر ہے بی نظن و آسان کے برابر فاصلہ ہے ایک روایت میں ہے: اکثر اہل الحنة البلدو علیہ ون لذو کا لالباب

الل جنت كى اكثریت بمولے بھالے لوگوں پر مفتل ہوئی اور علیتن (جند كے درجات) عمل والوں كے ليے بيں۔ ليے بيں۔

ايك مديث يس عابر رعالم ك فغيلت ان القاظ من بيان ك على ب

فضل العالم على العابد كفضلى على ادنى رجل من اصحابى (تنى ابوالامة) عابر رعالم كانسيات الى معابى رب

ایک روایت میں اس طرح تثبیه دی فی ہے:

كفضل القمرليلة البدرعلى سائر الكواكب (والدمايق)

جیے چودہویں رات کے چاندے نغیلت تمام ستاروں پر۔

ان تمام روایت سے ثابت ہو آئے کہ اہل جنت کے درجات کا یہ فرق ان کے قلوب و معارف کے تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔
اس لیے قیامت کے دن کویوم التغابن (کھائے کا دن) بھی کما جا آئے ،جو فض اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اس کے کھائے اور
نقسان میں کیا شہہ ہے ، وہ لوگ بھی نقسان میں رہیں گے جن کے درجات کم ہوں گے ، وہ اپنے سے اور درج والوں کو دیکھ کر
حَرت کریں گے ،اور کمیں گے کہ کاش ہم نے بھی ایسے ہی عمل کے ہوتے ، یہ نقسان نہ اٹھانا پڑآ آ فرت کے بیدے درجات اور
بڑی نقیاتیں ہیں۔

#### طريفة تصوف كي صحت ير شرعي دلاكل

اللي تفتوف تعليم اور معاد طريق ك مطابق معرفت كالكتباب نسي كرت ان كايد طرفة مع بيانسي؟ شرى دلاكل

ے اس کی تائید ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہی ہماری اس تفکلو کا موضوع ہے۔ جس مخص کے دل میں بے خبری میں اور بطریق الہام کوئی امر مکشف ہوجائے وہ طریق صحت کی روسے عارف کملائے گا۔ جے اس طرح کا کوئی الهام یا کشف نہ ہواہے بھی اس پر ایمان لانا چاہئے "کیونکہ معرفت انسان کا فطری تقاضا ہے "اس پر شرقی دلا کل بھی موجود ہیں "اور تجربات و حکایات کے شواہد بھی۔

> شرع دلا کل : چدشری دلا کل پیرس-ارشاد ربانی ہے: والدین جاهدو افید بالنه دینه مسبلنا (پ۱۲ ساسه) اور جولوگ ہماری راہ میں مشتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کواپنے رہتے ضور دکھائیں گے۔ مدر محکر چیس کا ظہر قلب سرعادت رموا کست کی رہار ' معلم کے بغیر جو وہ کشف والمام کے طریقے مو

ہروہ تھمت جس کا ظہور قلب سے عبادت پر موا تھبت کی ہنا پر معظم کے بغیر ہو وہ کشف والہام کے طریقے پر ہو تا ہے سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

من عمل بماعلم ورثه الله علم مالم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى سته حسالنا

جو مخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالی اسے ان چیزوں کاعلم مطاکر دیتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا' اور اسے عمل خیر کی توفق دیتا ہے یماں تک کہ وہ سزاوار جنت ہوجائے'اور جو مخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ اپنے علم میں جیران رہتا ہے'اور اسے عمل میں خیر کی توفق نہیں ہوتی یماں تک کہ دوزخ کا مستحق ہوجائے۔

الله تعالى نے فرایا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخُرَجًا وَيُرِزُقُهُمِنُ حَيْثُ لَا يَحْتُسِبُ (ب7/21) يت) اور جو قض الله سے ور با ہے الله تعالى اس کے لیے نجات کی قتل نکال ویا ہے اور اس کو ایس جگہ سے رزق پنجا باہجاں اس کا کمان بھی نہیں ہو تا۔

یعنی اہل تقولی کو اشکالات اور شہرات سے نجات دیتا ہے' اور بغیر اکتساب کے علم اور بغیر تجرب کے نطانت مطا فرما تا ہے۔ مصر الرائی ہوں۔

باری تعافی کا ارشاد ہے:

يَّا يَهُ الَّذِينَ المنُو النُ تَتَقُو اللَّمَيْجُعَلِ لَكُمْ فُرُ قَانَ (ب ١٨٥ است٢٠) المَّا يَّهُ اللَّمَ عُمَالُ كُمْ فُرُ قَانَ (ب ١٨٥ است٢٠) الله المرام الله عن ورح روم والمرام الله على في المرام الله عن الله عنها في المرام المرام الله المرام المرام المرام المرام الله المرام المر

اس آیت میں فرقان سے مرادوہ نور ہے جس سے حق و باطل میں اتما رکیا جاتا ہے اور جس کے ذریعہ محکوک وشہمات کے اندھروں سے نکلا جاسکا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثروعاؤں میں نور کا سوال کیا کرتے تھے۔ ایک

ے الفاظ یہ ہیں: اللّٰهُ اعطینی نوراً وَدِدنی نُور اواجعل لی فی قلبی نوراً وفی قبری نوراً وفی سمعی نوراً وفی بیصری نوراً داری وسلم- مرافد ابن مہاں؟ اے اللہ جھے نور علائرا مرانور زیادہ کر میرے قلب میں میری قبر میں میرے کانوں میں میری

يمال تك كراب بال كالكوشت ون اور بدى من مى نورى دعا فرات ايك مرت اب سے أفك من شرك كالله صَدُرَة لِلْرِسَلَامِ فِهُو عَلَى نُور مِن رُبِي والے عصمدرے من بعد مح اب فرایا: يمال مرح مدر ے مراد وسع اور کشادی ہے اس کے کہ جب تورول میں وال روا جا تا ہے تو اس کے لیے بید کشادہ و فراخ ہوجا تا ہے۔ آپ نے حضرت مرالله ابن عباس کے لیے یہ دعا فرمائی:

الكهُمَّ فَقِهُهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمُهُ التَّاوِيُلُ الله الله الله وين مِن نتيه بناد - اور تغير آيات كا

حضرت على كرم الله وجد ارشاد فرماتے ہيں كه مارے پاس كوئى ايس چيز نسيں ہے جو سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ميس چھپاکدی ہو الآیہ کہ اللہ تعالی ایخ کی بندہ کو اپن کاب کی قم طاکدیے ہیں۔ فم کاب معلم سے نیس آیا۔ آیت کرید: یوزنی الحب کم ممنی تشاء (پسره آیت ۲۹۹)

دین کا قہم جے چاہے دے دیتے ہیں۔ میں بعض مفترین کے زدیک حکمت سے مراد کتاب اللہ کا فہم ہے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا گیا: فْفَقَيْمُنَاهَاسُلَيْمَانَ(پ١١٧) استاء)

موہم نے اس کی سجے سلیمان کودے دی۔

حعرت سلمان عليالمسلوة والسلام كوجو باتي الدوئ كشف والهام معلوم موسي الهيس قم سے تعبيركيا كيا ہے وعرت ابو الديوات ارشاد فرماتے سے كه مؤمن وه ب جو الله ك وركى مدت يوے كے يينے جي بولى ييزد كھ لے فداكى سم يہ بات ج ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے واول میں حق بات وال دیتا ہے اور ان کی زبانوں پر جاری کردیتا ہے ، بعض اکابرین سلف فرماتے ہیں كدمومن كاكمان كبانت ب- سركارود عالم صلى الله طبيه وسلم في ارشاد فرمايا:

اتقوافراسةالمئومن فانه ينظر بنور الله (تذي-ابرسية)

مومن کی فراست سے ڈرو اس کیے کہ وہ اللہ کے نورسے ویکتا ہے۔

اس حقیقت کی طرف ان دونول اجون می اشاره کیا کیا ہے:

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ إِلْمُتَوسِّمِينَ (ب١١٥ أيت٥)

اس من كن نشانيال بي الل بعيرت ك ليد

قُلْبَيَّتْ الْأَيَاتِ لِقَوَمِ يَوْقِنُونَ (پار ١٨ آيت ١٨)

ہم نے تو بہت ی دلیس ماف ماف مان کردی ہیں (مروه) ان لوگوں کے لیے (مانع ہیں) جو يقين جاہتے ہیں۔

حضرت حسن الخضرت صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں۔

العلم علمان فعلم باطن فى القلب فذالك هو العلم النافع علم ك دونسيس بين الك علم بالمنى ب جودل من موتاب يى علم تفع ديدوالاب

ا یہ روایت معدرک بی این مسود سے معلل ہے اور احیاء العلوم کی کتاب العلم بیں می گذر چی ہے ہی موایت بھاری ومسلم مل ابن ماس سے معمل ب علمه التاويل كى زادتى احد ابن حبان ادر ماكم مى بے يے روابع بى كاب العلم من كزر چل ہے

احياء العلوم بملدسوم

سمى عالم سے باطنى علم كے بارے ميں پوچھاكيا تو انہوں نے جواب دياكہ بير اللہ تعالى كے اسرار ميں سے ايك سرّ ہے جے اللہ تعالى اسے مجوب دلوں ميں وال ديتا ہے 'نداس كى خبر كسى فرشتے كو ہوتى ہے 'اور ندانسان كو آنخضرت صلى اللہ عليه وسلم ارشاد فراتے ہى: فراتے ہى:

انمن امتى محدّثين ومعلّمين ومكلّمين وانعمر منهم ميرى امت مي محدّثين معمّن اورمنكلمين بي عرفا شار بح ان مي موتاب

ہاری تعالی نے فروایا:

ای کے فرمایا اور اور اور اور کا کہ اور اور کا کہ اور ۱۳ ایت ۵۲) وماار سلنامِن قبلِکمِن سول کو کا کہ اور ۱۳ ایت ۵۲) اور ہم نے آپ سے قبل کوئی ہی کوئی رسول ایسا نمیں جمیعا الخ۔

حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت میں "ولا محریث" کا اضافہ کر کے پڑھتے تھے 'محریث ملہم کو کہتے ہیں اور ملہم وہ فخص ہے جس کے قلب میں اندرونی طور پر انکشافات ہوں 'فارجی محسوسات کے رائے سے نہ ہوں 'قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ تقویٰ ہدایت اور کشف کی کنجی ہے۔ فرمایا:

ہر ہر موں ہریں المعرف کی ہے۔ ہر ہوں ۔ وما حکق اللمفی السّموات والارض لایات لِّقُوم یَتَقُونَ (پ١١٦ آيت) اور الله تعالی نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اُن سب میں ان لوگوں کے واسلے ولا کل ہیں ڈر

> عِيْنِ هَنَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَّي وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (پ٣٨٥ آت٣٨)

یہ بیان (کافی ہے) تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور تقیحت ہے خاص خدا ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ \*\* معربہ کلا ' این' مار ہو'ان میں مدر معربہ کہ متقین کر مات مخصوص فی اگرا سر الدین کرتہ ہوں ک

ان آیات میں گر بیان برایت اور مبرت و موطقت کو متقین کے ساتھ مخصوص فرمایا گیاہے ابویزید کتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے جو کسی کتاب سے بچھ یا دکرلے اور جب بحول جائے تو جائل رہ جائے الکہ عالم وہ ہے جو اپنے رہ سے جب جاہتا ہے ورس و حفظ کے بغیر علم حاصل کرلیتا ہے ابی علم رتانی ہے اور اس کی طرف اللہ تعالی کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے:

وَعَلَّمُنَاهُمِنَ لَّكُنَّاعِلُمَّا (١٥١١ أيت ١٥)

اور ہم نے ان کواپنے پاس سے علم سکمیایا تھا۔

یوں قرتمام عُلوم باری تعالی کی طرف سے ہیں کیکن فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو مخلوق کے واسطے سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اس علم کُدنی نہیں کتے علم لدنی وہ علم کملا تا ہے جو کسی خارجی مغاد سب کے بغیردل میں حاصل ہوجائے۔اس طرح کے نعلی دلا کل بے شار ہیں 'اگر ان سب کا اعاطہ کیا جائے تو تک دابانی صفحات کا عذر پیش آجائے۔

تجربات کی شہادت : اس سلیط میں تجربات ہی استے زیادہ ہیں کہ ان کا اعاطہ نہیں کیا جاسکا صحابہ و تابعین اور بعد کے بت سے بزرگوں کو اس کا تجربہ ہو اکہ بہت سے علوم ہاری تعالی کی طرف سے فلا ہری اسہاب کے بغیر براو راست دلوں میں اِلقاء کے جاتے ہیں ' چنانچہ حضرت ابو بکڑنے اپنی وفات کے وقت معرف عائشہ سے فرایا تھا کہ تیرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اس وقت آپ کی المیہ حمل سے تعمیں 'بعد میں لڑکی پیدا ہوئی معرف ابو بکرٹ نے پیدائش سے پہلے ہی بیہ جان لیا تھا کہ لڑکی ہوگ۔ حضرت عمر نے میند منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے آواز بلند کمانی اسار بدالحب لی الحبل (افکروالوا بہاڑکی طرف چلے جاؤ) بدواقعہ ایک جنگ کے موقع پہیں آیا ، حضرت عمر نے ازروئے محف بیات معلوم کمل تھی کہ دعمن مسلمانوں پر حملہ کرنا جا ہتا ہے۔

یدروایت کاب العلم میں گذری ہے۔ عقاری بدوایت ابد بریم واسلم بدوایت ماکشہ

اس کے انہوں نے لککر کو خروار کیا اور اسے تھا وی اور الے اور اللہ المعورة دیا اس اواز کا استے فاصلے پر پنچنا اور لشکر والوں کا ہے تن لینا بھی مقیم کرامت ہے الس ابن مالک قرائے ہیں گئے ہیں محرث مثان کی خدمت میں جارہا تھا راہے میں میری نظر ایک مورت پر بڑی میں نے اسے دیکھا اور اس کے حن و عمال کا اچھی طرح مظاہدہ کیا جب میں حضرت مثان کی خدمت میں پنچاتو آپ نے ارشاد فرایا کہ تم میں سے بعض لوگ میزے ہاں ایسے آتے ہیں کہ ان کی ایکموں سے زما کا اڑ جملکا ہے ، پر جم ے خاطب ہو کر فرمایا کیا تھے معلوم نہیں کہ اکو کا زنا دیکتاہے یا تو تبدکر ورنہ میں تھے سراووں گا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا الخضرت صلی الله علیه وسلم کے بردہ فرمالینے کے بعد بھی وہی کاسلسلہ جاری ہے "آپ نے فرمایا: نسیں ' بلکه بیہ مع مناند بعیرت اور می فراست ہے۔ ابوسعید الحزاز عملے ہیں کہ میں معدحرام میں داخل ہوا وہاں میری نظرایک ایسے فقرر پردی جس سے جم پردو فرقے تھے میں نے اپ دل میں سوچا کہ یہ اور اس جیسے دو سرے لوگ بی فرع انسان کے کاعر موں پر بوجد کی حیثیت رکھتے ہیں ا اس لے مجمع اواردی اوریہ آیت رومی: واعلموال الله یعلم مافی آنفس کم فاحکرو و (۱۳۱۲ است ۱۳۳۵)

اوريقين ركمواس كاكدالله تعالى واطلاع بمارے وال كات كى سواللہ تعالى سے ورتے رہاكرو-

یہ آیت من کریں اپنے قصور پر نادم ہوا اور دل ہی دل بین اس مناہ کی معافی جائی اس منص نے پر مجھے مخاطب کیا اور اس مرتبديه آيت يزه كرغائب موكميا

هُوَيَقْبُلُ النَّوْبَةَعَنُ عِبَادِهِ (١٩٢٦م ٢٠١٠) وه (ای) این بندول کی توبد تعل کر تا ہے۔

ذكرا ابن داؤد كتے بي كدايو العباس ابن ميون ايو النهن باهى كمرك وواس وقت بارتے كيارے كيرالعيال بولے ك ما تد ما تد كذر برك ظاهرى اسباب على محوم على بسبالو العباس ان كياس المض كك قرانهون في سوچا کہ خدا دندا یہ مخص کماں سے کھا ما ہوگا اور اس کے بیچ میں طرح زندگی گذارتے ہوں مے۔ ابو العباس کتے ہیں کہ ابھی میں بید سوچ ہی رہا تھا کہ ابو الفعنل ہامی نے چے کر کما کہ ابو العباس! خرد ار! اس طرح کی بے مودہ بات استدہ مت سوچنا الله تعالی کے مخل الطاف وعنایات بمی موتے ہیں۔ احر نتیب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں معرت قبل می خدمت میں ما ضربوا تو انہوں نے فرمایا كدات احد الله تعالى في بم سب كوفت من جلا كرويات من في عن من الموات من الما المعالية الما الله عن بينا موالية سوج رہاتھا کہ تم بخیل ہو 'احر کہتے ہیں کہ ہیں نے مرض کیا: ایس ایس بخیل ایس اس کے بعد آپ کھ در سوچت رہے ' پر فرمایا: بلاشبه تم بخيل مو- ميں نے اپنول ميں ملے كياكہ جو كھ ان ملے ملے وو ميں اس فقير كودے دوں كا جوسب پہلے نظر آئے كا ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک محص میرے پاس بھاس دینار لے کر آیا 'اور کھنے لگا کہ یہ دینار تم اپنی ضورت میں خرچ کرنا۔ میں وہ دینار لے کر کسی فقیری الل میں با ہر لکا القاق سے پہلا فقیر محصد ایک ٹائی کی وکان پر سرمنداتے ہوئے نظر آیا میں نے دینار ک تعملی فقیری طرف بیسمائی فقیرے نائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما کہ یہ مال اسے دے دو میں نے کما جناب یہ بوری بچاس دینار ہیں اس نے کما پرکیا بات ہے ،ہم نے پہلے ہی کدوا تھا کہ تم بخیل ہو ، میں نے وہ تھیل نائی کورٹی جای عالی نے کما کہ جب یہ فقيرالاب سائے بيٹھے تے وہم نے يہ حد كرايا تھاكہ ان سے أجرت تسي ليل مے ايس سفوه ويادو جلد كى عزر كردي اور كئے لگاکہ جو مخص تماری مزت کرتا ہے اللہ تعالی اسے دلیل کرتا ہے۔ مزہ بن مبداللہ ملوی کے بین کہ میں ابد الخیر بینانی کے دولت كدے پر حاضر ہوا اس وقت ميرے دل ميں يہ خيال تھا كہ جي صرف سلام ودعا كے بعد والي آجاؤں كا كمانا نسي كماؤں كا جب يس الما قات ك بعد با برايا تما يس فريكما كه او الخريناني مرد يجه يك كمانا في المنهون عن فركيا انون في به ے كما! عزيز الواك كھاؤ ميرے خيال من تمارا مدميرے كمرند كھانے كاتھا اوراب تم كمرے إمرا يكے مو-

اس طمع کے واقعات بے شار ہیں جن ہے بزرگان اُتحت اور صلحات دین کی فرمنانہ فراست کا جوت مانا ہے او کوں کے دلوں
کا حال جاننا ان کے خیالات سے آگاہ کردینا عفرت معفرت معفر علیہ السلام سے مانا اور محفظہ کرنا یا نیبی ہوا تف سننا اور محفی اشارے
مجھتا۔ یہ سب وہ امور ہیں کہ ان کے پارے میں آن گرت حکایات زبان دو موام دخواص ہیں کین اس محض کے لیے یہ واقعات و
حکایات کانی نہیں ہیں جس کا شیوہ بی انکار ہو ، جب تک خوداس کے تعس میں اس کامشام ہدند ہوگا وہ ہریات کا انکار کر آ رہے گا۔

ونا قابلی انکارولیلیں : ہارے پاس دو لیلیں اسی ہیں کہ ان کا انکار نس کیا جاسکا۔ ان میں سے ایک کا تعلق ججب و غریب
ہی خوابوں سے ہے اُن خوابوں کے ذریعہ غیب کی بہت ہی ہائیں منکشف ہوجاتی ہیں اگر غیر کی حالت میں احوال منکشف ہو کے
ہیں تو بیداری کی حالت میں منکشف ہوتا ہی کا لنمیں ہے۔ اس لیے کہ جس طرح غیر کی حالت میں ہواس سائن ہوجاتے ہیں۔
اور ظاہری محسوسات میں منکفول نہیں دہ ہے 'اس طرح بعض او قات بیداری کی حالت میں ہی آدی کی توجہ سے کر ایک نقط پر
مر تو کو ہوجاتی ہے 'نہ وہ آواز سنتا ہے 'نہ کوئی خرکت محسوس کرتا ہے 'نہ کی چڑی طرف و کھا ہے 'باکہ اپی خیال و گر میں
پوری طرح کو رہتا ہے۔ وہ مری دلیل ہے ہے کہ آنخفرے صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں بہت می فیب کی خریں
بالی مخص کو کہتے ہیں جس کو حقائی امور مکا شفہ ہے معلوم ہوں اوروہ تطاق کی اصلاح میں مضفول ہو' یہ مکن ہے کہ آئول محض
ایس ہو محض انہاء پر ایمان رکھتا ہے 'اور سے خوابوں کا امیزاف کرتا ہے اے لا محالہ یہ اقرار می کرتا پڑے گا کہ قلب کے وہ
وہ محض انہاء پر ایمان رکھتا ہے 'اور سے خوابوں کا امیزاف کرتا ہے اے لا محالہ یہ اقرار می کرتا پڑے گا کہ قلب کے وہ
ودول دروازے ہیں آئی۔ خاری محسوسات کی طرف کھیل ہے 'اگر ان وروازہ ہے 'اگر ان

ہے کہ بعض علوم مجاہدہ دیا صد کے نتیج عی واصلی ہوں ۔

خواب عی امور کا انحشاف کیوں ہو تا ہے؟ اور فرقیع اغیاء اور اولیاء کے سامنے مخلف صور قول میں کیوں آتے ہیں؟ ان
دونوں سوالوں کا جواب قلب کے جائب اسرار سے ہے اور یہ مظم مکا شد کا موضوع ہے اس موضوع ہے متعلق ہو بھر یہاں بیان
کیا گیا وہ مجاہدہ کی ترفیب کے لیے بہت کافی سہد ایک صاحب کفٹ پورگ فریاتے ہیں کہ بھر سے فرشتوں (کراٹاکا تین) کے کما
کہ آپ اسے ذکر محق اور مشاہدہ قوصیہ کا کی سہد ایک صاحب کفٹ پورگ فریاتے ہیں کہ بھر سے اگر آپ لکو دیں قہم
دی محقد کے کر آسمان پر چلے جائی ہماری فواہش ہے کہ آپ اس عمل کی شائدی ضور فرائیں جس کے ذریعہ آپ باری تعالی کا
تقرب ماصل کرتے ہیں میں ہے ان سے دروافت کیا کہ کیا تم فواکش ہی جین ایک جائے انسوں کے جواب دوا : فراکش تو کھیج ہیں۔
مرف ما جری اعمال کا علم رہتا ہے۔ ایک یورگ کیتے ہیں کہ عن نے ایک ایدال سے مشاہدہ تھین کے بارے علی موال کیا تو انہوں

نے پہلے اپنی ہائیں جانب دیکہ کر پوچھا! کیوں بھائی کیا گئے ہو'اللہ تم پر رحم کرے' پھردائیں جانب متوجہ ہوے اور ہی الفاظ کے'
اس کے بعد جھے ایسا مجیب و فریب بواب ریا ہو اس سے پہلے ہیں گئیں مناقعا۔ پھر ہیں نے ان سے دائیں اور ہائیں طرف
متوجہ ہونے کی وجہ معلوم کی' فرہایا کہ جھے تہمارے موال کا ہواب معلوم فہیں تھا' اس لے پہلے میں نے ہائیں طرف کے فرشتے
سے پوچھا اس نے لاطمی فا میرکی' دائیں جانب کے فرشتے ہے وریافت کیا اس نے بھی فلی میں جواب ریا پھر میں نے اپ دل سے
دریافت کیا' اس نے جو بھو بٹایا وہ میں نے تہمارے کوش کرنا رکھ یا ہے مدعث شریف مان فسی امشی محدث بین وان عمر
منهم" کے معداق کی اوک ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بادی تعالی نے ارشاد فیایا:

ايما عبداطلعت على قلبه فرايت الغالب عليه النمسك بذكرى توليت

سياستموكنت جليسموم حادثموانيسه

من جس برے کے دل پراپ ذکر کا تمک عالب یا موں اس کی سیاست کا نتظم موجا تا موں اور اس کا

ہم تقین عم کلام اور انیس بن جا تا ہوں۔

ابوسلیمان دارانی کھے ہیں کہ قلب کی مثال ایک گنبدی ہے جس کے جادول طرف بھردواندے ہیں ان ہیں ہے جو دروازہ کمل جا کا ہے وہ اس میں کام کرنا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ قلب کے دروازول ہیں ہے ایک دروازہ قالم مکوت اور کا اعلیٰ کی طرف بحل جا کہ ہے ، یہ دروازہ مجاہدہ تقوی اور دغوی شونوں ہے اعراض وا نخراف کے بغیروانہیں ہوتا ہی وجہ ہے کہ حضرت عرف اپنی فوج کے افسروں کے نام ایک کموب میں یہ دایت کی محل کہ اللہ تعالی کے نیک بندے ، ویکو تم ہے کمیں وہ یا در کھا کرواس لے کہ ان پر اُمور صادقہ منطف ہوتے ہیں بعض ملاء کہ جس کہ محل ہے مند پر باری تعالی کا باتھ ہے ، ان کے مند ہے صرف وہ بات نکی ہے جے اللہ نے دو جس کہ اللہ تعالی کہ جس یہ دعوی کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالی ایچ خاشمین پر بعض امرار منکشف فرادیے ہیں۔

# وسوسول کے ذریعہ ول پر شیطان کاغلبہ وسوسے کے معنی اور غلبۂ شیطان کے اسباب

ابھی قلب کو ایک ایسے گئیدے تئید دی گئے ہیں۔ وروازے ہیں اور ہردروازے ہے احوال کی آمددفت کا محل جاری ہے ای نوعیت کی ہے تار مثالیں ہیں۔ داؤ یہ کہ قلب ایک ہدف (وہ تختہ جس پر نشانے کی محق کی جائی ہے جس پر فلا جاری کی مور تیں کے بعد دیگرے منعکس ہوتی ہیں ' چاردل طرف سے تیول کی بارش ہوتی ہے یا وہ ایک آئینہ ہے جس میں طرح طرح کی صور تیں کے بعد دیگرے منعکس ہوتی ہیں ' اور جن اور کوئی کمد خال نہیں جا آ ' یا وہ ایک حوض ہے جس میں ان فلف تالیوں سے پانی آجا آ ہے جو اس کے ارد گرد زبال گئی ہیں اور جن سے اس کا سلسلہ جو اُر وہا گیا ہے۔ قلب میں ان نوبہ نو آجا رکا ظہور اور وُرود خالم ری حواس کے ذریعہ ہی جو آ ہے اور باطنی جو اس کے ذریعہ ہی۔ چنانچہ کی چیز کو حواس سے معلوم کیا جائے تو اس سے دل میں اثر پیدا ہوگا ہی طرح آگر خذاکی کشت ' اور مزاح کی جنانی ہو تا ہو گئی ہو آب اور مزاح کی خوت کو حرک ہو تو اس سے معلوم کیا جائے تو اس سے دل میں اثر پیدا ہوگا ہی طرح آگر خذاکی کشت ' اور مزاح کی خوت کی وہ جس ہو تا ہو گئی ہو تو اس سے بھی دل مناتر ہوگا ' قلب کے خیالات بدلتے میں پردا ہو ہو نے والے این آثار کو خوا طرکے خیال کی طرف خطل ہو تا رہتا ہے ہی دل کے تو اس کے خوادو سے جو اس یا ہی ہو ہو مور میں جن کا قلب اور اک کرے ' خوادوہ نے جو ان یا ہی ہو ان کا تذکر ہو' خوا طرکے ان کا تذکر ہو' خوا طرکے اس لیے ہوں کہ ان کا تذکر ہو' خوا طرکے اس لیے کہ وہ دل کے اردوں کو تحریک کمی جو تا ہو گئی ہو تا ہو ہی ہو تا ہو کہ دو دل کے اس کے کہ وہ دل کے دود دل ہو گئی ہو تا سے کہ وہ دل کی گئی ہو تا سے کہ دود دل ہو کہ دود دل پر خاری ہوتے ہیں جب کہ دود ان سے غال ہو تا ہو ۔ ان می خوا طرے ارادوں کو تحریک کما جاتا ہے کہ دود دل پر طاری ہوتے ہیں جب کہ دوان سے غال ہو تا ہو ۔ ان می خوا طرے ارادوں کو تحریک کما جاتا ہے کہ دود دل پر طاری ہوتے ہیں جب کہ دوان سے غال ہو تا ہو۔ ان می خوا طرے ارادوں کو تحریک کما جاتا ہو کہ کو دور اس جو تو اس جب کہ دود دل پر طاری ہوتے ہیں جب کہ دوان سے غال کو خوا طرک کا سے خوالم ہوتے ہوں کیا جو تو اس کے تو سے خوالم ہوتے ہوں کیا ہوتے کی دور کر کما جاتا ہے کہ دور کی کو تو اس کمی کی دور کما جاتا ہو کہ کو تو کی کما جاتا ہو کہ کما جاتا ہو کہ کما جاتا ہو کہ کو تو کی کمی کی کو تو کو کو کمی کمی کی کی کور کما ہو تا کو خوا کمی کو کی کمی کو تو کو کو کمی کمی کمی کو کمی ک

کہ نیت عزم اور ارادہ کمی خیال کے دل میں گذرنے کے بعدی ہو آ ہے افعال کی ابتدا خوا طریبے ہوتی ہے ' فاطریبے ر فہت کو ' ر فہت سے عزم کو 'عزم سے نیت کو 'اور نیت سے اصفاء کو تحریک ملتی ہے۔

فرشتروشیطان : فرشتے مرادوہ محلوق ہے جے اللہ تعالی نے فیر پھیلانے علم کی روشی عام کرنے من کا انکشاف کرنے اپنے کا دعدہ کرنے اور شیطان سے مرادوہ محلوق کا دعدہ کرنے اور شیطان سے مرادوہ محلوق ہے جو فہ کورہ بالا امور میں فرشتے کی ضد ہو ایعیٰ وہ شرکا وعدہ کرے ایم ایم وہوت دے اور فیر کا آبادہ نظر آنے والے کو درائے اس سے معلوم ہوا کہ وسورہ الهام کے مقابلے میں شیطان فرشتے کے مقابلے میں اور فَذَلان توفیق کے مقابلے میں ہے اس آبت میں اس کی طرف اشارہ ہے نہ

وَمِنْ كُلِّ شَيْعَ خَلْقُنَازَوْجَيْنِ (ب٧١٦٦م ١٥٠١)

اورہم نے ہرجے کوددد سم بعائی۔

لین تمام موجودات ایک دو سرے کے مقابل اور جو ژے ہیں 'سوائے خدا و ند نقوس کے وہ یکا ہے' اس کا کوئی مقابل نہیں' وہ ایک ہے' برحق ہے' اور تمام جو ثوں کا خالتی ہے۔

فرشته اور شیطان دونوں بی قلب کو اپنی اپنی طرف کھنچنے ہیں معروف رہجے ہیں کچنانچہ روایت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ مسلم حرار شار فراران

فى القلب المتان المة من الملك ايعاد بالخير و تصديق بالحق فمن وجد ذالك فليعلم أنه من الله سبخانه و ليحمد الله و لمة من العدو وايعاد بالشرو تكذيب بالحق و نهى عن الخير فمن وجد ذالك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم (ثم تلا عنه الأية) الشيطان يعد كم الفقر و يامر كم الفحشاء (تدى نال ابن معود)

دل میں دو قربتیں ہیں ایک فرشتے کی قربت ہے جس کاکام فرکا ورو کرنا اور حق کی تقدیق کرنا ہے ،جس کو یہ معلوم ہو تو اس جان ایما چاہتے کہ یہ فدا تعالی کی طرف سے ہے ،اس پر فدا کا همر اوا کرے ،ودسری قربت

شیطان کی ہے'اس کا کام حق کو جملانا اور خیرسے مع کرتا ہے جس محص کوید معلوم ہوتو اسے شیطان مودود سے اللہ کی بناہ ما تھی چاہئے اس کے بعد آپ نے سد آیت حلوث قربائی موادر شیطان حمیس فقرسے ڈرا آ ہے اور برائیوں کا تھم دیتا ہے۔"

حعرت حسن بعری ارشاد فرائے ہیں کہ دوہم (ضدوارادہ) فل کے اود کرد گرتے ہیں ایک ہم اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک دغن کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک دغن کی طرف سے اللہ تعالی اس بھر کے درجم فرائے ہو آئے ہم کے وقت وقت کرے اگر وہ ہم اللہ تعالی کی طرف سے ہوتو اس کے خلاف جماد کرنا چاہے۔ مدیث طرف سے ہوتو اس کے خلاف جماد کرنا چاہے۔ مدیث شریف میں ان ہی دو تا بغنوں کی کھینچا گائی کی طرف اشارہ ہے۔

قلب المنومن بين اصبعين من اصابع الرحمن

معمن كادل الله تعالى كادو الكيول كي درميان ب

اللہ تعالی اس سے پر تروبلند ہے کہ اس کی کوئی الگی کوشت پوست نون اور بڑی سے پی ہوئی ہو 'بلکہ انگی سے یمال مرادیہ ہے کہ جس طرح آدی الکیوں کے ذریعہ جلدی جلدی جلدی کام کرتا ہے 'اور جیزی کے ساتھ الف پلیٹ کرتا ہے ' حرکت دیتا ہے 'ای طرح باری تعالی بھی فرشتے اور شیطان کو محرکر کے ان سے جلد جلد کام لیتا ہے ' یہ وونوں قلوب کو اگنے پلیٹے کے لیے محری جس طرح تماری الگیاں جسوں کو اگنے پلیٹے کے لیے محری ہو۔ قلب اپنی فطرت کے لحاظ سے فرشتے اور شیطان وونوں بی کے آثار مساوی طور پر تبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے 'کی ایک کو دو سرے پر ترجی حاصل نہیں ہے۔ البتہ نفسانی خواہشات کی اِتباع اور ان کی مخالف سے کسی ایک جانب کو ترجی ہوئی ہے ' چانچہ آگر انسان فضب اور شہوت کے قاضوں پر عمل کرے گا تو ہوائے لئس ان کی مخالف عالب آجائے گا'اور ول اس کو گھو صند ' یا اس کا نجاء اور آدی ہو گا اس لیے کہ ہوائے تئس شیطانی چراگاہ ہے 'اگر کسی نے فواہشات کے خلاق جوائے گا'اور ول اس کو گھو صند ' یا اس کا نجاء اور آدی ہو گا اس لیے کہ ہوائے تئس شیطانی چراگاہ ہو 'اگر کسی نے فواہشات کے خلاق جواد کیا' اور انہیں اپنے تقس پر مسلانہ ہونے ویا اور طلا محکہ کے اخلاق سے مشابست افتیار کی تواس کا قلب طلا محکہ کا مشتقر' اور ان کی حول قراریائے گا۔

جس دل من شوت عضب حرم عطع اور طول آكل وفيرو شيطاني مفات مول وه دل برمالت من شيطاني وسوسول كي مجولان

كاوبوكا - مديث شريف من عد

ما منكم من احدالا وله شيطان قالوا و انت يارسول الله؟ قال و انا الا ان الله اعانى عليه فاسلم فلا يامر الا بخير (ملم - مدالله ان معود) تم يس ب برمض را يك شيطان (مقرر) ب محابد نه مرض كيا: اور آپ رسمي با رسول الله؟ فرايا: بان!

جه پر بمی الین الله تعالی نے اس پر میری مد فرائی وه مسلمان موکیاوه موات خرے جھے کو میں کتا-)

شیطان شوت کو اپنے تعرفات کا ذریعہ بھا تا ہے ، جس فض کو اللہ تعالی اس کی شہوت پر مدد ہے اور وہ شہوت اس کی اس قدر مطیع ہو جائے کہ مناسب تعدود کے سوا اس کا ظہور نہ ہو تو وہ شرکی دافی نہیں ہوتی ' اور نہ شیطان ہی کا بیاب چتا ہے کہ وہ اس شہوت کو اپنے مقاصد میں استعال کرسکے۔ شیطان کے لیے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی مخبائش اس وقت ہوتی ہے جب ان پر دنیا کا ذکر اور نفس کی خواہش غالب ہوتی ہے۔ اگر دل ذکر اللہ کی طرف پھر جائے توشیطان کے لیے رضت سرماند صفے کے علاوہ کوئی دو سرا راستہ نہیں رہتا۔ اور وسوسے پھیلانے کی مخبائش ہاتی نہیں رہتی ' اس وقت قرشتہ آتا ہے ' اور خیر کا امر کرتا ہے ' فرشتوں اور شیطانوں کے دونوں نفکر بیشہ اس طرح پر سرمیکار رہ جے ہیں' اور یہ محکش اس وقت تک جائری رہتی ہے جب تک دل ان میں ے کی ایک کا مطبع اور منتوح نہیں ہو جا ہا۔ اس صورت میں دل فاتح کا ممکن اور مستقرین جا ہاہے 'ویف کا گرر اگر ہو ہا ہی ہو تا ہے نو جلہ آور کی حیثیت سے نہیں۔ افسوس! صد افسوس! اگر دلوں کو شیاطین نے اپنی ریشہ دوانیوں کے لیے محرکر رکھا ہے 'یہ منتوح' مملوک اور مغلوب شیطانی وسوسوں کی ہاجگاہ ہے ہوئے ہیں 'انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترج دے رکھی ہے 'شیطانی لکر کے قالب ہونے کی وجہ شوات لئس کا اتجام ہے 'اللہ تعالی کی طرف ان کی والہی صرف ای صورت میں ہوسکتی ہو کہ شیطانی قوت اپنا قبضہ ہٹائے 'اور نفسانی خواہشات سے دل خالی ہو 'اور اللہ کے ذکر سے آباد و معمور اللہ کے ذکر سے قرار اختیار کرنی پرتی ہے۔ جابر ابن ہو۔ اللہ کے ذکر سے فرشتے دل کی وادی میں آتر تے ہیں اور شیطان کو اپنے لاؤ لکر سمیت راہ فرار اختیار کرنی پرتی ہے۔ جابر ابن عبدة العدی کتے ہیں کہ میں نے علاء ابن زیاد سے دل میں پیدا ہوئے والے وسوسوں کی شکانیت کی 'فرایا : اس کی مثال الی عبدة العدی کتے ہیں کہ میں 'اگر اس گھر میں کچھ ہوا تو وہ چور لے تی جائیں گے 'اور کچھ نہ ہوا تو انہیں ناکام واپس جانا ہوگا۔ اس مثال کے ذریعہ ابن زیاد نے یہ بتالیا کہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو اس مثال کے ذریعہ ابن زیاد نے یہ بتالیا کہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو اس مثال کے ذریعہ ابن زیاد نے یہ بتالیا کہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو

اِنَّ عِبَادِی کَیسَ لَکَ عَلَیهِم سُلطان (پ۵۱ر۲ ایت ۱۵) میرے فاص بندوں پر تیرازرا قابونہ چاگا۔ جو فض ہوائے نفس کا قیع ہے وہ بندہ فدا نمیں بلکہ بندہ ہوا ہے 'ایک جگہ ارشاد ہے:۔ اَفَرَ آیتَ عَن اَنْٹُ لَا اِنْکَ اَلْهُ اُوْلُکُ (پ۵۱ر ۱۹ ایت ۲۲) سوکیا آپ نے اس فض کی حالت بنی دیکھی جس نے اپنا فدا اپنی فواہش نفسانی کو ہنا رکھا ہے۔ اس آیت میں صراحت کے ساتھ اٹلا وا کیا ہے کہ ہوائے نفس کے مشعین نے ہوائے ہوس کو اپنا معرود ہار کھا ہے۔

شیطان سے بیخے کا راستہ : حعرت مروبن العاص نے سرکارود عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول الله! شیطان میرے اور میری قمال کے ورمیان حاکل ہو جاتا ہے (لین جب میں طلوت کرتا ہوں تو مجھے دوسری چیزوں میں الجما دیتا ہے)۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

ذالك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا (ملم-ابن الوامع)

وہ شیطان ہے اسے بخزب کما جاتا ہے جب تم اسے محسوس کرد تواس سے اللہ کی پناہ ما کو اور اپنی ہائیں جانب تین مرجبہ تھوک دو۔

عموین العاص فرات بین که جبیس نے اس طریع پر عمل کیا قود شکایت دور ہوگی۔ ایک مدیث بی ہے: ان للوضوء شیطانا یقال المالولهان فاستفید نواب اللمعند (تدی۔ اب این کوپ) دضوکا ایک شیطان ہوتا ہے تھے والمان کتے ہیں اس شیطان سے اللہ کی پناہ اگو۔

ان دوایات سے معلوم ہواکہ شیطان سے میج کا آیک ہی ڈرید ہے۔ اور وہ ہے اللہ تعالی کا ڈراس ذکر سے شیطان کی دوح فتا ہوتی ہے اور وہ تمام حروں میں ناکام ہوجا تا ہے اولد تعالی کے ذکر سے شیطان کے دخم ہونے کی ایک مقلی وجہ یہ سجو میں آتی ہے کہ
دل شیطانی دسوسوں سے اسی دفت خاتی ہوگا جب اس میں کوئی دو سری چڑوا طل ہوگ۔ کیوں کہ جب دل میں ایک بات آتی ہے تو
پہلے سے موجود بات باتی نہیں رہتی چتا نچہ دل کو کمی دو سری بات کی طرف متوج کرنے سے شیطانی دسوسہ ختم ہوجائے گا الیون ہے
بہلے سے موجود بات باتی نہیں رہتی چتا نچہ دل کو کمی دو سری بات کی طرف متوج کر کے سے شیطانی دسوسہ ختم ہوجائے گا الیون ہے
بہلے سے موجود بات باتی نہیں رہتی چتا نچہ دل کو کمی دو سری بات کی طرف متوج کر الی بی بات ہے کہ اس کی موجود کی میں شیطان کو
دم ارتے کا یا را نہیں رہتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہرچے کا علاج اس کی ضد سے کیا جا تا ہے شیطانی دسوسوں کی ضد استعادہ اور اپنی طاقت

شیطان نے آپ دفاع پر وی اوک قدرت رکتے ہیں ہوشق ہیں اور جن پر اللہ تعالی کا ذکر قالب ہے شیطان انہیں بھی اپنی میاری سے در کرنا وابتا ہے ایکن وہ ذکر اللی کی قت کی مدے اسے کلست دیے دیے ہیں ارشاد رائی ہے: اِنْ الّذِینَ الْمَقُو اِلْنَامَسَهُمُ طَانِفُ مِن الشَّیطَانِ مَذَکّرُ وَا فَانِنَاهُمُ مُبْصِرُ وَنَ (پ٩ ر١٣

ینینا جو لوگ فرا ترس میں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجا آ ہے تو وہ یادیس لگ جاتے ہیں سونکا یک ان کی آگ

مِنُ شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَنْاسِ كَ تغیر م مجاہدے فرایا ہے کہ شطان دل پر جایا ہوا ہے جب صاحب ول اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ دبک جاتا ہے 'اور سکر کر بیٹے جاتا ہے 'اور جب فافل ہوتا ہے توبد ستور کھیا دہتا ہے 'اللہ کو کر اور شیطان کے وسوسے میں اس قدر تضاوے جس قدر اُجالے اور اندھرے میں ہے 'یا دان اور رات میں ہے کہ ان میں سے ایک آجائے تو دو سرا اپنے وجودے محروم ہوجاتا ہے۔ آیت کرے میں اس تضاوی طرف اثنامہ ہے:

اِسْتَحُودُ عُلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسًاهُمْ ذِكْرَ اللِّهِ (١٨٦٥ ٣٦٢٨)

ان پرشیطان نے بورا سلا کرلیا ہے مواس نے ان کوخداک یاد بھلادی ہے۔

حرت الن مركاردومالم صلى الشرطيدوسلم بروايث كرتين كو الهنت التنظيم في ارشاد فرايا: ان الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فأن هو ذكر الله تعالى قنس وان نسى الله تعالى التقم قلبه (ابن الى الدنيا الوصل ابن عدى)

والمسلمي المستحد المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراج والمراجع المراجع المرا

بمول جا آہے تو اس کے دل کورکل لیتا ہے۔

ابن وضّاح سے روایت ہے کہ جب آدی چالیس پرس کا ہوجا آئے 'اورائے گناہوں سے توب واستغفار میں کر آتوشیطان اس کے چرب پر ہاتھ بھیرتا ہے اور کتا ہے کہ جس اس حین صورت کے قربان جاؤں جے قلاح نعیب نمیں ہوئی۔ جس طرح شوتیں انسان کے گوشت اور خون جس فلط فط جیں ای طرح شیطان بھی اس کی دگوں جس خون کے ساتھ ساتھ ووڑنے جس معموف ہے 'انسان کے گوشت اور خون جس فلط فط جیں ای طرح شیطان بھی اس کی دگوں جس خون کے ساتھ ساتھ ووڑنے جس معموف ہے 'اور ول کو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہے 'چانجے سرکاردوعالم سلی اللہ طبیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

انالشیطان یچری من بنی آدم مجری الدم فضیقوام جاریمبال جوع شیطان ان کے جم می فون کی اتھ کردش کرتا ہے اسکے پرنے کی جگوں کو بھوک ہے تھ کود۔

بھوک کے ذریعہ راستے مسدور کرنے کی ہوایت اس لیے دی گئی کہ بھوک سے شہوت فتم ہوتی ہے اور شیطان شہوات کے ساتھ ہی جسموں میں داخل ہوکر خون رواں کے ساتھ کردش کرنے لگتا ہے 'خاص طور پر دل کے چاروں طرف مجمول کہ شہوات کا مرکز دل ہی ہو تا ہے۔اس کا چاروں طرف سے حملہ کرنے کا فیوت اس آیت سے ملتا ہے جس میں باری تھائی نے اس کی زبانی مکایت

<sup>()</sup> اس رواعت کی اصل فیس فی (۲) یہ مدعث اس سے پہلے ہی گذر میل ہے۔

لَا قُعُدُنْ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّلًا نِينَهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلُفِهِمُ وَ عَنَ أَيْمَانِهِمُ وَعَنْ شَمَائِلِهِمُ (ب٨٠٥ المعه)

میں تم کھا تا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹموں کا پھران پر حملہ کروں گاان کے آگے ہے۔ بھی اور ان کے بیچے ہے بھی اور ان کی داہنی جانب ہے بھی اور ان کی بائیں جانب ہے بھی۔ مدیث ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی افلہ طیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

ان الشيطان قعد لاين آدم بطرق فقعد له بطريق الاسلام فقال اتسلم؟ وتتركدينكودين آباءك فعصاه واسلم ثم قعدله بطريق الهجرة فقال اتها جر؟ اتدع ارضك وسماءك؟ فعصاه وهاجر ثم قعدله بطريق الجهاد فقال اتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساءك ويقسم مالك فعصاه وجاهد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذالك فعات كان حقاعلى اللهان يدخله الجنة (نائل ميزين الى فاكر)

شیطان آدی کی کی را بون پر بیٹا اسلام کے داستے میں بیٹا ادر (گذر نے والے سے) پوچنے لگا کہ کیا تو مسلمان بوجائے گا'ادر اپنے اور اپنے آیاہ و اجداد کا دین چھوڑ دے گا؟ اس فض نے شیطان کی بات نہیں مسلمان بو کیا' کروہ اس کے بجرت کے راستے میں جابیٹنا اور اسے روک کر پوچنے لگا کہ کیا تو بجرت کر رہا ہے 'کیا تو اپنی اور اپنا آسان خیراد کمہ رہا ہے 'مها جرتے شیطان کی بات پر کان نہیں دھرے اور بجرت کی بحروہ اس کے جماد کی راہ میں بیٹے گیا اور کئے لگا کہ کیا تو جماد کرے گا' جماد میں جان اور مال دونوں ہی کا ضیاع ہے 'تو جگ کرے گا قبل کروا جائے گا' جمرے بود لوگ جیری بیدیوں سے نکاح کریں گے اور جیرا بال تسمیم کیا جائے گا' می جائے گا' جمند کیا اور جماد کیا' اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے تسمیم کیا جائے گا' می خصرے ایسا کیا اور جماد کیا' اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا کہ جس مختص نے ایسا کیا اور مرکیا اللہ تعالی اسے جنت میں ضرور دا فل کریں گے۔

آخضرت ملی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد کے بموجب وسوے ہی خواطری ہوشیطان کے بمکانے سے آدی کے دل میں گذرتے ہیں کہ جماد میں مارا کیا تو میری ہویاں دو سرول کے فکاح میں آجائیں گی میرا مال تقلیم ہوجائے گایا جرت کول گاتو ہم گذرتے ہیں کہ جماد میں مارا کیا تو میری ہویاں دو سرول کے فکاح میں آجائی ہو دو اور اور دو ماوس کا سبب شیطان سب کو معلوم ہیں 'وسوے سے بھی ہر فض واقت سے اور یہ بات ہی علم میں آجگ ہے کہ ان خواطر اور و ساوس کا سبب شیطان سب کو معلوم ہیں 'وسوے سے بھی ہر فض واقت سے اور یہ بات میں موشکا جیسا کہ حدیث میں ہم مامن احدالا وله سب جمال تک ان خواطر اور و ساوس کا فیصل ہو گئی ہوئی ہوشکا و اور میں کے ایک شیطان ہے گئی فرق ہے قوامر اس قدر کہ بعض لوگ شیطان کی مخالف کی مخالف کرتے ہیں 'اور شیطان (ہر فض کے لیے ایک شیطان ہے) آگر کوئی فرق ہے تو سرف اس قدر کہ بعض لوگ شیطان کی مخالف کرتے ہیں 'اور بعض لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔

شیطان کیا ہے؟ : یماں پھ لوگ شیطان کی ماہیت کا سوال اُٹھا سکتے ہیں کہ آیا وہ جم لطیف رکھتا ہے یا اس کا کوئی جم ہی نہیں ہے نیز اگروہ جم ہے دو آ ہے؟ شیطان کی ماہیت نہیں ہے نیز اگروہ جم ہے تو انسان کے جم میں بھی طرح کئی جاتا ہے 'اور اس کی رکوں میں کیے دو آ ہے؟ شیطان کی ماہیت اور کیفیت کا تحلق علم معالمہ سے نمیں ہے 'اس طرح کے سوالات افعانے والے فض کی مثال ایسی ہے جسے کمی فض کے بدن اور کیفیت کا تحلق علم معالمہ سے تامیل کی گری بھائے اس کی فکل 'رکھ 'لمہائی اور چو (ائی کے قصے لے کر بیٹے جائے 'یہ جمالت میں سانپ مکس جائے تو دہ اس کی دھنی کھل تاب کی طرح واضح ہے جہیں اس کے خلاف معموف جماد ہوتا چاہے دہ محض ہے 'شیطان تسارا دھن ہے 'اس کی دھنی کھل تاب کی طرح واضح ہے جہیں اس کے خلاف معموف جماد ہوتا چاہے دہ

تہمارے جسموں میں ولوں میں رکول میں مجمع بیٹا ہے جہیں اے فالنے کی فکر کرنی جاہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں شیطان کی عدادت کا ذکر متعدد مار کیا ہے۔ فرمایا:

ىدادت ازكرمتعدد باركيا ب- فرمايا: إن الشيطان لكم علو فاتخفوه علو التمايد عو خربه ليكونوامن اصحاب الشعير (پ١٢١ اعد)

بِ فَكُ يَهُ شَطِان تَهَاراً وَثَمْنَ بَ سُومَ اس كورانا) وَثَمَن كَصَة ربو وَه الوالي كُروه كو محض اس ليه (باطل كي طرف) بلا آب آكروه لوگ دو د فيول من سع بوجائي ...
الماعهذ اليكم يأبني آدم أن لا تعبد و الشيطان إنه لكم عدو مبين (پ٣٣ ساس ٢٣)

اے اولاد آدم اکیا میں نے تم کو تاکید نہیں کردی مقی کہ تم شیطان کی میاوت ند کرتا وہ تمہارا صریح و من

انسان کو چاہے کو وہ اپنے آپ کو اس دخمن سے بچائے 'یدنہ ہو یھے کہ وہ وحمن کمال کا رہنے والا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا رنگ کیما ہے؟ ہوجمنای ہے توبہ ہو یہے کہ دحمن کس طرح حملہ کر تاہے 'اس کے ہاس کون کون سے ہتھیار ہیں 'اوروہ اپنے دعمن کو زیر کرنے کے لیے کن تداہیر پر عمل کر تا ہے؟ یہ پہلے ہتا یا جا چاہے کہ دحمن کے ہتھیار نفس کی خواہشات ہیں 'وہ ان ہی خواہشات کے زور پر جم کی مملکت میں اندر تک چلا جا تا ہے 'اور صاوس کی تدہیر ہی بیان والوں کو فلست وے دیتا ہے ' شیطان کے حملوں سے نیچنے کی تدہیر ہی بیان کردی گئی ہے اور اس ہتھیار کا ذکر ہی کردیا گیا ہے جے و کھ کرشیطان کی ہت جواب شیطان کی حمد وقت ہوا تا ہے 'موام تو پھر موام ہیں 'ہم علاء کو ہمی اس سے زیادہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے شیطان کی ذات و صفات کی معرفت اور ملا حکہ کی حقیقت کا علم عارفین کا کام ہے 'یہ لوگ علم ما شفہ میں منتقرق رہنے ہیں۔

خوا طرکی قسیس : خوا طرکی تین قسیس ہیں۔ اوّل وہ جو بیٹی طور پر نجر کے دامی ہوں ان خوا طرکو کمی ترود کے بغیر المام کما جاسکتا ہے ، دوم وہ جو بیٹی طور پر شرک دوس سے بین ان خوا طرکو شیطانی و سرسے بین کی شہد کی ضورت ہیں ہے ، سوم وہ جو الممام اور و سوسہ کے درمیان ہوں یعنی ان کے متعلق قطیت کے ساتھ یہ نہ کما جاسکتا ہو کہ یہ فرشتے کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہیں کا میں اس لیے کہ شیطان کے فریب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ شرکو تجربا کر ہیں کر آئے ، اس میں اتماز کرتا ہوا مشکل ہے اکثر لوگ اس فریب کا فکار ہو کر ہلاک ہوجاتے ہیں 'شاق وہ عالم کو قسیت کے پیرائے میں کہتا ہے کہ وہوں کو دیکھو' جمالت انہیں موت کی طرف و عکیل رہی ہے اور ففلت ہلاکت سے قریب کردی ہے وہ دو دور نے کے کنارے تک بہنچ ہچے ہیں ' قریب ہے کہ خود الی ترکی اگر انہیں اپنی لیسٹ میں انہی اور دور مندی ہیں اپنی لیسٹ میں انہی اور دور مندی ہیں اپنی لیسٹ میں انہی اور دور مندی ہیں اور دوست کی اور وہ مندان کی دوشن ہیں انہی اور دوست کی اور دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی بات میں انہی کہ میں انہی کہ میں انہیں مندوں کی موست کی مو

ریا ' تکبر' خدپندی 'جاہ و منصب کی طلب پیدا ہوتی ہے 'اور اپنے علاوہ ہر آدی حقیر نظر آتا ہے ' فور کیجے 'اس شیطان نے خیر کے پردے میں شرکے کتنے سامان پیدا کے بظاہریہ تمام ہا تیں عالم کی خیرخوائ پر مشتل تھیں ' لیکن در پردہ وہ اسے ہلاکت کی طرف تھیںٹ رہا تھا' واحظ بچارہ اپنے لفظوں کے گرلٹا آ پھر آب 'اوریہ سوچا ہے کہ میرا مقصد نیک ہے حالا تکہ دل جاہ اور متبولیت کے لیے معموف جد جہ دے 'وہ سمجتا ہے کہ اس کی کوششیں ہار آور ہوں گی 'اور اسے آخرت میں کوئی ہلند مرجہ نصیب ہوگا' حالا تکہ وہ ان لوگوں میں ہے جن کے متعلق سرکا بود وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إن الله ليويد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم ان الله ليويد هذا الدين بالرجل

الفاجر

الله تعالی اس دین کی ایے لوگوں سے تائید کرائے گا۔ جن کادین میں کچھ حصد نہ ہو گا اور الله تعالی اس دین کی فاجر فض سے تائید کرائے گا۔

روایات میں ہے کہ الیس ملحون صورت عینی علیہ السلام کے سامنے کی محض کی صورت بناکر آیا اور ان سے کنے لگا کہ لا الہ
اللہ اللہ کو اصفرت عینی نے جواب دیا کہ آگرچہ یہ کلہ حق ہے الیکن میں جیرے کہنے سے جمیں کوں گا "آپ کے انکار کی دجہ کی
تھی کہ اس کا نجر بھی تلیسات سے خالی نہیں ہو آ اور شیطان کی تلیسات نجر آئی زیادہ ہیں کہ ان کا اعاطہ بھی جمیں کرتے "اور نہ دہ
تلیسات کے سبب وہ تمام ملاء "قباد" زباد" فقراء اور اخلیاء ہلاک ہوجاتے ہیں جو گھلا خرشی مالت میں پند نہیں کرتے "اور نہ دہ
تاہوں کے اور تکاب پر راضی ہوتے ہیں ہم شیطان کی فریب کاریان کے بچر نمونے چوشی جلد کی کاب الخور میں چیش کریں ہے "
اور اگر ہمیں نمانے نے معلت دی "اور عمر نے وفا کی قو ہم خاص طور پر اسی موضوع پر "تلیس اہیس" کے عنوان سے ایک کاب
تھنیف کرنے کا اور دہ بھی رکھتے ہیں ہم جگہ 'ہر ملک اور ہر قوم میں ہم محض اس کی تگیس کا شکار ہے "فاص طور پر مقائد اور فتی
تھنیف کرنے کا اور دہ بھی رکھتے ہیں 'ہر جگہ 'ہر ملک اور ہر قوم میں ہم محض اس کی تگیس کا شکار ہے "فاص طور پر مقائد اور فتی خراور نگل صرف رسی چیزین کردہ گی انسان کے لیے ضوری ہے کہ اور میں ہو تی اس کے اجھے ثب نہا کہ کی اس کے اجھے ثب کی ہوری کا جائزہ لے۔ اور یہ دیکھے کہ دہ اور دیا خیال شیطانی واجہ ہے کہ موری ہے ہوگئی اور ہر ادادے پر وقف کرے "اس کے اجھے ثب کورو و لگری تمام خرصلاحیت استعمال کرے "کو تکھ کی ہوت" ہم ہیں ہوتی جیسا کہ ارشاء پاری ہے:
یا ملکوتی البام "اس سلط میں نوادہ سے نوادہ مال کرے "اور فرو لگری تمام خرصلاحیت استعمال کرے "کو تکھ کہ ہوت کی کھوت" ہمیں اور قور کی تمام خرصلاحیت استعمال کرے "کو تکھ کہ ہوت کہ ہمیرت کی کمرائی "اور تقوی کے بغیر معلوم نہیں ہوتی جیسا کہ ارشاء پر ایس کی ایک کورٹ کورٹ کورٹ کی کھرائی "اور تقوی کے بغیر معلوم نہیں ہوتی جیسا کہ ارشاء پر ایس کی گور کی تمام خرصلاحیت استعمال کرے "کورٹ کورٹ کی تمام کی مورٹ کی کمرائی "اور تقوی کے بغیر معلوم نہیں ہوتی جیسا کہ ارشاء کی کورٹ کی تمام کر موائی "اورٹ کی کی کورٹ کیس کا محکوم نہیں ہوتی جیسا کہ اور اورٹ کی تمام کر موائی آئی کی کورٹ کی تمام کر کی تمام کی کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کی تمام کی کورٹ کا کھر کی کھر کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کے کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ

اِنَّامُسَّهُمُ طُانِفَ مِّنَ الشَّيطَانِ تَدَكَّرُوا فَانَّاهُمُ مُنِصرُ وُنَ (پ٥١٣ ايت٢٠) جب ان کو کوئی قطوشیطان کی طرف سے آجا تاہے تروہ یادیں لگ جاتے ہیں سولا کی ان کی انکمیں کمل انگ

یعنی دہ ان حالات میں اپنے دلوں کو شولتے ہیں اور ہامن کا نور انہیں جہل کے اندھیوں سے نکال دیتا ہے بھٹ ویسیرت کی دو سے تمام محقدے کمل جاتے ہیں تقویٰ سے محروم محض اپنی نفسانی خواہشات کے دیاؤ میں شیطانی فریب کو سنچر "سمجد کر قبول کرلیتا ہے "اور فیر شعوری طور پر بتای کے داستے پر جل پڑتا ہے "ای طرح کے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے: ویک البھ مُرِسَ اللّٰهِ مَالِم دِیکُونُوا اِیکُ مَنْسِبُونَ (پ۲۰۲۲ است ۲۷)

اور خداکی طرف سے ان کووہ معالمہ بیش اوے گاجس کاان کا گمان بھی نہ تھا۔

ین جن افعال کووه حسّات (میلیان) محص تصوه سیات (برائیان) مول گ

شیطانی فریب کاعلم حاصل کرنا فرض مین ب : علم معالمه می سب ایم اور فامض بات یہ ب کہ نفس کے فریوں

اورشیطان کی مکاریوں کی اطلاع رکھ اور یہ ہر مخص پر فرض ہے الین لوگ اس فرض کی اوا لیک سے عافل میں اور ایسے علوم کی تخصیل میں معروف ہیں جن سے وسوسوں کو تحریک ملے اور شیطان کو اپنا تسلط باتی رکھے کا موقع فراہم ہو کو ان علوم میں لگ کر شیطان کی عدادت اور اس سے بچنے کا طریقہ بحول جا کیں۔ وسوسوں کی کثرت سے نجات کی صرف می صورت ہے کہ خوا طرکے دردازے بر کردے جائیں ، خواطرے دردازے طاہر میں حواس خسہ اور باطن میں شہوات اور دنیاوی علائق ہیں تک و تاریک مریس کوشہ نشینی افتیار کرنے سے حواب فسہ کی گذر کابیں مسدود ہوتی ہیں اور اہل ومال سے دوری شوت اور دنیا کی مجت کم كرتى ہے۔ اس صورت ميں مرف تعلقت كے دروازے محطے رہيں مے ان درواندل ير ذكرالى كاپرومقرر كيا جاسكا ہے ابعض اوقات دہ پہرو داری آکھ بچاکرول کے ایرر داخل ہونے میں کامیاب ہوجا تاہے اور اگر ایا ہو تواس سچر " کے خلاف سخت ماہدے کی ضورت ہے اور یہ مجاہدہ ممی ختم نہیں ہو تا اللہ زندگی کے اخری سائس تک جاری رہتا ہے اس لیے کہ زندہ مخض مجى شيطان سے في كرنس روسكا و مراحد ناك مي رہتا ہے اور موقع پاتے ى ملد كرديتا ہے اس دعمن كے خلاف مروقت چوکا رہے کی ضورت ہے بعض او قات انسان اپنے وعمن کو زیر کرلیتا ہے اور مجاہدے سے اس کے شرکا قلع فنع کردتا ہے الین یہ فکست وائی نیں ہوتی و تق ہوتی ہے موقع ملت ی دہ محر ملد کردیا ہے جب کک جم میں خون روال روال ہے شیطان کے ظاف جماد کا جاری رہنا ضوری ہے قلب کے دوشریناہ" کے وروازے زندگی بحرشیطان کے لیے کیلے رہتے ہیں جمعی بند نہیں ہوتے اور پہ شموت ، فضب ،حد ، طمع اور حرص وفیرہ قلب کے دروازے ہیں منتریب ان کامیان آئے گا۔جب دوشر "کادروازہ کلا ہوا ہو' اور دعمن چوکنا ہو تو اس کا دفاع صرف مجاہدے اور محرانی ہی کے ذریعہ ممکن ہے' ایک مخص نے حضرت حسن بھری ے دریافت کیا کہ اے ابوسعید اشیطان سو آجی ہے؟ فرایا: اگر وہ سوجایا کرے تو ہمیں آرام کے چند کے میسرنہ آجائیں بسرحال بنده مؤمن شیطان سے فی کر قونسیں گذر سکتا البت اسے فکست دے کر اس کی قوت کزور کرے اپنا دفاع ضرور کرسکتا ہے۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرات بين:

انالمئومن ينضى شيطانه كماينضى احدكم بعيره فى سفر ولاحم-الامرة) بنه مؤمن شيطان كواتالا فرو كزور كويتا به بتنام الناون كوسنرس (وجم لادلادكم) لا فركردية مو-

حضرت مبداللہ ابن مسود قراتے ہیں کہ مومن کا شیطان کرور ہو تاہے قیس بن الحجاج کتے ہیں کہ جھ سے میرے شیطان کے کہا کہ جب میں تمہارے اندروافل ہوا تھا تو اونٹ کی طرح تھا 'اور اب چڑیا جیسا ہوں۔ میں نے اس سے اس کی وجہ ہو چھی اس نے کہا تم ذکر اللہ کی آئی ہے میراجم بچھلاتے رہے ہو۔ بسرطال ابل تقویٰ کے لیے شیطانی دروا زے بھرکرتا 'اور ان کی گرائی کرتا ' لین ان طا ہری دروا زوں پر پابندی لگاتا اور ان واضح طریقوں کا ستریاب کرتا ہو معاصی کی طرف واقی ہوں مشکل نہیں ہے 'البتہ شیطان کے خاص طریقوں سے وہ بھی دھوکا کھا جاتے ہیں 'اور ان سے اپی حفاظت یا دِفاع نہیں کہاتے جیسا کہ ہم نے طام اور اعلیٰ متعلق میان کیا کہ شیطان انہیں خبر کے دروا ذے سے ربہلا پھسلا کر شرکی طرف کے آتا ہے۔

معیبت یہ ہے کہ قلب کی طرف کھلنے واکے شیطائی دروافعیمت زیادہ ہیں جب کہ طائمہ کا دروادہ ایک ہی ہے ہے۔ ایک مکوئی
دروازہ بے شار شیطائی دروازوں میں مشتبہ ہوجاتا ہے ان دروازوں کے سلیطے میں آدی کی سمال اس مسافر کی ہی ہوتی ہے جو
اند میری رات میں کسی جگل کا سفرافتیار کرے اور کسی جگہ پہنچ کر فحمرجائے جمال سے بے شار دشوار گذار راستے لگتے ہیں اوروہ
جران پریٹان کھڑا رہ جاتا ہے کہ کس راستے سے آگے بوجے جو اسے منول تک پہنچائے۔ ان بے شار اور فیرواضح راستوں میں ہے
مجھے راستے کا انتخاب دو طرح کیا جاسکتا ہے ایک مفتل و بھیرت سے اور دو سمرا سورج کی دوشن مونوع میں مثل
قلب بھیرت و مقتل اور کتاب و سنت کے علم کی کثرت روشن سورج کے قائم مقام ہے جس طرح سورج کی دوشن سے منول کی
طرف جانے والا راستہ لمتا ہے اس طرح کتاب و سنت کے علم کی دوشن منول کی طرف رہنمائی کرتی ہے ورنہ شیطان کے راستے ہے

شار ہیں' اور ان سے نیج کر نکلنا دشوار ہے حضرت عبداللہ این مسعود موایت کرتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرجد ہارے سامنے ایک عظمین اور فرایا هذا سبیل اللّه دید الله کارات ب) اس کے بعد آپ نے اس عظرے وائیں اور بائي جانب متعدد خطوط سينج اور فرمايا يرسب مجى راسة بين مران من سے مرراسة پر ايك شيطان موجود بجولوكوں كواس پر

فی دوت رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت طاوت فرائی۔ وان هذا صراطی مستقیماً فاتیعو مولاً نتیعو السبل (پ۸۱۷ آیت ۱۵۳) اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ جو کہ مشتم ہے سواس را ویر چلوا وردو مری را بول پر مت چلو۔ آپ نے ان مخلف خطوط کو شبل فرایا جو خطے مشتم کے اِداکر و کینچ کے تھے اس مدے ہے شیطانی راستوں کی کوت کا طم ہو آ ہے ان ی میں سے ایک راست وہ ہے جس پر چلنے کی دعوت دے کروہ علاء مسلماء تفسانی شوات پر قابو یافت اور کابوں ک ذندگی سے دور او کوں کے فریب دیتا ہے اب ہم اس کے ایک اور راستے کا تذکر کرتے ہیں جس پر آدی خواہ مواہ چانے لگتا ہے اپ واقعہ صدیث شریف میں موجود ہے الخضرت ملی الله علیہ وسلم نے بی اسرائیل کے ایک راہب کا ذکر فرایا کہ اس کے شریس شیطان نے کسی اور کا کا دیایا اور اور کے محروالوں کے دل میں بیات وال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ب وہ لوگ الري كولے كر رامب كے پاس بنے اس لے الك انكار كيا ، مروه ند مانے ، رامب كو ملاج كے ليے مجدر مونا يوا۔ اب شيطان نے رامب کے دل میں زناکا وسوسہ ڈالنا اور اے اس نازیا حرکت پر اکسانا شروع کیا یمال تک کہ وہ زنا کر بیٹا اور ی مالمہ ہو گئ شیطان نے راہب کورسوائی کے خوف سے درایا اور اس کے دل میں بیات دالی کد اگر اڑی کو قتل کردیا جائے تو یہ راز چمپ سکتا ہے اور اس کے محروالوں کو موت کا بقین ولا کر آسانی ہے مطمئن کیا جاسکتا ہے اس نے ایما بی کیا شیطان نے اپنی کاروائی جاری ر تمی ائری کے محروالوں کے ول میں یہ بات والی کہ راہب نے تہاری اوری کو حالمہ کرنے کے بعد رسوائی کے خوف سے قل کردیا 'وہ لوگ راہب کے پاس آئے 'اور اس سے لڑی کے متعلق ہوچھا' راہب نے وی جواب دیا جوشیطان نے اس کے دل میں اِلقاء کیا تھا كدائرى بارسى مركى الين كروالول نے يقن نبيل كيا اور راب كوقعاص كے ليے كرفاركرنا جاہا۔ اس شيطان نے راب كو بتلایا کہ بیہ تمام "کارناہے" میرے سے میں نے ی لاکی کا گو عاتما علی میں نے ی لاک کی ماں باپ کو تیرے پاس آنے پر آمادہ کیا تھا ، میں نے بی تخیر اس کے ساتھ زنا پر اور پھراہے تل کوسینے پر اکسایا تھا اب میں بی تخیر ان سے نجات ولا سکتا ہوں آگر قو نجات چاہتا ہے تو میری اطاعت کر واجب نے کماکس طرح؟ شیطان نے کما کہ مجھے دو سجدے کر واجب بدبخت نے شیطان کو سجدے كے اور دوس كتا موا چل دياكم ميں تيرے ليے كي نبيس كرسكا ميں تخبے كيا جاؤں؟ اى طرح كے اوكوں كے متعلق بارى تعالى لے

كَمَثَلِ الشَّيُطَانِ اذِ قَالَ لِلْرَسُ انِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرٌ قَالَ إِنِي بَرِئٌ مِّنْكَ (١٨م٥ يع١١)

شیطان کی مثال ہے کہ (اول ق) انسان سے کتا ہے کہ تو کافر موجا پھرجب وہ کافر موجا آ ہے تو اس دفت ماف كروناب كرمرا تحست واسله في ب

خور کیجے 'شیطان نے اپنے چلوں سے راہب کو ان کیرو گناموں کے ارتکاب پر مجبور کردیا محض اس کا تھم مان کر ' مالا تک اگروہ علاج کے شیطانی وسوسے پر قمل ند کر آ توند زنا میے قبل بد کا مر کب ہو تا اور ند قل کی ضرورت پیٹ آئی۔ بطا برعلاج کی تدہیرست ا میں متی اوئی مخص بھی یہ نستور نہیں کرسکتا تھا کہ اس میں شروہ سکتا ہے اسرحال شیطان کی تحمت عملی تھ ہے کہ وہ شرک

احياء العلوم اجلد سوم

کے خیری راہ طاش کرتا ہے 'اور شرکے راستے پر ڈال کرایک شرسے دو مرب شری طرف تھینچتا رہتا ہے ' فجات کی تمام راہیں مسدود ہوجاتی ہیں 'اور آدی نہ چاہنے کے باوجود اس راستے پر قدم بیسائے پر ججور ہوجا تا ہے ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب میں ہے۔

من حام حول الحمى يوشكان يقع فيه (بخارى ومسلم نمان بنير) بوش بو مخس چراكاه كارد كرد كار كاكيا مجب به كه اس بين جلا جائد بم ابتراكي امورك ضائع جائے سے اللہ تعالى كى بناه چاہيے۔

#### دِل میں داخل ہونے کے شیطانی رائے

قلب کی مثال ایک قلع کی ہے اور شیطان اس دعمن کی طرح ہے ہو قلع میں داخل ہونا چاہتا ہے آکہ اس پر قبنہ کرسکے اور اسے اپنی بلکیت بنا سکے 'وشمن سے قلعہ کی حافظت کی صورت میں ہے کہ ان دروازں اور گذر گاہوں کی حافظت کی جائے جن سے قلعہ میں داخلہ ممکن ہے 'جو مخص دروازوں ہی ہے واقف نہیں وہ ان کی حافظت کیا کرسکے گا؟ اور دعمن کو اندر اسے بے ناہ واجب ہے 'بلکہ ہرعاقل بالغ مخص پر فرض سے نے دور سے دور سے معاوم ہوا کہ قلب کو شیطانی وسوس سے بچانا واجب ہے 'بلکہ ہرعاقل بالغ مخص پر فرض میں ہے 'اوروہ چیز بھی واجب ہے جو فرض میں تک چنچ کا ذریعہ ہو مجمع تکہ شیطان کو اس کے داخلے کے داستوں سے واقف ہوئے میں ہے 'اوروہ چیز بھی واجب ہے گذرگا ہیں نہیں بغیرول سے دور نہیں دکھا جسکا اس لیے ان راستوں کی معرف بھی ضروری ہے 'اوروہ دراستے جسی دروازے یا گذرگا ہیں نہیں بھی بی بلکہ بڑے کے اوصاف ہیں 'ہم صرف چند ابوا ب کی طرف اشارہ کریں مے جن پر شیطانی نظروں کی گوت دائی ہے۔

4

ناكدوه جنگ كانسوردل سے لكال دے اور ميدان چمو ژكر بحاك لكے "تيرے نامحرم مورت سے طفے كے وقت "كى نامحرم مورت كے پاس خلوت ميں ہر گزند بيٹھے "ميں تھا مرد اور مورت كے درميان دلوں كا پيغامبرين جاتا ہوں "اور ایک کے وسوسے دو مرے کے دل ميں ڈالٹا رہتا ہوں "اور اس وقت تک بير حرکت كرنا رہتا ہوں جب تک وہ ددنوں فتے ميں جتلا نہيں ہوجاتے۔

حرص و حسد : ابلیس نے تین مواقع کے ذریعہ تین صفات کے طرف اشارہ کیا ہے، فضب شوت اور حرص اس لیے کہ جنگ سے فرار دنیاوی مال و دولت کی حرص ہی کی وجہ سے قرب مورہ آوم علیہ السلام کو مجدہ نہ کیا حسد کے باعث ہے " یہ بی شیطان کا ایک بیدا کہ فل ہے انسان پر اپنے فلے کا مشارہ کرا اس نے کہا کہ جی انسان کو فضب اور شوت کی حالت جی پڑڑا ہوں اور قابع پالیتا ہوں ایک راہب کے سامنے ابلیس مجسم ہو کر آیا قو راہب نے اس سے فضب اور شوت کی حالت جی پڑتا ہوں اور قابع پالیتا ہوں ایک راہب کے سامنے ابلیس مجسم ہو کر آیا قو راہب نے اس سے بیچھا کہ بنی آدم کی کو لی عادت یا وصف تیرے لیے نیاوہ محین و مداکار ہو تا ہے؟ اس نے کہا: فصے کی شدت! چنانچہ جب انسان فضے کی شدت سے کھول افتا ہے قوم اس اس طرح الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں جس طرح ہی گیند کو اپنے پاؤں سے اور حراد مر شوعا دیتے ہیں جس طرح ہی شیطان کی باقر اس کے دراس کے سریل پڑھ جا تا ہوں۔ حرص مجی شیطان کا بدا دروا تھے اور مراس کے سریل پڑھ جا تا ہوں۔ حرص مجی شیطان کا بدا دروا تھے اور مراس کے سریل پڑھ جا تا ہوں۔ حرص مجی شیطان کا بدا دروا تھے اور مراس کے سریل پڑھ جا تا ہوں۔ حرص مجی شیطان کا بدا دروا تھے اور مدالے اور نہ انتخا کی کا راست دیکھ ہے مدیث شریف جس ہے:

حبت کالشی یعمی و یصم (ابوداود ابوالدودام) کی جزے تیری مبت (مجے) اندها اور برا کردی ہے۔

شکم سری : بید بحر کھانا بھی خواہ وہ طال اور صاف معرای کیوں تہ ہو شیطان کے داخل ہونے کا ہوا راستہ ہو اس لیے کہ ملک سے شہوتوں کو تقویت ملی ہے اور شوتی شیطان کے بھیا رہیں اواری ہے کہ الیس حضرت کی ابن ذکریا ملیما الملام کے سامنے آیا اس کے پاس بھندے شے آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بعدد کیے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ شوتوں کے بعدے ہیں ابن آدم کو ان بعندوں میں بعضا لیتا ہوں آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی بعدہ میرے لیے بھی ہو اس نے کہا: بیس این آم کو ان بعندوں میں بعضا لیتا ہوں آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی بعدہ میرے لیے بھی ہو ہیں آپ کی نماز اور ذکر دشوار کردتا ہوں آپ نے فرمایا: اس کے علاوہ بھی بھی ہے اس نے بال جب آپ بید یہ بھی جم کھا تا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا جس نے نمایا: فداکی جم کھا تا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا جس نے داری جسلم کھا تا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا جس نے نمایا: فداکی جسلم کھا تا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا جس نے نمایا: فداکی جسلم کھا تا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا جس نے نمایا: فداکی جسلم کھا تا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا جسل کے نمایا کہ میں تا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا جسل کے نمایات کی جسلم کھا تا ہوں گو اس کے نمایات کی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تا ہوں کہ مسلمان کو بواب دیا جسل کے نمایات کی تو نمایات کو تا بھی تا ہوں تا بھی تا ہوں کے نمایات کی تھی تا ہوں کے نمایات کو تا ہوں کہ سامن کو تا ہوں کے نمایات کی توری کے نمایات کی تا ہوں کے نمایات کی تا ہوں کہ نمایات کی تا ہوں کہ تا ہوں کے نمایات کی تا ہوں کر تا ہوں کر تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کے نمایات کی تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کے نمایات کی تا ہوں کی تا

مجى خرى بات نسى بتلائد محك ين له زياده كمانے من جو فرايال بين ايك يدكه ول من الله كا خوف باقى نسين رہتا 'ووسرى يد کہ علمان پر رم بھی اٹا کوں کہ علم سروو مرد کو بھی اپنے ہی جیسا سمتا ہے اور بھوک کی افقت محسوس نہیں کر ہا تیسری سے کہ مادت سے کراں باری ہوتی ہے جو تھی ہے جب کوئی محمت کی بات سنتا ہے تو مل میں سوز و کداز اور سم و تول کی کیفیت پیدا میں ہوتی پانچیں یہ کہ جب وہ خود محسف و موجھید کی ہاتیں کر آے اوالوں کے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو تا جھٹی یہ کہ اس سے مرح طرح کی باریاں بیدا ہوتی ایس

ظامرى زيب و زينت : ظامرى زيائش كاامچها لكناممي شيطاني وبدانه بيد زيائش لباس سامال اور مكان مي موتى ب چانچ جب شمان کی انسان کے ول میں ظاہری زیب و زینت کی اوئی خواہش دیکتا ہے تودہ اے خوب ہوا رہتا ہے اسے او کی ادنی پار گوں کے خواب د کھلا تا ہے اور اسے یہ باؤر کرا تا رہتا ہے کہ مکان کی دیواریں اوٹی ہوں ' آراستہ وراستہ ہول لباس خوبصورت مو سواري فيتي اور مزين مو ، جب دل يس به خوادشات الحيي طرح جا كزيس موجاتي بي توه وايي والهي كي ضرورت بحي نیں سمتا میں کہ وہ جانا ہے کہ یہ خواہشات اب مجی اس کے دل سے مدانیں ہوسکتیں ایک خواہش سے دو سری خواہش جنم الیتی ہے ایک چڑے حصول کے بعد دو سری چڑکے ماصل کرنے کی فکر دامن میر موجاتی ہے "یہ سلسلہ یونمی میلنا رہتا ہے وہی کہ موت اجاتی ہے اور سب بچھ چھوڑ کرونیا ہے رفصت ہوتا پر آ ہے افسانی خواہشات کا شیطانی راستہ ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے ، بعض اوقات آتش شوق اپنے مجاری کو كفركے راستوں بر ملنے پر مجور كردتى ہے ، الله تعالى نفس كى خوامثوں سے ہمارى هاظت فرمائے۔

لوگوں سے طمع : طمع بھی شیطان کا اہم دروازہ ہے جبول پر طمع غالب ہوتی ہے قر شیطان مسلسل اے اس بات پر اکسا تا رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے تصنع ، تکلف اور رہا کاری کرے جن سے طمع رکھتا ہے ، انتها یہ ہوتی ہے کہ مطموع (جس سے طع ی جائے) اس کامعبودین جا آ ہے اور طامع (طبع رکھنے والا) مسلسل اس کی کوشش بیں لگا رہتا ہے کہ ممن طمح مطموع کے ول میں اپنے لیے جگہ پردا کرنے ، خواہ اس کے لیے جموت ، فریب روا اور تلیس بی سے کام کول ندلینا پڑے اولی درجہ بیہ کہ طامع معلموع کی توریف میں فلو کرنا ہے اور اے امر العوف اور نبی عن المئر کرتے میں کدا ہنت ہے کام لیتا ہے ، محض اس کیے کہ وہ ناراض نہ ہوجائے معزت مغوان ابن سلیم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیطان میداللد ابن منظلہ کے سامنے آیا اور کئے لا اے حنظلہ کے بیٹے! میں حمیں ایک قیمت کرنا ہوں یاد رکھنا این حنظلہ نے کما مجی تیری قیمت کی ضورت میں ے شیطان نے کماکہ پہلے بات من او اگر اچھی ہوئی تو تول کرلینا میں موئی تو رد کردینا اے ابن حفظلم اللہ کے علاوہ کسی مخص سے ایساسوال مت کرجس میں طمع پائی جاتی ہو' نیز ضعب سے وقت اپنے اوپر قابور کمنا'اس لیے کہ بندہ اپنے قابو میں نہیں رہتا تومس اس يرقابو باليتامون

علت اور عدم استقلال : يدونول وصف بحى شيطاني مرطل عن مركار دومالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات ين العجلتمن الشيطان والاناة من الله (تذي سلى بن سعة)

جلدبازی شیطان کی طرف سے ہے اور قرقف (محمر ممرکر کام کرنا) اللہ کی طرف سے ہے۔

بارى تعالى كاارشادى خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجِل (ب ١٤٦٥ أمت ٣٠) انسان جلدی (کے خمیر) سے بنا ہوا ہے۔ وكَانَ الْإِنْسَانَ عُجُولًا (ب١٥٦ آيت)

أحياء العلوم جلدموم

اورانسان (کھ مبعانی) جلدیا ((ہو تا) ہے۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ع فرمايا:

وَلا تَعْجَلُ بِالْقُرِ آنِمِنَ قَبُلِ أَنْ يُغُضَى الْمَدَى وَمُدُورِهِ الرها آيت ) اور قرآن (دھنے) من قبل آن يُغضَلَى المَدَى وَمَ إِنْلَ مِنْ عَلَى دَمَا يَجِدَ اور قرآن (دھنے) من قرآن من اور محقق كے ماقد ہونا چاہئے اور محقق كے ليے ماق ورمبلت كى ضورت ہے جب كه علت من نه نال موسكات ورنه ملت كي مخوائش ب- جلد بازي كوفت انسان يرشيطان اينا شراس مرح مسلا كرديتا ے کہ اے خریمی نمیں ہوتی تدایت ہے کہ جب معرت میں ملی السلام پیدا ہو عواق میا طین اپنے القامیس عمران منے ، اور کے لگے کہ آج دوئے نین کے تمام بحث مرکے بل اور سے نظر آئے الیس نے کماکہ بھیا آج کوئی نی بات بیش آئی ہے ، تم يمال فمهو على نشن برجاكرد كلمنا مول الليس في محوم جركرد يكها بحد نظرند آيا اليك جكه بحد فرهنول به نظريزي وواليك بيج كو محيرے ہوئے تھے البيس ايلي قوم كے پاس والس كيا اور البيس مطايا كم آج رات ايك بى پيدا ہوئے بيں اب تك دنيا بي جتن حمل ممرے مجھے ان کی خرری اور میری ای موجودگی میں وضع حمل ہوا الین یہ جیب بات ہے کہ مجھے نہ اس عورت کے حمل کی اطلاع مونی اورند وضع حمل کا پتا چلا اب محول کی پرستش ہے تو ایوس موجاد " تاہم بندگان خدا کو جلدی کے اوقات میں بمکایا

مال ودولت: درہم ودینار' مال و متاع' زین جا کداویہ سب چیس بھی شیطان کے لئے بوے دروازے کی حیثیت رکھتی ہیں' مرورت سے زائد مال رکھنے والے محض کا دل شیطان کا مشتر ہے 'اور رزق کی ضروری مقدار رکھنے والا محض فارخ القلب ہے ' اگر تمی مخص کے پاس سودعار آجائیں تو اس طرح کی خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوجاتی ہیں ان میں سب سے بدی خواہش ب ہوتی ہے کہ ای طرح کے سود عار اور ل جائیں اور یہ سلسلہ مجی فتم نہیں ہو تا بجب اس کے پاس پھر نہیں تھا تو اس کے دل میں : خواهش على نه موس على نه احتياج على سووينا ركيا فطيره بي سجم بنيفاكه بين الدارين كميا والا تكدوه مزيد نوسو كاعماج موكميا سو دینار ملنے سے بید خیال آتا ہے کہ اگر نوسو ہوتے توالیک مکان خرید لیتے "مکان کے بعد خانہ داری کے ساند سامان کی ضرورت سامنے آتی ہے الباس اور آرائش کے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں اور پر سلسلہ دراز ہوجا آ ہے موجود کے لیے فیر موجود لازم بن جاتی ہے ، ایک کی اگر فتم نیس ہوتی کہ دوسرے کی اگرواس بالی ہے اور یہ سلسلہ جنم پر منتی ہو تا ہے ابنان کے بین کہ جب سركاردد عالم ملى الله عليه وسلم كونوت مطاى في واليس في التي كرده سه كماكه أج كوئي نيا واقعه رونما مواب واود يموكيا موا ہے؟ تمام شیاطین موتے زین پر پھیل مجے ، محراضیں می واقعے کا شراغ نہ بلا 'ناکام واپس آئے 'ابلیس نے کماکہ تم میس محمومیں جاكرد كيمنا بول اس نے اكر استے چيلوں كو بتلاياك اللہ تعالى نے محر صلى اللہ عليه وسلم كو نبوت عطا فرائى ہے اب تم ان ك دوستول اور رفیتوں کے پیچے لگ جاؤ شیاطین نے زمین کا مرخ کیا اور ناکام واپس آئے اور کمنے لگے کہ ہم نے ایسے لوگ آج تک نس دیجے جب ہم ان سے کوئی فلفی کرادیت ہیں اووہ نماز کے لیے کورے موجاتے ہیں اس سے ان کی خطائیں معاف کردی جاتی ہیں البیس نے کما انظار کرو اور مبرے کام او مفریب بدلوگ دنیا فا کریں کے تب ہم اپنی تدبیریں ضور کامیاب بول کے۔ ردایت ہے کہ ایک روز معرت مینی علیہ السلام پھر پر سرر کے کر لیٹے ہوئے تھے اشیطان ادھرے گذرا تو اس نے کہا اے مینی! آب مجی دنیا کی طرف را خب ہیں؟ حضرت مینی علیہ السلام نے سرکے نیچ سے پھرنکال کرشیطان کی طرف پھینک دیا اور فرایا کہ یہ پھراور دنیا کی دوسری چزیں تیرے ہی اس واقع سے یہ تعجد کانا ہے کہ پھر بھی دنیاوی متاع ہے اور شیطان

اس کے حوالے سے بھی اپناکام کرسکتا ہے' مٹا یہ کہ ایک فض تہتر کے لیے بیدار ہواور سجدہ گاہ کے قریب بی کوئی ایسا پھرردا ہوا ہوجس پر تکیہ لگایا جاسکتا ہے'اس صورت میں شیطان اس کے دل میں یہ بات ضور ڈالے گاکہ تعوری دیر کے لیے اس پھرر سر رکھ کرلیٹ جائے' یہ لیٹنا نیٹر کا پیش خیمہ ہوگا'اور نیٹر سے تھتر کی نماز فوت ہوگی' اگریہ پھرنہ ہو آاتونہ تکیہ کا خیال آ تا' نہ لیننے کی ضورت ہوتی' نہ نیٹر آتی' اور نہ تھتر کی نماز فوت ہوتی' اس ایک پھرسے اتنا نقصان ہوا' ان لوگوں کی حالت پر جرت کی نظر ڈالو جن کے گھروں میں ریشم و کم خواب کے بستر آرام وہ تھے اور راحت طلی کے تمام لوازم موجود ہیں ایسا مخص ممارت الی سے کیا خاک للف اندوز ہوسکتا ہے۔ اس کے دل میں تو ہروقت آرام کی خواہش رہے گی۔

فقر کا خوف اور مجل : یہ ددنوں رذیلے بھی شیطان کے دو برے مدخل ہیں بھل اور فقر کا خوف ددنوں ہی ایسے رذیلے ہیں کہ آدی کو راہِ خدا میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں 'اور ذخرہ اندوزی' اور جمع واحتکار کی ترخیب دیتے ہیں'ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دردیاک عذاب کا دعدہ کیا گیا ہے:

جولوگ سونا چاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نسیں کرتے تو آپ ان کو ایک بدی در د ناک سزا کی خریناد پیجئے۔

فیشمہ بن عبدالر حمٰن کتے ہیں کہ شیطان کا وعولی ہے کہ آدی بھے پر کتنای ظلبہ کیول نہ پالے لیکن تین ہاتیں ایسی ہیں جن میں وہ جھے پر فوقیت عاصل نہیں کرسکا' ایک ہے کہ کسی کا مال ناحق لینا دو سرے ہے کہ اس مال کو بلا موقع اور بغیر ضرورت خرج کرنا' شیسرے ہے کہ جمال خرج کی ضرورت ہو وہال خرج نہ کرنا۔ سفیان ٹوری فراتے ہیں کہ شیطان کے پاس فتر کا فرف دلانے نے زیادہ مؤرّ خربہ کوئی دو سرا نہیں ہے 'جب کوئی فض فقرے ڈرنے لگتا ہے تو اس میں ہاطل کی رخبت پیدا ہو جاتی ہے تو سے ہاز رہتا ہے خواہش فنس کو ترجی دیتا ہو وہاتی ہے اور حرص آدی کے خواہش فنس کو ترجی دیتا ہے اور اپنے رہ سے برگمانی کے جرم کا مر تھی ہو تا ہے' بخل ہے حرص پر ابول کی اور حرص آدی کے باؤں میں ذکتی ہے بازار شیاطین کے کھونسلے اور فرکانے ہیں' ہواں میں دیتی ہے بازار شیاطین کے کھونسلے اور فرکانے ہیں' اور ابار کمانے ہیں' کوش کیا کہ اے اللہ اور فرکانے ہیں' اور ابار کمانے کر بازار اور چورا ہے جی کہ جدب ابلیں وہا ہی کھرینادے' فربایا: جمام جوا گھرہے' مرض کیا: میرے اٹھے بیٹنے کی جگہ مقرر فرہا فربایا: اور جوانک ہے کہ مقرر فرہا نوار اور چورا ہے جری مجلس ہیں۔ عرض کیا: دھر آور ہورا کہ جوٹ توری مدین ہی کہ میں کہ ایک ہی ایک المانے کی معناہ ہو' فربایا: اور کھنے کے سلطے میں کیا کہ جھے ایک اعلی ہوا' بانی بھی مطابو' فربایا: اور کھنے کے سلطے میں کیا کہ جھے شکار پوانے کے جال مرحمت کر' فربایا: کھے مدیدے بھی عطا فرہا' محموث تیری مدیث ہے' مرض کیا کہ جھے شکار پوانے کے جال مرحمت کر' فربایا: کور تیں جراجال ہیں۔

ندہی عصبیت : نہی عصبیت ہے یہاں مرادفقہ کے مخلف مکات اگرے تعلق رکھنے والے لوگوں کا باہی تعقب ہاس تعقب ہاں تعقب کی بنیاد حق پر نہیں ہے بلکہ نفس کی خواہشات پر ہے اوگ اپنے مخالفین سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں تعارت کی نظر سے دیکھتے ہیں 'یہ ایک الی آفت ہے جو عابد و فاس ہر ہفت کو جٹلائے ہلاکت کردہتی ہے 'لوگوں کو کلتہ چینی عیب جو کی کرنا سبی صفات سے تعلق رکھنے والی ایک طبی صفت ہے 'جب شیطان اس نہ موم صفت کو محدود بنا کر چیش کرتا ہے تو طبائع۔ جو پہلے ہی اس سے قریب ہوتی ہیں۔ یہ صفت ابنالیتی ہیں 'اور آدمی پوری تن دی کے ساتھ اس مصفلے میں لگ جاتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا قریب ہوتی ہیں۔ یہ صفت ابنالیتی ہیں 'اور آدمی پوری تن دی کے ساتھ اس مصفلے میں لگ جاتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا

ہے کہ میں کسی دیل مدوجد میں معروف ہوں وال کلدوہ شیطان کی اجاع میں لگا ہوا ہے ' ذہبی اور کروہی اختلافات کا عالم بدہ کہ ایک مص حدرت او کرمدین کی مبت میں تعسب کا ریک افتیار کے ہوئے ہے گراس کی یہ مبت پاکیزہ نیں ہے الکہ اس میں حرام مجموث مِعْناد اور فساوی اميزش ہے ايے فض كواكر حقرت ابو بكرد مكولين تو اپنا دوست محضے عبائے دنفن قرار ديں ا اس کے کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ پر چاتا ہو ان کی سیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا تا ہو اور زبان کو لغو کلام سے روكما مو معرت او بكركا أسوه يه تماكدوه المع مع من زبان بدر كف ك لي ككرى وال الاكرت من اس فنول اورانوكوكوكياحن ہے کہ وہ حضرت ابو بکرمترین سے اپنی عبت اور دوستی کاوعویٰ کے دو سرا مخص حضرت علی کرم الله وجداً کی عبت میں مبالقہ کی تمام مدود کو تجاوز کرکیا ہے مالا تکہ وہ ان کے عمل و کردارے وراہمی قریب نہیں ہے ، معرت علی کرم الله وجد نے اپنے دورخلافت میں ایک درہم سے بھی کم قیت کالباس بہنا ہے جب کہ ان کی حبت کا جمونا ترقی قاس ریشی گیروں سے اپنی بدن کو سجائے بمروبا ہے اوروہ کیڑے جرام مال سے بنائے مجے ہیں قیامت کے دوز حظرت علی اسے اپنے دوست نہیں دعمن تعمور کریں مے ہماکسی اليے مض كوائے دموى دوسى من سما قرار دوا جاسكا ، جوائے دوست كے لخت جكركوائے كركے جائے اور اسے خوب ارك ینے اس کے بال نوے اور بدن کو زخوں سے چھلی کدے اور اس کے باوجودید دموی کر مارے کہ میں اس بچے کے باپ کا خلص دوست ہوں ، جھے اس سے بدی عبت ہے۔ یک مال ان لوگوں کا ہے جو ظفاع اربعہ اور محاب کرام رضوان اللہ تعالی علیم المعین ے عبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین کی بھی میں معبوف ہیں حالا تک دین ان کی عزیز ترین متاع متی وورین کو اپن جان ال اور عال مرجزر رجے دیے تے ایہ شریعت کے محم شوات کی فینچوں سے شریعت کے محرے محرب کرتے ہیں محابہ کرام ک مبت كادم بحرتے ہيں اور حقيقت ميں الله اور اس كے دوستوں كے مشترك دعمن شيطان لعين ك اتباع كرتے ہيں كيد حقيقت تامت کے روز واضح ہوگی جب انسی ان کے "دوستوں" کے سامنے عذاب ریا جائے گا تامت کی بات تو رہنے دیجے اگر ان مرمان عبت كودياى من به بتا جل مائي كم معابر كرام ان كم متعلق كيا خيالات ركعة بين اور انسين كس طرح كوك بندين تو وہ اپنا حال دیکھ کر شرم سے پانی پانی موجا کی اور آکھوہ ان بردگوں کے پاکیزہ نام اپنی گندی زبانوں پر لانے کی جرات نہ کریں۔ شیطان لعین ان متعمین کویہ بھی باور کرا یا دہتاہ کہ اگر کوئی مض صرت ابو بکرد عمری مبت میں مرحائے و اگ اس کے قریب بمی نس اے گی و مرے کو یقین ولا باہے کہ اگر قو جعرت مان و علی کی مجت میں جان دے دے قوبلا حساب جنت میں جائے گا ' مالا تكه قيامت من كسى كى مبت اور كسى كى قيت كام نه آئي كل اينا عمل كام آئے كا استخضرت صلى الله عليه وسلم ن الى لخت جكر حرت فالمرات قرايا تعانا عملى فأنى لااغنى عنكمن الله شيئا إيخاري ومسلم- ابويررا)

عمل کو اس کے کہ میں تھے کہ میں تھے کا طرف سے خدا تعالی کی کئی ترکو نہیں بھا سکا۔

یہ ہوائے نغسانی کی ایک مثال ہے جو ہم نے ذکر کی ایک بھی ان لوگوں کا ہے جو آئمتہ نذا ہب شافع ہم ایو صنفہ ہم الک اوراح روفیو کے لیے تعصب رکھتے ہیں اوراس تعصب میں اس حد تک آگے بیعہ جاتے ہیں کہ دو سرے آئمتہ کی تحقیرالام آئی ہے 'ہر مخص این امام کی حقانیت کا دموئی دارے آئی ہے 'ہر مخص سے یہ جان کا دموئی دارے اس کے ان جو نے دموئی داروں سے بہارا فرہب عمل تھا 'قول نہیں تھا 'قول بھی عمل کے لیے تعا 'کرکیا وجہ ہے کہ تم نے قول کو ابیت دی 'اور عمل سے یہ چیس سے کہ ہمارا فرہب عمل ہماری سیرت اور کردارکی خالفت کی 'اور ہمارے فرہب کی تعلید کا جمونا دموی کرتے رہے ؟ یہ ایک زبردست شیطانی مرحل اور اس کی آمر کا بھا راستہ ہے 'بہت سے علاء اس راہ کے شیطان کے ہاتھوں ہلاکت تک پہنچہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فدا کا خوف نہیں ہے 'جو دنیا کی حرص اور رفیت رکھتے ہیں 'ان کی دبی بھیرت کو ورب 'اتباع عمل اطلامی کے بھائے لوگوں کی عقیدت اور احرام حاصل کرنے کا بہذ بہ ہے 'اور اس کے وہ فریس کہ یہ صبیت اور اس صبیت کو اچھا بھے جس انہیں خرضیں کہ یہ صبیت اور اس صبیت کو اچھا بھے جس نادی فریب کاریوں سے دافف نہیں ہیں 'بلکہ اس کی بین انہیں خرضیں کہ یہ صبیت شیطانی عمل ہے 'کین افسوس ایر لوگ شیطان کی فریب کاریوں سے دافف نہیں ہیں 'بلکہ اس کی بین انہیں خرضیں کہ یہ صبیت شیطانی عمل ہے 'کین افسوس ایر اور شیطان کی فریب کاریوں سے دافف نہیں ہیں 'بلکہ اس کی بین انہیں خرضیں کہ یہ صبیت شیطانی عمل ہے 'کین افسوس ایر اور شیطان کی فریب کاریوں سے دافف نہیں ہیں 'بلکہ اس کی

تداہیری عملی سنید میں معروف ہیں ، عام اوک علاء کی تقلید کرنے کے ہیں ، دین کے اصول بھلا دیے گئے ہیں ، اور فقہی جزئیات کے اختلاف کو اجمیت دی جانے گئی ہے یہ طاء خود بھی جاہ ہوئے اور وو مرول کو بھی بھاو کیا۔ اللہ تعالی ان کی اور ہماری توبہ قبول فرائے۔ حضرت حسن بھری نے شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے اتمت وجم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معمیتوں کو سجا سنوار کر چیش کیا تو انہوں نے استغفار کے ذریعہ میری کمرقو روی اس کے بعد میں نے ایسے گناہ آرات کے جن سے وہ اللہ سے استغفار نمیں کرچش کیا تو انہ خواہشات نفسانی ہیں شیطان نے بھی کہا ہے ، لوگوں کو ان امور میں یہ معلوم ہی جمیں ہو تا کہ وہ گناہ کی طرف جارہ ہیں اس لیے استغفار ہی کیا کریں گے۔

شیطان کا ایک بداحیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض بحول کران اختا فات میں پر جائے ہو فتنی اور احتادی مسائل میں مرجود
ہیں ، صفرت حبراللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچے لوگ اللہ تعالی کا ذکر کرنے میں معوف ہے کہ شیطان آیا 'اور اس نے یہ ارادہ
کیا کہ وہ لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں 'اور ذکر کا سلسلہ منقطع ہوجائے 'کین وہ اپنے آس ارادے کو عملی جامہ نہ بہتا سکا'
ذاکرین نے اس کی ہر تدبیرنا کام کری 'مجوراً قریب میں جیٹے ہوئے کچے ایسے لوگوں کو فساد پر آمادہ کیا جو دنیا کی ہاتوں میں مصفول تھ'
وہ لوگ ہاتوں بی ہاتوں میں ایک دو سرے سے لڑنے گئے 'نوبت کشت وخون تک جا پنجی 'ذاکرین کے طلتے میں سے پچھے لوگوں نے آئیے
کر انہیں روکا' اور جھڑا کرنے سے منع کیا' یمال شیطان کا مقعد جھڑا کرانا نہیں تھا' بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کمی طرح ذکر کا سلسلہ

منقطع موجائ اوريه لوك منتشر موجاكي -

عوام اور فلسفیان مباحث : شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ موام کو ان علوم پر اسمانا ہے جن پر انہیں بخر ہو تا اور ان امور میں فکر کی دعوت دیتا ہے جن کے وہ مخیل نہیں ہوت نظا باری تعالی کی ذات و صفات کا علم اور ای طرح کے دیگر ما کل جن کے ادراک ہے ان کی ضعیف اور محدود مقلیل قا صرر بھی ہیں اس صورت میں نہ انہیں اپنی مقلوں کا فشور نظر آتا ہے اور نہ ملی پر نظر جاتی ہے وہ اصل دین ہی میں فک کرنے گئے ہیں اور باری تعالی کے متعلق اس طرح کے خیالات ان کے ذہوں میں پر امور ہو ہو اس مرح کے خیالات ان کے ذہوں میں پر امور ہو ہو اس مورت کی اگر کر اور بد حت کے دائرے میں چلے جاتے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں ہو تا اور ایک متابع عزیز کئے جاتی ہے بلکہ وہ اس محروی پر فوق ہے ہو لے نہیں ساتے اور یہ بھتے ہیں کہ ہمارے قلب میں جو بچر وہ اور ہو اس محرفت اور بھیرت ہے اور یہ محرفت ہمیں اپنی ذہانت اور زیادتی مقل ہے ماصل ہوتی ہے ان بھا وہ کو میں معلوم نہیں کہ سب سے زیادہ محرفت وہ موانی مسلم میں اپنی ذہانت اور زیادتی مقل ہے ماصل ہوتی ہے ان بھا وہ کو مسم سمجھے اور ملاء سے بی جو اپنی مقل ہو تا ہو ملی اللہ طید وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں:

ان الشيطان ياتى احدكم فيقول من خلقك؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله؟ فاناوجداحدكم ذالك فليقل آمنت بالله ورسوله فان الكريدة مناه والمرادة الكريدة والمرادة المرادة المرادة

ذالكيدهب عندا فر برار ابوسل بخاري مسلم ابو بررة

شیطان تم میں ہے کمی کے پاس آگر بوجمتا ہے بیجے کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جواب ویتا ہے: اللہ تبارک و اتحال کے دو بوجمتا ہے: اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آگر تم میں سے کمی کو یہ حالت پیش آئے تو اسے کمنا چاہے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس طرح کفے سے وہ وسوسہ ختم ہوجائے گا۔

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ان دسوسوں کے علاج پر ملی بحث کی جائے اس لیے کہ وسوسے عوام کو ہوتے ہیں عوام کو چاہئے کہ وہ ایمان واسلام کی تجدید کرتے ہوئے اپنی عبادت و معیشت ہیں مشخول رہیں علم کو طلاء کے لیے چھوڑ دیں ' عابی کے نیا اور چری اس سے بھڑ ہے کہ طلی مباحث میں حصہ لے 'اور اللہ اور اس کے دین کے متعلق بے بنیا دیا تیں کرکے کفر تک جانبی ' علم کی میں رسوخ کے بغیر پھو کہ اندائی ہے جیسی کوئی تیرائی نہ جانبے ' علم کی میں رسوخ کے بغیر پھو کہ اندائی ہے جیسی کوئی تیرائی نہ جانبے کے بادجود اپنے آپ کو سمندر کی لہوں کی نذر کردے ' ظاہر ہے اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

(۱) جھے اس کی اصل نہیں لی۔ (۲) بھاری ومسلم۔

مقائداور ڈاہب کے سلط میں شیطان کے فریب اعظ زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نمیں کیا جاسکتا 'جو پھے اس ضمن میں مرض کیا گیاہے وہ ان فریب کاربوں کا ایک نمونہ ہے۔

> بَرِكُمَانِي : شَيطانِ فريب كاليك وروازه مسلمانوں كرمات ركمان ركمنا ب الله تعالى فرات بين: يَا يُهَا الْفِينَ اَمَنُو الْجَنَفِهُ وَاكْتِيرَ أَمِّنَ الطَّنِ الْرَبْعُضِ الطَّنِ اثْمُ (ب٧٦ اسس السالية) اے المان والوابت مے گمانوں سے بچاکرہ تی تکان کا وہ تے ہیں۔

جو مخص اینے کی مسلمان بھائی کے سلسلے میں بر گمانی کرے گا' وہ شیطان کے فریب کا شکار ضرور ہوگا' شیطان اس کی بر گمانی کو بوا دے گا اور اے ترفیب دے گا کہ وہ اس مخص کی فیبت کرے' یا اس کے حقوق ادانہ کرے' یا اس کی تعظیم میں مشتی کرے' اور اے حقادت کی نظرے دیکھے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجے یہ تمام صور تیں ہلاکت کی بیں بھی وجہ ہے کہ شریعت نے تہتوں سے بہتر سمجے یہ تمام صور تیں ہلاکت کی بیں بھی وجہ ہے کہ شریعت نے تہتوں سے بہتر سمجے اور اپنے اس کی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:

اتفوامواضع النهم

المخضرت صلى الله عليه وسلم خود محى تبست احراز فرمات سن ويناني معرت على بن حين أم المؤمنين حعرت مغيد بدت حی بن أخطب سے روایت كرتے بيں كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم معيد من معكف تنے عين ان كى خدمت ميں حاضر بوكى اور (انقاق سے) حافنہ ہوگئ جب شام ہوئی تو میں واپس ملی اپ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے گلے 'راستہ میں دوانعیاری مرد نظر آئے ' انہوں نے سلام کیا اور ایک طرف کو ہو گئے "آپ نے اخیس آواز دی اور فرمایا کہ یہ مغید بنت می ہیں۔ان دونوں نے عرض کیا: یا رسول الله جمیں قو آپ کے ساتھ خرکا گمان ہے آپ نے قرایا بڑم می کتے ہو مر) شیطان آدی کی رکوں میں دوڑ آ پھر آ ہے جھے یہ ڈر ہوا کہ وہ کمیں جنہیں بمکانہ دے۔ خور سیجے کہ انٹخ شرت ملی اللہ علیہ وسلم کوان کے دین کی حفاظت اور آخرت کی بھتری کا كس قدر خيال تما نيزاً مت يركس قدر شفقت قرائي كه النين تهت سے بيخ كا طريقة بتلايا اوريه بتلايا كه اس عالم كومجي السيخ احوال پر تسائل ند كرنا چاہے جو تقوى اور اجاج شريعت بيس معروف مواسے بدند سجمنا جاہے كدلوك مجمسے بر كماني ديس كريس مے بلکہ اچھای ممان رخیس مے اوی کتابی صاحب علم اور صاحب تقولی کیوں نہ بولوگ اے ایک نظرے نہیں دیکھتے کے لوگ اے اچھا تیجھتے ہیں اور پچھ فرا جانتے ہیں بلکہ مرا مجھنے والوں کی تعدادا چھا بھنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے ایک شاعر کتا ہے۔ عب وعين الوضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا (خوشی کی آکھ برعب کے لیے اسی ہے جسے رات (برجز کو دھان کتی ہے) لیکن تارا ملکی کی آگھ سارے جوب کول کرد کو دی ہے) بر ممانی اور محدل کی تبت سے بچنا ضوری ہے بہے لوگوں سے بر ممانی می کی قریح رکمنی جانبے جب تم ممی محض کولوگوں سے بر کمانی اور ان کی حیب جوتی میں معروف دیموتو سجو لوکہ وہ باطن کے خبید میں جاتا ہے بر کمانی اس کی خاص کا تکس ہے وہ ہر منس کوائی ذات کے آئیے میں دیکنا جاہتا ہے مؤمن اپنے ہمائی کے قبل کے لیے امدار طاق کرلیتا ہے منافق کو حیب جوٹی کے علاوہ کسی چزی قونی نہیں ہوتی مؤمن کا دل ہر مخص کی طرف سے صاف رہتا ہے۔ شیطان کے رافل پرید ایک فضری مختلو می بیدافل اسے زادہ ہیں کدان کا اصافہ کرنا مشکل ہے ہمارے خیال میں جو پھھ لکما کیا اور جتنے مراحل کا تذکرہ ہوا اس پر ہاتی مراحل کو قیاس کیا جاسکتا ہے آدی کے اندر جتنے بھی خرموم اوصاف ہیں ان جس سے ہر ومف شیطان کا بتمیار اور اس کے دروا ندل میں سے ایک دروا نہ ہے۔ شيطان ت بيخ كاراست : يمال يه سوال كيا جاسكا ب كه شيطان كاعلاج كياب مياس ي بيخ ك ليه الله كاذكركنا اور يه كمناكانى ب "الأحول ولا قُو وَالا بالله "جانا ما عد مل علاج مرف اى مورت ، مكن بك ان تمام ورواندل كوبد كرديا جائے جن كے ذريعه شيطان قلب كے اندروافل موكراہ الوده كرتا ہے اينى دل كو تمام زموم صفات سے پاك و صاف کردیا جائے ذموم اوصاف سے قلب کی تغییرایک طویل موضوع ہے احیاء العلوم کی تیسری جلد کا مقصدی بیا ہے کہ ہم ان مملک مفات کاعلاج بتلائیں لیکن کیونکہ مرصفت ایک مستقل باب کی محاج ہے جیسا کہ اسمدہ متفات میں آپ دیکھیں مے اس لے یمال صرف اتنا بیان کے دیتے ہیں کہ اگر قلب اِن غرموم اوصاف کے اصول سے پاک ہوجائے تو پھرشیطان کو دل کے اندر قدم جمالے کا موقع نہیں ملا اور و سے زیادہ وہ اتا کرسکتا ہے کہ آئے اور گذر جائے اللہ کا ذکر اس کی راہ میں رکاوٹ بن جا تا ہے الله كاذكرول يراى وقت اثر انداز موتا ب جبوه تقولى كنور منور اور قرموم اومان كى الودكى سے پاك مو اكر ايبان موتو ذكر محن قلب كاداروا خيال سمماجائ كااب دل يراقدار ماصل نسي مونااس ليه تقوى على اورزكيد عروم دلكا ذكر شيطان كے اقد اركے ليے ركاوت دس بنا وہ بت اسانى كے ساتھ ول كى بساط پر اپنا قبضہ جواليتا كى بارى تعالى كارشاد ہے: 

رویکایک ان کی آسیس کمل جاتی ہیں۔ اس آیت میں متنی کی مخصیص کی گئی ہے۔ شیطان کی مثال بھوے مختے کی سی ہے اگر تمہارے پاس روٹی یا کوشت وغیروند ہو تو تم اے دُحتار کردور کر عظتے ہو لیکن اگر تمارے ہاتھ میں گوشت ہو اور وہ بھو کا بھی ہو تو دُحتار نے سے ہر گزند جائے گا' بلکہ موشت پر ضرور پڑے گا شیطان اس ول سے محض ایک واقت من کر ماک جاتا ہے جمال اس کی غذا کا سامان فہیں ہو یا لیکن جن دلول میں اس کی غذا موجود ہوتی ہے وہ ان پر حملہ ضور کرتا ہے زبان سے جھڑ کنا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ جس ول پر شموت غالب موتی ہے وہ ذکری حقیقت کو اعراضیں انے دی اور اس طرح دل شیطان کا مشقرین جاتا ہے متقین کے داوں کوجو خواہشات ننس اور صفات ندمومدے خالی ہوتے ہیں شیطان اس لیے نہیں کھنگھٹا تاکہ ان میں شموات موجود ہیں بلکہ وہ ذکرے عافل دیکھ کر وستک دیتا ہے جب وہ دل ذکری طرف والیس آجاتے ہیں تورم دیا کر بھاک جاتا ہے۔ ذکرے شیطان کے بھامنے کی دلیل وہ آیات اورا مادیث ہیں جن میں شیطانی وسوسوں کے وقت استعانیو د فیروکی تلقین کی گئی ہے۔

فَاسْتَعِنْبِاللَّمِينَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (١٩١٣عـ٩٥) توشيطان مردودے الله كى بناه ماتك۔

حضرت ابو ہریہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مؤمن اور کافرے شیطان ملے دونوں نے ایک دوسرے کی مزاج پڑی کی کافر کاشیطان موٹا از قااوراس کے جم پر خوب چبل چرمی موئی محی جب کہ میومن کاشیطان محیف وزار اور پریشان حال و درماندہ تعاكافركے شيطان نے مومن كے شيطان سے بوجهاك تونے يہ كيا مالت بنا ركمي ہے ، تو اتنا كزور اور وبلا كون ہے ، اس في جواب واکہ میں ایک مخص کے ساتھ رہتا ہوں جو کھانے کے لیے بیٹمتا ہے۔ تواللہ کا نام لیتا ہے۔ میں بموکارہ جا تا ہوں پانی بیتا ہے تواللہ كانام لے كريتا ہے۔ ميں ياس كے ارك تربام وبا آ موں لياس بنتا ہے والد كانام ليا ہے۔ اس ليے ميراجم محى موال رہتا ہے جب وہ بالوں میں تمل لگا تا ہے واللہ کا عام لیتا ہے۔ اس کے میرے بال خلک اور الحے الحصے رہ جاتے ہیں کا فرشیطان نے اظهار افسوس كے بعد كماكه ميں ايك فض رمسلا بول جو جرب سائنى كى طرح يوس ميك فين كرنا ميں اس كے كماتے سينے سننے مى رار كافريك ربتا بورد في ابن الواسع برود في كمارى بو فيطان من بح مل في دواري: اللهم إنك سلطت علينا عَدُوا بَصِيرٌ الْعُيو بِنَا يُرَاثُا هُوَ وَقَيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لانراهُمُ اللهم فايسه مِنَّا كَمَا أَيسَنَهُ مِنْ رَحَمَنِكَ وَقَنِّطُهُ مِنَاكُمَا قَنْطُنَهُ مِنْ عِغُوِكَ وَبَاعِلْبُيَنُنَا وَبَيْنَهُ كَمَا بَاعَلْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْمَنِكَ أَيْكَ عَلَى كُلِّ شَنِي

اے اللہ! تو نے ہم پر ایک ایسا وحمن مسلط کیا ہے جو ہمارے حوب سے خوب واقف ہے وہ اور اس کی جاعت میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکہ پاتے اے اللہ! اے ہم سے اس طرح مایوس كدے جس طرح وقے اسے اپنى رحمت سے مايوس كويا ہے اسے ہم سے اس طرح نا اميد كرجس طرح و نے اپنے منوے نامید کیا ہے اس کے اور ہارے ورمیان اس قدر بعد کوے متنابعد تو اس کے اور اپنی

رحت کے درمیان کیا ہے ' باشہ و بریزر گادرہ۔

صاحب دعا (محرابن الواسع) فرائے ہیں کہ ایک دوزشیطان مجے راستے پر وا" اور کنے لگاکہ آپ جھے جانے ہیں؟ میں نے كها: نسي اس نه كها: من الليس مون إلى سر اس طرح مرداه طفه كامتعدد رمافت كما كف لكاكد ميري خوامش بيرب كراپ بير دعا کسی دو سرے کو نہ سکھلا کیں میں مجمی آپ سے مزاحت نہیں کول گان میں تے جواب دیا کہ بخدا اگر کوئی مخص بد دعا سیکستا چاہے گاتو میں اے مرکز مع نہیں کروں گا تیرا جو دل جا ہے کر۔ مرد الرحل این آئی لیل کتے ہیں کہ شیطان اپنے ہاتھ میں آک کا شعلہ لے کر انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت آ ، جب آپ نماز برد رہ موتے اور قرآت واستعادے سے نہیں جايا قا ايك روز صرت جرائل عليه السلام آية اور وش كيا آب بيروها رسواكرين: ما يا قا ايك روز صرت جرائل عليه السلام آية اور وش كيا آب بيروها رسواكرين:

اَعَوْزِ بِكَلِمَاتِ اللّهِ النَّامَاتِ النِّي لا يُجَاوِرُ هُنَّ بِرُّولًا فَاجِرٌ مِن شَرِّ مَا يَلِهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنُولِكِينَ البَّسِمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهُا وَمِنْ فِشَ اللّهُ ل والنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِ قِاللَّيْهِ إِنَّالِيُّهَارِ الْأَطَّارِ قَايَطُرُ قَ بِخَيْرِ يَأْرُ حُمْنُ (١) عل بناہ چاہتا موں اللہ کے ان پورے کلمات کے واسلے سے جن سے کوئی نیک وید تجاوز نہیں کر آ اس چیز ے شرے جو زمن میں داخل ہوئی ہے اور اس سے تلتی ہے اورجو اسان سے اتر تی ہے اور اور پر متی ہے اور شب دردزے فتول سے اور رات وون کے حادث سے جمراس مادفے (کے اشتاء کے ساتھ) جو خر

. آپ نے یہ کمات پڑھے و البیس مودو کی شع کل موعی اور وہ معرے بل زمن پر کر پڑا معرت حسن بھری سے معقول ہے کہ حضرت جرائیل علید السلام اپ کی فدمت میں ما طربوے اور کئے گئے کہ ایک جن اپ کو فریب دیا جاہتا ہے جب آپ بستر ر تشریف لے جائیں و ایت اکری پرد لیا کری۔

ایک روایت یس ب که اخضرت صلی الله طبه وسلم ف ارشاد فرایا:

لقد اتاني الشيطان فنازعني ثم نازعني فاخنت بحلقه فوالذي بعثني بالحق مآ ارسلته حنى وجلت بردماء لسانه على يلى ولو لادعوة اخى سليمانعليهالسلام لآصبحطريحافي المسجد (تال-مائد) مرے پاس شیطان کیا اور اس نے محصے زاع کیا میں ہے اس کا کا کارلیا اس ذات کی حم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرایا میں اے اس کا کا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے لعاب کی محدثات الينا إتون يرمسوس ندكرل اور اكر ميرا مائي سليمان عليه السلام ك دعانه موتى تووه مجديس كريرا-

<sup>(</sup>۱) یہ روایت این ابی الدنیائے مکا اور الک الدیان می اور الک نے موط میں سمی این سعدے مرسلا لکل کی ہے این عبد ال نش ک ہے۔ (۲) یہ روایت بھی این الی الدنیا نے مکا ایرا فیطان میں بطریق ارسال نش کی ہے۔

احياء العلوم كجلدسوم

اكروايت يسم: ماسلك عمر فجاالاسلك الشيطان فجاغير الذى سلكمعمر

مرجس راه ربعی جلے شیطان اس سے مخلف راه بر علا-

اس کی دجہ ہی تنی کہ ان معزات کے قلوب شیطان کی فذا ہے پاک تھے بیٹی ان میں شموات کا گذرنہ تھا 'اب آگر کوئی شخص بے چاہے کہ محض ذکر الی ہے شیطان دور ہوجائے جیسا کہ معزت عمرے دور ہوگیا تھا تو اپیا ہوتا محال ہے 'اس طمرح کی توقع رکھنے والے کی مثال سے ہوگی کہ کوئی شخص دوا ہے اور رہزنہ کرے محملا اس صورت میں دوا کیا گئے دے گی جب کہ معدہ فلیظ کھالوں میں مشخول ہو 'اے ان کھانوں می کو فعکا نے لگانے کی فرصت نہیں جہ جائیکہ وہ دوا کو جسم کے حصول میں خطل کرے اور اسے نافع مشخول ہو 'اے ان کھانوں می کو فعکا نے لگانے کی فرصت نہیں جہ جائیکہ وہ دوا کو جسم کے حصول میں خطل کرے اور اسے نافع منائے ذکر دوا ہے اور تقوی پر ہیز ہے 'اس پر ہیز کا حاصل ہے ہے کہ دل شموات سے خالی ہو چانچہ آگر ذکر الی کمی فیر کے ذکر سے خالی منائے ہیں واقع ہو تو شیطان اس طرح دور ہما کے گاجس طرح خالی معدے میں دوا پر تی ہے تو مرض راو فرار اختیار کر تا ہے اللہ تعالی فراتے ہیں۔

قلب میں واقع ہو تو شیطان اس طرح دور ہما کے گاجس طرح خالی معدے میں دوا پر تی ہے تو مرض راو فرار اختیار کر تا ہے اللہ تعالی فراتے ہیں۔

قراتے ہیں۔

ورائے ہیں۔

ان فیلی کار بھی لیاد کری لیکن کان معلب رہا ہوگا ہے۔ اس میں اس مخف کے لیے بدی مبرت ہے جس کے پاس (بنیم) دل ہو-

ایک جگہ فرمایا: گیب عکی مائی میں تولا مفائه بیضلموی فیلیمالی عَذَابِ السَّعِیْر (پ عار ۸ آیت ۴) جس کی نبت فداکے ہمال سے بیات کمی جانگی ہے کہ جو فض اس سے تعلق رکھے گاوہ اس کو بے راہ کردے گااور اس کوعذاب دونرخ کا راستہ دکھلائے گا۔

ہو مض اپنے مل سے شیطان کی اعانت کرے گاوہ اس کا دوست اور ملیف کملائے گا آگرچہ وہ زبان سے اللہ کا ذکر ہی کول نہ

زبانی ذکر کافی نہیں ہے : اگر تم یہ کو کہ مدیث میں تو یہ ہے کہ ذکر شیطان کودور کردیتا ہے اس مدیث میں کسی کوئی قیدیا شرط فرکور نہیں ہے ' بیرسب تعمیمات علاء کی ایجاد ہیں ' مدیث سے ان کاعلم نہیں ہو آاس کا جواب بیر ہے محض زبانی ذکر کرکے مؤر نہ ہونے کے لیے ہم خارج سے کوئی دلیل پیش کرنے کی بجائے جہیں خود اپنے نفس پر نظروا لیے کی دعوت دیتے ہیں 'خر مشادے کے درج میں نس ہے خود سم میں اجائے گاکہ ہارا دھوئی مجے ہے انہیں سب جانے ہیں کہ ذکر کا منتی اور عبادت ک عابت نمازے 'جب تم نماز پر مو تواہد دل کے مال پر نظروال لیا کمد شیطان اسے کمال کمال نتیں لئے ہرا کی کوچال میں ' بازاروں میں تفریح کاموں میں اور اس کے اشہب خیال کو کمال کمیل دوڑا کا اسے کیا کیا بات باو دمیں ولا کا مدیہ ہے کہ جو ہات دہن سے بالکل محومونکی موتی ہے وہ می یا دولارہ اے شیطان تسارے ول پر نمازی مالت میں ضور حملہ کرتا ہے نمازی باتی از کار اور مبادات کو قیاس کیا جاسکا ہے تماز دلول کی کسوٹی ہے اس سے دلوں کے محاسن اور قباع کی امر موجاتے ہیں ان دلول کی نماز قبول نسیں ہوتی جو دنیادی شہوات کے مرکز ہوتے ہیں۔ ایس نمازے شیطان بھی دور نسیں ہوسکا کیک وسوسول میں نیادتی ہی كا امكان فالب ب بس طرح رويزك بغيرودا فاكد ي بجائ نقسان نياده بنهاتى ب- اكرتم شيطان سے چيكارا يا الها جي مو توسط تقوی کار میز کرد اس کے بعد ذکر کی دو استعال کرد شیطان تم ہے اس طرح در اسمارے گاجس طرح حضرت میڑے رہا کر تا تھا۔ وہب بن منبہ کتے ہیں کہ اللہ سے ورو اور شیطان کو ظاہر میں بُرامَت کمو کاطن میں تم اس کے دوست ہولیتی اس کی اطاعت كر دالے مواليك بزرگ نے فرايا: تعب بان لوكوں يہ جو تحسن كى اس كے احسان كى معرفت كے باوجود نافرانى كريں اور ملعون کی اس کی سر مھی کے علم کے باوجو اطاعت کریں۔ جس ملے تم دھا کرتے ہواور قبول تبیں ہوتی مالا تکہ اللہ تعالی کا ارشاد بادعوني استنجب لكم أى طرح تهارے ذكري شيطان دور دس مونا محول كدوبال دهاى شرائط معقود تمين اور یماں ذکر کی شرائط مفتود ہیں عطرت ایراہیم ابن ادہم سے کسی نے یمی سوال کیا تھا کہ جاری دعا تول کیوں نمیں ہوتی جب کہ اللہ

تعالی نے اس کا دعدہ کیا ہے' فرمایا: اس کی دجہ یہ ہے کہ تمہارے دل مردہ ہیں'انہوں نے سوال کیا کہ دلوں کو کس چزنے محردہ کیا ہے فرمایا تمہاری آٹھ خصلتوں نے'اکی یہ کہ تمہیں اللہ کے حق کی معرفت حاصل ہوئی لیکن تم نے یہ حق اوا نہیں کیا' دو سری یہ کہ تم نے قرآن پڑھا لیکن اس کی حدود پر عمل نہیں کیا' تیری یہ کہ تم اللہ کے رسول کی مجت کا دم بحرتے ہو لیکن ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے' پانچویں یہ کہ اللہ عمل نہیں کرتے' پانچویں یہ کہ اللہ فرا آب اللہ کے مرک تاری نہیں کرتے' پانچویں یہ کہ اللہ فرا آب:

یدشیطان بے مک تلماراد عمن ہےاے اہاد عمن بی سمجھے رمو۔

مرتم نے معصیت کرے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بیعمایا ، چھٹی ہے کہ تم دوزخ سے اپنے خوف اور ورکا اظمار کرتے ہو لیکن کام وہ کرتے ہوجس سے تمہارا دونرخ میں جاتا بینی ہوجائے۔ ساتویں یہ کہ تم جنت کے خواہش مند ہو لیکن وہ کام نسی کرتے ہو منس جنت تک پنچادے ، اٹھویں یہ کہ جب تم بسروں سے اٹھتے ہو تو اپ میوب پس پشت ڈال دیے ہو اور لوگوں کی عیب جو کی میں لگ جاتے ہو ' بیر تمام خصلتیں باری تعالی کے ضعب کا باعث بین ان کی موجودگی میں دعا کی تحقید کی اوقع رکھنا ضنول ہے۔ مركناه كے ليے الگ شيطان ہے : يرى يہ بحث كه فلف معامى كى دعوت دينے والا اور ان كے إر تكاب ير أكسانے والا شیطان ایک ہے یا متعدد ہیں اس بحث کا تعلق علم معالمہ سے نسیں ہے نداس میں ایجنے کی ضورت ہے اور نداس سے سی فا کدے کی توقع کی جاست ہے ، یمال مرف یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کوشیطان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے ،خواہوہ ایک ہو یا چند ہوں 'اصل دسمن سے حفاظت ہے نہ کہ وشنوں کی تعداد۔ ناہم اخبار و روایات اور نور ہمیرت کی مدسے جو پھے ہم نے سمجما وہ یہ ہے کہ ہرمعصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اس کے ذیتے صرف یمی کام ہے کہ وہ اس مخصوص محناه کی طرف او کوں کوبگا آ رہے یہ بات ہم نے کس طرح سمجی اس کا ذکر تغییل طلب ہے یمال صرف اتنا مرض کردینا کافی ہے کہ سب کے اختلاف سے مبتب کے اختلاف پردلالت ہوتی ہے جیسا کہ اٹک کی روشن اور دھویں کی سیای کی مثال میں یہ قاعدہ نہ کور ہوا۔ اخبار کی دلالت یہ ہے کہ معرت مجامدے فرمایا کہ اللیس کے پانچ لاے ہیں ان میں سے برایک کو مخصوص کام سرد کیا گیاہے ایک کا نام بثر ہے'اس کے سردمصائب ہیں واقطا کرنا محریان محال نا وحد کرنا اور جمالت کی یا تیں کرنا وفیرو امور اس کے محم سے ہوتے ہیں ا دوسرے کانام اُفور ہے وہ زنا پر معقن ہے اور لوگوں کو اس پر آبادہ کرنا اور اس قبل کو اچھا قرار دیا اس کا کام ہے، تیرے کا نام مبتوطی و بعوث پر امورے ، چے کانام واسم ہے ، آدی کے ساتھ اس کے گرجا تا ہے اور اے الل خاند کے جوب بتاکران سے بدخمن کردیتا ہے ' پانچیں کا نام زلنبور ہے وہ بازار کا شیطان ہے 'اس کے بمکانے سے لوگ فریدو فروخت میں ظلم کا موقف افتیار کرتے ہیں نماذے شیطان کا نام خزب ہے (مسلم-مثان بن ابی العامن) وضوے شیطان کا نام ولمان ہے (ترزی)۔ شیاطین ك تعدد ربت ى روايتى دلالت كرتى بير-

جى كُرَت شياطين فن دَر فن بن اى طرح فرقة بمى لاتعدادين ، م كاتب الكري طا يمدى كرت اوران من عبر ايك كا مخصوص عمل كم ساخة وابقل كراز روشى والى به حفرت الوالمد المخضرت سلى الله عليه من ذالك كرتين وكل بالمئومن مائة وستون ملكا ينبون عنه مالم يقد رعليه من ذالك للبصر سبعة الملاك ينبون عنه كما ينب النباب عن قصعة العسل فى اليوم الصائف ومالو بدالكم لمرايت موه على كل سهل وجبل كل باسطيده فاغز فاه مالو وكل العبد الى نفسه طرفة عين الاختطفة مالشياطين (ابن الى الدنيا طران) مومن برايك سوسائه فرشة مترتين جواس به وه يزدور كرت بن جس كا الت قدرت نيس بوتى مومن برايك سوسائه فرشة مترتين جواس برسام من المراشياطين وفي كرت بن جس طرح كرى كرون

میں شمد کے پالے سے مکمیاں آڑائی جاتی ہیں۔ اگر تہیں دہ چز (فرشتہ) نظر آجائے قوتم اسے ہر نشیب د فراز میں دیکمو ہر فرشتہ اپنے ہاتھ کیمیلائے اور منے کمولے ہوئے ہے اگر بندہ ایک لور کے لیے ہمی اپنے نفس کے حوالے تو شیاطین اسے اُنچک لیں۔ حوالے کردیا جائے تو شیاطین اسے اُنچک لیں۔

اور ان پراپنے سوار اور پادے چڑھا لاتا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجما کرلیتا اور ان سے وعدہ کرتا اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جموٹے وعدے کرتا ہے۔

حضرت ابوالدرداء الخضرت صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرت بين

خلق الله الجن ثلاثة اصناف صنف حيات وعقارب وخشاش الارض وصنف كالريح في الهواء وصنف عليهم الثواب العقاب وخلق الله تعالى الانس ثلاثة اصناف صنف كالبهائم كماقال تعالى: لَهُمُ قُلُوبُ لا يَفُقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اَفَالُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا الْوَلِيكُ كَالاَنْعَامِ بَلِ هُمُ اَضَلَ وَلَهُمُ اَفَالُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا الْوَلِيكُ كَالاَنْعَامِ بَلِ هُمُ اَضَلَ وَلَهُمُ اَفَلُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا الْوَلِيكُ كَالاَنْعَامِ بَلِ هُمُ اَضَلَ وَلَهُمُ اللهُ عَالَى يوم العبار وأح الشياطين وصنف في ظل وصنف المعالى يوم القيام يوم لاظل الاظله «الله عالى يوم القيام المؤلِّق الله عالى يوم القيام المؤلِّق الله عالى يوم الوقاء على يوم الوقاء عالى يو

الله تعالى في جن كى تين قتميل پيداكى بين اليك هم بيل ماني كية اور حشرات الارض بين وومرى الله تعالى في طرح ب اور تيمرى هم پر قواب و عذاب ب الله تعالى في انسان كى بعى تين قتميل بيائى بين اليك بَمَا ثم كى طرح ب بور تيمرى هم پر قواب و عذاب به الله تعالى في جن سے وہ جھتے نہيں بين ان كى اليك بَمَا ثم كى طرح بين بين جن سے وہ جھتے نہيں بين ان كے كان بين جن سے وہ سفتے نہيں بين وہ چوابوں كى طرح بين اور بلك هم ان لوگوں كي بے جن كے جم بنى آدم كے جسوں كى طرح بين اور بلك هم ان انسانوں كى بے جو قيامت كے روز بارى تعالى كے روز بارى تعالى كے دو تيامت كے دو تيامت

سائے میں دہیں کے اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی ساید نہ ہوگا۔

دھ یہ روایت این الی الدنیا نے مکائد الشیطان میں اور این حبان نے کتاب الشعفاء میں کئل کی ہے مائم نے ابد طلبہ الحقی سے یہ روایت اختصار کے ساتھ لئل کی ہے۔ وہیب بن الورد کتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ابلیں ایک روز حصرت بھی بن ذکریا طبہا السلام کے سامنے آیا 'اور کینے لگا کہ میں آپ کو ایک نفیعت کی ضورت ہیں 'البتہ بھے انسانوں کے بارے میں پکھ بٹلا (کہ کس طرح کے انسانوں سے جراسابقہ پر آپ) اس نے کہا کہ انسانوں کی ہمارے یہاں بین قسمیں ہیں 'ایک خم میں وہ لوگ ہیں جو ہم پر بدے سخت ہیں 'ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کمی فتے میں جٹلا کردیتے ہیں اور ان پر قابو پالیتے ہیں 'کین وہ ار نکاپ کناہ کے فرا بعد توبہ و استغفار کرلیتے ہیں اور اس طرح ہماری تمام محت ضائع کردیتے ہیں 'ہم دویاں محت کرتے ہیں اور اس طرح ہماری تمام محت ضائع کردیتے ہیں 'ہم دویاں محت ہما کو را ایک ہمن ہما کہ انہیں چھوڑ کر الگ ہمن ہائیں اور نہ مال اور نہیں اور نہیں ہموڑ کر الگ ہمن ہائیں اور نہ مطلب ہی لگا ہے ، دو سری حتم کے لوگ ہماری محت کا پورا پورا صلہ دیتے ہیں ' تیسی حتم میں آپ جیے لوگ ہیں ' تیک سیرت' معصوم جمنا ہوں سے دور۔ ہم ان پر قالب نہیں آپاتے۔

شیطان کا مجسم ہو کرسامنے آتا : اب سوال پر اہو تا ہے کہ شیطان بعض لوگوں کے سامنے مجسم ہو کرس طرح آجا تا ہے جب
کہ بعض دو سرے لوگوں کے سامنے تہیں آتا ' نیز جب وہ کی صورت میں ظاہر ہو تا ہے تو وہ اس کی حقیقی صورت ہوتی ہے یا مثالی؟ اگر وہ
اس کی اصل صورت ہے تو وہ مخلف صور توں میں وکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں بہ عرض کرتا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صور تین بحی
یہاں تک کہ دو مخص اسے دو مخلف صور توں میں وکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں بہ عرض کرتا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صور تین بحی
ہیں محران کی حقیقی صور توں کا مشاہدہ ہر کمی ہے ہیں کہا تہیں نیوت کے انوار ہی سے دیکھا جا سکتا ہے آمخضرت صلی اللہ
میں محران کی حقیق ہور توں کا مشاہدہ ہر کمی ہے ہیں کہا تھیں ہے ' کلہ انہیں نیوت کے انوار ہی سے دیکھا جا سکتا ہے آمخضرت صلی اللہ
علیہ و سلم نے دھرت جر ' نیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے ' ایک مرتبہ خود آپ نے ان سے کہا تھا کہ جھے
انہی اصل صورت دکھا ہے انہوں نے بقی حیں اس کا وعدہ کیا ' اور جیل جراء پر اپنی اصلی صورت میں نما جا ہر ہو ہے اور آپ نے
اپنی اصل صورت دکھا ہے انہوں نے بھی حیں اس کا وعدہ کیا ' اور جیل جراء پر اپنی اصلی صورت میں نما جراہ ہو ہے اور آپ نے
انہیں دیکھا تام طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں آدی کی صورت میں دیکھا ہے' نے حضرت جزیل علیہ السلام آکٹر دھیہ کیا انہیں دیکھا ہے' اس طور پر آنخضرت میں ایک خوصورت اور وجیہ تھیں تھے۔

کی صورت میں آیا کرتے شیطان بید علیہ و سلم نے انہیں آدی کی صورت میں دیکھا ہے' نے حضرت جزیل علیہ السلام آکٹر دھیہ کھی

ہے اید بات پہلے بھی بیان کی جا چک ہے کہ قلب کے دو طرف ہیں ایک طرف عالم مکوت کے مقابل مو آ ہے اید وحی الهام اور غیبی اشارات كا مدخل ہے۔ دوسرا طرف عالم ظاہرى كے مقابل ہے ، ليكن كيونكه دونوں طرف ايك دوسرے سے معمل بين اس ليے عالم ملوت كى جانب والے صفى كا اثر عالم فا ہروالى جانب من جملكا ب- عالم فا ہروالى جانب من جوشة نظر آتى ب وہ اس ك صورت متيد موتى بي كوكد كد تمام عالم ظاہر متيات من سے باور تيات من بيات مكن بيك جومورت آدى كول میں اس کی خیالی جس سے ذریعے اسے وہ اس کی اصل سیرت کے مطابق نہ ہو 'چنانچہ ایک محض ملا ہر میں خوبصورت نظر آیا ہے' مریہ ضوری نیس کہ اس کے ظاہری خوبصورتی باطن کی خوبصورتی کے مطابق ہو ، وہ بد باطن بھی ہو سکتا ہے عالم ظاہرتمام تر تليس بى تليس ب اليكن وه صورت جو خيال بين عالم مكوت كى جك سے ظاہر موتى ب اصل صفيت كے بالع اور اس كے عين مطابق موتی ہے 'چنانچہ جو شی باطن میں بری موگ وہ کا ہر میں بھی تری ہی نظر آئے گی۔ چنانچہ شیطان گئے 'مینڈک اور خزیر کی شکل میں نظر آیا ہے ،جب کہ فرشتے اچھی شاول میں نظر آتے ہیں 'یہ صورت معانی کا منوان اور ان کے باطن کی مجی تصور ہوتی ہے ا بی وجہ ہے کہ خواب میں کتے اور بندر کی صورت میں کمی مخص کا نظر آنا اس کے خبث پر دلالت کر تا ہے 'اور بگری کی صورت میں نظر آنا اس کے سلیم اللّبی ہونے کی دلیل ہے ، خوابوں کی تعبیر کا یمی حال ہے۔ یہ امر بھی قلب کے اسرار سے متعلق ہے ، علم معالمہ میں اس کا ذکر کرنا مناسیب نہیں ہے ، یہاں اس موضوع کو چیفرنے کا واحد مقصد بیہ ہے کہ اس بات کا یقین کرلیا جائے کہ شیطان اور فرشتے اہل دل پر مجمعی ممثیل اور حکایت کے طور پر مکشف ہوتے ہیں جیسا کہ نیندی حالت میں۔اور مجمی بطریق حقیقت کے۔اکثر ایمائی ہو تا ہے کہ کوئی ایس مشیل صورت نظر آئی ہے جو باطن کے مشابہ ہو' اگرچہ وہ صورت مثال ہوتی ہے ، محر آ کھ سے اس کا مشاہرہ حقیقی ہو آ ہے اتا ہم اسے اہل کشف ہی د کھ سکتے ہیں۔ ان کے آس یاس کے لوگ نہیں د کھ سکتے ،جس طرح خواب سولے والاريك سكاب قريب بيشے موسالوك دسي و كوسكت

### دِل کے وساوس اوہام ، خوا طراور ارادے

یہ ایک دقیق بحث ہے' اور اس میں آیات و روایات اس مد تک متعارض ہیں کہ ان میں تعلیق دیتا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے' صرف علاء کا ملین ہی اس تعارض کو دور کر سکتے ہیں' چتانچہ مدیث شریف میں ہے:۔

ان الله تجاوز عن امتى ما حدثت بعنفوسها مالم تتكلم بعاوتعمل بع ( بخارى ومسلم العمريم ملكم العمريم ملكم العمريم الله تعالى الله تعالى

حطرت ابو ہریے ہی گا یک روایت یں ہے کہ انخضرت صلی اللہ طب وسلم فے ارشاد فرمایا:

ان الله تعالى يقول للحفظة ازا بم عبدى بسية فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئة و اذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فان عملها فاكتبوها عشرال (سلم بخاري)

الله تعالی محافظ فرهتوں (کلا کا تان) سے فراتے ہیں کہ جب میرا بنرہ کمی جُرائی کا قصد کرے واسے مت تکھو' اگر وہ اس پر عمل کرے وایک جُرائی تکھو'اور اگر کمی نیکی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے وایک نیکی تکھواور اگر اس پر عمل کرے و دس نیکیاں تکھو۔

اس مدیث کی تخریج بخاری ومسلم دونوں نے کی ہے اس سے پدچانا ہے کہ قلب کا عمل اور جرائی کا قصد قائل معافی ہے۔ یی روایت ان الفاظ میں بھی وارد ہے:۔ من هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة و من هم بحسنة فع ملها کتبت له عشرا الی سبعمائة ضعف و من هم بسیئة فلم یعملها لم تکتب علیه و ان عملها کتبت و وض کی نیک کا اراده کرے اور اے عملی جامد نہ پہنائے اس کے لیے ایک نیکی کامی جائے گا اور جو اس پر عمل کرے اس کے لیے دس سے سات سوتک نیکیاں لکمی جائیں گا۔ اور جو مخص کی گرائی کا قمد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ گرائی کمی جائے گا عمل کرلے تو (ایک قرائی) کمی جائے گا۔

ایک روایت کے الفاظ سے :۔

واذاتحدث بان بعمل سیئة فانا اغفر هاله مالم بعملها جب کوئی بنره ول میں مرائی کا خیال لا آ ہے تو میں اے معاف کرونا ہوں جب تک کہ اس کناه کا اِرتکاب نہ

ان سب روایات سے منواور عدم موافذہ پر ولالت ہوتی ہے ' دو سری طرف بہت می آیات سے قلب کے عمل پر موافذے کا فہوت رستا ہے۔ شاق ارشاد باری ہے:۔

ارتادباری ہے:-اِن تَبْدُوا مَا فِی اَنفُسِکُم اُو تَحْفُوهُ يُحَاسِبُکُم بِهِ اللّٰهُ فَيغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ (٣٨٨ الله ٢٨٠ الله ٢٨٠ )

اور جو ہا تیں تمہارے نفوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو کے یا پوشیدہ رکھو مے حق تعالیٰ تم ہے حساب لیں مے پھر جس کے لیے منظور ہو گا بخش دیں محے۔

وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُنُوا دَكُلُّ اوْ لَيْكَ كَانَ عَنهُ مَسُنُوْ لاَـ (پـ١٥/٣ تيت٣)

اور جس بات کی تخم کو تحقیق نہ ہواس پر عمل درآ د منت کیا کر مکیوں کہ کان اور آگھ اور دل ہر مخص سے ان سب کی (قیامت کے دن) یوچے ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ قلب کا عمل آگد اور کان کے عمل کی طرح ہے ، جس طرح ان پر موافذہ ہوگا اس طرح وہ بھی ماخذ ہوگا ارشاد فرایا:- وَلاَ تَکْتَمُو الشَّهَادَةُ وَمَن یَکْتَمُها فَانِهَائِم قَلْبُمُ (پ۳۸۸ آیت ۲۸۳) اور شادت کا اِخفاء مِت کرو ، جو فخص اس کا اِخفاء کرے گااس کا قلب گنہ گار ہوگا۔

الأيوانية كم الله بِاللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِنُ يُوءَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتُ قُلُويُكُمْ (١٣٥٣) ٢٥٥

الله تعالی تم پر (آخرت میں) دارو گیرند فرائیں مے تماری (ایمی) قسموں میں سے بدودہ تسم پر۔ لیکن موا خذہ فرائیں م فرمائیں مے۔اس (جموثی تسم) پر جس میں تمارے دلوں نے (جموث بولنے کا) ارادہ کیا ہے۔

اس مسئلے میں حق ہے ہے کہ جب تک قلب کے اعمال کی تفسیل مانے نہ آجائے اس وقت تک کوئی مطلق تھم نہ لگانا چاہئے۔ قلب کا عمل کئی مرحلوں ہے گذر کراعضاء کے ارتکاب تک پنچا ہے۔ قلب پر سب سے پہلے جو چیزوار و ہوتی ہے اسے فاطر کتے ہیں 'شلا دل میں کسی ایسی عورت کا خیال آئے جو اس کے پیچے ہو کراگروہ گھوم کردیکنا چاہئے تو دیکھ سکتا ہے 'دوم ہے کہ دیکھنے کی رخبت ہیں ہجان پیدا ہو یعنی طبیعت میں موجود شہوت مقتم ہو' یہ رخبت پہلے فاطر سے پیدا ہوتی ہے اسے میلانِ طبیح کتے ہیں 'اور فاطر اول کو حدیث نفس کما جا آہے 'سوم اس رخبت کے لیے دل کی اجازت شلا تھا گانا کہ ذکورہ حورت کو دیکھ لینا چاہئے 'بعض او قات طبیعت تو را فب ہوتی ہے 'لین بعض موافع شلا شرم اور خون کے باحث دل دیمنے کی اجازت نمیں دیتا' یہ موافع بال سے دور ہوتے ہیں اور عقل ان کا فیصلہ کرتی ہے 'اس عمل کانام احتفاد ہے' چیارم ہے کہ حورت کو دیکھنے کا مقتم عزم ہوا سے قصد' نیت' اور ارادہ کہتے ہیں' اس قصد کا مبدأ

تمجی ضعیف ہو تا ہے 'لیکن جب قلب خاطراول کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے توبہ قصد مٹوکڈ ارادہ پختہ اور عزم جازم ہو جاتا ہے ' بعض او قات ارادے کی پختل کے باوجود آدمی کمی وجہ ہے مثلاً ندامت کی بنا پر تعل کا مرتکب نہیں ہو یا جمعی خفلت کے باعث تعل کا دِ میان نسیں رہتا بہمی کوئی ایسا مانع پیش آجا تا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی اس ارادے کو عملی جامد پہنانا دشوار ہو جاتا ہے۔ عمل سے پہلے ول کی جارحالتیں: خلاصہ یہ ب کہ اعضا کے عمل ہے پہلے جارحالتیں ہوتی ہیں عدیث نفس میلان طبع اعتقاد ا عزم ان چار حالتوں کا علم الگ الگ ہے۔ جمال تک خاطریعن حدیث فنس کا تعلق ہے اس پر کوئی موا خذہ نمیں ہے میوں کہ یہ انسان کے افتیار میں نہیں ہے ، میں محم میلان مع کا ہے ، یہ مالت میں افتیاری نہیں ہے ، میں دونوں مالتیں الخضرت ملی الله علیه وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہیں کہ میری اُمت ہے ان کے دلوں کی ہاتیں معاف کر دی گئی ہیں۔ مدیث قفس کتے ہی ہیں ان خوا طرکوجو دل میں گذریں اور جن پر عمل کرنے کا عزم نہ ہو 'عزم وارادے کو حدیث نفس نہیں کہتے 'حدیث نفس کی مثال حضرت مثان بن مطعون کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:۔

نفسى تحدثني أن اطلق حولته وال مهلا أن من سنتى النكاح قال نفسى تحدثنى ان اجيب نفسى قال: مهلا خصاء امتى دوب الصيام قال نفسى تحدثنى ان اترهب قال: مهلارهبانية امتى الجهاد والحج قال: نفسى تحدثنى ان اترك اللحم قال : مهلافاني احبه ولواصبته لا كلتمولوسالت الله لاطعمنيم له میرا دل یہ کتا ہے کہ میں خولہ (یوی) کو طلاق دے دول آپ نے فرمایا: ایسانہ کرو' نکاح میری سنت ہے'انموں نے عرض کیا کہ میرا دل کتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خصی کرلوں فرمایا: ایبانہ کرو میری امت میں خصی ہوتا بیشہ روزہ رکھنا ہے ، عرض کیا: میرا دل کہتا ہے کہ میں راہب (آبارگ الدّنیا) بن جاؤں ، فرمایا: ایسانہ کرو، میری امّت کی رمبانیت جهاد اور ج ب عرض کیا: میرا دل جابتا ہے کہ کوشت چھوڑ دوں ، فرمایا : ایسانہ کرو ، مجھے کوشت مرخوب

ب ول جا آ ب تو کمالیتا موں اگر میں اللہ تعالی سے اس کی درخواست کروں تو وہ مجمع کھلا دے۔

یہ وہ خوا طرحے جن پر عمل کا عزم نہیں تھا' کی خوا طرحدیث نفس کملاتے ہیں 'چنانچہ ای لیے حضرت عثمان بن علعون نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم سے ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں معورہ کیا، قلب کی تیسری حالت اعتقاد ہے، یعنی ول کا بد علم لگانا کہ اس تعل کا کرنا مناسب ہے ' یہ اعتقاد اختیاری بھی ہو تا ہے 'اور اضطراری بھی 'اختیاری پر موافقہ ہے اضطراری پر نہیں ہے۔ چوتھی مالت ینی فعل کا ارادہ کرنا قابل موا خذہ ہے 'اگر کسی وجہ ہے وہ فعل نہ کرسکا توبید دیکھا جائے گاکہ اس کا ژکناندامت یا خوف خدا کی وجہ ہے ہے یا نہیں'اگر خون خدا اور ندامت نے اے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے ہے باز رکھا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکسی جائے گی' کیوں کہ معصیت کا عزم کرنا معصیت ہے اور اس ہے وکنا اور نفس پر مجاہرہ کرنا نیکی ہے۔ طبیعت کے نقاضے ہے مجبور ہو کر اس نے معصیت کا ارادہ کیا تھا اس کا بیاعمل باری تعالی ہے کمل اعراض اور خفلت پر دلالت نہیں کر تا البتہ اس نے معصیت کا ارادہ ترک کرکے جو مجاہدہ کیا ہے وہ یقیقا بڑی بات ہے 'اگر اس نے ارادہ معصیت سے شیطان کی اتباع کی تھی تو اس سے رُک کر طبیعت کی مخالفت کی ہے ' اس کیے وہ ایک نیکی کامستق ہے 'البتہ اگر اس نے کسی مانع یا تحذر کی ہنا پر اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا تو ایک بڑائی لکھی جائے گی 'کیونکہ قلب کا رادہ اختیاری فعل ہے اس تفصیل پروہ روایت دلالت کرتی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریا ہے مروی ہے اسرکار دوعالم مسلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

قالت الملائكة عليهم السلام ربذاك عبدك يريدان يعمل سيئة و هوابصر به فقال: ارقيوه فانهو عملها فاكتبوها له بمثلها وان تركها فاكتبوها له حسنة وانما

"اس روایت کے تعلق کونے داری بنوی طرانی احر الوسل اور الوداود فیواکٹ مدید میں مج اسادے ساتھ سعدد محابات معلل بن سے مدید احیاءالعلوم کی تعمیل کے مطابق عیم تذی نے نوادرالاصول میں سعیدین المیب سے مرسلا میں کی ہے۔

تركهامن جرائي-

ملا مك مليم السلام بارى تعالى سے موض كرتے بين اے الله ايہ تيرا بنده كناه كرنا جابتا ہے ' (حالا تك فدا كواس كا مال زیادہ معلوم ہے) اللہ تعالی فرائے ہیں: اس کی محرانی کو اگر وہ ارادے پر عمل کرلے تواس کے برابر را کی لکھ لواورا اگروہ چھو ژدے تواس کے لیے ایک ٹیکی لکھو کیونکہ اس نے میری دجہ سے بیر گناہ چھوڑا ہے۔

جن روایات میں من لم یک ملکا (اس ارادے پر عمل دمیں کیا) آیا ہے اس میں بھی اللہ کے خوف سے چھوڑنا مراد ہے اگر کوئی مخص کمی مناه کامزم کرے پھروہ خفلت کے باحث یا کمی اور وجہ ہے اس کناه کا اِرتکاب نہ کرسکے تو وہ نیکی کامستی کیوں ہوگا؟ مديث شريف من عند انمايحشر الناس على نياتهم « اوى الى الى فيول رافعات ماكس ك-اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مخص رات کویہ نیت کرے کہ میں میج کوفلال مسلمان کو قتل کروں گایا فلال مورت کے ساتھ زنا کروں گا اور میج ہونے سے پہلے مرجائے تووہ اپنے ارادہ دعزم پر مرے گا اور اس نیت پر اس کا حشر ہوگا ' حالا تک اس نے ارتكاب نيس كياتها اس امرر تعلى دلالت اس روايت به وتى ب كمر الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-إذاالتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فقيل يارسول

الله: بذاالقاتل فمابال المقتول قال لانمار ادقيل صاحب (عارى وملم-الويمة) جب دومسلمان ابن ابن موارس لے كر آئے سائے آجائي و قاتل اور معقل دونوں جنم ميں جائيں مے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ قائل کا دونیج میں جانا تو سجو میں آنا ہے ، معتول کو کیا ہوا وہ دونرخ میں کیول جائے گا ولایا اس لیے کداس نے اپنے ساتھی (قائل) کو ارتے کا ارادہ کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ منتقل محض این ارادے و نبیت کی بنائر دوزخ کا مستحق ہے ابظا ہروہ مظلوم تھا اور قائل نے ظلماً اسے قتل کیا تھا " اس مراحت کے بعدید کمان نمیں کیا جاسکا کہ اللہ تعالی نیوں اور ارادول پر مواخذہ نہیں فرائیں مے اس سلطے میں یہ اصول یا د ر کمنا چاہے کہ بروہ قصد قابل موافذہ ہے جو افتیار کے تحت ہو ال اگروہ کسی ٹیل کے ذریعہ اس قصد کا کفارہ اواکردے تواس کے نامة اعمال میں نیکی تعلی جائے گی میو کلہ ندامت کی وجہ سے عزم کو قط کرنا نیک ہے ، کسی مجبوری کی وجہ سے ترک قعل کرنا نیکی میں ہے اس لیے پہلے پر اجر ملے گا اور دو سرے پر موافذہ ہوگا خوا طراور میلان طبع بندے کے اختیار میں نہیں ہیں ان پر موافذہ کرتا

بزے کی طاقت نے باہری چزوں پر موافزہ کرنا ہے ، قران کریم میں ہے:
وَإِن تُبُدُو اُمَا فِی اَنْفُسِکُمُ اُو تُخفُو وَ يُحاسِبُکُمُ بِعِاللّٰهِ (بِ٣٨٨ آيت ٢٨٣)

اورجوباتیں تممارے نفوں میں بیں ان کواکرتم ظاہر کردے یا پوشیدہ رکھومے حق تعالی تم سے حساب لیس کے۔

روایات میں ہے کہ جب بیا آیت کرمد نازل ہوئی تو کھم محالی سرکاروو عالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر موت اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم پر ایس بات کا تھم ہوا ہے جو ہماری طاقت سے باہرہے ، ہمارے دلول میں بہت می باتس الی مذرتی ہیں کہ ان کا ول میں رہنا ہمیں منظور نہیں ہو تا اس آیت کی روسے ہماری وہ باتیں ہمی قابل موافقہ ہول گی؟ آخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا: عالبًا تم يمي يهودون كي طرح يدكمنا واجع موستبع فناو عصب أرام في سااورنا فرانى ك حميں تويه كمنا جائي سَمِعُنَا وَ أَطَعُنَا (م فِي سَااور اطاعت كى) محابية مع وطاعت كا اعراف كما ايك سال بعد مندرجه لايكلف اللهنفسا الأوسعها" زیل آیت کے زریعہ یہ تھی دور ہوئی۔

الله تعالی سمی مخص کو مکلت نسین بنا تا محراس کا جواس کی طاقت و افتیار میں ہو۔

اس تغییل سے عابت ہواکہ قلب کے جواعمال بندے کے دائرة اختیارے خارج بین ان پر موافذہ نمیں ہے ، بعض لوگ ان (۱) إبن جاجه عي لفظ "إنسا" كو مذف كر ساته - مسلم عن يه روايت المسلم اور عائد فلا عن معلى الله من الديرية اور ابن مائل عموى المراسم من الديرية اور ابن مائل عموى المراسم من المراسم المراسم من المراسم من المراسم ال اممال میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ ہو کچے ول میں آئے اسے مدیمٹی تھی یا فاظر کے دیتے ہیں ان کی یہ رائے درست نہیں ہے ،
قلب کے اعمال پر مواً فذہ کیوں نہ ہو جب کہ رکبر ، عجب کوا اور صدوفیو قلب کے اعمال ہیں ، اور آیات و روایات سے ان پر موافذہ فابت ہے۔ اصل ہی ہے کہ ہو اعمال بندے کے افتیار میں ہیں خواہوہ آگھ کے ہوں یا کان کے ہوں یا دل کے ہوں سب پر موافذہ ہو گا، چنانچہ اگر کسی نامحرم عورت پر پلا افتیار نظر پر جائے تو اس پر موافدہ نہیں ہے ، لیکن اگر دوبارہ قصدو ارادے کے ساتھ اس پر نظر والی تو موافذہ ہو گا۔ ہی حال قلب کے خواطر کا ہے ، بلکہ پہلے موافذہ قلب ہی سے ہونا چاہتے کیوں کہ قلب بی اصل ہے ، چنانچہ سرکاردہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا ہوں اشارہ کیا اور فرمایا ۔

اصل ہے ، چنانچہ سرکاردہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر ہو ۔ ان مردی کے اسلم ان ہر ہو کا کہ کا مردی کا مردی کی مرف اشارہ کیا اور فرمایا ۔

اَلَتْقُولَى هُهُنَا " (سلم-ابوبرية) تتولى بال-

الله تعالى كارشاد به الله لكوم هاو لا دِمَاءُها وَلَكِن يَنَالُهُ النَّقُوى مِنْكُمُ ( ١٥١٥ است ٢٠٠٠)

الله کے پاس ندان کا کوشت پنچاہے اور ندان کا خون الیکن اس کے پاس تمهارا تقولی پنچاہے۔ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کا ارشادہے:۔

الاثم حواز القلوب (۱) مناه داون من محظنے والاہے

ایک مرتبه ارشاد فرمایا :-

البرمااطمان اليمالقلبوان افتوكوافتوكك (طران-ابر صبه) فكارم الطمأن اليمالقلبوان افتوكوا مراق كارم الترادي المراق ا

ہم یماں تک کتے ہیں کہ آگر مفتی کے ول میں کئی امر کے وجوب کا خیال آیا اور وہ امرنی الحقیقت واجب نہیں ہے تب بحی
اسے تواب لیے گا'اس طرح آگر کسی کے ول میں گئی امر کے وجوب کا خیال آیا اور وہ امرنی الحقیقت واجب نہیں ہو کرنماز پڑھ لئ
پر قرائن سے معلوم ہوا کہ نماز بلا وضو پڑھی گئی ہے تو اس نماز پر قواب لیے گا' لیکن آگر طمارت کی گوائی کے بعد نماز چھو ڈے گا تو
تنگار ہو گا'اس طرح آگر کسی نے آ جنید سے یہ سمجھ کر جماع کر لیا کہ یہ میری ہوی ہے تو گھٹگار نہ ہو گا'اس کے بر عکس آگر یہ
مورت منکوحہ ہوتی اور وہ اسے فیر سمجھ کر جماع کر آتو گھڑگار ہو تا۔ ان تمام مسائل میں قلب کو اجمیت دی گئی ہے'اعضاء کو ان میں
کوئی دخل نہیں ہے۔

## ذكركے وقت قلب كے وسوسوں كامكمل انقطاع

اس بحث کاموضوع یہ ہے کہ ذکر کے وقت قلب کے وساوی پورے طور پر مختم ہوجائے ہیں یا نہیں؟اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ احوال قلب کے محران اور اس کے مجائب و مقامت ہے نظر و کھنے والے علاء کے اس ملسلے میں پانچ فراق ہیں۔ ایک فراق کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے وسوسہ مختم ہو ہوا آ ہے ' حدیث میں ہے:۔

<sup>(</sup>ا) يه روايت كتاب العلم من كذر يكى ب(١) اى مضمون كى ايك مديث وا بصرت مند احد جى معتول ب يد دون روايتين پهلے بحى كذر يكل بين-

فاذادكر الله خنس- (ابن الى الدنيا ابن عدى - انس) جب الله كاذكر كراب ومن جاتا -

خنس کے معنیٰ ہیں سکوت مطلب یہ ہوا کہ شیطان ذکر النی کے دقت خاموش ہو جا تا ہے 'اور اپنی حرکتیں ختم کر دیتا ہے ' دو سرے فریق کا قول یہ ہے کہ ذکر سے دساوس ختم تو نہیں ہوتے البتہ ان کی تاجیہ ختم ہو جاتی ہے 'اس لیے کہ جب دل پر اللہ تعالیٰ کا ذکر مجیط ہو جا تا ہے تو اس ہیں وسوسہ کا اثر تبول کرنے کی صلاحیت باتی نہیں رہتی 'اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مختص محمری سوچ ہیں خوق ہو 'اگرچہ لوگوں کی آوازیں اس کے کا نول ہیں پڑتی ہیں اور وہ خود بھی کشکو ہیں دھہ لیتا ہے گیوں مجھتا ہے جہ نہیں ہے ' جس طرح سوچ ہیں مشخق فض ہرچز ہے بے نیاز ہو جا تا ہے اس طرح ذاکر بھی وساوس کے اثر سے آزاو ہو جا تا ہے 'تیر سے فریق کی رائے یہ ہے کہ نہ وسوسہ ختم ہو تا ہے اور نہ اس کا اثر زائل ہو تا ہے 'اور وسوسہ سے ذکر کا اثر معدوم ہو جا تا ہے' بین وسوسہ ضعیف پڑجا تا ہے۔ چوشے فریق کا خیال ہے ہے کہ ذکر سے دوسوسہ نہیں۔ اور ان ود توں کی آلمور فت ہے بہ ہے جاری یہ سلمہ اس طرح جاری رہتا ہے کہ وسوسہ ہے تو ذکر نہیں اور ذکر ہے تو وسوسہ نہیں۔ اور ان ود توں کی آلمور فت ہے بہ ہے جاری رہتی ہے 'ان کی جلدی اور ہے ہے کہ اگرچہ حدیث شریف ہیں خنس (سکوت) وارد ہے گئین ہمارا حال ہیہ ہے کہ ذکر کے باوجود ہوں کے 'اس فرق کی دلیل ہے ہے کہ اگرچہ حدیث شریف ہیں خنس (سکوت) وارد ہے گئین ہمارا حال ہیں ہے کہ ذکر کے باوجود بانچ ہیں فرق کا قول ہے ہے کہ وسوسہ اور ذکر کہمی منظع نہیں ہوتے' بلکہ دو توں کا عمل اپنی آئی جگہ جاری وہتا ہے 'جس طرح انسان مسکی اللہ علیہ وقت وہ قلف چزیں دکی لیتا ہے اس طرح قلب پر بھی بیک وقت وہ مخلف حال طاری ہو جاتے ہیں 'من 'آئی جب کہ وقت وہ مخلف چزیں دکی لیتا ہے اس طرح انسان

مامن عبدالا وله اربعة اعين عينان في رأسه يبصر بهما امر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما امر دينه (ابومنمورو يلي دمازين جل)

ہربندے کی جار آکھیں ہوتی ہیں و سریس جن سے وہ اپنے دنیوی امور دیکتا ہے اور دو دل میں جن سے دہ اپنے دینی امور کامشاہرہ کرتا ہے۔

ماسی کی رائے بھی میں ہے۔

وساوس کی قشمیں: ہارے نزدیک یہ تمام ذاہب می ہیں اکین ان میں وسوس کی تمام قسموں کا احاطہ نہیں کیا گیا بلکہ ان میں سے ہرفریق نے آیک فتم پر نظروالی اور اس کے مطابق فیصلہ کردیا۔ وسوسوں کی کی فتمیں ہیں۔

پہلی قتم۔ تکیس حق : ایک قتم ہے کہ شیطان حق کو مشتبہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالے مٹا کسی انسان سے ہوں کے کہ دنیادی لذات نہ چھوڑئی چاہیں۔ کو نکہ زندگی طویل ہے 'اسے طویل عرصے تک خواہشات کو قابو میں رکھنا مبر آزما کام ہاس موقعہ پر آگر بندہ اللہ تعالیٰ کے حق مقیم ' ثواب مقیم اور عقاب ایم کا تصوّر کرے گا اور دل کو یہ سمجھائے گا کہ زندگی طویل ہو سکتی ہو گر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ سرحال مفتحرہ 'اور یہ تمام دنیاوی لذات فانی ہیں 'آگرچہ بظا ہران پر مبر کرنا مشکل ہے کمر آخرت کی ناد کرنیا میں لذات پر مبرکی کین دوزخ کی آگ کے مقابلے میں چنداں مشکل نہیں ہے 'اور ان دونوں میں سے ایک ضروری ہے آگر دنیا میں اذات پر مبرکی مشقت برداشت کرنی ہوگ ' مشقت برداشت کرنی ہوگ ' مردنیا میں مبرنہ کیا تو آخرت کی مشقت برداشت کرنی ہوگ ' مبرحال اللہ تعالی کے وعدوں اور وحمیدوں کی یا دوبانی 'اور ایمان و بقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرتے پر مجبور کردہتی ہوگ ' بسرحال اللہ تعالی کے وعدوں اور وحمیدوں کی یا دوبانی 'اور ایمان و بقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرتے پر مجبور کردہتی ہوگ ' بسرحال اللہ تعالی کے وعدوں اور وحمیدوں کی یا دوبانی 'اور ایمان و بقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرتے پر مجبور کردہتی ہوگ

اس کے کہ وہ یہ نہیں کہ سکا کہ دونے کی آگ معاصی پر مبر کے مقابظ میں نواوہ آسان ہے یا یہ کہ معاصی کا ارتکاب دونے کی طرف نہیں پنچا آ' اگر اس نے اس طرح کے دعوے کے بھی توبعہ مؤمن کراپ اللہ براسے ایمان کی دجہ سے ان وعدوں پر بھی تی کب کرے گا۔ اس طرح آگر وہ مجب کا وسوسہ ڈالے مثاق یہ کے کہ تھے سے زیادہ کمی قض کو ہاری تعالی کی معرفت عاصل نہیں ہے' اور نہ تیری مبادت کی مثال کیس ملت ہے' اللہ کے بیاں تیرا درجہ انتہا کی بائد ہے اس موقعہ پریزہ کو یہ سوچنا چاہئے کہ معرفت عاصل ہوئی سب اللہ تعالی کی معرفت عاصل ہوئی سب اللہ تعالی کی معرفت عاصل ہوئی سب اللہ تعالی کی معرفت ہیں اس کی عطاکردہ دولت ہیں' میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے' اس خیال کے بعد مجب اور خود پرندی کی مخبائش ہی ہائی نہیں کہ معرفت اور اس کا ایمان اس نے یہ کہ اس کے کہ وہ یہ نہیں کہ مکماکہ یہ سب اللہ کی مخلوق نہیں ہیں' اگر اس نے یہ کہ ابھی تو بیڑہ کی معرفت اور اس کا ایمان اس کی بات کا یقین تی کب کرتے دیے گا۔ وسوسوں کی یہ ضم ایمان و معرفت کے نور کے حامل عارفین کے دلوں سے ذکر کے ذریعہ بالکلیہ ختم ہو جاتی ہے۔

روسری قشم- تحریک شهوت : وسوسول کی دو سری قشم بیہ ہے کہ شیطان شهوت کو تحریک دے اس کی بھی دو تشمیل بیں ایک بیک دو سمیل بیں ایک بیک دو سمیل بیں ایک بیک دو تشمیل بین کی دو تشمیل بین کی دو تشمیل بین کی دو تا تاکہ کو اس شهوت کا محصوب بو ایفین کی صورت میں شیطان کی شہوت کو حرکت دیا سے تا باز نہیں آگے گا کیکن وہ اس حرکت کو محرکت نہا سکے گا اگر دہ بیٹی نہیں بلکہ خل ہے تو شیطان کی تحریک محورت ہوگئ وسوسہ کی یہ قتم ذکر کے وقت پورے طور برختم نہیں ہو تا ابت غالب بھی نہیں ہویا تی۔

تیسری قتم - خواطر: وسوسد کی تیسری قتم محض خوا طراور خائب احوال کی یاد ہے جو نمازیں آتی ہے 'چنانچہ جب بندہ ذکرالئی میں مضغول ہو تا ہے تو بہ خوا طرح وڑی دیر کے لیے ختم ہوجاتے ہیں 'کر آجاتے ہیں کر ختم ہوجاتے ہیں 'بعض او قات خوا طرکی آمد و رفت آتی ہے بہ ہے اور مسلسل ہوتی ہے کہ خوا طراور ذکر وونوں آیک ہی سلطے کی دو کڑیاں معلوم ہوتی ہیں 'یماں تک کہ بعض او قات خوا طربعی آتے ہیں اور قرآت کے معنی ہمی سمجھ ہیں آتے ہیں گویا قلب میں دونوں کے لیے دو الگ الگ جگھیں ہیں جمال و دونوں بیک وقت ساکھتے ہیں 'اس قتم کے وسوسہ کا کھل طور پرسے منقطع ہوتا بہت مشکل ہے 'لین محال نہیں ہے'اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من صلی رکعتین لم بحدث فیهمانفسه بشئی من امر الدنیاغفر لهما تقدم من ذبندون جو مخص دور کسی ایی پرمے کہ ان میں اس کانس کوئی دنیا کی بات نہ کرے تو اس کے مجھلے گناو معاف کردیئے جائیں گے۔

اگریہ ممکن نہ ہو تا کہ ذکر النی کے وقت کی طرح کا کوئی وسوسہ دل میں نہ ہوتو سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ فراتے۔ لیکن یہ صورت تمام قلوب کے ساتھ پیش نہیں آ سکتی ' بلکہ صرف اسی دل میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے جس پر اللہ تعالی کی مجت اس درجہ غالب آ بکل ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خیال نہ آ تا ہو 'جس طرح عاشن صادتی کے دل میں مجوب کی بات کے علاوہ کوئی دو سری بات نہیں آئی ' اسی طرح اگر کسی محف کو اپنے دشمن کا اگر ہوتا ہے تو وہ اس کے تصور میں ' اور اسے ایڈا پہنچ لے کے خیال میں اتنا مستفرق ہوتا ہے کہ اس دوران اگر کوئی قریب ہے بھی گذر جائے تو پتا نہیں چاتا خواہ آ بھی ہوں اور بظا ہر اسے میں کیا پڑھا ہے؟ حدید ہے کہ اس دوران اگر کوئی قریب ہے بھی گذر جائے تو پتا نہیں چاتا خواہ آ بھیں کھی ہوں اور بظا ہر اسے دیکھ بھی دی ہوں ' جب دنیا دی امور میں استفراتی کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو دو نرخ کے خوف اور جنت کے شوق میں بندے کی دی ہوں جب دنیا دی امور میں استفراتی کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو دو نرخ کے خوف اور جنت کے شوق میں بندے کی دی ہوں ہوں۔

یہ حالت کیوں نہیں ہوسکتی البتہ ایمان کی مزوری کے پیش نظراس طرح کی کیفیت عام نہیں ہے۔

ماصل یہ ہے کہ شیطان سے چد لحول کے لیے نجات ممکن ہے ، لیکن عمر بحرکے لیے چدکارا ممکن نمیں ہے ، اگر کوئی مخص شیطان کے وسوسوں اور اس کی بیجان انگیزی سے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ہوتی 'جب کہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کڑے کے نقوش پر آپ کی نظر پڑی ملام پھیرنے کے بعد آپ نے وہ کپڑا ا مارىمىكا اورارشاد فرمايا :-

شغِلنى عن الصّلاة اذهبوابه الى ابى جهم (١)

اس كرك نے توجعے نمازے روك ويا اسے ابو جم كے پاس لے جاؤ۔

آب کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی تھی ایک مرتبہ خطبہ کے دوران اس پر نظرجا بری تو آپ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا اور

فرایا:- نظر الیه ونظر الیکم (نائی-ابن عباس) می ایک بارات دیما بون اورایک بار حمیس دیما بون-

كررے كے نقوش اور سونے كى الكوشى سے دھيان بننے كاعمل شيطان كاوسوسہ تھا 'يادرہے كه سونے كى الكوشى كاواقعہ مردول ك ليك سون كى حُرمت كى زول سے پہلے كا ہے "آپ نے بدا كو تھى پنى كو نكداس وقت پر ننا جائز تھا 'بور ميں أ بار دى كو نكداس ے وسوسے پیدا ہورہ تھے اور دنیاوی مال ومتاع سے متعلق وسوسے انہیں اپنے سے دور ہٹا کری ختم کے جاسکتے ہیں 'جب تک كوئى مخص ضرورت سے زائد چيز كا مالك رہے كا تواسے شيطان وسوسد ميں ضرور جتلا كرے كا خواو و ذائد چيزايك ورہم يا ايك دینار ہی کیوں نہ ہو ' دراہم و دنانیر میں وسوسے کی صورت میہ ہوگی کہ شیطان صاحب مال کو ان کی حفاظت کے سلسلے میں متفکر رکھے گا' نیزاے بتلائے گاکہ وہ اس مال کو کماں خرچ کرے اے کی طرح چُمیا کررکھے ناکہ لوگوں کو تمہارے پاس مال کی موجودگی کا پتا نہ چلے یا اسے کس طرح ظاہر کرے کہ لوگ تماری برتری تعلیم کریں 'یہ اور ای طرح کے دو سرے وسوے اسے پریشان رکھیں ے و نیاوی دولت کے مروہ جسم میں اپنی طمع کے بنج گاڑنے کے بعد شیطان سے بیخنے کی خواہش رکھنے والا ایبا ہے جینے کو کی محض شد میں گرجائے اور یہ توقع رکھے کہ اس پر تھیاں خمیں بیٹھیں گی والا تکہ یہ ممکن خمیں ہے ونیا شیطانی وسوسوں کا ایک برا دروازہ ہے اور یہ صرف ایک وروازہ نمیں ہے بلکہ بے شار وروازے ہیں جن سے شیطانی فشکر وسوسوں کے بوجھ اٹھائے اپنی آمدورفت جاری رکھے ہوئے ہیں ایک دانشور کتے ہیں کہ شیطان آدی کے پاس معاصی کی راوے آیا ہے 'یہ راو بند ہوتو نسیحت کا راستہ اپنا آ . ہے اور اسے بدعت میں جلا کردیا ہے 'اگر وہ راستہ بھی مسدُود کردے تو اسے تنگی اور تشدّد کی راہ د کھلا تاہے کہ جوچ خرام نہ ہو اسے بھی حرام کرلے 'اگروہ اس سے بھی منع کردے تو اسے وضواور نمازے دوران فکوک وشہمات میں جٹلا کردیتا ہے 'اگر اس ے بھی کام نمیں چاتا تو اس پر خیر کے کاموں کو آسان کردیتا ہے ،جب لوگ اسے نیک اور صابرو عفیف سمجھ کررا غب ہونے لگتے ہیں تو وہ اے مجب میں جلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے ایمال وہ جذوج دی تمام بر قوت مرف کردیتا ہے ایر آخری موقعہ ہو تا ہے اور شیطان یہ موقع اتھ سے جانے میں ریا جاتا اس کے کہوہ یہ جاتا ہے کہ اگریہ موقع اتھ سے لک کیا تو میرا شکار جال میں سینے کے بجائے سید ماجنت میں جائے گا۔

قلب کی سُرعتِ تغییراوراِثبات و تغییر میں اس کی قِسمیں

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا قلب مختلف متضاد اوصاف کے درمیان گمرا ہوا ہے ہویا وہ ایک ہدف ہے جس پر چاروں طرف سے تیروں ک بارش ہوتی ہے'اس پر ایک چیز کا اثر ہو تا ہے تو دو سری طرف سے دو سری چیز آکر اس اثر کو زائل کردیتی ہے'شیطان اے ہوائے نفس کی دور مات کان الملوق گذر تک ہے۔

طرف مینچتا ہے، فرشتہ ست خالف میں مینچتا ہے، ایک شیطان ایک شری جانب کے جانا ہے قود سرا شیطان دو سرے شری دعوت دیتا ہے اس طرح ایک فرشتہ ایک خبری طرف بلا آئے ہمی دو دل دو فرشتوں کی کشاکش میں جتلا ہو جانا ہے، بمی دو شیطانوں کی طرف بلا آئے ہمی دو شیطانوں کی اور بھی شیطان و فرشتے کی۔ اسے کسی بھی دقت فرصت کالحد میشر نہیں آتا، اس آیت میں قلب کی اس کیفیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

گرجانب اشارہ کیا گیا ہے۔

و نقیب افراد کیا گیا ہے۔

و نقیب کا اس کر کر اس کی اس کی اس کی اس کی میں میں کر اس کا میں کر اس کا میں کر اس کی میں کر اس کر اس کی میں کر اس کر اس کر اس کی میں کر اس کر اس کر اس کی میں کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کی میں کر اس کر اس

ادر ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی تکا ہوں کو پھیروس مے۔

کیوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلب کی جیب میں اللہ کا عجب و غریب صنعت پر مطلع تھے 'اور اس بات سے واقف تھے کہ ہیر کوشت کا کلزا ہر کچہ ہر آن متغیر دہتا ہے اس لیے آپ یہ شم کھاہا کرتے تھے۔

موشت كاكلاا برلحه برآن معقرر بها ب اس لي آب يه م كماياكر تر هد. لا: ومقلب القلوب بخارى - ابن عمر أنس التم به دلول كرد لغوال ك-

آپ بورت يه رما فرات تي: يَامُقُلِبُ الْقُلُوبِ ثَبِتُ قَلْمِي عَلَى دِينِكَ

اے داوں کے بدلنے والے میرے دل کواپنے دین پر ابت قدم رکھ۔

او کول نے عرض کیانیا رسول اللہ اکیا آپ کو بھی اسے دل کے بارے میں کمی طرح کا کوئی اعدیشہ و فرمایاند

ومایومننی والقلببین اصبعین من اصابع الرحلن یقلبه کیفیشاء یس کردج سے خوف ہو جاؤں جب کہ دل باری تعالی کی اگلیوں میں سے دو اگلیوں کے در میان ہے دو جس طرح چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔

ا یک روایت میں یہ الفاظ ہیں:۔

ان شاءان یقیمه اقامه و ان شاءان یزیغه از اغم (مام جابرین عبدالله)
اگروه سده اکرا چاہتا ہے توسیده کروہ ہے اور ثیره کرنا چاہتا ہے توثیره کروہ ہے۔
سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی تین مثالیں بیان فرما کیں۔ ایک مثال ہے۔
مثل القلب مثل العصفور یتقلب فی کل ساعة (مام ، بیتی۔ ابوعبید الجراح)
قلب کی مثال جزیا جیسی ہے کہ جروقت اوٹ ہوٹ ہوتی رہتی ہے۔

دوسرى مثال ان الفاظ مين بيان فرماكي:

مثل القلب في تقلبه كالقدر اذا استجمعت غليانها دام و مام مقدار بن اسوق مثل القلب كم مقدار بن اسوق المسلم مثل بدل من مثل بدلت من ما يدى ميسى م بس وقت اس من خرب وش آتا ہے۔

تيسري مثال بيبيان فرماكي:

مثل القلب كمثل ريشة بارض فلاة تقلبها الرياح ظهر البطن (طراني يبق - ابومولى الاشوى ، الله عني الاشوى ، الله عني المائي ال

قلب کے تغیرات 'اور ان میں اللہ تعالی کی صنعت کے عجائب کی معرفت وہی لوگ عاصل کرسکتے ہیں جو قلب کے محراں رہتے ہوں اور مراتبہ میں لگے رہنے ہوں۔

تغیرو ثبات کے اعتبار سے قلب کی تین قسمیں : خیرو شرر ثبات یا ان دونوں کے درمیان متردد رہے کے اعتبار سے قلب کی تین قسمیں .

تقویٰ کے نور سے معمور: ایک دل وہ ہے جو تقوٰی کے نور سے معمور ہو اور اخلاقی رزیلہ سے پاک و صاف ہو اس طرح کے قلب پر خیر کے خوا طرخیب کے خزانے اور عالم ملکوت سے آتے ہیں 'عقل ان کے دقائق اور اسرار و فوائد پر مطلع ہونے کے لیے ان میں

فركرتى ہے 'جب نُورِ بھيرت ہے كى خير كاخير ہونا ظاہر ہو جاتا ہے تو عقل اس كى اہميت كافيملہ كرتى ہے اور قلب كواس پر عمل كركنے كى تخيب وي ہے ' فرشتہ جب بد ويكمتا ہے كہ اس قلب كا ہو ہرصاف ہے ' نور خرد ہے اس كى محرابيں روش ہيں ' تقولى كى ضيابار كرنيں چاروں طرف پر رہى ہيں ' او ر معرفت والى كى شمع جل رى ہے ' بلاشبہ اسى طرح كے قلوب ہمارا مسكن ' ہمارے اترنے اور محمرنے كى جگميس ہيں تو وہ نظرنہ آنے والے لشكروں ہے اس كى مددكرتا ہے ' اور محست خيركے كاموں كى طرف اس كى رہنمائى كرتا ہے ' اور عمل پر اس كى اعانت كرتا ہے ' يمان تك كہ وہ اسے عمل خير كا عادى بنا ويتا ہے جيساكہ اللہ تعالى فرماتے ہيں:۔

فَكَمَّامَنْ أَعُطَى وَاتَقَلَى وَصَلَّقَ بِالْحُسنى فَسني سَرُولِلْيسر وللْيسر كيد (ب٣٠ ما آيت ٥-٤) موجم نے (الله كى راه يس مال) ديا اور الله به ذرا اور الحجى بات (اسلام) عاسم عاتواس كے ليے سامان راحت كريس كے۔

ای طرح کے قلوب میں محراب ربوبیت کی شمع سے اتنا اُجالا بھیلا ہے کہ وہ شرک خفی بھی نگاہوں سے آو جمل نہیں ہو آجو اندھیری رات میں ریستگنے والی ساہ چونی سے بھی زیادہ خفی ہے۔ ایسے دلوں پر شیطانی مرمور نہیں ہو آ'وہ لاکہ دھوکا دیتا ہے' چکنی چڑی ہا تیں بنا آ ہے لیکن بندہ اس کی طرف ادنی اِلتفات بھی نہیں کر آ' ہے دلی مہلات سے نجات کے بعد ممنیات سے آراستہ ہو جا آ ہے' یہ ممنیات بی شکر' میر' خوف' رجاء' نقر' ڈید' مجت' رضا' شوق' تو گل' تفکر' اِحساب وغیرہ۔ اس قلب پر اللہ تعالی کی توجہ ہوتی ہے' اس قلب کا ذکر مدرجہ ذیل آخوں میں ہے۔

مندرجہ ذیل آخوں میں ہے۔

الکہذکر اللّٰہ وَ مُلْ مُنْ اللّٰہ وَ مُلْ مُنْ اللّٰهِ وَ مُلْ مُنْ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَا

الديد كر الله بطعين الفلوب وب الرام ايك

ٱڔؖٳۜؽؖڗۼٚۻ ٵڔؖٳؽؖڗڡؙڹٳڗڿۘۮؘٳڶۿ؋ۿۅۘٳ؋ؙڣٲڹڎؾػؙۅڹؙۼڷڽ؋ۅڮؽڵڒٵٛ؋ؾڂڛڹٲڹۜٲػؿۯۿؠ۫ؽۺڡۼۅؙڹٲۅ ؽۼڡؚڷۅڹٳڹۿؙؠٳڵػٲڵٲڹۼٵۼ۪ڹڶۿؙؠؙٳۻڷۺڽؚؽڵڋ؞ (پ٩١٦٦ؾ٣) اے پیغبرا آپ نے اس محض کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا آئی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے سوکیا آپ اس کی گرانی کرسکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سیجھتے ہیں یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔

تيسرا قلب-خاطر شهوت اورخاطرايمان كورميان: قلبى تيسى فتم ده بجس مين بوائ نفس ك خواطريدا ہوتے ہیں اور اسے شرکی طرف بلاتے ہیں اس وقت ایمان کے خوا طراتے ہیں اور اسے خیری طرف بلاتے ہیں انس اپنی تمام تر شوروں کے ساتھ شرکے خواطرر آمادہ نظرا آیا ہے، شموت کو تقویت رہتا ہے، اورلذت خیزی و عیش کوشی کے نضا کل بیان کر تا ہے۔ عقل خرے خواطری مدر کرتی ہے 'اور شہوت کی برائی کرتی ہے 'اور نفس کو ہٹلاتی ہے کہ یہ کام جمالت کا ہے ' بمائم اور در ندول کے افعال کے مشابہ ہے کو کلیہ بمائم اور درندے ہی انجام کی روا سے افیر شرر کر ردتے ہیں۔ نفس عقل کی تعیدت رہا کل نظر آیا ہے توشیطان نفس کا پیچیا چھو رُکر مقل کے پیچے پر ما تا ہے اور اس طرح شہوت کے دوامی کو تقویت پنچا تا ہے اشیاطن مقل سے کتا ہے کہ تو خواہ مخواہ اپنے نفس کو کیوں بھی میں مبتلا کئے ہوئے ہے " تونے اپنی خواہشات بالائے طاق کیوں رکھ دیں " کیا تیرے ہم عصروں میں کوئی ایسا ہے جو خواہشات کا خالف اور اپنی اغراض کا تارک ہو ان کے جصے میں دنیا کی لذتیں ہیں اور تیرے حصے میں تكل ب وه خوش نعيب بين تو محرومُ القسمت ، بربخت اور معيبت زده ب ونيا ك لوك تيرا معتمد أ زات بين اور دو سرول كي مثالیں دیتے ہیں جنوں نے میرے ملائے ہوئے رائے پر جل کربدے بدے منعب حاصل کے اوان کی راو کیوں نہیں چلی میا تو فلال عالم كونتيس ديمتى كدوه قلال فلال كام كرت بين الحرب كام برے بوت تووه كيوں كرتے انس شيطان كى طرف جنگا ہے اس وقت فرشته نفس كا راسته مدك إيتاب اور است بللاتاب كم جو مخص حال كي الذات كے حسول من مال اور انجام سے بے برواہ موجاتا ہے وہ جاہ و برماد ہوتا ہے کیاتو ان چدرورہ الدّوں پر قناصت كركے جنب كى داعى تعتول اور الدّوں كو چمور فرے كے تار ہے کیا تختے شوت پر مبرے مقالم میں دورخ کے عذاب کی تکلیف سل نظر آتی ہے اور کون کی اتباع مت کر اور شیطان کے فریب میں مّت آ۔ دومروں کے گناہ تیرے عذاب کی تکلیف کم نہیں کر سکتے اگر تیجے سخت کری اور لونے زمانے میں آرام دہ فیمنڈا مکان میشر آجائے توکیا تولوگوں کا ساتھ دے گایا اس مکان کو ترجع دے گاجمال نہ سورج کی تیش سے جسم تیکھلتے ہیں اور نہ گرم

جموتے بدن جملاتے ہیں 'دنیا میں تیرا حال ہے کہ سورج کی گری تجے بداشت نہیں ' وحوب میں تو کھڑا نہیں ہو سکا' پھر معلوم نہیں دو ذرخ کے خوف سے کیا چیز مانع ہے گیا دو ذرخ کی حرارت سے کم ہے؟ اس قیعت سے نفس فرشتے کی طرف مائل ہوجا تا ہے۔ فرض ہے کہ فرشتے اور شیطان کی کش کش جاری رہتی ہے اور دو اسی کشاکش کے در میان اپنی عمر کی مزلیں طے کر تا رہتا ہے' بعض او قات شیطانی اوصاف قالب آجاتے ہیں اور نفس با لکتہ شیطان کی طرف مائل ہوجا تا ہے' اس کا معاون و مدو گارین جا تا ہے رحمانی گروہ سے اعراض کرتا ہے' اور اس کے اصفاء سے وہ تمام اعمال صادر ہوتے ہیں جن پر از کی تقدیر نے مر شیت کرد کمی ہے اور جو اسے اللہ سے دور لے جاتے ہیں' مکوئی صفات قالب آتی ہیں تو نفس شیطان کے جال میں نہیں پھنتا' اس کے فریب کا قلع قبع کردیا ہے' دنیا کی فانی لذات کو ترجیح نہیں دیتا۔ آخرت کے انہور میں سستی کا مظاہر نہیں کرتا' بلکہ رحمانی گروہ کی طرف معالی ہوں۔ اور یہ بھی تقدیر از ل ہی کے فریب کا قلع قبع کردیا ہے' اور اس کے اصفاء سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو رضائے اللی کا باحث ہوں۔ اور یہ بھی تقدیر از ل ہی کو مطابق ہو تا ہے' قلب الدو من بیس اصبحین من اصاب عالیہ حدیث میں اس کش کی طرف اشارہ ہوتے' بلکہ ان میں انتقاب فریقوں کے درمیان جاری رہائے۔ اس طرح کے قلوب کی ایک گروہ کی طرف منتقل طور پر مائل نہیں ہوتے' بلکہ ان میں انتقاب اور تقیرکا ممل جاری رہائے۔

ا طاعات اور معاصی سب خزانہ خیب سے عالم ظہور میں آتے ہیں 'اور قلب ان کے درمیان واسط بنتا ہے جمیونکہ قلب ملکوت کے خزائن میں سے ایک فزانہ ہے۔ اربابِ قلوب ای ظہور سے قضا و قدر کی معرفت عاصل کرتے ہیں 'جو لوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے اطاعت کے اسباب متیا کردئے جاتے ہیں اور جو دو زخ کے لیے بنے ہیں ان کے لیے نافرمانی کے اسباب پیدا کردیے جاتے ہیں 'اور ٹرے رُفتاء کی محبت مطاکی جاتی ہے 'اس کے دل میں شیطانی وسوسے پیدا کئے جاتے ہیں۔ شیطان دارا کی برجہ دن اس سرکر مرکا جدال میں کر مرجب نامی سرکہ در قبل میں شیطانی مردی ہمی کھتا ہے اور ایس کے در

شیطان اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا حوالہ دے کر بہت زیادہ بے دقوف بنا تا ہے' وہ یہ جمی کتا ہے کہ انجی زندگی پڑی ہے' گناہ کئے جا' توبہ کرلینا یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی کی نہیں اگر تو نے ان کی مخالفت کی تو کیا خضب ہوجائے گا۔ قرآن کریم نے اس کے دعد دل کی مجمح تصویر کشی کی ہے۔

يَعِلُهُمُ وَيُمَنِّيهُمُ وَمُايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّعْرُ ورَّا (پ٥ر١٥ مَت ١٠٠) شيطان ان لوگول سے وعدے کیا کرتا ہے اوران کو ہوسیں ولا تا ہے اور شیطان ان سے مرف جموٹے

وعدے کر ماہے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کا وعدہ کرتا ہے 'اور مغفرت کی تمنا دلا تا ہے 'اور لوگوں کو ان جیلوں و تدبیروں سے ہلا کست میں جالا کردیتا ہے ' آدمی شیطان کے فریب میں آکراس کی بات تول کرلیتا ہے 'اور حق کے لیے اس کا سید بھکم تقدیراً زلی تک ہوجا تا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

عَارِحَادِهِ اللهُ انْ يَهْلِيهُ يَشُرَحُ صَدُرَهُ لِلْإِسُلاَمُ وَمَنْ يُرِدُانَ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدَرَهُ ضَيِّعَا حَرَجُاكَانُمَا يَصَّعَلُفِي السَّمَا و(١٨٨ أَيَتَ ٢٥٨)

سوجس فض کو اللہ تعالی رستہ پر ڈالتا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کردیتے ہیں اور جس
کو بے راہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تک بہت تک کردیتے ہیں جیسے کوئی آسان میں چرمتا ہے۔
اِن یَنْصُر کُمُ اللّٰهُ فَالاَ عَالِبُ لَکُمُ وَانْ یَنْحُ لُلْکُم فَمُنْ دُالْذِی یَنْصُر کُمْ مِّنْ یَعْدَابِ ہمر ۸ آیت ۱۵۹)
اُکُر حِنْ تعالیٰ تمارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی تمیں جیت سکتا اور اگر تمارا ساتھ نہ دیں اُواس کے بور
ایسا کون ہے جو تمارا ساتھ دے اور صرف اللہ تعالی پر ایمان والوں کو احتاد رکھنا چاہیے۔
ان آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ بی ہدایت دینے والا ہے اور وہی گمراہ کرنے والا ہے۔

يفعل مَايَشَاعُويَحُكُمْ عَايُريدُ الله و عامتا ب كرنا ب اورجو عامتات فيملكرنا ب

نہ کوئی اس کے تھم کو ٹال سکتا ہے 'اور نہ اس کے فیصلے کو رُد کرسکتا ہے 'اس نے جنت پیدا کی 'اولوس کے مستحق پیدا کے 'محران مستحقین کو اطاعت کی راہ پرنگایا 'اس نے دوزخ اور اس کے اہل پیدا کئے 'مجرانسیں معاصی کے راستے پر ڈالا 'اور اپنے بعدوں کو جنتیوں اور دوز خیوں کی علامات بتلادیں اور پیر اعلانِ فرما دیا ہے۔

ُ إِنَّ الْاَبُرَ ارْ لَفِی نَعِیْہِ وَ اِنَّ الْفَجَارَ لَفِی جَدِیمٍ (پ ۲۹،۲۹ آیت ۱۳-۱۷) نیک لوگ بے دلک آسائش میں ہوں کے اور ہر کار (کافر) لوگ بے فک دونرخ میں موں کے۔

مريد فرمايا جيساكه مديث شريف مي اسهند

بيد مروي المستقب المستقبل المستقب

الله تعالى بلندوبرترين - كَايُسْكُلُ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمُ يُسْكُلُونَ (ب عاد ١٦عه ١٠)

وہ جو پکھ کرتا ہے اس سے کوئی ہاز چرس قبیں کرسکتا اور آوروں سے ہاڑ چرس کی جاسکتی ہے۔ عجائیہ قلب کے سلسلے میں ہم اسی مختر پر اکتفا کرتے ہیں ہمیو تکہ اس موضوع پر اس سے زیادہ پکھ کہنا علم معالمہ کے مناسب نہیں ہے 'جو پکھ ذکر کیا گیا اس کا مقصد بھی ہمی ہے کہ ان لوگوں کو علوم معالمہ کے اسرار و رموز سے واقفیت ہوجائے جو خوا ہمر پر قانع نہیں رہنا چاہیے 'اور حیکلے کے بجائے مغز کو ترجے دیتے ہیں 'اور حقائق کی باریکیوں کے مشاق ہیں' امید ہے کہ ہاری میہ مختصر باتیں ان کی چھٹی دور کریں گی اور ان کے لیے مغید فاہت ہوں گی۔

كتاب ريا منثرالنفس و تمذيب الاخلاق ومعالجة امراض القلب رياضت نفس 'تهذيب اخلاق اورا مراض قلب كے علاج كابيان

س مجت من اللوالموقدة التي تطلع على الأفيدة (ب ٢٩١٣ أيت ١-٤) والله ي المراه المراع المراه الم

ہوجاتے ہیں اس کے بیر ضوری ہے کہ ان امراض کاعلم حاصل کیا جائے 'امراض کے اسباب دریافت کئے جائیں 'اور ان کے علاج ومعالج کے طریقوں سے وا تغیت حاصل کی جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت قَدُافُلُحُ مَنُ زُكَّاهَا (پ٥٩٠ ايت ٩٤) یقیناً وہ مراد کو کا جا جسنے (جان کو)یاک کرلیا۔

یں دل کاعلاج بی مراد ہے 'یزاس آیت قُدْ خَابَمَنْ دَسُها (په ۳۸ آیت ۱۹) الله مار ۱۹۱۰ می ۱۹۱۰ می ۱۹۱۰ می ۱۹۱۰ می اور نامراد ہواجس لے اس کو (فور) میں دیا دیا۔

میں دل کے علاج سے غفلت مقعود ہے۔ ہم اس کتاب میں دلوں کے پچھ امراض اور ان کے علاج کی کیفیات اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں ' ہر مرض کا جُداگانہ بیان اس جلد کی بقید کئب میں آئے گا۔ یمال مقصد ترزیب اخلاق اور اس کے مناج پر روشنی والناہے پہلے ہم بدن کے علاج کا ذکر تقریب فہم کے لیے بطور مثال کریں مح' اس دوران حسن خلق کے فضائل بیان کئے جائیں ك ون اخلاق كى حقيقت بھى زىر بحث آئے كى اور يہ بيان كيا جائے كاكه رياضت كے ذريعه اجھے اخلاق تول كے جاسكة بين ا اجھے اخلاق حاصل کرنے کے اسباب اور طریقوں پر بھی مختلو ہوگی تندیب اخلاق اور ریاضت نفس کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ان علامات کا ذکر بھی کیا جائے گاجن سے دلول کے امراض پھانے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں گیارہ مباحث ہیں۔

حُن خلقی کی نضیلت اور بد خلقی کی ند تمت

آیات و احادیث : الله تعالی نے اپنے کئی حبیب اکرم صلی الله علیه وسلم کی تعریف میں اور ان پر اپنی نعمتوں کے اظہار کے

وَأَتْكَلَّعَلَّى خُلُقِ عَظِيمٍ (پ٢٩ر٣] يت ٢٩) اور ب فک آپ اخلاق حسد کے اعلی بالے پر ہیں۔

حضرت عائشة فرمايا كرتى تحميل كم سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كالخلق قران تفا-(١) ايك مرتبه ايك فض في سركار دوعالم ملی الله علیه وسلم سے محسن علق کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے یہ آیت علاوت فرمائی۔

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيبِ (١٩٨٣ يَت ١٩٨)

سر سرى مناؤكو قول كركيا يجيئ اورنيك كام كى تعليم والمبيخ اور جابلوں سے ايك كتاره موجايا يجيئه

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:

هوان تصلمن قطعكو تعطى من حرمك و تعفو عمن ظلمك (١) حن علق بدے کہ جو تھے ہے تطع رحی کرے واس سے صلد رحی کرے جو تھے عروم رکھے اسے دے اور

جو تحور علم كرا اس معاف كردر.

أتخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

انمابعثت لاتمم كارم الاخلاق (اح ماكم يسق - ابوبرية) میں اچھے اخلاق کی بھیل کے لیے مبعوث کیا کیا ہوں۔

اثقل مايو ضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله و حسن الخلق (ابوداور)

(ا) يد روايت مسلم بي ب اور احياء العلوم بي پيله جي کي بار گذر يكي ب- (٢) يد روايت اين موديد في حضرت جاير وسي بن معدين عبارة اور الس

تذي- ابوالدرواع)

سب نیادہ بھاری چیزجو قیامت کے دن میزان میں رکمی جائے گی وہ اللہ کا خوف اور حسن خلتی ہوگ۔

ایک فخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے کی طرف سے آیا اور کنے لگایا رسول اللہ! دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حسن خلتی وہ فخص چلا کیا اور دوبارہ دائیں طرف سے آیا اور وہی سوال کیا' آپ نے جواب میں فرمایا: حسن خلق 'وہ فخص تیری مرتبہ بائیں طرف سے آیا اور کنے لگایا رسول اللہ! دین کیا ہے' آپ نے فرمایا: حسن خلق 'اس فخص نے چو تھی بار بھی ہی سوال کیا' اور پیچے کی طرف سے آیا' آپ نے فرمایا: کیا تو سم جوین سے ہے کہ تو ضعد نہ کرے۔ ( ۱) ایک فخص نے آپ سے بوچھا: رسول اللہ نحوست کیا ہے؟ فرمایا: برخلتی (احرب عائشہ ) ایک فخص نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیحت کی درخواست کی' آپ نے اسے قبیحت نرمائی:

جمال بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو'اس نے عرض کیا کھ اور نقیعت فرمائیں! آپ نے فرمایا گناہ کے بعد نیک کام ضرور کرلیا کرد نیکی گناہ کو مِثا دیتی ہے'اس نے عرض کیا مزید نقیعت فرمائیں' آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ الجھے اخلاق کامعالمہ کرو۔

مرکاردو عالم صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا گیا: یا رسول الله! سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا: فوش افلاق۔ ایک صیفیس ہے:۔ ماحسن الله خلق عبدو خلقه فتطعمه النار ۴)

الله تعالی نے کی بندے کے اخلاق اور صورت دونوں اجھے نہیں بنائے کہ اسے دوزخ کی آگ کھائے۔

حضرت نفیل نقل کرتے ہیں کہ کمی فخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں عورت دن میں روزے رکتی ہے ' راتوں کو نماز پڑھتی ہے ' گرید اخلاق بھی ہے اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پنچاتی ہے ' آپ نے فرمایا: اس عورت میں کوئی خبر نہیں ہے ' یہ دوزخی ہے (۲)۔ حضرت ابوالدرواء کہتے ہیں کہ میں نے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوں کے بیارت میں ایک میں ہے۔

أول مأيوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الايمان قال اللهم الله الكفر قال اللهم قوني فقواء بحسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الكفر قال اللهم قوني فقوام البخل وسوء الخلق (م)

میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت رکمی جائے گی جب اللہ تعالی نے ایمان کی تخلیق فرمائی تو اس نے عرض کیا اے اللہ مجھے قوت عطاکر 'اللہ نے اسے حسن علق اور سخاوت سے تقویت بخش اور جب کفریدا کیا تو اس نے عرض کیا اے اللہ! مجھے طاقت وے 'اللہ نے اسے نجل اور بدخلتی کی طاقت عطاک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

ان الله استخلص هذا الدين لنفسه و لايصلح لدينكم الا السخاء وحسن الخلق الا فزينوادينكم بهما (دار عنى فراع السعيد الدري)

(۱) یہ روایت محرین فعرالروزی نے پیمتاب تعظیم قدر اصولی اس ایر العلی بن الشخیر سے مرسلاً نقل کی ہے۔ آ) یہ روایت کتاب آداب العجمت میں گذر چک ہے۔ آم) یہ روایت می کتاب آداب العجمت میں گذر چک ہے۔ (م) اس روایت کی اصل مجھے نہیں لی البت ابوداؤداور ترزی نے معزت ابوالدروا ہے یہ روایت نقل کی ہے کہ میزان میں حسن علق سے زیادہ بھاری چرکوئی دو مری نہیں ہوگی۔ الله تعالی نے اس دین کو اپنے لئے خالص کو لیا ہے 'اور تمہارے دین کے لیے سخاوت اور حس خلق ہے نیادہ کوئی چیز موزول نہیں ہے خبروار! اپنے دین کو ان دونوں صفتوں سے مزین کرو۔ ایک صدیث میں ہے:۔ حسن التحلق حلق اللّمالا عظم (طبرانی اوسلا۔ عمار بن یا سز) خوش خلتی خدائے اعظم کا خلق ہے۔

صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الله! ایمان کے اعتبارے کون سامؤمن افضل ہے؟ فرمایا: جو اخلاق کے اعتبارے سب سے بستر۔ (ابوداؤد۔ ترندی نسائی۔ ابو ہررہ)

آنخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد ہے:۔

انکملن تسعو الناس باموالکم فسعو هم بیسط الوجموحسن الحلق (۱) تم لوگوں کے ساتھ اپنے مالوں سے وسعت افتیار نہیں کرسکتے سوخدہ روکی اور خوش فلتی کے ساتھ وسعت افتیار کرو۔

آب نے میہ مجمی فرمایا:۔

سوءالخلق يفسدالعمل كمايفسداالخل العسل (۲)
بداخلاتی عمل كواس طرح فاسد كردی به جس طرح بركه شد كو نزاب كردیا به جرین عبدالله روایت كرتے بین كه آنخفرت ملی الله عليه وسلم نے جمع سے ارشاد فرمایا:۔
انكامر وقد حسن الله خلق كو حسن خلق كر نزائل مكارم الاخلاق)
تجم الله تعالی نے فویصورت بنایا ہے تواہیا اخلاق بھی فویصورت كر۔

كرم عين المرابع من المرابع ال

اے اللہ! وقعے میری صورت الحجی بنائی ہے میری سیرت بھی الحجی كر-

حفرت عبرالله بن عرِّ فرمات بین که سِرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم به دعاکثرت به فرمایا کرتے تھا۔ اللّهمانی کاسیالک الصِد قوالعافی قو کسس الْخُلُق (فرانلی)

النهمانيي اسال حالص محدومانيت اور خوش خلتي كاسوال كرتا مول-

حضرت ابو ہررة سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابيد ارشاد نقل كرتے ہيں :-

كرم المر عدينه وحسبه حسن خلقه ومروته عقله (ابن حبان عام)

آدی کاکرم اس کادین ہے، حسب خوش ملتی ہے اور مروت عل ہے۔

اُسامہ ابن شریک کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا 'اس وقت کچھ آعرابی آپ سے یہ دریافت کررہے تھے کہ بندے کوسب سے بہتر چیز کیا عطا ہوئی ہے 'آپ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا خلق حسن (اجھے اخلاق) (ابن ماجہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

() برّار ابد علی طرانی۔ ابد مرر از) ابن حبّان بروایت ابد مرر از بیمق بروایت ابن عباس (۳) خوا فلی۔ مکارم الاخلاق۔ راوی دراصل حضرت عبداللد ابن مسود میں جیسا کہ ابن حبّان نے اپنی مجع میں اس کی صراحت کی ہے 'یہ روایت مائٹ سے مشد احمد میں بھی ہے۔ ان احبکم الی واقربکم منی مجلسایو مالقیامة احسنکم اخلاقا(۱) قیامت کے روز بچھ سب سے زیادہ محبوب اور باعتبار مجلس کے جمع سے قریب تروہ لوگ ہوں گے جو تم میں نیادہ ایکے اخلاق والے ہوں گے۔

حضرت عبدالله ابن عباس مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ب نقل كرتے بين :-

ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتدوابشي من عمله تقوى تحجزه عن معاصى الله أو حلم يكف به السفيه أو خلق يعيش به بين الناس (را على طراني بير-ام سمة)

جس مخص میں یہ تین چیزیں یا ان میں سے ایک نہ ہو تو اس کے سمی عمل کا اعتبار مت کرو ا تقوفی جو اللہ کی تا فرمانیوں سے ایک نہ ہو تو اللہ کی تا فرمانیوں سے ایک نہ ہو تو اللہ کی اور اخلاق جن کے سمارے لوگوں کے درمیان زندگی گذار ہے۔

نمازك آغازمين سركار دوعالم صلى الشعليدوسلم يدوعاكرت ته

اللهم اهدنى لاحسن الآخلاق لايهدى لاحسنها الاانت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها الاانت (سلم - على)

اے اللہ! اجھے اخلاق کی طرف میری ہدایت کر تیرسوا کوئی اجھے اخلاق کی ہدایت نمیں کرتا اور جھے برے اخلاق سے دور رکھ تیرے سوابرے اخلاق سے کوئی دور نمیں رکھتا۔

حعرت انس فراتے ہیں کہ ہم ایک روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا:۔ ان حسن الخلق لیفنیب الخطیئة کما تنیب الشمس الجلید (خراعلی) خوش اخلاقی کناه کواس طرح گلادی ہے جس طرح سورج برف کو پکملادیتا ہے۔

خوش اخلاقی کاومف ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا :-

من سعادة المرء حسن الخلق ( نراطی - مكارم الاطلاق) حن علق آدى كي نيك بختي مس سے ب اليمن حسن الخلق ( ثراطی - طع) خوش اطلاق بونا امحا الكون ب-

حضرت ابوذر سے ارشاد فرمایا :

لاعقل كالتلبير ولاحسب كحسن الخلق (ابن اجه ابن حبان-ابوذرا) مثل جيى كوئى تدير نيس اور حن علق جيسا كوئى حسب نيس-

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیب نے آپ کی فدمت میں عرض کیا: یا رسول الله! اگر دنیا میں کسی عورت کے دوشوم رہے اوروہ دونوں مرکع او وہ عورت جنت میں کس کو طفی کا آپ نے فرمایا:۔

لاحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا بالمحبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة (بزار مرافي برا في المنيا والآخرة (بزار مرافي برافي برافي المرافي برافي المرافي برافي المرافي المرافي برافي المرافي الم

اس كوسط كى جودنيايس اس كے ساتھ زيادہ خوش علق رہا ہوكا اے أم حبيبة إخوش علق دنيا و آخرت كا خير لے كر كيا-

<sup>(</sup> ۱) مدروایت کتاب السمجد میں گذر چی ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایانه

ان المسلم المسددليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرممزيته (امر- عبدالله ابن عمرة)

جس مسلمان کو خدا توفق دیتا ہے وہ اپنی خوش اخلاقی اور طبیعت کے کرم سے روزہ دار شب زندہ دار عابد کا رجہ پالیتا ہے۔

ایک روایت میں در جة الظمان فی الهو اجر (گری کی دوپر میں بیاسے کا ورجہ) کے الفاظ بی عبد الرحمٰن بن سرة روایت کرتے بیں کہ ہم سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سے آپ نے ہم سے فرمایات

انى رايت البارحة عجبارايت رجلامن امتى جاثيا على ركمتيه ويينه وبين الله حجاب فجاء حسن خلقه فادخله على الله خرائل مارم الافلاق)

میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میری است کا ایک محض دو زانو بیٹیا ہوا ہے اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان جاب ہے 'استے میں اس کا حسن علق آیا 'اور اس کو خدا کے سامنے پیش کردیا۔ حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :۔

ان العبدليبلغ خلقه عظيم درجات الاخرة وشرف المنازل واله لضعيف في العبادة (طرائ تراعي- انن )

بندہ اپنی خوش اخلاقی سے بوے بوے درجات اور منازل کا شرف حاصل کرے گا حالا تکہ وہ عبادت میں کرور ہوگا۔ کزور ہوگا۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضری کی اجازت چاہی آپ کے پاس
اس وقت قریش کی کچھ عورتیں بیٹی ہوئی بلند آوازہ باتیں کررہی تھیں 'انہوں نے حضرت عمری آواز سُنی تو پروہ کے بیچھے چلی
سکیں 'جب حضرت عمر حاضر ہوئے تو آپ مُسکرا رہے تھے 'عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مُسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا: مجھے ان
عورتوں پر ہنسی آری ہے جو ابھی تمہارے آنے سے پہلے ذور ذور سے باتیں کردہی تھیں 'اور اب تمہارے ورسے اندر چلی سکی
ہیں 'حضرت عمر نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ یہ عورتیں آپ سے خوف کھاتیں 'کھرآپ ان عورتوں
کے پاس کے اور ان سے دریافت کیا کہ اے دشمن جاں! کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں '
انہوں نے جواب دیا: ہاں! کیوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہ نبست سخت مزاج ہو 'اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:۔۔
ایھایا ابن الحطاب والذی نفسسی بیدہ مالیقی کالشیطان قط سال کا فیجاالا

سلک فحاغیر فحک (بخاری دسلم) اورمناؤ خلاب کے بیٹے اس ذات کی تم جس کے قبضے میں میری جان ہے شیطان تم سے کسی ایے راستے پر نیں طے گاجس پرتم چل رہے ہوگ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

سوءالخلق ذئب لا یغفر و سوءالظن خطیئة تضوح (طرانی مغرد عائش ) بدخلق ایک نا قابل معانی کناه ہے 'اور بر کمانی ایک ایما کناه ہے جس سے دو سرے گناه پر ا ہوتے ہیں۔ ایک مدیث میں ہے:۔ ان العبدلیبلغ بسوء خلقه اسفل درک جهنم (طرانی ' فراعلی۔ انس ) بنده ای برخلتی کی وجہ سے جنم کے قطے طبقے میں پہنچ جا تا ہے۔

آثار : حغرت لقمان سے ان کے بیٹے نے ہوچھا: ابّا جان! انسان میں کون می خصلت امچی ہے؟ انہوں نے جواب ریا: دین ' صاجزادے نے پوچھا اگر دوموں انہوں نے کہا: دین اور مال میٹے نے کہا: اگر تین موں؟ انہوں نے جواب دیا: دین ' مال اور حیا۔ پھر بوچها: اگر چار مون؟ فرمایا: دین مال عیا اور خوش اخلاق بوچها: اگر بانج مون؟ جواب دیا: دین مال عیا ، حسن علق اور ساوت \_ پوچھا: اگر چہ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: بینے! اگر کسی میں بیاج خصاتیں جم ہوجائیں تودہ پاکیزہ خوب متی ہے 'اللہ کاولی ہے 'اللہ کاولی ہے 'اور شیطان سے بری ہے۔ حس بھری کتے ہیں کہ جس مخص کے اخلاق خراب ہیں دوعذاب میں جرا ہے۔ انس بن مالک کتے ہے 'اور شیطان سے بری ہے۔ حسن بھری کتے ہیں کہ جس مخص کے اخلاق خراب ہیں دوعذاب میں جرا ہے۔ انس بن مالک کتے ہیں کہ آدی اپنے حسن خلق کی وجہ سے جنت کے اعلی درجے میں پہنچ جاتا ہے 'جب کہ وہ عبادت گذار بھی نہیں ہو تا اور بداخلاقی کی وجہ سے جنم کے فیلے جصے میں چلا جا تا ہے جب کہ وہ عبادت گذار بھی ہو تا ہے ، یحیٰی بن معاذ کہتے ہیں اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزانے ہیں وہب بن مُنبَه فراتے ہیں بداخلاق کی مثال ایس ہیسے ٹوٹے ہوئے برتن کدندان میں پوندلگایا جاسکتا ہے اورندانیں مٹی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے ، ننیل بن عیاض فراتے ہیں کہ خش اخلاق فاجری محبت مجھے بداخلاق عابدی محبت سے نیادہ پند ہے۔ کوئی بداخلاق آدی حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ سنریس تھا آپ اس کی بداخلاقی برداشت فرماتے اور اس كے ناز انعات ، جب وہ كى منزل پر رخصت ہوكياتو آپ اسے يادكركے بت روئ الوكوں نے روئے كى وجد معلوم كى فرمايا مجھے اس پر رحم آیا ہے عیارہ مجھ سے تو رخصت ہو کیا لیکن اخلاق بداہمی تک اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت مجنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تلت علم اور قلّت عمل کے باوجود چار خصلتیں انسان کو اعلی درجات تک پہنچادی ہیں ایک حِلم ، دوسری تواضع ، تیسری سخادت اور چوتھی خوش مکلی اور یہ جار خصاتیں ایمان کا کمال ہیں۔ کمانی کتے ہیں کہ تصوف اخلاق کا نام ہے ،جو اخلاق میں زیادہ ہو تا ہے وہ تصوّف میں بھی نیادہ ہو تا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ملو 'اوران کے ساتھ اعمال سے دور رہو' سیلی بن معاذ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایک ایسی برائی ہے جس کی موجودگی میں حسّات کی کثرت بھی نفع بخش نہیں ہوتی اور خوش اخلاقی ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے سامنے بڑا کیوں کی کفرت بھی فقصان وہ نہیں ہوتی معفرت عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا گیا: کرم کیاہے؟ فرمایا: کرم وہ ہے جس کاذکر قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا ہے:۔ ایک میں میں اس طرح کیا گیا ہے: یہ مرفور

إِنَّ أَكُرٌ مَكُمُّ عِنْدَاللَّهِ أَنْقَاكُم (ب١٦١ آيت ١١)

الله كے نزديك تم من سب سے بوا شريف وى كے جوسب سے زيادہ پر بيز كار ہو۔

پوچھاگیا: حب کیا چزہ؟ فرمایا: تم میں سب سے بہتر اخلاق کا حامل سب سے اچھے حسب کا حامل ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ ہم محمارت کی بنیاد ہوتی ہے اسلام کی بنیاد خوش خلتی ہے۔ عطاء فرماتے ہیں کہ جس مخض نے بھی بلندی حاصل کی خوش اخلاقی ہی کے طفیل حاصل کی 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی حسن خلت کا کمال حاصل نہیں کیا ' وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں جو حسن خلق کے سلطے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پای اِتباع کرتے ہیں۔

خوش خلقی اوربد خلقی کی حقیقت

لوگوں نے خوش خلتی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس کی حقیقت پر کس نے روشن نہیں ڈائی بین لوگوں نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا انہوں نے خوش خلتی کے نتائج و تمرات پر بحث کی اور وہ بحث بھی کمل نہیں کی بلکہ جس کے ذہن میں ہو ثمو آیا اس نے وہی لکھ دیا۔ خوش خلتی کی حقیقت وہ بہت اور اس کے کمل ثمرات و نتائج کا موضوع ہنو ز مشنع کلام ہے۔ خوش خلقی کے بارے میں چند اُقوال نے اس سلسلے میں ہم بزرگوں کے بچھ اُقوال وارشادات نقل کرتے ہیں۔ معزت حسن بھری فرماتے ہیں کہ خوش خلتی ہیں ہے کہ خندہ رور ہے 'مال خرج کرے اور لوگوں کی اُذبت برداشت کرے۔ واسعی فرماتے ہیں کہ خوش خلتی ایزا رسانی سے باذ

رہے اور دو سروں کی ایز اپر مبر کرنے کا نام ہے۔ ایک بزرگ کے بقول خوش خلتی ہے کہ آدمی لوگوں کے قریب بھی ہو اور ان
میں اجنبی بھی ہو' واسطی نے ایک مرتبہ یہ بھی فربایا کہ تھی اور کشادگی میں مخلوق کو راضی رکھنے کا نام خوش اخلاقی ہے ابو حثان کتے
ہیں کہ اللہ تعالی سے خوش رہنا خوش خلتی ہے' سسل تستری سے خوش خلتی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا
ادفی درجہ یہ ہے کہ آدمی محل سے کام لے' کسی سے اپنے لیے انقام نہ لے' ظالم پر رحم اور شفقت کرے' اس کے لیے منفرت اور
ہرایت کی دعا کرے' ایک مرتبہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں فربایا کہ رزق کے سلسلے میں خدا تعالی سے بدگان نہ ہو' اس پر
اعتاد کرے' اس کا وعدہ پورا نہ ہونے پر خاموش رہے' اس کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق میں کو آبی نہ کرے حضرت علی
کرتم اللہ وجہۂ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن خلق تین خصلتوں سے مبارت ہے محرمات سے اجتناب حوال کی طلب' اور اہل و عیال پر
ترتعہ حسین بن منصور کے بقول خوش خلتی ہی خوشنودی کے سوا تیرا کوئی مقصد نہ ہو۔ اس طرح کے اقوال بیشار ہیں۔ لیکن ان
الحزاز کہتے ہیں کہ خوش خلتی ہی ہے کہ اللہ تعالی کی خوشنودی کے سوا تیرا کوئی مقصد نہ ہو۔ اس طرح کے اقوال بیشار ہیں۔ لیکن ان
اقوال میں خوش خلتی کی حقیقت بیان کرنا زیادہ مناسب مجمعے ہیں۔

کر بجائے ہم خوش خلتی کی حقیقت بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔

خوش خلقی کی حقیقت: یمال دولفظ بین فکل اور محلق۔ اور دونول لفظ یکجا بھی استعال کئے جاتے ہیں مثلاً کما جا تا ہے کہ فلال مخص فلی بھی ہے اور سرت بھی وہ فلا ہری حسن بھی رکھتا ہے اور باطنی حسن محتی ہے ہی آراستہ ہے۔ اس طرح کی عبارت میں فکل سے مراد طاہری صورت ہے اور شرت ہے اور خال سے مراد باطنی صورت ہے اور یہ اس لیے کہ انسان جم و روح سے مرکب ہے ، جسم کا مشاہرہ آ تکھ سے ہوتا ہے ، اور روح کا ادراک بھیرت سے ہوتا ہے جسم و روح کے دونوں بی کی ایک دیئت اور صورت ہے ، یہ صورت بری بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی۔ بھیرت کے ذریعہ ادراک کی جانے والی روح آ کے ذریعہ ادراک کی جانے والی روح آ کے دریعہ ادراک کے جانے والی جسم کے مقابلے میں افضل اور اعلی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بھی روح کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کی عظمت کا اظمار فرمایا۔ ارشاد ہے:

إِنِّى ْخَالِقُ بِشَر أَمِنُ صَلْصَالُ مِنُ حَمَا مَسُنُونِ فِإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخُتُ فِيهِ مِنُ رُّوُحِيُ فَقَعُولُ لَهُسَاجِ لِيُنَ (پ٣١/٣ أيت٢٨-٢٩)

میں ایک بشرکو تجتی ہوئی مٹی سے جو کہ مَرْے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں سوجب میں اس کو بنا چوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے رُوبرد سجدہ میں کر پڑنا۔

اس آیت میں جئم مٹی کی طرف اور روح باری تعالی کی طرف منسوب ہے۔ یہاں روح اور نفس دونوں سے ایک ہی چز مراد ہے' اگر ہم کمیں روح کے بجائے نفس کا لفظ استعال کریں تو اس سے مغالطہ نہ ہونا چاہیے۔ اب خلق کی تعریف سنے' خلق نفس میں ایک ایسی راسخ دیت کا نام ہے جس سے افعال باکسانی صادر ہوں' اگر اس دیت سے صادر ہونے والے افعال شرعاً اور عقلاً عمدہ ہوں تو اسے خوش خلتی کما جائے گا اور بُرے ہوں تو بہ خلتی نام ہوگا۔

اس تعریف میں راسخ بیئت کی قید اس لیے لگائی می کہ مثلاً اگر کوئی بعض نادار حالات میں بت سامال خرج کردے تو اسے سخادت پیشہ نہیں کہا جائے گا جب تک سخاوت کی صفت اس کے نفس میں ثابت و رائخ نہ ہو' افعال کے باکرانی اور کسی تکلف کے بغیر صدور کی قید اس لیے لگائی ممئی کہ مال خرج کرنے میں تکلف کرنا' سخاوت اور ٹکلف اور جدّو جمد کے ذریعہ غصر پر قابو پانا جلم نہیں ہے ہمیوں کہ خلق وہ ہے جو کسی تکلف کے بغیر ظاہر ہو۔

یمان چار امور ہیں اول فعل کا اچھایا برا ہونا ووم فعل کی اچھائی یا برائی پر قادر ہوں سوم ان کی معرفت حاصل ہونا ، چمارم نفس میں ایس بیت کا موجود ہونا جو حُسن و جج میں سے کسی ایک کی طرف ماکل ہوسکے اور اس پر ان دونوں میں سے ایک آسان ہوجائے خلق تعل کا نام نہیں ہے 'بت ہے لوگوں کے مزاج ہیں ساوت ہوتی ہے لیکن وہ خرج نہیں کہاتے بھی اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہو آ اور بھی کسی دو مرے مانع کی دجہ ہے 'دو مرا محص فی الحقیقت بخیل ہو آ ہے لیکن ریا و ناموری کے لیے یا کسی دو مری ضرورت ہے مجبور ہوکر خرچ کر آ ہے 'خلق جس طرح قعل کا نام نہیں اس طرح نعل پر قدرت اور قوت کا نام بھی نہیں 'کیوں کہ آدی دینے یا نہ دینے اند و خل کا نام نہیں کہ اس میں خلق سفاوت یا خلق بحل ہوگا۔ اس طرح خلق معرفت کو بھی نہیں کہ سے اس لیے کہ حسن و آج اور تمام اضداد کی معرفت ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے 'اور سب سے متعلق ہو عتی ہے 'اصل میں خلق چوتے معنیٰ ہے عبارت ہے 'ایوں اس دینے کا نام ہے جس کے ذریعہ آدی تھیں بحل یا سال میں خلق چوتے معنیٰ ہے عبارت ہے 'ایون اس دینے کا نام ہے جس کے ذریعہ آدی تھیں بحل یا سال جس سے دریعہ آدی تھیں بحل یا سال جس سے دریعہ آدی تھیں بحل یا سال جس سے دریعہ آدی تھیں بحل کے انداز کی تا ہے۔

حسن باطن کے چار اُرکان : جس طرح ظاہری حسن محض آکھوں کی خوبصورتی کا نام نہیں 'بلکہ تمام اصداء آکھ'ناک' کان 'ہونٹ اور رخسار وغیرہ کی موزونیت کو حسن کتے ہیں'اور ان تمام کی خوبصورتی سے حسن ظاہر کی بخیل ہوتی ہے اس طرح باطنی حسن کے بھی چار اُرکان ہیں ان چاروں ارکان میں بھی حسن کا پایا جانا ضروری ہے 'یہ سب ارکان معتدل اور موزوں رہیں کے قو آدی حسن باطن کے اعتبار سے عمل کملائے گا۔ وہ چار ارکان ہیں قوتتِ علم' قوتتِ خضب' قوت شہوت اور قوتتِ عدل لین مہلی متیوں قوقوں کو اعتدال پر رکھنے کی قوت۔

قت علم کی خوبی اور اس کا حسن میہ ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اقوال میں جموث سے 'احتقادات میں حق و باطل' اور افعال میں حسن و بھی میں فرق کرنے پر قادر ہوجائے' جب میہ قوت اس درج کی ہوجائے گا تو اس کا ثمرہ حکمت کی صورت میں دیا جائے گا' افزاق کی اصل حکمت ہے' اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

وَمَنُ يُتُونَ الْحِكُمَةَ فَقَدُاوُنِي خَيْراً كَثِيراً (پ٣١٥ آيت٢١) اورجس كودين كافيم ل جائياس كويوى خرى چزل كي-

خفب اور شموت کی قرتوں کی خوبی ہے کہ یہ دونوں کھت یعنی عقل و شریعت کے اشاروں پر چلیں اور قرت عدل کا حاصل یہ ہے کہ شموت و خفب کی قرتوں کو حکمت کے آلج اور پابٹر کردے عقل ناصح اور مشفق مشیر کی طرح ہے اور قرت عدل عقل کے مشوروں کو نافذ کرنے والی ہے عضب وہ قرت ہے جس میں عقل کے اشارات کی تنفیذ مقصود ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے شکاری کتا اسے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اور تربیت کے بعد اس کی یہ حالت ہوجاتی ہے کہ وہ شکاری کے اشارے کے بغیرنہ آگے بوحت ہو اس کی ضروت اس محو اس کی طرح ہے جس پر سوار ہو کر شکار کے لئے افکا جاتا ہے 'کھوڑا بھی سُدھا میں مرحش وا ذکیل ہوتا ہے 'قرت عدل سے شموت کو بھی قابو میں رکھا جاتا ہے 'ورنہ آدی شکار کرنے کی بجائے خود شکار ہوجا ہے۔

جس مخض میں یہ چاروں رکن درجہ اعتدال پر ہوں کے وہ خوش اخلاق ہوگا اور جس مخض میں بعض ارکان معتدل اور بعض فی میں یہ چاروں رکن درجہ اعتدال پر ہوں کے وہ خوش اخلاق کہلائے گا 'یہ ایسا ی ہے جیدے کی هخص کے چرے پر آئیسی خوبصورت ہوں اور ہاتی اعضاء ایجے نہ ہوں تو اے آئھوں کے اعتبارے حسین کہا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور ہاتی اعضاء کے اعتبارے بدصورت قرار دیا جاتا ہے 'قرت فقت کے بین 'قرت فقرار دیا جاتا ہے 'قوت فقت کے بین 'قرت فقس کے حسن اور احتدال کا نام شجاعت ہے 'اور قرت شہوت کے اعتدال و حسن کو عِقت کتے ہیں 'قرت فقس اگر حدّ اعتدال و حسن کو عِقت کتے ہیں 'قرت شہوت کی مدا عدال سے زیادہ ہوگی تو اسے ترور کہا جاتا ہے 'ان دونوں قرتوں مردی قرار دیا جائے گا'ای طرح قرت شہوت کی حد اعتدال سے نیادتی شجاعت اور عِقت ہی مطلوب ہیں 'طرفین لیمن کی اور زیادتی مطلوب ہیں جاتا ہے۔ قرت عمل کیا اعتدال حکمت کہلا تا ہے حکمت کو خلط عدل میں تی یا ذیادی شہری یا ذیادی محمت کہلا تا ہے حکمت کو خلط

اغراض میں استعال کرنا اسے مداعتد ال سے باہر کرنا ہے 'اگریہ استعال زیادتی کی صورت میں ہے تواسے خبث اور فریب کتے ہیں اور کی کی صورت میں ہے تو ہے وقوفی کتے ہیں۔علم کا درجۂ اوسط محمت کہلا تا ہے۔ اس تغصیل سے ظاہر ہواکہ اخلاق کے بنیادی اصول اور ارکان چار ہیں۔ محمت 'هجاعت ' مِقت اور عدل۔

خلاصہ یہ ہے کہ محاس اخلاق کے چار اصول ہیں تھ کہت 'شجاعت عفت اور عدالت 'باتی اخلاق ان ہی چاروں اصولوں کی فروع ہیں۔ ان چاروں اصولوں میں کمالی اعتدال استخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کمی کو نصیب نہیں ہوا 'بعد کے لوگوں میں نقاوت ہے 'جو محض ان اخلاق میں آپ ہے جس قدر قریب ہے وہ اللہ تعالی ہے اس قدر قریب ہے اور جو بعید ہے وہ فدا و ند قدوس ہے اس قدر بعید ہے۔ جو محض ان تمام اخلاق کا جامع ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں 'اس کی طرف رجوع کریں اور جمام افعال میں اس کی افتدا کریں اور جمام افعال میں اس کی افتدا کریں اور جو محض ان اخلاق سے محروم ہو بلکہ ان کی اضداد کا جامع ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے شہریدر کردیا جائے اور لوگ اس سے قطع تعلق کرلیں میوں کہ وہ انسان نہیں شیطان کا نما کندہ ہے 'جس طرح شیطان ہو کہ باتر کہ تات اور اعراض کا تستحق ہو آب ہی طرح اس ہے بھی دور ہونا چا ہے جس طرح جامع اخلاق محض ملوتی صفات ہے اپنی قرابت کی بنا پر لعنت اور اعراض کا تستحق ہو آب ہی طرح ہو ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اظال وہ میں جندس قری میں در مشامندہ کرا مرائل کی تعمیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اظال وہ میں جندس قری کی کر میں خوال کی مین کرار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اظلاق کی تعمیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اظال وہ میں جندس قری کرار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اظلاق کی تعمیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اظلاق وہ میں کرار دو عالم صلی اللہ علیہ وہ کرار میں استحق ہو گاری میں کرار دو عالم صلی اللہ علیہ وہ کرار میں کر کرار میں کرار میں کرار میں کرار میں کرار میں کر کر کران میں کر کرار میں کرار میں کرار میں کر کرار میں کر کرار میں کر کرار میں کر کرار میں کرار میں کر کرار میں کر کرار میں کرار میں کرا

بِنَ جَنَين قُرْآن كَرِيم فَ مُؤْمِنِين كُاوِمان مِن ذَكْرِكِابِ ارشاد ب: إِنَّمَا الْمُنُومِنُونَ الَّذِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُ نَابُوا وَجَاهَدُوا بِامُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (ب٣١٣ مِن ١٥)

پورے مومن وہ بیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نمیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے رائے میں محنت اٹھائی بیا لوگ ہیں ہیں۔ خدا کے رائے میں محنت اٹھائی بیالوگ ہیں ہیں۔

الله تعالی اور اس کے رسول پر کسی تروُد کے بغیر ایمان لانا یقین کی قوت کا عمل ہے اور قوت یقین ثمو عقل اور منتہائے

حکت ہے۔ مال کے ذریعہ مجاہرہ کرنا سخاوت ہے' اوریہ مجاہرہ شہوت کو قابو میں رکھنے سے ہو تا ہے' اور ننس کے ذریعہ مجاہرہ کرنا شجاعت ہے' یہ مجاہدہ سخان کی مدود کے اندور مہ کر قوتت غضب کے استعمال سے ہو تا ہے' محابثہ کی تعریف میں اللہ تعیالی نے ارشاد فرمایا:۔
تعریف میں اللہ تعیالی نے ارشاد فرمایا:۔

اَشِدَاءُعَلَى الْكُفَارِ وَحَمَاءُبَيْنَهُمُ (ب٣١٦ آيت٢٩)

وہ کا فروں کے مقالبے میں تیز ہیں اور ایس میں مرمان ہیں۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شِدّت اور رجت کے الگ الگ مقامات ہیں نہ ہرحال میں شدّت کمال ہے اور نہ رحمت قابلِ تعریف۔

#### رياضت سے اخلاق میں تغیر

جولوگ اعتقاد کی گرای کا شکار ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کوشاق سمجھے ہیں 'انہیں یہ گوارہ نہیں کہ وہ نفس کے تزکیہ و تطہراور اخلاق کی تہذیب و تغیر میں مشغول ہوں وہ اپنے اظلاق کے فعاد کو اپنے قسور' نقص اور خبث پر 'محمول نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کتے ہیں کہ اخلاق جیے پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی رہے ہیں ان میں تغیر ممکن ہی نہیں ہے کیوں کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو جی اس دعویٰ کی انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہیں' ایک ہیہ کہ خلق باطنی صورت کا نام ہے' اور خلق ظاہری صورت کو کہتے ہیں' اور ظاہری صورت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے' مثلاً کوئی پست تقرابنا قد قسیں بوسا سکنا' نہ طویل القامت اپنا قد قد چھوٹا کر سکتا ہے نہ ہمورت خوبصورت ہو سکتا ہے نہ خوبصورت بر صورت ہو تکاس کرتا چاہیے 'دو مری دلیل ہے ہو کہ حسن خوبصورت ہو سکتا ہے نہ خوبصورت بر مصورت ہو تا کہ خوب کا استیصال مراو ہے' لیکن ہم نے تجربہ و آزمائش کے بعد یہ بات معلوم کی ہے کہ شہوت و خضب انسانی فطرت کا متقدیل ہیں' ان کا سلسلہ ختم نہیں ہو گا' ان کے درئے ہوٹا لا حاصل تک ودد کرتا ہے اور اپنی عمر کو بے فائدہ کاموں میں فطرت کا متقعنی ہیں' ان کا سلسلہ ختم نہیں ہو گا' ان کے درئے ہوٹا لا حاصل تک ودد کرتا ہے اور اپنی عمر کو بے فائدہ کاموں میں ضائع کرتا ہے کو نگہ تزکیہ نفس کا مقصد ہے کہ قلب فائی لذّتوں کی طرف ملتفت نہ رہے اور ایساہونا محال ہے۔ ذیل میں ہم ان دونوں دلیوں کا جواب عرض کرتے ہیں۔

کہلی دلیل کا جواب : یہ ہے کہ آگر اظاق میں تغیر ممکن نہ ہو یا قونہ و مظا و تصحت اور آؤیب و تعلیم کی ضرورت متی اور نہ آخضرت معلی اللہ علیہ و سلم محابہ کرام سے یہ ارشاد فرائے حسن والخلاق کے (اپنے اظال ایجے ہناؤ()))اظال کا تغیر آدمیں ہی ساتھ ماند معلیہ و اللہ معابہ بلکہ جانوروں کے اظاق بھی بدل جائے ہیں 'باز کو دیکھو کہ وہ وحثی ہونے کے باوجود کس طرح آدمیوں ہی ساتھ انوں ہو جا یا ہے ' شکاری کما تعلیم کے بعد اس قابل ہوجا تا ہے کہ اپنی آقا کے تعلم کی تعمیل میں شکار کے پیچے دوڑے 'اے پکڑے اور کھائے بغیر آقا کو بیش کرے 'ای طرح سر مش کھوڑا کردھانے ہے مطبع بن جاتا ہے گیا یہ سب اظاق میں تعقیر کئی ہو جا تا ہے کہ اپنی اور کھائے بغیر آقا کو بیش کرے 'ای طرح سر مش کھوڑا کردھانے ہے مطبع بن جاتا ہے گیا یہ سب اظاق میں تغیر کئی موجودات وہ ہیں جو دو تعمیل ہیں۔ اس سلط میں اصل بات یہ ہے کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں 'کال اور ناقص۔ کال موجودات وہ ہیں کہ اس میں اس کو جود ناکھل اپنی و وجود کے اعتبارے جسم کے ظاہری اور اندروٹی اصفاء 'حیوانات کے اجزاء و فیرہ ناقس موجودات وہ ہیں کہ ابھی ان کا وجود ناکھل ہیں شرائط موجود ہوں بھیے مجود کی تعظمی نہ مجل ہے اور نہ درخت لیکن اس کی ساخت الی ہے کہ اگر اسے بویا جا اور اس کی فدرست کی جائے (اپنی بانی بات ہا ہے تو یہ ممن نہیں کو تکہ اس میں ساخت الیں ہے کہ اگر اس جسل کی مطاحیت موجود ہے 'لیکن آگر کوئی آس تعظمی کو براوراست پھل بہنانا جائے تو یہ ممن نہیں کو تکہ اس میں کی تکہ اس میں کی مطاحیت نہیں ہی خواب علی کا طال ہیں ہے کہ وہ بڑے کے افتیارے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال ہے دو سرے گھل بنانا بات ہی میں درخت میں درخت میں درخت میں درخت میں درخت میں نہیں کو تکہ اس میں کی تکہ اس میں کہی کہ اس کی تکہ اس میں کی تکہ اس میں کوئی اس خواب کی مطاحیت نہیں کوئی اس خواب کے دور بڑے کے افتیار سے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال سے دو سرے کی اس کی کی دور بڑے کی صلاحیت نہیں کی دور بڑے کی مطاحیت نہیں کی دور بڑے کی اس کی تھی کی دور بڑے کی ساتھ کی دور بڑے کے دور بڑے کے دور بڑے کی دور بڑے کی دور بڑے کی ساتھ کی دور بڑے کی دور

حال میں بدل جاتی ہے تو خفب اور شہوت کی قرتی کیوں متغیر نہیں ہو سکتیں 'ہاں ان قرقوں کو بالکل ہی ختم کردینا ہمارے افتیار میں نہیں ہے 'ہم ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ ان قرقوں کو اپنے قابو میں قرکر سکتے ہیں لیکن انہیں ختم نہیں کرسکتے 'ہمیں اس کا تھم دیا گیا ہے 'اور میں ہماری اُخروی نجات کا سبب اور وصول اِلی اللہ کا ذریعہ ہے البتہ طبائع مختلف ہیں 'بعض طبیعت میں لیتی ہیں 'اور بعض دریے تعمل کرتی ہیں' طبائع کے اختلاف کی دو وجس ہیں۔ ایک ہید کہ دہ چیز جس کا تغیر مقصود ہو طبیعت میں انتہائی دائخ ہو یعنی اس چیز کے وجود کی مرت اتن ہی ہو جتنی آدمی کے وجود کی۔ شوت 'فضب' اور تکبر ہر خاتی کا تغیر ممکن ہے 'لیکن سب سے ذیا وہ مشکل شہوت کا بدلنا ہے 'کیونکہ ہی ہیدائش سے ساتھ ہوتی ہے' چنانچہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے ہی خواہش سے محروم نہیں ہوتے ' غضہ عام طور پر سات سال کی عمر میں پیدا ہو تا ہے' اس کے بعد قرت تمیر نہدا ہوتی ہے۔ دو سری دجہ ہیہ کہ وہ خاتی منسی ہوتے ' غضہ عام طور پر سات سال کی عمر میں پیدا ہوتا ہے' اس کے بعد قرت تمیر نہدا ہوتی ہے۔ دو سری دجہ ہیہ کہ وہ خاتی مقتنی کی مسلسل اطاحت اور اسے اچھا سمجھنے کی دجہ سے عادت وات ہوتی ہوتی ہے۔

انسان کے چار مرات : اس سلیے میں انسان کے چار مرات ہیں 'پہلا مرتب ہیں کہ آدی جس حالت میں پیدا ہوا ہے ای حالت میں رہے ' حق دباطل 'اور ایکھ بڑے میں تمیزنہ کر سکے ' بلکہ اپنی اصل فطرت کے اعتبارے ہر طرح کے اعتبادات خالی ہو ' اس محض کا علاج ' ہل ہے ' اور وہ بہت جلد تذریست ہو سکت ہے ' اس مریض کو مرف ایک استاذایک مُرشد اور ایک اندرونی عمر کے کہ آدی بڑائی کو برائی مجمتا ہو گئی نہا ہے کہ آدی بڑائی کو برائی مجمتا ہو لیکن نیک عمل کو خوکر نہ ہو ' بلکہ شیطان نے اے عمل بر میں اُبھار کھا ہو ' وہ اپنی شہوات کا آباج ہو اور راو حق ہونے کے باوجود اپنے عمل کے قصور سے واقف ہو ' ایسے مخض کی اصلاح پہلے کی بہ نسبت نیا وہ شخت ہے بواور راو حق ہے کہ اس کی بڑی عادت چمرائی جائے دو مرا مرتبہ ہیں ہے کہ وہ اطلاق دفیا ہو ' اور اعلی بر اس کی برورش بھی ہوئی ہو ایک جو الی برائی میں اصلاح کہ دو مرحلے ہوں گئی اور چہ رکھتے ہوں ' ان ہی اظاری و اعمال پر اس کی پرورش بھی ہو بو ایک مواسل موسل کے ایک دورج ہیں ہو جائے گئی ہو ایک مواسل میں برائی ہیں جائی ہو اور دو مرول کو بھی اپنی اغلاج محال کے درج ہیں ہو اس کی اصلاح کی توقع ہی نہیں کی جائے ' کیو کہ گئی ایک سب ہو تو دور بھی ہو جائے میں انہائی خت درج برے ' اور اس کی گمرائی تہہ ہہ ہو اور انہیں تاہ و براد کرنے ہیں گئی جو جائے گئی جو با کہ اس کی اصلاح تا مکن اور عال کے درج ہیں جاس کی اصلاح کی توقع ہی نہیں کی جائے ' کیو کہ گئی ایک سب ہو تو دور بھی ہو جائے بیا اور انہیں تاہ و براد کرنے ہیں گئر ' بھتا ہو ' یہ مخض انتمائی خت درج پر ہے ' اور اس کی گمرائی تہہ ہہ ہہ جس بیا دیو ایک اس کی اصلاح تا مکن اور عمل ہو ایک سب ہو تا ہے ۔ جس اور کیا جائے گئر کی اس کی اصلاح تا مکن اور عمل ہے۔

ان چاروں میں پہلا مخص محض جابل ہے ' دو سرا جابل اور گمراہ ہے ' تیسرا جابل 'کمراہ اور فاسق ہے 'چوتھا جابل 'کمراہ ' فاسق اور فتند پرکور ہے۔

دوسری دلیل کا جواب : مکرین کا یہ کمنا کہ ریاضت سے شہوت اور غضب کی قرتوں کا استیمال مقصود ہے ہدا کہ ایسا ہونا مکن نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان قرقوں کا استیمال یا خاتمہ ہر گز مقصود نہیں ہے، بلکہ شہوت کی تخلیق فا کدے کے لیے ہوئی ہے، آدی ہیں اس کا موجود رہنا ہمی ضروری ہے، چنانچہ آگر کمی مخض ہیں کھانے کی شہوت نہ رہے تو وہ ہلاک ہوجائے، جماع کی شہوت نہ رہے تو نسل انسانی کا سلسلہ منقطع ہوجائے، اس طرح آگر فضب کا وجود ختم ہوجائے تو آدی مملک چزوں سے اپنا شہوت باقی نہ رہے اور ہلاک ہوجائے ان قوتوں کو نیست و نابود کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انہیں افراط و تغریط سے بچا کر درجہ اعتدال پر وفاع نہ کرسکے اور ہلاک ہوجائے، ان قوتوں کو نیست و نابود کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انہیں افراط و تغریط سے بچا کر درجہ اعتدال پر افاع مقصود ہے۔ مثلاً غضب میں یہ مقصود ہے کہ آدی ہیں نہ تبور ہو اور نابزدلی بلکہ اس کے غضب کی قوت عقل کی پابند ہو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔

اَشِتَاءعَلَى الْكُفّارِرُ حَمَاء بينهُم (پ٢٩٦٦) تت٢٩)

وہ کافروں کے مقالبے مین تیزیں اور آپس میں مموان ہیں۔

اس میں محابہ کا وصف شدّت بیان کیا گیاہے 'شدّت خفس ہی سے پیدا ہوتی ہے 'اگر خفس کی قرّت نہ ہوتی تو نہ شدّت کا وجود ہو آ اور نہ جماد ہوتا۔ غفس اور شہوت کی قوتوں کو بکسر کس طرح ختم کیا جاسکتا ہے جب کہ انبیاء علیم السلام بھی ان سے خالی نہیں ہیں۔ چنانچہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

انماانابشر اغضب كمايغضب البشر (مسلم انن) من انسان ي مون انسان ي طرح فعد كرنا مون -

روایات میں ہے کہ جب کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف پیش آئی تو خفب کی شدّت سے آپ کے 'رخسار مبارک سرخ ہوجاتے لیکن اس حالت میں بھی آپ حق بات ہی فرماتے خصر آپ کو حق کوئی سے نہیں ہٹا آن تھا (بخاری ومسلم۔ عبداللہ بن الزبیر) باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُو الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (بِ٣٥ آيت ١٣٣) اور غمه ك منط كرن والحاود لوكون عد وَكُرُور كرن والح

اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو خصد پی لیتے ہیں 'یہ نہیں فرمایا کہ ان میں خصہ نہیں ہو تا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خضب اور شہوت کا بالکیّہ ختم ہونا فیر فطری چزہے اور یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ یہ دونوں تو تیں اعترال کے اس درج پر آجائیں کہ عقل کو ان پر غلبہ اور تفوق حاصل رہے 'نہ یہ کہ دونوں عقل پر غالب آجائیں 'تبدیل خلق کا حاصل ہی ہے۔ بعض او قات انسان پر شہوت اتنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے کہ عقل اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں ماصل ہی ہے۔ بعض او قات انسان پر شہوت اتنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے کہ عقل اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں رہتی آبم ریاضت کے ذریعہ اس کا حد اعتدال پر آجانا ممکن ہے 'امتحان اور تجربے سے بیات پوری طرح ثابت ہوجاتی ہے 'اور اس میں کمی طرح کا کوئی ابہام یا شک باتی نہیں رہتا۔ اس امر پر کہ اخلاق میں افراط و تفریط کے بجائے اعتدال مطلوب ہے قرآن باک کی یہ آیت دلیل ہے۔

وَالَّذِيْنَ الْاَلْفَقُو اللهُ يُسُرِ فُو اوَلَهُ يَقْتُرُو او كَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَاها (پ١٩ر٣ آيت ٧٤) اوروه جب خرچ كريا اعتدال اوروه جب خرچ كريا اعتدال

اس آیت میں سخاوت کی طرف اشارہ ہے جو اسراف اور بھی کا درمیانی درجہ ہے 'نیز فرمایا۔ وَلَا تَجُعَلُ يَدَكَمَ عُلُولَةً اللّٰى عُنُقِكُو لَا تَبُسُطُهَ اَكُلَّ الْبُسُطِ (پ١٥ سما ٢٥ مــــ) اور نہ تو اپناہاتھ کرون ہی ہے باندھ لینا چاہئے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہئے۔

شوت طعام میں بھی اعتدال پر زور دیا گیا ہے۔ ارشاد رہائی ہے: کُلُو اُوانشر بُو اُولا تُسُرِ فُو النَّه لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِ فِينَ (ب۸۰۹ آیت ۳۱) اور خوب کھا دُاور ہواور مدے مت تکوبے ٹک اللہ تعالی پند نہیں کر مامدے نکنے والوں کو۔ غضب کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

ع بارے من الد عامی الرکون ہے۔۔ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفّارِرُ حَمَاءُ بَينَهُمُ (ب٣١٦ آعت ٩٠) وه كافروں كے مقالج من تيز بين اور آپس من مران بين-

مدیث شریف میں ہے:۔ (بہمق-مطرف بن عبداللہ)

بمترين أمور درمياني أمور بيل-

اوسط درجے کے پندیدہ ومطلوب ہونے کے پس پردہ ایک را زہے۔اور اس را زی محقیق یہ ہے کہ سعادتِ اُخروی کا مدار اس رب كه قلب دنياك عوارض عياك بوجيساكه باري تعالى فرات بين

ُ اِلْاَ مَنُ اَتَى اللَّهِ مِقَلَّبِ سَلِيّبٍ (پ١٩ر٥ آيت ٨٩) مران (اس كي نجات موكي) جو ابلدكياس (كفرس) پاك دل لے كر آئے گا۔

بن اور اسراف دونوں کا تعلق دنیاوی عوارض سے ہے ول کا ان دونوں عوارض سے خال ہونا ضروری ہے ایعنی نہ وہ مال کے جمع وإحتكارى طرف ماكل مواورنداس كوخرج كرف كاحريص موجميونك جص خرج كرف كاحرص موكااس كاول اى طرف لكارب كاكه كميس سے مال آئے اوروہ خرج كرے جب كيہ بخيل كى سارى توجه إمساك (مال كوروكنے بر) موكى۔ قلب كى سلامتى يہ ہے كم وہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہو 'اور کیوں کہ رفع تقیفین ممکن نہیں ہے اس لیے ہم نے وہ حالت تلاش کی جس میں یہ دونوں وصف نه ہوں اور وہ حالت درجہ اعتدال کی ہے درجۂ اعتدال میں بید دونوں وصف ہو موجود نہیں ہیں چنانچہ گرم پانی کی حرارت نکل جائے اوروه معندًا بمي نه بون پائے تو اس پاني كونه كرم كتے بين اورنه فعندا كتے بين بلكه كنگا كتے بين يي سخاوت اسراف اور بمل كا درمیانی درجہ ہے ، شجاعت تهور اور نامردی کے درمیان کی صفت ہے ، مِفّت ترم اور جمود کی درمیانی کیفیت کا نام ہے ، باتی تمام اخلاق کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہے ، ہرخلق میں افراط و تفریط غدموم ہے اور اعتدالِ مقصود ہے۔ البتہ استاذ اور مُرشِد کو چاہے کہ وہ اینے شاکردو مرید کے سامنے غضب اور بنل کی بڑائی کرتے رہیں اور اس سلیلے میں کسی طرح کی رخصت نہ دیں میوں کہ اگر انہوں نے تھوڑے کی اجازت دی تووہ زیادہ کے لیے کوئی نُذر تلاش کرلیں گے البتہ اگر ٹم کی اجازت بھی نہ دے توبیہ ممکن ہے کہ وہ کم پر تناعت كرليس اور زيادہ پر ماكل نہ ہوں اس طرح اعتدال كا درجہ حاصل ہوگا۔ كم كى اجازت زيادہ كے ليے بہانہ بن جائے كى اس لے شاگرداور مریدے نی کما جاتا رہے کہ وہ ان قونوں کو بالکل نہ رہے دیں 'انہیں سرے سے ختم کردیں 'یہ راز لکھنے کا نہیں تعا کیوں کہ کم عثل لوگ اس سے دمو کا کھا جائے ہیں اور وہ یہ سجھتے ہیں کہ ہمارا غضب بھی حق ہے اور بخل بھی حق ہے۔

## حسنِ خلق کے حصول کاسبب

یہ بات آب اچھی طرح سمجھ بچے ہیں کہ حس فلق کا حاصل ہے ہے کہ قت عمل معتدل ہو حکمت کال ہو شہوت اور غضب کی توتیں اعتدال کے ساتھ شریعت و عقل کے مالع اور مطیع ہوں یہ اعتدال دو جموں سے حاصل ہو تاہے پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی پر خدا کا فضل و کرم ہو اوروہ اپنی پیدائش کے روز اقل ہی سے خوش طل اور کائ العقل ہو ، شموت و غضب اس پر غالب نہ ہوں بلکہ یہ دونوں عمل و شرع کی پابر ہوں۔ ایسے معض کو عالم بننے کے لیے ظاہری تعلیم کی اور مؤدب بننے کے لیے ظاہری آدیب کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ فطری عالم اور مؤوب ہو تا ہے جیا کہ حضرت عینی علیہ السلام عضرت یکی علیہ السلام عالم الانبیاء سركار دوعالم ملى الشعليه وسلم اور دوسرے انبياء عليم الصلوة والسلام تصر اوريه امر كي بعيد نسي ب كه آدى كى طبع اور فطرت میں دہ بات موجود ہوجو اکتباب سے حاصل ہوتی ہے بہت سے بچے شروع ہی سے سیج ، جرأت مند اور سخاوت پیشہ ہوتے ہیں ، بعض بچ روزاول بی سے جموثے مکار ' برول اور مجوس موتے میں مکران میں یہ اوصاف بعض اوقات ان اوصاف کے حال لوگول سے اختلاط رکھنے کی بنا پر 'اور بعض او قات سکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان اخلاق کو مجاہرے اور ریاضت سے حاصل کرے بیعی نفس سے وہ کام لے جن سے مطلوبہ خلق حاصل ہوجائے مثلاً جو مخص سخاوت اختیار کرنا جا بتا ہے اسے سخاوت پیشہ لوگوں کی تعلید کرنی چاہئے اور ان کے مگریقے پر مال خرچ کرنا چاہئے 'خواہ اس کے لیے نفس پر مبر کرنا پڑے 'اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہے جب تک کہ نفس اس کاعادی نہ ہوجائے 'اور سخاوت طبیعت نہ بن جائے۔ ای طرح جس فخص پر کبر غالب ہو اور وہ متواضع بننا چاہتا ہو اسے متواضع لوگوں کے افعال کی پابٹری کرنی چاہئے 'اور اس سلسلے میں اس وقت تک مجاہدہ کرنا چاہئے اور نفس کے تواضع ہی اگر کرنا چاہئے جب تک کہ یہ صفت عادت نہ بن جائے اور تواضع اس کے نفس پر سل نہ ہوجائے 'تمام اخلاق محمودہ کے حصول کا یمی طریقہ ہے۔ اس کی انتها یہ ہے کہ متعلقہ طلق آدی کی طبیعت بن جائے اور اس میں انتہا یہ ہوجائے 'تمام اخلاق محمودہ کے حصول کا یمی طریقہ ہے۔ اس کی انتها یہ ہو گرج کر آبو 'اور میں اسے الذت محسوس ہونے گئے 'شلا تخی اس مخص کو کما جائے گاجو مال خرچ کرے اور اس میں اسے الذت سے 'آگر خرچ کر آبو 'اور اللہ لائے تکلیف ہوتی ہوتی ہوتو اسے تخی نہیں کہیں گئے 'اس طرح متواضع وہ مخص کملائے گا جے تواضع میں مزہ طے۔ دبئی اظلاق نفس میں اس وقت تک رائخ نہیں ہوتے جب تک کہ نفس تمام اعمال بدسے نفرت نہ کرنے گئے 'اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے گئے 'اور تمام اعجے اعمال کا عادی نہ بن جائے 'اور ان کی پورے شوق و رغبت کے ساتھ پابندی نہ کرنے گئے 'ور تمام اعجے اعمال کا عادی نہ بن جائے 'اور ان کی پورے شوق و رغبت کے ساتھ پابندی نہ کرنے گئے 'ور شریف میں ہوئے۔

جعلت قرة عينى فى الصلاة (نمائى - انس) ميرى آگوى فعائرك نماز مين ركي گئے -

نمازیں آپ نے آکھوں کی محدثرک اس کیے محسوس کی کہ یہ نیکی آپ کی عادت بن می بھی جب تک نفس عبادت میں مشقت اور ممنوعات کے ترک میں دشواری محسوس کر آرہے گا تب تک نقصان باتی رہے گا' اور سعادت کا کمال حاصل نہ ہوگا۔ البتہ مشقت اور تکلیف کے احساس کے ساتھ اعمالِ حسنہ کی مواظبت عدم مواظبت سے بہترہ مگر رغبت کے ساتھ نیک عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے' ارشادِ باری ہے:۔

وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ الْآعَلَى الْخَاشِعِيُنَ (پاره آيته) اورب شک نمازدشوار ضرور ہے لیکن جن کے دل میں خشوع ہے ان پردشوار نہیں ہے۔ معلمان مار سلمان شان آیت و

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

اعبداللهفىالرضاءفان لمتستطع ففى الصبر على ماتكره خيراكثيرا (طران كير)

الله كى عبادت رضاكى حالت مي كر 'اگريد ممكن نه جو توجو چر تحجه ناپند جواس پر مبركرنے ميں بواخر ہے۔ پر سعادت كايد كمال نميں ہے كہ بهى فعل رضاور خبت ہے جو 'اور اس ميں لذّت لمے 'اور بهى اس كے بر عكس ہو ' بلكہ جرلحہ اور جر آن ايك ہى حالت رہنى چاہئے ' بلكہ عمر كے ساتھ ساتھ شوق و رخبت اور أنس و رضا ميں زيادتى ہونى چاہئے ' سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے كمى مخص نے سعادت كے متعلق دريا فت كيا "اپ نے فرمايا ۔

طول العمر في طاعة الله (ابومنعور ويلمي- ابن عمر) خداكي الحاحث من عمر كاطويل بونا-

یی وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء اللہ موت کو ناپند کرتے تھے "کیونکہ الدنیا مزرعة الانحرة (دنیا آخرت کی کمینی) ہے ، جس قدر عمر ہوگا اللہ موات ہوں گی اور اس نبست ہے اجرو تواب بھی زیادہ ہوگا انفس طاہرے آطہر ہے گا اظلاق قوی ہے ۔ قلب پران کا اثر ہو اور قلب پراثر اس وقت ہو تا ہے جب عبادات پر مُواظبَت اور مُداومت ہو۔ اس وقت ہو تا ہے جب عبادات پر مُواظبَت اور مُداومت ہو۔

ان اخلاق کا مقصد یہ ہے کہ ول میں دنیا کی محبت ہاتی نہ رہے' اور اللہ کی محبت رائخ ہوجائے' اللہ کی طاقات کے علاوہ کوئی چیز اسے محبوب نہ ہو' وہ اپنا تمام مال اسی طریقے پر خرچ کرے جس طریقے سے اللہ تک پھنچا جاسکتا ہو' غضب اور شہوت دونوں انسان

کے لیے متحرین ان دونوں قوتوں کو شریعت کے ہلائے ہوئے طریقے پر استعال کرے اور انہیں بھی وُصول إلى الله كا ذریعہ بنائے۔ پھراس طرح کے کاموں سے خوش ہو' اور لذّت پائے۔ اگر کسی کو نماز میں راحت ملی ہویا سمجھوں کی محمد ک میسر ہویا عبادات المجھی معلوم ہوتی ہوں تو یہ کوئی جرت انگیزیات نئیں ہے عادت نفس کے آندر اس سے بھی زیادہ عجیب دغریب چیزوں کے ظهور کا باعث بن سکتی ہے ، ہم شاہوں اور خوش حال لوگوں کو بیشہ غمو کرّب میں جتلا پاتے ہیں 'وو سری طرنِ مفلس جواری کو دیکھتے وہ ہار کر بھی خوش ہو یا ہے اور مزہ پا تا ہے حالا تکہ جس حال میں وہ ہے اگر دو سرے بھی اس میں جتلا ہوجائیں تو بے تمار زندگی ہی دو بمرموجائے علار (بُوتے) سے مال ختم ہو تا ہے ، کمرتاه و برماد ہو تا ہے ازندگی کی آسائنیں چھنی ہیں حاکمان وقت کی ہاز پُرس کا خوف تلوار کی طرح اَلکا رہتا ہے ، پر بھی اس کا چَیا ختم نہیں ہو تا کیوں کہ کھیلتے کھیلتے وہ قمار کا عادی بن جا تا ہے اور کوشش کے بادجود وہ اسے چھوڑ نہیں پاتا۔ کیوتر باز بھی اپنے کھیل کا آتا دلدادہ ہے کہ دن بحرد حوب میں کمڑا رہتا ہے وحوب کی شدّت اسے محسوس نہیں ہوتی کیوں کہ کو تروں سے اسے عشق ہے ' خلاؤں میں ان کی اُ ژان سے اسے دلچیں ہے ' اور بازی لگانا اس کا محبوب مشغلہ ہے میں حال ان بد طینت لوگوں کا ہے جن پر رات دن کوڑے برستے ہیں ہاتھ کائے جاتے ہیں انتمائی ہولناک سزائیں دی جاتی ہیں ، قیدو بندی معوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے ، وہ اپنے مشاغل کو قابلِ اخر مجھتے ہیں 'اور تمام سزائیں بنسی خوشی برداشت کرتے ہیں حدید ہے کہ اگر چوروں کو قتل بھی کردیا جائے تو وہ مسروقہ مال کا پتا نہ ویں اوراپنے ساتھیوں کی نشاندہی نہ کریں۔اس کی دجہ بی ہے کہ وہ اپنے کام کو کمال اور تہور کو شجاعت سجھتے ہیں اور ان مشغلوں کے اتنے عادی ہو مجتے ہیں کہ ان کے لیے سرائیں سینے سے بھی گریز نہیں کرتے 'یہ سرائیں ان کے لیے سامان راحت ہیں۔ بدترین حال ان مختشل کا ہے جوعور توں کی صورت بتالیتے ہیں 'اور اپنی اس زموم حرکت پر فخرکرتے ہیں ہر محض اپنے اپنے حال میں متت اسيخ اسيخ پيشے پر نازال ہے 'خواہ وہ کموک و سکا طین ہوں ' یا مجراور جام۔ بیدسب امور عادت اور ایک ہی کام پر مسلسل مواظبت كے نتیج میں سامنے آتے ہیں اور جب اپ ہم ذاق اور ہم مشرب لوگوں میں بھی ان كامشاہدہ ہو تا ہے توبید امور تنفس میں اور زیادہ رائخ ہوجاتے ہیں بسرحال جب نفس انسان باطل سے تلڈ ذحاصل کرسکتا ہے اور بُرائیوں کی طرف ماکل ہوسکتا ہے قوحق سے لطف کوں نہیں اٹھاسکتا اور اچھا نیوں کی طرف کیوں نہیں مائل ہوسکتا بلکہ رزائل کی طرف میلان طبعی نہیں ہوتا 'یہ ایہا ہی ہے جیسے کوئی مخص مٹی کھانے کی رغبت رکھتا ہو 'کیا اس رغبت کو فطری کہا جاسکتا ہے۔ سمی مخص کا حکمت' اللہ کی محبت' معرفت اور عبادت کی طرف ماکل ہونا ایسا ہے جیسے کوئی کھانے پینے کی طرف ماکل ہو ،جس طرح کھانے کی رخبت فطری ہے اس طرح الله ک محبت امعرفت اور عبادت کی طرف میلان مجی طبیعت قلب کامقتفی ہے اکوں کہ قلب امرِرآبان ہے اشوت کے نقاضوں کی طرف اس کامیلان عارضی تو ہوسکتا ہے دائی اور فطری نہیں ہوسکتا والب کی اصل غذا حکمت معرِّفت اور مجت الی ہے اگر عوارض کی وجدسے وہ طبی تقاضوں سے منحرف ہوجائے توبد ایباہے جیسے کی محض کے معدے میں خلل ہوجائے اور کھانے کی اِشتماباتی نہ رے 'حالا تکہ کھانا معدے کی غذا ہے 'اور اس پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔ اس مثال سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جو دل غیراللہ ک طرف جس قدر ماکل ہوگا ای قدر اس میں مرض ہوگا ہاں آگر کمی غیراللہ سے محبت اللہ کے لیے ہو تو کوئی مضا کقہ نہیں'ا سے مرض نیں کما جائے گا 'بلکہ یہ مجت بھی طبعی کہلائے گی۔

اس تغمیل سے یہ بات امچی طرح ثابت ہو پھی ہے کہ ریاضت کے ذریعہ اخلاق حنہ کا اکتساب کیا جاسکتا ہے یعنی اگر کوئی فخض اولاً انہیں بتگف اختیار کرے اور ان کی پابندی رکھے تو آخر الاَ مریہ اخلاق طبی اور خلتی ہوجاتے ہیں 'قلب اور اصفاء کے مابین یہ عجیب تعلق ہے کہ جو صفت قلب میں پیدا ہوتی ہے اصفاء پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے 'اور اصفاء کاشارے پر مرکت کرنے گئے ہیں 'ای طرح اصفاء پر جو حرکات طاری ہوتی ہیں قلب ان سے متأثر ہوتا ہے 'قلب اور اصفاء کی آثر پذری کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعہ جمنے میں آسانی ہوگی۔

مثا کوئی فخص فن کتابت میں ممارت حاصل کرنا چاہ توائی کا یہ طرفہ ہے کہ وہ مش کے سلط میں امرین فن کا تبول کی تقلید

کرے اور جس طرح وہ حدوف و الفاظ لکھتے ہیں ای طرح وہ ہمی لکھے اور عرصہ دراز تک اس کی مشق جاری رکھے یمال تک کہ

کتابت اس کی عادت بن جائے اور خوبصورت حدث جس طرح بہ لکلف بنتے سے اب بلا لکلف بنے کیس اس طرح اگر کوئی

مخص تقید بننا چاہے تو اسے فقہاء کی تقلید کرنی چاہے " یعنی فقہ کے مسائل کا باربار بحرار واعادہ کرنا چاہئے تاکہ وہ مسائل اُذیر

موجا میں اور دل تک ان کا اثر پہنچ "اور تقید انتفس ہوجائے اس طرح می مشق "بدیار اور متواضع بنے کا خواہش مند ہمی ان لوگوں

کی تقلید کرے جو میچ معنی میں سخادت " تقوی " جلم اور تواضع کے زیورے آراستہ ہیں۔ تقلید کی ابتدار لکلف سے ہوتی ہے " بعد میں

زیر تقلید افعال عادت بن جاتے ہیں اور طبیعت میں بڑ کا لیتے ہیں "افلات کے اکساب کی می تدہیرہے۔

یماں یہ بات یا ور کھنی چاہے کہ جس طرح فقہ کا طالب علم آیک روزی چیٹی ہے اپنے مقصد علی ناکام نہیں ہو تا اور آیک دن کے مطالعہ و تحرار سے فقید نہیں بنا اس طرح اجمال حن کے ذریعہ قلب کے تزکیہ 'جیل جی رکاوٹ ہو حتین کا طالب آیک دن کی عبادت سے یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ایک روز کی معصیت سے اس مقصد کی جیل جی رکاوٹ ہو حتی ہے۔ اکابر کے اس قول کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ سلنے وراز رہ تو طبیعت میں سستی ہیدا ہو حتی ہے 'اور نفس بے عملی کا عادی بن سکتا ہے 'اور بسب من سکتا ہو آب اور پر سستی اور بے عملی فقہ سے وری کا باعث بن عق ہے ہیں حال صغیرہ گنا ہوں کا ہے کہ ایک گناہ صغیرہ کا اور کا اس استی اور ب عملی فقہ سے موری کا باعث بن عق ہے ہیں حال صغیرہ گناہوں کا ہے کہ ایک گناہ صغیرہ کا اور کا اس کا سبب ہو تا ہے اور بست سے صغیرہ گناہ لل کر کیرہ گناہ کا سبب ہو تا ہے اور بست سے صغیرہ گناہ لل کر کیرہ گناہ کا میں ہو تا ہا گلہ اور بست ہو تا ہے اس طرح ایک رات کی عبادت کی عبادت کی مطالعہ فقہ کا اثر فوری نہیں ہو تا ہا کہ بدن کے تحر وڑا تھو ڑا تھو گناہ کہ مصداق چند مختمر عباد تسب ہی مؤثر ہو تی ہے گام اس کی تعمد اس کی تعمد اس کی عبادت کی منادت بی مؤثر ہو تی ہے گواس کی انجی ہو تا ہے کہ محروں کا تحریل عبادت بی مؤثر ہو تی ہے گواس کی انجی ہوت اس کے محدوں نہیں جات کی اختا تو اب ہو 'اور دو ضائع نہیں جات اس کے معمد کو تیاس کرنا جا ہے۔ اور دو ضائع نہیں جات اس کے کہ عبادت کی اختا تو اب ہے 'اور دو ضائع نہیں جات اس کو تھیں کرنا ہو تھا۔ کو تیاس کرنا جا ہے۔

ست و فقهاء ایک دن کی تعطیل کو حقیراور فیرمور سیحتے ہیں۔ ان کی یہ عادت مسلسل تعطیل کا باعث بن عتی ہے 'وہ نفس کو تعطیل کے فیرمؤر ہونے کا فریب دیتے رہیں گے اور طبیعت کو فقہ سے دور کرتے رہیں گے ' بھی حال ان لوگوں کا ہے جو صغیرو مناہوں کو اہمیت نہیں دیتے اور انہیں حقیر تصور کرتے ہیں ' اور نفس کو قوبہ کا فریب دیتے رہتے ہیں ' یمال تک کہ قوبہ کی قوفتی نہیں ہوتی اور موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے گناہوں پر امرار سے دل ساہ ہوجاتے ہیں 'اور قوبہ کی قوفتی نہیں

ہوتی وہ کادروزاہ بند ہونے ہے ہی مرادہ اور ہی اس آیت کے معنیٰ ہیں۔ وَحَعَلْنَامِنْ بَيُنِ أَيْلَيْهِمُ سَلَّا وَمِنْ خَلْفِهِمُ سَلَّا وَمِنْ خَلْفِهِمُ سَلَّا (پ٢٢ر١٨ آيت ٩) اور ہم نے ایک آؤان کے سامنے کردی اور ایک آؤان کے سامنے کردی اور ایک آؤان کے پیچے کردی۔

حضرت علی فرماتے ہیں کہ قلب میں ایمان کی ابترا ایک سفید نقطے سے ہوتی ہے ، متنا ایمان نیادہ ہوتا ہے اس نقطے کی سفیدی اور جم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام دل نورانی ہوجاتا ہے 'اور نفاق کا آغاز ایک سیاہ نقطے سے ہوتا ہے 'جس قدر نفاق برحتا ہے اس نقطے کی سیاہ نوج ہوتا ہے۔ برحتا ہے اس نقطے کی سیاہ پڑجاتا ہے۔ اس تفصیل سے فابت ہواکہ اجھے اخلاق بمی طبعی ہوتے ہیں 'اور خلقتہ آدمی کے قلس میں پائے جاتے ہیں 'بمی ان کا اکتساب کرنا پڑتا ہے 'اکتساب کی ابتدا تکلیف سے ہوتی ہے 'بعد میں میں اخلاق عادت اور طبیعت بن جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کے مشاہدے

اور ان کی تقلید سے بھی اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں 'کیوں کہ طبائع نقل میں ماہر ہوتی ہے' اور وہ خیرو شرہر طرح کے امور سرقہ کرلتی ہیں' جس محض میں بیہ تینول باتیں طبع' عادت اور تعلم بیک وقت موجود ہوں بلاشیہ وہ محض فنیلت کے اعلی درجے پرے اور وہ محض ذکت اور خدا تعالی سے بعد کے انتمائی ورجے پرہے جس کی طبیعت بھی سلیم نہ ہو' عادِ نَا شرکو پہند کرتا ہو اور دوست احباب بھی برے ہوں' باتی لوگ ان دونوں کے درمیانی درجات پر ہیں' قرآن یاک میں ہے:۔

ڣؘڡؘڹؙؾؘۼۘڡؘڶؗڡؚؿؗڡۜٵٛڶڎڗؘڗٟڂۑؗڔٵؖؾۜۘڔۘٷۘڡڹؗێۘڠؗڡۜڶؙڡؚؿۨٚٵڶۮۜڗٙڗ۪ۺڗۜٵؾؘڔؘۿ(پ٣٠٣٦٣٠)ؾ ٨-٨)

جو فخض (دنیا میں) ذرّہ برابر نیکی کرے گاوہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گااور جو مخص ذرّہ برابر بدی کرے گاوہ سے کو دیکھ لے گا۔ س کو دیکھ لے گا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُولَكِنْ كَانُو اَانْفُ سَهُمْ يَظُلِمُونَ (پ١١٧ه آيت ٣٣) اور ان پرالله تعالی نے ذرا ظلم نمیل لیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کررہے تھے۔

# تہذیب اخلاق کے حصول کا تفصیلی طریقہ

بدن اور نفس: بیات آپ پہلے جان بچے ہیں کہ اخلاق میں اعتدال نفس کی صحت اور اعتدال ہے انحواف نفس کے مرض کی علامت ہے' یہ آبیا ہی ہے بدن کے مزاج میں اعتدال تدرستی اور اعتدال ہے انحواف بیاری کی دلیل ہے' زیر بحث موضوع کے سلسلے میں ہم بدن کو بطور مثال بیان کر سکتے ہیں' جس طرح بدن ہے امراض دور کرے اس کی صحت اور تدرستی کے لیے کو شش کی جاتی ہے' اس طرح نفس ہے اخلاق وفیلہ دور کئے جاتے ہیں اور اسے اخلاق فاصلہ ہے آراستہ کیا جاتا ہے' اندان کے جسمانی کی جاتی ہیں امل اعتدال ہی ہے' غذا اور خواہشات کے عوارض ہے معدے میں خلک واقع ہوتا ہے اس طرح نفس اندانی میں بھی اصل اعتدال ہی ہے' چنانچہ اسی اعتدال نفس کی طرف مشہور حدیث میں اشارہ ہے کہ جربچہ معتدل مزاج 'اور صحیح فطرت کا حامل بیدا ہوتا ہے' بعد میں اس کے والدین اسے اپنے اپنے طرز پر ڈھال لیتے ہیں' حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

كل مولوديولدعلى الفطرة وانما ابواه يهودانه او ينضر انه او يمجسانه (عارى و ملم-ابوبرية)

ہر پچہ فطرت (اصلی ایمان پر) پیدا ہو تا ہے اور اس کے والدین اسے یہودی نفرانی یا مجوی بنا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی عادت یا تعلیم کے ذریعہ رذا کل اختیار کرتا ہے پیدائش کے وقت یہ رذا کل اس کے اندر پیدائس ہوتے نیز جس طرح بدن ابتدائی سے کامل پیدائسیں ہو تا بلکہ آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اور نشود نمایا تا ہے اس طرح نفس بھی شروع سے کامل پیدائسیں ہوتا بلکہ بتدریج کمال حاصل کرتا ہے 'البتہ بدن کی طرح نفس میں کمال حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے 'تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تہذیب سے نفس کامل ہوتا ہے۔

اگربدن میح ہوتو طبیب اس کی محت کی حفاظت کے لیے تدہریں کرتا ہے اور بیار ہوتو اس کی محت کی واپسی کے لیے جدوجمد کرتا ہے اس کی طرح آدی کو چاہئے کہ وویاک و صاف اور شائٹ و مہذب نفس کی حفاظت کرے اور صفاتِ کمال اور صفاءے محروم نفس کمال اور صفاء پیدا کرنے کی کوشش کرے جس طرح بدن کے نظام احترال کو در ہم برہم کرنے والی علّب کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے بین حرارت کا محددت سے اور مُرودت کا حرارت سے اس طرح نفس کے امراض کا علاج بھی ان کی اضداد سے کیا جاتا ہے۔ مثل جاتا ہے۔ مثل جاتا ہے۔ مثل کے عرض کا علاج تواضع ہے 'اور حرص و جاتا ہے۔ مثل جاتا ہے۔ مثل کی بیاری کا علاج سواوت ہے ' تظیر کے مرض کا علاج تواضع ہے 'اور حرص و

ہوس کا علاج نفسانی خواہشات کے سلاب پر بندلگانے سے کیا جاتا ہے خواہ اس علاج میں تکلف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔جس طرح بدن کی پیاریوں کا علاج دوا کی تلخی برداشت کرنے اور ول کی خواہشات کو دہانے سے ہو تا ہے اس طرح نس کے امراض بھی عابدے کی تکنی اور شدت پر مبر کئے بغیردور نہیں ہوتے بلکہ دل کے امراض میں اس مجاہدے کی ضرورت بچھ زیا وہ ہی پرتی ہے 'اس کے کہ بدن کی بیاریوں کا خاتمہ تو اس وقت ہوجا تاہے جب انسان کی روح اس کے جنم کاساتھ چھوڑتی ہے لیکن دل کے امراض مرنے کے بعد بھی بیشہ بیشہ کے لیے باتی رہ جاتے ہیں۔ نیزجس طرح حرارت کے نتیج میں پیدا ہونے والے جسمانی مرض کے لیے هر سرد دوا اس وقت تک مفید ہوتی جب تک وہ مرض کی شدّت وضعف کو سامنے رکھ کر تجویزند کی گئی ہو اور اس میں مقدار کی کی' نطاوتی کی رعایت ندی گئی ہو'اس کے لیے اطباع نے ایک معیار مقرر کرر کھاہے اس معیار کی روشن میں وہ دوا کی مناسب مفید اور مرض کے لیے مؤر مقدار جویز کرتے ہیں 'اگریہ معیار طوظ نہ رہے تو مرض تم ہونے کی بجائے زیادہ بوجائے اس عال نفس کی باریوں کا ہے۔معالج کو چاہتے کہ دہ جن اخلاق کا ان کے اُضداد سے علاج کرے ان میں یہ معیار ملحظ رکھے۔دوا کامعیار مرض کی روشنی میں مشعین کیا جاتا ہے' چنانچہ طبیب اس وقت تک کسی مرض کاعلاج نہیں کر ناجب تک وہ یہ پتا نہیں چلا لیتا کہ زیر علاج مرض كاسبب باردب يا حارب 'اكروه مرض حرارت كى بناپر ب تووه اس كے ضعف و شدت پر نظر دالا ب مجرون كے احوال ' وقت کے تقاضے مریض کی عمراور اس کے مشاغل وغیرہ بھی معالج کی نظریس رہتے ہیں اور وہ انہی کی روشنی میں علاج تجویز کر تا ب ای طرح مرشد کوچاہے کہ دہ اپ ذریطاح موحانی مریضوں پر ریا فتن اور مجاہدوں کا اتنا بوجه نه والے کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکیں 'نیزاپنے مریض نے لیے کوئی مجاہرہ اس وقت تک تجویزنہ کرے جب تک اس کے مرض کا صبح طور پر اندازہ نہ کرلے۔ علاج کے سلسلے میں طبیب کا فرض یہ ہے کہ وہ مرض دیکھ کردوا دے 'اگر اس نے تمام امراض کاعلاج ایک ہی دوا ہے کیا تو اس کا انجام مریضوں کی ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوسکا۔ ای طرح مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام مریدین کی اصلاح کے لیے ایک بی طريقه افتيارنه كرے - أكر كى نے ايباكيا تودہ اپنے روحانی مريضوں كے دلوں كوہلاكت ميں جتلا كردے كا مرشد كا فرض بيب كه دہ سب سے پہلے اپنے مرید کے مرض کی تشخیص کرے اس کے حالات پر نظروالے اس کے تن وسال اور طبیعت و مزاج کی رعایت كرے 'اوريد ديكھے كہ وہ مجاہدے كى كس قدر مشقت اور نعب برداشت كر باہے 'ان تمام امور كا جائزہ لينے كے بعد وہ اس كے ليے کوئی مجاہدہ تجویز کرے۔ اگر مرید مبتدی ہواور شریعت کی صدودے ناواقف ہوتو پہلے سے طمارت اور نماز اور ظاہری عبادات کے سائل سكملائ جائي أكروه حرام مال مين مشغول مو اور معصيت كا إرتكاب كرنا مو تواس منع كرے اور كناموں كى زندكى مكذارتے سے روك ، جب اس كا ظاہر كمناموں كى آلودكى سے پاك اور عبادات كے نورسے منزر موجائے تو احوال كے قرائن سے اس کے باطن کا جائزہ لے اور اخلاق وعادات اور قلب کے امراض کا تجزیہ کرے 'اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو اس سے لے لے اور خرات کردے تاکہ اس کے ول میں مال کی طرف کوئی اِلقات باقی نہ رہے اور وہ بوری طرح اللہ کی طرف ما كل موجائے اى طرح أكر مريد كے دل ميں تكبّر رغونت اور عزت نفس كا احساس زيادہ مو تواسے ما تكنے اور لوگوں كے سامنے دست سوال درا زکرنے کے لیے بازار بھیج 'کیونکہ تکبّراور رغونت اور اپنے آپ کو بڑا سجھنے کا حساس ذّت کے بغیر نہیں جا آ۔اور گذاگری سے زیادہ باعث ذلت چرکوئی دوسری نمیں ہے ،جب تک یہ بماری الحجی طرح ختم نہ موجائے اس وقت تک وہ اسے اس ذلیل پیشے کی پابندی کرنے کا مطف بنائے "كبراورر ونت قلب كى بدترين مملك بارياں بين اگر سمي مردير جم ولباس كى نظافت كا خیال غالب ہو اور دہ صفائی کی طرف زیادہ ماکل نظر آتا ہو تو اس سے کمریلو کام لئے جاتیں شا کمری صفائی کرائی جائے مندی جگوں پر جما رو لکوائی جائے 'بادر ہی خانے کا کوئی کام سرد کردیا جائے آکہ وحویں سے سابقہ پڑے 'اور نظافت کی رعونت باتی نہ رے۔جولوگ اپنے کپڑوں میں زیب و زینت افتیار کرتے ہیں اور خوبصورت جائے نمازیں تلاش کرتے ہیں ان میں اور دلنوں میں کوئی فرق نہیں ہے وانیں بھی دن بھراپی آرائش میں مشغول رہتی ہیں نیزاس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آدی اپنے آپ کو پوج یا پھرکے منم کی پرستش کرے 'جب بھی بندہ فیراللہ کی پرستش کر تا ہے اس کا قلب اللہ سے مجوب ہوجا تا ہے 'جو فخص اپنے لباس میں اس کی پاکی اور صلت کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال رکھے وہ اپنے نفس کا بچاری ہے ، مجاہدے کے لطا نف میں بیر بھی ہے کہ اگر کوئی مرید اپنی می خموم اور فتیج عادت سے بازنہ آئے تو اس کا رخ اس خموم عادت سے بٹاکر کسی دو سری خموم عادت کی طرف چیردینا جاہے جو اس سے کم درج کی ہو۔ یہ ایہا ہی ہے جیسے کوئی فخص کیڑوں پر نگا ہوا خون پیشاب سے وطوعے اور پیٹاب کوپانی سے دھوڈالے۔ یہ اِس صورت میں ہے جب کہ پانی سے خون زائل نہ ہو تا ہو' یا جیسے بچے کو کتب میں اولا گیند کے سے کھیلنے کی ترفیب دی جائے ، پر کھیل سے اچھے لباس کی طرف اکل کیا جائے 'اچھے لباس اور زینت و نفا خرسے ریاست و جاو کی طلب پر اکسایا جائے اور آخر میں اسے آخرت کی ترفیب دی جائے آگر کمی مخص کا دل ایک دم ترک جاہ پر آبادہ نہ ہو تو اسے معمولی درج کی جاہ کی ترغیب دنی چاہئے اور اسے بتدریج اس صفت سے ہنانا چاہئے اس طرح اگر کسی مخص پر کھانے کی ہوس غالب پائے تواسے روزہ اور کم خوری کا پابند کردے ، مجراہ اس امر کا مکلف بنائے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کرے ، وو سروں کو کھلائے ، اور خود نه کھائے 'یمال تک کہ اس کا نفس عادی ہوجائے اور اس میں مبری قوتت پیدا ہوجائے 'ہوس کا خاتمہ ہوجائے۔ اس طرح اگر کوئی مرید نوجوان مو' اور نکاح کا خواہش مندمولیکن نان نفقہ سے عاجز ہو تواسے روزہ رکھنے کے لیے کے بعض او قات روزے سے بھی شموت کم نہیں ہوتی اس صورت میں مرید سے کے کہ وہ ایک دن اپنا روزہ پانی سے افطار کرے 'روٹی نہ کھائے' دو سرب دن روٹی سے افطار کرے پانی نہ بے گوشت اور وو مرے سالنوں کے استعال سے منع کرے یماں تک کہ اس کی شہوت ختم ہوجائے شروع میں بھوک سے اچھا کوئی دو مرا علاج نہیں ہے اگر اس پر غصے کا غلبہ دیکھیے تو مخل اور خاموشی افتیار کرنے کا تھم دے 'اور اس پر ایسے لوگ مسلط کردے جو بد اخلاق ہوں 'اور ایسے ہی لوگوں کو خدمت پر اسے مامور کردے باکہ ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ انتحوں پر مبر کرنے کا خوکر بن جائے جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زیاوہ ترایے لوگوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بداخلاق ہوں اور زشت ردئی اور درشت کلامی ان کی عادت ہو' وہ ان کی طرف ہے پہنچنے والی ہرانیت پر مركت تع اور غصه بي ليت تع شروع شروع من اياكر في كي انس كلف سے كام لينا برا بعد من مبران كى عادت بن میا یماں تک کہ اس سلسلہ میں ان کا نام مثال کے طور پرلیا جانے لگا۔ بعض بزرگ اپنے اندر کمزوری اور بزدلی پاتے تھے اس کا علاج انهول نے اس طرح کیا کہ وہ سمندر کے سینے پر اس وقت سنر کرنے لگے جب موسم سرد ہو' اور موجیس مضطرب ہوں۔عبادت سے سستی اور کابل کے علاج کے لیے ہندوعابد رات بحرایک ہی پہلو کھڑے رہتے ہیں بعض بزرگ سلوک کی ابتدا میں ست تھے ، انہوں نے اپنے مرض کاعلاج اس طرح کیا کہ رات بحر مرکے بل کھڑے رہے تاکہ نفس اس مشقت سے محبرا کرپاؤں پر کھڑا ہونے پر رضا مند ہوجائے بعض لوگوں نے مال کی محبت ول سے اس طرح سے ذا کل کی کہ درہم و دینار دریا برد کردئے خرات کرنے کے بجا دریا میں بمانے کو انہوں نے اس لیے ترجے دی کہ خیرات کرنے میں ریا کاری کا اندیشہ تھا۔

ان مثالوں سے امراض قلب کے علاج تے طریقے معلوم ہوتے ہیں 'کین یہاں ہمارا مقعد ہر مرض کی دوا بیان کرنا نہیں ہے ' دوائیں اور علاج کے طریقے تو ہم آئیدہ صفحات میں بیان کریں گے 'اس وقت تو ہمارا مقعد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد پر عمل کے ذریعہ بی ممکن ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یہ طریقہ علاج ایک بی جملے میں بیان فرمایا ہے:۔ وَاَمّا مَنْ حَافَ مَفَامَرَ بِيّهُ وَنَهِ بَي النّفُسَ عَنِ الْهَوٰ بِي فَانِّ الْجَنّفَ هِ بَي الْمَاوٰ کی (پ۳۰۰م آیت ۳۰سے ۱۳سے)

اور جو فخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کمڑا ہونے سے ڈرا ہوگا ادر نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سوجنت اس کا ٹمکانہ ہوگا۔

مجاہدے میں اصل اور اہم تربات یہ ہے کہ جس بات کا عربم کرے اسے پوراکرے۔ چنانچہ اگر کوئی مخص ترک شہوت کا عربم

کرلے اور اس راہ میں کچھ دشواریاں پیش آئیں تو ان دشواریوں کو انگیز کرنے کا حوصلہ رکھے 'اوریہ سجھ کہ یہ دشواریاں بطورِ اہتانا و آنمائش پیش آئی ہیں 'ان دُشواریوں سے نبرد آنما ہوکراپنے ارادے پر قائم رہنا ہی مجاہدہ ہے عمد تھنی کرے گاتو نفس کو الی ہی عادت ہوجائے گی'اور وہ تباہ ہوجائے گا'اگر خدا نخواستہ مجمی عمد تھنی کی فورت آجائے تواپنے آپ کو مزادے جیسا کہ ہم نے محاب عادت ہوجائے گی'اور محاب میں نفس کو مزادہ ہے کہ موضوع پر مقتلو کی ہے آگر نفس کو مزانہ دی تو نفس اس پر غالب آجائے گا'اور تمام ریاضت بریادجائے گی۔

#### قلۇب كى بيارى اور صحت كى علامتىن

جانا چاہئے کہ ہرعضوبدن ایک مخصوص تعل کے لیے پیدا ہوا ہے 'اگروہ قعل جس کے لیے عضوی مخلیق کی گئی ہے اس عضو سے مرزَد نہ ہوا در مرزَد ہو تو اضطراب کے ساتھ مرزَد ہو تو کما جائے گا کہ یہ عضوا بی صحت کھو چکا ہے ' ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اس میں پکڑنے کی صلاحیت باتی نہ رہے ' آنکھ کا مرض یہ ہے کہ وہ دیکھنے سے محروم ہوجائے۔ اس طرح قلب کا مرض یہ ہے کہ وہ اپنے میں گئرنے کی صلاحیت باتی نہ رہے ہوں ہے کہ وہ دیکھنے سے محروث اللہ اس مخصوص قعل سے عاجز رہ جائے جس کے لیے اس کی مخلیق عمل میں آئی ہے 'اور قلب کا فعل علم ' محکمت اور معرفت ' اللہ تعالیٰ کی مجبت ' اس کی عبادت ' اس کے ذکر سے لذت عاصل کرنا اور اسے اپنی ہرخواہش پر ترجیح دیتا' نیز اپنی تمام خواہش اور اسے اپنی ہرخواہش پر ترجیح دیتا' نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاء سے اس پر مددلینا ہے ' چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:۔

وَمَاْ خَلَقْتُ الْحِنُّ وَالْإِنْسَ الاَّلِيَّعِبُدُونِ (ب٢١٢ آيت ٥٦)

اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔

بسرحال ہر عضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی فاکرہ مخصوص ہے قلب کا مخصوص قبل تھت اور اللہ تعالی کی معرفت ہے 'ننسِ انسانی کی خصوصیت وہی ہوئی چاہئے جس کے ذریعہ وہ بہائم سے متاز ہوجائے 'کیونکہ کھانے پینے 'ویکھنے 'اور جماع کرنے کی توت تو جانوروں کو بھی میسر ہے 'انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقوں کا اور اک رکھتا ہے 'اور یہ حقیقت ہے کہ اشیاء کی اصل 'ان کا موجد اور مخترع اللہ تعالیٰ ہیں 'اب اگر کوئی مختص کسی شئی کاعلم رکھتا ہے لیکن اس کے موجد کی معرفت نہیں رکھتا تو کہا جائے گا کہ وہ اس ہے محبت ہی دہ اس شئی کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے' معرفت کی علامت محبت ہے 'جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھے گاوہ اس سے محبت ہی کہ اس پر دنیا کی کسی محبوب چیز کو ترخیج نہ دی جائے جیسا کہ ارشاور تبانی ہے۔

قُلُ إِنْ كَانَ اَبَاءَ كُمُ وَابْنَاءُ كُمُ وَاخْوَانُكُمُ وَازْوَاحُكُمُ وَعَشِيرَ ثُكُمُ وَالْ إِفْتَرَ فَتُمُوهَا وَتِحَارَةٍ تَحْشُونَ كُسَادَهَا وَ مَسَاكِنَ تَرُضُونَهَا اَحَبَ الْيُكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواحَتَى يَاتِي اللّهِ الْمَرِهِ (بِ١٥ اَيت ٢٣) آپ كه ديجَة كه أكر تمارك ال باب اور تمارك بيغ اور تمارك بالى اور تمارا كُنبه اوروه ال جوتم نے كمائے بين اوروه تجارت جس مين تكامي نه بون كاتم كوائديد بو اوروه كمرجن كوتم پندكرت بوتم كوالله سے اور اسكے رسول سے اور اس كى راه ميں جمادكرت سے زياوہ بيارے بول تو تعظر به و

جس کے دل میں اللہ تعالی کے سواکس اور چڑی محبت ہے اس کا دل بھار ہے یہ ایسا بی ہے جیسے کس کے معدے کو روثی کے بجائے مٹی کی رغبت ہوجائے 'ایسا معدہ مریض کملا تا ہے 'یہ قلب کے امراض کی علامتیں ہیں'اس سے معلوم ہوا کہ تمام قلوب بھار ہیں۔ اِللّا شاء اللہ۔

بعض امراض استے مخفی ہوتے ہیں کہ مریض کو ان کا علم بھی نہیں ہوپا تا۔ ول کے امراض کا حال کچھ ایہا ہی ہے کہ صاحب مرض کو اپنے مرض کا پنے بھی نہیں چاتا۔ اس لیے وہ ان سے غفلت برتا ہے 'اگر وہ مرض کا حال جان لے تو اس کی دوا کی تخی پر مبر کرنے کی ہمت کھو بیٹے اس لیے کہ دل کے مرض کی دوا شوتوں کی خالفت ہے جس کی تکلیف جاں کنی کی تکلیف سے زیاوہ خت سمجی جاتی ہے 'اگر کسی مخض کے اندر مبر کا یا را بھی ہو تو ایسا طبیب حاذق میسر نہیں آتا ہو اس کا ضحح طریقے پر علاج کرسکے 'ول کی بیاریوں کے معالج علماء ہوسکتے ہیں' لیکن ان کے قلوب خود بیاریوں میں مبتلا ہیں' جب وہ اپنا ہی علاج نہیں کرپاتے تو دو سرے کا علاج کیا کہ بیس کہا ہوں کے علاج کیا علم محن چکا ہے نہ ان علاج کیا کہا ہوں کے علاج کا علم محن چکا ہے نہ ان بیاریوں کو سیحنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی مجب میں غرق ہیں' اور ایسے اعمال ہیں مشخول ہیں بیاریوں کو سیحنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں' اور ایسے اعمال ہیں مشخول ہیں بیاریوں کو سیحنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں' اور ایسے اعمال ہیں مشخول ہیں محبت کی علامات کا خال شخیے۔

اس سلسلے میں اس بیاری پر نظرر کھنی جاہتے جس کاعلاج کرنا ہے 'اگروہ بیاری مثلاً بخل ہے جوہلاک کرنے والی اور الله تعالی سے دور کرنے والی ہے تو اس کاعلاج مال خرج کرنے سے ہوگا، لیکن بعض او قات مال خرج کرنے میں صدود سے تجاوز کیا جا تا ہے اور اِنفاق اسراف میں داخل ہوجا تاہے واسراف بھی ایک مرض ہے کیہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مخص برود کت کاعلاج حرارت سے کرے اور اتنی زیادہ حرارت پنچائے کہ برووت پر حرارت غالب آجائے ظاہرہے کہ حرارت کا غلبہ بھی مرض ہے ' بلکہ مطلوب اعتدال ہے ،جس میں نہ حرارت غالب ہوتی ہے اور نہ برُودت ' خرج کرنے میں بھی اِسراف اور بخل کا در میائی درجہ مطلوب ہے 'اگر آپ نقطة اعتدال 'اور دو چیزوں کے درمیان حدِّا وسط معلوم کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل پر نظردُ الیں جو کئی خلق کے باعث وجود میں آئے اگر وہ نعل سہل اور لذیذ معلوم ہو تو جان لینا جائے کہ یمی خلق نفس پر غالب ہے ، شاہ اگر مال جع كرنے اور اے روکنے میں نفس کو مستحقین پر خرج کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفرت ہو تو سمجہ لینا جائے کہ نفس پر علق بمل عالب ہے۔اس صورت میں خرج کرنے اور مستحقین کو ان کاحق پنچانے کا افترام کرے اور اگر نفس کو مستحق پر خرج کرنے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرچ کرنے میں زیادہ لذت ملتی ہواور میہ خرچ کرنا جمع کرنے سے زیادہ سبل لگنا ہو تو سمجہ لینا چاہیے کہ نفس پر خلق اِسراف غالب ہے۔اس صورت میں مال جمع کرنے اور روئنے کی طرف رُجوع ہوتا چاہئے ننس کی گھرانی اس طرح جاری رکھنی چاہئے اور بیہ و میصتے رہنا چاہئے کہ کون سافعل نفس پرشاق گذر تا ہے 'اور کون سافعل سن ہے۔ اور سے محرانی اس وقت تک جاری رہنی چاہئے جب تک مال کی رغبت قطعی طور پر ختم نہ ہوجائے لینی نہ نفس کو خرج سے دل چیسی رہے اور نہ جع وامساک کی طرف اس کا اِلنفات رہے بلکہ اس کی حیثیت پانی کی سی موجائے جو ضرورت کے لیے رو کا جا تا ہے اور ضرورت کے وقت خرج کیا جا تا ہے 'نیز بذل (خرچ كرف) كواساك (روكف) يركونى ترجيج ينه موجوول اس درجه كاموجائ كاوه ان اخلاق رديله سے پاك رہے كا-الله تعالی تک چنچ کے لیے ول کا دُنیاوی علا کُل سے لا تعلق ہوتا ضروری ہے ، آکہ جب دنیا سے اذان سفر ملے تو نہ دل میں کسی شی کی طرف اِتفات ہو اور نہ اس کے اسباب کا دھیان ہو۔ اس صورت میں نفس کی رب کریم کے حضور واپسی اس نفس لطیفہ کی واپسی ہوگی جو خود بھی اپنے رب سے رامنی ہے اور رب بھی اس سے رامنی ہے 'ایسے بی نفوس اللہ کے مقرّب بندوں انبیاء 'مقریقین ' شُراءاور مُسلحاءك زمرے میں شار کئے جاتے ہیں۔

درمیانی درجہ دونوں طرف کے درجات میں انتخائی دقیق ہے ' بلکہ یہ کمنا زیادہ بستر ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے
زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ دنیا میں اس دُشوار گذار مراط (راستے) پر قائم رہیں گے وہ آخرت کے کہل مراط سے سلامتی کے ساتھ
گذریں گے ' اور کیونکہ آدی مراطِ مستقیم کے درجہ اوسط کے ایک نہ ایک جانب تھوڑا بہت جمک ہی جاتا ہے اس لیے اس کا دل
اس جانب متعلق رہتا ہے جس جانب جمکتا ہے۔ اس لحاظ ہے اسے بچھ نہ بچھ عذاب ضرور ہوگا گودہ دونے کی آگ سے اس طرح

نکل جائے جس طرح بیلی جمیجی ہواوراس کی رو تارکے اندرے گذرتی ہے اللہ تعالی فراتے ہی:۔ وَاِنْ مِنْكُمُ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمَا مَقْضِينَّا ثُمَّ نَنْجِى ٱلْذِيْنَ اتَّقَوُا (پ١١ر ٨ آيت ١٧-٢٢)

اورتم میں سے کوئی بھی نہیں جس کاس پرے گذرنہ ہویہ آپ کے رب کے اعتبارے لازم ہے (ضرور) پورا ہوکر رہے گا پھرہم ان لوگوں ن کو نجات دے دیں گے جو خدا سے ڈریں۔

منتین سے وہ لوگ مراد ہیں جو مراط منتقیم سے قریب زیادہ اور بعید کم رہے ہیں مراط منتقیم پر ثبات قدی کی ای دُشواری کے پیش نظر بندے پر سورہ فاتھ کے دوران شب وروز میں سڑا مرتبہ یہ دعا واجب ہو کی ہے:۔

إهُدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيْمَ (بِرآيت)

بتلاديجي بم كوراسته سيدها

موایت ہے کہ کمی بزرگ نے خواب میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی نوارت کی اور عرض کیا: یا رسول الله! آپ نے ارشاد فرایا ہے کہ سورة مود نے مجھے بو ژھا کرویا۔ اس سورت میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے فرایا کہ اس سورت میں یہ آیت سرو

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرُ تَ (ب١٢ سَ ١٣ است

آپ جس طرح که آپ کو تھم ہوا ہے (راودین) پر متعقم رہے۔

بہر حال سیدھے رائے پر قدم رہنا اگرچہ سخت دشوارہے لیکن انسان کو استقامت سے قریب تر رہنے میں کمی غفلت سے کام نہ لینا چاہئے۔ اگرچہ وہ عینِ استقامت حاصل نہ کرپائے جو محض نجات کا خواہاں ہے اسے یہ بات اچھی طرح سمجے لینی چاہئے کہ نجات صرف نیک اعمال میں مخصرہ 'اور نیک اعمال استھے اخلاق کے پہلو سے جنم لیتے ہیں 'اس اعتبار سے ہر بندے کو اپنے اوصاف اور اخلاق کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے' آکہ اگر کوئی نقص ہو تواسے دور کیا جاسکے۔

# اینے عیُوب بیجانے کا طریقہ

اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرماتے ہیں اے اس کے میوب پر مقلع فرمادیتے ہیں ،جس ہنسی کو گہری بعیرت میتسرہوتی ہے اس پر عیوب مختی نہیں رہنے 'اور جب عیوب کاعلم ہوجا تاہے توان کے علاج میں بھی آسانی ہوجاتی ہے 'لیکن اکثر لوگ اپنے میوب سے نا واقف ہیں حال یہ ہے کہ آدمی دو سرے کی آکھ کا بڑتکا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آکھ کا شہتیر نہیں دیکھ پا آ۔۔۔۔اپنے میوب پھیاننے کے چار طریقے ہیں:

سلا طریقیہ: بیب کہ کمی ایسے چینی مجلس میں حاضری دیا کرے جو ننس کے عیوب سے واقف اور مخلی آفات پر مطّلع ہو 'اس فی کی بات سے اور مجاہدے کے باب میں اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہو ' یہ حال مرید کا مُرشد کے ساتھ اور شاگر د کا استاذ کے ساتھ ہے ' چین اس کے اور استاذ اپنے شاگر د کو اس کے باطنی میوب سے آگاہ کرتا ہے ان کے اِزالے کا طریقہ تجویز کرتا ہے 'اس نمانے میں خورہ طریقہ پر عمل کرنے والے شاذو ناور ہی ملتے ہیں۔

دو سرا طریقتہ: بیہ ہے کہ کوئی مخلص' وفاشناس' زیرک اور دیندار دوست تلاش کرے اور اسے اپنے نفس کا گرال مقرّر کردے آگہ دہ اس کے آحوال اور آفعال پر نظرر کھے' اور خلاہر و باطن میں جو گرائی بھی دیکھے اس پر تنبیہہ کرے'اکا برعلائے دین کا طریقتہ میں رہا ہے۔ حضرت عمر ارشاد فرایا کرتے سے کہ اللہ تعالی اس معض پر رحم فرائے جو جھے میرے عیوب سے آگاہ کرے 'چنانچہ وہ حضرت سلمان فاری سے اپنے عیوب کے متعلق دریا فت کرتے سے 'ایک مرتبہ حضرت سلمان آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے متعلق کوئی فلا بات تم نے "من ہو تو جھے ہتلاؤ تاکہ میں اپنی اصلاح کرلوں۔ شروع میں انہوں نے معذرت کی لیکن جب حضرت عمر نے زور دے کر فرایا تو انہوں نے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں 'اور سے کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں 'اور سے کہ آپ کہ آپ دوریا فت کیا کہ جمہیں ان دو باتوں کے علاوہ بھی پکھ معلوم ہوا ہے جو اب دیا: نہیں: فربایا: ان دونوں باتوں کے سلیے میں مطمئن رہو' آپ حضرت حذیفہ شے بھی اپنے عیوب دریا فت کرتے اور ارشاد فرباتے کہ تم منافقین کے سلیے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کے راز دار ہو کیا میرے اندر بھی شہیں نواق کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟ غور کیجے کہ حضرت عمر اپنی جلالت شان اور علوم تبت کے باوجودا پنی ذات پر کیسی کیسی مجتمیں تراشیت کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟ غور کیجے کہ حضرت عمر آئی جالات شان اور علوم تبت کے باوجودا پنی ذات پر کیسی کیسی مجتمیں تراشی اور کس کی طرح کوگوں کو اپنی خور بھوں بتلانے پر مجبور کرتے۔

یہ جس کی عقل زیادہ اور منعسب بلند تر ہوگا وہ خود بسندی کے مرض میں بہت کم جٹلا ہوگا' اور اپنے نفس کو پاکباز سجھنے کی بجائے متم اور غلط کار سجمتارے گا۔ اس زمانے میں ایسے دوستوں کا ملنا دشوارے جو کسی رعایت کے بغیر عیب سے آگاہ کردیں 'زیادہ تر دوست خوشامہ بند ہوتے ہیں کہ عیب کو ہنر کہنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے ' بلکہ اسے دوسی کا حق ادا کرنے سے تعبیر کرتے ہیں کچھ دوست حاسدانہ طبیعت رکھتے ہیں' اور بدھا چڑھا کرعیب ہتلاتے ہیں' مخلص' بے غرض' اور سیجے دوست کا وجود عَنقاء ہے۔ یمی وجہ ہے کہ حضرت داؤد طائی نے ایسے لوگوں سے کنارہ کشی افتیار کرلی تھی اُلوگوں نے عرض کیا: کیا بات ہے؟ اب آپ ان لوگوں سے کیوں نمیں ملتے؟ فرمایا ایسے دوستوں سے مل کرکیا کروں جو میرے عیوب سے مجھے آگاہ نہ کریں۔ دین سے محبت ر کھنے والوں کی اولین خواہش میں ہوتی ہے کہ دو سرے لوگ ان کے عیوب کی نشاندہی کردیا کریں ' دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بہت معمولی ہے لیکن اب لوگوں کی حالت اس کے بر تکس ہے ان دوستوں کو دشمنوں کی فہرست میں سب سے اوپر جگہ ملی ہے جو ہمیں مارے عیوب سے آگاہ کریں' اور ہمیں نفیحت سے نوازیں یہ ایمان کی مزوری ہے کہ ہم آپ عیوب کی نشاندہی پر برا فروختہ ہوں' اخلاق رفیلہ کی مثال الی ہے جیسے سانپ' مچھو وغیرہ اب آگریہ موذی کیڑے تسارے کپڑوں میں مکس جائیں اور کوئی قفص مہیں ان کی انت ہے آگاہ کرنے اور ان نے بچنے کی تاکید کرے یا بچنے کا راستہ تلائے تو کیا وہ مہمارا وسمن ہے؟ ہر گزنہیں!اس فض کا ہمیں ممنون احسان ہونا چاہئے اور پچھو وغیرہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے ' طالا نکہ بچھو کے زہر ملے اَ ثرات ایک دو روز رہیں تے 'جب کہ اخلاقِ بد کا اثر موت کے بعد بھی باتی رہے گا' پھرکیا بات ہے کہ ہم اینے نامیح کو وعمن تصور كرتے ہيں' اور اس كے بتلائے ہوئے عيوب كا إزاله نہيں كرتے' بلكه الثا اس كے اندر عيوب تلاش كرنے علقے ہيں آكه وہ آئندہ نصیحت کی جرات نہ کرسکے۔ ناصح کو وسمن وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے قلوب معاصی کی کثرت سے سیاہ اور سخت پڑ چکے مول س ضعف ایمان می کاشاخسانہ ہے۔ آے اللہ! ہمیں رُشد وہدایت کا راستہ دکھلا ، ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ فرما 'اور ان عیوب کے ازالے کی قوت سے نواز 'اور ہمیں ان لوگوں کا شکریہ اوا کرنے کی توثق عطا کرجو ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ کریں۔

تیسراطریقیہ: یہ ہے کہ اپنے عیوب کاعلم دوستوں کے ذریعہ حاصل کرے اس لیے کہ دشمنوں کی آگھ عیب کے علاوہ کچھ نہیں دیستی اور زبان عیب کے علاوہ کوئی بات طاہر نہیں کرتی 'ہمارا خیال توبہ ہے کہ آدمی خوشار پند دوستوں کی بہ نسبت عیب جو عیب بین اور عیب کو دشنوں سے زیادہ فائدہ اُٹھا سکتا ہے اس لئے کہ دوست عمو آتعریف ہی کرتے ہیں' ان کی آئھیں صرف اچھائی دہتی ہیں ان کی زبانوں پر صرف اچھائی رہتی ہے یہ سے جھے ہے کہ آدمی فطر آدشنوں کی محذیب کرتا ہے اور ان کی ہریات کو حمد پر محمول کرتا ہے لیکن اہل بھیرت دشمنوں سے بھی فائدہ اُٹھا لیتے ہیں۔

چوتھا طریقہ: بیب کہ لوگوں سے ملے مجلے اور دوبات ان میں بری دیکھے اسے سامنے رکھ کراپے ننس کا احساب کرے اگروہ

بات اپ نفس میں پائے واسے دور کرے۔ مؤمن مؤمن کے لیے آئیٹ کی طرح ہوتا ہے، ہر فض کو چاہئے کہ وہ اپ مسلمان بھائی کے آئیٹ میں اپن نفسویر دیکھے، اس کے حیوب کے ذریعہ اپنے حیوب معلوم کرے، اور یہ سمجھ کہ خواہشات کی اِتباع کے معاط میں عام طور پر طبائع قریب قریب ہیں، جو بات ایک میں ہوگی اس کا کل یا جزء ود مرے میں ہمی ہوگا۔ ان اصولوں کی روشن میں اپنے حیوب ڈھونڈ اور قلب کو ان عیوب ہے پاک کرے۔ اگر آدیب اور تزکیہ کے لیے یہ طریقہ افتیار کیا جائے تو ہر فضی میں اپنے عیوب ڈھونڈ اور قلب کو ان عیوب ہے اور نہ می گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کسی فض نے دریا فت کیا کہ کی خود بخود اصلاح ہوجائے، نہ مؤوب کی ضرورت ہے اور نہ می گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کسی فض نے دریا فت کیا کہ آپ کو آدب کس نے سمعلایا ہے؟ فرمایا: جھے اوب کسی نے نہیں سمعلایا ، جابلوں کی جمالت چھے بری معلوم ہوئی میں نے اس ہے کارہ کئی آپ کہ اس کے موان کا حامل استاذ نہ طرح ہو اپ کنارہ کئی است کے اور آزراو شفقت انہیں نفیحت نفس کی تہذیب و تزکیہ ہے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے بندوں کی تعلیم و تہذیب میں مشغول ہو اور آزراو شفقت انہیں نفیحت کسی کے اور اسے کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ جس فی کو ایسے استاذ کی صحبت میترہے اس کے پاس کویا چا تا پر آپ کرے اور آزراو شفقت انہیں کو ایسے استاذ کا دامن تھاہے رہنا چاہئے وہ اس کے مرض کا علاج کرے گا اور اسے ہوئے گا۔

# قلوب کے امراض کاعلاج ترک شہوات دلا کل نقل شواہر شرع

اگر آپ ندکورہ بالا تغیبلات پر غور کریں گے تو بصیرت کے دروازے کھل جائیں گے 'اور علم دیقین کی روشنی سے قلوب کے ا امراض اور ان کے علاج کا طریقہ واضح ہوجائے گا۔ لیکن اگر آپ غورو فکر کے ذریعہ امراض اور ان کے معالجے کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہوں تو تقلید اور ایمان بالخیب کے طور پر ان کی تعدیق ضرور کرنی چاہئے 'کیونکہ ایمان کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے درجہ الگ ہے۔ علم ایمان کے بعد حاصل ہو تاہے 'اللہ تارک و تعالی فرماتے ہیں:

یْرْ فَعِ اللَّهُ الْذِیْنَ امْنُو امِنْکُمْ وَالْذِیْنَ اُوْتُو اللَّعِلْمُ دَرِّجَاتِ (پ۲٫۲۸ آیت) الله تعالی تم مِی ایمان والوں کے (اور ایمان والوں مِی) ان لوگوں کے جُن کو علم دین عطا ہوا ہے (اُنٹروی) درجے بلند کرے گا۔

چنانچہ جس مخص نے سبب دریافت کے بغیراس امری تقدیق کی کہ اللہ تعالی تک پہنچے کا واحد راستہ شوات کی مخالفت ہے اس نے ان لوگوں کا ورجہ حاصل کیا جو ایمان لائے 'اور جس نے اس حقیقت کا بھید پالیا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں ایمان ساتھ ساتھ علم بھی عطاکیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے اہلِ ایمان اور اہلِ علم دونوں ہی سے بھلائی کا دعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

وَكُلِّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسنى (ب٥٠ ا آيت ٩٥) اورسب سالله تعالى نے ایک كمركاور مكيا بـ

شریعت کے شواہر: بسرحال اس حقیقت پر کہ ترک شوات ہی اللہ تک پہنچے کا واحد ذریعہ ہے۔ آیات احادیث اور علاء کے اقوال شاہر ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَنَهَى النَّفُسَ عَن الْهُولَى فَإِنَّ الْجَنَّةِهِى الْمَاُولَى (ب٣٠٨ آيت ٣٠٨٠) اور جمي نفس كوحرام فوابش سے روكا بوگا سوجت اس كافحكانه بوگا۔ اُولِنِّكَ الَّذِيْنَ اُمُتَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولَى (ب٢٦ س٣ آيت) يدوه لوگ بين جن كے دلوں كو الله تعالى فے تقولى كے ليے خالص كريا ہے۔ اسى تغيريه بكرالله تعالى نان كردوس عشواتى مجت تكال دى مركاردوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرا تا ب: المؤومن بين خمس شدائد مؤومن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله و وشيطان يضله ونفس تنازعه (مكارم الاخلاق-انس)

مؤمن پانچ معیبتوں کے درمیان ہے مؤمن اس سے حد کرتا ہے 'منافق اس کے تین بغض رکھتا ہے ' کافراس سے جنگ کرتا ہے اور شیطان اے گمراہ کرتا ہے اور نفس اس سے جنگزا کرتا ہے۔

اس مدیث میں بتلایا گیا کہ نفس جھڑا گود مثمن ہے اس کے خلاف جماد کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغیر معنرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! اپنے گرفقاء کو شہوات کو لقمتہ تربتانے سے ڈرا۔ کیونکہ جن قلوب کی عقلیں شہوتوں سے متعلق ہیں وہ جھ ہیں۔ معنرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس مخص کے لیے خوش خبری ہوجو حال کی شہوت کی مستقبل کی موعودہ چیز (وعدہ کی ہوئی چیز یعنی جنت) کی خاطر چھوڑ دے۔ نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جو جمادسے واپس آئے تھے:۔

مرحباً بكم قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر خوش آميد! تم چموٹے جمادے بدے جماد كى طرف والى آئے ہو-لوگوں نے عرض كيا: يا رسول الله! جماد اكبر كيا ہے؟ فرمايا: جماد نفس (۱) - نيزا يك مرتبه ارشاد فرمايا: -

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عزوجل (تندى ابن اجه نفاله بن سعيد) عبايدوه بجوالله تعالى كاطاعت من نفس كامجابره كرب-

ایک مدیث میں ہے:۔

کف اَذاک عن نفسک ولا تنابع هواها فی معصیة الله اذ تخاصمک یوم القیامة فیلعن و بعض کم بعض الا ان یغفر الله تعالی و یستر (۲) القیامة فیلعن و بعض کم بعضا الا ان یغفر الله تعالی و یستر (۲) این این اور الله کی معیت میں اس کی خواہش کا اِتّباع مَت کر 'اس لیے کہ وہ تیامت کے روز تھے سے خصومت کرے گا اور تیرا ایک حصد دو سرے کو لعنت کرے گا الله تعالی تیری منفرت کردے اور تیری پردہ یوشی فرادے۔

بزرگوں کے اقوال : حضرت سفیان قوری ارشاد فراتے ہیں کہ نفس کے علاج سے نوادہ کوئی علاج جمعے سخت محسوس نہیں ہوا۔ بھی وہ میرے حق میں ٹمفید ہو یا اور بھی قضر ہو یا۔ ابو العباس موسلی آپ نفس سے کہتے کہ نہ تو شنزادوں کی طرح دنیا کے مزت لوڈیا ہے اور نہ عابدوں کی طرح مجابدہ کرتا ہے کیا تو جمعے جنت اور دوزخ کے درمیان قید کرائے گا کچے شرم نہیں آئی۔ حضرت حسن بھری فراتے ہیں کہ مرکش گھوڑے کے مقابلے میں نفس کو نگام کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حیلی بن معاذ فراتے ہیں کہ نفرکش گھوڑے کے مقابلے میں نفس کو نگام کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حیلی بن معاذ فراتے ہیں کہ نفس کے ساتھ ریاضت کی تلواروں سے الواور ریاضت ہے کہ آدمی کم کھائے تم سوئے بقدرِ ضرورت بولے اور لوگوں کی ایڈ اور کو اور کے اور دو فیت میں مفائی آئی ہے تم بولان آفتوں اور فرائی کی ایڈ اور کو کو کی ان تھوں ہوتی ہے تو کی اور معینت کے دقت مبرہ۔ بسرطال جب نفس میں شہوتیں جنم لیں 'یا لغو گوئی کی لڈت اور طاوت جوش میں آئے اس دقت کم خوابی کی میان سے کم خوری کی تلوار نکا لے اور خاموشی کے ہاتھوں سے دو تو گوئی کی لڈت اور طاوت جوش میں آئے اس دقت کم خوابی کی میان سے کم خوری کی تلوار نکالے اور خاموشی کے ہاتھوں سے دو

<sup>(</sup>۱) یه رویات کتاب عائب القلب می گذر چی ب- (۲) اس روایت کی کوئی اصل مجمعه نمیس لی-

کاری ضرب لگائے کہ نفس اپنے مظالم ہے باز آجائے اور اس کے فتنے سرو پر جائیں اور ول شہوت کی آلا تشوں ہے پاک و صاف
ہوجائے اگر نفس کے ساتھ ہے سلوک کیا گیا تو وہ پاک و صاف 'منور اور ہاکا بھلکا ہوجائے گا فیر کے میدان اس کے راستے ہوں ہے ،
طاعات کی واویاں اس کی گذر گا ہیں ہوں گی۔ اور وہ ان میدانوں اور وار ہی شا اس طرح وہ فرے گا جس طرح محو وا ہموار زہن پر
سرے وہ وہ آ ہے یا اس طرح محو خرام ہوگا جس طرح باوشاہ ہی کی سرکر گا ہے۔ یہ جب بی معاذر ازی ہے بھی فرایا کرتے تھے کہ
انسان کے دعمن تین ہیں 'ونیا شیطان 'نفس 'ونیا ہے ڈہر کے ذریعہ بچو۔ اور شیطان پر اس کی تحالف کر کے فلہ حاصل کر 'اور
انسان کے وغرن تین ہی کر کرکے معلوب کو۔ ایک پر داخ کتے ہیں کہ جس فحض پر نفس کا فلہ ہو آ ہے وہ شہوتوں کا اسر ہو گا ہے اس
کی اوس میں خواہشات کی ذبیریں پر جاتی ہیں 'اس کی یاگ ڈور معن کی گرفت ہے لکل جاتی ہو ، وہ اسے جدھ جاتا ہے پہر آ
کے پاؤں میں خواہشات کی ذبیریں پر جاتی ہیں 'اس کی یاگ ڈور معن کی گرفت ہے لکل جاتی ہو ، وہ اسے جدھ جاتا ہے لیے پہر آ
مامل نمیں ہوتی 'ابر یکی وراتی فرماتے ہیں کہ جس نے شوات کیار تکاب سے اعتماء کو خوش کیا اس نے اپنے دل کی زمین می مامل نمیں ہوتی 'ابر یکی وراتی فرماتے ہیں کہ جس نے شوات کے اپنے ارسان وغری شوت نفس ہو تا کیا در اسلام کو معرک تو انوں کا میان کیا اور وہ بارہ بڑار عظمائے معرک عظیم الشان جلوس کی تیادت کرتے ہوئے ایک راسے علیہ السلام کے مورے ایک راسے وہ مورت ہو سف ملیہ السلام نے جو اپ والے می بات یاری تعالی کے اس ارشاد کے مطابق ہے:
السلام نے جو اپ والے میں بات یاری تعالی کے اس ارشاد کے مطابق ہے:

اِنَّهُمَنْ يَتَقِ وَيَضَيِّرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ اَجُرَّ الْمُحْسِنِينَ (پ٣١٨ آيت ١٠) واقع جو مخص كنامون سے پختا ہے اور مبركر آئے تو الله تعالى ایے نیک كام كرنے والوں كا جر ضائع نيس كرتا-

حضرت جنید بغدادی قراتے ہیں کہ ایک رات میں پیدا رہا اور قماز میں مشغول ہونے کی کوشش کی الین بھے وہ اذرہ ماصل نہ ہوگ جس کا میں مادی تھا کہا جوں کہ ایک اداوہ کیا تو نیز ہمی قیس آئی بیشنا چاہا ہے ہمی نہ ہوسکا۔ مجوراً ہا ہر آیا 'وطاکیا ہوں کہ ایک آدی اپنے جسم سے کمبل لیلے ہوئے راسے میں پڑا ہے۔ جب اس نے میری آہٹ منی تو آواز دے کراپے پاس آنے کے لیا کا میں کہ ان بیا آلہ کی گرانے اور القاسم! میں نے کہا: اللہ تعالی ہے کہا اللہ تعالی ہے کہا اللہ تعالی ہے کہا اللہ تعالی ہے دوا کہ میری طرف متوجہ کدے 'میں نے کہا: اللہ تعالی نے اپنی وہا قبیل قربائی آب آپ اپنا متصد بتلا تی 'کے لگا: اے ابوالقاسم! میں کہ طرف متوجہ کو المیں کے مرض کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا جب آدی خواہشات کی تخالفت کرتا ہے تو لاس اس میں افت صوس کرتا ہے گرکی افت اس کا علاج اور دوا ہے 'میں نے کہا جب آدی خواہشات کی خالفت کرتا ہے تو لاس اس میں افت میں نے ہیں کہا تو اور اب جیلے بھی میری احدیث کرتا ہے تو کس آئی اس کے موس کرتا ہے گا۔ بزید اتا تاقی قربال کرتا تھے کہ جمے دنیا میں فحد آبانی نہ دو 'ایسا نہ ہو کہ میں آخرے میں اس سے محوم رہوں۔ ایک محض سے خالے بزید اتا تاقی قربال کرتا ہے کہ جو اس کے خواہ ہو اور کے کہ خواہ میں ہوئی تو نظر آئے 'محرت علی کرم اللہ وجد قربال کرتا ہے دیا گر ہو اس کے دیس سے حوم رہوں۔ ایک موس کے دیلے میں کہا وہ کہ میں گرانے کی خواہ میں ہوئی تو نظر آئے 'محرت علی کرم اللہ وجد قربا کی کواہش ہوئی تو نظر آئے 'محرت علی کرم اللہ وجد قربا کی کہ میں کہ جس محرک تا ہوں۔ کو کہا ہوں۔

علاء كامتفقد فيصلم: بسرحال تمام علاء اوروا نثورون كامتفقد فيعلديه بكرة خرت كي سعادت ماصل كرف كا صرف أيك ى

زرید ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس کو ہوا وہوس ہے دور رکھا جائے اور خواہشات کی آباع ہے روکا جائے۔ اس اعتبارے اس فیطے پر
ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے۔ قابل ترک شہوات اور فاقابل ترک شوات کے متعلق ہم پہلے بیان کرچے ہیں۔ ریاضت کا
حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نفس ان چزوں ہے مرف بعد و ضورت معتبع ہوجو قبریں اس کے ساتھ نہ جائیں 'لیاس' نکاح'
کمانا اور جینا اور مسکن وفیرہ چزیں جو زندگی کے لیے ناکز پر ہیں' ان چزوں میں ضورت کی مقدار سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا
کہ وہ ان سے مجت رکھتا ہے' اور مرنے کے بعد ان کی خاطرونیا میں واپس آنے کا معتبی ہے' اور ونیا میں واپس کی خواہش وہی قنص
کرسکتا ہے جس کا آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ونیا کی محبت ایک مرض ہے اور اس مرض سے نجات کی مرف
کرسکتا ہے جس کا آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ونیا کی محبت ایک مرض ہے اور اس مرض سے نجات کی مرف
ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ آدمی کا ول اللہ کی مجبت و معرفت اور ذکرو تکر میں ہورے طور پر مشخول ہو' اور دنیا وی بخشی ہوئی قوت و
مد تک قنامت کرے جو اس کی مشخولیت میں مانع نہ بیٹس' اور یہ صورت صرف اللہ ہی کے فضل وکرم اور اس کی بخشی ہوئی قوت و
طاقت سے میشر آتی ہے۔

اوگوں کی چار قسمیں : جو اوگ اس حقیقی ریاضت تک نہ پیچ سکیں انہیں اس سے قریب تر درجات تک بینے کی کوشش ضرور کی جائے اس سلسلے میں چار طرح کے لوگ ہیں پھر وہ ہیں جن کا دل اللہ تعالی کے ذکر میں مستخلی رہتا ہے معیشت کی ضرورت مستخلی کر کے دنیا کی طرف ان کی لوتہ نہیں ہوتی ' یہ لوگ صدیقین کے زمرے میں ہیں ' گرید درجہ بلند طویل ریاضت ' اور ایک عرصے تک شموات ترک کے رکھنے جو ماصل ہوتا ہے۔ وہ مری قسم میں وہ لوگ ہیں جن کے قلوب ہر اور زامی ورائے میں ڈو ہے رہتے ہیں ' اللہ کا ذکر کرتے ہی ہیں تو بلور مدیث فسس کے کہتے ہیں ' لیعنی صرف زبان پر ذکر آتا ہے ' ول ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ زمونیا کین (بلاک ہونے والوں) میں واطل ہیں۔ تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا دو نوں میں مشغول ہیں ' لیکن قلب پر غلبہ دین کا ہے ' یہ لوگ دو ذرخ میں ضرور جا تھی جی نین بیننا دین ان کے قلب پر غالب ہوگا اس قدر جلد انہیں عذاب سے نجات مل جائے گی جو تھی قسم میں وہ لوگ والی جنہیں دین اور دنیا دونوں نے مشغول کر رکھا ہے لیکن ان کے دلول پر دین کا ہے ۔ یہ لوگ دو ذرخ میں زیا وہ در یک رہیں گے ' بالا تو سرا بھکننے کے بعد باہر آجا کیں ان کے دلول پر دنیا غالب میں ہیں وہ دوین ہے بھی محروم نہیں تھے ' فدا کے ذکر کی قت ان کی نجات کی باصف ہے گی اے اللہ! تو میں اس کے کا دونوں کے بعد باہر آجا کیں وہ دین کے ایک اللہ! تو میں اس کے ' فدا کے ذکر کی قت ان کی نجات کا باصف ہے گی 'اے اللہ! تو ہماری دینا غالب نہمیں ڈات ور سوائی بچا۔

میاحات سے لڈت : بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جائز چزوں سے لڈت حاصل کرنا جائز ہے اس صورت میں فدا سے دوری کس طرح ہوگی۔ ان لوگوں کا یہ خیال غلا ہے 'اصل حقیقت ان لوگوں پر مکشف ہوئی ہے جنوں نے دنیا کی مجت کو تمام گناہوں کی جزما ہے 'اور جن کے خیال میں تمام نیک اعمال اس مجت سے ضائع چلے جاتے ہیں ضورت سے زائد مباح چزمباح ہونے کے باوجود دنیا میں شال ہے 'اور آدی کو اس کے خالق سے دور کرتی ہے۔ ایراہیم خواص کتے ہیں کہ میں ایک مرجہ کو و لکام پر مقیم تھا' باور ایک آغار قو زلیا 'اسے قو از کر کھایا تو کھنا تھا چیک کر آگے بردہ کیا' میں نے دہاں ایک درخت پر آغار دی کھی نکور کیا 'اس نے جم پر بحرس لیف رہی تھی 'اس نے جھے دیکھاتو آواز دی اے ایراہیم ایمن نے جرت سے کہاتو کون ہے اون ہوگئی چز مختی نہیں رہتی 'میں نے کہا آپ خدا رسیدہ بردگ ہوں' آپ نے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی میرے وال میں بھو وڑے گئی جو اس نے قار کی خواہش نکال دے۔ بعروں کی تکلف دنیا تک ہے مشوت کی برزگ ہو 'تم نے کیوں نہ یہ دعا کی کہ اللہ تعالی میرے ول سے آغار کی خواہش نکال دے۔ بعروں کی تکلف دنیا تک ہے مشوت کی سال سے میرا دل چاہتا ہے کہ مجو درے شیرے میں دوئی ترکرے کھاؤں' لیکن میں نے اپ دل کی بات نہیں مائی۔ سری سعی خوات میں کی اس سے میرا دل چاہتا ہے کہ مجو درے شیرے میں دوئی ترکرے کھاؤں' لیکن میں نے اپندل کی بات نہیں مائی۔

مباحات سے اجتناب : بسرطال نفس کی اصلاح اس دفت تک مکن قبیل جب تک اے مباحات کی ارت ہے نہ روکا جائے اس لیے کہ آدی مباحات کی افرت سے تھوارات میں جٹا ہو جائے ہیں مباحات کی افرت سے تھا آگر کوئی مخص سے چاہ کہ اس کی زبان فیبت اور فغول گوئی میں ملوّث نہ ہو تو اے ذکر افحی 'اور دبی ضوریات سے متعلق ہی کوئی کلہ زبان سے نکانا چاہے' ہائی محاملات میں اگرچہ وہ جائزتی ہوں سکونت افتیار کرے بمال تک کہ کلام کی شوت ختم ہوجائے' اور زبان ختی کا عادی ہوجائے اس صورت میں بولنا بھی چزد کھنے کی عادی ہو تو کی دن بُری چز بولنا بھی جارت ہوگا 'می حال آگر کو ہرا چھی چزد کھنے کی عادی ہو تو کی دن بُری چز بولنا بھی جارت ہوگا 'می حال آگر کو ہرا چھی چزد کھنے کی عادی ہو تو کی دن بُری چز بولنا بھی دو کا اور خاموش رہتا ہی حبار سے جوام کی خواہش جنم ہو جا کہ اگر دو ہرا چھی چزد کی خوص قدر ضرورت پر اکتفا کہنے کا عادی نہ ہو اور اس بولنا ہو اس کے جا میں مال سے تھا ہو گرے گی مباحات کی یہ ادنی اس بولنا ہو تا ہو ہی متعدد آفات ہیں' ان میں ہے ایک آفت ہیں جا کہ نفس دونیا کی لڈتوں سے خوش ہو تا ہے ان لڈتوں ہیں جی خرنمیں رہتی یہ خوش اور اس کے نیج میں ماصل ہونے دائی میں اس کے دیم تعدد آفات ہیں' ان میں سے ایک آفت ہیں جو تا ہے کہ اسے اپنی بھی خرنمیں رہتی یہ خوش اور اس کے نیج میں ماصل ہونے دائی ہوجا تا ہے کہ اسے اپنی بھی خرنمیں رہتی یہ خوش اس کے نیج میں ماصل ہونے دائی ہوجا تا ہے کہ اسے اپنی بھی خرنمیں رہتی یہ خوش اس کے نیج میں ماصل ہونے دائی ہوجا تا ہے کہ اسے اپنی کو قلب کی موت دلے اللہ کا ذکر ' آخرت کے اضاب کا خوف' اور قیامت کے ہواناک منا گر کا تصور تکال دیتا ہے' اس کیفیت کو قلب کی موت دیں جو تعیر کیا جا تا ہے' قرآن کریم کی متعدد آیات میں دنیا گی ذکرت موجود ہے۔

ورضُوابِالْحَيَاٰةِ النَّنْيَاوَاطُمَا لَوُ ابِهَا (بِ١١ اَيت) اورده دُنُه ي زندگي راضى موكے بين اور اس من مي الا بيٹے بين۔ ومَا الْحَيَاةُ النَّنْيَافِي الْاَخِرَةِ الْآمَيَا عُلْبِ ١٠٥٣ آيت٢١) اوريد رُنُه ي زندگي آخرت كے مقابلے من بجوايک متاع اليل كاور كي بمي نين ہے۔ اعْلَمُوَّ اَنْمَا الْحَيَاةُ النَّنْيَا لَعِبَّوَ لَهُوَّ قُرْيِنَا قُوْتَهُا خُرَّ بَيْنَكُمُو نَكَا وَالْاَوْلُا وَلَا وَلِي ١٤٢٤ اللَّنْيَا لَعِبَّ وَلَهُوَّ قُرْيِنَا فَقُوْتَهُا خُرَّ بَيْنَكُمُو نَكَا

تم خوب جان لو که دنیوی زندگی محن لهوولعب ندنت ایک دوسرے پر باہم فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بتلانا ہے۔

ہم اللہ تعالی سے سلامتی اور حفاظت کے خواستگار ہیں۔

رکھاجا آ ہے'اوراس کی آکھیں بی دی جاتی ہے' آکہ وہ فضایس پرواز کرنے کا عادی ندرہے' پھراہے کوشت کھلا کرمانوس کیاجا تا ہے ماکہ اپنے آتا کو پھپان لے اور اس کی آواز پرووڑا کا آئے کی مال نس کا ہے انس اس وقت تک اپنے رب سے مانوس نمیں ہو آجب تک کہ اسے خلوت و مرات کے ذریعہ اس کی عاد توں سے لا تعلق نہ بنایا جائے اکان کی غیر ضروری بات سننے سے آئم کی غیر ضوری چزدیکھنے سے اور زبان کی فیر ضوری لفظ اوا کرنے سے حفاظت نہ کی جائے۔ اس مرحلے سے گذرنے کے بعد نعس کوذکرو ناکی غذا دی جاتی ہے ماکہ اے اپنے اتا و مالک ہے انس موجائے اور دنیا کے تمام علائق منقطع موجا کیں کید مرید کے ننس پرشاق گذرتے ہیں انیکن جب مسلسل ریاضت کی ذریعہ ننس عادی ہوجا تا ہے تو اس خلوت میں اس کی لذّت اور اس لا متعلق میں اسکی دل جبی کا سامان پر ا ہوجا تا ہے 'اس سلسلے میں مرید کی شال اس نے کی سی ہے جس کا دودھ چیزا دیا جائے' شروع شروع میں وہ دودھ سے محروی پر خوب رو تا ہے 'کیونکہ دوسال سے دودھ ہی غذا تھی' اب اچانک دو اس غذا ہے محروم کردیا گیا ہے' اس لے رونا مجی ہے 'ضربی کرنا ہے 'نہ کھی کھا تا ہے نہ پتیا ہے 'لین آہت اہت وہ دو سری غذا لینے لگتا ہے 'یماں تک کے ال کے دودھ کا تصور بھی باتی نہیں رہتا 'وبی کھانا جس سے اسے نظرت علی آجھا لگنے لگتا ہے ہی حال سواری کے جانور کا ہے 'ابتدا میں اس پرزین کنا 'لگام پسانا اور سواری کرنا بت زیادہ مشکل ہے 'جانور اپنے سوار کوپریشان کرتا ہے لیکن اگر سوار ہوشیاری سے کام لے اور آسے عادی بنا دے تو اس کی سر کھی اطاحت میں بدل جاتی ہے ، پہلے اسے زنجیوں اور رسیوں میں قید کیا جاتا ہے ، مر رفته رفته وہ الیا مؤدّب ہوجاتا ہے کہ جس جکہ سوار اسے چھوڑ دے وہاں سے ہلا مجی نس ہے خواہ بندھا ہوا ہو یانہ ہو ، سرحال جس طرح چوپایوں اور پرندوں کی تافیب و تربیت کی جاتی ہے اس طرح نفس کی تافیب بھی کی جاتی ہے، نفس کی تافیب بیہ کہ اسے دنیا کی نفتوں اور لذّتوں سے خوش ہوئے 'انہیں دیکھنے اور استعال کرنے سے منع کیا جائے 'اور ہراس چیزے رد کا جائے جو مرنے کے بعد ساتھ نہ دیں 'اور اسے ہتلایا جائے کہ اسی چیزوں سے محبت کرنے سے کیا فائدہ جو آخرت تک ساتھ نہ دے سکیں 'اور راستے کی کسی منزل پرداغ مفارقت دے جائیں جب نفس کو اس حقیقت کا یقین ہوجائے گاکہ دنیا کی ہرچیزخواہ وہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہوجدا منرور ہوگی تو وہ ان عارضی اور فیر ابت چیزوں سے ول لگانے کے بجائے دائی اور پائیدار چیزوں سے ول لگائے گالیین ذکر الی سے تعلق رکھے گاجو قبر میں بھی ساتھ رہے گا اور اس کی وحشوں کو دور کرے گا۔ لیکن تنس کوید یقین چند روز کے مبرے نتیج میں حاصل ہو تا ہے دنیاوی رندگی آخرت کی زندگی کے اعتبارے چند روزہ ہے ، ہمیں کوئی مخلند ایبانہیں ملتاجو حضری وائی راحت کی خاطرسنری چند روزه مشقت انگیزند کرے 'یا مینوں اور برسوں تک سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کے چند ماہ و سال کسی ہنر کے حصول میں صرف نہ کرنے پر راضی ہو 'ویکھا جائے تو ابدالابادے مقابلے میں دنیای زندگی اتن بھی نہیں جتنی تمام عمرے مقابلے میں ایک دن جب اس چھ موزہ زندگی کے لیے مشتنی بداشت کی جاتی ہیں ازتیتی سی جاتی ہیں اور تکلیفیں اُٹھائی جاتی ہیں تو وائی دندگی کے لیے یہ مشتی اور معیقی کیوں نمیں بداشت کی جائیں گی؟

مجاہرے اور ریاضت کا طریقہ : مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ ہر فض کے لیے الگ الگ ہے ' بلکہ یہ کما زیاوہ سمج ہے کہ ہر
مخص کو اس کے مزاج کے مطابق مجاہدہ اور ریاضت کا طریقہ بنایا جاتا ہے ' لیکن اتن بات سب کے حق میں یکساں ہے کہ دنیاوی
اسباب میں ہے جس فض کو جس چڑھے فوقی ہوتی ہے اس ہے اپنا تعلق منقطع کرلے شاہ جو لوگ مال اور جاہ ہے خوش ہوت ہوت ہوت ہوں وہ مال اور جاہ کی مجت ول سے نکال دیں 'جو لوگ اپنی خوش بیانی اور و مظلی کا ثیر سے خوش ہوں وہ اسپ دل کو ان خواہشات سے خالی کرلیں۔ اگر وہ ان چڑوں کے نہ میاست و حکومت ' مزت اور طافہ کی کھڑت سے خوش ہوں وہ اپنے ول کو ان خواہشات سے خالی کرلیں۔ اگر وہ ان چڑوں کے نہ طاخ سے ناراض ہوں یا غمزدہ اور منتقل نظر آئیں تو یہ سمجھ لوگ ہر آئی کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ہے۔
وَرَضُو اَ بِالْحَدِیَا وَ اللّٰہُ نُمِیْ اَ اِسْمَانَ وَ اَ اِسْمَانَ وَ اللّٰمَانَ وَ اللّٰمِیْنَ وَ اِسْمَانَ وَ اللّٰمِیْنَ وَ اِسْمَانَ وَ اللّٰمِیْنَ وَ اِسْمَانَ وَ اللّٰمِیْ ہوگے ہیں اور اس میں جی لگا ہی ہے۔
اور وہ دنیاوی ذیری پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا ہیشے ہیں۔

دنیا کے یہ اسباب مرد کے حق میں ذہر قاتل ہیں' ان اسباب سے لا تعلق افتیار کرنے کے بعد مزلت افتیار کرلنی چاہئے' اور لوگوں سے الگ ہوکر ایپ دل کی محرانی کرنی چاہئے 'اور لوگوں سے الگ ہوکر ایپ دل کی محرانی کرنی چاہئے تاکہ وہ ہر لو اللہ کے ذکر اور تکر میں مضغول رہے' اور ان تمام خواہشات اور شموات اور وساوس کا إذاله اس طرح کرے شہوات اور وساوس کا إذاله اس طرح کرے کہ ان کی جزیں ختم کردے یا ان اسباب کا قلع قمع کرے جو دساس اور شموات کے ظہور کا باعث بنتے ہیں' زندگی بحر مراقبہ و اسساب اور إذاله واستيمال کا یہ محمل جاری رکھے نئس کا مجاہدہ موت ہی پر ختم ہوتا ہے۔

#### خوش خلقی کی علامات

بعض وہ لوگ جو اپنے عیوب سے ناواقف ہیں معمولی مجاہدے ہی کو اپنے سنری آخری منزل سجے لیتے ہیں 'اور فواحش د مکرات سے بیخنی کو سلوک کی معراح تصور کرلیتے ہیں 'اور اس خوش منی میں جٹلا ہوجاتے ہیں کہ ہم نے اپنے تفس کی تہذیب کرلی ہے ' افلاق اچھے بنالئے ہیں۔ اب ہمیں نہ کسی مجاہدے کی ضرورت ہے 'اور نہ سلوک و ارادت کی راہ میں کسی تک وقد کی جاجت ہے۔ ایسے لوگوں کی خوش انتا سمجے لیتا ایسے لوگوں کی خوش انتی ور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حن اظلاق کی علامات بیان کریں ایسے لوگوں کو مخفراً انتا سمجے لیتا ہو ایسے کہ خوش طلق ایمان ہے اور بد طلق نفاق ہے قرآن کریم میں مؤمنین اور منافقین کے اوصاف بیان کے مجھے ہیں 'یہ سب خوش طلق اور بد طلق کے بیان کے میں نہ ہم مؤمنین کی صفات پر مشمل کھی آبات بیان کرتے ہیں:۔

قَدُ اَفُلُحَ الْمُتُومِنُونَ الْنِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِم خَاشِغُونَ وَالْنِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ وَالْنِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالْنِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ الْأَعْلَى أَرُواجِهِمُ اوْمَامَلِكُتُ اِيْمَانَهُمُ فَانَّهُمُ عَيْدُ مِلْوُمِينَ فَمُنِ إِبْتَغَلَى وَرَاءَ ذَالِكَ فَاولِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِم وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ اولَكِكَ هُمُ الْوَارِ ثُونَ (بِ١٨ آيت ١٠)

بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو نغوباتوں سے
ہرکنار رہنے والے ہیں 'اور جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں 'اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں '
لیکن اپنی بیبیوں سے یا اپنی (شرمی) لوتڈیوں سے (حفاظت نہیں کرتے) کیوں کہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں
ہے۔ ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ (شموت رانی) کا طلب گار ہو 'اپنے لوگ مد (شرمی) سے نکلنے والے ہیں
اور جو اپنی (سردگی میں لی ہوئی) امائتوں اور اپنے عمدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی
کرتے ہیں (پس) ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔

ایک جگه ارشاد فرمایا:

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُونَ الْحُمِدُ وَنَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاحِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَالْنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَشِرِ الْمُتُومِنِينَ (پ١٣ آيت ٣)

اورایے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور (اللہ کی) عبادت کرنے والے ہیں اور حد کرنے والے اور گری والے اور گری اور کری دانہ دکھنے والے رکوع کرنے والے اور گری باتوں کی تعلیم کرنے والے اور گری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی صدوں (لیمنی اَحکام کا) خیال رکھنے والے ہیں اور ایسے مؤمنین کو آپ

خوشخبری سناد بیجئے۔

وَعِبَادُ الرَّحُمٰنِ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوُنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوُا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّنَا وَقِيالُمَا - (اللّي الْحَرِ السّورة) (پ١٩٠٣ آيت ٣-١٣)

اور حضرت رحمٰن کے خاص بندے وہ ہیں جو زشن میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جمالت والے لوگ (جمالت کی) بات کرتے ہیں تو وہ دخج شرکی بات کرتے ہیں 'اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں گئے رہتے ہیں (سورت کے آخرت تک)

سے آیات معیار ہیں : جس مخص پر اپنا حال مشتبہ ہوجائے اسے ان آیات کی روشن میں اپنا جائزہ لینا چاہئے ان اوصاف کی موجود ہیں اور بعض موجود گیں اور بعض موجود گیں اور بعض موجود ہیں اور بعض مفتود ہیں تو موجود اوصاف موجود ہیں اور بعض مفتود ہیں تو موجود اوصاف کی حفاظت کرے اور جو اوصاف موجود نہیں ہیں ان کے حصول کے لیے جدد جد کر تا رہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معومتین کے بیشار اوصاف میان کئے ہیں اور ان سب سے محاسِ اظلاق کی طرف اشارہ فرایا ہے ایک مرتبہ ارشاد فرایا ہے۔

لایٹومن احد کم حتلی یحب لاخید مایحب لنفسه (بخاری ومسلم-انن) کوئی مخص اس وقت تک مثومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وی چڑ پیندنہ کرے جو اپنے لیے پیند کرتا ہے۔

من كانيئومن باللهواليومالآخر فليكرمضيفه (بخارى وملم-ابوشرى نزاى) جو فض الداوريوم آخرت برايمان ركمتا بواساي ممان كاكرام كرنا يائي-

ایک روایت می فلیکرم جار ه این پروی کا اکرام کرنا جائے) کے الفاظ بیں۔ (بخاری ومسلم۔ ابو بریرة) ایک روایت میں یہ الفاظ بین۔

فليقل حير الوليصمت (باري وملم-الومرية) اے عاميے كدوه كلم فركم يا فاموش رہ

ایک جگه اجمے اخلاق کے حال مخص کومؤمن قرار دیا ہے فرمایا:

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم إخلاقان

معرمنوں میں ایمان کے اعتبار سے زیادہ کائل مخص وہ ہے جو اخلاق میں سب نے زیادہ اچما ہے۔ ایک مرتبدارشاد فرمایا:۔

اظر أیتم المئومن صموتاوقور افادنوامنه فانه یلقی الحکمة (ابن اجه-ابوظاد) جبتم مؤمن کو فاموش اورباد قارد یکوتواس کے قریب بوجاد اس کے کدوہ محکت سکما آہے۔ ارشاد فرمانا:

من سر ته حسنته وساء ته سیئته فهو مئو من (احر طرانی عام ابوموی اهمری) جر فض کوایی نیکی اجهی اور برائی بری معلوم بوده فض مؤمن ہے۔

یہ روایت ایک سے زائدہار گذر چی ہے۔

لايحل لمؤمن ان ينظر الى الحيد ينظرة توذيه (ك البارك في الرمر) کسی مٹومن کے لیے جائز فیس ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف تعلیف وہ الفرہ دیکھے

نيز فرمايا 🗓

لايحل لمسلمان يردع مسلما سی مسلمان کے لیے جائز نسیں ہے کہ وہ سمی مسلمان کو جھڑ کے۔

بيرجمي فرمايا:-

أنمايتحالس المتجالسان بامانة الله عزوجل فلايحل لاحدهما ان يغشي

ود ہم نشیں خدا تعالی کی امانت پر ایک وو سرے کے پاس بیلے ہیں اس کے سمی کے لیے جائز نمیں کہ وہ

اہے بھائی کی کوئی ایسی بات (دو سروں یر) فلا ہر کرے جس کا (فلا ہر کرنا) اے تابیند ہو۔

بعض لوگوں نے اجھے اخلاق کی بید علامات بیان کی جی کہ آدی باخیا ہولوگوں کو افقت نہ چیچا آجو انیک اور یا کہا دہو انیان کا سیا ہو کیرالعل ہو انفزش کم کما آ ہو النو کوئی سے دور ہو اوقار مار شاکر مردار مشفق اور خدہ رو مو بدکو چھل خور متلات غیبت اجدباز کید پرور ایخیل اور ماسدند ہو اللہ کے لیے بغض رکھتا اور اللہ کے لیے جبت کرے ایک مرتب سرکارووعالم صلی الله عليه وسلم سے مؤمن اور منافق كى علامات دريافت كى مئيں تو آب في اشاد فرمايا:

ان المئومن همته في الصلاة والصيام والعبادة والمنافق همنه في الطعام والشراب كالبهيمة(٢)

مؤمن کی مت نماز اور عبادت میں موق ب اور کافری مت جیائے کی طرح کماتے مینے میں موقی

ا كابرك ا قوال: حاتم امم فرائے بين كه مؤمن اكر اور مبرت بين مشغول مانات اور منافق حرص اور طول أل مين جملامة ا ہے مؤمن اللہ کے علاوہ ہر مخص ہے ابوی ہے 'اور کافراللہ کے علاوہ ہر مخض ہے امیدین وابستہ کرلٹتا ہے 'اور مؤمن اللہ کے علادہ ہر مخص سے بے خوف ہے 'جب کہ کافر منافق اللہ کے طلاق پر مخص سے خوف درہ ہے مؤمن ابتاوین فرونت نہیں کر تا مال او رجان قربان کردیتا ہے جب کے منافق بال کے سائنے وہ کا کوئی ایمیت نمیں دیتا۔ مؤمن نیک عمل کرتے کے بعد بھی دو آ ہے جب كد منافق كنابول كے باوجود مسكرا يا ہے مؤمن قلوت اور عوالت كو پند كريا ہے منافق كو بنكامے اور جلوتي احمي كتي بين موس ج ہوتا ہے لیکن اس کے انجام ہے ڈریاہے الافریکی نمیں کرتا الکہ اسے ضائع کردیتا ہے لیکن توقعات انجی رکھتا ہے ا مؤمن امونی کا فریضہ اواکر کے کلول کی اصلاح کرتا ہے اور جنافی شریعیلا تاہے ،حسن علق کی پہلی آزمائش بیہ ہے کہ دوسروں ی بدخلتی پر میابر دہے 'اگر کوئی محص کئی کی بدخلتی کاشائی نظر آئے تو یہ سمجھ لوکہ وہ خود بداخلاق ہے 'حسن خلق نام ی ایذا پر مبر اور جنا کے حل کا ہے۔ مدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سرکارود عالم صلی الله علیہ وسلم ایک مونی نجرانی جادر او رہے ہوئے كس تويف لے جارے تھے آپ كے مراہ حضرت افن تھے رائے من ايك أمراني لا اوراس نے آپ كى جادر كاكنارہ بكركر اس زورے مینچاکہ آپ کی مردن مبارک برجاور کا طقہ تک ہوگیا اعرابی نے آپ سے بوچھاکہ اے محرصلی الله عليه وسلم

تمهارے پاس خدا کا جو مال ہے اس میں سے جھے بھی دو' آپ نے اس کی طرف دیکھا' مسرَائے اور اسے کچھ دینے کا تھم فرمایا (بخاری ومسلم' بدوایت انس') جب قریش نے آپ کو بہت زیادہ ستایا اور مار پیٹ بھی کی قرآپ نے شکایت کی بجائے یہ دعا فرمائی۔ اگلہم اغیر رُلِقَوْمِی فَالْهُمْ لَا یَعْلَمُونَ (ابن حبان بیہق۔ سسل بن سعد') اے اللہ ایمری قوم کو معاف کرد ہے' اس لیے کہ یہ لوگ جانے نہیں ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا جنگ اُحد کے موقع پر فرمائی تھی۔ آپ کے انبی اخلاقِ حند کی ہنا پر قرآن کریم نے یہ جامع تعریف فرمائی۔

والكككالي خلق عظيم

اورب شك آب بوت اخلاق بر (بدا موس) بن-روایت ہے کہ معرت ابراہیم ابن اوہم ایک روز جگل کی طرف محے وہاں احس ایک سپای بلا سپای نے ان سے پوچھا کہ کیا تو بنده (ظلام) ہے 'انہوں نے جواب دوا بال اس نے آبادی کا پتا دریافت کیا 'آپ نے قبرستان کا راستہ بتلا دوا 'اس نے فصر سے کما کہ میں آبادی کا پتا معلوم کردہا ہوں اور تم قبرستان کا پتا بنا رہے ہو افرمایا ، قرستان ہی آبادی ہے اید سن کر سابی بہت زیادہ مفتعل ہوا اور اس نے کوڑے سے اتا مارا کہ سرسے خون بنے لگا ای حالت میں وہ انہیں پکر کر شریں لے تیا او کوں کے دریافت کرنے پر سپای نے تمام واقعہ بتلایا 'لوگوں نے کہا یہ ابراہیم بن اوہم ہیں۔ سپای یہ سن کر محوث سے اتر پڑا اور ابن ادہم ك باته باول چومن لكا اور معافى ما تكن لكا بعد مين اوكول في حضرت ابراميم سے بوچها كه آب في سابى كو دريافت كرنے ربيد کوں کما تھا کہ میں بندہ ہوں فرمایا: اس نے یہ نہیں معلوم کیا تھا کہ تو کس کا بندہ ہے بلکہ یہ یوچھا تھا کہ کیا تو بندہ ہے اور کیوں کہ میں وا تعتد بندہ ہوں اس لیے میں احتراف کرلیا ،جب اس نے مجھے زدو کوب کیا تو میں نے اس کے لیے جنت کی دعاما تھی۔ لوگوں نے کما اس نے آپ پر علم کیا تھا۔ فرایا: مجھے بقین تھا کہ اگر میں نے اس کے علم پر مبرکیا تو مجھے تواب طے گامیں نے سوچا یہ بات پھھ ا مچی نمیں ہے کہ اس کی دجہ سے جھے تو تواب طے اور اسے عذاب ہو۔ ابوطنان خیری کو کمی مخص نے دعوت کے بمانے سے اپنے مم الما المجب آب اس مح محر تشريف لے محے تواس نے كماكم اس دفت تو ميں كچم بھى انظام ندكر كا أب والس چلے آئے ، تحورْي بي دور چلے منے كدوه فض بعاليا موا آيا اور كينے لگاكداس وقت جو پچر كمريس موجود ب اس پر تناعت كر يجيئ آپ دوباره اس کے ساتھ چل دیتے اس بار بھی اس نے معذرت کردی می بار ایسانی ہوا ، لیکن آپ نے بڑا نہیں مانا ، نہ پیشانی پر شکن آئی اور نه لَب پر شکوه آیا۔ آخروه فض خود شرمنده موا اور پاؤل میں پڑکیا اور کئے لگا کہ میں نے آپ کو آنانا چاہا تھا 'سجان اللہ! آپ کے اخلاق کتے عظیم ہیں وایا تم میرے جس فلق کی تعریف کردہ ہویہ تو کتے میں بھی ہے کہ جب تم اسے بلاتے ہو چلا آ تا ہے اور جب دور بمكاتے موجماك جاتا ہے ان بى بزرگ كاواقع سے كر أيك روز كى كل سے كذر رہے تے اوپر سے كسى نے ان كے اوپر راکھ دال دی اب سواری ہے آترے اور حل تعالی کے حضور میں مجدہ مشرادا کیا کروں نے راکھ جمادی اور آمے بروہ کے ا لوگوں نے کماکہ اس موزی کو یکھ تو کہتے جس نے آپ پر داکھ ذال ہے ، فرمایا: جو مخص اگ کاستی ہے اگر اس پر داکھ کر جائے تو اے خصد نہ کرنا چاہئے۔ حضرت علی بن مولی رضا کا رغب سانولا تھا کیونکہ ان کی والدہ حبثی تھیں' آپ کے وروازے پر ایک حمام تما جب جمام من تشريف لي جات و آب ك لي جمام خال كديا جا ناها الك روز آب حمام من مح حماي كيس كيا بوا تما است مِي ايك فض آيا اس في سمجاك آب حام ك فادم بن و كرف ألار حام من چلاكيا اور اس عم دين كاكريد كوده كو" آنے والا جو يحمد كتارہا" آپ كرتے رہے است ميں جامي آكيا اس نے يہ صورت حال ديكمي تو در كر ماك كيا "آپ حام سے با ہر آئے او کول نے انہیں بتلایا کہ مای آپ کے خوف سے چلا کیا ہے انرایا: اس میں بیارے مای کاکیا تصور انسور اس مخص

كا ب جس نے اپنا نُطفہ حبثن كے حوالے كيا۔ ابو عبداللہ خياط كے بارے ميں بيان كياجا آ ہے كہ آپ دكاں پر بيٹھ كر كيڑے سيتے تھے۔ایک مجوی جو آپ سے کینہ رکھتا تھا اپنے کپڑے ان سے سلوا آباور اُجرت میں کھوٹے سکتے دیتا "آپ انہیں لے لیتے نہ واپس كرت اورنداس اللت كدتون كموف سكتوك بي ايك روزوه أجرت دين كي لي تا تودكان راب كاليك شاكرد بيناتها ، مجوى نے حسب معمول كھوٹے سكے دے اور اپنے كرئے طلب كے شاكردنے كھوٹے سكے والي كردے اور كرا دينے الكار كرديا ابو عبدالله آئے توشاكردنے انس واقعہ تلایا۔ آپ نے فرمایا تونے براكيا ، يوى ایک سال سے يى معالمه كريا رہا ہاور میں خاموش سے یہ سکے لے کر کویں میں وال دیتا ہوں تاکہ وہ کسی مسلمان کو دعوکانہ دے سکتے بوسف ابن اسبالی فرماتے ہیں کہ حسن علق کی دس علامتیں ہیں مخالفت کم کرنا ، حسن انعباف سے کام لینا 'انقام ندلینا ' برائیوں سے نفرت کرنا ، معذرت قبول کرلینا ، ننس کو طامت کرنا ' دو سرول کے بجائے اپنے عیوب پر نظرر کھنا ،چھوٹے بدے ہر مخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آنا ، ہرادتی و اعلی سے رم مفتکو کرنا۔ کی مخص نے سل سری سے دریافت کیا کہ حسن فلن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کا اوٹی درجہ یہ ہے کہ كى سے انتام ند لے إيذا برداشت كرے كالم پر رحم كرے أور اس كے ليے منفرت كى دعاكرے۔ احنت بن قيل سے وريافت کیا گیا کہ آپ نے جلم کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تیس بن عامم ہے۔ ساکل نے ان کے جلم کا واقعہ دریا فت کیا ' فرمایا ان کی ایک باندی ایک سے لے کر آئی جس پر کہاب بن رہے تھے اور باندی کے ہاتھ سے سے چے چھوٹ کر قیس بن عاصم کے ایک بج پر گریزی پچه گرم سے کی تکلیف برداشت نه کرپایا اور مرکیا ، باندی اس واقعہ سے بہت محبراتی ، قیس نے اس سے کما کہ کمچھ غم نه كر ميس في تحقي الله في كي أزاد كرديا معزت اوليس قرني كي حالت بي تقيى كد محط ك بيج أن بر بقروب كي بارش كيا كرت من " آپان سے کتے بچ اگر مارنا اتنای ضروری ہے تو چھوٹے چھوٹے پھرمارد تاکہ میرے پاؤں سے خون نہ لکے اور نمازیس کوئی حرج ہو۔ احنت بن قیر ایک مخص نے گالیاں دیں "آپ نے کوئی جواب نہیں دیا 'اور آئے برو مے 'وہ مخص بھی پیچیے پیچیے گالیاں بكا موا چلا اب اپ عظے كے قريب بن كررك مح اور اس سے كئے الے اے فض دو كھے كالياں باقى بيں وہ بھي بيس دے لے الیانه موکه تیری گالیاں من کرمحلے والے مشتعل موجائیں اور تخصرایز البنچائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی تے اپنے تمہی غلام کو آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے دوبارہ بلایا تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں بلاء تیسری آواز میں بھی اس نے جنبش نہیں کی آپ خوداً مي كراس كياس تشريف لے محك ويكهاكد لينا مواہ "آپ نے فرمايا: ميں نے عجبے تين مرتبه بلايا محيات ميري آواز نسيس من عمي كين الله معى ليكن مي في سوياكم آب جواب نددي يرخانو بول مح نسي اس لي سنتى كركيا ، آب في ايا: جامیں نے بچنے اللہ کے لیے آزاد کردیا۔ الک بن دینار کو کسی مخص نے ریا کار کم کر آوازدی اپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا كدتون يه نام خوب ايجاد كياب الل بعروات بمول مح يقي بي بن زيادك باس ايك تدخو بدمزاج غلام تعا الوكول نان ے دریافت کیا کہ آپ اے اس کی تُندخونی اور بد مزاجی کے باوجود رکھتے کیوں ہیں ، فرمایا: ناکہ میں اس سے جلم سیکھوں۔ ان واقعات سے پیا چا ہے کہ ان بزرگوں کے نفوس مسلسل ریاضت کی وجہ سے امتدال پر آگے تھے 'اور فریب' خیانت' کید اور حسد وغیرو کے عیوب سے پاک ہو گئے تھے 'وہ ہر مال میں اللہ کی تقدر پر رامنی و شاکر تھے ' آدی کے نفس کا اس درجہ تک پنچنا بی حسن علق کا اعلی معیار ہے 'بد خلقی کی انتها ہے کہ آدی اللہ تعالی کے تعطے سے ناراض ہو 'اور تقدیر کے خلاف نبرو آزما ہو۔ سرحال حن خلق كي يد چند علامات بين جس فخص كا باطن ان علامات سے خالى بواسے اس فريب بيس جلاند بونا جاہے كدوه اچھے اخلاق کا حامل ہے اس کا نفس بیار ہے اسے ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ اپنے نفس کاعلاج کرانا چاہئے تاکہ وہ حسن ملق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوسکے جو مقربین اور صدیقین کو حاصل ہے۔

# بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین

جانتا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم اور ان کی اخلاقی تربیت ایک اہم فریفہ ہے بچہ والدین کے پاس اللہ کی امانت ہو تا ہے اس امانت کی حفاظت ضروری ہے اور یہ حفاظت اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے بیچے کا دل صاف ستمرا رواح کے عیوب سے پاک سادہ و معصوم اور ایک قیمی موتی کی طرح نازک اور گرال قیت ہوتا ہے 'نہ اس کی سطم پر کوئی نقش ہو آہے' نہ اس کے آئینے میں کوئی تصویر ہوتی ہے اس کی سطح پرجو لعش بھی کردیا جائے وہ اسے تبول کرنے کی ملاحیت رکھتا ہے مثلًا أكراب خيرى تعليم دى جائے اور نيك اعمال كاعادى بيايا جائے تواس كى نشودنما خيراور نيك اعمال پر موكى وو خود محى دين وونيا ک سعادتیں سمینے کا اور اس کے والدین اور مظمین بھی اجرو تواب کے مستق ہوں ہے ، اس طرح اگر اے برائی کاعادی بنایا جائے اور جانوروں کی طرح اس سے لاہوائی برتی جائے نہ اسے کوئی اچھی بات بتلائی جائے نہ کسی خرکی طرف رہنمائی کی جائے تو وہ شرکا عادى موجائے گا خود مى دنيا و آخرت كى مقاوتى سينے كا اور والدين بنى ابنى غفلت كى مزابِمَتْيَنَ كَ الله تعالى كار شاوب:

اے ایمان والوتم اپنے کو اور اپنے کھروالوں کو (دوزخ کی) آگ ہے بچاؤ۔

جبال باب این بول کو دنیا کی آگ ہے بچاتے ہیں و آخرت کی آگ ہے بچانابدرجداولی مروری ہے ، آخرت کی آگ ہے حفاظت کا طریقہ یہ نمیں کہ اس کا ہاتھ پار کر مینے لیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ادب سکھلایا جائے اسکے اخلاق کی تمذیب و تحسین کی جائے 'اسے بڑی معبت ہے دور رکھا جائے 'لذّت کوشی' آرام طلّی 'اور تزئین و آرائش کی خواہش کو اس کی نظر میں حقیرینانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ جادہ حق پر گامزن رہے اور آبدی ہلاکت سے محفوظ رہے۔

بے کی تربیت روز اول ہی سے ضروری ہے ، چنانچہ اس کی پرورش اور رضاعت کے لیے کوئی الیی عورت متعیّن کی جائے جو نیک اور دیندار مو اور طال رزق کماتی مو کیونکه حرام فذا سے پیدا مونے والے دورہ میں برکت نہیں موتی حرام غذا سے پرورش پانے والا بچد بوا موکر خُبث اور بدی کی طرف ماکل مو تاہے ، جب بیچ من قوت وتیزاور شعور پیدا موجائے تو اس کی محمداشت کی ضرورت پہلے سے برمہ جاتی ہے ، تمیزاور شعور کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب بچے میں حیا کا جو ہر ظاہر ہوجائے ، بچہ بعض افعال حیا ك باحث چھوڑ ديتا ہے، بعض امور كو بعض كى بدنسبت برا جائتا ہے، اور بُرے افعال سے حيا كرنے لكتے ہے، بنچ ميں حيا كا ظهور الله تعالیٰ کی ایک اہم ترین نعمت ہے اور ایک ایس بشارت ہے جو اخلاق کے اعتدال اور قلب کے تزکید پر دلالت کرتی ہے اور اس سے بتا چاتا ہے کہ یہ بچہ براہو کر عقل میں کمال اور شعور میں پختلی حاصل کرے گا عیادار بچے سے اعراض برتا مناسب نہیں ہے 'بلکہ اس کی حیاء کو اس کی تعلیم و تربیت کے باب میں تمعین ومدد گار سمحتا جا ہیے۔

ابتداء سے نچ کی تربیت کا طریقہ : بچ پرسب نیادہ علم کمانے کی خواہش کا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سب <u>ے پہلے بچ کو کھائے کے آداب سکھلائے جائیں اور اے تلایا جائے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائے کھانا شروع کرنے سے پہلے</u> بم الله كے اپنے مامنے سے كھائے اكر كھ لوگ ساتھ كھا رہے ہوں توان سے بہلے كھانا شروع ندكرے كھانے كو كھوركرند دیکے ند کی کو کماتے ہوئے محورے محالے میں جاری ند کرے اچی طرح چاکر کمائے ، بہب لقے ند کمائے اپناتھ ضرورت سے نیادہ نہ بحرے 'نہ کیڑے فراب کرے۔ بچ کو بھی بھی رد کی رون بھی کملانی جاہیے آکہ کسی وقت سالن موجود نہ ہو تو پریثانی نہ اُٹھانی پڑے ' بچے کے سامنے بسیار خوری کی ندمت کرنی چاہیے اور اے بتلانا چاہیے کہ زیادہ کھانا برائم کا شیوہ ہے ' ا چھے بچے زیادہ نمیں کھاتے' بچے کے سامنے ان بچوں کی عسین کرتے رہنا جاہیے جو زیور ادب سے آراستہ ہیں' اور کم خور ہیں بج كواس كى تلقين بمى كرنى جانبي كه وه كهانے كم معاطم من الثارے كام نے بم ر تناعت كرنے كى عادت والے كمانے كى زیادہ پروانہ کرے 'کھانا جیسا بھی ہو مبرو شکرے کھائے'لڑے کو سفید کپڑے پیننے کی عادت ڈالنی چاہیے 'اسے ہتلا دینا چاہیے کہ رنگین شوخ اور بھڑک دار کپڑے عور تیں پہنتی ہیں' مردوں کو اس طرح کالباس نیب نہیں دینا' جو لڑکے زنانہ لباس میں ملبوس نظر آئیں اپنے بچے کے سامنے ان کی برائی کرنی چاہیے اور ان کے لباس کی ذہت کرنی چاہیے 'اپنے بچے کو اُن لڑکوں کی معبت دہم لٹینی سے بچائے جنمیں آرام طلبی کی عادت ہو' اور بھڑکیے رہٹی گپڑے پہننے کا شوق ہو' ایسے لوگوں سے بھی اپنے بچے کو ملنے نہ دے جو اس کے دل میں اس طرح کے شوق کو تحریک دینے کا باعث بنیں۔

اگر ابتدائی سے بیچے کی محبداشت ند کی جائے اور اس کی اصلاح و تربیت پر خاص طور پر توجہ ند دی جائے تو اس میں بے شار برائيال پيدا موجاتي مين اور جموث حسد چوري چفل خوري يا وه كوئي ب موده نسي ندان اور از ي جمون کي عادتيس اينا قبضه جمالتی ہیں۔ اس ابتدائی تربیت کا تعلق کمرے ہے اس کے بعد بچے کو کمتب میں جمیعنا جاہیے اک وہ کسی نیک اور ماہراستاذ کے سامنے ذانوے تلمذ طے كرسكے اور اس سے قرآن كريم مديث نبوي صلى الله عليه وسلم الكر اولياء الله ك واقعات احوال اور حكايات كاعلم حاصل كرے باكد اس كے ول مي صلحاء كى محبت بيدا بوجائے اور وہ ان كے اللق قدم پر چلنے لكے ابنے كو عشق و مجت کے فرسودہ مضامین پر مشتل اشعار نہ پڑھنے دینے چاہئیں بلکہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹنے دیتا چاہیے جو اس شاعری پر ظرافت اور خوش ذاتی کا مم حرتے ہیں 'اوراے فن سجھتے ہیں ' یہ فحش اور رکیک شاعری داوں میں فساد کا ج بوتی ہے 'اور شرکے من کی آبیاری کرتی ہے۔ اگر بچہ کوئی قابل تعریف کام کرے مثل احمان میں کامیاب ہو ایا کمی کے ساتھ حسن سلوک کرے ایا ریانت داری کی کمی آزمائش میں پورا ازے تواہے انعام بھی دیتا جاہیے 'اس سے بچے میں اچھے اچھے کام کرنے کے جذبے کو تحریک ملتی ہے 'انعام کے ساتھ لوگوں میں بچے کی تعریف بھی کرنی چاہیے 'آبعض او قات فیتی ہے قیمتی انعام بھی اتنامؤ تر نسیں ہو آ' بتنا مُوثر تريف كاليك لفظ موجا ما ب أكريج سے إنها قاكوئي علمي مرزد موجائ اورجات موكديد غلطي اس ي عادت نيس به بلكه بچین کے تقاصے سے ایما ہو کیا ہے تو چھم ہو تی ہے کام لیا جا ہے اور دو سرے لوگوں کے سامنے بھی اس کے رازے پردہ نہ اٹھانا چاہیے 'خاص طور پر اس وقت جب بچہ اپنی خلطی خود چھپانا چاہتا ہو' جانے کے باوجود بھی انجان بنا رہے ' بیچے کو اگریہ بات معلوم موجاتے کہ غلطی سے واقف مونے کے باوجود مجھے کھے نہیں کما کیا تودہ اسے اپنی عادت بنالیتا ہے ' بلکہ اس سے بھی زیادہ بری حركتوں پر جَری ہوجا تا ہے اليكن أكروه اس فلطي كاإعاده كرے تواب خاموش رہنے كى اجازت نبيں النج كو تنمائي ميں تنبيه كرے اوراہے سخت سے ناکید کرے کہ وہ آئندہ اس ظلمی کا مرتکب نہ ہو 'لوگوں کے سامنے کچھے نہ کے 'اور نہ بہت زیادہ سخت ست کے ' بعض اوقات ملامت کی زیادتی سے خوف کم بوجا آہے ، نعیمت کا آثر باقی نہیں رہتا ، اور مطرات کی علینی کا احساس دل سے زاکل موجاتا ہے'باپ کواپنے بیٹے سے اتنا بے تکلف نہ ہونا جاہیے کہ وہ اس کی سمی بات کو اہمیت ہی نہ دے کلام کی ہیب باتی رکھنے کے لے ضروری ہے کہ نیچ کو ہروقت ملامت اور عماب کا ہدف نہ بنائے رکھ ' بچل کے دلول میں باپ کا ادب اور خوف اتنا ہونا چاہیے کہ ماں انہیں باپ کے حوالے سے ڈراسکے اور انہیں مطرّات سے بازر کو سکے۔

بنج کودن میں سونے سے منع کرنا چاہیے ہی تکہ دن میں سونے سے جم میں سستی پیدا ہوتی ہے 'اور عمل کی قرت میں اِضحال ا آجا تا ہے 'البتہ رات میں سونے سے ہر کر منع نہ کرے 'بچل کو زم اور گذا زبسروں پر سلانے کی بجائے سخت اور کھرورے بسر پر سونے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ آرام طلبی پیدا نہ ہو 'اور اصفاء سخت رہیں 'اس کے جم کو فریہ کرنے کی کوشش نہ کرے 'کیوں کہ فریہ بدن آدی عیش پند ہو تا ہے 'بسر' لباس اور کھانے میں سادگی طوظ رہنی چاہیے۔ جو کام وہ چھپ کر کرنا چاہ اس سے روکے کیونکہ بچہ وی کام چھپ کر کرتا ہے جے وہ اپنے خیال میں گرا تصور کرتا ہے۔ اگر اسے چھپ کر کام کرنے کی آزادی دی گئی اور کوئی روک نوک نہ کی گئی تووہ برے افعال کا عادی ہوجائے گا'ون کے کسی مصیص اسے چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی مملت بھی دبئی چاہیے تاکہ شستی غالب نہ ہو۔ بچے کو سمجمانا چاہیے کہ وہ اپنے اعتماء نہ کھولے ' دو ٹر کر نہ چلے 'اگر اس کا باپ کی فاص چیز کا مالک ہو تو اپ ہم عمروں میں اس پر فخرنہ کرے چاہوہ چیز کھاتے پینے ۔ متعلق ہو' یا پہننے اور صف ہے یا پڑھنے کھنے سے بچے کو ایکساری' تواضع' رُفقاء کے اکرام اور ہر فض کے ساتھ مربانی ہے بیش آنے کا عادی بنانا چاہیے بچے ہے کما جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی کوئی چیز نہ لے اگر بچہ امیرزاوہ ہو تو اے سمجھانا چاہیے کہ تہماری شان دینے میں ہے لینے میں نہیں ہے۔ کس سے بچھ لینا ذات کی بات ہے' اگر فریب ہے تو کہنا چاہیے کہ کس سے بچھ لینا فود داری کے خلاف ہے' اور گئے کا شیوہ ہے' گنا ہی ایک لقمہ کی خاطرہ مہلا آنا پھر آ ہے۔ بچل کو سوتے چاندی کی محبت اور طمع سے منع کرنا چاہیے' اور ان چیزوں سے اس طرح ڈرانا چاہیے جس طرح سانپ بچھوسے ڈرایا جا آئے کیونکہ ان کا ضرر زیادہ ہے' اس ضرر میں صرف بچرا ہی کی تخصیص نہیں ہے' بلکہ بول کا بھی بی حال ہے۔

پول کو یہ عادت ڈائن چاہیے کہ وہ بیٹنے کی جگہوں پر تھو کئے ہے گریز کریں ، دو سروں کے سامنے جمائی نہ لیں 'کمی کی طرف پشت نہ کریں ' مجل بیں ایک پاؤل پر دو سرا پاؤل نہ رکھیں ' نہ نمو ڈی کے بیچے ہاتھ رکھیں ' نہ ہاتھ کو تکیہ بنائیں ' یہ سب امور سستی کی علامتیں ہیں ' بچول کو بیٹنے کا طریقہ بتلا دیتا چاہیے ' زیادہ بولئے ہی منع کرنا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ زیادہ بولئا ہو کہ شری پر دلالت کرتا ہے ' اور یہ کمینوں کی عادت ہے ' بچول کو قسمیں بھی نہ کھانے دی جائیں خواہ وہ جموٹی ہوں یا ہی ' ایسا نہ ہو کہ بچہ کم عمری میں قسمیں کھاتا رہے بچوں ہے کہ ان کی تعقیقو صرف جواب ہو سوال نہ ہو ' اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو۔ جب کوئی میں کلام کی ابتدا نہ کریں ' بلکہ بھریہ ہے کہ ان کی تعقیقو صرف جواب ہو سوال نہ ہو ' اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو۔ جب کوئی برا بول رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنیں ' بول مجل میں آجائے تو اپنی جگہ ہے اُٹھ جائیں ' آنے والے کو جگہ دیں اور اس کے سامنے اور ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹنے دیا سامنے ادب سے بیٹھیں ' بچول کو فیش کلای ' کون طفن اور سب و شنہ ہے دوکتا چاہیے اور ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹنے دیا چاہیے جن کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ دہتی ہیں ' بڑے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ دہتی ہیں ' بڑے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ دہتی ہیں ' بڑے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ دہتی جیانا چاہیے۔

 بچہ کی نشود نما صالح بنیادوں پر ہوئی ہوگی تو بیسے ہونے پر یہ تمام حقائق اس کے دل پر اثر انداز ہوں سے' اور اس طرح رائخ ہوجائیں سے جس طرح پھرپر حدف نقش ہوجاتے ہیں لیکن اگر تربیت اس کے پر عکس ہوئی ' پیپن ہی سے وہ کھیل کود' فواحش و منکرات ' بے شری اور بے ہودگی' حرص و ہوس' نیاتش و آرائش کا عادی رہا تو وہ ان حقائق کو قبول نہ کرسکے گا۔

اس تغییل کا حاصل یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ابتدای سے بہت ضوری ہے ' بچے کا جو ہر قلب ہر طرح کے اثرات قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ' خیراور شرکونوں اس پر بکسال طور پر اثر انداز ہوسکتے ہیں 'اب یہ ماں باپ پر مخصر ہے کہ وہ اس کے دل کو خیر کے لیے وقف کریں 'یا شرکی نذر کردیں ' مدیث شریف میں ہے:۔

کل مولودیولدعلے الفطرة فابواہی ہودانہ اوبنصر انہ اوبمجسانہ(۱) بریچہ نظرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے' اس کے ماں پاپ اسے یمودی بنا دیتے ہیں یا نعرانی یا مجدی کردیتے

حضرت مسل بن عبدالله ستري فرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تھا تو رات کو جا کا کر ناتھا اور اپنے ماموں محمد بن سوار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرنا تھا' ایک دن میرے ماموں نے مجھے سے کما کہ کیا تو اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرنا جس نے تجھے پیدا کیا ہے' میں نے عرض کیا اس کا ذکر کیمے کردں؟ انہوں نے جواب دیا جب توسونے کے لیے بسترر لیٹے تو تین باریہ کارل کال میں کمہ لیا کر "اللّه مَعِي اللَّهُ مَا ظِر البَّي اللَّهُ شَاهِدِي " (الله مير عالله عبالله مجهد وكه رباب الله تعالى مراكواه ب) من في دراتون تک یہ ورد جاری رکھا' اور اپنے ماموں کو اس کی اطلاع دی' انہوں نے فرمایا اب یہ کلمہ سات مرتبہ کماکر۔ چند دنوں کے بعد گیارہ مرتبہ کنے کے لیے کما میں نے اس کلے کی لذت و طاوت اچھی طرح محسوس کی ایک سال بعد ماموں نے مجمد سے کما اس کل کویاد رکھ اور زندگی کی آخری سانس تک اس کاورد کرما رہے تھے یہ کلمہ دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے چند برس تک اس کا الترام كيا اور باطن من اس كى ملاوت زياده ياكى ايك روز مامول في محمد عن فرمايا: العسل إجس فض ع ساته الله مو اجس كى طرف الله ديكتا مو جس كأكواه الله موكياوه الله كي معصيت كرسكتا ب خبردار كناه سے بجا "بسرمال ميں تعالى ميں اس ذكر كى پابندى كرتا رہا چندونوں كے بعد مجھے كمتب ميں بميجا كيا تو ميں نے اس ذرہے كه كميں ميرے ورد ميں خلل نہ ہو كمروالوں ہے كما كه پہلے استاذ صاحب سے یہ شرط کرلو کہ میں ایک محنشہ سے زیادہ کھتب میں نہیں رہوں گا۔ اس شرط کے ساتھ میں کمتب میں داخل ہوا اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی میں نے چھ یا سات برس کی ممریس قرآن پاک حفظ کرلیا میں بھین ہی ہے مسلسل روزے رکھنے کا عادی تھا' ہارہ سال تک میں نے جو کی روٹی پر قناعت کی 'جب میں تیرہ برس کو ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا میں نے محروالوں ے کما کہ جھے بھرو جانے کی اجازت دیجے اک میں وہاں کے علاوے اپنے سوال کاجواب دریافت کرسکوں مجھے اجازت دی مئی ، بعرب پہنچ کرمیں نے وہاں کے علاء کے سامنے اپناسوال رکھا، لیکن کسی نے بھی کیلی بخش جواب نہیں دیا وہاں ہے مایوس موکر میں عبادان كيا عيادان من ايك بزرك ابو حبيب حزه بن ابي عبدالله العبادائي رجع سے من في ان سے اين سوال كاجواب الكاء انہوں نے سلی بخش جواب دیا میں کی سال تک عبادان میں مقیم رہا اور ابو عبداللہ عبادانی سے علم وادب کی مخصیل میں معروف رہا۔ عبادان سے سر آیا اور اپن غذا کے لیے یہ نقم کیا کہ ایک درہم کے بو خرید کرپوا تا اور ایک چمناک آٹے کی روٹی نمک المائے بغیر سحرے وقت کھالیتا 'اس طرح ایک درہم مجھے ایک سال تک کے لیے کفایت کرجا آ۔ پھریں نے تین روزے مسلسل رکنے کا ارادہ کیا' اس کے بعدیانج روزے مسلسل رکھے' گرسات دن بعد اظار شروع کیا' پھر ہیں راتیں بغیر کھائے ہے گذاریں' اس وقت میری عمریس سال متنی ، محریس چند برس إد هراد هر محومتا ربا ، محر ستروایس آیا الله کا فنکرے کہ میں رات بحر تبجر

<sup>(</sup>١) يه روايت پيلے بحى گذر چى ہے۔

### ك لي كوارة اتفا احد كت بي كديس في نسي ديكماك انهول في زند كي بحر بمي تمك چكما مو-

## ارادت کی شرائط مجاہدے کے مقدمات اور راو شلوک میں مرد کے تدریجی اِرتقا کی تفصیل

جانا جاسيے كد جو مخص دل سے آخرت كاليكني مشامرة كرايتا ہے وہ آخرت كا موكر رہ جاتا ہے اس كے ليے جدوجد كرتا ہے اس ك ليے زادراہ جمع كرتا ہے 'اى كى طرف جانے والے راستوں پر چاتا ہے 'اس كى نظروں ميں دنيا كى لذتوں اور نعتوں كى كوكى حيثيت باتى نهيں رہتی 'اگر کسی کے پاس موتی ہو' اور کسی قیتی جو ہر راس کے نظر رہ جائے تو وہ موتی دل ہے اُتر جاتا ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس موتی کے عوض میہ جو ہر حاصل کرلوں' جو مخص نہ آخرت کا متعتی ہو اور نہ اللہ تعالی کی لقام کا طالب ہو وہ اللہ اور يوم آخرت بر ایمان (ایمان سے یماں مراد اخلاص اور قلب کی صداقت کے بغیر محض زبان سے شمادت کے کلمے اُدا کرنا نہیں ہے) نہ ہونے کی وجہ سے اس مخص کی طرح ہے جو معمول موتی کو قیمی جو ہرہے افعنل قرار دے 'یہ ماقت دی مخص کرسکتا ہے جس کی نظر فقا جو ہر رہو 'جو ہر ک حقیقت پرنه ہو' ظاہرہے ایا مخص اس معمولی موتی ہی کو پیش قیت سمجے گا'اس کی نظر میں جو ہرکی کوئی اہمیت نہ ہوگی بسرحال اللہ کی طرف شلوک کے بغیر پنچنا ممکن نسیں ہے اور شلوک (چلنا) ارادے کے بغیر نسیں ہو تا 'ارادے کی راہ میں ایمان کا نہ ہوتا سب سے بیزی رکادٹ ہے'اورایمان اس لیے مفتود ہو تا ہے کہ نہ نر کر موجود ہیں'نہ مرشد اور ہادی'اور نہ وہ علاء جو حق کا راستہ دکھلا کیں'اور انسان کو ہتلا کیں كريد دنيا حقيرب اسے ثبات نبيس أخرت بى كى زندگى اہم ہے اسے بى دوام اور ثبات حاصل ہے اوگ غفلت ميں جتلا ہيں اشوات میں غرق ہیں'اور سودو زیاں سے بے نیاز خواب نازمیں مست ہیں'ایسے علاو نمیں ملتے جوانمیں نیٹر سے جگادیں 'شہوات ہے دور کردیں' اور غفلت پر تنبید کریں۔ اگر کوئی محض خواب غفلت سے بیدار مجی موجا تاہے تو کفرو نفاق کے اندمیروں میں اسے راستہ نمیں ملتا'اور وہ ا بن جمالت کے باعث جکہ محو کر کھا کر رہ جاتا ہے علاءے راستہ پوچھتا ہے تو وہ بتلا نہیں باتے کیونکہ وہ خود ہوا وہوس کے بندے اور خواہشات نفس کے آسریں' ارادے کی کزوری' رائے سے ناوا قلیت' اور رہنماؤں کی محرابی یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے راوخدا سا کین سے خال ہے' جب مقصد تگاہوں سے او جمل ہو'مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والا غائب ہو'اور نفس پر ہوا و ہوس کا غلبہ ہو'اور طالب غفلت میں جٹلا ہو تو راستہ کس طرح ملے گا 'اگر مل بھی کیا اور کسی نے قدم اٹھا بھی لیے تووہ منزل تک کیسے پہنچ پائے گا'جب کہ اسے

ارادت کی شرائط: اگر کوئی فض زیرک ہواوروہ اپ طور پر یا کمی کی ترفیب تخرت کا ارادہ کرے تواہ قدم اٹھانے سے پہلے ارادت کی شرائط معلوم کرلتی چاہیں ارادت سے پہلے ان شرائط کا بجالانا ضروری ہے۔
ارادت کی اوّلین شرط یہ ہے کہ اپنے اور ش کے درمیان جو تجاب پائے اور جو رکاوٹ دیکھے اسے دور کرے 'لوگ حق محری سے اسی لیے محروم ہیں کہ درمیان میں بہت ہے تجابیت ما کل ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔
اسی لیے محروم ہیں کہ درمیان میں بہت میں تجابی ہے ارشاد ربانی ہے۔
اسی لیے محروم ہیں کہ درمیان میں بہت میں اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک آوان کے بیچے کردی جس سے ہم نے (ہر طرف سے) ان کو کھیرویا سووہ دیکھ نہیں سے۔
اور ہم نے ایک آوان کے سامنے کردی اور ایک آوان کے بیچے کردی جس سے ہم نے (ہر طرف سے) ان کو کھیرویا سووہ دیکھ نہیں سے۔

عجاب کی قسمیں : مرید اور حق کے درمیان یہ عجابات جارہیں 'مال' جاہ' تعلید اور معصیت مال کا عجاب اس وقت زائل ہو آ مے جب مرید کی ملیت سے نکل جاتا ہے' اور بقدرِ ضورت باقی رہتا ہے' اگر ضرورت سے زائد ایک درہم بھی مرید کے پاس رہے گاس کادل اس درہم کی طرف متو تبہ رہے گا'اس کے دل پرورہم کی محمرانی رہے گی اوروہ باری تعالی کی طرف کمتفت نہ ہوسکے گا' جاہ کا تجاب اس طرح افتا ہے کہ مرید جاہ و منصب کی جگہوں سے دور رہے اواضع اور انکساری کو اپنی عادت بنا لے ممای کی زندگی کو ترجی دے ، شرت کے اسباب سے لا تعلق بنا رہے ، اور اس طرح کے کام کرے جن سے عام لوگوں میں اس کے خلاف نغرت پیدا مو ا تعلید کا جاب اس طرح دور مو کاکه فقه و کلام کے مخلف ذامب کے لیے تعسب کی ذانیت کوبالائے طاق رکھے صرف اس بات کی تقیدیق کرے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان الغاظ کی صدافت کے عملی اظهار كے ليے ضروري ہے كه الله تعالى كے سوا برمعبود سے قطع تعلق كركے واص طور ير نفس كے معبود سے كه اس معبود كو بدى اجميت دی جاتی ہے'اس کے ہر مرتعم کی تعیل کی جاتی ہے'اور اس کے ہراشارے پر مرتسلیم فم کیا جاتا ہے'اگر کلمة توحیدی اس طرح تقدیق کی فی توده تمام احتقادات باطل موجائیں مے جو محض تعلیدے حاصل موے ہیں کی صورت مجاہدے سے حاصل موتی ہے ندك مجاد لے سے اگر كى مخص پر تعصب غالب ہو اوروہ اسے معقدات كے خلاف كوكى بات سننے كے ليے تارند ہو توب تعليدى يرفت باس كرفت سے لكيابت د شوار ب- مرد بولے كے ليے يہ شرط نبيں ب كدو كى خاص (فقى) د بب كا پابد بو-بلكه كمي بمي زمب كامعقد اور تمع ارادت كي راه طے كرسكتا ہے۔ معصيت كا حجاب اس وقت تك دور نسيں ہو تا جب تك توبه ند كرے مظالم سے باز ركھنے اور إعادہ ندكرنے كا عزم ندكرے كامنى كے كتابوں پر ندامت ظاہرند كرے اور مظلوموں كوان كاحق نہ دے 'جو مخص گناہوں سے توبہ کئے بغیر مکا شغہ کے ذریعہ دین کے اسرار پر مطلع ہونے کا خواہشند ہو وہ ایبا ہے جیسے کوئی محض على زبان سكي بغير قرآن كريم كے معانى اور مطالب سجمنا جاہتا ہو 'جب كه قرآن پاك عربى زبان ميں ہے ، عربى زبان كاعلم حاصل کے بغیر قرآن کریم کی ایک آیت کے معنی بھی نہیں سمجے جانکتے ،چہ جائیکہ اس کے آسرار اور د قائق سمجھنے کی کوشش کی جائے اس طرح سلوک کی دادی میں قدم رکھنے سے پہلے شریعت کے ظاہری پابندی کرنا ضوری ہے، ظاہر شریعت کی ممل اِتباع کے نتیج میں اسرار کے دروازے کملتے ہیں اور حائن کے جیفے اُلتے ہیں۔

شخ کامل کی ضرورت: ان چاروں شرائل کی آباع کرنے والا اور مال وجاہ کی خواہش سے نگا کرچنے والا ایبا ہے جیے کوئی مخض حدث کے بعد پاک ہوجا آئے ' اوراصفاء وضور حونے کے بعد قماز پڑھنے کا اہل ہوجا آئے لیکن نماز کی اوائیگی کے لیے یہ اہلیت کائی نہیں ہے ' بلکہ بعض او قات امام کی ضرورت بھی چیش آئی ہے جس کی اقد ایس نماز اوا کی جاسکے 'اس طرح تھا چار شرطوں پر عمل کرلینا کائی نہیں ہے بلکہ کسی استاذیا چھے کی ضرورت بھی ہے جو اس کی رہنمائی کرے سیدھے راستے پر چلائے 'وین کا راستہ انتائی پچیدہ اور دشوار گذار ہے 'اس کے چاروں طرف شیطائی راستوں کی کشرت ہے 'اگر کوئی فضی نہ طاقویہ ممکن ہے کہ شیطان قیادت اور رہنمائی کے لیے سامنے آجائے اور سیدھے راستے سے ہٹاکراپنے راستے پر چلائے کی کوشش کرے 'فطرناک راستوں پر راہنما کے بغیر چلنے کا مطلب موت کا سفر ہے 'جو لوگ اپنے آپ پر اس حد تک احاد کرتے ہیں اور تن تھا چل پڑتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے راہ میں آگنے والے پودے 'ان کی ذرکی مختر ہوتی ہے 'کسی بھی لحد ان کی ذری کا چراغ کل ہوسکا ہے 'اگر کسی وجہ سے رہ بھی گئے۔ تو پچل نہیں دے سیس کے۔

ان چاروں شرطوں کے بعد جس چیزی مرید کے لیے زیادہ اہمیت ہے وہ کمی ایسے شیخ کامل کا دجود ہے جس کی ذات اس کے لیے انتہائی قابل احتاد ہو'جس طرح اند مدا اپنے ہمرای پر بحربور احتاد کرنا ہے' اور راستے کے ہر نشیب و فراز کی پروا کئے بغیراس کے بیچھے بیچھے چینے چان رہتا ہے' ہی حال مرید کا ہونا جا ہیے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ کے سرد کردے' اور جس طرح وہ کہتا رہے کرنا رہے' اور یہ یعنے دیا رہتے کہ اگر شیخ نے فلطی بھی کی تو جھے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ فلطی میرے حق میں منید قابت ہوگا 'اور شیخ کی نلطی اس سے بھترہے کہ میں تن تنا وادی سلوک طے کوئی نقصان نہیں جوگا باستان کواں۔

مرشد کا فرض : جب کوئی مرید کسی فض کو اپنا مرشد اور بادی بنا لے تو اس مرشد کا فرض بیہ ہے کہ دوا پنے مرید کو محفوظ بناه گاہ

دے اور ایسے معبوط قلعہ میں اس کی مفاظت کا بندوبت کرے جمال رہزنوں اور ڈاکووں کے قدم نہ پنچ سکیں۔ اس محفوظ پناہ گاہ
اور معبوط قلعے کی چار ویواریں ہیں خلوت 'سکوت' بحوک اور بیداری۔ مرید کا مقعد اپنے قلب کی اصلاح ہے آگہ ذات حق کا
مشاہدہ ممکن ہواور اس کا قرب میسر آسکے۔ اس مقعد کی بخیل کے لیے ذکورہ بالا چارچزیں ضروری ہیں۔ بعوک سے دل کا خون کم
ہو آ ہے ' اور اس میں سفیدی آجاتی ہے ' بکی سفیدی دل کا نور ہے ' بعوک سے دل کی جَرَب پکسل جاتی ہے اور اس میں رقت پیدا
ہوجاتی ہے ' وقت مکا شفہ کی کلید ہے اور بخی تجاب ہے ' خون کی کی سے دشمن (شیطان) کی راہیں تک ہوجاتی ہیں ہمیوں کہ شہوات
ہوجاتی ہے ' رقت مکا شفہ کی کلید ہے اور بخی تجاب ہو خون کی ساتھ ساتھ پورے جم میں گردش کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ
سے لبریز رکیس بی اس کی گذر گاہیں ہیں اورہ انہیں رکون میں خون کی ساتھ ساتھ پورے جم میں گردش کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ
السلام اپنے حواریکیں سے فرماتے ہیں: اپنے دلول کو بحو کا رکوشاید تم اپنے دب کا مشاہدہ کرلو۔ سل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں
کہ ابدال چار چیزوں سے ابدال بنے ہیں بحوک ' بیداری ' خاموشی اور مزاحت نشیٰ سے۔ قلب کی فررانیت میں بحوک کی تا چرا کیا
نا قابل انکار حقیقت ہے تجربے سے اس کا فبوت ماتا ہے ' بمرائشہو تین کے باب میں اس کی تفسیل آگے گ

بیداری سے بھی قلب میں مفائی وار دور پیدا ہوتا ہے ، بھوک کے نتیج میں حاصل ہونے والے نور پر جب اس نور کی زیادتی ہوتی ہے جوبیداری سے حاصل ہوا ہو تورل ایک روش ستارے کی طرح ایا ایک شقاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں حق کا جمال جملکتا ہے اور آ خرت کے بلند درجات اور دنیا کی حقارت و ذکت اور آفات کامشاہدہ ہو تا ہے 'اس مشاہدے کے بعد مردی تظر میں دنیا کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی اور وہ افرت کی طرف پوری طرح متوجہ ہوجا تا ہے۔ بیداری نینڈی کا متیجہ ہے اس لیے جم سر ہوکر جاگنا ناممکن ہے 'نیند سے آدمی مردہ اور سخت ہوجا آئے لیکن اگر ضرورت کے مطابق ہو تو اس سے غیبی آسرار مکشف موت بیں۔ ابدال کی صفات میں تکھا ہے کہ فاقد ان کی غذا ہے انید فلبد اور کلام بقدر ضرورت ہے حضرت ابراہیم الخواص فرمات ہیں کہ سنتر فیصد یقین اس امرر منتق ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ سکوت سے عزات آسان موجاتی ہے الیکن عزات تقین کو بسر حال ان لوگوں سے سابقہ پیش آیا ہے جو اس کے لیے کھاتے پینے کا نظم کرتے ہیں اور اس کے امور کی محراتی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بقدر ضرورت کام کرنا جاہیے کوں کہ کام سے آدی کا دل مشخول ہوجا آ ہے ول کو کام سے رغبت یوں بھی زیادہ ہے کیوں کہ ذکرو فکری محمکن کلام سے زامل ہوجاتی ہے۔ بسرحال سکوت سے ول کو قوت ماصل ہوتی ہے اسکوت ورع و تقویٰ کا باعث ہے۔ خکوت کا فائدہ پورے طور پر اس دفت حاصل ہو تاہے جب آگھ اور کان جو قلب کے دروا زے ہیں بند كدية جائي - اور قلب كى معروفيت من كوئى ظل اندازند مو عجم من دل كى مثال ايى ب جيے حوض كه اس من جاروں طرف سے گندہ پانی کر تا ہے ' ریاضت کا مقصدیہ ہے کہ ان گندی تالیوں کو بند کردیا جائے اور حوض کو اتنا کرا کود دیا جائے کہ پانی ے لیے کمی خارجی وسیلے کی ضرورت باتی نہ رہے علکہ زمین کی تمد سے خود بخود صاف شفاف پانی لکتا رہے۔ حوض کو پانی میں خود کفیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے گندے پان سے پوری طرح فالی کرلیا جائے اور یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ اس من كرف والى تمام عاليال بعد مول اكر كوكى فض بيد جائب كه عاليال معى كملى ديس اور حض من مروقت باك صاف اور آازه بانی جع رہے تو یہ ممکن نمیں ہے۔ قلب کی نالیاں حواس ہیں ، حواس پر پابندی کی صورت میں ہے کہ آدمی کسی تاریک مکان میں خلوت نشین موجائے آگر کوئی ایسا تاریک ممره میسرند اسکے تو سربر کیڑا ڈال کرہی بیٹه جایا کرے علوت میں آدمی جن کی آواز سنتا ہے اور حضرت ربوبیت کے جلال کامشاہرہ کرتا ہے " الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس حالت میں حق کی آواز پہنی متنی 'اور خطاب ہوا تھا:۔

> يَّا يُهَاالُمُزَّمِلُ (ب17س آيت ۸) اب كرِّ من ليندوال-يَا يُهَاالُمُذَيِّرُ (ب17س آيت)

اے گیرے میں افتاد والے۔

اس تنسیل کا ماصل یہ ہے کہ یہ چاروں چزیں بحوک بیداری سکوت اور خلوت مردی بناہ گاہ ہیں اس کے لیے وحال ک حیثیت رکھتی ہیں ان کے ذریعہ وہ ربزوں اور راستے کے لیروں اور دھمنوں سے اپی حاظت کرسکا ہے۔

سوك كى ابتدا : إن تمام شرائل يحيل ك بعداب سوك كى داه يس قدم ركع اوريد خيال ركع كد داه يس بست ى وشوار گذار کھانیاں ہوں کی جنیں مور سے بغیرا کے بوسیا مفکل ہوگا۔ اور کی راہ کی کھانیاں کلب کی ان مفات کے علاوہ دوسری نسیں ہیں جن سے دنیا کی رفیت پیدا ہوتی ہے ان میں سے اُجھی کھاٹیاں بدی ہیں ان کا فیور کرنا مشکل ہے 'اور بعض جموثی ہیں اور ان كافع كرنا امان ب ان كمانيوں كے فع كرتے من ترتيب يہ ب كر يسل امان كمانى سے كذر ي كراس سے مشكل كمانى مورك ، عراس مصل كمانى مع كراب يه مغات اس طاكن كامراراور الاري جنيس إرادات كا ابدا من قطع كيا ے ہی ان کا خاتمہ کردا جائے۔ لیکن اس میں بیا عوال مجاہدے کی ضورت بعد بیات ہم پہلے لکے بچے ہیں کہ شوات کی الفعدى اصل عابده ب-جب مرد كاول شوات سے ظلى موجائے اورول من شفل كے ليے مائع كوئى علاقہ بائى ندرب قو مرشد کو چاہیے کہ وہ مرد کے دل کی مسلسل محرانی رکے اوراے فاہری آورادی کوت ے دھے۔ بلکہ اس سے کے کہ وہ مرف فرائض اورشنن براكتفاكرے نواده سے زواده اسے ايك ايبا و عيد مثل دے جو تمام و طائف كا ماصل اوراكي كباب موالين جب ول فیراللہ سے خاتی ہوجائے تواللہ کا ذکر کرا دے الیکن یہ ذکر اس وقت تک نہ کرائے جب تک اس کاول دو سرے علائل کی طرف ما كل اوركتفت بو عناني حفرت فيل است مرد معرى سے فرما كرتے تھے كه جس جد كوتم ميرے پاس اتے بواكراس جد سے دوسرے جعہ تک اللہ تعالی کے علاوہ کوئی خیال تمارے ول میں گزرے و تم میرے پاس مت آیا کو اس طرح کا تجروصد ق ارادت اور محبت الى كے غلبے كے بغير ماصل نميں ہو يا۔ول فيراندے اس وقت خال ہو يا ہے جب اللہ كے علاوہ كوكى خيال ول میں نہ اے اور ایساعاش صاوق بن جائے کہ ایک گلرے علاوہ کوئی وو مری گلر باتی نہ رہے۔ اگر نمی مرد کا حال یہ بوجائے تو مرشد اسے کوشہ تمالی میں بیفنے کی اجازت دے اور ایک ادی مقرر کردے جواس کے پاس طال غذا بنیا دیا کرے۔غذا کا طال ہونا بت ضوری ہے کو تک دین کی اصل میں ہے کہ طال غذا کھائے گوشہ تمائی کی اجازت دیے کے بعد اے کوئی ایا ذکر بتا دے جس من اس كاول اور زمان وولول معنول رئين مثلاً الله الله الله الله عمان الله وغيرو كلمات اس ذكريروه اتنى مداومت كرے كد زبان كى حركت ساقط موجائ اور ايسامطوم موكد توك ك الغيرزيان پر جارى ب ئيدورد جارى رب يمال تك كد زبان كا رباسا ار بمى فتم موجائے اور ول ميں صرف النظائي صورت باقى ره جائے ايك مرحلہ وہ اسے كر ول سے انظا كے حوف كى صورت بھی مِث جائے اور اس کے معنی کی حقیقت باقی رو جائے اس طرح کہ وہ معنی دل کے ساتھ مروقت باقی رہیں جمعی خائب نہ ہوں'اورنہ اس کی موجودگی میں کسی دو سرے معنی کا خیال آئے۔ جبول کسی چزمی مصفیل ہو تا ہے خواہ وہ کوئی بھی چز ہوتواس کے علاوہ چنزی مخوائش باتی نمیں رہتی ، چنانچہ اگر ول اللہ کے ذکر میں مضول ہو اور وہی مقصود بھی ہے تو غیرو کرسے يقينا خال ہوجائے گا۔ اس مرحلے میں کنچے کے بعد سالک کو اسے قلب کی میرانی اعمی طرح کرنی جاہیے اور کو مشن یہ کرنی جاہیے کہ کسی می طرح کا کوئی دو مراضورول می ندائی دات مان دات معلق اورند کی دو مرے سے معلق-اس کے کداکرول درای در ك لي بمي سمى كى طرف التخت موا ذكر ي خالى موجائ كانخاه ايك بى لحد ك ليه خالى مودل كاليك لحد ك ليه خالى مونا بمى یوا نشمان ہے۔ اس طرح کے نشمان سے بچا چاہیے۔وموسوں کے ملط میں تول کا حال ہے کہ اگر خاری وسوں سے نجات پاکراس کلم کی طرف دل کو متوجد کیا جو دل میں جاری ہے تو یک کلمہ وسوے کاسب بن جائے گا کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کی عبادت س لیے کی جاتی ہے؟ یہ وسوسہ کرے وروازے کھول دے گا' اور شیطان بنت سے وسوسے لے کراندر

آجائے گا۔ ان میں ایسے وسوسے بھی ہوں مے جو آدی کو ایمان کی سلامتی سے کفر کی ہلاکت تک اور سنت کی نور سے بدعت کی آرکی تک پہنچا دیں مے 'اگر سالِک مُستعِد ہو اور ان وسوسوں کی آمد کے راستوں پر سخت محرانی رکھتا ہو تر کسی متم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔

وسوسول کی دو قسمیں: سالک کوجن وسوسوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ دو طرح کے ہیں کی وسوسے وہ ہیں جن کے بارے ہیں قطعیت کے ساتھ یہ بات کی جانب ہیں قالے کی تطعیت کے ساتھ یہ بات کی جائے گا اور پاک ہے کیکن شیطان یہ وسوسے دلول میں والے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کے شیطانی طریقوں سے بیجے کا طریقہ نیا ہے کہ اواد تعالی کے ذکر میں لگ جائے اور تعنی کرے اور اللہ کی بناہ جائے۔ باری تعالی کا ارشاد ہے۔

وَإِمَّا يَنُزَعْنَكُ مِنَ الشَّيطَانِ نَزُغُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ النَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٠ ١٣٠ المدران

اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لکے توانٹد کی پنادہ ایک لیا یجی با شہدوہ خوب سنے والا اور جانے والا ہے۔

نيز فرايا: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الِنَامَسَّهُمُ طَائِفَ مِّنَ الشَّيطَانِ تَذَكِّرُ وَلِفَاذَاهُمُ مُبُصِرُ وَنَ (١٩٠٣)

یقیناً جو لوگ خدا ترس بین جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف آجا آ ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں ۔ سویکا یک ان کی آکھیں کمل جاتی ہیں۔

عليكمبدين العجائز () بوعول كادين افتيار كرد-

مطلب یہ ہے کہ اصل ایمان اور ظاہری احتادات کی بطریق تخلیہ تعدیق کرنے کے بعد نیک اعمال میں مضغول ہوجانا چاہیے۔ اس کے ظاف عمل کرنے میں بہت سے خطرات ہیں اس لیے بعض توگوں نے مجھے کے ضوری قرار دیا ہے کہ وہ فراست سے اپنے مرید کا طال دریا ہت کرے اگر وہ ذہین فطین نہ ہو ' بلکہ ظاہری احتادات کا طال ہو تو اسے ذکر و ظریمی مضغول کرنے کی بجائے شاہری اعمال اور متواز اوراو میں لگا دیا چاہیے یا ان لوگوں کی خدمت پر جھین کردیا چاہیے جو اپنے آپ کوذکر و فرک بجائے فالے ہوئے ہو فیص جماد میں فریک نہ ہو تھا اسے عواج اس فرک ہوئے اپنی اور تھا اس کی برکت اسے بھی حاصل ہوجائے چنانی ہو فیص جماد میں فریک نہ ہوتے اسے عواج اس فردمت کرنی چاہیے ، حلگا امیں بائی بلائے 'ان کے جائوروں کا دانہ پائی کرے اس فردمت ہے ہوئی تا محد اس ان کی برکت اسے بھی حاصل ہوجائے نہ بہتے گا ہو ہوئے گا ہوئی اور قات مسلسل ذکر و فریس بھی دیتھے ہوئی کا ہم ہوئے گئے گئے ہوئی اور قات مسلسل ذکر و فریس ہم خرف مریدین کو مجہبوریا اور خرقی میں جلا کردی ہیں 'یا درہ کہ یہ سینیش عفل کے لیمانے ہیں 'اگر مریدان کی طرف موج ہوئی گئے اس کا امکان ہے کہ جالک آگے ہوئی اور اس کا احراب کا ہوئی ہوئی گئے اس کا امکان ہے کہ جالک آگے ہوئی اور اس کا احراب نہ کہتے سیندر کا پائی بھی سراب نہ کر ہی ہوئی ہوئی کے میمان سینے کہ اور کی بھر اس بیا ہے کہ جالک آگے ہوئی متاسب یہ ہوئی دری دری کو بھر اس بیا ہوئی کو بھر ان بھر کی سراب نہ کر ہے۔

سالک کا راس المال خلوق سے قطع تعلی اللہ سے وابھی اور خلوت ہے۔ بعض ساج کتے ہیں کہ میں نے ایک موات نقیل ابدال کی خدمت میں مرض کیا کہ ختیق کا راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ختیق کی راہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح رہوجس طرح کسی جگہ مسافر رہتا ہے ایک مرتبہ میں نے ان کی خدمت میں مرض کیا کہ جھے کوئی ایسا عمل ہٹلائیں جس سے میرا دل بھی اللہ تعالی کے ساتھ رہے۔ فرمایا: خلوق کی طرف مت دیکھو ان کی طرف دیکھنا ظلمت ہے میں نے مرا ان کے ساتھ رہے۔ فرمایا ان کے ساتھ کوئی صالحہ نہ ہو ان کا کلام نہ سنو اس سے دل میں قساوت پیرا ہوتی ہے میں نے کہا یہ بھے ضروری ہے فرمایا ان کے ساتھ کوئی صالحہ کہ ان کرو ان سے معالمہ وحشت ہے میں نے کہا یہ بھی ضروری ہے میں ان کے درمیان زندگی گذار تا ہوں یہ کسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ ہو ، فرمایا ان کے ساتھ مت رہو ان کے ساتھ رہتا ہلاکت ہے میں نے مرض کیا کہ یہ بھارا دل ہروقت نمیں ہو سکتا ہوں کہ تسارا دل ہروقت اللہ تعالی کے ساتھ رہے اور یہ چاہج ہو کہ تسارا دل ہروقت اللہ تعالی کے ساتھ رہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔

ریاضت کا انتمائی درجید : ریاضت کی انتمایہ ہی ہے کہ حرد اپنا دل جرکھ جر آن اللہ تعالی کے ساتھ حاضریائے اور یہ ورجہ اس وقت تک حاصل نمیں جو سکتا جب تک اس کا ول فیرخدا سے خالی نہ ہوجائے اور ول کا فیرخدا سے خالی ہوتا طول مجاہدہ کے بغیر مکن نمیں ہے ، جب آوی کے ول میں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیزیاتی نمیں رہتی تو اس رجلال حضرت ربوبیت منتشف ہو تا ہے ، حق کی جی ہوتی ہے ، اور وہ تمام لطا تف قد سید خاجر ہوتے ہیں جن کا وصف بیان نمیں کیا جاسکتا۔ بسرحال آگر کسی مرد پر اللہ کا خاص انعام ہو اور قد کورہ بالا اُمور میں سے کوئی امر منتشف ہوجائے تو اس حال کی حفاظت کرے اس درجہ پر فائز ہونے کے بعد بہت سے رہزن راستہ روکتے ہیں ان میں سب سے بھا رہزن ہو تا ہے کہ وہ ان کیفیات کو بطور پند و تھیجت بیان کرنے گلا ہے 'اوروعظ و

<sup>())</sup> این الخابر کتاب الذکر میں کیے ہیں کہ اگرچہ الفاظ عام لوگوں کی زیانوں پر رائج ہیں لیکن تھے مجے یا ضعف رواعت سے اس کی کوئی اصل نمیں لی البت میں ہے این عمرے جمرین میدالر من بن اسلمان کی ایک رواعت دیکھی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "افاکان فی آخر الز مان واختلف الا هواء فعلم کے دیدین اهل البادی والنساء" یہ رویات این حیان نے کتاب اضعفاء میں نقل کے۔

تذكيرك درب موجاتا ب-اس مفظ يس نفس كونا قابل ميان لذت حاصل موتى ب-بدلنت ديس نفه ب اوى اسيخ لفع نقصان كى بداك بغيراس مصفى من منهك رمائه بى نبيل بلكه البين ومفاكو مزيد مؤثر اور قابل قول بعالى كے ليے الفاظ كا اتقاب اور مبارت کی رنگ آمیزی میں لگ جاتا ہے اور اپنے ملی پندار کوسکون پنچانے کے لیے حکایات و آمثال اور قرآن و مدیث ک عوابد حاش كريا ہے اور انس سامعين كے سامنے پيش كريا ہے ، بعض اوقات شيطان اس كے كان بن يہ بات وال ديتا ہے كه تهارا يه عمل معيم ب تهاري تقريول سے مرده داول كو زندگي فل ربي ب مفلتول كے يرد يرك رب بين مم الله اور اس کے بعدل کے درمیان واسطہ ہو ، تم می منقعت کی خاطر نہیں محض اخلاص اور صدق لائد جذبے سے اللہ کی محلوق کو دموت خیر دسية بو-شيطان كايد فريب اس وقت كملائ جب سالك كى بم معرول يس س كولى اور بمى وحوصو تبلغ كافريند العام دينا بوء اوروہ اپنی مقررانہ ملاجیوں کی وجہ سے لوگوں میں مقبول بھی ہو اب آگر سالک کے مل میں اس کے لیے جذبہ حمد پیدا مو توبید سجمنا چاہیے کہ اس کی وعظ کوئی خالص لذّے کی خاطرے کو گوں کی بھلائی اور اجرو تواب کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد نیک ہو آتو وہ ہر ان اے ہم معرواعظے صدند كرا۔ بكد خوش ہو اكداے اس كام ميں ايك اور فض كى اعانت ماصل ہو كئے ہے ايد ایا ای ہے جیسے ممنی فض کوب گورو کن لاوارٹ لاش طے اور اس کی محقین و تدفین کی وتبدواری سریر آپرے اور ان حالات میں اسے کوئی ایسا محص مل جائے جو اس کار خرمی اس کا تعاون کرے توبہ خوشی کا مقام ہو گایا حد کا۔ اس طرح فا قل اوک موسے ين اكرچران كے جم چلتے بحرت أور حركت كرتے فطراتے بين محرفي الحققت دوج سے خال بين علاء اور وقاظ مردہ رووں كو زندگی دیتے ہیں 'اگر ایک وافظ کو دو سرے وافظ کی اعانت اور رفاقت میسر آجائے توبیاس کے لیے راحت کا باعث ہے 'ند کد كلفت كا-ليكن ونيا پرست علاء اور وا علين اس راحت محصة ي نيس بي- بلكه ايك دوسرے ي ملكت كى مدود يس ماعلت تقتور كرتے ہيں۔ مرد كو اس سے پر بيزكر فا جا ہيے يہ شيطان كا جال ہے، جس كے ذريعہ وہ ان لوكوں پر شب خول مار آ ہے جو معرفت کی وادی میں قدم رکھتے ہیں اس جال میں لوگ اس لیے میش جاتے ہیں کہ انسانی ظبیعت پر دنیا کی محبت عالب ہے۔ چنانچہ باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

بَلُ تُؤْثِرُ وَنَالُحَيَاةَ التَّنْيَا (ب٣٠٣ آيت ١١) بَلُ تُؤْثِرُ وَنَالُحَيَاةَ التَّنْيَا (ب٣٠ استار)

یہ بھی فرمایا کہ طبائع پر شرکا غلبہ پہلے ہی ہے ہے 'سابقہ امتوں کی آسانی کمابوں اور معیفوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد

إِنَّ هَٰنَالَفِي الصَّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَ اهِيَهَ وُسَى (ب٥٣٠ آيت ١٠١٨) الرَّيْم الرَّي الْمِنْمِ الْمِنْمُ الْمِنْمِ الْمُنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمُ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمُ الْمِنْمِ الْمِنْمُ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِنْمِ الْمِ

مريد كى رياضت اور تربيت كايد ايك مخفر فاكد ب تنعيلى بدارام اسكل ابواب مين ذكور موكا وريد بتلايا جائے كاكد كسى صفت كاإذالد كس طرح كيا جائے اور كس صفت كو قلب مين كس طرح رائج كيا جائے۔

انسانی مفات میں آب ہے نوادہ غالب پہیٹ ، شرمگاہ اور زبان کی شہوت ہے اس کے بعد فضیت ہے ، جو ان شہوتوں کی حمایت کرتا ہے ، ان شہوتوں ہے انوس ہونے کے بعد انسان کے ول میں دنیا کی عجب بوستی ہے 'اور مال وجاہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے 'اس خواہش کے بطن ہے کہ کلئے کا تصور بھی خواہش کے بطن ہے کہ کلئے کا تصور بھی خواہش کے بطن ہے کہر 'عجب اور بندار کے جرافیم پیدا ہوتے ہیں 'اور آوی ان میں کھر اس طرح پھنتا ہے کہ لگلئے کا تصور بھی نہیں کرسکا' دین کا صرف وی پہلو پند کرتا ہے جس میں ریاست اور جاہ واقد ارکا سامان ہوتا ہے۔ معاطی اسی زاکت کے پیش نظر ہم ان دونوں کتابوں کے افتدام پر ملکات پر مشکلہ کریں می اور یہ محکلہ آٹھ کتابوں میں تمام ہوگی۔ اول: بیبید اور شرمگاہ کی شہوت ' دوم: زبان کی آفات۔ سوم: خضب 'حقد اور حسد۔ چمارم: دنیا کی خرمت اور اس کے فریب کی تفسیل۔ پنجم: مال کی محبت

اور کل۔ ششم ریاء اور حُتِ جاد۔ بغم: کبر اور جُب، بھم: مواقع فریب ان آٹر کابوں سے ہمارا وہ مقد ہورا ہوجائے گاجو
احیاء العلوم جلد سوم میں ہمارے چین نظر ہے۔ سابقہ دو کتابوں میں سے پہلی گاب میں ہم نے قلب کی صفات کی شرح کی ہے،
قلب ہی مُبلکات اور مخیات کا معدن اور منبع ہے۔ دو سری کتاب میں ہمذیب اخلاق کے طریقے اور قلب کے امراض کے لیے لیز
ہائے دفا تجویز سے کے جیں 'یہ محکو اجمالی تھی۔ آنے والے ابواب میں ہم ان کی تصیل بیان کریں ہے۔
و مَا تَدُو فِی قِی اللّٰ بِاللّٰهِ عَلَیْهِ وَ مُلْکُلُتُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ مُلْکُلُتُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الل

# کتاب کسرالشمونئین شہوت شرکم و فرج کو تو ٹرنے کے بیان میں

جانا چاہیے کہ اولادِ آدم کے لیے سب سے زیادہ مملک اور تباہ کن شہوت پید کی شہوت ہے اس کی وجہ سے معزت آدم و حوا ملیما السلام جنت سے نکالے محے اور اس دنیا میں بیمجے محے اشیں ایک خاص در ثت کھانے ہے مع کیا گیا تھا بھر شہوت خالب آئی اور انہوں نے وہ در شت کھالیا اس نا فرمانی کا بیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام پرائیاں جو اب تک مستور تھیں کھا تھیں۔

محكم - تمام شموات كا سرچشمه : حقيقت يه به كد آدى كا پيدى تمام شوقول كا سرچشد اور تمام آفول كالمع اور معدن -- شهوت عم سے شهوت عمام کو تحریک ملتی ہے ،جب آدی کا پید بحرا ہو آ ہے تب ہی وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت ی مورتیں تکاح مي جول- اور خوب معبت كى لذّت حاصل كى جائے كھانے اور فكاح كرنے كى شوتى جاوومال كى رغبت بيداكرتى بين جاوومال ی ود چیزی الی ہیں جو محکومات اور مطعومات میں وشع کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مال کی کشرت اور جاوی زیادتی سے آدی میں رخونت ایک دو مرے سے سبقت لے جانے کی خواہش اور اپنے سے بالاً ترکے لیے حدیکے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے بعن سے رہا ' مُفا فَرَت 'اور فَرور جیے میوب پیدا ہوتے ہیں 'کینہ 'بغض اور مداوت کے جذبات کو تحریک ملتی ہے ' پھر آدی سر مشی نافرمانی ' بناوت اور تمدّد پر کم مانده لیتا ب مکرات اور فواحق می جلا موجاتا ب سب معده کوخالی ندر کے کے نیاع و شرات میں مید محر كمانا في المروراور نشب اكر آدى اسى الس كو بعوك بي ذليل دكمتا اور شيطان كي آمرور هت ك راستول بربرك بنما دينا تو وه بر كز سر منى افتيار نبركر تأ- بلكه الله عزوجل كاطاعت كرتام يمرو ريام وريافهاني وسر منى كاراه نه جنائد وزاوي إذات من غرق مومًا وما الدونيا) ومعنى (ا فرت) يرتزج دين كاللي كرمًا ندونياك ال ودولت يراس طرح نوفاجس طرح كفاي دكار بر جیلے ہیں۔ بسرمال جب شوت هم کی افت اتن زیادہ عطریاک اور مملک ہے تو اس کے عطرات سے اللہ کے بندوں کو آگا، کرنا اور ان سے بچے کے طریقوں سے واقف کرانا ضوری ہے۔ یک حال شوت وفرج کا ہے اس لیے کہ فرج کی شوت ہید کی شوت ے مال ہے ہم اللہ كامد اور اس كى قفق سے اس محكوك چند ابواب من كمل كري محد ان من سے پہلے باب من بحوك كى فعیات اور ملم سری کی دست بیان موگ عمراس کے بعد فوائد کا ذکر موگا اس کے بعد کم خوری یا کھاتے میں آخر کا ذریعہ بیب کی شہوت عم کرنے کے طرفتہ رواضت کی تشریع کی جائے گی۔ بھوک کے سلط میں اوگوں کے احوال کا اختلاف بھی بیان کیا جائے گا مر شرمگاہ کی شوت در بحث آئے گی محربہ بیان کیاجائے گاکہ مردے کے نکاح کمنا ضوری ہے یا تکاح نہ کرنا ضوری ہے۔ اس ك بعد ان لوكول ك فضائل ذكر ك جائي ك جو بيد، شرماً واور الكوك شوات ك خالف بي-

# بعوك كي فضيلت اور شكم سيرى كي ند تمت

روایات : سرکاردومالم سلی الله علیه وسلم ارشاد قرات بین ا

جاهدوا انفسكم بالجوع والعطش فإن الاجر في ذالك كاجر للمجاهد في

سبيل الله فانه ليسمن عمل احب الى الله من جو عوعطش (١)

ا پنے منسوں کے ساتھ بھوک اور پاس کے ذریعہ مجاہدہ کو اس کے کہ اس میں اتنا ہی اجربے بعثنا اللہ کے رائے منسوں کے ا رائے میں جماد کرنے والے کے لیے اجربے کیونکہ اللہ کے نزدیک بھوک اور پیاس سے زیادہ محبوب کوئی

دومراعمل فهين سيب

حضرت مبداللد ابن عباس مركارود عالم صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد نقل كرت بين-

لايدخل ملكوت السموات من ملابطنه (١)

باسان کے فرفتے اس مخص کے پاس نہیں آتے جو اپنا میت بحرالے۔

ممى مخص فے عرض كيايا رسول الله إلوكوں ميں افتل كون ہے؟ فرمايا:

من قل مطعمه وضحكه ورضى بمايستر عورته (٣)

بوكم كمانا بوجم بنتابو اورات لباس رفوش رمتابوجس سام من الياب

اس معمون کی مجمد روایات بد بین-

سيدالاعمال الجوعوذ لبالنفس لباس الصوف (١٠)

سب سے بوا ممل بھوک ہے اور اس کی دلت اون کالباس ہے۔

البسوا وكلواواشربوافي انصاف البطون فانهجز عمن النبوة (٥)

پنواور کھاؤ پونسف ہیں اس کے کدیہ نوت کا ایک حمد ب

الفكر نصف العبادة وقلة الطعام عي العبادة ١٠

مرضف مبادت ب اورم خوری (بوری) مبادت ب

افضلكم عندالله منزلة يوم القيامة اطولكم جوعا وتفكرا في الله سبحانه

وابغض كم عنه المعزوجل يوم القيامة كل نوم اكول شروب (ع)

۔ قیامت کے دن افتار تھائی کے نزویک سب سے زیادہ بلند خرجہ وہ قص ہوگا جو زیادہ بھوکا رہتا ہوگا 'اور اللہ سیادے بقدالی کا دار کی کہ آب دار قیام ہے کہ بنداللہ سم زیرک نامیدہ اور قص میں کا جہ زیادہ ہے ا

سجانہ و تعالیٰ کا زیادہ محرکرتا ہوا اور قیامت کے بوز اللہ کے نزدیک زیادہ ہرا وہ محض ہوگا ہو زیادہ سوتا ہوا

رياده كما تا مواور زياده وي مو-

ردایات بیں ہے کہ اعظرت ملی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت ہی جو کے روایا کرتے تھے "اس کامطلب یہ ہے کہ بھوکا رہنا آپ کوپند تھانہ (۲) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

<sup>۔</sup> (۱) و (۲) ان دونوں رواجوں کی کوئی اصل محصے نیس می ۔ (۳) تا (ع) ان تمام روایات کی کوئی اصل محصے نیس می ۔ (۳) بہت شعب الا محان میں مطرت ما تشوعی روایت نقل کی ہے کہ اگر ہم عمم سربوونا چاہیے تو عمم سربولیت الکین آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر ایٹار کیا کرتے تھے۔

ان الله تعالى يباهى الملائكة بمن قل مطعمة وشربة في النيا يقول الله تعالى يباهى الملائكة بمن قل مطعمة وشربة في النيا فصبر وتركهما تعالى: انظر واللى عبدى ابتليته بالطعام والشراب في النيافصبر وتركهما الهدوا يا ملائكتى مامن اكلة ينعها الإلبلته بها درجات في الجنة (ابن مرى في الكال ())

الله تعالى اس محص پر جس كا دنیا میں كھا تا ہوا كم ہو فرشتوں جی افر قراباً ہے اور قرشتوں ہے كتا ہے: میرے بندے كود مكوكر میں نے اسے دنیا میں كھائے پنتے كى از اكثر میں بطائي اواس نے ميركيا اور انہيں میرى خاطر محمود دیا اے فرھتو الواہ زبتا مجو اللہ مجى اس نے ترك كيا ہے میں اس كے موض جنت میں درجات مطاكروں كا۔

المخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بإن أ

لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت اذا اكثر على ما الماء روي الماء الماء روي الماء الماء

ول کو کھانے پینے کی نیاو تی سے مروہ مت کمو اس لیے کہ دل تھیں کی طرح ہے کہ جب تھیں پر پانی نیافہ پر جا تا ہے تو وہ کل (مر) جاتی ہے۔

یانی کے لیے اور ایک سائس لیے کے لیے۔

صرت المامين زير اور صرت الديرة في الكول دوايت من بوك فنيات واردو في بالشاف في المادين والمادين والمادين والمناس من الله عزوجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وجزئه في المنيا الاحقياء اللا تقياء النير الشهد والميغر فواوان غابوالم يفتقدوا تعرفهم بقاع الارض و تحف بهم ملائكة الشماء تعم الناس بالننيا و نعموا بطاعة الله عزوجل افترش الناس الفرش الوثيرة وافيرشوا الجباه والركب ضيع الناس فعل النبيين واتحلاقهم وحفظوها هم تبكى الارض اذا فقدتهم ويسخط الحبار على كل بلنة ليس فيها منهم أحدلم يتكالبوا على النيا تكالب الكلاب على الحيف الألوا العلق ولبسوا الحرق شعثا غبرايراهم الناس فيطنون ان بهم داء وما بهم ذاء ويقال قد خواطوا فنهبت عقولهم وما الناس فيهم عنداهل النيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس لهم فهم عنداهل النيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس لهم الشرف في الاخرة يا اسامة اذارايتهم في بلدة فاعلم انهم ان لاهل تلك البلدة الشرف في الاخرة يا اسامة اذارايتهم في بلدة فاعلم انهم ان لاهل تلك البلدة الشرف في الاخرة يا اسامة اذارايتهم في بلدة فاعلم انهم ان لاهل تلك البلدة المادين في الكرون الماديات ال

یه روایت کاب الصوم می می گذر چی ب- (۲) اس روایت کی کوئی اصل محص فیس فی-

ولا يعنب الله قوماهم فيهم الارض بهم فرحة والجبار عنهم راض اتخلهم لنفسك اخوانا عسى ان تنجوا بهم وإن استطعت ان ياتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمان فافعل فانك تدرى بذلك شرف المنازل وتحل مع النبيين و تفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلى عليك الجبار ()

تیامت کے روز اللہ تعالی سے زمادہ قریب وہ لوگ ہوں کے جو دنیا میں زمادہ بمونے اور بیاہے اور زمادہ ممكين بيب يو لوك ايس مي متل بيس كم أكر موجود عول وكل نه جان اور فائب مول وكل عاش ند كرے ليكن زين كازره زروان سے واقف ب مل كل اليس ميرے ركتے يں۔ يہ ي اوك دنيا عي سب اجمع بي الله تعالى كا طاحت بى الحيى طرح مى لوك كرت بيل اوك زم يجان الكيزيسر بجات بي اور وہ اپنی پیشانیاں اور محفظ نیکتے ہیں لوگوں نے انہاء کا اسوہ اور ان کا اخلاق ضائع کرویا لیکن انہوں نے اس ک حفاظت کی جب یہ رخصت ہوجاتے ہیں تو زهن ان کے سلے روٹی ہے اور باری تعالی اس فرر فنسب نازل فراتے ہیں جس میں ان اوگول میں ہے کوئی موجود شہو ہے دنیار قبیل کرتے جس طرح کے موار پر گراکر ہے ہیں 'یہ ستزمن کے بعدر کھاتے ہیں ' پہنے رائے کیڑے پہنتے ہیں 'راکندہ طال رہے ہیں اوگ النس د کھ کر ية رائ والم كرت بين كر شايديد كمي مرض من جلا بين الين حيفت من النين كوكي عاري دس موتى بعض لوگ النيس ب وقوف كت يس مالا كله وه حل ركيدين الين (ان يس اس يزكي حل ديس بوتي) جس يرونيا والول كى تظرر بتى ب اور ما الله في الناس دور ركما ب ونيا والله محيد بن كم شايدوه حص ے بغیر جل محررہ میں وال کلہ جس وقت لوگوں کی عقلیں رخصت ہوجاتی میں ان کی مقلیں موجود رہتی ہیں اے اسامہ! آخرے میں ایسے ہی اوگوں کے لیے شرف اور فغیلت ہے ، جب تم انسیں کسی شرعی دیمو وسمح لوك الل شرك لي يواندامن الياب الله تعالى مي الي قوم كوهذاب مي وعاص من يوك موجود ہول ، نشن ان سے خوش رہتی ہے ، اور اللہ ان سے راضی رہتا ہے۔ اقسی تم اپنا بھائی بعالوشايد ان ك واسطے ميس مى توات ال جائے (اے اسامه) اكر تم يد كرسكوك جب تمارى موت اسے و تمارا ميد بموكا اور جرياسا موقوايا كرواس كادجه سع حميس منازل اخرت كاشرف ماصل موكا اورتم انباء ك ساخد رمو مع المسارى دوح كى الدس فرقع خوش مول مع اورالله تعالى تم ير رحت نازل فراع كا-

حرت من حرت الاجرية بدايت كرت بن كر الخفرت ملى الدمليد ملم في إياد البسوا الصوف وشمروا و كلوا في إنصاف البطون تدخلوا في ملكوت

السماه الوضور ديل سرد فعيف)

اون پانومستور ربوا اور اسف مديد كمار اسان ك فرشتول مي داخل بوجاد ح

حضرت عینی علیہ السلام نے اپنے حواریوین سے فرایا کہ اپنے معدن کو بھوگا رکھواور جسوں کو مران رکو ہاکہ تمارے موت عین باری تعالی کے مطاب میں باری تعالی کے مشاہدے کی قوت پیدا ہوجائے اس کی ایک روایت طاق سے جی تقل کی ہے۔ اور سیار خوری تقل کی ہے۔ اور سیار خوری

<sup>(</sup>۱) یہ رواعت خلیب نے کاب الربد علی سعید عن زید سے بکو تقدیم و آخرو مذف و اضافہ کے ساجد نقل کی ہے این ہوزی نے اے الموضوعات علی نقل کیا ہے اس علی ایک راوی میداداد عن عبد ہے کذاب کما جا تا ہے۔ (۲) یہ رواعت محص فیس فی۔

رولالت كراب اوريد ايك برى عادت ب عاص طور برطاء كه اس كه حضرت عبدالله بن مسود فرايا كرت محد الله تعالى موث قارى كويند جيس كرا-ايك مرسل روايت كالفاظيم بين-

ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع

والعطش()

شیطان آدی کی رکون میں دوڑ آ ہے اس کے داستے ہوک اور یاس کے وزید تک کردو۔

ایک روایت میں ہے کہ حکم سری پر کھائے ہے ہوس کا مرض پیرا ہو تا ہے۔ (۲) سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ المئومن یا کل فی معی واحد والکافر یا کل فی سبعة امعاء (بھاری ومسلم۔ عزم ابو بررو)

مؤمن ایک آندیس کما آے اور کافرسات الوں میں کما آے۔

مطلب یہ ہے کہ کافر مؤمن کے مقابلے میں سات کنا زیادہ کھا تاہے 'یمان انت کو شوت کے لیے بطور عاد استعال کیا گیا ہے' اس لیے کہ جس طرح آئٹی کھانالیتی اور قبول کرتی ہیں اس طرح شوت بھی کھانالیتی اور قبول کرتی ہے 'اس کا یہ مطلب ہر گزنسیں کہ مومن کے پید میں آئٹی کم اور کافر کے زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت حسن معضرت مائٹیڈ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرواتی ہیں کہ میں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 'اپ فرما یا کرتے تھے۔

اديمواقر عدابالجنةيفنحلكم بدابالجنةيفتحاكم

انہوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کا دروا تو مس طرح محکوماتی آب نے فرمایا: بھوک اور پیاس سے ۱۰۱ ایک مدیث میں ہے کہ معترت ابد جیفۃ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلس میں وکار لی اب نے ارشاد فرمایا:۔

اقصر من جشائك فأن اطول الناس جوعا يوم القيايمة أكثرهم شبعافي

ائی ذکار کم کرو اس لیے کہ قیامت کے روز زبان ہوگا وی ہوگا ہو دنیا میں زبان قلم سرہوگا۔
حضرت مانشہ فرباتی ہیں کہ انخضرت ملی اللہ علیہ و سلم نے بھی ہیں۔ ہر کر کھانا نہیں کھایا ہیں بعض او قات آپ پر بھوک کے افار دکھ کررو پوٹی تھی اور آپ کے بعلی مبارک پر ابنا ہائی تھی ہوئے کہا کرتی تھی کہ میری جان آپ پر فدا ہو 'آپ آتا ضور کھالیا کریں جس سے طاقت آئے اور بھوک فتم ہو 'آپ ارشاد فریائے تھے: اے مانشرہ اولوالعوم بیخبرہا کیوں نے اس کے المالیا کریں جس سے طاقت آئے اور بھوک فتم ہو 'آپ ارشاد فریائے تھے: اے مانشرہ دوگار کے سامنے ماضرہوں تو ان کو سے بھی کہیں زیادہ مبر آن الکیفوں پر مبر کیا ہے 'جب وہ و نیا ہے رفصت ہو کے اور اپنے پروردگار کے سامنے ماضرہوں تو ان کو ذرید مدہ دوروں کو روزوں کی آسائش کی وجہ سے بھے ان کے مقام ہو گئی ہو ہو گئی ہات پہند دہیں کہ جی اپنے دوستوں اور بھا کیوں کے جمراہ ربوں صفرت مانش فرمائی ہیں کہ اس تعظور پر اور بھا کیوں کے جمراہ ربوں صفرت مانش فرمائی ہیں کہ اس تعظور پر ایک ہفتہ بھی نہیں گذرا تھا کہ آپ اپنے دب کرج سے جا ساملے (اس) کی موجہ حضرت فاطمہ آپ کی فدمت میں دوئی کا کھوالے اسے ہفتہ بھی نہیں گذرا تھا کہ آپ اپنے دب کرج سے جا ساملے موجہ حضرت فاطمہ آپ کی فدمت میں دوئی کا کھوالے اسے بھورت فاطمہ آپ کی فدمت میں دوئی کا کھوالے

<sup>(</sup>۱) اس روایت کا پہلا کواکا بالسوم عی این انی الدیا کے والے سے گذر چکا ب سے روایت اگرچہ مرسل ب مین اس عی دوسرے کوے کا اضافہ دیں ہے۔ (۲) یہ روایت ہی جھے بیس کی۔ (۳) بیل شعب الا بھان من صدعت انی حجیفت اس کی اصل تذی عیں ہے کہ ایک علی نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس عی ذکارل۔ اس عی ابو حجیفہ کا ذکر دیں ہے۔ (۳) تھے یہ روایت ہی دیں ئی۔

کر ما ضربوئیں' آپ نے بوچھا: اب فاطمہ الیہ کیا ہے؟ انہوں نے حرض کیا کہ میں نے روٹی پکائی تنی میرے دل نے آپ کے بغیر
کھانا کو ارا نہیں کیا اس لیے یہ کلزا لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ پہلی غذا ہے جو تین روز کے بعد تیرے باپ کے منویس جارتی ہے (ا)۔ معرت ابو ہریرة ارشاد فرماتے ہیں کمہ آنخ غرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھروالوں کو تین دن تک مسلسل کیموں کی روٹی ہیٹ بحرنہیں دی' یمال تک کہ ونیا ہے یودہ فرمایا۔ (۲) ارشاد نبوی ہے:۔

ان اهل الجوع في الدنيا هم اهل الشبع في الأخرة وان ابغض الناس الي الله المتخمون الملاي وما قرك عبد أكلة يشتهيها الأكانت له دوجة في الجنة (طران الرقيم - اين ماس)

دنیا میں بھوکے رہنے والے آخرت میں فکم سیر بول مے 'اللہ کے نزدیک مبغوض ترین لوگ وہ بول مے جو بد منسی کے شکار بول اور پیٹ بھرے ہوئے بول۔جو بندہ ایک لقمہ خواہش کے باوجود چھوڑ دیتا ہے اس کے عوض اسے جنت میں ایک درجہ ماتا ہے۔

آثار : حضرت عرفراح بين كربيك بمرت عيد الله كديد زندگي من كراني كا باحث اور مرت ك بعد تعلق كابيش خمہ ہوتا ہے۔ شقیق بلی قرائے ہیں کہ عبادت ایک پشرے اس کی دکان خلوت ہے اور سامان موک ہے۔ حطرت اقمان نے اپنے بینے سے فرمایا: اے بینے! جب معدہ بحرا ہو تا ہے تو کاری قوت سوجاتی ہے، حکت کو کی ہوجاتی ہے اصفاء عمادت میں ست كرف كلته بي- منيل بن هياض اپ نش ب دريافت فرات! اے نفس! تجي س جريا فوف ب ايمال بموك ب وريا ے ' بھوکسوے مت در کیوں کہ بھوک سے انسان بلکا جملکا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھوے رجے تھے ممس کماکرتے تھے اے اللہ او فی موارکما نکا رکما تاریک راتوں میں روشی سے محروم رکما کیے کیے جلوں ے جھے اس درج تک پیچایا۔ مع موسلی کوجب بوک ستاتی اور مرض شدت افتایار کرنا توان کی زبان پرید الفاظ ماری ہوتے اے اللہ! اولے جھے بھوک اور مرض میں جاتا کیا ہے اوائے دوستوں کو اس طرح کی آزما تھوں میں وال ہے میں اس فعت کا س طرح شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے عطای ہے 'مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن واسع سے کما: اے ابو حبداللہ!وہ مخص کتنا خوش قسمت ہے جس کے پاس فلے کی محد مقدار موجود ہو اور وہ نان شبینہ کے لئے کسی کا دست محرنہ ہو۔ انہوں نے فرمایا: اے الديكي اخوش قسمت وه مخص ب جومي وشام بموكارب اوراندى خشنودى سے محروم ند مو- ننيل بن مياض فرمايا كرتے سے كم اے اللہ! وقے مجھے اور میرے میال کو بحوکا رکھا ہے اور بھے رات کی تاریکوں میں جاغ سے محروم کیا ہے جراب رویا اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے مجھے یہ بوا رتبہ کسے طے گام کی بن معاذ کتے ہیں کہ را مین کی موک سندیہ کے لیے اجس کی بموك امتمان كے ليے ، جمعدين كى برركى كے ليے مارين كى سانت كے ليے اور زادين كى عكت كے ليے بولى ب اورات ميں ے کہ لوگو! اللہ سے ورو اور جب مید محرا مو تو جو وں کو یاد کرو۔ ابوسلمان کیتے ہیں کہ میں رات کو کھانا کھانے سے بمتریہ مجمتا مول كد مي تك ممازي مضعل رمول يتمي فرات على كر بموك الله تعالى كاليك اينا بي بما وزانه به و مرف مجوب بندول كوعطاكيا جاتك خاص مرالله مسترى بيس بيس دن تك بمؤك رجع ان كى سال بحرى غذاك ليه ايك درجم كافى بوجا تام بحوك ے زیادہ کوئی شے ان کے یہاں معیم میں بھی قرایا کرنے سے کہ قیامت کے روزاس سے بمترکوئی عمل نہ ہوگا کہ بی اگرم صلی الله عليه وسلم كا التزاويس واكدار ضورت محانا ترك كروا جائے يه بعى فرات كه حقندوں كے زديك بحوك سے زيادہ كوئى چز دین وونیا میں منید نسی سے وراحے سے کو طالبان دین سے کے کھاتے سے زیادہ ضرر رسال چرکوئی دو سری نسی سے عکست اور

<sup>())</sup> يد روايت مارك بن الي اسامه في الى معد على طبيف مند عد الل كاب- (٢) مسلم-

علم كانعي بحوك ب اورمعصيت وجل كاسرچشمه فكم سيري بصديد بهي فرمايا كه مقيم ترمبادت خوابش ننس كي مخالفت بين طلال غذا ترك كرنا ب- ايك مديث من تمالى ميد كوغذا كم لي قراروا كما يه الى مدين من يري بى ب كدرو فنص تمالى ميد ي نیادہ کما یا ہے وہ اپی نیکیاں کما تا ہے۔ (۱) ان سے درہ کی زیادتی کا جال ہو جا گیا و الموں نے جواب دیا کہ اس درے کی فضیلت اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کی کے زدیک غذا کانہ کھانا کھانے کی برنست محبوب نہ ہو' نیزیہ کہ اگر ایک رات بمو کا رے تودد را تی بموكا رہے كى دعاكرے۔ يه بمى فراياكہ جولوك ابدال موسة بين ده صرف بموك بيدارى خاموشى اور خلوت كى دجه ے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فرایا کہ اسمان سے نشن کہ آنے والی مرتبی کی جزیموک ہے، اور اسمان و نشن کے مابین مربرائی ک اصل فتم سری ہے ، فرمایا: ہو قض بمو کا رہتا ہاں ہے وسوے منتظم ہوجاتے ہیں بندور اللہ ی توجہ بموك اور آزائش كى بدائر موتی ہے الا ماشاء اللہ ، یہ بات ام می طرح جان او کہ اس زیانے میں بھوک بیداری اور منت کے درید اسے قس کوزی کے بغیر نجات الني مشكل ب ورايا: كرجولوك بانى سراب موكري ليت بين يس دس معتاكديه معسيت سد محفوظ ريح مول ك أكرجه وه الله كا هکری کون ندادا کریں جب پانی کا حال یہ ہے او کھائے کا حال کیا ہوگا؟ ایک مختلاے بوچھا کیا کہ میں اپنے نفس کو کمن طرح قید كون؟اس فيجواب ديا: بموك ياس ك زريد قد كرامماني اور ترك ورات بي ذيل كراس اخرت والول كيجونول ب روند ورجے لکھے لوگوں کالباس ترک کرے اس کا غرور عم کر اس کے متعلق بیشہ برگمانی میں جلا رہ اور بیشہ اس کی خواہش کے ظاف عمل كر- مبدالوامدين زيد مم كماكريه بات كماكري على كداللد تعالى في جن لوكون كومفاء الب ي توازات الجنيس باني بر ملنے کی قدرت دی ہے ،جن کے لیے زمین لیمل می ہے ،جن کی کفالت کر آئے ان سب جروں کا سب بموک ہے۔ ابوطالب علی معظم میں کہ پید کی مثال ایس ہے میے ستار کہ وہ اندرے کو کلا ہو آئے 'خالی کئری میں باریک ہاریک ٹار کے رہنے ہیں 'اس کی آوازی خوبصورتی کا راز خفت اور سبک بن می قومے اسی حال پید کانے اگر خالی موقو طاوت بھی شری معلوم موتی ہے "شب بيداري اور كم خوابي پر مداومت مجي مل مولي عبد الويكن فيدالله المرفي كيت بين كه الله تعالى تين آوميوں كو محبوب ركمتا وكم خواب مم خورم راحت روایت ب که حفرت مین ملید السلام دو ماه مک مسلسل مج کے وقت محد کمائے بغیر معروب مناجات رب ایک دن اجا یک دل میں روٹی کا خیال آیا ، روٹی و ساتھ اس لیکن مناجات کا سلسلہ رک کیا "آپ رو نے لکے است میں ایک بو دُماان كياس آيا آپ نے اس سے كماكم اے دل اللہ إيس معروف مبادت تما الهاك رونى كاخيال الميا مبادت منقطع موعى ميرے ليے وفا يجي كد الله تعالى ميرى سابقه مالت اونا وسف يو رسف نے كماكدات الله! جب سے ميں نے تجے بجانا ہے اس دوران اگر ممی مجے روٹی کا خیال آیا ہو تو میری مظرت مت کرتا ، بلد جو کھ بھی میرے سائے آجا آ میں من الر کے بغیر کمالیا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے معرب موی ملیہ السلام کو ہم کامی کے شرف سے اس وقت نوازا جب انہوں نے چالیس ون تک کمانا چوڑے رکھا۔

# بعوك كے فوائد اور فتكم سيرى كے نقصانات

بھوک کے فضائل کے سلیلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عمل کے جس میں سرا سرمعدہ کو ایذا پنچانا ہے اسے فضائل کیوں میں 'اگر اپنے آپ کو ایذا پنچانا کوئی اچھا عمل ہے تو اس کی دوسری صور تیں بھی ہوسکتی میں شاڈ اپنے جسم پر کلڑی مارنا 'اپنا گوشت کاٹنا ' ٹاپندیدہ چیزیں کھانا و فیرو۔ لیکن ہم دیکھتے میں کہ ان چیزوں کی اجازت میں دی گئی ہے ' پھرمعدہ کو ایزاء پنچانا ہی اتنا

<sup>(</sup>۱) یه روایت ای باب می گذر چی ہے۔

اچھا عمل کیوں جمراکہ اسے تمام اعمال خیری بنیادو اساس قرار دے دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھوک کی نظیرودا ہے 'آگر کوئی فضی دواسے صحت یاب ہوجائے اور یہ ممان کرنے گئے کہ جھے اس کی تخی اور کردے بن کا دجہ سے شفا مل ہے اور اس سے دوا یہ نتیجہ افذ کرے کہ ہمر تا اور کردی چیزیں کھانے گئے قواس سے کما جائے گا کہ دوا کی تنجہ افذ کرے کہ ہمر تا اور کردی چیزیں کھانے گئے ہوں کی حال بھوک کا ہے اس کے نفع سے تعلق حلام واقف ہیں ، جو محض شریعت میں وارد بھوک کے فضائل کے اصفاد رکھتے ہوئے بھوکارے گاوہ نفح افراد بھوک کے خوار بھوک کے فضائل کے اصفاد رکھتے ہوئے بھوکارے گاوہ نفح افراد بھوک کے مب سے واقف ہویا نہ ہو۔ لیون ہم ان اوگوں کے لیے جو درجہ احتقاد سے ورجہ علم تک نبیج میں حاصل ہوئے والے بھوک کے مب سے واقف ہویا نہ ہو۔ لیون ہم ان اوگوں کے لیے جو درجہ احتقاد سے ورجہ علم تک پہنا چاہتے ہیں ان فوا کم کی تشریح کریں گے۔ اہل ایمان کے اور اور (ایمان والوں میں) ان نوگوں کے جن کو علم مطا ہوا ہے درجے باند کرے اللہ تعالی تم میں ایمان والوں اور (ایمان والوں میں) ان نوگوں کے جن کو علم مطا ہوا ہے درجے باند کرے گئے۔

#### بوك كور فائد عين ول من برفائد الك الك بيان كرتي بين

سلافا کرہ - صفائے قلب : صفائے قلب میں طویعت کی دوائی اور بھیمت کا کمال بھی شام ہے ، فکم سری ہے قمباوت پیدا ہوت ہو آئے ، قلب کا نور ماند رہو جا آ ہے ، وہن آر یک بوجا آ ہے اور دماغ میں نشد کی طرح کے بھارات کیل جاتے ہیں اور اس طرح اصلا کر لیتے ہیں کہ فکر کی مخوائش نہیں رہتی ول کسی بات کا جلد اور اک نمیں کہا آ ، اور سوچنے سکھنے کی تمام ہرقوش معدوم موجاتی ہیں ، چنا نچہ جو بچہ زیادہ کھا آ ہے اس کے حفظ کی قوت کم ہوجاتی ہے ، اس کا ذہن فاسد ہوجا آ ہے اور ذہائت کی جگہ فہاوت کے لیتی ہے۔ ابو سلمان دارائی کتے ہیں کہ بھوک افتیار کرد ، بھوک سے نفس ذلیل ہو آ ہے ، قلب میں گداز پیدا ہو آ ہے اور آسانی علوم کے دارث بنے کی المیت بیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراح ہیں:۔

احیواقلوبکمبقلقالضحکوقلقالشبعوطهروهابالجوع تصفوو نرق(۱) ایخداون کوم شخاور کم کھانے نده رکواور بحوک یاک کوووه ماف اور نرم رہیں گ

بھوک کی مثال رعد ہے' قاحت کی مثال باول ہے' اور محمت کی مثال بارش ہے دی جاتی ہے' مطلب یہ ہے کہ بھوک اور قاحت ہی مثال رحمت ہی مثال بارش پرتی ہے' بی اگرم صلی الله علیہ وسلم فریا ہے۔ اور رعد کے نتیج میں بارش پرتی ہے' بی اگرم صلی الله علیہ وسلم فریا ہے۔ ہیں۔

من اجاع بطنه عظمت فکر تعوفطن قلبه ۱)
جو ص بحوکا رہتا ہے اس کی قرطیم اور قب دہن ہوجاتا ہے۔
ابن عباس آنخفرت صلی اللہ طیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ۔
من شبعو نامقسا قلبه (ثم قال) لکل شنی زکو توزکا قالبدن الحوع (۳)
جس قض نے ہیں بر کر کھاتا کھایا اور سویا اس کاول جنت ہوا (کار فرمایا) ہرجزی ایک زوج ہے اور ہون کی ذکرہ بھوک ہے۔
زکوۃ بھوک ہے۔

فیل سے ہیں کہ میں جس دن بھی اللہ کی خاطر بھو کا رہا میرے دل میں عکست و عبرت کے ایسے دروا ہوئے جن سے میں پہلے بھی

(۱) اس کی اصل مجھ نیں لی۔ (۲) اس کی اصل مجھ نیں لی۔ (۳) قالبا ہے رواعد این اج بی واقع معرف الد ہری آگ اس رواعت سے اخوذ ہلکل شنی زکو آو زکو آالجسدالصوم آشانس ہوا تھا اواضح رہے کہ مبادت کا اصل متعداس تکر کا بھیل ہے جو معرفت اور حقائق باری کے کونے تک پنچادے اور فکم سری اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ابجوک سے معرفت کے دروازے کیلتے ہیں اور معرفت بند کا دروازہ ہے اس افتبار سے بحوک بندے کے دروازہ ہے اس افتبار سے بحوک بندے کے دروازہ ہے اس لے حضرت اقدان نے اپنے سے فرمایا تھا کہ اے بنے! افتبار سے بحوک بندے کی دروائی ہے اور احسام بین عبادت کی سکت باتی نہیں رہتی۔ با یزید جب معدہ کی جو باتی فرماتے ہیں کہ بحوک رہوئی ہو با کہ تا ہے تو قلب سے حکمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

دو مرافا کرد-رقت قلب : بموک تے قلب زم ہوتا ہے اور اس می ذکر سازت مامل کرنے کی استواد پر ا ہوتی ہے اور قرات صفور قلب کے ساتھ ذبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے گئی ندانت کمنی ہے اور ندول متاثر ہوتا ہے گویا قلب اور ذکر کے درمیان تجاب ہوتا ہے جے قساوت کہ سکتے ہیں ' بعض اوقات دل میں اتی نری اور رفت پر ا ہوتی ہے کہ آدی ذکر اور مناجات ہے بہ بناہ لذت حاصل کرتا ہے 'اس حصول لذت کا زیادہ فلا ہر سبب معدہ کا غذا سے خالی ہوتا ہے۔ ابوسلیمان دارائی کئے ہیں کہ اس وقت مہادت کتی نوادہ لذیذ اور شری ہوگی جب میری پیٹے ہیں سے لگ جائے گی جند فرماتے ہیں کہ بعض آدی اپنے میں کہ اس وقت مہادت کتی نوادہ لذیذ اور شری ہوگی جب میری پیٹے ہیں ابو سلیمان یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب آدی بحوکا سینوں میں کھانے کی مخواتش رکھتے ہیں اور پر مناجات کی طاوت جا ہے ہیں 'ابو سلیمان یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب آدی بحوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کا ول اندھا اور کثیف ہوتا ہے۔ اس تعمیل سے فلام ہوا کہ قلر کاسل ہوتا 'اور معرفت کا حاصل ہوتا ایک الگ چزہے 'اور اس سے لذت پاتا ایک الگ شے ہے۔

تیسرافا کرہ۔ تواضع اور اکساری : بھوک کا تیسرافا کہ ہیہ کہ اس سے تواضع اور اکساری پیدا ہوتی ہے' از اہن اور خوشی کا خاتمہ ہوتا ہے' یہ دونوں چزیں سرکٹی اور باری تعالی سے فغلت کا سرچشہ ہیں نفس کی چز سے اتنا منکسراور ذلیل نسیں ہوتا بھتا بھوک سے ہوتا ہے' آدی بھوکا ہوتو اپنے رب کا نام لیتا ہے' اس کی اطاحت کرتا ہے' اور ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے' بھوک کے وقت اس کی قوت کرور پڑ جاتی ہے' اور ایک کلوا رونی اور ایک کھونٹ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی تھ ہوجاتی ہے' بعب تک انسان اپنے نفس کی ذلت اور جوز کا مشاہرہ نہیں کرتا اس وقت تک اپنے موٹی کی عظمت اور قرکا اعتراف نہیں کرتا انسان کی سعاوت اس میں ہے کہ وہ بیشہ ذلت اور جوز کا مشاہرہ نسی کرتا ہی احتیاج نفس کا اور عزت وقدرت کی نگا ہوں سے باری تعالی کا مشاہرہ کرتا ہے اپنے نفس کی وجہ ہے کہ جب آنخفرت ملی کرتا ہے اور اضطرار میں لذت پائے کی وجہ ہے کہ جب آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور اس کے خزانے دیکھ مجاتو آپ نے فرمایا۔

لابل اجوع يوما واشبع يوما فاذا جعت صبرت و تضرعت واذا شبعت شكرت (تذي)

نسي أبكه من ايك دن بموكار بول كا اور ايك دن كماؤل كا جب بموكار بول كا و مبركرول كا اور تغرع

كدن كا اورجب عم يربون كالوالله كافتراوا كون كا

پید اور شرمگاہ دونوں دونرخ کے دروازے ہیں' اور ان کا راستہ ملم سری سے ہوکر گذر تا ہے' ذات اور اکساری جند کے دروازہ بین اور ان کا راستہ ملم سری سے ہوکر گذر تا ہے وہ بینی طور پر جند کا دروازہ کی دروازہ بین اور ان میں سے ایک سے قربت دو سرے سے محولاً ہے کیونکہ جند و دونرخ مغرب و مشرق کی طرح ایک دوسرے کے متعالی ہیں' ان میں سے ایک سے قربت دو سرے سے دوری ہے۔ دوری ہے۔

چوتھا فائدہ۔عذاب الی کی یاد اور اہل مصائب سے عبرت: اس کا چھا فائدہ یہ ہے کہ آدی اللہ کے عذاب کو فراموش نہ کرمے اور ان لوگوں کو باد رکھے جو کسی معیبت میں گرفار ہیں ، ہو تا یہ ہے کہ حکم سر بحوک کو بعول جا تا ہے۔ محلاد انسان دہی ہے جو تمی کومعیبت میں گرفار دیکھے تو آخرت کی معیبت یا د ترے ' پیاس سے یہ تضور کرے کہ قیامت کے مدز میدان حشریں لوگ بیاس سے بے چین مول مے ' بحوک سے دونہ والوں کی بحوک کا تصور کرے کہ جب انہیں بحوک بیاس ملے گی تووہ خار دار درخت کمائیں کے اور بیپ اور خان تی کے بندہ کی تکابوں سے کمی بھی وقت آخرت کا عذاب اور اس کی تکالیف او جمل ندر بن جائيس اس سے خوف الی کو تخريک ملتي ہے اور آدي گناموں سے ابنادامن بھا بھا كرچا ہے جو مخص ند ذات كا شکار ہو'نہ ال کی علی کاشاکی ہو'نہ کسی معیبت میں گرفار ہو اورنہ کسی مرض میں جتا ہووہ عمواً افرت کے مذاب سے عافل موجاتا ہے نہ اس کے دہن کے کمی کوشے میں یہ بات رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن مواخذہ موگا اور نہ دل پر اللہ کا خوف عالب آ اے۔اس لیے بندے کے حق میں بھڑی ہے کہ وہ کی پریٹانی اور معیبت میں جلا رہے 'یہ نہ ہو تو کم از کم پریٹانی اور معیبت اس نے مشاہدے میں رہے سب سے بری معیبت اور باحث تکلیف پریشانی بھوک کی پریشانی ہے آدی سب پچھ برداشت کرسکا ہے لیکن بھوک برداشت نمیں کرسکتا۔ عذاب آخرت کی یادے علاوہ بھی بھوک کے بے شار فوائد ہیں۔ انبیاء اور اولیاء الله ک آزمائش اور اہلاء کا راز یمی یی ہے کہ اس طرح کے مصائب سے آخرت کا استحفاد رہتا ہے اور آخرت کے مسلسل تصور سے درجات میں ترقی ہوتی ہے، حضرت بوسف علیہ السلام ہے کی نے دریافت کیا کہ اپ بھوے کیوں رہے ہیں جب کہ معرے خزانوں کی تخیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ فرمایا: میں اس بات سے در تا موں کہ حکم سیرمو کر موکوں کو فراموش نہ کردوں موکوں اور غریوں کو یاد رکھنا بھی بے شار فوا کر میں ہے ایک اہم فاکدہ ہے۔ اس سے دل میں لوگوں پر شفقت اور رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور کھانا کھلانے کی خواہش ہوتی ہے فتم میر بھوئے کی تکلیف کاکیا احساس کرے گا۔

بانچواں فا کرہ۔ شہوات کا قلع قبع اور نفس آبارہ یر غلبہ : بید سب ہے اہم فاکرہ ہے ، تمام گناہوں کا مافذ شہوتی اور
انسانی قوئی ہیں انہیں غذاؤں اور کھانوں ہے مدماتی ہے ، آگر غذا کم ہو قو شہوت کزور ہوگی اور قوت ہیں اضحہ حلال پیدا ہوگا ،
کمال سعادت یہ ہے کہ آدی اپنے نفس پر غالب ہو اور کھال ہقاوت یہ ہے کہ آدی کا نفس اس پر غالب ہو ، جس طرح سرکش کھوڑے کو آب و دانہ ہے محروم رکھ کر قابو ہیں کیا جا تا ہے اس طرح سرکش نفس کو بنوکا رکھ کر مغلوب کیا جاسکا ہے ، کھوڑا مرکش نفس کو بنوکا رکھ کر مغلوب کیا جاسکا ہے ، کھوڑا مرکش ہو ، اور جوب کی آب کہ اسے زیادہ غذائی سرکش ہو ، اور خوب کھا آب ہمت کزور ہیں ،
فاص طور پر مرفوب اور دل پند فذائی مزید سرکش اور فافران بنادہ ہی ہیں۔ ایک بزرگ ہے کسی نے کہا کہ آپ بہت کزور ہیں ،
اور ممرک نازک مرسلے میں داخل ہو بچے ہیں اپنے جسم کی جھدا شت کیوں نمیں کرتے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی یہ جسم بہت اور مرکش نہ ہوجائے ، اور جھے ہاکت میں نہ ڈال دے۔ نفس کی دجہ سے کسی کا میں ہو ہے ہا کہ جس کہ اس کے ساتھ کئی ہے ، اس کے ساتھ کئی جس کی بیٹ کیا جائے اور ذرا نری نہ برتی جائے۔ دھرے نوانوں معری قرباتے ہیں کہ بن کے جب بھی بیٹ بھر کے دائی کہا ہا کہ بین کہ بین کہ بین خورے دوران کی نہ بی جائے۔ دھرے نوانوں معری قرباتے ہیں کہ بین کے جب بھی بیٹ بھر کھانا کھایا کی بھرت ہو جائے اور ذرا نری نہ برتی جائے۔ دھرے نوانوں معری قرباتے ہیں کہ بین کے جب بھی بیٹ بھر کھانا کھایا کی

گناہ میں جٹا ہوا یا ول میں کمی گناہ کا خیال آیا۔ حضرت ما تھ فرناتی ہیں کہ سرگاؤود مالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب یہ بل برحت شم سری کی صورت میں خابرہوئی ، جب لوگوں کے پید بھرے ہوتے ہیں آوان کے فس سرگئی افتیار کرلیتے ہیں اور ان کی باگ آخرت سے مو اگر دنیا کی طرف بھیردیتے ہیں۔ یہ تھا ایک فائدہ نسی ہے ، بلکہ اس ایک فائدے میں بے شار فوائد مخل ہیں ، بلکہ اس ایک فائدے میں بے ہتا اولی فائدہ بھر بوگا اس لیے بھوک کو بھی افلہ تعالی کے فرانوں میں سے ایک فراند کہ کما گیا ہے۔ بھوک کا ول فوائد کو فیس جا ہتا اس طرح وہ کلام کی افوائد محل کا ول فوائد کو فیس جا ہتا اس طرح وہ کلام کی افوائد بھی ہوئے ہوئے کا دل زواوہ بولے کو فیس جا ہتا اس طرح وہ کلام کی بھوٹ کو ڈائل سوجھتا ہے 'گاہرہ وہ اپنے فوش طبعی کے افوائد کو فیس جا ہتا اس طرح وہ کلام کی سوخوائد رہتا ہے 'گاہرہ وہ اپنی فرمگاہ پر قالو فیس کے نہ جائم کی برائی واضح ہے 'کیان بھوکا آدی اس کے شرے بھی جھوفا رہتا ہے 'بائد ہو جائم کی بائی زبانوں کا بھیا کا بھی میں گرے اور آدی اپنی شرمگاہ پر قالو فیس رہے گا ہے 'اگر تقویٰ فیل کہ مائی تھا ہو فیل ہو جائم کی بائی وائد میں گاہو کہ ہوں ہو ہو ہو گاہوں کا بھوٹ کو بین کو اور آدی اپنی شرمگاہ پر قالو فیس رہ کو سے کہ وسوے سائم کی کا دور گرم ہوں کا جو بائد وائد ہو اور کرنا ہوں کا جو فیل ہوں اور تا میں بائی کو کی دل پند چیز شائل نہ کرے اور آدھا پیٹ کھائے آدائد قبائی اس کے دل سے مورون وہ کا کھردور کریتا ہے۔ بائی دوئی چاہوں کہ کہ جو فیس سیاست پر مبر کرے 'اور سال بحر تک کا فکردور کریتا ہے۔

سانواں فائدہ۔ عبادت پر مواظبت کی سولت : کھانا کثرت عبادت کی راہ میں رکادے ہے جمیو کلہ کھانے میں وقت ضور کے گا بعض اوقات کھانے چنے کی اشیاء کی خریداری بھی کرنی پڑتی ہے 'اور ضورت پڑنے پر لیانے کی نویت بھی آتی ہے 'کھانے ایے اوگوں کے معلق قرآن کریم می وارد ہے:۔ رَضُوابِ الْحَیّا وَاللَّذَیا وَاطْمَانُولْبِهَا (پار ۱ ایت )

ده د نندى دندگى پر رامى موسط بين اور أس بن كالا منه بين-

يَعُلِمُونَ ظَاهِرُ امِنَ الْحَيَاةِ الكُنْيَاوَهُمْ عَنِ الْإِجْرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (ب١١ر٣ آيت ٤)

یہ لوگ مرف دینوی زندگی کے ظاہر کو جانے ہیں اوریہ لوگ آخرت سے بے خریں۔

حضرت ابوسلیمان دارانی نے شکم سیری کی چہ آفتی ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹ بحر کر کھا تا ہے وہ چہ آفتوں ہیں جٹلا ہوجا تا ہے 'مناجات کی طاوت کھو دیتا ہے 'محکت کی ہاتیں یا د شمیں رکھ پا تا' دو سرے لوگوں کے لیے اس کے دل میں کوئی شخفت باتی نہیں رہتی 'اس لیے کہ جب خود اس کا پہیٹ بھرا ہو تا ہے تو وہ دو سروں کے متعلق بھی بھی گمان کر تا ہے کہ ان کے پیٹ محمل میں بھرے ہوں گے 'ایسے شخص کے لیے عبادت کرنا دشوار ہوجا تا ہے 'شموتیں بڑھ جاتی ہیں' سب سے بوا نقصان ہے ہے کہ تمام مؤمنین مساجد کے ارد کرد چکرلگاتے ہیں ادر شکم سرچنڈو خانو میں گھومتا پھرتا ہے۔

آٹھواں فاکدہ۔ تدرسی : کم کھانے ہے آدی تدرست رہتا ہے ' بیشرامراض بسیار خوری کے نتیج بیں پیدا ہوتے ہیں '
کونکہ زیادہ کھانے ہے خواب اخلاط معدے اور رکول بیں جع ہوجاتے ہیں 'اور طرح طرح کے اعراض کا سبب بنتے ہیں 'آدی بنار
ہو تا تاہے۔ مریض کو فصد ' بچنے لگوانے کی (موجودہ دور بی آپیش کی) دوا اور ڈاکٹر کی ضورت رہتی ہے 'اور یہ ضورت پیے کے
ہوجا تاہے۔ مریض کو فصد ' بچنے لگوانے کی (موجودہ دور بی آپیش کی) دوا اور ڈاکٹر کی ضورت رہتی ہے 'اور یہ ضورت پیے کے
بغیر اور کی ضیر ہوتی ' زیادہ کھانے ہے جم اور ذہن دونوں پریشان اور معطل رہے ہیں 'اب ایک اور معیبت یہ سامنے آئی ہے کہ
پیے کے بغیران کا علاج مکن نہیں ' بید کمال ہے لائے؟ اگر مبرکر آ اور کم کھانے پر قاصت کر آ او آئی پریشانیاں کیوں اٹھا آ۔
دوایت ہے کہ بارون رشید نے ہندوستانی ' دوی ' عراقی اور حبثی طیبوں کو بلا کر کما کہ وہ کوئی ایک دوا بتلا کی جے استعمال کوئی بود کہی کوئی مرض پیدا نہ ہو ' ہندوستانی طبیب نے سیاہ ہڑ تجریز کی ' عراقی نے کما کہ میرے نزدیک ترہ تیزک کے استعمال سے کوئی بیدا کری پردا نہیں ہوئی کری مرض ہیدا نہ ہو بہدوجا آئے ' یہ بھی بیاری پردا نہیں ہوئی کے معدہ تک موجا آئے ' یہ بھی مرض ایک ہیر تو تیزک سے معدہ تک ہوجا آئے ' یہ بھی مرض ہیر تری سے معدہ بی موجا آئے ' یہ بھی مرض ہی تو تیزک سے معدہ بی موجا آئے ' یہ بھی مرض ہے ترہ تیزک سے معدہ بی نری آئی ہے ' یہ بھی بیاری ہے 'اور گرم پانی ہے معدہ کا محل ست پرجا آئے ' یہ بھی مرض ہی ترک سے معدہ کا محدہ کی مرض

بی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بینوں دوائی ہمارے افتاء کی بھیل دیس کرتیں تو پھر آپ گون می دوا تجویز کرتے ہیں ملبیب فی جواب دیا کہ دو دوا'جس کی موجودگی میں کسی ہماری کا امکان ہاتی نہیں دیتا ہی ہے کہ بغب تک فواہش نہ ہو کھانا نہ کھاؤ' اور جب خواہ فی ہاتی ہو کھانا نہ کھاؤ' اور جب خواہ فی ہاتی ہو کھانا نہ کھانو' انہوں نے اس دواکی تصدیق کی اہل کتاب کے ایک ظلفی کے سامنے آنخسرت ملی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر ہوا۔

ثلي طعام وثلث شراب وثلث النفس ()

تاكى غذا "تاكى يالى اور تناكى سافس

یہ من کروہ قلبنی جرت زوہ رہ کیا اور کنے فکا کہ فلا سے مطابی اس سے زیادہ می اور ملیدیات کوئی دو سری دیس ہو سمق 'ب کسی سے کیا در ملی کا در ملی اللہ طیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کسی سیم کا قول ہے۔ سرکار دو مالم صلی اللہ طیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

البطنةاصل الداعوالحميةاصل النوا وعودواكل جسمماعتاده

اصل باری ملم سری ب اوراصل دوامر ورجم سرجم کے ساتھ دو معالم کوجس کا وہ عادی مو-

ہادے خیال میں اگر اس فیریب کویہ مدے منائی جائی فوق اور نیادہ تجب کر آن این مالم کتے ہیں کماگر کوئی عض کیوں کی
دوئی اوب کے ساتھ کھائے تو بھی بجار نہ پڑے ان سے پہنچا کیا کہ اوب کے ساتھ کھائے سے کیا مراد ہے؟ فرمایاہ بھوک کے بود
کھانا اور بیدہ بحرنے سے پہلے ہاتھ دوک لیما 'بعض ہ براطباء نے بسیار فوری کی ڈمٹ کرتے ہوئے کما کہ سب سے زیادہ نفع بخش
چیزجو آدی اپنے بیدہ میں داخل کرے انار ہے 'اور سب سے نیادہ نفسادہ چیزجو دہ اپنے معدے میں بہنیا ہے تمک ہے 'لیمن تحوز ا

تصوامواتصحوا البراني اوسا-الابرية)

رونه رکھو تکروست رہو گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھے میں ' بموکا رہنے میں ' اور کم کھانے میں جسموں کی شغا بھی ہے ' اور دلوں کا علاج بی جسم ہار رہنے ہی تودل سر محی اور تا قرمانی پر ماکل نہیں ہوتے۔

<sup>(</sup>ا) يه مدعث بيلے كذر چى ب- (٢) اس كى مند سى لى-

ے اور دنیا کی حرص پید اور شرمگاہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ کی شوت کا اصل یاحث پید ہے 'اگر آدی کم کھائے قرنہ شرمگاہ کی شہوت کا اصل یا سے نام کے اور در دنیا کی طبع بیدا ہو ' دنیا کی ہوس دو زخ کا دروا نہ ہے ' یہ بھر ہوجائے قربحت کا دروا نہ کمل جا تا ہے ' چانچہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اديمواقر عبابالجنتبالجوع-

جو محص ایک چپاتی پر تناعت کرنے کا حصلہ رکھتا ہے وہ قمام شوات میں قناعت کرسکتا ہے اس قناعت میں جم و ممیری آزادی بھی ہے اور استعناء بھی ہے اور است بھی ہے۔ اولی عمادت کے لئے فراخت بھی ہے اور آخرت کی تجارت بھی ہے ایسا محص قرآن کریم کی اس آیات کا معداق ہے ہے۔ ()

لاَ تَلْهِيهِمُ نِجَارَةٌ وَلا بِيعَ عَنْ ذِكْرُ اللَّهِ (ب١١٨ است٢١)

نداممي الله كي است خريد خفات من والتي ب اورند فرو حسب

براوک الله کردرے اس لئے فغلت نیس کرتے ہیں کر وود ایک امور می ب نیاز ہیں ،جنس دنیا کی ضورت ب دہ ب مک فاقل ہیں۔

وسوال فا کرده صدقه و خیرات جاسکا ہے۔ مدقه و خیرات کرنے والا فعق قیامت کے روز اپنے مدقہ کے سائے میں ہو گاجیسا کہ مدیث شریف میں وارد ہے (۲)۔ زیادہ کھانے سے کیا حاصل؟ جتنا کھائے گا پاخانہ بن جائے گا اور کوڑے کے خزانہ میں جم ہوجائے گاجب کہ وہ کھا اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا جو صدقہ کیا گیا ہو۔ انسان کا وی مال ہاتی رہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کردیا جائے 'اس کے علاوہ جو کچھ خرج کیا جائے گا نا ہوجائے گا 'خواہ کھایا جائے 'یا پہنا جائے حضرت میں ایس کی ہدا ہو گئے۔

إِنَّا عُرْضُنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّنَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِوَالِيَّرُ الْرَيْحَمِلَنَهَا وَاشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - (بُ٣٧ استاء)

ہم نے بیدامانت اسان وزین اور بہا روں کے سامنے پیش کی نقی سوانموں بنے اس کی دمدواری سے الکار

كرديا تفااوراس ي وركاورانسان في سي واست في الماوه فالم ب جال تب

اور فربایا یک اللہ تعالی نے ان ساؤں آماؤں ہے جو ستاروں ہے مزین ہیں ابات کا بادا فعائے کے کہا اور فربایا کہ کیا تم اس "ابات" ہیں جو کچر ہے اے افعالے کے تیار ہو۔ انھوں نے عرض کیا کہ اس انجانت ہیں گیا ہے ، قربایا اگر براکرے قو سرایا ہے اور اچھا کرے قرجزا ہائے 'شان ہے عرض کیا کہ ہم اس آبات کا بار سینیا لیے ہے قاضر ہیں ' بھریہ ابات دعن بر ڈالی گئ اس نے بھی انکار کردیا 'بلند و بالا بہا ژوں ہے ور بافت کیا کہا انہوں ہے بھی ایسے بھی ور کا انتحار کردیا 'بلند و بالا بہا ژوں ہے ور بافت کیا گیا انہوں ہے بھی انکان ہے یہ جھا کیا قراس نے یہ ذمہ واری بھیل کہا گیا گھروں گئا کہ اور امرافی کی محسوں ہے تاواقف قا نوا کی حسب انسان سے بھی کیا تو انسان کے خوش انہائی فوقت کردیے ہیں 'بڑا دول الا کھوں کما کہ کھروں کو دسے اور جروں کو تک کرتے ہیں ' بافوروں کو موتا اور دین و و بلا کر چیس میں جاوی آردو ہے ۔ گوئی کھانے کی فرا تشین کے بھر آب و موتا کی تر زوج ہیں۔ تی و شام بادشاہوں کے دروازوں کے فرائی گئی تر ہو ہوں کی موتا کی خواہ جس بھی اور جینہ کی کے دل میں جاوی آردو ہی کہا کہ کہا ہے ۔ گوئی کھانے کی فرائی کی خواہ جس بھی اور جینہ کی نورت آئی ہے تو تو کروں ہے باضم دواؤں کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ نہ طال کی تمیز ہواور درور جام کا احساس ' جب بد بھی اور جینہ کی فورت آئی ہے تو تو کروں ہے باضم دواؤں کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ نہ طال کی تمیز ہوں کی دوروں کی اس کی خواہ ہی جب بد بھی اور جینہ کی فورت آئی ہے تو تو کروں ہے باضم دواؤں کا مطالبہ کیا جا آ

<sup>(</sup>۱) يد روايت پيلے مي گذر چى ب- (۲) معدرك ماكم عن متبين مامرى روايت يكل امرى فى ظل صلقة

اس بوقوف ہے کوئی پوچھے کہ تو کھانا ہم کرنا چاہتا ہے یا دن ہم کر گیاہے وہ بیتم ہے وہ ساکین اوروہ پروائی کہاں گئی جن کی خرگیری تھے پر فرض تھی تواہی کھانوں اور ذاکنوں کے چکریں افحیں بھول گیا۔ اس تصیل ہے بہ تنانا مصود ہے کہ کھانا اتا کھایا جائے جتنی ضرورت ہو 'باتی خرات کردیا جائے 'اکہ وہ کھانا دخرہ آخرے ہیں گرت ہے۔ ایک مرتبہ آخفرت سلی اللہ علیہ و سلم نے ایک موفے آدی کو دیکھا 'اور اس کی تو رہ باقل رکھ کر ارشاد فربایا کہ اگر یہ کھانا جرے بیدے کے بجائے فیر کے بہت میں ہو تا تو جے حق میں زوادہ اچھا تھا' () مطلب یہ ہے کہ اگر تو زائد کھانا کمی فریب کو کھا دیتا تو چری آخرت کے لئے ذخرہ بن جا تو جس بھری فرائے ہیں کہ ان کے پاس اتنا تھوڑا کھانا ہو آکہ اگر خود کھا لیتے تب بمی حسن بھری فرائد کی اس میں شریک کریں گے۔ حسن بھری فرائد کی اور فرد کا ور ان کا میں شریک کریں گے۔ بھرک کے یہ دس ان کا میں شریک کریں گرے بھوک کے یہ دس ان کا میں ہو گا ور از دھی اور فرد کا در دان میں اور خیم میری دنیا کی منجی اور طرح کا دورازہ بھوک کے یہ دس ان کا میں ہو گا ہو ان کہ ہوگ آخرت کی گئی ہو کہ خوا کا دورازہ کو ان کہ دورازہ کا دورازہ کا دورازہ کا جات کی در میں کہ ان دوراؤہ کا دورازہ کی مسلمین ان دوایات سے بھی واضح طور پر فابت ہو چکا ہے جو بھوک کی فضیات اور خیم میری دنیا کی قرض ان فرائد کا علم نے اور فیم میری دنیا کی تو میں ان فرائد کا علم نے اور فرد کا دورازہ کی میری دیا کہ کہ کہ دورازہ کا دورازہ کا دورازہ کی دورازہ کی دورازہ کی دورازہ کی دورازہ کی دورازہ کی دی کر دیکھا کہ دورازہ کی دورازہ کی دورازہ کیا کہ دورازہ کی دورازہ کیا ہو اور بھو کے کہ دورازہ کی دورازہ کیا ہو اور میں کہ وہ دورا کے دورازہ کیا کہ دورازہ کیا ہو اور دی کو دوران کی دورازہ کیا ہور کر کی دوران کیا کہ دوران کی دورازہ کیا ہو کہ دوران کی دورازہ کی دوران کی دوران کیا ہو کہ اس کر کیا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہور کر کیا ہو گئی ہو گئ

# پیٹ کی شہوت ختم کرنے کا طریقہ

مرد کواپی غذا کے سلیلے میں چارو ظائف مقرر کرلینے چاہئیں۔اول غذاکی مقدار ووم غذاکا وقت سوم غذاکی جنس چارم یہ کہ غذا ہر حال میں حال ہو ہی تک حرام غذا کھا کر مباوت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی سندر کی لروں میں مکان تقیر کرے۔ کتاب الحال و الحرام میں ہم ووج کے وہ درجات ذکر کر بچے ہیں جن کی رعایت ضوری ہے۔

غذاکی مقدار: پہلا وظیفہ یہ ہے کہ غذاکی مقدار کم ہو عقدار کم کرنے کے سلط میں جو ریاضت کی جائے اس میں مدریج کوظ رہنی چاہیے 'زیادہ کھانے کا عادی اگر ایک دم کڑت کے قلت پر آجائے گاتو یہ بات اس کے لئے انتائی نقصان دہ ہو گی اس کا مزاج یہ تبدیلی بدواشت نہ کر سکے گامنعف پدا ہو گا اور مشتنیں پوھیں گی۔ اس لئے کھانے کا عادی بننے کے لئے تدریخ کی ضرورت ہے 'اور تدریخ یہ ہے کہ اپنے دوزمو کے کھانے ہے تھوڑا تھوڑا روز گھٹائے۔ بڑا "اکر کوئی مخص دو روئی کھا تا ہے 'اور اب وہ ایک روئی پر قناصت کرنا چاہتا ہے توا سے اس مقدار پر ایک ماہ میں آنا چاہیے 'اب اس کے وہ طریقے ہیں 'یا توا یک روئی کو دن کرلے اور ہر روز ایک متعید مقدار اس میں ہے گھٹا ریا کرے 'یا اس کے تمیں گئے کرے اور ہر روز ایک لقمہ کم کرویا کرے 'اس طرح ایک روڈ کا عادی ہوجائے گا 'نہ معدے کو نقصان پنچے گا اور نہ ظاہری طالت متاثر ہوگی۔

غذا کے جار درجے ۔ غذا کی مقدار کے جار درج ہیں 'ان میں اعلیٰ ترین درجہ یہ کہ مرف اتا کھانا کھائے جس کے بغیر جارہ نہ ہو گئین ہے کہ مرف اتا کھانا کھائے جس کے بغیر جارہ نہ ہو گئین ہے کہ اسے بغیر زندہ نہ رہ سکے 'اے سد رمتی کی مقدار کہ سکتے ہیں 'یہ مدیقین کا درجہ ہے۔ سل ممتری فرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمین چیزوں ہے مبادت لیتا ہے 'زندگی معشل اور قوت ہے۔ اگر بندہ کو ان تمین ہیں ہے کہ کی دو تعالیٰ میں میں کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو اللہ وجبح کرنی جا ہے کے ضائع ہو جانے کی چیز موجود نہ ہو تو طلب وجبح کرنی جائے لیکن اگر ان دونوں کا خوف نہ ہو بلکہ صرف یہ اندیشہ ہو کہ نہ کھانے ہے قوت ہاتی نہیں رہے کی قواس کی پودا نہ کرنی

<sup>(</sup>ا) احر علكم ميهني بعدة الخي\_

چاہیے 'خواہ کتنائی کردر کیوں نہ ہو جائے ' یہ بمی خیال نہ کرنے کہ کزدر ہو گیاتو بیٹے کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اے یہ بات سمجہ لین چاہیے کہ بموک کی وجہ سے حاصل ہونے والے ضعف کی حالت میں بیٹے کر نماز پڑھٹا اس سے بہتر ہے کہ زیادہ نہ کھائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ سل حتریؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ ابتدائیں آپ کی غذاکیا تھی 'انموں نے کہا کہ سال بحر میں میرے تین درہم خرج ہواکرتے تھے 'ایک درہم سے میں انگور کا شیرہ خرید لیا کرنا تھا'ایک کا آٹا اور ایک کا تھی۔ پھر تیوں کو طاکر تین سوساٹھ لقو بتالیا کرنا تھا' ہر روز رات کو ایک لقولی اور اس سے افطار کرنا وریافت کیا اب کیا جال ہے ؟ فرمایا تھ اس کا مقدار مقرد کہا تھی۔ اس مقدار مقرد کہا تھی۔ کہ انہوں نے اپنی غذا ساڑھے تین ناشہ کی مقدار مقرد کہا تھی۔

اور فنول فرجي مت كيو-

یہ عم کڑی تو کما جاسکتا ہے ، کلی نہیں میونکہ غذاکی مقداری ضرورت عمر پیشے اور حالت کے اعتبارے مقلف ہوتی ہے۔ یمان ایک اور درجہ بھی ہے' اس میں کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے ، آلیکن فلطی کا آمکان مرور ہے۔ اور وہ بیے کہ جب بی خواہ فس ہو ت کمانا کمائے اور اہمی خواہش ہاتی ہوکہ ہاتھ روک لے الکین قالب ممان سے ہے کہ جس نے اپنی غذا کی مقداد (ایک روٹی یا دو ردنی وغیرہ)متعین نہیں کھو تھی ہو وہ می بھوک کی مد مقرد نہیں کرسکا اور جموثی اشتمائے تھی اشتماد شتہ ہو سکتی ہے۔ می بعوك كى چند علامات ذكركي في بين ان من سے ايك علامت بيہ كداس كاول سالن كى خواہش ندكرے الكدروأى سے بيد بمر لے 'اگر خلک دوئی سے پید نہ بحر سکتا ہو تواہے می بھوک نیس کما جاسکا 'ایک علامت بہ ذکری می ہے کہ بھوکا تدی تھوک کر دیکھے اگر اس کے تموک پر ممتی نہ بیٹے تو کما جائے گا کہ اے بموک لگ رہی ہے "کیونکہ ممتی اس لیے نسی بیٹی کہ تموک میں چکنائی باتی شیں رہی اور یہ معدے کے خالی ہونے کی طلامت ہے الیکن ان علامتوں کے ذریعہ بعوک کا پتا لگانا دشوار ہے مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے لئے غذا کی کوئی الی مقدار مصین کرلے جس سے مجادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو ، محراس مقدار کی بابندی كرے محواس سے زیادہ کھانے کی خواہش ہو۔ خلاص كلام بیہ کہ کھانے کی مقدار متعین كرنے كا عمل اشخاص واحوال كے اعتبار ے متلف ہو آ ہے۔ البت محاب من ایک جامت کامعول فاکدوہ سلتے من ایک مناع کیوں کمایا کرتے سے اگر کیوں کے بجائے قرا کھاتے تو اس کی مقدار ڈیڑھ صاع ہوتی ایک صاح جار کہ گاہوتا ہے اگر صاب کیا جائے توروزانہ غذا کی مقدار نسف کرے کچھ زیادہ بنت ہے اور خرماکی مقدار اس کے زائد رہتی تھی کہ اس میں عظلی لکل جاتی ہے " یہ مقدار اسی درج کے قریب ہے جس کے مطابق غذاکی مقدار تمائی بید مے براج ہوئی جا ہے۔ معرت ابو در ففاری فرمایا کرتے تھے کہ میں جناب سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم کے عمد مبارک میں ایک بنتے میں ایک مناع بڑ گھایا کرنا تھا اور مرتے دم تک میں اس مقدار پر رہوں گا اس میں اضافہ نمیں کروں کا میونکہ میں نے سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوید ارشاد فرماتے ہوئے سا ہے:۔ اقربکممنی مجلسایوم القیامتوا حبکم الی من مات علی ماهو علیه الیوم قیمت کردد میرے قریب تراور کے سب نوادہ فریب وہ مواجوای مال پررے کاجس پراب

حعرت او در مفاري بعض محاب كا حال ديمية تو اين تالهنديدي كا إعمار فرات كه تم ف إنا وحدك بدل والاب متم جوكو چھانے لکے ہو ' بتل رونی (چپاتی) بکوانے لکے ہو ' ایک وقت میں دو دوسائن استعال کرتے ہو ' طرح طرح کے کھانے تسارے دستر خوان پر پخے جانے گئے ہیں الباس میں بھی توسع الماہ میج کالباس اور ہا اور شام کا اور سے باتیں سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم ے زمانے میں کمال تھیں۔ اہل معد کی ہومیہ غذا در رہ او عما تھی اس مقدار میں عملی میں داخل ہے۔(۱) حضرت حس بعری فرمایا کرتے سے کہ مؤمن معیزی طرح ہے اسے ایک ملمی سوے ہوئے محالی یا ایک ملمی سٹوکی اور ایک محونت بانی کی مقدار کانی موجاتی ہے اور منافق کی مثال الی ہے جسے ورندہ کھائے جلاجا آ ہے نداس کے پید میں بردی سے لئے کوئی مخبائش ہے اورندوہ سمي معاتي كے لئے مجمد چموڑ نے پر امادہ ہے۔ سل مسترئ قرائے ہیں كہ اگر دنیا خالص خون ہوتی تب بھی مؤمن كى غذا طال ہى ہوتی کیو کلد مومن وہی ہے جو ضورت کے وقت کھائے اور سدر میں سے زیادہ نہ کھائے۔

غذا كاوقت : دومرايه بك غذا كتن ديريس كمائي جائية اس عن بعي جاردرج بين اعلى درجه يدب كريم عن عن ون كاوقد ركم عن بت سے مردين نے اس سليلے ميں اتى رواضت كى تمين تايس جاليس ون بغير كمائے كذار دي ايسے لوكول من محربن عروالعرني مداكر حن بن ابراميم الراميم على عن بن فرانسه ادر ابراميم بن احد الخواص وغيروا كابرين سلف قابل ذكرين معرت ابو برمدين جودن مك بحوك رباكرت تي مداندين الرير فسات دن كي رت مقرر كرر كي على ابن ماس كرين ابوالجوزاء بمي سات دن بعد كماتے تے "ورى" اور ابرائيم بن ادہم نے تين تين دن كروت سے كمانے كامعول بنا رکھا تھا' یہ سب حضرات اخرت کے طریق پر بھوک سے مدولیا کرتے تھے 'ایک عالم فراتے ہیں کہ جو محض جالیس دن تک اللہ کے لئے بمو کا رہے اس پر مکوت کی قدرت لین بعض اسرار آئی مکشف موجاتے ہیں۔ ای کروہ کے ایک مرد بزرگ کسی راہب كے پاس محك اور اے اسلام لانے كى ترفيب دى اے تلايا كہ حق مرف اسلام ميں ہے ، تم جس ذہب ير كار بند ہو اس كى خانیت خم ہو چی ہے امب نے کماکہ مارے تغیر مینی علیہ السلام چالیس دن کا روزہ رکھاکرتے سے استے طویل عرصے تک بوكاياسان مااي زبرست معروب ،جس كامدوركس وفيرامدين ي عدمكن بررك يماكد اكر وابنادين جمود في اور اسلام تول کرے کا دعدہ کرے ویں بچاس دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں کراہب نے اس کا وعدہ کیا بزرگ نے ان کے پاس رہ کر ساجد دن کا طویل عرصہ بغیر کھائے ہے گذار دیا مراہب نے بہاہ جرت کا اظهار کرتے ہوئے کما کہ میں اس غلط فنی میں تھا کہ یہ حطرت مینی علیہ السلام کا معجزہ ہے اور ان کے علاوہ کسی دو سرے فنص سے اس کا ظہور مکن ہی جی ہے ، بسرطال اب اپنی فلطی کا امتراف كريا موں اور شمارا زمب اعتبار كريا موں۔ يه ايك عليم ورجه ب اور اس درج تك وي عض بيني سكتا ب جو تمام علا كل وعادات سے تطع تعلق كرے مشاہرات اور مكاهفات بين اس طرح منتفق بوك بوك اور ديكر ضروريات زندگ سے ب نازبومائ

دو مراورج بي ب كدودود سے تين دور تك كاو تفدر كے أيد امرعادت سے خارج نيس كلد عين مكن ب معول عامد اور تھوڑی ی کوشش سے ادی اس درجے تک پنج سکتا ہے " تیرا درجہ یہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھائے "اس درجے سے تجاوز كريا اسراف مين داخل ب اور پيشه هم سير رمناكه تمي بموك كا احساس ند موعيش كوش اور سولت پيند لوكول كاشيوه ب

<sup>(</sup>ا) احد نے ماب الربد من اور ابد فیم نے ملید من (ا مبكم الى" ك استفاء ك ساتھ - (١) ماكم بدايت طرب مرى-

اور خلاف سنت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری فراتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اگر میج کو کھانا تناول فرما لیتے قوشام کو نہ کھاتے اور شام کو کھالیتے قومیح کا کھانا ترک فرما دیے۔﴿﴿) اکابر کابھی بمی معمول تھا کہ دن رات میں ایک ہار کھانا کھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاکشہ سے فرمایا :۔

ایاکوالسرففان اکلتین فی کلیوم من سرف و اکلة واحدة فی کلیومین اقتار و اکلة فی کلیومین داری و المحمود فی کتاب الله عز وجل (یق ماکش)

اے مائشہ! اپنے آپ کو فنول خرچی ہے بچا ایک دن میں دد مرتبہ کمانا اسراف ہے اوردد دن میں ایک بار کمانا کی کا درجہ ہے اور ایک دن میں ایک مرتبہ کمانا دونوں (افراط و تفریط) کے درمیان ہے اور کتاب اللہ میں بھی اسے بہند کیا گیا ہے۔

جو فض دن میں ایک مرتبہ کھانے پر اکتفا کرنا چاہ اس کے لئے بہتریہ ہے کہ طلوع فجرے پہلے سوکے وقت کھائے ' آکہ رات کو بھوکا رہنے سے تبور کے لئے افعنا سمل ہو جائے اور دن کو بھوکا رہنے سے روزہ ہوجائے 'مورے کے فالی رہنے سے ول میں رفت ' اور فکر میں یک سوئی رہے گا ، اور مطینہ وقت سے پہلے غذا کا تقاضا نہیں کرے گاعاصم ابن کلیب اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آخمیرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھا پہلا تھر نہیں پڑھتے تھے جیسا تم رفت ہو' بلکہ آپ اتنا کمڑے ہوئے کہ پاؤل مہارک ورم کرجاتے تھے 'آپ روزہ وصال نہ رکھتے تھے بلکہ سحرے وقت روزہ افغار کیا کرتے تھے۔ (۲) حضرت ما نشر سے ہوئے کہ آخمیرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو سحری ملا ویا کرتے تھے۔ (۳) آگر کی گئے سے رہا آگر کی گئے ہوئے کہ آخمیرت میں اللہ علیہ وسلم روزے کو سوری ملا ویا کرتے تھے۔ (۳) آگر کی گئے سے مغرب کے بور کھل کا دل مغرب کے بود کھانے کی خواہش کرے تو اسے اپنے ہومیہ کھانے کے دو صے کر لینے چاہیں ' ایک حصر مغرب کے بود کھانے کہ وارد میں ہوگ کہ دل کھانے کی طرف ملتفت نہیں رہے گا اور تھر کی نماز سکون کی طرف ملتفت نہیں رہے گا اور ورکھا کہ دل کھانے کی طرف ملتفت نہیں رہے گا اور ورکھا کرے تھے۔ مغرب کے بود سے بین کہی کوئی ترج نہیں ہے۔ ایسا کرنا ہو تو روزہ کے دن سحریں کھانے اور افغار کے دن ظمر کے وقت خارا کا وقت مقرر کرنے کا یہ تفصیلی طرفتہ ہے۔

غذا کی جنس تیرے دیلے کا تعلق غذا کی جنس ہے 'اس سلطے میں یہ بات جان لین چاہیے کہ سب ہے اچی غذا میروں کا آثا ہے'اگر چھان کر استعال کرے توب آسائش میں وافل ہے'اوسط غذا بحو کا چھان ہوا آثا ہے'اورا وفی اپنے جھان ہوا ہے جمدہ سالن گوشت اور مضائی ہے'اور اونی سالن مک اور سرکہ ہے۔ سا گین آخرت کا طرفتہ یہ دبا ہے کہ وہ بھی سالن استعال نیمیں کرتے تھے' بلکہ ہراس لذیذ کھانے ہے احزاز کرتے تھے' جس کی نفس خواہش کرتا ہو می کہ کہ الذیذ کھانوں سے دل میں کمر کرلتی ہیں'اور وہ ان لذوں کا اتا عاوی ہوجا تا ہے لذیذ کھانوں سے دل میں کمر ' فی اور می پیدا ہوتی ہے' ونیا کی لذھی دل میں کمر کرلتی ہیں'اور وہ ان لذوں کا اتا عاوی ہوجا تا ہے کہ بھراس موت کا خیال بھی پر اللے گلاہے' ویوار التی کا شوق بھی ہاتی قسیں رہتا'اس کے حق میں ونیا ہی جندہ بن جاتی ہو ہے' گلا ہے' ویوار التی کا شوق بھی ہاتی قسیں رہتا'اس کے حق میں ونیا ہی جندہ بیا ہے' لگا ہے کہ کی طرح اس قید خانہ تصور کرتا ہے۔ اگر اللہ کی جات بل جائے اور آخرت کی لذھی تھیں۔ بھوں۔ سیخی این معاذ نے استوال تول ہے اس قول ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے کروہ صدیقین جند القرود س کے دلیے کہ این معاذ نے اسے اس قول ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے کروہ صدیقین جند القرود س کے دلیے کے لئے اپنے آپ کو بھوکا رکو وجنی بھوک زیادہ میں حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے کروہ صدیقین جند القرود س کے دلیے کے لئے اپنے آپ کو بھوکا رکو وجنی بھوک زیادہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے کروہ صدیقین جند القرود س کے دلیے کے لئے اپنے آپ کو بھوکا رکو وجنی بھوک زیادہ

<sup>(</sup>۱) محصاس روایت کی مند میں لی۔ (۲) نمائی نے پر روایت انتظار کے ماتھ لاش کی ہے۔ (۳) پر روایت فعل محص دمیں لی بلکہ بخاری میں معرت ابو سعید الدری سے پر ارشاد معقل ہے (فایکم ارادان یو اصل فلیواصل حثی السحر۔")

ہوگی کھانے کی اس قدر اشتباہ پر سے گی۔ هم سری کی جس قدر آفات ہم کے ایکی ہیں وہ تمام ول پند اور لذی چزوں کے کھانے سے پیدا ہوتی ہے' اس لئے اگر مباح شوات ترک کوری جا میں قامن میں بواقوات ہے' اور ثد ترک کی جا تیں تو تعلم و زاوہ رہتا ہے' اس بنار سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا۔ شر ار امنی الذین یا کلون مخ الحنطة

میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو کیموں کا مغز کھاتے ہیں۔() اس مدیث کا مطلب یہ حس کہ کیموں کا مغز (میدہ) کھاٹا جرام ہے؟ بلکہ وہ مبارع ہے اگر بھی بھی کھالیا جائے تو کوئی مضا کقہ نہیں 'اگرچہ اس پر مداومت کرنا بھی گناہ نہیں ہے الیکن مستقل کھانے ہے لئس کو اس لذت کی عادت پڑ جائے گی 'اور وہ اس کے حسول کے لیے جدوجد کرے گا' یہ جدوجد اسے معاصی کی طرف بھی لے جاستی ہے 'اس اعتبار سے یہ لوگ برے قرار دیے گئے' کیو گئے میدے کا مسلسل استعمال انحیس ایسے امور میں جٹلا کرتا ہے جن کا افتجام معاصی ہو' چنانچہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فریاتے ہیں:۔

شرارامتى النين غنوابالنعيم ونبتت عليه اجسامهم والماهمة الوان اطعام وانواع اللباس وينشلقون في الكلام

(ابولغيم-عائشة)

میری امت کے برے اوگ وہ ہیں جو دولت نے پرورش پاتے ہیں اس پران کے جم پروان چرمے ہیں ان کا مطلح نظرانواح واقسام کے کھانے اور طرح طرح کے لیاس ہوتے ہیں اور دہ پر اللہ میں باجیس جا است ہیں۔

اللہ تعالی کے حضرت مولی علیہ السلام ہے ارشاد فرایا جم فرکے رہے والے ہو "اس تصوری ہے تم بہت ی شہوتوں ہے رک جاؤے۔ بررگان امت الذی کا داری کے استعمال اور اپنے ملوں کو ان کھالوں کا دادی نائے ہے ہے اور یہ بھتے تھے کہ لڈات کی مجت پر بختی کی علامت ہے اور ان ہے رکنا چین سعاوت اور خوش بختی ہے۔ روایت ہے کہ وہب بن منبر نے قرایا کہ چھے تھے اسان پر دو فرشتوں کی طاقات ہوگی آئی ہے تھے اسان پر دو فرشتوں کی طاقات ہوگی آئی ہے اس کی تمنا کی تھی "اللہ اس پر لعنت کے بہوا ہوا کہ بھے تھے اسان پر موات کا اسان ہے مامل ہو جانا فیری نشانی نہیں ہے کہ حضرت مرتے شدے بھے الی ابوا الحقوا بالی ہینے ہے یہ کہ کرا اگار کردیا تھا کہ موات کا اسان ہے مامل ہو جانا فیری نشانی نہیں ہے " ہی دچہ ہے کہ حضرت مرتے شدھے بھے الی ابوا الحقوا بالی ہینے ہے یہ کہ کرا لگار کردیا تھا کہ اس کے حساب ہے دور رکوب

قس کی خالف اور شوات دادات کے اجتاب سے بدقی محل حیات جیتا کہ کتاب ریا مدا انتس میں اس موان پر سرحاصل بحث کی جا بھی ہے۔ بیٹ کہ کتاب ریا موان مولی مقام شر پر سرحاصل بحث کی جا بھی ہے۔ بافع کئے ہیں کہ مصرت عرافلہ بن موجیار کے افرین کا دہ جھلی کھائے کی خواہش ہوئی تمام شر میں چھلی ہوا ہی کرائی گئی ہوی مشکل سے ایک جگہ لی اور وہ بھی وُرِن در ہم کی انتخابی کران قیت ہم لوگوں نے فرید کراور پھاکر دوئی کے ساتھ بیش کی است ہم لوگوں نے فرید کراور پھاکر کے ساتھ بیش کی ہاتھ بھی ہوئی میں لیٹ کرسائل کو دے دو خاوم نے مرض کیا کہ آپ بہت دنوں سے آدہ چھلی کھانا جا جے تھے بیوی مشکل سے یہ چھلی ہاتھ گئی ہے ہم نے ویڑھ در ہم دے کر فریدی ہوا در میں موج سے دیتے ہیں اگر تھم ہو تو سائل کو چھل کے بجائے ویڑھ در ہم در

<sup>(</sup>ا) عصاب روایت کی مد دس فی-

فرایا: نیس! یہ مجلی مدنی میں لیبٹ کرسائل کو میدہ خادم نے سائل ہے کہا کہ اگر بچے ایک ورہم دے وہا جائے توکیا تو یہ مجلی چھوڈ جائے گا'اس نے دضامندی ظاہری خادم نے سائل کو ایک ورہم دسے وہ اور این مڑے مرض کیا کہ سائل ایک درہم لینے پر دضامند ہے آپ نے فرمایا: اب اس سے ایک ورہم بھی میت او 'اور کھلی بھی اسے ویدو۔ اس لئے کہ بھی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔

ایمالمری اشتهی شهو قفر دشهو تعو آثر بها علی نفسه غفر الله لمد (این حیان)

رہی جات) جس محض نے کوئی خواہش کی محراسے مد کردہا اور اس کو اپنے لفس کی صدری جانے دیا و اللہ تعالی اس کی معنوت فرانس کے۔ مغنوت فرانس کے۔

ايكسعدين عد

اذا اسلات كلب الجوع برغيف وكوز من الماء القراح فعلى الدنيا و اهلها المعار - (الإمنور - الإمرزة)

جب تو بموك كے كتے كوايك روئى اور خالص بانى كے بيا لے سے روك دے تو دنيا اور الل دنيا كے ليے عرابي

اس مدیث میں یہ حقیقت بیان کی می ہے متعمد بحوک کے ضرر اور پیاس کی تکلیف کا ازالہ ہے 'نہ کہ ونیاوی لذوں سے عیش كرنا- حضرت موكو خريفى كريزدين الى سفيان طرح طرح كے كانے كائے يں انحول نے يزد كے خاوم كو بدايت كى كر جب رات كو كمانا آجائة و محمد اطلاع كردينا و اياى كا الديند كمر تشريف له مع اس وقت وسر فوان بر ثريد اور كوشت موجود تنا" آپ نے بھى كھانا كھايا 'جب ريدے فارغ بوے قيمنا بواكوشت لاياكيا 'بزيد نے باتھ بيعايا اليكن حفرت مر بینے رہے اور فرایا کہ اے بندین الی سفیان ایما ایک فذا کے بعد دو سری فذا بھی ہوتی ہے ، بندا اگرتم ساف کی سنت چھوڑدو کے توان کے رائے سے بھی مغرف ہوجاد کے میارین میر کتے ہیں کہ میں نے بھی حدرت مرک لئے انا نسیں جمانا اگر جمانا بھی ہ وان کی مرض کے خلاف جمانا ہے اور ان کی نارائٹی مول لی ہے ، یہ می دوایت ہے کہ متب فلام آنا کوندھ کروموب میں رکھ دیے تے اور جب دہ سوک جا باقواے کھا لیت قرات ہے کہ دنیا میں مدنی کے ایک کان اور تمک پر دعری گذارنی جاہیے ہاکہ آخرت میں بمنا ہوا کوشت اور بھڑن کھانا میسرائے ای دھوپ میں رکھے ہوئے گڑے کاپانی پینے ایک اور کا کتی کہ آگر آنا مجھ دے دا کریں ق میں بکا دیا کوں اور پانی ساتے میں رکھ دیا گوں تاکہ فعد اور جایا کے "آپ قراے کہ متعد بحوک کے کتے کو روكاب وواس طرح مى رك جا مات معين ابن ابرام كي بي كمد كرمد ك سول الليل من ميرى ما قات ابراميم بن ادبم س اس جکہ ہوئی جمال الخضرت ملی الله علیہ وسلم کی پیدا کئی مول تھی میں نے دیکھا کہ وہ راستے کے ایک کارے بیٹے ہوے رو رے ہیں می ان کیاں جا بیا اور پہلے لاا اے او اسال اور کا ہے؟ قبال ہے دیں خرص ہے اس وریافت کیا اس کامی انبول نے یی جواب وا تیس مرجد وجهاق الموں نے فرمایا کہ اگر می جیس وجہ بالا دول و تم کی سے کو کے قوشیں میں نے فرض کیا: آپ مطمئن رہیں ہی سے میں کون کا فرایا: تی سال سے برا دل حریدہ کھانے کے لے بین ہے میں اسے زیدی مدے ہوئے قبارات ایا ہواکہ میں بیٹا ہوا او کل رواقیا است میں ایک فوجوان نظر آیا اس ک بات می سبزرنگ کا بنالہ تھا جس سے معاب اور ہی تھی اور حریب کی خوشو مک ری تھی میں اے تھی کواس کی طرف موجہ ہونے سے مدا کے الد میرے قرب کو اور کے لاک اے ایرایم اکماؤ میں نے کماکہ می اے اللہ کے لئے چوز رکھاہے اس لئے کھاتے سے معدور ہوں اس نے کما اگر خدا کھانا چاہیے تو کھالینا چاہیے ، جھے اس کا جواب نہ بن پرااور ددنا اس نا بر کمانے کے امرار کیا میں نے کما میں یہ محم ہے کہ جب تک یہ معلوم نہ مور کمانا کمال سے آیا ہے اس وقت تك ند كمانا جا ين اس في جواب والكماو يو تساد على الح المان على محم والكاب كدا عد الديوال في وادر ایرایم بن ادہم کو کھلاک میں کہ اس نے مروں سے الس کوروک رکھا ہے اب اللہ نے اس پر مع فرمایا ہے۔ اے آبراہم! مس نے فرهتول سے ساہے کہ جے اللہ کی متابع سے مجد لے اورود لیقے سے افار کردے واسے طلب کرتے ہمی دیں روا جائے کا میں نے کما اگر یہ بات ہے تو ش فہامے مائے ہوں اس کا معدد اللہ ہی کمولے کا۔ ایکی نہ بات ہو رہی محل کہ ایک اور فرجوان الا اور كن لك ال عدر ال عروال كم مع من وال دين اجاني صوت عرف كلات ديد ايمال تك كر مع من نيد اللي جب بدا بوا و حريه كاذا كفد محوى بوا علين كت بن كرجب ابرايم فيدوافد سايا وين إن كابات الدايد مى لواك اس بوسد وا اوريد كين لكانات الله إجوادك اين شوال س مع معن من الدرج بين لا احس ان ك ينديده جيزي مطا كريائ وان ك داول يس يقين والا مع ان ك واول كو محت كي دوات منا ديا ب الد! الد! الله إلى منار بحى نظر كرم فرا - عريس ف ابرايم كابات اسان كى طرف بلتد كيا وركمانات الله اس القرى بركت س اس باقد والے عقيل بي اوراس انعام کے مدقے میں جو تو ہے ان پر قرابا ہے است عاجزو متلین بھے پر کرم قرائیہ جرے فعل واحدان اور رحت و كرم كا فكان ب اكريد اس كاستن نيس ب-اس كيد ايرالهم اين اديم الفركر على ديد اور حرم فريف يس داهل بو محد مالک این دعارے موی ہے کہ وہ چالیس برس تک وورد پینے کی ارزو کرتے رہے ایکن قس بیا۔ ایک روز ان کی فدمت میں مجوریں بیٹ کی میں او کوا نے کا احرار کیا آپ نے فرایا ہم ای کمالو میں نے بالیس برسے اے بات میں لگایا۔ احمد بن الی الحواری کہتے ہیں کہ ایک بار ابو سلیمان وارائی نے کرم اور قمکین روٹی کھانے کی فواہوں ما بری عیں نے روٹی بکوا كرآب كى خدمت من يين كى آب في ايك الله الا اوروانون المح كريمو ووا اوردوكر كن في الما إطويل مدوجد اور ومنت کے بعد و نے میری اردد بت جلد بوری کی اب مدل مل سے وب کرتا بوں اور اس طرح ی خواہشات نہ کرنے کا مزم مُعمّ كرنا مول الركت إلى اس كے بعد آب نے مجی مل نيس چكا۔ الك بن طيع كت إلى كريس بعروك بازارے كذرربا تفاكم ميرى نظرايك مبزى يرين ميرك دل له يد والف كاكم كاف اج دات مي يد مبزى كماون العديس محداس والمل ير ندامت بولی اور یس نے یہ مدکیا کہ اب جالیس موز تک بیں یہ بزی نہ کماؤں گا۔الک بن دیار بعرے بی بہاس برس تک رے لیکن ند افول نے دہاں کی مجوری کمائی اورند فرا کمانے ایک مرجد ایل امروے فرایا:اے امرووالوایس تم میں بہاس يرس داعول اس دوران عيس تماري ترو حك مجودون سے كوئى مروكار ند ركما "اس كي اوجود ند محم مي كوئى كى آئى ہاور نہ تم میں کو زوادتی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بی فرمایا کہ میں ۔ کاس برس سے دیا ہے اپنا تعلق منقطع کر رکھا ہے۔ جالیس برس مكذرك كمين في دوده كاليك كون بمي طل سے في نيس الارا حادين الى طيف كيتے بين كرين واؤد طالى كياس آيا وو اب جرے کادروانہ بند کے ہوئے کی سے کمدرے کے کہ اور اس کی عراق کی عرائے کے رول کھائی اب او فرا کھانا جاہتا ے معدا على تيمى يہ اردد يورى نيس كون كا-جبوء با برك ومعدم بواكد أن كا خطاب النظاف سے تھا۔ ابومادم ايك دن بازار سے کار دے مے کہ موے پر نظروری ول نے میدہ کانے پر اکسایا مینے سے کماکہ یہ میدہ دو کا ہوا اور ایک طرف کور کما ہے اس من سے مارے کے فرید اوا شاید جنع من بغیر کے اور قیر منوع میدے لعیب بو جائیں ،جب بڑا خرید ایا واسے اس کو فوب است ما مت کی کہ وقعے فرید نے کے کما ویکھ ہی گھانے کی آرود ظاہری اور اے فرید نے مجور کیا۔ باوا میں بچے مركز كمانے نيس دوں گا۔ داوى كتے بيں كہ المول نے وہ ميد نيس كمايا اور بيموں كودے دوا۔ مولى في كتے بي كہ ميرا دل بيس يرس سے مكى خوابش ركمتا ہے۔ اور بن انى ظاف كتے إلى كر مراطل ميں يرس سے بعد بركر بال وہا جاہتا ہے الين ميں ا اے بھی سراب نیس کیا' اس کی محلی باق رحمی۔ حبد افغام سات برس تک کوشد کھانے کے معروب ایک دن انہوں نے کوشت کا ایک پارچہ لیا اے آگ پر بھونا اور روٹی میں لیٹ کر رکھ دیا۔ استے میں ایک بیٹم بچہ آیا انہوں نے وہ روٹی اے دیدی ا اور رونے کے اس وقت ان کی نیان اس آیت کاورد کر رہی تھی ہے۔

ويُطْعِمُونُ الطَّعْامُ عَلَى حَبِّمُ مِنْ كَيْنَا وَيُمِيْمًا وَإِسْيُرًا- (ب١٩١٨ ايد)

ادروه لوگ محق خدای محت سے فریب اور پیم اور قدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

رادی کتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے بھی گوشت نہیں کھایا۔ ایک مرحبہ ان کے ول میں بھوری کھانے کی خواہ ف ہوئی تموری ی مجوری خریدی اوربداراده کیا که رات می ان ی ب اظار کریں مے اس رات اتن بیر او می بل اورا تا زیددست طوفان آیا کہ لوگ تحبرا الحقے انہوں ہے اس آندھی اور طوفان کے مذاب کو آسے نفس کے قسور کی سزا تسور کیا اور اسے خاطب کر ك كن كا الله السايد مب كه يرى برأت ك وجدت مواب ولي مع كجوري ويد براكسالا فاالوك اس معيبت من تيرك كناه كادجه سے كرفار موسك فيوار!اب انس بائد مت لكانا واؤد طائى في من كى سرى اور ايك بي كا مركه خيدا اورايناس فل براس قدر نادم موساكه تمام رات فس كومطنون كرت رسم اور اخرت كر جاب سے ورائے رہے ایک دن متب ظلم نے میرالوامد بن زیدے کما کہ قلال محص اسے لاس کاوہ درجہ بالا باہے کہ میں اسے تفس کواس درے سے محروم یا نا ہوں ، مردالوامد نے جواب رواس کوجر سے کہ تم مدل کے ساتھ مجور بھی کھاتے ہو اوروہ مرف روثی پر قاعت كرنا ہے۔ متب في كماكم أكر ميں مجى مونى ير اكتفاكر في الكون وكما مجمع ميد ورجد حاصل موجائ كا فرايا: يقينا سيس كر عتب دونے لگے اوگوں نے کما کیا: مجورنہ کھانے کا غم ہے ورالوامد نے لوگوں سے کما کہ انسی پی ند کھو یہ جو ارادہ کرتے ہیں اے پوراکرتے ہیں ، جعفر بن نصیر کتے ہیں کہ حضرت بند کے بھے عم واکہ میں ان کے لیے اقیر فرید کرلاوں میں نے عم کی حیل کی انہوں نے اظار کے وقت ایک انجیر منع میں رکھا اور فورام ہی نکال مجی لیا اور جھ سے کہنے گئے کہ انہیں میرے سامنے ے مثالو عیس نے مرض کیا کہ آپ نے لانے کا تھم ویا تھا 'تناول فرہائیں 'فرمایا: فیب سے بیا آواز آری ہے کہ تو نے ہاری خاطریہ سب جزیں ترک کیں ہیں اب کول کھا رہا ہے؟۔ صالح مری کتے ہیں کہ علی سے مطاو سلی سے مرض کیا کہ میں آپ کے لیے ایک چز میجنا چاہتا موں بشرطیکہ آپ اے تول فرمالیں انہوں نے دعدہ کرلیا میں نے اپنے اوک کے درجہ تھی شد اور ستو کا شربت بمیما اور پنچانے والے کو ہدایت کی کہ جب تک وہ یہ شربت نوش نہ فرالیں اس وقت تک والی مت آنا انہوں نے حسب وعدہ شریت نی لیا۔ میں نے دو سرے روز بھی شریت ہینے کی جرات کی کین انہوں نے قبل نیس کیا میں نے مرض کیا جناب آپ نے میرا تحفدوالی فرا دا ہے محصاس کاافسوس ہے انہوں نے فرایا: جمیں اس کا براند انتا چاہیے میں نے پہلی باریہ شربت في ليا تفا و د مرى بار كوشش كم بادجودندني سكا جب من في ين كاراده كياتو جهيد ايت ياد أحى ف

يُنْجَرُّ مُنُولًا يُكَانَيُونِيغُهُ (ب ١٥٥ ايت ١١) جس وكون كون كرية كادر كلب إماني كرمان بذا ارتك كا

مان کے ہیں کہ میں ان کا یہ ہوا ہوں من کر مدینا اور ول ہی ول میں کنے لگا کہ میں الگ راسے پرہوں 'آب الگ راسے پرہی سمان سے قائد میں الگ راسے پرہوں 'آب الگ راسے پرہی سمی سمی سمی سمی سمی سمی سمی سمی میں کے کتاب کین میں نے اس کا کمنا نہیں مانا۔ ابو کر جلا کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے فیص کو جانیا ہوں جس کا فیس ایں سے وس وان تیک بھو کا رہنے اور دس دون کے بور من پیند چیز کھانے کے لئے کہتا ہو میں روز کا فاقد نہیں پیند چیز کھانے کے لئے کہتا ہے کہ میں دس دوز کا فاقد نہیں جانیا تو ابی خواہش ترک کر دسے۔ ایک بزرگ نے اپنے کہی دوست کو کھانے پر دھو کیا 'کھانا مناسنے آیا تو اس فیص نے دونیاں السن بات کے ایک کوئی انجمی میں دوئی میں کرسکے 'بزرگ نے انجمی اس حرکت سے معم کیا اور فرمایا کیا تم جائے ہو کہ جو دوئی تم کے بھوری ہو دی ہو گھوں سے گذر کریے دوئی تم تک بچی

روثی کول ہوکر تمارے سامنے اس وقت تک میں آئی جب تک اس میں تین سوساتھ کار کروں کا عمل جاری دیں اس میں تین سوساتھ کار کروں کا عمل جاری دیس ہو آن ان میں سرفرست میکا کیل علیہ السلام میں جو اللہ کی رضت کے خزانوں میں سے پائی تابیع ہیں کمروہ ملا تکہ میں جو بادل سورج و تھا اور معاموں کو بنگاتے ہیں موا کے فرضتے اور زمین کے چوائے ہیں اور آخریں بان باتی ہے اگر تم اللہ کی تعلیم جارکھ کے بلغوق حارثہ کرسکو۔

ایک بزرگ کے ہیں کہ بن کے قاسم برق ہے آبدی توبا دریافت کی انموں نے بھے ہے ہے ابدے سلط میں تم نے اب کک کیا ساہ میں کہ جو اقوال ذکر کے وہ خاصوش رہے میں حرض کیا: آپ کیا فرانے ہیں؟ فربایا بیاد رکوا پہید بندے ک دنیا ہے ، تم بیٹ پر جتی قدرت رکو کے ای قدر حمیس ڈید حاصل ہوگا اور پیٹ تم پر جس قدر خالب ہوگا ای قدر تم زیدے بہ معید ہو اور مزاج کے مرابق ہو ہو ان کے مرض میں مغید ہو اور مزاج کے مطابق ہو ، طبیب نے کہا میں فذا تو تعجیز کردوں گا لیکن تم استعال حمیس کو کے انموں نے کہا آپ تجریز تو کریں ، طبیب نے گئی ہو ، فربیب نے کہا میں فذا تو تعجیز کردوں گا لیکن تم استعال حمیس کو کے انموں نے کہا آپ تجریز کو اس کریں ، طبیب نے گئی ہو کہا ہو تا ہوں ، وہ سرکہ کے ساتھ کا سی ہو انموں نے میں کا برا کہ کا بیک ہوال کے میں ہو گئی ہو ہو کہا ہو ہو ہو کہا ہوں ، وہ سرکہ کے ساتھ کا سی ہو انموں نے میں ہو کہا ہوں ، وہ سرکہ کے ساتھ کا سی ہو آب سیب سے اپنا چاہج ہیں ، یک سوال دریا ہو اپنے کا باتی خورب کی طرح مغید ہو اب طبیب نے کہا تا ہو ہو ہو اب خورب کی طرح مغید ہو اور حزار حلی طبیب نے کہا آب طب جو سے نیا وہ جانے کے تکی سے بھوار وہا ہوا چند کا باتی شور ہو کی طرح مغید ہو اور حزار حلی طبیب نے کہا آب طب جو سے نیا وہ جانے ہیں ، بلاوجہ دریا فت کررہ ہیں۔

ان حکایات و اقوال سے پتا چا ہے کہ صحرات اولیاء اللہ انی فرائد کے حسول کے لئے فکم سری سے ورقے تھے اور خواہشات انس کی ابناع کو ناپند کرتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے خیال میں جال ذرائع سے رزق کا میسر آنا قریب قریب نا ممکن ہو کیا تھا اس لئے وہ مرف قدر شہورت پر اکتفا کرتے تھے اور من پند چڑی شہورت میں داخل جس ہیں۔ چنانچہ ابو سلیمان دارانی کتے ہیں کہ نمک بھی شہوات ہے 'اس لئے کہ وہ بوٹی سے ذائد ایک چڑہے 'ووٹی کے طاوہ چیز کو شوت مجمد اور اس سے مسلمان دارانی کتے ہیں کہ نمک کے طاوہ چیز کو شوت مجمد اور اس سے میں اور رہنا انتخابی درج کی بات ہے 'اگر کمی سے یہ ممکن نہ ہو تو اتنا ضور کرے کہ اپنے فلس سے قافی نہ ہو اور شہوات میں اس محرت میں کرم اللہ وجہ قراح ہی گا گیا ہے ' چنانچہ محرت می کرم اللہ وجہ قراح ہیں کہ جو فلس چالیس وور تک کوشت اس لئے پاری سے کوشت کھانے کو مع کیا گیا ہے ' چنانچہ محرت می کوشت استعال کرے وہ مخت دل ہو جا نا ہے 'اور جماع کی خواہش ہو گا گیا ہے ' اور جماع کی خواہش ہی رکھتا ہو تو اسے اپنے فلس کی دونوں خواہش ہوری نہ کرنی چاہیں' اس طرح کو گھر ہو گاہیں' اس طرح کی فونس خواہش ہی دور ہو گاہیں' اس طرح کی دونوں خواہش ہوری نہ کرنی چاہیں' اس طرح کی گورٹ کی دونوں خواہش ہوری نہ کرنی چاہیں' اس طرح کی خواہش ہی رکھتا ہو تو اسے اپنے فلس کی دونوں خواہشیں ہوری نہ کرنی چاہیں' اس طرح کی خواہش ہی رکھتا ہو تو اسے اپنے فلس کی دونوں خواہشیں ہوری نہ کرنی چاہیں' اس طرح کی خواہش ہی رکھتا ہو تو اسے اپنے فلس کی دونوں خواہشیں ہوری نہ کرنی چاہیں' اس طرح کی خواہش ہی رکھتا ہو تو اسے اسے فلس کی دونوں خواہشی ہوری نہ کرنی چاہیں' اس طرح کی خواہش ہی رکھتا ہو تو اسے اسے فلس کی دونوں خواہش ہی دونوں خواہش ہی دونوں خواہش ہی دونوں خواہش ہی دونوں خواہش ہو جانا ہے۔ اس طرح کی خواہش ہی رکھتا ہو تو اسے اسے فلس کی دونوں خواہش ہی دونوں

<sup>(</sup>۱) عصواس روایت کی منو قبیل کی۔

نس قوی موجائے کا بیمن اوقات نس کھانے کا مطالبداس لئے بھی کرتا ہے کہ جماع کے لئے نشاط اور قوانا کی پیدا موجائے وہم سر ہو کرسونا بھی اچی بات نیں ہے اس سے بیک وقت دو مفاتیں جمع ہو جاتی ہیں اور بدو مفاتیں جم کی سست اور قلب کی سختی کا بامث بنى بي أكر كمى وجد سے فلم سرموكر كمالے وبلود فكر نماذ ير سعيا ذكر الله يس مشخل مو "چنانچه مديث شريف بي ب: أنيبواطعام كميالصلاة والذكرولا تنامواعليه فتقسو قلوبكم

(طراني النا الني فاتشة)

نماز اور ذکر کے ذریعہ اپنا کھانا ہمنم کرلو کھانا کھا کرمت سوداس طرح تسارے ول سخت ہو جائیں ہے۔

اوراس ذکرد مبادت کا اونی ورجہ بیا ہے کہ چار رکھات بڑھے یا سومرجہ سمان اللہ کے یا کھاتے کے بعد تموزی ی الاوت ای كرلياكر - چناني سفيان ورى اكر دات كوييد بحركه كية وه تمام دات تمازيس كذارك دن كوبيد بحركها لية وتمام دن ذكرو الاوت مين مضغل ريخ اور فرات كه مبئي كالهيف بجوا اوراس سے منت لو بمبى فرات كر كدھ كالهيد بحرواوراس بر بوجدادد اكر بمى كوئى الحيى غذا يا كيل فروث كملة واس وقت مدنى ندكمانى جاسية ككداس من يند كمان وريك فروك ك موض معنی ترک کردی جاہم آک مادت اور شوت دونوں کھانہ ہوں۔ سل محتری نے ابن سالم کے ہاتھ میں مدنی اور مجور دیمی وایا پہلے مجور کھالو اگر ہید بحرجائے واس بر قاحت کو جن افق رہ جائے و ضورت کے بقدر رونی لے لو اگر عمده اور سادہ سالن دونوں طرح کے کھاتے موجود ہوں تو پہلے اچھا کھائے میرو کہ اجھے کھاتے سے پیٹ بحرے کے بعد دل سادہ کھاتے ير آماده نسيل موتا- ليكن ساده كهاف كے بعد دل العظم كهائے كى طرف ضورت ليكا ب اور بعض او قات آدى بلا ضرورت بمى كها ليا ب- بعض اكابرائ ميدين كو معيت فرمائ كه من بند جني مت كماؤ الركماؤة ان كى جنومت كو اكر جنوكوة ان سے عبت رکھو۔ مخصوص کھانے طاش کرنا اور دسترخوان پر بیٹ کردوٹی کا انتخاب کرنا شموت میں داخل ہے۔ عبداللہ بن عمر فرمایا كرتے تے كہ موال سے ہمارے پاس مدنى سے نواده كوئى موه غذا فيس آئى متى ، فور يجيئے كد ابن مرف مدنى كو بمترى غذا قرار دوا۔ اس تعمیل کا حاصل بید ہے کہ مباحات کی شوت اور اوال سے مجی بھا چاہیے ایسانہ ہو کہ ہم یمال شوتی پوری کرلیں اور

قامت کے بودہم ہے کما جائے۔ اُنھبنتم طیبات کم فئی حیات کم الگذیا واشتہ نائی کا کا کا کہ کا کا کہ کا کہ

تم این لذت کی چزیں این دیوی زندگی میں ماصل کر بھے اور ان کو خوب برت بھے۔

آدی دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ جس قدر جاہدہ کرے گا اور چھی شوات ترک کرے گا آخرت میں ای قدر آرام حاصل كرے كا اور اى قدر لذات اور شوات سے معند مو كا۔ ايك بررگ كاي جاول كى دوئي اور جمل كمانے كو جا إا نمول نے دل كى بات است الکار کردیا اس کا مرار پیما ان کا الکار پیما سے معلق میں پرس تک جاری رہی۔ یماں تک وہ بزرگ وفات پا کے ا بعدين ايك صاحب ول في الحيل قواب عن ويكما اورود والمت كماكم الله تعالى في تماري ما في كما معالم كما بي المول في جواب دیا کد اللہ نے مجھے جن بیش برا العامات اور بہایاں الطاف سے وا دلے بی ان کے بیان واظمارے قاصر بول مب سلے جھے چھل اور جاول کی مدنی دی کی اور کماکیا کہ ان وائی برخواجش بوری کرسکتا ہے جو مل جاہے باد حساب بادرک ٹوک کما في ارتادي تعالى كاارتباديد

عَلَوْاوَاشْرَ مُوَاهَنِيْكَ إِمَالُسُلَفَتُمْ فِي الْأَيَّامِلْحُ الِيَدِ

(۱۳ تر ۱۵ می ۱۳

كماؤاور بومزے كے ساتھ ان اعمال كے صلے ميں جو تم فے كذشته ايام ميں كے ہيں۔

ابوسلیمان دارانی کتے میں کہ سال بحر تک دن میں موزور کے اور راے میں قیام کرنے ہے بر کمی شوت کا ترک کرنا ہے۔ الله تعالى ممس إلى مرضات ريطني كى قونق مطا فرائ

### بحوك كے تھم اور اس كى نعنيات ميں اختلاف رائے اور لوگوں كے احوال كا اختلاف

بانا چاہے کہ تمام امور اور اخلاق میں احتدال اور درجہ وسلی مطلوب ہے جیسا کہ مدے میں ہے:۔ خير الامور اوساطهان

بعرين امورورمياني موسع ين-

طرفين يعنى افراط و تفريد دونول ذموم بين بموك كي فعيلت يربو بحديم في الصاب است يد سجما جاسكا ب كد بموك بين افراط مطلوب ہے وال تکہ قطعاً ایا نیں ہے۔ بلکہ شریعت کے علیانہ امراد اس توجیت کے بیں کہ جن امور میں طبیعت انتاک طالب ہوتی ہے اوران میں پھ قساد ہوتا ہے وان امورے مباعد کے ساتھ مع کیا جاتا ہے۔ سال کل کہ جاتل ہی ہے سجد لے کہ شریعت کا مقعود طبیعت کے خلاف عمل کرانا ہے مرف عالم ہے ایک مجتاب کہ منع میں مبالغہ سے مقعود احتدال ہے میو کلدون ہے بات جانا ہے کہ طبع پر حکم سری عالب ہے اور اس سلط میں اوگ درجہ تفریط تک بیٹے ہوئے ہیں مناسب سی ہے کہ بعوک کے نیادہ سے زیادہ فضائل بیان سے جائیں اور فکم سرے مبالغ کے ساتھ دوکا جائے اگر طبیعت احدال پر آئے ، طبع کو یا لگیہ ختم كرنا مكن نسي ب البت اس احدال برانا مكن ب فياني أكركوني ظاف على امراف كري و شريعت اس ك عمل كي بحي ذِ تَمْتُ كُنِّ ہِے ؟ شَا شِب بیداری اور روزے كے ہے گار فضا كل احادث میں وارد میں الین جب الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم كو ميد معلوم مواكد بعن اوك بيشد روزه ركت بي اور تمام رات جائي بي والسي مع فرمايا-(١) اب كمع فرمان كامتعديد تعا

كداوك اسطيطيس انتايندى المايدين بكدا فتوال را الماس

اس اصوبی تفکو کے بعدیہ بات جان لین جائے کہ کھانے کے سلط میں افعنل اور معتمل طرفقہ یہ ہے کہ اتا کھائے جس سے نہ معدے میں ثقل پیدا ہو اور نہ بھوک کی تکلیف محسوس ہو کھانے کا مقعدید ہے کہ آدی کی ذعر کی باتی رہے اور اس کے جم میں عبادت کے لیے قوت بم رہے معدے کی مرانی بھی مبادت کے لیے مانع ہے اور معدے کا خال ہونا بھی دل کو مشخول كر اے "كھانا اتنا کھانا جا ہے کہ بھوک کی تکلیف بھی مف جائے اور فلا کا اڑ بھی معلوم نہ ہواس طرح کھانے سے آدی فرھنوں کے مشابہ ہوجاتا ہے کیونکہ وہ غذای گرانی اور بھوک کی تکلیف دولوں سے اورام بی ان کی افتدا ہی انسان کواس درجہ کمال تک پھا عق ہے جو اس کی تخلیق کا مقصدہے اس درجہ احترال کے ایک طرف علم میری ہے اور دو مری جانب بھوک ہے ' یہ دونوں ہی مملک یں'ان دونوں سے فی کر احدال کی راہ افتیار کرتے ہی میں زندگی کی جائے اس کی مثال ایک ہے جیسے جو فی کو گرم ملتہ کے درمیان چوڑ ریا جائے وہ جس طرف سے بھائے گی موت اس کے سامنے آئے گی میونک طقہ چادول طرف سے کرم ہے اس ک بكى ي آج بھى اس معنى ى جان كو عمر كر كتى ہے ، ليكن أكر وہ صلقے كے مركز ميں بدى رہے اور ادھرادھرند جائے تو اللہ سے دور رہے گی اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سے گی۔ یمی حال انسان کا دے کہ شوات اسے چاروں طرف سے محیرے ہوئے ہیں ' فرشتے شوات سے بت دور ہیں اس صورت میں ان سے مشاہت افتیار کرنے کا دامد طرفتد کی ہے کہ شوات سے دوری افتیار کی جاے اور کونکہ درجہ احدال تمام اطراف سے برابری دوری پرواقع ہے اس لیے دی مطلوب ہے ، جیسا کہ خیسر الامور آ

٠١) يددوايت پيلي مي گور کي ب (۱) یہ دوابہت پہلے جی گزدی ہے۔

اوساطھاہے اس کا فوت اللہ اور آیت کرمہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ کُلُو اوَاشْرَبُو اوَلا تُسُر فَوْ الهِ ۱۸ م ۲۰ ایت ۲۱) کھاوُ اور بیو اور مدے مت لگو۔

بھوک اور منظم سیری میں اعتدال : جب تک انسان کو بھوک کی تکلیف اور منظم سیری کی کرانی محسوس موتی رہے گی عبادت میں دل جنی ماصل میں ہوگی میادت اور اگر کو اسان بعالے کے لیے اور عمل پر یکسان قدرت ماصل کرنے کے لیے ضوری ہے کہ نہ انسان بموکا رہے اور نہ فکم سرمو- لیکن کو تکہ انسان کالفس ابتدا میں سرمش شموات کا فائن اور مدامتدال ے دور ہوتا ہے اس لیے اے افراط و تغرید کے درمیانی نقطے پرالانے میں دھواری ہوتی ہے۔ اولاً مع کرتے میں مبالدے کام لیا جانا ہے استا بھوک اور فکم سیری کے درمیانی درجے پر لانے کے لیے پہلا کام یہ مونا جائے کہ فلس کو بھوکا رکھ کر خوب تکلیف بنجائی جائے ،جس طرح مرکش محوالے کو قابر میں رکھے کے لیے اوال بھوکا پاسار کھاجا آے اور بہت زوادہ ارا بیاجا آ ہے۔اس مرسطے کدرنے کے بعد کو ڑا قابر میں آجا آے اورائے مالک کی مرضی کاپایٹر ہوجا آے جھوڑا اپنی سرکشی چھوڑدے اور قابد میں آجائے واسے بوکا پاسا رکنے اور دیکر جسمانی اذائیس بھانے کی ضورت نیس رہی مرشد بھی اسے مردین کے ساتھ کی سلوك كراب اورانس ايے كام بالا اے جنيں وہ خود سي كرا على انسى بموكارے اور شوات ترك كر لے كے كتاب مالا تكدند خود بموكا رہتا ہے اورند شوات سے كل طور يرا تعلق رہتا ہے باكيد بعض او قات غذا كے بعد واكد (پيل فروث) سے بمي شوق كرلةا ب اورد مكرلذات وشوات ب خط الحالية ب كوكد اس كالنس مراض ب اب اب مزيد رياضية اور تربيت دين كى ضورت نيس ہے۔ ليكن كوكك للس رعام والات من حص ، شوع ، مرحى اور عبادت سے تسائل كافليد رہتا ہے اس ليے اس كے ليے زيادہ بمتر بحوك ہے ، تاكدوہ أس كى تكليف محسوس كرتارہ اور مكسر بوجائے اور اكسارے درجد احتدال پر آئے ، ینی غذا میں میانہ روی افتیار کرے۔ راہ آفرت کے سا کین میں مرف دوی منس موکارے سے مازر سے میں ایک مدیق اوردد سرا فریب خوردہ احق۔ صدیق کو بھوکارہے کی ضورت اس لیے جس کہ اس کانس مراط معقم پر گامزن ہے اور حق کے طرف چلنے میں وہ بھوک کے کوڑے کھانے سے بنیازے احت اس لیے بھوکا نہیں رہتا کہ وہ اپنے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ دہ مدیق ہے 'اور اس کانٹس کی ریاضت یا تاریب کا مختاج نہیں ہے۔ یہ فریب مقیم ہے۔ اور بیٹیزلوگ ای فریب میں جٹلا نظر آتے ہیں نٹس کی ممل تاریب مشکل بی سے ہوتی ہے ' عام طور پر ہوتا ہیہ ہے کہ لوگ مدیقین کے احوال کا اپنے نفوں پر اعباق كرنے لكتے ين خواودوا عبال مع مويا فلا-اور مديقين كى طرح خدى اساب سے بنازى برتے لكتے بين اسى مثال اليى ہے جیے کوئی بار کسی تدرست آدمی کوکوئی چر کھاتے ہوئے دیکھے اور یہ جانے بغیر کہ وہ چرصحت مند کے لیے مغیداور بار کے لیے معرب خود بھی کھاتے بیٹ جائے اس بارے متعلق کما جائے گاک وہ نادان ہے اور بلاکت کی طرف جارہا ہے۔

غذا مقصور نہیں مجاہرہ مقصود ہے: یہ حقیقت ہے گذا میں مبنی وقت اور مقداری مخفیص بڑات خود مقصود نہیں ہے ،

ہلکہ یہ سرکن اور نافرہان فنس کے خلاف ایک مجاہرہ ہے ، اس کی دلیل ہیہ ہے کہ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدار ،

وقت اور مبنی مقرد نہ تھی ، چنانچہ حضرت عافقہ فرماتی ہیں کہ بھی آپ اس قدو موزے رکھتے کہ ہم یہ خیال کرنے گئے کہ اب

افطار نہ کریں گے ، اور بھی اس قدر افطار کرتے کہ جس خیال ہو آگہ آپ دورہ نہیں رکھیں گے (بخاری و مسلم)۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ انہاں دے پاس کھانے کے لیے بچہ ہم میں ہے کہ آپ اپ کھاروں کے پاس کھانے کے لیے بچہ ہم اگر کھرکے لوگ مرض کرتے تی باں اے تو آپ تاور ان سے دریا ہت کہ میں مددے ہوں (ابوداؤد ، تری ) نمائی بدایت عائشہ فرماتے میں ارادہ مونہ رکھنے کا تھا (بہتی) چنانچہ عائشہ مرض کرتے تی باں ا جب آپ کے سامنے کوئی چیز چیل ہوتی تو آپ فرماتے میرا ارادہ مونہ رکھنے کا تھا (بہتی) چنانچہ

ایک دود آپ باہر تشریف لے محے اور فرمایا کہ میں دوزے سے موں ماستے میں کمیں سے میں آیا میں نے مرض کیایا رسول اللہ! مارے یاس میس آیا مواہے ،اگر آپ فرمائیں قوط ضرکوں ، آپ نے فرایا میں قودون رکھنا جامنا تھا، تاہم لے اور (مسلم)

ہوسکتا ہے جب کہ نفس خواہشات اور عادات کی قیدے نکل جائے 'یمان تک کہ وہ کھائے بھی تو کوئی دیت نہ ہو 'نہ کھائے تب بھی نیت ہو اس صورت میں اس کا کھانا اور نہ کھانا وہ نون اللہ کے جوں کے حضرت حرین الخفاب کی احتیاط پندی دیکھے انہیں معلوم تھا کہ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شد پند تھا اور آپ اے کھاتے بھی تھے (بخاری و مسلم ہوا کوچ) اس کے باوجود آپ نے اپنے نفس کو سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر تیاس نہیں کیا ' بلکہ جب شد کا فوٹ امشوب آپ کی خوصت میں جی گئل جب شد کا فوٹ امشوب آپ کی خوصت میں جی کی اس کا مواخذہ باقی میں جا کہ جا کو جہ کی اس کا مواخذہ باقی دے گئا میں جب کا ہوجائے گئی اس کا مواخذہ باقی دے گئا ہے۔

### كم خورى اور ترك شوات كى آفيس

جانا چاہے کہ قارک شواے وہ آفتوں کا فثانہ بنا ہے ہے آفتی من پند چڑیں کانے کی آفق سے ہی زیادہ خطرناک ہیں۔
ایک آفٹ ہے کہ فنس بعض شوات نہیں چو و سکا۔ سالک و چو وہا چاہتا ہے لین فنس اس کی اجازے نہیں دیا انس کی خواہش پوری کرنے کے بعض او گات سالک ہے کر آھے کہ او گوں ہے چاہیا کہ وہ چڑ کیا لیتا ہے ہے شرک ففی ہے ایک مالم سے کسی ذاہر کا حال دریافت کیا گیا وہ خاموش رہے میں کہا گیا ہے ایک بدی آفت ہے۔ اگر کی صوس کرتے ہیں عالم نے جواب دیا کہ وہ تعالی میں ایس چیز ہی گا گیا ہے ایک بدی آفت ہے۔ اگر کی وجہ سے یہ صورت پیدا جو جواب دیا کہ وہ میں ہی گا گیا ہے ایک بدی آفت ہے۔ اگر کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہوجائے وہ ای میں ایس چیزی کھا تا ہے ہو چوج میں نہیں گنا گیا ہے ایک بدی آفت ہے۔ اگر کی وجہ سے یہ صورت پیدا سے ضائع چاہی گیا تھی کو میں ہو گا ہو گئی رکھتے اور کمال کی شامت سے ضائع چاہی گیا تھی کہ جوٹ ہی کہ میں ایک کا میں ہو گیا کہ میں کرتا ہے تاراضی دور نہیں ہوتی کہ دو تیں کو بخت ترعذاب میں جوٹا وہ کی وجہ یہ بیسا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے۔

اِنَّالُمُنَافِقِیْنَ فِی الکُرُکِ الْاَسْفُلِ مِنَ النَّارِ (پ٥ر١٤ ایت٣٥) بلاثبر منافین دورخ کے سب سے بیچ طِعَیْ مِن جائمی کے۔

اس لیے کہ کافراگر کفرکرے اور اس خاہر کردے تو یہ تھا گفرے اور کفرکرے اور اسے پوشدہ رکھے تو یہ دو مرا کفرے الیے فض کے متعلق کما جائے گا کہ اس نے ہاری تعالی کی نظری حقیرجانا اور خلق کی نظروں کو اہمیت دی ایمن ول میں کفررکھا الیے فض کے متعلق کما جائے گا کہ اس نے ہاری تعالی کی نظری حقیرجانا اور خلق کی احمیت میں عارفین شہوات بلکہ معاصی میں جٹلا کے جاتے ہیں اور خاہر ہے کو رمانا "جب کہ باطن کا اظہار ہے ' بلکہ معرفت کا کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے شہوت کی جائے ہیں کہ موحت کا کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے شہوتیں ترک کردے اور خاہر ہے کہ وہ شہوت میں جٹلا ہے ' یہ اظہار اس لیے کرے آکہ لوگوں کی اللہ تعالی کے لیے شہوتیں کہ وہ ہے جزیں خرید کر گھر میں نمایاں جگہ پر رکھ دیے ' باکہ لوگ ہے تھی کہ وہ یہ جزیں کھائے ہیں ' حال تک دو فذا کھایا کرتے تے ' یہ اظہار اپ کے اس کے کہا تھا کہ جس کہ اس کے کہا تھی کہ وہ دیا ہے کہا کہ لوگ پر دگ میں کہا ہی خلاے کہ کران کی طرف رجوع نہ کریں ' کمال نہد کی ہے کہ نہد میں نہدے خلاف کرے یعنی خاہر یہ کہ دوری کو جریاد کما اور دو سری ہا ہی خرات ہی دوری کہ جس کہ مورات ہی دوری کو خریاد کما اور دو سری ہا ہے ' ایک مرتبہ اس وقت جب اس نے من پہند چڑکو خریاد کما اور دو سری ہا کہ دوری کہ بارے میں ارشاد ہے۔ اس کے خاہر وال کو ہوف طعن بایا ۔ ایے لوگوں کے ہارے میں ارشاد ہے۔ اس کے خاہروکوں نے اس کے خاہروکوں نے اس کے خاہروکوں نے اس کے خاہروکوں نے اس کے خاہروکوں کے ہیں اس فرت جب اس نے میں ارشاد ہیں۔ اس کے خاہروال کو ہوف طعن بنایا ۔ ایے لوگوں کے ہارے میں ارشاد ہے۔ اس کے خاہروال کو ہوف طعن بنایا ۔ ایے لوگوں کے ہارے میں ارشاد ہے۔

اُولَكِّكُ يُوْرُنُ اَخْرُ هَمْمُرَّ ثَيْنِ (پ ١٦٠٩ آيت ٥٨) ان اوكون كود مرا ثواب لے كا-

ان لوگون کا مال اس مخض کے مشابہ ہے جے کوئی چز سب کے سامنے دی جائے وہ اس وقت تو قبول کرلے لیکن چھپا کروا پس کردے۔ اس کو دو وجہ سے تکلیف ہوگی اول اس لیے کہ اس سے سامنے وہ چزدے کردلیل کیا گیا ، وم اس لیے کہ اس نے وہ چزچھپا کروا پس کردی جب کہ وہ اس کا ضرورت مند ہی تھا۔ سالک کو اگر یہ عربہ حاصل نہ ہو تو اسے اپنے عیب کے اعلان اور شوت کے اظہار جس اجتناب نہ کرنا چاہئے 'اور شیطان کے اس فریب جس نہ آنا چاہئے کہ اگر جس نے اپنے عیوب ظاہر کردے تو لوگ ان عیوب جس نہ آنا چاہئے کہ اگر جس نے اپنے عیوب ظاہر کردے تو لوگ ان عیوب جس میری افتا افتی رکھوں۔ سالک کو اس کے لیا تا چاہئے کہ دو سرے کی اصلاح سے زیادہ اہم اپنی اصلاح ہے۔ دو سروں کی اصلاح کے فتا و فقر سے اپنا حال محل رکھے والے فقص کا مقصد ریا ہے 'وہ دو سروں کی اصلاح کے بسانے شیطان کی اجام جس معموق ہے 'مشاقت ہے کہ دہ اوگوں کے اعراض کے فقلہ سے عیوب غاہر نہیں کرنا چاہتا۔ نہ اسے اپنی اصلاح مقصود ہے اور نہ فیر کی اصلاح۔

دومری افت ہے کہ سالک ترک شوات پر مملاً قادر تو ہے 'لین اسے داہد مشور ہوئے کا شوق ہے اور وہ اس بات سے فوق ہو تا ہے کہ لوگ اسے مفیف کمیں۔ یہ سالک ایک ضعیف شوت (کھانے کی شہوت تھیہ ہے ' جٹالبہ کو بہت در میں اپنے بھی شہوت میں جٹال ہے اور وہ ہے شہرت کی طلب اور عزت و جاہ کی خواہش۔ یہ ایک شہوت تھیہ ہے ' جٹالبہ کو بہت در میں اپنے جٹال ہوئے کا احساس ہو تا ہے 'اس شہوت کا خم کرنا کھانے کی شہوت قدم کرنے کے مقابلے میں زیادہ ضوری اور اہم ہے۔ اگر کوئی مخص ریا کاری سے دور ہے اور کھانے کی شہوت کی شہوت کا ارک اور حت جاہ میں جٹال ہے 'ابو سلیمان کتے ہیں کہ جب بیرے سامنے کوئی الی غذا آئے جے تو نے ترک کردگھا ہے تو اس میں تھو وا سا کھائے 'البت بھل کی خواہش (زیادہ کھانے کی شہوت ہی 'اور شہرت کی شہوت ہی 'اور شہرت کی شہوت ہی ۔ جعفرین محمد میں کہ جب میرے سامنے کوئی الیمی اور من پند چڑ بیش کی جاتی ہے تو میں اپنے تھی ہوں 'اگر میں یہ دیکتا ہوں کہ وہ ظاہر میں کھانے کی طرف ما کل ہے تو میں اسے کھلا دیتا ہوں 'مع کرتے ہے بھر کھلانا ہے۔ آگر وہ ہوں 'اگر میں یہ دیکتا ہوں کہ وہ ظاہر میں کھانے کی طرف ما کل ہے تو میں اسے کھلا دیتا ہوں 'مع کرتے ہے بھر کھلانا ہے۔ آگر وہ ہوں 'اگر میں یہ دیکتا ہوں کہ وہ ظاہر میں کھانے کی طرف ما کل ہے تو میں اسے کھلا دیتا ہوں 'مع کرتے ہے بھر کھلانا ہے۔ آگر وہ ہوں 'اگر میں یہ دیکتا ہوں کہ وہ ظاہر میں کھانے کی طرف ما کل ہے تو میں اسے کھلا دیتا ہوں 'مع کرتے ہے بھر کھلانا ہے۔ آگر وہ

اندرونی طور پر خواہش رکھتا ہے اور ظاہریہ کرتا ہے کہ میں اس کا تارک ہوں تو میں اے وہ چیز نسیں کھلا تا۔ اس سے انس کو سزا دینے کا طریقہ معلوم ہو تا ہے۔ کھانے کی شوت کا آارک اور رواء کی شوت کا مرتکب ایدا ہے جینے کوئی فخص مجلو سے ہماک کر سانپ کے پہلومی پناہ لے۔ مالا تک سانپ اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے ای طرح رہا کھانے کی خواہش سے زیادہ نقسان دہ

## شرم گاه کی شهوت

جانتا چا سے کہ انسان کے اعد جاح کی شوت دوقا کدوں کے لیے پیدائ کی ہے۔ ایک قائمہ و بیے کہ انسان جاع کی لذت پر آخرت كالذول كوقياس كرسط الريد لذت دريا موتى وجم كالذول من سب سے زواده قوى موتى ميساك الى تكلف جم کی تمام تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ لوگوں کو ابدی سعادت ماصل کرنے کے لیے ترفیب و تربیب کی ضورت ہے اور بیہ ضورت مكمل طور براى وقت يورى موتى ہے جب ممى محسوس تكليف يا محسوس اور ادراك كے جانے والى لذت كواس كاذر يعيد بنايا جائ جماع كادوسرا فائده يوب كدانساني تسل باقى رجديد دوفائد عين ليكن اس من اليي بدى افت ين مجى موجود بين كداكر آدى اسینے آپ پر قابوند رکھے اور اس شموت کو احتدال میں ند کرے تو ان آفتوں کی وجہ سے دنیا بھی کھودے اور دین بھی ضائع کردے۔ قرآن كريم كى اس آيت ين-كرينكا وكا تحريلنا مالاطاقة كنابه (بسرم آيت٢٨١)

اعداد دب اوريم يركوني ايابادند والق

بعض علاء نے اس چیز سے جس کی طاقت نہ ہو شہوت جماع کی شدنت مرادلی ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت نہ

وَمِنْ شَيْرِ عَاسِق إِذَا وَقُبْ (ب ٣٨١٨ أيت ٣٠)

(اوریناه الکابول) اعمری رات کے شرے جبوہ رات اجاہے۔

ك بارك يس حضرت مبدالله ابن مباس فرات بين كه اس من الدوقاس ك كفرك بوق عناه ما كل مي ب- بعض لوكون نے اسے حضرت حبداللہ بن عباس کی بجائے الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔()اس کی تغییر میں بی بھی كماكيا بكراس سے مراد دخل كوفت الد تاسل كاكمزا مونا ب- اوريد حققت بى بكر جب ادى اسى بوش كى معراج بر موتواس ك دوتها في معل رخصت موجاتي ب- الخضرت صلى الله عليه وسلم به دعامي فرما ياكرت تص

اعونبكمن شرسمعي ويصرى وقلبي ومنيي

اے اللہ میں جمری بناہ جاہتا ہوں آپنے کان ایل ایک اسپندل اور ایل منی کے شرسے۔

موروں کے متعلق بیہ ارشاد نبوی بھی ای حقیقت کی طرف اشارہ کر تا ہے۔

النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لماكان للنساء سلطنة على

الرحال (الا منمان في الرقيب والترميب خالدين ويداجمن)

عورتین شیطان کے جال ہیں اگریہ شموت نہ ہوتی تو عورتوں کو مردوں پر قابونہ ہو یا۔

روایت ہے کہ حضرت موی علیہ السلام سمی مجل میں تشریف فرائے کہ ایلیس آیا اس کے سررایک ٹونی تھی جس میں بت

<sup>()</sup> محداس کی اصل دیں لی۔

سے رنگ چک رہے تھے اپ کی مجلس میں مینچے کے بعد اس نے وہ اولی اٹار کرد کھ دی اور سلام کیا۔ موی علیہ السلام نے بوچھا تو کون ہے؟ اس فے جواب دوا میں اہلیں موں اس فے فرمایا اللہ مجھے موت دے تو یماں س لیے آیا ہے؟ اس نے کما آپ اللہ ك نزديك مقيم مرج اور منصب ير فائز بين اس لي من آب كوسلام كرنے كى فرض سے ماضر ہوا ہوں و حضرت موى نے دریافت کیا تو نے مختلف رمحوں کی ٹونی کیوں او ژور رمی متی؟ اس نے جواب دیا کہ اس ٹوئی کے ذریعہ میں بی نوع انسان کے دلوں کو المجتا موں اور انسیں فریب دیتا موں مصرت موی نے ہوچھا کہ انسان کے مس عمل کی بنا پر تواسے زیر کرلیتا ہے؟ جواب دیا: جب اس کے دل میں کربیدا ہوجا آ ہے اپنے کم عمل کو بہت سمحتا ہے اور اپنے گناہوں کو بعول جا آ ہے۔ میں تین باتوں سے آپ کو خروار کرنا ہوں۔ ایک سے کہ کمی اجنی مورت کے ساتھ علوت میں مت رہنا۔ جب کوئی مخص کمی اجنسب کے ساتھ تعاہونا ے توجی السی فلے میں جالا کرنے کے لیے خود پنجا ہوں اپنے کی چیلے کو نہیں ہمیجا۔ دو سری بات یہ کہ ہو حمد کریں اسے پورا كريس تيسرى بات يد ہے كه زكوة اور صدقے كے ليے جو رقم فليس كريں اسے فوراً تقسيم كرديں اليے مواقع رہمي ميں وسيح مي جلدی کرتا ہوں اور اس طرح کے حیلے افتیار کریا ہوں کہ وہ آدی اپنی نیت بدل دے اور خرات نہ کرے۔ اس کے بعد شیطان بد كتابوا چلاكيا افسوس!موى كوده باتيس معلوم بوكتيس جن من آدى جتلا بوجاتا ب- معزت سعيد بن المسبب فرماتي بين كه مامني میں جتنے بھی انبیاء ورسل مبعوث ہوئے ہیں ان سب کے متعلق شیطان کو یمی خوش منی رہی کہ میں انہیں مورتوں کے ذریعہ ہلاکت میں جٹلا کردوں گا۔ میرے نزدیک بھی مورتوں سے بید کر کوئی چیز خطرناک نہیں ہے۔ اس لیے میں مدید منورہ میں رہتے ہوئے صرف دو کموں میں جاتا ہوں۔ ایک اسے کم اور ایک اپنی بٹی کے کمرجمد کے دن نمانے دمونے کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان مورت سے کہتا ہے تو میرا اومالفکرہ او میرا تیرہ ،جب میں یہ تیرچلا تا موں تو نشانے سے خطا نہیں کرتا او میری را زدارے، و میرا قصد اور پیامبرے شیطان کا آدھا لککر شوت ہے اور آدھا لککر فضب ہے دہ ان ہی دو لککروں کے دربعہ داول الوقع كراب اورشوت مي بحي مظيم ترعورت كي شوت ب-

شرم گاہ کی شہوت کے تین درجات : کھانے کی شہوت کی طرح اس شہوت کے بھی تین درج ہیں۔ افراط ۔ تغریط اور امترال افراط ہے ہے کہ شہوت محل پر غالب آجائے 'اور مرد کے سانے مورتوں سے تلذذ ماصل کرنے کے علاوہ کوئی ود سرا معصد ہی باتی نہ دہے۔ اسے مورتوں کی مجب میں لگا کر راد آخرت سے بیگانہ کردے اور دین پر غالب ہوکر مشکرات میں جٹا کردے۔ شہوت میں افراط سے بہت می برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دفا ہے کہ باہ کو قوت دینے والی دواوں کی گر بوتی ہے جس طرح المعرف ہوا ور کھانے کی بعض لوگ کھانا ہم کر کے لیے چون طاق کرتے ہیں 'یا ایسی دوائی استعمال کرتے ہیں جن سے معدہ مضبوط ہوا ور کھانے کی احتمادی اور جب وہ فا فل ہوکراسے فرار کا موقع دیں تو وہ اختیا ہو۔ اس محص کی مثال ایسی ہے جے کئی درعموں اور سانچوں میں گھرجائے اور جب وہ فا فل ہوکراسے فرار کا موقع دیں تو وہ افریس کسی جیلے سے جگا دے اور معتعل کردے تاکہ وہ اس پر حملہ آور ہوں اور جب وہ اپنی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹیس تو بچنا اور جب مغذی اور جب وہ اپنی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹیس تو بچنا کی مقدیم کر بیٹیس تو بچنا کی مقدیم کر بیٹیس تو بچنا کی مقدیم کر بیٹیس تو بی مقدیم کی مقدیم کردے تاکہ وہ اس پر حملہ آور ہوں اور جب وہ اپنی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹیس تو بیا کی مقدیم کر سے خوالے اور معتعل کرنا خود اپنی ہا کت کو دعوت کی مقدیم کر سے مقدیم کرنا ہوں اور جب موزی اور ہائی موزی کی خورت کی اور معتعل کرنا خود اپنی ہا کت کو دعوت کی سے معدیم کرنا کو جگانا اور معتعل کرنا خود اپنی ہا کت کو میں نے جرکئیل سے ضعف باہ کی شکارے کی 'انہوں نے کہ کوئی سے مطرف کی ان سے معدی کی 'انہوں نے کہ کوئی کی اس کے مطرف کرنا آپ جو اس بی کہ بی خورت سے مطرف کرنا آپ جو اس بی کہ بی خورت سے مطرف کرنا آپ جو اس بی کہ بی خورت سے مطرف کرنا آپ جو اس بی کہ بی خورت سے مطرف کرنا آپ جو اس بی کی میں کے جرکئیل سے ضعف باہ کی شکارے کی نظرے نظرے مطرف کرنا آپ جو اس بی کہ میائے کی معلوں کرنا آپ جو کرنا آپ ہو کرنا آپ جو کرنا آپ کی کی کی کے میں کے جرکئیل سے ضعف باہ کی میائی کی نظر نظر میں کو کرنا آپ کو کی کوئی کرنا آپ کی کوئی کرنے کی کوئی کوئی کرنا آپ کوئی کرنا آپ کی کوئی کرنا کوئی کرنا کوئی کی کوئی کرنا کوئی کرنا کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کرنا کوئی کوئی کرنا کوئی کرن

<sup>(</sup>۱) ہدرو ایت موضوع ہے اس کی تخریج عقیل نے کتاب النعفاء میں اور طرانی نے اوسط میں ک ہے مذیف اس کے راوی ہیں۔

رواجب تھا ، کیونکہ ان کے لیے ای سے طلاق لے کرفیرے نکاح کرنا حرام تھا۔ آپ نے اس لیے قوات جای تھی کہ اپنی تمام منكوحه انداج كى مرورت بورى فرماسيس-شوت مي افراط كى دجه سے بعض مرابوں كو عشق د مبت ميں محى كر قار مونا ير ما ہے۔ اليه لوگ يد نس جائے كه جماع كامتعمد تلذونسي به مكه كچه اور ب-دواس كے اصل متعمد سے ناواقف بين اوراس بهاند قوت میں جانوروں پر بھی سبقت لے مجے ہیں مجموعات ایک مخصوص اور متعین فرد کے علاوہ اپی شموت کمیں پوری نہیں کرسکتا و يى سجمتا ہے كہ جھے اى سے عاع كركے سكون بل سكا ہے اس مصد كے ليے وہ برطمة كي ذلت بداشت كرتا ہے وروائي مول ليتا ب و الله على من قول كرايتا ب الى معل وبعيرت كيلاش شهوت ك قدمون من دال ديتا ب حالا كله انسان اس ليه بيدا-كياكيا ب كدود مرى تمام علوقات اس كى اطاعت كريس اس كى عليق اس ليه نيس موئى كدوه شوت كاخادم بن جاع اور اس ك خدمت كذارى من كولى ديد فروكذاشت ندكر و معق شوت كافراط بى كادو مراتام بي اليدل كامرض بي جيكوكى كام ند بو ، جس كے سامنے كوئى مقعدند بو ، شوت كى شدت سے ابتدا بى ميں بچا جاسكا ہے ، اس طمع كد اكر محى ا جنيد پر نظريد جائے تو دوبارہ نہ دیکھے اور اپن فکر میں معنول رہے شہوت معلم ہونے کے بعد مشکل ای سے قتم ہوتی ہے۔ یی مال مال ، جاہ زمن جائداد اوراولادی عبت کام کران کی عبت بھی راس ہونے کے بعد جلدی سے زائل نمیں ہوتی میاں تک تیزمازی چوسر بازی اور شطرنے وغیرہ کمیلوں سے دلچیں بھی اتنی زیادہ ہوجاتی ہے کہ انسان ان کے سامنے دین وونیا کی کمی چیز کو اہمیت نہیں دیتا ' یہ چزیں اسے ہروقت بے چین اور معظرب کے رہتی ہیں۔ جو محض عشق کی الک کو ابتدای میں محدثدی کردیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جینے کوئی مخص یہ چاہے کہ محوزا دروازے میں واقل نہ ہو چتا تھے جب بھی دودروازے کی جانب رخ کرے اس کی ہاگ ماؤکر تمنی لے اور عقق کے فعلے برے کے بعد انسی معدا کرنے والے منس کی مثال ایس بھے کوئی منس محوزے کو اولاً دروازے میں داخل ہونے دے اور جب وہ داخل ہوجائے و بیجے سے دم پکر کر مینیا شروع کردے اس صورت میں کیا کھوڑا مرحثی نمیں کرے گا؟ ان دونوں ہاتوں میں سوات اوروشواری کے اطلبارے کتنا فرق ہے؟ اس لیے احتیاط ابتدای میں کرنی بستر ہے۔ مرض جب علین موجا تا ہے تو اس کے علاج میں بدی محت اور جدوجد کرنی پرتی ہے۔ بعض او قات بد علاج اتا سخت ندموم ہے-اوریہ بھی ذموم ہے کہ آدی میں شوت باتی مندرے اور ناموین جائے ان دونوں کے درمیان درج: احتدال ہے دی محود ب- احتدال بد ب كم آدى شوت ك مالع ند مو كلد شوت مل و شمع ك مالع مو ان ى بدايات ير عمل كرك شوت ى نیادتی بموک اور تکارے درایہ خم ی جاتی ہے ارشاد موی سے ا

يامعشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتزوج فمن لم يستطع فعليه الصيام فانه لموجاء (١)

نجالواتم بن سے جو محص تاح کرسکا ہوا ہے تاح کرنا جا ہے اور ہے اس کی قدرت نہ ہوا ہے دون رکھنا چاہے اس لے کہ دون اس کے من بن ضی ہونا ہے۔ مرید کے لیے نکاح کرنا بھتر ہے یا تکاح نہ کرنا بھتر ہے

مرید کواپے سلوک کی ابتدا میں نکاح کرے نفس کو مشخول ند کرنا جا ہے اس کے کد ازدواجی زندگی راوسلوک میں آھے بدھنے سے روک عتی ہے ' آدی نکاح کرے گاتو لا محالہ ہوی سے انسیت بھی ہوگی 'اور جو مخص فیراللہ سے مانوس ہوگا وہ اللہ سے مانوس نہیں ہوسکے گا' بلکہ جس قدر فیراللہ سے قریب ہوگا اس قدر اللہ تعالی سے دور ہوگا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی کشت سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ اس لیے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مہارک میں اللہ تعالی کی مجت اس درجہ عالب سمی کہ دنیا کی تمام چزیں ال کربھی اسے ختم یا کم نیس کرستی تھیں۔ (پر دواعد پہلے ہمی گذر بھی ہے اللہ کہ کہ کو لوہاروں سے کیا شبت؟ کمال ذرہ کمال آفاب؟ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سروں پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے اللہ کی مجت میں آپ کے استخراق کی ہر کیفیت سمی کہ دول میں آب اپی رانوں پر ہاتھ مارتے اور حضرت عاکشہ نے والے جو آن اتنی شریت افقیار کریا کہ ول کے پیلنے کا اندیشہ ہوجا آ۔ اس عالم میں آپ اپی رانوں پر ہاتھ مارتے اور حضرت عاکشہ نے والے اپنے کو اس کا تخل کر دے قاص ہاتے۔ اللہ تعالی کہ جب کا خرید انتا شدید ہو آگہ بعض او قات آپ اپنے کو اس کا تخل کر دے قاص ہائے 'آپ آپ کے دل میں اللہ تعالی کی مجت کا جذبہ اتنا شدید ہو آگہ بعض او قات آپ اپنے کو اس کا تخل کر دے قاص ہائے 'آپ است کے اب کو طبی الس تھا یا بدلال ۲۰) (اے بدال راحت کے لوگوں میں بیٹھے لیکن جب مبرنہ آتا تو تکل صوس فرائے اور ارشاد فرائے اور حذا بھا یا بدلال ۲۰) (اے بدال مال فض اپنے آپ کو سرکارو در موز کے اور اک نمیں کریا تھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں مرید کو تجو کی زندگی ہو افتیار کرتی چا ہئے۔ حال فض اپنے آپ کو سرکارو در موز کے اور اک نمیں کریا تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں مرید کو تجو کی زندگی ہو افتیار کرتی چا ہئے۔ جب معمولی مقلیں اسرار و رموز کے اور اک نمیں کریا تھی۔ جب کہ ابتدا میں مرید کو تجو کی زندگی ہو ان میا ہو کہ یوں بول اور اور میں دیکھا۔ یہ بھی فرایا کرتے تھے کہ جو تی بھی اللہ سے انس کروں فرائ مورت سے انس کرتے گے کہ جو تا کو اور اس ہو 'بوی ہو یا اور اور مورت سے انس کرتے گے راحت کی اللہ سے از راحمی میں اس سے انس کروں فیراللہ سے دور ہونا ہے۔ کرنا اللہ سے دور ہونا ہے۔

تجرّی صد : لیکن تجرّای دفت تک مناسب به جب تک شموت کرور ہو ایکن جب شموت میں شدت پرا ہوجائ و الالا یہ کوش ہوئی ہا ہے کہ دیر تک بحوا رہ کراور مسلسل روزے رکھ کراس شدت کو شم کردیا جائے ایکن اگر ایساکرنا ممکن نہ ہو اور کوشش ہوئی ہا ہے تھی اور طبیعت پر سکون کو حش کے ہادجود شہوت کی شدت کی شدت فتم نہ ہوتی ہو تو نکاح کرلینا بہتر ہے تاکہ شہوت کا جوش مرد پر جائے اور طبیعت پر سکون ہوجائے۔ اور اس شدت کا معیار یہ ہے کہ آتھ کو دیکھنے ہے بازنہ رکھ سکتا ہو اگرچہ شرمگاہ کی حفاظت پر قادر ہو اس لیے کہ اگر آتھ کو جمعنوظ نہ رکھ سکے گاتو نکر میں دلج میں پرا نہیں ہوگی آتھ کے مشاہرات دل کے تصورات اور خیالات کو درہم برہم کریں گے۔ گھر کو جمعنوظ نہ کرنے گا کہ کا دیکھنا بھی زنا ہے اور مفیو گناہوں میں سرفرست ہے۔ صغیوہ نے بیرہ بھی ہوجا تا ہے اگر اس پر اصرار کیا جائے۔ بھر فرض آپی آتھ کی کو خفرت اسلام فرایا کرتے تھے دیکھنے ہے بھی سے دل میں شموت کا جی بڑ جاتا ہے اور آدی فنے میں جلا ہو جاتا ہے امنوں نے اپنے مطرت سعیدین جھیجیے ہو جاتا گئوں خورت ایک ہوجا تا ہے۔ حضرت سعیدین جھیجیے ہو قرائے ہیں کہ حضرت داؤد کر اسلام صرف نظر کے بات ہے اور تمان کرنے ورت کے بیچے مت چانا۔ حضرت بھی طیہ السلام می کو پر چھیا زنا کی ابترا اے بیٹے! شیر اور سانے کے بیچے چلے جانا لیکن خورت کے بیچے مت چانا۔ حضرت بھی طیہ السلام می کہ بوجا خانا کی خورت کر بھیے ہوتی ہے؟ فرایا ؛ دیکھنے سے اور تمان کرنے دیا لئد صلی اللہ علیہ وسل کر بھی ارشادات حسب ذیل ہیں۔ اسلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات حسب ذیل ہیں۔

النظرة سهام مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفا من الله تعالى اعطاه الله تعالى اعطاه الله تعالى ايمانا يجد حلاوته في قلبه (٣)

<sup>(</sup>۱) مجھ اس روایت کی اصل نیس لی۔ (۲) یہ روایت کاب اصلوۃ میں گذر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت بھی گذر چک ہے۔ (۳) یہ صدیمت پہلے بھی گذر چکی ہے۔ (۳) یہ صدیمت پہلے بھی گذر چکی ہے۔

دیکنا ابلیس کے تیروں میں ہے ایک زہرہا تیرہ جو محض فدا کے خوف سے نظریازی ترک کرے گا ہے اللہ تعالی ایبان عطا کرے گا جس کی طاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔
ماتر کتبعدی فتنقاضر علی الرجال من النساع المخاری و مسلم اسامہ بن زید )
میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے مورتوں سے زیادہ نقسان وہ کوئی فتر نسیں چھوڑا۔
اتقوا فتنة الدنیا و فتنة النساء فان اول فتنة بنی اسر ائیل کانت من قبل النساء (مسلم - ابوسعید الحدری)

دنیا اور حورتوں کے فتنے سے بچو اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتد مورتوں ی کابرا کیا ہوا تھا۔

الله تعالى فرماتے ہيں:

و المرادة الم

سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كاارشاد ب-

لكل ابن آدم خطمن الزناف العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفريزني وزناه القبلة والقلب بهما ويتمنى ويصدق ذلك الفرج اويكنبه (ملم بيق الا بررة بخارى نحمد ابن مباس)

ہر آدی کو زنا سے کچھ نہ کچھ واسطہ پر تا ہے اس لیے کہ آتکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے ووٹوں ا ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے ' دوٹوں پاؤں زنا کرتے ہیں ' اور ان کا زنا چلنا ہے ' منع زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ ہے ' دل ارادہ اور آر زو کرتا ہے اور شرمگاہ اس ارادے کی تائید کرتی ہے یا تکذیب کردیتی

حضرت الله سلم قراتی ہیں کہ ایک مرتبہ نامینا صحابی ابن اٹم کھڑم نے رسول اللہ صلی اللہ وطیہ وسلم کی خدمت اقد س میں باریا بی کی اجازت چاہی اس وقت آپ کے پاس میں اور میمونہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے فرایا: پردہ کراہ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ تو نامیعا ہے؟ فرایا: اس سے کیا فرق پڑتا ہے 'تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو (ابو داؤ 'نسائی 'ترزی) اس روایت سے ثابت ہو آ ہے کہ عورتوں کے ساتھ مودوں کے ساتھ مودوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ عام تقاریب میں اس طرح کا رواج ہے کہ نامیعا مردوں سے بات عورتیں پردہ نہیں کرتیں 'اس طرح نامیعا کے لیے کسی عورت کے ساتھ طوت میں رہنا بھی حرام ہے 'عورتوں کو مردوں سے بات چیت کرنے اور انہیں دیکھنے کی اجازت محض ضرورت کی وجہ سے دی گئی ہے 'بلا ضرورت کی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی مردسے بولے یا اس پر نظرؤالے۔

نو عمراؤکوں سے دلچسی : اگر کوئی مرید عوروں کو دیکھنے ہے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنے پر قادر ہے لیکن نو عمراؤکوں کو دیکھنے ہے آئی مانکھوں کا شرعوروں کے شرہے زیادہ ہے 'اس کی وجہ ہے آگر کئی خارت نہیں کرسکتا 'اسے بھی نکاح کرلیتا چا ہئے۔ اس کے کہ اگر کس عورت کی طرف میلان ہو بھی گیا تو وہ اسے نکاح کے ذریعہ حاصل کرسکتا ہے 'اور جائز طریقے پر اپنی شہوت پوری کرسکتا ہے لیک اس کی طرف شہوت کی نظرے دیکھنا بھی حرام ہے 'نو عمر حسین اور کے بین نظرے دیکھنا بھی حرام ہے 'نو عمر حسین اور ان کے چروں میں اپنے لیے کشش پاتے حسین اور کی جروں کی جروں کو دیکھنا پند کرتے ہیں 'اور ان کے چروں میں اپنے لیے کشش پاتے ہیں 'واڑھی کے جروں کو دیکھنا پند کرتے ہیں 'یہ سب امور فتنہ ہیں 'ان سے بچنا چا ہیں ۔

اس سلطے میں یہ کما جاسکتا ہے کہ جہاں تک فریسورتی اور پر صورتی کا سوال ہے ہوڈی جس ان دونوں میں فرق کرتا ہے۔ اور
الوکوں کے چرے بیشہ کھلے رہیج ہیں اس صورت میں ان سے نگاہوں کو محقوظ رکھنا کی طرح ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
تیزے ہارا مقصد صرف آگھ کی تیز نہیں ہے بلکہ حین اور قیج چہوں کے درمیان تیز کا عمل ایسا ہونا چا ہینے میے کوئی عض سر
بزدر فست اور فوال رسیدہ ورخت میں یا صاف پائی اور کدلے پائی میں یا پھولوں ہے ہو جس شنی اور پیولوں ہے عامی شاخ میں
فرق کرتا ہے ' فاہر ہے اسے سر سر زرخت ' صاف پائی اور پھولوں ہے ہو جس خبی ہوں کہ وہی اس کی طرف دہ اپنی طبعت اور
قلب کو ماکن پائے گا۔ لیکن یہ میالان اور پہندیدگی شموت ہے فالی ہوگی ایسی کی دل میں پھولوں اور کھون اور نہی ہو ہوں
ورشہ بی در دینے کی فواہ ہو ہوتی ہے اور نہ صاف پائی کوچ ہے کو ل چاہتا ہے میں حال خواہوں ہوتی اس کے دل میں پھولوں اور کھیوں کوچھون
کے مقابل میں دہ ایچھے معلوم ہوں اور ہر میں دکھنے کو دل چاہتا ہے می حال خواہوں ہوتی اس کے دل میں پھولوں اور ہوتی ہوتی کہ اس کے دل میں پھولوں اور ہوتی ہے۔ کہ اس کے دل میں بھوت ہے کہ اس کے دار کہ ہوتے ہوں
دل میں اسے دیکھ کر قریب ہوئے اور ہوس کو کا بول ہے اور شوت کا کوئی جذبہ نہ ہوتو اس میں پھوتی ہے کہ اس کے در ترب ہوئے اور ہوس طریقے پر گناہوں میں آلودہ کرد بی ہوتا ہے معمول سمجھ کر ترب ہوئے اور ہوس طریقے پر گناہوں میں آلودہ کرد بی ہے ایک تا بھی بزرگ فراتے ہیں کہ میرے خیال میں
عابد و ذار توجوان کو امر کی ہم شین ہے بی نا نقصان بیچ سکتا ہے ان گھسان دوز عدے ہی خیس بینچ سکتا۔ میان قوری فراتے ہیں کہ میرے خیال میں
مان ہوتا ہے کہ اس امت میں تین قسم کے لوطی ہوں گو ایک تھی مون دیکھنے والوں کی ہوگی وہ میں کو میں عمل کرنے وہ اس کے در ہے۔ اس امت میں تین قسم کے لوطی ہوں گو ایک تھی مون دیکھنے والوں کی ہوگ وہ دول کے۔ اس کی میں حس کی کیسے گا لوطی قرار ہوگی کے۔ بھی کیسے کی کو می کو میں میں عمل کرنے وہ کیا ہوں گو ایک تھی مون کے ایک تھی مون دیکھنے والوں کی ہوگی کو دول کے۔ بھول کے۔ بھول کے۔ بھول کے۔

نظری آفت: اس معلوم ہوا کہ نظری آفت بیزی زیدست ہے۔ اس لیے اگر کوئی مردا پی نظر نجی رکھنے ، گر کو منظبط اور جمع رکھنے سے قاصر ہوجائے تواسے فکاح کے ذراید اپنی شہوت دور کرانی جا بیٹ اس لیے کہ بعض لوگوں بیں شہوت کا ظلب ہوا ، ہیں کہ ارادت و سلوک کی ابتدا ہیں جھے پر شہوت کا ظلب ہوا ، ہیں کہ ارادت و سلوک کی ابتدا ہیں جھے پر شہوت کا ظلب ہوا ، ہیں کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں آو دواری کی اس کے ظلب سے نجات پانے کی درخواست کی ارات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فخص جھے سے میری کیفیت دریا فت کر رہا ہے ، ہیں نے اسے اپنے درکھا ہوا ، ہیں نے اس کے باتھ کی فیوندک اپنے درکھا ، ہیں نے اس کے باتھ کی فیوندک اپنے دل میں اور اپنے تمام بدن ہیں محسوس کی مجمع افحاقو وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی جس باتھ رکھا توان کی بات کے بین اور جھے اپنے قریب بلایا 'اور میرے سینے پر بین جاتا تھا ، چنا نے بات کی مار کہ ایک سال گذر کیا اس کے بعد پھر شہوت کا ظلب ہوا 'اس مرتب بھی ہیں نے اللہ رب العزت کی بناہ ما تھی 'ور بعد بھی ہیں نے اللہ رب العزت کی بناہ ما تھی 'ور بعد بھی ہیں نے اللہ در سیا العزت کی بناہ ما تھی ۔ بین ہمارا سر قلم کموں گا میں اپنی حالت سے اس قدر بیا تھا ہوا ہوا کی اور میرا سرا اوا دیا ۔ جاتی کہ اس مرتب بھی نے در بیا ہوا ، ہوا کہ دور کیا کہ در ہوا ہوں کہ میں اپنی حالت سے اس قدر سی سی سی نے میں تمارا سر قلم کموں گا میں ہوا کہ دور کی کہ اس مرتب بھی نیور ہوں کہ در میاں کر سے جمل کی اور کیا در میاں کر سے اس کی معیدت سے دہائی تھیں ہی کہ دور کیا کہ در میاں کر سے ہو کہ بور کی ہور کے بعد نکا حکیا ۔ اس طرح جھے شوت کی درخواست کر تا رہے گا جب کہ اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں ہوئے بھی شوت کی معیدت سے دہائی تھیں ہوگی اب المحدود شریا سرا مراح کی کو بیدار ہونے کے بعد نکا حکیا ۔ اس طرح جھے شوت کی درخواست کر تا رہے گا جب کہ اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں ہوئے بھی ہے کو بیدار ہونے کے بعد نکا حکیا ۔ اس طرح جھے شوت کی درخواست کرتا رہے گا جب کہ اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں ہوئی کو بیدار ہونے کے بعد نکا حکیا ۔ اس طرح جھے شوت کی معیدت سے دہائی تھیں ہوئی گا ہوں کہ اس مرتب کی کو کہ اس مرتب کی کور کو ایسا کرنا منظور نہیں ہوئی کو کہ کو کی کور کو اس کرنا کو کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور

مرد کامقصد نکاح : مرد نکاح بھی کرے تواس کے پیش نظرارادت ضور ہونی چا ہے بعن نکاح کی نیت انجی ہو'اجھے اخلاق اور انجھا کردار پیش نظر ہو'اور نکاح کرنے کے بعد واجب حقوق کی ادائیگی کا عزم ہو'اور اس عزم کو عملی جامہ بھی پہنا تا ہو۔ کتاب النكاح ميں ہم نكاح كے مقامد پر روشن وال يكے ہيں كياں اعادے كى ضورت ديس ہے۔ اراده و ديت ميں سچا ہونے كى علامت يه ہے كه كى ديدار اور فريب مورت سے شادى كرے كالدار مورت كا خواہ شندنہ ہو۔ ايك بزرگ فراتے ہيں كه مالدار مورت سے نكاح كرنے ميں يا جج فرابياں ہيں۔

اول مری نیادتی و مرفست میں تاخیر سوم خدمت سے اعراض چارم اخراجات کی کوت ، پنجم اگر طلاق دیا جاہے تو ال ک حرص انع بے مقلس مورت میں ان میں سے کوئی فرانی نہیں پائی جاتی۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ برتریہ ہے کہ مورت مردے جار چنوں میں کم مو درنہ وہ اسے حقر سم کی وہ چار چنے ہیں مراقد ال اور حسب اور چار چنوں میں موے نوادہ مو خوب صورتی اوب پرویزگاری اور خوش اخلاقی میں۔ تاح کودائم قائم رکھے میں صدق ارادہ کی علامت خوش خلتی ہی ہے۔ ایک مرد نے لکار کیا اور اپن ہوی کی اس قدر ضد مت کی کہ وہ خد شرمسار ہو گئ اور اسے والد سے بطور مکایت کنے می کہ میں اس مض ك بارك ميں الممالی جرت زده موں عصاس كے كريں رہے موئے اسے يرس كذر مح كيكن اس عرصے ميں ميں لے جب بحی میت الخلام جانے کا ارادہ کیا اس نے جھے پہلے دہاں پانی بیچانے کی کوشش کا۔ ایک بزرگ نے ایک خوبصورت مورت ہے نکاح کا پیغام دما 'جب شادی کے دن قریب آئے اس مورت کے پیک لکل آئی اور اس کا چرو بدنما ہوگیا مورت کے والدین اور محر والے اس خیال سے بہت پریشان ہوئے کہ اب ان کی بٹی تاپیند کردی جائے گی اوریہ شادی نہ ہوسکے گی ان بزرگ کو اس باری کی اطلاع فی تو انہوں نے اسموں کی باری کا بمانہ کیا اور جان ہوجہ کر اندھے بن مجے اشادی ہوئی وہ موخدا ہیں برس تک تابیا ب رے ہیں برس کے بعد جب بوی کا انتقال ہوا تو انتھیں کھول دیں دوستوں اور پردسیوں نے جیرت ظاہر کی اور پرچما است مرصے تک مس کے اعدم بے رہے جواب دیا اس کے ناکہ میری ہوی کے کمروالے پریثان نہ ہوں اور انس بدخیال تکلیف نے دے کہ میں پوی کا بد نما چرود کھ کراہے طلاق دے دوں گا۔ لوگ اس جواب سے جرت زدہ رہ کے اور کنے لگے کہ اب ایے لوگ کمال؟ یہ تو چھیلے لوگوں کا اخلاق تھا۔ ایک صوفی نے ایک بداخلاق مورت سے نکاح کیا 'اوراس کی ہراذیت پر مبر کرتے رہے ' لوگوں نے کما ہمی کہ آپ ایس مورت کو ہر گزایے تاحین نہ رکھیں طلاق دے کرسکون پائیں ، فرمایا: میں اے اس لیے طلاق نیں نظاکہ کیں وہ ایسے محض کے نکاح میں نہ چلی جائے جو اس کی بدخلتی پر مبرند کرسکے اور انت پائے میں تو مبر کری لیتا ہوں۔ بسرمال اگر مرد تکاح کرے واس کا یی مال اور طرز عمل مونا چاہئے ورند اگر ترک نکاح پر قاور مو تو بستری ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ نکاح کی فعیلت اور داو آخرت کے سلوک میں جع نہ کرسکے اور یہ سمجے کہ نکاح کرنا اس کے لیے راو سلوک میں مانع بن جائے گا۔ جیسا کہ محدین سلیمان ہامی ہے روایت ہے کہ ان کے یمال اتی ہزار درہم کا اناج ہرروز آیا کر نا تھا انہوں نے بعرب کے لوگوں اور ملاء کو لکھا کہ وہ کی عورت سے شادی کرنے کے خواہشند ہیں سب نے معرت رابعد عدویہ بعرب پرانفاق کیا کہ دہ ان کے لیے بوی کی حیثیت سے انتائی موندل رہیں گی چنانچہ سلیمان ہاشی نے ان لوگوں کا مفورہ قبول کرتے ہوئے حضرت رابعہ بھریہ کو حسب ذیل مکتوب روانہ کیا "بہم اللہ الرحل الرحيم حمدوملاة کے بعد۔اللہ تعالی بھے برروزاتی بزار درہم کے غلے کا مالك بنادية بين بمت جلديد مقداراتي بزارے بدر كراكيلاكه در بم بوجائي اكرتم معور كروتوير سب بحد تساراني ب-" حضرت رابعد في اس عط كابيه جواب تحرير فرمايا- وبهم الله الرحم الماجيم الماجد ونيات زمر التيار كرف من دل اورجم دونول كے ليے داحت ب اور دنیا على رفيت على والام التر التي الله الله الله الله الله الله على الله الله الله الله الله کہ آپ مرا رقعہ طفے کے بعد فوری طور پر اپنے قدفے کی اگر کریں اور آخرت کی تاری کریں اور اپنے انس کے خودومی موں و الدو مرول كوميراث تعتيم كرنے مي وصى كى ضورت ويل ند آئے المام عردونه ركھے موت كے وقت افطار يجے جال تك میری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ الله تعالی نے آپ کوجس قدر مال مطاکیا ہے اگر اس سے ہزار کنا زیادہ بھی مجھے میسر ہو تو میں خوش نہ مول مروك ميونك جي يد منفور نيس كه من ايك لمع ك لي بعي الله تعالى سے عافل مول "اس خط من اى حقيقت كى طرف اشاره

کیا کیا ہے کہ اللہ تعالی سے مشول کرنے والی ہر چز خسارہ کا باحث ہے اس میں کو اسپنے رال اور کیفیت قلب کو پیش نظرر کھنا چا ہے 'اگر اسے جرز رمنا اچھا مو تو چڑوی رہے 'اور چڑو رہنے سے عاج ہو تو گائے کر لیا بھر ہے۔

خواہش نکاح کاعلاج : تکاح کی خواہش مرد کے لیے ایک مرض ہے اور اس مرض کے تین علاج ہیں بعو کا رمنا " تکاہیں نجی ركمنا اور كسى ايس كام يس مشخول موناجو قلب برغالب أجاسة اوراس كى موجود كي من كوكى دد مرى خوابش بيداند مو- اكران تنوں دواؤں سے کام نہ چلے تو سمجھو کہ یہ مرض تکاح ہی سے دور موسکا ہے ، یمی دجہ ہے کہ اکا برین سلف تکاح میں مجلت کرتے اور این الرکیوں کی شادی جلدے جلد کرنے کی کوشش کرتے۔ حصرت سعید بن المیب فراتے ہیں کہ شیطان کسی مخص سے ایوس نیں ہوا 'اگر کوئی ایسا سخت جان طاہمی تو اسے حورتوں کا جال چھیک کر مطلوب کر لیا۔ حضرت سعید بن المسیب کی حمرجس وقت چدراس برس کی موسی ایک اکم کی بنیائی جاتی رہی اور دو مری الکھ کو بھی وقتدے کی شکایت لاحق موئی اس وقت بھی بی کماکرتے تے کہ جے سب سے نوادہ خطرہ موروں سے ہے۔ مہدا اللہ بن ودام کھے ہیں میں صرت سعید بن الميب كى خدمت ميں ماضرى دیا کرا تھا چد روز اس معمول میں فرق آیا اس فیرماضری کے بعد مجلس میں پنچا تو انموں نے چدروز تک ند آنے کا سبب ورافت کیا میں نے مرض کیا کہ میری ہوی کا انتال ہو کیا تھا اس لئے نہ اسکا فرایا تم نے ہمیں اطلاع نہ کی ہم بھی تعزیت کے لئے ات الحف كااراده كيالة فرال كيك كيادد سرى بوى أفي بهكداتى جدى جانا جائي بويس فرص كيا! حفرت بن غريب آدى مول بھے کون اپنی بٹی دے گا؟ فرایا ! میں دول کا میں نے جرت سے کماکیا آپ دیں مے؟ فرمایا: بال کیا میں جموث کتا ہوں؟ ای وقت خطبہ پڑھا اور دو تین درہم مرر اپن بٹی کا نکاح جھے کردیا۔ میں مجلس ہے اس عالم میں اٹھا کہ خوشی کی وجہ سے میرے ہاتھ باؤں پھول رہے تھے اور میں یہ نمیں سمجر پارہا تھا کہ کیا کروں ای حالت میں اپنے کمرینچا، چراغ جلایا 'اور سوچنے لگا کہ نکاح تو ہو گیا اب س سے ماکوں سے قرض ادھارلوں؟مغرب ی نماز برھی ، پر کمروایس ہوا اس دن میرا روزہ بھی تھا ، کمریس اس وقت تل روثی موجود منی وی لے کر پیٹم کیا ای وقت دروازہ پر دینگ ہوئی میں نے پوچھا کون ؟ جواب آیا ! سعید - میں سوچے لگا یہ کون سعید ہو سکتے ہیں ، مجھے سعید بن المستب کا خیال مجی نہ آیا اس کے کہ انموں نے ہیں سال سے مجد کے علاوہ کس آنا جانا ترك كرركما تعا وروازه كحول كرديكما توسعيد بن الميت كمرے موسے تن ميں نے سوچا شايد آپ كى ضورت سے تشريف لائے موں وض کیا کہ آپ نے مجھے کوں نہ بلالیا۔ فرایا! میں نے آج اپنی بٹی سے تسارا تکاح کیا ہے اس لئے مجھے یہ اچمامعلوم نہ ہوا كرتم تمارات كذارد من تهاري يوى كولے ثر آيا موں ويكما والك مورت آپ كے يہي كمرى مولى تنى آپ نے اس كاباتھ مكر كردردان كا اعدرداخل كيا وه شرم كي وجد الناور الدند ركم سكي اور كريدي من الساء الحايا اوراجي طرح دردانہ بند کیا، چراغ کے پاس مدنی رکمی ہوئی تھی اے اند میرے میں رکھا آکہ بوی کی نظرت رہے اب قار مولی کیا کول انگری جمت پر چرا اور محلّد والوں کو آوازیں دے کرجم کیا ،جبوہ سب آمے تو میں نے ان سے کماکہ آج سعید بن الميب نے اپنى بي مجھ سے منسوب کردی ہے۔ انموں نے جرت سے بوجھا کہ کیا تماری ہوی مریس موجود ہے میں نے کما ہاں! مخلے کی عور تیں یہ س كرميرے كمر الكني است ميں ميري والده كو بھي پتا جل كياوه بھي آئي اور جھ سے كنے كليس خروار اگر تو تين دن سے پہلے اس ے قریب کیا ، ہم اس عرصے میں سب فیک کرلیں مے ، تین دن بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک حسین و جیل اوی ہے ، قرآن پاک ک مانظ ہے وی مسائل کا بھرین علم رکمتی ہے اور شوہر کے حقق سے خوب واقف ہے آیک مینے کے بعد میں نے ماضری دی وہ اس وقت باہر مجلس میں تھے میں نے سلام کیا انحول نے میرے سلام کاجواب دیا اور کوئی بات نہیں کی جب سب لوگ علے محات جھے دریافت کیا کہ اس انسان (یوی) کا کیا مال ہے میں نے عرض کیا الحمد نندسب ٹھیک ہے۔ اس کا مال ایسا ہے کہ دوست خش ہوں اور دعمن صد کریں۔ فرمایا آگر کوئی تاکوار بات بیش آئے و دعرے سے خبرلینا۔ جب میں محروایس آیا تو انموں نے ہیں ہزار درہم جھے بجوائے عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ اوی جو حضرت سعیدین المیب نے میرے نکاح میں دی تھی دی تھی جس سے

بدالملک بن موان نے اپنے ولی حمد بینے دلید کے لئے پیغام دیا تھا اور آپ نے یہ پیغام مسترد کردیا تھا اور جس کی سزا آپ کویہ ملی تھی کہ ایک مرتبہ مبدالملک نے کسی ناکردہ گناہ کو دجو قرار دے کر سردی کے موسم میں سوکوڑے لگوائے تھے بھٹو ہائی کا ایک گئرا ان کے جسم پر ڈالا تھا اور کمبل کا کریہ بہتایا تھا۔ حضرت سعید بن المیت کا شب زفاف میں اوی کو بہنچاتے میں جلدی کرنا کمال اختیاط اور دینداری کی دلیل ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شموت کی مصیبت بدی ہے اور اس کی الب کو نکاح کے ذریعہ معیدا کرتا ہے۔ معید اللہ معید اللہ میں مافیت ہے۔

# شرمگاه اور آنکو کے زناسے بچنے والے کی فضیلت

شرمگاہ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت: جانا چا ہے کہ انسان پر تمام شہوتوں میں سب زیادہ شرمگاہ کی شہوت خالب ہے اور ور موں ہو تا ہے اکر لوگ ہواس فول پر کے نتائج شرمناک مد تک برے ہیں۔ اس کے ارتکاب ہے شرم آتی ہے اور ور محسوس ہو تا ہے اکر لوگ ہواس فول کے مرکب نہیں ہوتے اس کی وجہ یا توان کا جرب یا فون ہے یا شرم ہے یا اپنے جم کی حفاظت ہے ان میں سے کوئی ہمی وجہ الی نہیں ہے جس ر تواب لے اس لے کہ ان وجوہات کی بنا پر زنا سے رکنا لفس کے ایک مظیر دو سرے خطاکو ترجی دیتا ہے ہو اگرچہ کناہ سے بہترہ الیکن فی نفسہ وہ مظا قابل ان وجوہات کی بنا پر زنا سے رکنا لفس کے ایک مظیر دو سرے خطاکو ترجی دیتا ہے ہو اگرچہ کناہ سے بھو اگرچہ کے اور کی خواہ کی وجہ سے بھو کی ہو جب کہ فواہ کی وجہ سے بھو نفیات اور تواب ہرگز نہیں ہے جس کا محرک اللہ کا خوف ہو اور لیے خواں صورت میں ہو جب کہ فضل کے ارتکاب پر عمل قدرت بھی میسرہ و اور تمام اسباب میا ہوں 'کسی ضم کا کوئی مافع موجود نہ ہو 'خاص طور پر اس وقت جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے' یہ میسرہ و 'اور تمام اسباب میا ہوں 'کسی ضم کا کوئی مافع موجود نہ ہو 'خاص طور پر اس وقت جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے' یہ درجہ صدیقین کا ہاں لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاہ فرمایا :۔

من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد (عمر آريخ-ابن ماس) جم مخص كوعش بواادراس ني كدامتي افتياري النيخ عشق كوچهايا بحرمركياده هميد بـ

ایک مدیث بین ہے کہ سات آدی ایک ہیں جنیں اللہ تعالی اس دن آپ مرش کے ساتے میں جگہ دے گاجی دن اس کے سواکس سایہ نہ ہوگا ان سات میں ایک وہ مخص ہے جے کوئی حین اور عزت دار عدت اپنی طرف بلائے اور وہ یہ کہ کر اس کی دعوت دد کردے اِنٹی آخواف اللّم رَبِّ الْعلَم بین اللہ سے جو تمام جمان کا رب ہے ڈر تا ہوں) (بخاری دسلم۔ ابو ہرم من صحرت بوسف علیہ السلام کا قعة مضور ہے انہوں نے اپنی قدرت اور زلجا کی خواہش اور اصرار کے باوجود کا آدی طرف قدم میں بیدھایا تر آن پاک میں حضرت بوسف علیہ السلام کے اس اعلی کروار کی تحسین کی جید آپ پاکدامتی اور صفت کے باب میں سب کے امام اور پیشوا ہیں۔ دوایت ہے کہ حضرت سلیمان بن بیار بہت حسین اور خوبد مورجے ایک عورت ان کے کمر آئی اور سب کے امام اور پیشوا ہیں۔ دوایت ہے کہ حضرت سلیمان بن بیار بہت حسین اور خوبد مورجے ایک عورت ان کے کمر آئی اور سب کہ اس رات میں خورت ایو سف علیہ السلام کی زیارت کی بین نے ان سے بو چھاکیا آپ بی بوسف علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ اور کہا تو وہ سلیمان ہے جس نے ارادہ بمی نہ کیا۔ اس قول سے انہوں نے فرمایا: ہاں میں وہ بوسف موں جس نے ارادہ کہا تھا۔ اور کہا تو وہ سلیمان ہے جس نے ارادہ بمی نہ کیا۔ اس قول سے خرمایا: ہاں میں وہ بوسف موں جس نے ارادہ کہا تھا۔ اور کہا تو وہ سلیمان ہے جس نے ارادہ بمی نہ کیا۔ اس قول سے خرمایا: ہاں میں وہ بوسف موں جس نے ارادہ کہا تھا۔ اور کہا تو وہ سلیمان ہے جس نے ارادہ بمی نہ کیا۔ اس قول سے حضرت بوسف علیہ السلام نے قرآن کریم کیا ہی ایوں جس نے ارادہ کہا تور کہا تورہ اس اس ان کیا ہے۔ ۱۲

اس سے بھی نیادہ مجیب و فریب واقعہ ان کا یہ ہے کہ وہ مید مؤرہ سے ج کے لیے روانہ ہوئے ان کے ساتھ ایک رفق بھی تھا ان دونوں نے آبواء پنج کر قیام کیا گرفت نے تھیلالیا اور خریداری کے لیے بازا تھیلا کیا سلیمان نیمے میں بیٹے رہے۔ ایک

عبداللد بن مردوایت كرتے بي كد من في سركاروو عالم صلى الله عليدوسلم كى زبان مبارك سے بيدواقعد سا ب كد زماندمامنى میں تین آدی می حول کے لیے معوف سرتے رات ہو می ایک عارض قیام کیا اتفاق سے ایک پھرایا کرا کہ عار کا دہانہ بند ہو کیا اور وہ تیوں آدی آندر رہ مے 'چرہٹانے کی جدوجہدی محرکامیاب جس ہوئے مینوں نے اس امریرا نفاق کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نمیں کہ ہم باری تعالی سے دعا کریں اور اسیع کمی نیک عمل کے حوالے سے فجات کے طلب گار ہوں۔ ایک نے جناب باری میں عرض کیا: الما او جانتا ہے کہ میرے والدین بو زھے اور ضعیف سے مثمام کومیں اسے بچوں اور جانوروں کو کھلانے ے پہلے اجس کمانا کھلایا کر اتھا ایک روز انقال سے بھے بازار میں در ہوگی جمر آیا اور جانوروں کا دود دو با اور دود مد لے کرمال باب کے پاس پنچا وہ ددنوں سو چکے تھے میں نے انہیں جگانا مناسب نمیں سمجا اور رات بمردددھ لئے کمڑا رہا۔ بچ پاؤں میں لوشے رہے اور بھوک کی وجہ سے معظرب رہے جھریں نے مناسب نیس سمجاکہ بچوں کو کھلادوں اور والدین بھوے رہیں می کو بدار ہونے کے بعد جب انہوں نے دورہ لی ایا تب میرے بچوں نے اپنا پیٹ بحرا 'اے اللہ! اگر توبہ جانتا ہے کہ میں نے تحق تیری خوشنودی مامل کرنے کے لیے ایساکیا تھا تو اس پھرکوغا رے دہانے سے ہٹا کر جس مجات مطاکر۔ اس دعاہے وہ پھردرا ساسرک كيا كين اتنا راسته نيس مواكه وه با مرتكل سكيل- دو سرك فض في كما: الدالله إلو جانتا كه مي الى جها زاد بمن برعاش تعا اوراس سے وصال کا متنی تھا'ایک روز میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظمار مجی کیا' لیکن اس نے میری بات نہ مانی' اتفاق سے ہمارے وطن میں قحط سالی ہوئی ، جب میری محبوب اس تکلیف میں جالا ہوئی تو امرادی طالب بن کرمیرے پاس آئی میں نے اسے ایک سوبیس ا شرفیاں دیں بشرفیک دو میری خواہف پوری کردے اس نے مای بھل لیکن جب میں نے معبت کرنے کا ارادہ کیا تواس تے کما کہ جھے بے آبرد نہ کر خدا سے ڈر میں خوف زدہ ہو کیا اور اسے جانے دیا 'اس سے اشرفیاں بھی واپس نہیں لیں 'جب وہ والی مولی تب بھی اس کی مجت میرے ول میں اس طرح جاگڑیں تھی۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا مندی کے لے ایساکیاتہ ہمیں اس قیدے نجات دے اس دعاہے وہ پھرائی جگہ سے سرک میا اکین اتا نہیں سرکا کہ وہ غارے باہر لکل

سکیں 'تیرے نے کہا۔ رب العالمین! بی نے چند مزدور کرائے پر حاصل کے تھے 'اور ان سب کو ان کی اجرت دے دی تھی ' مرف ایک فض ایسا باتی رہ کیا تھا جو اپنی اجرت لیے بغیر چلا کیا تھا' میں نے اس کی اجرت کی رقم تجارت بیں لگا دی تھی تجارت کو ترقی ہوئی اور اس کی رقم بیوحتی چلی گئی 'یماں تک کہ اس کا بہت سامال میرے پاس جمع ہوگیا' ایک قدت کے بعد وہ فض میرے پاس آیا اور کینے لگا کہ اے بھوف الجمیری اجرت دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب اونٹ گا کی 'کہواں اور فلام تیری اجرت ہیں' اس نے کہا چکیا تو جھے سے فراق کرتا ہے؟ میں نے کہا یہ ذاتی نہیں ہے تو اپنامال نے اور جمال جا ہے نے بیا ہو تو ہمیں اس قارسے تطاخ کی اور فلام ہنکا کر لے کیا' اے اللہ! اگر میں نے یہ تیک کام تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو ہمیں اس قارسے تطاخ کی تو تی دے اور اس پھر کو ہنا دے۔ تیرے فیص کی دھا کے بعد وہ پھر قارے دہانے سے جٹ کیا اور وہ اوگ باہر نگل آئے۔ ()

آنکھ کے زناسے بیخے والے کی فضیلت : یہ حال اس مخض کا ہے جو قدرت کے پاوجود شرمگاہ گے زنا ہے اپی حفاظت کے اس کی کرے اس کے قریب وہ مخض بھی ہے جس نے اپنی آنکہ کو زنا ہے بچایا۔ خیال رہے کہ زناکا آغاز آنکھ ہے ہو تا ہے۔ اس کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ لیکن کیونکہ آنکہ کو دیکھنے ہے دو کنا مشکل ہے اس لیے لوگوں نے اس سے ففلت پرتی شروع کردی ہے ، اور اسے سل مجھنے مجھے بین اس کے گناہ کو اہم نہیں سی کھنے والا تکہ قمام آفات کا مبدأ نظر ہے۔ پہلی نظرا کر اس میں کسی مقصد و ارادہ کو دخل نہ ہو محاف ہے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، لیکن دوبارہ دیکھنے پر مؤاخذہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لكالاولى وعليك الثانية (ابوداؤد تزيد برية)

تیری کئے بہلی دفعہ دیکمنا جائز ہے 'اوردوسری دفعہ دیکمنا قابل مؤاخذہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) مدواقعہ بخاری نے نقل کیا ہے۔

رہے۔ قصائی نے کہا میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جس کے داسلے سے دعا ما محوں اس لیے تم دعا ما محو الصدنے کیا: بمترایس دعاكرتا مول عمر آين كمنا- قاصد في دعا شروع كاوه هض آين كمنا رما- يمان تك كدايك ابركا كلوا ان دونول يرسابيه تكن موكميا انہوں نے سنر شروع کیا من کی پینے کے بعد جب وہ دونوں ایک دو مرے سے بدا ہوئے تو ابر کا محلوا تصالی کے ساتھ ساتھ جلا قاصدت اس سے کماکہ جرا خیال یہ تھا کہ جرب پاس کوئی نیک عمل نیس ہے اس لیے میں نے دعای عنی اور تو نے آمین کی عنی ا اب ميں يدويكما مول كدار كاده كاواجوم دونوں برساير كے موسة فاتھے ماتھ ساتھ جلاجا آ ب-اس ك وجد كيا بي مجھ اب بارے میں مج مح مظا- قعبال نے اپنی توب کا واقعہ سنایا ، قاصد نے کماکہ اللہ کے نزدیک بائب کی جو قدر و قبت ہے وہ کی دوسرے کی نہیں ہے۔ ایک مصور بزرگ احمد بن سعید اسے والدے نقل کرتے ہیں کہ ہارے یمال کوف میں ایک نوجوان رہتا تما جو انتائي مبادت كذار تما اور صدوقت جامع مجرين برا رمتاتها ماتي في ودامتائي وراز امت وبصورت اور خوب سيرت ممی تھا ایک حسین عورت نے اے دیکما تو پہل ہی نظر میں فریعت مومی ایک مت تک عشق کی چگاری اس کے دل میں سکتی ربی الین اسے اپنی مبت کے اظہار کا موقع ند طا۔ ایک روزوہ نوجوان مجد جارہاتھا ، وہ مورت الی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی مواقی اور کنے گی: نوجوان! پہلے میری بات س لواس کے بعد جو دل میں اسے وہ کرو۔ لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا اور چال دہا مال تک کہ معدین بنے میا واپس میں وہ عورت محررات میں کمزی نظر آئی جب نوجوان قریب بنا تو اس نے بات كرف كى خوابش ظامرى وجوان في كماكديد تمت كى جكدب من سي جابتاكد كوكى فض جي تسارے ساتھ كمزا بواد كيركر تهت لگائے اس لیے میرا راسته نه روکو اور جھے جانے دواس نے کما غدائی منم! میں یمان اس لیے نہیں کمزي بولی کہ جھے تمهاری حیثیت کاعلم نیس ہے ایا میں یہ نہیں جانتی کہ یہ تھت کی جکہ ہے ، خدا نہ کرے لوگوں کو میرے متعلق بدممان ہونے کا موقع کے ایکن مجھے اس معالمے میں بذات خود تم سے ملاقات پر اس امرے اکسایا ہے کہ لوگ تعوزی سی بات کو زیادہ کر لیتے ہیں ا اورتم جیے مبادت گذار لوگ آئینے کی طرح ہیں کہ معمولی ساخبار بھی اس کی صفائی کومتائر کردیتا ہے میں توسوبات کی ایک بات بد كمنا جابتي موں كه ميرے دل و جان اور تمام اصداء تم ير فدا بين اور الله بى بے جو ميرے اور تمهارے معالم ميں كوئي فيصله فرائے۔ رادی کتے ہیں کہ وہ نوجوان مورت کی یہ تقریر من کر فاموش کے ساتھ کوئی جواب دے بغیر مربطے سے محمر پہنچ کر نماز پر منی جای الیکن نمازیں مل نہیں لگا اور سجہ میں نہ آیا کیا کریں مجودا اللم کاغذ سنبمالا اور اس مورت کے نام ایک پرچہ لکھا ا پہنے کک کر گھرے یا ہر آئے ویکھاوہ عورت اس طرح راہ میں کھڑی ہوئی ہے انہوں نے پہنے اس کی طرف پھینک دیا اور خود جزی ت كريس داخل موكع ، يسيح كامنمون يه تها: "ابم الله الرحن المرجم أات مورت! حجه يه بات مان لني جاسع كه جب بنده این خداکی نافرمانی کرتا ہے تو در گذرے کام لیتا ہے جب وہ دوبارہ اس معسیت کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی وہ پردہ پوشی فرما تا ہے ، لین جب وہ ای معصیت کو اپنا مفظر اور پیشر بنالیتا ہے تو پھرایا مفسب نازل فرما گاہے کہ زمین و اسمان مفرو جراور چواے کانپ المحت مين الون ب جواس كى نارا ملكى كالخل كرسك جو يكو توفي كما ب أكروه فلاب قواس دن كوياد كركم اسان مكل موسة مان کی طریع ہوگا اور ذہین دمنی ہوئی روئی کی طرح اور تمام لوگ جبار معیم کے آگے سربسبور ہوں مے فداک تم! میرا اپنا مال ہے ہے کہ جی اپنے قس کی اصلاح سے ماجز موں اس صورت میں دوسرے کی اصلاح کرنا میرے لئے میکن جس ہے اور اگر جرا كينائي ب توين عجم ايك اي طبيب كائم الله عنا مول جو تمام زفول اور مرضول كاشاني اور تسل بخش علاج كرا ب-وه طبیب الله ہے ، جو تمام جمانوں کا رب ہے اس کے حضور میں اپنی درخواست پیش کراس سے اپنی مطلب بر آوری جاہ میں تیرے

لَيْنُهُ فَيْنَ رَسَكَا ، بَنْ يَا آيت الماوت كُرا بَولِف وَانْكِرُهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذَا لُقُلُوكُ لَكَي الْحَنَاحِرِ كَاظِيدِينَ مَالِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيثُمْ وَلَا شَفِيْهِمْ يَطَامَعُ يَعْلَمْ خَائِنَةَ الْعَيْنِ وَكَا تَخْفِى الصَّلُورُ - (ب ٢٥٣ م است اور آب ان کو ایک قریب آنے والے معیبت کے دن سے ذرا محے جس وقت کلیج منو کو آجادیں مے اور (فم سے) گھٹ گھٹ جائیں کے '(اس روز) طالموں کا نہ کوئی دلی دوست اور نہ کوئی سفار فٹی ہوگا جس کا کہا ہانا جائے وہ آتھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان ہاتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔

چند روز کے بعد وہ عورت بھرداستے میں کمڑی نظر آئی انہوں نے اسے دیکھ کروائی لوٹنے کا اراوہ کیا الین ملا قات ہوگی کہ کہد کرخوب روئی اور کہنے گئی کہ میں خدا ہے۔ جس نے ہاتھ میں تسارا دل ہے۔ یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ تسارے سلسلے میں ورپیش میری مشکل آسان فرمادے اس کے بعد تھیمت اور ومیت کرنے کے لیے کما انوجوان نے کما بیس مرف یہ تھیمت کرتا ہوں خود کو اینے نئس سے محفوظ رکھنا اور اِس آیت کو ہمہ وفت ذہن میں رکھنا:

هُوَ الَّذِي يَنِوَفًا كُنْ إِللَّهُ إِلَّا يَعِلْمُ مَا جِرَحْتُ عُوالَّتِهَارِ (بدر ١١ ايت ١٠)

اوروہ ایسا ہے کہ رات یکی تمماری موج کو قیض کردیتا ہے اور بو کو کم دن یں کرتے ہواس کو جانتا ہے۔
رادی کہتا ہے کہ بید تفیحت س کروہ عورت بہت زیادہ موئی ویر تک موتی رہی ، جب افاقہ ہوا اپنے کمر پہنی اور پکر عرص عبادت میں مشغول مہ کر عرکی ، وہ نوجوان اسے یاد کرکے مویا کرتا تھا اوک کہتے کہ اب مدنے سے کیا ماصل ، تم نے تواسے اپنی طرف سے مایوس کر مرکی ، وہ نوجوان اسے یاد کرکے مویا کرتا تھا کہ یہ مایوس کے مسلط میں مرکبی میں میں کہ میں سے دخیرہ والی نہ ہوجائے۔
یہ سمحتا تھا کہ یہ عمل ذخیرہ آخرت ہوگا ، لین اب ور تا ہوں کہ کمیں یہ وخیرہ والی نہ ہوجائے۔

## کتاب آفات اللسان زبان کی آفتوں کابیان

رزبان-ایک عظیم نعمت : زبان الله تعالی کی مظیم نعتوں میں ہے ایک نعت اور اطا کف منافع میں ہے ایک اطبقہ ہے'اس کا جم آگرچہ مخترب کی اس کی اطاعت بھی نیاوہ ہے'اور گناہ بھی ہوا ہے۔ یہ ایمان اور کفردونوں حقیق کا اظہار زبان ہی کے ذریعہ ہو باہے۔ ان میں اول الذکر قابت اطاعت ہے اور نبان ازکر انتائی درج کی معصیت ہے۔ ہر جز خوا ہوہ موجود ہویا معدوم' خالت ہویا تھوں' خیالی ہویا حقی نظام ہویا وہی نبان پر آئی ہے'اور زبان ہر جز کے متعلق نئی یا اثبات کرتی ہے۔ ملم کے وائر سے مالت ہویا ہی جزی ہیں خواہ وہ حق ہول یا جا ملے ہوان ہر ہی دائر سے متعلق نئی یا اثبات کرتی ہے۔ مالت کو دوسرے تمام اصفاء ہے متالا کرتی ہے' آگھ کی رسائی مرف رگوں اور شلوں تک ہے' کانوں کے وائرہ احتیار میں مرف آوازیں ہیں' ہاتھ صرف ان جن اس مون ان جن در از ہوسکتے ہیں جن کا جسمائی دھود ہو' میں حال تمام اصفاکا ہے ان میں مرف زبان ہی میں اس مون ان جن مرف میران میں موز کرتی ہے اس کے دراز ہوسکتے ہیں جن کا جسمائی دھود ہو' میں حال تمام اصفاکا ہے ان میں مرف زبان میں ہی است دینے والا حس ۔ اس لیے زبان پر قابو رکھنا نہا ہے۔ میدان میں دو رکتی ہے اس مرف ان میں اس میں اس سے دیان ہی کہ میدان میں میں ہی اس میں کہ سے دیان ہیں رکھتا شیطان اس سے نہا کہ کیا گھر کی اور کیا گھر ہیں ہی خواہ میں ہی ان ان جن ان اس ان ان جن ان ان جن ان ان جن ان کی طرف نے جا ہے' مدید شریف میں ہے۔

ولایکبالناس فی النار علی مناخر همالاحصائدالسنتهم لوگ اپی زبانوں کابریا کا نے ہی کے لیے دوزع میں تاک کے بل اور سے والے جاتے ہیں۔ زبان کے شرسے وی مخص محفوظ مہ سکتا ہے جو اسے شریعت کی نگام پرتائے اور سنت کی زنجری وال دے اور مرف اس وقت آزاد کرے جب کوئی ایمی بات کرنی ہوجو دین و دنیا کے علی منیوں گاؤرا سے ہرائی بات سے روکے جس کی ابترایا انتما سے بڑے انجام کی قرفع ہو۔

آئم یہ بات معلوم کا کہ کوئی بات انجی ہے اور کون ٹی بات کی گال زبان کو بوتے کے لیے آزاد کرنا بھر ہے اور کمال پُرا

ہے 'انتمائی وشوار ہے۔ اور معلوم بھی ہوجائے تو اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ انسان کے اصفاء میں سب نیادہ عفرانیاں زبان سے مرزد ہوتی ہیں 'اس لیے کہ اسے حرکت دیے ہیں نہ گاؤ وقت ہے اور نہ تعب و حکن اوگ زبان کی آفاعہ سے خرمانیاں زبان ہے شرک معمول سمجھ کر نظرانداز کردیے ہیں 'الا لکہ یہ شیطان کا مؤثر ترین ہتھیار ہے 'اس کے ذریعہ وہ اللہ کے بیروں کو فکست دیتا ہے اور انہیں گرای کے داستے میں چنے پر مجود کردیتا ہے۔ آنے والے صفوات میں ہم ، بونی آبادی ، زبان کی تمام آفتیں الگ الگ بیان کریں گے 'اور ہوئی تعبیل کے ماتھ ہر آفت کی مدود 'اسباب' اور نتا بج پر مختلو کریں گے 'نیز اس سے بہتے کی تدام ہی ذکر کریں گے 'اور اس کی قشت میں جتے اخبار ہو آفادوا دو ہوئے ہیں انہیں ہمی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ فضا کل بیان کرتی ہیں۔

## زبان كاخطرة عظيم اورخاموشي كي نعنيلت

جاننا چاہتے کہ ذبان کا خطرہ مظیم ہے 'اوراس سے بیخے کا واحد راستہ خاموش ہے 'اس لیے شریعت نے خاموشی کی مدح کی ہے' اورا پیخ شبعین کو خاموش رہنے کی ترفیب دی ہے 'چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم آرشاد فرماتے ہیں۔

منصمتنجا (تذي-ميراللدبن ميرا

جوفاموش رہائی نے مجات پائی۔

الصمت حكم وفاعلم قليل (الامنمورد على - ابن من

فاموشی حکت ب الیکن) اس کرنے والے (فاموش رہے والے) کم ہیں۔

مبدالله بن سفیان است والدے روایت کرتے ہیں کہ یس نے سرکارودعالم صلی الله علیہ وسلم کی قدمت میں مرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایس بات بتلا یے کہ آپ کے بعد کس سے کچہ پوچھنے کی ضورت ندروے آپ نے قربایا:۔

قل آمنت بالله ثماسنقم

يه كمدس الدراعان الااس فعيداس اعان يراب قدم ده

میں نے مرض کیا: یا رسول الله! میں حمل چیزے! جنتاب کروں۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا (ترزی نسائی ابن ماجہ اسلم) مقبد بن ماحم کی خدمت میں مرض کیا: مجات کا راستہ کون ساہ ؟ آپ نے فرمایا: فرمایا:

امسکعلیکاسانکویسعکبینکوابکعلیخطیئتک(تنی) این نبان پر تابورکو اور تیرا گریم کانی مونا چاہی ایک کرے باہرمت کل) اور اپی قلعی پر (دامت کر) انوبا۔ کر) آنوبا۔

سل بن سعد التاعدى سركار دوعالم سلى الشرطيه وسلم كايه ارشاد لقل كرتے ہيں:۔ من يت كفل لى بدما بين لحيت يده ورجليه الكفل له الحن (بخارى) جو الخص جھے اپنے دونوں كانوں كے درميان كى چزيين زبان اور دونوں تا تحوں كے درميان كى چزيين شرمگاه سے بچنے كى منانت دے بي اس كے ليے جنت كا مناص بول۔ من وقی شر قبقبمو ذبلبه لقلقه فقد وقی الشر کلم ابر معورد علی الرم) جو مخص این سرماه اور این زبان کے شرے محفوظ رہادہ ہر طرح کے شرے محفوظ رہا۔

یک تین اصفاء آیے ہیں جن گی شہوتوں کے باصف عام طور پر لوگ ہلاکت میں جگل ہوتے ہیں۔ اس کیے ہم نے پیداور شرمگاہ کی شہوتوں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد زبان کی آفتیں بیان کرنے کی ضورت محسوس کی۔ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ دسلم سے دریا فت کیا گیا کہ وہ کون کی چڑے جس کے باحث لوگ جنت میں داخل ہوں گے ، فرمایا:

تقوى اللموحسن الخلق الذكافوف اورفوش ظفي

مرض کیا کمیا کہ وہ چیز بھی مثلاً دیجیے جس کی بنائر لوگ دونہ خیس جائیں ہے 'فرمایا:

الإحوفان الفهوالفرج (تدى ابن اجد الهبرية)

ود کو تحل چیزوں مند اور شرمان کے باعث

اس مدیشدش منع سے مراد زبان کی آفات بھی ہو سکتی ہیں میرو کلہ مند زبان کا محل ہے اور اس سے پیدے بھی مراد ہو سکتا ہے ، کیونکہ مند تی پیٹ بھرنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ حضرت معاذین جبل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ ابھ بچھ ہم ہولتے ہیں اس پر بھی موافذہ ہوگا ، آپ نے فرمایا:۔

تكلتك أمك يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الاحصائد السنتهم (تُدَى ابن اج عام)

اے ابن جبل! تیری ماں بچنے روئے و درخ میں لوگ اپنی زبانوں کا بویا کا معے کے لیے او ندھے والے جائیں کے۔ کے۔

حضرت عبداللہ ثقف نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کوئی بات اسی ارشاد فرمایے جس پر میں زندگی بحر عمل بیرا رہوں' آپ نے فرمایا:۔

قلربتى الله ثماستقم

الله كوابنارب كمه لمجراس قول ير قابت قدم ره-

محانی ان مرض کیا کہ آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس جڑھ خاکف ہیں؟ آپ نے اپی دیان مبارک پکڑ کر فرمایا: اس سے (نسائی) حضرت معاذین جبل نے افضل ترین عمل کے حظیق بوچھا تو المحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپی زیان مبارک ہا برتکالی اور اس پر الگی رکھ کراس امرکی طرف اشارہ فرمایا کہ خاموجی افضل ہے (طبرانی ابی ابی الترزی)۔ حضرت الس بن مالک تا سے مودی ہے کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لايستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانمولا يدخل الجنتر جللا يامن جارم (ابن اليالية المرام)

بئرے کا ایمان اس وقت تک می فیس ہو تا جب تک اس کا قلب درست نہ ہو اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہ ہو اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہیں ہو گا جس کا پردوسی تک درست نہیں ہو گا جس کا پردوسی اس کے شرسے مامون نہ ہو۔ اس کے شرسے مامون نہ ہو۔

ایک مدیث یں ہن۔

منسرمان يسلم فليلزم الصمت (يهلي ابن الي الديا-الري

جے سلامتی پند ہواے خاموثی افتیار کرنی جا ہے۔ حضرت سعيد بن جير سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايه أرشاد لقل كرتے بين اذاصبح ابن آدم اصبحت الاعضاء كلها تذكر الكسان اي تقول اتق الله فينا فانكان استقمت استقمناوان اعوجت اعوججنا (تذي ابرسيدا ادري) جب آدی مج کرنا ہے تواس کے تمام اصعاء زیان سے کتے ہیں کہ مارے طیلے میں اللہ سے ورما اگر ق سدمی ری قام می سدھ رہیں مے اور قریر عی مولی قام می شرمے موجا سے حضرت عمرابن خطاب نے دیکھاکہ حضرت ابو بحرصدین اپنی زبان ہاتھ سے بابر مینج رہے ہیں انہوں نے مرض کیا: اے ظیفہ رسول! یہ آپ کیا کردہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اس فے محفے بہت تک کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے يسشى من الجسد الايشكو التي الله اللسان على حدته (ابن الديا" الوسط) جم كا مر مضوالله رب العرب عن زبان كى تيزى كى شكايت كريا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے موی ہے کہ وہ کو مفار تلبیہ کم رہے تھے اور اپنی زبان کو اس طرح خطاب کررہے تھے:۔ بالسان قل حيراتغنم واسكتعن شرتبسلم اے زبان اچی بات کہ نفع افعائے گا اور شرے چپ روسلامت رہے گ۔ عرض کیا گیا: اے ابد عبد الرحن! آپ جو مجمد فرمارہ ہیں اپ کا قول ہے یا آپ نے کمی سے سنا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار ددعالم صلی الله عليه وسلم كوزيان كم متعلق بيدار شاد فرماتے موسة سنا ب ان اکثر خطایابنی آدمفی لسانه (طرانی- بیق) انسان کی اکثر فلطیوں کا منع زبان ہے۔ حطرت مبدالله ابن عمر روایت كرتے بین كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: من كف لسانه سترالله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذرالي الله قبل الله عنره (ابن الريا) جو مخص اپنی زبان کو (اولئے سے) روکتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب کی پردہ پوشی فراتے ہیں اورجو مخص اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے اے اللہ تعالی اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور جو مخص اللہ کے سامنے عذر پی کرنا ہے اللہ تعالی اس کاعذر قبول فرماتے ہیں روایت ہے کہ حضرت معاذین جبل نے عرض کیا: یا رسول الله! محصے وصیت فرمائیں! آپ نے ارشاد فرمایا: اعبدالله كانك تراموعد نفسك في الموتى وانشت انباتك بماهو املكلك من هذا كله (واشاربيدمالي لسانه) (ابن الراديا- طراق) الله كى عبادت اس طرح كركويا تو آسے و كي رہا ہے اور اسي الس كو مروول من شاركر اور اگر تو كے تو من اليى بات بتلاوك جوان تمام سے زياده مفيد مواور باتھ سے زبان كى طرف اشامه فرايا۔

الااخبركمبايسر العبادة واهونها على البدن الصمت وحسن الخلق (١١٥١)

مغوان بن سليم كتے بين كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

الدنيا- ابودرة ابوالدرداع)

کیا میں حمیں ایس عبادت نہ بتلاؤں جو بہت سل اور پدن کے لیے بہت اسان ہے (وہ مبادت ہے) فاموشی اور خوش فلتی۔

حضرت ابو بريرة سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد نقل كرتي بين

من كان يؤمن باللمواليوم الأخر فليقل خير الويسكت (عارى وملم) بوقف الداوروم افرت رايان ركما بوائد في بات من ما عنها خاموش رمنا ما عند

حسن بعري كت بين كه بم في الخضرت ملى الله عليه وسلم كايد ارشاد نقل كياميا بهد

رحمالله عبدات كلم فغنم اوسكت فسلم (عالق الن)

الله تعالى اس بنرے يروم كرے جو يوئے و افع افعات اور خاموش رہے وسلامتى يائے۔

حضرت مینی علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل ہٹلائیں جس سے جنب حاصل ہو و فرمایا بھی بولنا مت سائل نے عرض کیا: یہ تو تمکن شیں ہے انہوں نے فرمایا: اگر بولنا ہی ضروری ہو تو خیر کے علادہ مجھے مت بولنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں آگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہاسوتا ہے۔ ایک اعرابی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل ہٹلائیں جس سے جنت طے۔ آپ نے ارشاد قربایا۔

اطعم الجائع واسق الظمان وامر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطق

فكف لسانك الامن خيير (ابن الي الدُّنيا)

بھوکے کو کھانا کھلا' پیاہے کو پانی پلا' انتھی بات کا تھم کر' بڑی ہے منع کر' اگر توابیا نہ کرسکے تو زبان کو خیرے علاوہ کوئی بات کہنے ہے روک۔

ایک مدیث کے الفاظ بیرین

اخرن لسانگالامن خیر فانک بذلک تغلب الشیطان (طران این مبان - ابوزی) این دبان - ابوزی این دبان کو نیرک علاوه بریات ب روک تواس کی باعث شیطان پرغالب رے گا-

ارشاد نبوی ہے۔

انالله عنده لسان كل قائل فليتق الله امروعلى مايقول الله مروك والحراب اسلى مروك والحراث والشاء وراج ف

ایک روایت می ب که اخضرت منلی الله علیه وسلم یا ارشاد فرایان

اذار آیتم المومن صمو تاوقور افادنوامنه فاندیلقن الحکمة (ابن اجدابوظاری) جب تم سلمان کو خاموش اور باو قاری کی قریب بوجازی اس کے کدوہ محمت کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت ابن مسود روایت کرتے ہیں کہ سرکاروو عالم علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایات

الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب فالغانم الذي يذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب في الباطل (طراني الاسعدا الدري) الساكت والشاحب الذي يخوض في الباطل (طراني الاسعدا الدري) لوك تين طرح كيين عام مالم شاحب عام وه بجوالله كاذكركرا بو مالم چه رہ والا باور شاحب وه معنول ب

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم فرمات بين-

ان لسان المنومن وراء قلبه فاذا رادان یت کلمبشی تدبر وبقلبه تم امضاهبلسانه و ان لسان المنافق امام قلبه فاذاه مبشی امضاهبلسانه ولم یتدبر وبقله (۱) موسی کی زبان اس کے دل کے بیچے ہوتی ہے ، جب وہ بوتی ہے جب وہ کی چڑکا ارادہ کرتا ہے تو اے تو اے دبان می سوچا۔

زبان سے کہ دیتا ہے دل می نیس سوچا۔

حفرت عینی علیہ السلام نے فرایا: عبادت کے دس جزوہیں ان میں سے نو کا تعلق خاموش سے ہے اور ایک جزو کا تعلق لوگول سے را و فرار احتیار کرنے سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:۔

من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت دنوبه ومن كثرت دنوبه كانت النار اولى به (ابر هم ابر مام بيق موقوقاً على عربن الحلاب)

جس کا کلام زیادہ ہو تا ہے اس کی افز شیل زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی افزشین نیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ

نیادہ ہوتے ہیں اور جس کے گناہ لیا دہ ہوتے ہیں وہ اُک کا لیادہ مستحق ہو آ ہے۔ حعرت ابو بكر مدّيّق ابن زبان كوبولغے و كئے كے معموم كروال لياكر عض فيروه ابن زبان كى طرف اشاره كرك فرماتے کہ اس نے مجھے اس مال تک پنچایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی متم جس سے سواکوئی معبود نہیں زبان کے ملاوہ کوئی چزلمی قیدی عماج نسی ہے۔ طاوس فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان در ندہ ہے اگر میں اے آزاد چھوڑ دول توب مجھے کھاجاتے وہب بن منتہ حکت آل داؤد میں فرائے ہیں کہ حکند پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا اپن زبان کی حفاظت کرنے والا 'اور اپنی وضع پر رہنے والا ہو ' حسن کہتے ہیں کہ جو مخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر آ اسے دین کی سجھ نسی ہے اوزائ کتے ہیں کہ ہمیں عربی عبدالعزر بے یہ خط تحریر فرایا۔ "آبعد آجو محض موت کو بہت یاد کر تا ہے وہ ونیا ک تموڑی چزپر قانع ہے ،جو تعض کلام کو بھی عمل شار کرتا ہے وہ فیرمفید کلام نہیں کرتا ایک بزرگ فرماتے ہیں خاموشی آدی کے لیے دو فضیاتیں جم کردی ہے ایک دین کی سلامتی و سرے خاطب کے کلام کی سجھ۔ محرین واسع نے مالک بن دینارے کما: اے ابو یکی! زبان کی حفاظت ورہم و دینار کی حفاظت سے افضل ہے۔ یونس بن عبید فرماتے ہیں کہ جس مخص کی زبان اپنے دائرے میں رہتی ہے اس کے سب کام میک رہتے ہیں وس امری روایت کرتے ہیں کہ چند لوگ معرت معاوید کی مجلس میں جادلہ خیالات كررے تما'ا منت بن قيس ان لوكوں كي تفتكو فاموشي سے من رہے تھ 'حفرت معاوية نے دريافت كيا اے ابوالحراكيا بات ہے آپ مفتکو میں حصہ نہیں لے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اگر میں جموٹ بولوں تو مجھے خدا کا خوف ہے اور پیج بولوں تو آپ کا اندیشہ ہے ابو بکرین عیاش کہتے ہیں کہ فارس روم 'مندوستان اور چین کے بادشاہول کی طاقات ہوئی ان میں سے ایک نے کماکہ میں بات کمد کرناوم ہو تا ہوں وب رہ کرناوم حمیں ہو تا و مرے نے کما کہ جب میں کوئی لفظ زبان سے تکالی ہوں اس کے اختیار میں ہوجا آ ہوں وہ میرے افتیار میں نمیں رہتا اور جب تک وہ لفظ زبان سے نمیں لکالا اس وقت تک وہ میرے افتیار میں رہتا ے، تیرے نے کما جمعے ایے بولنے والے پر مجی جرت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کلام اس پروالیں ہوتواہے نقصان پنچائے اور واپس نہ ہوت بھی کوئی نفع نہ ہو چو تھے نے کما کہ ان کی بات ہٹانے پر قدرت رکھتا ہوں لیکن جو بات زبان سے نکل جائے اسے اوٹانے ر قادر نہیں ہوں۔ معور بن المعتز نے چالیس برس ایسے گذارے کے مشاء کے بعد سے منع تک ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نكالا-رائجين فيتم نے بيں برس تك دنياوى مفتكونسيں كى مج أثم كروه علم كاغذا بيناس ركم ليت اور جو يحو بولتے اسے لكم ليت بمرشام کواس کامحاسبہ کرتے۔

<sup>(</sup>ا) مجمع يه روايت مرفوع نيس في البته فوا على إلى عاس معرت حن بعري ك حوال مع نقل كيا ب-

خاموشی کے افضل ہونے کی وجید : یمان یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ خاسوشی اس قدر افضل کوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بولنے میں بے شار آفات ہیں، ظلمی جموث فیبت ، چھٹوری ریاء نظال ، فن کوئی خود نمائی خود سائی خصومت النو کوئی ، تريف بات بدهانا كمنانا الذاوى اور برده درى جيم ويوب كالعلق زبان ي سے بدنان كو حركت ديے يس ندكوكى تكلف ب اورنہ محمن- ملکہ بولنے میں لذت ملی ہے ، خود طبیعت بھی بولنے پر اُکساتی ہے ، اور شیطان بھی کچولگا تا رہتا ہے ،جولوگ بولنے کے عادی ہیں وہ بست كم موقع بے موقع يولئے سے اپن زبان كو روك سكتے ہيں ورند عمواً بي نسين ديكھتے كه جميل كمال بولتا ہے اور كمال فاموش رمنا ہے ' بلکہ ہر حم کے تائج سے بدواہ موکرو لے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات علاءی سجد سکتے ہیں ' بمرطال بولئے میں عطرات ہیں اور خاموشی میں ہر خطرے سے حفاظت ہے اس کی نظیات بھی نیادہ ہے۔ خاموشی کے ب شار فائدے ہیں مت مجتمع رہتی ہے خیالات میں اِنتظار نہیں ہو آا و قار منا رہتا ہے ، فکر اُزکر اور عبادت کے لیے فراغت رہتی ہے ونیا میں بولنے ك علانا كي اور آخرت من اس ك ماسيد ين نات التي بدالله تعالى كار شاد بد

وہ کوئی لفظ منع سے نہیں نکالنے یا آگراس کے پاس بی ایک ناک نگانے والا تارہ۔

خاموش رہنے کی فعیلت پر ایک بھترین دلیل ہے ہے کہ کام کی چار قتمیں ہیں ایک وہ جس میں مرف ضررہے و سری وہ جس می مرف نف ہے۔ تیسی وہ جس میں نفع بھی ہے اور ضرَد بھی اور چو تھی وہ جس میں نہ نفع ہے اور نہ ضرر۔ جمال تک کلام کا ب تم كا تعلق ہے جس ميں مرف ضررب اس سے بچا اور خاموش رمنا ضروري ہے كى عم اس كلام كا ہے جس ميں ضرر اور نفع ددنوں موں بشرطیکہ ضرر نفع سے زیادہ مو، تیسری متم جس میں نہ نفع ہو اور نہ ضرر لغواور بیکارے اس کلام سے بھی سکوت ضروری ب كيونكه اب طرح ك كلام ميس مشغول مونا محض ابنا وقت ضائع كرنا ب اورونت كي اضاعت سب سے برا نقصان بـ اب مرف چوتھی منم رہ جاتی ہے۔ اس طرح کلام کے تین جعے ختم ہوجاتے ہیں مرف ایک حصد باتی رہ جاتا ہے۔ اور اس میں مجی خطرات اور اندیشے موجود ہیں۔ بعض دفعہ رہاء تقتع منیبت ودستانی اور دوسرے میوب کلام میں اس طرح تکمس آتے ہیں کہ بولنے والے کواحیاں بھی نمیں ہو تا اس لیے مغید کلام کرنے والا بھی کویا خطرات سے کھیلنے والا بجو مخص زبان سے تعلق رکھنے والى آفتول كى باريكيال سجم لے كا دواس اعتراف يرجيور بوكاك اسسليلي مركار ددعالم ملى الله عليه وسلم كايد ارشاد حرف آخری حیثیت رکمتا ہے۔

نف جب رہاس نے نجات یائی۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كوجائع كلمات اور حكست يكران بماجوا برس نوازاكيا تما آپ كى زبان مبارك سے نكا بوا ایک ایک لفظ اپنے وامن میں معانی اور محموں کا اتھا و سندر رکھتا ہے اس بح نا پیدا کنار کی ہے موتی چن کر نکالنے کا کام مخصوص علاء کا ہے ، مرکمی کے بس کی بات نہیں کہ وہ کلام نبات کی حکمتوں کو سجم سکے۔

يهلي آفت-العن كلام: بحروات يه م آدى الإالاي الناعلي النام اقات عد مناعت كر يدوابى بم في ذكرى بين لین نیبت ، معلوری مجموت اور خصومت و فیرو - اور صرف وه بات کے جو جائز ہو اور جس میں نہ بولنے والے کے لیے کوئی ضرر ہو اور نہ کس مسلمان بھائی کے لیے۔ جائز اور ضرر نہ دینے والی بعض باتیں اسی بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ العنی اور بے فائدہ ہاتیں ہیں'ان میں وقت کا فیاع بھی ہے'اور آخرت کا محاسبہ بھی ہے'اور بھتر کے عوض مكتركو حاصل کرنے کا عمل بھی ہے " کونکہ اگر محقلم بولئے کے بجائے اپنے قلب و دماغ کو اللہ تعالی کی ذات و صفات میں قار کرنے ک طرف اکل کرتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ بھتر ہوتا 'بت ممکن تھا کہ اس اگر کے نتیج میں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروانے کل جائے 'اور قلب کو اِنشراح نصیب ہوجا تا۔ نیز ہولئے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی جہلیں' شیع 'اور تجیدی کرلیتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ مغید ہوتا۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے آبکہ بھی زیان سے ادا ہوجائے تو جنت میں ایک محل تیا رہو' ہو فض خزانہ حاصل کرسکتا ہواگر وہ پھر جمع کرنے بیٹے جائے تو اسے بدیختی کے طاوہ کیا کہا جائے گا' یہ اس فض کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کاؤکر ترک کرے کسی لایعن اور بے قائمہ محرمباح کام میں مضول ہوجائے آگر جدوہ مجتمال ہوئے دالا نہیں ہے۔ سرکارود عالم صلی اللہ لغظیم حاصل نہیں ہوسکا' اور جس کام میں وہ معہوف ہے اس سے کوئی قائمہ حاصل ہوئے دالا نہیں ہے۔ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

فان المؤمن لا يكون صمت الافكر او نظر مالا عبرة ونطقم الاذكر (١) مؤمن كى خاموشى كر اوراس كى نظر مرت اوراس كا كام ذكر الى بوتا ہے۔

بندے کا اصل سموایہ اس کے اوقات ہی تو ہیں 'اگر اس نے اپنے اوقات لایعنی کاموں میں مرف کے اور اس سموایہ کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرکے ند رکھا تو سوائے نقصان کے اور کیا ہاتھ گئے گا'اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من حُسن اسلام المرء تركم الا يعنيه (تدى ابن اجد ابو مررة) آدى ك اسلام ك الجماء في علامت يه على الدوه العنى كام ترك كردي

بلکہ ایک مدیث اس سے بھی نیاوہ سخت معمون پر مقتل ہے ، مطرت الن روایت کرتے ہیں امدی جگ میں ہم میں سے ایک نوجوان فسید ہوگیا ، ہم نے ایک نوجو کی وجہ سے بائد ہور کے تھے ، نوجوان فسید ہوگیا ، ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیٹ پر تاریخ میں بیٹا! جنت مبارک ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔
ارشاد فرمایا :۔

ومايدريك لعله كان يتكلم فيمالا يعنيه ويمنع مالا يضره (تذى مخقراً) عَلَم الله عنده ود مروب كرا موادر جويزات فقان ندري موده (دو مروب كر) ندرتا مو

ایک دوایت میں ہے کہ ایک روز کعب نظر نہیں آئے تو سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگول نے مرض کیا دہ بیار ہیں 'آپ ان کی میادت کے لیے چا 'جب آپ ان کے پاس پنچ تو ارشاد فرمایا تابیشر یا کعب (اے کعب بچنے خوش فہری ہو) ان کی والعہ نے زبان نبوت سے یہ جملہ سا تو خوش ہوکر بینے سے کئے لکیں۔ اے کعب! بچنے جنت مبارک ہو' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوجھا۔

منهنمالمتاليةعلىالله

یہ کون عورت ہے جو خدا پر عظم کرتی ہے۔

كعب في من كيايا رسول الله! يد ميرى والده بن "ب في فرمايا:

ومايدريك ياام كعب لعل كعباقال مالا يغنيه اومنع مالا يغنيه (ابن الي الديا-

(۱) محصاس دوایت کی اصل دیس می جم حمین و کہائے ابن ماکشہ سے اؤر النوں نے است والد سے الل کیا ہے کہ اس محرف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور اس معمون کا خلبہ دیاان اللہ امر نی ان یکون نطقی ڈکر او صدتی فکر او نظری عبر قالین اس کی شد ضیف ہے۔ کعب کی ہاں تھے کیا معلوم؟ شاید کعب نے پلا ضرورت کلام کیا ہویا فیر مغید پڑے منع کیا ہو۔

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ پلا ضورت کلام کرنے والا بھی محاسبے سے نہیں ہے گا 'اور جس کے دینے کچھ حساب ہو آپ اس مدیث کا مطلب یہ ہو گا۔ محرین کعب کھی میں ہوتی 'محاسبے بھی توعذاب ہی گا کیک صورت ہے 'اس عذاب سے جھٹکا رہا کہ ہی جنت میں جانا نعیب ہوگا۔ محرین کعب کھے جی کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک روزارشاد فرمایا کہ آج سب سے پہلے جو محض اس دروازے سے واضل ہوگا وہ جنت میں جائے گا 'سب سے پہلے معض سے دروازت نے واضل ہوگا وہ جنت میں جائے گا 'سب سے پہلے معض تو پر اللہ بن سلام اس دروازے سے اندر آئے 'پکھ لوگ ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا انہیں بتالیا۔ اور دریا فت کیا وہ کون سا مضبوط عمل ہے جس کی بھا پر تمہارے جنت میں جانے کی توقع ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کم تور آئی ہوں' اور فیر ضروری میں سے بہلے معنوں کہ میں اپنے اس عمل کی وجہ سے پر امید ہوں کہ میں اپنے سینے کو محفوظ رکھتا ہوں' اور فیر ضروری کمیں سے بنی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کلام نہیں کرتا۔ (ابن ابی الدنیا۔ مرسلا) معرب ابور ور میران کے لیے بھاری ہو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور کہ کیا میں نے ایس ایک ایس کے ایس عمل کی وجہ سے لیے ہا ہو اور میران کے لیے بھاری ہو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور کہ ایس کے ایسا عمل نہ بتا دوں جو جسم کے لیے ہا ہو اور میران کے لیے بھاری ہو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

هوالصمت وحسن الخلق وتركمالا يعنيك (ابن الى الدنيا اسدمنقطع) ووعمل خاموش خش اخلاق اور فيرضوري (كام يا كلام) كاترك كرنا ب

بے فاکدہ کلام کی تعریف : بے فاکدہ کلام اس کلام کو کہتے ہیں کم آگر تم خاموش رہو تونہ کوئی گناہ لازم آئے اورنہ فی الوقت یا بعد میں کمی وقت اس کی وجہ سے کہ تم کمی مجلس میں بیٹے کراپنے سفر کے قصے با بعد میں کی وجہ سے کہ تم کمی مجلس میں بیٹے کراپنے سفر کے قصے ساؤ اور لوگوں کو بتلاؤ کہ میں نے باند وہالا بہالواور یوال نہیں دیاں فریس و تیمی ہیں خوش ذا گفتہ کھائے ہیں وطرح کی جزوں کا مشاہرہ کیا ہے 'فلاں فلاں بزرگوں اور مشام کے سے ملاقاتیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ سے وہ امور ہیں کہ اگر تم انہیں بیان بھی نہ کو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے 'اور نہ کمی حسم کا نقصان ہے۔ یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ تمام واقعات بلا کم و کاست مجمع مجمع بیان

کتے جائیں' نہ ان میں کسی نشم کی کمی ہو' نہ زیادتی' نہ کسی **مخص کی فیبت ہو'اور نہ کسی تلوق کی ن**دمت' نہ خودستاتی ہواور نہ اظهار نفا فراس احتیاط کے باوجود کی کما جائے گاکہ تم ف استا سر العل بال کر کے وقت ختائع کیا ہے ، محربہ بھی معلوم نہیں کہ تم اتن امتیاط رک سکوے یا نسیں یا دانت طور پران آفات میں سے کہی افت میں مثلا موجاد ہے۔ یہ علم کس فض سے فیرضوری بات بی منے کا ہے اس طرح کا سوال کرما ہی وقت ضائع کرنے کے مرادف ہے الکه سوال میں نیادہ قباحث ہے الکو کله سوال کرے تم تے اپنے قاطب کو جواب پر مجبور کیا ہے اور اس کا وقت مجی ضائع کیا ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ سوال کرتے میں كوكى افت ند مو ورند اكثر سوالات من افات بوشيده موتى بين علام كل سيديد بمعوك كياتم مدن سع مو اوروه اثبات من جوابدے تو کماجاے گاکد اس نے اپنے جواب سے مرادت کا ظمار کیا ہے مکن مجادداں اظمارے ریا م کا شکار موجائے اگر ریا کا شکارند مجی ہوت بھی اس کی تخفید مبادت کملی عبادت میں بدل جائے تی جب کر جمادت کرنا افعال ہے اور اکر اس نے لنی میں جواب ویا تورید جموث ہوگا ، جواب ندویا خاموش رہاتواس سے سوال کرنے والے کی جھٹرلادم آسے کی اور اسے تکلیف موى اور اكر كوئى حلد ايما كما كد جواب نه ديما يزاع توخواه كوزائ أبعن موكى اين طرح ايك فيرضوري سوال سان جار الات من الداك افت مورلازم الحرى موث الحقيرمسلم الدواني الجمن-اى طرح كنابون كامال مي نديجمنا والماري نہ کوئی ایس پوشیدہ بات دریافت کرنی جا ہے جے اللے میں شرم آئے کی سے یہ بوجمنا بھی مجع نیں ہے کہ فلال فض نے تم ہے کیا کما یا فلاں فض کے بارے میں تماری کیا رائے ہے اس مسافرے یہ ند معلوم کمنا جا ہے کہ وہ کمال سے آیا ہے ابعض ادقات اسے شرکانام مثلانا اس کی مصلحت کے منافی ہو آ ہے کی کتا ہے تو مصلحت فوت موتی ہے ورند جموث بولنا پر آ ہے۔ اس طرح كى عالم سے ايمامكله دريافت نه كروجس كى تهيس ضرورت نه بود ايمن او قابط مسكول (وو مخص جس سے سوال كيا جاسے) جواب نہ دینے میں اپنی توہین محسوس کر ماہ اور وہ علم و بعیرت کے بغیر مسئلہ بتلا کرا ہے آپ بھی ممراہ ہو تا ہے اور حمیس بھی فلط رائے پر وال دیتا ہے۔ فیرمغید کلام میں اس طرح کے سوالات واعل نہیں ہیں میں کان میں گناہ یا ضرر موجود ہے غیرمغید کلام ہے ہارا مقصداس مثال سے واضح ہوگا کہ حضرت اقران محکیم حضرت واؤد علیہ السلام کے پاس محلے وہ اس وقت زرہ بنا رہے تھے انہوں نے اس سے پہلے زرہ ند دیکمی تھی اس لیے احس لوے کالباس د کھ کر جرت ہوئی اور انہوں نے معرت واؤد علیہ السلام ے اس کے متعلق دریافت کرنے کا ارادہ کیا الین محمت مانع آئی اور خاموش رہے ،جب زیدہ تیا دہو کی قو معرت واؤد علیہ السلام نے اسے بہن کردیکھا اور فرمایا لوائی کے لیے زرہ کتنا عمدہ لباس ہے القمان محکم نے دل میں کما خاموشی ہی ہوی محمت ہے الیمن اس راز کو سیجنے والے اور سمجد کر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ' یمال انہیں سوال کے بغیری زرہ کاعلم ہو کیا اور بوچنے کی ضورت ندری-اس طرح کے سوالات میں اگر ضرر مکمی کی آبات مراف امیزی رہاء کو جموت وغیرو عیوب ند مول او وہ غیرمغید کلام میں داخل ہیں اور ان کا ترک کرنا حسن اسلام کی دلیل ہے۔

بے فائدہ کلام کے آسیاب : بے فائدہ کلام کی اسباب کی بنا پر کیا جا ہے بھی اس لیے کہ متلقم کو فیرضوری بات ہو چھنے کی جرس ہوتی ہے بی اس لیے کہ بات کہ میں اس لیے کہ بات کرے مخاطب کو اپنی طرف اکل کرنا جا بتا ہی جس مولی ہے کہ مخاطب ہوا ہے کہ موال ہوتی ہے بھی دل اس لیے کہ مخاطب بنائے رکھنے کی خواہش ہوتی ہے بھی دل بسلانے کے لیے تھا کہ بنائے رکھنے کی خواہش ہوتی ہے بھی سے ہم اللانے کے لیے کہ موت کو اپنے سائے تصور کرے اور یہ سوچ کہ جم ہے ہم اللانے کا محاسبہ کیا جائے گا میں مائن الل بیل اور زبان جال ہے جس کے ذریعہ میں جند کی حوریں بھائس سکتا ہوں ابنا اصل سرمایہ ضائع کرنا اور استے تھی جال کو بیکار پڑے رہنے دینا کہاں کی مخلندی ہے۔ یہ فائدہ کلام کرے کے مرض کا علی مائے ہے اس کو بیکا وہ بند ہو کہا ہے دو گوشہ تھائی افتیار کرے کیا اس محض کے اپنے دیا گائی ذبان کو بھی بھی مفید کلام سے دو کہا کہ فیر مفید کلام نہ کرنے کی عادت ہوجائے تاہم اس محض کے لیے جے گوشہ تھائی کے بجائے مل کر رہنا زیادہ پند ہو ،

زمان کو رو کنا بہت مشکل ہے۔

ووسرى آفت- زياده بولنا : زياده بولنا بحى ناپنديده عمل بهاس مي به فائده كلام بحى شامل بي اوروه كلام بحى جومنيدة ہولیان قدر ضرورت سے ذا کد ہوجائے۔ منید کلام مخصر بھی ہوسکتاہے اگر کوئی منس اختمار پر قدرت رکھنے کے باوجود ایک افظا ک جكدود لفظ بولے توبيد كما جائے كاكدوه فضول كوم فواه اس تحرارے تقرير يا تاكيد تقعود موسي فضول كوئى بحي ممنوع ب أكر جه اس میں کوئی مناویا ضرر نہیں ہے مطاوین ابی رہاج کتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گذرے ہیں انہیں فنول کوئی سے فزے تھی، ان کے زوریک کاب اللہ است رسول اللہ امرالمعوف بچین المکر اور ونیا کی شدید ضور توں سے تعلق رکنے والی کام کے علاوہ ہر كلام ذاكد شار ہوتا تھا۔ كيا اس بات سے الكاركيا جاسكا ہے كہ ہرانسان كے داكيں باكي كراماً كا تين بيشے ہوئے اعلا اور جرے اعال نام ترتبوب رب مي ارشاور آنى ب

مَايَلْفِظُمِنُ فَوَّلِ إِلاَّلَتَيْفِرَ قِيْبٌ عَنِيدٌ (ب١٦٨١٦) عد ١٨

اوروه کوئی افظ نمان سے نیس نکالے یا امراس کے پاس قالی اک نکانے والاتارہ۔

كاحيس اس بات سے شرم نيس أنى كر جب ميدان حريص تمارا اعمال نام كط كا قواس يسب شارياتي ايى بول كى كم نہ ان کا تعلق دین سے ہوگا اور نہ دنیا سے۔ ایک محالی سمتے ہیں کہ لوگ جھ سے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس طرح بیاسے کو مندا پانی لذید کتا ہے ای طرح محے ان کا جواب دیے میں مزہ آتا ہے ایکن میں اس درسے خاموش رہ جا تا ہوں کہ کس میرا کلام ذا كدنه موجائد مطرف فرمات مين كد حميس الله تعالى كى جلالت شان كالحاظ ركمنا جاسية ادر كى الى جكه اس كا ذكر كرنا جاسية جهال المانت كاشائيه مجي يايا جائے على مقاسمة يا كد سف كود كي كريون كما"اے الله!اسے مثاوے "مناسب نبيل ہے۔

ذا كد كلام كاحفر: يه تلانا بت مشكل ب كه كون ساكلام ذا كداور فيرضوري بي كول كه اس كاحفر نبيس ب البته قرآن كريم من مفيداور منوري كلام كاحمر كدواكياب ببساكه الله تعالى كاارشادب ا

لَّا خَيْرِ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَجُواهُمُ إِلَّا مِنْ أَمْرِيصَلَقَةً أَوْ مُعُرُّوُ فِ أَوُ إِصلاح بَيْنَ النَّاسِ (ب٥ ر١٣ آيت ١١١) عام لوكوں كى أكثر مركوفيوں من خرتس موتى ہاں مردولوگ التے ہيں كہ خرات کی یا اور کمی نیک کام کی یا لوگول میں باہم اصلاح کرنے کی ترفیب دیتے ہیں۔

سركارودعالم صلى الله عليه وسلم فرمات بين

طوبى لمن امسك الفضل من لسانه و انفق الفضل من ماله دينوى ابن قانع سيق دكب المعرى)

اس مخص کے لیے خوشخری موجوا پنا زائد کلام مدے اور زائد مال حربے کرے۔

ليكن افسوس مما لوكول في اس مديث كالمبلوم بدل والاسب اب لوك والدمال بع كرت بين اور زبان كو والدكلام ي نمیں رو کتے۔ مطرف ابن حمداللہ اسے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں بنوعامر کے چند افراد کے ساتھ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا۔ ان او کون نے مرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے باپ ہیں 'ہمارے آتا ہیں' آپ ہم ے افضل ين اب مارے محن بين اب معيم بين اب ايے بين اب ديے بين اب ان اوكوں ے فرايا:

قولواقولكمولايستهوينكم الشيطان (ابن اليالانا) ابوداؤد ناكي الى بات (مور) كورايكن إس كاخيال رطو) كه شيطان حبيل مركشة ندكدي

مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کمی کی تعریف کرتا ہے تو ہزار اِحتیاط کے باوجود کوئی ند کوئی بات زبان سے ایس نکل ہی جاتی ہے جو

ظاف واقعہ ہویا اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے 'اگر تعریف می ہوت بھی ہے اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کمیں شیطان غیر ضوری کلمات زبان سے اوا نہ کرادے۔ حضرت حیداللہ این مسعود قرباتے ہیں کہ میں تہیں دا کد کلام سے ور با ہوں اوی کے لے اتا کاام کانی ہے جو ضورت ہوری کردے۔ جاہد کتے ہیں کہ آدی کی زبان سے نظا ہوا ہر انظ لکما جاتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی منس این کی فاموش کرنے کے لیے کہ دے کہ میں تیرے لیے فلاں چیز فرید کرلاؤں گااور فریدنے کی نیت نہ ہوتواہے جموث لكما جائے كا۔ حن بعري كتے بي كدا انسان! جرا نامة اقبال پيلا ہوا ہے اور اس پرود فرقتے جرب اعمال لكينے ك لے معین ہیں اب یہ جری مرضی پر مقسرے جو چاہے کر ہم کریا زیادہ مرمل کھا جائے کا اور قیامیت میں یہ نامذا مال تیرے حق ميريا تيرے خلاف بوا جوت موكا- روايت ہے كه حطرت سلمان عليه السلام في ايك جن كوكس بعيما اور كي وحوّل كو اس كے بيعي رواند كيا تاكہ جو كھ وہ كرے او رجمال كيس وہ جائے اس كى اطلاع ديں انسوں نے اكر بتلايا كہ يہ جن باز اركيا وہاں بنج كراس في اسان كى طرف ديكما ، كريم انسانول كوديكه كركرون بلا كي اور استح بريد كيا ، حضرت سليمان عليه السلام كواس كي اس حركت پر تعب بوا "آپ نے اس كورجہ وريافت كى جن لے جواب واكد جمعے فرطتوں پر جرت بوئى كه وہ انسانوں كے سرول پر بين كر كتنى جلدى ان كے اعمال كا حال كا دے يوں عمرانسان پر تعب بواكدو كتى جلدى بنك جا يا ہے۔ ابرايم تيم كتے بيل كه مؤمن بولے سے پہلے یہ دیجتا ہے کہ بولناس کے حق میں مغید ہے یا معز اگر مغید ہو تو بولنا ہے درنہ دیپ رہتا ہے۔ اور فاجر ب سوے سمجے بول ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جو زیادہ بول ہے دہ جمونا ہو آئے ،جس کے پاس مال زیادہ ہو آ ہے اس کے گناہ بمی نیادہ ہوتے ہیں اور جس کے اخلاق فراب ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو تکلیف پنچا تا ہے ، عموبی ویتار روایت کرتے ہیں کہ ایک منس نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں كب كھائی كی اور دير تك بولا۔ تب نے اس سے دريافت فرمايا كم تيرب مع میں سنتے پُدے ہیں؟ اس نے موض کیا صرف زبان اور دانت ہیں اب نے فرمایا: اس میں کوئی الی چربھی ہے جو تھے پولنے ے دوک دے؟ (این ابی الدینا۔ مرسلاً)۔ ایک دواعت میں ہے کہ بیات آپ نے اس مض سے فرمائی جس نے آپ کی تعریف میں کام کوطول دیا تھا اس موقعہ پر آپ نے بید بھی فرایا تھا کہ منی مقص کو زبان کی فنول کوئی سے بدے شریس جنال نہیں کیا گیا۔ ایک دانشور کتے ہیں کہ اگر کسی مخص کو مجلس میں بیٹے کرولنا اچھا گھے واسے خاموشی احتیار کرنی جا ہے 'اور اگر چپ رمنا اچھا تھے توبولنا چاہئے 'زید ابن ابی حبیب کہتے ہیں: عالم کا فتدیہ ہے کہ اسے سننے سے زیادہ بولنے میں تحریف و تلبیس 'اور تز کین وغیرو ے خطرات ہیں۔ حضرت ابن عرفراتے ہیں کہ آدی کے لیے جس معمولوپاک کرنا زیادہ ضوری ہے زبان ہے۔ حضرت ابوالدرداء نے ایک زبان دراز مورت کے متعلق فرایا کہ آگریہ بولنے کی صلاحیت سے محروم موتی تویہ اس کے حق میں بمتر تھا۔ ابراہیم ابن ادبم سنتے ہیں کہ آدی ال اور کلام کی زوادتی سے جاہ ہو تا ہے۔

تیری آفت باطل کاذکر : باطل ہو وہ کلام مراد ہے جس کا تعلق معاصی ہے ہو' شاہ مورتوں کے حس و جمال اور عشق و مجت کے قبے سانا ، فتی و فجور کی مجلسوں کا حال بیان کرنا ' الداروں کی حمیا ہی کا ذکر کرنا ' بادشاہوں کے اعمال بر کا ذکر کرنا ' بی سب محبت کے قبے سانا ، فتی و فجور کی مجلسوں کا حال بیان کرنا ' الداروں کی حمیات مرت باتی جارت نے محب اور تا پرندیدہ محمل ہے ، نیمن باطل کلام میں حرمت باتی جاتی ہے ، تاہم یہ کما جاسکتا ہے کہ فیر ضور ری موضوع پر زیادہ پر لئے والد مسئلے اور باطل میں پر جانے کے قریب رہتا ہے۔ تفریحی تعکل آج کے دور کا خاص مصفل ہے ' اکر لوگ موضوع پر زیادہ پر لئے والد مسئلے اور باطل میں پر جانے کے قریب رہتا ہے۔ تفریحی تعکلو آج کے دور کا خاص مصفل ہے ' اکر لوگ اس مصفل کے جوب اس مصفل کے جاتے ہیں ' کس کے خلاف ساز شیں کی جاتے ہیں ' کس کے خلاف ساز شیں کی جاتے ہیں ' کس می موجب حال کی آوا وا آئی زیادہ ہیں کہ ان کا حصر کرنا ممکن نہیں ہے ' ان سے نجاست حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور خالی شعر کرنا میکن نہیں ہوتا ہے۔ باطل امور کا فرکر ایک خطر ناک آفت ہے ' اس

آفت کا شکار ہونے والا عموماً تباہ و برماد ہوجا تا ہے' اگرچہ وہ اس ذکر کو معمولی سجمتا ہے اور اس کے خطرات کا احساس نہیں کر تا' لیکن قیامت کے روز اس پر یہ انکشاف ہوگا کہ وہ جس معصیت کو معمولی سجھ رہا تھا وہ اس کے لیے کتنی تباہی لے کر آئی ہے' حضرت بلال بن الحرث سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں۔

ان الرّجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن ان تبلغ به مابلغت فيكتب الله بهارضوانه الى يوم القيام وان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن ان تبلغ به مابلغت في كتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة (ابن اج من ان الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة (ابن اج من الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة (ابن اج من من ما من وهنودي ما مل تين موكى الين الله تعالى الله تعال

حفرت ملتمہ فرایا کرتے تھے کہ بلال بن الحرث کا س مدیث نے بھے بہت ی باتوں ہے دوک دیا۔ ایک مدیث میں ہے:۔
ان الر جل یہ کلم بالکلمہ یضح کی بھا جلساءہ بھوی بھاابعد من الشریا( ۱ )
آدی اپنے ہم نشوں کو ہنائے کے لیے ایک لفظ ہولتا ہے اور اس کی دجہ سے (دوزخ میں) ڈیتا سے زیادہ
وزر مارت اے۔

حضرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کہ آوی بعض او قات لا پروائی میں ایسی بات کمد دیتا ہے جس کی سزااے دوزخ کی صورت میں ملتی ہے اور کبھی ایسی بات کمد دیتا ہے کہ جنت کا اعلیٰ درجہ تعیب ہو تا ہے ایک مدے میں ہے:۔

اعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل (ابن ابي الديا مرسلاً طراني موقوقًا على ابن مسودًا) المراني موقوقًا على ابن مسودًا

قیامت کے دن سب سے زیادہ خطاکاروہ لوگ ہوں کے جو ہاطل میں زیادہ مشخول رہتے ہوں گے۔ قرآن کریم کی بیدود آیتیں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں:۔ وکٹنا نکٹون مرکم النجائی طیب کروس ۱۳۱۳ آیت ۳۵)

> اور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی (اس) مشغلے میں رہا کرتے تھے۔ تب ریب و مود ریب و د سیار ہو د بود در در در در در در اور در ا

فَلا تَقَعُدُوا مَعُهُم حَتَى يَحُوضُوا فِي حَلِيثٍ غَيْرٍ وَالْكُمُ إِنَّا مِثْلُهُمُ (ب٥١١ آيت ١٢٠٠)

ان اوکوں کے پاس مت بیٹو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع ند کردیں کہ اس مالت میں تم ہی ان بی جب بوجاد کے۔ بیس میں میں میں میں بھی ان بی جیے ہوجاد کے۔

حضرت سلمان فارئ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ ان لوگوں کے اعمال ناموں میں درج ہوں کے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے۔ ابن سیری استے ہیں کہ ایک افساری صحابی جب اس طرح کا باطل کلام کرتے والوں کی مجلس سے گذرتے والن سے کہ مہاری بعض یا تیں حدث سے بھی نیادہ مجی ہیں ہے ہیا طل کلام

<sup>(</sup>۱) ابن الى الدياد الد برية الى مضمون كى ايك روايت بخارى ومسلم أور ترزى بي به الغاظريري: ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بالسايهوى بها سبعين خريفا في النار "

کی تغصیل۔ یہ غیبت ، چنطوری اور برگوئی ہے الگ ایک شم ہے ، باطل کام ان ممنوم امور کا ذکر کرنا ہے جن کا سابق میں وجود موچکا ہو اور کوئی دیل ضرورت ان کے ذکر کا باعث نہ ہو اس میں برعات اور قاسد ندا میب کی حکامت اور صحابی کے باہمی اختلافات کا ذکر مجمی داخل ہے۔

چوتقی آفت-بات کاننا اور جھڑا کرنا: بات کا نے ہے منع کیا گیاہے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:-لاتمار انحاک ولا تماز حمولا تعدممو عدافت خلفہ (تمدی-این مباس) اپنی بمالی کی بات مت کان اور نہ اس ہے ڈال (ناشائٹ) کراور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرجے تو پورا نہ کرے۔

ذرواالمراءفانه لاتفهم حكمته ولاتومن فتنته (طران - الاالدروام) بات كافئ چوردو كيوكدنداس (عمل) كاعمت مجمي جاتى جادرنداس كفق محوظ رباجا آب-من ترك المراءوهو بنى له بيت في اعلى الجنة ومن ترك المراءوهو مبطل

بنى لعبيت فى ربونے كي باوجود بات كائى چو ژوك اس كي ليے جنت كامل درج من ايك مرينا يا جو مخص حق بربونے كي باوجود بات كائى چو ژوك اس كي ليے جنت كوسط من كرينا يا جائے گا-جائے گا اور جو مخص باطل پر بوكر بات كائى چو ژك اس كي جنت كوسط من كرينا يا جائے گا-عن ام سلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ماعهد الى ربى بعد عبادة الاو ثان و شرب الخمر ملاحاة الرجال (ابن الى الدنيا طرانى بيسق) أمّ سلم قراتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا كر مجول كى بوجا اور شراب نوشى (سے

بجنے عدر) کے بعد سب سے پہلا مرجواللہ تعالی نے بھے ایا وہ لوگوں کے ساتھ جھڑا (نہ) کرتا ہے۔ ماضل قوم بعدان هداهم اللہ الا او تو الحدل (تذی- ابواملہ)

الله تعالی کی ہدایت سے نوازے جانے کے بعد جو قوم می مراہ ہوئی (اس دجہ سے ہوئی) کہ انہیں جملوں میں جلا کردیا گیا۔

لايستكمل عبد حقيقتهالايمان حتى يذر المراءوان ان كان محقاد ٢) برك كايان اس وقت تك كال نسي مو آجب تك كدوه بات كائنانه جو دد ما اكرچه حق يركول نه

ست من كن في مبلغ حقيقة الايمان الصيام في الصيف وضرب اعداء الله بالسيف و تعجيل الصلاة في اليوم الدجن والصبر على المصيبات واسباغ الوضوء على المكار موترك المراء وهو صادق (ايوم مورديمي - ايوالك العمري) يج معلي جي معلي موجود بون وه حقيق ايمان كورج تك بنج ما تا م كرى ك زمان يم روزك ركان توارك الله كوشون كي كرويمي أوان برسات كونون في نماز عي جلدى كرنا معيبتون يرمرك دل نه جائي جاوجود يورا وضوكرنا أور مجاموت كونون جان المناه

<sup>(</sup>١) ير روايت كتاب العلم من كذر يكل به (٢) ابن الى الدنيا- اليهيرة- منداح من ير روايت ان الفاظ كم ساته ب- "لا يومن العبد حتى يترك الكذب في المراحة والمراء وان كان صادقا"

تكفير كل لحاءركعتان (طران ابوالامة) برجم شنف والي كاكفاره دورار ركيس بير -

حضرت عرقب ارشاد قربایا کہ نہ تین باتوں کے لئے علم حاصل کو 'اور نہ تین باتوں کی دجہ سے اس کی تحصیل ترک کرو۔وہ تین باتیں جن کیلئے علم حاصل نہ کرنا چاہیے یہ بیں جھڑا (بحث) فخرو ریا اوروہ تین باتیں جن کی دجہ سے تعلیم ترک نہ کرنی چاہیے یہ بیں! طلب علم میں شرم 'علم کے باب میں ڈہ اور جمالت پر رضامندی۔ حضرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں ہو جموث زیادہ بوت ہیں! طلب علم میں شرم 'علم کے باب میں ڈہ اور جمالت پر رضامندی۔ حضرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں ہو جموث زیادہ بوت ہیں باس کا حسن ختم ہوجا تاہے 'جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو جٹلائے عذاب کرتا ہے۔ میمون بن مران سے کسی نے پوچھا اس کی دجہ کیا ہے دور ہوتی ہے) انھوں اس کی دجہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ اور ہوتی ہے) انھوں نے فرمایا اس کی دجہ کیا ہی کہ میں نہ کسی ہے جھڑتا ہوں 'نہ کسی سے ول گئی کرتا ہوں۔

پات کائنے کی تعریف : گئی ہوں ہو ہو گئی ہے ہاں ہوایات اور آخار داردیں کماں تک نقل کے جائی۔ بطور خور دایات اور پھی آخار داقوال ذکر کردے گئے ہیں۔ کسی کی بات کا سے کے اجادے میں "مران کا لفظ استعال کیا گیا ہے 'مراء کی تعریف ہیں ہے کہ کسی محض پر اس کے کلام میں نقص نگال کرا حراض کیا جائے خواہ یہ نقص صاحب کلام کے الفاظ میں ہو نما میں آخار میں آخار ہی تم سنواکر جن ہو تو اس کی تقدیق کردواور یا معنیٰ میں یا اس کے ارادہ و تیت میں۔ اس سلط میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کلام ہمی تم سنواکر جن ہو تو اس کی تقدیق کردواور یا طل ہو تو چپ رہو بھر طبکہ کلام دین سے حصل نے نہ ہو انقلول میں تقص اس طرح نکالا جاتا ہے شاہ حکم ہے کہا جائے کہ نمو' یا اس کی خار اس کی تر تیب بگا ور سے ہو محلام میں اس افسات کی خار کی خاطیاں محلف آسب کی بنا پر ہو تی ہی رہتی ہیں۔ بعض لوگ زبان سے اچھی طرح داقف نہیں ہوتے 'بعض لوگ پوانا پھی طرح کی خلطیاں محلف آسب کی بنا پر ہو تی ہی رہتی ہیں۔ بھی کو جہ بھی بھی ہو اس پر گئتہ چپنی کرنے کا جو از نہیں ہے۔ معنی کو جہ بی ہو اس پر گئتہ چپنی کرنے کا جو از نہیں ہے۔ معنی کو جانواض کا ہدف یہ کہ کرنیا یا جاتا ہے کہ تم نے فلاں بات خلط کی جو تم نے فلاں رائے میں غلطی کی ہو 'تم ارا خیال می جو نہیں اس کا میں نہیں کہ تم نے فلاں بات خلط کی ہو 'تم نے فلاں رائے میں غلطی کی ہو 'تم ارا خیال می جو نہیں کو خیس

ہے وقیرہ دفیرہ - قصد و نیت پر تکتہ چنی اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ بات جوتم کمہ رہے ہو اگر چہ حقیت پر بخی ہے لیکن اس سے
تسارا مقصد حقیقت کا اظہار نمیں ہے ' بلکہ تساری غرض کچے اور ہے ۔ بلکہ اس طرح کے مواقع پر خاموش رہنا واجب ہے ۔ لیکن
اگر سوال کا مقصد حصول علم اور استفادہ ہو ' مینا ' بغض اور ' تکتہ چینی کا موقع تلاش کرنا نہ ہو تو اس میں کوئی مضا کقہ نمیں ہے '
جدال کا حاصل یہ ہے کہ فریق مخالف کو خاموش کردیا جائے ' اس کی جالت اور قشور و بحز کا اعلان کیا جائے اگر وہ رُسوا ہو اور لوگ
اس کا نداق اُڑا میں ' اس کی علامت یہ ہے کہ اگر فریق حالف کو شہیمہ کرنا جن کی خاطر ہو تو اس کے لئے کوئی دو سرا طریقہ اختیار
کرنے کی بجائے وہ طریقہ اپنایا جائے جس میں اس کی تو ہین ہوا در اپنی فضیلت کا اظہار ہو۔

چدال اور مراء سے بیخے کا طریقہ : ان دونوں سے بیخ کا واحد طریقہ یی ہے کہ آدی مباحات سے بھی خاموش رہے۔ یہ دونوں میوب دراصل اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر منس کو اپنے خالف کی تحقیرادر اپنی برتری مقصود ہوتی ہے۔ دو سرے کی تحقیر کا جذبہ اور اپنی برتری کی خواہش نفس کی دو انبی شوتیں ہیں جن پر قابو پانا بداسخت ہے۔ اپنی برتری کا اظهار خودستائی کی قبیل ہے ے اور خودستانی اسے آپ کو بدا اور بلندواعلی مصنے کا مق عمل ہے جب کہ برمائی اور مقلت رب کریم کی صفات ہیں اور اس کو نصب دی اس ای طرح کمی کونا تص اور کم تر سمینا بسانه طبیعت کا مقتلی ہے اس لیے که ورنده مجی دو سرے کو چریا ژنا اور اے زخمی کرنا پند کرتا ہے ، یہ دونوں مغین اِنتائی ندموم اور مملک ہیں امراء اور جدال سے ان دونوں مفتوں کو تقویت ملتی ہے۔ جو مخص بھی کج بحق اور مکت چینی مستول رہے گا وہ اپنی دونوں جاہ کن صفتوں کو نشود نمایائے کے لیے ان کی مطلوب غذا فراہم كريارب كا- مراء اور جدال دونول بي حد كرامت سے متجاوز بين بلكه معسيت بين أكر ان سے دو سرول كو تكليف بينجي مو جمال تك كَيْ بحثى اور منته چيني كا تعلق ہے كوئى نہيں كمه سكتاكه ان سے انت نہيں ہوتى ،جس سے بحث و تحرارى جاتى ہے وہ مفتعل بھی ہوجا تاہے 'ادر مجمی مجمی ای اُسلوب میں جواب بھی دینے کی کوشش کرتاہے 'اس طرح دونوں ایک دو سرے کے لیے معزض اور معرَّض علید بن جاتے ہیں اور اس طرح باہم دست و کر بال موتے ہیں جس طرح کتے اوسے ہیں ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ دوسرے كواتى ذك بنجائى جائ اوراتنا رسواكيا جائے كدوه سرند أفعات يا اے ايبادَندان جين جواب ديا جائے كد سننے والے اس كى كم یملی کے قائل ہوجائیں۔ یہ ایک مرض ہے۔ اور اس کاعلاج یہ ہے کہ اس کیر کا قلع قع کیا جائے جس سے اپنی برتری کا حیاس ہو آ ہے اور اس کے اظماری جرأت ہوتی ہے اس طرح اس بہانہ جذب کو گیلا جائے جس سے دو سرے کو حقیر سجھنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اس علاج کی تفسیل کر اور خود پندی کی خت کے بیان میں فیکور ہوگا۔ یمال مرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کے اسباب دور کرتے ہی سے ممکن ہے مراء اور جدال کے اسباب کمرو خودر اور بسیانہ اوصاف ہیں۔ جب تک ان اوصاف کا اِزالہ نہ ہوگا یہ مرض دور نہیں ہوگا۔ کوئی کام مسلسل کیا جائے تو وہ عادت اور طبیعت واسے بن جاتا ہے ، پراس سے عبات پانا مشکل ہوجا تا ہے ، حضرت امام ابو حنیفہ نے داؤد طائی سے ان کی عرات تشینی کی وجہ دریافت کی انہوں نے کما میں اس لے عرات میں بیٹمتا ہوں اکد جدال نہ کرنے کا مجاہدہ کول امام صاحب نے فرمایا کہ یہ مجاہدہ کمال ہوا ، مجاہدہ تو یہ ہے کہ مجلوں میں جاؤ او کول کی سنواور خاموش رہو واور طائی کتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا ، جھے ایسا محسوس ہوا کہ اس مجاہدے سے سخت کوئی مجاہدہ نہیں ہوسکتا۔ حقیقت بھی بی ہے ، کسی کی زبان سے غلابات س کر خاموش رہنا بوا مشکل اور مبر آزما کام ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ وہ اس غلطی کی تھے پر قادر بھی ہو اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کوجو جن پر ہونے کے بادجود تطع کلام نہ کرتا ہو جنت کے اعلیٰ درجے کی بشارت دی ہے میونکہ حق کاعلم رکھتے ہوتے باطل پر خاموش رہنا نفس پر بداشاق گذر تا ہے۔ خاص طور پر خاب اور عقائد کے باب میں حق بات فا مرکر نے کی خواہش زیادہ غالب ہوتی ہے ' بحث کرنا طبیعت میں تو پہلے بی سے داخل ہے ، پرجب وہ یہ سوچتا ہے کہ فلال عقیدہ ظاہر کرنے میں ثواب ہے تو ول ثواب کی حرص کر تا ہے اس طرح شرع اور طبع دونوں بحث پر اس کی معاونت کرنے ہیں والا تکہ اس طرح کی بحثوں کو تواب کا زریعہ سجمتا بجائے خود خطا ہے'انسان کے لیے بھریہ ہے کہ وہ اہل قبلہ کو کھے کہنے سے زبان کو باز رکھ 'اگر کوئی بدهت میں جٹلا نظر آئے تواسے نری کے ساتھ تنمائی میں تھیجت کرے 'منا ظرانہ تقریروں سے وہ یہ سمجھے گا کہ جس طرح ہر ذہب اور عقیدے کے لوگ اسٹے اسپے ذہب اور مقیدے کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے تقریر کرتے ہیں اور اپنی حریف کو خاموش کردیے ہی میں تمام ترکامیائی تھے ہیں ای طرح یہ بھی کردہا ہے' یہ خیال اس کے ول میں بدهت کو انھی طرح رائح کردے گا'اگرید دیکھے کہ تھیجت کا اس کے ول میں اثر نہیں ہو رہا ہے اور یہ کہ اس کے ول میں اثر نہیں ہو رہا ہے اور یہ کہ اس کے ول میں تبول حق کی کوئی مخوائش باتی نہیں رہی ہے تو اپنے تقس میں مشخول ہوجائے اسے اسپے حال پر چھوڑ دے' مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و ملم کا ارشاد ہے۔

رحمالله من كف لسانه عن اهل القيلة الأباحسن ما يقدر عليه (ابن الي الدنيا-

بشام بن عودة)

الله تعالی اس مخص پر رحم کرے جو اس اچھے قول کے علاوہ جس پروہ قدرت رکھتا ہوایل قبلہ سے اپنی زبان کورو کے۔

ہشام بن عود افرائے ہیں کہ رسول آکرم مبلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سات مرتبہ فرمائی۔جو قض تجاد کے کاعادی ہواورلوگ اس کی تعریف کرتے ہوں 'اے احرام اور عرت کی نگاہوں ہے دیکھتے ہوں تو یہ مملات اس کے دل میں اچھی طرح راسخ اور قوی ہوجاتے ہیں ' پھر ان سے مجھٹکارہ آسان نہیں رہتا۔ چنانچہ آگر کسی کے دل میں خضب ' کیمر' ریا' جاہ پندی' اور برتری کی خواہش جیسی صفات جمع ہوجا کیں تو ان کے خلاف مجابرہ بہت مشکل ہوجا تا ہے' ان میں سے کوئی صفت الی نہیں جس کے خلاف جُداگانہ مجابرہ بھی دُشوارنہ ہو' پھریہ سب بھا ہوجا کیں تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے خلاف جدوجہد کرنا کتناوشوار ہوگا۔

یانچیس آفت۔ خصومت : خصومت کی ایک ذموم صفت ہے 'یہ جدال اور مراء سے الگ ایک صفت ہے کو تکہ مراء میں آفت۔ خصومت ایک ایک مفت ہے کو تکہ مراء میں آفت و تکام میں نقص پر اکر کے طعن کرنا اس طرح کہ اس طعن اور اظہار نقص سے متعلم کی تحقیراور اہانت اور اپنی ذہانت و ذکاوت کے اعلان کے علاوہ کوئی اور خرض وابت نہ ہو 'اور جدال ان بحوٰل کو کھتے ہیں جن کا تعلق ذاہب اور عقا کہ سے ہو۔ خصومت میں بھی ہو۔ خصومت میں بھی اعتراض ہیں جدال بایا جاتا ہے لیکن اس جدال سے مقصود کمی کے مال یا حق پر بعند کرنا ہوتا ہے۔ خصومت میں بھی اعتراض ہیں اعتراض ہیں اعتراض مراء اور جدال میں اعتراض مرور ہوتا ہے۔ دوایات و آثار میں خصومت کی ذمت وارد ہے 'حضرت عاکثہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں۔

انابغض الرجال إلى الله الالدالخصام (بخارى)

الله كے نزديك مدرموں من سب برا منص وہ برجب زمادہ جھڑالواور خصومت بند مو-

حعرت ابو برروا ، موی ہے کہ آخضرت صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا:

من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع (ابن الي الديا) الامنماني

جو مخص علم کے بغیر کسی خصومت میں جھڑا کرے گاوہ بیشہ اللہ کے خضب میں رہے گا یماں تک کہ اس

جھڑے ۔ الگ ہوجائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خصومت ہے بچ اس لیے کہ خصومت دین کو تباہ و بہاد کرتی ہے۔ کتے ہیں کہ متنی اور پر بیزگار آدی جھڑا نہیں کرتے۔ ابن عیبہ کتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹا ہوا تھا 'بشرابن عبداللہ بن الی بکرۃ ادھرے گذرے تو جھے وہاں بیٹا دکھ کر پوچنے گئے! یماں کیوں بیٹے ہو؟ میں نے عرض کیا ایک خصومت کی وجہ ہے جو میرے اور میرے بچا زاو بھائی کے ورمیان چل رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے باپ کا جمھ پر ایک احسان ہے میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں یا در کھ خصومت ہے زیادہ بُری چزکوئی دو سری نہیں ہے یہ دین کو ضائع کرتی ہے ، جین شرافت کو داغد ار کرتی ہے اس سے زندگی کا لفف ختم ہوجا تا ہے اور دل ذکر د کھریں گئے کی بجائے خصومت کی انجھنوں میں بھٹس کردہ جاتا ہے۔ انتیا کہ میں بھرابن عبداللہ کی یہ نعیمت مُن کر جانے کے کمڑا ہوا ، میرے حریف نے کہا کہاں چلے ؟ میں نے جواب دیا کہ اب میں تھے سے خصومت نہیں کردں گا اس نے کہا کہ خصومت ترک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے میراجن تعلیم کرایا ہے ، میں نے کہا تعیمی ، حق تو تعلیم نہیں کیا البت میں حصول کے مقابلے میں عزت قس کی حافظت کرتا زیادہ ضوری سمجتا ہوں اس نے کہا آگر میں بات ہے تو میں بھی اپنی ضد چھوڑ تا ہوں اور یہ جی اور اب میں اس کا قری نہیں ہوئی۔

یماں یہ کما جاسکتا ہے کہ اگر کمی انسان کا وو سرے پر کوئی حق ہو اوروہ اے دینے پر رضا مندند ہوتو اے حاصل کرنے کے لیے خصومت ضرور كرنى واسي واه ظالم كتناى علم كول ندكر - آب خصومت كومطاقا براكدر بين اللي اسي حق كي خصومت کرنے کاکیا تھم ہے اور آپ اس کی ذمت س طرح کر سے بیں؟ اس کا جواب بدہ کہ برخصومت کی ذمت نہیں كرتے الكه زموم مرف وہ خصومت ہے جو باطل پر بنی ہو ایا بغیر علم كے كی جائے البيے وكيل بيہ جائے بغیركہ حق كس كى طرف ہے كى ايك فريق كى طرف سے اواكرتے ہيں۔ اى طرح وہ خصومت بھى ندموم بج جس ميں اپنا حق طلب كيا جائے ، تيكن جس قدر حق واجب باس برأ كنفاند كيا جائ بلك زياده عنى اور غدادت كأمظامره كيا جائ مقعد ابناحق عاصل كرنانه موبلك اللف كوايذا پنچانا مور وه خصومت بحى زموم ب جس من إيزادين والے الفاظ استعال كے جائيں والا كد اپناحق ظا مركر في اور ابنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت نہ ہو' وہ خصومت بھی ندموم ہے جو بظا ہرا نیاحی حاصل کرنے کے لیے ہو' لین حقیقت میں اس کے ذریعہ حریف کی تذکیل اور توہین مقصود ہو' اور اس کا محرک محض تبعض ومِناد ہو' بعض لوگ اپنے گندے مقامد چمپاتے ہیں اور بعض لوگ اس کا بركلا احتراف تبی كرليتے ہیں كدان كامتعد حق ماصل كرنانس ب بلكدا ي حريف كونيا د کھانا ہے میراحق اتنا معمولی ہے کہ اگر اسے ماصل می کرلوں و کوئی خاص فائدہ نہ ہو بلکہ اگر اسے کمی کنویں میں مجی پھینک دول یا الک کی نذر کردوں تب بھی مجھے کوئی پروانہ ہو اس طرق کی تمام خصومتیں انتمائی ندموم ہیں کال اگر مظلوم اپنے وعوٰی کو شریعت كے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق مدلل كرے 'نداس ميں و هني ہو 'ند مبالغه جو 'ند عِناد كاجذب ہو 'اورند تكليف بي الے كامقعد ہو تو اس کا یہ عمل حرام نہیں ہے ایکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ خصومت کے بغیرا پناحی حاصل کرنا فمکن نہ رہے اگر كوكى فض لاے بغيراناح لے سكا موقواس كے ليے بحرى بك كدوه خصومت كاراستد افتيارندكر اس لئے كد خصومت میں زبان کو جد احدال پر قائم رکھنا مشکل ہے ، خصومت سے دلول میں کینہ پدا ہو تا ہے 'اور قصد کی آگ بحرک أضحى ہے 'اور جب آدی مختصل موقواس سے یہ قرقع نمیں کی جاستی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا، خصومت میں ایک مرحلہ وہ مجی آیا ہے جب وجہ خصومت زہنوں سے نکل جاتی ہے اور دونوں فریقوں کے سامنے صرف ایک مقصدرہ جاتا ہے اور دو یہ کہ اپنے مخالف کو فكست دين اس كے ليے وہ مرحب استعال كرتے ہيں ايك دو سرے كو تكليف دے كر فوش موتے ہيں اور ايك دو سرے كى عرت کے اروبود بھیردیے ہیں مصومت کی ابتدا کرتے والا ان تمام حربات کا مرتکب ہوتا ہے اگر قمی مخص نے بت زیادہ احتیاد بھی کی توبید ممکن ہے کہ وہ ان محرات سے بچارہے الین اس کے لیے یہ ممکن منیں کیوہ ول کوپر سکون رکھ سکے 'جب تک خصومت چلتی رہے گی ول پریشان رہے گا' یمال تک کہ نماز میں ہمی ہی خیال آئے گاکہ کمی طرح حریف پر عالب آ جاؤں۔ خصومت سے فتنہ و شرکوشہ ملتی ہے ' یک مال مراء اور جدال کا ہے ان دونوں سے بھی شرجم لیتا ہے ' بمتر نبی ہے کہ شرکے وروازے بند رہیں مرف ضرورت کے وقت کھولے جائیں ماکہ زبان اورول دولوں خصومت کے لوازم اور ارات سے محفوظ رہیں اور یہ امرانتائی مشکل ہے۔ یہ مجے ہے کہ جو مخص اپنے تن کے لیے شری مدود کی رعایت کے ساتھ خصومت کرنا ہے وہ مناه او نسی ہو تا الیکن تاریک اولی ضرور ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے پاس مال کی اتن مقدار موجود ہو کہ وہ اپ حق سے بے نیاز م

خصومت مراء اور جدال کا اونی شریہ ہے کہ آپس میں اچھی طرح بات کرنے کی روایت ختم ہو جاتی ہیں ' مالا نکہ حسن کلام حن معاشرت كا جزء ب اور قابل أواب ممل ب حسن كلام كالوني ورجه يه ب كه خاطب كى دائے الفاق كرے محموميت مراء اور جدال میں تو سخت کلای موتی ہے 'ایک دوسرے کو اختی اور جائل ممرایا جاتا ہے 'ان مالات میں خوش کلای کی توقع ہی فضول ہے عالا تک خوش کلای کے متعلق مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

يمكنكم من الجنة طيب الكلام واطعام الطعام (طران - جاير) مہس جنت میں خوش کلای ہے اور کھانا کھلانے ہے جگہ مطے گی۔

الله تعالی کا ارشاد ہے۔

وَقُولُولُلنَّاسِ حُسُنًّا (پارا أيت ٨٨) اورلوكول سے بات الحجى طرح كمنا۔

حضرت عبداللدابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعافی کی محلوق میں سے کوئی مخص منہیں سلام کرے توجواب میں تم بھی سلام كداكرچدوه مجوي تى كيول نيه مواس كالله تعالى فرات بن

إِنَّا حُيِّيتُمُ بِتَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا (١٥٥٨ ايت ٨١)

اورجب تم كوكولى سلام كرے وتم اس الحق الفاظ ميس سلام كياكرو-

حضرت عبداللد ابن عباس نے بدہمی فرمایا کہ اگر فرمون بھی جھے ہوئی اچھی بات کرے تو میں اسے بھی اچھا بی جواب دول' حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ان في الجنَّة لَغُرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدهاالله

تعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام (تنن)

جنت میں ایسے مکانات (می) ہیں جن کے باہرے اندر کا مظراور اندرے باہر کا مظرساف نظر آیا ہے، الله تعالى نے يه مكانات أن لوگوں كے ليے تيار كے بيں جو كھانا كھلاتے بيں اور تفتكو ميں زي افتيار كرتے

موی ہے کہ حضرت میٹی علیہ السلام کے قریب سے ایک خزر گذرا ای بے اس سے کما: سلامتی کے ساتھ گذر جا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس ناپاک جانور سے ایبا فراتے ہیں "آپ نے جواب رما : جھے یہ اچھا نمیں لگتا کہ میری زبان برائی کی عادی ہو جائے۔ انخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

الكلمة الطيبة صلقة (سلم الوبرية)

اجمالفظ (يولناجمي) مدقهب

ایک مدیث میں ہے:

اتقوالنار ولوبشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة (عارى وسلم عدى بن مام) آگ سے بچو آگرچہ چموارے کا آیک کلوا دے کر یدند طے توکوئی اچھالفظ بول کر۔

حضرت عمر ارشاد فراتے ہیں کہ نیکی ایک آسان عمل ہے اور وہ یہ کہ خدرہ پیشانی ہے پیش آؤ 'اور زم تفکو کرو 'کسی دانشور کا قول ہے کہ زم مفتکودلوں سے کہنے کامیل دمودی ہے۔ ایک محقد کا کمناہے کہ اللہ تعالی کی کلام سے ناراض نہیں ہو آبشرطیکہ اس كے پاس بيلنے والا خوش رہے بسرمال المجی محلكو كرتے ميں كل سے كام ندلينا جاہيے شايد الله تعالى اس كے بدلے ميں كيو کارول کا ثواب عطا کروے ... یہ تمام کفتگو خوش کلای کے معملی ہے کو فرق کلای خصومت مراء اور جدال کی ضد ہے ان تنول میں جو کلام کیا جاتا ہے وہ تا پندیدہ تکلیف وہ اشتعال انگیز ہے۔ اللہ تعالی جمیں خوش کلای سے پیش آنے اور بد کلای سے بیش عطا فرائے۔

جَمِقَى آفت فصاحت كلام كے ليے تقتع : آكارة ممان خطاب كى عادت ہے كہ دو كلام كو خرب بناسنوار كر پيش كرتے بين ادر مديث بن اور اسے كو و كافيد سے آرامة كرتے بين د مولان اور لفت غرم م اور مديث بن

اناواتقیاءامتی براءمن التکلف می ادر میری است کے مثل کلف سے دوریں۔

ایک روایت کی بموجب آپ فے ارشاد فرمایا

ان ابغضكم الى و ابعد كرمني مجلسا الثرثارون المتفيد قون المتشدقون في الكلام (امر تذى الوقية)

تم میں سے میرے نزدیک زیادہ بڑے 'اور کِشت میں جھ سے بعید تروہ لوگ ہیں بو بکواس کرتے والے ' زار دیر لنے اللہ کاروم سے تصنیف وی کی دیا ہے۔

ن زیادہ بولنے والے اور کلام میں تقتیع افتیار کرنے والے ہیں۔ میں ناطر میں اور کی مرب کا اسلام میں تقتیع افتیار کرنے والے ہیں۔

حفرت قاطمة روايت كرتى بين كه مركار دوعالم ملى الشرطيد ملم في ارثاد فهايا :. شرار امتى الذين غذو بالنعيم يا كلون الوان الطعام ويلبسون الوان الشياب و

يتشلقون في الكلام (ابن البالديني - يبق في العب)

میری امت میں بدترین لوگ وہ ہیں جو تازو قبم ہیں میں پیلے ہیں ، طرح طرح سکے کھانے کھاتے ہیں ، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کلام میں تعنیع اختیار کرتے ہیں۔

ایک مرتبه فرمایا

واهلگالمتنطعون (سلمای مسعدی) فیردار! مالد کردواله بالد کرد

یہ کلمہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا: مسلم کے معنی بین مبالغہ کرنا اور کسی بات کی کمرائی تک جانا۔ حضرت عزارشاد فرماتے بین کہ کلام میں بلیلانا اور طوالت افتیار کرنا شیطانی عمل ہے۔ حموین سعد بن آبی قاص اپنوالدیکی سرورت سے آئے اور ضرورت کے اظہار سے پہلے و تممی تم نے اتن کبی تمید نہیں اور ضرورت کے اظہار سے پہلے و تممی تم نے اتن کبی تمید نہیں

باندهی اج کیا ہوا؟ یں نے سرکارودعالم ملی الله علیہ وسلم کوارشاد فراتے ہوتے ساہے۔

ياتى على الناس زمان يتخللون الكلام بالسنتهم كما تتخلل القرالكلا بالسنتها- (ام)

ایک زبانہ ایسا آئے گاکہ لوگوں کام کو اپنی زبانوں ہے ای طرح اُلٹ کیٹ کریں گے جس طرح گائے کھاس کو اپنی زبان سے اُلٹ کیٹ کرتی ہے۔

گویا حضرت سعدنے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو پندیدگی کی نظرہے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلا ضرورت کلام کو طول دیا اور مقصد کے اظہار کے لیے ایک ایسے تمیید باند می جو اس موقعی غیرضوری تھی اور جس کے بغیر مقصد پورا ہوسکا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نقشت ندموم ہے 'وہ قافیہ بندی بھی اس تھم جن ہے جو عادت سے خارج ہو۔ اسی طرح عام بول جال جس سیمع بندی بھی پندیدہ نیں ہے چانچ ایک بخین (پید کے سے ) کے شائع جانے پر جب آپ نے محرین سے بلور آوان فلام آزاد کرنے کے الے کما ت

يف ندى من لا شرب و لا اكل و لا صاح و لا استهل و مثل ذلك بطل ہم ایے بچ کاخوں براکسے دیں جس نے ندیا 'نہ کھایا جو نہ چان نہ چلایا البیاخون برا معان ہے۔

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس قص ہے قرایا گیا جالوں ٹی می تک بندی کرتے ہو' آپ کویہ بھے پیندنہ آئی کیونکہ اس میں بے تکلفی کو دفل نہ تھا' ہلکہ نفتع اور بغاوت کا اثر نمایاں تھا۔ کلام ایباکرنا چاہیے جو فاطب کی سمجہ میں آجائے 'کلام کا مقصد ى دوسرے كوسمجانا ہے اس كے علاوہ جو كھے ہے لغوہ اور تكلف ميں واخل ہے شراعت نے اس طرح كے محلفات كى ذهت كى ہے۔ البتہ اس تھم سے وہ قانیہ بندی مشکی ہے جو خطبوں میں مرزج ہے بشرطیکہ اس میں افراط و مبالغہ نہ ہو تخطیب اور واعظ کا مقدروعظ و تذكير سيد بو ما ب كدسنن والول كرول من الش شوق بحرك اوراجه اعمال تع جذب كو تحريك ملع اس سلسل میں الفاظ کی اثر انگیزی سے إنکار نہیں کیا جاسکا لیکن عام بول جال میں ندوزن کی ضرورت سے متا مے گا۔ ند تجبید اور استعارے ی۔اس لیے روز مروی مفتلویں خطبہ کا زراز اختیار کرنا سراسرجالت ہے اس تعلق کا محرک رہا ہے اور اس آفت میں جلا مخص یہ جاہتاہے کہ لوگ اس کی فصاحت و بلاخت سے مرفوب ہوں اور اس کی تعریف و محسین کریں۔

ساتویں آفت۔ فخش کوئی اور سب و سم : بی می مربع اور منوع ہے ، فن کوئی اور مت و شم کا بنج و معدد خب بالمنی اوردَنائت ہے۔ سرکاردوعالم ملی الله عليه وسلم إرشاو فرمانت بين فديا الله

اياكم والفحش فإن الله تعالى الإياج أبالفعش والاالتفحش (ناتي عام) ابن عمر)

فش كوئى سے بجواس ليك كرالله تعالى كوفي كوئى اور يد مودكى بند نيس ب-الخضرت صلى الله عليه وسلم في ان كفار اور مشركين كو من كالى وسيف مع فرايا جوبدرى جنك ين مارے كے تصاور

لا تسبواه ولا فانه لإ يخلص الهيم شنى مما تقولون و تودون الاحلياء الاان البذاءلوم- (ابن الي الدنيا- محرين على الباقرم سلاس نسائي- ابن مباس) انسين كالى مُت بيهاس ليركر بوتم كت بودوان كالمنس كنها البته تم زندون كو تكليف يمال يدو غوارابراكنا كيتك عبد الانان التاريخ

ليس المؤمن بالطعان والاالطعان ولاالفاجش ولاالها في المن معودًا عيب لكاف والا العند كرف والد الحق كف والله الدابان وأراد آمال عوس نيس مويا-

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا :-الجنة عرام على كل فاحش يدخلها وعن الماله على المراهدي من

مرفق كورجنت كادا فله حرام ب-

ايك بلول مديد على مجدلة المارية المارية اربعة يتوذون اهل التاز في الناز على مابهم من الاذي يشعون من الحميم و الجعيم بدعون بآلويل والتبور رجل يسيل فوعت حاودما فيتقال الماباللا

بعدقد آذاناعلى مابنامن الائى فيغول الالمشكل ينظر الى كل كلمة قذع حبيث فيستلكما كمايستانا لرواف الرائي التهاد في ال

مار آدی دونرخ میں موکرالی دونر کو تکیف میں اس اس اس باد ودکرو خدم اس سے تکیف میں موں کے بعن کو لے پانی اور او سے موں معد اور ای حرالی دیمادی کا رونا رو رہے موں کے۔ ان عاريس ايك من ايا بوكاس كر موت بين اور فان بها بوكا الل دون الناسي بيس ك اے رائدہ درگاہ جراکیا طال ہے او لے مقاری معلقت بین اضافہ کدیا ہے کا کہ یہ محرایا ہوا ہر كند اور فبيث لفظ المرافظ المدار الم المجر من جماع التراف ما مل في جات ب

ايك بار حفرت ما تحديث آب \_ ارشاد فرمايا:

ياعانشة لوكان الفحش رجلا لكان رجل سوء (ابن الواله ال اے عائد اگر حش كوئى كى آدى كى مورث يى بوقى قود آدى بدا فراب مورا۔

الكوايت ين ع : د

البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق لاندي ماكم الإداري

فنش كوئى اور ميان دونول بفاق كے شعبے ميں۔

یمال میان سے ان امور کابیان کرنا بھی مراو ہوسکتا ہے جنیس ظاہر قد کرنا جاہے۔وضاحت کرنے میں اس مد تک مبالغہ کرنا بھی مراو ہوسکتا ہے کہ تکلف کی مدود سے متجاوز ہوجائے اور یہ می بوسکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ مقالی کی ذات و مقات کی تفسیل بیان کرتا ہو کو تک عوام کوان امور کی اجمالی تعلیم دیا کافی ہے مبالد کرتا مناسب میں کو تک مبالدے علوک و شہرات پیدا ہوتے ہیں اور وسوسوں کو حریک ملتی ہے عجب کہ محصرات کھنے میں نہ وقت منافع مو ناہے اور تد سے والے کو تول کرتے میں ترور مو تا ہے کو کلہ افظ میان کو مدیث شریف میں بناولین یا وہ کوئی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کے عالب احتال یہ ہے کہ اس ہے ب شری كى باتوں كا اظهار واعلان مرادب اس طرح كے امور ميں چتم يوشى اور صرف نظرے كام لينا جائے ته كه كشف واظهار يا ايك

أن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح في الاسواق (انا إلى الديا- بالر طرانی-اسامته بن زید)

الله تعالى فش كواب موده كواور بالوارة ل مل مطلف والمسل كو يستر فيس كراي

حضرت جابر بن سرة فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹا ہوا تھا اور میرے والد میرے سامنے بیٹے تے اس موقع پر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرائد

ان الفحش والتفاحش ليسامن الإسلام في شيئ وان احسن الناس اسلاما احسنهماخلاقا (احر-ابن الي الدنيا)

فاتى اورك بودك كااسلام يكونى تعلى فيس ب الوكون من المحامسان وه بوان من المحافلات

ابراہیم بن میسرو کہتے ہیں مہم نے سا ہے کہ فحق کو قیامت کے دن کتے کی صورت میں افتے گایا اس کے پیپا میں ہو کر آئے گا۔ ا منت بن قیس کتے ہیں کیا میں مہیں انتائی خطرناک مرض سے آگاہ نہ کردوں ، فحش کوئی اور بدخلتی۔

فخش كوئى كى تعريف : يمال تك فخش كوئى كى ذمت من احاديث اور الغاظ نقل كے مجے بين اب اس كى تعريف الماحظة فرمائين

فتیج امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا فخش کوئی ہے۔ شاہ شرمگاہ کا نام لیا جائے افاقی عام طور پر جماع اور اس کے متعلقہ امور ہی سے متعلق ہے مفسدہ پر داز اور بر کردار او کول نے اس سلسلے میں صریح اور انٹش عبار تیں دمنع کرد کی ہیں 'وہ ان عبار توں کو کسی ججب اور شرم کے بغیراستعال کرتے ہیں جب کہ لیکو کاراور خوش اطوار لوگ ان عبارتوں کے استعال سے بچتے ہیں کمک اس طرح کے اموريس اشاروں اور كنايوں سے بات كرتے ہيں اور مرت الفاظ كے بجائے إشاراتي الفاظ استعال كرتے ہيں وعفرت عبداللہ بن عباس فرائے ہیں کہ اللہ حیا والا ہے کریم ہے وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کنائے میں میان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اسے جاع کی تعبیری می ہے وخل اس اور معبت وغیرہ الفاظ عمام کے کتابات ہیں ان میں فاقی نہیں ہے او کول نے تو جماع برہمی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس تعلی تعبیرے کیے ایسے ایسے کمات اور الفاظ وضع کرلیے کہ جنہیں من کر شرم آتی ہے اور ناكواري كا احساس مو يا ہے ان ميں مجى بعض الفاظ بجد كم فخش ميں اور بعض زياده-اس سلسط ميں مرمك اور مرطات كى عادت جداگانہ ہے ' سرمال کم درج کے الفاظ کموہ ہیں اور ائتائی درہے کے جرام 'ان دونوں کے درمیان جو الفاظ ہیں وہ بھی ترد سے خالی سیں ہیں۔ اور الفاظ میں سخف جماع ہی کی ساتھ خاص سیں ہے بلکہ بدطینت افراد فیرجماع میں بھی فحق کیتے ہیں عظا پیٹاب پاخانے کے لیے آگر یکی الفاظ استعال کے جائیں تو یہ گوموت کی بہ نسبت بھترہیں 'اس طرح کی چزیں بھی مطلی رحمی جاتی ہیں اورجو چنیں بھی مخفی رکھی جائیں انسین ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اس لیے پاخانے پیشاب کا ذکر بھی مرت کا افاظ میں نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کا ذکر بھی مرج نہ ہونا چاہیے بلکہ گنایوں اور اشاروں میں ذکر کرنا چاہئے' مثلا یہ نہ کیے تیری بیوی نے کما' بلدید کہ مخریں کمامیا، پردے کے بیچے سے آواز آئی، ایج کی ال نے یہ کماوفیرہ، عوروں کا مرح وکر بھی فحش کی طرف لے جاتا ے۔ای طرح جس فض کو کوئی عیب شا برم 'جذام یا یوامیروفیو کا مرض لاحق ہواس کا ذکر صراحتانہ کرے اللہ کنا یہ تاکرے مین یہ ہے کہ فلاں مخص جے سخت عاری ہے مراحت سے بیان کرنا فحق ہے اور زبان کی آفت میں وافل ہے علام بن بارون كت بي كه حضرت عمر بن عبد العزير الى زمان كى بت حفاظت كرتے تھ ايك مرتبد ان كى بغل ميں بعود الكا ، بم لوك ان كى عیادت کے لیے گئے اور معلوم کیا کہ یہ تکلیف کس جگہ ہے انہوں نے جواب دیا ہاتھ کے اندرونی صے میں۔معلوم ہوا کہ حضرت عربن عبدالعزيد وبنل كا صري ذكر بعي بند تبيل تعا-

تحق کوئی کا محرک عادت بھی ہو تا ہے 'اور اہل فت کی معبت بھی۔ کیوں کہ کمینوں اور فیق و فجور میں جٹلا لوگوں کوست وشم کی عادت ہوتی ہے 'ان کی اس عادت سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو ان کی معبت اختیار کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے سرکار دوعالم

ملی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جمعے کوئی تعیمت فرمائے۔ آپ نے فرمایا:۔

عليك بتقوى اللهوان امروغيرك بشى تعلمه فيه ويكن وباله عليه واجره لكولا تسبن شيئا (امر طراني - ابوجري الكي)

خدا ہے ڈر تا رہ آگر کوئی مخص جمہ میں کوئی بات دیکھے اور اس پر تیجے مار دلائے تو تو اس میں کوئی بات دیکھ کراہے عار نہ دلانا' اس کے اوپر وہال رہے گا اور تیجے اجر کے گا'نہ کسی چیز کو گالی دے۔

آعرابی کتے ہیں کہ میں نے اس تھیجت کے بعد مجمی کی چڑکو گرا نہیں کہا۔ عیاض بن حمار نے عرض کیایا رسول اللہ! ایک مخص جو رہے میں مجھے کا کی وہتا ہے اکر میں اس سے بدلہ لے لول تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔ المنسابان شیط افان یت کا فبان ویتھا تر ان ابوداؤد طیالی احم)

دونوں گال دیے والے دوشیطان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جمثلاتے ہیں اور ایک دوسرے پر تمت

ایک مرتبه آپ نے ارشاد فرمایا:

احياء العلوم جلدموم

14.2

سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر (بخارى وملم اين معود) مؤمن كوكالى دينا فق م اوراس مالكريا كمرب

ايك مديث من يالقاظ بن

المتسابان ماقالا فعلى البادى منهما حتى بعدى المطلوم (سلم-ابوبررة) كالى دين والي بو كه كتي بي ده اى بريزائه بوان دولون بي سابتراكرنام بب تك كه مظوم مد سة تجاوزنه كرسه

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تنام کمیرہ گناموں میں بدا گناہ یہ ہے کہ آدی آپ ماں باپ کو گالی دے لوگوں نے مرض کیا: یا رسول الله اکمیا کوئی محض اپنے مال باپ کو بھی گالی دے مسکتا ہے ' آپ نے فرمایا: بال اور دہ اس طرح کہ ایک محض دو سرے کے باپ کو گالی دے اور دو سرا جو اب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ (احمد 'ابو معلی' طبرانی۔ این عباس')

المحوس آفت-لعنت كرنا: لعنت خواه انسان كے ليے ہويا حوان كے ليے جماد كے ليے قدموم ب وسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لا يكون المؤمن لقانا (ترزى ابن عمر) مؤمن لعنت كرف والا نبيل بوال

ایک مدیث میں ہے:

لاتلاعنوابلعن اللمولا بغضبمولا بجهنم (الدواؤد تذي-سرة بن جدب)

الى يل ايك دو مرت بر لعنت نه كروانه خداكى نداس على خضب كى اورنه جنم كى-

حضرت حذیفہ فراتے ہیں جس قوم نے ایک دو سرے پر لعنت کی وہ عذاب آلی کی مستی ہوئی و معرت ممران بن حصین نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سزمیں تھے اور انسار کی ایک عورت بھی او نٹی پر سوار سز کررہی بھی 'راستے میں او نٹی نے بچھ تک کیا تو عورت بولی کم بخت! تھے پر خدا کی لعنت ہو' آپ نے ارشاد فرمایا:۔

خذواماعليهاواعروهافانهاملعونة

اس کابوجوا ہارواورائے نگا کردواس کے کہ آپ پید ملون ہو گی ہے۔

راوی عمران بن حمین کتے ہیں کہ وہ او بننی آج ہی جری نظول کے سامنے اس طرح پھرری ہے جس طرح اوگوں میں پھراکر تی اور لوگ اس کے ملعون ہونے کی وجہ سے پھر نہ کتے تھے نہ کوئی اس پر سٹر کر با تھا اور نہ بوجہ لاد با تھا (مسلم) حضرت ابوالدوداء فرماتے ہیں کہ جب کوئی فضی زمین پر لعنت کرتا ہے تو وہ گئی ہے اللہ تعالی اس فضی پر لعنت کرے جو بم میں زیادہ نافرمان ہے۔ حضرت ابو برصدی کو سنا کہ وہ اسے کسی خلام کو نافرمان ہے۔ حضرت ابو برصدی کو سنا کہ وہ اسے کسی خلام کو لعنت کرتے ہیں ہر کر نمیں! رب کو برایا: اے ابو برکہ کیا صفح ہر کر نمیں حضرت ابو برطن کیا گہر آب میں بھی اسی خطرت ابو برطن کیا کہ آب میں بھی اسی خطرت ابو برطن کا اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آب میں بھی اسی خلطی نمیں کوں گا۔ (ابن ابی الدنیا) ایک روایت میں ہے:

اناللعانين لايكونون شفعاءولا شهداءيوم القيامة وسلم الوالدرداد

لعنت كرنے والے نہ قيامت كے دن سفار في مول كے اورنہ كواو

من خفرت انس فرماتے ہیں کہ ایک فض آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے جراہ اسے اونٹ پر سوار جارہا تھا اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی ' آپ نے اس فض سے فرمایا: اے بندہ فدا! اس لعنت زدہ اونٹ پر سوار ہوکر ہمارے ساتھ مت چل (ابن ابی الدنیا)

احاءالطوم جلاموم

آپ کایہ فرانا کہ مارے ساتھ مت چل اس محص کو است سے مع کرنے کے لیا

لعن کی تعریف : لعن کے معنی میں اللہ ہے ہٹانا اور دور کرنا۔ اس لفظ کو اس مخص کے لیے استعلل کرنا ورست ہوگا جس میں خدا ہے دور کرنے والی صفت موجود ہو جیسے کفراور علم۔ اس صورت میں یہ کمنا جائز ہے۔ علم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' اس سلطے میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اِتجاع کرنی چاہیے ہی کیوں کہ لعنت می خطرہ ہو' یہ ایک نازک مرحلہ ہے' اس میں اللہ پریہ سخم لگانا ہے کہ اس نے ملحون کو اپنی قربت سے محروم کردیا ہے' یہ امر فیب ہے۔ جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دو سرا مطلع نہیں ہو تا'یا اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمادیں تو وہ مطلع ہو سکتے ہیں۔

لعنت کے اسباب اور درجات : ووسفات ہو کمی پر لعنت کے مقطی ہیں تین ہیں ، کفر برحت اور فی ان میں سے ہرایک مفت من تين درج بين ايك درج بيد م كرفام ومف كي حوال معات كي جائ شابيد كما جائ الله كي لعنت مو كافرول ر ، بد متیوں پر افسال پر "دو سرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں پھر مخصیص کرکے لعنت ہیج ' شاقیہ کے ' اللہ کی لعنت ہو بدو و نصار کی پر اُقدریہ مجوس اور روافض پر ' یا اللہ کی لعنت ہو زنا کرنے والوں پر ' اللم کرنے والوں پر ' سود کھانے والوں پر۔ "یہ دولوں در سے جائز ہیں البت برعت کے باب میں احتیاط ضوری ہے کیو تک بدعت کی معرفت آسان نہیں ہے اور مدیث شریف میں کوئی افظ اس کے متعلق دارد نہیں ہے اس لیے عوام کو مبتد عین پر تعن طعن کرنے سے روکنا جا ہیے ، کیونکدان کی بے احتیاطی سے قساد اور زراع کا خطرہ پدا ہوجائے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سمی متعین و مخصوص مخص پر اعنت کی جائے۔ اس میں خطرہ ہے ، مثا اگر زید کا فریا بدعتی یا فاس ب تواس کاومف ذکر کر کے ان کا نام لے کر لعنت کرنے میں کوئی حرج شیں شا فرعون اور ابوجل پر ان کا نام لے کر لعنت کی جائے ہی تک شریعت سے ابت ہے کہ بدونوں مفری پر مرے تھے ، لیکن کمی زندہ فض کو ملعن کمنا آگرچہ وہ کا فری کیوں نہ ہو مع نس ب كونكه يه مكن ب كه وه مرفي يه ملك مأب موجائ اور اسلام قول كرك اور الله كي قربت يأكر مرك اس صورت میں اس پریہ سم لگانا کیے معج ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ یمان یہ کما جاسکتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت یعنی مفر ی وجہ سے احت کی جاستی ہے جس طرح مسلمان کے لیے اس کی موجودہ مالت یعنی اسلام کی وجہ سے رحمہ اللہ كمتا درست ہے مالا تکہ جس طرح کافر کا موت سے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے اس طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ب كى مسلمان كے ليے دعائے رحمت كامطلب يہ ہے كه الله تعالى اسے اسلام ير قابت قدم ركھے جو رحمت كاسب ہے كول كد دعا سوال ہے اور کفر کا سوال کرنا بھی کفرہے البت یہ کہنا جائز ہے کہ اگر فلاں مخص کفریر مرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اور مسلمان ہوجائے والدنت نہیں۔ سیمی خالی از خطر نہیں۔ کیو کد بی شبہ بسرحال موجودے کددہ اسلام قبول کر باہے کا کفریر جما رہتا ہے فیب ے مال سے تواللہ بی واقف ہے اس لیے اعت ند کرتے ہی میں عانیت ہے۔ یمال سے امر بی قابل فور ہے کہ جب کافرے سلسلے مين اس قدر اختياط بي توبد حتى اور فاسق سيط عن كيا بحد اختياط ند بوكى ان برق ما كر لعنت كمنى وسين عابي- كونك آدی کے احوال بیشہ میکیاں میں رہی الم معلوم اس کا اجام کیا ہوگا؟ یہ مات و مرف انخضرت ملی الله علیه وسلم ہی دمی ک ذرید جان سے تھے کہ فلال محض من مالت پر مرب گا؟ یہ وجہ سے کہ جن لوگوں کے انجامے آپ یا خرتے ان کانام لے کرلسنت كرنامديد عابت عثالك دوايت يل يددعا ع:

اللهم عليك بابي جهل بن هشام عتب قبن روسعة (بخاري ومسلم-ابن مسعود)

اے اللہ!ابوجمل ابن بشام اور حتبہ ابن رہید کو اپ قتریمی جکڑ کیئے۔ آپ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو جنگ پور میں کفر پر ماہے کئے آئیوں کہ ان کا انجام معلوم تھا لیکن جب آپ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنموں نے بشرِمعونہ کے باشدوں کو فل کیا تھا تو آپ کو اس سے مضم کردیا کمیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ كَيْسَ لَكَوْمِنَ الْأَمْرِ شَيْئَى وَيَتُونِ عَلَيْهِم وَيَعَلَيْهِم وَيَعْلَيْهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلَيْهِم وَيَعْلِيهِم وَيْعِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيْعِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيْعِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيْعِلْهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلِهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيْعِلْهِم وَيَعْلِيهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِيهِم وَيَعْلِيهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْه مِنْ وَالْمُعْلِي وَعْلِيهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَالْمُعْلِيقِيم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَلِيهِم وَيْعِلْهِم وَيْعِلْهِم وَالْعِلْمِ وَلِي مِنْ وَالْعِلْمِ وَيْعِلْهِم وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ و

آب کو کوئی دیال جین بیال تک که طواع تعالی ان پریا تو عوجد بون می یا آن کو کوئی مزادے دیں جرو تک

لاتكن عوثاللشيطان على الخيكر الماسة لك الميدي الماسة لك الميدي الماسية الماسية الميدي الميدي الميدي الميدي الم

ايك روايت من بير الغاظ بين ف

لاتقل لهذافأنه يحب اللمورسوله

ایاند کو اس لے کہ میمان اللہ اور اس کے رسول مے مجت کر اے

رہا یہ سوال کہ بزیر پر لعنت کرنا جائز ہے یا تمیں اس نے معرت حمین کو گل کیا تھایا گل کی اجازت دی تھی ؟اس کا جواب یہ ہے کہ کل اور اجازت کی دو وق گلین طور پر جانعہ فنیں ہیں اس لیے یہ کانا بھی تھی نہ ہو گا کہ بزیر نے معرت معین کو قل کیا ہے یا ان کے گل کی اجازت دی ہے چہ جائیکہ اس پر لفت کی جائے کی تھے کہ کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق مجرت کو اور ایس کے ایس کو قل کیا ہے یا اور افاق نے معرف عربین الحقات کو قل کیا ہے یا اور افوق کا تعلق ہوتا موا از روایات سے عابت ہے۔ کسی مسلمان کی طرف بلا محقیق موروز کسی کی کیا ہے اس سلمان کی طرف بلا محقیق موروز کسی کی کیا ہے۔ کسی مسلمان کی طرف بلا محقیق موروز کسی کی کیا ہے۔ کسی مسلمان کی طرف بلا محقیق موروز کسی کی کیا ہے۔ کسی مسلمان کی طرف بلا محقیق موروز کسی کی کیا ہے۔ کسی مسلمان کی طرف بلا محقیق موروز کسی کی کست کرنا درست نہیں جیسا کہ مرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

<sup>(</sup>۱) عادی وسلم الس (۷) بر دوایت این عبر البرد انتیاب می مرس لفل کی به معادی علی عمرفاردی اور ابو بریرة سے بدواقد لفل کیا ب لیکن ایک میں عبد اللہ بن عمام کا نام ب اور ایک میں کسی کا نام نسیں۔

لايرمى رجل رجلا بالكفر ولايرميه بالفسق الاارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك (بخارى ومسلم-ابوذر) أكركوني مخص كسي كوكافر كيميا فاسق موية كاالزام دب اوروه اليانه موتويه كغروفس كي ترصيع الى بركوث

ایک مدیث میں ہے:۔

ماشهدر جل على وجل بالكفر الإباعبه احدهماان كان كافرافهو كماقالوان لمديكن كافر أفقد كفربت كفير وأياه الوضورد على - الوسعيد الحدري اليد مخص دو سرے مخص پر مفري كواى ديا ہے تو وہ كفران دونوں ميں سے ايك پر توفا ہے آگر دو واقع ميں كافرىت توجيسا كماديهاى بادراكر كافرنسي بوكواى ديدوالاس كى تحفيركى دجه كافرموكا-

یہ اس وقت ہے جب سمی مسلمان کو مسلمان جان کر کا فرکمالیکن آگر کمی مخص کو اس کی بدعت کی وجہ سے کا فرکما تو گناہ گار ہوگا كافرنس بوكا۔ معزت معاد فراتے ہے كہ جمع سے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے يه فرماياك من عجم مسلمان كوكال دينے سے اور انسان پرورامام کی نافرانی کرنے سے مع کرنا مو- (ابو قیم فی الحلیہ) اور موہ لوگوں کے متعلق کچر کمنا وا انتائی برا ہے-مسوق كت بي كديس معزب عائد كى خدمت مي حاضر بوا انبول في من يوج افلان مخض كاكيا حال بالله اس برلعنت كرب میں نے عرض کیا وہ مرکباہے ولیا اللہ اس پر رضب نازل فرائے میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے ایمی و آپ لعنت کردی تعیں اب رحت کی دعاکرنے کلیں؟ فرمایا انتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔

لا تسبوا الاموات فانهم قدا فضوا الى ماقدموا (بخاري والقص عند ابن

الميارك)

مردوں کو گالی مت دواس کیے کہ دوائے کئے کو پہنچ مکے ہیں۔

ایک روایت ہے:۔

لاتسبواالاموات فتوذوابه الاحياء (تذي-مغيوبن شعبة) مُردوں کو بڑامت کو اسے زندوں کو تکلف موگ-

ایک مرتبه ارشاد فرمایا :-

ايهاالناس احفظوا في اصحابي واخواني واصهاري ولا تسبوا ايهاالناس افا مات الميت فاذكروامنه خيرارا)

اے لوگوں! میرے رفقاء میرے معالموں اور والمدول کے سلسلے میں اپنی زبان کی جناظت کرد اور احسی کال مت دواے لوگوں جب مرب دوالا خرجائے واس كاذكر معلائى كے ساتھ كرو-

یہ بات ابت ہوچی ہے کہ بنیدی قاتل مسیم ابولے کی میٹیت سے اعنت کرنا جائز نسیں ہے اب اگر کوئی منص یہ کے کہ کسی کا نام لئے بغیر محض یکنادرست ہے اس کداللہ حیون کے قاتل پا اعت کے اس کاجواب یہ ہے کہ قاتل حیون پر است

<sup>(</sup>۱) ابو مندور ویلی نے میاض انساری سے نقل کیا ہے احفظونی فی اصبحاب واصفاری عادی وسلم میں ابوسعید اور ابو بریره کی روایت ے"لانستوااصحابی"ابدواور زنری من این مرکی مدعدے "اذکروامحاسن موناکموکفواعن مساویهم"نائ من معرت عائفة كى روايت ب"لانذكر واموناكم الابخير"

كنا جائز بي لين يد كم دينا بمترب كداكر قائل وب على مراج والن يالله كالعنت بو مي كلديد إحمال برمال موجود بك اس نے قب کرلی ہو 'چنانچہ وحثی نے انخضرت ملی الله علیہ وسلم کے چا حضرت حرف الم مید کردیا تھا الین جب وہ اسلام لائے تو مالت كفرك تمام كناه ساقط موسي اب اس على كاوج سے ان ير من كرنا مح د موا على الرج كيرو كناه ب لين اس كامر تكب كافرنسي موتا اس لي كي قاتل كو ملعون كيف يه يك يد د كيد لهما جاسبيك كدوه نائب موا تفايا نسي أكر اس ن توبه كرلي تو مكون كنامي نيسب أكر نون كنا مروى ي ب وقوب كي قيد ك سائل كري علو كالحال بان درب عطرات عالى و سكوت بى ب يى بىتر بعى بهد بم لے يہ تعميل اس ليے كى كد لوگ لعنت كے باب من ابن زبان كو ازاد چموز ديت ميں اور يہ خیال نہیں کرتے کہ مارا تعن کرنا شرق مدود میں ہے یا نہیں مدعث شریف کے مطابق مؤمن اعنت کرنے والا نہیں ہو آ اس فض كيسواجو كفرر مركيا بوكمى يرلعنت ندكرنى والميع الرفير كافرير لعنت كرا ومضوص ومعين افراد كا عام ندل بلكه عام اوصاف ذکر کرے اور ان کے حاطین کو اللہ کی لعنت کا مشتق قرار دے لعنت کرنے سے بمتراللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ند کرے تو چپ بى رہے كى ابن ابراہم كتے ہيں كہ ہم ابن عون كى مجلس من تے بلال بن الى مده كادكر موال لوگ اس كى دست كر لے اور اس پر زبان طن دراز کرنے لگے "ابن مون فامو فی سے سنے رہے او کول نے کماہم اس کی دست اس لیے کردہے ہیں کہ اس نے آپ تے ساتھ بڑا سلوک کیا تھا انسوں نے کما قیامت کے روز میرے نامہ افعال میں دو کے بول مے ایک لا الدالا الله اور دو برایہ ك فلال فلال منس كولعنت كى مجعديد اجها لكتاب كد ميرے اعمال فاسع مين لعنت كى بجائے لا الد الا الله كا ذكر بو- ايك منص ے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ی خدمت میں عرض کیا: یا رسول الله ا محص کی شیعت فرمائیں اسے فرمایا !

اوصيكان لاتكون لقاناوم المراني

یں بچے اس کا دمیت کر آ ہوں کہ کارت سے لعند نہ کا کر۔

حضرت عبداللد ابن عرفرات بين كركوت على مكن كرف والا عض الله كوسفت نايند به كى بزرك في العنت كواتل مومن کے برابر کما ہے۔ اس قول کے راوی مادین زید نے قربایا کہ اگریں یہ کول کہ یہ قول مرفوع مدیدے ہے تب ہی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ چنانچ ابو قادہ سے اس مضمون کی ایک مدیث معقول ہے فرمایا :۔

من لعن مؤمنافهو ميل ان يقتله ( باري ملم ابت بن نواك جو عض كي مؤمن كولونت

كب وداياب عياس كولل كريد

كى فض كے ليے بكروفاكرة بھى آفت كے قرب ب ويس كالم كے ليے بى يہ كما اچنا ديس كد الله اسے يار كردے يا يمارى ے محت نہ دے یا اسے موت دے دفیرہ مدید فرات مل ہے:

ان المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم

مظلوم ظالم كے ليے بدوعاكر كے ابنابدل في إنا ب يرظالم كے ليے قيامت كے روز كرى زيادتى باق ره جاتى ب-

نوس آفت- راگ اور شاعرى : كاب التماع بي بم اس موضوع برير مامل بحث كريك بين كد كون سازاك ب اور المون سارَاك حرام طال ہے اب ہم آس بحث كا اعادہ نسي كرنا جاہج۔ جمال تك شامري كا تعلق ہے الحجيي شامري الحجي اور بُري شامى برى ب-البد شامرى كے ليے استے كووقف كوما اور اس اينا معظد بدالينا اجمانس ب مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں:۔

<sup>(</sup>١) عصاسى اصل دين في-الهدر وي معرت ما كومي روايت بهد من دعاعلى من طلمه فقد انتصر -"

لان يمتلي جوف احدكم قيحاجتني يريه خير لهمن إن يمتلي شعرا الملم سعدين اي وقاص عاري-ايان عم تم میں سے کی کا پیٹ میں سے محرجائے اوروواس خواب کدے یہ اس سے بحرے کہ شعرے محر

موت ہے کی نے کوئی شعرورافت کیا ای کوروات کی گئ سائل نے مرض کیا جملا اس میں دارافتکی کیا باہ ہے۔

فرایا محصدیات بند نس کر مرے اعمال ناے می شعر موجود مول کی بزرگ سے ایک شعر وجواکیا انہوں نے فرایا شعر کوئی محوود الله كاذكركمو- بسرطال در هعركمنا حرام ب اورت هعرينانا- لين شرط يدب كداس عن كوكى بات شرك مدود ب معاوزند

مو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

انمن الشعر لحكمة (١)

بلاشبه بعض اشعار حكت يربوسة بي-

شعر عما مے دوم کے مضامین پر مشتل ہوتے ہیں اور ان میں جموث کی بدی مخواتش ہے کا ہم نہ مطلق ہوتا پندیدہ ہے اور نه مطلق مدح مروه خود سركاردوعالم صلى الدولي وسلم في حضرت حيال بن فابت انسادي سے جو مان كر فرك لي كما ( بخارى ومسلم- براوین عادب ) مدج من مبالد می کستے ہیں اس وب میں وسع ب اگرچه مبالد میں کذب کی آمیزش می مود شا اس طرح کے اقتعار جموت کی دجہ سے جرام نمیں کے جانکھے۔

ولولم يكنفي كفه غير روحه المجادبها فليت الله سائله

(اگراس کیاس روح کے علاوہ یکی نہ ہو یا تووہ اسے ہی لگانتا کا گلنے والے کو بھی اللہ سے ورنا جا ہے) اكر ممدح في نس ب ويد شعركذب من ب الكن أكروه وا تعد في ب ويد مالد ماح بوكا اوراب شعركا حن قراروا جائے گا کیونکہ اس سے حقیقت مقصود نہیں ہوئی ملکہ ممدح کی انتقائی ساوت کا میان مقصود ہو تا ہے۔ انخضرت ملی الله طلبه وسلم ك سائع باربا ايس شعروه على جن من اس فرع كامبالك ملك به كين أب في منع نبيل فرمايا محضرت عائشة روايت كرتي بيل كداك روزيس چرف كات رى حتى اور آپ ايناجو ماي رب تھ جي نے افاد آفياكر آپ كي طرف ديكما تو آپ كي پيشاني ريسينے ے قطرات سورج کی روشن میں ستاروں کی طرح جملسلارہے تھے میں اس حسین مظرر چرت زودرہ می اس نے مجھے جرت سے ائی طرف دیکھتے ہوئے پایا قردریافت کیا اسے ماکشیا کس بات پر جرت کردی ہوئیں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی پیشانی پر پینے کے تطرات سامدن کی طرح چک رہے ہیں اگر او کھر فل آپ کود کھ لیا تواہے اشعار کا مج معدان آپ کو قرار دیا ای تے دریافت کیانا او کیر مذلی کیا کتا ہے میں الے سودول شعری مرسلے۔

ومبرامن كل غبر حيضة وفسادمر ضعوداءمغيل واذانظرت آلى آسرة وجهه بريرقت كبرق العارض المتهال در

(دو (مردح) چین کی کدورت سے دورہ پلالے کی فرانی سے اور اس کے ہرمن سے پاک ہے ،جب میں اس کے چرے کے

خطوط ريما مون تووه ايد وكع بي جيد بادلول مين كل جي ا

الخضرت ملى الله عليه وسلم في معرف والها الم مودا الورسي بيثالي وسروا اور فرايات جزاكالله خيراياعانش عاسررت منى كسرورى منكرين والال البوة)

<sup>(</sup>۱) يه ردايت كتاب العلم اوركتاب المماري مي كذر يحل يعد والاعاد غياردايان حاسب نقل كيليه

وسوس آفت- مزاح : یه بعی معن اور ناپشدیده به ایمن اگر فهودی بولواس می کوئی مضا کقد حس ب- سرکاردد عالم مثل الدولیدوسلم في ارشاد فرایا:

لاتمار احاكولاتماز حمارتدي

د اليد مال كابات كاف ادرنداس عدال كر

اس سلطے میں یہ اختراض کیا جاسکتا ہے کہ بات کا تھے ہے مع کرنے کی وجہ تو بھی ہیں آئی ہے اس میں وا تعقد منظم کی توہین ہے اور نہ اسے انقت میں جٹا کرنا ہے ایکن مزاح میں نہ کسی کی ابانت ہے اور نہ اسے انقت پہنچانا ہے 'یہ دل کی اور خوش دلی کی علامت ہے پھراس سے کیوں مع کیا جاتا ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ دل کی میں مبالقہ کرنا یا اس پر مواطب کے مندع ہے ' مداومت کرنا ممنوع ہے ' مداومت کا ممنوع ہے ' مداومت کا ممنوع ہے ' مداومت کا ممنوع ہے ' افراط اور مبالقہ کرتے ہیں اس پر مواطب کرنا ممنوع ہے ' افراط اور مبالقہ کرتے ہیں اس پر مواطب کے اور زیادہ بینے ہے آدی کا دل مردہ ہوجا تا ہے اور اس کی دیب ختم ہوجا تی ہون کے بعض اور قالت دلوں میں کینے پر موات ہے اور اس کی دیب ختم ہوجا تی ہون کے بعض اور قالت دلوں میں کینے پر دا ہوجا تا ہے 'اور آگر بنسی میں یہ میوب نہ ہوں تو بشنا پر امنیں ہے۔ چنا بچہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فربایا۔

أنى لاماز حدولا اقول الاحقاد ٢) يس دل كل مروركر ما بول الكن يح كماده وكر مي كتار

لین یہ آپ ہی کی شان متی کہ قوش طبی اور ول کی کے مواقع پر بھی زبان سے کلتہ می ہی تھا اور مرب لوگ خواہدہ ڈبدو تقوی کے کتے ہی اعلی درجے پر فائز کیوں نہ ہوں وال کے کو چیس قدم رکھنے کے بعد گذب سے اپنا دامن بچاتے پر قادر نہیں رہے ان کا مقصد لوگوں کو بشانا ہو تا ہے قواہ کمی طرح بھی بشاکیں ترمول اللہ صلی اللہ طبید مسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔

أن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساه يهوي بها في النار ابعد من الشريار ٢)

اوی است ہم نظیوں کو ہمائے کے لیے ایک بات کمتا ہے اور اس کی دجہ سے جتم میں رہا ہے ہمی دور جا رہا ہے۔ می دور جا

<sup>(</sup>۱) ید دوایت رافع بن مذی سے مسلم میں معقل ب (۲) یدوایت پہلے بی گذر میں ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا (۳) ید دوایت بی پہلے گذر میں ہے۔

حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں جو زیادہ بنتا ہے اس کا رعب ختم ہوجا آ ہے جو دل کلی کرتا ہے لوگ اس کی تعظیم نہیں كرتے ، جوايك كام زيادہ كرتا ہے وہ اس كے حوالے سے پہانا جاتا ہے جو زيادہ بولنا ہے وہ أكثر فلطيال كرتا ہے اور جو زيادہ فلطى كرتاب اس مين حياتم موجاتي باورجس كي حيائم موجاتي باس من خوف وخدا بافي شين ريتا اس كاول مرده موجاتات علاوه أزيس بسنا آخرت سے خفلت رجمی ولالت كرما ہے الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:

لوتعلمون مااعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا (عارى وملم الن)

أكرتم وه باتيس جان اوجويش جانتا عول تو مدؤ زياده اور فبسوكم

ایک منس نے اپنے بھائی سے بوچھا کیا جہیں معلوم ہے کہ دون فی من جانا پڑے گا اس نے کیا ہال معلوم ہے ' ہوچھا اکیا سے بعی معلوم ہے کہ دون خے تكانا بھی ہوگا یا جس ؟ اس نے كما يہ معلوم نيس وريافت كيا: پر كس بات براتا بنے ہو كتے ہيں كداس معتلوك بعد كى نام شق موع نسي ديكما على كدانقال موكيا- بوسف ابن اساط كت بي كر حسن بعرى تمي سال تك نسي بني بما جاتا ہے كہ عطاء التلى نے جاليس سال كاطويل عرصہ بغير بني كذارا وبيب بن الورد نے محد لوكول كو عيد الفطر ك موقع را منت موت وكد كركما ، أكر الله في ان لوكول كو بنش ديا ب توبه شكر كذارول كاشيوه نيس ب اور أكر ان ك مغفرت تمين موكي تويد ورن والول كي شان تهين- عبدالله بن الى معلى حمية المواد كيد كرفرايا كرتے تع ميان! بيت مو كيا بتا تمهارا كفن وحل كر الميابو العني موت قريب المئي بوابن عباس فرمات بي جو هض كناه كرك استا بوه وو ما موا دوزخ مي جائ كا محرين واسع نے كى قض سے بوچھاكد أكرتم جند مل كى كورو تا ہوا ديكمولوكيا جہيں جرت ند ہوكى اس نے كما: بينيا ہوكى بملا جنت بھی کوئی رونے کی جگہ ہے فرایا اس سے زیادہ جرت اور تعب اس مخص پر ہونا چاہیے جو دنیا میں ہنتا ہے بھلا دنیا بھی ہننے کی جنت کی میں ہونا چاہیے مسکرانا) منوع نہیں ہے ' سرکار دد جگہ ہے ' بہاں یہ مثل بنا دینا ضوری ہے کہ نہی وہ ذموم ہے جس میں آواز ہو ' عبتم (بلا آواز کے مسکرانا) ممنوع نہیں ہے ' سرکار دد عالم ملى الله عليه وسلم اى طرح مشرايا كرت عف (١) قاسم مولى معاديد ردايت كرت بين كه ايك أعرابي سرخ اونت يرسوار ہوكر الخضرت ملى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بوا اور سلام كيا ،جب بمى وہ محد يوجيف كى غرض سے سركار دوعالم مكى الله عليه وسلم كے قريب جانے كا اراده كريا اون بحرك جانا اور اسے دور لے جانا محابة كرام يدو كھ كر است رہے والا خروه دیماتی اونث کو قابو میں نہ کرسکا اور کر کر ہلاک ہوگیا۔ صحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ نے اپنے سوار کو گرا کر ہلاک کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ تو مرکیا لیکن اس کے خون سے تہمارے من بھرے ہوئے ہیں (ابن البارک فی الربد مرسلاً)۔ جس بنسی سے وقار متأفر ہو ا رعب خم ہوجائے وہ مجی منوع ہے معرت مرفراتے ہیں جو بنی کرتا ہے وہ بلکا موجا تا ہے ، محد بن المتكدر كتے ہیں کہ جمع سے میری والدہ نے کما اے بیٹے! بحل کے ساتھ ہی مت کر ، وہ تہاری عزت نہیں کریں مے سعید بن العاص نے ا بين بين كو هيعت كى كد ال بيني بريف الدى سه إلى مت كرود محمد عقر موجائ كا اورند كين سه بنى كرود محمد يركن موجائے گا۔ حضرت عمربن عمد العربية قرائے بين خداے درو مزاح سے بح اس لے كه مزاح سے دلول ميں كيند بدا مو تا ہے اور وہ برائی کی طرف کے جاتا ہے قرآن کریم کو اٹی تعظم کا موضوع بناؤ اس کے لیے جلسیں قائم کرو اگریہ بات کرال گذرے تو اچھی باتن كو العج لوكون كاذكر كرو- معرف مرف وكون على فيها كما حميس معلوم بمزاح كومزاح كيون كتي بن انهول في كما: نیں فرایا یہ ازام ہے ہے جس کے معنی ہی دور کرنا میو کد ہی ہے ادی حق سے دور موجا نا ہے اس لیے اس کانام مزاح رکھ ریا کیا۔ بعض بزرگوں کی طرف اس قول کی تنبت کی گئی ہے کہ شی کے چو شرات ہوتے ہیں مزاح کا شموعداوت ہے بعض بزرگوں نے کما ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہوجاتی ہے اور دوست جدا ہوجاتے ہیں۔

<sup>( 1 )</sup> يه روايت مي جيل ابواب من گذر چي ب

<u> انخضرت صلی الله علیه وسلم کامزاح : یه می ب که انخفرت ملی الله علیه وسلم ب اور آپ کے ژفتاء وامحاب ب</u> مزاح معقول ہے لین آپ کے مزاح کو ہمارے مزاح پر قیاس کرنا می نسی ہے اگروا عدد کوئی مض اس مزاح پر قادر ہو جو سرکار دوعالم صلى الدعليه وسلم ب معتول ب دورجس ير آب كامعاب كاربردب ويدندموم ب اورند فيريسنديده الك ايك درب میں مسنون اور متحب ہے۔ آپ کامزاح یہ تفاکہ نہ اس میں جموث کی آمیزش نتی نہ کوئی ایس بات تھی جس سے دو سروں کوایذا موتى مونداس مي مبالد تما علك آپ شادد نادرى مزاح فرمايا كرية تين اگر كوني فض مزاح كان تمام شرائط كو عملى طور پر تيول كرسكا موقوات مزاح كى اجازت ہے۔ كتى جيب بات ہے كہ آدى مزاح كو پيشمال ادرات دود شب كے مضط كے طور پر اناے رکے اور پررسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے قل سے جمعت کارے اوریہ سمجے کہ میں آپ کی اِتّام کردہا موں۔ یہ ایا بى ب يسي كوئى فض دن بحر مبيول كا كميل مّاشا ديكمار ب اوران كر مات كا بمرد بريد دعوى كرف ك كديرا عل مع ہے اور دلیل یہ ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مید کے روز حضرت عائشہ کو مبشیوں کا کھیل تماشاد محضے کی اجازت دی معنی - (١) ي استدلال غلط ب سي بات يا درب كه صغيره كناه إصرارت كيره بوجاتا به اورجائز عمل صغيره بن جاتا ب-اس فغلت بنديرتي عامية - الخضرت ملى الله عليه وسلم كامزاح معزت الوجرية في اس روايت كي روشي من ديكه فرات بي كه بم نے مرض کیا: یا رسول الله! آپ ہم سے دل کی فرمات ہیں فرمایا: بال! لیکن میں اس میں بھی جن بات ہی کتا ہوں (تذی) مطاء كتي بين كدايك من ف حضرت مدالله بن عباس سے بوچهاكد كيا آخضرت ملى الله عليه وسلم مزاح بحى فرمات من ومايد بال! اس نے آپ کے مزاح کی کیفیت دریافت کی فرایان آپ کا مزاح یہ فاکد ایک مرتبہ آپ نے اپنی اُدواج مطبرات میں سے کمی کو كرا عظاكيا اور فرمايا است بنو الله كا شكر اواكو اور اس كا دان ك طرح دامن كي طرح دامن بعاد-(١) حضرت الس روايت كرتے ہيں كہ انخفرت ملى الله عليه وسلم الى انداج مطرّات سے دو مرے لوكوں كى بد نسبت زياده دل كى فرمايا كرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ اکثر تبتم فرمایا کرتے تھے۔ ( ۳ ،۳) موی ہے کہ ایک بور می مورت آپ کی فدمت میں ما ضربوئی آپ نے اس سے فرمایا کہ بوڑھی فور تیں جنت میں نہیں جائیں گی وہ فورت یہ س کردونے گی آپ نے فرمایا کہ بھی تم اس دوز بورهی نیس ربوگی البر تعالی فرات بیند ( ه ) اِنَّا اَنْشَانُا هُنَّ اِنْشَانُا هُنَّ اِنْشَانُا هُنَّ اِنْکَارًا (پ۲۲ استه ۱۳۸۳) اِنَّا اَنْشَانُا هُنَّ اِنْشَانُا هُنَّ اِنْسَانُا هُنَّ اِنْکَارُا (پ۲۲ استانا) که وی واریا

ممن ان عورتول كوخاص طور يرينايا ب- يعنى ممن ان كوايسا بنايا كدوه كواريال بين-

نيدابن اسلم روايت كرتے بين كر أُمّ أيكن ناى أيك مورت آپ كي خدمت من ما مربوئي أور كينے كى يا رسول الله! ميرے شوہر آپ کوملاتے ہیں' آپ نے فرمایا: تیرے شوہروی قوہیں جن کی آگھ میں سفیدی ہے؟ اس نے مرض کیا بخدا ان کی آگھ میں سنیدی نیں ہے؟ آپ نے فرایا: نیں اس کی اکر میں سنیدی ہے اس نے مرض کیا خدای متم اس کی اکر میں سنیدی نیں ے فرایا: بر فض کی آ تک میں سفیدی ہوتی ہے۔ ( ١ ) ایک جودت نے مرض کیا: یا وسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونت عطا كريس "آپ فرمايا: من تيري سواري كے ليے اون كا بچد دول كا- وہ كينے كلي "بچد ميرا يوجد كمال أفواسك كا جھے تو اون د يجئ آپ نے فرمایا کوئی اونٹ ایسانیں ہو تا جو اونٹ کا بچرند ہو '(ابوداؤد ' تندی- حسن ) یہ تما آپ کامزاح 'صاف ستمرااور پا کیزہ- ہر طرح كى كدوران سے خال معرت الس روايت كرتے ہيں كه معرت ابوطرة كے ايك از كا تعاجم كا نام ابو عمير تعا 'اس لے ايك

<sup>(</sup>١) يدروايت يمل يمي كذر يكل ب- (٢) يحداس روايت كااصل ديس في- (٣٠٣) يدروايتي كذر يكل يس-

<sup>(</sup> ۵ ) عائل تندى يى حرب حن كى مرسل دوايت ( ٢ ) يدروايت نيورى بكار الكتاب العابد والزاح يى نش كى ب اور اين الى الدنيا ي مدة البم الغربي عي اختلاف عراقة نقل ك ب-

منا پال رکی تنی جس سے وہ کمیلا کرنا تا اس جب ابو اللہ کے کم تشریف لے جاتے اس نے سے دریافت کرتے الا عصير مافعل النغير (اے ابو مُمير! ماكيا بوئي) (عارى وسلم) جعرت مائشة دوايت كرتى بين كرين جل بردين آپ ك ساتھ میں ایک دوز آپ نے جھ سے فرایا اے مائشہ اوروالا کمی دیکمیں کون آکے لکتا ہے۔ میں نے اپنا دویا مضبوط باندھ لیا اور زمن پر ایک نشان لگا کر کمڑی ہوگی ہم دونوں دوڑے الخضرت صلی الله علیہ وسلم اسے بھل سے اور فرایا یہ ذی الجاز کا بدلہ ب زي الجازك واقد كارب عل معرت عاكمة في اللهاك أيك موز الخضرت ملى الدعلية وسلم تعريف لاسك عن ذي الجاز من من مرب والديد محدايك جزد ير بيها قا الب في عدد جزا كي من في الكار كويا اور ماك كن الب مير يجيد دائے لين مجھ مكرند سكے (١) ايك روايت كے الفاظ يہ بين كہ بكل بارجب ميں آپ كے ساتھ دو وي و اے يكل كى ليكن جب من فريد مو كلي اور بهم دونون عن دو أمولي قو آب آع كل مع (نسائي ابن ماجه) - معرت عائشة فرما في بين كه أيك روز سركاردد عالم صلى الدعليه وسلم ميري مرين في اورسوده بنط ومقد مي موجود في من في حريه تاركيا اور آپ كياس لے كر آئى اور سودة سے كما كماؤ و كيف كليس بجے حروب بندنس بامن في كما كماؤورد من تمارے مع بر ال دول كى وا كيف اليس مين چکفول کي يمي شين ميں نے بليك ميں سے جربو اليا اور ان كے ملے پر فل دا " الخضرت ملى الله عليه وسلم بم دونول ك درمیان بینے تے اب اپناپاؤں میلالیا اکد مودہ می محصے بدلد لے عین چنافید انبوں نے می بات میں سے حریرہ لیا اور میرے مند پر ال دیا آپ اس مطرکو دیکہ کر مسکواتے رہے (اید مافل ایم بن بکار) دوایت ہے کہ مخاک بن سفیان کا ای تمایت برصورت آدی تھے جبوہ آخضرت ملی الله علیہ وسلم نے دست مل پیعث کرنے کے لیے عاضر ہوتے و کہنے لگے کہ میری دد بویاں ہیں جو اس مرخ مورت (حفرت مانعیہ) ہے بھی نیادہ خوصورت ہیں اگر آپ محم دیں توان میں سے ایک آپ کے لیے آزاو کردوں۔ یا درہے بیدواقعہ بردے کا علم نازل ہوئے سے پہلے کا بعد عائشہ ان کی بیات من ربی تغییر۔ انہوں لے دریافت کیا كه تم زياده خوبصورت مويا تمماري وونول مويال زياده حسين بن منحاك يه جواب ديا من زياده خوبصورت مول آب حضرت عائشہ کا سوال اور متحاک کا جواب س کر مسکرا دے کیوں کہ وہ برصورت کے باوجود خود کو حسین کسرے تھے۔ (۲) ملتمہ ابوسلمہ ے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنی زبان میاد ک و کھا و کھا کر بشارہ سے سے سے معار د کھ کر میندین بدرا افراری نے عرض کیایا رسول اللہ! بخراص است بیوں کو بھی پار نہیں کرنا وہ جوان بھی ہوجاتے ہیں اوران كرا ومى مى كل آتى ب آب فارشاد فرمايا م

من لاير حملاير حم (س) بو فن رم نيس كرماس پرېمي رم نيس كياما ما-

ا المخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح کی جمیز جا اور فی ڈاق کے واقعات معقل ہیں ، خاص طور پر بھی اور حوراؤں کے ساتھ کیو نکہ ان کے ول کزور ہوتے ہیں انہی ہے جب کا مقدر ان کے شعف کا علاج تھا نہ کہ محس فوش فعل اور ول گئے۔
ایک مرجہ حضرت مہیّب فرا کھارے اور ان کی ایک آتھ میں انگیف تھی " آپ نے ان سے فرایا : مبیب! تم عمل کھارے ہو ایک مرجہ حضرت مبیّب فرا کھارے ہوا ہوں۔
اللہ کہ تہاری آتھ و کھ وہی ہے عانہوں نے مرض کیا : چا رسول اللہ ! میں وہ مری داؤرہ سے کھا وہ ہوں۔ آپ ان کا یہ جواب من کر ان نہے کہ آپ کی کیاں فا ہر اور کئی (این ماجے۔ مبیّب جانہ والیہ ہے خوات این جیرانصاری کم معقد کی طرف جانے ان نہے کہ آپ کی کیاں فا ہر اور کئی (این ماجے۔ مبیّب جانہ والیہ ہے خوات این جیرانصاری کم معقد کی طرف جانے

<sup>(</sup>۱) اس کی اصل مجھے نہیں ملی معرت ماکشہ فردة بدر میں آپ کے جراہ فیس تھی۔ (۲) دیرین بکارے مبداللہ بن حسن سے مرسل نقل کی ہے اور دار تھنی ہے بھی معرت دار تھنی ہے بھی معرت ایر بریا ہے اس مرح کی ایک روایت نقل کی ہے۔ ( سو ) اید معلی کین ایس میڈ بین بدر کا قبل نہیں ہے اسلم میں معرت ابو بریا کی روایت بھی اس معمون پر معمل ہے۔

دالے راستے پر بنو کعب کی کھ خوا تین کے ساتھ بیٹے ہوئے ہا کا اللہ علیہ وسلم ادمرے گذرے وال سے دریافت كاكمة تم يمال كول يفي موسة مو انهول في موالينظوم والما الما الناموراول عدال كالمدى مؤاربامول جب آب والي تعريف لائ تب مي و معاني اس جكم موجود ي الله الله الد مدالله إليا تمار ا ونف في مرحى نس چودی وات کے این کری فاموش ما اور شرم سے پائی ان مولیا ان دافد کے دواجب بھی میں آپ کور کا اشرا ک وجدے راست بدل دیتا ، پر می مدید منوره می ما ضرور کر مخرف بد اسلام موا "ایک دوز می مجد می نماز پرد رما تما است می آپ تشريف لے آئے من سنة ملا كو طول دعا جا اكب مرب قريب تشريف اور فرويا الماز كو طول ندو من تمارا عظر مول نمازے فارغ ہوا تو آپ نے جمع سے فرمایا: اے ابو مبداللہ ایما تمارے اونٹ نے سرتھی نہیں چھوڑی۔ آپ کی زبان سے یہ ارشادين كرين فاموش دما اور محديد استداق نواه فالب آن كديس آب كود كوكر حسب مابن راو فرار افتياد كريان اكد آپ کی نظر محد پرند برے ایک روز آپ سے میرا سامنا اس مال میں مواک آپ کدھے پر سادھے اور آپ کودوں پاؤں ایک جانب رکاب پرد کے ہوئے تے ایکے دی کر آپ نے محروی جملہ ارشاد فرایا جمانے مرض کیایا رسول اللہ! جب سے مشرف ب اسلام موا موں اونٹ نے سر کئی چموڑ دی ہے آپ نے فرمایا: الله اکبر الله اکبر الله اس فض کورایت مطاکر وادی کتے ہیں کہ اللد نے انہیں حسنِ اسلام سے نوازا اور ہدایت کی راہ د کھلائی (طبرانی کیرو زیدین اسلم) معملان الانعباری ایک خوش طبع اور بنس کو آدی سے ایک دالے بی شراب می با کر سے سے شراب لی کر کار مد جائے داوک انہیں آب کی مدمت میں لے كرات السي جوت لكات اور محاب مى الي جولول عدارة الكرود كى محالى في السي بامت كرت موك كما فدا تھے پر احنت کرے ' آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان محالی کو امنت سے مع کیا اور قربلا اسے لیکی بات نہ کو ' یہ اللہ اور اس کے رسول سے مجت كرما ہے ان كى مبت كايد عالم قاكسد منوره كو بازالدان على جب بحى كوئى يزيكنے كے ليے آئى اياكوئى خانچه فروش ان کی طرف تکل آیا تو و آپ کے لیے ضور خرید نے اور یہ کد کر چیل خدمت کرتے کم یا رسول اللہ! یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے اس کے بعد جب د کاندار اپنے پیوں کے قافے کے لیے آنا واسے بھی آپ کیاں لے آتے اور عرض كرت يا رسول الله فلال جرى قيت ديد ديج آب فرائد محك ده جزاة تمية ميل مديري على موض كرنة اس دف مرب باس. پیے نمیں سے اور میری خواہش تھی کہ آپ وہ چیز ضور تاول فرائیں۔ آپ مسکرا کرقیت اوا فرادسیتے سرمال اس طرح کی خوش بغطيال مباح إل- ليكن الناير داومت كمنا فرايد

گیارہویں آفت۔ اِستِر او : کی لادال آوانا می پستریدہ مل سی ہے ای کد اس عدد سرول واقت بوتی ہے ، باری تعالی کا آرشاد ہے:

يَّا يُهِالَّذِينَ الْمَنِوُ الْإِيسِ خَرْ قَوْمُ مِنْ قُومٌ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْر آمِنْهُمْ وَلَا نِسْاءً مِنُ نِسَاءِعَسَى أَنْ يَكُنُّ حَيْر أَمِّنُهُنَّ (١٠١٠ ١١٠)

اے ایمان دالونہ و مردول کو مردول پر استا چاہیے کیا جب ہے کہ جن پر چنے میں) وہ ان (جنے والوں) سے (فدا کے زدیک بر ہوں) اور نہ موروں کو عوروں باننا جاہیے کیا عجب کرووان سے بحر ہوں۔

منفر کے معلی برد الات و محقرے ارادہ ہے کمی کے میداس طرح بیان کراکہ سنے والے کو بنی آئے مشافر قال ہے بھی ہوسکانے اشارے کا نے ہے بھی اور اس مع فل کی نقل کرنے ہے بھی۔ اگر ہی چھے ہو ور فید ہے اور سامنے ہو و منظروا عبراوے اگرچہ یہ فیب نیس ہے میکن فیبت ہے کمی طرح مجی تمیں ہے معدت فاکلہ فراق بن کر میں ایک آدی کی نفل آثاری تو الحضرت ملی اللہ علیاد سلم نے ارشاد فرایات

واللساحبالي حاكيت أنساناولي كناو كنازالير وورا حدين

الله كى حم مجھے يہ بندنسيں كديس كسي انسان كى نقل أ تاروں-حضرت عبداللد ابن عباس نے قرآن كريم كى اس آيت كى تفيريس فرايا ہے كه صغيرو سے مراد مؤمن كے مسفور تبتم اور كيره سے مراد تمسخرر فقيد --رد مرر بهرب -يَا وَيُلَتَنَامَا لِهِذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصَاهَا (پ١٥٨ الم ٢٩١)

ہائے ہاری کم بختی اس نامة اعمال کی جیب مالت ہے کہ بے قلبند کے موسے ند کوئی چمونا کناہ چموڑا ند بدا

حضرت مبراللد ابن عباس كاس تغيرے مطوم بواكه مؤمن كان ال اوراس كى عيب ولفس پر بستاكتاه مي واقل ہے ، حبداللہ بن زمعہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ طبیہ وسلم کو ایک تقریر کے دوران ان لوگوں کو تھیجت فرات سنا ہے جو کسی مخص کو رہے خارج ہونے کی آواز پر ہتے تھے اب نے فرایا تھا۔

علاميضى أحدكم ممايفعل (عارى وملم)

تم اس بات ركول بشته موجس مين خود جلا مو-

ایک روایت میں ان لوگوں کے انجام کی اطلاع دی می ہے جو دنیا میں لوگوں کا غراق اواتے ہیں۔

ان المستهزئين بالناس يفتح لا حدهم باب من الجنة فيقال لهم هلم فيجيئي بكريه وغمه فانآجاء اغلق دونه تمليفتح لمباب آخر فيقال لمهلم هلم فيجيئي بكربه وعفه فاذااتاه اغلق دونه فمايزال كذلك حتى ان الرجل ليفتح له البآب فيقال له هلم هلم فلا ياتيم (ابن ابي الدنيا عن الحسن

لو كون كامذاق ا زائے والوں كے ليے جنت كا ايك دروا وہ بحول دوا جائے كا اور ان سے كما جائے كا آؤ جب وہ اپنے معائب و آلام کے ساتھ دروازے کے قریب آئیں کے دروازہ بد کردیا جائے گا۔ ممرور سرا دروازہ کھولا جائے گا اور کما جائے گا آؤ آؤ وہ اپنے آلام ومصائب کے ساتھ اس دروازے تک آئیں مے، اوردردانه بد كردا جائات طرح مومارے كاليك مرطه وه بحى آئے كاكه جبان سے كماجائے كا آؤ آؤ تووه آئي مح شيں۔

حضرت معاذبن جبل سركار ودعالم صلى الله طيه وسلم كابيرارشاد نقل كرت جين -

منعيراخامبننبقدتابمنهلميمتحتى يعمله (تذي)

جو مض است بمائی کو ایسے کتاوی عار دلائے گاجس سے اس نے توب کی ہو تو ده (عار دلانے والا) اس کناه من جلا ہوئے بغیر نسی مرے گا۔

ان سب مدایات کا ماحمل یی ہے کہ دوسوں کا اتف و تحقیر کرنا اوران کا ذاتی اُڑانا جائز نہیں آیت کریمہ میں اس کا وجہ بھی بیان کردی می کہ تم جن نوگوں پر بشتے ہو اور انسی بڑا مصح ہو ہوسکا ہوہ تم سے اچھے ہوں مکی پر بناس صورت میں منع ے جب کہ اس کو اُنت ہو تی ہو الین اگر کوئی فض اپنا اور جنے سے خوش ہو تا ہو توب مزاح میں داخل ہے مزاح کی تفسیل كذشة مغات من كى جايك بي كان صرف الناعرض كرنا بي كمه مرف وه إستزار وام ومنوع بي جس سے كمي كوانيت موتى مو الما المران سے معلکو کے دوران کوئی علا جملہ یا افتا کل جائے اس پر اسنا کیا کمی کے لیے کی نقل آبارنا کی بدا واق

كناكه كدتم كتاا جمالكية بو مكى دراز قامت بهت قدر موسل إمدود و الما المري راسنا المكى كانتمان والمنااس طرح ك إستزاء ومشخرت مع كياكياب

بارموين كفت أفشاع راز : كى كاراز ظاهر كرنا بى مع به كوك اس من محل إيذا موتى به اوردوستون اورشاساؤن ك حَى تَلْقِي مِوتَى ہے۔ آخضرت ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔

أذاحدث الرجل الحديث ثم النفت فهي امانقر الإداور تقريب ماين جب آدى كوئى بات كم اور جلا جائے اور انات م

ايك مديث من جند الحديث بينكم المانق (ابن الي الدياد ابن شاب مرسلا)

تسادى باجى منتكوامات ب

حفرت حسن فراتے ہیں کہ ممی بعاتی کی وہ بات جے وہ راز رکھنا جاہے ظاہر کردینا بھی خیانت ہے موی ہے کہ حضرت معادیة نے ولیدین عتب سے کوئی بات کی انہوں نے اپنے والد کے پاس جاکر کما آیا جان! امیر المؤمنین نے مجھ سے ایک بات کی ہے اور میرے خیال میں جو بات مجھ سے کی گئی وہ آپ پر ضرور ظاہر ہوگی۔ انہوں نے کما بیٹے! امیر المؤمنین کی بات مجھ سے بیان مت کرو، اس لیے کہ جب تک آدمی رازچمپائے رہتا ہے وہ اس کے افتیار میں رہتا ہے 'اور جب طاہر کردیتا ہے تو دو سرے کے قابو میں چلا جاتا ہے۔ ولیدنے کما: کیا باپ اور بیٹے کے درمیان بھی می بات ہے 'انہوں نے جواب دیا اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان اسی بات نمیں ہے تاہم میں یہ نمیں چاہتا کہ تماری زبان افشائے را زیر کھلے ولید کتے ہیں کہ میں نے حضرت معادیہ ہے اس واقعے کا ذكركيا انهول نے محصے فرمايا: تيرے باپ نے مجھے خطاء كى غلامى سے آزاد كرديا بـ بسرحال كى كاراز ظامركرنا خيانت باور یہ حرام باکراس میں کی کا مرر مو تا ہو اگر مرر نہ ہوت بھی کینگی کی طامت ہے۔اس موضوع پر ہم کتاب التعبت میں بہت مچھ لکھ مچے ہیں وہارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تیر ہوس آفت۔ جھوٹا وعدہ: جانا جا بینے کہ زبان وعدہ کرنے میں سبقت کرتی ہے، پر بعض او قات نفس زبان کے وعدے کاپاس نیس رکھتا'اوراہے وفاکرنے پر آمادہ نہیں ہو تا'اس صورت میں وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ یہ امریفاق کی علامت ہے اللہ تعالی كالرشادية يَالَيْهَا الَّذِينَ امْنُو الْوَفُو إِيالْعُقُودِ (بدره آيت) الدايان والوعد كوبوراكو

آتخضرت ملى الله عليه وتملم نے وعدہ كو عطيه قرار ديا ہے '(١)جس طرح عطيه واپس نيس ليا جا آاس طرح وعدہ كرك اس ك خلاف كرنائجي مج سي ب ايك مرحد ارشاد فرايات الوالى مثل الدين اوافضل (ابن الى الدنيا الومصورد يلي)

وعدہ کرنا قرض دینے کے برابریا ہی ہے افضل ہے

الله تعالى نے قرآن پاک میں اپنے پیغبر حضرت اساعیل علیہ السلام کے اس وصف کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ وہ وعدے کے كي تن مضورب كد معزت اساعيل عليه السلام ني كمي فض سے كيس عظنے كادعده كيا تها اليكن وه محض بمول كيا جب كه انہيں وعده یادر با اوروه اس مخص کی آمد کے انظار میں باکیس روز تک اس جگہ فمرے رہے جمال ملنے کا وعده کیا تھا۔ حضرت عبدالله ابن عرای وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کما کہ قریش کے ایک فض نے میری بٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا تھا اور میں تے میم رضامندی ظاہر بھی کردی تھی ' بخدا میں آئی نفاق کے ساتھ اللہ تعالی کی جناب میں حاضری نہیں دوں گا اس لیے تم کواہ رہو كمين في الني بيني كي شادى اس محص سے كردى۔ عبداللہ بن الى المخنساء كتے بين كمين في ارْ نبوت الخضرت ملى الله عليه وسلم سے كوئى چيز خريدى على اوراس كى كھے قيت ميرے ذمتہ باقى روسى منى منى من آپ سے وعد وكياك آپ ييس محسريں (١) يه روايت طراني نے اوسط ميں قبات بن الليم سے 'ابو هيم نے عليه ميں ابن مسود" سے ابن ابي الدنيائے كتاب المحمت اور

فرا کلی نے مکارم الاخلاق میں حسن سے مرسلا نقل کی ہے۔

میں ہاتی رقم لے کر آتا ہوں کین میں اس دن بھول کیا و مرے دن بھی جھے اس کا خیال نہ آیا تیمرے دن وہاں پھچا تو آپ اس جگہ موجود تھے بھے دکھ کر آپ نے قرایا بھائی! تم نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا میں تین دن سے یہاں تمارے انتظار میں ہوں را ابوداؤں ایراہیم ابن اُدہم سے کسی فض نے بوچھا آگر کوئی فض کسی سے ملنے کا وعدہ کرلے اور اس کا وقت بھی مقرر کردے بھروہ فض نہ آئے تو اس کا برتنی دیر انتظار کیا جائے 'آپ نے قرایا جب تک آنے والی نماز کا وقت نہ آجائے معظر رہے آئے مشرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعال فرماتے (۱) حضرت عبد اللہ ابن مسعود جب کسی سے وعدہ کرتے انشاء اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعال فرماتے (۱) حضرت عبد اللہ ابن مسعود جب کی اس کے ساتھ ایفائے وعدہ کا بخت ارادہ بھی ہو تو ایفا کرنا ضوری ہے 'الا یک کوئی مُذر پیش آجائے۔ اگر وعدہ کے وقت پورانہ کرنے کا اِرادہ ہو تو یہ بغال ہے۔ حضرت ابو جریر قادا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کن اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا استحداد کی مسلم اللہ علیہ وسلم کی مسلم اللہ علیہ وسلم کا ایک مسلم اللہ علیہ وسلم کی مسلم اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی استحداد کا مسلم کی اللہ علیہ وسلم کی استحداد کی مسلم کی استحداد کی مسلم کی استحداد کی مسلم کا مسلم کی استحداد کا مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم کا مسلم کیا کہ مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کا مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسلم کی مسلم

افاوعداخلف وافاائتمن خان (عارى ومسلم) جين بايس جس مين مول وه مناق بي اگرچه وه روزے رکے نماز پر معداور بدو وي كرے كه مين مسلمان موں ايك يدكم جب بات كرے تو جموت برك وهده كرے تو بورا شركے اس كے پاس امات ركموائى

جا و و الدابن مرسر کاردو عالم صلی الله علیه و سلم ہے یہ دوایت نقل کرتے ہیں۔
ارب من کن فیده کان منافقا و من کانت خلق من النفاق حتلی یدعها اذا حدث
کذب واذاو عدا خلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر (بخاری و سلم)
جس فخص میں چار باتیں بوں وہ منافق کا بل ہے اور جس میں ان چاروں میں ہے ایک ہواس میں ای قدر
بغال ہوگا یماں تکہ کہ وہ اے ترک کوے ایک یہ جب بات کے توجموث ہولے وعدہ کے توظان

کرے عمد کرنے تو فریب دے بھڑا کرنے تو گالیاں دے۔

ید و دید اس فض کے لیے ہے جو دعدہ کرنے کی بادجود پورا نہ کرنے تو اس و عید جی راض نہیں ہوگا اور اے منافق نہیں کہا جائے گا اگرچہ صورت بغال بی کی ہے اس لیے جس طرح اصل بغال ہے بخا ضوری ہے اس طرح بغال کی صورت اور اس کا اگرچہ صورت بغال بی ضوری ہے کس ضروری ہے کسی ضرورت کے بغیر اپنے نفس کو وعدہ دفانہ کرنے کے سلسطے میں صفور نہ بھتا چاہیے۔

ما ابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایو الیشم این الیسان ہے ایک فلام مطاکر نے کا وعدہ کیا تھا اس دوران آپ کے بیاس تین فلام الائے گئے "آپ نے دو فلام کسی کو صطاکر دیے "آپ فلام ہاتی دہ کیا "استے میں صفرت قاطمہ ایک فلام کی دوخواست پاس تین فلام الائے گئے "آپ نے دو فلام کسی کی وطاکر دیے "آپ فلام ہاتی دہ کی دہ ہیں "آپ کو ایوا الیشم سے کیا ہوا وعدہ یاد الیس الیس کے سرت قاطمہ ایک فلام کی دوخواست ہیں اور کئے گئیں کہ کیا "ہے میرے ہاتھوں پر جاتی فلام ایک دیا ہوا دی ہیں تھی ہو دو فلائی ہوگی "چنانچہ آپ نے دعدہ بیرانی اور کسی خرونہ بیرانی اور کسی خرونہ اوران کے مشعف و ضورت کے بادجود نظرائداز فرایا ہے (۲) ایک دوایت میں ہے کہ خرونہ کئیں کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسلم ہواؤن کا مال فغیمت کا دی ہو دو فرایا تو اس کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسلم ہواؤن کا مال فغیمت کا جوزی فرایا تو می کھتا ہے جو تھرا دل چاہدہ کو کسی اللہ کے ایک ایک دو سے ایک دو دو الے گئیں کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسلم ہواؤن کا مال فغیمت کا جوزی فرایا تو می کسی خوالے اوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران

معمولی چیز طلب کی ہے ، مجھ سے زیادہ دور آئدیش تو وہ ہو ڑھی مورت متنی جس نے حصرت موئی علیہ السلام کو حضرت ہوسف علیہ (۱) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں لی۔(۲) ابو الشیم کا قصہ زندی کے والے سے کتاب الاکل میں گذرچکا ہے لین اس میں حضرت فاطمہ کا ذکر نہیں ہے۔

اس منس نے تجواہے کے ساتھ اُتی جمیریں پند کیں وہ اس کو مطاکردی مکئیں اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: تو فے بہت

السلام کی بڑیوں کا چا ہتلایا تھا اور اس کا انعام یہ مانکا تھا کہ میں جوان میں اندوں کے ساتھ جنع میں داخل ہوں 'لوگوں نے اس فض کے سوال کو اتنا حقیراور معمولی سمجماکہ آئی بھیوں اور چھا اسکا فلسٹان کی مطابعت بن کی اور بہ واقعہ ضرب الشل ك حيثيت المتيار كركيا چنانچه كما جائے لكار

اشحمن صاحب الثمانين والراعى (ابن مان ماكم المروي أتى جميرول اوران كے جواب كے الك سے زيادہ بيل

رسول اکرم صلے الله عليه وسلم نے وعدہ خلافی كى تعریف بھى بيان فرادى ہے ارشاد مين ليس الخلف ان يعد الرجل وفي نيتمان يفي (الدواكد وتفي الداين رقم)

دعدہ خلافی سے خسی ہے کہ آدی دعدہ کرے اور اس کی نیت سے ہو کہ وہ دعدہ ہورا کرے گا۔

يردوايت ان الغاظ من محى معقول ب

اذاوعدالرجل اخاموفي نينمان يفي فلم يجدفلا اثم عليه جب آدی کی سے وعدہ کرے اور یہ نیت ہو کہ وہ وعد، وقا کرے گا اور کی وجہ سے وقانہ کر سے قواس پر

تناہ سی ہے۔ چودہوس آفت۔ جموف بولنا اور قتم کھانا: یہ بی دری جیساور معیم کان اسامل بن واسل کتے ہیں کہ بی لے سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد معرب ابو بر صدیق کو تقریر کرتے ہوئے خاص انہوں نے قربایا کہ جرت کے سلے سال الخضرت صلی الله علیه وسلم مارے ورمیان ای جگه قیام فرا تھے جان میں کمڑا ہوں۔ اتا کمه کر حصرت ابو بکر دونے کھے پھریہ مديث بيان فرمائي ف

اياكم والكنب فانمع الفجور وهمافي الناز وعليكيد الصدق فانمع البرو همافي الجنة (ابن اجد آلال)

جموث سے بچواس کے کہ وہ بد کاری کے ساتھ ہے اور جموث وہد کاری دونوں جنم میں ہیں کچ افتیار کرو

اس لے کدید نیل کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جند میں ہیں۔

الوالمامة موايت كرتي بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايان

انالكنبهابمن ابواب النفاق (ابن مير)

جموث فنال كدرواندل مس ايك وروازه

حضرت حسن فرات میں کہ ظاہرو باطن ول وقعل اور مرفل و تخرج کے اختلاف کو نظاق کتے ہیں اور اس اختلاف و نظات ک بنياد جموث يرجوتى ب ايك مديث من ارشاد فرمايان

كبرت خيانةان تحدث اخ اكحديثا ولكبهم صدق وانت لعبه كاذب رعاري في الأدب المفرد الوداؤد سفيان بن اسيد)

بئى خانت يب كر توائي بمائى سے كوئى الى بات كے جے دو كا سمنتا مواور مال يہ موكدتم اس

حفرت مبدالله ابن مسعود مركاردوعالم ملى الله عليه وسلم كايه ارشاد الله كرية بين في مسعود مركاردوعالم ملى الله على الكنب حيثى يكتب عندالله كذاب الإعارى وسلم) بندہ بیشہ جموث بولائے اور جموث کی جبتو میں رہتاہے یمال تک کہ اللہ کے زویک جمونا لکما جا آ ہے۔

ایک مرجب سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کا گذر دو مخصول کے پاس سے ہوا یہ دونوں ایک بمری کی خرید و فروعت میں مشغول تے ان میں ے ایک منم کھا کر کر رہا تھا کہ میں اس قیت پر فروخت نہیں کروں گا و سراتم کھا کر کہنا تھا کہ میں اس قیت پر نہیں خربدوں گا'اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے وہ بھری خریدل ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پر کناہ اور كاره ب (١) دايد روايت يس جموث كي يد سزايان كي كا ب

الكنب ينقص الرزق (٧) مموث مرزق مم موتام

اك مرتبر آپ نارشاد فرمايا التجار هم الفجار (تاجرى فاجر بوت بين) محابد فع من كيا: يا رسول الله! تاجرون كو فاجركيون فرايا ميانميا الله في كوطال نيس كيائه؟ أب في فرايا:

نعمولكنهم يحلفون ويأثمون ويحدثون فيكنبون (احم عام بيق عراار من بن شبل)

بال إليكن ماجر (جمو في ملف أفعات بين اور كناه كمات بين بات كرف بين توجموث بولت بين-

ایک مرتبدارشاد فرمایا:

ثلاث نفرلا يكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر الهيم المنان يعطيته والمنفق سلعتمبالحلف الفاجر والمسبل ازاره (ملم-ايوزا)

تین آدی ایے ہیں جن سے قیامت کے روزند اللہ تعالی بات کرے گا اورند ان کی طرف دیکھے گا ایک وہ جو دے کراحیان جبلائے و مراوہ جو تسم کھاکرا پنا مال بیچ تیبراوہ جو اپنایا جامہ فخوں سے بیچے لٹکائے۔

ارشاد نبوی ہے۔

ماحلف حالف بالله فادخل فيهامثل جناح يعوضة الاكانت نكتة في قلبه الى يومالقيامة (تندئ ماكم مدالله ابن انيس)

كوتى فتم كھانے والا فتم كھاكركوئى بات كے اور اس ميں مجتمرے برابر (جموث) داخل كردے تويد (جموث)

اس كول برقامت تك ك لي ايك (ساه) داغ بن جائ كا-

معرت ابوذر فيفاري الخضرت صلى الشعليه وسلم كابيدار شاد نقل كرت إي-ثلاث يحهم الله رجل كان في قد فنصب نحرة حتى يقتل اويفتح الله عليه وعلى اصحابه ورجل كان له جار سوء يوذيه فصبر على اذاه حتى يفرق بينهما موت اوظعن ورجل كان معه قوم في سفراو سرى فاطالوالسرى حتنى اعجبهم ان يمسوا الارض فنزلوا فتنحى يصلى حتى يوقظ اصحابه للرحيل وثلاثة يشناهم الله الناجر أوالبياع الحلاف والفقير المخنال

والبخيل المنان (احم) تين آدميون كوالله تعالى محبوب ركمتا ب-ايك وه مخض جوجك بين الناسيد مان كركم ابوجائي يمال تك ك قل كروا جائيا الله اسے اور اس كے ساتھيوں كو فق دے دے و سراوہ مخص جس كاپروى برا ہوا ہے إيذا دعا مو اوروه اس كي إيذا برمبركر ما مويهال كك كدان وونول من موت يا سفرى وجد ع جدائى واقع موجائے تیرا وہ مخص جو سمی سرمیں قافلے کے ساتھ مواوروہ لوگ انتا جلیں کہ ان کے دل میں زمن پرلینے

(١) يه روايت ابواللخ ازدى نے كاب الاساء المفرده عي ناح حقرى كے حوالے يہ نظل كى يے ميند كى حديث بم نے المالى ابن معون عي بحى روايت ك ٢- (٢) الد مرية كي روايت الوالين كي كماب طبقات الا مبدا نين عن

ی خواہش پیدا ہو وہ لوگ آتری اور یہ مخص ایک کوشہ میں نماز برھنے گے (اور اتن دیر تک پڑھے کہ)
اپنے ساتھیوں کو روا گل کے لیے بیدار کرے تین آدمیوں کو اللہ تعالی بالبند کرتا ہے ایک نوادہ قسمیں
کمانے والا تاجر و دسرا مکلم فقیر اور تیسرا احسان جانے والا بخیل-

ان مضامين برمشمل محد روايات حسب ديل بين-

قال ویل للنی یحدث فی کنب لیضیجی به القوم ویل له ویل له (ایداود تندی) نائی-بزادین عیم من آبیم من بنه)

فرمایا: اس مخص کے لیے ہلاکت ہوج لوگوں کو ہساتے کے لیے جموث ہو لے اس کے لیے ہلاکت ہو "اس

کے لیے برمادی ہو۔

قال: رأيت كان رجلا جاءنى فقال لى قم فقمت معه فاذا الا برجلين احدهما قائم والاخر جالس بيد القائم كلوب من حديد يلقمه فى شدق الجالس فيجنبه حتى يبلغ كاهله ثم يجنبه فيلقمه الجانب الاخر فيحد فاذا مده رجع الاخر كماكان فقلت للني المامني ماهنافقال هذا رجل كذاب يعنب

فی قبر مالی یو مالقیامة (عاری-سرة من جرب) فرایا: میں نے دیکھا کو ایک فض میرے پاس آیا اور جو ہے کہنے لگا چاو میں اس کے ساتھ کال برا 'استے میں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا 'ان میں ہے ایک کھڑا ہوا تھا اور دو سرا بیٹیا ہوا تھا کھڑے ہوئے فض کے باتھ میں لوہے کا ایک گرز ہے جے دہ بیٹے ہوئے فیمس کے باتھ میں وال کراتا چرا ہے کہ دہ اس کے

کار موں تک آجاتی ہے پر اس کر در کو مینے لتاہے اور باچہ کی دو مری جانب میں وال کراہای کرتا ہے ، جب
ووا سے کمینچا ہے تو پہلی باچر اپنی اصل حالت پر آجاتی ہے ، میں کے اس فض سے جس نے جھے چلنے کے لیے
کما تھا ہوچھا یہ کیا ہے ؟ اس نے کما یہ جمونا فض ہے اسے قیامت تک قبر میں ای طرح مذاب وا جا آرہے

عبداللہ ابن جراد کتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ مؤمن زناکر تا ہے؟ فرمایا ہال مجمی ایسا مجمی ہوجا تا ہے میں نے پوچھاکیا دو مجموٹ بول ہے؟ فرمایا انسین آئی ہے ہود کاپ نے پیسے محاوت فرمائی۔

إِنْمَا يَفُتُرِى الْكَذِبُ الْذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي اللِّهِ اللَّهِ ( ١٠٠٧ أيس ١٠٠٠) بس جود افزاء كرف والے وي لوگ بي بوالد تعالى كا ايوں پر ايمان نيس ركھے۔

حعرت ابوسعد خدري روايت كرتي بي كريس قر سركارود عالم ملى الدعلية وسلم كويد وعافرات موت ساب-اللهم مَطَهِز قَلْدِي مِنَ النِّفَاق وَفَرْجِي مِنَ الزِّنَا وَلِسَنَانِي مِنَ الْكِنْبِ (١)

قال ثالاً يكلمهم اللهولاينظر الهيم ولايزكيهم ولهم عناب اليم شيخ ذان

وملك كذاب وعائل مستكبر (سلم الوفرية)

اے اللہ! میرے ول کو نقال سے میری شرمگاہ کو زناسے اور میری نیان کو جموث سے پاک کر۔ فرایا: تمن اللہ اس کے اللہ تا اللہ تعالی اللہ کے گا اور ندان کو پاک کرے گا ایک زنا

(١) اس كراوى ابن سعيد كريها عليه المريس ميسا خليب في التي الرقاص للى به يكن اس بس يه لقط سيس به "وفرجى من الزنا "اور اس لقط كا اضاف ب "وعملى من الرياعوعيني من الخيانة" كرف والابو زهاده مراجموت بولن والابادشاه اور تيسرا مكلم فقير

مبدالله ابن عامر فراتے ہیں کہ ایک دور ہی اگرم میلی اللہ علیہ وسلم بمارے کمر تشریف لائے میں اس وقت چھوٹا تھا اس لیے کھیلنے چلا کیا میری والعہ نے کما اے مبداللہ ایمان آؤمیں بھے ایک پیڑووں کی رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے دریا ہت کیا تم کیا جموث کھا جا کہ (ابودا کار) چیزدنا چاہتی تھیں انہوں نے مرض کیا: مجوز کو ایا: اگرتم ایسانہ کرتیں قرتمهارے نامة اعمال میں ایک جموث کھا جا یا۔ (ابودا کار)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوافاء الله على نعماعد هذا الحصى لقسمتهابينكم ثملا تجدوني خيلاولا كذابا ولاجبانا (ملم)

رسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا الر الله تعالى محمد ال محكرون كر برابر نعتين مطا فرائدة على وه

سب تم لوگول میں تقسیم کرڈالوں کرتم جھے نہ بخیل او کے 'نہ جموٹا اور نہ بڑول۔

ایک مرتبہ آپ کیے لگاتے ہوئے ہے اس مالت میں یہ آرشاد فرمایا کیا میں حمیس وہ گناہ ہلاؤں ہو کیرہ کناموں میں بھی بدے بین اس کے بعد آپ نے فرمایا: شرک باطد اور نافرمانی والدین پھر آپ سیدھے ہوکر بیٹے مجے اور ارشاد فرمایا: جموے بھی کیرہ گناموں میں بدا گتاہ ہے۔(علامی ومسلم الدیکہ)

حضرت عبداللد ابن عرروايت كستين كم مركاروومالم ملى الدعليدوسلم إرشاد فرمايان

ان العبد اليكنب لكنب فيتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاءبه (تدى) بعده جموت بول به وشداس كر جموت كالمات (عقرموك) ايك ميل در علاما الب

حعرت الس راوى بي كه سركارود مالم ملى الدمليه وسلم في فرمايات

تقبلوا الى بست اتقبل لكم بالجن فقالوا وما من قال اذا حدث احدكم فلا يكنب واذا وعد فلا يخلف واذا التمن فلا يخن وغضوا ابصار كم واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم (معررك ما مردك ما مل مكارم الافلاق)

ميرى چه باتل مان او مين جمال مسلي جنت كافت راول كا معابد في مرض كياده چه باتل كيابين فراياد جب بات كو تو جموث نه يولو وهده كرد تو خلاف ند كرد الانت يس خيانت ند كرد الايس نجى ركو ابى شرمكامول كى حاظت كرد ادر با تمول كو (ايزاس) دوكو.

وقاله ان للشيطان كحلا ولعوفا ونشوقا اما لعوقه فالكنب ولما نشوقه فالخضب واماكحله فالنور المرائي المرائي

اور فرایا: شیطان کرنے کی معد ایک بھی اور ایک فوشیوے اس کی چنی جموث ہے اس کی فوشیو خصرے اور اس کامرہ، تھی میں

ایک روز حضرت مرائے خلیدوا اور قرار کرد جس جکستان کی گزاہوا ہوں ای جکہ کھڑے ہو کر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں یہ تصحت فرائی متی نند سلامی اور ا

احسنواالی اصحابی تم اللین یلوند می مینشواالکنب حتی یحلف الرجل علی الیمین ولمیست فلف ویشه و لمینششه در تری نرائی این می میرے اسماب کے ماتھ ایجا ساؤگ کو ایجان لوگوں کے ماتھ ہوان کے بعد ہیں۔ ہر جموت کیل جائے گا یہاں تک کہ ایک فض ملف کے گا مالا گداس ہے ملف نیس لیا جائے گا گوائی دے گا مالا گداس ہے گوائی نہ ماگی جائے گی۔ وقال: من حلنت فنى بحلیت و هویرى انه كذب فهوا حدال كاندین (مسلم-سرة بن جدب )
ادر فرایا یو فض بحد کی مدین بوان کرد اور جانا بو که جوید ہوئی بحد کی مدین باک ہو۔
وقال: من حلف على بمین مائیم لیقت طع بنها مال امرى مسلم بغیر حق لقى
الله عز و جل و هو علیه غضبان ( بخارى د مسلم این مسوی)
ادر فرایا یو فض کی مسلمان کا بال ناح بشیائے کے گاہ پر ہم کھاتے وہ بارى تعالى سے اس مالت میں کے کا کہ دو اس سے ناراض بوں کے۔

روایت ہے کہ انخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ایک ایسے کواؤی کوائی تعل کرنے سے الکار کردیا تھا جس نے ایک بات جموثی کی خی (ابن ابی الدنیا فی استمت موٹی ابن هین الیک روایت جی ہے۔

کل خصلة بطبع او بطوی علیها المسلم الالخیانة والکنب (۱) ملان کی طبعت می خانت اور جوب کے ملاوہ ہر ضلت ہو کتی ہے۔

حعرت ما کشر روایت کرتی ہیں کہ اعضرت مبلی اللہ طیہ وسلم کو جموث سے زیادہ کوئی مادت تابند جس بھی چتا ہے۔ آپ کو اکر

سی صحابی کے متعلق یہ معلوم ہوجا آکہ وہ دروغ کو ہے تو آپ کے دل بھی کدورت بیٹے جاتی اوراس وقت تک آپ کا دل صاف نہ

ہو آ جب تک یہ معلوم نہ ہوجا آگہ اس نے اللہ سے اسٹے گناہ کی نے مرے سے قربہ جس کرل ہے۔ (منداحم) حضرت موٹی طیہ

السلام نے اللہ تعالی سے مرض کیا اے پروردگار! تیرے بیموں پر عمل کے اظہار سے کون اچھا ہے؟ جو اب آیا وہ بیمہ جس کی زبان

جوٹ نہ بولتی ہو، جس کے دل میں پرکاری کا خیال نہ آتا ہو، اور جس کی شرمگاہ زنا میں جٹل نہ ہوتی ہو۔ حضرت اقدان ہے اپنے

میسے کو قسیمت کی کہ جموث میں برکاری کا خیال نہ آتا ہو، اور جس کی شرمگاہ زنا میں جٹل نہ ہوتی ہو۔ حضرت اقدان کے اپنے

کو جسے کو قسیمت کی کہ جموث میں برکاری کا خیال اللہ علیہ وسلم سے بیدارشاہ معتمل ہے:

الْرَبِعُ اذا كُن فَيكُ فَالاَ يَضِرَكُ مَافاتَكُ مِن الْلنيا صلق الحليث وحفظ الامان وحسن خلق وعفة طعمة (قراعي-مراشين من

اكر جار جنس تحديث مون و تحفيدنا كامامل نه مون دال جزوب فصان نسي موكا راست كفتاري

أمانت كي حفاظت وش خلق اور لقمة طال-

صرت معالاردایت كرتي مركاردومالم سلي الدمايدوسلم في محص فيمت فراك . اوصيك بتقوى الله بصدق الحديث و اداء الامانة والوفاء بالعهد وبذل

الطعام وخفض الجناح (الوهم في الليد)

من على الله عدارة على المانت اواكرة مديوراكرة كمانا كلاف اور قاضع على الدي المانا كلاف اور قاضع على الدي المان كالموراء

آجار : صرت ملی فرائے ہیں کہ اللہ تعالی کے زود یک سب سے بدائماہ جموثی بات ہے اور بدترین ندامت قیامت کے دولی ندامت میں است کے دولی ندامت میں کہ جب سے میں نے پاجامہ باندھنا شروع کیا (لینی شعور پر ا بوا) بھی جموت نہیں بولا عضرت عرابن الخلاب فرائے ہیں کہ جب تک طلاقات نہیں بولی ہمیں تم میں سب سے اچھا وہ معلوم ہو آ ہے جس کا ماسب سے اچھا ہو اور جب آنا لیتے ہیں قو بحروہ نام سب سے اچھا ہو اور جب آنا لیتے ہیں قو بحروہ نام سب سے اچھا ہو اور جب آنا لیتے ہیں قو بحروہ

( 1 ) ہے روایت این انی شید نے اپنے مصنف میں ابوابام سے این عدی نے اپنے مقدمة کال میں سعد این آئی و قاص" این مراور ابوابام سے لئل کی ہے۔ این ابی الدنیا نے بھی کام العمت میں سعدے مرفی و موقف دونوں طرح مخریج کی ہے۔

اچھامعلوم ہو آ ہے جو صدق وابات میں سب سے آگے ہو۔ میمون بن الی شبیب کتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ایک خط لکھ رہا تھا، اچانک ایک لفظ پر میرا قلم رُک کیا، اے لکھتا ہوں تو خط مورہ ہوجا آہے لیکن جموٹ سے دامن نہیں بچاپا آ، میں نے سوچا کہ اس لفظ کو ترک کروں اوروہ لفظ لکموں جو میدافت کا آئینہ وار ہوائی دقت کھرتی طرف سے آواز آئی۔

يُتَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ المنوُ إِبِالْقَولِ الشَّابِتِ فِي النَّفِيَ وَالتُّنْيَا وَفِي الْاَحْرَةِ (ب ١٦ م ٢٥ م ٢٥)

شعبی کتے ہیں جھے نہیں معلوم جموت اور بھل میں ہے کون دونرخ کی زیاوہ مرائی تک لے جائے گا ابن المماک کتے ہیں کہ میرے خیال میں جھے جموث نہ بولئے میں کوئی اواب نہیں سط گا گیجاں کہ میں دنیا کی حیث اور فیرت کی خاطر جموث نہیں ہوا۔
خالد ابن صبح ہے کی نے پوچھا کیا ایک جموث بولئے والے کو بھی گاؤب (جموٹا) کما جائے گا انہوں نے بواب دوا ہاں وہ بھی جموٹا میں ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کما جائے گا اگر وہ اس کے عمل کی ترازو میں رکھا جائے گا اگر وہ اس کے عمل کے حوال میں جموث اور کے گائی کی تعلیم کے دو سرے پیدا میں ہے موث اور کے گائی کہ بونٹ آگ کی قبنی ہے کانے جائیں ہے ، جب بھی کشیں کے دو سرے پیدا ہوجا کی سے خواب کی اس میں جموث اور کے کی کھی اور زراع جاری رہتا ہے 'یماں میں جموث اور کے کی کھی اور زراع جاری رہتا ہے 'یماں عبد المورز نے والد بن عبد المورز نے والد بن میں والد نے کہا تم جموث کتے ہو عمر نے جواب دیا خدا کی تم جب سے جھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جموث میں جن نے جموث نمیں بولا۔

كن مواقع ير جموث بولنا جائزے ؛ جانا چاہيے كه جوث إلى ذات كى دجہ عدام نيس به بكد اس ليے وام بكد اس سے خاطب کویا دوسرے کو نقسان کہنتا ہے مب سے کم درجہ کا نقسان یہ ہے کہ وہ ایک ایس چرکا احتاد کرایتا ہے جس کا حقیقت میں وجود نہیں ہو نا اور امرواقع سے جابل رو جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی حقیقت سے ناواقف رہنے ی میں منفعت اور مصلحت ہوتی ہے اس صورت میں جموت کی اجازت ہے ، ملکہ بعض اوقات جموث بولتا واجب ہے میمون ابن مران کتے ہیں کہ . بعض مواقع پر جموت بولنا مج بولنے ہے بہترے مثال کے طور پر اگر کوئی قض کمی کے پیچے تلوار لے کردوڑے اے ال کرنا جاہوہ قل کے خوف سے تمهارے بهال کمی جگہ چھپ جائے اور دو سرا قض تم ہے یہ معلوم کرے کہ کیا تم نے فلاں فض کو کسی دیکھا ہے اس مورت میں کیا تم یہ نہیں کو گے کہ جھے نہیں معلوم ' تم اے اس کے چھپنے کی جگہ ہے آگاہ نہیں کو گے 'ایبا كرناتم پرواجب موكا-اس كى تفسيل بيا ب كم كلام مقاصد كوسيل كي حيثيت ركمتا ب الرحمي الجع مقد تك پنجا جود اور یج دونول ذریعوں سے ممکن ہوتو جموث بولنا حرام ہے اور اگر صرف جموث بی کے ذریعہ ممکن ہوتو جموث بولنامباح ہے اگر وہ مقصد مباح ہو اور واجب ہے اگر وہ مقصد واجب ہو 'چانچ مسلمان کے فون کی خاطب کا واجب ہے۔ اس لیے اگر یج بولے ے مسلمان کی جان ضائع جاتی ہے تو جنوے بولتا واجب اس ظمیم آگر جگ میں دو مخصوں کے درمیان مسلح کرانے میں اور مظلوم کے دل سے خوف و ہراس دور کرنے میں جموث کے بغیر جارہ کہ ہو و جموث بولنامباح ہے ملین اس سے بھی حتی الامكان بچنا چاہیے کو مکد بعض اوقات آدی کی زیان ضوری محوث سے تجاوی کرکے فیر ضوری جوٹ کک تجاوز کرجاتی ہے۔ اس صورت من جموت مرف اس مد تك جائز بو كاجبال إس كى مزوت على أورجوبات مزورت سے ذاكد عنى وه حرام بوك استفاء يرب روایات دلالت کرتی ہیں حضرت أتم كلوم فراتی جی كہ جي اے المخترت سلى الله عليه وسلم كوان تين مواقع كے علاوہ تهمي جموث كى اجازت دية موت نيس سنا ايك دو مخصول ك ورميان صلح كرات كے ليے ورمرے جك ميں تيرے ميان يوى كى باہى منتكوك دوران (مسلم) ان سے ایک روایت به معنول ہے كه مركار دوعالم صلی الله عليه وسلم لے ارشاد فرمایا :-ليس بكناب من اصلح بين اثنين فقال حير الونمي خير العارى وملم)

دو مخصوں کے درمیان المجمی بات کہ کے اور خبر کا ذکر کرے صلے کرائے والا جموٹانس ہے۔

اساء بنت يزيد كهتي بين كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا

كل الكذاب يكتب على ابن آدم الارجل كنب بين مسلمين ليصلح بينهما (احر تنى مخفرا)

انسان کا ہر جموث لکما جا تا ہے لیکن اس مخص کا جموث نہیں لکما جا تا جو دومسلمانوں کے درمیان صلح

كرائے كے ليے جموث يولے۔

ابو کابل روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابوں کے درمیان جیز کا می ہوئی یماں تک کہ وہ اولے ك لي تيار بومع ان من س ايك كى الاقات جو س بوكى ومن في اس س كما تم فلال مخص س الزنا جاسي بو مالا كله وه تہاری تریف کیا کرنا ہے " کی بات میں نے دوسرے فرق سے کی اس طرح دونوں نے صلے کمل میں نے دل میں سوچا کہ میری كو عش ان دونوں كے درميان ملے موكى ليكن ميں خود جموت بول كرجاه و بماد موكيا ميں نے اس واقع كى اطلاع ني صلى الله طیہ وسلم کوری ایسے فرمایانہ

يااباكاهل اصلحبين الناس ولوبالكنب (لمران) اے ابد کابل لوگوں کے درمیان صلح کراؤ عواہ جموث می بولناروے۔

عطاء بن يباركتے بين كه ايك مخص نے سركارود عالم معلى الله عليه وسلم سے دريافت كياكہ ميں ابني يوى سے جموث بول ليا كدر؟ آب فرمايا جموت من خراتين بي اس في وجها وعده كرايا كون؟ آب في فرمايا وعده كرف مين كوكي مضا كفته مين

-- (ابن عبدالبرقي التميد مفوان بن سليم عن مطاوبن بيار مرسلًا)-

مدعر کا تصہ ہے ابن عذرہ التّعلی نام کا ایک منص کوت نے فاح کرنا تھا اور ان سے کل کرلیا کرنا تھا اس کی اس عادت کا لوگوں میں بواج جا ہوا ، حضرت عرفت سے بات بیٹی تواقعیں بھی اچھی معلوم فیس ہوئی جب اے معلوم ہوا کہ حضرت عرفمیری اس عادت سے بغابیں تو حضرت زید ابن آرقم کا ہاتھ کا کراہے کھرالا اور ابن بوی سے کسنے لگابیں تھے اللہ ی تشم دے کر پوچتا موں کیا تو جھے نزے کی ہے اس عورت نے کما تم دے کرمت بوج اس نے امرار کیا مورت نے امراف کیا کہ میں وا تعدد تھے ول سے تابیند کرتی ہوں۔ زید ابن آر قم یہ تعکو نے رہے گھرید ددلوں معرت مرکے پاس اے ابن الی عذرہ نے مرض كياك آپ سب لوگ جح پريد الوام لكاتے بين كه ين اين يولون پر هلم كرنا مون اور النيس طلاق دے وجا مون آپ زيد ابن ارقم سے معلوم کریں آپ نے زید ابن ارقم سے دریافت کیا الموں نے پورا واقعہ سنایا مورت کی طلبی ہوئی وہ اور اس کی محویمی دونوں ما ضربو تیں اپ نے پوچھاکیا تو تے ہی اپ شوہرے اسی بات کی ہے اس نے کما میں نے ایما کہا ہے اور اب میں اللہ تعالی سے توب کرتی ہوں۔ دراصل میرے شوہر لے جھے متم دے کریہ بات معلوم کی تھی میں جموث بولنے کی ہمت نہ کرسکی اور سمی بات که دی کیا میں جموت بول دیا کروں ایسے فرمایا بال جموث بول دیا کرد۔ تم اگر اسے شو بروں کو پیند نہ کرو تو اس کا اظهمار ند کیا کرد کیوں کہ محری سلامتی میاں ہوی کی عبت میں معصرے لوگوں کو جاہیے کہ وہ اسلام اور احسان کے ساتے میں زندگی

نواس ابن معان کالی سے موی ہے کہ سرکاردوعالم ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ مالى اراكم تتهافتون في الكنب تهافت الفراش في التارك كل الكنب يكتب علي آبن آدم لا محال الآن يكنب الرجل في الحرب فان الحرب خدعه اويكون بين الرجلين شحناء فيصلح بيتهما الويحدث المراته يرضيها الالجركر

بن لال في مكارم الاخلاق)

يدكياً بات ب كدين حميس جموث براس طرح كرت موع ديكتا مول جس طرح بدانه الد بركر اب ابن آدم کے نامة اعمال میں ہر جموث بیٹنی طور پر لکھا جائے گا اللہ کہ کوئی مخص جنگ میں جموث ہو لیے۔ اس لیے کہ جنگ دحوکا ہے یا دو آدمیوں میں کینہ ہو اور وہ جموت بول کر ان میں صلح کرادے کیا اپنی ہوی کو

خوش کرنے کے لیے جموث کر دے۔

توبان فرماتے ہیں کہ ہرجموث کناہ ہے ' بال اگر اس میں کسی مسلمان کافائدہ مضمر ہویا اس سے ضرر دور ہو تا ہو تو کناہ نہیں ہے ' حضرت على فرات بين كوئى جموفى بات الخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف منوب كرف بسري سجتا بول كد مجع آسان سے بنچ کرا ریا جائے البتہ جگ میں جموث کنے میں کوئی حرج نہیں ہے کو تکہ جگ میں فریب ہو بای ہے۔ بسرمال یہ تین مواقع ہیں جمال جموث بولنے کی مرت اجازت معقول ہے۔ وہ مواقع بھی انبی کے ساتھ مربوط ہو سکتے ہیں جن سے اس کی یا حمی دو سرے تے مع مقاصد اور شرق مصالح متعلق موں۔ شا آگر کوئی ظالم بکڑلے اور مال کا بنا دریافت کرے تولاعلی ظاہر کرنا جا تزہے اس طرح اگر حاکم وقت مما کراس جرم کے بارے میں جانا جاہے جو چھپ کر کیا گیا ہے تو اس سے بھی اٹکار کردیا جائز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من أرتكب شيئامن هذه القاذورات فليستتربستر الله ( ١ ١٨م/١١) من جو مخص ان برائيول (زنا ،چوري دفيو) كامر كلب موجائے اسے ان برائيوں كو محل ركمنا جا ہيے۔

یہ ممانعت اس لیے وارد مولی کہ برائی کا اظمار کرنا می برائی ہے۔ اس تعمیل سے فابت مواکد اپنی جان کال اور آبد کی

حفاظت کی خاطر جموث بولنا جائز ہے۔

دد سرول کے مقاصد کے لیے جموث کی مثال بی ہے کہ کوئی عض کی کاراز جانا جاہے توبید کہددے میں نہیں جانا کا دو مخصول مي جموت بول كرصل كراوك يا اين يويول من يه حكمت عمل ابنائ كه برايك سے بياياں محبت كا ظمار كرك خواه ول من ان کی مجت نیادہ نہ ہو 'یا ہوی کو خوش کرنے کے لیے کسی ایس جڑ کا وعدہ کرلے جس کامیا کرنا وائد مقدرت سے خارج ہو 'یا کسی ایے منص سے جس کے بارے یں یہ یقین ہوکہ وہ مبت کے اظہار اور معتبل میں کمی کو تابی کے امکان سے الکار کے بغیر خش ند ہوگا عذر کردے " لیکن کیونکہ جموت بری چزہے " اگر ان مواقع پر کے یولئے سے کوئی خرابی لازم آتی ہو تو دونوں برائیوں میں موازند كرنا جاميے اكر جموت كى برائي زياده ب تو يج بولنا واجب ب يج بولنے كى برائى زياده ب تو جموت بول بعض او قات ددنول امرات مسادی موجاتے ہیں کہ کسی ایک جانب کو ترجی میں دی جاسکت-اس صورت میں مج بولنا زیادہ برترہ اس لیے کہ جعوث كى ابم ضورت كے ليے مباح كيا كيا ہے اكر اس ضورت ك ابم موت بي من تردد مو تو حرمت ابن جكم باتى رہے كى اور اصل- تحريم- ي طرف رحوع كيا جائے كا-مقامد كے درجات انتائى دلتى بين بر مض كے ليے ان كا دراك كرنا مكن نبي ب اس ليے جال تك مكن مواس سے بچناى اچھا ہے۔ اگر كوئى ضورت مى وابسة موت مى جموت ترك كردينا جا ہے البتة اكر جموث کا تعلق می دو مرے کی ضورت سے ہو تواس کے حق کا قاضائیہ ہے کہ جموث بولا جائے ماکہ اسے نقصان نہ ہو۔ عام طور پرلوگ این مخصی مفادات کے لیے جموث بولتے ہیں " ماک مال زیادہ ہو" جاہ و منصب طے "اور ان امور میں وسعت ہوجن کا ندمانا مجى معزنس ب-يال تك كه بعض عورتني محق ابن سونول كوجلات كے ليے خاوندى طرف بعض جموثى باتيں منسوب كردي يں علايد كر محصاتا ديور بنا ديا ہے الل لباس بنا كروا ب ميرے لي فلان چز لے كرائے يو اير سب ياتي حرام ين حفرت اساق روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک مورت کو سرکار دد عالم صلی الله علیہ وسلم سے یہ موض کرتے ہوئے سا ہے کہ میری (١) روايت كالناظر بي اجتنبوا هذه القانورات التي نهي الله عنها فمن المبشى منها فليستنر بستر الله ایک سوت ہے اور میں اس کو جلائے کے لیے یہ کدرتی ہوں کہ جھے خو ہونے قلال قلال چین دیں ہیں ' مالا تک بید جموث ہو تا ہے ای جھے اس جموث سے نصان ہوگا ' آپ نے فرایا۔

المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبى زور (عارى ومسلم-ابوكرالعدين) جے كوئى چر بين دى كى اوروه يہ كام كرے كہ بھادى كى ہود جوث كے كرے بينے والے بيسا ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

من تطعم بمالا يطعم وقال لى وليس لمواعطيت ولم يعط كان كلابس ثوبى زوريوم القيامة (١)

جو قض ابی غذاوہ ظاہر کرے ہواس نے کھائی ند ہو اور کے میرے پاس یہ چزے اور اس کے پاس وہ چز نہ ہو اور اس کے پاس وہ چز نہ ہو کیا ہے تھے قلال چز فی ہے اور وہ چزاہے ند فی ہو تو وہ قیامت کے دوز ایسا ہوگا جیے فریب کالباس

چیننے والا۔ اس میں عالم کاوہ فتوی بھی داخل ہے جس کی اسے محقیق نہ ہو' اور وہ حدیث بھی داخل ہے جس کے متحد ہونے کی تصدیق نہ ہو' کوں کہ اس کا مقصد اپنے علم و فضل اور اپنی برتری کا اظہار ہوتا ہے اس لیے دہ لاآ ڈری (میں نہیں جانتا) کینے میں اپنی تو ہیں ، میں میں اس کا مقصد اپنے علم و فضل اور اپنی برتری کا اظہار ہوتا ہے اس لیے دہ لاآ ڈری (میں نہیں جانتا) کینے میں اپنی تو ہیں ،

محمتاب إلا محتين توى دعا اور مديث مان كراحوام ب-

بی کے ماتھ جمون پر لیے کا تھم ہی وی ہے ہو جورتوں کے ماتھ پولئے کا ہے 'اگر پی ترفیب وہدے اور جمونے ڈراوے کے بغیر رہنے نہیں جا تا تو اس سے جمونا وہ مرلیا یا اس سے جموئی ترفیب دیا یا جموث موث ڈرا دیا جائز ہے۔ ہم نے دیجیا مفات میں ایک مدیث نقل کی ہے جس سے قابت ہو تا ہے کہ اس طرح کے وہدے اور بملاوی جموث کے دائرے میں آتے ہیں سے مدیث اپنی جگہ جمع ہے 'اور ہماری وضاحت ہی درست ہے 'اس لیے کہ جائز جموث ہی نامیا جمال میں کھا جائے گا اور اس کا عصر ممل جموث میں اس لیے کہ جائز جموث ہی نامیا جمال میں کھا جائے گا اور اس کا عصر ممل کا جموث مہارے ہے۔ لیکن عصر مورکا بہت ہو تا ہے 'کیوں کہ بعض او قات نفسانی افراض محرک بن جائی ہیں 'اور وہ جموث پولئے کے مجدور کرتی ہیں 'افلا بریہ اس میں دھوکا بہت ہو تا ہے 'کیوں کہ بعض او قات نفسانی افراض محرک بین جاتی ہیں 'اور وہ جموث پولئے کے مجدور کرتی ہیں 'بھا بریہ دھوٹ کھا جائے گا اور اس پر موافذہ ہوگا۔

موٹ کھا جائے کہ میں اصلاح کی خاطر جموث پول دیا ہوں۔ لیکن حقیقت میں اپنی کی خواہش کی محیل مقصود ہوتی ہے 'اس لیے یہ جموث کھا جائے گا اور اس پر موافذہ ہوگا۔

ہو ہن جمون ہول ہے اس کے لیے اجتماد کرنا ضروری ہوجا گاہے کہ وہ جس متعمد کے لیے جموث بول رہا ہے وہ شرقی نقط انظر سے کے سے زیادہ اہم ہے یا نہیں۔ یہ ایک پر تحلیر اور تازک زین مرحلہ ہے ، بسا او قات انسان کی محمدد مقل می فیملہ کرنے سے قا صررہ جاتی ہے۔ اس لیے بھر یک ہے کہ جموث ترک کرے کے بولئے۔ الآب کہ کمی موقع پر جموث بولنائی واجب ہو ، شاق سے کہ

جموث بولے بغیرمان نہ بحق ہو ایا کس کناه کے ارتکاب کا عرف ہو۔

ترغیب و تربیب کے لیے احادیث کونا صحیح نہیں: بعض اوگوں کا خیال یہ ہے کہ اعمال کے فضائل اور معامی کی برائی کو خیب و کروٹ کے ساتھ فلام کرنے کے اعادیث کونا مجے ہے ، وہ یہ سمجھے ہیں کہ مقدود کی سلامتی اور اجمیت کے چیش نظراس کی اجازت ہے ، یہ ایک واضح فلطی ہے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

من كلب على متعمد افليتبوامقعد من النار (عارى ومسلم) بو فض جور بان يوجد كرجوت كرب اس انا فكاندون في بالا تا الم

ہو سل بور ہو ہو ہو ایک ہو رہوت مرے ہے کہ الدون میں ہو ہے۔ اس روایت عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ سجو میں ہیں آتی از فیب و تربیب کے لیے اصادیث کورنے کی ضورت ہی کیا ہے ، قرآن

<sup>(</sup> ١ ) عصب روايت ان الفاظ على في طي-

کریم کی بے شار آیات اور لاقعداد روایات اس ضرورت کو پورا کرتی ہیں ، بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ میح روایات اتن بارسی جا چکی ہیں اور بیان کی جا چکی ہیں کہ اب ان میں وہ اثر باتی نہیں رہا ہے جس کی ضرورت ہے ، لوگوں کی اصلاح کے لیے نئے نئے مضامین بیان کرنے کی ضرورت ہے ، یہ ایک لغواور باطل خیال ہے اللہ تعالی پر اور اس کے نمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا سے بریو کر کوئی دو سری معصیت نہیں ہو سکتی ، دو سرول کو معصیت ہے بچائے کے لیے خود معصیت میں جٹا ہونا نہ مقل کے نزدیک مستحن ہے اور نہ شرع کی نظر میں پندیدہ - دعایہ ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس معصیت سے بچائے۔

كناينة بهى جھوٹ نه بولنا چاسى : سكف سے منقول ب كه كنا منة جموث بولنا كذب كے دائرے ميں نميں آنا عظرت عرق ے مردی ہے کہ آگر آدی کنا منت جموت کمہ دے تو جموث سے نے جا تا ہے ، حطرت عبداللہ ابن عباس و فيرو سے بھي اس طرح ك ا توال روایت کے مجے ہیں۔ ان تمام بزرگوں کا مقصودیہ ہے کہ اگر انسان جموث بولنے پر مجبور ہوجائے تواسے کنا بہتہ جموث بول دینا جاہیے آگرید کناید کفایت کرجائے۔ آگر ضرورت اور مجبوری ند موقوند مراحت جائزے اور ند کناید۔ تاہم کناید میں زی ہے۔ کنایہ کی مثال یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مطرف زماد کے پاس محے 'اس نے پوچھا استے دنوں میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے ایک مرض كا بماند كيا اور كنے لكے جب سے ميں آپ كے پاس سے كيا موں كوث بحى نيس لى الآي كر الله نے جاہا موكد ميں كوث لول- ابراہیم ابن اوہم فراتے ہیں کہ اگر کوئی مخص تمارے والے سے کوئی فلط بات کے اور تم اس کی محتیب نہ کرنا چاہو تو بیا كروان الله تعالى ليعلم ماقلت من ذلك من شنى الشرفاقات و يحوي من قراس سلط من كما) يا (الله جانتا ہے میں نے اس سلطے میں پھی نہیں کیا) اس صورت میں حرف آسامع کے زویک تفی کے لیے اور اس مخص کے زویک جس نے تماری طرف غلط بات منسوب کی ہے اہمام کے لیے ہوگی۔معاذین جبل معزت عرف عال تے جبدہ کمروالی آئے وان ك الميدة بوجهاتم بمى الني الله وميال ك لي يحد له كرات مويانس ؟ دوسرك عمال توقي كرات بين انهول في كما من مجمع نہیں لایا میرے ساتھ ایک محرال موجود تھا ان کی ہوی یہ س کر متبعب ہوئیں اور کہنے لکیں مجیب بات ہے ، تم آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی امین سے اور حضرت ابو بکر صد فی احد خلافت میں بھی امین رہے ان دونوں نے تم پر بھی کوئی محرال مقرر نہیں کیا معرت عرف ایبالوں کیا 'یہ بات انہوں نے دو مری موروں سے بھی کی اس کا اس قدر جرجا ہوا کہ سمى نے حضرت بھڑتے بھی جاگر يہ كمہ ديا "آپ نے حضرت معاذ كوبلايا اور بوچھا ميں نے تہمارے ساتھ سمس محض كومخرال بناكر جمیجا تھا؟ حضرت معاذبے کہا کہ میری ہوی نے دو سرے عمال کے حوالے سے کما تھا کہ وہ اپنے کمر تھے تھا كف لے كر آتے ہیں تم کیوں نہیں لائے میں نے اس کے جواب میں ہی کہ دیا کہ میرے ساتھ ایک محراں تھا میرا مطلب یہ تھا کہ باری تعالی میرے محرال تے اور میرا ہر عمل ان کے سامنے تھا' یہ س کر حضرت عمر مسکرائے' اور انسیں کھ دے کر کمایہ لے جاؤ اور اپنی ہوی کو رامني كو- نعي ابني بين سے معى يدند كيت كديس تي مضائى كے كردون كا الكه يد كت اكريس تخيم مضائى لادوں۔ كول كه بعض اوقات وہ مضائی خریدنہ پاتے سے اس طرح اگر کسی وقت گھرسے لکا مقصودنہ ہو یا اور کوئی آواز ویتا تو لووزی سے فرماتے کہ اس ے کد دو مجدیل جاکر اللاش کرے " یہ مت کمنا گریس نیس بی ورنہ جموث ہوجائے گا۔ شعبی ایے موقعوں پر ایک وائر مینج دية اور خاوم سے كتے كد أى وائرے ميں ماتھ ركھ كدك كدوك يمال جيس بيں-كتابية جموث بولنا بھي ضرورت كو وقت مباح ب كلا مرورت نه بولنا چاہيے- كول كراس سے دو سرا منص خلاف واقع بات سمتنا ب اكرچه يد لفظول بي جموت نسي ب لیکن فی الجمله کروه ہے ، جیسا کہ عبداللہ ابن عتبہ سے موی ہے کہ میں اپنے والدے ساتھ حضرت عمرابن عبدالعزیز کی خدمت میں ما ضربوا عمر الباس ديك كراوك كن الكه كيابية لباس حبيس امير المؤسنين في مطاكيات ميس في كما الله امير المؤمنين كوجزائ خير دے میرے والدنے کما بیٹے جموث سے بچے والا تکہ یہ محض دعا تھی جموث نہ تھا اس کے باوجود میرے والدنے منع کیا میول کہ لوگ اس جواب سے میں مجھتے کہ یہ لباس امیرالموسنین کا عطا کردہ ہے والا تکہ حقیقت اس کے خلاف عنی اس صورت میں کوئی بات الى كمنا جس سے لوگوں كے خيال كى تقديق ہو محض نام و نمود اور مُغا فرت كے ليے ہوتى۔ البتہ كنايات معمولى مقاصد كے ليے مباح ہيں جيے كى فض كا دل خوش كرنے كے ليے مزاح كرليا جائے۔ شاؤ المخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك ہو وحدات فرايا كہ ورت سے فرايا جيرے شوہركى آ كھ ميں سفيدى ہے 'ايك عورت سے فرايا كہ ہم تجھے سوارى كے ليے اون كا بچہ ديں كے 'صريح محوث كى شال ميں فيمان انساري كا بيدوا قد بيش كيا جاسكنا ہے كہ انهوں نے ايك اندھ كو حضرت عثان كے پاس لے جاكر كھڑا كرويا اور اس كو بھائے كے ليے كمہ دوا كديد فيمان انسارى ہيں 'يا جيسا كہ آج كل لوگ يا گلوں سے دل كى كيا كرتے ہيں كہ فلان عورت تھے سے شادى كرنا چاہتى ہے ہيہ مجھے ہے كہ اس طرح كے جموث سے بشرطيكہ مقصود ايذا نہ ہو 'خوش طبى اور دل كى ہو۔ شكلم كو فاس نہيں كما جائے گا ليكن اس كے ايمان كا درجہ بكھ نہ بكھ ضرور ہوگا۔ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے۔

لا يكمل للمرء الايمان حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه (ابن مرد البن الاستياب الوطية الناري)

آدی کا ایمان اس وقت تک ممل میں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چزیدندند کرے جو اپنے لیے پند کر آ ہے اور جب تک مزاح میں جموث سے اجتناب ند کرے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاید ارشاد که "آدی بعض مرتبه الیی بات کتاب که لوگ اس پر بنسیں اوروہ اس کے باعث دوزخ میں ثریّا سے بھی دور جا پڑتا ہے" ان ہی لوگوں کے حق میں ہے جو مزاح میں غیبت کرتے ہیں 'اور دو سروں کو افتت پنچاتے ہیں ' مطلق مزاح مراد نہیں ہے۔

ایک اور جموت جس ہے آدی فات نہیں ہو آوہ ہے جس ہے مبالقہ مقعود ہو' مثالہ میں نے بھیے سوبار بلایا کیا ، زار بار ا فلاں بات کی 'خواہ بلانے والے نے سوبار نہ بلایا ہویا کئے والے نے براز باروہ بات نہ کی ہو لیکن اسے جمونا نہیں کما جائے گا کیوں کہ اس طرح کے مواقع پر عدد کی بحثیر شار کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مبالغے کے لیے ہوتی ہوگا 'اگرچہ وہ تعداد سومیا بڑار تک بار بلایا 'یا ایک مرتبہ پھے کما تو یہ جموث ہوگا ہاں اگر چند بار بلایا 'یا کئی مرتبہ پھے کما تو کوئی گناہ نہ ہوگا 'اگرچہ وہ تعداد سومیا بڑار تک نہ پنچی ہو 'میالغہ بھی خطرات سے خالی نہیں ہے 'بعض مرتبہ آدی مبالغہ سے گذر کر کذب کی صدود میں داخل ہوجا آہے 'ایک اور جموث جے لوگ عاد آبولئے ہیں اور اسے جموث بھی نہیں بھتے یہ ہے کہ جب ان سے کھانا کھانے کے لیے کما جا آہے 'ایک اور میں کتے ہیں بھوک نہیں ہے۔ حالا نکہ بھوک ہوتی ہے ایہا کہنا ممنوع و ترام ہے بشرطیکہ اس میں کوئی جھی خوض نہ ہو ۔ تباہر حضرت ساما بنت عمیس سے سوارا تھا 'ہم کچھ عور تیں انہیں لے کر رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں 'خدا کی ضم اس وقت آپ کے بیدھایا' وہ پالہ پکڑتے ہوئے شربا کیں 'نہوں نے فرمایا بائی دودھ نوش فرمایا 'اور پچا ہوا دودھ حضرت عاکشہ کی طرف برسایا' وہ پالہ پکڑتے ہوئے شربائیں 'ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مت ہٹاؤ' اور لے لو' انہوں نے شربائے رہوے بیالہ کے لیا 'اور بچھ دودھ ہیا' آپ نے فرمایا بائی دودھ اپنی سام کو والیوں کو دے دو' ہم نے عرض کیا ہمیں بھوک نہیں ہم خواہش نہیں ہے کیا ایہا کہنا جموث ہوگا' آپ نے فرمایا ہائی دودھ آپی ساتھ والیوں کو دے دو' ہم نے عرض کیا ہمیں بھوک نہیں کہ دیں کہ خواہش نہیں اس کے فرمایا ۔

ان الكنبليكتبكنباحتى تكتب الكنيبته كنيبته (ابن ابى الدنيا طرانى كير) عموت جموت بموث المام المام

بررگان اُمّت اس طرح کے جموت میں بھی تسامے سے بچتے تھے کیٹ ابن سعد کتے ہیں کہ حضرت سعید ابن المسیب کی آگھوں میں کچیز رہا کرنا تھا اور بھی آگھوں سے باہرارد کرد کی طِلد پر بھی کچیل جاتا تھا اوگ کہتے آپ یہ کچیز ہاتھ سے صاف

کرلیں فراتے کیے کراول طبیب سے کے ہوئے وہ الل ورع اپن زبان کی اس طبح سے کما تھا کہ آگھوں کو ہاتھ مت لگانا ہیں نے وہ وہ کرلیا تھا اب میں اس کی خلاف ورزی کیے کو وں الل ورع اپن زبان کی اس طرح جوٹ ہوئے کی کہ وہ احساس ہمی نہ کرسکے کو آئی کرے گا اس کی زبان اس کے افتیار کی صوور سے لگل جائے گی اور اس طرح جوٹ ہوئے گی کہ وہ احساس ہمی نہ کرسکے گا۔ خوات تبی کتے ہیں کہ رہے ابن غیثم کی ایک بمن ان کے بیٹے کی عیادت کے لیے آئیں اور ہوجے لکیں بیٹے ابنا حال ہے؟ وہ خوات تبی کتے ہیں کہ رہے گا ور بمن سے ہو چھا کیا تو نے اسے دودھ پلایا ہے انہوں نے کما تمیں ، فربایا: پھر تہمارا بیٹا کس مرح ہوا ، تہمیں اے بیتے اکمنا چاہیے تھا اوگوں کی یہ بھی عادت ہے کہ جو بات انہیں معلم نہیں ہوتی اس کے متعلق کہ دیت طرح ہوا جانا ہے حضرت میٹی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ بڑہ جس بات کو نہ جانتا ہو اس کہ دے فرا جانا ہے بین فدا جانا ہے دسلم کا اللہ علیہ دسلم کا اللہ علیہ دسلم کا اللہ علیہ دسلم کا اللہ علیہ دسلم کا دست ہی دسلم کا اس کا گناہ بھی فقیم ہو تا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے۔

ارثاد عند انمن اعظم الفرية ان يدعى الرجل الى غير ابيه او يرى في عينيه في المنام

مالم در 'اوی قول علی مالم اقل ( بخاری - وا طلته بن الاستام)
بدا بهتان به ب که اوی این باپ کے طلاہ کسی دو سرے کی طرف منسوب ہو کیا جو بات خواب میں نہ
ویکمی ہوا سے دیکمی ہوئی ظاہر کرے یا جھ پروہ بات کے جوش نے نہیں کی-

ايدرايتي عن

من كنب في حلم كان يوم القيامة ان يعقد بين شعير تين وليس بعاقد بينهما (١٤٠٠ - ١١١)

جو فض خواب کے سلط میں جموث ہوئے اسے قیامت کے موزجو کے دودانوں میں کرہ ڈالنے پر مجور کیا جائے گا اوروہ کرہ نہ ڈال سکے گا۔

بدر ہوس آفت :

غيبت

غیبت کی فرتمت شرعی دلا کل ہے: اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فیبت کی فرتت کی ہے 'اور اے اپنے تمروہ بھائی کا گوشت کھانے ہے۔ ارشاد قرمایا:۔

وَلا يَغْنَبُ بِعُضَكُمْ بِعُضًّا أَيْحِبُ إَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكُرِ هُنْمُوهُ

(پ۲۱ر۱۱ آیت ۱۱)

اور کوئی کی فیبت بھی نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پند کرتا ہے کہ اپنے مُرے ہوئے بھائی کا وشت کھائے اس کو قرتم ناکوار سی ہو۔ کا کوشت کھائے اس کو قرتم ناکوار سی ہو۔

سركارددعالم صلى الدعليدوسلم ارشاد فرمات بين

كل المسلم على المسلم حرام دمهوم الموعرضه (ملم - الإبرية) كل ملان اس كافون اس كالل اس كا أبد ملان يرحرام -

غيبت ے مسلمان كى ايور حرف آئا ہے ايك مدعث مل سا

لاتحاسد واولاتبا غضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا (عارى وملم (١) - الامرة النه)

<sup>(</sup>١) كراس روايت عن ولايغتب مضكم الخديس ب

نہ آپس میں حد کرو نہ ہاہم بغض رکو اور نہ تم میں سے بعض بعض کی فیبت کریں اور اللہ کے بندے مالی ہوجاؤ۔ مالی ہوجاؤ۔

حضرت جابر اور حضرت ابوسعیدا لخدری دوایت کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم في ارشاد فرهایات این کموالغیبته فی النفغام) فیبت سے بچ اس لیے کہ فیبت زنا سے خت ترب۔

اس کی وجدیہ ہے کہ آدی زنا کر کے توبد کرے اور اللہ اپنی رحت سے معاف فرادے تواس گناہ سے نجات پاجا آ ہے لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو تا جب تک وہ فخص معاف نہ کردے جس کی فیبت کی گئی ہو چھٹرت انس راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

مررتلیل اسری بی علی اقوام یخمشون وجوههم باظافیرهم فقلت یا جبر نیل امن هولاء ٔقال هولاء النین یغتابون الناس ویقعون فی اعراضهم (اید داود مند اوم الله)

معراج کی رات میرا گذر ایسے لوگوں پر ہوا ہو اسے چموں کو ہاننوں سے نوج کھنوٹ رہے تھے میں نے معرت جرئیل سے بوج میں اور ان معرت جرئیل سے بوج میں اور ان کی آبد سے کی آبد سے کھیلتے ہیں۔

سلیم ابن جابر کتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ طلیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی 'اور عرض کیا' جھے کوئی ایسی بهترین یات ان سر جب درسر میں کا میں کا میں دینے اور میں

بتلائي جس سے فائدہ افعاسکوں اب نے فرمایا۔

لاتحقرن من المعروف شيئا ولوران تصب من دلوک في اناء المستقى وان تلقى اخراك بسر حسن وان ادبر فلا تعتاب نه امن الم الدنيا - واللفظ له)

من المجي بات كو حقرمت محما مكو اتن ي كول نه موكد النه دول سي يات كرتن من بانى دال دور المناه و كرا به وقوات كي فيبت نه كود -

حعرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلند آواز میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ کروں میں موجود مورتوں نے بھی سنا ایس نے فرمایا۔

يامعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه الا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عور تهم فانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عور تمومن تتبع الله عور ته يفضحه في جوف بيته (ابن الديا الودادد-الوبردة)

اے ان لوگوں کے گردہ جو زبان سے ایمان لاے اورول سے یقین نمیں کیا مسلمانوں کی فیبت نہ کرہ اور نہ ان کے حیوب کے در پے ہو ، جو مخص اپنے بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عیب کے در پے ہوتا ہے اور جس مخص کے عیب کے در پے اللہ ہوتا ہے اس کے گھر کے اندر رُسواکر تا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے معرت موئی ملیہ السلام پروئی نازل فرائی کہ جو فض فیبت سے قربہ کرے مرے گاوہ جنت میں سب کے بعد داخل ہوگا اور جو قربہ کے بغیر مرے گاوہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ معرت انس دوایت کرتے ہیں کہ ایک روز مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا بھم دیا 'اور ارشاو فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دول کوئی محض افطار نہ کرے چنانچہ لوگوں نے روزہ رکھا شام ہوئی لوگ ایک ایک کرکے آتے اور افطار کرنے کی اجازت لے کروائیں ہوجاتے 'ایک

مخص نے آخر عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ود الرکیوں نے ہمی دن بحرموزہ رکھا تھا ، وہ آپ کے پاس آنے سے شراتی ہیں اگر اجازت ہوتو وہ ہمی افطار کرلیں ، آپ نے اس سے اعراض فرایا ، اس نے پھراجازت ما گئ ، آپ نے فرایا ، وہ روزے سے نمیں تھیں ، بھلا کوئی مخص دن بحر لوگوں کا کوشت کھا کر بھی روزے سے رہ سکتا ہے؟ تو ان سے کہ کہ اگر وہ روزے سے تھیں توق کریں ، انہوں نے نے کی ، اور ہرایک کے منع سے جما ہوا خون لکلا ، وہ مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور اس واقعے کی اطلاع دی ، آپ نے فرایا :۔

والذى نفسى بيده لوبقيتافى بطونهما لاكلتهما النار (ابن ابى الدنيا-ابن مردد) اس ذات كى هم جس كے قضے من ميري جان ہے اگريد لو تعزے ان كے پيوں من رہ جاتے توانس دونرخ كى اك كھاتى۔

ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ نے اعراض فرمایا تووہ فض واپس چلاگیا، کھ دیر بعد وہ دوہارہ آیا 'اور عرض کیا بخدا وہ دونوں (بحوک کی وجہ سے) مرنے کے قریب ہیں 'آپ نے تھم دیا: انہیں میرے پاس لے کر آؤ 'وہ دونوں حاضر ہوئیں ' آپ نے ایک بیالہ مُنگایا اور ایک لڑی سے فرمایا اس میں قے کر 'اس نے قے کی' بیالہ خون اور پیپ سے بحر گیا' اس کے بعد دو مری سے قے کرائی اس نے بحر گیا' اس کے بعد دو مری سے قے کرائی اس نے بھی خون اور پیپ کی تھے گی' آپ نے ارشاد فرمایا:

ان ھاتین صامتا عمااحل الله لهما وافطر تاعلی ماحر مالله علیهما جلست احداهما الی الاخری فجعلتا تاکلان لحوم الناس (احمد عبیر مولی رسول الله صلی الدولیه وسلم) ان دونوں نے اللہ تعالی کی طال کی ہوئی چڑوں سے روزہ رکھا 'اور حرام کی ہوئی چڑوں سے اظار کیا'ایک دوسرے کیاس بیٹے گئ 'اوردونوں لوگوں کا گوشت کھانے لکیں۔

حفرت انس دوایت کرتے ہیں کہ ایک دوز آمخسرت ملی اللہ علیہ وسلم نے سود کی قرمت کرتے ہوئے فرمایا:۔ ان الدر هم یصیبه الرجل من الربا اعظم عند الله فی الخطیئته من ست وثلاثین زینته یزینهاالرجل واربی الرباعرض الرجل المسلم (ابن ابی الدنیا) سُود کا وه درہم ہے آدی عاصل کرتا ہے اللہ کے نزدیک گناہ ہوئے میں تھتیں زناسے برد کرہے اور سودے مجی برد کر مسلمان کی آبد ہے۔

حضرت جابز روایت کرتے ہیں کہ ایک سفریں ہم آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے 'ہمارا گذر دوالی قبروں پر ہواجن کے مُردوں کوعذاب ہو رہاتھا' آپ نے ارشاد فرمایا۔

انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يغتاب الناس واما الاخر فكان لا يستنزمن بوله

ان دونوں کو عذاب دیا جارہا ہے۔ اور یہ عذاب (بظام) کی بدے گناہ کے نتیج میں نمیں دیا جارہا ہے'ان میں سے ایک ولوگوں کی فیبت کیا کر تا تھا'اوردو سرااین پیشاب سے نمیں بچتا تھا۔

اس کے بعد آپ نے مجور کی ایک یا دو ترشاخیں مگوائیں انہیں قوزا اور تھم دیا کہ یہ شاخیں ان کی قبروں میں گاڑ دی جائیں نیز فرمایا جب تک یہ شنیاں تر دہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہ گی۔ (۱) دوایت ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجر کو زنا کی مزامیں سنگسار کرایا تو ایک مخض نے اپنے ساتھی سے کما کہ اس کو گئے کی طرح اس جگہ مار ڈالا (واپسی علیہ وسلم نے ماخی آپ کے ساتھ تھے) راہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مردار پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا میں دونوں آپ کے ساتھ تھے) راہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مردار پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا منمون کی دوایت میں ایک تعدد مرداللہ این مہاس سے صحیحیت میں بھی معتول ہے لین انہوں نے غیبت کی بجائے تیمر کا لفظ ڈکر کیا ہے ایک منمون کی دوایت سے دار طرائی میں ایک تھے موری ہے۔

وَيلُ لِكُلِّ هُمَزَ وَلَمْزَ وَ(ب ٢٩٥٣ أيت) وي وراني براي فض ك لي بوين يث عيب فالع دالا بو

کی تقریر کرتے ہوئے خطرے جاہد نے فرایا کہ تقراب خوادہ فض کے ہو دہ مواں پر طبی کرنا ہے اور کروہ سے مراد فیبت کرنے والا ہے۔ قادہ کئے ہیں کہ عدار ہوئے کال فیب کی وجہ ہے ہوا کی بھی مول کے اصف ہے اور ایک تمالی پیشال بھی موری کے اصف ہے اور ایک تمالی پیشال بیشال بیشال بھی موری کے اصف ہے اور ایک تمالی پیشال بیشال بیشال بیشا فیب اور کی ہے ہیں کہ ہم نے افر انداز ہوتی ہوئا۔ ایک بردگ کے ہیں کہ ہم نے افر انداز ہوتی ہوئا۔ ایک بردگ کے ہیں کہ ہم نے افر انداز ہوتی ہوئا۔ ایک بردگ کے ہیں کہ ہم نے افر انداز ہوتی ہوئا۔ ایک بردگ کے ہیں کہ ہم نے افر انداز ہوتی ہوئا۔ ایک بردگ کے ہیں کہ ہم نے افر انداز ہوتی ہوئا۔ ایک بردگ کے ہیں کہ ہم نے افر انداز ہوتی ہوئا۔ ایک بردگ کے ہیں کہ ہم نے افر انداز ہوتی ہوئا۔ ایک بردگ کے ہیں ہوئا۔ ایک بردگ کے ہیں ہوئا۔ ایک بردگ کے ہیں ہوئا۔ ایک ہوئا کو موری کا اور انداز ہوئا کو انداز ہوئا۔ ایک ہوئا۔ ای

فیہت کے معنی اور اس کی صدود : فیبت کی تعریف یہ ہے کہ نمی فیس کا اس طرح ذکر کیا جائے کہ اگر دہ سے تو قرا جائے ' خواواس ذکر کا تعلق اس کے جسمانی نقص ہے ہو' یا اخلاقی میب ہے ہو' خواواس کے قول کو ہدف بنایا جائے یا اس کے فعل کو' خواو اس کے نام میں کیڑے فکالے جائمیں یا نسب میں 'اس سے دین' اس کی دنیا' بہاں تک کہ گیڑے اور جانور کے بارے میں جمی وہ

<sup>(</sup> ١٠) اين موديه في اي تحير عندات مرفي اور موقف ودول طرح لل كيا ب-

الفاظ استعال کرنا ہو اسے ناگوار گذریں فیبت ہے۔ بدن کا حیب یہ ہے کہ کمی کو چدھام بینے جم ہوا ہے۔ قد البا کالا ایا زرد رو کما جائے ایک کی ایسے وصف مصف کیا جائے جس کا جسم میں موجود ہونا چھانہ ہو الب کے سلط میں عیب اس طرح کہ فلاں فض بد ہے کہ کمی کے باپ کو فلام ' ہندی ' فاس فیس مرح کی الا بتایا جائے ' اخلاق حیب اس طرح کہ فلاں فیض بد مزاج ہے ' بخیل ہے حکیر رواکار' اور بہت جلد ضعہ ہوجانے والا ' بزول ' کرور ' عاجز و زماندہ ' یا ایسی کمی اخلاق پرائی میں جتال ہے۔ ان افسال میں جن کا تعلق دین ہے ہاں طرح کہ والا ہو اس المحق کے ایس میں کہ ایمان ' فالم ' ماز' دونہ اور دیکر میادات میں مسئی کرنے والا ' رقم و جودا ہی طرح کہ وہ ہا اوب ہے 'اوگوں کے ماجد اوب چین میں نہ رکھے والا ہے۔ دنیا ہے تعلق رکھے والے افسال میں حیب اس طرح کہ وہ ہا اوب ہے 'اوگوں کے ماجد انجی طرح چین میں نہ رکھے والا ہے۔ دنیا ہے تعلق رکھے والے افسال میں حیب اس طرح کہ وہ ہا اوب ہے 'اورہ کو گا ہے ' زوہ مو آ ہے ' فیرد ت جی میں سی تا ہے ' دورہ کو گا ہا جا تا ہے ' زوہ مو آ ہے ' فیرد ت جی میں اس کی تا سین جو زی ہیں ' اس کا دورہ ہے ہاں میں جین اس کی کڑے گذرے گذرے ہیں جیب اس طرح ذکایا جاسکا ہے کہ اس کی آ سینس جو زی ہیں ' اس کا دامن و سیج ہے ' اس کی کرے گئی کہ کا جا ہے۔ دام کی کرے گئی کہ کا میں کا میں کا میں کی کرے گئی کہ کی اس کی کرے گئی کہ کا میں کہ کا کہ کی کہ کی کرے گئی جاسک کے کہ اس کی آ سینس جو زی ہیں ' اس کا دامن و سیج ہے ' اس کی کرے گئی کہ کا کہ کی کرے گئی کی کرے گئی کا جاس کی کرنے گئی کہ کا کہ کی کرے گئی کا کرے گئی کو باس کی کرنے گئی کی کرے گئی کا کہ کی کرے گئی کہ کرنے گئی کی کرنے گئی کا کہ کی کر کرے گئی کی کرنے گئی کی کرنے گئی کی کرنے گئی کی کرنے گئی کی اس کی آ سینس جو زی ہیں ' اس کی کرنے گئی کہ کرنے گئی کہ کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی

ایک غلط استدلال اور اس کا بواب : بعض اوگ یجے ہیں کہ دین کے سلط میں کی کو گر کمنا فیبت نہیں ہے ہیوں کہ یہ اس چرکی فرت ہے جس کی اللہ ہے ذرت کی ہے ایک بھی تو ہو گار اے اس کے گناہ کی وجہ سے بڑا کہ دیا جائے تو اس چرکی فرت ہے جس کی اللہ ہے ہورت کا تو کر کہا گیا ہو میں کہ تو نوابی ہے دوابی ہے وہ است ایک ایمی ہورت کا تو کر کہا گیا ہو میں نیا وہ نیک تھی 'اور کثرت ہے موف رکھا کہ تی تھی 'ایک میں موف ایک تھی ہی پہلیا کرتی تھی 'آپ نے فرایا یہ حورت دو نرخ میں جائے گی المون کو ایک ہی پہلیا کرتی تھی 'آپ نے فرایا یہ حورت دو نرخ میں جائے گی (ابن میان موال کرتا ہو میا گائی ہے اس کی مارم الا بخارت الا ہو ہو گیا گائی ہو تھا گائی ہو تھا گائی ہو تھی ہو گیا گاؤی ہوا ہو کہا گائی ہو تھی ہو گیا گاؤی ہوا گائی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو گیا گاؤی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو گیا ہو گائی ہو تھی ہو گیا ہو گائی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو گائی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو تھیں کو تھی کو تھی ہو تھی ہو گیا گائی ہو تھی ہو

ذكركا حاكبما يكرهه

این بھائی کی تاپند بھد ہات کا ذکر گرنا (جیب ہے)۔
صحابہ نے موض کیا یا رسول اللہ! اگر دو ہات این الفریق موجود ہوا فرایا: اگر موجود ہو قیبت ہے ورنہ تہت ہے (سلم۔
ابو ہریہ اس معاذا بن جبل دوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجل جس کسی محض کا ذکر ہوا ،
صحابہ نے مرض کیا وہ تو بڑا عاجز ہے 'آپ نے ارشاد فرایا: تم نے اس کی فیبت کی ہے؟ مرض کیا ہم جموث نہیں کہ رہے ہیں 'یہ
عیب وا تحد اس میں موجود ہے فرایا: کی تو فیبت ہے 'آگر تم الی بات کتے ہوائی جس موجود نہیں ہے تو اس پر تحت لگائے (طرانی
دست نہ ضعیف)۔ حضرت ابو حذافہ محضرت عاکو ہے گئی گئیت کی ہے (احمد عرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
میں مورت کو بھٹی (بعد قد) کما آپ نے فرایا: یہ کہ کر تم نے اس کی فیبت کی ہے (احمد 'واصلہ عنوانی داؤد والتریہی) حضرت
حسن فراتے ہیں کہ کمی دو سرے کا ذکر تمن طرح سے کیا جا تا ہے فیبت 'بمتان اور ایک سدان تیوں کے متحلق قرآنی ہوایات موجود

ہیں نیبت کی ایمی بات کا ذکر کرنا ہے جو اس میں موجود ہے 'اور کمتان وہات وان کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے 'اور الک وہ بات میان کرنا ہے جو تم نے کسی ہو 'این سرین نے کسی گھی کا ڈکر کے جو شب خیالی میں کہ دیا وہ کالا آدی ' محر ختب ہوا تو فربایا: اللہ معاف کرے خالبا میں نے اس کی فیبت کی ہے ' ایک مرتبہ ایراہیم نفی کا ذکر جوا ان کے ایک آکو تمی تو آحر ( یک چھم ) کسنے کے بجائے آکو پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں 'کسی کی فیبت نہ کرواک مرتبہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی حورت کے متعلق ہد کمد دیا کہ وہ طویل دامن والی ہے ' آپ نے فرمایا: تھوکو' تھوکو' میں نے تھوکا کوشت کا لو تھڑا لگا۔ (این الی الدنیا۔ ابن مردویہ)۔

## غیبت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی

غیبت صرف زبانی ذکری کو نمیں کتے ' بلکہ بروہ عمل فیبت میں وافل ہے جس سے تمارے بھائی کا عیب کی دو سرے پر ظاہر بوجائے ' خواہ اشارے سے کنا سے ہے ' کسی وافع یا فیرواضح حرکت سے فیبت کے سلسلے میں تصریح ' ابہام ' قول ' فعل ' رَمْرُو اشارہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ حضرت جا نشر فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک مورت آئی جسبوہ والیں چلی کی قومیں نے یہ تلائے کے لیے کہ وہ بہت قد تھی ہاتھ ہے اشارہ کیا ' آپ لے ارشاد فرمایا اے حائد! تم نے اس کی فیبت کی ہے (ابن الی الدنیا ' ابن مودید۔ حسان بن مخارق) کی محم نقل کا ہے بشاقی لگڑے کی جال کی نقل کی جائے بلکہ نقل آثار نا فیبت سے مجی یہ ترب ' اس لیے کہ نقل سے اس محمود ہے اس محمود کی محمل تصویر ذہن میں آجاتی ہے۔ ایک مرجہ حصرت حائدہ نے کسی مورت کی نقل آثاری تو آپ نے لیے کہ نقل سے اس محمود کی محمل تصویر ذہن میں آجاتی ہے۔ ایک مرجہ حصرت حائدہ نے کسی مورت کی نقل آثاری تو آپ نے

ایان مایسرنی انی حاکیت کناو کنار ۱) میسرنی انی ان کار ۱) میسرنی انسان این انتا می سی انتی انتی انتی انتی انتی

فیبت کو کربی ہو سکتی ہے کوں کہ گابت ہی نہان کی طرح اظمار کا ایک اہم دسلہ ہے کوئی معتقب ہی کتاب میں کی معتمین فض کا نام لے کر ذکر کرے اور اس کے جیوب اللائے تو یہ ہی فیبت میں داخل ہے اللایہ کہ کوئی عذر ہو ' بیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل نہ کور ہوگی 'البت یہ کمنا کہ مجھ لوگ ایسا کہتے ہیں 'بعض لوگ ایسا کرتے ہیں فیبت نہیں ہے کہ وہ مخض جو آج ہمارے پاس سے کسی متعین مخص سے نقرض کرنے کا خواہ وہ مردہ ہو ' یا زندہ۔ اس طرح یہ کمنا ہی فیبت ہے کہ وہ مخض جو آج ہمارے پاس سے گذرا تھا ' یا جے ہم نے دیکھا تھا ' بشرطیکہ یہ حوالہ مخاطب کو مخص متعین سے واقف کرادے کیوں کہ معین مخص کا سمجھانای ممنوع ہے ' نہ کہ وہ بات جو سمجھائی جاری سے ' چنانچہ آگر مخاطب اس حوالے سے یہ نہ سمجھے کہ متعلم کی مراد کس مخص سے تو یہ فیبت نہیں ہے۔ نہ خضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو جب کسی مختم کی کوئی بات ناگوار گذرتی تو یہ نہ فرائے کہ قلال محض ایسا کرتا ہے بلکہ بیں فرائے کہ قلال محض ایسا کرتا ہے بلکہ بیں فرائے لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ دہ ایک حرکتیں کرتے ہیں (ابوداؤد۔ حاکشہ)

علائے کرام کی فیبت : بر ترین فیبت ریاکار معلاء "کی فیبت ہے "کیوں کہ وہ اچھے بن کرانیا مقسود ظاہر کردیتے ہیں "اور
لوگ مجھتے ہیں کہ یہ لوگ فیبت نہیں کرتے ' طالا تکہ وہ جمالت میں جٹلا ہیں ' انہیں معلوم نہیں کہ وہ بیک وقت دو دو گناہوں کے
مرتکب ہوتے ہیں ' ایک فیبت ' دو سرا ریا ' چنا نچہ جب ان کے سامنے کسی فض کا ذکر ہو با ہے تو وہ یہ کتے ہیں: اللہ کا شکروا حسان
ہے کہ اس نے ہمیں بادشاہوں کے درباروں میں آنے جانے کی آزمائش میں جٹلا نہیں کیا ' یا بیہ کہ دنیا کی طلب کے لیے ذکت سے
بچایا ' یا بطور دعا یہ کتے ہیں فدا ہمیں اس بے شری اور رسوائی سے بچائے 'ان کا مقصد دو سرے کا عیب فلا ہر کرنا ہے 'لیکن اس کے
کے جمی شکر کا صینہ افتیار کرتے ہیں 'اور جمی دعا کا اُسلوب اپناتے ہیں 'لیکن نہ دعا مقصود ہے اور نہ شکر بعض او قات فیبت سے

<sup>(</sup> ۱ ) یہ روایت گیارہویں آفت کے حمن میں بیان کی جا چی ہے۔

كى مخص كى پہلے تريف كرتے ہيں عالية كه فلال مض كتاا چاہے ، كس قدر مبادث كرتا ب الكن الك بد خسلت ميں جلا ب اوروی کیا ہم سب بی اس خسلت میں بطابی اوروو یہ کہ اس میں مبراور قامت کا عضر مت کم ہے۔ دیمے با ابراس میں ابن خمت موجود ب ليكن مقعد بركز الي نفس كي ديمت فين ب بلك دو مرك كاميب ظا بركرنا ب البية اس ك اليمايرابي يمال افتياركيا ہے كہ خاطب كنے والے ي كر فسى اور خلوص كا تاكل موجائے اور اسے مجى منواء من شاركرے يہ فض تين منابون كوجام ب نيبت بيا اور تزكية نفس يعن وه خودكو نيك اوكون من شادكر اب اور تاداني كي مائريه سمحتاب كديس فيبت ے پاک ہوں شیطان ایے بی لوگوں کو آسانی سے شکار کرتا ہے ، یہ لوگ می علم سے مروم ہوتے ہیں اور الس احمیل مسلسل فريب دينا ريتا ب بعض او قات جب إلى ممل ممى فض كا عيب عض كم المحمد الم متوجد نسي موت و كية بين سحان الله من قدر عجيب بات بيال الله كانام عظمت ونقريس كے اظهار واحتراف كے ليے نمين ليا جا يا بلكه اسے باطني فرق كے اظهار كے ليا جا ناہے بھی فیبت کے لیے بیا پیرا یہ احتیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے ووست کی طاب حالت کی بنا پر سخت رجیدہ اور فم کین ہیں اللہ تعالی اے راحت دے کیے غم خواری اور دعا ترقم کے جذبے ہیں ہوئی کیکہ محض ایل برتری کا اظہار معسود ہو تا ہے اگر والتعدة وعامقهود موتى ونمازك بعد تمال بن كرفي ومرم مل بن اي طرح أكروا تعدة النس رج موامو بالودواس واقعه كاظهار ان لوگوں کے سامنے کیوں کرتے جو اس سے تاوافٹ معے مجمی اس طرح کھتے ہیں کہ قلان محض بھارا بدی معیب میں کر قارب ' الله جمیں اور اے توب کرنے کی توثیق بیف بھا ہریہ وعاہ جمین الطرباطی فنٹ پر مظلع ہے ، وہ جان ہے کہ ان کے دلوں میں کیا بحرابوا بي ليكن وواني جمالت كي باعث يد مين و محت كدوه اس وعاسية واب كى بجلة عذاب كا مستن بو مح بين فيبت سنتا اوراس پر تجب کا ظیار کرنا بھی غیبت ہے کو تک سنے ہے اوراس پر اچب ظاہر کرنے سے غیبت کرنے والے کو فیبت پرد ملی ہ اسال کے طور پر کسی کی برائی س کر کوئی مخص یہ کئے کہ ہمائی تم نے آج مجیب بات بتلائی ہے ، ہم تواسے ایسانسیں سمجھتے تے 'ہم اسے آج تک اچھای مجمع رہے اللہ تعالی ہمیں اس میب سے محفوظ رکے 'یہ تبمو کوا غیب کرنے والے کی تعدیق ے اور غیبت کی تقدیق بھی غیبت ی ہے الکہ فیبت ان کرچہ دہے والا بھی فیبت کرنے والے کا شریک سمجا جا آ ہے۔ ارشار نبوی ہے۔

المستمع احدالمغتابيين (١٠) من في والادو أيب ي

<sup>(</sup> این طرانی بذایت این موسین الفاظ به به "نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الغیبنته و عن الاستماع الی الغیبة" رسول الله صلی الله طبه وسلم نے نیبت کرنے اور نیبت سفتے میچ فرنایا ب- ( ۲ ) ایوانعمای و قوی کی کتب الادب میں بدایت میرا ( حن بن ابی کیل مرسلاً کتل کی ب- ( ۳ ) به روایت بچیلے منوات میں کذری ہے۔

ے منع کرنے کا حوصلہ اور قوت نہ ہو تو دل ہے کرا سیجے 'یا اس جمل سے اُٹھ جائے 'یا فیبت کرنے والے کو دو سری باتوں بیں لگالے 'ان صورتوں بیں سننے والے پر کوئی موافذہ نہیں ہوگا 'لیکن اگر زبان ہے منع کمیا 'اور دل بیں سننے کی خواہش ری تو بہ فغال ہے 'اختیار دل کا ہے جمان ہے اس وقت محفوظ رہے گا جب دل ہے برا سیجے گا 'چر منع کرنے بیں بھی ہاتھ یا آبرد اور آ کو کے اشارے سے منع کرنا کائی نہیں ہے کیوں کہ اس ہے اس منع کی تو ہی ہوتی ہے جس کی فیبت کی جاری ہے 'بلکہ صراحت کے ساتھ منع کرنا اور ذکور کا دفاع کرنا ضوری ہے 'ارشاد نبوی ہے۔

من اذل عنده مؤمن فلم ينصر وهو يقدر على نصر ه ازله الله يوم القيامة على رؤس الخلائق (لمِراني - سل بن طيف)

روس المسار على برس المسار المال كل جائد الدرواس كى مدكسة برقدرت ركع كم باد جودمدند كرے قيامت كردوات لوكون كرمائے ديل كيا جائے كا-

ایک مدیث یں ہے۔

من ردعن عرض اخيه بالغيب كان حقاعلى الله ان يردعن عرضه يوم القيامة ابن الدنيال الدنيال

ہو قض اپنے ہمائی کی مزت کا اس کے پی پشت دفاع کرے اللہ پر واجب ہے کہ وہ قیامت کے روز اس کی ، غاطت فرائے۔

ایک روایت کے الفاظ یہ بیں۔

بر من چنے بیجے آپ بھائی کی عزت کا وفاع کرے اللہ پر اے دونہ فیسے آزاد کرنا واجب ہے۔ غیبت کے وقت مسلمان کی نفرت و وفاع کے فضائل سے متعلق بے شار روایات موجود ہیں ان میں سے بہت کی روایات ہم اوابِ محبت اور حقوق مسلمین کے ابواب میں بیان کر بچے ہیں۔

غيبت كأسباب

فیبت کے اسباب بے شار ہیں الیکن بحیثیت مجوفی و محیارہ اسباب سے معمن میں آجاتے ہیں ان میں سے آٹھ کا تعلق موام سے بے اور تین خواص کے ساتھ مخصوص ہیں۔ عوام سے متعلق آٹھ اُسباب

ووسرا سبب-موافقت : یعنی دوستوں اور ہم نظینوں کی تائید و تصدیق کرنا اور ان کی دیکھا دیکھی خود بھی خیبت میں لگ جانا

اور ضبت پران کی معاونت و موافقت کرنا ، چنا نچہ جب اہلی مجلس کسی مخض کی مزت سے کھیلتے ہیں اوراس کا معلی اُواتے ہیں تو وہ سے محکت ہیں اوراس کا معلی اُولی خاراض سے محکت ہیں اوراس کا انکار کیا اوران سے انقاق نہ کیا یا تعلی کا موضوع بدلا یا مجلس سے اُٹھ کرچلا کیا تو ہد لوگ ناراض ہوں کے 'اور مجھ سے نفرت کرنے گئیں گے 'اسی خیال سے وہ ان کی ٹائید کرتا جا اوراسے حسن معاشرت اور ملنساری کی اہم بنیا و تصور کرتا ہے 'مجمی اس کے رفقاء غیظ و خضب کی طالت میں کی کویرا کہتے ہیں تو وہ خود بھی ان کی چاہلوی کرنے کے لیے اپنے اور فارش خصہ طاری کرلتا ہے 'اور خود بھی براجملا کئے گلتا ہے اور اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں خوجی 'خم' پریشانی' اور فارش کے البالی ہر حالت میں دوستوں کے ساتھ ہوں۔

تیسراسب اِحتیاط اور سبقت : مجی کمی هنس کوید گمان ہو تا ہے کہ قلال هنس میری تاک میں ہے وہ قلال بدے آدی کے یمان میری براتی کرے گان هن میری براتی کرے گان هان محالے میں میرے خلاف شہادت دے گانوہ ان اندیشوں کے پیش نظر خودی سبقت کرتا ہے 'اور اس کی برائی شمیدع کردیتا ہے 'اور اس کو ہدف تحقید بنا تا ہے 'تاکہ جو ہات وہ کئے والا ہے اس کا اختبار ساقط ہوجائے 'یا اس کے متعلق اولا صحح ہات کے 'والا ہے اس کا اختبار ساقط ہوجائے 'یا اس کے متعلق اولا صحح ہات کے 'جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلاں فض کے متعلق اس کی اطلاعات صحح ہوتی ہیں تو اس کے متعلق جموثی ہاتیں اور آفواہیں جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلاں فض کے متعلق اس کی اطلاعات صحح ہوتی ہیں تو اس کے متعلق جموثی ہاتیں اور آفواہیں کی بیائی شروع کردے 'اور یہ کے کہ جموث بولنا میری سرشت نہیں ہے 'میں نے اس کے متعلق پہلے ہو کچھ کما وہ کے لکلا 'اس میر بیا تیں بھی کچی ہیں 'اس چیش بندی اور احتیاط ہے وہ بھیغا محفوظ مہ جائے گا 'کیوں کہ وہ سرا محفس اول تو اس کی برائی کرنے ک جرآت نہ کرے گا 'اور اگراس نے جرآت کی بھی تواس کی ہرزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا 'کیوں کی اور اگراس نے جرآت کی بھی تو اس کی برزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا 'اور اگراس نے جرآت کی بھی تو اس کی ہرزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا 'اور اگراس نے جرآت کی بھی تو اس کی بھی تھیں نا ور اگراس نے جرآت کی بھی تو اس کی بھی تو اس کی ان کر اور اگراس نے جرآت کی بھی تا ہو گا کیوں کہ دو سرا گونی اور اگراس نے جرآت کی بھی تو اس کی دو سرا گھی اور اگراس نے جرآت کی بھی تو سرائی کو اس کے اس کے دو سرائی کو اور اس کے جرآت کی بھی تو سے کو اس کے گا اور اگراس نے جرآت کی بھی توں اس کی جو سے بھی تا ہو کی اور اگراس نے جرآت کی بھی تا ہو تھی تا اس کی بھی تا ہوں کی بھی تا ہو تا ہو تھی تا ہو تا ہو تھی تا ہو تھی تا ہو تا

چوتھا سبب براءت : مجمی کسی برائی ہے اپنی براءت مقدود ہوتی ہے اس صورت میں دو سرے فض کا حوالہ دے کروہ یہ کتا ہے کہ تخدا میں نے ہی ہے کام نمیں کیا بلکہ فلاں فض بھی کرچکا ہے 'یا وہ بھی میرے ساتھ فریک تھا' طلا تکہ اگر براءت ہی مقدد سمی تو اپنا عذر بیان کرتا جا ہے تھا' دو سرے کا حوالہ دیے کی کیا ضورت بھی الیکن کیوں کہ دو سرے کے ذکر ہے اپنا موقف مضبوط ہو تا ہے اس لیے دو سرے کو بھی شامل کرلیا۔

یانچواں سبب۔ مفاخر تاور بردائی کا اظهار : وواس طرح کدو مرے فض میں حیب نکال کراپی برتی ظاہر کرے مثاقیہ کے کہ فلال فض جائل ہے'اس کی سمجھ ناقص ہے'اس کا کلام کروراور لچرہے'اس تقید سے مقعدیہ ہو تاہے کہ فاطب پر اپی فضی جائل ہے'اس کی سمجھ ناقص ہے'اس کا کلام کروراور لچرہے'اس تقید سے مقعدیہ ہو تاہے کہ من اس کے مقابے میں زیادہ علم رکھتا ہوں' جھے قم کی قوت میسرہ'اور میری تفکلو عمدہ ہے'اور یہ تقید اس لیے ہوتی ہے کہ کمیں لوگ میری طرح اس کی بھی تنظیم نہ کرنے لکیں'اور معاشرے میں اسے بھی نمایاں مقام نہ حاصل ہوجائے۔

چھٹا سبب خید : مجمی جذبہ حد غیبت پر ابھار آئے ہے ۔ دکھ کرکہ لوگ محبود کی ہے مد تقریف کرتے ہیں اس سے مجت کرتے ہیں اور اس کا اعزاز واکرام کرتے ہیں اس سے بداشت تمیں ہو آ اور وہ بیا جاتا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ فت سلب کرلی جائے لوگ اس سے نفرت کرنے گئیں اور اس کی عزت ہائی جدیب کی ہر مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ محبود کے حیب کنا ہر کرتا ہے ، حدد کینہ اور فضس کے علاوہ ایک جذبہ ہے ، فضب اور کینہ اس وقت ہو آئے جب وہ مرا فض کچھ زیادتی کرتا ہے ، دراصل یہ دونوں جذب انتقام کا مظری ، خید میں یہ بات نمیں ہے ، بعض دفعہ آدی اپنے محس دوست اور مولس رقت ہی میں حدر کرنے گئا ہے۔

سانوال سبب ول مى : يعن دومرے كے عيب اس ليے كيے جاتے يوس كم محفل ميں دل جي كى فضا بدا ہو اور الل محلس

كوشخ بنائ كاموقع لم اورام ماوت كذرب-

آٹھوال سبب تحقیر : مجی اس لیے برائی کی جاتی ہے کہ دو سرے مطن کی تعقیداً تدکیل ہو 'یہ محقیرین کا شیدہ ہے 'اس می مرجودگی 'ادر فیر مرجودگی کی بھی قید نہیں ہے ' بعض لوگ سانے بیٹے ہوئے آوی بی کو اپنی تحقید اور خدان کا ہدف بنالیتے ہیں 'یہ نہیں سوچے کہ اس طرح ممی قدر رُسوائی ہوگی' نیزاگردہ اس کی جگہ ہوئے قوفدان کا کیا حضر ہو تا۔

خواص کے ساتھ مخصوص اساب : یہ تین سب انتائی غایش اورد شوار ہیں ایہ محض شربوتے ہیں لیکن شیطان ان پر خیر کا منتا ہے۔ کا منتا ہے اور ان میں خیر کا منتا ہے۔

بہلا سبب تجب : بھی کی ویندارے کوئی فلطی مردّد ہوئی ہے تو وہ تجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے محل پر چرہ ہے اے تو ایبانہ کرتا چاہیے ہے اور کھے والے کو نام لینے کے بہائے صرف تحب کی ایک کئے والے کو نام لینے کے بہائے صرف تحب کا ہر کرتا چاہیے تھا 'شیطان نے نام لینے پر اکساکراس دی جذب کو فیبت بیں بدل دیا 'اور کھنے والے کو مصیت میں جٹلا کردیا 'اور اس طرح کمی محض کے متعلق یہ کہنا ہمی فیبت میں داخل ہے کہ فلال محض پر چرت ہے کہ وہ کیسی برصورت مورت سے محبت کرتا ہے 'یا پڑھا کھا ہو کر کمس طرح فلال جال کے پاس آنا جا تا ہے۔

روسراسبب جذبه شفقت : لین کمی مخص کی حالت پرخم زوه موجائ اورائ امر میوب بیل بالا دید کرید کے کہ فلال محض کی موجودہ حالت نے افسوس ہے اور یہ جذبہ بھی مخص کی موجودہ حالت نے افسوس کا دعولی محکم ہے اور یہ جذبہ بھی قابل قدر ہے اکیون نام لینا فضب ہو گیا اور ایک اچھا جذبہ فیبت کا سبب بن گیا امسلمان کی خطاؤں پرخم کرنا اور اس کے لیے اپنی درجم کا جذبہ محسوس کرنا ہوتا ہے۔ دل بین شیطان نام لینے پر اکسا کو اس ایمی بات میں بھی شرکی آمیزش کردتا ہے۔ دل بین رحم کا جذبہ محسوس کرنا ہوت کا میدش کردتا ہے۔

سیراسب اللہ کے لیے غصہ : کی فض کو غیر شرفانہ حرکت میں جہا دکھ کر 'یا اس کے متعلق کوئی فلا بات من کرائائی میں اسب بن جائے گا است کے تقاضے نے غصہ آیا ہے' اگر فصہ آیا 'اور نام لے کراس کا اظہار کیا تو یہ قل بھی قاب ہے کوئی کا سبب بن جائے گا کہ اگانا فیب بن جائے گا کہ اگرانا فیب بن جائے گا کہ المار نہ کرتا چا ہیں گا ہو آوان طرح کرنی چا ہیے کہ دو سرے فض کو اس کی اطلاع نہ ہو 'یا جا میانا شوری ہو تو ہم کھتے ہیں۔ ان نے واقف نہیں ہو پاتے اور سے کھتے ہیں۔ تو خواص کملائے ہیں۔ ان نے واقف نہیں ہو پاتے اور سے کھتے ہیں۔ ان نے واقف نہیں ہو پاتے اور سے جہاں جہاں جائے گا ہمان ہو 'غیب کوئی مضا گھہ نہیں ہے یہ ایک فلا مگان ہے 'فیبت کے باب علی جہاں جہاں جائے گا۔ عام بین واقع ہی جو جو اس کی اطلاع نہ بین ہو گا ہے۔ کہ جا ب بین ہو گا ہو اس کی اسلام کیا 'جب سے روایت ہے کہ آخری وہ فیم کی قوم کے پات نے گا۔ عام بین واقع ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گھری ہو گھری تھو گھری تھری ہو گا ہوں 'گوگوں نے اس کا ہو گا ہو گا ہو ہو گھری ہو گھری وہ گھری وہ گھری وہ گھری وہ گھری وہ گھری وہ گھری ہو گھری

یں؟ آپ نے اس سے دریافت فرمایا اس نے عرض کیا یہ بات قوب ہے قض تماز میں تاخیر نہیں کر آ ، وضوا چی طرح کر تا ہے ،
اور رکوع و بچود اطمینان سے اوا کر تا ہے ، لیکن ہیں نے اس قض کو رمضان کے طلاق کمی مدز سے رکھتے ہوئے ہیں نہیں دیکھا ، اس مسینے میں تو تیک وید بھی مدز سے دریافت بھی کہا ہی مسینے میں تو تیک وید بھی مدز اوا کرتے ہیں کو بائی کی ہے آپ نے دریافت فرمایا ، اس نے احتراف کیا کہ میں افظار کیا ہے یا ماہ رمضان کا حق اوا کرتے میں کو بائی کی ہے آپ نے دریافت فرمایا ، اس نے احتراف کیا کہ وا تعد یہ قضی برمضان میں بائری ہے مدز سے درگا ہے اور اس ماہ کے حقوق پورے طور پر اوا کرتا ہے لیکن میں نے رکھا ہے کہ یہ قضی نہ کی سائل کو بچھ دیتا ہے اور نہ کی طریب کو ایس نے واقع کے علاوہ تھے اور اس کے دریافت فرمایا ؛ اس نے ورک اور اور کرتا ہے ہیں اس میسی کہ کہ کہا ہے اور اس سے دریافت فرمایا ؛ اس نے درکو اوا کرتا ہے ، یہ ذکرہ اور کرتا ہے ، اور کہی کو بائی کہا والی نہیں کرتا ، آپ نے فرمایا : یہاں سے دریافت فرمایا ؛ اس نے درکو اور اس سے دریافت فرمایا ؛ اس نے درکو اور اس سے درکو اور کرتا ہے ، یہ نہیں کرتا ، آپ نے فرمایا : یہاں سے افرائی کی ہوئی کرتا ، آپ نے فرمایا : یہاں سے افرائی کرتا ہے ، اور کرتا ہے ، اور کرتا ہے ، اور کرتا کو بائی کرتا ہے ، اور کرتا کی کو بھی کرتا ، آپ نے فرمایا : یہاں سے افرائی کرتا ہے ، اور کرتا ہے ، اور کرتا ہے ، اور کرتا کرتا ہے ، اور کرتا کرتا ہے ، اور کرتا ہے ، اور کرتا کرتا ہے ، اور کر

### غيبت كاعلاج

علم وعمل کامجون : تمام اخلاق فاسد اور عادات دفطہ کا طلاح علم و عمل کے معون سے ہو تا ہے لینی نہ تھا علم سے ان امراض کا علاج کن ہے اور نہ محض عمل سے۔ گر مرض کی بنیاد حرارت ہے تو کا علاج کن ہے اور نہ محض عمل سے۔ اور محیطے صفات علاج مددت سے ہوگا 'اور بُرُودَت ہے تو حرارت سے۔ اولا جمیس فیبت کے اسباب و عوامل کا بعد چلانا جا ہیں۔ اور محیطے صفات میں اس موضوع پر کانی بچو تکھا جا چکا ہے۔

نبان کوفیبت سے روکنے کے دو طریعے بن ایک اجمال اوردو مرا تفعیل۔

اجمالی طریقة علاج : اجمالی طریقہ یہ کہ آدی اس حقیقت پر بین رکھ کہ غیبت کی وجہ سے تیامت کے دو نیکیاں ضائع لیتا ہے ، جیسا کہ روایات و آثار سے اس حقیقت پر شماوت ملی ہے ، نیز پر کہ غیبت کی وجہ سے قیامت کے روز نیکیاں ضائع ہوجائیں گی کیوں کہ فیبت آدی کی نیکوں کو اس محض کی طرف خطل کردی ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے ، اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں و دو مرے کی برائیاں اس کی برائیوں میں اضافہ کردی ہیں ، طاوہ آدیں انسان اسے ہی نیکیاں ہی ہیں اور برائیاں موالی ہے ، اگر کی محض کے اعمال نامے میں نیکیاں ہی ہیں اور برائیاں موالی ہے ، اگر کی محض کے اعمال نامے میں نیکیاں ہی ہیں اور برائیاں بھی ہیں دو ان بین برائیوں کا بلوا بھاری اور چھکا ہوا ہے تو یہ محص دو ان ہوا ہے گا۔ فرض کیجھا کی محض کے دو وال بارٹ کی برائیوں کے بلاے کو جھکا کر دو ان کا موالی نیواں کا بلوا ہماری دورج تو ہے کہ فیکوں کا توان ہی جس موالی تو اب حساب و کاب اور موافذہ و مطالبہ موجل اور بھی نیکیاں باتی دوجائیں تو اب نے میں وات میں مالے۔ آخضرت میں اللہ علیہ وسلم کا اور موافذہ و مطالبہ موجل اور بھی نیکیاں باتی دوجائیں توان قواب نہ سلم متنا فیبت کی موردت میں مالے۔ آخضرت میں اللہ علیہ وسلم کا ادر موافذہ و مطالبہ ارشادے۔

مالنارفي اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد (١)

<sup>(</sup>١) اس روايت كي كول اصل محمد مير لي-

خلے چزوں میں آگ اتن جزی ہے اڑ نہیں کرتی جنی جزی ہے فیبت آدی کی نیکوں میں اثر کرتی ہے۔

کی فض نے صفرت حسن ہے کہ اپنی نیکیاں تمارے والے کرود ، ہر طال جب آدی ان دوایا سے نظروالے کا اور ان و میدوں پر

تماری یہ دیثیت نہیں ہے کہ اپنی نیکیاں تمارے والے کرود ، ہر طال جب آدی ان دوایا سے نظروالے کا اور ان و میدوں پر

فور کرے کا جو فیبت کے سلطے میں دارد بین توارے خوف کے اس کی زبان فیبت پر آمادہ نہیں ہوگی ہے تم ہر می صفید فابت ہو سکتی

ہے کہ آدی فیبت کر نے میں اس جانے ہامن پر بھی نگاہ دو والے شاید کوئی ایسا ہی میب اپنے اندر بھی مل جائے اس ارشاد
دو مرے کی فیبت کر کے میں کہ کے تی جائے اس کے اور اس کی فیب اس ارشاد
مبارک کویاد کرسے۔

طورى لمن شغله عيب عن عيوب الناس (١٠١٠-١٠٠١)

تفصیلی طریقة علاج: تغییل طریقة طلاح بیدے کہ ان اسباب پر نظروالے جن سے فیبت پر تخریک ہوتی ہے ' ہر مرض کا علاج اس کے سبب کا خاتمہ کرے ہی مکن ہے ' فیبت کا سبب خفیب ہوتو اس کے سبب کا خاتمہ کرے ہی مکن ہے ' فیبت کا سبب خفیب ہوتو اس کا علاج اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر میں نے فیسہ کیا ' اور اس پر قابو شہایا تو فیدا قبائی فیبت کی وجہ سے جو پر ناراض ہوں ہے ' اس کے علم کو فیراہم تسور کیا اس کے کہ اس کے جھم کو فیراہم تسور کیا ہے۔ رسول اکرم ضلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

ان لجهنه بابالايد خل منه الامن شفى غيضه بمعصية الله نعالى (يزار ابن الى الديايين نالي-ابن مار)

وونيخ كالكدووان الياموكاجس من مرف وي محص واعل موكاجس فاللد تعالى كافراني من الاضم

שונות

ایک دریث میں ہے:-من اتقی ربه کل لسانه ولم یشف غیضه (ابومنمورو علی-سل بن سعد) جو فض ایخ رب سے ور آ ہے اس کی زبان بر ہوتی ہے اور وہ اپنا فصہ نیس کا آ-

ارشاد نبوي ہے:

من كظم غيضا وهويقدر على ان يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيام على رؤس المخلائق حتى يخير مفى أى الحور شاء (ابرداور تندى ابن ماجه-معاذين الس) جو مخض فصر لکاتے پر قدرت رکھے کے باوجود فی جائے قیامت کے دن اے اللہ تعالی سب لوگوں کے سامنے بلائم کاورا۔ ابی پندیدہ حور منخب کرنے کا افتیار دیں گے۔

بعض انبیاتور نازل ہونے والے محینوں میں اکھا ہے "اے ابن آدم! اپنے ضعے کے وقت جھے یاد کرایا کر میں اپنے فصر کے وقت تجم یا د کروں گا اور بخم ان لوگوں کے ساتھ جاہ نہیں کروں گاجو میرے ضفے سے جاہ ہونے والے ہیں۔"

فيبت كادد مراسب موافقت ب الين بعض لوك اسيخ دوستول كى بال مين بال طائے كے ليے كمى كى فيبت كرتے كلتے بين اكر غیبت کاسب موافقت ہوتو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے محلوق کی رضامندی حاصل کر مھی لی تو مجھے کیا فا کدہ ہوگا'اس صورت میں جب کہ باری تعالی مجم سے ناراض موجائیں مے کون بے وقوف بے جائے گاکہ فیری خوشنودی کے لیے میں اپنے آقا کو ناراض كدول الرفسه الله كے ليے موال كى حرج نہيں ہے الكن اس من مجى اس بات كاخيال ركھ كد جس مخص پر ففا ہواس كے متعلق کوئی فلط لفظ نبان سے نہ تکالے اکر اس کے رفقاء کی قض کی برائی میں مضغل موں ان پر بھی اللہ کے لیے خفا ہوتا

چاہیے کو تکہ انہوں نے بد ترین کتاہ فیبت کا اور تکاب کرے باری تعالی کی افرمانی کی ہے۔

فیبت کا تیراسب " تزیم نس" ، این کناه کی دوسرے کی طرف نست کرے ایل براءت کرتا اور اسے نس کی پاک بیان كرنا اس موقع پرسوچنا جائيے كه بارى تعالى كى نارا فىكى كے سامنے لوگوں كى نارا فىكى كوئى معنى دس ركھى ، مرفيبت سے بارى تعالی کی نارانسکی تو یعنی ہے لیکن ان لوگوں کی خوشنودی یعنی نسی ہے جن کے سامنے اپنے نس کی براوت معمود ہے نیزیہ می مینی نسیس ہے کہ جن لوگوں کی طرف مناه کی نبست کی جارہی ہے لوگ انسیں پرانسور بھی کریں مے یا نسیں ونیا کی سرخره کی علی اور وہی ہے وفیبت کے متیج میں ا خرت کی رسوائی اور ذکت اور ضارہ تعلی اور مینی ہے جو فیبت کے متیج میں ال کردہے گی اکتی بدی جالت اور نادانی ہے کہ لوگوں کی رضا ماصل کرنے سے لیے جس کا ماصل ہونا ضوری نسیں ہے۔ باری تعالی کی نارا اسکی خرید لی جائے۔ یہ عذر کرنا بھی سرا سرجمالت ہے کہ اگر میں نے حرام مال کھالیا تو کیا ہوا فلاں "بیدا فض " یا فلاں "بیدا عالم "بھی تو کھا تا ہے" من نے سلطان کا صلیہ تول کرلیاتو کیا افت آجی فلال "بزرط" بھی توشای مطایا تول کرتے ہیں۔ اس طرح نے عذر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم ان لوگوں کی افتدا کرتا چاہد ہوجن کی افتدا جائز نیس ہے۔ افتدا مرف ان لوگوں کی درست ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے پابند اور اس کے احکام کے ملتی ہیں جو لوگ احکام الی کی خلاف ورزی کرتے ہوں ان کی اقباع ہر کر جائز جس عواه وه ونیا ے کی بھی اعلی منعقب پر فائز کول ند مول اگر کوئی محص ال میں جل رہا مواور تم اس سے بچے پر قادر مو و کیا جان ہوجد کراس ك ساخد الله يس جل جاد كع بركز نسي إاكر تم في الياكيا اور اس ك الجام من خد بمي جل مرا ويد اعتالي احقاله حركت ہوگا۔ پرعدر کرنے میں اور دوسروں کا حوالہ دے کرائی براوت کرنے میں دوگناہ میں ایک قیبت کا کناہ اور دوسرے اس عذر کا كناه اور عذر كناه بدير أزكناه موتاب ايها هض المتالي ثم حفل اوركور باطن بي كم بلا وجد اي نامة اعمال مي دو كنامور كالضاف كربيغا اس كامثال اس بكرى كى ب جوائي زكويما زكى چانى عربا مواد كم كرخود بمى چلانك لكاد ، اورائي كرنے ك وجہ بشرطیکہ وہ زندہ مہ جائے اور اے توت کوائی بھی آل جائے۔ یہ بان کے کہ کراکیوں کہ بھے سے زیادہ محمد ہے وہ کرا تو یس می کریدی مقراس کی معکم خزدلیل پرایی بنسی ند مدک سکو مے اور اس کی جمالت پر ایم کرنے پر مجور موجاؤ مے لیکن خود اپنالنس بمي كالعن قدم ربط وندم اسى مات رضوع ادرنداسى جالت رام كوع-

اکر فیبت کاسب دد مرول پر این برتری کا اغمار موتواس کاعلاج اس اگرے کرے کہ باری تعالی کے نزدیک میراج یک مرجد تھا

دہ تو اس غیبت سے باقی نہ رہا۔ اب اگر دو سروں کی غیبت کرنے ہے بھے پھر ڈنیاوی آمزالد داکرام مل بھی کیا تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے' پھر اس کا پانا بھنی بھی تو نہیں ہے 'کیا معلوم لوگ میرا عتبار کریں یا نہ کریں' اگر اعتبار نہ کیا تو رہی سبی مزت بھی خاک میں مل جائے گی'اورلوگ جھوٹا سمجھیں محک

جس کی وجہ سے فیبت کرتے میں دو ہرا عذاب ہے "ایک عذاب الا حدی وجہ سے کہ وہ دیا کی نعتوں پر حد کررہا ہے ' مالا تکہ یہ افتین زوال پزیر ہیں حد سے اس فض کا پکو نہیں گڑا ہے تعتیں میں ہیں 'خود وی جسانی اور ڈبنی عذاب میں کر قار رہتا ہے ' پر حاسد نے اس عذاب پر آخت کے مذاب کا بھی اضافہ کرلیا ' یعنی اس کی فیبت بھی شروع کر وی جس سے وہ جلن محس کرتا ہے 'اس میں وہا کا بھی فیصان ہے اور دین کا بھی ' به فیص خور نی الدّنیا والا خرہ کا مصداق ہے ' اراوہ یہ کیا تھا کہ دو سرے فیص کو نقصان پہنچا گئی ہیں ' اور اس کی فیست اس کی جمولی میں ڈال دیں ' ایناو شمن اور اس کا دوست بن گیا یا در کو فیبت اس فیض کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تی جس کی تم فیبت اس کی جمولی میں اور اس کی برائیاں تہمارے صے میں آجاتی ہیں ' اور اس کی برائیاں تہمارے صے میں آجاتی ہیں ' اور اس کی برائیاں تہمارے صے میں آجاتی ہیں ' تہ دو حمیس نقصا پہنچاتی ہے ' تہماری نیکیاں اس کی طرف خطل ہوجاتی ہیں' اور اس کی برائیاں تہمارے صے میں آجاتی ہیں ہوسکا ہے کہ تہمارا حسد محسود کو نقصان تی پہنچا گئی ہیں ' ور اس کی برائیاں تہمارے کے بی ہوسکا ہے کہ تہمارا حسد محسود کو نقصان تی پہنچا گئی ہیں ہوجاتی ہوجاتے کی شامرے کیا خوب کا بی برائی ہوجاتے کی شامرے کیا خوب کا بر برائی ہوجاتے کی جس کہ تہمارے حسد سے اس کی شہرت و مقلت میں کی ہونے کے بہائے زیادتی ہوجائے کی شامرے کیا خوب کا برائی ہیں ہوجائے کہ تہمارے حسد سے اس کی شہرت و مقلت میں کی ہونے کے بہائے زیادتی ہوجائے کی شامرے کیا خوب کا برائی ہوجائے کہ تہمارے حسد سے اس کی شہرت و مقلت میں کی ہونے کے بہائے زیادتی ہوجائے کی شامرے حسد سے اس کی شہرت و مقلت میں کی ہونے کہ بھائے زیادتی ہوجائے کہ تہمارے حسد سے اس کی شہرت و مقلت میں کی ہونے کہ بھائے کا خوب کیا

وافاار ادالله نشر فضیلة طویت اتا حلهالسان حسود (جب الله تعالی کی فض کے فعائل میلائے کا ارادہ کرتا ہے تواس پر صد حب اللہ تعالی کی فض کے فعائل میلائے کا ارادہ کرتا ہے تواسے صد کرنے والی زبان (مخض) میا کرتا ہے جو اس پر صد کرتا ہے اور اس کی نیک نای کا سب بنی ہے)۔

آگر فیبت کا عرض استراء ہے قریہ ہات بھی جائے کہ دو سرے کو لوگوں کے زدیک رسواکر کاورای طور تفک کا نشانہ بنا کرتم خوداللہ کے بہاں رسوائی مول لے رہے ہو اگر تم اسے افجام پر تظرف الو اور دیکھو کہ قیامت سے ن کنی دیدست ذکت اور رسوائی اٹھائی برے گی ان لوگوں کے کناہوں کا ہوجہ اپنے کا ندھوں پر اٹھائے تم دو زخ کی طرف قدم بدھا رہے ہوں کے جن کی دنیا میں اٹھی اور تم اس اندازے سوچ کے قریقینا ول میں اٹھ کا خوف پر ابوگا اور کسی کا معتمد اور ان کی جرات نہ ہوگ ہم اس کے زیادہ مستحق ہو کہ قہماری ہیں اوائی جائے اور قساری ہو قوئی پر قبیق کا تم سوئی ہو کہ قسماری ہیں اور خوش کی اور چند لوگوں کے جمع میں اے رسواکی ایک اپنے آپ کو قیامت کے دن کی قدت کے حوالے کو بیا انسان اور فرطنوں کہ اور پر فرطنوں کا ایک جمع میں ایک فرض ہوگا ، جس کی اور سب کے مامنے اسے دور تی کی طرف دھیلا جائے کا جس طرح کدھے کو ہنکایا جا تا ہے 'وہ فض الگ فوش ہوگا ، جس کی ایس نے فیبت کی تھی اور اپنی تھے پراور اللہ کا اکرادا کی اور اللہ کا اکرادا کی گاکہ آگرچہ میں دنیا میں انتخام نہ لے سکا 'کی میری بیاس بھے گی۔

کی فیس کو گوناہ میں جٹلا دکو کر رحم کھانا اگرچہ ایک متحسن جذبہ ہے لیکن شیطان تہاری اس نیکی سے حد کر ناہے 'وہ حہیں محراء کرنے گئے اور تہاری دیان سے کوئی ایسا تنظ نظوا دے گا جس کی سزا میں تہاری دیکیاں اس فلص کی طرف محراء کرنے گئے ہوجائے گئی جس پر قم بے رحم کھایا تھا 'اس طرح اس کے نقسان کی طاق ہوجائے گی محمول تم قود ایک ایسے نقسان میں جٹلا

موجاؤ کے جس کی گوئی طائی طبی ہے 'اور خود انتائی رحم ''بن جاؤ گے۔ اول سے لیے خید کرنے کا بھی یہ مطلب نمیں کہ کمی عض کی قیبت کی جائے جب تم کمی عض پر اللہ کے لیے خفا ہوتے ہوتو شیفان حمیں اجرو تواب ہے محروم کرنے کے لیے قیبت بین لگا رہتا ہے وہ یہ نمیں جابتا کہ تم اس تواب کے مستحق قرار پاؤجو اللہ کے لیے خدر کرنے کے نتیج بیں لمنے والا ہے۔ یمی حال تعجب کا ہے 'اگر تم کمی کے حال پر تعجب کرتے کرتے قیبت بین لگ جاؤ تو دوسرا تسارے تعب کا مستق نہیں ہے ، بلکہ حمیں خود اپنے تفس پر تعب کرنا چاہیے کہ دوسرے کے دین یا دنیا پر تعب کرتے کرتے ابنا دین ضائع کر بیٹے ، اور دنیا میں بھی عذاب کے مستق خمرے ، کیل کہ جس طرح تم نے تعب کے بمانے دوسرے کے پوشیدہ عیوب سے پردہ اٹھایا ہے اور اسے برسرعام کیا ہے اس طرح تسارے عیوب بھی ظاہر کے جا کیں گے اور حمیں بھی رسواکیا جائے گا۔ ان سب امراض کا علاج علم و معرفت ہے۔ جس فیض کا ایمان قوی ہو تا ہے اور جو فیض اللہ کی حقیق معرفت رکھتا ہے اس کی ذیان فیبت سے محفوظ رہتی ہے۔

### ول سے غیبت کرنے کی محرمت

سُوءِ ظن (برگمانی): بدنبانی کی طرح برگمانی می حوام ہے لین جس طرح بے جائز نہیں کہ تم اپنی زبان ہے کی دو سرے کے میوب بیان کرواسی طرح بہ بھی جائز نہیں کہ تمہارے ول میں کسی کے متعلق غلا خیال آئے یا اس کی طرف ہے برگمان ہو' برگمانی سے ہاری مراد بہ ہے کہ کسی فض کو قصداً برانہ سمحنا جاہیے 'البتہ خوا طراور مدھ فی نفس کے طور پر اگر کسی کی برائی کا خیال دل میں آجائے تو یہ معاف ہے ' بلکہ فک بھی معاف ہے ' منوع عن ہے 'اور عن نام ہے دل کے میلان اور قصد کا۔ اس عن کی گالفت قرآن کریم میں وارد ہے۔ مخالفت قرآن کریم میں وارد ہے۔

ان مريم ين والرجيد يا يهاالذين المنوالجُننبو اكثير أين الطّن ان مفض الطّن إثم (ب١٦٨ اسه) اعلى والوبت على الرب يهاكرو كون كه لف كمان كناه موتري

شوع ظن کی مُرمت کی وجہ : یہ ہے کہ واول کے اسرار سے ملائم الغیوب (اللہ تعالیٰ) کے طاوہ کوئی واقف قسی ہے اس لیے

میں بڑے کے لیے جائز قسی ہے کہ وہ کسی فض کے منطق اپنے دل میں فلط خیال جمائے 'ہاں اگر پرائی اس طرح ظاہر ہوجائے

کہ ند اٹکار کی مخبائش باتی رہے اور نہ ناویل و قوجہ کی 'اس صورت میں بلاشہ اپنے عظم و مشاہدے کے مطابق میں فلط خیال کا دل

میں آنا اور رائع ہونا ممکن ہے 'لیکن جس برائی کا نہ تم نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ اس کے منطق کچے سنا ہے اس کا دل میں آنا شیطان کا
کام ہے 'شیطان ہی اس طرح کے وسوسے دل میں ڈالی ہے اس کی کھذیب کرنی چاہیے جمیوں کہ فاسق کی خرمعتر نہیں ہوتی 'اور شیطان تو فاستوں کا بھی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يُون وي مرور حب السوي ورموجيد يا يُها النين امنو النَّ جَاءَكُمُ فَاسِقَ بِنَبَاءِ فَتَبَيَّنُو الْنُقِيبِ وَاقَوُمَّا بِجَهَالَة (١٣١ر١٣١ تـ ٢١)

اے ایمان والو! اگر کوئی فاسل تسارے پاس کوئی خردائے و خوب مختین کرلیا کرو بھی کمی قوم کو نادانی سے کوئی ضررنہ کا چاؤ۔

معلوم ہوا کہ شیطان کی خرکی تصدیق کرنا جائز جیس ہے اور اگر کوئی دلیل ایسی موجود ہو جس سے یہ احتفاد فاسد فحمرنا ہو ایا خلاف کا احمال لگتا ہو جب آئی طریق آئی ہیں کہ جائز جیس آئی ہو فاس کا جموت بولتا بھی جس ہے ایک ہید ہمی مکن ہے کہ اس کی خبر می ہو ایک نام کی خبر میں کہ اس کی خبر میں کہ اس کی خبر میں کا خبر کا جائز نہ ہوگا یہ ایسا تا ہے جب کسی فضی پر محض اس لیے حد جاری جس کی جائز نہ ہو ایا جائز نہ ہو ایا ہو ایسا کہ ہو گئی ہو گا گا ہو گا گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گئی ہو گا خراب کی ہو گا خراب کی ہو گا ہو گئی ہو گا ہو گئی ہو گا خراب کی ہو گا خراب کی متعلق یہ سے نام کا درجہ مسلمان کے ساتھ بر گائی ہے "انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان الله حرم من المسلم دمعوم العوان يظر بعظى السود ( يوق ابن عام) الله تعالى مرام كا عالى معالى مرام كا عادر و معلى مرام كا معلى مرام كا م

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جن ولا کل سے کی مسلمان کا فوان اور مال چا تو ہوتا ہے اپنے ولا کل سے اس کے پارے بیں بدگانی کرنا بھی جا تزہوگا اور وودلا کل بیں آگھ سے مشاہدہ یا کسی اللہ کی شیاد سند

ير كمانى كا علاج : أكريه ولا كل موجود نه بول اورول بي كمي كيار ين بركمانى داويات قواس كياداكى تديركنى على بدركن علي المراد في المراد في

یمان یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ آدی کے دل میں فکوک پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات ہی سرا تھاتے ہیں ان فکوک اور خیالات کے بچوم میں یہ بات کس طرح معلوم ہو کہ فلان خیال شوہ فن ہے اور وہ فلان خیال سُوء فن نہیں ہے ۔ بلکہ فکک یا حدیث فکس ہے؟ اس کا بواب یہ ہے کہ تمہارا دل اس بلکہ فکک یا حدیث فکس ہے جس کے اس کا بواب یہ ہے کہ تمہارا دل اس فرسے بدل جائے جس کے ارب میں بدگمان ہو " مثانی ہے اس سے قیت کرتے تھے اب فرت کرتے لکو ایا اس کی خاطرداری اور فقیم کرتے میں بلا سانشاط اور مسرت یاتی نہ رہے قلب کی اس ترد کی ہے سمحمنا جا ہیے کہ میں فلاں فض سے بدگمان ہوں۔ حدیث شریف میں سوء عن کاکیا خب علاج میان فرمایا کیا ہے اور دار شادے۔

ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من سوء الظن إن لا يحققه (طراني-ماره بن النمان)

تین ہاتی مؤمن میں ہوئی ہیں اور اس کے لیے ان سے قطنے کی صورت بھی ہے ، چنانچے سُوم عن سے بیخے کی صورت ہے کہ اے دل میں رائخ نہ کرے۔

جاسے اور نہ سچا قرار دینا جاہیے بلکہ یہ سوچنا جاہیئے کہ جس فض کے بارے میں اس نے جھے خردی ہے اس کا مال جھ پر پہلے مجمی محقی تھا اور اب بھی محقی ہے۔

بعض لوگ بظا ہر اُقتہ ہوتے ہیں اور دونوں میں کوئی عداوت یا حسد کا جذبہ بھی نہیں ہو آ لیکن وہ عاد آ لوگوں سے تعرض کرتے ہیں اور ان کے حیوب میان کرک خوش ہوتے ہیں ' یہ لوگ بقا ہر افتہ اور عادل ہیں ' لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہیں فیبت کرنے والا فاسق ہو تا ہے جس مخص کو غیبت کرنے کی عادت ہو اس کی شادت تعل ند کرنی چاہیے الیکن آج کل لوگ غیبت کو مجمد برا عيب نسي سجعة اوراس باب مي اسط سل الكار بوسط كه عادى فيبت كرف والول كي شادتي بمي تول كرلية بين اور خود بمي ایک دوسرے کی برائی کرتے راہے ہیں اور اعجام کی کھو ہی بدا جیس کرتے۔ اگر تم کمی مسلمان سے بدعن موجاد واس کی خاطر داری اور تنظیم میں زیادتی کرد اور اس کی لیے خرکی دعا ما گو اس طرح تهارا دل صاف بوجائے گا اور شیطان بھی مایوس بو کرتم ے بات اُٹھالے کا مجروہ تمارے ول میں کمی کے لیے قلط ممان والے ی کوشش نہیں کرے گااس فوف سے کہ کمیں تم اس کے ليے دعائے خيرنيرك لكو اوراس كى زيادہ تعليم ندكرت لكو اكر كمى دليل-مشابدے يا معترضادت- ك ذريعه مى مسلمان ك برائی تمهارے علم میں ایے تو یہ مناسب نہیں کہ شیطان کے برگانے میں اگر اس کی فیبت کرتے لکو ملک اے اس طرح نفیحت کو كدود سرب واقف ند موسكين كيا هيمت كرو توخون موسايا ازاني مرورت نسي ب كد بمين فلال مخض كاعيب معلوم موكيا اوراللد نے ہمیں نامع اوروا مذا کے منصب سے توازا اور دوسرول کورات بالے کی توقی بخش ندایی معمت کا خیال دل میں آنا چاہیے اور نہ دو سرے کی حقارت کا بلکہ جس طرح تم النے کمی نقصان پر مطلع ہو کر معظرب ہوجاتے ہوای طرح حمیس اس کے حال پر رنجیدہ ہونا چاہیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ میب اس عض میں باتی نہ رہے کوشش یہ کرے کہ وہ از فود سنبعل جائے تماری قیعت کا محاج می ند ہو کیا دوسرے فیتحت کردیں اور تمارے بغیرداو داست پر آجائے اگر تم نے اس طریقے پر عمل کیا تو تہیں آیک کے بجائے تین اَجر ملیں کے ایک تھیمت کرنے پر 'دو مرا اُجر اُس فض کے حال پر خم کرنے کی وجہ ہے 'اور تیسرااس لے کہ تم نے دین پراس کی اعاث کی ہے۔

محم أمرالعوف كياب من كذرچكا ب-

# فيبت كياب من أخست كمواقع

اگر کسی شخص کی فیبت کرنے میں کوئی تھے وہی مصلحت پوشیدہ ہو' اور وہ متعداس کے بغیر ماصل نہ ہو تا ہو تو فیبت کرنا گناہ نہیں ہے' اس کامطلب بیہ ہوا کہ بعض مواقع پر شریعت نے فیبت کی اجازت بھی دی ہے۔ یہ کل چھ مواقع ہیں۔

اوّل ظلم کی داور سے کے لیے : مثال کے طور پر کوئی مظلوم مائم ہے یہ شکایت کرے کہ فلال فض نے جو پر قلم کیا ہے میرے ساتھ خیات کی۔ میرے ساتھ خیات کی جائے گئ میرے ساتھ خیانت کی ہے یا جھ سے رشوت لی ہے اور فیبت نسیں ہے الیان اگروہ مظلوم نسیں تو یہ شکایت فیبت سمجی جائے گ اور اس کا گناہ ہوگا مظلوم کے لیے اجازت کی وجہ یہ ہے کہ وہ مائم کو مجھے واقعہ نتلائے بغیرا پنا حق ماصل نہیں کرسکتا اور اس کا ملی الله طلیه وسلم ارشاد فرماتے میں:-ان لصاحب البحق مقالا (بھاری ومسلم- ابو ہریز)) حق والا بولائی کرتا ہے-

ایک مدیث یں ہے۔

مطل العنى ظلم (تفارى ومسلم- ابو برية) مال دار كا وائ فن ش نال مول كرنا ظلم ب-

فرمايا:\_

لى الواحديحل عقوبتموعرضه (ابوداود السالي ابن اجه شريد) الدار كاقرش ادانه كرناس كى عوب ادر آبد كومائز كردنا -

سوم فتوی حاصل کرنے کے لیے : شامی مفتی یا عالم ہے جاکریہ دریافت کا کہ جھ پر میرے باب بھائی یا یوی نے یہ ظلم کیا ہے میرے لیے شریعت کا کیا تھم ہے بھڑ ویہ ہے کہ استخاص کتا ہے کام لے این اس طرح دریافت کرے کہ اگر کسی فضی پر اس کا باب بھائی یا یوی ظلم کرے والے کیا کرتا جا ہے تا ایم اس مواقع پر مواحت اور حسین بھی گناہ نہیں ہے جیسا کہ بند بنت بنتہ باکی روایت ہے کہ وہ آنخفرت ملی اللہ طیہ وسلم کی فدمت میں اپنے فوہم سفیان کی شکایت لے کر آئیں اور کسنے گئیں کہ میرا شوہرا کی شکایت لے کر آئیں اور کسنے گئیں کہ میرا شوہرا کی بخل آوی ہو جھے اتنا فوج فیس دیتا ہو میرے اور بچون کے لیے کانی ہو آئیا میں اس کے فلم واطلاح کے بغیراس کے مال میں ہے کہ لے کانی ہو اتنا ہے لیا کر (بخاری و مسلم۔ حاکث اس کے مال میں ہے کہ لے کانی ہو اتنا لے لیا کر (بخاری و مسلم۔ حاکث کی اور شوہر کے نام کی بھی صواحت کمدی 'لین آپ نے دیکھتے ہیں بنت متب نے اپنے اوپر اور بچوں پر ہونے والی زیادتی کی شکایت کی 'اور شوہر کے نام کی بھی صواحت کمدی 'لین آپ نے ایس کی بیک مراحت کمدی 'لین آپ نے ایس کی بیک مراحت کمدی 'لین آپ نے ایس کی بیک مراحت کمدی 'لین آپ کے دی اس کا متصد غیب کریا نہیں تھا بلکہ شرمی مسئلہ دریافت کرتا تھا۔

جہارم مسلمان کو شرسے بچانے کے لیے : شائم کی فقیہ کوبرعت کی طرف اس کو کھو کا کسی فض کو فت میں جلاد یکھو اور یہ اندیشہ ہو کہ اس کی بدعت اور اس کا فیق کسی دو سرے مسلمان کی طرف تعدّی کرجائے گا اس صورت میں تہارے لیے

جائزے کہ تم اپنے مسلمان ہمائی کوفقیہ کی ہوست اور فاس کے فق سے آگاہ کرود اس فرض کے علاوہ کی دو مری فرض کے لیے اگاہ کرنا جائز نہیں ہے 'یہ بدے دو کے کامقام ہے 'بھی چذبہ حدیمی آدی کو دو مردے کی برائی کرنے پر آسانا ہے 'اور شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال ہے کہ وہ محض گلوق پر شفقت اور معاص سے ان کی حفاظت کے لیے برحتی کی ہو حت اور فارس کے فیق سے مطلح کردہا ہے۔ اس طرح آگر کوئی فض کی کو تو کر کھنا چاہے اور تم اس تو کرکے کی عیب شاخ چوری کی عادت سے واقف ہو تو بالک کامفاد مقدم ہے 'اسی طرح آگر قاضی وغیو تم سے مول کو کو منوز مطلح کردیا چاہئے ہو تو بیان کردی چاہیے کہ کہ کہ مقدے میں افسانہ کا دار محل کو گواہ کے متعلق بھو دریافت کریں اور تم اس کی کی بات سے واقف ہو تو بیان کردی چاہیے گئے تکہ مقدم میں افسانہ کا دار وادار گواہوں کی گواہ کے متعلق بھو میں اور تم اس کی کی بات سے واقف ہو تو بیان کردی چاہیے میں مقودہ انتے 'تمارا فرض ہے کہ حکوم ہوجائے اور وہ اپنے جائز جن سے محروم ہوجائے اور وہ اپنے جائز جن سے محروم ہوجائے اور وہ اپنے ہو تو بیان کرنا پرنے کہا ہوں گئے 'تمارا فرض ہے کہ مقودہ دن آگر چہ مقودہ دن آگر چہ مشودہ دن آگر چہ مقودہ دن آگر چہ بیا ہو کہ مقودہ لینے والا تمارے محض مع کود عیب پر مطلع نہ کو اللہ تمارے میں ہوگھ کو اللہ تمارے محل کا ایک خورہ جائے گئی فواہ خورہ کریا تھا تھا دی جائے جائے جائے گئی فواہ خورہ کا اور متعلقہ فض کا عیب یا معلی میں اسے گاؤ ہریات صاف ماف تلا دی چاہ جہ تا تھے۔ آگو خورت مملی البت آگر چہ دریافت کے لئے وہ میرا معودہ خمیں اسے گاؤ ہریات صاف ماف تلا دی چاہ جہ خائے جائے گئی تاخید وہ میرا معودہ خمیں اسے گاؤ ہریات صاف ماف تلا دی چاہ جہ خائے گئی ہو کہ خورت میں اسے گاؤ ہریات صاف تلا دی چاہد کو تاخید وہ میرا معودہ خمیں اس کے گاؤ ہریات صاف تلا دی چاہ جائے گئی ہو تاخید میں کہ اس کو تاخید وہ میرا معودہ خمیں اسے گاؤ ہریات صاف تلا دی چاہ جائے گئی کی کو تاخید میں کا خورت میں کی کو تاخید کی کار کے جائے گئی کو تاخید کی کار کی کو تاخید کی کار کی کار کی کو تاخید کی کار کی کار کی کو تاخید کی کار کی کو تاخید کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کو کی کی کی کو کو کی کی کی کو کو کی کار کی کی کی کی کی کو کی کی کی

أترعون عن ذكر الفاجر الهتكوه متى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحلره الناس (طران ابن قبان - بنرين عيم)

کیا تم برکار آدی کا ذکر کرنے سے ڈریے ہو 'اس کی بتگ کرو ناکہ لوگ اے پھپان لیں 'اور اس کی برائیوں کا تذکرہ کرد ناکہ لوگ اسے سے بھیں۔

اكارين سلف فرات يس كم نين اومول كى برائي كره فيبت ميس باك فالم ماكم ود سرابد من تيسرا كملافات-

مشتم کھلے فیق کی وجہ ہے ، ای بلرج آگر ٹوئی عنس مملم کھا فیق کا ارتکاب کرتا ہے شاہ مخت شراب فور 'یا لوگوں سے والد اور رشو تی وصول کرنے ہوئی ایک مقاہر میں بھی والد اور رشو تی وصول کرنے والے لوگوں کی بیان میں بھی کوئی میں ایک مقاہر میں بھی کوئی میں ایک موالی کی میں ایک مولی کرنے جائز ہے۔ رسول اکرم مسلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من القى جلباب الحياء عن وجهد فلاغيبة لمرائن مرى - الن) بر القى جد بريد من الكاب ألا منظ الن (كى رائى) كاذر كرافيت سي ب

حفرت عرقر فراتے ہیں فاجر کے لیے کوئی عرت واحرام نہیں ، فاجر سے مواو انہوں نے وہ مخص لیا ہے جو علی الاعلان فِس و فور میں جا اس کی عرت و احرام کی پاسداری اور رعایت ہونی چاہیے ، ملت ابن طریف کتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہمری ہے وریافت کیا کہ اپنے فی کا مظاہرہ و اعلان کرنے والے فاس کی برائی کرنا غیبت ہیں ؟ اور نہ ایسے آدی کے لیے کوئی عرت و احرام ہے۔ حسن ہمری فرایا کرتے تھے کہ تین آدمیوں کی برائی کا ذکر فیبت نہیں ہے شموت پرست ، فاسق مُعیان ، اور خالم حکران۔ کیوں کہ یہ لوگ جو کو کرتے ہیں سامنے کرتے ہیں ، بلکہ بعض او قات اپنی حرکوں پر نازاں بھی ہوتے ہیں ، اگر ان کا ذکر کیا جائے قودہ ناپند کیوں کریں گے ، جب کہ خود انسی اپنی برائیاں پند ہیں ، البتہ کسی ایسے قطل کا ذکر کرتا فیبٹ ہے جسے وہ چھپ کر کرتے ہوں ، عوف کتے ہیں کہ میں نے ابن اسی اپنی برائیاں پند ہیں ، البتہ کسی ایسے قطل کا ذکر کرتا فیبٹ ہے جسے وہ چھپ کر کرتے ہوں ، عوف کتے ہیں کہ میں نے ابن سیری کی مجل میں تجاج بن یوسف کی برائی کی ، انہوں نے فرایا اللہ تعالی حاکم عادل ہے ، جس طرح وہ تجاج سے موک تو تمارا یہ چھوٹا ساکناہ مجاج ہوں وہ ان لوگوں سے بھی بدلہ لے گا اس طرح وہ ان لوگوں سے بھی بدلہ لے گا اس طرح وہ ان لوگوں سے بھی بدلہ لے گا جو اس کی فیبت کرتے ہیں ، جب تم قیامت کے دوز اللہ سے موک تو تمارا یہ چھوٹا ساکناہ مجاج ہیں کردے کردے کا بور سے کروں کے مقابلے میں سخت ترعذاب کا یاصف بن سکتا ہے۔

### غيبت كأكفاره

معاف کرانا دعائے خیر کرتا: غیبت کرنے والے پرواجب کہ دو اپنے تعلی پرنادم ہو' ناسف کا اظمار کرے' اور توبہ کرے آکہ اللہ تعالی کے حق سے برک اللہ تعالی کے حق سے برک اللہ تعالی کے حق سے برک فیبت کی ہے' صرف زبان سے معانی کی درخواست کرنا کافی نہیں ہے بلکہ دل کا متأسف اور عمکیں و تاوم ہونا ہی ضروری ہے اس لیے کہ ریا کار بظا ہر اپنا تصور معاف کراتا ہے کہ لوگ اسے متقی پر ہیزگار سمجیں' یہ ایک دو سری معببت ہے نمیت ہے تعلی کہ اب ریا کاری کا گاناہ ہی مربر پڑھیا۔ جعرت حسن بھری ارشاد فراتے ہیں کہ غیبت کا گناہ معببت ہے فیبت کا گناہ معاف کرانا ضروری نہیں ہے' بلکہ اس محض کے لیے دعائے مغفرت کرنی کافی ہے جس کی فیبت کی ہو' انہوں نے حضرت انس ابن مالک کی اس روایت سے استدلال کیا ہے۔

كَفَّارة من اغتبته أن تستغفر لدابن الوالا)

جس كى تم نيبت كى جاس كاكفارويد بكراس كے ليے وعاع مغفرت كرو-

عام "فرات بین که کمی کا گوشت کھانے کا گفارہ یہ ہے کہ اس کی تنازی جائے اور اس کے لیے دعائے نیری جائے عطاء بن ابی
رباح سے بوچھا گیا کہ غیبت سے قبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے "انہوں نے جواب دیا اس طرح کہ تم اس فض کے پاس جاؤجس کی
غیبت کی ہو اور اس سے کو کہ میں نے تمہارے متعلق جموث کہ " تم پر ظلم کیا" اور جہیں تکلیف پہنچائی "اگر تم چاہو تو اپنا حق
وصول کراواور چاہو تو معاف کروو " ہی طریقہ زیاوہ سمج ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا ورست نہیں کہ آبدوال کی طرح نہیں ہے کہ اس
میں معاف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک کرور اور بے نبیاو قول ہے کسی کی آبرو کرف اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے "
اس میں حد قذف واجب ہے "اور حدیث شریف سے ابت ہے کہ آگر کسی نے مسلمان کی آبرو کو نقصان پہنچایا اور معافی عہ ما گی تو
اس میں حد قذف واجب ہے "اور حدیث شریف سے کا بت ہے کہ آگر کسی نے مسلمان کی آبرو کو نقصان پہنچایا اور معافی عہ ما گی تو
اس میں حد قذف واجب ہے "اور حدیث شریف سے کا با جائے گا "ارشاو نبوی ہے نہ

من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض او مال فليستحللها منه من قبل ان يأتى يوم ليس هناك دينار ولا درهم انما يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته (عارى وملم-الامرية) جس مخص کے ذیتے اس کے ہمائی کا کوئی حق ہو خواہ آبد مال میں اسے وہ حق اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرالیا چاہیے جس دن نہ کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم (کہ ان سے بدلہ چکا دیا جائے بلکہ بدلہ چکانے کے لیے) اس کی شکیاں لیے کا جائیں گی 'اور اگر اس کے پاس شکیاں نہ ہوئیں تو اسکے ساتھی کے پاس شکیاں نہ ہوئیں تو اسکے ساتھی کے پاس شکیاں نہ ہوئیں تو اس کے ساتھی کے گاہوں میں اضافہ کردیا جائے گا۔

جعزت عائشہ نے ایک عورت سے جس نے کسی عورت کو طویل دامن دالی کمہ دیا تھا فرمایا کہ اس سے اپنا قسور معاف کراؤ تم نے اس کی فیبت کی ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرانا ضروری ہے بشرطیکہ یہ ممکن ہو 'لیکن اگر وہ فخص مرکیا ہویا مفتود الخیر ہوگیا ہو تب بِلاشبہ اسکے لیے بکارت دعائے خیر کرنی چاہئے 'اور نیک کاموں کا ٹواب اسے پیچانا چاہئے۔

ایعجزا احدکم آن یکون کابی ضمضم کان اذا خرج من بینه قال اللهم انی تصدقت بعرضی علی الناس (برار ابن النی النی النی کان اداری کان قان اے الله الله مانی کیاتم ابو ممنم بیسا بنے سے عام بور اپ کورے لکا قانو یہ کتا قان اے الله ایم نے لوگوں پر اپی

آيد مدد کري -

یماں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آبد صدقہ کرنے کیا میں ہے 'یزیو فض آبد صدقہ کدے کیا اے برابحلا کہنا جائزہ 'اکر یہ صدقہ نافذ نہیں ہوا تو حدیث میں موجود ترخیب کیا میں ہیں گائی گابواب یہ ہے کہ آبد صدقہ کرنے ہمنی یہ نہیں ہیں کہ بڑا کہنا جائز ہوگیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کے دوز اس سے فیبت کا بدلہ نہیں اول گا۔ یہ ہفت نہ ایے فض کی فیبت کرنی جائز ہے 'اور نہ فیبت کرنی جائز ہے 'اور نہ فیبت کرنی جائز ہے 'اور نہ فیبت کرنے جائد ہوگا۔ اس لیے کہ یہ وجوب سے پہلے منوب 'اور جب قصوری سرزد نہیں ہوا تو اس کی معافی کے کیا معیٰ؟ البت اسے وعدہ طو کہ سکتے ہوں کہ اگر فلال فیض نے جمح پر ظلم کیا تو قیامت کے دوز اس علم کا انتخام نہیں اول گا 'لین آگر وہ وعدے سے پھرجائے' اور حق کا مطالبہ کرنے گئے تو دو سرے حقوق کی طرح اسے یہ حق کی ویا جائے گا۔ بلکہ فتماء نے تعرق کی طرح اسے یہ حق ساتھ نہیں ہوتا۔ آفرت کے حقوق بحی دنیا کے حقوق کی طرح ہیں۔ کوکی فیص اس پر زہا کی تجب لگائے تو اس طرح کھنے جن ساتھ نہیں ہوتا۔ آفرت کے حقوق بحی دنیا کے حقوق کی طرح ہیں۔ معاف کردنیا افعل ہے۔ چنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کردنیا افعل ہے۔ چنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنیا افعل ہے۔ چنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنیا افعل ہے۔ چنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنیا افعل ہے۔ چنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعل ہے۔ چنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعل ہے۔ چنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ چنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ چنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کیا کہنا کہنا کہ حدول کو سے معاف کرنا افعال ہے۔ جنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ جنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ جنا مجہ صفرت حین فرات کی اسے معاف کرنا افعال ہے۔ جنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ جنا مجہ صفرت حین فراتے ہیں کی حیال کی معاف کرنا افعال ہے۔ کا معاف کرنا افعال ہے۔ کرنا افعال ہے۔ کا معاف کرنا افعال ہے۔ کہ معاف کرنا افعال ہے۔ کا معاف کرنا افعال ہے۔ کا معاف کرنا افعال ہے کیا کی معاف کرنا ا

دن اقوامِ عالم ہاری تعالیٰ کے حضور تمشنوں کے مَل بھکے ہوئے ہوں کے لوزوا آسے کی کہ وہ عیض اٹھے جس کا اجراللہ جل شانہ 'پر ہاتی ہو' اس وقت صرف وہ لوگ اٹھیں ہے جنوں نے دنیا میں لوگوں کا قسور معاف کمیا ہو گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ خُو اللہ عَمْ مُدُورُ اللہ عَمْ مُدُورُ اللهِ مُورُورُ اللهِ مُورُورُ اللہِ مُورُدُ مِن اللہِ عَمْ اللہِ مَا ا

خُذِالْعَفُوَ وَأُمُرُ مِالْعُرُ فَ وَاعْرِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ (بِ٩٦ المَهِ ١٣١) مرمرى براة كو تعل كرليا يجيد اورنيك كم كي تعليم كروا يجيد اور جالون سے ايك كناره موجايا يجيد

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے معفرت جرئیل سے دریافت فرمایا کہ موکیا چڑے؟ انہوں نے جواب دیا؛ اللہ تعالی کا تھم ہے
کہ جو تم پر ظلم کرے اے معاف کردو جو تم ہے لاتفاقی افقیار کرے اس سے خود ملو 'اور جو حمیس نہ دے اس دو(۱)۔ ایک
فض نے معفرت حسن سے کما کہ فلاں فخص نے آپ ٹی فیبت کی ہے 'انہوں نے بھی مجورس ایک خیاق میں رکھ کر فیبت کرنے
والے کے پاس مجیجیں 'اور اس سے کملوایا کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنی بھی نیکیاں جھے بدیہ گی ہیں 'میں ان کا پورا بدلہ تو نہیں چکا
سکا 'جو بھی ہے ہیں پڑا ہے حاضرہے 'جو نہ کرسکا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

سولهوس آفت ، چغلوری : ارشاد ربانی ہے: ولا نطبع کُل حَلاف مهین هُمَّارِ مَشَّاء بِنَمِیم (پ۱۹۹ آیت ۱۱۰۱) اور کی آیے فض کا کمنانہ مائیں جو بہت (جموثی) تشمیں کھانے والا ہو 'ب وقعت ہو' طَعَےٰ دیے والا ہو' اور چُغلیاں لگا تا مجر آبو۔

ایک آیت کے بعد ارشاد فرمایا:۔

عُنُلِ يُعُدُدُلِكُ زَنِيم (ب17 سي الماس الماسلة)

سخت مزاج ہواوران (سب) کے علاوہ خرا مزادہ مجی ہو۔

حضرت عبدالله این البارک ارشاد فرماتے ہیں کہ زنیم ہے وہ ولڈ الرّتا مراد ہے جو بات نہ چھپائے اس تشریح سے انہوں نے اس امری طرف اشارہ فرمایا کہ جو بات نہ چھپاسکے اور چغلوری میں جتلا ہودہ ولڈ الرّتا ہے 'اللہ جلّ شانۂ فرماتے ہیں۔۔ سرو القلام اللہ مرتب ہو گئے ہیں۔ مربع سروری میں جب کا مربعہ مربع سروری ہوں کے اللہ جات اللہ جلّ شانۂ فرماتے ہیں۔

وَيَلُ لَكُلِّ هُمَزُ وَلَمْزُ وَلِهِ ٢٩١٣٠ آيت ١)

بدی خرابی بے ہرا سے مخص کے لیے جو پس پشت عیب تکالنے والا ہو۔

اس آیت میں بعض لوگوں نے ہزة سے چناؤر مراد کیے ہیں ایک آیت میں ہے۔

حَمِّالُهُ الْحَطْبِ (ب ٣٠١٣٠ أيت)

(جو) كاثريال لاد كرلا تي ي-

کتے ہیں کہ وہ حمالتہ الدیث (بات کواد هر اُد هر کرنے والی) یعنی منظور تھی نیزارشاد فرمایا۔

فَخَانَتَاهُمَافَلَمْ يُغُنِياعَنَهُمَامِنَ اللَّهُ يُعَالَى ١٠٠١٨م ١٠٠٠

سوان دونوں عورتوں نے ان دونول بعدل کاحق ضائع کیا تو دونوں نیک بعرے اللہ کے مقابلے میں ذرا

کام نہ آسکے۔

یہ آیت حضرت کُوط طلیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی ہو ہوں کے ہارے میں نازل ہوئی کہ اوّل الذّکر پیغیبری ہوی آئی قوم کے غیر فطری حرکات میں جٹلا لوگوں کو ہٹلا دیا کرتی تھی کہ آج اس کے شو ہرکے یہاں مہمان آئے ہیں 'اور ٹائی الذّکری ہوی لوگوں سے کہتی تھی کہ میرے شو ہریا گل اور دیوانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

<sup>( 🖟 )</sup> یہ روایت پہلے بھی گذر چی ہے۔

لايدخل الحنندنة ام ( بخارى ومسلم - ابومذيد ") معلور جنت من نيس ما عال ا

ایک روایت میں نمام کے بجائے قات کا لفظ ہے الیکن اس کے معنی بھی دی ہیں جو نمام کے ہیں۔ حضرت ابو ہررہ روایت

كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

احبكم الى الله احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا يالفون ويؤلفون وان ابغضكم الى الله الحثاؤن باالنميمة المفرقون بين الاخوان الملتمسون للبراءالعشرات (مران ادم)

الله ك نزديك تم من سب سے زيادہ محبوب وہ لوگ ہيں جو اخلاق من سب سے اجھے ہيں ،جن كے پهلو زم ہيں ،جو حجوب وہ اور ج بيں ،جو محبت كرتے ہيں ، اور جن سے محبت كى جاتى ہے۔ اور تم من سب سے زيادہ نا پنديدہ لوگ وہ ہيں جو چنا كى كھاتے ہيں۔ چنلى كھاتے ہيں بھائيوں ميں تفريق پيدا كرتے ہيں اور معصوم لوگوں كى كغرشيں و مووز تے ہيں۔

ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی الله علیه و تملم فے دریافت فرمایا: کیا میں حہیں شریبند لوگوں سے آگاہ نہ کردوں؟ محاب نے عرض کیا: یا رسول الله! اسکاہ فرمائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا:۔

المشا وُن بالنميمة المفسلون بين الاحبة الباغون للبراء العيب (احد ابوالك اشري)،

چنل كرنے والے وستوں كے درميان فساد پيدا كرنے والے اور بے عيوں كے عيب الاش كرنے اللہ

حعرت ابوالدردام المخضرت ملى الله عليه وسلم كابير ارشاد نقل كرتي بين

من اشار على مسلم بكلم بشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار في القيامة ابن الديا طراني مكارم الاظاق)

جو مخض کی مسلمان پرعیب لگانے کے لیے ایک لفظ سے اشارہ کرے گا اللہ تعالی ای لفظ سے قیامت کے دن دوزخ میں عیب لگائے گا۔

حضرت ابوالدرداء على روايت كے الفاظ ميں ا

ایمار جل اشاع علی رجل کلمة هو منهابری یشینه بها فی الدنیا کان حقا علی اللهان یذیبه بهایوم القیامة فی النار (این ای الونیا موقاً ملی ابی الدروام) جو مض دنیا می کمی محض پر میب لگان کے لیے الی بات کے گاجی سے وہ بری ہے اللہ پرواجب ہوگا کہ تیامت کے دن اسے دور فی اگ میں مجملاسے

حضرت ابو ہررہ روایت کرتے ہیں:۔

منشهدعلى مسلم بشهادة ليسلها بأهل فلينبوامقعده من النار (احرابن الاادنيا)

جس فخص نے کی مخص کے خلاف جمولی کو این دی اے اپنا فیکانہ چنم میں بنالینا چاہئے۔ کما جاتا ہے کہ قبر کا ایک تمائی عذاب چنلی کی دجہ ہے ہوگا معنرت مبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ ان الله لما خلق الجنة قال لها تكلمى فقالت سعد من دخلنى فقال الجبار جل جل جلاله وعزنى وجلالى لا يسكن في كثمانية في من الناس لا يسكنك مدمن خمر ولا مصر على الزناولا قنات وهوالنمام ولا ديوت ولا شرطى ولا مخنث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول على عهد الله ان لم افعل كذا و كذا ثم لم مفيد (١)

الله تعالى في جب جنت كو پيداكياتواس سے فرمايا كه بول!اس في كما جو هخص ميرے اندر داخل موكاوه خوش نعيب ہے۔ الله تعالى في فرمايا عمرى عزت و جلال كى هم الله طرح كے لوگ تيرے اندر نهيں رہيں مے عادى شراب نوش و نا پر اصرار كرتے والا ، چنگور وقيت (طالم) سپاى عنت اطع رحم اوروه مخص

جوفدای مم کمارکوئی وعده کرے اور چراہے بورانہ کے۔

کعب الانجارات روایت ہے کہ جب بنی امرائیل پر قط مالی کا عذاب نازل جواتو حضرت مونی علیہ السلام نے متعدّد مرتبہ کی دعام کی لیکن بارش نہیں ہوئی اللہ تعالی نے وی نازل کی کہ اے موئی! تمہاری اور تمہارے رُفقاء کی دعاس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم نوگوں میں ایک ایبا فض موجود ہے جو چنلی پر اصرار کرتا ہے 'حضرت مونی علیہ السلام نے عرض کیا: بارالها! جھے ہتلا ہے وہ فض کون ہے ناکہ میں اسب ہوگا کہ میں تمہیں غیبت کرنے فض کون ہے متع کروں اور خود غیبت کروں 'ان سب نے توبہ کی 'تب بارش ہوئی 'اور اس عذاب سے چُخکارا بلا۔ ایک فخص کی وانشور سے علم عاصل کرنے کے لیے سات سوکوس چل کرتا یا اور کھنے لگا کہ میں تمہارے پاس اس علم کی خاطر آیا ہوں جس سے اللہ نے متع کہ ماصل کرنے کے لیے سات سوکوس چل کرتا یا اور کھنے لگا کہ میں تمہارے پاس اس علم کی خاطر آیا ہوں جس سے اللہ نے تعہیں نوازا ہے 'مجھے ہتلا کیں کہ آسان سے نیادہ وہ ماری نہیں نے نیادہ وسیع پھرسے نیادہ تحق نولہ کرتا ہوں جس سے اللہ کے نیادہ فورڈی 'سمندر سے نیادہ وہ کہ کا اور کھنے لگا کہ میں تمہارے پاس اس علم کی خاطر آیا ہوں جس سے اللہ کے نیادہ فورڈی 'سمندر سے نیادہ وہ بسی نیادہ وہ بسی تھرسے نیادہ فورڈی کو اس کا کہ بیادہ نیادہ ہو گئا ہوں ہوں کی جن دورخ کے نیادہ وہ بسی تمہارے کی تواب دیا کی جن دورخ کی آگ کہ بیل کون می چیز ہے وارہ دو ہو کہ کی جن دورخ کی آگ کہ بیل کون میں چیز ہے 'وارہ جنا کور کی جن دورخ کی آگ کہ بیل کون کی چش کی دورخ کی آگ کہ بیل کی چنلی طاہر ہوجائے۔

کی چش سے زیادہ ہے کی عزید می خورت کا بورا نہ ہوتا دام ہورے نیادہ فیسٹور پیٹم کے نیادہ ہو کہ کورا نہ ہوتا کی جنائی طاہر ہوجائے۔

کی تو بین کی دورخ کی اور دورہ کیا کی جنائی طاہر ہوجائے۔

## مجفلوري كي تعريف اوراس كاعلاج

عام طور پر چنلی کی تعریف ہید کی جاتی ہے کہ کمی کا قول اس مخص سے نقل کرنے جس کے بارے میں کما گیا ہو' مثلاً ہے کہ دے کہ فلال مخص تہمارے بارے میں ہے کہ دس چنر کہ فلال مخص تہمارے بارے میں ہے کہ دس چنر کی حقیقت اس میں مخصر نہیں ہے ملکہ اس کی تعریف ہیں ہے کہ جس چنر کا خلا ہر کرنا پرا ہواسے فلا ہر کردے 'خواہ اسے مجرا کے جس نے کما' یا اسے جس کے بارے میں کما گیا یا کسی تیسرے مخص کو' پھر یہ منہ منہ کرنا پر اس کا اظہار زبان ہی ہے ہو' یک مختل اور تعریف کے قائم مقام ہیں' پھر یہ بھی ضوری نہیں کہ اس چنل کا تعلق کلام ہے ہو یا ممل ہے ہو' یا منقول مین' کے کسی عیب اور نقص سے 'فرض کہ چنل نا پہندیدہ بات کے اظہار کا نام ہے۔ بسر مال جب کسی کی نظراد کوں کی ناپندیدہ بات یا کموہ احوال پر دے تواسے سکوت کرنا چاہیے 'البتہ آگر کسی مسلمان کا فائدہ یا کسی کسی کا ال ناحق کے رہا ہے تواس کے حق کی رعابت و

<sup>(</sup>۱) کے یہ دوایت ان الفاظ بیں نیس کی البتہ اس مدے کے مضابین مخلف الفائ بیں مشافل ہیں ۔ شاف سند احد میں ہے کہ جنت ہیں والدین کا نافران اور ما دی مشراب نوشس واضل نہیں ہوگا ، اور ما دی مشراب نوشس واضل نہیں ہوگا ، ان جن دو فرن کتا بول ہیں جبریان سطعم کی صدیت ہے کہ جنت ہیں مظلم رو اخل نہیں جوگا ، ان ہی دو فرن کتا بول ہیں جبریان سطعم کی صدیت ہے کہ جنت ہیں قطع رمی کرنے والا واخل نہیں ہوگا ۔

حفاظت کی خاطر کوائی دبی چاہیے اور بتلادیا چاہئے کہ فلال مخص نے تہارا مال لیا ہد لیکن اگر کوئی مخص خود اپنای مال چمیا رہا ہوتواسے ظاہر کرنا چنلی ہے اور اگر کسی کاعیب فلا ہر کیاتواس میں دد گناہ ہوں کے ایک چنلی کا اور دو سرا فیبت کا۔

<u>چُغلی کے محرکات : چنل کا محرک یا تو محلی مند (جس کی بات نقل کی جائے) کو نشمان پنجانے کا ارادہ ہو تا ہے ؟ یا محلی لیا (جس</u> <u> بات تقل کی جائے ) سے مجت کا اظهار مقصود ہو آ ہے "یا محض دلی گئی اور لغویات میں پڑنے کی عادت چنلی کھانے پر اکساتی</u> ہے 'اگر کسی معن کے سامنے چنلی ہو 'اور یہ کما جائے کہ فلاں معن تمارے بارے میں یہ کتا ہے ' تمارے خلاف یہ کام کررہا ب كا حميس نقبان بنجائے كى سازش كروہا ہے يا تمارے وسمن كادوست ب كا حميس بمادكر نے كودى ہے وفيرو فيرواس صورت میں اس مخص کو چاہیے کہ وہ ان چہ باتوں پر عمل کرے اولاً یہ کہ اس کا اعتبار نہ کرے کیو تکہ چنطور فاس ہو تاہے اس کی شادت بمي قابل قول نيس موتى ارشادر آنى عد-شادت بمي قابل قول نيس موتى ارشادر آنى عد-يَا يُهَا النيسُ المَنُو النَّ جَاءَ كُمُ فَاسِقَ بِنَبَلِفَ مَبَيْنُو النَّ تُصِيبُو اقَوْمًا بِجَهَالَيْرِب ٢١٣١٣١ يد،

اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدی تسارے پاس کوئی خبرلائے تو خوب مختین کرلیا کرو کمی کسی قوم کو نادانی سے کوئی مرزنہ پنجادو۔

ٹانیآ یہ کہ اسے چنلی کھانے سے منع کرے اقبیحت کرے اور اس کے عمل کی برائی واضح کرے میوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُ وَفِوَانَهُ عَنِ الْمُنكر (ب١١١١ ] من ١١

اورا عظم كامول كى تعيمت كياكر أوريرك كامول سے منع كياكر

الآليك كراس الله كواسط بغض ركع ميول كرووالله ك نزديك مبغوض ب اوراي مخض سے نفرت كرناواجب ب جس سے اللہ نفرت کے اواقا یہ کہ اس کے کہنے ہے اپنے فیرموجود ہمائی کے متعلق برممان نہ ہو اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اِجْنَنْبُواْكَثِيراً مِّنَ الطَّنِ الْمُعْنَ النَّمْنَ الطَّنْ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ النَّمْنَ الطَّنْ الْمُعْنَ النَّمْنَ النَّمْنَ الْمُعْنَ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِينِ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعِلِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعِلَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعِلَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَلِّقِ الْمُعَنِينِ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعْمِلُ الْمُعَنِينِ وَالْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي

خاساً یہ کہ جو پچھ اس کے سامنے نقل کیا جائے اسے من کر مزید معلوات کی جبوند کرے کوں کہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمايا ہے: ارشاد ہے:

وَلَا تُحَسَّسُوا (١٣١٣ ايت١)

اور مُراغ مت لكايا كرو-

سادماً یہ کہ جس بات سے مظور کو مع کرے اس میں خود جلانہ ہو چین اس کی چیلی کی وو سرے سے نقل نہ کرے مثلاً کسی سے بدکتا کہ فلال مخص نے جھ سے فلال ادی کے بادے میں ایسا کہاہے حضرت عمرابن مبدالعن سے موی ہے کہ ایک مخص ان کے پاس آیا 'اور کسی دو مرے کے متعلق کر کھے لگا آپ نے فرایا کہ اگر تم چاہوتہ ہم تسارے اس بیان کی محقیق کریں 'اگر جموث مواتة تم اس ايت كے بعدال ممروك: "إن جاء كم فاسق بنهاء فتبينو "اورى مواتواس ايت كے بعدال موے "هِمَازِ مَشَاءِ بِنَعِيمِ" تيري صورت بدي كه بم تهيں معاف كرديں۔اس مخص نے عرض كيا: اميرالمؤمنين! مجھ معاف فرائیں ، محمد سے علمی مولی میں اس مدان اس علمی کا اعادہ نیس کردن کا روایت ہے کہ حمی دانشور کے پاس اس کاکوئی دوست بغرض ملاقات ایا اور حمی دو مرے دوست کے متعلق محم کنے لگا والتوریے اس سے کماتم استے دنوں میں آئے اور آتے ى تىن جرم كربينے "پىلايدكم تم نے ميرے دوست سے بغض پر اكدوا دوسرايد كم ميرے مطمئن اور خالى دل و داغ كو إضطراب اورب چینی سے بھردیا " تیسرا یہ کہ اپن دیا نتداری کو جموح کردیا۔ سلیمان ابن عبدالملک بیٹا ہوا تھا کہ ایک مخص آیا 'زہری مجی

وبال موجود عظے علیمان نے آنے والے سے کما میں نے سا ہے کہ او نے میرے متعلق بد زبانی کی ہے اور مجھ پر فلال فلال تهمت لگائی ہے اس نے کمایہ غلط ہے 'نہ میں نے بد زبانی کی ہے اور نہ آپ پر کوئی شمت نگائی ہے سلیمان نے کماجس محض نے جھے اس ک اطلاع دی ہے وہ انتهائی سیاہے ' زہری نے فرمایا چنگور سیا ہوئی نہیں سکتا سلیمان نے اس قول کی تصدیق کی اور اس مخص کو سلامتی کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن فرمایا کرتے سے کہ جو فض تم سے کسی کی چھلی کھاتا ہے وہ کسی دو سرے سے تساری چھل کھائے گا۔ یہ اس امری طرف اشارہ ہے کہ چفوراس قابل ہی نہیں ہو آکد اس کا اعتبار کیا جائے یا اسے سچا تصور کیا جائے کول كه ده جموت غيبت عذر خيانت ورب نفاق صداور تغرب بين السلمين جيم علين مناجون كا مرتكب ب-وه اسي سليل كو خم كرتے ورب رمتا بے جے مقبل ركنے كا تھم واكيا ہے اور زمن ميں نساد بھيلا آ ہے الله تعالى كا ارشاد ہے: وَيَقَطُعُونَ مَالْمَرَ اللَّهُ إِمَانَ يُرُصِلَ وَيُفْسِلُونَ فِي الْأَرْضِ (پ١١٦ ١٣٥٢) اور خدا تعالی نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا عم فرمایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زشن (لین دنیا میں) فساد كرتے ہيں۔

ايك جكدارشاد فرمايان إِنَّمَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُ وَنَ النَّاسَ وَيُبغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (ب٢٥ ره آيت ٢١)

> الوام مرف ان لوكول رب جولوكول ير ظلم كرت بي اور ناحق دنيا بين مرحق كرت بي-چغلور ہمی ایے ہی او کوں کے و مرے میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:۔ انمن شرار الناس من إنقامالناس لشره (عواري ومسلم-مانفة) برتین آدی دہ ہے جس اوک اس کے شرک دج سے ادیں۔ بطوريمي شركاداى موتاب ووخركا بيفامرس موتا ايك مدعث من است لايدخل الحنقق اطع (بخارى ومسلم- بيرين ملعم) تطع كرف والاجنت من داعل نسي موكا-

بعض لوکوں کے نزدیک قاطع سے مرادوہ مخص ہے جو دو دوستوں کے درمیان ایک سے دو سرے کی چھلی کر کے تغریق پیدا كرے اور بعض كے زويك وہ مخص مراوع جو اللغ رحى كرے الك مخص فے حضرت على كرم الله وجد كے سامنے كى چنگى ی اب نے اس سے فرایا کہ ہم جری بات کی مختیق کریں کے اگر کی ہوئی و تھے سے ناراض ہوں سے ، جموت لکل تو تھے سزادیں م اور اكر تومعاف كرانا جاب تومعاف كدي م اس فرم كا الميرالمؤمنين إ مح معاف فرماد يج محرابن كعب الترعى -سی مخص نے دریافت کیا کہ کون می خصلت مؤمن کو اس کے مرجے سے بیچ کرا دیتی ہے انہوں نے جواب دیا: زیادہ بولنا ' راز افظام كرنا اور بركسي كابات يراحناد كرلينا- ايك محص في مرالله ابن عامر سع- جس نافي مي وه امير تصدوريانت كياكه كيا والعدة آب كوية اللياكيا بكريس في من حكم الله كى برائى كى بع الريد مج بالرجي ال فض كانام الماكين جس في جود میری طرف منسوب کیا ہے۔ عبداللہ ابن عامر نے جواب دیا کہ جھے اپنے آپ کو کال دینا پہند نہیں ہے ممرے کے بس اتنا ہی کانی ہے کہ میں نے اس مخص کی بات کا اعتبار نہیں کیا اور نہ اس کے کہنے سے تساید سے اتحالیٰ احتمالیا۔ سمی بزرگ کے سامنے چنلی کاؤکر ہوا 'انہوں نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ ہر مخص سے یکی توقع رکھتے ہیں لیکن چنطور کے جموت پر اختبار كرييت بن حضرت معب ابن الزير فرمايا كرت مع كه جارا خيال يه به كه چفل كرد كى به نسبت چفل كا اعتبار كرايا زياده برا ہے اس لیے کہ چنل میں مرف حکامت ہے لیکن اظہار کرنے میں اس کی تعدیق میں ہے اور اس محدہ کے چنل کرنے ک

اجازت بھی' اس لیے چفل خورہے کنارہ کٹی افتیار کرنی چاہیے فرض کیجئے چفلور آئی چفلی میں سچا بھی ہے تب بھی وہ کمینگی سے خالی نہیں' اس لیے کہ اس نے دوسرے کی عزت کی پاسداری نہیں کی'اور پردہ پوشی پر کاربند نہیں ہوا۔ ایک مدیث میں ہے۔ الساعی بالناس النی الناس لغیسر رشدہ (حاکم۔ ابوموی)

لوكون سے لوكوں كى چنلى كمآنے والا حرابي ہے۔

ایک مخص سلیمان ابن الملک کے پاس آیا 'اور اس نے زیادالا مجم کی چغلی کی سلیمان نے مصالحت کی خرض سے دونوں کو طلب کیا 'زیاد نے اس مخص سے خاطب ہو کردو شعر پر معے۔

فأنتامرؤ ماائتمنتك حاليا فخنت واماقلت قولا بلاعلم فأنتمن الأمر الذى كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والاثم

(توایک ایا فض ہے کہ جو چزین نے تیرے پاس اہافت رکوائی تو نے اس میں خیافت کی اور بلا علم لے ایک بات کہ دی تو اس معاطے میں جوہمارے بابین تھا خیافت اور گناہ کے درمیان ہے ، بعین تو نے اہافت میں خیافت کر کے گناہ کا اِر تکاب کیا ہے ۔

ایک فیض نے عمرو ابن عبید سے کہا کہ اسواری اپنے تصول میں تہمارا ذکر پھشہ پرے الفاظ میں کیا کر آ ہے ، عمو نے کہا چرت کی بات ہے ، نہ ہم نے اس کے حق کی رعایت کی جس کی بات تم جھے دوست کے بات ہے ، نہ ہم نے اس کے حق کی رعایت کی جس کی بات تم جھے دوست کے بارے میں الی خردی ہو جھے اچ چی نمیں گئی ، خرا گریہ بات ایک ہی ہے بین تو کہ دہا ہے تو اس سے کہ دے کہ موت ہم دونوں کو بارے میں الی تاخوش میں لے گئی ، جو ہم دونوں کو ذھائی ہے گئی اور قیامت کے دن ہم دونوں جمع ہوں گئی اللہ تی میرے اور تیرے درمیان فیملہ کرے والا ہے۔ کس چھلار نے صاحب ابن عباد کو ایک پرچہ تحریم کیا کہ جو بیتم آپ کے درمیان فیملہ کرے والا ہے۔ کس چھلار نے صاحب ابن عباد کو ایک پرچہ تحریم کیا کہ جو بیتم آپ کے دیت ہم اس کے باس خاصا مال موجود ہے ، اگر وہ مال خزائے میں داخل ہوجائے تو بہتر ہے انہوں نے پہلے کی پوشت پر جواب لکھا کہ چغلی بہت بڑی چیز ہم آگرچہ دوست ہی کیوں نہ ہو ، اگر قواب تیرے لیے اس نصان کے مقابلے میں کم ہے جو چغلی کی دج سے تیرے جے میں آباء تیری کے اس خواب کی اور تا جو اس جرم کے مطابق ہو آپ ہے ، اے ملحون میں بوئی اور سے بوئی اور سے ، اگر قوبو رحما نہ ہو آتو میں جو تیرا کی درمیش کی بہتر موض دے اور مال میں اضافہ فیا کہ اور پی خطور پر ادام ترائی بیتم کی بہتر موض دے اور مال میں اضافہ فیا کہ از اور پی خطور پر ادت کرے۔

حضرت نقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں بھتے چند عادین افتیار کرنے کی تھیجت کرتا ہوں'اگر قرنے ان عاد توں کو اپنایا تو بھتے باندی اور سرداری لے گی 'اور اس وقت تک عاصل رہے گی جب تک تو ان عاد توں پر کاریز رہے گا۔ ہر قریب و بعید کے ساتھ ایجے اغلاق سے پیش آ' ہر شریف سے اپنی جناست پوشیدہ رکھ نوگوں کی حرمت کی حفاظت کر'ا قارب سے صلہ رخمی کر اور ان کے خلاف کی چنلور کی چنلی مت من 'انہیں بحرکانے والوں کے شر'اور قسادی ہا کہ دوالوں کی سازش سے امون رکھ 'اس فضل کو اپنا بھائی اور دوست سجھ کر جب بُدا ہو جائے تو نہ تھری بڑائی کرے اور نہ تو اس کی برائی کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چنلی کرنب 'حد' اور دفاق سے بی ہے'اور کی بیٹوں خصلیس ذکھ کے آرگان ہیں۔ ایک بزرگ نے کتی عمدہ بات کی ہے کہ اگر چنلی کرنب خلور اپنے قول میں سچا بھی ہے تو در حقیقت وہی مخص تھیس گالی دسے دیا ہے 'وہ مخض حقیقاً قابل رخم ہے جس کی طرف اس پانسی کے ہے کہ اس بھارے کو تسارے سائے ٹرا کئے کی جرائے نہ ہوتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ چفلور کا شریوا ہے' اس سے پچنا چاہتے' ماداین سلمہ کتے ہیں کہ ایک مخص نے اپنا فلام پیچے وقت خریدار کو بتلایا کہ اس میں چغلی لگانے کے علاوہ کوئی دو سرا حیب نہیں ہے۔ فریدار نے فرید لینے پر رضا مندی فلا ہرک 'چند روزی گذرے تنے کہ غلام نے اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ تیرے شوہر کو تھوسے عمت نہیں ہے' یہ ممکن ہے کہ وہ تھے طلاق دے کر

سترہویں آفت- دورُ خاین (نفاق): کلام کانفاق ہی بہت بدا عیب ہے 'دورُ فی زبان رکھنے والا ہخص دو دشمنوں کی دشنی سترہویں آفت و دو مرے فریق کو گرا کہتا ہے۔ ایسا سے خوب فائدہ آٹھا تا ہے جس سے ملتا ہے اسے بی اپنے خلوص اور تمایت کا بھین دلا تا ہے 'اور دو مرے فریق کو گرا کہتا ہے۔ ایسا شاذی ہو تا ہے کہ ایک مخص دو مخالفوں سے ملے اور ان دونوں کے موافق بات کنے سے بچا رہ یہ عین نفاق ہے 'معزت ممار ابن یا سر دوایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایانہ

من كآن لموجهان فى الدنياكان له لسانان من ناريوم القيامة (بخارى الاوب المفرد) جس محض ك دنيايس دوچر مول ك قيامت ك دن اس كم منه من آك كى دو دبايس بول كي حضرت ابو بريرة سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرت بين :

تجدون من شرعباد الله يوم القيامة ذاالوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث

قیامت کے روز اللہ کے بندوں میں سے نمایت بڑا دور فے مخص کوپاؤے کہ ان سے بچھ کتا تھا اور ان سے بچھ کتا تھا اور ان سے بچھ۔

ایک دوایت می "بحدیث" کی جگه "بوجه" وارد به حضرت ابو بریرة فرمایا کرتے که دور فاقخص الله کے نزدیک این نیں بوتا۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے قردات میں پڑھا کہ اس فخص کی امانت باتی نہیں رہتی جو اپنے ساتھی سے دو وفی بات کے 'اللہ تعالی ایک منے کو ہلاک کرے جس سے بور فی باتی اللہ یوم القیامة الدی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یوم القیامة الدی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مالے مالے مالے والم سنگبرون و الذین میک میں میں میں میں میان اللہ واللہ موالدین اذا دعوا اللہ اللہ ورسولہ کانوابط اعواذا دعوالی الشیطان وامرہ کانواسر اعادی ا

قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اس کی اپنی مخلوق میں سب سے بڑے لوگ وہ ہوں گے جو جموث بولتے ہیں ' محتر کرتے ہیں 'اور جو لوگ اپنے ہمائیوں کے لئے دلوں میں کیند رکھتے ہیں کہ جب ان سے ملتے ہیں تو ان کی جائیوں کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہلایا جائے وہ در کرتے والے ہموں اور شیطان اور اس کے کام کی دعوت دی جائے تو وہ جلدی کرتے والے ہموں۔

جعرت عبداللد ابن مسعود نے فرایا کہ تم میں سے کوئی عض لوگوں نے دریافت کیا است کے کتے ہیں فرایا وہ مخص جو ہوائے رُخ پرے کہ جد مربوا دیکمی اُد مربولیا۔اس امربرسب کا اتفاق ہے کہ دو مخصوں سے دور فی طاقات کرنا فاق ہے۔ نفاق کی

<sup>(</sup>۱)اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔

بے شار علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت دور ُ خابی ہمی ہے۔ روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کسی صحابی کی وفات ہوئی تو حضرت مذیفہ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی حضرت مڑنے ان سے فرمایا کہ ایک محالی رسول وفات پاگئے اور آپ نے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین! یہ محض ان بی (منافقین) میں سے تعاب سب نے پوچھا میں حمیں اللہ کی فتم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں 'انہوں نے فرمایا: نہیں! بخدا نہیں! لیکن تمارے بعد مجھے ان سے خطرو ہے۔

دورُ نے بن کی تعریف : اگر ایک محض دو محضوں سے ملے اور ہرایک سے اچی طرح پیش آئے اور جوبات کے پی گے تو اس سے نہ دو دورُ خاکملائے گا اور نہ اسے منافق قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ دود شنوں سے بچ بول کردوسی رکھنا ممکن ہے 'اگرچہ اس طرح کی دوسی پائدار نہیں ہوتی 'اور نہ اُخرت کی حد تک وسیج ہوتی ہے کہ دکلہ حقیقی دوسی کا تفاضا تو یہ ہے کہ دوست کے دشن سے دشنی رکھی جائے جیسا کہ ہم نے آداب محبت و اخرت کے باب میں بیان کیا ہے 'البتہ اگر کمی نے ان دونوں کا کام ایک دوسرے سے نقل کیا تو وہ دورُ خاکملائے گا'اور دورُ زخا بین چنلی سے زیادہ خطرناک ہے 'اس لیے کہ چنطور تو ایک محض کی بات نقل کرکے فتنہ برپاکر تا ہے 'یماں تو دونوں کی طرف بات ایک دوسرے سے کی جاتی ہے۔ کردورُ نے پن میں ایک دوسرے کا کلام لقل کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ہر فریق کی اپنے مخالف کی دشنی پر جسین کرے اور اسے اپنی جمایت کا یقین دلائے تو یہ بھی دورُ خاکم نقل بن ہے۔ اس طرح ایک محض کی موجودگی میں اس کی تعریف کرے ہو 'اور جب دہ نظروں سے آو جمل ہوگیا تو اس کی برائی شروع کرے ہو 'اور جب دہ نظروں سے اس کی تعریف کرے جو حق پر ہو 'اور یہ تحریف اس کے مند پر اور چینے بیچے کیساں ہوئی چاہئے 'کہ دشمن کے سامنے بھی ہوئی چاہئے۔

حضرت عبداللہ ابن عرقب لوگوں نے عرض گیا کہ ہم اپنے اُمراء و ککام کی مجلسوں میں جا کروہ ہاتیں کرتے ہیں جو ہا ہر نکل کر نہیں کرتے ابن عرقب نے فرایا کہ اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں ہم اسے نِفاق کما کرتے سے (طبرانی) اگر کوئی فخص اُمراء اور محکام کے یہاں آروں نے خون سے حق ہوائی اگر کوئی فخص اُمراء اور محکام کے یہاں آرون سے مستنی ہو ' محرخواہ مخواہ چلا جائے اور ان کے خون سے حق ہات نہ کے بلکہ ان کی خوشار اور جموثی تعریف کرتے بیٹہ جائے تو بیرنفاق ہے 'اس لیے کہ اس نے خود اپنے آپ کواس دروع کوئی پر مجبور کیا ہے 'اگر وہ تھوڑے پر قانع ہو تا تو اسے ان کے درباروں میں جانے کی ضورت نہیں تھی' وہ جاہ اور مال کے حصول کے لیے کیا اور جموثی تعریف کرنے پر مجبور ہوا' یہ کھلانفاق ہے۔ بہم معنی ہیں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کرا می گئا۔

حب المال والحاه ينبتان في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل (ابومنمور

ديملي-ايومرية)

مال اور جاه ي مجدول من رفعال بيدا كرتي بي جس طرح باني مبره اكاتاب-

یا عائشة ان شرالناس الذی یکر ماتقاء شره (بخاری وملم) اے عائشہ ابر ترین آدی وہ ہے جس کی تعظیم اس کے خوف سے بچنے کے لیے کی جائے۔ لیکن یہ اجازت بھی متوجہ ہونے ہننے اور مسکرانے کے سلنے میں ہے جہاں تک مدح و ٹنا کا تعلق ہے یہ جائز نہیں 'یہ صرح جموث ہے 'اور صرح جموث بولنا اس دقت تک جائز نہیں جب تک کوئی ضورت اس پر مجود نہ کرے جیسا کہ جموث کے بیان میں اس کی تفصیل آپکی ہے۔ بلکہ اُمراء و کُکام کی کمی ناجائز بات کی تعدیق اور ان کے باطل کلام پر سم ہلا کر نائید کرنا بھی جائز نہیں ہے 'اگر ایسا کرے گا تو منافق ہوگا' بلکہ جرآت ہوتو ناجائز کام یا باطل کلام سے روک دیتا جا ہیے 'اس پر قادر نہ ہوتو چپ رہے لیکن ول سے بُرا سمجھ۔

اَتُحارہوس آفت۔ مرح :بعض موقعوں پر مرح (تعریف) ہمی جائز نہیں 'جال تک جو کا سوال ہے'اس کا تھم فیبت کے بیان میں گذر چکا ہے اب مرح کا علم بیان کیا جاتا ہے' مرح میں چہ آفتیں ہیں 'ان میں سے چار کا تعلق مرح کرنے والے سے ہے اور دو کا تعلق اس فض سے ہے جس کی مرح کی جائے۔

مرح کرنے والے سے متعلق چار آفیں: پہلی آفت یہ ہے کہ بھی وہ تعریف کرنے میں اس قدرافراط کرتا ہے کہ جموت موج اللہ خالد ابن معدان کتے ہیں کہ جو محض کمی کی تعریف میں الی بات کرے جو ممدر میں نہ ہو توا سے اللہ تعالی تیامت کے دوز اس حال میں اُٹھائے گا کہ اس کی زبان لڑ کھڑاتی ہوگی 'و سری آفت یہ ہے کہ بھی تعریف میں ریا بھی شامل ہو جاتی ہے 'لین تعریف اگرچہ بچی ہوتی ہے لیکن اورح اس تعریف سے معدور ہے تیکن اپنی مجب خال مرکز اور میں مجب نہیں ہوتی 'یا وہ مدور کی ان تمام خوبوں کا ول سے معیوف نمیں ہوتی ہاتی ہاتی مجب کا دو محض نمائش مجب کے اظہار کرتا ہے 'اس طرح وہ میں نمائش موجات ہے کہ ایک محض نے سرکا دوجالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمی کی تعریف کی 'آپ نے اس سے فرایا۔ علم واطلاع 'دوایت ہے کہ ایک محض نے سرکا دوجالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمی کی تعریف کی 'آپ نے اس سے فرایا۔ ویہ کہ ایک محض نے سرکا دوجالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمی کی تعریف کی 'آپ نے اس سے فرایا۔ ویہ کہ کہ ایک محض سے نماؤ اللہ علیہ مقال نان کان احد کہ لا بدماد حالم سے اخراہ فلی قبل نان کان احد کہ لا بدماد حالم سے فلا فلولا از کی علی اللہ احدا حسیبہ اللہ ان کان دری

انه كذلك و بخارى ومسلم - ابو بكرة) كم بخت تون اپنے سائقى كى كرون كاث والى اگر وہ منے كا تو فلاح نہ پائے كا ، پر فرمایا ہا كر تهمارے لئے اپنے بمائى كى تعریف كرنا ضورى ہى ہو تو اس طرح كمو ميں فلاں كو ايبا شبحتا ہوں اللہ كے يمال اس كے تزكيہ كائتم نہيں كرنا اس كا جانے والا اللہ ہے (يہ تعریف بھی اس وقت كرے) جب بہ جانے كہ وہ ايبا ہے۔

اس آفت کا تعلق ان مطلق اوصاف کی مدح ہے جو ولا کل ہے معلوم ہوتے ہیں 'شافی ہے کہنا کہ فلال فض متی ہے '
رہیزگار 'زاید 'اور خیرات کرنے والا ہے 'فا ہرہے کہ یہ اوصاف فلی رہتے ہیں 'اوران کا تعلق آدی کے باطن ہے ہے 'جس کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے 'البتہ یہ کمنا مجے ہے کہ میں نے اسے تتجزیز ہے ہوئے دیکھا ہے 'یا جج کرتے ہوئے اور صد قد دیتے ہوئے دیکھا ہے 'کیوں کہ یہ امور بیٹنی اور مشاہد ہیں 'کسی کو بیٹنی طور پر عاول یا راضی پر تفنا قرار دیتا ہی درست نہیں 'کیوں کہ عدالت اور رضا دونوں باطن ہے متعلق ہیں 'اور باطنی آنا کش کے بغیران کاعلم ہونا ممکن نہیں۔ حضرت عرف نے ایک فض کو کسی دو سرے کی تعریف کرتے ہوئے 'نا تو اس سے پوچھا؛ کیا تو نے اس کے ساتھ سنر کیا ہے؟ اس نے وض کیا: نہیں! آپ نے پوچھا! کیا تو اس کی صبح و شام کا پروی ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا 'حضرت عرف نے فرمایا: اللہ کی تم میرے خیال میں تو اسے نہیں جانا 'علم و محقیق کے بغیر تعریف کر دہا ہے 'کسی آدی کے اوصاف سنز 'معاطلت اور ہروقت کی قربت سے خمایا نہیں ہوتے ہیں 'جب کہ نہ تو اس کے اسفار کا رفتی ہے نہ ہمایہ ہے اور نہ تو نے اس سے خرید و فروخت کے معاطلت کے ہیں 'کھر کسی بنا پر اس کی تعریف کر دہا ہے ؟ جو تھی آفت ہے ہے کہ مدح کرنے والا اپنی مدح سے ظالم اور فاس تم مدوح کے خوش ہونے کا کھر کسی بنا پر اس کی تعریف کر دہا ہے؟ جو تھی آفت ہے ہے کہ مدح کرنے والا اپنی مدح سے ظالم اور فاس تم مدوح کے خوش ہونے کا کھر کسی بنا پر اس کی تعریف کر دہا ہے؟ جو تھی آفت ہے ہے کہ مدح کرنے والا اپنی مدح سے ظالم اور فاس تم مدوح کے خوش ہونے کا

موقع ديتا ہے جب كديد ناجائز ہے 'رسول الله صلى عليه وسلم كا ارشاد ہے:۔ ان الله تعالى يغضب اذامد حالفاست - (ابن ابي الدنيا اليه قي - انس)

جب فاس كر تعريف كى جاتى ہے اللہ تعالى ناراض موت بين۔

حضرت حسن ارشاد فراتے ہیں کہ جس مخص نے کسی ظالم کو در آدی عمری دعادی اس نے کویا اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کی زمین میں اس کی نافرانی کاسلسلہ دراز ایم 'ظالم اور فاس زمت اور جو کامستی ہے آکہ ممکین ہو اور اپنے ظلم وفیق سے باز آئے' وہ تعریف کامستی نمیں ہے۔

ممدوح سے متعلق دو آفتیں : پہلی آفت یہ کہ تعریف وستائش سے اس کے دل میں کیراور مجب پیدا ہو تاہے 'یہ دونوں معتبی ہلاک کرنے والی ہیں 'حضرت حسن سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمراو کوں کے جلتے میں ورو کوں نے بیٹے تھے 'اتنے میں جارو دابن المنذر آئے 'حاضرین میں سے کس نے کہا یہ ربیعہ قوم کے سردار ہیں 'حضرت عمراور مجل میں موجود لوگوں نے بھی یہ جملہ سنا اور جارو دابن المنذر نے بھی 'جب وہ قریب آئے تو آپ نے اٹھیں آہستہ سے کو ڈالگایا انھوں نے مرض کیا یا میرا لمعومین ! جملہ سنا ور جا حکم اللہ موسل کیا تھی بال سنا ہے 'فرایا : جملے یہ خواب میں کیا کہ دبا تھا موض کیا تھی بال سنا ہے 'فرایا : جملے یہ خواب میں کہا کہ یہ بات من کر کمیں تو مغرور نہ ہو جائے۔

دوسری آفت یہ ہے کہ دوسرے کی تعریف سے خوش ہوگا اور یہ فلا منی دل میں راسخ ہوجائے گی کہ میں اچھا ہوں اس لئے لوگ میری تعریف کرتے ہیں ' یہ خوش منی اسے عمل میں بخت بنا دے گی اور خود پندی کے مرض میں جٹلا کروے گی ' اور دل میں یہ احساس پیدا کرے گی کہ اب عمل کی کوئی ضرورت منیں ہے۔ اس لئے ذکورہ بالا روایت کے مطابق تعریف کرنے والے سے کیا فرمایا گیا کہ تو نے اسپے دوست کی تعریف کرکے اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ اس کی کردن کاٹ دی ' اگروہ سے گاتو فلاح نہ پائے گا۔ اس کی کردن کاٹ دی ' اگروہ سے گاتو فلاح نہ پائے گا۔ اس طرح کی ایک حدیث میں ہے:۔

انا مدحت اخاك في وجهه فكانما مررت على حلقه موسلى رميضا- (ابن البارك في الربد والد قائق - ين بن جابر مرسلا)

جب تونے اپنے بھائی کی تعریف اس کے معمد بری تو کویا اس کی کردن پر تیز اُسرا پھیردیا۔

ایک مخص ہے جس نے کئی کی تعریف کی تھی یہ فرمایا:۔

عقدت الرجل عقرك الله(١)

توني اس مخص كون كرديا فدا تجميم بلاك كري-

مطرف فراتے ہیں کہ جب بھی میں نے کمی کی زبان ہے اپی تعریف سی میں اپی نظروں میں کر کیا اور میرائنس میرے زدیک ذلیل ہو کیا ازیادہ ابن ابی مسلم کا قول ہے کہ جو محض بھی اپی تعریف یا میج مشتاہے شیطان اسے فحراور بیخی میں جملا کردیتا ہے ، لیکن مؤمن اس سے محفوظ رہتا ہے۔ ابن المہارک فراتے ہیں کہ مطرف اور زیادہ دونوں کے قول میچ ہیں البتہ زیادہ نے جو کچر کما وہ عوام کے قلب کی تصویر ہے اور مطرف کا قول خواص کے قلب کے ختیات ہے ، لیمن عوام اپنی تعریف سے مغور ہوجاتے ہیں اور خواص متواضع۔ .... ایک مدیت میں ہے۔

لومشى رجل الى رجل بسكين مرهف كان خير الهمن ان يثنى عليه في وجهد (٢)

اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی طرف چیز چری لے کرجائے یہ اس سے بھتر ہے کہ اس کر منے پر اس کی تعریف کرے۔

حضرت عمر مدح کو ذریح کما کرتے تھے "کیوں کہ جس طرح فدوح عمل ہے رُک جاتا ہے اس طرح عمدح بھی عمل میں سُستی کرنے لگتا ہے 'یا اس لئے کہ مدح سے خود پندی اور کررپیدا ہوتے ہیں اور پیدودنوں دو مملک بیاریاں ہیں 'ان بیاریوں سے انسانی روح ہلاک ہوجا آ ہے۔
مدح ہلاک ہوجاتی ہے جس طرح ذری سے جسم ہلاک ہوجا آ ہے۔

مح کی اجازت: اگر مدح ندگورہ بالا گافات سے محفوظ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے' بلکہ اس طرح کی تعریف متحب ہے' چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معابہ کراٹم کی تعریف فرمائی' مثل فرمایا'۔

لووزنایمان ابی بکربایمان العالم رجید (۱) اگر ابو برگاایمان تمام دنیا کے ایمان سے تولاجائے توان کا ایمان می مماری ممرے۔

حضرت عمرابن الحقاب كے بارے میں ارشاد فرمایا:۔ حضرت عمرابن الحقاب كے بارے میں ارشاد فرمایا:۔

لولم ابعث بعثت یا عمر - (۲) (ابن معورد یی - ابو برری) اگریس مبعوث نه بو تا وال عرقم پنجر بوت

اس سے برد کر کیا تعریف ہو سکت ہے "آپ کو نور بھیرت سے یہ بات معلوم ہوگئی تھی اس لئے آپ نے اس کا اِنکشاف فرمایا " نیزیہ حضرات صحابہ کرام اتنا اعلیٰ ظرف رکھتے تھے اور اسنے اور فیجی کردار کے مالک تھے کہ اس طرح کی تعریف سے ان کے ول میں فخرو مباہات "اور عجب و کہر کے جذبات پیدا نہیں ہوتے تھے "ہلکہ وہ باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور مزید تواضع و اِنکساری افتیار فرماتے "ای لئے اپی زبان سے اپی تعریف کرنا انہمی ہے کہوں کہ اس میں فخریا جا تا ہے۔ ایک مدیث میں ہے:۔

اناسيدولد آدمولافخر-(تندي ابن اجدابوسيرا ادري)

من اولاد آدم کا مردار مون اور به کوئی فینی کی بات نمین

لین یہ بات میں بطور نقا خر نہیں کہ رہا ہوں جیسا کہ دو سرے لوگ اپی خیمیاں گرنا کر لخرکیا کرتے ہیں انخضرت صلی الله علیہ وسلم کا افتار تو اللہ کی قربت کی دجہ سے تھا' نہ کہ اس لئے کہ آپ نبی نوع انسان کے سرادر سے یا آپ کی تخلیق ان سب سے پہلے ہوئی 'یہ ایسای ہے جیسے کوئی مخص بادشاہ کے یہاں مقبول اور معتقد ہو تو دہ بادشاہ کے دربار میں اپنی مقبولیت اور اعماد پر فخر کر آئے نہ کہ اس بات پر کہ وہ بعض رعایا پر فوقیت رکھتا ہے۔

اس تغییل سے بہات اچھی طرح سجو میں آئی ہوگی کہ احادث میں مرح کی ذہت کیوں فرمائی می اور بعض مواقع پر اس کی اجازت و ترفیب کیوں دی می اگئی ہوگی کہ احادث میں ہے کہ جب کچھ لوگوں نے کسی مُودہ مخض کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا و حبت (ایعن جنت واجب ہو می) (بخاری د مسلم ۔ انس ہے) اس سے معلوم ہوا کہ دو مرے کا ذکر خبر کے ساتھ ہی کرنا چاہئے خاص طور پر مردہ لوگوں کا۔ کیوں کہ مؤمنوں کی شمادت سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں 'مجاہد فرماتے ہیں کہ بی آدم کے ساتھ فرشتے گئے رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت کتاب العلم می گذر چی به-(۲) یه روایت محرب البته ای سلط ی زندی کی یه روایت می اور مشور به"لو کان بعدی نبی لکان عمر"

مدرح کی ذہر داری : مددح کو چاہیے کہ دو اپنی تعریف پر نازاں نہ ہو اور کبرو مجب کا ہاکا سا غبار بھی اپنے دل کی سطح پر نہ پڑنے دے۔ اور یہ بات اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ تعریف کے وقت یہ سوچ کہ دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑی انتائی نازک اور خطرناک ہے 'ریا اور اعمال کی ہے شار آفیس ناک میں ہیں' ذراس دیر میں نیکیاں خاک میں مل سکتی ہیں' محدح کو اپنے ان حیوب کا جائزہ لینا چاہیے جن سے تعریف کرنے والا واقف نہیں ہے' آگروہ ان حیوب سے واقف ہو تا تو ہرگز تعریف نہ کرتا۔ اپنی تعریف خاموشی سے سن لینا مناسب نہیں ہے' اگر وہ ان حیوب سے واقف ہو تا تو ہرگز تعریف نہ کرتا۔ اپنی تعریف خاموشی سے سن لینا مناسب نہیں ہے' ایک تعریف کرنے والے کو ذلیل کرکے اپنی ناگواری ظاہر کرے۔ جیسا کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔

احثواالترابفي وجومالمادحين-(ملم-مقداد) تريف كرف والول عرول يرفاك والو

سفیان ابن عینہ فراتے ہیں کہ جو محض آپ فس ہے واقف ہے اسے تعریف مترد نہیں پنچائی۔ کمی مخص نے ایک بزرگ کی تعریف کی انھوں نے کہا:اے اللہ! یہ لوگ مجھے نہیں جانے تواجی طرح جانا ہے میں یکسان ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنی تعریف س کر ہاری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا: اے اللہ! تیم ابندہ تیمی نارا فسکی کے دریعہ میری قربت چاہتا ہے 'میں تھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں اس کی اس حرکت سے ناخوش ہوں۔ حضرت علی کی کی نے تعریف کی 'آپ نے فرمایا!اے اللہ! میرے جن گناہوں سے یہ لوگ واقف نسیں انھیں معاف فرا 'جو اچھائیاں میری طرف منسوب کرتے ہیں ان پر موافذہ مت کر'اور جیسا یہ جھے بچھے ہیں ایسان کروے 'ایک محض نے حضرت عمر کی تعریف کی 'آپ نے اس سے فرمایا! کیا تو جھے اور این کے سامنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے' ایک محض نے جو چیٹہ بیچھے پرائیاں کیا کرنا تھا حضرت علیٰ کی ان کے سامنے تعریف کی 'آپ نے اس سے فرمایا جو ہات تیمی ذبان پر ہے میں اس سے کم ہوں'اور جو تیمے ول میں ہاسے بریو کر ہوں۔

أنيسوس آفت كلام كى غلطيول سے غفلت : كلام ك أثاويس وقتى غلطيوں سے خفلت برتا بحى برق بحل افت برقابحى برق بحل افت به فلات برق بحل اور وسات مر تبط اور متعلق بول اور دين سے متعلق الفاظ كو صحح طريقة پر طاء اور فساء بى اوا كر سے بين علم اور فساحت اور متعلق بول اور دين سے متعلق الفاظ كو صحح طريقة پر طاء اور فساحت كى باعث اللہ تعالى الى لغرشيں سے محروام لوكوں كا كلام كغرشوں سے خالى شيں ہو آ البعد حتملم كى جمالت كى باعث اللہ تعالى الى لغرشيں معان فرا وتا ہے۔ اس طرح كى فلطيوں كى مثال حضرت حذيف كى بير دوايت ہے كه مركار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا:

لاً يقل أحدكم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت (ايوداور ناك)

تم مں نے کوئی سے نہ کے کہ جواللہ اور میں جاموں بلکہ یوں کے جواللہ نے جایا مجرمیں

-18-2

یہ کمنا اس کے محے نہیں ہے کہ مطلق مطف میں فیراللہ کو اللہ کے ماتھ شریک کرنے کا عمل پایا جاتا ہے' اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ارادہ وخواہش میں یہ دونوں برابر ہیں' یہ بات احرام اور ادب کے منافی ہے' بلکہ پہلے باری تعالیٰ کی مثیبت میان کرے' پھر اپنا ارادہ وخواہش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا' اور تعتکو کے دوران کہنے لگا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے۔ آپ نے فرمایا۔

اجعلتنى للهعديلابل ماشاهاللهو حدم (نمائى اين اج)
کياتو مجے الله کا شريک بنا تا ہے بلد (يوں کم) جوالله وحدة لا شريک چاہے۔
ايک مخص نے آخضرت ملى الله عليه وسلم كے سائے خطبہ پر حمااور سے کما۔
من يطع الله ورسوله فقدر شدومن يعصهما فقد غولى
جس نے الله اور اس كے رسول كى اطاعت كى ده راه ياب ہوا اور جس نے ان دونوں
كى نا فرانى كى ده كمراه ہوا۔

آپ نے فرایا تمثیہ کے مغیر "هما" مت الا 'یہ عین برابی اور مشارکت پروالت کرتی ہے بلکہ اس طرح کمنے کو اچھا نہیں بھے تھے کہ اللہ کی بناہ اور جیری بناہ بلکہ اگر کوئی کمنا چاہ تو ہوں کے اللہ کی بناہ ہرجری بناہ بعض لوگ یہ کمنا برا جائے تھے کہ اللہ! جمیں دوزخ سے آزاد کر 'اور اس کی دجہ یہ بیان کرتے تھے کہ آزاد کرنا دوزخ میں داخل کرنے کہ اللہ! جمیں دوزخ سے آزاد کرنا دوزخ میں داخل کرنے کہ بعد ہوگا 'اس لئے کیا ضوری ہے کہ ہم یہ الفاظ بولیں 'بول کول نہ کمیں اے اللہ! ہمیں دوزخ سے بچا ایک مخص نے یہ دعا کی "اللہ! جمیں دوزخ سے کہ ہم یہ الفاظ بولیں 'بول کول نہ کمیں اے اللہ! ہمیں دوزخ سے بچا و سلم کی شفاعت اللہ ایک مؤسس نے کہ دخش تا کہ مؤسس نے کہ دونا آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی شفاعت کی ضورت نہیں ہوگی 'بلکہ آپ کی شفاعت است سے گھا کہ مؤسس کو گھا تھا ہے گئا کہ مؤسس کی کہ مقاکم کی شفاعت کے دونا اور جی کہ ایرا ہم فراتے ہیں کہ اگر کوئی اسے ہوگی 'ابراہیم فراتے ہیں کہ اگر کوئی اسے ہوئی سے بعض کے دھا نیا ہوگا ہے گئا ہوں ہے بعض اسے کہ دھا بیا شور کہ کہ کرتے ہیں کہ آگر یہ گیا ہے بعض آدی ایسا شرک کرتے ہیں کہ آگر یہ گیا ہوتی ۔ حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ آگر یہ گیا تہ ہو تا تو آج دات ہمارے کھریں چوری ہوگئی ہوتی۔ حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس مارے کھریں چوری ہوگئی ہوتی۔ حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے ارشاد فرمایا:۔۔
ار مادا دورایا:۔۔

ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفو ا بآبائكم من كان حالفا فليحلف باللماوليصمت ( بخارى و سلم ) الله تعالى حميس اس بات ب مع كرنا به كدا بي آباء كه نام ك هم كماؤ ، جس فعس كوهم كمانى بواسالله كي هم كمانى چابية ، يا خاموش رمنا چابية -معزت عزار شاد فرات بي كدالله كي هم إمي نياس ارشاد مبارك كوسف ك بعد بمى آباء واجداد كنام كي هم جيس كمائي - ايك دوايت مي ب-

واكل ابن محم) .

الكوركوكرم مت كومرم تومسلمان أدى ب

حضرت ابو مررة روايت كرت بي كه رسول صلى الله عليه وسلم في لوشاد فرمايات

لايقولن احدَّم عَبدى ولا امتى كلكم عبيد الله وكل نساءكم اماء الله وليقل غلامى و جاريتى و فتاى و فتاتى و لا يقول الملوكريي ولا ربتى وليقل سيدى و سيدتى فكلكم عبيد الله والرب الله سبحان و تعالى (عارى وملم)

تم میں سے ہرگزید نہ کے کو یہ میرا بندہ ہے 'یہ میری اونڈی ہے 'تم سب اللہ کے بندے ہوا در تمہاری تمام عور تیں ای کی لونڈیاں ہیں 'بلکدید کما کردید میرا غلام ہے 'یہ میری باندی ہے 'یا میرا چھوکرا ہے اور میری چھوکری ہے 'غلام بھی اپنے آقا کو رتب یا رتبۃ (پورٹ کرنے والا) نہ کے 'بلکہ آقا یہ سردار کے 'اس لئے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو 'اور پالنے والا اللہ سجانۂ و تعالی ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا :-

لاتقولواللفاسق سيدنا فانهان يكن سيدكم فقداسخطتم ربكم (ابدواؤد-بريدة)

قاس كوا بنا سردار مت كو اكروه تهارا سردار مواتوتم في اب رب كوناراض كرديا

ایک مدیث میں ہے:۔

من قال أنا برئ من الاسلام فان كان صادقا فهو كما قال وان كان كاذبا فلن برح عالى الاسلام سالما - (نهائى ابن اج-برية) جو فض يد كه من املام م برى بول اگروه سي به قوايا بى بوگا جيسا اس في كه اور جمونا ب قواملام كى طرف اس كى دالىي ملامتى ند بوگ -

یہ چند مثالیں ان سے کلام کی اُن غلطیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جن پر عام آدمی کی نظر نہیں جاتی اُ حالا نکد ان پر موافذہ ہو تا ہے ان غلطیوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے اب تک ہم نے زبان کی جن آفوں کا تذکرہ کیا ہے ان بیل غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ زبان کو آزاد رکھنے میں سلامتی نہیں ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک محمت سے پر ہے اُ۔

> من صمت نجا (تذی) جوئي رااس نے مجات يائي۔

اس لئے کہ یہ تمام آفیں ملک ہیں اور نفس کو خطرات میں ڈالنے والی ہیں اور چپ رہ کری ان ہلاکتوں اور خطروں سے نام ملک ہیں خطرہ ہی خطرہ ہے 'الا یہ کہ فصاحت علم اتفوٰی اور مُراقبہ کی صلاحیت رکھتا ہو 'بعض او قات آدمی بچاؤ کے ان تمام ذرائع کے باوجود اپنا بچاؤ نہیں کرپا آ۔اس لئے چپ نہ رہ سکے تو کم بولنا بمترے 'اگروکم بولنے میں بھی خطرات سے مقرنہیں ہے۔

بيوس آفت عام لوگوں كے سوالات : يه بحى بدى آفت بے كه عوام الناس الله تعالى كى مفات

ك بارے ميں طرح طرح كے سوالات كرتے ہيں اور اس كے كلام اور حدوف والفاظ كے متعلق بوجھتے ہيں كه یہ حادث ہیں یا قدیم عالا نکہ عوام کاحق مِرف اتناہے کہ وہ قرآن کریم کے احکام کی تھیل کریں ، کیکن کیو مکہ عمل ننس پرشاق گذر تاہے 'اور فضول بحوں میں کام وزئن کولڈت محسوس ہوتی ہے اس لئے وہ لوگ بھی علم کے دروا زے پر دستک دیے ہوئے نظر آتے ہیں جنس اب سے اونی درج کی مناسبت نہیں ہے 'شیطان انمیں آکساتا ہے اور یہ باؤر کراتا ہے کہ تم عالم مو صاحب فضل و کمال ہو 'تمہاری ایک رائے ہے 'حمیس ابنی رائے ظاہر کرنی چاہیے ، بعض او قات وہ ان خود ساختہ "عالموں" کو زبان سے ایس باتیں فکوا ویتا ہے جو صرت كفرموتى بين اور الخيس بيد احساس بعي نيس مو آك وه كيا بك ملي بين ماي ك لي كيرو كناه ك اِر تَكَاب كى بدنست على بحثين كرنا زياده خطرناك ب وخاص طور پروه بحثين جن كا تعلق الله تعالى كذات و مفات سے ہو'ان کا کام مرف اتا ہے کہ وہ جو کھے قرآن کریم میں نازل ہوا ہے اس پر بلا چوں وچرا ایمان لائيں اور عبادات ميں مشغول موں عبادت سے تعلق رکھنے والے امور کے سلسلے ميں ان كا بوجما بادلي ب اس سے دہ باری تعالی کی نارا صلی کے مستحق قرار پاتے ہیں 'اور کفرکے خطرے میں پڑتے ہیں 'یہ ایسا ہی ہے جیسے چروا ہے اور جانوروں کے رکھوالے بادشاہوں کی سیاست اور حکومت کی آمرار کے بارے میں سوالات كرف كيس فا برب اي لوكون كواس جمارت كى مزا دى جائے كى اور انميں اين دائرے يس محدود رہے کا پابند بنایا جائے گا۔ کسی ایسے وقتی علمی مبحث پر مفتکو کرنے والا بھی عامی کی طرح ہے جسے اس کا ذہن سمجھنے سے قاصر ہو'اگرچہ وہ دو مرے مباحث پراچھی تفتگو کیوں نہ کرتا ہو۔اس لئے آتخضرت ملی اللہ عليه وسلم نے محابہ سے ارشاد فرمایا :

ذرونی ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثر قسئوالهم و اختلافهم علی انبیاء هم مانهیت کم عنه فاجتنبو موماامر تکم به فاتوابه ما استطعتم ( بخاری و ملم - ابو مریق )

جو بات میں نے حمیس نہیں' بتلائی اسے جھی تی تک رہنے دو 'کیوں کہ تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوۓ ہیں کہ وہ بکفرت سوال کیا کرتے تنے اور اپنے انہیاء سے اختلاف کیا کرتے تنے 'میں نے حمیس جس چزسے منع کیا ہے اس سے رکو'اور جس چز کا تھم دیا اسے جتنا تم سے ہو سکے بجالاؤ۔

وسلم ہمارے نبی ہیں) آپ نے فرمایا ؟ اے عمراً تو بیٹہ جا' اللہ تھے پر رحم کرے' جیسا کہ جھے معلوم ہے تھنے تونیق آرزانی ہے (بخاری ومسلم مختراً ۔ ابو مونی ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے مال ضائع کرنے اور کثرت ہے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے (بخاری ومسلم۔ مغیرہ بن شعبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ۔۔

حضرت جایر فرماتے ہیں کہ ایت الماعن (۱) اور بلا ضروت سوال نہ کرنا چاہیے ، حضرت دعشرنے اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے حضرت موئی پر یہ بات واضح کردی تھی کہ وہ اپنے طور پر کچھ نہ ہو چھیں یمال تک کہ میں خود ہی ذکر نہ کردول۔ جب انمول نے کشتی میں سوراخ کر دینے پر تجب طاہر کرتے ہوئے اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت دعفرت دعفرت دولایا حضرت موئی نے معذرت کی تین مرتبہ ایسا ہی ہوا 'بالا فر حضرت دعفرے علیحدگی کا اعلان کردیا۔

دین کے آسرار اور فامین اُمور کے بارے میں عوام کا یکھ دریافت کرنا مظیم ترین آفت ہے اس سے مضنے پیدا ہو سکتے ہیں' اس لئے عوام کو اس طرح کے سوالات سے روکنا اور منع کرنا واجب ہے' قرآنی الفاظ و حدف کے قدیم یا حادث ہو ۔ کے سلسلے میں ان کا بحث کرنا ایسا ہے جیسے کوئی مخص بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنے کہ جائے اس کاغذ پر خور کرنے گئے جس پروہ فرمان لکھا ہوا ہے' یا ان الفاظ کی ترکیب پر بحث کرنے بیٹھ جائے جن سے حکم عبارت ہے۔ اس کا کام صرف عمل کرنا تھا' عمل اس نے کیا نہیں' اور ایک ایسے کام میں مصوف ہوگا۔

کتاب ذم الخضب والحقد والحسد غضب کینداور حسد کی بُرائی کابیان غضب آک کا ایک دِ کِتا ہوا شُعلہ ہے کیدوہ آگ ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی:۔ نار اللّعِالْمُوءَقَدَة الَّتِنَى تَطَلِّلُمُ عَلَى الْآفَئِكَةِ۔ (پ ۲۹٫۳۹ کیت ۲۷)

<sup>(</sup>۱) یہ آیت سورہ فودمیں ہے! س میں ان لوگوں کی سزا بیان کی گئے جو اپنی مکوحہ پیویوں پر زلا کی شمت لگاتے ہیں اور ان کے یاس بچود موئی کے کوئی کوا و نہیں ہو تا۔

وہ اللہ کی آگ ہے جو (اللہ کے تھم سے) سلکائی می جو داول تک جا بنچے گی۔

یہ آگ دل کی تمہ میں اس طرح چمپی رہتی ہے جس طرح چگاریاں راکھ میں دَبی رہتی ہیں جس طرح پُھاریاں راکھ میں دَبی ہیں جس طرح پُھاریاں راکھ میں دَبی ہیں جس طرح بُھماق بُھتا ہیں گئتے ہی (یا آج کے دور میں اچس کی تیلی رگڑتے ہی) آگ ظاہر ہوجاتی ہے اس طرح کِبر کے بُھماق کی ایک معمولی رگڑ ہے خصہ کی آگ بھڑک اُٹھتی ہے 'ارہابِ بھیرت اور اہل مکا شذیے نوریقین سے اس حقیقت کا اور اک کیا ہے کہ انسان کی آیک رگ کا سلسلہ شیطان تھیں جس نے دراز ہے 'جس مخص کو شدید خصہ آتا ہے وہ شیطان سے اپنی قربت کا ترقی ہے 'کیو مکہ شیطان می ہے جس نے انسان کے مقابلے میں بری رکونت ہے کہا تھا۔

خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَتَ مِن طِين (پ٥١٩ آيت ١) آپ نه مو کاک پيدا کيا اوراس کو آپ نے فاک سے پيدا کيا۔

منی کی شان یہ ہے کہ وہ سکون آور و قار سے رہے اور اگل کی شان یہ ہے کہ بحرے اور مخرک ہو'
چنانچہ اگر آدمی مغلوب الغفب ہو تو یہ سجے لوکہ اس کی مخلیق میں مٹی کا مخصر کم اور آگ کا مُفصر زیادہ ہے'
حقد اور حدد دونوں غضب کے نتیج ہیں اور یہ دونوں ہی حقیقیں انتمائی تباہ کن ہیں افھیں سے ہلاکتیں پھیلی ہیں افھیں سے فساد اور شورش برپا ہو تا ہے ول انکا مسکن اور منجے ہیں وہ گوشت کالو تحوا ہے کہ اگر مسجح ہوتہ جم کا تمام نظام فیل ہوجائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شنوں ہی چزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ راہ طریقت کے سا کیون کو ان کی ہلاکت شنوں ہی چزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ راہ طریقت کے سا کیون کو ان کی ہلاکت تنوں ہی چزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم وہ ان ہے تک کرچلیں اگر ان کے دلوں میں کمیں یہ بدخصلتیں اپنی جزیں گڑئے سے واقف ہوتا ہی کہ جو گڑئے سے واقف ہوتا ہمی کافی نہیں ہو تا جب بھن شرسے واقف ہوتا ہمی کافی نہیں ہو تا جب بھن شرسے واقف ہوتا ہمی کافی نہیں ہو تا جب شکل سے دوقف ہوتا ہمی کافی نہیں ہو تا جب شکل سے دوقف ہوتا ہمی کافی نہیں ہو تا جب شکل سے دوقف ہوتا ہمی کافی نہیں ہو تا جب شکل سے دوقف ہوتا ہمی کافی نہیں ہو تا جب شکل سے دینے کی تداہیں معلوم نہ ہوں۔

اس كتاب كے سولد أبواب ميں ہم غضب عقد اور حمد كى آفات بيان كريں مے اور ان آفات سے

بچنے کی تدبیروں پر تفتگو کریں گے۔

يبلاباب

# غضب كى ندتمت

قرآن وحديث سے غصّب كى زمت.

الله تعالى فرما تا ہے:

جب کہ ان کافروں نے اپنے دُلوں میں عار کو جگیہ دی اور عار بھی جاہلیت کی سواللہ تعالی نے اپنے رسول اور مؤمنین کو اپنی طرف سے مخل عطاکیا۔ اس آیت میں گفار کی ذمنت کی گئی ہے 'کیوں کہ انھوں نے امریاطل پر فیرت کی تھی اور فیرت فصہ کا مظہر ہوا کرتی ہے 'مؤمنین کی تعریف فرمائی می اس لئے کہ انھوں نے خالفین کے ضعے کے سامنے سکینت ووقار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے موض کیا یا رسول اللہ! جھے کوئی مخترسا ممل بنا و بیح ' فرمایا فصہ نہ کیا کر' اس نے دوبارہ کی درخواست کی' آپ نے پھر می جواب دیا (بخاری) حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا کہ جھے مختری بات بنا و بیح تاکہ میں اس بھرل کرسکوں' فرمایا: فصہ مت کیا کر' میں نے پھر می درخواست کی' آپ نے دوبارہ بھی فصہ نہ کرنے کا محم دیا (ابو بعلی) آپ ہی کی دوایت ہے کہ میں نے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اللہ کے فصے سے کس طرح محفوظ دہ سکتا ہوں' آپ نے فرمایا فصہ نہ کر کے (طبرائی' وسلم سے عرض کیا کہ میں اللہ کے فصے سے کس طرح محفوظ دہ سکتا ہوں' آپ نے فرمایا فصہ نہ کر کے (طبرائی' ابن عبد اللہ مسلم کے بدائلہ مسعولاً دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فت کیا کہ تم کست نہ دے کس مخص کو بہلوان اور طاقتور سجھے ہو ہم نے عرض کیا: اس مخص کو بہلوان اور طاقتور سجھے ہو ہم نے عرض کیا: اس مخص کو بہلوان اور طاقتور وہ ہے جو فصہ کے وقت اپنے نفس پر قابور کھتا ہور مسلم کے حضرت عبداللہ کین عروا دیت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من كف غضبه ستر الله عور تم (ابن الى الدنيا) و و فض ابنا غمر بيتا ب الله اس ك عيب چعيا اله-

حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمی فخص کو تعیوت کی کہ زیادہ خصہ کرنے سے بچو میوں کہ زیادہ خصہ کرنے سے بریاد آدی کاول ہلکا ہوجا تا ہے'ارشاد باری ہے۔۔ ب

وَسَيِّداً وَحُصُوراً وَنَبِيًّا مِّنَ الْصَّالِحِينَ - (ب٣١١ آيت٣٩) اورمتزابول كاي نش كو (لذّات س) به روك والمول ك-

حضرت عِرمة اس آیت کی تغیر کرتے ہوئے فرماتے سے کہ سیدے مرادوہ فض ہے ہو غصب مغلوب نہ ہو عضرت ابو الدردا ﴿ کُتے ہیں کہ ہیں نے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے کوئی ایسا عمل ہٹلا دیجے جس سے میں جنت میں جاؤں فرمایا لا تغضب (طبرانی) خصہ نہ کیا کر۔ حضرت بیٹی علیہ السلام نے حضرت میٹی علیہ السلام سے کما کہ خصہ نہ کیا کرو انھوں نے فرمایا میں انسان ہوں ' با لکیہ خصہ نہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے ' فرمایا: اچھا مال نہ جمع کرنا ' فرمایا: ہاں! یہ ممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل-(طراني بيق-بزابن عكم عن ابير عن جده)

غمہ ایمان کواس طرح فراب کردیا ہے جس طرح ابلوہ سے شد فراب ہوجا آ ہے۔

ایک روایت می سے

ماغضب احدالا شفی علی جهنم (بزار ابن عدی- ابن عباس) جم فض نے بھی فصر کیاوہ جنم کے کنارے سے جالگا۔

ایک مخص نے آپ سے سوال کیا کہ کون ی چڑ بخت ترب 'ارشاد فرایا:غضب اللّه اللی) اس نے پوچھا کہ میں اللہ کے غضب سے کس طرح فی سکتا ہوں 'فرایا: لا تغضب (غصدنہ کیا کر) (احمد-ابن عمرہ)

آثار : حضرت حنن فرات بین که اے این آدم إجب توضع میں اجملتا ہے تو تیرے دوزخ میں کرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے' ذُوالقرنین کے بارے میں تلایا جاتا ہے کہ ان کی طاقات ایک فرشتے سے ہوئی' انہوں نے فرقتے سے کما جھے کوئی الی بات ہتلاؤ جو میرے علم میں اضافہ کی موجب ہواور جس سے میرے ایمان و يقين كى مدشى برجع وشية في كما عسرند كياكواس كي كه شيطان غصى كى حالت من أدى ير زواده قابو پا آہے ، خصہ آئے واسے بی جاؤ اوراپ آپ کو پر سکون کرلیا کو ، جلد بازی ہے بھی بچے اس لئے کہ آدی جلدی کرناہے توبااو قات قلعی کرجاتا ہے ' ہر قریب و بعید آدی کے ساتھ نری اور مرمانی کا بر ماؤ کرو' جابر ادر مرکش ند ہو و مب ابن منبہ سے موی ہے کہ ایک رامب اسے معدمی عبادت کررہا تھا شیطان نے اے مراہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا۔اس کے پاس آیا 'اور دروازے پردستک دے کر کماکہ دروازہ محولو لیکن راہب نے کوئی جواب نہیں رہاشیطان نے محردروازہ کھولئے کے لئے کما اندرخاموشی رہی شیطان نے كماكد وروازه كمولوورند مي واليس چلا جاؤل كا اورتم فيجتاؤ كم من يج بول ربا مون اورتم سے ملنے آيا مون رامب نے کما اگر تم سے مو تو میں کیا کوں عمل علی نے تو ہمیں عبادت اور ریاضت کا تھم دیا ہے اور قیامت ك دن طفى كا وعده كيا ب الرحم وقت سے پہلے آسك موتم مم كياكريں شيطن بواجز بر موا اور بولاكم میں شیطان ہوں 'میرا اِرادہ حمیس مراہ کرنے کا تھا، لیکن میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا آیا ہم اگر تم كچه بوچمنا چامو توبوچه لوئيس جواب دينے كے تيار موں اراب نے بوچماكد كيا توجهے يہ تلاسكا ہے كه انسان کی کون سی عادت مجے اس پر قابور سے میں زیادہ مدکر تا ہے'اس نے کما: غمری کرمی'انسان غمری الك مين جلائه وجم اس اس طرح ألث كيك كرت بين جي طرح يح كيند الرمكات بين فيراك ب قل شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب آدم مجھ پر غالب آئی نہیں سکتا ،جب وہ خوش ہو تاہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں' اور جب غضب ناک ہو تا ہے تو میں اس کے داغ میں جا بکتا ہوں' جعفر ابن محد کہتے ہیں کہ خصہ تمام برایوں کی منجی ہے۔ کی انساری محالی کا قول ہے کہ گرم مزاجی ہو قونی کی نشانی ہے اور خصہ کا نتجہ ہے ، جو مخص جمالت پر رضا مندہ اسے مجدباری کی ضرورت نہیں ہے ، حلم زینت و منعت ہے اور احمق کے جواب میں خاموش رہنای اس کاجواب ہے۔

حضرت حدواللہ ابن المبارک سے کمی نے کما کہ ایک جملے میں حسن علق کی تعریف یجیج انھوں نے فرمایا بخصہ نہ کرنا۔ کسی
پنجبر نے اپنے متبعین سے فرمایا : جو محض خصہ نہ کرنے کا لیقین دلائے گا اور اپنے وعدے پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں
جائے گا اور میرے بعد میرا جانشین ہو گا ایک جوان نے عرض کیا میں اس کا وعدہ کرتا ہوں انھوں نے دوبارہ فرمایا ، جوان نے
دوبارہ بھی کی کما 'بالا خروہ اپنے وعدے پر قائم رہا 'اور پنجبری وفات کے بعد ان کا خلیفہ بنا 'ان کا نام ذوا لکفل ہے 'یہ نام اس لئے
رکھا گیا کہ انھوں نے خصہ نہ کرنے کی ضانت دی تھی 'اور اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ کفر کے چار رکن
ہیں۔ خضب 'شہوت 'حماقت اور لالجے۔

#### غضب كى حقيقت

اللہ تعالی نے حیوان کی تخلیق کچھ اس طرح فرائی ہے کہ وہ اپنے وافلی اور خارجی اسباب کی ہنا پر فنا ہوجا آ ہے 'لیکن اس کے ساتھ اسے ایک ایک چیز بھی مطاکی ہے جو ایک بڑت تک۔ جو اس نے مقرد کردی ہے۔ اسے فنا ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ وافلی اسباب تو یہ ہیں کہ اللہ نے انسان کی ترکیب رارت اور رطوبت سے کی ہے' اور ان دونوں میں عداوت اور تضاد پیدا کیا ہے' حرارت بیشہ رطوبت کو تحلیل اور فتلک کرتی رہتی ہے' اور اس کے بخارات بنا تی رہتی ہے' یہاں تک کہ اس کے اجزاء ہما پ بن کرا رجاتے ہیں' چنا نچہ اگر رطوبت کو غذا کی اور اصل نہ ہو' اور جنٹی رطوبت فتلک اور خلیل ہو کرضائع ہوئی ہے اس کی تلافی نہ ہو تو حیوان فنا ہوجائے۔ اللہ نے حیوان کے جم کے موافق غذا پیدا کی ہے' اور حیوان میں اس کی اشتماد بھی پیدا کردی ہے تا کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق غذا کھایا کرہے اور فقسان کا تدارک کرلیا کرے۔

تند کو اسباب ملکات کی شکل میں موجود ہیں جیسے تلوار' مخبر اور دوسرے ہتھیار وغیرہ۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک قوت پیدا کی ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر تا ہے اور ان ملکات سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے قوت خضب کی تخلیق آگ سے کی ہے' جب بھی اس کی مرض کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے' یا اسے اس کے کسی متعمدے روکا جاتا ہے تو وہ آگ بحرُک اضحی ہے اور وہ شعلہ اتا ہے ہوجا ہے کہ دل کا خون جوش مار نے لگتا ہے اور وہ گرم خون تمام رکون میں اوپر کی طرف ہیل جا ہے جس طرح آک کی پیش اوپر کی طرف اضحی ہیں کیا جس طرح ہاوٹری کا اہال اوپر کی طرف افتحا ہے آدی کا چرو اور آئیس سرخ ہوجاتی ہیں اور کیو تکہ چرے کی جلد نرم اور صاف ہوتی ہے اس لیے خون کی یہ سرخی خلا ہر ہوجاتی ہے جس طرح شیشے کی اندر کی چیز کا علم ہوجا تا ہے 'یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے سے کم مرجبہ آدی پر ضعہ آئے اور یہ جاتا ہو کہ اس فض پر میں قادر ہول اگر ضعہ اپنے سے بلند مرجبہ فض پر آئے اور اس سے انظام نہ لے سکتا ہو تو اس صورت میں خون پھیلنے کے بجائے خلا ہری وجلا سے جونی قلب میں اکٹھا ہوجا تا ہے اور گون والم کا باحث بنتا ہے کی وجہ ہے کہ ایک حالت میں انسان کا چرو زرو پر جا تا ہے اور محمل کی برا یہ کے قونی وزود کی ایک خوب کی دور کی اور کمی زرد 'یہ اضطراب کی صورت ہوتی ہے۔

غضب کا مرکز قلب ہے: بسرمال قوت خفب کا محل قلب ہے اور اس کے معنیٰ ہیں انقام کے لیے دل کے خون کا جوش کرنا یہ قوت مؤذی اور مملک چیزوں سے تعرض کرتی ہے وقوع سے پہلے دفاع کے لیے اور وقوع کے بعد انقام اور دل کی تسلی کے لیے اس قوت کی غذا انقام ہے 'میں اس کی لذت ہے 'انقام کے بغیراسے سکون نہیں ملا۔

قوت فضب کے تین درجے: اس قوت میں لوگ ابتدائے آفر خش سے تین درجوں پر ہیں افراط افراط اور اعتدال۔
درجہ تفریط: بیہ ہے کہ آدی کے اندر بیہ قوت ہاتی نہ رہے یا کمزور پڑجائے یہ فدموم ہے الیسے مخص کو بے غیرت کہا جاتا ہے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس مخص کو خصہ دلانے کے باوجود خصہ نہ آئے وہ گدھا ہے معلوم ہوا کہ جس مخص کو خصہ دلانے کے باوجود خصہ نہ آئے وہ گدھا ہے معلوم ہوا کہ جس مخص کے اندر فیرت و جمیت سرے سے موجود ہی نہ ہووہ انتہائی ناقص ہے اللہ سجانہ و تعالی نے نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفتاء کی تعریف میں ارشاو فرمایا ہے۔
میں ارشاو فرمایا ہے۔

اشِتَاءُعَلَى الْكُفّارِ (ب١٣١٣)

وہ کا فروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔

جاهِدِالْكُفُّارِ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَأَغُلُظُ عَلَيْهِمْ (ب٣١٨ مت ٢٥)

كفارك أورمنافقين سے جماد كيج أوران ير مخى كيج

شدت و فلظت حميت و خفب ي كريتم من بدا مولى بي-

درجدافراط : بیب که آدی کے مزاج پر فصد قالب ہو اور فصے کے سامنے نہ اے عمل کی سیاست سے سروکار ہواور نہ دین کی اطاحت سے 'جب اے فصد آئے تو کرو نظر بھیرت و آگی 'اور افتیار وارادہ کچے ہاتی نہ رہے ' بلکہ معظری طرح ہوجائے۔ بعض لوگوں پر فصد ان کی فطری مزاج کی بنا پر قالب آیا ہے اور بعض لوگ عادت کی بنا پر فضیب سے مغلوب ہوتے ہیں چنا نچے بہت سے آدی ہروفت فصد پر آبادہ نظر آتے ہیں ' یمال تک کہ ان کی صور توں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ فصد میں ہیں ' پھر قلب کے مزاج کی محمد کے اظہار پر ان کی مدر کرتی ہے ' فصد کو مدیث شریف میں آگ قرار دیا گیا ہے۔ (۱) البت سرومزاج آدی کو فصد کم آیا ہے ' آیا بھی ہے تو بہت جلد فروہ وجا آ ہے۔ عادی اسب بی ہیں کہ کوئی مخص ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے جو ہروفت فصے میں ہے ' آیا بھی ہے تو بہت جلد فروہ وجا آ ہے۔ عادی اسب بی ہیں کہ کوئی مخص ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے جو ہروفت فصے میں

<sup>(</sup>١) جياك رندى من معرت الاسعيد الدرئ كي روايت ب الغضب جمرة في قلب ابن آدم اور الاواود من مليد العدى كي مدعث بان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار"

بحرے رہتے ہوں اور غنب کے بندے اور اطاعت گذار ہوں اور افریہ کتے ہوں کہ ہم یہ ہر گز برداشت نہیں کرسکتے کہ کوئی ميس برائح اورنه بم ايخ كام مس كى كرافلت پندكرت بين وه اي اس مربراني بر فخركرت بين والا كله حقيقت مي اس طرح دوب ابت كرتے بين كرند بم عقل وشعور ركتے بين اورند علم اور بدوارى و عض ان كى يہ جابلانہ باتيں ستا ہے اورائي تم مُقلَى كى بنا پر انسيں اپنے دل ميں جگه ديتا ہے 'اور يہ محيمنے لگتا ہے کہ خصه كرنا الحجي چزہے بھی بان لوگوں كى طرح خصه كرنا چاہئے 'سرحال اقلاً وہ زبردسی خصہ دکھیا تا ہے ' یہ زبردسی عادت بن جاتی ہے 'اور جب خصہ کی اگ بحر کتی ہے تو خصہ کرنے والا اس کی اس میں جل جاتا ہے نہ اس میں کی فیصت سننے کی صلاحیت باتی رہتی ہے اور نہ اپنی رائے پر عمل کرنے کی قدرت الکہ جب کوئی تعیمت کرتا ہے تو اس سے وہ اور زیادہ خفب تاک ہوجا تا ہے اور جب اپنی بعیرت و مثل کی روفنی میں جائزہ لینا چاہتا ہے تو غصے کی اگ کا دھواں اس کا احاط کر کیتا ہے اور وہ مدشی ماند پر جاتی ہے تکر کامعدن دماغ ہے شدّت مفسب کے وقت دل من خون جوش کھا تا ہے اور اس کے نتیج میں ساہ رنگ کا کثیف دھواں دل سے لکل کرداغ کی طرف افعتا ہے 'اور معدن کر پر تبضہ کرلیتا ہے' اور مجمی معادن حس کی طرف مجمی متعدی ہو آہے' اس صورت میں اس کی بینائی جاتی رہتی ہے' وہ کملی آتھوں کے باوجود کھ نیس دیکھیا تا ونیا اس کی ظاموں میں تاریک موجاتی ہے اس حال میں دل و داغ کی حالت اس غارے مثلبہ موجاتی ہے جس میں ایک جلائی جائے اور اس کے ماحول میں وحوال محرجائے اور ارد کردگی فضا کرم ہوجائے ایسی حالت میں اگر کوئی چراغ روش کیا جائے تو اسکی روشنی مرم رہے گی اور وہ وحویں ہے لیرونا حول کو منور نہیں کرسکے گی ند کوئی اس میں قدم رکھ سکے گا، نہ آواز ٹھیک سے سی جاسکے گی اور نہ صورت اچھی طرح نظر آئے گی اور نہ کوئی فض غارے اندر جاکریا باہرے اس آگ کو بجمانے پر قادر ہوگا، بلکہ اس وقت تک مبر کرنا پڑے گا جب تک وہ ایک ان تمام چیزوں کو جلا کر فاکسترنہ کردے جن میں جلنے کی ملاحیت ہے اس عضب سے قلب اور دماغ کا ہو تا ہے بعض وفعہ یہ اگ اتن زیادہ ہوتی ہے کہ قلب کی تمام رطوبت کو۔جس پر اس کی زندگی کا مدار ہو تا ہے۔ خٹک کردی ہے 'چنانچہ خصر کرنے والا خود اپنے غصے کی اگ میں جل کرہلاک ہوجا تا ہے 'جس طرح غاری اگ اس کی دیواروں کو مندم کردی ہے اکیونکہ وہ اگ اتن طاقور ہوتی ہے کہ غاری اطراف وجوانب اس کی لیپٹ مِن آجاتے ہیں ای طرح قلب غصے کی آک میں جل کر خاکسترین جاتا ہے 'اور اس میں حقیق زندگی کی کوئی رمتی ہاتی نہیں رہتی 'مج بات یہ ہے کہ طوفان برد دباراں میں سمندر کے سینے پر بچکو لے کھاتی ہوئی مشتی اس ننس کے مقابلے میں نیا وہ ایجھے حال میں ہوتی ہے اور اس کی سلامتی کی زیادہ امید ہوتی ہے جو غصے کی آگ میں جل رہا ہو' اس کیے کہ کشتی میں تو وہ فض موجود ہے جو اے پرسکون رکھنے کی تدبیر کرسکتا ہے 'اور اے مرکش موجوں کی زدے بچاکر سامل تک پیٹچا سکتا ہے 'لیکن قلب وہ تو خود جم کے سفینے کا ملاح اور ناخدا ہے ،جب وہ خودی فضب کی اک میں جل رہا ہو توجم کی کشتی کی کس طرح حفاظت کرسکے گا اوراے کنارے تک بنجانے کی کیا مدیر کرسکے گا۔

غضب کے ظاہری آثار : ظاہری جم پر ضب کے یہ آثار مرتب ہوتے ہیں کہ رنگ منظر ہو با آب جم ملے لگا ہا اور اصفاء کے عمل میں ترتیب و قان ہاتی نہیں رہتا نہاں او کوڑائے گئی ہے 'یماں تک کہ مند ہے جماگ بنے گئے ہیں 'آئمیں سرخ ہوجاتی ہیں' ناک پھولئے بیکٹے گئی ہے' اور چرے کی ہیئت بدل جاتی ہے' اگر ضعے والا ضعے کے وقت اپنی صورت دیجہ لے قودا بی نظروں میں گرجائے اور اپنی بدصورتی پر اسے اس قدر شرم محسوس ہو کہ سارا ضعہ کافور ہوجائے' اسے سوچنا جاسے کہ جب ضعے کا ظاہر جم پر اس قدر اثر پڑا ہے اور چرے کی ہیئت تی بگڑی جب باطن پر کس قدر اثر پڑا ہوگا اور اس کی ہیئت کتنی بگڑی ہوگی خالم ہواطن کا منوان اور آئینہ ہوتا ہے پہلے باطن برخ راس کے بگاڑ کا اثر ظاہر کی طرف تجاوز کرتا ہے' ظاہر کا تغیر کا شمواور نتیجہ ہے۔

زبان پر ضعے کا اثریہ ہوتا ہے کہ آدی گالیاں بکنے لگتا ہے اور ایسے کندے الفاظ استعال کرتا ہے کہ حساس اور باشعور لوگ

انسیں سنیں تو شرم سے پانی پانی موجائیں بلکہ وہ خود انسیں زبان سے نکال کر شروائے بشر طیکہ ضعے میں نہ ہو یا غصر باتی نہ رہے اور اس وقت کی حالت یاد آئے جب ضعے میں تھا اور اُول بک رہا تھا اس فیش کلای کے ساتھ الفاظ کی اوائیکی نہیں کہا تا نہ جملوں امیں ترتیب قائم رکھ پاتا ہے ملکہ بیشتر الفاظ ایسے بولتا ہے جن کے کوئی معنی میں موسلے۔

اعضاء پر غضے کا اُڑیہ ہوتا ہے کہ جب زبانی خصہ کانی نہیں ہوتا اور انقام کی اک شدّت افتیار کرلتی ہے تو مار پیداور نوج کمسوٹ پر از آتا ہے ، بھی ضعے میں پاکل ہوکر اس فض کو کل کردیتا ہے یا زخی کردیتا ہے جس پر خصہ آئے اس کے جمزاور اپن طاقت کی بنا پر راہ فرار افتیار کرنے تو محروہ فض اپنا مصد خود اپنے آپ پر آثار یا ہے " کیڑے بھاڑ لیتا ہے "سینہ کولی کرتا ہے" دیواردں سے سر مرا ایا ہے خود کو زخمی کرلیتا ہے اور مجمی مجمی خود کشی بھی کر بیٹھتا ہے بھی ضفے کی وجہ سے اس کی حالت میہ ہوتی ہے جیے شراب کے نشے میں ہو ، بھی شدت فضب سے حواس محل ہوجاتے ہیں اور دل و داغ اند میرے میں ووب جاتے ہیں ، ہوش باتی نہیں رہنا مجمی یہ فصر جمادات اور حیوانات پر اتار ماہے ملاً برتن تو زوعا ہے وسترخوان سے کھانا افعا كر پھينك ديتا ہے اور یا گلوں کی سی حرکت کرتا ہے بے زبان جانوروں کو گالیاں ویتا ہے اور انسین اس طرح مخاطب کرتا ہے جس طرح سمجھد ار کو مخاطب كرتے ہيں 'ايى مالت ميں أكر كوئى جانوراے لات يا سينگ ارديتا ہے تو خود بھى يى حركت كريا ہے۔

قلب پر غصے کا ایک اثریہ پر تا ہے کہ اس کے لیے ول میں کیند اور حمد پیدا ہوجا تا ہے اور اسے ایز اُپنچانے کے درپے ہو تا ہے اس کے غم سے خوش اور اس کی خوشی سے عمکین ہو تاہے'اس کے راز اہنگار کرنے میں ول چپی لیتا ہے'اس کی اہانٹ کر تاہے'

زاق اڑا آے اور ہر طرح تکلیف پنچانے کی کو تحش کر آہے۔

یہ ہیں مدے برمع ہوئے غصے کے فتامج و ثمرات ضعف غضب بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس کا ثموب فیرتی ہے ایعنی جو بات آدی این کروالوں شا بوی بول کو فلط دیکھے اس پر خفانہ ہو ، کینوں کی طرف سے ذکت اٹھائے ، اور رسوالہو ، یہ بھی ذموم ہے اکول کہ بوی کے سلسلے میں بے فیرت ہونا مختف ہونے کی علامت ہے ، فیرت اگر حدامتدال میں ہو ، اور مناسب حدود میں مو-جائز اورپسنديده چزې مركار دوعالم صلى الد عليه وسلم كاارشاد ب-

انسعدالغيوروانااغيرمنسعدواناللهاغيرعني (ملم-ابومرة) معد غیرت مندہ، میں معدے زیادہ فیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ فیرت والا ہے۔

غیرت نسب ی حفاطت کے لیے پیدا کی گئے ہے اگر لوگ اس سے ففلت برسے گلیں تونسب مخلوط موجا کیں یہ اخیا زباتی نہ رہے کہ کون کس کی اولاد ہے، کس خاندان سے ہے، اس کے کما جاتا ہے کہ جس قوم کے مردول میں فیرت نہ رہے اس کی عورتیں محفوظ نہیں رہتیں 'مکرات دیکی کرخاموش رہنا نبھی ضعف خفس کی علامت ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

حيرامني احواها (طراني سيق-طع)

میری امت کے بمترین لوگ وہ ہیں جو (دین میں) سخت مول-

ارشادر بانى بى: وَلاَ نَا خُذُكُمْ بِهِمَا رَأُفَةٌ فِي دِيْنِ اللّهِ (١٨٠ كات)

اورتم لوكون كالن دوكون رالله تعالى كے معالمہ من درا رحم نه آنا چاہئے۔

بلكه جس مخص مي خصد نه مووه البين نفس كي احجى طرح تربيت بحي نهيم كرسكنا اس ليه كه رياضت اس وقت تك محمل نهيس موتى جب تك فضب كوشوت برمسلانه كيا جائے يمال تك كه أكر نفس شوات كى طرف ماكل موتواس بر فضب ناك مواور اسے شموت میں جتلا ہونے سے روکے۔

درجة اعتدال : اس سے معلوم مواكد خنسب كاند مونائمى قدموم ب اوروه خنسب پنديده ب جومثل اوردين كے تالع موالين

جمال حمیت کی ضرورت ہو دہاں خصہ آئے 'اور جمال ملم کا موقع ہو وہاں خصہ نہ آئے 'ضے کو اعتدال کی حدود میں رکھنا ہی و استقامت ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مکلت قرار دیا ہے 'اور ریہ وہ درجہ اعتدال ہے جس کی آمخضرت صلی اللہ طلبہ وسلم نے ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے:۔

خير الاموراوساطها (يمق)

بمترین امور درمیانی موتے ہیں۔

جس فض کو قصدنہ آئے 'بلکہ ان مواقع پر بھی اس کی رگر حیثت نہ پھڑکے جمال بزدل سے بزدل بھی جری ہوجاتے ہیں 'ایسے فض کو اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ اس میں ففس پر یا ہوجائے اس طرح اس فض کو بھی علاج کی ضورت ہے جس کا فصہ حد سے بدھا ہوا ہو 'حق کہ تبور اور شجاعت میں فرق نہ کرتا ہو 'مطلب یہ ہے کہ فصہ خواہ افراط میں ہویا تفریط میں قاتل علاج ہے 'عمہ حالت یہ ہے کہ درمیانی درج پر آجائے جے قرآن کے الفاظ میں صراط منتقیم کتے ہیں 'اگرچہ صراط منتقیم ہال سے زیادہ ہر کہ ورمیانی درج پر آجائے جے قرآن کے الفاظ میں صراط منتقیم کتے ہیں 'اگرچہ صراط منتقیم ہال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہوئے کی کوشش کرنی جو اس تک نہ پہنچ سے اسے ماہی ہونے کے بجائے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی جاسے 'ارشاد باری ہے۔'

رَّتَادَبَارَى عِنْدُ وَلَنُ تَسْتَطِيعُوْ النَّ تَعْلِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَّصَتُمْ فَلَا تَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذُرُّ وُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (پ٥ر٨ آيت٨٩)

اور تم سے یہ تو بھی نہ ہوسکے گاکد سب بی ہوں میں برابری رکھو گو تمہارا کتنا بھی جی جا ہے تو تم ہالکل ایک ہی مطرف نہ ذھل جاؤجس سے اس کو ایسا کرو جیسے کوئی او حرمیں لکلی ہو۔

چنانچہ یہ ضوری شیں کہ جو قفص ہر کام اچھا نہ کرتھے وہ ہر کام برا کرتے ، بعض برائیاں بعض دو مری برائیوں کے مقابلے میں ہلی ہوتی ہیں 'اور بعض خیر بعض کے مقابلے میں اعلی وارفع ہوتے ہیں۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو خیرسے قریب رہے اور شرسے اجتناب کرے توثق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔

## کیاریاضت سے غضب کا زالہ ممکن ہے؟

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غضب کا با لکتہ ازالہ ممکن ہے 'اور ریاضت کے ذریعہ اس کا فاتمہ کیا جاسکتا ہے 'کھر لوگوں کی رائے ہے جو رائے اس کے برعس ہے 'یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو رائے اس کے برعس ہے 'یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو فات یعنی عادات کو بھی تخلیق سیجھتے ہیں کہ جس طرح آدمی اپنے اصصاء کے پیدائش میوب دور کرنے پر قاور نہیں ہے اس طرح دہ اپنی عادات بھی تبدیل نہیں کرسکتا ہے دونوں رائیس کمزور اور لچر ہیں۔

حق كيا ہے؟ ; حق بات وہ ہے جو ہم ذكر كرنے والے بين اور وہ يہ كہ جب تك آدى كى چيز كوپنديا ناپندكر تارہ كااس وقت تك وقت تك فيظ و خضب سے خالى نہيں رہ سكا اور جب تك كوئى چيز اس كے مزاج كے خالف يا موافق رہے گی اس وقت تك پنديدگي يا ناپنديدگي يا ناپنديدگي فضب بى كارة عمل ہے ، چنانچہ اگر اس كى كوئى محبوب اور پنديده چيز چين لى جائے اس كے مزر کا ناپا وقت تك چيز چين لى جائے اس كے مزر کا ناپا جائے تو خصد ضور آئے گا۔

محبوب کی قشمیں : آدی کوجن چزوں سے مجت ہوتی ہے ان کی تین قشمیں ہیں۔

ملی قتم : سن ده تمام چزین داخل میں جوسب کے لیے ضوری میں عظ غذا مکان الباس محت وغیرو-چنانچه اگر کوئی مار پید

کے ذریعہ بدن کو نقصان پنچائے یا اسے زخمی کرے تو اس پر خصہ آنا چاہیۓ کیوں کہ بدن کی حفاظت ضوری ہے' اس طرح آگر کوئی فخص کپڑے اٹارکرنگا کرنا چاہے' یا اس مکان سے باہر نگالنا چاہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے' یا وہ پانی گرا دینے کا ارادہ کرے جو پاس بجمانے کے لے رکھ چھوڑا ہے' ان سب چزوں کی حفاظت کے لیے خصہ کرنا بھی ضروری ہے' یہ چزیں ضروریات میں داخل ہیں' کوئی مخص بھی ان کا ضائع جانا پند نہیں کرسکتا' جو مخص بھی ان سے تعرض کرے گایا انہیں ضائع کرے گا وہ متعلقہ افراد کے غضب کا نشانہ ضرور ہے گا۔

دوسری قتم: میں دہ چیزیں داخل ہیں جو محلوق میں سے کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہیں مثلاً جاہ د منصب ال کی کثرت علام یا باندیان اور سواریاں۔ یہ چزیں فی الحقیقت ضوری جس بین الیمن لوگوں نے اپنی عادت اور جمل کی بنا پر انسیس ضروری سجم لیا ہے اور اس مد تک انسیں محبوب بھی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیزان میں سے ضائع ہوجائے یا حاصل نہ ہو تو ان کے رہے وغم کاعالم دیدنی ہوتا ہے 'حدید کہ سونا اور جاندی بھی انتیں اس قدر محبوب ہیں کہ انہیں جن کرتے ہیں 'اور جوانہیں چرالیتا ہے اس پر خصہ كرتے ہيں 'خواوان سے بے نیاز اور مستعنی می كول ند مول ليكن لا في اسيس زيادہ سے زيادہ جع كرنے پر اكسا اب 'اس تخ تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت کا گل طور پر مفتود ہونا ممکن ہے ، چنانچہ آکر کسی مخص کے پاس ضرورت سے زا کد مکان ہواور کوئی ظالم اے گرادے توبیہ ہوسکتا ہے کہ اس پر غمیرند آئے اس کے کہ ممکن ہے کہ وہ دیدہ پینا رکھتا ہو اور دنیا کی زائد از ضرورت چیزوں سے اسے رغبت نہ ہو' چنانچہ ان کے ضائع جانے پر فصہ نہ کرے 'اگر اسے ان کے دجود سے محبت ہوتی تو یقییا فصہ کر تا۔عام طور برلوگ ایس ہی غیر ضروری چزوں کے ضائع ہونے یا نہ ملنے پر خصہ کرتے ہیں جیسے منصب شہرت ، مجلس میں انچھی نشست علم میں فخرد مباہات۔ جن لوگوں پر ان چیزوں کی محبت غالب موتی ہے انہیں اس مختص پر خصہ ضرور آتا ہے جو اس سلسلے میں ان ک مزاحت كرے علا اس ملس ميں ام مى جكه نه بھلائے يا اس كى شرت كو داغدار كرے يا اس كوكى امزازنه طنے دے ،جن لوگوں کوان چیزوں کی خواہش نہیں ہوتی وہ پروا مجی نہیں کرتے خوا وانہیں جوتوں میں جگہ دی جائے 'یا صدر تعین بنا دیا جائے 'ایس ہی فاسد عادتوں سے لوگوں کی محبتیں برا م می میں ان ہی کدوجہ سے خصہ مجمی زیادہ آتا ہے ،جن کے ارادے اور خواہشیں زیادہ موتی ہیں اتنا ہی ان میں تعص زیادہ ہو تا ہے ميوں كہ ماجت بجائے خود ایك نقصان كى صفت ہے ، جالل ادى بيشدائي ماجتيں برها كے کی فکراور جدوجد کرتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ حاجتیں اور خواہشیں نہیں بدھا رہاہے بلکہ غم وحزن کے اسباب میں اضافہ کررہا ہے، بعض مجمال خراب عادتوں کی بدولت اور برے ہم نشینوں کے اڑھے اس مد تک آگے بردھ جاتے ہیں کہ اگر انہیں ان کے سمى عيب كے سلسلے ميں كوئى طعنہ دينا جا ہے تووہ برا مناتے ہيں 'اور نارا نمتنی ظاہر كرتے ہيں ' شاۃ اگر سمى جال سے يہ كما جائے كہ تو كور بازى من ابرنس ب يا علن ككيل الحي طرح نس بانا يا زياده شراب في نس سكا يا زياده كمات ر قادرنس ب توب طعنہ اسے برداشت نہیں ہو آا اور غصے سے پیٹ برتا ہے اس طرح کے امور پر خصہ کرنا ضروری نہیں ہے کیوں کہ ان سے محبت كرنامجي ضروري نبيس ہے۔

تیسری قتم : یں وہ امور داخل ہیں جو بعض لوگوں کے حق میں ضوری ہیں اور بعض لوگوں کے حق میں ضروری نہیں ہیں ' مثلاً کتاب عالم کے لیے انتہائی ضوری ہے 'اس لیے وہ کتابوں ہے مجت کرتا ہے 'اگر کوئی محض اس کی کتاب بھا ڈوالے یا جلاؤالے یا خرتی کردے تو اس پر ناراض ہو تا ہے ' ہمی حال کار گرکے لیے ان آلات کا ہے جن سے وہ اپنے چھے میں مد لیتا ہے 'اور جن کے بغیر وہ اپنا رزق نہیں کما سکتا' یا درہے جو چیز کمی ضرورت کا ذریعہ ہوتی ہے وہ بھی ضورت بن جاتی ہے۔ بسرحال اس کا اختلاف افراد و اھواص پر بنی ہے 'ضروری نہیں کہ جو چیز ایک محض کے لیے ضوری اور محبوب ہو وہ دو سرے کے لیے بھی ضوری اور محبوب ہو۔ "ضوری محبت" وہ ہے جس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من اصبح امنافی سربه معافی فی بدنه وله قوت یومه فکانما حیزت لمالدنیا بحدافی رها (تندی این ماجه عیدالله این مین)

جو فض این گریس مامون ہو 'بدن سے محت مند ہو' اور اسے اس دن کی روزی میسر ہو وہ ایا ہے کویا ۔ 12مرد داماما

اسے تمام دنیا حاصل ہے۔

جو مخص حقائق امورے واقف ہو اور ان تینوں قسموں کو سجمتا ہو اس کے متعلق یہ تصور کیا جاسکا ہے کہ وہ ان تیوں کے علاوہ امور میں خصہ نہ کرے بسرحال یہ تین قسیں ہیں اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان قسموں پر ریاضت کا کیا اڑ ہوگا؟

یہلی ضم پر ریاضت کے اگر اسف ریاضت اس لیے نہیں ہوتی کہ خصہ بالکل ہی مندم ہوجائے ' بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ والی فضب کا مطبع نہ رہے ' اور بظاہر اس کا استعال اس حد تک کرے جو شریعت اور حتل دونوں کے نزدیک پندیدہ ہو ' یہ بات مجاہدے اور کو حش سے اس طرح ممن ہے کہ کچھ عرصے حلم اور حل میں تکلف سے کام لے ' یماں تک کہ برداشت اور بردیاری اس کی عادت ثانیہ بن جائے ول سے فصہ کا بالکیہ فاتمہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے ' اور نہ یہ مکن ہے ' البتہ اس کی شدّت ختم کرتا اس کی عادت ثانیہ بن جائے ول ہے فصہ کا بالکیہ فاتمہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے ' اور نہ یہ مکن ہے ' البتہ اس کی شدّت ختم کرتا اور اس کا ذور کم کرتا ممن ہے آگر چہ یہ بجاہرہ سخت ہے ' لیکن نا ممکن نہیں ہے ' اگر کوئی مسلسل کو حش کرتا رہے تو تاکامی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کہ اس وقت فصے میں ہے ' اگر چہ یہ بجاہرہ سخت ہے ' لیکن نا ممکن نہیں ہے ' اگر کوئی مسلسل کو حش کرتا رہے تو تاکامی کی کوئی وجہ نہیں ہے تھی بہا تھی بھی ہیں اس کو دون ایک ہیں ہیں ہو اور خار میں اس کا اتنا تی ضوری ہوتی ہیں جتنی پہلی تنم کی چیز س جو یا یہ نہیں ہے کہا تھی جن ہی ' اور دونوں پر ریاضت کا اثر کیساس ہے۔ کہی عشم ہیں ' اور دونوں پر ریاضت کا اثر کیساس ہے۔

دوسری متم کی چیزوں پر آنے والے ضبے کا کمل خاتمہ ریاضت کے ذریعہ ممکن ہے اس طرح کہ آدی ان چیزوں کی مجت دل سے نکال دے اور یہ باور کرے کہ اس کا دطن قبرہے اس کا فیکانہ آ ثرت ہے اور یہ کہ دنیا ایک بل ہے جس سے گذر کر آ ثرت کے نکال دے اور یہ باور آگل منزل ہو مستقل منزل کے فیکانے تک پہنچنا ہے ؟ یا ایک منزل ہے جس پر چند گھڑیوں کے لئے فیمر کر اور آنے والے سنر اور آگل منزل ہو مستقل منزل ہے۔ کے فیکانے تک پہنچنا ہے کہ آئر سے میا اور دی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہال ہے 'نہ قبر میں کام آئے گا اور نہ آ ثرت میں اسے دنیا کی جب کے لئے تک اور نہ آئر کمی آدی کو اپنے کتے ہے الفت نہ ہو تو چیزوں سے بر رفعتی افسانہ میں دیا متعدد یہ دو سرے کے مارتے پراسے میں دیا متعدد یہ دو سرے کے مارتے پراسے میں دیا متعدد یہ کہ خضب قطعی طور پر ختم ہوجائے لیکن ایبا ہونا بہت مشکل ہے البتہ خصہ کزور پڑجانا 'یا اس کے موجب پر عمل نہ کرنا سل

ہے 'اگر ایما ہو تواہے بھی غنیمت سمھنا جاہیے۔

مؤثر ہوتا ہے۔اس کے کہ وہ سمجتا ہے کہ جو پکھے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ اس کے حق میں جو پکھے کرتا ہے بہتر بی کرنا ہے خواہ وہ بھوکا پیاسا رکھے 'یا زخمی کرائے 'یا کسی کے ذریعہ کل کرادے 'اس احتقاد کے بعد ضے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی ' جسے خون نکالنے والے اور مجینے لگانے والے پر خصہ نہیں آیا۔ اس کاجواب سے کہ بدبات مکن تو ہے لیکن توحید کا اس قدر ظلبہ دریا نہیں ہو آ ' ملکہ بھل سی چکتی ہے ' اور پھے لموں کے لیے دل کی بید حالت موجاتی ہے ' لیکن بید حالت زیادہ در تک قائم نہیں رہتی ' بلکہ دل دسیوں کی طرف ملتفت ہو آئی رہتا ہے ' یہ طبیعت کا تقاضا ہے ' اس سے مفرمکن نہیں ہے ' اگر کسی انسان کے لیے اس حالت كا دوام مقعود مو ما توسب سے پہلے رسول اكرم صلى الله طيه وسلم كے ليے موماً عالاتك بم ويكھتے ہيں كه بمعى آپ اس قدر خصہ فراتے ہیں کہ آپ کے رضار مبارک مرخ ہوجاتے۔ (١)

ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

اللهمانا بشر اغضب كم يغضب البشر فايما مسلم ميته او لعنته او ضربته فاجعلهامني صلاة عليموز كاة وقربة تقريمها اليكيوم القيامة (٢) اے اللہ! میں آدمی موں اومی کی طرح مجھے بھی خصر آتا ہے اگر میں نے سی مسلمان کو گال دی موایا اس پر لعنت جمیجی ہو' یا اسے مارا موتو میری طرف سے ان باتوں کو اس کے لیے رحمت کردے' تزکیہ کا سبب بنا دے اور تقرب کا باعث کردے جس کے ذریعہ قیامت کے دن اسے تیرا تقرب حاصل ہو۔

عبدالله ابن عمروابن العام روايت كرتے ہيں كہ ميں نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقد س ميں عرض كيا كہ جو پجھ آپ غصے اور خوشی کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں میں اسے لکھ لیتا موں (کیا میرایہ عمل درست ہے؟) آپ نے ارشاد فرمایان اكتب فوالذي بعثني بالحق نبيا مايخرج منه إلا حق (وأشار إلى لسانه)

لکولیا کو اس ذات کی متم جس نے مجھے حق کے ساتھ نی بناکر ہمیجا اس سے (زبان کی طرف اشارہ کرتے موے فرمایا) حق کے علاوہ کچھ نہیں لکا۔

آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے غصہ نہیں آ تا ' الکدیہ فرمایا کہ غصہ مجھے حق سے مغرف نہیں کر تابینی میں غضب کے موجبات اور تقاضوں پر عمل نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو کسی بات پر خصہ آیا اسے ان سے فرمایا:۔

مالكوجاءكشيطانك

محجے کیا ہوا ہے تیراشیطان تیرے پاس آیا ہے۔

انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ اکیا آپ کا شیطان نہیں ہے "آپ نے ارشاد فرمایا :۔

بلى ولكن دعوت الله فاعانني عليه فاسلم فلايامرني إلا بالخير (مسلم عائثة) کیوں نہیں اہمرمیں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے جھے اس پر مدوحطا فرمائی وہ مسلمان ہو کیا ، بھے خیر کے علاوہ

آپ نے یہ نیس فرمایا کہ میراشیطان نیس ہے ، بلکہ شیطان کی موجودگی کا اعتراف فرمایا 'اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرمادی

<sup>(</sup>١) مسلم على حطرت جايد كى روايت ب كرجب آپ خطيد ارشاد فرات و آپ كى آئليس سرخ بوجاتين أوا زباند بوجاتى اور ضد جيز بوجا آ- (٢) مسلم مِن معرت الديرية كي دواعت ليمن اس مِن بد الفاظ نين بين "اغضب كما يغضب البشر" اي طرح "ضربته" كي جكد "جلدته" كا

کہ وہ میرا مطیع ہے یہاں شیطان سے مراد شیطان الغفب (غصے کا شیطان) ہے، یعنی فصر موجود ہے لیکن وہ مجھے برائی پر نہیں اكساما عصرت على كرم الله وجد روايت كرت إلى كدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم دنيا ك لي خصه ند فرمات جب آب كوحق كي خاطر غصہ آ باتو کسی و خرند ہوتی تھی اور نہ کوئی چیز آپ کے فصری آب لاستی تھی یاں تک کہ حق کا انقام لے اس- (تندی بي الشَّما كل) اس مِن شكِّ نهيس كه آپ كا خصير حَقْ كے ليے ہو يا تھا 'ليكن اس مِن بھی فی الجملہ وسائل ہی كی طرف النفات تھا ' ليكن يه فصد الله كے ليے تعام چنانچه جو فخص الى كى دين ضرورت يا ديوى حاجت (جيے روثى پانى دفيرو) جينے والے ير فصر كرے اس کا خصہ اللہ کے لیے ہوگا' اس طرح کے خصے کا اس سے جدا ہونا مکن ہی نہیں ہے' البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ ایک مخص سمی مروری چزے لیے اس لیے فعمدنہ ہو کہ اس کی نظراس سے نیادہ مروری چزر تھی اس سے زیادہ مروری چزی مشنولیت نے ضروری چیزے لیے فصہ کرنے کی مخوائش ہی ہاتی نہیں رکمی میوں کہ قلب اگر کسی کام میں مشغول و مستفرق ہو آ ہے تو دو سرے کام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان الفاری کا قلب آخرت میں مشغول تھا میں وجہ ہے کہ جب سی نے انہیں گالی دى توانس عمد نيس آيائد آپ نے اس كاجواب ديا بكدية فرمايا أكر ميرے اعمال كاوزن كم ب تو مي اس سے زيادہ برا مول جتنا یہ کتاہے اور اگر ان میں وزن ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں اس کے اس کی کالی سے میرے اعمال کاوزن کچھ اور بوھے گا۔ رہے این فَيْمُ كُوكُن فِي كَالَ وَى تُوابَ فِي السَّا وَمُوالِيا : اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي الرَّامُ الله فِي الرّ میں نے اسے عبور کرلیا تو تیرے قول سے مجھے کچھ ضررنہ ہوگا اور عبورنہ کرسکا تو میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں بتنا تو بھے سجمتا ہے۔ایک مخص نے حضرت ابو بر کو براکها، آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرایا کہ اللہ نے تیرے جس قدر عیب چیمیا رکھے ہیں وہ بہت ہیں' آپ کو برائی کرنے والے پر خصہ اس کیے نہیں آیا کہ آپ کی نظراً پنے نفس کی کو تاہیوں اور عیوب پر نفی اور آپ اللہ کے ڈرمیں مشغول تھے 'اگر کسی نے انہیں عیب لگایا تو اس سے متأثر نہیں ہوئے وہ اپنی جلالتِ شان کے باعث دیدہ م بینا رکھتے تھے اور اپنے نئس پر ان کی مری نظر بھی 'مالک ابن دینار کی بیوی نے انہیں ریا کار کما آپ نے خفا ہونے کے بجائے اس ے کما کہ مجھے تو نے ہی پچانا ہے موا وہ اپنے نفس کو ریا کی آفت سے دور رکھنے میں مشغول سے اور اسے بید باور کراتے سے کہ تو ریا کارہے ، یمی وجہ ہے کہ جب ان کی طرف ریا کی نبت کی کی تووہ برا فروختہ نہیں ہوئے۔ ایک فض نے حضرت شعبی کو برا کما ، آپ نے فرمایا اگر تم سے ہو تو اللہ میری مغفرت فرمائے اور جموٹے ہو تو تساری مغفرت فرمائے۔

یہ تمام اقرال اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے معمات دین ہیں اپنے قلوب کی مشغولیت کے باعث غصہ نہیں کیا' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے داوں میں گالی کا اثر ہوا ہو' لیکن وہ اس کی طرف اس لیے ملتفت نہ ہوئے ہوں کہ وہ ان امور میں مشغول سے جن کا ان کے دلوں پر غلبہ تھا۔ یہ ممکن ہے کہ دل ممتات میں اس قدر مشغول ہو کہ فصہ کی بات پر فصہ نہ کرے۔
غلبۂ توحید' اور قلب کی مشغولیت کے علاوہ ایک تیسرا سبب اور بھی ہے جو غصہ کے لیے مانع بن جاتا ہے بینی اس کی موجودگی میں غصہ نہیں آتا' اور وہ سب اس امر کا اعتقاد ہے کہ اللہ کو فصہ نہ کرتا پند ہے' اللہ ہے اس کی شدّت مجت اس کے فصے کی آگ

كوفهنداكردي ب، يبى مال نس ب-

اس تنصیل کا حاصل یہ ہے کہ فضہ کی آگ ہے بچنے کا صرف ایک ہی داستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دل ہے دنیا بالک لکل ا جائے اور یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ سالک کو دنیا کی آفات کا علم ہو ' دنیا کی ذمت کا بیان آلے والا ہے ' وہاں ان آفات پر روشنی ڈالی جائے گی ' یمال صرف یہ بتلانا ہے کہ جس محض کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو تا ہے وہ فصد کے پیشتر اسباب سے محفوظ ہوجا تا ہے ' جو اسباب کمل طور پر ختم نہیں ہوتے انہیں کمزور کیا جاسکتا ہے 'ان کے کمزور پڑنے پر فصد بھی کمزور پڑسکتا ہے ' ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں۔

#### غضب کے اسباب

یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چی ہے کہ کی مرض کے علاج کی صورت یہ ہے کہ اس کا مان ختم کروا جائے اور اس کے اسباب ذاكل كدية جائي معرت يحيلي عليه السلام في معرت ميلى عليه السلام سه وريافت كيا تماكه كون ي يز خت ترب؟ فرایا: تهارا خصہ بوجھا: خصم کے آ اے اور وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جن سے یہ نشود نمایا تا ہے؟ فرایا: تکبر عزت پندی اور حینت اوروه اسباب جوضع میں شدئت پیداکرتے ہیں یہ ہیں۔ کبر مزاح الغو کوئی عار دلانا کیات کاٹنا مند کرتا کال وجاه کی حرص وفیرو- یہ سب قاسد اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں اور شرقاندموم ہیں ان اسباب کی موجودگی میں خضب سے چمطارا پانا مکن نہیں ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کمی مض میں ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب یا تمام اسباب موجود ہوں توان گی اضدادے ان کا زالد کیا جائے۔ چنانچہ کلبر کو تواضع ہے، مجب کو اپنے نفس کی ذمت سے خض کرے، اور افرکو اس احتقادے ذاكل كرے كدوہ بحى أدى ہے و مرے بندول كى طرح الله كابنده ہے اوك اصل ميں ايك بى باپ كے بينے بيں 'بعد ميں جدا جدا موسے اور تغریق کی دیواریں ماکل موکئیں کیکن آدمیت میں سب برابریں افرفضائل پر موتا ہے مجب و کبر اور فخررذائل کی جڑ اوراساس ہیں اگر تم ان ردا کل سے خالی نہیں ہوتو جہیں دو سرول پر ہر گز برتری حاصل نہیں ہے، جہیں افرزیب نہیں دیا ،جن لوگوں پرتم فخرکرتے ہووہ تم سے کس بات میں کم ہیں ،جس طرح تہمارے ناک کان آ کھ ہیں ای طرح وہ بھی یہ اعضاء رکھتے ہیں ،وہ مجى اى باپ كى اولاد بين جس كى تم اولاد موعزاح اس طرح دور كرے كه مهمات دين ميس معروف موجائے ماكد عربحر فرمت بى ند طے افویات سے اس طرح بے کہ فضائل اخلاق حند اور علوم دیند کی تحصیل میں معروف رہے اس اعتقادے ساتھ کہ یمی چیزیں آخرت کی سعادت تک پینچانے والی ہیں۔ استزاء کے سلسلے میں یہ خیال رکھے کہ جس طرح میں لوگوں کو مذاق کا نشانہ بننے میں تکلیف محسوس کرنا ہوں اس طرح وہ بھی میرے استزاء سے پریشان ہوتے ہوں ہے اس لیے کسی کا نیراق ندا زایا جا ہیا ؟ عيب لگانے كى عادت اس طرح ترك كى جاسكتى ہے كہ برى بأت زبان سے نہ كالے ورنہ كاطب بحى زبان ركمتا ہے ، مكن ہے وہ مچھ زیادہ بی تلخ بات کمدوے 'شازت حرص کا ازالہ قدر ضرورت پر قنامت کے ذریع، ممکن ہے 'استفناء بی میں عزت ہے ' حاجت

ان تمام اخلاق میں ہے کی بھی خلق کا علاج آسان نہیں ہے' بلکہ اس میں ریاضت اور مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل ہے کہ اولا آن تمام اخلاق فاسدہ اور عاداتِ رفطہ کی آفات سے واقنیت حاصل کرے' آکہ دل ان سے مختر ہوجائے' اور ان کی قباحت روز روشن کی طرح حمیاں ہوجائے' پھران اخلاق کے مخالف اخلاق پر عمل شروع کرے' اور ان کی قباحت روز روشن کی طرح حمیاں ہوجائے' پھران اخلاق کے مخالف اخلاق پر عمل شروع کرے' اور ان کی بیندی سے عمل کر آ رہا ہے جب تک وہ اخلاق عادت نہ بن جائیں' اور نفس پرگران نہ رہیں خضب جنم لیتا ہے' کے لئے نفس کا ان روائل سے پاک و صاف ہونا نمایت ضروری ہے کیونکہ یمی عادات کا منبع ہیں' ان بی سے خضب جنم لیتا ہے' اور ان بی سے نشود نمایا آ ہے۔

 خصہ کو عربت نفس اور بمادری کا نام دینا جہل ہے ' بلک بدول کے مرض اور عشل کے نقص کی علامت ہے اور اس کی دلیل بد ہے کہ مریض کو صحت مند کے مقابلے میں زیادہ خصہ آتا ہے 'کیوں کہ وہ ضعیف القلب ہے 'اس طرح عورت کو مرد کے مقابلے میں 'اور پچہ کو بدے آدمی کے مقابلے میں 'اور بو ڑھے کو جوان کے مقابلے میں زیادہ خصہ آتا ہے ' بد اخلاق اور بدکردار آدمی بھی خوش اخلاق اور نیو کار کے مقابلے میں زیاد خصے کا شکار بنتا ہے ' چنانچہ کمینہ وض ایک لقے کی خاطر 'اور بخیل ایک دانے کے لیے خفس ناک ہوجا تا ہے 'اس سلسلے میں وہ صرف فیروں ہی سے ناروا سلوک نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس پر قابور کھتا ہو' جیسا کہ ارشاد نبوی ہے نہ

لیس الشدیدبالصر عانماالشدیدالذی یملک فسمعندالغضب (۱) کیا رئے سے آدی طاقور نیس ہوتا کیکہ طاقورہ میں جو فصے کوقت اپنے ننس پر قابور کھا ہو۔

ان جملاء کا علاج اس طرح کیاجاتا جاہیے کہ انہیں بزرگوں کی روا داری مطم 'اور عنو واحسان کے واقعات سنائے جائیں 'اور بیہ ہتلایا جائے کہ وہ غصہ پی جایا کرتے تھے 'اس طرح کے واقعات انہیاء 'اولیاء 'حکماء 'علاء 'اور اچھے بادشاہوں سے منقول ہیں اور ان کے مخالف واقعات کرد' ترک جابلوں اور بے وقونوں سے منقول ہیں۔

### بيجان كے بعد غصے كاعلاج

اب تک جو پھے بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل بیہ تھا کہ خضب کے اسباب دور کردینے چاہیے 'اور اس کا ماڑہ ہی ختم کردینا چاہیے ماکہ بھی غلط طریقے پر خصہ نہ آئے 'یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی کو خصہ آجائے تو کیا کرے؟ آیا اس کے موجب پر عمل کرے یا مستقل مزاجی کا ثبوت وے اور نفس کو خضب کے موجب پر عمل کرتے ہے روک دے؟ فلا برہے کہ خضب کے موجب پر عمل نہ کرنا ہی مختلدی کا تقاضا ہے 'یہ بھی ایک زبردست مجاہدہ ہے 'اور علم و عمل دونوں ہی ہے اس مجاہدے کی مجیل ہوتی ہے۔

علم کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ : علم کا حاصل یہ چھ امور ہیں۔

ایک ید کہ ان اخبار و روایات میں خور و فکر کرے جو کظم غیظ عنو علم اور مخل کی نغیلت میں وارد ہیں اور جو چند صفات کے بعد ہمارے مطالع میں آنے والی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو نغنا کل روایات میں نہ کور ہوں کے دل میں ان کے حصول کی خواہش پیدا ہوگی اور میے کی آگ کو محند اکردے گی مالک ابن اوس ابن الحد فان روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو کسی مخص پر خصہ آیا اور آپ نے عظم دیا کہ اس کے کو ڈے لگائے جائیں اس نے عرض کیا: امیرا کمنوشین ایہ آبت ملاحظہ فرائیں۔

خُدُنِاالْعَفُو وَأَمُورُ بِالْعُرُ فِ وَأَعُرِ صَ عَنِ الْجَاهِلِين (ب و رم ا آمت ١٩٩) سرمرى برناد كو قول كرليا يجيد اور نيك كأم كي تعليم كروا يجيد اور جابون سے ايك كناره موجايا يجيد

راوی کتے ہیں کہ حفرت عمراس آیت کوبار بار پرمتے تھے اور اس کے معافی پر غور کرتے تھے 'یہ ان کا معمول تھا' قرآن کریم کے معانی و مطالب پر بے پناہ عبور کے باوجود آپ نے قریق القرآن کا سلسلہ جاری رکھا' چنانچہ اس آیت نے بھی انہیں وعوتِ فکر دی' بتیجہ یہ لکلا کہ اس فخص کی سزا موقوف ہوئی اور اسے رہائی ملی' حضرت عمراین عبدالعزیز نے کسی فخص کو مارنے کا حکم دیا' اچانک انہیں یہ آیت یاد آگئ۔

<sup>(</sup>١) يه روايت يلغ جي گذر چل --

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُوالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (پ٥٥ آيت ١٣٥) اور فعد ك مبط كرن وال

غلام سے فرمایا اس مخص کوچمو ژدو-

دو سراید کہ آپ نفس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ اور اسے بتلائے کہ اللہ مجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہے بتنا جس اس مخض پر رکھتا ہوں'اگر جس نے اس پر اپنا خصہ لکالئے کی کوشش کی قو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز جس اللہ عربی جل کے خصے سے محفوظ نہ دہ سکوں' جب کہ مجھے مخو و در گذر کی ضورت زیادہ ہوگئ ' بعض قدیم آسانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے وہ نازل فرائی ''اے انسان! جب تجھے خصہ آیا کرے تو جھے یا دکرلیا کر' میں اپنے خصے وقت تجھے یا دکروں گا اور ان لوگوں میں شامل نازل فرائی ''اے انسان اجب تجھے خصہ آیا کرے تو جھے یا دکرلیا کر' میں اپنے خصے وقت تجھے یا دکروں گا اور ان لوگوں میں شامل میں کو بی میں جا چک ہے۔ '' ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی ضرورت سے بھیا اس نے واپسی میں تاخیری' جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرایا:۔

لولاالقصاص لاوجعتك (الوعلى-امسلم)

أكربدله نهبو ماتو تخيم سزايتا-

یعن آگر قیامت کے دن بدلے کا خوف نہ ہو آ تو میں مجھے اس آخر اور غیر ذمہ دارانہ حرکت پر سزا ضور دیتا ' کہتے ہیں کہ بی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ محماء ضرور رہا کرتے تھے 'جب بھی نمی بادشاہ کو فصہ آیا اس کا مصاحب مکیم ایک پرچہ سامنے رکھ دیتا جس میں لکھا ہو آاو خریب پر رحم کر' موت سے ڈر' اور آخرت کو یا دکر۔" یادشاہ یہ تحریر پڑھتا اور پُرسکون ہوجا آ۔

تیرا یہ کہ اپنی آپ کو عداوت و انقام کے عواقب اور اس دھنی کے نتیج میں پیش آٹ والے مصائب و مشکلات سے ڈرائے کہ بین جس مخض پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہوجائے گا'اور مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا'لیکن دنیاو مصائب اور مشکلات کے پیش نظر غصہ نہ آنا بھی ظرے سے خالی نہیں ہے کیوں کہ اس میں دنیوی زندگی کو خوشکوار رکھنے کی شہوت اور خواہش پائی جاتی ہو خواہش پائی جاتی ہو خواہش پائی جاتی ہوتا ہو گا ہوں کہ اس میں دنیا گی خاطر غصہ دیاتے میں بچھ ٹواب نہیں ملے گا'اگر دنیا کی کوئی پریٹانی علم و عمل کے لیے قلب و جسم کی فراغت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو تواسے دور کرتے میں بیٹینا ٹواب ہوگا۔

چوتھا یہ کہ جس وقت غصد آرہا ہو اس وقت اپنی بدروئی کا تصور کرے کہ جس طرح غصے کے وقت لوگوں کے چرے بجڑ جاتے ہیں اس اس طرح غضب کی برائی دل میں پیدا ہوگئ یہ بھی سوچ کہ غصد کرنے والا آدی پاگل کئے اور خونخوار در ندے کے مشابہ ہو تا ہے جب کہ حلیم و بدوبار اور غصہ نہ کرنے والا انسان اپنے ان اوصاف میں انبیاء 'اولیاء' اور خونخوار در ندے کے مشابہ ہو تا ہے جب کہ حلیم و بدوبار اور غصہ نہ کرنے والا انسان اپنے ان اوصاف میں انبیاء مشابہ ہو تا ہے اس موقع پر اپنے نفس کوید افتیار دے کہ آیا وہ کوّل 'در ندول' اور کمینوں کے مشابہ بنتا چاہتا ہے' یا انبیاء اور علاء کے' اگر نفس میں شرافت و ایمان کا ذرّہ برا پر مخصر بھی موجود ہے تو وہ یقیناً علاء اور انبیاء ہی کی افتدا کی طرف ما کل ہوگا'

پانچاں امریہ ب کہ اس سبب پر خور کرے جو انقام کی طرف دائی ہے اور جس کی وجہ سے خصہ بینا مشکل نظر آتا ہے ظاہر ہے کوئی وجہ ضرور ہوگی خصہ بلاوجہ نہیں آیا کر آئ شائیہ وجہ ہو سی ہے کہ شیطان انقام لینے پر اکسا تا ہے اور اس طرح کے خیالات دل میں ڈالٹا ہے کہ اگر تو نے خصہ بی لیا اور انقام نہ لیا تولوگ تھے عاجز اور فکست خوردہ قرار دیں گے 'تیری تذلیل و تو ہین کریں گے 'اگر یہ وجہ ہو تو اپنے نفس سے کے کہ تھے ونیا کی ذلت اور رسوائی پند نہیں 'اور اس سے بچنے کے لیے انقام لینے پر آمادہ ہے 'لیکن یہ نہیں سوچنا کہ قیامت کے دن کتنی زیدست رسوائی کاسامنا کرتا ہزے گا'ایک مخص آئے اور ہانچہ پکڑ کر اپنا بدلہ لے لے گاتو کچھ بھی نہ کرسکے گا'تولوگوں کی نظموں میں حقیر ہونے سے ڈر تا ہے 'لیکن تھے انبیاء 'اولیاء اور

ملا تکہ کی نظروں میں حقیر ہونے کا خوف نہیں۔ غصہ اللہ کے لیے پیٹا چاہیے ' کھیے انسانوں سے کیا فرض کیا ذات و عزت ان کے ہاتھ میں ہے ' اگر کوئی تجھے پر ظلم بھی کرے تب بھی انقام نہ لے ' اس کا یہ ظلم قیامت کے دن اس کے حق میں زبردست ذات کا باعث بن گائی ایک بھی ہے گائی اس کے ختا ہو جائے تو وہ لوگ باعث بن گائی اس کی ختا ہو گائی اس کے دن کھڑا ہو جائے تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے ظالموں کو معاف کیا ہوگا۔ چھٹا یہ کہ اس طرح سوپے ' میرا غصہ در اصل اس بات کی علامت ہے کہ فلال کام میری مرضی اور خواہش کے مطابق کیوں ہوا' یہ کی مرفی اور مشاع کے مطابق کیوں ہوا' یہ کس طرح ہوسکتا ہے اک میری مراد اللہ کی مراد سے اعلی ہو' ہوگا وی جو اللہ چاہے گا میری اس نارا نسکی اور مشتعل مزاجی کا نتیجہ اس کے علاوہ پھے نہیں کال میری مراد اللہ کی مراد سے اعلی ہو' ہوگا وی جو اللہ چاہے گا میری اس نارا نسکی اور مشتعل مزاجی کا نتیجہ اس کے علاوہ پھے نہیں کال میری مراد اللہ کی مزا بھتوں اور اللہ کے عظیم تر غضب کا نشانہ بنوں۔

عمل ك ذريعير جوش غضب كاخاتمه : أكر فسر آئة و زبان سه كمنه أعُودُ بِاللَّهِ مِن التَّشيطُ ان الرَّحِيمِ مَنْ السَّمَةِ اللَّهِ مِنَ التَّشيطُ ان الرَّحِيمِ مِن شَيطًان مردود سے اللہ كى ناہ چاہتا ہوں۔

الله عليه وسلم نے غمه كے وقت اس طرح كنے كا عم ديا ہے (بخارى ومسلم سليمان ابن صرف جب معزت عائش غصه بوتين قر تخضرت صلى الله عليه وسلم ان كى تاك بكر كر فرمات اے مویش!اس طرح كموند عليه وسلم ان كى تاك بكر كر فرمات اے مویش!اس طرح كموند الله عليه وسلم ان كى تاك بكر كر فرمات اے مویش!اس طرح كموند الله عليه وسلم ان كى تاك بكر كر فرمات الله عليه وسلم ان كى تاك بله در الله بيان الله عليه وسلم الله بيان كا تاك بيان كال كا تاك بيان كال

ِ ٱللَّهُمَّرَ بَّ ٱلنَّبِيَّ مُحَمَّدِاغُفِرُ لِي ذَنْبِي وَٱذْهِبْ غَيْظُ قَلْبِي وَآجِرُ نِي مِنْ مُضِلَاتِ الْفِتَنِ (ابن النَّيْ اليوموا للَّياتِهِ)

اے آللہ! محر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار! میری خطامعاف کر میرے دل کا خصہ دور کر اور مجھے ممراہ کرنے دالے فتوں سے بچا۔

غصہ کے وقت یہ دعائرنی مُستحب ہے۔ اگر اس کے بعد بھی غصہ نہ جائے تو اپنی مجلس بدل دے 'کھڑا ہو تو بیٹے جائے اور بیٹےا ہوا ہو تولیٹ جائے' اور زمین سے قریب تر ہوجائے جس سے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے' اس سے ننس میں تواضع پیدا ہوگی' بیٹے اور لیٹنے میں' اس کے علاوہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ دل پر سکون ہوجائے 'کیوں کہ غضب کا سبب حرارت ہو تا ہے' اور حرارت کا سبب حرکت' اگر حرکت باتی نہ رہے تو حرارت ختم ہوجائے گی اور اس طرح غصہ بھی ذاکل ہوجائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادے:۔

ان الغضب جمرة توقد فى القلب الم تروا إلى انتفاخ اوداجه وحمرة عينيه وفاذا وجداحد كم من ذلك شيئافان كان قائماً فليجلس وان كان جالسافلينم (تنى بين - ابوسير)

غضب ایک چنگاری ہے جودل میں مملکتی رہتی ہے ہمیاد کھتے نہیں ہوکہ فصہ والے کی گردن کی رکیس پھول جاتی ہیں اور آئکھیں سرخ ہوجاتی ہیں 'اگرتم میں سے کمی کا بید حال ہواوروہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹہ جائے 'بیٹھا ہوا ۔ ہو تولیٹ جائے۔

اگر اس تدبیرے بھی غصہ ذاکل نہ ہو تو معندے پانی ہے وضویا فسل کرنا جاہیے "کیونکہ پانی ہی ہے ایک بھتی ہے ، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:۔

اذاغضب احدكم فليتوضاب الماء فانما الغضب من النار (ابوداؤد- معية العرق) اكرتم من سي كى كوغمه آئة واست إنى سه وضوكرانا علم بيئة محوظه على سيرا بوتاب الماداء عن بيدا بوتاب الكدروايت من بدالفاظين في ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار واتما تطفا النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا (عالم مابق)

غمر شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان اگ سے بناہ اور اگ پانی سے جمعی ہے اگرتم میں سے سی

کو خصہ آئے تواسے د ضوکرنا جاہیے۔ منت عبداللہ ابن عماس م کار دوعالم صلی اللہ علیہ ہ

حفرت مبدالله ابن عباس مرکار دوعالم منتی الله علیه وسلم کامیدار شاد نقل کرتے ہیں:۔ اذاغضبت فیاسکت (احمر ابن ابی الدنیا۔ کیث ابن سلیم)

جب تهيس غصر آئے تو خاموش موجايا كرو-

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کمی وقت آپ کو خصہ آنا اور آپ خصہ کے وقت کھڑے ہوتے تو بیند جاتے اور بیٹے ہوتے لیٹ جاتے'اس طرح آپ کا خصہ محدثرا ہوجا آ (ابن ابی الدنیا) حضرت ابو سعید الحدری نقل کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الا ان الغضب حمرة فى قلب ابن آدم الا ترون الى حمرة عينيه وانتفاخ اوداجه فمن وجدمن ذلك شيئا فليلصق خدمبالارض (تذى) خبردار! غمراين آدم كول من ايك چنگاري به ايام نين ديكي كه فعد كرن والى الكيس مرخ

موجاتی ہیں اور کردن کی رکیس محول جاتی ہیں ،جب یہ صورت پیش آئے اے اپنا رخسار زمین سے چیکالینا

عاميے-

اس میں سجدے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سجدے ہی میں آدمی اپنے اعلی اعضاء (رخبار اور پیشانی) اوٹی جگہ (مٹی) پر رکھتا ہے 'اس موقع پر سجدے سے تھم میں مصلحت سے ہے کہ دل میں تواضع اور اکساری پیدا ہو 'اور کبر وغرور اور برتری کاوہ احساس جاتا رہے جس سے خصہ کو تحریک لمتی ہے۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر کو خصہ آیا "آپ نے پائی منگایا" اور ناک میں ڈال کر باہر لکالا پھر فرمایا خصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے "اور سے عمل اس کا علاج ہے عموہ ابن محمد فرماتے ہیں کہ جب جھے یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو میرے والد نے جھے سے آتا ہے "اور سے عمل اس کا علاج ہے عمر کیا: جی بال! انہوں نے فرمایا: جب تھے خصہ آیا کرے تواپ اوپر آسمان کو اور نیچ زمین کو دیکھ لیا کو "بحثرت ابوذر" زمین کو دیکھ لیا کرو "بھراس کے خالق کی عظمت بجالایا کو "لینی مجدہ کیا کو "اس سے خصہ فرو ہوجاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر "نیان کو دیکھ لیا کرو بھر کی اور کیا گاری تو آپ نے ان سے فرمایا کہ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت الله علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک بعد وہ اب کو در ایک مرتبہ علی کو راضی کرنے کے لیے چلے "اپنے بھائی کو مال کی گال دی ہے "انہوں نے عمل کی کو راضی کرنے کے لیے چلے "اپنے میں اس محض نے سبقت کی جے انہوں نے گالی دی تھی "اور سلام کیا" ابوذر " نے یہائی کو درانی کرونایا" آپ نے فرمایا:۔

یااباذرارفعراسک فانظر 'ثماعلمانک لستبافضل من احمر فیهاوالا اسود الا ان تفعله بعمل: (ثمقال) اذا غضبت فان کنت قائما فاقعدوان کنت قاعدا فاتکی وان کنت میکافاضطجع (این ای الدی)

اے ابوذرا اپنا سرا ٹھاکرد کھی کھریہ جان لے کہ توزین میں کس سرخ یا کالے سے افضل نہیں ہے جب تک کوئی ایسا عمل نہ ہوجس کی وجہ سے تجھے فضیلت ملے (پھر فرمایا) جب تجھے فصہ آئے اور تو کھڑا ہو تو بیٹے جایا کر 'بیٹھا ہوا ہو تو ٹیک لگالیا کر'اور ٹیک لگائے ہوئے ہو تولیٹ جایا کر۔ معتمراین سلیمان کتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک فض تعاہیے ضد بہت آیا کرنا تھا'اس نے تین تعیمت تاہے تیار کے'اور
تین فخلف افراد کو دے دیئے'ایک ہے کہا جب جھے ضد آئے تو یہ تحریر دکھا دینا 'دو سرے ہے کہا کہ جب میرا کو ضد جا تا رہ تو
یہ تحریر دے دینا'اور تیسرے سے کہا کہ جب میرا ضعہ پورے طور پر ختم ہوجائے تو یہ تحریر پیش کردینا۔ چنانچ ایک دن جب اس
شدید ضعہ آیا تو پہلے محض نے ایک پرچہ اس کے سامنے رکھ دیا جس بیں لکھا ہوا تھا کہ تو اس پر کیوں خفاعے' تو اس کا معبود نہیں'
بلکہ انسان ہے' منتریب ایسا ہوگا کہ تیمرے کھوٹے کھالیس کے' یہ پرچہ پڑھ کر اس کا ضعہ قدرے کم ہوگیا تو دو سرے محض
بلکہ انسان ہے' منتریب ایسا ہوگا کہ تیمرے خود تھے کھالیس کے' یہ پرچہ پڑھ کر اس کا ضعہ قدرے کم ہوگیا تو دو سرے محض
نے اپنا پرچہ سامنے رکھ دیا اس میں تحریر تھا نہن والوں پر رحم کر' تھے پر آسان والا رحم کرے گا' جب ضعہ جا تا وہا تھا خسہ تا کہ بات خوا مدی کو کمی محض پر خصہ آیا'
نے یہ تحریر آگے پیھائی لوگوں کے ساتھ حق کا معالمہ کر' اس طرح ان کی اصلاح ہوسکے گی۔ خلیفۂ معدی کو کمی محض پر خصہ آیا'
شیب نے اس سے کما کہ اللہ کے لیے اتنا خصہ نہ کرتا جا ہی ہو تا کی اصلاح ہوسکے گیا ہے' خلیفۂ مدی کو کمی محض پر خصہ آیا'

## غصہ پینے کے نضائل

الله تعالى نے مرح كے ذيل ميں ارشاد فرمايا: وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ (پسره آيت ٣٣) اور فعمر كے منط كرنے والے

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر الى ربه قبل الله عذره ومن خزن حسناته ستر الله عور ته ( فران الله عاده و من الله عور ته ( فران الله عن الله عن الله على الله عن الله عن الله عن الله عور ته ( فران الله عن الله عن

جو فض اپ ضے کو روکے گا اللہ تعالی اس سے ابناعذاب روکے گا'اورجواب رب کے سامنے عذر کرے گا اللہ اس کا عذر قبول قرائے گا'اورجوابی زبان کولگام دے گا اللہ اس کے عیب چمپائے گا۔

اشدكم من غلب نفسه عنه الغضب واحلمكم من عفاعند القدرة (ابن الي الدنيا- عبد الرحل المنابي الدنيا- عبد الرحل المنابي الم

تم میں سخت تروہ ہے جو خصر کے وقت اپنے نفس پر غالب آئے اور تم میں زیادہ بُردیار وہ ہے جو قدرت کے باوجو دماف کردے۔

من كظم غيظا ولو شاءان يمضيه امضاه ملاء الله قلبه يوم القيامة رضاء (وفي رواي) ملاء الله قلبه امناوايمانا (١)

جو مخص ایے وقت میں غصہ دبائے کہ اگر اے نکالنا چاہتا تو نکال لیتا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا دل رضا ہے بحردیں گے۔ رضا ہے بحردیں گے (ایک روایت میں ہے) کہ اللہ تعالی اس کا دل امن اور ایمان سے بحردیں گے۔ ماچر ع عبد جرعة اعظم اجر امن جرعة غیط کظمها ابتغاء وجماللہ تعالی (بن ماجہ۔ ابن میں)

<sup>(</sup> ۱ ) کمیلی روایت این افی الدنیا میں این عمر ہے اور دوسری روایت این حبان اور ابوداؤد میں کمی محالی کے بیٹے ہے جنوں نے اپنے والدے انوں نے آتخشرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی۔

كى برے نے كوئى ايما كمون نيس يا جس ميں زيادہ تواب موضع كے اس كمون كى بد نبت جے اس نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے کیا ہو۔

ان لجهند بابالاید خلمالا من شفی غیظه بمعصیة الله تعالی (۱) جنم کاایک دردانه باس مرف ده فض داخل بوگاجس نالله کی معیت می اینا خصر نکالا بو

مامن جرعة احب الى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبدوم اكظمها عبد

الاملااللهقلبمايمأناداين الي الديا- ابن عماري

الله کے نزدیک غصے کے اس گونٹ سے براء کر کوئی گونٹ مجوب نہیں جے کسی بھرے نے بیا ہو اور جب

كوئى بنرة ضمه پيائے توالله اس كاول ايمان سے بحروجائے۔ من كظم غيظ او هو قادر على ان ينفذه دعاه الله على روس الخلائق و يخيره من أي الحورشاء (٢)

جو عض ابنا خصہ نافذ کرنے کی قدرت رکھنے کے بادجود لی جائے اللہ تعالی اسے برمرِعام بلائیں مے اور اسے

افتیاردیں کے کہ وہ جوحور چاہے کے لے۔

حضرت عرفرماتے ہیں کہ جو محض اللہ سے ڈر آ ہے وہ خصہ نہیں کر آ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ اپنی مرضیات کا پابند نہیں ہو آ ' اكر قيامت نه موتى تو آج حالات وه نه موت جوتم ديكه رب موعضرت لقمان في اين بيني سه فرايا: ال بيني! ما تك كرايني شرم کاسودا مت کرائی رسوائی کے سبب فعدمت کرائی قدرخود جان کدید خودشای ذندگی میں کام دیے گ-ایوب کتے ہیں کد ایک لے کی بردیاری بت سے فتوں کو دیا دی ہے۔ سفیان وری او فت مد بروی اور فنیل ابن عیاض می جگہ جمع موکر نبدیر مفتلو كررے تھے ان سب كا انفاق تھا كہ فصے كے وقت كل سے كام لينا اور پريتانى كے وقت مبركرنا بھرين اعمال ہيں۔ كمي فعض نے حفرت عرف عرف کیا کدند آپ عدل کرتے ہیں اورند کی کو کھ دیتے ہیں اید بات من کر مفرت عمولواتا فصد آیا کہ چرے پر اس کی طلامات نظر آنے لکیں ایک فض نے مرض کیا: امیرا لمؤمنین اکیا آپ نے یہ ایت طاوت نسیں کی:۔

خُذِالْعَفُو وَأَمُرُ بِالْعُرُ فِوَاعْرِضَ عِن الْجِاهِلِين (ب١٠٣ آيت ١٩٩)

مرسری با آذکو تول کرلیا یجی اور نیک کام ی تعلیم کردیا یجی اور جالوں سے ایک کنارہ موجایا یجید

یہ مخص جالمین میں سے ہے اسے معاف فرمائیں۔ حضرت عرف فرمایا تو نے کما اور کویا ایک اک می متی جے تو نے اس ایت کے چینوں سے معدد اکردیا۔ محرابن کعب کتے ہیں کہ جس مخص کے اندر تین باتیں ہوں اس کا ایمان کمل ہو آ ہے ایک یہ کہ جب خش ہو تو کی فلد کام پر خش نہ ہو 'ود سرے یہ کہ جب فصہ مو تو جن سے تجاوز نہ کرے تیسرے یہ کہ قدرت کے باوجود وہ چیزند لے جواس کی اپی ند ہو 'ایک فض سلمان کے پاس آیا اور کنے لگاکہ جھے چھ تھیمت کیجے فرمایا: فصد مت کیاکر 'اس نے من كياكه ين اس ير قادر نسين مون فرايا أكر خصه اعدة ابن زبان ادر بالته كوروك لياكر

# حلم کے فضائل

ملم فصدینے سے ہمی افعنل ہے اس لیے کہ فصدینے کے معن ہیں بتلف ملم کرنا اینی فعددی ہے گاجے فعد آئے گا اید

<sup>(</sup>١) يردايت نيان كي آفات كيوان على كذر يكل ب- (٢) يردايت مابد كاب على كرد كل ب-

ایک دشوار گذار مرحلہ اور سخت ترین مجاہدہ ہے مین مسلسل عمل سے بتنگف علم کرنے کی ضورت نہ رہے گی بلکہ وہ آہت آہت غصہ نہ کرنے کا عادی ہوجائے گا'اگر غصہ آیا مجی تو اسے پینے میں دشواری محسوس نہیں کرے گا' می فطری علم ہے اس علم ک معنیٰ ہیں کہ آدمی کامل العقل ہے'اس بر عقل غالب ہے'اور غضب کی قوت بھی عقل بی کے تابع ہے'اس سے معلوم ہوا کہ خصہ پینا علم کی ابتدائی مرحلہ ہے'اور حقیقی و تحمیق علم اس کی انتها ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایانہ

انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشريدق المراني وارطن والدرواق

علم میخے سے آیا ہے اور علم بتلف علیم بنے سے ، جو تعدد اخرک اسے خروا مائے گا اور جو شرسے

یجے دہ اس سے محفوظ رہے گا۔

حدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح علم حاصل کرنے کا طریقہ سیلم سیکمنا ہے اس طرح حلیم بننے کا طریقہ بتکلف اور زبروسی حلم کرنا 'اور برداشت سے کام لینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوالمن تعلمون ولمن تعلمون ولمن تعلمون منه ولا تكونوامن جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم (بن السنى في رياضة المتعلمين)

علم حاصل کو اور علم کے ساتھ و قاراور جلم بھی تلاش کو اور اپ شاکرداور استاذ کے ساتھ نری ہے

بین آو عفود سرعالم مت بوکه تهمارے جمل تهمارے علم پرغالب آجائے۔

اس میں یہ ہتلایا کیا ہے کہ کیجراور رعونت سے خصہ پیدا ہو تا ہے'اور کی اوصاف علم اور نری سے روکتے ہیں' انخضرت صلی الله علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا فرمایا کرتے ہے۔

اللَّهُمَّ أَغُنِى بِالْعِلْمِ وَرَيِّنِي بِالْحِلْمِ وَالْكِرِمْنِي بِالنَّقُولَ وَجَمِّلُنِي بِالْعَافِيَةِ (١)

اے اللہ! مجھے علم سے مالدار کر عطم سے زعنت دے ' تقولی سے عزت دے 'اور محت سے جمال عطا کر۔ حضرت ابو ہربرہ اروایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

ابتغوا الرفعة عند الله عالوا وماهي يا رسول الله قال تصل من قطعك

وتعطى من حرمك وتحلم عمن جهل عليك (مام بين)

عظمت الله كے پاس طاش كرو اوكوں نے عرض كيا وہ كيا باتل ہيں جن سے الله كے يمال بلند مرجبہ لما ہے ، فرايا جوتم سے قطع تعلق كرے اس سے لو ، جو جہيں محروم ركھ اسے دو اور جو تممارے ساتھ جمالت سے پیش آئے تم اس كے ساتھ بديارى سے پیش آؤ۔

ایک مدیث می فرمایا گیاند

حمس من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر (عيم تذى في ادرالاصول - الحجابن عبرالله)

<sup>(</sup>۱) مجھے اس روایت کی اصل قبیں لمی۔

جوت رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔

بانچ باتیں انبیاء کی سنت ہیں 'حیاء' ملم 'مجینے گلوانا 'مسواک کرتا' اور عطراگانا۔ - علی کرمانی جی فرار ترموس نی ای مرمل ایو بالی مار سلم فرار فرار فرار اور

حضرت على كرم الله وجهه فرمات بين كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-

ان الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وانه ليكتب جبارا عنيداوما يملك الا اهل بيته (المرافي الوسل)

مسلمان آدی علم سے روزہ وار اور عابد شب بیدار کا ورجہ پا تا ہے اور وہی جابر و ظالم بھی لکھا جا تا ہے الا کلہ الی کھا جا تا ہے الا کلہ الی کھا جا تا ہے الا کلہ الی کہ الی نہیں ہو تا۔

مطلب یہ ہے کہ آدی ملم کرتا ہے تو اس کا نام عابدوں کی فہرست میں شامل کرلیا جاتا ہے اور فصد دکھا تا ہے۔ خواہ اپنے گر والوں برتی کیوں نہ دکھا تا ہو۔ تو ظالموں جابدوں میں شار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہررہ دوایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرض کیا: یا رسول اللہ! میرے یکھ رشتہ دار ہیں 'میں ان سے ملتا ہوں' لیکن وہ جھے سے سیس ملتے 'میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ جھے تکلیف چھاتے ہیں 'میں ان کی اشتعال انگیزیوں پر محل سے کام لیتا ہوں وہ جمالت کا

آن كان كما تقول فكانما تسفهم المل ولا يزال معكمن الله ظهير مادمت على ذلك المل (ملم)

اگر بات ایس ہی ہے جیسی تم کمہ رہے ہو تو گویا تم ان کے پینوں میں (اپنی مطااور احسان سے) آگ بحرتے ہو اور جب تک یہ است کرتے رہو کے تمہارے ساتھ ایک معادن فرشتہ موجود رہے گا۔

اے اللہ! نہ وہ زمانہ مجھے پائے اور نہ میں اسے پاؤں جس میں لوگ علم والے کی اجاع نہ کریں اور حلم والے سے حیانہ کریں ان کے دل محمول کے دل ہوں اور ان کی زبانیں عرب کی زبانیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایانہ

ليليني منكم فوالاحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تخلتفوا متخلف قلوبكم واياكم وهينشات الاسواق (ايوداور تذي ملم ابن

تم میں سے میرے قریب دہ اوگ رہیں جو طلم اور عقل رکھتے ہیں ' پروہ جوان کے قریب ہیں ' اختلاف مت كرو ورنه تهمارے دل مخلف موجائيں مے اور مازاروں كے جھڑوں سے خود كو بچاؤ۔

ایک مرتبہ اس سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوئے اپنی سواری کے جانور کو کھونے سے باندها اپنے دونوں کیڑے اتارے اور جابدانی سے دو عمدہ کیڑے نکالے اور انہیں نیب تن کیا "بیرسب پچھ مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کے سامنے ہوا' پروہ دھرے دھرے قدم افعاتے ہوئے آپ کی جانب برھے' آپ نے ان سے فرایا: اے اعج! تمارے اندر دو عادتیں الی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پیند کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!وہ دو عادتیں کرن ہی ہیں؟ فرمایا: حلم اور وقار عرض کیا بید دونول عادتیں میں نے بتکف اختار کی ہیں یا اللہ ی نے جمعے ایسا پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ ی نے تیرے اندر بیہ دوعادتیں پیدا کی ہیں 'انہوں نے کہا: اللہ کا شکرے کہ اس نے شروع ہی سے میرے اندریہ دوعاد تیں پیدا فرائیں جواللہ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبندي (بخارى ومسلم) ايك حديث من بيد

انالله يحب الحليم الحى الغنى المتعفف اباالعيال التقى ويبغض الفاحش

البنى السائل الملحف الغبي (لمرآن)

الله تعالى عليم عيادار كاكدامن الدار اور عيال دار متى كودوست ركمتاب اورب موده فحش كو زبان درازساکل اور تبی سے نفرت کر تاہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس موايت كرت بين كه سركار دوعالم صلى الله طيه وسلم في ارشاد فرمايات

ثلاثمن لمتكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوابشئ من عمله تقوى تحجزه عر معاصى الله عزوجل وحلم يكف به السفيه وخلق يعيش به في الناس

تین باتیں ایس ہیں کہ اگر کسی میں اُن میں سے ایک بھی نہ ہوتو اس کے عمل کا بھے احتیار نہ کرو القویٰ جو اے اللہ کی نافرانی سے دو کے مطم جس کے ذریعہ ب وقوف کو روے اور اخلاق جس کے سارے او کوں میں زندگی گذارے۔

رسول اكرم صلى الشعلية وسلم في ارشاد فرمايات

اذاجمع الله الخلائق يوم القيامة نادمناداين اهل الفضل فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعاالى الجنةفتتلقاهم الملائكة فيقولون لهمانا نراكم سراعاً الى الجن فيقولون نحن اهل الفضل فيقولون لهم ماكان فضلكم فيقال لهم ادخلواالجنة فنعم اجر العالمين (بهتى موبن شعب من ابيمن مده) جب الله تعالی قیامت کے دن مخلوق کو جمع کرے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گاکہ اہل فضل کون جن کچھ لوگ جو تعداد میں کم ہوں گے۔ المحیں کے اور تیزی سے جنت کی طرف دو ژیں گے انہیں فرشتے ملیں گے 'اور ان سے کمیں گے کہ ہم حمیں تیزی سے جنت کی جانب جاتے ہوئے دیکے دہے ہیں 'وہ کمیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں فرشتے ہو چھیں گے تمہارا فضل کیا تھا' وہ جواب دیں گے کہ جب ہم پر مظلم کیا جاتا تھا تو ہم مبر کرتے تے اور جب ہمیں تکلیف بنچائی جاتی تھی تو ہم معاف کدیتے تھے 'اور جب ہم سے چاہلانہ بر آؤ کیا جاتا تھا ہم مخل سے کام لیتے تھے' ان سے کما جائے گا کہ جنت میں جاؤ' جنت عمل کرنے والوں کا بمترین اجر

السخاوي المرحانية فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكُوبَيْنَهُ عَلَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقَّاهَ الْآلَا ٱلذِيْنَ صَبَرُ واوَمَا يُلَقَّاهَا وَلَا ذُوْحَيِّا عَظِيْمٍ (پ٢٨ر ١٣ عـ٣٠ -٣٥)

یمر آپ میں اور جس فض میں عداوت تنی وہ ایہا ہوجائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہو تا ہے' اور یہ بات انسیں لوگوں کو نعیب ہوتی ہے جو بوے منتقل (مزاج) ہیں' اور یہ بات اس کو نعیب ہوتی ہے جو برا صاحبِ نعیب میں

کی تغییری فرایا ہے کہ اس سے مرادوہ فخص ہے جے اس کا ہمائی گالی دے قو وہ یہ کے کہ اگر قو بچا ہے قو اللہ جھے بخشے اور قو جھونا ہے تو تخشے اکی پزرگ کتے ہیں کہ جس نے ہمرہ والوں کے سامنے ان کی ایک پندیدہ فخصیت کو پر اکما 'انہوں نے حکم کیا 'اور جھے بچھے نہ کما 'ان کے اس طرز عمل کا جھے پریہ اثر ہوا کہ جس ایک دت تک ان کا سامنا نہ کرسکا۔ حضرت معاویہ نے عرابتہ ابن اوس سے دریافت کیا کہ تم اپنی قوم پر مرادری کس طرح کرتے ہو' انہوں نے جواب دیا: امیرا کمؤمنین! جس اپنی قوم کے جابوں سے حکم کرتا ہوں' ساکوں کو دیتا ہوں' ان کی ضرور تیں پوری کرتے کی کوشش کرتا ہوں' اگر کوئی میرے برابر کام کرے گاوہ میرے برابر کام کرے گاوہ میرے برابر ہوگا اور جو جھے سے کم کرے گا جس اس سے بمتر رہوں گا۔ ایک میرے برابر ہوگا اور جو جھے سے کم کرے گا جس اس سے بمتر رہوں گا۔ ایک

منص نے معرت عبداللہ ابن عباس کو برابھلا كمنا شروع كيا، آپ خاموش رہے جبوہ اپنے دل كى بعراس تكال چكا آپ نے عرمه ے قرمایا: اے عکرمد! اس سے بوجمو کہ اگر اے کسی چیزی ضورت ہو ہم اے دیں مے نیاس کروہ محض اس قدر شرمند ہوا کہ سرنہ اٹھا سکا ایک مخص نے معترت عمرابن مبدالعزیزے کما میں گوائی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو' آپ نے فرمایا جیری گوائی متبول نیں ہے ، حفرت علی ابن الحسین سے مروی ہے کہ کسی نے انہیں گالی دی آپ نے اپنی چادراس کی طرف پھینک دی اور اسے سودرہم دینے کا تھم دیا ، بعض لوگوں نے کما کہ انہوں نے اس طرح پانچ میرہ خصلتیں جع فرائیں ، علم ایزا دور کرتا اس مخص کو الله سے دور كرنے والى بات سے بچانا اس مخص كو ندامت اور توب پر اكسانا اور برائى كے بعد اس كى تعريف كرنا۔ دنيا كى ايك معمولی چزے ذریعہ انہوں نے یہ پانچ باتیں عاصل کیں' ایک فض نے امام جعفراین فر" سے مرض کیا کہ میرے اور قوم کے درمیان کچھ جھڑا چل دہا ہے۔ درمیان کچھ جھڑا چل دہا ہے میری خواہش توبیہ ہے کہ میں جھڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑدوں ' لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پیچے درمیان کچھ جھڑا چل دہا ہے۔ ہنا ذات ہے 'امام جعفرنے فرمایا ظالم ذلیل ہو تاہے 'حلیم ذلیل نہیں ہو تا۔ ظلیل ابن محر کہتے ہیں کہ آگر کوئی مخص ایزائیٹنچائے اور اس كے ساتھ حسن سلوك كيا جائے تو اس كے ول ميں ايك ايدا احربيدا ہوگا جو اسے برائى سے باز ركے كا۔ احن ابن قيس" فراتے ہیں میں ملیم نہیں ہوں البتہ بتلف ملیم بنا ہوں وہب ابن منبد سے ہیں جو مخص رحم کرنا ہے اس پر رحم کیا جا تا ہے جو فاموش رہتا ہے سلامتی یا تا ہے ،جو جمالت کر تا ہے وہ غالب ہو تا ہے جو جلدی کرتا ہے وہ فلطی کرتا ہے ،جو شرکا حریص ہو تا ہے وہ سلامت نہیں رہتا'جو ریا گاری ترک نہیں کر ہاوہ گالیاں سنتاہے'جو شرکو پرا نہیں سمحتاوہ گناہوں میں ملوث ہوجا ہاہے اور جوسشر کونالبند کرنا ہے وہ محفوظ رہتا ہے ،جواللہ کے احکام کی اجاع کرتا ہے وہ مائمون رہتا ہے ،جواللہ سے ور تا ہے وہ بے الله كودوست ركمتا ہے اس كى سب عزت كرتے ہيں جو اللہ سے ميں مائكا وہ عناج ہو تا ہے جو اس كے عذاب سے ميں در تا وہ ذلت الله الله الله الرجواس مدوا تكام ووقع ماصل كرا ب ايك مخص في الك ابن دينار سه كما من في ساب كداب نے میرا ذکر برائی کے ساتھ کیا ہے انہوں نے فرایا اگریہ بات بچے تو اس کا مطلب یہ ہواکہ تم مجے ابن ذات ہے بھی زیادہ مزیز ہو'اں کے کہ میں نے برائی کرے اپن نیکیاں مہیں ہدیہ کدی ہیں ایک عالم کتے ہیں کہ ملم علی ہے ای کد اللہ تعالی كا نام طلم ب عقبل نيس-ايك فض في كى دانثور ي كماكه من تجي ايى كالي دول كاجو قبرتك جرب ساته جائي ؟ دانشورے جواب دیا میرے ساتھ نہیں تیرے ساتھ جائے گی۔ معزت میٹی علیہ السلام کھے یہودیوں کے پاس سے گذرے انہوں تے آپ کو برا کما "آپ نے ان کے حق میں کلماتِ خرکے 'لوگوں نے مرض کیاوہ تو آپ کو برا کمہ رہے ہیں اور آپ ان کے حق میں کلمہ خبر کتے ہیں؟ فرمایا ہر مخص وہ خرج کرتا ہے جو اس کے پاس ہو تا ہے ، حضرت اتمان فرماتے ہیں تین آدمی تین ہاتوں کے وقت پچانے جاتے ہیں بدیار ضے کے وقت ' بمادر جگ کے موقع پر ' اور بھائی ضرورت پڑنے پر۔ کسی وا نشور کے بہاں اس کا ایک دوست آیا وانشور نے کھانا پیش کیا اس کی ہوی انتائی بدمزاج اور زبان دراز مورت منی و آئی شو برکو خوب براجملا کما اور دستر خوان الخاكر چلتى نى ممان كواس حركت پرشديد خصه آيا اوروه ناراض موكر چل دمان يجي يجي كيا اوراس كارات روك كر كماكه تهيس يادب بم ايك روز تمهارك وسرخوان بركمانا كمارب تفي التي من ايك مرفى الى اور كمانا فراب كرمي كيابم من ے کوئی خفانہوا تھا اور نارامن ہوکرچلا کیا تھا؟ دوست نے جواب رہا ہاں جھے یاد ہے 'وانشور نے کما: ایسا بی یہ واقعہ ہے 'یہ س کر دوست بنس دیا اور خلی جاتی رسی اور کنے لگا کسی عاقل دوانا کا یہ کتا بالکل مجے ہے ملم ہر تکلیف کا علاج ہے ایک مخص نے سمی عظندے پاؤں میں مورکائی اے تکلیف ضور ہوئی کین اس نے نارانسکی کا ظمار نمیں کیا او کوں نے اس کا دجہ یو چی سکتے لگایس نے یہ سجما گویا کی پترے مور کی ہے اگیا پترریمی خصرا تاراجا تاہے، محود الوراق کتے ہیں۔ سالزمنفسى الصفح عن كلمننب وان كثرت منه على الجرائم وماالناس الاواحدمن قلاقة شريف ومشروف ومثل مقاوم

فاماالذى فوقى فاعرف قلره واتبع فيهالحق والحق لازم واماالذى دونى فأن قال سنتعن اجابته عرض وان لامملائم وأماالذى مثلى فانزل اوهفا تفضلت ان الفضل بالحلم حاكا

(میں ہرخطاکار کومعاف کرنا اپنا فرض سجمتا ہوں آگرچہ جھے پر اس سے جرائم زیادہ ہی کیوں نہ ہوں کوگ تین طرح کے ہیں شریف رذیل اور برابر۔ جو مجھ سے اعلی ہے میں اس کی قدر پھانتا ہوں اور اس کے سلسے میں حق کی اجام کرتا ہوں اور حق پر عمل کرتا ضروری ہے ، جو مجھ سے کم ترہ اگر وہ مجھ کتا ہے تو میں اس کا جواب نہ دے کرا پی عزت بچا تا موں اگرچہ ملامت کرنے والے طامت کون نہ کریں اور جو لوگ میرے برابر ہیں اگروہ کوئی افزش کرتے ہیں تو میں حسن سلوک کرتا ہوں کیوں کہ حلم کا بر باؤی

کلام کی وہ مقدار جوانقام و تشفی کے لیے جائز ہے

علم كے بدلے میں علم كرنا جائز نہيں ہے 'نہ برائى كابدلہ سے دینا جائز ہے ' شا اگر كمي فض نے تمهاري فيبت كى ہے توبہ بركز جائز میں ہے کہ تم بھی غیبت کرے اس کا بدلہ لواس طرح عجش کا مجتس سے کالی کا کالی سے جواب دینا بھی جائز نہیں کتام معاصی کالی تھم ہے البتہ قصاص اور تاوان جائز ہے الیکن اس قدرجس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور فقہ کی کتابوں میں ہم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے ' برائی کاجواب برائی سے دینے کی ممانعت اس مدیث میں وارد ہے ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادىي:

> ان امرويمركبمافيكفلاتعير مبمافيد (احمد جارابن ملم) اگر کوئی تجھے تیرے کمی حیب عارولائے تو تواس کے کمی حیب سے عار مت ولا۔

ایک مدیث ی مهد المتسابان شیطانان یتها تران (۱)

دونول گالی دینے والے شیطان ہیں کہ ایک دو سرے پر جموث بکتے ہیں۔

ایک مخص نے حضرت ابو برالصدیق کو براجملا کها ای خاموش سنتے رہے ،جب دہ چپ ہواتو آپ نے انقام کے طور پر پھر کئے کا ارادہ کیا' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوابی کاروائی پند نہیں آئی'اور آپ اٹھ کرچل دیئے۔ حضرت ابو بمرنے عرض کیایا رسول الله إجبوه فض مجمع براكم رباتها آب فاموش فتح إورجب من في كم كمنا علا آب الحد كمرت موع اب ارشاد لان الملك كان يحيب عنك لما تكلمت ذهب الملك وجاء الشَيطان فلم

اكن لاجلس في مجلس فيمالشيطان (ابوداور- إبو مرية)

اس کے کہ فرشتہ تماری طرف سے جواب دے رہا تھا ،جب تم نے بولنا شموع کیا فرشتہ جا کیا اور شیطان

ا کہا تھی ایسی مجلس میں جیس بیٹھ سکتا جس میں شیطان موجود ہو۔ بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ جواب میں وہ بات کمنا جائز ہے جس میں جموث شامل نہ ہو حدیث میں احتیاط کے خیال ہے منع کیا ميا ب افضل كى ب كر جواب سے احراز كرے كيا بتا جوش انقام ميں كوئي فلد بات زبان سے لكل جائے البت اس شرط ك ساتھ جواب دسینے والا محتمار نہ ہوگا۔ مثلاً وہ اس طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں عم کون ہو؟ کیاتم فلال فخص کی اولاد نسیں ہو؟ جیسا کہ حضرت سعد نے مضرت مبداللہ ابن مسعود سے کما تھا کہ کیا تم بنو بزیل میں سے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب میں کما تھا کہ کیا تم بنو اُمتِية ميں سے نہيں ہو؟ احمق كمنا بحى درست ہے كيول كه مطرف كے بنقول ہر فض الله تعالى كے مقابلے ميں احمق ہى ہے أبير <u> ہوسکتا ہے کہ کوئی محض زیادہ احمق ہو اور کوئی کم۔ حضرت عبداللہ ابن ممڑی ایک طویل دوایت میں یہ جملہ موجود ہے۔</u>

<sup>(</sup>١) يودول روايتي يله بمي كذر يكل بير-

حتى ترى الناس كلهم حمقى فى ذات الله تعالى (١) يان تك كه تولوكون كوالله تعالى كذات مِن احتى ديكھـ

اس طرح جائل کمنا بھی درست ہے کیوں کہ شایدی کوئی آدمی آییا ہوجس میں کمی طرح کی جمالت نہ پائی جاتی ہو اور جمالت کا یہ جوت کیا کم ہے کہ اس نے ایڈائیٹ پائی ہے جو بہوت کیا کم ہے کہ اس نے ایڈائیٹ پائی ہے جو بہوت کیا کہ ہے کہ اس نے ایڈائیٹ پائی ہے جو بہوں اس طرح یہ کمنا بھی صحح ہے کہ اگر تم حیا اور عیب بین جیسے الفاظ بھی استعال کئے جاسکتے ہیں بشرطیکہ یہ باتیں اس میں موجود ہوں اسی طرح یہ کمنا کہ اللہ جہیں رسوا دار ہوتے تو ہر گزیہ بات نہ کرتے یا یہ کمنا کہ تم اپنی اس حرکت سے میری نگاہوں میں دلیل ہو سے ہو 'یا یہ کمنا کہ اللہ جہیں رسوا کرے 'تم سے میرا انقام لے۔ چفل 'فیبت' جموٹ اور گائی بالاتفاق حرام ہیں 'چنانچہ موایت ہے کہ حضرت خالد ابن ولید اور حضرت سعد کے درمیان کی بات پر جھڑا چل رہا تھا 'ایک فض نے حضرت سعد کے درمیان کی بات کی برائی کی 'آپ نے اسے دو سرے کی برائی روک دیا۔ اور فرایا جھڑا ابھی ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوا ہے۔ لین ابھی یہ حالت نہیں ہوئی ہے کہ ہم ایک دو سرے کی برائی کرے گناہ گار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کرنا تو کیا برائی سنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔

اس امری دلیل کہ انتقام میں الی بات کمنا جو جموت اور حرام نہ ہو جائز ہے حضرت عائشہ کی بید روایت ہے کہ تمام ازواج مطرات نے حضرت فاطمہ کو آپ کی فدمت میں بھیجا وہ حاضر ہوئیں اور حرض کیا: یا رسول اللہ! جمعے آپ کی ازواج نے یہ درخواست لے کر بھیجا ہے کہ بنت ابی تحافہ (عائشہ ) کو بھی ہمارے برابر سمجیں 'آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے 'آپ نے حضرت فاطمہ نے بوچھا: بیٹی کیا تم بھی اے جامو کی جے میں جاہتا ہوں ؟ انہوں نے حضرت فاطمہ نے بوچھا: بیٹی کیا تم بھی اے جامو کی جے میں جاہتا ہوں؟ انہوں نے حرض کیا: ہی ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: تم عائشہ ہے محبت کو 'وہ ازواج مطمرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا 'ازواج مطمرات نے کہا تو کہ بھی اگری ہی دوروا ہو ہے گئیں اور واقعہ بیان کیا 'ازواج مطمرات نے کہا تھیں 'وہ آئیں 'اس کے بعد حضرت زینب بنت بھی کو بھی خاص نے بھی خاص شنی ری 'اور آخضرت سلی اللہ علیہ و سلم کی اور عمل کے بھی اختر میں کہ بھی اور عمل کے بھی انہیں خوب سایا یماں تک کہ میرا اولو شکل اجازت کی مخترت سلی اللہ علیہ و سلم کے ارشاد فرمایا: دو کھ لیا ابو بکری بٹی کو 'تم کلام میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں (مسلم) حضرت عائشہ نے جو اس میں کاللہ تھیں کر سکتیں (مسلم) حضرت عائشہ نے جو اب بھی کائی نہیں دی تھی 'بلکہ جو بات می تھی دوی کی تھی 'اور جن کے ساتھ مقابلہ کیا تھا ارشاد نہوی ہے۔ اس کا مقابلہ کیا تھا ارشاد نہوی ہے۔ اس کا مقابلہ کیا تھا 'ارشاد نہوں ہے۔ اس کی تھی ہے۔ اس کو مقابلہ کی تھی نہوں کی تھی 'اور جس کے ساتھ مقابلہ کیا تھا کہ کو میں کی تھی ہے۔ اس کی تھی ہے کہ کی تھی ہے۔ اس کی تھی ہے کہ کی تھی ہے۔ اس کی تھی ہے کی تھی ہے کہ کی تھی ہے کہ کی تھی ہے کہ کی تھی ہے کہ کی تھی ہے کی تھی ہے کی تھی ہے کہ کی تھی ہے کی تھ

المتسابان ماقالا فعلى البادي منهما حتى يعتدى المظلوم آپس من كالى دين والے دو آدى جو كھ بحى كس وه ان من سے شروع كرنے والے پر ہے يمال تك كم

> مطلوم حد سے نہ برامھ جائے۔ ایک ۱۵ سے مقدم

اس سے ثابت ہوا کہ مظلوم کو انتام لینے کا حق حاصل ہے 'بھر طبیکہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے بسرحال اکا برین سلف نے اتن ہی مقدار میں ایذا ٹائنچانے کی اجازت دی ہے جتنی اسے پہنچی ہو 'لیکن اس میں بھی ترک کرتا افعنل ہے 'اس لیے کہ زیادتی کا امکان ہے 'اور قدرِ واجب پر اکتفا کرتا تا ممکن نظر آتا ہے 'ہمارے خیال میں جواب شروع کرنے سے بھتراصل جواب سے خاموش رہنا ہے نمیوں کہ اس سلسلے میں حدود شرع سے واقف ہونا ہر کمی کے بس کی بات نہیں ہے۔

غضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں : پر فضب کے سلسلے میں بھی لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں بہت ہے وہ ہیں جو فصہ منبط کرنے ہیں اپنی اصل حالت پر واپس آجائے ہیں 'بعض لوگ فصہ ظاہر نہیں کرتے لیکن ول میں بیشہ بیشہ کے کیے رکینہ رکھ لیتے ہیں۔ فور کیا جائے تو فضب کے اعتبارے لوگوں کی چارفشمیں ہیں 'اول کھاس کی طرح جو جلد ہو کہ کے در میں ملکے اور در میں بجھے سوم ترکئری کی طرح کہ در میں ملکے اور در میں بجھے سوم ترکئری کی طرح کہ در میں ملکے اور در میں بجھے سوم ترکئری کی طرح کہ در میں

<sup>(</sup>١) يدروايت كاب العلم من كذرى --

سلکے اور جلد بچھ جائے 'یہ حالت بہت اچھی ہے 'بشر طیکہ خالص بے فیرٹی نہ ہو' چمارم وہ جو جلد بھڑک اٹھیں اور درین بجیں 'اس قتم کے لوگ انتہائی برے ہوتے ہیں 'مدیث شریف میں ہے۔

المئومن سريع الغضب سريع الرضا (١)

مومن کوجلد غصر آ با اور جلد رامنی بوجا آب

بالکل غصہ نہ آنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے' آیام شافع کا مقولہ ہے کہ جے غصہ دلانے کے باوجود غصہ نہ آئے وہ 'کدھاہے' اور جو خوشامد کرنے کے باوجود راضی نہ ہو وہ شیطان ہے' حضرت ابو سعید الحدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الاانبنى آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطى الغضب سريع الفى و منهم سريع الغضب بطى منهم سريع الغضب بطى الفئى الا وان خير هم البطى الغضب السريع الفى وشرهم السريع الغضب

البطىالفي (٢)

یاد رکو آدمی مختلف طبقات پر پیدا کئے گئے بعض وہ ہیں جنہیں دیر میں غصر آیا ہے اور جلد رجوع کرلیتے ہیں 'بعض وہ ہیں جنہیں جلد خصر آیا ہے اور جلد رجوع کرتے ہیں 'اس طرح ایک ہات کا تدارک دوسری سے ہوجا تا ہے 'بعض وہ ہیں جنہیں جلد خصر آیا ہے اور دیر میں رجوع کرتے ہیں یاد رکھوان میں بہتروہ ہے جدیم خصر آئے اور جدیم خصر آئے اور جدیم خصر آئے اور جدیم خصر آئے اور جدیم محمد آئے اور دیر میں رجوع کرے۔

اورجب بدبات ثابت ہوئی کہ فصد انسان کے دل وہ اخ پراثر انداز ہوتا ہے قوبادشاہوں آور محمرانوں کے لیے ضروری ہوا کہ
وہ کسی کو فصد ہیں سزانہ دیں ہیوں کہ بسا اوقات آدمی قدر واجب سے تجاوز کرجاتا ہے ' نیز فصد انارنا بھی ایک طرح کا عظر نشس
ہے ہیوں کہ فصے کی حالت ہیں آدمی پرسکون نہیں ہوتا جب تک کسی کو اپنے فصے کا نشانہ نہیں بنالیتا ' مالا نکہ ہوتا یہ چاہیے کہ اس
کا فصد اور انقام دونوں اللہ کے لیے ہوں ' نہ کہ اپنے نشس کے لیے۔ حضرت عرفے ایک فخص کو دیکھا کہ وہ شراب پی کرنشے میں
برمست ہے ' آپ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا 'لیکن اس نے آپ کو گالی دے دی ' آپ نے سزا دینے کا ارادہ للتوی کردیا اور
والیس چلے آئے 'لوگوں نے عرض کیا امیر المنح منین! اس نے آپ کو گالی دی ' اس کے باوجود آپ نے اسے معاف کردیا؟ آپ نے
فرایا: اس کی گال سے جھے فصہ آگیا تھا میں نے یہ مناسب نہیں شمجما کہ فصے کی حالت میں اس پر خگلی کا اظمار کروں ' اور نہ یہ اچھا
فرایا: اس کی گال سے جھے فصہ نہ آباتھ میں کی مسلمان کو ہاروں ' حضرت عمرابن عبد العزیز" نے ایک مخص سے جس نے انہیں خفارکدیا تھا
فرایا اگر تیری وجہ سے جھے فصہ نہ آباتھ میں کھے سزا دیتا۔

كيينه كى حقيقت اور نتائج ، عفوو نرى كى فنيلت

جب آدمی کیمی آیا ہے 'اور وہ انتام لینے سے اپنے مجزی بنا پُر اسے پینے پر مجبور ہوتا ہے تو یمی خصر اس کے دل میں کینے کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ کینے کے حکیٰ یہ بین کہ دل میں بیشہ کے لیے کسی سے نفرت اور بعض پیدا ہوجائے۔ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

المؤمن ليس بحقود (٣) مؤمن كينه يورنس بوتا-

کینہ خصہ کا نتیجہ ہے اور کینے کے حسب ذیل نتائج و ثمرات ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت پیلے بھی گذر چی ہے۔ (۲) یه روایت پیلے بھی گذر چی ہے۔ (۳) یه روایت کتاب العلم میں گذر چی ہے۔

سَين دون كا يون كروه بحى معزت عائد في تمت لكانے من شرك فالكن جب است اذل مولات والم سكان ما الله عن الله الله وك ولا يَأْتُلُ اوْلُوا الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ إِنْ يُؤَتُّوا اَوْلِي الْفَرْبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا الْاَتَحِبُونَ اَنْ يَعْفِرَ اللّهُ لَكُمُ (پ

۱۸ر۹ آیت ۲۲)

اور جولوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے حتم نہ کھا بیٹیس اور چاہیے کہ وہ معانب کردیں اور درگذر کریں کیا تم بیہ بات نہیں چاہیے کہ وہ معانب کردیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قسور معانب کردے بے شک اللہ فنور رحیم ہے۔

یہ آیت من کر حضرت ابو بکرنے کما: بلاشہ ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں 'اس کے بعد آپ نے مسطے کے ساتھ وہی سلوک کو اشروع کردیا جو پہلے کیا کرتے تنے (بخاری و مسلم - عائشہ) بمتریہ ہے کہ گیدنے کی وجہ سے اپنا دویہ تبدیل نہ کرے بلکہ ہوسکے تو نفس کے بہدے کے اور شیطان کو فکست دینے کے ارادے سے مزید حسن سلوک کرے یہ عمل صدیقین کا مرتبہ اور مؤمنین کے افضل اعمال میں سے کید رکھتا ہواس کا حق پورے طور پر کمی کی و زیادتی کے اعمال میں ایک یہ کہ جس سے کید رکھتا ہواس کا حق پورے طور پر کمی کی و زیادتی کے بغیرادا کرے یہ عدل ہے دو مرا یہ ہے کہ حقو 'احسان اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے یہ فضل ہے ' تیسرا یہ ہے کہ جو چڑا بنا حق نہ وہ وہ ظلماً چھین سلے بدور ہے 'یہ آخری درجہ مذاول اور کمینوں کا ہے 'وہ مرا صدیقین کا ہے 'اور تیسرا کیو کاروں کا انتمائی درجہ

<sup>--</sup> عفووا حسان کے فضائل.

جُونُ الْعَفُو وَأَمُرُ بِالْعُرُ فِ وَاغْرِضَ عَنِ الْجَاهِلْيْنَ (بِ٥١ اللهِ ١٨١) سرسرى بر او كو قول كرايا يجع اور نيك كام كي تعليم كروا يجع اور جالوں سے ايك كناره مؤجايا يجع ــ وَأَنْ تَعْفُو اَقْرُ بِاللَّهُ قُولَى (بِ١٥١ آيت ٢٣٧) اور تهارامعاف كردينا تقوى سے اور قريب ب

رسول أكرم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

ثلاث والذى نفسى بيده لوكنت حلافا لحلفت عليهن مانقص مال من صلق فنصد قواولا عفار جل عن مظلمة يبنغى بهاوجه الله الازاده الله بها عزا يوم القيامة ولا فتح رجل على نفسه باب مسالة الا فتح الله عليه باب فقر (ترمذى ابوكبشة الانصارى ابودا ود مسلم نحوه ابوهريرة) فقر تين باتي الي بي كه بخدا الري طف المان والا بوتا وان برطف المالية اليك يدكه مدقد كرف تين باتي الي بين كه بخدا الري طف المان والا بوتا وان برطف المالية اليك يدكه مدقد كرف الله من بين بوتا اس لي مدقد كياكو و درى يدكم الركوني فض الله كارمال كارروازه كمولا المالية المالية المالية المالية والمولات عن الدي الله المالية الم

ایک مدیث میں ہے:۔

التواضع لا يزيد العبد الارفعة فتوضعوا يرفعكم الله والعفو الايزيد العبد الاعزاد فاعفوا يويد العبد الاعزاد فاعفوا يعزكم الله والصدق لا تزيد المال الاكثرة فتصدقوا يرحمكم الله (اصفهاني الترغيب والترهيب ابومنصور ديلمي انس)

تواضع آدمی کوبلندی عطا کرتی ہے اس کیے تواضع افتیار کرواللہ حمیس بلندی عطا کرے گا، عنو سے آدمی کی عزت بدیعتی ہے اس لیے معاف کرویا کرواللہ حمیس عزت دے گا، صدقہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے معاف کرویا کرواللہ حمیس عزت دے گا، صدقہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے معاف کرویا کرواللہ حمیس عزت دے گا،

کے صدقہ کرداللہ تم پر رحم کرے گا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہیں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے حق کی فاطرانقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا' ہاں جب کوئی فض اللہ کے عظم کی خلاف ورزی کر آنوسب نے زیادہ غصہ آپ کو آیا کر آتھا' اگر بھی آپ کو دوباتوں میں سے ایک کا افتیا رویا گیا تو آپ نے دہ ہات پند فرمائی جو دونوں میں آسان ہوتی 'بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہو تا (شائل ترذی مسلم نوہ)۔ حصرت حقبہ فرماتے ہیں کہ ایک دوزمیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوا' یہ بات یاد نہیں ری کہ پہلے میں نے آپ کا ہاتھ بھڑا' یا آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا' آپ نے جھے فرمایا۔

یا عقبط الا اخبرک بافضل اخلاق اهل الدنیا والآخرة صل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو عمن ظلمک (ابن ابی الدنیا طبر انی بیهقی) اے متب اکیا یم تجے الل دنیا و الل آخرت کے افغل تین اظال نہ تلاؤں جو تھے الل دنیا و الل آخرت کے افغل تین اظال نہ تلاؤں جو تھے سے نہ طے اس سے مواف کر۔

مركاردوعالم صلى الله عليه وسلم فرات بي كه حطرت ميلى عليه السلام في سوال كيات

يارب اى عبادك اعز عليك قال الذي اذا قدرعفا (خرائطي مكارم الاخلاق ابوهريرة)

اے اللہ! مجھے کون سابعہ عزیز ترہے اللہ نے فرمایا: وہ مخص جوبدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معانب

یی سوال حضرت ابوالدردا فی سے کیا گیا' انہوں نے جواب ریا : وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جوانقام کی طاقت رکھنے کے ہاوجود عفو و در گذر سے کام لے تم بھی معاف کردیا کرواللہ تہیں محبوب رکھے گا۔ ایک فض سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے حق کے سلسلے میں کسی فخص کی شکایت کی' آپ نے اسے بیلنے کا محم دیا' ارادہ یہ تھا کہ کہ عاطیہ کو بلوا کراس کا حق دلوادیا جائے' اس سے پہلے آپ نے فرمایانہ

أنالمظلومين همالمفلجون يومالقيامة

تیامت کے روز مظلومین ٹی فلاح یا کمیں گے۔

وہ محض یہ س کرواہی چلا کیا اور اس نے اپنا حق لینے سے افکار کردیا (ابن ابی الدنیا۔ ابو صالح الحنفی مرسلاً)۔ حضرت انس ا روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ .

اذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى منادمن تحت العرش ثلاثه اصوات يا معشر الموحدين ان الله قدعفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض (١) جب الله تعالى قيامت كروزتمام علوق كو المائك كا توم شك في عنداديخ والاثين باراعلان كرم كا ال فرزندان توحيد الله في حميس معاف كروا هم مجى

ایک دو مرے کومعاف کردو۔

حضرت ابو ہررہ دوایت کرتے ہیں کہ جب آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مکہ فتح کیاتو اولاً طواف کعبہ کیا ،
دور کعت نماز پڑھی پھر کینے کے اندر تشریف لائے اور دروا زے کی چو کھٹ پکڑ کرلوگوں سے دریافت فرایا کہ
تم لوگ کیا کہ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو اوگوں نے عرض کیا ہم آپ کو بھائی بھت بہتا ، حلیم اور رحیم
سیجھتے ہیں ، حاضرین نے یہ بات تین مرتبہ کی ، آپ نے فرایا ہیں وہ بات کتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام
نے اپنے بھائیوں سے کی تھی۔

كَاتُثُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُو هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين كوئى الزام نبيل تم ير آج الله تهيس معاف كرے ووسب مرانوں سے نيادہ مران ہے۔

راوی کتے ہیں کہ لوگ یہ اعلان من کراس طرح نکل پڑے جیے قبروں سے اٹھے ہوں اور اسلام میں داخل ہوگے (ابن الجوری فی کتاب الوفاء) سیل ابن عمرة روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کمہ کرمہ تشریف لائے آپ نے باب کعبر پراپنے باتھ رکھ کریہ خطاب فرمایا ''واللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہوہ یکا ہے 'اس کاکوئی شریک نہیں' اس نے اپنا وعدہ پورا کیا' اپنے بندے کوفت دی' اور دشمن کے نظروں کو تھا فکست دی' اس کے بعد قرایش سے تخاطب ہو کر فرمایا: اے گروہ قرایش آئی میں کیا اپنے بندے کوفت دی' اور اچھا کمان رکھتے ہو' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اچھا کہ رہے ہیں' اور اچھا کمان رکھتے ہیں' آپ نے فرمایا: میں سرے بوال و حضرت ہوں میں اور اچھا کمان رکھتے ہیں' آپ نے فرمایا: میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں اس کے بعد آپ نے ذکورہ بالا آیت طاوت فرمائی۔" میں ایک روایت میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب فوض کا اللہ پر ہو وہ جنت میں داخل ہوجائے' دریا فت کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اجر ہے' فرمایا: اللہ کے وہ بندے جو لوگوں کو معاف کردیتے ہیں' یہ اعلان س کر جزاروں لوگ کھڑے ہوں گی اور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں گوگوں کو معاف کردیتے ہیں' یہ اعلان س کر جزاروں لوگ کھڑے ہوں گی اور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں گوگوں کی معاف کردیتے ہیں' یہ اعلان کر دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اگوگوں کو معاف کردیتے ہیں' یہ اعلان من کر جزاروں لوگ کھڑے ہوں گی اور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں گا۔ اور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں گیں۔ اور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں کے اور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں کے اور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں کے دور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں کے دور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں کے دور کسی کے در شاد فرمایا:۔

<sup>(</sup>١) يدروايت الوسعيد احمرين ابراهيم المترى كالب البسره والتذكه عن اور طبراني في اوسط من تدرب مخلف الفاظ عن لقل ك-

<sup>(</sup>٢) يدروايت اس طريق سے مجھے نيس لي۔

لاينبغىلوالى امران يوتى بحدالا اقامموالله عفويحب العفو ثم قراواليعفوا واليصفحوا (احم عام)

تحی حاکم کے کیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے حد کرنا (کوئی معالمہ) پیش ہواوروہ قائم نہ کرے' پھر آپ نے یہ طاوت کی "علیم بیٹے کہ معاف کریں اور در گذر کریں۔

حعرت جابراین عبدالله کتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله طبیدوسلم فے قرابان

ثلاث من جاء بهن مع ايمان دخل من اي ابواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من ادى دينا خفيا وقرافي دبر كل صلاة "قل هو الله احد" عشر مرات وعفا عن قاتله قال ابوبكر: اواحداهن يارسول الله قال الواحداهن (طراني ادر من الدواء)

تین ہاتیں الی ہیں کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ ان پر عمل کرے جندیں جس دروازے سے چاہ گا واعل ہوگا اور جس حورے چاہ گاشادی کرے گا ایک ہدکہ پوشیدہ قرض ادا کدے دو سرے یہ کہ برنماز کے بعد دس بارسورڈا ظلامی پڑھے " تیرے یہ کہ اپنے قائل کا خون معاف کردے " حضرت ابو پکڑتے عرض کیا

خاه ایک رحل کے ای نے فرایا: خواد ایک ی رحمل کرے۔

حضرت ابراہیم میں فرماتے ہیں کہ جو مخص مجھ پر علم کرتا ہے ہیں اس پر دم کرنا ہوں کرم کرنا عنوے الگ ایک چزہ اور ہیں کا انگ اجر ہے اے احسان کتے ہیں بیعنی مظلوم محض اس لیے ظالم سے بدلہ ند لے ملکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ وہ ہاری تعالیٰ کی نافرمانی کر کے قیامت کے روز اس کے مزا اور موافذے کا مستق ہوگیا ہے 'اب یہ ہماری شفقت اور رحم و کرم کا مستق ہے۔ بعض اکابر کا قول بچکہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بڑے کوبدلہ دینا چاہتے ہیں قواس پر کسی علم کرنے والے کو

تعفو الملوك عن العظيم من الننوب بفضلها ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلها الا ليعرف حلمها ويخاف شدة دخلها

(ترجمت بادشاه اسيخ كرم سے بدے قصور معاف كرديت بيں اور معمولى كو تابوں پر مزاديت بيں اس كى وجديد نسيس كدوه جال و نادان ہیں 'بلکداس کی وجد بیے باکد لوگوں میں ان کے ملم کی شمرت ہو 'اور ساتھ ہی ان کے رقب کا فوف بھی عام ہو) مبارک ابن فضالہ کتے ہیں سوار ابن عبداللہ الل بعموے ایک وفد کے مراه ابد جعفرے پاس محے وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ایک مض کو پکوٹر لا پاکیا ابو جعفر نے اسے تاکریکی مزادی میں نے کما کیا تم میری موہ دگی میں ایک مسلمان کو مل کرارہ ہو 'اگر اجازت ہو تو میں ایک مدیث سانا جاہتا ہوں جو میں فے صفرت حسن ہے سی ہیں 'انہوں نے کماوہ کونی مدیث ہے 'ساؤیس نے کہا: حفرت حسن کے بھی ہے بیان کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی لوگوں کو ایک ایے میدان میں جع فرائيس مے جمال وہ فكارنے والے كى اواز بن عيس مے اور ايك دوسرے كود كھ عيس مے اس موقع پر اعلان كرتے والا يہ اعلان كرے گاكہ جس فض كا اللہ ير كي حق مو وہ كرا مواس اعلان كے جواب من مرف وہ لوگ كرے مول مے جنول نے معاف کیا ہوگا ابو جعفرتے پوچھاکیا واقعی تم نے یہ مدیث حسن سے سی ہے کس نے کما کاللہ میں تے یہ مدیث حسن سے سی ہے۔ یہ س کر ابوجعفر نے مجرم کو رہا کرنے کا تھم رہا۔ حضرت معادیہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے جواب میں مبرو مخل سے کام لو عمال تك كد حميس بدلد لين كاموقع ل جائة ومعاف كردو اوراحسان كرو روايت بكد ايك رامب بشام ابن مبدالملك كياس آیا اشام نے اس سے بوچھا کہ زوالقرنین نی تھے یا نہیں؟اس نے کمانی تونہیں تھے البتد انہیں چار خصکتیں مطالی محکی تھیں ا ایک یہ کہ جب انقام پر قدرت ہوتی تو معاف کردیے و مری یہ کہ دعدہ پر اکرتے " تیری یہ کہ جب بولنے کی بولنے او تھی ہے کہ آج كاكام كل يرند چوز بدايك بزرگ كتے إلى طلم وہ نس ب جو علم بداشت كرے اور جب موقع لي بدلد لے لے الكه طیم وہ ہے جو علم بداشت کرے اور موقع ملنے پر معاف کردے اواد کتے ہیں کہ قابویا نے سے کبند اور حد فتم ہوجا آ ہے اہشام ابن مبراللك كياس ايك آدى الراكر الماميا اسى كوئى هكايت النيس لى تني اسداني منائي من محركما وشام ي اس سے کما ایک تو جرم کیا وو سرے زبان چلا رہا ہے اس نے عرض کیا: امیرا کمنوشین! اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا

كِوْمُ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا (ب١١٦ آيت ١١) جي روز مرفض الي طرف واري مي تعطو كري كا-

کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے تو مجاولہ کریں اور آپ کے سامنے خاموش دیں؟ ہشام ہے کہا: کیل تھیں!

بر بخت ہوت رہ روایت ہے کہ ایک چور حضرت مخار ابن یا سڑکے نیے چل کس گیا کوگوں نے کمااس کا ہاتھ کاٹ دیجے 'یہ ہمارا
دشمن ہے 'صحرت مجار نے فرمایا: فیمی ! کمہ جس اس کی پود ہوئی کول گا 'شاید اللہ تعالی بوڈ تیاست میری پود ہوئی فرائے ' مصرت ابن مسعود ہازار میں بکھ فرید و فروخت کررہ ہے 'کمی چزکی قیت اواکر نے کے لیے انہوں نے محامہ جس سے درہم نکالنے چاہے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کھول لیے ہیں 'انہوں نے کماا ہمی چند کھے پہلے درہم موجود ہے 'کا ضرین نے چرکو برا بحلا کما شروع کیا' کسی نے یہ بدوعا کی کہ اے اللہ اس چور کا جس نے درہم گی اے ہیں ہاتھ کاٹ دیجے 'کسی نے کمااس کا افہام فراب ہو' کسی نے کہا وہ ہلاک ورسوا ہو۔ حضرت میداللہ ابن محود نے فرمایا : ہمائی اگر اس نے کسی ضرورت سے مجبورہ کرچوری کی ہو اللہ ان دراہم میں برکت مطافہ فرمائی 'اور اگر اس پر جرآت نے آکسایا ہے تو اللہ کرے یہ گناہ اس کا آفری گناہ ہو۔ فنیل ابن میا فس کستے ہیں کہ ایک فراسائی فضم سے نیادہ میں نے کسی کو ذاہد نہمی دیکھا' وہ فضم میرے ساتھ منجد حرام میں بینا ہوا تھا بحروہ طواف کرنے لگا 'اسنے میں کسی نے اس کے دیتار چرائے 'اسے اطلاع ہوگی تو دونے لگا' میں نے جیت سے اس کی طرف دیکھا اور پرس اور چور دونوں باری تعالی کے سامنے حاضر ہیں 'اور چور کے پاس بھاؤ کا کوئی ذریعہ فیس ہے 'اس اس کی کس پرس کا صال یاد کر کے میری 'مکسین بھر آئیں۔

مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ہم رات کے وقت تھم ابن ابوب کے گھر آئے وہ ان دنوں بھروکے امیر تے ، حضرت حس جو خالف ے نظر آدے تھے۔ ہارے مراہ تھ ہم سب امیر کیاں بنج ، معرت من فے معرت بوسف ملید السلام کے بھا کیوں کا قصد چیزدیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو فرد فت کردیا تھا اور اندھے کویں میں ڈال دیا تھا ان کی اس حرکت سے حضرت بحقوب کو کس قدر تکلیف پنجی ، مرحوروں کی ان ساز شوں کا جال بیان کیا جو انہوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کے خلاف کیس تھیں ، سال تک کہ انہوں نے قیدو بند کی صعوبتیں بداشت کیں اللہ نے اپنا فضل فرایا اور د منوں کی د منی کے باوجود انہیں دولت ا عزت اور حکومت می دین کے فرانوں کی منجیاں ان کے قبضے میں آئیں۔ مران کے دل میں انتام کا خیال تک نہ آیا ،جب ان کے بمالی جو دعمن عصد ان کے پاس آئے تو انہوں نے مجیلی تمام کو تاہوں اور خطائیں معاف کردیں۔ اور فرمایا: لا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَهِيمُ الخديد واقعد بيان كرف سع حن كامقعودية تماكد جس طرح معرت يوسف في اسي بها يول كومعاف كرديا تم بھی اپنے ساتھیوں کو معاف کردیا کرو بھم ابن ایوب نے تصدین کر کما میں بھی تھی کتا ہوں لا تیٹر یب عک یے گئے ال یوع ماور اگر میرے پاس بدن کے کیڑوں کے علاوہ کچھ ہو تا تو تہیں اس میں چمپالیتا۔ ابن المقفع نے اپنے کئی دوست کو ایک سفار فی خط لكماك فلال مخص إلى خطاء پر نادم تهمارے دامن موكاطلب كارب اور تهمارى چيم منايت كا معظرب يادرب بتناجرم تكلين ہو تا ہے اتنابی منو مقیم ہو تا مور الملک این موان کے پاس این الا شعث کے قیدی لائے محے قواس نے رجاء این حیوۃ سے بوچھا اب کیا خیال ہے؟اس نے کما:اللہ نے جہیں تماری پندے مطابق کامیابی دی ہے،اب تم اس کی پندے مطابق مووور گذر کا معالمہ کرد 'یہ س کر موان نے تدیوں کو رہا کروا۔ زیاد نے ایک خارجی کو گرفتار کیا 'افغا قادہ چھوٹ کر فرار ہو گیا' زیاد نے اس کے بھائی کو پکڑلیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو ماضر کرے اس نے لاملی ظاہری اور کہنے نگا اگر میں آپ کو امیرا لمنومنین كا تحم دكما دوں وكيا آپ جميے رہاكروں كے 'زياد نے كما: يقيفا 'دكماؤ 'كمال بوق محم اس نے كما ميں عزيز تحم كا تحم نامه بيش كرتا مون اس پردو کواہوں ابراہیم وموی ملیماالسلام کی تقدیق ہے اس میں لکھا ہوا تھا۔

أَمْ لَمْ يُنْبَا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسى وَإِبْرَابِيمَ الَّذِي وَقَلَّى الْآتَزِرُ وَارِرَةَ وَزُرَ انحرى ب

١١٤٤ اعت ١٦٨١)

کیااس کواس مضمون کی خرنہیں پنجی جو مولی کے محیفوں میں ہے دنیزا براہیم کے جنوں نے احکام گی پوری بچا آوری کی کہ کوئی محض کمی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔

زیاد نے خدام سے کما اسے جاتے دو اس کے پاس رہائی کی معقول دجہ موجود ہے کما جاتا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے ''جو مخض ظلم کرنے والے کے لیے دعائے منفرت کرتا ہے وہ کویا شیطان کو فکست دیتا ہے۔''

نری کے فضائل:

زی ایک عمرہ صفت ہے اس کے مقابلے میں تیزی اور در شی ہے 'اور یہ دنوں وصف ضے اور بر مزای کے ہامث ظہور میں آتے ہیں 'جب کہ زی حن فلن اور سلامت مزای کے نتیج میں پر اہوتی ہے 'کہی تیزی ففس سے پر اہوتی ہے 'اور کہی حرص کی مثلات 'اور اس کے ظلم کی وجہ سے پر اہوتی ہے 'مثلات وقت آدی سوچنے کھنے کی صلاحیت سے محروم ہوجا ہے 'کی مثلات اور منقل مزاجی ہاتی نہیں رہی 'لیکن نری بر مال حن فلق کا ثمو ہے 'اور حن فلق اس وقت ماصل ہوتا ہے جب ففس اور منقل مزاجی ہاتی تریف میں نری کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرایا نہوت کی قوق کو معتمل رکھا جائے ہی وجہ ہے کہ صدیث شریف میں نری کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرایا نہوت کی قوق کی مقال میں خیر الدنیا والآخر ہ المحد 'منا منا من حیر الدنیا والآخر ہ (احمد 'منا بالضعفاء عبدالر حمٰن ابن ابی بکر الملیکی )

اے عاتشہ اجو مخص نری سے بسرہ در ہوا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے بسرہ در ہوا۔ اور جو مخص نری سے محروم ہوا۔ محروم ہوا۔

اذااحب اللياهل بيت ادخل عليهم الرفق (احمد بيهقى عائشتة)

جب الله تعالی می گرے کینوں سے محبت رکھتا ہے وان می نری پیدا کردتا ہے۔

ان الله ليعطى على الرفق مالا يعطى على الخرق واذا إحب الله عبدا اعطاه الرفق مامن اهل بيت يحرمون الرفق الاحرموامحب الله تعالى (طبراني

کبیر-جریر)

الله تعالی نری پر آتا دیتا ہے کہ جمالت پر اتا نہیں دیتا 'اور جب اللہ کی بڑے کو محبوب رکھتا ہے تو اے نری مطافر ا نری مطافرا آ ہے 'اور جس گرکے لوگ نری ہے محروم ہوتے ہیں دو اللہ تعالی کی مجت ہے محروم ہوتے ہیں۔ ان اللّٰہ رفیق یحب الرفق 'ویعطی علیه مالا یعطی علی العنف (مسلم۔ عائشة '

الدمران ب رى كويند كرا ب اورزى را تا واب متافق رسي وا-يا عائشة ارفقى فان الله اذا اراد باهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق

اے مانشہ! نری افتیاد کرواس لے کہ جب اللہ تعالی می مرانے کی عزت چاہتا ہے اسے نری کاراستد د کھلا

من یحر مالرفق یحر مالخیر کله (مسلم-جریر) من یحرم ریاده برخرے مردم ریا-

ایماوالی ولی فرفق ولارفق الله تعالی بدیوم القیمة (مسلم عائشة) و فض مام بنا ادراس نے ماتھ نری الله تعالی تیامت کون اس کے ماتھ نری الله تعالی تیامت کون اس کے ماتھ نری الله تعالی میا

فرمائیں سے۔

تُدرون من يحرم على الناريوم القيمة كل هين سهل قريب (ترمذى - ابن مسعود)

تم جانے ہو قیامت کے دن آگ کس پر حرام ہوگی۔جودد سرول پر بارنہ ہو زم خوہو۔ زم مزاج اور لوگول سے میل جول رکھنے والا ہو۔

الرفقِ يمن والخرق شئو (طبراني أوسط ابن مسعود)

زى بركت باوردرشى نوست ب-

التانى من اللهوالعجلة من الشيطان (ابويعلى-انس-ترمذى-سهيل ابن سعد) تاجرالله كالمرف عبد المرادي شيطان كالمرف عبد

روایت ہے کہ ایک مخص الخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضرہوا اور اس نے عرض کیایا رسول اللہ اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے آپ میں برکت دی ہے رایتی سب لوگ آپ سے فیش حاصل کردہے ہیں) کوئی برکت میرے لیے مخصوص فرائے آپ نے دویا تین مرجہ الحمد للہ کما پراس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے تین مرجہ دریافت فرایا جمیا تو ی هیعت کا

طالب ہے؟اس مے مرض کیا جی بان یا رسول اللہ! فرایات

اذاردت امرا فند برعاقبته فان كان رشد افامضه وان كان سوى ذلك فانته (بن المباركفي الزهدوالرقائق ابوجعفر) جب تم كوئي كام كريداوراس كا على معلوه بواكر المجام بيلي سوچ لواكر المجام بيلي بولارك المركزيداوراس كالموجود ورك باؤ - كركزيداوراس كالموجود ورك باؤ -

حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں ایک مرجہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شوخ اونٹ پر سنر کر رہی متی اور اے دائیں بائیں مجراری متی آپ نے مجھ ہے ارشاد فرمایا :۔

ياً عائشة عليك بالرفق فانه لايدخل في شئى الازانه ولا ينزع من شئى الاشانه (مسلمشريف)

اے عائشہ! زی افتیار کرو اس لیے کہ یہ ایک صفت ہے کہ جس چزیں براواسے زینت دے اور جس میں انہواسے میں دار کرے۔

حفرت عمرين الحلاب واطلاع مولى كدان كى رعايا كر كو لوك النيخ حكام سے اللال بين آب في السي (حكام ورعايا) دونوں كوطلب فرمايا اور حدوثا ك بعدان سے فرمايا اے لوكو!اے رعايا! تم پر مارے كھ حقق بين اوروه يہ بين كم فائباندين مارى خرخائ کو عمل خرر ہاری مدکرو اے ماکوا رعایا کے تم رکھ حقق ہیں ہے بات اچی طرح جان او کہ اللہ کے زدیک امام کے ملم اور نری سے نیادہ کوئی چرمجوب و مزیز نہیں ہے۔ اور امام کے جمل اور اس کا در شتی اور سخت کیری سے زیادہ کوئی چراللہ کو نال نديده اور . ي نيس ب سيات مي ياور كموكر جو محص اسيد ما حمول كرام وراحت كاخيال ركمتاب وه اسيد اقاى طرف ہے راحت و آرام یا تاہے وہب ابن منبہ کتے ہیں نری علم کا فتی ہے ایک روایت میں جو مرفرع اور موقوف دونوں طرح نقل ک عنی ہے ارشاد ہے کہ علم عومن کا دوست علم اس کا وزیر ، مطن اس کی رہ نما ، عمل اس کامحراں ، رفق اس کا باپ ، اور زمی اس کا بھائی اور مبراس کی فوج کا امیرہے۔ (١) ایک بزرگ کتے ہیں مکتنا عمرہ ہے وہ ایمان جے نری سے سنوار امیا ہو،علم اور حلم میں جس قدر ربط اور مناسبت ہے وہ کس نہیں پائی جاتی محضرت عموابن العاص نے اپنے صاجزادے مبداللہ سے دریافت کیا: رفق کیا چزے؟ انہوں نے جواب دوا: رفق یہ ہے کہ اگر آدی مائم ہو تواہی ماتحت عالموں کے ساتھ زم روبی افتیار کرے انہوں نے بوجها: درشق کیا چزہے؟ امام سے یا ایسے لوگوں سے وقعنی رکھنا جو جہیں فقصان پنچانے پر قدرت رکھتے ہوں۔ حضرت سفیان ورئ نے اپ رفتاء سے بوچھا جانے مورث کیا چزہے؟ انہوں نے مرض کیا: ابو می ایس مالکی وال ایم مراس کے موقع محل میں رکھنے کا نام رفق ہے ' ضورت ہو تو سختی برتے ' موقع ہو تو نری افتیار کرے ' توار کا موقع ہو توار اٹھائے 'کوڑے ک ضورت ہو کو زااستعال کرے اس سے معلوم ہواکہ مزاج میں زی اور مختی کو امیزش ہوئی چاہیے 'نہ صرف مختی مفیدہے اور نہ مرف نری کافی ہے۔ پندیدہ بات احتدال ہے، نری اور منی کا درمیانہ درجہ۔ جیساکہ تمام اختلاق میں احتدال ہی کو ترجع دی من ہے۔ لیکن کیونکہ طہائق منٹ اور ملات کی طرف نیادہ اکل ہیں اس لیے اوگوں کو نری اور سوات کی طرف را فب کرتے کی زیادہ منورت - اس طرح بيد مكن ب كدوه مدامندال يراجائيس كي دجه بك شريعت في كي بدى تريف كي به عنى ي زواده تعریف نیس کی مالا کلہ مخی اپنی جکہ اچی چزہے میساکہ زی اپنی جگہ ایک عمدہ دمف ہے لیکن جس جکہ مخی ضروری ہوتی ہے وہاں جن خواہی نفسانی میں لیا تا ہے۔ اور سے بات مجور اور شد کی لذت سے زیادہ لذیذ ہے تقریبا ای طرح کا قول حضرت عمرابن

<sup>(</sup>۱) یے یہ روایت ایر اشخ نے کاب افراب و فعاکل الا ممال میں صورت الرق سے اور قعافی نے مدا شاب میں صورت ابرالدرداء اور صورت ابد مرداء ابد مرداء اور صورت ابد مرداء ابد

عبدالعزیزے معقول ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمرواین العاص نے حضرت معاویہ کو ایک عط لکھا جس میں کمی کام کی تاخیرر ملامت كى مصرت معادية في الهيل جواب من المعاكم امور خري بال اور فورو كارس كام لينا رشد ي طلامت ب اور رشيدوى ہوتا ہے جو جلد بازی سے اجتناب کرنے والا ہو اور محروم وہ ہے جو وقار اور سجیدگی سے محروم ہو ، مستقل مزاج کامیابی سے ہم کنار ہو تا ہے اور جلد باز ٹھو کر کھا تا ہے ، جس محض میں نری نہیں ہوتی وہ سخت مزاجی سے نقصان اٹھا تا ہے اور جو محض جریات سے نفع نسي الما ما وه بلندي تك نسي بينج با معرت ابوعون انساري كت بي بعض لوك سخت الغاظ بول جات بي مالانكه ان بي ك سائق بعض الفاظ اليے ہوتے ہيں جو ان كے مقابلے ميں بلكے ہوں۔ الو حزو كوئى فرماتے ہيں كہ حميس صرف استے خدمت كزار اور نوکرر کنے چاہئیں جن کی اشد ضورت ہو'اس لیے کہ ہرانسان کے پیچے ایک شیطان لگا رہتا ہے (زیادہ شیطان جع کرنے ہے فاكده؟) ياد ركمواي فدمت كزارول عن تم زى ك ذريعه بتناكام لے سكتے ہو الحق سے اتاكام نيس لے سكتے معرت حس فراتے ہیں مؤمن بُدوار ، سجیدہ اور باو قار ہو تا ہے ، رات میں کثریاں جع کرنے والے کی طرح نہیں ہو تا کہ جو ہاتھ لگا افعایا۔ یہ وہ چندا قوال ہیں جو ال علم سے زی کی نتیات کے سلط میں معقول ہیں عقیقت بھی یمی ہے کہ زی ایک عمدہ صفت ہے اور اکثر طالات میں اس کی ضرورت زیاتا رہتی ہے ، سختی کی ضرورت کا ہے گئے ہیں آتی ہے 'انسان کال وی ہے جو نری اور سختی کے مواقع میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ہرامرکواس کا حق دیتا ہو بھیرت و شور سے محوم مخص یہ فرق بی نہیں کہا تا اوال فراس كے ليے يہ فيمل كرنا مشكل موجا آہے كدوه كمال مخى كرے اور كمال فرى سے بيش السك

حدى ذمت اسى حقيقت اسباب علاج اور ضرورت علاج

حدى فدمت كابيان : صدى كينے كا بيج اوراى كيل كاك مذب ، بكد كمنا عابي كد حدكينے كاشاخ ے اور کینہ فضب کی فرم ہے ، پر صدے اتنی شاخیں پوئی ہیں کہ مدشار میں نہیں اسکیس ، صدی خمت میں بھی فاص طور ربت ى روايات واردين چنانچه ارشاد نوى ب

الحسدياكل الحسنات كماتاكل النار الحطب (ابوداود-ابوهريرة-ابن

ماجدانس)

حدثیوں کواں طرح کھالتی ہے جس طرح آک کلزی کو کھالتی ہے۔ ایک صدیث میں حسد اور اس کی نتائج واسباب سے معع فرمایا میا ارشاد ہے۔

لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونواعباد الله

اخوانا (بخارىومسلم)

الى يى صدند كواند ايك دومرے على جو دواند باہم بغش ركھواند ايك دومرے سے منع مجيوا اوراللد كے برے بعالى موجاؤ۔

حفرت الس دوایت كرتے بين كه ایك دوز بم سركار دوعالم صلى الله عليه وعلم كى خدمت بين ما ضريح "آپ نے فرمايا: ابعى اس راسے سے تہارے سامنے آیک جنتی آئے گا استے میں ایک انساری محاتی فروار ہوئے ان کے ہائیں ہاتھ میں جوتے تھے ، اور دا رص کے بالوں میں سے وضو کا بان تھا رہا تھا انہوں نے ہم لوگوں کوسلام کیا ، ودسرے مدد بھی اب نے اس طرح فرایا اور ي محالي سامن احد تيرب دن بحي يي وافعه موارجب مركار دوعالم ملى الله عليه وسلم تويف في مع و حفرت مبدالله بن عموین العاص نے ان انسائی سحانی کا پیچاکیا اور ان سے کما کہ میرے اور میرے والدیے درمیان کی اختلاف ہو کیا اور میں نے حتم کمالی ہے کہ میں تین دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ اجازت دیں قرص بے تین را تیں آپ کے پاس گزار لول انہوں نے کہا؛ کوئی بات نہیں راوی کہتے ہیں حضرت حبداللہ ابن عموابن العاص نے تین راتیں ان کے مرکز اریں 'انہوں نے دیکھا کہ وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے ہی نماز کے لیے نہیں اٹھے تے "البتہ جب کوٹ پر لیے اللہ کا نام لیے" اور میح کی نماز تک بستری پر لیے اللہ رہے " تاہم اس عرصے بین بیں نے ان کی زبان سے خیر کے علاوی کے نہیں سنا "جب تین دن گزر گے "اور چھے ان کے اعمال کے معمولی ہونے کا لیے بن ہوگیا تو بین ہوگیا تو بین ہوگیا تو بین ہوگیا تو بین ہوگیا تھا " بین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو تہمارے متعلق ایسا کتے ہوئے ساتھا اس لیے یہ خواہش ہوئی کہ تہمارے وہ اعمال تو دیکھوں جن کی بینا پر تہیں دنیا ہی جی بین ہوئے کی بشارت دی گئی ہے "ان تین وفول بین جی بین ہوئے دیا وہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا " پھر تم اس درج تک کس طرح بینے افہوں تے جواب وہا جیزے اعمال تو بس بی ہیں ہوئم نے دیکھے ہیں "جب بی جانے دل جن سی مسلمان کے لیے کدورت صوس نہیں کرتا " میں جانے لگا تو انہوں نے آواز دے کر چھے بلایا اور کئے گئے کہ جن اپنے دل جن سی مسلمان کے لیے کدورت صوس نہیں کرتا ور بی جن بی جانے دل جن سی مسلمان کے لیے کدورت صوس نہیں کرتا ور بی جن بی سے اس لیے حد کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے لیت مطاکی ہے "عبواللہ کتے ہیں کہ جن نے ان سے کما کہ تہماری ان می خودل نے تھیں اس درج تک بی جو اللہ کہ جن ان جن کہ جن انہ جن راحمی اس درج تک بی جو کہ اور یہ باتی ہوں کہ اللہ نے اسے لی اور بی بی جن ور بی کہ جن ان سے کما کہ تہماری ان می خودل نے تھیں اس درج تک بی جانے اور یہ باتی ہوں دائہ طاقت سے با ہم جن (احم)

ايك مديث ين ب

ثلاث لا پنجو منهن احدالظن والطير و والحسد وساحد تكم والمخرج من ذلك اذاظنت فلا تحقق و اذا تطيرت فامض و اذاحسنت فلا تبغ ابن ابى الدنيا - ابو هرير و )

تین ہاتی آئی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہے جن پر قائی اور حدد میں قبیں ان سے نجات کا طرفتہ بتلا تا ہوں جب کوئی کمان دل میں آئے تواسے مجے نہ سمجو جب بدقالی ہوتوا ہے کام میں لگے رہو اور جب حدیدا ہوتو خواہش نہ کو۔

ايك روايت من يرالفاظ بن-

ثلاث لاينجوامنهن احدوقلمن ينجو ابن ابى الدنيا عبدالرحمن ابن

معاوىمرسالا

تین باتیں ایک ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہو تا اور بہت کم لوگ اس سے خالی ہوتے ہیں۔ اس مدیث میں نجات کا امکان فابت کیا گیا ہے ، لین یہ ہوسکتا ہے کہ پچھ لوگ ان تین باتوں سے خالی ہوں ، لیکن ایسے لوگوں ک

تداديت م بوي ايك مديث من فرايان

دبالیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء والبغض هی الحالقة لا اقول حالقة الشعر ولکن حالقة الدین والذی نفس محمدی بیده لا تدخلون الحنة حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا الا انبکم بما یثبت ذلک لکم افضاء السلامینکم (ترمنی مولی الزبیر عن الزبیر) افضاء السلامینکم (ترمنی مولی الزبیر عن الزبیر) تم می تم می تم می کی امول کی اور ال مراب کرانی می حداور بخض اور بخض مولا نوالی چزم میرا مطلب ید سی که وه بال مولا نوالی می باری کومولان نوالی می افزاد ایمان می الوکی بال تک که ایمان نے آور ایمان میں لاؤ کے بمال تک که ایمان نے آور ایمان میں لاؤ کے بمال تک که ایمان می باری معبوط بو اور وہ یہ کہ آئی میں باتم مجت کو جمیا میں موبات نہ نظاروں جس سے ووسی کی بخیاد معبوط بو اور وہ یہ کہ آئی میں باتم مجت کو جمیا میں موبات نہ نظاروں جس سے ووسی کی بخیاد معبوط بو اور وہ یہ کہ آئی میں

سلام كورواج دد-

ایک مرتبدارشاد فرایاند

كادالفقر ان يكون كفرا وكادالحسد يغلب القدر ابومسلم الكبشئ بیهقی-انس) تریب ب که فقر کفرموجائے اور حید نقدی پر قالب آجائے۔

اس مليلے كى محد روايات بيرين

انه سيصيب امتى داءالامم قالواوما داعالامم قال الاشروالبطر والتكاثر والتنا فسفى الدنيا والتباعدوالتحاسد حتى يكون البغيج ثم الهرج ابنابى الدنيا طبراني-ابوهريرة)

میری است کو منقریب قوموں کی عاری لگ جائے گی محابے نے مرض کیا: قوموں کی عاری کیا ہے؟ فرمایا استحبر ا ترانا ' مال کی کشرے کا اظهار 'ونیاوی اسباب میں مقابلہ آرائی ایک دو مرے سے بعد ' باہم حسد کرنا یمال تک

که سر تقی ہوگی محرفتنہ میلیے گا۔

لا تُظهر الشماته لاخيك فيعانيه الله ديبنليك (ترمذى- واثلة ابن الاسقع) اسين بمالي معيبت يرخوش مت بوالله تعالى اس نجات دے دے كا اور تھے جالم كردے كا-اخوف ما اخاف على امتى ان يكثرفيهم المال فيتحاسدون

ويقتتلون (ابن إبى النيآ-ابوع آمر الاشعراني)

جمع ائى امت ير زياده خوف اس بات كاب كدان في ال زياده موجاع اور الى من حدكرك كفت و

استعينواعلي قضاءالحوائج بالكتمان فان كلذى نعمته محسود (بن ابي الدنيا-طبراني)

ائی ضرورتیں پوری کرتے کے لیے تغید مدو چاہو کو تک مرفعت والے برحد کیا جا تا ہے۔ انلنعم الله اعداء فقيل ومنهم فقال الذين يحسدون الناس على مااتاهم الله من فضله (طبرانی اوسط ابن عباس)

الله كى تعتول كے دستن بيل مرض كيا كيا وہ كون لوگ بيل والوگ جو لوگ جو لوگوں سے ان تعتول كى وجہ سے علے بن جواللہ نے انسی اسے فضل دکرم سے مطاک ہیں۔

ستةيدخلون النارقبل الحساب بسنةقيل يارسول اللمامن همة قال الامراء بالجور والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والنجار بالخيانة واهل الرستاق بالجهالة والعلماء بالحسد (أبر مضورو على-ابن مم)

جد آدی حساب و کتاب ہے ایک سال پہلے ووزخ میں جائیں گے ، مرض کیا گیا: یا رسول الله! وہ کون لوگ ہیں، فرایا: امراء علم کی وجہ سے مرب مصبیت کی وجہ سے واقان کیبرکی وجہ سے تا جر خیانت کی وجہ سے ردستان جمالت كادجه علاء حمد كادجه

روایت ہے کہ حضرت موی ملید السلام جب یاری تعالی سے باتھی کرنے کے لیے طور پر محے تو ایک آدی کو عرش کے سابید میں دیکھا' آپ کواس فض کے رہے پر رفیک آیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ جھے اس کانام ہلاہے ارشاد مواکہ نام کیا ہلائیں ہم جہیں اس کے اعمال بناتے ہیں وہ کسی سے حسد جنیں کرتا تھا اسپے والدین کی نافرانی جنیں کرتا تھا اور چھل خوری جنیں کرتا تھا عضرت ذکریا علیم السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ماسد میری نعب کا دعمن ہے میرے فیصلہ پر ناراض ہے میری تقد من بدیا ہے۔ اللہ تعدید اللہ تعدید کا درستان کے اللہ تعدید کا درستان کی میرے فیصلہ پر ناراض ہے میری

لقسیم سے ناخوش ہے۔

ایک بزرگ فرائے ہیں پہلا گناہ حد کا گناہ تھا کہ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے شرف اور رہے ہے حسد ہوا اور اس نے سجدہ کرنے ہے انکار کردیا۔ اس معسیّت پر اسے جذبہ حسد ہی نے اکسایا 'دواعت ہے کہ مون ابن عبداللہ فضل بن مسلب کے
پاس آئے 'وہ اس وقت واسلاک مائم تھے 'مون نے ان سے کہا کہ میں حمیس ایک فیصت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بوچھا: وہ کیا؟ فرایا: کبر سے بچنا' اس لیے کہ یہ پہلا گناہ ہے جس کا باری تعالی کی معصیت میں ارتکاب کیا گیا' اس کے بعد آپ نے یہ آعت حلاوت فرائی:۔

وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَائِكَةِ الشَّحِدُولِادَمُ فَعَرَدُو اللَّالِئِلِيسَ (بارم اعت ٣٣) اورجى وقت عم والم من فرعتون كواور (جنون كوجى) كد مجد من كرجاد ادم كے ليے موسب مجدے

مس كريزے سوائے اليس كيـ

دد مرے یہ کہ حرص سے بچا کو تکہ حرص علی کی دجہ سے حطرت آدم علیہ السلام کو جند سے لکنا پڑا اللہ تحالی نے انسیں آسانوں اور نیمن سے نیادہ وسیع و کشادہ جند میں محکانہ دیا تھا اور مرف ایک ورضت کے طاوہ مرجز کھانے کی اجازت دی تھی ۔ لیکن انہوں نے یہ لیکن انہوں نے یہ اس کی مزایہ کی کرجند سے نکالے مجے اور دنیا میں بھیج دیے گئے کی بہاں انہوں نے یہ دو آیتی بڑھیں۔ ۔

رافيطُوُامِنُهَا جُويْعًابِعُضُكُمْ لِيُعْضَى عَلُوا نِيْجُ جادَاس بهت سے سب کے سب ایم میں بعض بعض کے دعمن ہیں۔

تيرے يہ كه حدے دور رہنا ميول كه حدى كى بنائر ابن أوم (الكل) في اللي الل كو كل كروا تنا جيماك قران

کریم میں ہے۔ در ر

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبِالْهِنَى آدَمُ الْحَقِ إِذْقَرَّ بِاقُرُ بِانَّا فَتُقَبِّلُ مِنْ اَحْدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْحَدِهِ مَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْحَدِهِ مَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْحَدِهِ قَالَ لَا خَرِ قَالَ لَا قَتُلَتُكُ (بِالْهُ آيَتُ 2)

اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو پیٹوں کا قصہ مج طور پر پڑھ کرساسیے جب کہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو تحول ہوگئی اور دو سرے کی تحول نہ ہوتی وہ دو سرا کنے لگا کہ میں تجھے ضرور قمل کردوں گا۔

بادشاه كو چفنورى بات ريتين اليااي وقت اليا اي مال كوايك فلا لكماكه جبيه منص تيرك باس مرا والدار مني ق اسے قل کردے 'اور اس کی کھال میں بھس بحر کر ہمیں بھیج دے 'اس نے خطالے لیا 'راستے میں دی چفل خور اسے ملا 'اس نے دریافت کیا کہ یہ تم کیا لے جارہ ہو؟اس فے جواب رہا یہ إدشاه طلامت كا خطب فلال عال كام اس ميس مرے ليے انعام ك سفارش کی گئے ہے چھل خور کولائے آیا اور اس نے ورخواست کی کہ یہ خلا چھے دے دو جمارے بجائے میں یہ انعام ماصل کرلوں كااس فض في اوشاه كا خط اس كر وال كروا چفل خورات لي كرعال كياس بي اس في خلاده كرات ملاياكه اس میں تھے کل کرنے اور تیری کھال میں مجس بحرے ہیجے کا تھم ہے۔ اب اس کی انکمیں کمکیں اس نے کمایہ خط میرے کیے دمیں ے 'تم بادشاہ سے رحوع كرسكتے مو- عال نے اس كى آيك ندستى اور بادشاہ كے تھم كى تقيل كى او حروہ محص آئى عادت كے مطابق دربار میں پنچا بادشاہ کو بدی جرت ہوئی عط کے متعلق استفسار کیا۔ اس نے مرض کیاکہ قلال درباری نے جھے سے ورخواست کی متی كه ين بادشاه كا خط اس بهد كرون من في اس وب ويا تعا "بادشاه في است علا كالمضمون بتلايا اور كماكد اس مخض في كما تعاكد ترجمے نظرت كرتا بي نيزيد كديس كندود بن بول- چانجي مل لے اناكش كے ليے است قريب بايا قااور و لے اپن ناك بر ہاتھ رکھ لیا قبااس نے اس الزام کی تردید کی اور کسن آمیز کھانے کا کاواقعہ سنایا 'اور مثالیا کہ میں نے اپنے منصر اس لیے ہاتھ رکھ لیا تھا کہ کس میرے معد کی بداو آپ کو پیٹان نہ کرے بادشاہ نے کماتم اپنی جگہ بیٹو اس نے اپنے کے کی سرایاتی تم کا کرتے ہو کہ بدی کرنے والے کے لیے اس کی بدی کاف ہے ابن سرین کتے ہیں کہ میں نے دنیا کی کمی چڑے لیے کی سے حد دسیں کیا ، اس ليے كه أكروه جنتى ب تويس دنيا كے معاطے ميں اس يركيا حمد كرون جنت ميں دنيا كي حقيقت ى كيا ب اور أكروه ووزفي ب تو دنیا کے معاملات میں اس پر حد کرتا بیاری ہے اس کا افہام دون فر ہے ایے فض پر کیا حد کیا جائے۔ ایک فض نے صورت حن سے بوچھاکیا مؤمن بھی ماسد ہو تاہے؟ انہوں نے فرمایا: تم حفرت یعقوب علیہ السلام کے بینوں کا حال بحول محے مؤمن حمد كراب كين اے چاہيے كہ اپ ماسدانہ خيالات كواپ سينى من عنى ركے اس لي كرجب تك زبان اور ہاتھ سے ظلم و نوادتی نہ ہوگی کھ نصان نہ ہوگا حضرت ابوالدردار فرماتے ہیں کہ جو بندہ موت کا بھوت ذکر کرتا ہے اسی فوشی کم موجاتی ہے اس ك ول من كى كے ليے حد نہيں رہتا۔ حضرت معاوية فرماتے ہيں كه ميں ماسد كے علاوہ سب كو خوش كرسكا موں كيوں كه ماسد ندال نعت سے كم يدراضى ى نيس بوسكا "اى لے كمى شاعر تے كما ہے

کل العداوة قد ترجى اماتنها الاعداوة من عاداك من حسد (برعدادت ك فات كار قع ك جاسك مواسع الم فض كاعدادت كروج ما والمعن مواسع الم

ایک داناکا قول ہے کہ حدوہ زخم ہے جو بھی بھرنا ہیں ہے اور جو بھی حاسد پر گزر تا ہے اس کی سزا کے لیے وہ کانی ہے ایک امرابی کتا ہے کہ میں نے حاسد کے طاوہ کی ظالم کو مظلوم کے مشابہ ہیں دیکھا 'وہ تماری نعتوں کو اپنے لیے معیدیں سجتا ہے ، حضرت حن بھری فرائے ہیں: اے انسان! اپنے بھائی سے حد مت رکھ 'اگر اقد نے اس کے فعا کل کی نیا پر مطاکیا ہے خد مت رکھ 'اگر اقد نے اس کے فعا کل کی نیا پر مطاکیا ہے کہ اس فض سے حد نہ کرتا چا میں ہے اللہ نے جزت دی ہو 'اور اگر وہ ایبا ہیں ہے بھر تھے جانے کی کیا ضورت ہے اس کا فیکانا تو جنم ہے ہی۔ ایک بردگ کا مقولہ ہے کہ حاسد اپنے ہم تھیں سے ذائے 'فرختوں سے لعنت 'کلوق سے فم و فعہ 'بوت نرع مختی اور خوف 'اور فرف 'اور قیامت کے دن طراب کے علاوہ کی فرنسی ا

حدى هيقت اس كاعم اقسام اوردرجات

حدى تعريف : جائنا جائين كه حد مرف قعت اور مطاعة فداوندى پر بوتائ الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله كالله العام فرما تا به تو اس كه دواس قعت كو ناپند كرتاب اور اس كه دوال كي خوابش كرتا به العام فرما تا به اس كه دواس كه دواس قعت كو ناپند كرتا اور اس كه دوال كي خوابش كرتا - دو مرى به مالت حد ب- اس تعميل كى دو ب حدى تعريف به بوكي نعت كو ناپند كرتا اور اس كه دوال كي خوابش كرتا - دو مرى

طالت سے کہ نہ دہ اس نعت کے زوال کی خواہش کرتا ہے اور نہ اس کے وجود کو باتی رہے کو برا جانتا ہے۔ لیکن بید ضور جابتا ہے کہ اسے بھی الی ہی نعمت مل جائے اس کا نام فبط یا منافقت ہے بھی منافقت صدے معلی میں اور حد منافقت کے معلی میں بحی استعال ہوتا ہے اور بدودوں لفظ ایک دوسرے کامفوم اواکرتے ہیں، قم معنی کے بعد الفاظ ی کوئی اجمیت بھی نہیں رہ جاتی، اس لے ایک دوسرے پران کے اطلاق میں کوئی مضا کتہ جس ہے دسول آکرم صلی الله طیدوسلم کا ارشاد ہے:۔

انالمومن يغبطوالمنافق يحسد (١) مؤمن فيط كرنام اورماق مدكرنا ب حد مرمال مي حرام ب البيتة أكر كوئي الى تعت موجو كمي فاجريا كافركو ل كي مو اوروه اس كي مدت فتنه وفساد بهاكرنا مو لوگوں کے درمیان تفریق ڈالیا ہو محلوق کو ایذائی جاتا ہو ایسی کسی قعت پر تہمارا اظمار نا پہندیدگی اور اس کے زوال کی آرزو کرنا بجا ہے کونکہ اس صورت میں تماری تا پندیدگی اور ندال کی خواہش اس لیے نمیں ہوگی کہ وہ چر نعت ہے بلکہ اس لیے ہوگی کہ وہ اس تعت کو قتنہ ونساد کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے 'اگر اس کے قتنہ و قساد کا خوف نہ ہو تو حمیس اس کی نعتوں سے دکھ بھی نہیں ہوگا' اور درتم يه چامو ك كروونيس اس يجين ل جاكس

حسد کی حرمت کے والا کل : حدی حرمت پروہ روایات والات کی بیں جوہم نے نقل کی بیں علاوہ ازیں کمی کی احت کو برا بھنے کامطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے اس نیسلے کو برا تھتے ہو کہ اس نے بعض چندں میں اپنے بچے بندوں کو دو مرد اس بات دی ہاوریدایک ایس حقیقت ہے کہ اے کراہت و تاپندر کی کے طور کی بنیاد مجی جس بنایا جاسکا اور نہ شریعت اس کی اجازت دے عق ہے کہ تم الی احکام میں کافل دد اور انہیں اپی خواہشات کے معیار پر جانچہ۔ اس سے پید کر اور کون ساگناہ ہوگا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو راحت میں نہیں دکھ کے اس کی دولت تہاری اس خاری طرح محکی ہے عالا کلہ جہیں اس سے کوئی نقسان نیں ہے، قرآن پاک یں بھی صدی زیرت در تات کی بھی ہے ارشاد ہے۔ ران تکسست کی حسن کی نیسو مفہ وال قصب کی سیت نیس فرو کے دابھا (پس مسر سات ۱۲۰۰)

اکر تم کو کوئی اچی مالت پیش آئی ہے اوان کے لیے موجب رج ہوتی ہے آور اگر تم کو کوئی ناکوار مالت

بین آتی ہوتے ہیں۔

یہ خوشی شات کے باعث تھی، شات کے معنی ہیں کی معیبت پر خوش ہونا اس مورت میں شات وحد ایک دو سرے کے لازم ومنزوم بین-ارشاد فرمایا:

ين-ارحاد مهايد-وِ \$ كِرْنَيْرُ مِنْ اَهْلِي الْحِتَابِ لَوْ يَرُقُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمِانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِأَنْفُسِهِمْ (بَارَا أَيْتِهِ)

ان الل كاب يس سے بحرے ول سے يہ چاہتے ہيں كہ م كو مارے ايان لاتے كے يہے كر كافر كديں محض صدى دجه سے جو كم خودان كے داول يس بى (جوش مار ما) ہے۔

اس ایت میں اللہ تعالی نے یہ خردی ہے کہ اہل کتاب کی یہ خواہش کہ تم پھرے کافر ہوجاؤ اور ایمان سے انحواف کرلوحمد کی

وَكُوْ الَّذِي نُكُمُّ أُولُونَ كُمَا كَفَرُ وَافْتَكُونُونَ سَوَاعُرْبِ ٥،٥ آيت ٨٨)

دہ اس تمنایس ہیں کہ چیے وہ کافرین تم بھی کافرین جاؤجس میں تم اور دہ سب ایک طرح کے ہوجاؤ۔ حضرت بوسف عليه السلام سے ان کے بھائیوں کے حید کا واقعہ قرآن میں ذکور ہے ان کے دل کی بات ان الفاظ میں بیان کی علی إِذْ قَالُوْ الِيُوسُفَ وَاخْوُهُ الْحَبُ اللي الْمِثْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ المَا نَالَفِي ضَلَالِ (١) مجھاس کی کوئی اصل جس کی البتہ یہ فنیل این میاض کا قرک ہے۔ مبئین افتناکو ایوسف او اطار محو کار ضایخ ل کنمو جداید یک (ب۱۳ اسه ۱۹-۹ وه وقت قابل ذکرے جب کد ان کے ہمائیوں نے کما کہ بوسٹ اور اُن کا دھیقی) ہمائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ بیارے ہیں مالا کہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں واقعی ہمارے باپ کملی خلطی میں ہیں کیا تو بوسف کو کل کردالو کیا کمی جگہ وال آوتو پھر تمارے باپ کا رفح فالعس تماری طرف ہوجائے گا۔

حضرت بوسف علید السلام کے ہمائیوں کویہ بات المجھی معلوم ند ہوئی کد ان کے والد صرف بوسف سے عبت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت بوسف سے یہ تھت چھیں جائے اور وہ اپنے باپ کی تا ہوں سے دور چلے جائیں تاکہ جمیں ہمارا کھویا ہوا مقام واپس مل جائے ارشاد فرمایا:۔

ولاً يَحِدُونَ فِي صَّدُورِ هِم حَاجَتُومِنَا أَوْتُولا ١٨٠١ر ٣ أَيده)

اورمماجرین کوجو کھی ملاہے اس سے یہ (انسار) است داوں میں کوئی رکک میں پاتے۔

یعیٰ وہ لوگ دو سروں کی نعتیں دکھ کر تھ دل اور افسروہ نہیں ہوتے 'اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی می ہے جو حسد نہیں کرتے 'انکار کے پیرائے میں فرمایا کیا۔

أَمْ يَحْسُلُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُمِنُ فَضَلِم (ب٥ م اعت ٥٥)

یا دو سرے آومیوں سے ان چروں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فنل سے مطافرائی ہے۔

ایت رید والا الَّذِیْنَ اَوْتُو ایمِنْ بَعَدِ مُاجَاءً تَهُم الْبِینَ الْتُرْبُعُی ابْیَنَهُمْ میں بنیا کے مراد صدب ای طرح اس

وَمَا تَفُرُ قُوْ الْآمِرُ بِعَلِمَا جَاءُهُمُ الْعِلْمَةِ غُيًّا اِسْتُنْهُمْ (١٣٥٣) ٢٥)

اوروہ لوگ بور اس کے کہ ان کے پاس ملم پنج چکا تھا۔ ایس کی مندا مندی ہے باہم متنق ہو گئے۔ بین اللہ نے انہیں علم اس لیے مطاکیا تھا کہ ان میں افتحادیدا ہو اوروہ اطامت الی پر بیجا ہوجا تیں ان کے دل ایک دوسرے

ے مانوس ہوں 'اس کے بر عکس انہوں نے اپنے درمیان حسد اور تفریق کی دیواریں کھڑی کرلیں 'ہر فض افتدار اور حکومت کا دور دور اربی ہوری کی بیٹ ان کی بات انیں 'اس کے بر عکس انہوں نے اپنے درمیان حسد اور تفریق کی بات انیں 'حضرت عبداللہ ابن عماس روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث سے پہلے بہود جب سمی قوم سے جگ کرتے تو اس طرح دعا مانتے سال اللہ علیہ وسلم جنائی اس بیغیر کے طفیل میں جسے تو نازل کرنے والا ہے ہمیں فع دے "چنائی اس کا بیا کہ اسلام کی اولاد میں سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت نی دعاء کی برکت سے انہیں فع ہوئی تفید وسلم بحثیت نی تشریف لاے تو بہودیوں نے تغیرانہ علامات ہے آپ کو بھیانا'کین بھیانے نے باوجودا نکار کیا چنائی اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ تشریف لاے تو بہودیوں نے تغیرانہ علامات ہے آپ کو بھیانا'کین بھیانے باوجودا نکار کیا چنائی اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَكَانُوامِنْ قَبْلُ يَسْتَفَتِحُونَ عَلَى النَّذِينَ كَفُرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمُ مُاعَرُ فُوا كُفُرُ وَابِهِ

ماف الكاركر بيقے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایات

كم كفركت بي الى يزكاء في تعالى في الل فرائي من مدك دجه-

یاں ہی بنیا کے معن ہیں صدر حطرت منید بدت می لے الخضرت ملی اللہ طیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روز

(١) ابن اسماق في اليسوة عن تحرسه سعيد ابن جير عن أبن عباس"-

میرے والداور پھا آپ کے پاس سے اپنے گرواہی مے قومیرے والد فی اسے بی جاتوان (میر صلی اللہ طیہ وسلم) کے سلطین کیا کتے ہو' انہوں نے کما میرے خیال میں بیدوی ہی ہیں جن کی آند کی بشارت معرف طیہ السلام نے دی تھی'والد نے کما' اب تماراکیا موقف ہوگا' کینے گئے میں تو زندگی بحران کی دھنی پر کمرہت رہوں گا۔ (١)

منا فت حرام نہیں ہے کا کہ یہ بعض حالات میں واجب اور بعض میں متحب اور بعض میں مہارے ہمی منا فت کے معنیٰ میں حد اور حد کے لیے منا فت کے اور بعض میں متحب اور بعض میں مہارے ہمی منا فت کے میں ارادہ کیا کہ جمد اور حد کے لیے منا فت کا افتا ہمی بولا جا تا ہے جیسا کہ تھم ابن عہاں ہے معنوں ہے کہ میں صدقات کی وصولیا بی پر مقرد کردیا جائے حضرت علی سے کہا کہ تم میں حاضر بوگر نہ جاؤ التماری درخواست معقور نہ ہوگ ہم نے ان سے کہا کہ تم منا فت ہم در حد ان سے کہا کہ تم منا فت ہمی وجہ سے ایسا کہ در ہے ہو اس منا فت ہمی و منا فت ہمی وجہ سے ایسا کی دو اس کی ایا حت پر قرآن کریم کی ہے آیا ہے دلات کرتی ہیں۔ منا فت بھی منا فت ہمی کے منا فت ہمی کے منا فت ہمی کے اس وقت ہمی منا فت رحمہ کا بیس کی۔ منا فت نواست ہے مشتق ہے اور اس کی ایا حت پر قرآن کریم کی ہے آیا ہے دلات کرتی ہیں۔

وَفِيُ ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (پ٣٠٨ آيف٣) اورجم كردوالول والى چزى حم كن چله-سكابي قواللى مَغَفِرَ قِبِنُ رَبِّكُمُ (پ٢١٨ آيه)

تم ائيخ برورد كاركى مغفرت كى طرف دو رو-

اس لیے کہ مسابقت وہاں ہوتی ہے جہاں کی چیز کے ضائع ہوجانے کا خوف ہوئید ایسا ہے جیسے دو غلام اپنے آقا کی خدمت می اس لیے سبقت کریں کہ کمیں دوسرا اس سے پہلے نہ پہنچ جائے اور آقا کے دل میں جگہ بنا لے۔ حدیث شریف میں بھی منا نست کے جواز کی صراحت موجود ہے۔

ارشأوسي

لاحسدالافی اثنین رجل از اهالله مالافسلطه علی هلکته فی الحق ورجل اتاه الله علمافهویعمل بعویعلمه الناس ( عاری و ملم - این می ا

حد مرف دو مخصول میں ہے ایک دہ مخص ہے اللہ نے مال دیا ہے اور کمراہے راہ حق میں خرج کرنے پر مسلا کردیا ہے اور دو مرا دہ مخص ہے اللہ نے علم مطاکیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔

ابوكشة الانعاري كاحديث من اس مضمون كي تعميل ب- فرايات

مثل هذه الامة مثل اربعة رجل اتأه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقولة رب لو ان لي مالا مثل مال فلان لكنت اعمل في ممثل عمله فهما في الأجرسواء

اس امت کی مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے ایک دہ فض جے اللہ نے مال ادر علم ددنوں عطا کیے ہوں اور دہ است کی مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے ایک دہ فض جے اللہ نے علم رو عمل کرتا ہو 'اور دو سرا دہ فخص جے اللہ نے علم رو اور دہ ہے کتا ہو ' اے اللہ! اگر میرے پاس فلاں مخص کی طرح مال ہو تا تو میں اس طرح راہ خدا میں خیرات کرتا جیسے وہ کرتا

ے سے دونوں مخص اجرو ثواب میں برابر ہیں۔

دوسرے مخص نے مال کی خواہش کی ہے' اس کی خواہش نہیں کہ فلاں مخص سے مال چھین لیا جائے اور جھے دے دیا جائے' اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

<sup>(</sup> ١ ) ابن اسمال في البيرة

ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصى الله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته مالا في علما ولم يؤته من المعاصى فهما في العذر سواء (ابن اج تندي)

ایک محض سے اللہ نے مال دیا ہو علم نہ دیا ہواوروہ اے اللہ کی معسیت میں خرج کرتا ہو ایک وہ محض جے اللہ نے اس کے اس ہے اللہ نے نہ کا اوروہ کتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اتنا ہی مال ہو تا بتنا فلال کے پاس ہے تو میں اپنا مال ای طرح معاصی میں خرج کرتا جس طرح وہ کرتا ہے بید ودنوں محض کتاہ میں برا برہیں۔

آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے اس چوشے فض کی اس لیے قدمت نیس فرائی کہ وہ مال کی آر دو رکھتا ہے بلکہ اس لیے فرائی کہ وہ مال پاکرای طرح معاصی میں خرج کرنا چاہتا ہے ' جیسا تیرا فض کردہا ہے ' بسرحال کی کی تعت دیکھ کرپانے کی خواہش کرنا کوئی غلایات نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ ذکورہ تعت اس کے پاس نہ رہے۔ اس دوایت سے یہ فابت کرنا مقصود ہے کہ حمد اور منا فست بھی بھی ایک دو سرے کے لیے ہوئے جاتے ہیں چنانچہ حدیث میں لفظ حمد ہے اور اس سے مراد منا فست ہے۔

مسلمان کوکس نعت پر غبط کرنا چاہیے : اگر کمی مسلمان کوکونی ایک نعت حاصل ہے جس کا حاصل کرنا شرعاً واجب ہو جیسے ایمان نماز زکاۃ وغیرہ تواس طرح کی تعتوں جی بغط کرنا ہیں ہی جاہنا کہ یہ تعتیں جھے بھی حاصل ہوجا کیں واجب ہاس لیے کہ ان نعتوں میں غبط نہ کرنے کے معنی ہیں کہ وہ معصیت پر راضی ہے اور معصیت پر راضی ہونا حرام ہے اور اگر وہ نعت فضا کل سے تعلق رکھتی ہو جیسے اچھے کاموں میں مال خرج کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا اس میں منا فست مندہ ہوار کا بیٹی یہ امرے کہ آئی اور اگر کوئی نعت الی ہے جس سے بہو در ہونا جائز ہوتو اس میں منا فست مباح ہے منا فست کے جواز کا بیٹی یہ امرے کہ آئی اور اگر کوئی نعت الی برابری اور نعت میں شرکت چاہے اور وہ اس نعت کو برا نہ سمحتا ہو جمویا یماں دو ہا تیں ہیں ایک اس فض کا آکرام خصد مند میں بیرے اور وہ سرے فیرکا نقص اور پیچے رہ جانا جہاں تک صاحب نعت کی برابری چاہنے کا موال ہے اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے 'البتہ مباحات میں دو سروں کی برابری کی خواہش سے فضا کل میں ضرور کی آئی ہے 'کیو تکہ اس طرح کی ہا تیں ڈوگل اور رضا کے خلاف ہیں اور اعلی مقامات کی راہ میں رکاوٹ ہیں تاہم نا فرانی کا باحث نہیں ہیں۔

ہماں ایک اہم اور قابل توجہ کات ، اور وہ ہے کہ جب آدی اپی خواہش کے مطابق کی نعت کے حصول ہے باہی ہوجا تا ہے ، اور یہ چاہتا ہے کہ کی طرح اس کا یہ تقص دو ہوجا تا ، اور یہ ایک راستہ مسدود ہوجا تا ہے تو لا محالہ دو سرا اس جیسی نعت مل جات ، یا دو سرے مخص کے پاس بھی دہ فحت باتی نہیں رہتی تب اے سکون ماتا ہے کہ ذکہ اس کی نعت راستہ افتیار کیا جا تا ہے ، چنانچہ جب دو سرے مخص کے پاس بھی دہ فحت ہاتی نہیں رہتی تب اے سکون ماتا ہے کہ ذکہ اس کی نعت رفیط کرنے کے ذوال ہے اسے برابری مل جاتی ہے ، یہ ایک ایسی بات ہے جس سے بہت کم دل خالی ہوں عی اگر بھی کمی فحت پر خیط کرنے کی نورت پیش آئے تو نفس ہے دریا فت کرے کہ اگر دو سرے محص کی فعت کا بھی افتیار مل جائے تو بیس کی کور م کردوں ، جانا چا ہیے کہ یہ خواہش حد ہے ، اور اگر یہ خیال ہو کہ بیس قدرت و افتیار کے باد جود دو سرے کو اس کی فعت سے محوم نہ کر سکوں گا البتہ بی سے مور چاہوں گا کہ البتہ بیس بے می و کہ بی نقر موجائے ، یہ خیلہ ہول و کہ خواہ نہ کر سکوں گا البتہ بیس ہے مور کو نمت اسے بھی بھی میٹر ہوجائے ، یہ خیلہ ہول دور سے کو ان البتہ بی میں تدری دور ہوائے ، یہ خواہ کی فعت سے محوم کر کے کی اجازت رہتا ہے اور اس کے جواز بی کو گل شبہ نمیں ہے می و کہ نہ اس کا دین اے دور سرے کو فعت سے محوم کر کے کی اجازت رہتا ہے اور اس کے جواز بی کو گل شبہ نمیں ہے می و کہ نہ اس کا دین اے دور نہ حقل می کا یہ فیصلہ ہی قابل اس مدے شریف بیس کی کئتہ مواد ہے۔

ثلاث لا ينفع كالمنومن عنهن الحسد والظن والطيرة تمن چنس الى بي كه مؤمن ان عنال سي بوتا حد عن اور برقال اور حدك علاج كمن من ارشاد فرايات

اناحسىتفلاتىغ أكرحىدبوتونوابش متاك

اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ اگر تیرے ول میں کوئی خیال گزرے بھی آو آواس کے مطابق عمل نہ کرشایدی کوئی ایسا انسان ہو جو کسی
دوسرے کے برا بر بنتا جا ہے اور اس کی خواہش ہوری نہ ہو بھروہ یہ نہ جا ہے کہ دوسرے سے پاس بھی یہ فیت باتی نہ رہے ' ملکہ اس کا
خیال آبا ہی ہے ' ورنہ اس پر بیٹ فوقت رہے گی' اس طرح کی منا نست حرام حدکے برا برہو جائے بھی بھی وہ اس خواہش کی بنا پر
ہے میں تکہ یہ خطرے کا محل ہے ' اکثر آوی یہ جا ہتا ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ لوگوں سے برا بر ہو جائے بھی بھی وہ اس خواہش کی بنا پر
حد بھی کرنے لگتا ہے بشرطیکہ ایمان میں رائع اور تقویٰ میں کا ل نہ ہو' اس طرح کی منا نست ہر گز جائز فہیں ہے ' خواہ دبنی امور
میں ہویا و نیاوی امور میں ' تاہم اگر یہ خیال ول میں گزر جائے اور اس کے مطابق عمل نہ ہو آ امید بھی ہے کہ معاف کروا جائے گا
کیوں کہ عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شرع کی عائد کروہ پابٹری اور حش کے فیصلے پر عمل میرا ہے دل کے خیالات کا پابٹر
میں ہے شاید اس کا یہ عمل بی ان قربات اور خیالات کا گذارہ بن جائے۔

حسد کے مرات بین پالا مرتب یہ کہ دو سرے مخص ہے فت کا زوال چاہے 'خادوہ فت اے ماس نہ ہو'اں طرح کے حدیث کے مرات بین پالا مرتب یہ کہ دو سرے مخص ہے فت کا زوال چاہے 'خادوہ فت اے ماس نہ ہو'اں طرح کے حدیث انتانی درجہ کے خبیث لوگ جاہا ہوتے ہیں دو سرا مرتبہ یہ ہے کہ دو سرے ہے فت کا زوال اس لیے چاہے کہ وہ فت اے س جائے 'جینے کوئی مخص خوب صورت عورت ' عالیتان مگان اور جاہ و منصب کا خواہشند ہو'اس صورت میں وہ فت کا طلب گار ہو، وہ منصب کا خواہش مند نہیں ہے تیہ اس جائے ہو۔ وہ مخص کمی مخصوص فت کا طلب گار نہ ہو بلکہ اس جیس فت ہو ایس میں فت کے حصول ہے عابر ہوجائے تو یہ خواہش کرے کہ دو سرے کے پاس بھی نہ ست بات ان نہ کہ دو سرا میں نہ دونوں پر ایر ہوجائے ہو یہ خواہش کو بینے خواہش ہمی نہ رکتا ہو رہ باکہ دونوں پر ایر ہوجائے ہو ہو خواہش مند نہیں ہو جائے ہو ہو خواہش کر دونوں ہی پہلو ہیں۔ دو سرا درجہ تیرے سے بالا درجہ ہر مال میں نہ موم ہوجائے یہ آخری درجہ تا بل معانی ہے 'آگر ونیادی امور کے سلط میں ہو' اور مستحب ہو آگر دینی اس سے محروم ہوجائے یہ آخری درجہ قابل معانی ہے 'آگر ونیادی امور کے سلط میں ہو' اور مستحب ہو آگر دینی میں ہو تیسرے درجہ میں خواہش کی پہلو ہیں۔ دو سرا درجہ تیسرے درجہ ہر مال میں نہم ہو ہائے انہانا چاہے۔ ارشاد امور میں ہو تیسرے درجہ میں خواہش کی پہلو ہیں۔ دو سرا درجہ تیسرے درجہ ہر مال میں نہم ہو ہائے انہانا چاہے۔ ارشاد میں ہو تیسرے درجہ میں خواہش کی پہلو ہیں۔ دو سرا درجہ تیسرے درجہ ہی خواہش کی پہلو ہیں۔ اس انتہانیا جاہے۔ ارشاد میں ہو تیسرے دونوں کی پہلو ہو سے نہ میں کہ دو فت دو سرے کے پاس ہو اسے اپنا بنانا چاہے۔ ارشاد میں ہو بات کی نہوں کی میں ہو گائے کی نہیں ہو بات کہ کی نہرے کی ہو تیس کی دو فت دو سرے کے پاس ہو اسے اپنا بنانا چاہے۔ ارشاد میں کہ دو فت دو سرے کے پاس ہو اسے اپنا بنانا چاہے۔ ارشاد میں کہ دو فت دو سرے کے پاس ہو اسے اپنا بنانا چاہے۔ ارشاد میں کہ دو فت دو سرے کے پاس ہو اس کی دو فت دو سرے کے پاس ہو اسے اپنا بنانا چاہے۔ اس کی دو فت دو سرے کے پاس ہو اس کی دو فت دو سرے کے پاس ہو اس کی دونوں کی کی دو سرا دو ہو ہو گائے کی دو سرا دور کی کی دو سرا کی دو سرا دور کی دو سرا کی دو سرا دور کی دو سرا کی دو سرا کی دور کی دور

اورتم ایے امری تمنامت کیا کو جس میں اللہ تعالی نے معنوں کو بعنوں پر فوقید بخش ہے۔

منافقت اور حدر محاسباب

منا فست کاسب تواس چیزی مجت ہے جس میں منا فست کی جائے 'اگروہ امری ہے تواس کاسب اللہ کی مجت اور اس إطاعت و رضا کے حصول کا جذبہ ہے 'اور امرو نے وی ہے تواس کا سب ونیاوی مباحات کا حصول اور ان سے اذت اٹھانے کی خواہ ش ہے ' اس وقت جمیں حد کے اسباب و محرکات سے فرض ہے ہوں تو حد کے بے شار اسباب ہیں 'لین بحیثیت مجومی انہیں سات اسباب میں مفصر سمجھا جاسکا ہے۔ اول عداوت دوم مزت کی خواہ ش سوم کر' چہارم تجب ' بنم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف ' اسباب میں مفصر سمجھا جاسکا ہے۔ اول عداوت دوم مزت کی خواہ ش سوم کر' چہارم تجب ' بنم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف ' عشم ریاست وجاہ کی محبت اس کے بھی نہیں دیکنا جاہتا کہ صاحب نعت اس کا دعمی ہونا ہوں سے بلکہ بعض صاحب نعت اس کے کہ بھی ہوشاہوں سے براہ خسس اور ہی باندہ لوگ بادشاہوں سے جائے ہیں' اور ان کی قعت اقدار کا ذوال جاسچ ہیں' اس لیے کہ بھی ہادشاہوں سے براہ خسس اور ہی باندہ لوگ بادشاہوں سے جائے ہیں' اور ان کی قعت اقدار کا ذوال جاسچ ہیں' اس لیے کہ بھی ہادشاہوں سے براہ داست انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اور بھی ان لوگوں کو جنس ان سے مجت ہے بھی صاحب نعت کی خود پندی مفاخرت اور احت کی بات نور اس کے دور دور ہونے اس کی مفاخرت اور احت کی بات کہ صاحب نعت اس پر برتری پائے اس لیے وہ حد کی بنا پر خوور دو سرے کے لیے نا قابل بداشت ہوجا تا ہے اور وہ یہ نہیں جاہتا کہ صاحب نعت اس پر برتری پائے اس لیے وہ حد کی بنا پر خوور دو سرے کے لیے نا قابل بداشت ہوجا تا ہے اور وہ یہ نہیں جاہتا کہ صاحب نعت اس پر برتری پائے اس لیے وہ حد کی بنا پر خوور دو سرے کے لیے نا قابل بداشت ہوجا تا ہے اور وہ یہ نہیں جاہتا کہ صاحب نعت اس پر برتری پائے اس کے دور حد در سے کی بنا پر خوور دو سرے کے لیے نا قابل بداشت ہوجا تا ہے اور وہ یہ نہیں جاہتا کہ صاحب نعت اس پر برتری پائے اس کے دور حد در سے کی بائی کی دور دو سے بائی بین کا تا بائی کی دور دو سے نا قابل بیا کہ وہ کی دور دو سرے کے باؤ کا بائی کی دور دو سرے کے بائی کی دور دو سرے کے بائی کی دور دو سرے کے بائی کی دور دور سرے کی دور سے دور سے کی دور سے دور سے دور سے کی دور سے دور

کرنے گتا ہے آکہ وہ نعت اس سے مجن جائے اور دونوں پرا پر ہوجائیں ہی معنی ہیں تعزز کے بھی حاسد کے ول میں محسود کے لیے غور ہو تا ہے اور وہ محسود کی نحت کی وجہ سے اپنے کبر کا اظہار نہیں کہا تا بھی نحت مقیم ہوتی ہے اور منصب اتا بائد و پر تر ہوتا ہے کہ محسود کے پاس اس نحت اور منصب کا موجود ہوتا حاسد کے لیے جرت کا باحث بن جاتا ہے " ہی مراو ہے تجب سے " بھی یہ خوف ہو تا ہے " ہمی وہ دراست واقتدار کی طلب میں ناکای خوف ہوتا ہے جاتا ہے تعن او قات ان میں ہے کوئی سبب ہی موجود نہیں ہوتا اللہ آوی محس اسے پاطنی خبف اور نفسانی بکل کرنا و پر دو سرول سے باطنی خبف اور نفسانی بکل کی بنا و پر دو سرول سے بکل کرتا ہے "اب اس باپ کی تفصیل بنیے۔

پہلا سبب بخض وعداوت : حد کا یہ سبب دو مرب اسبب کی بہ نبت سخت ترب ہروہ فض جے انہت وی جائے یا اس کے مقاصد میں ظل وال دیا جائے آوائیت دیے والے اور مقاصد کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے والے کا کالف ہوجا ہے اور دل سے اسے برا جائتا ہے اور کیند و فضب اسے انقام پر اکسانا ہے 'اگر خود انقام نہیں لے پا تا تیہ چاہتا ہے کہ ذانہ ہی اس سے انقام لے انتخام سے انقام لے اس پر کمی طرح کی کوئی مصیب آپرے تو وہ اسے ابنی بررگی اور باری تعالی کے بہاں اپ درجات کی بائدی اور قریت سے تعیر کرنا ہے 'اور اگر و مثمن کو اس کی خواہش کے فئی الزخم کوئی تحت ہے میں بارگاہ ایزدی میں مقبول نہیں ہوں تب ہی تو جھے ناکامی کا محد دیکھنا پڑا و مٹمن کو وقع ہوئی ماصل ہوجائے تو مجمعت ہے کہ شاید میں بارگاہ ایزدی میں مقبول نہیں ہوں تب ہی تو بھے ناکامی کا محد دیکھنا پڑا و مٹمن کو وقع ہوئی ماصل ہوجائے تو مجمعت ہے کہ حد اور دھنی ایک دو سرے کے لیے لازم و مٹروم ہیں 'تقوٰی اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے حدد کو ول میں جگہ نہ دے 'اور اسے براسم میں ہوئی دونوں پر ابرہوں 'حدد ایک مملک ناری ہے 'نے مکن شہرے کہ کمی انسان سے فرت ہونے کے باوجود اس کی خوشی اور خوروں پر ابرہوں 'حدد ایک مملک ناری ہوئی کے سلے میں باری تعالی نے ارشاہ فربایا۔

وِإِنَّا لَقُوْ كُمْ قِيالُوا أَمُنَّا وَإِنَّا خَلِوا عُصْوا عُلَيْكُمُ الْأَنَّامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤنَّوا

بِغَيْضِكُمُ إِنَّ اللَّهُ عِلْيُمْ يِنَاتِ الصَّدُورِ (١٣٨٣)

اورجب الگ ہوتے ہیں قو تم پر اٹھا اٹھاں کاف کاٹ کر کھاتے ہیں اسے عنیظ کے آپ کمہ دیجے کہ تم مردر ہوا پنے ضعے میں بے فک خدا تعالی خوب جانے ہیں دلوں کی ہاتوں کو۔

مزيد فرمايا ـ

اُنْ تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُوانَ تُصِبُكُمْ سَيْنَةً يَّفُرُ حُوْابِهَا (ب٣ ١٣ آيت ٣٠) اَكُرُمْ كُوكُولَ الْحِي عالت فِينَ آتَى بِهِ أَن كَيْ لِي موجبُ رَبْعَ مُولَى بِأُور اَكُرُمْ كُوكُولَى ناكوار عالت فِينَ آتَى بِ وَاس بِ خُوْقُ موتِ بِنِ..

نيزارشاد فرمايا-

ادِمَوْدِهِ وَدُّوْا مَاعَنِتُمْ قَدُبُكَتِ الْبَغُضَاءُمِنُ الْفُواهِمِمْ وَمَا تُخْفِى صُلُورُ هُمُ اَكْبُر (پ٣٦٣ ايت ١٨)

تماری معزت کی تمنار کتے ہیں واقعی بغض ان کے معے سے طاہر مورد ماہ اور جس قدر ان کے دلول بی ہے وہ ان کے دلول بی ب

وشنی کی وجہ سے جو حد ہوتا ہے وہ مما کشت و فون اور جگ والل پر ختی ہوتا ہے اتمام مر محدود کی نعت ضائع کرنے کی تدیروں میں مرف ہوجاتی ہے چنل البت بمسلم اور فیبت میسی یوائیوں کا ارتکاب کرنا۔

دوسراسبب تغزز: مجی حداس وجدے ہوتا ہے کہ اپنے برابروالے کی عزت اور برتری کوارا نسی ہوتی ایعن ماسدیہ نسیں

جاہتا کہ اس کی برابر حیثیت رکھنے والا کوئی مخص کمی نعت کے حصول کے بعد اس پر اپنی بدائی ظاہر کرے۔ مثلاً کوئی برابروالا اگر تني منصب پر فائز موجا آے يا مال پاليتا ہے يا علم حاصل كرليتا ہے تو حاسد كويد انديشہ موتا ہے كہ محسود كسي إلى اس احمت كى بناز فخرو تکبّرنه کرنے گئے وہ اگرچہ خود تکبّرنسیں کرنا جاتا' لیکن اسے یہ بھی گوارا نسیں ہوتا کہ کوئی دو مرا اس پر تکبّرکرے' وہ اس کی برابراورمساوات پرتورامنی ہے الین اس کی برتری پر رضامند نہیں ہے۔

تيسراسب كبر : مجمى حدكاسب يدويات كر حايد دومر كوديل وحقير محتاب اوراس ي خوابش موتى ب كدو مرا اس الله وكب كردم اس كي خدمت كرا ور مروقت تقيل محم ك لي مستور نظر آئ اب أكر الفاقاً الله كوكي لعت مل جائ تو حاسد کویہ خوف ستاتا ہے کہ کمیں وہ مخص نعت پاکربدل نہ جائے اور اس کی ذمت کرنے یا عظم مانے سے افکار نہ کردے یا برابری کادعوی کریمنے اپنی برتری کا اعلان کردے اب میں اس پر محکتر موں مجر پر محکتر موجائے گائید خوف اسے حمد پر مجور كريا ہے۔ انخضرت ملى الله عليه وسلم سے كفار كے حدى مي دو جي خيس خيس اين تقرز اور تكبر- ان كاكمنا يہ تفاكه رييتيم لاكا ہارا' سروار کیے بن سکتا ہے'اور یہ کیے مکن ہے کہ ہم اس کے آھے سرچھاویں وران کریم نے ان کے خیالات کی ان الفاظ میں تعير فرانى - لُوَلا نُزِل هُذَا الْقُرْ آنَ عِلى رَجُل مِنَ الْقَرْ يَتَيْنِ عِظِيْم (ب٥٦ر٥ است٣)

یہ قرآن ان دونوں بہتوں کے کمی بوے آدی پر کون تمیں نازل کیا گیا۔ بعنی اگر آپ بوے آدمی ہوتے تو جمیں آپ کی اجاع کرتے میں کوئی عار نہ تھا 'اس طرح قریش انتائی مقارت کے ساتھ یہ کما

وصفى الله عَلَيْهِمُ مِنْ يَيْنِنَا الله عَلَيْهِمُ مِنْ يَيْنِنَا الْيُسِاللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِين (ب2017 من ٥٣) یہ اوگ ہیں کہ ہم سب میں کے اللہ تعالی نے ان پر زیادہ فعل کیا کے اللہ تعالی حق

شناييول كوخوب جانتا ہے۔

چوتھاسب تعجب : ممی کوبلند مرتبے ریا اچھی مالت میں دیکھ کرمتجب ہونا بھی صد کاباعث بن جاتا ہے جیساکہ قرآن کریم

مَاأَنتُهُ إِلَّا بِشُرْمُ مُلْنَافَقَالُوا أَنُو مِن لِيَشَرين مِثْلِنَا (بِ١٣١٣) ٢٥٥)

نمیں ہو تم مر آدی ہاری طرح چنانچہ وہ کئے گئے کہ کیا ہم ایسے دو مخصوں پرجو ہاری طرح کے آدی ہیں

نُ اطَعْتُم يُشَرُّ الشُّكُمُ إِذَا لَخَاسِرُ وَن (ب١٨ ٣٢ آت ٣٣) اور أكرتم الي جي ايك آدى كركن برجيك لكوت بدك مم كمافي من مو-

ان تمام میات میں بیان کیا کیا ہے کہ بچیل امتوں نے اپنی انہاء کی دعوت محض اس کے محکرا دی کہ انہیں اپنے ہی جیسے انسانوں ك في بنغ رحرت تحى اس جرت نے انس انبياء سے حد كرنے رجوركيا اوروہ خواہش كرنے كي ان كے پاس يہ عظيم نعت باتی نہ رہے ، وہ اس بات سے ڈرے کہ کمیں ان ہی جیسے افراد ان پر فائل نہ موجا کیں انبیاء سے ان کی قوموں نے جو حسد کیا اس کا سبب می تجب تما طلب ریاست الغرز اکبراعداوت وفیرواسباب نسیس تے چنانچه وه لوگ برکلا کها کرتے تھے:۔

أبِعَثُ اللَّهُ بُكُرُ ارَّسُولًا (ب٥١١ آيت ٩٠)

کیا اللہ تعالی نے آدمی کورسول بنا کر بھیجا ہے۔

لُولَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا أَلْمَلَاثِكُتُوبِ ١٩٦١، ١١ عد ١١

مارے پاس فرشتے کوں نسیں آتے۔

الله تعالى نے ان كے تعجب كواس طرح ظا مر فرمايا۔

اَوْعَجِبُتُمُ اَنْ جَاءَكُمُ دِكُرُ مِنْ زَّاتِكُمْ عَلَى رَجِلِ مِنْكُمُ لِهِ ٨ رها آيت ٣) كياتُمُ اس بات سے تعب كرتے ہوكہ تمارے پرودگار كی طرف سے تمارے پاس ایک ایسے فض كی

معرفت ہو تہاری ی بنس کا ہے کوئی فیصت کی بات آئی۔

بانجواں سبب مقصود کا فوت ہونا : یہ سب ان دو آدمیاں کے ساتھ مخصوص ہے ہوایک ی مقصد کے لیے کوشاں ہوں ،
چنانچہ ایک دو سرے سے ہراس نعت میں صد کر باہے ہواس مقصد کی بخیل میں معاون فابت ہو سکتی ہو ای قبیل سے سویئوں کا حدہ کہ دہ نو جیت کے مقاصد کی ہدی ہوتی ہیں والدین کے دل میں جگہ بنانے کے لیے دو بھائیوں کی مزاحمت اور ایک دو سرے سے صد بھی اس سب سے متعلق ہے کیو تکہ مال کا حصول اور فرت والدین کی فوشنودی میں مضم ہوتی ہے اور ہرایک چاہتا ہے کہ دہ ان کی فوشنودی ماصل کر کے تنما ان کے مال کا مالک بن جائے ، میں صال ایک استاذ کے دو شاکر دوں کا ہے کہ ان میں سے ہر شاکرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ استاذ کی نیادہ ہو تا ہے کہ ان میں سے ہر فضی بادشاہ کی قربت کو جاہ و مال کے صول کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے اگر نیادہ سے نروادہ دو اس کے حد کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر واحظ اہل صحول کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے تاکہ زیادہ سے نروادہ دولت۔ سمیٹ سکے۔
شمر میں تمامتوں ہونا چاہتا ہے تاکہ زیادہ سے نروادہ دولت۔ سمیٹ سکے۔

چسناسب جاہ واقتدار کی خواہش : جمی جاہ واقدار کی خواہش کہ بازجہ کیا جاتا ہے منا کوئی فض کمی فن میں بد مثال ہو اور دہ یہ چاہتا ہو کہ کوئی دو سرایہ فن حاصل نہ کریاہ ، ٹاکہ میں بہ طور سکہ رائج الوقت معبول رہوں لوگ میری تعریف کریں ، میری خشاند پر مجدو ہوں ، مجھے بکائے نبانہ اور فرید دفت جیسے خطابات سے یاد کریں اس فض کا تعریف اور معبولات کے علاوہ کوئی دو سرا ماتھ ما ماسل کروں ہیں بب با دو سرا مادی متعمد مناصل کروں ہیں جاہتا کہ میں اپنے فن کے ذریعہ دولت سمیٹوں ، یا کوئی دو سرا متعمد حاصل کروں ہیں بب با دو مؤشانہ ہند ہوتا ہے ، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس فن میں اپنے فن کے ذریعہ دولت سمیٹوں ، یا کوئی دو سرا اس فن میں بکہ شدند پر بیدا دو خواہی ہوتا ہے ۔ اور دو دولت اس کی موت کا خواہاں ہوتا کہ با در اس فتحت کے دولت کی دو سرا سمور کی ہوتا ہوا ہوں ہوتا ہے ۔ اور اس فتحت کے دولت کوئی دو سرا ہوتا کہ اس کی افزان ہوتا کہ اس کی افزان ہوتا ہوا کہ اس کی افزان ہوتا کہ اس کا ہالک ہوتو فر اور عمل موت کا خواہ سمور کی خواہش اس خواہش کے علاوہ ہوتا کی کوئی دو سرا کوئی دو سرک کا کوئی دو سرک کا کوئی دو سرک کوئی دو سرک کوئی دو سرک کوئی دولت کوئی ہوتا ہی کہ دولت کی خواہ کا کا کا ہوت ہوئے کا دولت کی موت کا خواں کی موت کا خواں کی موت کا خواں کی موت کا خواں کی موت کی ہوتا ہوت کے مواہ ہوتا ہوت کے ملاوہ ہوتا ہوت کے مطاب کی تو اس کے ملاوہ ہوتا ہوت کے مواہ کی گا در معامد کے وقت ہوئے کا دو دول میں جگر ہنا نے کے لئے ملام کی کوئی دوست یا معام کی توان کا علم منسی فی ہوجائے گا در معاشرے میں ان کی دول میں دیں موت کی دولت کی دولت کی توان کا علم منسی فی ہوجائے گا در معاشرے میں ان کی دولت کوئی دولت کی دولت کی

ساتوال سبب خباشت کفس : فلس کی خباف اور خرک سلط میں ول کا بخیل ہوتا ہی حد کا بدا سبب ، حمیں ایسے اوک آسانی سے بل جائیں گے جنسی نہ ریاست کی آردہ ہوگی نہ بجر ہوگا نہ مال کی طلب ہوگی نہ بچر مقاصد ہوں گے جن کے ضافع جانے کا فوف ہو اس کے بادجو دجب ان کے سامنے کمی فلس کا طال بیان کیا جائے گا اور ان کے علم میں یہ بات آسے گی کہ وہ فلال تعمیت خداوندی سے بروور ہے تو ان کے سینے پر سانے اور جب انہیں بتایا جائے گا فلال فلم آن کی پریٹانیوں وہ فلال تعمیل ہوئی ہے ؟ یا وہ اقتصادی بھی کا شکار ہے یہ عکر آن بریاطن لوگوں کو دلی سرے ہوگی ان اوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی فلاح نہ پاتے وہ دو سروں پر باری تعالی کے انعامات کی بارش دیکھ کر اس طرح معظرب اور بے جین ہوتے جین ہوتے ہیں کویا وہ انعامات ان کے خزانہ خاص سے جین کردیے گئے ہوں کما جاتا ہے کہ بخیل وہ فحض ہے جو اپنال

میں کل کرے اور شکھیے وہ ہجودہ سروں کے مال میں بخیل ہوئی لوگ کو اللہ کی تحت میں کال کرتے ہیں اور ان او کوں سے
جاتے ہیں جن سے نہ انہیں کوئی دھنی ہے اور نہ ان کے بابین کی تشم کا کوئی معلامہ اس حسد کا ظاہری سبب خباشت نفس کے علاوہ
دو سرا نہیں ہے 'یہ اس طبعی رزالت کا ردِ عمل ہے جو چبلت بن چی ہے اس کا علاج انتمائی دھوا رہے کیو تکہ اس کے علاوہ حسد کے
جات ہے اس باب ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں 'اور ان کا ازالہ ممکن نہیں ہے 'چیکہ یہ فطری خبیث ہے 'کی عارضی سبب کی راہ سے نہیں
ہے 'اس لیے اس کا زالہ مشکل ہے۔

یے چند اسباب ہیں جن سے حد پیدا ہو تا ہے بھی ایک ہی مفض میں یہ تمام اسباب یا ان میں سے بعض بیک وقت پائے جاتے ہیں' اس صورت میں اس کا حد بھی بوا ہو تا ہے' اور قوت میں اتنا زیادہ ہو تا ہے کہ وہ کوشش اور خواہش کے باوجود اسے دل میں علی نہیں رکھ پاتا بلکہ کملی دعنی پر اتر آتا ہے اکثر حاسد اند مزاج رکھنے والوں کا می حال ہے کہ وہ کمی ایک سب کی بنائر حد نہیں کرتے بلکہ ان میں ایک سے زیادہ سب موجود ہوتے ہیں' می وجہ ہے کہ ہر جگہ اور ہروقت کشت و خون کے مناظر دیکھنے کو طخ بیں۔

حدى كرت اور غيرون من اس كى كى كاسباب

جانا چامیے کہ حدان اوگوں میں زیادہ ہو تا ہے جن میں ذکورہ اسباب زیادہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں قوی ہو تاہے،جن میں ذکورہ اسباب میں سے کی جمع موجاتے ہیں اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک عض اس کیے حد کرنا ہو کہ اے دو سرے کا محتجر ہوتا پند نسیں ہے اور یہ بھی مکن ہے کہ وہ خود محکیر ہواور اس کے حاسدانہ مدتیہ رکھتا ہو'یا اس سے دعنی ہو'اور اس کے باعث حد كرتا مو ، يه اسباب ان لوكول من زياده موت مين جن ك الس من مدابد اور تعلقات مول اور ان تعلقات كى بنائر وه مجالس اور تقریبات میں اکھے ہوتے ہوں یا ایک بی جیسے مقامد کے لیے جدوجد کرتے ہوں چنانچہ اگر ایک فض دو سرے کا اس کے كى مقعد ميں مخالف ہوجا آ ہے توبد مخالفت اس كے دل ميں كينه پيدا كردتى ہے اور وہ بد چاہئے لگتا ہے كہ ميں اس فض سے انقام اوں اور جس طرح اس نے میرے مقاصد کی راہ میں رکاؤٹیں کھڑی کی ہیں اس طرح میں بھی اس کے مقاصد پورے نہ ہونے دول کر جمال ایک سب حد کاپیدا ہوا دو سرے اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں و فظف شہول میں رہے والے دو آدموں میں کیوں کہ کوئی رابطہ نہیں ہو آاس کے وہ ایک دو سرے سے حسد بھی نہیں کرتے ، بلکہ اگر دو مختلف محلوں میں رہے ہوں تب بمي صدكم ي بوتا ب البت أكروه مكان بإزار ورب اورمجدين ايك ودمرے سے قريب رہے بول اور ايك بي جي مقاصد رکھتے ہوں تو ان کے مقاصد ایک دو سرے سے محراتیں کے اور اس محراؤ کے منتج میں بغض اور نفرت کے شعلے بحرکیں ے ان ے حدے اسب پیدا ہوں مے ای لیے تم دیکھو مے کہ عالم عالم ے حد کرنا ہے نہ کہ عابدے اور عابد عابدے جاتا ے نہ کہ عالم ہے ' تا جر ہے تا جر حد کرتا ہے ' بلکہ موجی موجی ہے جاتا ہے ' بڑا زے نہیں جال۔ اگر جاتا ہی ہے واس کا وجہ پیٹے میں اتحاد کے طاوہ کوئی ود مری ہوتی ہے اس لیے کہ بڑازی فرض موتی کی فرض سے مخلف ہوتی ہے ، شا کیڑا بینے والے کامتعمد مال کی کوت ہے اس کے لیے اسے زیادہ سے کا کول کی ضورت ہے اید کا کس سے حریف کے یمال تو پینی سے ہیں موجی کے يمال نيس جاسكة ، قاعدے ميں اے اپ مقابل برازے جانا ہا ہمي ، محروه برازجو ايك دو سرے كے قريب مول زياده حمد كرتے ہیں ان کڑا فروشوں کی بہ نبیت جودور رہے ہیں ای لیے بمادر بمادرے جاتا ہے عالم سے نہیں جاتا محص کا مقد بمادری میں شرت ماصل کرنا ہے نہ کہ علم میں ' طا ہر ہے کہ عالم بداوری میں اس کا عزاح نہیں ہوسکا 'اس طرح عالم عالم سے جانا ہے ' بداور ے نیں جان کروافظ اسے مقابل وافظ سے زیادہ حد کرنا ہے 'بد نبت طبیب اور قتید کے میوں کہ وافظ کے مقاصد طبیب اور متیدے مخلف ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی قدر مشترک ب تووہ علم کی ب بھائی اسے مختل بھائی یا بھازادے فیروں کیب نبت زیادہ حد کرتا ہے ، مورت 'ساس' ندول کے مقابلے میں اپن سوتن سے زیادہ حد کرتی ہے 'بسرمال ان تمام محاسدات کی

اصل عدادت ہے 'اور عدادت کی بنیاد کمی ایک مقصد پر آلیس کی مزاحمت سے پرتی ہے 'اور ایک فرض پر مزاحم وی لوگ ہوتے ہیں جن میں باہم کوئی مناسبت ہو 'ہاں اگر کوئی ایسا مختص ہو جو ہر پہلو سے اور ہر جگہ شمرت کا بھوکا ہو وہ یقینا ہر مخص سے حسد کرے گا' کیونکہ ہر مخص اسے اپنے مقاصد کا مخالف نظر آئے گا۔

خور کیا جائے تو حدے یہ تمام اسباب دنیا کی مجت سے مبارت میں اس لیے کد دنیا ی ایک ایس چزہ جو اپ شریکوں اور مجت كرف والول كو كافى نسيل رہتى اكتنى بھى وسيع كيول نہ موجائ الل دنيا اس كى على كا فكوه كرتے رہتے ہيں اس كے برعكس آخرت میں کوئی تکی نمیں ہے'اس کی چیزوں میں بوی منبائش اور وسعت ہے' آخرت کی مثال علم کی سے محمد اس کا دائرہ بے مد وسیع ہے اگر لا کھوں آدی ایک بات کا علم حاصل کرلیں تب ہمی وہ کم نہیں ہوتی اور ہر فض اپنے معلوم سے پورا پورا نفع اٹھا تا ہے اور پوری بوری لذت یا تا ہے چنانچہ جو مخص اللہ کی معرفت اس کی صفات طل بکد انبیاء "اسانوں اور زمین کے ملوت کی معرفت ر کھتا ہے وہ اس معرفت میں کسی دو سرے سے حسد نہیں کرما اگر اس دو سرے کو بھی معرفت میسر ہوجائے اس لیے کہ معرفت میں سی اللہ موتی عوام عارقین کتنے ہی کیوں نہ ہوجائیں ، بلکہ مج معرفت رکھنے والوں کا حال تویہ ہے کہ جتنے عارفین زیادہ ہوتے ہیں اتن بی انسیں لذّت ملتی ہے اس کے علائے دین کے درمیان مجمی صد نسیں ہو نام کیونکہ ان کا مقصد الله عزوجل کی معرفت ہے اور معرفت الى ايك ناپيداكنار سندر باس من على نس ب بر فوط خور ايي جدوجد كے به قدر اس ك يدى موتى نكال سكا ہے۔ وہ اس معرفت کے ذریعہ اللہ تعالی کی قریت ماصل کرنا جانے ہیں اور اس میں بھی کوئی تکی نہیں ہے کہ چند لوگوں کو مل جائے تو دو سرے محروم رہ جائیں مے اللہ مے یمال سب سے زمادہ لذیذ لعت اس کے میداری تعت ہے نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی' اور نہ مزاحت' بلکہ سب لوگ بکسال طور پر اس کی دیدار کی لذت پائیں گے' بلکہ دیدار کرنے والوں کی کثرت سے دیدار کی لذت دوبالا بی ہوگی البتہ جب علماء کی مطبح نظریہ ہوگا کہ وہ علم سے مال اور جاہ حاصل کریں تو ایک دو سرے سے حمد ضرور کریں مے میوں کہ مال اعیان اور اجسام سے تعلق رکھتا ہے جب ایک کے ہاتھ اس آئے کا ووسرے کا ہاتھ ضرور خال ہوگا اور جاہ کے معن ہیں قلوب کا مالک بننا جب ایک محض کاول کی عالم کی تعظیم اور مقیدت سے لبرز ہوگا دو سرے عالم کی مقیدت و احزام سے مخرف ضور ہوگا'اگر حقیدت ہوئی بھی تو زیادہ نہ ہوگی'یہ بات یقینا حد کا باعث ہوگی علم اور مال میں فرق ہے ہے کہ مال جب تک ایک کے ہاتھ سے نہیں لکتا دو سرے کے ہاتھ میں نہیں پنچا جب کہ علم عالم کے دل میں رائخ رہتا ہے اور تعلیم و تدریس سے ختم نتیں ہوتا ' بلکہ ختم ہوئے بغیرشاگردوں کے دلوں میں منتقل ہوجا تاہے پھرمال کا تعلق کیوں کہ اجسام واعیان سے ہے جو ایک مدیر جا کر ختی ہوجاتے ہیں اگر انسان تمام روئے زمین کا الک بن جائے تو کوئی ایسی چیزیاتی نسیں رہے گی جس کاوہ مالک ہوسکے اس کے برخلاف علم کی کوئی مداورانتهاء نہیں ہے اور نداس کا احاط و استیعاب ممکن ہے۔

خلاصہ کلام بیہ کہ جو مخص اپنے نفس کو اللہ عزد جل کی جلالت شان اعظمت والوہیت اور آسان و زمین کے حکوت میں غور و
کرکرنے کا عادی بتا لیتا ہے اس کے خود یک بید کلری اس الفادت کا حالی بن جاتا ہے کہ کوئی دو سری اذت اس کا مقابلہ نہیں کہاتی اس لیے اس کے دل میں کسی کے لیے حسد جیس ہوتا اخواہ دو ہرا مختا معرفت کے اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر وہ خود ہے اس لیکن خود اس کی افز ہو جس درجے پر وہ خود ہے اس خود اس کی افز ہت کیا کہ موگا؟ پکو بھی نہیں۔ اسے تو بھی اور بھی انسیت حاصل ہوگی کا بیٹ ملوت میں فکر کرنے والوں کو جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی لذت سے برجہ کر ہوتی ہے ہو طاہر کی آتھوں سے جنت کے باغات اور پھل پھولوں کا مشاہدہ کریں کے عارف کی جنت تو معرفت الی ہے کہ بیاتا میں جن کا مارف ہیں ارشاد فرمایا گیا۔

ذا کقہ پھل تو تر تا رہتا ہے اور اپلی مورم کی غوا میں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔

لاَمْقُطُوعُ عَنْوُلَا مُمْنُوعَ عَلَابِ عَلَامِهِ السَّاسِ ، جوند فتم بول كراورندان كي روك لوك بوك -قُطُوفُهَا حَالِيَةً إلى ١٩٥ آيت ١٢٠) ال كرموے بحكے بوئ بول كے - اگر عارف اپنی ظاہری آئکمیں بند کرلے تو وہ روح سے جنت کا مشاہدہ کرتا ہے 'اور اس کے باغات کی سیر کرتا ہے 'اس صورت میں اگر عارفین کی کثرت فرض کرلی جائے تو ان میں حسد پیدا ہوئے کا سوال ہی نئیں افستا' ان کا حال تو اس آیت کریمہ کا آئینہ دار ہوگا۔ کو نز عُنامافِی صُدُورِ هِمُ مِن غِلِّ اِنْحُوانَّا عَلی سُرُرِ مُنْ قَالِمِ اِن سار سم آیت ہے ہا اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کردیں کے کہ سب ہمائی ہمائی کی طرح رہیں مے تختوں پر آئے سامنے بیٹا کریں گے۔

سر حالت تو دنیا کی ہے 'اس سے اندازہ لگایا جاسکا ہے کہ جب آخرت میں پروہ اٹھالیا جائے اور محبوب کے مشاہرے کی سعادت حاصل ہوگی تو کیا جا گار ہوگا ہوا کہ دنیا میں حاصل ہوگی تو کیا جا کہ دنیا میں ہوگی تو کیا جا کہ دنیا میں ہوگی تو کیا ہوگا ہوا کہ دنیا میں جو لوگ اہل جنت میں کو طرح بھی نہیں ہے 'اور نہ کوئی رکاوٹ ہے 'جنت سے جو لوگ اہل جنت میں کو طرح بھی نہیں بن سکن' پھر کیا ضرورت ہے کہ اہل جنت حد الله کی معرفت میں کوئی فونس دو سرے کا مزاحم نہیں بن سکن' پھر کیا ضرورت ہے کہ اہل جنت حد کریں 'ندانسیں دنیا میں حسد کرنے کی ضرورت ہے 'اور نہ آخرت میں۔

حدایک ایک ایسی فرموم صفت ہے جس کی وجہ سے آدی اعلی جگیتن سے اسٹل اتنا علین میں جاکر تا ہے شیطان لعین کے واقعے پر نظر ڈالوکہ اس نے حضرت آدم کے بلند مقام سے جل کر سجد کرنے سے آٹکار کردیا تھا 'اور اللہ کی نافرمانی کی تھی اس کے نتیجے میں

ابدی دامت اور دائی رسوائی کے علاوہ کیا ملا؟

اس تفصیل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حمد صرف ان اغراض میں ہو تا ہے جو محدود ہوتی ہیں اور جو ایک کومل جائیں تو دو سرا ان سے محروم رہتا ہے اس لیے تم دیکھتے ہو کہ لوگ آسمان کی زمنت سے لطف اندوز ہونے میں ایک دو سرے سے حمد نہیں کرتے ، بلکہ باقات کی سیر میں حمد کرتے ہیں ' حالال کہ باقات اس وسیع و گشادہ زمین کا ایک معمولی حصد ہیں ' اور زمین اپنی تمام تروسعت کے باوجود آسمان کے مقابلے میں انتمانی معمولی اور حقیر ہے ، لیکن کیوں کہ 'اسمان انتا کشادہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بیک وقت سے مقابلے میں انتہائی معمولی اور حقیر ہے ، لیکن کیوں کہ 'اسمان انتا کشادہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بیک وقت کے مقابلے میں انتہائی معمولی اور حقیر سے مقابلے کی قوت کے مقدر لطف اندو زہوں۔

اسے دیکھنے کلیں تب بھی وہ سب کو کفایت کرچائے اور ہر طفس اپنے مشاہدے کی قوت کے بقد رلطف اندوز ہو۔
اگر تم بھیرت رکھتے ہو' اپنے لفس پر مشفق و مہان ہو تو خہیں ایک فعت حاصل کرنی چاہیے جس میں کوئی زحت نہ ہو' اور الی لذت کے طالب رہو جے فانہ ہو' اور الی لذت کی حال فعت اللہ تعالی کا ات و صفات اس کے افعال اور آسان و زمین کے جائب مکوت کی معرفت ہی سے مل سمق ہے 'اگر خہیں معرفت آئی کی خواہش نہیں ہے اور نہ تم اس کی لذت سے آئی ہو تا چاہیے ہو' معرفت الی میں تم معنور ہو اس لیے کہ نامرو کو جماع کی لذت سے کوئی سروکار نہیں ہو تا۔ اور ناسجھ نیچ کو ملک و اقتدار کی خواہش نہیں ہو تی اس لیے کہ ان لذتوں کا اور اک مرو کرسکتے ہیں' نیچ اور مغنث نہیں کرسکتے ہیں' میں طرح معرفت الی کی لذت کا اور ایک بی مرف وولوگ کرسکتے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

ر جال لا تُلُه يهم تِجارة وَلا بَيْعَ عَنْ دِكْرِ اللّه (ب١١٥ المت ٣٥)

حوق کا مرحلہ ذاکفتہ تھکنے کے بعد ہے ، جس مخص نے ذاکفہ ٹی نہیں چکھا وہ معرفت کا طالب نہ ہوگا اور جو معرفت کا طالب نہ ہوگا اسے اس کی لذت کا اور اِک نہ ہوگا 'اور جو اور اک نہیں کرے گاوہ محرومین کے ماجھ اسٹی السا فلین میں جاکرے گا 'ارشاو رہانی ہے۔ وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّ حُمْنِ نُقَیِّ ضُ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَمُقَوْرِ نِنْ (پ71م است س

اور جو مخص الله كي تعيمت اندها بن جاوب بم اس پر ايك شيطان مسلط كردية بين-

حسد کا زالہ کرنے والی دوائو حسد دل کی مظیم ترین بیار یوں میں سے ایک ہے 'اور دلوں کے امراض کا علاج علم و عمل ہی سے ذریعہ ممکن ہے 'حسد کے مرض کے لیے علم نافع تهارا یہ جانا ہے کہ حد دنیا میں بھی نقصان وہ ہے اور آخرت میں بھی معزہے کین یہ ضرر صرف حد کرنے والے کو ہوگا جس سے حسد کرو کے اس کا بچو بھی نہیں بگڑے گا'ند اس کی دنیا تباہ ہوگی اور ند دین برباد ہوگا' ملکہ وہ تہارے حسد سے نفع افعائے گا۔ اگر تم بصیرت کے ساتھ یہ بات جان لو کے اور اسپنے نئس کے دشمن اور دشمن کے دوست نہیں ہو کے توتم بقینا حدے کریز کرو گے۔

طرح حد كرك تم اپنے كے معينيں اور پريٹانياں سمينے كے طاوہ كچے نييں كرتے ،جب كہ محدود كا پچے نييں مجزئ بالفرض اگر حہيں بعث بعدُ الموت اور قيامت كے دن حساب و كتاب اور جزا مو مزاكا يقين نسي ہے تب ہمی محلندی كا فقاضا يہ ہے كہ تم حمد سے بچو كيوں كه اس سے دل كے فم اور تكليف كے طاوہ بھے حاصل نہيں ہو تا اور اگر آ فرت كے عذاب شديد كا يقين ہے تب تو بدرجہ اول بچنا چاہئے صاحب محل سے بديات ب كھ جيب مى گلق ہے كہ وہ كى مادى نفع كے بغيرى بارى تعالى كى ناوان ملى مول لے لے ،حمد سے نفع توكيا ہوسكتا ہے النا نقصان ہى افعانا بڑ تا ہے اور دل كے ليے مسلسل مذاب اور تكليف سمينى برتى ہے ويا اور

دين دونول جاه موتے جيں 'باخے کھ بھی نمیں آیا۔

پرجس سے تم صد کرتے ہو اس کے حال پر نظروالو می اتبادا صدا ہے کو نصان پھاتا ہے؟ فور کردے واس کا جواب ننی میں طے کا نداس کی دنیا جاہ ہوگ اور ندوین ضائع ہوگا اس لیے کہ جو نعیس اسے میشر ہیں وہ تمار محد کرنے سے ضائع و جا نمیس مسلم اس وقت تک باتی رہیں گی جواللہ لے مقدر فرا ما ہے۔ ارشاد باری ہے۔

و کُل شَيْنِي عِنْلَمُ مِقْلُو (ب ١٨١٣ مَعَد ٨) الدر مريز الله كن زديد أيك فاص اعداد عدمر ع

رلگل اُجل کِتَابُ (پ۳۱۳) مردا فی مایب اعامیں۔

کی بی نے بارگاہ ایودی میں ایک ایک مورت کی شاہد گی ہو گلی پر حکومت کرتی تھی اور ان پر مظالم دھاتی تھی ارشاہ ہواکہ جو بچر ہم نے ازل میں مقدر کردیا ہے اس بین انتیا کا کئی امکان قبیں ہے جو اقبال اور قعت اے ملی ہے وہ ل کررہ کی مبرکرد تاکہ وہ مدت گذر جائے جو اس کے لئے مقدر سے اور اس کے راستے ہے جث جاؤ۔ معلوم ہواکہ قدت صد سے زاکل نہیں ہوتی اور جب زاکل نہیں ہوتی تو محدود کی قعت میرے حدد از کل نہیں ہوتی ہے اس طرح کویا تم اپنے قس کے لیے حدد سے زائل ہو سکتی ہے اس طرح کویا تم اپنے قس کے لیے حدد

ی معیبت خرید رہے ہو ایقینا تمهارا بھی کوئی نہ کوئی دعمن ضور ہو گاجو تم سے حمد کرے گا اگر حمد سے لعت ذاکل ہوجایا کرے تو تہارے پاس بھی اللہ کی نعبت نہ رہے گی اللہ ہر محص محروم ہوجائے گا عدید ہے کہ ایمان کی نعبت بھی سلب ہوجائے گی میوں کہ کفار مؤسنین کے ایمان ی سے توجلتے ہیں بعیباکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

ۅؘڎٙػؿؚؿڗٙڡؚڹ۫ٳۿڶؚٱڰڲؙؚؾۜٳڔؖڷۅؙؽڒۘٷٛڵڴؠؙڣڹ۫ؠۼۘڋٳڽٮؙٵڒػؙؠؙڬؙڣۜٵۯٳڂڛڵٳڡؚٚڹؙۼؚڹدؚ ؙؿؙ؞؞ؿڒڔڛ؆ؙ

انْفْسِهمْ (١١٦ أيت ١٠٩)

ان الل كتاب من سے بحرے ول سے بہ چاہد ہيں كه تم كو تمارے ايمان لائے يہ كركا فركرواليس محض حدى وجد عدى خودان كداون يس جوش ارتاب-

چنانچہ جو منس پر چاہتا ہے کہ میرے صدی وجہ سے دو مرے کی نعت سلب ہوجائے وہ کویا یہ چاہتا ہے کہ کفار کے حمد کی وجہ ہے ایمان کی نعت سمیت میری تمام تھمتیں چمن جائیں 'اور آگر تمہاری یہ خواہش ہو کہ میرے حسد کی وجہ سے تمام محلوق کی تعتیں سلب ہوجائیں اور ود سرے حدی وجہ سے میری تعت زائل نہ ہوئی خواہش بھی مراس جالت ہے اس لیے کہ تمام احق، ماسدین یمی جابی سے کہ ان کے محبود نعت سے محروم موجائی اور خدان کی تعتیں بائی رہیں ظاہرے کہ تم میں کوئی ایسی خصوصت نیں ہے جس کی وجہ سے جہیں فوقیف دی جاتے اللہ کی ہے افعت کئی علیم ہے کہ کمی کے حمد سے نعت ذاکل نہیں موتی اس پر حسی اللہ کا حکراد اکرنا چاہیے الین افسوس تم اسے عمل سے اس تعت کی اقدری کرتے ہو۔

جال تک محدود کے نفع کی بات ہے وہ بالکل واضح ہے اے دنیا میں بھی نفع پنھا ہے اور آخرت میں بھی پنچ گا۔ دین کا نفع ب ے کہ وہ تمارے حدی وجہ سے مظلوم بن کیا ہے خاص طور پر اس وقت تمارا حدول سے لک کردیان پر اجا تا ہے یا عمل ک صورت میں فاہر ہو تا ہے این جب اس کی برائی کرتے ہو اس کی آبدر اللی افعاتے ہو اس کی فیبت کرتے ہو اے گالیال دیے ہوا ادد کوب کرتے ہو۔ یہ سب دہ برایا تھا تف ہیں جو تم محبود کی خدمت میں بیٹ کرتے ہو این ای تیکیاں اس کے سرد کدیے ہو کیاں تک کہ جب تم اپنے محسود سے قیامت کے دن ملا گات کو سے قر تسارے دامن میں حروب اور محرومیوں کے سوا مجمونہ ہوگا این دہاں بھی تم نعتوں سے محروم رہو مے جس طرح دنیا میں رہے تم نے اس کی فعت کے زوال کی خواہ ف کی تھی وہ اپنی جگہ باقی رہی مزید نعت اے یہ فی کہ تماری نیکیاں اس کے اعمال تامے کی نمٹ بن میکی اس کے مصر معتیں اس اور تمارے

عصے میں منتاو تیں۔ دنیا میں محبود کا فا مکا ہے ہے کہ اس کے دعمن تاکام و تا مراد رہے ہیں ، حواً لوگوں کی دلی خواہش ہے ہوتی ہے کہ میرے دھمنوں کو تكلف اور رنج بنج اور ماس حاد خود است حدد كى ال من جل كرفاك موجائي الماس حدي ان كايد خوامل بورى ہوتی ہے وہ اپنی تعتوں کے مزے لوٹے ہیں اور تم حسرت و فم میں جالا رہے ہو اتم خودان کی مراد پوری کرنے کاسب بے ہواس لے تماراد عن تماری موت کا طلب گار تمیں ہو تا الک دور جاہتا ہے کہ تم طویل عمراد اور زندگی بحرصد کی آف میں سلکتے رہوا تم اس راللد ك انعامات وعطايا كى بارش ديمو اور تهمارا دل زفول سے چور بوجائے اس ليے كماميا ب

لامات عداؤكبل خلدوا حتى يروافيك الذي يكمد

لازلت محسودا على نعمة فأتما الكامل من يحسد (جرے دعمن میں نمیں ملکہ بیشہ رہیں الکہ وہ تھے میں وہ بات دیکھتے رہیں جو انہیں ممکین کرتی ہے افدا کرے جری نعتوں پر بیشہ در کیا جائے مرد کال دی ہو تاہے جس سے لوگ طع ہیں)

تهارا دسمن تهارے فم اور حسد سے متنا خوش ہو آ ہے اتا وہ اپی نعتوں اور راحتوں سے خوش نہیں ہو آا اگر اسے معلوم ، ہوجائے کہ اب تم صد کے مذاب اور اس کی تکلیف سے نجات پاسے ہو توبہ بات اس کے لیے انتائی رہے کی موجب ہوگ اس ے معلوم ہوا کہ تم حسدی جس آگ میں جلتے ہو'اور تہمارا ول جس خاش ہے بے چین رہتا ہے وہ تہمارے دشن کی عین خواہش ہے'اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حاسد اپنے نئس کا دشمن اور اپنے دشمن کا دوست ہوتا ہے'اس لیے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کی دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا ضرر بھی۔ اور جس ہے اس کا دشمن دنیا میں بھی فائدہ اٹھا تا ہے اور آخرت کا ضرر بھی۔ اور جس سے اس کا دشمن دنیا میں بھی فائدہ اٹھا تا ہے اور آخرت کا ضرو بھی اٹھائے وہ خالق محلود کی نعت بھی اٹھائے گا' حاسد کو کیا ملا؟ وہ خالق محلود کی نعت باتی رہی ہوا۔

بی ترقم نے اپنے وسمن کی مرادی پوری تہیں گی ہے' بلکہ وسمن انسانیت المیس کو بھی خوش ہونے کا موقع دیا ہے' اس لیے کہ جب وہ حمیس علم' تفوی 'اور جاہ و مال کی ان نعتوں سے محروم دیکتا ہے جن کو تممارے دشمنوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے تو وہ اس بات سے ڈر باہے کہ کمیں تم اس سے مجت نہ کرنے لگو اور اس مجت کی وجہ سے ثواب میں شریک نہ بن جاؤاس لیے کہ جو مضم مسلمانوں کے خیرسے مجت رکھتا ہے وہ خیر میں شریک سمجھا جا تا ہے' چنانچہ اس لیے ایل دین سے مجت کرنی جا ہیے' اگر چہ اس محبت سے اکا برکے درج تک نہیں بہنچا چاسکتا' البتہ مجت کرنے کا ثواب ضرور مل جا تا ہے' اس لیے ابلیس کو خون ہو تا ہے' اس کے ابلیس کو خون ہو جاؤ' اس محبت سے اکا برکے درج تک نہیں بہنچا چاسکتا' البتہ محبت نہ کرنے لگو' اور محبت کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جاؤ' کہ کسیس تم اللہ کے کسی بندے پر اس کے انعامات سے محبت نہ کرنے لگو' اور محبت کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جاؤ' ایک امرائی نے مرکار دو عالم صلی اللہ چنانچہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم خیرے محروم ہو آئی طرح خیری محبت سے محبت کرتا ہے' حالانکہ وہ ان میں سے نہیں علیہ وسلم کی خدمت می عرض کیا؛ یا رسول اللہ! فلال مخص نیو کا موں کی جماعت سے محبت کرتا ہے' حالانکہ وہ ان میں سے نہیں ہے' آپ نے جواب دیا؛

المرءمع من احب (بخاری ومسلم ابن مسود) آدی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارہ سے اس دوران ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس مخص سے دریافت کیا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے نماز روزے تو بہت نہیں کے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے عبت کرتا ہوں "آپ نے فرمایا:

انتمعمن احببت

وال كماته عجس عومبت كراب

حضرت انس فراتے ہیں کہ اس دن مسلمان بضح فوش ہوئے اسے کی دن نہیں ہوئے ایونکہ ان کا بدا مقعدی اللہ اور رسول اللہ کی مجت کرتے ہیں عال نکہ ان کے محق قدم پر نہیں چلے 'امید ہی ہے کہ اس محبت کی بناء پر ہم ان کے ساتھ ہوں کے (بخاری ومسلم انس ) محترت الاموی بدایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! فلاں محض نماز دوزے تو نہیں کرتا۔ البت نمازیوں اور دوزہ داروں سے عبت کرتا ہے 'آپ نے فرایا :۔

ھومعمن احب (بخاری وملم) دواس عراق ہے جے چاہے۔

ایک مخص نے حضرت عمرابن مبدالعورز سے کیا کہ پہلے زائے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر تم عالم بن کتے ہو قو تہیں عالم بننا چاہیۓ عالم نہیں بن سکتے قو متعلم بن کردہو، متعلم نہیں بن سکتے قوابل علم سے مجت کو ان سے مجت نہیں کر سکتے قویم سے کم انتا مرور کرد کہ ان سے نفرت مت رکو محضرت عمرابن عبد العورز نے فربایا: بیجان اللہ! اللہ تعالی نے بدی داہ نکال دی ہے۔ اب دیکھو ابلیس نے تم سے کیے حمد کیا ہے، پہلے قو تہیں خیر کی محبت کے قواب سے محروم کیا، بحرای پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تمارے دل میں بھائی سے نفرت پیدا کی اور حہیں اس نفرت کے اظہار پر اکسایا ، یمان تک کہ تم کناہ گار ہوئے عامدے گناہ میں کیا شک ہے ' ہوسکتا ہے تم کی عالم سے حسد کرو' اور تہماری خواہش ہو کہ وہ دین میں کوئی غلطی کر بیٹھے آگہ اس کی عزت و متبولیت خاک میں مل جائے یا وہ کو نگا ہوجائے' آگہ علم کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ نظلے یا اتا تیار پڑے کہ پڑھانے کے قابل نہ رہے' اس سے بردھ کر کیا گناہ ہوسکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی مختص عالم کے درجے تک نہ کینچنے کی وجہ سے ممکین ہو تو گناہ' اور عذاب آخرت سے محفوظ رہے گا۔ مدیث شریف میں ہے۔

اهل الجنة ثلاثة المحسن والمحسلة والكافعنه (١) الل جنت تين طرح كي آدى بين أيك احمان كرفي والا ودمرا اس سے مجت كرفي والا تيرا اس سے تكليف وہ جزرد كنے والا تيرا اس سے تكليف وہ جزرد كنے والا۔

این اس سے حد کرکے اذبت نہ پیٹانے والا فور کو ' تہیں آبیں نے ان تین انہوں ہے کی طرح دور کردیا اب تم اہل جنت میں سے بھی نہیں دہ ' تم پر ابلیس کا حد اثر اثراز ہو گیا ہو تھی پر قوکیا اثر اثراز ہو تا تم خود اس کا نشانہ بن کے ' اے حاسد! اگر تھی پر فیر یا بیداری کی حالت میں تیرا حال مکشف ہو قو قو دیکھے گاکہ تیرے ہاتھ میں تیرہ ' اور رخ دشن کی طرف ہو قا اور تیری داہتی آگھ میں بیوست ہو گیا ۔ تیری طرف او ظا اور تیری داہتی آگھ میں بیوست ہو گیا ۔ تیری بار تھا اور تیری داہتی آگھ میں بیوست ہو گیا ، خضب ناک ہو کر دوبارہ تیر چائیا قو وہ بائیں آئے میں گا' تیری بار چایا او وہ سرمی آگر گا' اور اے زخی کر میں جب بھی تیر چا آ ہے خود اس کا کوئی مفو نشانہ بنا ہو د میں آئی مجھون فاج ' اور اس کے انجام پر ہنتا ہے خوش ہے آبایاں پیٹا جب می تیر چا آ ہے خود اس کا کوئی مفو نشانہ بنا ہو تی جا ہو تیں حدد ہے گنا ہوں کے تیر گئے ہیں اور گناہ گا ہری اصفاء کا نقصان ہو تا ہے جو اگر اس وقت ضائع نہ ہو تیں حدد ہے گنا ہوں کے تیر گئے ہیں اور گناہ گا اور ان کو اور اس کے بیر آگئے ہیں اور گناہ گا اور اس کو جائے ' یو اس ہو تا ہوں کہ جو اس کی خواہش کو بیر ہو تا ہوں کے خطا اس آگھ کو جائل میں ہی جائل سے بھر آ کہ میں خود ہو خود ہو خود اس کی خواہش کو بیر تا ہو تا ہو تا ہو تا کی خود اس کی خواہش کو بیر تا ہو تا کہ خود اس کا خود اس کی خواہش کو بیر تا کھی کو خود ہو خود اس کی خواہش کی جو نو خود اس کی خواہش کی جو نور کی خود ہو تھر ان کی خود ہو تا کہ کی خود ہو تا کہ کہ بیر کی خود کی تار میں ہو کی خود اس کی خواہش کو خود سے محفوظ رہنا ہی تو خوت ہو تر آئی ہو تا ہو کہ کہ برائی کرنے والوں کی برائی خود ان تا ہو ہو تا ہو تا ہوں کی برائی کرنے والوں کی برائی خود ان تا ہیں ہو تی جو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا

وَلَا يَحِينُ الْمَكْرُ السِّيِّ إِلَّا بِالْهَلِمِ (ب١١١م١١عت ٢١١)

اوربری تدیموں کا دبال (حقق) آن تدیموالوں بی پریز تاہے۔

اکثرالیا ہو تا ہے کہ حاسد دسٹمن کے لیے جس بات کی تمناکر آہے فودای میں جٹلا ہوجاتا ہے الیابت کم ہوتا ہی کہ جو مخص دوسرے کی برائی جاہے خوداس میں جٹلانہ ہو 'چنانچہ حضرت حائشہ فرمانی ہیں کہ میں نے صفرت مثان کے لیے جس چزی تمناک دو جھر پر ضرور پڑی 'یمان تک کہ اگر میں ان کے لیے قل کی تمناکرتی ہوں تو قل ہوجاتی۔

پیدنس خدمناه باس سے ان چزوں کا خیال کرنا جا ہینے جو حدکی اصف پیدا ہوتی ہیں جیسے اختلاف الکار حق ، دشمن سے انقام لینے کے لیے خواحش کے سلط میں زبان اور ہاتھ کی آزادی 'یہ وہ بجاری ہے جس میں پھیلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ حدد کے علمی طریقوں پر فور کرے تو کوئی حدد کے علمی طریقوں پر فور کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے دل میں حدد کی آگر انسان صاف دہمن اور جنور قلب کے ساتھ علاج کے حد حاسد کے لیے مملک محدود وجہ نہیں کہ اس کے دل میں حدد کی آگ بھڑکی رہے ، حقمند کے لیے صرف اتنا جان لیما کائی ہے کہ حد حاسد کے لیے مملک محدود کے باعث ممتزت رہ کریم کے خضب کا سب اور اس کی زندگی کے مزہ کو کمدر کرنے والا ہے۔ کے بعد کا علی علاج یہ ہے کہ جو بچھ حدد جاہے اس کے خلاف کرے خواہ وہ بات قولی ہویا فعلی چنا نچہ آگر جذبہ حسد کاعلمی علاج یہ جو بچھ حدد جاہے اس کے خلاف کرے خواہ وہ بات قولی ہویا فعلی چنا نچہ آگر جذبہ

<sup>(</sup>١) اس كامل مى ديس لي\_

حدد من سے یہ ناخا کرتا ہے کہ وہ محسود کی ذمت کرے تواہ چاہیے کہ وہ اٹی زبان کو اس کی مہ ح و تعریف کا مکت بنائے اگر حدد من سے سختر کرنے پر آمادہ کرے تواہ ہے اس میں الکو سائد انعام سے معدد من سے معذدت کرنے کا الزام کرے اگر عطائد انعام سے بوگ اور جب اس کی طرف سے مجت ہوگی تو حاسد بھی مجت کرنے پر نہیں ، محسود کو معلوم ہوگا تو وہ خوش ہوگا اور مجت کرنے گئی اور جب اس کی طرف سے مجت ہوگی تو حاسد بھی مجت کرنے پر مجبور ہوگا ، باہمی مجت سے موافقت پیدا ہوگی اور انقال بی سے حسد کا مادہ ختم ہو تا ہے ، تواضع ، توافع اور تعدت پر اظمار مسرت سے مجبور ہوگا ، باہمی مجب اس کی طرف و قام ہوگا تو موافقت پر اظمار مسرت سے مجبور ہوگا ، باہمی محبت ہوگی تو حسد کا مادہ ختم ہو تا ہے ، تواضع ، تواضع ، تواضع ، تواضع ، تواضع ، تواضع کے اور اس کے دل کو خوش کرونا ہے پہلے اس نے احسان میں اس نے کہا ہے کہ دوہ بھی اس داخی اس کے احسان میں مور کے مامنے تواضع کی اور اس کی تعریف کی تو وہ تعمیس عاج ، وکیل ، منافی یا خوف دوہ تصور کرنے ہو با ہو ہا ہے ہوں اس کی مور کے مامنے واضع کی اور اس کی تعریف کی تو وہ تعمیس عاج ، وکیل ، منافی یا خوف دوہ تصور کرنے ، وہ تا ہے اور ہا ہی کہ دوہ تعمیس عاج ، وکیل ، منافی یا خوف دوہ تصور کرنے ، وہ تا ہے اور جانین کے داول میں ایک دو مرے کے لیے مجت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ حد کی تکلف وہ ذارت کے مارے وہ اس کی اور جانین کے داول میں ایک دو مرے کے لیے مجت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ حد کی تکلف وہ ذارت ہو را جس کے بیات کر اور جانین کے داول میں ایک دو مرے کے لیے مجت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ حد کی تکلف وہ ذارت ہے راحت پاتے ہیں۔

یہ حدی دوائیں ہیں ان کے تقع ہے الکار نہیں کیا جاسکا البتہ داول کے لیے ان کا ذاکفہ تلا ہے ایکن تلا دوا ہی زیادہ نفع بخش اور مغیر ہوتی ہے ، جو محض دواکی تلی ہے مبر نہیں کرنا وہ شفاہ کی طاوت نہیں یا نا اس تلی کا برداشت کرنا اس وقت آسان معلی مواج بجب وہ طاح ہے ملی اور عملی طریقوں پر فور کرلے گا اور یہ سمجے گا کہ اللہ تعالی کے حکوں پر راضی رہنا اس کے مواب برنا ہی میں سعادت ہے ، یہ سوچنا کہ عالم میں کوئی ہن جرب خلاف نہ ہوئی چا سے اور یہ کہ کسی ہز کا ظاف ہونا اللہ کی عزت کے منافی ہے سراسر جمالت ہے اگر یہ بات ول بھی رائع ہوگی تو اس کا نتیجہ میں تھے گا کہ وہ اپنے دفتوں کی موت کا خواباں ہوگا باکہ مخالفت کا نام ہی باتی نہ رہے اور یہ چاہے گا کہ کوئی ہی ہن جرب خظاء و مراد کے ظاف نہ ہو 'سب کام میری خوابان ہوگا باکہ مخالفت کا نام ہی باتی نہ درہ 'اور یہ چاہ کا کہ کوئی ہی پر میرے خشاء و مراد کے ظاف نہ ہو 'سب کام میری خوابان ہوگا باکہ کا نام ہی باتی نہ ہو 'سب کام میری خوابان ہوگا باکہ کا نام ہی باتی نہ ہو 'سب کام میری خوابان ہوگا باکہ کا نام ہی باتی نہ ہو 'سب کام میری کی باتی آئے گا کہ دو اپنے میں رہوائی اور ذات ہو بالیں ہوگا ہو وہ تھا ور دو مرایہ کہ کا اور انہ اور کو ہوجائے اور دو مرایہ کہ کو ہو ہوجائے اور دو مرایہ کی ہو ہوجائے اور دو مرایہ کہ کو ہوجائے اور دو مرایہ کی میا ہوجائے اور خوکو دیت سے بالے کہ اور کی کا می ارادہ کو اس کی ہوجائی ہوجائے اور خوکو دیت سے کام چل سکتا ہے 'اور مفت دریا طریقے کی خوال دوادہ کو اور اور کو دیت سے کام چل سکتا ہے 'اس طریقے کا حاصل کرنا جائی دوانا کے لیے ضوری ہے۔

یدوں ہے ہیں دو سب متعلی ہارواں ہیں اور شریعت میں ہرسب کا طابع موجودہ ہمرب کا طابع انشاہ اللہ استے اسہاب بیان کے سے ہیں وہ سب متعلی ہارواں ہیں اور شریعت میں ہرسب کا طابع موجودہ ہمرب کا طابع انشاء اللہ استے استے موقع پر بیان کیا جائے گا کہ حدد کا ہاتہ ہی امراض ہیں اور کوئی ہی مرض اس وقت کک فتم نمیں ہوتا جب تک اس کا اتہ باتی ہم البت ہو فض علم و عملی طریقت علی کی امراض ہیں اور کوئی ہی مرض کی شدت میں کی ضرور آئے گی اور طبیعت میں پکونہ پکو سکون ضور پیدا ہوگا کہ کہ دول کے دول کی ایمان ہم ہوگا کہ ہم جاہ کا طالب ہے اور اس محص سے حدد کرتا ہے جے جاہ میشرہ ہو لوگوں کے دول میں اپنا مرجہ و متام رکھتا ہم صود کی جاہ و منزلت اس ہی ہوگا کی تا ہوگا کہ اس سے یہ فت زائل نہ ہوجائے اور فود اسے حاصل نہ ہوجائے ہے جائی نوان اور ہاتھ کے دریجہ نیا ہر ہی ہوگا کہ اس حدے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد نہ رہے جب تک اس حدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا طابح نہ ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا سکا کے دریعہ نیا ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا ساتھ کے دریعہ کا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا ساتھ کے دریعہ کا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا دری سے دول میں محدد کے سب یعنی جاہ کا دول میں محدد کے سب یعنی جاہ کا دریا ہوگا دل میں محدد کے سب یعنی جاہ کا دول میں کو کا دول میں کے دول میں کی دول میں محدد کے سب یعنی ہوگا کے دول میں کی کی دول میں محدد کے سب یعنی کی دول میں کو کا دول میں کی دول میں کی کی دول میں کی دول میں کی کی دول میں کی دول میں کی دول میں کی کی دول میں کی دول میں کی کی دول میں کی دول میں کی دول میں کی دول میں کی د

حدى وه مقدارجس كادل سے دور كرناواجب ب

ایذائیے والے سے نفرت کرنا طبی نقاضا ہے اگر حمیس کی ایزان کی ہے تو یہ مکن حمیس کہ تم اس پر اظمار نارا امکی نہ کو یا دل سے اسے برا نہ انو کیا اس پر کوئی فخت نازل ہو اور تم برا نہ سمجو میمارے زدیک اس کی بری حالت اور انچی حالت دونوں کیسال نہیں ہوسکتیں بلکہ تم اپنے دل میں ان دونوں حالوں کے درمیان فرق محسوس کرنے پر مجبور ہو شیطان اس مجبوری سے فائدہ افحاکر حمیس حسد کی طرف تمین ہے ، اب اگر شیطان مؤثر فابت ہو کیا اور تم اپنے قول یا فعل سے حد کرنے کے تو سمنہ گار محموے ، ادر اگر اپنے فلا ہر کو حسد سے یا فلید دور رکھا لیکن دل سے یہ چاہتا رہے کہ کسی طرح اس کی فخت زائل ہوجائے اور تم نے اپنی اس خواہش کو برا بھی نہیں جانا تب بھی مجنگار ہو گئے اس لیے کہ حمد قلب کی صفت ہے ، صفت فعل نہیں ہے جیسا کہ قران کریم میں ارشاد فرمایا کیا ہے۔

لَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِ هِمْ حَاجَةُمِ تَالُونُوْ (ب٨١٨م المعه) ادر دين إلى المرام المعه المرام المعها ادر دين إلى المرام المعالى المرام المرام

أيك مجكه فرمايات

أيك مبكه ارشاد فرمايا-

رانُ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةُ تَسُوُهُمُ (پ٣١٣ ايت٣٠) اَرُ مَهِي كُومِهُ لِي طِيرُ ان كُورِي كُلُد

فیبت اور جوت کی طرح حد کی بنا پرجوا عمال مرزد ہوتے ہیں وہ میں حد دہیں ہوتے بلکہ حد کا عل قلب ہی ہو آب نہ کہ اصفاء جوارح البت دل کا حد ان امور میں ہے نہیں ہے جن کا تعلق حقوق کا جزارے ہوا ورجن کا معاف کرانا ضوری ہو' بلکہ ہے تمارے اور اللہ تعالی کے درمیان معسیت ہے۔ معاف کرانا ان مواقع پر واجب ہے جاں اسباب کا ظہور اصفاء ملا ہری ہو' اب آگر تم ظاہری اصفاء پر حد کو ظاہر نہ ہونے دو اور فلس کو بھی اس کی حالت کی بقا پر یا مجھو کہ وہ فراہ فواہ دو مرے کی فحت کا ذوال جائے کی بقا پر فلس کی ذمت کا ذوال جائے ہوں تمارے افترار میں دمت کہ دوال کو ہوں ہے جو اور دو مرے کی فحت کا ذوال جائے کی بقا پر فلس کی ترت کے ہو بور پر دمت مقل کی جہت ہو اس کی جہت کی اس کی خواہ دو مرے کی فحت کا اس طرح بدل دیا ہو گئی ہو گ

بعض لوگ سے کتے ہیں کہ جب تک حدامضاء پر ظاہر نہیں ہو آت تک کوئی گناہ نہیں ہو آ صرت حسن سے کی نے حدے

بارے میں سوال کیا ، تو آپ نے فرمایا لیے ول میں پوشیدہ رکھنا چاہیے اگر پوشیدہ رہے گاتو کوئی ضرر نہیں ہوگا، بعض لوگوں نے اس روایت کوان سے موقوفاً اور بعض نے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

ثلاثةلا يخلومنهن مؤمن ولممنهن مخرج فمخرج من الحسدان لا يبغي (١) تین یا تیں ایس بیں جن سے کوئی مؤمن خالی نہیں ہو تا اور اس کے لیے ان یاتوں سے نکلنے کا راستہ بھی ہے حدے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہش نہ کرے۔

بمتريي ہے كه اس سے مرادوه بى ليا جائے جو اوپر ندكوره بوالين وہ حمد جے آدى دين اور مثل كے نقاضے سے برا بحقیا ہواور طبیعت کی خواہش کو ناپند کر آ ہو۔ یہ کراہت اسے خواہش اور ایزائے مدکتی ہے ورنہ روایت میں جو تغییلات نہ کور ہیں ان سے تو یہ ابت ہو آ ہے کہ برحد کرنے والا گنگارے پرحد قلب کے وصف کانام ہو افعل کانام نہیں ہے ، چنانچہ جو فض مسلمان کی برائی جاہے گادہ ماسد فمسرے گا'اس تعمیل کا مامل بدلکا کہ اس حدے بارے میں اختلاف ہے جودل میں موادر اعضاء پراس كاظمورنه موا مو آيا وه كناه كاسب ب كايا نسير الظامر آيات اورا ماديث ين يتا جاتا كه جو هخص كسي مسلمان كاول س برا چاہتا ہے اور اپنے اس عمل کو بھی برانسیں سجمتاوہ اس قائل نہیں ہے کہ اے معاف کردیا جائے اس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ د شنوں کے ساتھ آدی کی تین مالتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اپنی مبعبت سے مجبور ہوکران کا برا چاہے لیکن عمل یہ کہ تی ہے کہ کسی ملان كابرا جابنا امچما نسي ب ول قابل ذمّت ب كدوه اس طرح كرسواكن خيالات كامرجع بنا بواسي اورود يد بمي جابتا بو كدى طرح دل كى يه حالت باقى نه رب وه كى سے حدد شرك اوركى كا براند چاہے وحدى يوسم معاف ب اس ليے كه آدی کے افتیار میں اس سے زیادہ کھے نہیں ہے و مری حالت بہ ہے کہ دل میں بدخواہ فی ہو کہ و مثمن کی نعت زائل ہوجائے اے تکلیف پنچ توخوش ہو اور اصداء کے ذریعہ یا زبان کے ذریعہ اس خوشی کا اظمار ہمی کرے توبید حمد قطعاً منوع ہے " تیسری حالت ان دونوں حالتوں کے بین بین بین بے ایعن دل میں حسد ہو 'اور عقل اسے محمدہ مجی نہ سمجھتی ہو 'اور نہ دین کے نورسے اس پر كيربو البت اعضاء حدى اطاعت سے محروم بول يہ تيسرى مالت مخلف فيہ ب كا بريات يى ب كداس حد ب كى آدى منگار ہو تا ہے۔

كتاب ذمِمُ الدنيا

دنيا كي فرمت كابيان

دنیااللہ کی دشمن ہے 'اللہ کے دوستوں اور دھنوں کی بھی دسٹمن ہے 'اللہ کی دسٹمن اس لیے ہے کہ اس کے بندوں کو را اراست ر چلے نہیں دین کی وجہ ہے کہ جب سے اللہ نے اسے پیدائی اسے اس کی طرف نظر بحرکر نہیں دیکھا۔ اللہ کے دوستوں کی اس کے دشن ہے کہ ان کے سامنے آرائش اور زیائش کرے تکتی ہے انسین اپنی رونق اور شادایی سے المحاق ہے تاکہ کسی طرح وہ اس ك دام فريب من آجائي ونياك علامة موع جال سے فكف كے النين مبرك كروے محوف منے برت بي-دشمنان خدا ہے اس کی دعنی یہ ہے کہ اس نے انہیں اسے فریب کے جال میں پینسالیا اور انہیں سزواغ دکھا کراہے قریب کرلیا یماں تک کہ وہ اس کی گرفت میں آھے اور اس پر حاد کر بیٹے او انہیں دات میں جٹلا کردیا وزیامی دات سے نے سے قو آخرت کی رسوائی اور ندامت سے چھٹارہ نہ پاکیس مے اور ایرالا بادی سعادت سے محروم موں مے دنیا سے رخصت موں مے تواس کے جدائی کا واغ ان کے سینوں پر ہوگا اور جب آخرت کے وروناک عذاب میں جالا ہوں کے ترباحسرت وغم مدمد چااکس کے لیکن دنیا مد ہواج ان سے بیوں پر اور کی ہوری ہے۔ کی بارہ آیت ۱۹۸ راخ کی ہوری اور ۱۹۸ آیت ۱۹۸) راخ کی نوٹ کی میں ایک کی میں ا

ای میں راندے ہوئے پڑے رہواور جھے پات نہ کرو۔

وه لوگ ایس آیت کریمه کی معبداق موں ہے۔

ۗ أُولِئِكَ ٱلَّذِيْنَ اشَتَرَوْ الْحَيَاةَ التُنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْصَرُون (پار۴) عند٨)

یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے عوض میں خرید لیا ہے 'سوتو نہ ان کی سزا میں شخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کہائے گا۔

جب دنیا کے شروفتن کا عالم ہے ہے کہ نہ یہ خدا کی دوست ہے اور نہ اس کے دوستوں کی مدید کہ اس کے دھمنوں کی بھی دوست نہیں تو ضروری ہوا کہ ہم س کی حقیقت ہے واقف ہوں اور یہ جائیں کہ اس کے پیدا کرتے ہیں کیا حکمت ہے جب کہ یہ خالت کی بھی دھمن ہے اور خلوق کی بھی کھریہ بھی دیکھیں کہ دنیا کس طرح دھوکا دی ہے 'اور شر پھیلائے کے کیا طریقے افتیار کرتی ہے '
اس لیے کہ جب بحک ہمیں شرکے تداخل کا علم نہ ہوگا ہم اس سے بی نہ سکیں کے بلکہ کیا مجب ہداس میں جٹلا ہوجا تیں۔ پیش اس لیے کہ جب بھر اس کی حقیقت بیان کی جائیں گے بائیں گے پھراس کی حقیقت بیان کی جائے گی اور اس مطال اور آفاد کیا جب میں مضمل ہو کراوگ یا و خدا سے خافل ہوجائے گی جن میں مضمل ہو کراوگ یا و خدا سے خافل ہوجائے ہیں بھردنیا کی دخیت کا علی جنایا جائے گا گھران دنیا دی اعمال کی تفصیل کی جائے گی جن میں مضمل ہو کراوگ یا و خدا سے خافل ہوجائے ہیں بھردنیا کی دخیت کا علی جنایا جائے گا گھران دنیا دی اعمال کی تفصیل کی جائے گی جن میں مضمل ہو کراوگ یا و خدا سے خافل ہوجائے ہیں بھردنیا کی دخیت کا علی جنایا جائے گا گا انشاء اللہ۔

دنیا کی فرمت : قرآن کریم میں بے شار مواقع پر دنیا کی فرمت کی گئی ہے اور عاطین کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا ہے اعراض کریں اور رہ کریم کی طرف رجوع ہوجائیں انبیاء علیہ العلوۃ والسلام کی بعث کا متعمد بھی بی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو دنیا ہے مخرف کر کے آخرت کے راستے پر چلائیں "واس لیے دنیا کی فرمت پر قرآن کریم کی آیات ہے استشاد کرنے کی بہ ظاہر کوئی مخرورت نہیں ہے اس سلط میں چند دوایات کھی جاتی ہیں۔ دوایت ہے کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بحری کے پاس سے گذرے اور فرمایا:

اترون هذه الشاة هين على اهلها قالوا من هوانها القوها قال والذي نفسى
بيده للدنيا اهون على الله من هذاه الشاة على اهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند
الله جناح بعوض ماسقى كافر امنها شرب ماء (ابن ما حد حاكم سهل ابن سعة)
تمار منال من يه بكرى النه مالك كنزديك وليل مها نمين؟ محابد في عرض كيا: دليل مهاس كي دات
تى كى دجه سه انهول في السه يمينك ويام "انهول في كما! اس ذات كي هم جم كي قيف من ميرى
عان مه دنيا الله كنزديك اس سه بمى نياده حقيراه رؤيل مه جنتى يه بكرى النهاك نزديك حقيره ويا الله كنزديك دنياك حيثيت مجم كري برابر بمى بوتى واس من سه كافركوايك محون بإنى بمى ندويا اكر الله كنزديك دنياكي حيثيت مجم كري برابر بمى بوتى واس من سه كافركوايك محون بإنى بمى ندويا -

الدنياسجن المئومن وجنة الكافر (بخارى ومسلم ابوهريرة) دنيامؤمن كاقيد فانداور كافرى جند ب

ایک روایت میں ارشاد فرمایات

الدنيا ملعونة ملعونامافيها الاماكان الله منها (درمذى ابن ماجم ابوهريرة) ابوهريرة) ونامعلون ما وربو كروس من المربوس ما وربو كروس من المربوس من

حزت ابوموی افعری روایت کرتے ہیں کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من احب دنیاہ اضربانخر ته ومن احب آخر ته اضربد نیاہ (احمد بزاز ' طبر انی۔ حاکم) جو اپنی دنیا سے مجت رکھتا ہے وہ اپنی آفرت کو نتصان پہنچا تا ہے اور جو اپنی آفرت سے مجت رکھتا ہے وہ

ائي دنياكونقسان پنجا تا ہے۔ ايك مرتبدارشاد فرايا:-

حبالنياراس كل خطيئة (ابن ابى النيا بيهقى مرسلاً)

ونیا کی محبت ہر گناہ کی جڑہے۔

زیر ابن ارقع روایت کرتے ہیں کہ ہم حرت ابو کر صدیق کے ماتھ تھے آپ نے پانی مگوایا 'لوگوں نے شدکا شرت پیش
کردیا 'جب وہ شریت کا پیالہ منو کے قریب لے گئے قریب افتیار روئے گئے افسی روئاء کو کر دفتاء ہی روئے گئے دفتاء قو چھ
در روکر چپ ہو گئے لیکن آپ روئے ہی رہے دفتاء کو خیال ہوا کہ شایہ ہم نے دوئے کا سب دریافت نہ کر سیس کے 'راوی کتے
ہیں کہ پھر آپ نے اپنی آجمیس پر فیمیں 'ہم نے دریافت کیا: اے ظیمند ارسول! آپ کو کس چزئے اتا دوئے پر مجود کیا؟ انہوں
نے فرایا کہ رسول اکرم صلی اللہ طیہ وسلم کی فدمت میں حاضر تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنے جم مبارک سے کسی چزکو ہٹا رہے
ہیں لیکن دہ چیز نظر نہیں آری تھی میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ آپ اپنے جم مبارک سے کیا چڑھا رہے ہیں 'آپ نے فرایا:
ہیں لیکن دہ چیز نظر نہیں آری تھی میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ آپ اپنے جم مبارک سے کیا چڑھا رہے ہیں 'آپ نے فرایا:
ہیں لیکن دہ چیز نظر نہیں آری تھی میں نے مقلت لھا الیک عنی شہر جعت فقالت انک ان افلت

هده اللي مست لى مست له اليات على مارجه المارك منى المارك مست المست منى المارك منى مارجه المست منى المارك منى لم منى لم يفل موكر ميرك ماضع آلى من الماس كالمحمد ودريه وه بكر آلى اور جمع سد كف كل كداكر آب محمد ين حريب كرة آب كرود والحال و نسي مجيس كم

سركار ددعالم صلى الله عليه وتسلم كاارشاد --

ياعجباكل العجب للمصدق بدار الخلودوهو يسعى لدار الغرور (ابن ابي الدنيا ابوجرير مرسلاً)

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و دائی گر (آخرت) کی تعدیق کرنے کے بادہود دنیا کے لیے کوشاں ہو۔
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ایک کوڑی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا "هلمواالی اللنیا" آؤ
دیکھو دنیا کہیں ہوتی ہے آپ نے اس کوڑی سے ایک سوا ہوا کپڑا اور کی سوزی ہواں لیں "اور فرمایا جو ها اللنیا" یہ ہونیا " یہ ہونیا" یہ ہونیا " بیسی "این میمون العمی مرسلاً) اس مدے میں اس حققت پر تنمید فرمائی کی ہوئیا کی نمانت بھی ان کپڑوں کی طرح جد یوسید ہوجائے گی اور جو جسم دنیا میں پورش پاتے ہیں وہ بھی ان ہولوں کی طرح کل سوجائیں کے اور دیزہ دیزہ ہوجائیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان النياحلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ان بنى اسرائيل لما بسطت لهم النيا ومهدت الموانى الحلية والنساعو الطيب والثياب ويا معى اور مربز نها ورافد تعالى حين اس من ظيفة بناتا بها كديك كدم كن طرح عمل كرتم بوء

<sup>(</sup>١) يه روايت تذي اور ابن ماج مي حعرت الجرميد الحدري ب معلى به البتراس مي يه قول ديم ب "ان بني اسرائيل اس روايت كاپهلا بر شنق عليه به ابن الي الديائے حن ب مرملة الوي يز بحي نقل كيا ب-

بن اسرائیل کے لیے جب دنیا وسیع ہوئی تو وہ زیور موروں ، فوشبواور کیڑوں کے سلسلے میں جران رہ مے۔ حضرت عيسى عليه السلام فرات بين كه دنيا كواپنا مالك مت بناؤوه حميس اپنا فلام بنا فيزان اس كياس امات ركموجو ضائع نہ کرے اور تمهارے مال کی حفاظت کرے ونیا کا فزانہ رکھنے والوں کو ہروفت چوری کا خوف رہتا ہے جس کا فزانہ خدا کے یاں ہے اسے کی طرح کا خف نمیں ہے ایک مرتبدار شاد فرمایا: اے حوار ہوایس نے تمہارے لیے دنیا کو اوندھے منے کردیا ہے تم میرے بعد اے افھانہ دینا و نیا کی خبافت میں سے میات ہے کہ اوی دنیا کی خاطر خدا کی نافرانی کر تا ہے مالا تکہ جب تک دنیا

نیس چفتی آخرت نیس ملی اگر تم اخرت چاہے ہو تو دنیا کو گذرگاہ سجے کر دہواہے آبادمت کو اوربیات جان رکھو کہ ہرگناہ ک جردنیای مبت ب بعض او قات ایک ساعت کی شوت طویل مدت کے لیے فم کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ بھی آپ ہی کاارشاد ہے کہ تمارے کے دنیا اوندھے منے پڑی ہے اور تم اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہو۔ دنیا کے سلط میں تم سے بادشاہ اور عورتیں مقابلہ نہ کریں 'تم بادشاہوں سے ان کی دنیا کے لیے جھڑا مت کرو جب تم ان کی دنیا سے فرض نے رکھو مے وہ تمیارے در پے نہ مول مے 'اور مورتوں سے نماز روزے کے دریعہ بچ 'یہ بھی فرایا: دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ' آخرت کے طالب کو دنیا اللش كرتى ہے تاكدوہ اس بين اپنا رزق عمل كرلين اورونيا كے طالب كو افرت بلاتى ہے حتى كدموت اجائے اور اس كى كرون ير موار موجائد موئ بن يمار كت بي كدرسول أكرم صلى الشرطيد وسلم في ارشاد فرمايا:

انالله عزوجل لم يخلق خلقا ابغض اليهمن الننيا وانه خلقها لم ينظر اليها

(ابن الى الدنيا ، بتعقى مرسلاً)

الله تعالى في ونيات نواده مبغوض كولى دو مرى كلوق بدا جميل فراكي اورجب ال يداكيا باس ك

ردایت ہے کہ سلمان ابن واؤد ملیما السلام اپنے لکرے جراہ کمی ماہدے پاس تشریف لے محے " آپ کے دائیں اور بائیں جن والس مغیں بنائے ہوئے تھے 'اور پرندے اوپرے سایہ کردہے تھے 'عابدے مرض کیا: اے ابن داؤد! اللہ نے آپ کو پردی سلطنت عطا فرمائی ہے ، حضرت سلیمان نے فرمایا ممومن کے اعمال میں ایک تنبیج اس تمام دنیا سے بمتر ہے جو ابن داؤد کو مطاکی حمیٰ ے اس لیے کہ جو کچھ ابن داؤد کے پاس معود ضائع ہونے والا ہے اور تنج باتی رہے والی ہے ایک مداست میں ہے کہ سرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

الهاكم التكاثر يقول ابن آدممالي مالي وهل لك من مالك الاما إكلت فافنيت اولبست فابليت او تصلّقت فابقيت (مسلم عبدالله ابن الشخير)

غفلت میں رکھاتم کو زیادتی کی حرص نے این آدم کتا ہے میرا مال میرا مال ہے مالا تک تیرا ای قدرہے بعثا تونے کھا کرضائع کروا 'یا پن کررانا کردیا صدقہ کرکے باقی رکھ چموڑا۔

رسول أكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بي

الننيا دار من لادارله ومال من لامال له ولها يجمع من لاعقل له وعليها يعادى من لا علم له وعليها يحسد من لافقه له ولها يسعى من لايقين له (احمدعائشة مختصراً)

دنیا اس کا کھرہے جس کے پاس کھرنہ ہو اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو ' دنیا کے لیے وہ جمع کریا ب جس کو عقل ند مواور اس پروه جمکر تا ہے جس کو علم ند مواور ده اس پر حید کر تاہے جس کو سجھ ند مواور

اس كے ليے وہ كوشال رہتا ہے جھے يقين نہ ہو۔

ایک مدیث میں ہے۔

من اصبح واللغیا اکبر همه فلیس من الله فی شئ والزم الله قلبه اربع خصال هما لاینقطع عنه ابدا و شغلا لایتفرغ منه ابدا و فقو الایبلغ غناه ابدا و املالا یبلغ منتهاه ابدا و طبر انی اوسط ابو در ابن ابی المغیا - انس ) جس مخص کا حال یه بوکه دنیای اس کا پیامتمدین جائے و فض الله تعالی سے کی چزی نیس ہوا و در الله اس کے دل کو چار عادی لازم کرویتا ہے مزی کہ اس سے کبی جدا نمیں ہوتا ، خفل کہ اس سے کبی جدا نمیں ہوتا ، خفل کہ اس سے کبی جدا نمیں ہوتا ، خفل کہ اس سے کبی جدا نمیں ہوتا ، خفل کہ اس سے کبی فراغت نمیں ہوتا ، فقر کہ کبی الداری کو نمیں پنچا یعنی دنیا واری حاجتیں کبی حم نمیں ہوتی اور الل کہ کبی اس کی انتاء کو نمیں پنچا ۔

حضرت الوجرية روايت كرتي بين كدرسول اكرم صلى الله عليد ملم في معلى ارشاد فرايا الم الوجرية كيا بين تحقيدنا اوراس
كى تمام جزين دكماوون؟ مين في حرض كيا: ضور دكلا كين يا رسول الله! آپ في ميرا إلى كوان اور محصد ين كياب وادى مين في المن الله الله وكندت في توزي بوع تقيم الله وكندت في الله والله والل

یہ سرایے ہی حرص کرتے سے جیے تم کرتے ہو'اور ایے ہی امیدیں کرتے سے جیے تم کرتے ہو پھروہ آج بغیر کھال کی بڑیاں بن گئے ہیں پھردا کہ ہوجائیں گے 'اوریہ وہ نجاستیں ہیں جو ان کے انواع واقسام کے کھانے سے نہ جانے کہاں کمال سے کمائے سے پھران کھانوں کو انہوں نے اپنے پیڑں میں اُنڈیلا اور آج ان کی یہ حالت ہوگئی کہ لوگ ان سے بچتے ہیں'اوریہ پوسیدہ چیتھڑے ان کالباس سے آج یہ ہوا سے مارے مارے مارے پھرتے ہیں'اوریہ بھران ہیں جن پر سوار ہوکروہ شرشر کھواکرتے سے جو محض دنیا پر دسکے روئے 'الو ہری آگئے ہیں کہ جب تک ہم خوب نہ مولئے وہاں سے نہ ہے'

روایت ہے کہ جب اللہ تعالی فے حقرت آدم علیہ السلام کو دنیا ہیں آثاراً تو ان سے فرایا ابن للحز ابولدللف نا دور ان ہونے کے لیے تی پردا کر ہواؤہ این ہلال کتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محیفوں میں اکھا ہوا ہے وہ نے دنیا تو نیک لوگوں کی نظر میں ہدی ذکیل ہے جن کے لیے تو بن سنور کر نگاتی ہے میں نے ان کے دلوں میں تیری طرف سے نفرت پردا کردی ہے اور وہ تحق سے امراض کرتے ہیں کوئی خلوق میں نے تحق سے زیادہ ذکیل پردا نہیں کی تیری ہر حالت ذکیل ہو تا ہوئے والی ہے جس روز میں نے تحق پردا کیا تھا ہی روز یہ فری خل کوئی تعالی کوئی شری ان کیوکا روئ کے لیے ہے جن کے دل میری رضا اور جن تیرے باس رہے گا اگر چہ کوئی دنیا وار کتنا ہی بخیل کوئی نہ والے لوگوں کے لیے ان کی جزاء میرے باس یہ ہوگی کہ جب وہ اپنی قبروں سے کے ضمیر صدق و استقامت سے تر ہیں خوش خری ہو ایسے لوگوں کے لیے ان کی جزاء میرے باس یہ ہوگی کہ جب وہ اپنی قبروں سے

<sup>(</sup>١) اس روايت ي كولي اصل عص فين في-

دنیا نشن و آسان کی درمیان موقوف ہے اور جب سے اللہ نے السے پیدا فرمایا اس کی طرف نظر نہیں فرمائی قیامت کے روز دنیا عرض کرے گی اے اللہ! اپنے کسی مقرّب ولی کو جھے میں سے کوئی حصہ عطا فرما اللہ تعالی فرمائیں کے چُپ رہ رَذیل 'جب میں نے مجھے دنیا میں ان کے لیے پہند نہیں کیاتو کیا آج پہند کرلوں گا۔

حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق روایات میں ذکور ہے کہ جب انہوں نے ممنوعہ کھل کھالیا تو ان کے معدے میں کچھ کؤ برؤ ہوئی جنت کی دو سری غذاؤں میں یہ بات نہ تھی اس لیے اس درخت کے کھانے سے منع کردیا گیا تھا فرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جنت میں کھونے گئے 'ایک فرشتہ کو اللہ نے تھم دیا کہ ان سے بوچھووہ کیا چاہتے ہیں 'حضرت آدم نے جواب دیا میں اپنے ہیٹ سے یہ چیز لکا لنا چاہتا ہوں 'فرشتے سے کہا گیا کہ ان سے کمووہ اپنی ضرورت کماں پوری کرتا چاہتے ہیں میں فرش' تخت' نموں اور درختوں کے ساتے میں؟ یمال کون می جگہ الی ہے جو اس ضرورت کے لیے مناسب ہو' اس لیے دنیا میں جاذا کی حدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ليجيئن اقوام يوم القيامة واعمالهم كجبال تهامة في عرم بهم الى النار 'قالواايا رسول الله! مصلين قال نعم! كانوا يصلون ويصومون ويأخنون هنة من الليل فاذا عرض لهم شئ من الدنيا وشواعليه (بونعيم في الحلى - سالم مولى ابى حذيفة)

قیامت کے دن پکھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے اعمال وادی تمامہ کے پہا ژوں جیسے ہوں گے' انہیں دونرخ میں ان کے اعمال وادی تمامہ کے پہا ژوں جیسے ہوں گے' انہیں دونرخ میں لے جانے کا تھم ہوگا' صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور رات کا پکھ حصہ بھی جاگ کر گذارتے تھے لیکن ان میں یہ بات تھی کہ جب ان کے سامنے دنیا کی کوئی چڑچیش کی جاتی تھی تو وہ اس پر گؤد پڑھتے تھے۔

الخضرت صلى الله عليه وسلم في اسيخ بعض خطبول من ارشاد فرمايا:

( 1 ) اس روايت كا يكو حد بعض اجاديث عن كذر يكاب باقي روايت كى كوئي اصل محصد دسي في-

اپنی زندگی سے اور اپنے بیدھاپے کے لیے اپنی جوانی سے توشہ لے لیے کیوں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئ ہے' اور تم آخرت کے لیے پیدا کئے گئے ہو' اس ذات کی تشم جس کے قبضے میں میری جان ہے موت کے بعد معانی چاہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ دنیا کے بعد جنت اور دوزخ کے علاوہ کوئی گھر ہے۔

حضرت مینی علیہ السلام فراتے ہیں کہ مومن کے ول میں دنیا و آخرت کی مجت جمع نمیں ہو تھی ،جس طرح کسی ایک برتن میں آگ اور پانی کا اجتماع نمیں ہو سکتا روایت ہے کہ حضرت جبر تیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے طویل انٹر پینیبر! آپ نے دنیا کوکیسی پایا؟ انہوں نے جواب دیا: ایک ایسے کمرکی مانٹر جس کی دو دروا زے ہوں 'ایک سے اندر داخل ہوا اور دو سرے سے باہر نکل ممیا مصنرت میسی علیہ السلام سے کسی نے درخواست کی کہ آپ اپنے سکان بنوا لیجے 'فرمایا: جس پی کھلے لوگوں کے کھنڈر کافی ہیں 'نی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

احنرواالننياقانها اسخرمن هاروت وماروت ابن ابى الننيا بيهقى۔ ابودرداءالرهاوىمرسلام

دنیا سے بچو کدوہ باردت و ماردت سے بھی زیادہ جادد کر ہے۔

معرت من مرى مكراك الكرود الم ملى الشعب وسلم المحاص من تريف الكادر ارثاد فرايا:
هل منكم من يريدان يذهب الله عنكم العمى ويحعله بصير االا انه من رغب
فى الدنيا وطال امله يها اعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد فى الدنيا
وقصر فيها امله اعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداى الا انسيكون بعدكم
قوم لا يستقيم لهم الملك الا بالقتل والتحبر ولا الغنى الا بالفخر
والبخل ولا المحب الا باتباع الهولى الا فمن ادرك ذلك الزمان منكم فصبر
على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحب
وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك الا وجماشر تعالى اعطاه الله
ثواب خمسين صديقا (ابن ابي الدنيا بيهقى مرسلا)

کیا تم میں ہے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالی اس کا اندھائی دور کردے اور اسے بیتا بنا دے 'یاد رکھو'جو مخص دنیا میں رغبت رکھتا ہے اور اس کی امیدیں طولانی ہوتی ہیں اللہ تعالی اسی امید و رغبت کے بقدر اسے اندھا کرے گا'اور جو مخص دنیا ہے اعراض کرنا ہے اور اس کی امیدیں مختر ہوتی ہیں اللہ تعالی اسے کسی کے سکھلائے بغیر علیم 'اور کسی کے بتلائے بغیر ہوایت عطا کرے گا'یادر کھو تہمارے بعد پجو لوگ ایسے ہوں کے کہ جن کی سلطنت بغیر قتل اور تشدد کے اور مالداری بغیر قراور بھل کے 'اور عبت بغیر اقباع خواہشات کے نہیں ہوتی 'یادر کھو۔ جے یہ نہانہ بلا'اور اس نے مالداری پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر مبر کیا اور اس کے مالداری پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر مبر کیا اور اس کے باری تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا اللہ تعالیٰ اسے بچاس مدیقین کا شوار عطا کرے گا۔

روایت ب کہ ایک روزبارش کیلی کی کڑک اور چک کی وجہ سے حضرت عیلی علیہ انسلام کو بردی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے گئے جمال کچھ ویر محمر کرہناہ حاصل کر سکیں اتفاقان کی نظرایک خیمہ پر بردی جو کافی فاصلے پر تقعادہاں پنچے خیمے میں پہلے جی سے ایک عورت موجود تھی اسے دکھ کروہاں سے جث مجھے ایک غار میں جانے کا اراوہ کیا تو دیکھا اس میں شیر موجود ہے' آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے اللہ! مب کا فیکانہ ہے میرا کوئی فیکانہ نہیں ہے' اللہ تعالیٰ نے وہی میجی کہ تمہارا فیکانہ میری رحمت میں ہے' قیامت کے دن سوالی حوروں ہے تمہاری شادی کروں گا جنس میں نے اپنیا تھ ہے بعایا ہے' اور چار بزار برس تک تمہارے و لیے کی دعوت کھلاؤں گا جن میں ہے ایک دن دنیا کی تمام عمر کے برا برہو گا اور ایک مناوی کرتے والے کو خوالے کو خوروں گا کہ دہ یہ اعلان کرے کہ جو دنیا کے زام ہیں دہ چلیں اور حینی ابن مریم کے ولیے میں شامل ہوں۔ حضرت عینی ابن مریم علیما السلام کا ارشادہ کہ دنیا و الے پر جرت ہے وہ موت کے بقین کے بادجو دونیا کے فریب میں آجا آب اور سب کے پھوڑ کر مر جا آب وہ نیا السلام کا ارشادہ کہ دنیا والے پر جرت ہے وہ موت کے بقین کے بادجو دونیا کے فریب میں آجا آب اور سب کے پھوڑ کر مر جا آب وہ نیا السلام کا ارشادہ کہ دونیا وہ اور وہ اس ہے ہوئی وہ اور اور کی موسل کرتے ہیں دہان کو گوں پر دنیا جن کہ جان ہوئی ہے ان اوگوں پر دنیا جن کا مرکز ہوا ہوں گی دونیا کا مرکز نہا ہوئی کے دعوت موٹی کے ان المام پر وہی نازل مقصدہ جاناہ جن کا ممل ہوئی کہ اے موٹی کے اس کے میں تیرا کی کا بول کی بنا پر کس قدر ترسوا ہوں گو دوائیت ہے کہ حضرت موٹی طیا مام پر وہی نازل موٹی کہ اس سے دور کر لے یہ مراکز میں ہوئی کہ اس کے لیے یہ انہا کہ ہوگا میں ہوئی کہ اس کے لیے یہ انہا کہ ہوگا میں ہوئی کہ اس کے لیے دیم کی معلوم ہوا کہ دو اپنے ساتھ مال لائے ہیں 'یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلے کہ معلوم ہوا کہ دو اپنی ساتھ مال لائے ہیں 'یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلے کہ کہ نائیں دیکھ کر مسرا اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دو اپنی ساتھ مال لائے ہیں 'یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ بچری نما میں شرک ہوئے؛ جب آپ نمازے فارغ ہو کروائیں ترفیف لے جانے گو تو یہ حضرات آپ کا راست دوکر کر کوئی کہ اس کے کہ آخر اس کے ہوں' کی میں شرک ہوئے؛ جب آپ نمازے فارغ ہو کوروائیں ترفیف لے جانے گو تو یہ حضرات آپ کا راست دوکر کروئی کہ میں شرک کوئی کہ اس کے کہ آخر ہوئی کو دورائی ترفیف لے جانے گو تو یہ حضرات آپ کا راست دوکر کروئی کوئی کی دورائی کر کوئی کہ اس کے کہ آپ کی دورائی کی دورائی کر کوئی کر مسرا کر ایک کا راست دوکر کروئی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کر کوئی کی دورائی کوئی کر مسرا کر ایک کر دورائی کر کوئی کی دورائی کر کر کوئی کی ک

انااظنکمسمعتمان ابا عبیدة قدم بشی قالواا جلیار سول الله!قال فابشروا واملوا ما یسر کم فوالله ماللفقر اخشی علیکم ولکنی اخشی علیکم الدیک خیان تنبسط علیکم الدیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنبسط علیکم الدیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنا فسوها فتا کم کمااهلکتهم (بخاری و مسلم عمر و بعر فبدری) میرے خیال ہے تم نے بینا ہے کہ ابوعبیدہ کوئی چزلے کر آئے ہیں محابد نے عرض کیا! بی ہاں! یا رسول الله! آپ نے فرایا: تمیس فو شخری ہو کہ اللہ نے تم سے تکلیف دفع کی اللہ کی شم میں تم ہو اس بات سے خوفردہ نیس ہول کہ تم عتاج ہو جاؤے گراس بات سے ڈر تا ہول کہ کمیں تم پر دنیا ای طرح و سیج نہ ہو جائے جیسی تم ہے پہلے لوگوں پر تھی اور تم بھی ان بی کی طرح منا فست نہ کرنے لگواور دنیا تمیس ای طرح ہلاک نہ حیل تم حیل مرح انہیں کیا۔

حفرت ابوسعیدا لخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
ان اکثر مااخداف علیکم مایخرج الله لکم من برکات الارض فقیل:
مابرکات الارض قال: زهرة اللنیا۔ (بخاری و مسلم)
نوادہ تریس تم پر اس چزے خوف کرتا ہوں جو اللہ تعالی برکات ارض میں سے تمارے لیے نکالے گا،
عرض کیا گیا، برکات ارض کیا چزیں ہیں؟ فرمایا ونیا کی ترو تازگ۔

ا*یک مدیث یں ہے:۔* لاتشغِلوا قلوبکم بذکر ال

لاتشغلوا قلوبكم بذكر اللنيا (بيهتى- محمد ابن النصر الحارثي مرسلاً) الناول كودنياك ذكرين مشخول مت كود

غور سیجے اس مدیث میں دنیا کے ذکرہے بھی منع فرادیا 'چہ جائیکہ اے حاصل کرنے کی جدوجمد کی جائے ' حضرت ممار ابن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت میں طید السلام کا گذر ایک ایسے گاؤں سے مواجس کے باشدے اپنے مکانوں کے محن میں یا گاؤں كراستول من مرب ردي تع معرت ميلي في الي حواريين س فرايا كديد لوگ الله تعالى ك فضب س الك موت إلى اكر كمى اورسبب سے بلاك موتے تو ايك دو سرے كودفن ضرور كرتے انہوں نے عرض كيا: يا روح اللہ! اكر جميل ان كے حالات معلوم موجاتے تو اچھاتھا، حطرت عینی علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا، ارشاد مواکد رات کے وقت خود گاؤل والول سے دریافت کرلین رات موئی و آپ ایک بهاری پر چرمے اور بادر بوجها اے کاؤں کے لوگوائم پر کیا گزری ہے ، کس نے جواب دیا کہ ہم رات کو اچی طرح سوئے تے مع ہو کی تودون علی بڑے ہوئے تھ معرت میٹی نے دریافت کیا ایدا کیول ہوا؟اس نے جواب دوا: دنیا سے محبت اور الی معاصی کی اطاعت کی نائر جمیں بد سزا لی اب نے دریافت فرمایا: دنیا سے حمیس س قدر محبت تنى؟اس نے جواب رواجس تدریعے کوائی مال سے ہوتی ہے کہ جب وہ سامنے ہوتی ہے تو خوش ہو تا ہے اور نگاموں سے دور ہوتی ب تورد لكاب آب في جما إ تهارك باقى ما تحيول كاكيا عال ب و كول خاموش بي؟اس في كماكدان كم منه من سخت مزاج اور سخت مر فرشتوں نے ایک کامس وال دی ہیں " آپ نے بوجھا! اگر ایسا ہے قریم کیوں بول رہے ہو ممیا تسارے منع میں لگام نہیں ڈالی منی اس مخص نے جواب دیا میں ان لوگوں میں رہتا ضور تھا کین ان کے تعنی قدم پر نہیں چاہا تھا ،جب ان پر عذاب نازل موا تو مس بھی نہ نے سکا اب حال یہ ہے کہ میں دونرخ کے کنارے پرائکا موا موں معلوم نہیں اس میں گرجاؤں گایا نکے جاؤں گا۔ حضرت میسی علیہ انسلام نے اپنے حواریبن کو تقیمت فرمائی کمہ نمک سے جوکی موٹی کھانا ' فاٹ پہننا اور زمین پر سونا دنیا و آ خرت کی سلامتی کے ساتھ بہت کچھ ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دومالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونشی تقی مفباً کوئی دو سری او ننی اس سے زیادہ تیز رفارنہ تھی ایک روز ایک اعرابی این او ننی لے کر آیا وہ آپ کی او ننی سے آگے لك مى محاب كويه بات فأكوار مزرى الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

انه حق على اللمان لاير فع شيئامن الدنيا الاوضعه (عارى)

الله يرق ع كه ده دنياكى براس يتركو في مركلتد كس كرادك

حضرت مینی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی فض سمندری لہوں پر عمارت نہیں بنا سکا دنیا بھی سمندری لہوں کی طرح ہے' اے اپنا ٹھکانہ نہ سمجھو' حضرت میلی علیہ السلام سے ان کے بعض رُفقاء نے درخواست کی ہمیں کوئی ایس تھیجت فرمائی'جس پر عمل کرکے ہم اللہ کی محبت کے مستق ہو سکیں' فرمایا دنیا ہے محبت کرنا چھوڑ دو' باری تعالی تم سے محبت کرنے کلیں کے 'حضرت ابوالدردا فردوایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لو تعلمون مااعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثير اولهانت عليكم الدنيا ولاثر ثم الاخرة (١)

اگرتم وہ باتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو کم ہنسواور زیادہ بدؤ اور تسارے نزدیک دنیا ذلیل ہوجائے اور تم آخرت کو ترجے دد-

اس کے بعد حضرت آبوالدرواؤ نے اپنی طرف سے بیات کی کہ اگروہ باتیں ہو میں جانتا ہوں تم جان لوتو روتے چلاتے پہا ژول کی طرف جانکلو' اور اپنا مال و دولت سب کچے چھوڑ بھا کو اور افیر آشد ضورت کے اسے استعمال نہ کرو' لیکن تہمارے دلول سے آخرت مفتود ہو چک ہے اور دنیاوی مال و متاح کا لالح جروفت موجود رہتا ہے' تم جو عمل کرتے ہو دنیا کی خاطر کرتے ہواور ایسے بن

<sup>(</sup>۱) طران کین اس نے یہ قل نش نیں کیاولھانت الن البت یہ الفاظ نیادہ سے بیں ولخر جتم الی الصعدات تذی اور این اج سے حزت ابوذر کی روایت سے ان الفاظ کا ضافہ کیا ہے و ما تلذذ تم بالنساء علی الفرش مدیث کا ابھ الی صد حزت الن سے بھاری و مسلم جس ہے۔

مے ہو جیسے کھ جانے ہی نہیں ہو'تم میں سے بعض چہایوں سے بھی مجھ گذرے ہیں کہ کوئی بھی بدی کرنے سے پہلے وہ یہ نہیں سوييت كداس كاانجام كيا موكا، حميس كيا موكيا ب كدندتم الى بي عبت كرت مواورند ايك دوسرك كي خرخواي كرت موه مالاتکہ تم سب دینی افوت کے رشتے میں مسلک ہو، تہارے بالمنی خبث نے تہارے مقاصد میں اختلاف پراکیا ہے، اور تساری را بیں الگ الگ کردی بین اگر تم نیکی پر افغال کر لیے تو ایس می مجت کرتے المبیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیادی امور میں ایک دو مرے کی خرخوای کرتے ہو لیکن آخرت کے کامول میں ایک دو مرے کے خرخواہ نسی ہو، تم جس سے عبت کرتے ہو آخرت پر اس كي مدونيس كرت يدسب ايمان ك منعف كى علامات بين أكرتم آخرت كے خرو شركا دل سے يقين ركھتے جس طرح دنيا كا يقين ركعة بو تو آخرت كى جبو كرت اى س س كام بنة بي أكر تم يد كوكه بم عاجله (دنيا) سے محبت كرتے بي آجله (اُنرت) کے مقابلے میں میوں کہ دنیا تکا ہوں کے سامنے ہے اور آخرت او مجل ہے موجود سے مجت کی جاتی ہے فائب سے محبت نسين كى جاتى اس كاجواب يرب كر جم ريكيت بين تم دنيا كى اجل (آنے والى) چيزوں كے ليے عاجل (موجود) كو جموز ديتے ہوء تم منت ومشقت کرتے ہو اور جو چزیں تمارے سامنے دیس ہیں اور جن کے ملنے کی امیدیں موہوم ہیں ان کے لیے طرح طرح ک معينيس بداشت كرتے بو ' پيشانيال أفعاتے بو ' تم اجھے لوگ نيس بو ' جس چيزے تمارے ايان كا كمال معلوم بو يا اس پر حہيں يقين نہيں ہے اكرتم فير صلى الله عليه وسلم كى لاكى موكى شريعت من شك كرتے موقة مارے پاي او مم حميس مثلا كي اور نور ایمان کے دراید وہ حقائق د کملائیں جن سے تمارے ول مطمئن ہوجائیں۔ بخداتم ناقص الحق میں ہو مکہ ہم حمیس معندر سمجيس ونيادي معاملات مين تهاري رائے پخت اور تم سين ذراس دنيا بلائے تو خوشی سے پھولے نہيں ساتے ونيا کی کوئی معمولی سے معمولی چرنجی فوت ہوجائے تو تمارے رنج وغم کا عالم دیدنی ہوتا ہے ، تمارے چرے دلوں کے مقازین جاتے ہیں تساری زبانی دل کی ترجمانی کرتی ہیں ، تم اس کومعیب کتے ہو اور سوگ کی محفلیں منعقد کرتے ہو ، تم میں سے اکثراد کو اس فرین كو خيراد كمدورات الكيان ندول مول إلى اورند جرول سے فم كاپتا جاتا جيب بي حي ب مجعية ايا لكتاب كدالله پاك تم سے ناراض ہے جب تم آپس میں ملتے ہوتو ، شکف خوقی کا اظہار کرتے ہو محض اس ڈرے کہ اگر ہم ترش موتی سے پیش آئے تودد سرا مجى اسى طرح پيش أع كا تهارى باتي كو دى ك خود رد كهاسى طرح بن عم موت كو بمول بوئ مو ميرى خوابش ب كه الله تعالی مجمع تم سے راحت دے دے و جدا کردے) اور مجمع اس سے طادے جن کی دید کامیں مشاق ہوں آگروہ زندہ ہوتے و تسماری یہ حرکتیں ہر کزیداشت نہ کرتے اگر تہارے اندر خرکا کوئی مضرموجود ہے تویں نے ایک ایک بات کھول کرمیان کردی ہے ،جو بچه الله کیاس ب اگرتم اے پاتا جا موقواس کا طریقہ بچه مشکل نیس ب میں اللہ سے آپے لیے اور تہمارے لیے اعانت وار او كا طالب بول 'حضرت عيلى عليه السلام في اسين بواريول سے ارشاد فرمايا كه دين كى سلامتى كے ساتھ كم تردنيا پر رامنى بوجاؤجس طمرح اللي دنيا دنيا كى سلامتى كے ساتھ دين كے معمول حصے پر رامنى بي اور اسى مضمون كے يدود شعربيں۔

ارى رجالا بادنى الدين قلقنعوا ومااراهم رضوافى العيش بالدون فاستغز بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين

(ترجمہ) میں لوگوں کو دیکتا ہوں کہ وہ ادنی دین پر قاحت کر بیٹے ہیں حالا تکہ وہ زندگی گذارنے میں پہتی پر رامنی نہیں ہوتے وین کے ساتھ تو بادشاہوں کی دنیا ہے اس طرح مشتنی ہوجاجس طرح بادشاہ اپنی دنیا کے ساتھ دین سے مستنی ہیں)

ایک روایت میں ہے۔

لتأتیننگمبعدی دنیا تاکل ایمانکم کماتاکل النار الحطب میرے بعد ایک ایم دنیا آئے گی جو تمارے ایمان کو اس طرح کھالے گی جس طرح آک کوئی کو کھالیتی ہے۔ معرت موٹی علیہ السلام پروتی نازل ہوئی کہ اے موٹ! دنیا ہے مجت نہ کرنا 'ورنہ اس سے بوا کناہ میرے نزدیک کوئی دوسرانہ ہوگا عفرت موئ علیہ السلام ایک فخص کے پاس سے گزرے 'وہ رورہا تھا'جب آپ واپس ہوئے تب بھی اسے روتے ہوئے پایا ' آپ نے باری تعالی کی جناب میں عرض کیا: الله! تیرا یہ بندہ خوف سے رورہا ہے 'وی آئی کہ اے ابن عزّان! اگریہ فخص آنسووں کے ساتھ اپنا مغز بھی بمادے گایا اتنی در ہاتھ اٹھائے رکھے گا کرشل ہوجائیں تب بھی میں اس کی مغفرت نہ کروں گا ہمیو فکہ یہ دنیا کی محبت میں جنا ہے۔

مَاعَلَيْهَا صَعِينُا جُرُزًا (بِ10 سَلَ الله الله مَاعَلَيْهَا صَعِينًا جُرُزًا (بِ10 سَلَ الله عَلَى الله ال ہم نے زمین پرکئی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا تھا کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے اور ہم زمین پرکی تمام چیزوں کو ایک صاف میدا کردیں گے۔

وانشور کتے ہیں کہ انسان کو دنیا ہیں جو چزیں ملتی ہیں پہلے ہی ان کا کوئی نہ کوئی مالک ہو تا ہے اور بعد میں ہی دنیا ہیں اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ میج وشام کھائی لیا بس و فرق کے چند گلاوں کے لیے ہلاک مت ہو 'دنیا ہے آئیسیں بند کرے اور آخرت پر انظار کر 'اور یہ بات یا در کھ کہ دنیا کار اُس المال خواہش نفس ہے 'اس کا نفع آگ ہے 'کسی را ہب سے دریافت کیا گیا کہ تم زمانے کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ زمان کہ اند جسموں کو پُراٹاکر تا ہے 'امیدوں کی تجدید کرتا ہے 'موت کو قریب کرتا ہے 'اور آرزوں کو دور کرتا ہے بوچھا گیا کہ دنیا دالوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب دیا کہ جو دنیا پانے میں کامیاب ہوا اس نے مشقت مول کی اور جس کو دنیا خب کہ اس نے ربح اٹھایا کسی شاعر نے کیا خوب کما ہے۔

ومن يحمد اللني العيش يسره فسوف لعمرى عن قليل يلومها اذا دبرت كانت على المراء حسرة وان قبلت كانت كثير اهمومها

(ترجمہ) خوش کن زندگی کے لیے دنیا کی کون ستائش کرے 'یہ تو ہر حال میں قابل ند تھت ہے اگر ند کیے تو آدی کو صرت ہوتی ہے اور مل جائے تو تفکرات بے شار ہوتے ہیں)

ایک دا نشور کتے ہیں کہ دنیا تھی میں نہ تھا 'دنیا رہے گی میں نہ رہوں گا ' گھریں کیوں اس سے دل لگاؤں 'اس کی زندگی تلخ ہے ' اس کی صفائی کد ورت آمیز ہے 'اس کے رہنے والے ہروقت خطرے کے مختطر خوف زدہ ہیں ' یہ خوف انہیں زوال نعت کا ہے یا نزولِ معیبت کا یا موت کا 'کسی کا قول ہے کہ دنیا کا سب سے پرا عیب یہ ہے کہ وہ ہر مخض کو بقدرِ استحقاق نہیں نوازتی 'کسی کو کم دبی ہے اور کسی کو زیادہ ' حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ دنیا گی نعتوں پر نظر ڈالو جم کی وہ باری تعافی کے غیظ و خضب کا نشانہ ہیں اس کے اور کسی کو زیادہ ' دعشرت سلیمان دارائی فرماتے ہیں کہ جو محض دنیا کو حمیت سے طلب کرتا ہے اسے اس کی خواہش کے لیے تو نا اَبلوں کو دی گئیں ہیں ' حضرت سلیمان دارائی فرماتے ہیں کہ جو محض دنیا کو حمیت سے طلب کرتا ہے اسے اس کی خواہش کے وماالمالوالاهلونالاودائع ولابكتيومان توالودائع

(ترجمه) مال اور اولادسب امانتين بن ايك ند ايك دن امانون كووالس لوناناي موكا)

حضرت رابعہ بعربہ کی فدمت میں آن کے کھ طنے والے پنچ اور ونیا کی برائی کرنے گئے اپ نے انہیں فاموش رہنے کا تھم دیا اور فرمایا اگر تہمارے دلوں میں دنیا کی برتری کا احساس نہ ہو تا تو تم ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چز ہے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم ہے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں یہ دو شعر پڑھے۔ نرقعے دنیانا بند فریق دیننا فلا دیننا یہ بھی ولا مانوقع

فتطوبى لعبداثر اللمربه وجادبدنياه لمايتوقع

(ترجمہ) ہم اپنے دین کو پھاڑ کردنیا کو سیستے ہیں نہ ہمارا دین ہاتی رہے گا اور نہ دنیا خوشخری ہو اس بندے کے لیے جس نے اپنے رب کو افتیا رکیا اور متوقع چیز (ثواب آخرت) کے لیے اپنی دنیا تجوی)

ای مضمون کے بید دوشعریں۔

ارىطالبالنياوانطالعمره ونالمن الدنياسرور وانعما كسبان بنى بنيانه فاقامه فلماستوى ماقدبناه تهدما

(طالب دنیا کو آگرچہ وہ طویل العربی کیوں نہ ہو اور دنیا کی نعتیں اور خوشیاں کیوں نہ پالے میں اس مخض کی طرح سجھتا ہوں جو ایک عمارت کھڑی کر تاہے اور وہ کھڑی ہونے کے بعد گر پڑتی ہے) اس سلسلے کے بید دو شعر پڑھئے۔

هبالنيانساقاليكعفوا اليسمصيرناكالى انتقال ومادنياكالامثلفي اظلك ثم آنن المروال

(فرض کرو دنیا حمیس خود بخودیل جاتی ہے لیکن کیا اس کا انجام یہ نہیں ہے کہ وہ تممارے پاس سے کمی دو سرے کے پاس ختل موگی تمماری دنیا کی مثال اس سائے کی ہے جو حمیس سایہ دیتا ہے اور پھرزا کل ہونے کا اعلان کردیتا ہے)

حضرت القمان علیه السلام نے اپنے بیٹے سے کما کہ اگر تم نے اپنی دنیا آخرت کے موض فروخت کی تو تنہیں دنیا و آخرت دونوں میں نفع ہوگا' اور اگر آخرت دنیا کے موض فروخت کی تو دونوں میں نقصان ہوگا' مطرف ابن الشمیر کہتے ہیں کہ ہادشاہوں کی شان و شوکت' اور ان کے گدیلوں کی فری پر نظرمت کرد بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنی جلد رخصت ہوجاتے ہیں اور ان کا انجام کتنا فراب ہو آ ے وضرت عبداللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کے تین مجز بنائے ہیں ایک بخز مؤمن کے لیے ایک بخز منافق کے لیے اور کافر کے ایک بخز منافق کا ہرکی آرائش پر توجہ دیتا ہے اور کافر دنیا جن اور کافر دنیا جن کامیابی عاصل کر آ ہے۔ کسی کامتولہ ہے کہ دنیا مروارہے اگر کوئی دنیا جا ہے تو اے کوں کی معاشرت و مبر کرلیا جا ہے ، ایک شام کمتا ہے۔ یا خاطب الدنیا الی نفسها تنب عن خطبتها تسلم

ان التى تخطب عنارة قريب العرس من المات م

(دنیا کواپنے نکاح کا پیغام دینے والے! آسے پیغام نکاح نہ دے "محفوظ رہے گا جس سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے وہ سرایا فریب ہے" یہ شادی کی تقریب محفل سوگ میں بدلنے والی ہے)

حضرت ابوالدروا فراتے ہیں کہ دنیا ک ذات کے لیے صرف اتن ہات کانی ہے کہ اللہ تعالی کی نا فرمانی دنیا ہی کے سلسلے میں ہوتی ہے 'اور رضائے اللی دنیا ترک کر کے ہی حاصل ہوتی ہے۔ شامر کتا ہے۔

افاامتحن الدنيالبيب تكشفت لمعن عدوفى ثياب صديق (اكركوكي مقندونياكي آنها تش كرم والعديد نيادوست كلباس مين وهن نظرات) يدجد شعر بحاد نياكي قرمت برمضل بين م

ياراقداليل مسروراباوله انالحوادث قديطرقن اسحارا افنى القرون التي كانتمنعمة كرالجديدين اختالا وادبارا كم قدابادت صروف الدهر من ملك قدكان في الدهر نفاعاو ضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاءلها يمسى ويصبح في دنياه سفارا هلا تركت من الدنيامعانقة حتى تعانق في الفردوس ابكارا ان كنت تبغى كان لا تأمن النارا

(ترجمن اے سرشام خوش خوش سوجاتے والے بھی حادثے میے کے وقت وسک ویا کرتے ہیں خوش حال زبانوں کو مورج و زوال کے چکرنے فاکردیا ہے ' زمانے کے حوادث نے کتنے ہی بادشاہوں کو ہلاک کیا ہے جو زمانے میں نفع و فقصان کے مالک سمجے جاتے تھے 'اے وہ محض جو ناپائیدار دنیا ہے گلے مل رہا ہے آئی ونیا میں خالی باتھ رہ جائے گاکیا تو جنٹ الفرودس میں حوروں ہے گلے ملنے کی خاطر دنیا ہے معانقہ ترک نہیں کرے گا اگر تو رہنے کے لیے وائی جنٹ کا طالب ہے تو تھیے آگ ہے بے خوف نہ رہنا ما سینے کے

خترت ابر اما ترالبا بل دوایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیں کے پاس اس کے چلے
آئے اور کنے لگے کہ ایک نے نمی مبعوث ہوئے ہیں اور ایک نئی امت تلمور میں آئی ہے ابلیں نے دریافت کیا کہ کیا وہ لوگ دنیا
سے مجت رکھتے ہیں شیاطین نے جواب دیا 'پال ان کے دلوں میں دنیاوی بال وحتاع کی مجت ہے ابلیں نے کما تب جھے کوئی اندیشہ نہیں ہے 'اگر وہ بُت پر تی نہ کریں تب بھی کوئی مضائل نہیں میں مبعوث ما انہیں جن باتیں سکھلاؤں گا 'ایک کی کا مال ناحق لینا'
دو سرے اسے بے موقع صرف کرنا 'تیرے ان مواقع پر فرج نہ کرنا جمال فرج کرنا واجب ہے 'اور مال کی مجت ہی شرکا اصل فیج
ہے۔ ایک مخت نے حضرت ملی کرم اللہ وجد کی خدمت میں مرض کیا کہ بھے دنیا کے بارے میں پکھ بتائیں آپ نے ارشاد فربایا:
میں ایے مکان کی کیا تحریف کوں جس میں صحت مند نیار ہوجا تا ہے 'جو محفوظ رہتا ہے وہ ندامت اُٹھا تا ہے جو محتاج ہو تا ہے وہ می مقاب ہے اور حرام میں مذاب
کر تا ہے اور جو اس میں ہے نیازی سے کام لیتا ہے وہ آنا کئی میں جٹا ہوجا تا ہے اس کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب
ہے اور مشتبہ میں مقاب ہے 'ایک مرتبہ ای طرح کے ایک سوال کے جواب میں فربایا: مختار تلاؤں یا تحفیل مرض کیا گیا مختار

ہتلائے' فرمایا 'ونیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے 'حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اس جادو کرنی (ونیا) ہے بچوئ یہ علاء کے دلوں پر بھی جادد کردی ہے ،سلیمان دارائی فرماتے ہیں کہ جب آخرت دل میں ہوتی ہے تو دنیا اس کامقابلہ کرتی ہے اورجب دنیا دل میں ہوتی ہے تو آخرت اس مقالم میں نہیں آتی می کلہ دنیا کمینی ہے اور آخرت شریف ہے، شریف کمینے کے من نسيل لكنائية قول بدى شدّت كا حال بي مارى خيال مين سيار ابن الحكم كا قول زياده مج بي و كيت بين كد دنيا اور آخرت دل میں جع موتے ہیں ان میں سے جو غالب آجاتی ہے و مری اس کے تابع موجاتی ہے الک ابن دعار کتے ہیں جت اتم دنیا کے لیے غم كوك اتناى آخرت كا فكركم موكا اورجتناتهيس آخرت كا فكر موكا اتناى دنيا كافم كوك اتناى آخرت كا فكركم موكا اورجتنا تہیں آخرت کا فکر ہوگا تنا ہی دنیا کا غم ہوگائیہ قول حضرت ملی کڑم اللہ وجد کے اس ارشاد سے اِقتباس کیا کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دوسوتنی ہیں ،جس قدرایک رامنی ہوگی اس قدردو سری ناخش ہوگی حضرت حسن بھری فرماتے ہیں: خدا کی تم إیس نے اليے اوگ ديكھے ہيں جن كى نگاموں ميں دنيا كى وقعت اس ملى سے زيادہ نيس تھى جن پرتم چلتے مو انسيں يہ پروا نيس تھى كدونيا طلوع ہو گئی ہے یا غروب یا کد هرسے آئی متنی اور کد هرچلی منی ایک منس نے حضرت حسن سے دریافت کیا کہ آپ کا اس منص ك بارك من كيا خيال ب جي الله في الموطاكيا اوروواس ال من سه راوخدا من مي خريج كراب اور مزيز رشته وارول كوممي ديا ہے " آيا اس مال كے ذرايد وہ خود مجى خوشمالى سے اسركرسكتا ہے " آپ نے فرمايا اگر اسے تمام دنيا بھى ال جائے تب مجى اسے بقرر کفایت لینا چاہیے اور باقی مال اس دن کے لیے افھا رکھنا چاہیے جب اس کی زیادہ ضرورت ہوگی حضرت فنیل ابن میاض فراتے ہیں کہ اگر تمام دنیا جھے طال طریقے سے مل جائے اور آخرت میں ماسبہ کاخوف بھی نہ ہوتب بھی میں اس سے اتن نفرت كول جننى تم سزے ہوئے مردہ جانورے كرتے ہو اوراس سے في كرچلتے ہوكہ كميں اس كى نجاست سے تهمارے كرے الودہ نہ ہوجائس۔

فَالْا نَعُرَّ نَكُمُ الْحَيَاةُ النُّنْيَا(ب١٢٠ اعت٥)

حہیں بنای زندگی دموے میں نہ والے۔

اسکے بعد فرایا: ممیں معلوم ہے یہ س کا قول ہے؟ یہ اس ذات کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اوروہ اپنے مخلوق کے مال

سے خوب واقف ہے 'ونیا کے مشاغل سے بچو دنیا کے مشاغل بہت ہیں جب بھی کوئی مخص کسی ایک شغل کی دروازہ کھولتا ہے دس دروازے خود بخود کمل جاتے ہیں' ایک مرتبہ فرمایا' پیارہ انسان کتنا قابل رحم ہے' وہ ایک ایسے گھرپر راضی ہے جس کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے 'اگر طلال چیزیں استعال کرنگا' تیامت کے دن حساب دیگا' حرام چیزیں استعال کرے گاعذاب پایگا۔ اپنے مال کوخواہ کتنای زیادہ کیوں نہ ہو کم جانتا ہے اور اعمال کوخواہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں زیادہ جانتا ہے 'دین میں کوئی خلل پدا ہوجائے تو خوش ہو تا ہے ونیا میں کوئی معیبت پیش اجائے تو پریٹان ہو تا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن نے حضرت میدالعورز کو خط لکھا۔مضمون یہ تھا عملام کے بعد۔ اینے آپ کو ایبالقتور کرد کویا سمیں موت نے گرفت میں لے لیا ہے او تم مردول میں شار مونے کے ہو "حضرت عرف جواب میں تحریر فرمایا السلام علیم اپنے آپ کویوں سمجمو کہ دنیا میں بھی سے ہی نہیں بیشہ آخرت میں رہے "حضرت فنیل ابن عماض کا قول ہے کہ ونیا میں آنا اسان ہے لیکن اس سے تطنامشکل ہے ایک بزرگ نے فرمایا ان لوگوں ر تعجب ہو تا ہے جو موت کی حقانیت پریقین رکھنے کے باوجود خوش ہوتے ہیں 'ان لوگوں پر تعجب ہو تا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ دوزخ حق ہے اس کے باوجود ہنتے مسکراتے ہیں 'اور ونیا کے انقلابات کا مشاہرہ کرنے کے باوجود اس سے دل لگاتے میں اور نقربر پر ایمان رکھنے کے باوجود مصائب سے دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی خدمت میں نجران کا ایک مخص آیا اس کی عمردد سو برس عمی اب نے اس پوچھا کہ تم نے یہ لیبا عرصہ کس طرح گذارا اس نے جواب دیا چھے برس مقیبتوں کی نذر ہو سکے ایکی آرام و راحت سے گزر مے 'ایک دن مرزا و سرا آیا۔ایک رات ختم ہوئی دو سری آئی 'یہ چکرکوں ی چلنا رہا' پیدا ہونے والے پیدا ہوئے مرف والے مرے اگر بدائش كاسلىلەرك جائے تو دنيا باقى نەرىب اورموت كاسلىلە بىد بوجائے تو دنيا مىس آبادى كى منجائش نە رب آپ نے اس سے فرایا ما گو کیا ما تھتے ہو؟ اس نے عرض کیا آپ جھے میرا ماضی واپس دے سکتے ہیں کیا آنے والی موت کوروک سكتے ہيں ، حضرت معاوية نے جواب ديا ، نہيں! يہ دونوں ہاتل ميرے بس سے باہر ہيں اس نے كما تب مجمع آپ سے مجمع ماتكنے كى ضرورت نہیں ہے دداور طائی کتے ہیں کہ اے ابن آدم تواپی آرزو کی شکیل سے خوش ہوتا ہے 'یہ نیس جانتا کہ عمر ضائع کرے یہ آرزو ملی ہے ' پھرنیک عمل کرنے میں ٹال مٹول کر تا ہے کویا اس کا نفع تھے نہیں کسی اور کو ہو گا' بشر کہتے ہیں کہ جو مخص دنیا جاہتا ہ وہ کویا نہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن باری تعالیٰ کے سامنے دریا تک محمرار موں مطلب یہ ہے کہ جنتی دریا تک ونیا میں مخمرو عے اتی بی در تک صاب کے مرطے سے گزرتا رہے گا۔ ابو مازم فراتے ہیں کہ ادی کادم تین صروں کے ساتھ لکتا ہے ایک ب کہ آخرت کے لئے نکیاں ذخرہ سی کیں ایک عادے کی نے دریافت کیائم الدار ہو گئے عاد نے جواب دیا الدار تو وہ بجو ونیا کی فلامی سے آزاد ہو۔ حفرت سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ دنیا کی شہوتوں سے صرف وہ لوگ مبر کر سکتے ہیں جن کے دلول میں آ خرت کا کوئی منفل نہ ہو مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ہم سب نے دنیا کی محبت پر اتفاق کرلیا' نہ ایک دو سرے کو نیکی کی تلقین کرتے میں اور نہ برائی سے روکتے ہیں ، جمیں اللہ تعالی اس کو ٹائی پر معانب نہیں کرے گا ، معلوم نہیں کیا عذاب ریا جائے گا ابو حازم کہتے ہیں کہ تعوری می دنیا بہت می آخرت سے مشغول کردیتی ہے ، حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو دلیل سمجمو' دنیا ان ہی او کوں کے لئے خوشکوارے جواسے ذلیل مجھتے ہیں افھوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی جب سمی بندے کے ساتھ خیر کا رادہ کرتے ہیں ق اے دنیا کی کم نعتیں دیتے ہیں اور جو بعرہ اللہ کے یہاں ذلیل ہو تاہے اس پر دنیا دسیع کردی جاتی ہے 'ایک بزرگ ان الفاظ میں دعا كرتے تے "اے آسانوں كوزين پر كرنے سے روكنے والے تو مجھے دنیا سے روكدے محمد ابن المكدر فرماتے ہيں فرض كروكه ايك مخص تمام عمردوزے رکھتا ہے' رات بحرنماز ردعتا ہے' اپنا مال صدقہ کرتا ہے' اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے' آور اللہ کی حرام کردہ چنروں سے اجتناب کر آ ہے ایکن قیامت کے روز جب وہ اپنے رب کے سامنے لایا جانی او کما جائے گاکہ یہ وہ فض ہے جس نے اس چیز کوبرا جانا جے اللہ نے حقیر بنایا تھا'اور اس چیز کو حقیر سمجا ہے اللہ نے مظیم کیا تھا'اب مثلاد اس کا حشر کیا ہوگا۔ نیزیہ بمی دیکموکہ ہم میں کون ہے جوابیا نمیں ہے ' ملکہ اکثر تو ایسے ہیں کہ ان کے زدیک دنیا بھی مقیم ہے اور سرپر گناموں کا بوجہ بھی ہے۔

حفرت جنید فراتے ہیں کہ اہام شافق اپنی حق کوئی کے لئے معمور تھے ایک مرتبہ انموں نے اپنے ایک دبی بھائی کو تعیمت کی اورات یہ کمہ کراللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ دنیا لغوشوں کی جگہ ہے 'یماں دلّت کے سوا کھے نہیں ہے 'اس کی آبادی ایک دن برمادی سے ہم کنار ہوگی' اس کے رہنے والوں کا ممکانہ قبرہ 'جتنے لوگ جع ہیں وہ سب ایک ندایک دن جُدا ضرور ہوں مے'اس کی مالداری بالاً خر فقر میں بدل جائے گی اس کی کثرت سیکدستی کا باعث ہے 'اور شکدستی فراقنی کاسب ہے' اس کئے ہمہ تن اللہ کی طرف متوجبه رمو ،جو کچه الله نے دیا ہے اس پر قناعت کرواس دار فنا کو بقا پر ترجیح مت دو " تمیاری زندگی دُ علی ساید اور کرتی مولی دیوارے عمل زیادہ کو امیدیں تم رکھ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک مخص سے پوچھا تمیں نینر میں جاندی کاسکہ لے اپ اچھا ہے یا جائے کی حالت میں سونے کاسکہ ملے یہ زیادہ بسترے ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کید بات تم نے جموث کی ہے اس لئے کہ تم دنیا میں جن چزوں سے مبت کرتے ہو وہ کویا خواب کی مجت ہے اور "خرت کی جن چزوں سے مبت نسی کرتے و کویا بداری کی چزوں سے مجت نہیں کرتے اسلیل ابن میاش کتے ہیں کہ ہارے اصیاب نے دنیا کانام خزیر رکھ چھوڑا تھا اگر انھیں اس سے زیادہ خراب نام ملتا تو وہ نام ر کھدیت معفرت کعب فرماتے تھے کہ دنیا محمیں اتنی مجوب ہوگی کہ تم دنیا اور اہل دنیا کی عبادت کرنے لکومے ، معزت یحیلی ابن معاذرازی فرماتے ہیں کہ محلند تین ہیں ایک وہ جو دنیا کوچھوڑ دے اسے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے و مرا وہ جو قرمیں جانے سے پہلے اپنی قبرینا کے " تیسرا وہ جو خالق کے دربار میں ماضر ہونے سے پہلے اسے رامنی کر لے۔ یہ بھی فرایا کہ دنیا اس قدر منوس ہے کہ محف اس کی تمنا ہی اللہ کی اطاعت سے روک دیا ہے ، چہ جائے کہ اس میں انہاک ہو 'ابو بکر این عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو مخص اس مقصدے دنیا طلب کرے کہ دنیا کی حاجت باتی نہ رہے وہ ایسا ہے جیے کوئی مخص آگ کوسو کی ہوئی گھاس سے بجمانا چاہے۔ بندار کتے ہیں کہ جب دنیا دار زُہر کے سلسلے میں مختلو کریں تو سجھ لوشیطان نے انمیں نداق کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ ہمی ان ی کا قول ہے کہ جو محض دنیا ی حرم کر بھا اسے حرص کی اگ جملسا دے گی ہماں تک کہ راکھ ہو جائے اور جو محض آخرت کی حرص کرے گاوہ اس کی حرارت سے پھل کرؤ حلا ہوا سوتا بن جائے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجة موكاوه توحيد كانوار سے ايك فيتى جو مرفردين جائيكا معفرت على كرم الله وجهز فرائع ميں كدونيا ميں چه چزيں موتى ميں کھانا 'بینا 'لباس 'سواری 'قاح 'اور خوشبو 'سب کھانوں میں عروشدہے 'اوریہ ایک کمتی کالعاب ہے ، مشروبات میں سب سے اعلیٰ مشروب پانی ہے 'جس میں نیک و بدسب برابر ہیں 'لباس میں عمدہ ریٹم ہے جے ایک حقیر کپڑا بنتا ہے 'بھڑین سواری کھوڑا ہے اس پر بیٹھ کرلوگ لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں نکاح میں اہم چڑعورت ہے محبت ہے اور محبت کے معنیٰ ہیں پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا 'عورت اپنے اچھے اعضاء کو سنوارتی ہے لیکن اس کی بڑی چڑکی طلب ہوتی ہے 'سوتھنے کی چڑوں میں عمدہ محک ہے' اور یہ ایک جانور کا بتما ہوا خون ہے۔

## دنيا كي فرتمت پر مشتل مواعظ اور نصيحتيس

ایک بزرگ فراتے ہیں اے لوگو! آہستہ عمل کو اللہ سے ڈرتے رہو ، آرند سے فریب مت کھاؤ ، موت کونہ بھولو ، اور دنیا کا سارامت کازواس کے کہ دنیاغدارہ 'وموکہ ہازہ 'پہلے مُغا لغے دیتی ہے 'پھر آرزوؤں کے جال میں پھنساتی ہے 'طالبانِ دنیا کے لے اس کی زیب و زینت الی ہے جیسے ولمن کا سجا ہوا چرو کہ سب کی تگاہیں اس پر پرتی ہیں اور اس کی چک دیک سے خرو ہوجاتی ہیں تمام دل اس دنیا پر فریفتہ ہیں تمام جائیں اس پرعاشتی ہیں کتنے ہی عاشقوں کو اس نے اپنی نگاہ غلط اندازے قتل کردیا ہے اور کتنے بی طالبان کو رُسوا اور ذلیل کرتی ہے ' دنیا کو حقیقت کی آگھ ہے دیکھو' اس میں ہلا کتیں ہی ہلا کتیں ہیں خود اس کے خالق نے اس کی ختمت کی ہے اس کا نیا پُرانا ہوجا تا ہے اس کی ملک فنا ہوجاتی ہے اس کا مزت دار رُسوا ہو تا ہے اس کا زیادہ کم ہے اس کی مجت مرجاتی ہے اس کا خیریاتی نہیں رہتا' اللہ تمارے حال پر رخم کرے خواب ففلت سے بیدار ہوجاد آور بے ہو فی کالبادہ آثار کر پھینک دواس سے پہلے لوگ تمارے ہارے میں کمیں کہ فلال فضی بارہے اور سخت مرض میں کر فارہے' اور یہ اعلان کریں کہ کوئی دو اہتلانے والا ہے ، کوئی طبیب ہے جو اس کے مرض کاعلاج کردے ، پھر تیمارے لیے اطباء بلائے جائیں مے ، اور تمماری محت سے مایوس ہوجائیں مے ، محرب مشہور ہوگا کہ فلال فض لب گور ہے ، اور اپنے مال میں دمیت کررہا ہے مجربہ مشہور ہوگا کہ اس کی زبان بند مو کئی ہے آب وہ یول نہیں پارہا ہے نہ اب عن زوں کو پچانا ہے اور نہ دوستوں اور پردسیوں کو اس وقت تماری پیشانی عرق الودگی سیند و مو کئی کی طرح پیول چیکتا ہوگا، تہاری بلکس بند ہوں کی اور موت کے سلسلے میں تمهارے محکوک یقین میں بدل رہے ہوں کے 'زبانِ قوت کویائی سے محروم ہوگی تم سے کما جائے گاکہ یہ تمارا بیا ہے 'یہ تمارا بھائی ہے لیکن تم کوئی جواب نہ دے سکومے تماری زبان پر خاموشی کی مرلک جائے گی چرموت آکرانا کام کرے گی تماری روح تمارے جدد خاکی کا ساتھ چھوڑ کر آسان کی طرف پرواز کر جائے گی تمارے آجاب وا قارب جمع موں کے کفن سیا جائے گا تقسل دیا جائے گا تدفین کے انظامات ہوں مے 'تہماری موت کے ساتھ ہی میادت کرنے والوں کی الدونت کاسلسلہ منقطع ہوجائے گا'تہمارے وعمن سکھ کا سانس لیں سے ' تمهارے مگروالے اس مال کی تقتیم میں معروف ہوجائیں مجے جو تم نے ان کے لیے چھوڑا ہوگا' اور تم تنها اپنے أعمال کے آسیربن کررہ جاؤگ۔

ایک بزرگ نے کسی بادشاہ سے کما کہ دنیا کی دھنی اور ذخمت کے زیادہ مستق وہ لوگ ہیں جنہیں کشت سے دولت ہی ہے اور جن کی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں کیو کلہ ایسے ہی لوگوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ کمیں ہمارا مال کسی آفت کا شکار نہ ہوجائی ہا ہارے اقتدار کی بنیادیں وقت کے زلزلوں سے نہ بل جا کس یا ہمارے جسمانی اصفاء کسی مرض یا حادثے کا نشانہ بن جا کسی وجہ ہے کہ وہ اپنا مال و متاع دوستوں سے بھی چھپا کر دکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ذخت زیادہ تر ایسے ہی محض کو زیب دہی ہے دنیا میتر ہو کیو ذکہ کسی ہر طرف سے خطرات ہیں گرا ہوا ہے یہ وہ آفت ہے کہ اگر لے لیتی ہے تو واپس نہیں کرتی بھی ایک کو بہاتی ہو اور بھی اس پر بنستی ہے بھی کسی کے لیے دو آفت ہے کہ اگر لے لیتی ہے تو واپس نہیں کرتی بھی ایک کو بہاتی ہو جور کردی ہے کسی کو فراخی سے نوازتی ہو تہا ہاتی ہو جور کردی ہے کسی اور جمی کروا ہوا ہے سے بہت جلد واپسی کے لیے اتھ بھی بی ہو خش ہے اور چھن کروا ہی اسے کسی عودج کی برداہ نہیں کسی کا سب بھی چھن جائے تب بھی یہ خش ہے اور چھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور چھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور جھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور چھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور چھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور چھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور چھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور چھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور چھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور چھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور چھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور چھن کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہوں کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہے اور پھن کروا ہیں اس جائے تب بھی یہ خش ہوں کہ دور کروا ہی اس جائے تب بھی یہ خش ہوں کروا ہوں کروا ہی اس جائے تب بھی اور جس کروا ہی کروا ہوں کرو

حفرت حسن بعري في حفرت عمر ابن العزيز كو كلما كدونيا سنرى منول ب قيامكاه فهين ب حضرت أدم عليه السلام كوونيا مين بطور سرا بھیجا کیا تھا' اس لیے اس سے بچواے امیرا لمومنین! اے ترک کردینای آفرت کا قوشہ ہے' اور اس میں تل دسی اور عرت سے ذندگی گزارنای مالداری ہے وہ ہر لمحہ ہر آن قل گرتی رہتی ہے جو اس کی مزت کرتا ہے اسے ذلیل کرتی ہے جو جمع کرتا ب اس ممان بناتی ہے یہ ایسے زہری طرح ہے سے کوئی لاعلی میں کھالے اور موت کی آخوش میں پہنچ جائے دنیا میں اس طرح زندگی سرکروجس طرح کوئی مخص این زخول کاعلاج کیا کرتا ہے یعن وہ تمام احتیاط اور پر میزلازم پکڑے رموجوعلاج کے دوران مریض کے لیے ضوری ہیں اس خوف سے کہ کمیں ب احتیاطی مرض کی تھینی کا باعث ندین جائے مریض کو جاسم کے مرض کی طوالت سے نیچنے کے خاطروواکی تلخی اور تیزی برواشت کرے اس ناپائیدار عدّار مکاراور فریب کار دنیا سے بچو اس نے فریب کو نسنت سے چمپا رکھا ہے وہ لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں پھالستی ہے اور اپنے پانے کی اردو میں جلا کردی ہے پھراس کے مُقَالَ اس كَى فَنْهُ سَامانيوں اور حشر خيريوں كا ايسا شكار بنتے ہيں كہ انہيں ذرا ہوش نہيں رہتا اپنے انجام سے ب پروا وہ اس كے ہو رہے ہیں وہ ایک ایی خوبصورت ولمن کی طرح ہے جس کا حسن نگاہوں کو خرو کردیتا ہے دل اس کی دیدے مشاق ہوتے ہیں اور اس كى آيك جملك ديمن كے ليے ب تاب و ب چين نظر آتے ہيں الكن وہ اپنے تمام عاشقوں كے ليے موت كاپيام موتى ہے جو اس کی قربت پالیتا ہے بلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے 'افسوس! آب لوگ گذرے ہوئے زمانے سے مبرت نہیں کارتے 'اور ند ما ضرغائب سے سبق ماصل کرتے ہیں اللہ کو پچانے والے بھی دنیا کے سلسلے میں کسی تھیجت کا اثر نہیں لیتے 'برت سے عاش ایسے ہیں کہ جمال انہیں دنیا ملی وہ مغرور ہوجاتے ہیں اور سرکشی پر کمرہاندہ لیتے ہیں ' آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا منهمك كردية بيل كدان كے قدم لغزش سے نميں بچة ،جب بوش آتا ب تب ندامت بوتی ب اور حسرت دامن دل معینی ہے لیکن به سکرات موت کاوقت مو تا ہے 'ایک طرف موت کی شدّت ہے 'ود مری طرف ندامت اور حسّرت کی تکلیف۔جو مخض دنیا کی طرف راغب رہتا ہے وہ اپنا مطلوب حاصل نمیں کہا تا اور نہ اپنے نئس کو مشقت سے آرام دے پاتا ہے ، وہ بغیرتوشہ لیے اور بلا تیاری کے پہونچتا ہے امیرا لمؤمنین!اس سے بچے جب آب اس میں زیادہ خش ہوں تو زیادہ مخاط رہیں کیونکہ دنیا والے جب کی خوثی کے سلسلے میں دنیا یہ اطمینان کرلیتے ہیں تووہ اسے تکلیف میں جٹلا کرتی ہے 'اس میں خوش رہنے والا فریب خوردہ ہے جو مخض آج تفع الما رائب وه كل نقصان المائے كا ونيادى زندگى كى وسعت مصيبتوں كى پيغامبرے اور بقاء كا انجام فناہے اس كى ہرخوشى غم سے عبارت ہے جو اس سے دور چلا جا تا ہے وہ والی نہیں آتا 'اور نہ اس میں رہے ہوئے کوئی پیر جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوئے والا ہے کہ اس کا انظار کرے اس کی آرند نمی جموئی اور آمیدیں باطل بی اس کی مفاتی میں کدورت ہے اور اس کی زندگی معيبت ب أكر خوركيا جائے قومعلوم مو كاكد انسان يمال ره كردو خطرول كى زديس إك خطره نعتول كے ضائع جائے كا ب اور دوسرا خطرہ معیبت کا بالفرض اگر الله عزوجل نے دنیا کے بارے میں کوئی خرنہ دی ہوتی اور اس کی حقیقت آشکار اکرنے کے لیے مثالیں نہ بیان کی ہوتیں تب بھی سوتے ہوئے کو جگانے اور عافل کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بہت کانی تھی کیکن اللہ نے اپنے بیروں کو بے یا مدمدگار نہیں چھوڑا بلکہ ان کے پاس ڈرانے وحمکانے والے بھیج 'اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس فانی دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے ہی وجہ ہے کہ جب سے اسے پیدا کیا اسے دیکھا تک نہیں آپ کے نبی حضرت محر صلی الله علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے خزانوں کی چامیاں چیش کی گئیں۔ اگر آپ تبول فرمالیتے تو ایک مجترکے پر کے برابر بھی آپ کا مرتبہ کم نہ مو ما اليكن آب نے تول كرنے الكار فرماديا - (١)

<sup>(</sup> ۱ ) یہ روایت حضرت حسن بھری کی محط و کتابت کے ذکر کے ساتھ ابن ابی الدنیا نے مرسلا نقل کی ہے اور احمد طیرانی نے ابد مور ترذی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی ناپندیدہ چیز کو افتیار کرنایا جو چیزاللہ کے نزدیک حقیرہے اسے عزت دیٹا اور اس کی قدر کرنا مناسب نہ سمجما' اللہ نے نیکو کاروں سے دنیا کو آزمائش کے لیے دور رکھاہے' اور اپنے دشنوں پر دنیا کو اس لیے وسیع کیا ہے ماکہ وہ فریب میں جنا رہیں چنانچہ جس فض کو پچھ ونیا میشر موجاتی ہے وہ یہ سجھنے لگناہے کہ اللہ کے یمال میری بردی منزلت اور تو تیرہے'اس مخص کووہ معالمہ یاد نہیں رہتا جواللہ نے اپنے محبوب و مقبول سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے بھوک سے بے حال موکراہے بطن مبارک پر پھرماندہ لیے تھے (بخاری - جابر) ایک حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی نے اسے پنجبر معرت موسی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب مالداری کو آتا ہوا دیکمو توبہ سمجمو کہ کوئی مناه کیا تعاض کی سزا دنیا میں مل رہی ہے اور جب نقر کو آیا ہوا دیمو تو اسے صلحاء کا شعار سمجموا ور اس کا خندہ پیشانی ہے استقبال کرد۔ اور آگر جا ہو تو کلستہ اللہ روح الله حفرت مینی علیه السلام کی اقداء بھی کرسکتے ہووہ فرمایا کرتے تھے میراسالن بھوک ہے میرا شِعار خوف ہے میرالباس اون ہے سردی میں میری حرارت کا ذرایعہ آفاب ہے اندھرے میں روشن جاند سے حاصل کرتا ہوں میری سواری میرے دونوں باؤں ہیں میرا کھانا اور میوہ زمین کی کھاس اور بودے ہیں 'رات کو خال ہاتھ سو تا ہوں اور منح کو خال ہاتھ المتنا ہوں 'دنیا میں مجھ سے زیادہ مالدار اور غنی کوئی دو سرا نمیں ہے ، وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موٹ اور ہارون ملیما السلام کو فرعون کے پاس میجاتوید فرایا کہ تم اس کے دنیاوی لباس اور ظاہری شان و شوکت سے مرعوب مت ہونا اس کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے نہ وہ میرے عم کے بغیر بولتا ہے نہ آکھیں بد کر آ ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اس کی زیب و زینت اور مال و متاع سے تعب میں مت رہنا اس لیے کہ جو پچھے اس کے پاس ہے وہ دنیای کی دولت 'زینت اور نمائش ہے 'تم چاہو تو میں جہیں بھی اتنای آراستہ بیراستہ تردوں کہ تہیں دیکھ کر فرعون بھی اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظهار کرنے لگے۔ اور میہ کے کہ وا تعید اتنی زیب و زینت میرے بس سے باہرہے لیکن میں تمہارے لیے اس بات کو پیند نہیں کرتا بلکہ تمہیں اس دنیا سے دور رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایا ہی معاملہ کرتا ہوں دنیا کی معتوں سے میں انہیں اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح کوئی شفیق جرواہا اپنی بکریوں کو ان چ اگاہوں سے دور رکھتا ہے جمال ان کی ہلاکت کا خوف ہو' یا کوئی مشفِق ساربان اپنے اونٹول کو خارش زدہ اونٹول سے بچا تا ہے ایسا اس لیے نہیں کہ وہ میری نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں بلکہ اس لیے کم اُ خرت کے جو انعامات میں نے مقرر کرر کھے ہیں وہ انہیں بورے طور پر حاصل کرلیں میرے دوست میرے لئے ذکت وف وف وف اور تقوی سے زینت افتیار کرتے ہیں سے اوصاف ان کے ولوں میں بھی رائع ہوتے ہیں اور ان کے ظاہر پر بھی ان کا اثر نمایاں ہو تا ہے یہ اوصاف الکے لباس ہیں جنہیں وہ پہنتے ہیں 'ان کی کملیاں ہیں جنہیں وہ او رہتے ہیں یہ ہی اوصاف اُن کا ضمیریں جس سے وہ محسوس کرتے ہیں اُن کا ذریعہ نجات ہیں اُن کی امید ہیں'ان کی عظمت اور بزرگ ہیں' جب تم ان سے ملوتو اِنکساری سے پیش آؤ'ان کا احرام کرو'اپندل اور زبان سے متواضع رہو اور یہ بات جان لو کہ جو میرے دوست کو تکلیف پنچا آ ہے وہ کویا مجھے دعوت جنگ دیتا ہے بقیتا ایسا فخص قیامت کے دن میرے انقام کی زویس موگا۔

ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجدئے اپ خطبے میں ارشاد فرمایا: یاد رکھو' ایک روز تم موت کی آغوش میں چلے جاؤے اور پھر
قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤے اس دن تمماری نجات کا بدار اعمال پر ہوگا ایجے ہوں گے قر حمیس ثواب ملے گا' دنیا کی
زندگی پر مت اِ تراؤ' اسے مصائب گھیرے ہوئے ہیں' اسے فنا ہونا ہے یہ دنیا خیانت اور دھوکے سے عبارت ہے' جو پچھ اس میں
ہے وہ زوال پذیر ہے وہ ایک ہاتھ سے دو مرے ہاتھ منظل ہوتی رہتی ہے' اس کے حالات یکسال نہیں رہے' اس کے باشندے اس
کے شرسے مامون نہیں ہیں' جب آدی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اچانک غم آدیا تا ہے' اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں اس میں
نہ زندگی پائیدار ہے اور نہ کوئی خوشی وائی ہر مخص نیشانے کی زدمیں ہے' موت اپ تیروں سے اس کا جسم چھئی کردے گی موت ہر
ذی نفس کا مقدر ہے اے اللہ کے بندو! آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا' جو عمر میں تم سے طویل طاقت

میں تم سے زیادہ تھے جن کے مکانات بلند و بالا و پُر فکوہ تھے اور جن کی آبادیاں زبدست تھیں لیکن طویل انتلاب سے ان کی آوازیں وَب کررہ سکی ان کے جم بوسیدہ ہو مے ان کی ہتیاں اُلٹ می اور آبادیاں دیرانوں میں تبدیل ہو سین کمال ان کی رہائش کی لیے عالیشان حویلیاں تھیں اور راحت کے لیے مسموال گاؤ تیکئے "اور فرش مخلیں تھے اور کمال قبر کا پُروحشت موشہ ' پھریل زین 'اور خاک کے تورب ہیں ان کی قرول کی جگیس ایک دوسرے سے قریب ہیں لیکن رہے والے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں نہ ان کو آبادی ہے انسیت ہے اور نہ وہ بھائیوں اور پڑوسیوں کی طرح رہتے ہیں اگرچہ ان میں مکان کی قربت ہے لیکن دلول تے فاصلے برقرار ہیں ان میں وصل تم طرح ہوسکتا ہے جب کہ معینتوں نے انہیں ہیں ڈالا ہے خاک نے ان کے زم و نازک جسموں کو روند ڈالا عے 'اور پُر عیش زندگی گزارنے کے بعد اب وہ موت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ' نہ لب کھولنے کی سکت ہے اور نہ جم ہلانے کی قدرت اب خاک تلے زندگی گزار رہے ہیں ونیا ہے ایسے مجھے کہ چرواپس نہ ہوئے۔

ارشادِرہانی ہے۔ کلا اِنَّهَا کَلِمَةُ هُو قَائِلُها وَمِنُ قَرَائِهِمُ بَرُزَ خَالِی یَوْمِ یُبُعَثُونَ (پ١١٨ آيت ١٠٠) مر گزایا نمیں ہوگائیہ اس کی ایک بات ہی بات ہے جس کویہ کے جارہا ہے۔ اور ان لوکوں کے آگے ایک آر (موت) آنے والی ہے قیامت کے دن تک

تمهارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا' جیسا ان کا ہُوا ہے وہی وحشت ہوگی وہی تھائی کا عالم ہوگا' اس خاک میں تم گلو کے جس میں وہ گل رہے ہیں وہی خواب گاہ تمماری ہوگی جس میں وہ آج سورے ہیں وہی ٹھکانہ ہوگا غور کرو ، تممارا کیا حال ہوگا ، جب بد حالات تمهارے سامنے پیش آئیں کے اور تم قبروں سے نکالے جاؤ کے 'اور تمهارے سیزن کے راز طاہر ہوں مے 'اور جب تم برتروعظیم شہنشاہ کے روبرو کمڑے ہوکراپنے گناہوں کا اعتراف وا قرار کرو مے 'خوف سے تمہارے دل کھٹ جائیں گے 'سارے پردے اور عابات المادية جائي مي اور تمارے مام بوشيده عيوب اور سربستر داز دوز دوش كى طرح عيال مول مي اس دن مر مخض اہے کے کا نتیجہ دیکھے گا نیکی کا تواب اور بدی کا عذاب پائے گا اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

لِيْجُزِي ٱلنِّينَ أَسَاوُ أَبِما عَمِلُوا وَيَجْزِي ٱلنِينَ اَحُسَنُوا بِالْحَسَنِي (ب٧٦ر١١ يت١١١)

انجام کارید کہ برا کام کرنے والول کے برے کام کے عوض میں جزا دے گااور نیک کام کرنے والوں کو ان نیک کاموں کے عوض میں جزادے گا۔

ايك جد فراياند ووضع الكِتَابُ فَتَرَى الرُّجُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِثَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلَتَنَا مَالِهَا ا الْكِتَالِلْايُغَادِرُ صَغِيْرَ أَوْلَاكْبِيْرَ أَلِالْحُصَاهَاوَوَجَلُوامَاعَمِلُواحَاضِرًا ـ

(پ۵۱۸ آیت۲۹)

اور نامنہ اعمال رکھ دیا جائے گاتو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو پچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کتے ہوں مے کہ اے ماری کم بختی اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلمند کتے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ ہوا گناہ اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دیکھا ہوا موجودیا کیں گے۔

الله تعالى مميں اور حميں ابني كتاب كاعال اور است احباب كا تلع بنائے ماكه بم سب اس كے فنل وكرم سے آخرت ميں بمتر معانه یا کیں 'بلاشبہ وہ ہی لا تق تعریف اور بزرگ والا ہے۔

ایک دا نشور کتے ہیں کہ زمانہ تیرانداز ہے روزو شب تیر ہیں'اور لوگ ان تیروں کا نشانہ ہیں زمانہ ہرروز اپنے تیر چلا تا ہے'

یماں تک کہ اس کا تھیلا تیروں سے خالی ہوجا تا ہے اس صورت میں آدی کب تک سلامت رہ سکتا ہے کہ دن تیزی سے گزر رہے ہوں اور را تیں برُحت تمام بر ہوری ہوں ایعنی کیے بعد و تگرے تیر چل رہے ہوں اگر تمہیں یہ بات معلوم ہوجائے کہ زمانے نے تمہارے اندر کیا کیا نقائص پیدا کئے ہیں قوتم ہر آنے والے دن سے وحشت کرنے لگو اور ایک ایک لحہ تم پر بوجہ بن جائے لیکن اللہ کی تدبیر ہر تدبیر سے بالا ترہے ہی وجہ ہے کہ آدی بھی ان تغیرات کو محسوس نہیں کرتا ، جو رات دن کے چگرے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں حالاں کہ وہ ایلوے سے بھی زیادہ کروی ہے ، شرطیکہ کوئی باشعور اور عاقل و داتا آدمی ان لذات کا ذاکھ جکھے 'ونیا کے اندر اسٹ میٹوب ہیں کہ کوئی بیان کرنے والا بھی انہیں بیان نہیں کرسکتا جو مجائب دنیا ہیں دونما ہوتے ہیں وہ اسٹنے زیادہ ہیں کہ کسی واعظ سے ان کا احاطہ نہیں ہوسکتا اے اللہ! ہمیں راور است پر چلا۔

ایک صاحب بھیرت انسان ہے جو دنیا کی رک رک ہے واقف سے پوچھا کیا کہ دنیا کب تک باتی رہے گا انہوں نے جواب دیا کہ دنیا اس وقت کا نام ہے جس میں تم آگھ کولئے ہواس لیے کہ جو وقت گذر چکا ہے وہ اب آنے والا نہیں ہے 'اور جو آنے والا ہے ہواس کے بارے میں تم نہیں جانے کہ وہ تہیں ملے گایا نہیں 'ون آ تا ہے اور چلا جا تا ہے 'رات اِس کے ماتم میں سیاہ پوش رہتی ہے 'غرضیکہ لیے منٹ بن کر اور منٹ کھنے بن کر گزرتے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی انسان پر حادثات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے 'اور یہ حادث اس کے اندر برابر نقص و تغیر پیدا کرتے رہتے ہیں خواہ وہ محسوس کرے یا نہ کرے زمانہ صرف شیرازہ بھیرتا ہے 'وہ جماعتوں میں تفریق ڈالٹ ہے 'وہ دو اس کو گردش رہتا ہے ایک ہاتھ سے دو سرے ہاتھ میں پہنچا تا ہے 'اس کی آرزو تیں طویل ہیں 'اور عمر مختمر ہے سب کو اللہ ہی کی طرف اوٹنا ہے۔

' حضرت عرابی عبدالعزیز نے ایک دن خطب کے دوران ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم ایک ایسے کام کے لیے بیدا کے گئے ہو کہ اگر
اس کی تقدیق کرد تو بے وقوف تھہو اور تکذیب کرد تو ہلاک ہو' تم بیشہ رہنے کے لیے پیدا کئے گئے ہو لیکن یمال نہیں' بلکہ
دو سرے عالم میں جاکر' اے بندگان خدا! اب تم ایس جگہ ہو جمال کا کھانا گلے میں اُ کتا ہے' اور پانی ہے اُچھو لگتا ہے' کوئی نحت
ایس نہیں ہے جو تہمیں کھل خوشی دے سکے' کسی نعت سے خوش ہوتے ہو تو دو سری نعت کی جدائی کا غم بداشت کرنا پڑتا ہے' اس
کے لیے بچھ اجمال کا توشہ لے لوجس کی طرف تہمیں سنر کرنا ہے اور جس میں تہمیں ہر حال میں رہنا ہے' اتنا کہ کر آپ پر گریہ
طاری ہوگیا اور آپ منبرسے نیچ اُتر آئے۔

حضرت على كرم الله وجدئ اپنے خطبے من ارشاد فرمایا: من حمیس تقوی افتیار كرنے اور دنیا كوچھوڑنے كى وميت كرنا ہوں ،

ہد دنیا حمیس چھوڑ دے گی اگرچہ تم اسے چھوڑنا پند نہ كرویہ تمہارے جسموں كوپرانا كردے گی والا نكه تم اسے نئی اور بخی سجائی در بجائے ہوئا تھا ہونا ہے ، یا بہاڑ پر در بجائے ہوئا ہو ، اس راست كو ختم ہونا ہے ، یا بہاڑ پر چھو در با ہو كسى نہ كسى بندى پروہ بہاڑ ختم ہو تا ہے ، ونیا كا بھی يكى حال ہے ، جو فحض دنیا كے سنر پر آگے برا و رہا ہا اسے كسى نہ كسى مزل پر پہنچ كرركنا ہے ، موت كا قاصد اس كے يہ يہ يہ وال ہے ، اس كى تكليف سے پریشان نہ ہونا چا ہے ، اس كے موت بنا ور نعتوں سے خوش ہونا چا ہے ، ان پر زوال طارى ہونے والا ہے ، جمعے طالب دنیا پر تتجب ہوتا ہے كہ موت اس كى جبتو ميں ہے اور دو ما فل ہے ، وہ عالى ہوتے ہو ہو ليكن اس سے فطلت نہيں بَرتی جائے گ

محرابن حسین فراتے ہیں کہ جب علم و فضل اور آوب و معرفت کے حالمین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے دنیا کو حقیر سمجھا ہے اور اے اپنے دوستوں کے لیے پند نہیں فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا ہے متعقررہے ہیں اور اپنے مفاء کو بھی دنیا میں گئنے ہے معع فرمایا ہے تو ان معزات نے میانہ روی افتیار کی جو ذائد بچااہے آخرت کا توشہ بنا کر رکھا 'صرف انتا لیا جو کفایت کر جائے اور عیش کو شی کے تمام دسائل ترک کردیے لباس میں صرف اس بات کی رعایت کی کہ وہ سائر عورت ہو۔ ان ایس معمولی کھانا کھایا اور وہ بھی اتنا جس سے بھوک ختم ہو۔ اور اعتماء اپنا و کلیفہ ادا کرنے کے قابل رہیں 'انہوں نے دنیا کو اس

نقط انظرے دیکھا کہ وہ فنا ہوجائے والی ہے 'اور آخرت کو اس خیال ہے دیکھا کہ وہ باتی رہنے والی ہے 'انہوں نے دنیا ہے آخرت کے لیے توشہ لیتا ہے 'انہوں نے دنیا کی تخریب کی 'اور اس کے کھنڈرات پر اپنی کے لیے توشہ لیتا ہے 'انہوں نے دنیا کی تخریب کی 'اور اس کے کھنڈرات پر اپنی آخرت کے گئر ات پر اپنی خامری آئکھوں سے آخرت کے 'وہ آخرت کو اپنے دلوں سے محسوس کرتے تھے 'اور یہ جانتے تھے کہ عنقریب اپنی خام ہی جمی ہمیں اس کا مشاہدہ کرلیتا ہے 'ان لوگوں نے پچھے دنوں کی مشقت سے ابدی راحت خریدی 'یہ سب مولائے ہم کی توثیق خاص سے ہوا کہ انہوں نے وہ بات پندگی جو ان کے رب کو ناپند تھی۔

## ونياكي حقيقت اثالون كي روشني مين

جانتا چاہیئے کہ دنیا بہت جلد فنا ہوجائے والی ہے' اگرچہ وہ بقاکی وعدہ کرتی ہے'لین اپنا وعدہ وفا نہیں کرتی' تم اے ٹھرا ہوا پاتے ہو لیکن وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور ہواکی مائنہ آگے کی طرف رواں واوں ہے' دیکھنے والا اس کی حرکت اور رفار محسوس نہیں کرتا' اور اسے اپنی جگہ منجد سمجھ کر مطمئن ہوجا تا ہے لیکن جولوگ ماہ وسال کی گردش سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بید دنیا تھمری ہوئی نہیں ہے بلکہ بڑی شرعت سے اپنی آخری منزل کی طرف دوڑ رہی ہے۔

تیزر فقاری میں دنیا کی مثال: اس سلیلے میں دنیا کو سامیہ سے تثبیہ دی جاسکتی ہے رہ بھی بظا ہر حرکت کر تا معلوم نہیں ہو تا جمر حقیقت میں متخرک رہتا ہے 'آگرچہ اس کی حرکت آ نکو سے محسوس نہیں ہوتی بلکہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے 'معنزت حسن بھریؒ کے سامنے دنیا کاذکر ہوا تو آپ نے یہ شعر رامعا۔

احلامنوماو كظل زائل اناللبيب مثلهالا يحدع دنيا فواب عيا وُحل مند آدى اس طرح كي يزون عن فريب نيس كما آ-

يااهل لذات منيالا بقاءلها اناغتر اربظل زائل حمق

(اے نندی لذّات یں مت لوگو آائیں بقاضیں ہے کو ملتے سائے سے دھو کا کھانا سرا سرحماقت ہے)

ید شعر حضرت علی کرم الله وجه کی طرف منسوب ہے۔ روایت ہے کہ ایک آعرابی کسی قرم کے یماں معمان ہوا 'انموں نے کھانا پیش کیا '

کھانے کے بعد وہ مخص ایک خیمے کے سائے میں سوگیا'انہوں نے خیمہ اکھاڑلیا'اسے دھوپ کی تواٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا۔

الاانماالدنياكظل ثنية ولابديومال ظلكرائل

(آگاہ رہوکہ دنیا پہا ڈول کے سائے کے علاوہ کچے نہیں ہے ایک ند ایک دن تسارا سایہ بھی زاکل ہوکررہے گا) ایک شعرہے۔

وان امرودنیاه اکبرهمه لمستمسک منهابحبل غرور (جو فض دنیا کو ایناس که مجه بوئے ہوئے اور فریب میں جلا ہے)

خواب سے دنیا کی مشاہمت : دنیا کیوں کہ اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکا دیتی ہے الیکن جب وہ ان خیالات کے افسوں سے آزاد ہو آ ہے تو پچھ پاس نمیں رہتا اس اعتبار سے دنیا کی مثال خواب کی سی ہے انیند میں آدمی بہت پچھ دیکھتا ہے لیکن صبح آ کھ کھلتی ہے تو پچھ پاس نمیں ہو تا مدیث شریف میں ہے۔

النياحلمواهلهاعليهامجازونومعاقبون (١)

دنیا ایک خواب ہے 'اور دنیا والوں کو اس پرجزاد سزادی جائےگ۔

ہونس ابن عبید کتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنے وجود کو اس سونے والے سے تشید دیا کرنا ہوں جو خواب میں نا خوشکوار منظرد کیے' اور پھرا چانک اس کی آگھ کھل جائے' اس طرح لوگ سوئے ہوئے ہیں' جب موت آئے گی تب نیز سے جاکیں گے اس وقت ان کے ہاتھ خالی ہوں گے' دنیا جس پر اُن کا تکیہ تھا' اور جس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے پچھ کام نہ آئے گی' ایک عاقل سے دریا فت کیا گیا کہ دنیا کس چیزسے زیادہ مشابہ ہے' اس نے جواب دیا سونے والے کے خواب سے۔

دنیا کی عداوت الل دنیا کے ساتھ : دنیا کے مزاج میں بطا ہر نری ہے لیکن وہ نری اور مہمانی کے ذریعہ اپنے عاش کو ہلاکت میں جٹلا کردی ہے 'اس افتبارے دنیا اس عورت کی طرح ہے جو شادی کے خواہش مندوں کے سامنے بن سنور کر آئے 'اور وہ جب اس کے دام حسن میں گرفتار ہو کر اس کی ذنجیوں میں مقید ہوجائیں تو انہیں ذرئے کردے 'روایت ہے کہ حضرت میٹی علیہ السلام کو ممکا شفہ ہوا'انہوں نے دنیا کو ایک پڑھیا کے روپ میں دیکھا'جو بی شخی اور کمی سنوری ہوئی تھی' حضرت میٹی علیہ السلام کو ممکا شفہ ہوا'انہوں نے دنیا کو ایک پڑھیا کے بوجی اس نے جواب دیا 'ب ہشار۔ آپ نے پوچھا کیا جرے وہ سب شوہر مرکئے'یا انہوں نے بھے طلاق دے دی 'اس نے جواب دیا؛ نہیں بلکہ میں نے انہیں قتل کردیا۔ آپ نے فرمایا' تیرے باتی شوہر کس قدر بر بحث بیں کہ وہ جرے سابقہ شوہروں کی حالت زارہ سبق نہیں لیتے'وہ جانتے ہیں کہ تو نے انہیں بھی جی کرملاک کردیا ہے اس کے باوجودوہ تھے سے نہیں ڈرتے۔

ونیا کے ظاہروباطن کا تصاد: جانا چاہئے کہ دنیا کا ظاہر آراستہ اور باطن انتائی براہ وہ ایک ایس بدھیا کے مشابہ ہے جو عمده لباس بہن کراور چرے پرنقاب لگا کراہے جم کوچمپالے اور لوگ اے خوبصورت اور جواں سال عورت سجد کراس کے پیچے مولیں 'اگروہ اس کے باطن پر مطلع ہوں اور چرے سے نقاب الث کردیکھیں تو شرم سے زمین میں گڑجا کی اس کا پیچھا کرنے پر نادم ہوں اور اپنی پد عقلی کا ہاتم کریں کہ حقیقت پر خور نہیں کیا اور طاہرے دھو کا کھا گئے علاء ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بو زھی عورت نے جس کی کھال سکڑی ہوئی اور کوشت و حلا ہوا ہے ، بھترین لباس بہن رکھا ہے 'اور زبورات سے اپنا چروادر دوسرے احصاء آراستہ کے ہوئے ہیں 'لوگ اس کے اردگرد بھیڑنگائے ہوئے ہیں جمد ان لوگوں کا یہ والہانہ انداز دیکھ کر بری جرت ہو کی میں نے اس بوھیا ہے ہوچھا تو کون ہے اس نے کما کیا تم مجھے نہیں جانتے میں دنیا ہوں میں نے کما میں تیرے شر ے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں 'اس نے کما اگر تم میرے شرے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو مال و دولت کو بُراسمجمو 'ابو بکرابن عمیاش کہتے ہیں کہ میں نے بغداد آنے سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک انتائی برصورت بوڑھی کھوسٹ عورت ہے اور بالیاں بجاتی جاری ہے لوگ اس کے پیچیے پیچیے تالیاں بجاتے اور رقع کرتے مجررہے ہیں 'جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے کی کہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرا بھی ہی حال کردوں جیسا کہ اس کا کیا ہے یہ خواب سنا کر ابو بگررونے کیے ، فنیل ابن عیاض " حضرت ابن عباس کا بہ قول نقل کرتے ہیں قیامت کے روز دنیا ایک برصورت بوھیا کے روپ میں اسے گی اس کی اسمیس نیلی مور، کی اور دانت آکے کی طرف نظے ہوئے ہوں کے اوگوں سے دریافت کیا جائے گاکہ تم اس مورت سے واقف ہو ، وہ عرض كريس مح خدانه كرے ہم اس سے واقف ہوں ان سے كما جائے كايد دنيا ہے جس كى خاطرتم نے عداوتي مول ليس قطع رحى كى ، ، ایک دوسرے سے حسد کیا دلوں میں بغض و منادی پرورش کی اور دعوے کھائے اس کے بعد اس برهمیا کو جنم میں بھینک دیا جائے گا وہ کے گی: یا اللہ! میرے مشعین اور میرے مشاق کمال ہیں؟ علم موگا ان کو بھی اس کے پاس پھینک دو انسیل قرماتے ہیں کہ ایک آدی نے خواب میں دیکھا کہ ایک مورت چوراہے پر کھڑی ہے وہ خوب زیب و نمنت کے ہوئے ہے لیکن جول ہی کوئی آدی اس کے قریب سے گذر تا ہے وہ اسے زخمی کردی ہے 'جب وہ پشت ہمرتی ہے تو بدی حسین اور خوب صورت نظر آتی ہے 'اور جب

چرا سامنے کرتی ہے تو انتمائی بڑی اور مکروہ صورت برهمیا نظر آتی ہے 'میں نے اسے دیکھ کر کمامیں تھے سے اللہ کی بناہ چاہتا ہوں' اس نے کما' بخدا تو اس وقت تک مجھ سے نہیں چ سکتا جب تک وراہم کو ناپٹند نمیں کرے گا'میں نے کما تو کون ہے اس نے کہامیں دنیا موں۔

ونیا سے انسان کے گذرنے کی مثال : جانا چاہئے کہ دنیا کے تعلق سے انسان کی تین حالتیں ہیں ایک اس سے پہلے کی حالت جب ہے اللہ جب تم پیدا ہیں ہیں ایک اس سے پہلے کی حالت دو سری حالت آبد اور اَزل کے درمیان کی حالت ہے 'یہ تمہاری ذندگی کے دن ہیں جو تم دنیا میں گذارتے ہو'اب چند روز زندگی کی طوالت پر نظر ڈالو اور اس اَزل و اَبدکی نبست سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ یہ زندگی مجی اتن طویل نہیں ہے جیسے کمی طویل سفری منزل کا قیام ہو تا ہے'اس لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا:۔

مالى و للتنيا وانما مثلى و مثل النياكمثل راكب سارفى يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثمراح و تركها (تني ابن اج عام) ابن مسورة)

مجھے دنیا سے کیا واسطہ میری اور دنیا کی مثال تو الی ہے کہ جیسے کوئی سوار گری کے دن میں چلے اور راہ میں اس کو کوئی در خت لیے اور وہ اس کے سائے میں تعوزی دیر آرام کرے پھرچل دے اور اسے چھوڑ جائے

جودنیا کواس نقطۂ نظرے دیکھے گاوہ بمی اس پر بھروسا نہیں کرنے گا اور نہ یہ پرواکریں گے کہ اس کے دن بھی اور پریثانی میں گزرے ہیں اللہ وہ اینٹ پر اینٹ بھی نہیں رکھے گاچنانچہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذندگی بھرنہ بھی اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ لکڑی پر لکڑی (لینی نہ اینٹ کا مکان بنوایا اور نہ لکڑی کا) (ابن حبان طبرانی عائشہ) بعض صحابہ کو پختہ مکان بناتے ہوئے کی کر ارشاد فرمایا۔۔

آری الامر اعجل من هذا (ابوداور عرف ترزی مرالله ابن عرف) من امراموت) کواس سے جلد تردیکه کرموں۔

آپ نے پختہ مکان بنوانے پر اپنی ناپندیدگی کا اظهار فرہایا اور دنیاوی زندگی کی ناپائیداری کے اظهار کے لیے فرہایا کہ یہ بھی ممکن ہے مکان بن کرتیار نہ ہواور موت آجائے اس حقیت کی طرف حضرت میٹی علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ اشارہ فرہایا ہے کہ دنیا لیک ٹیل ہے اسے عبور کو 'آباد نہ کو 'یہ دنیاوی زندگی کی ایک واضح ترین مثال ہے 'اس لیے کہ دنیا کی زندگی وا تعتہ آخرت تک پہنچ کے لیے ایک ٹیل ہے 'اس کا ایک ستون ممدہ اور دو سراستون کید ہے 'اور ان دونوں کے دمیان محدود مسافت ہے 'بعض لوگوں نے اس بل کانصف فاصلہ ملے کرلیا ہے اور بعض نے ایک تمائی اور بعض نے دو تمائی اور بعض کا صرف ایک قدم افعانا باقی رہ کیا ہے 'اور دو اس سے غافل ہے کہ اس کا اگلاقدم موت کی آغوش میں پہنچانے والا ہے بسر حال پھر بھی ہو انسان کے لیے اس بل کوعبور کرنا ضروری ہے 'بل پر لقمیر کرنا' اور اسے سجانا انتمائی جمالت اور حماقت کی بات ہے۔

دنیا میں داخل ہونا آسان اور نکلنا مشکل ہے: دنیا بظا ہربدی زم اور سل لگتی ہے ہی وجہ ہے کہ اس میں خوش کرنے والا یہ مجمتا ہے کہ جس طرح اس میں داخل ہونا آسان ہے اس طرح اس سے لکانا بھی آسان ہوگا لیکن یہ غلا ہے دنیا میں مشغول ہونا آسان ہے لیکن اس سے سلامتی کے ساتھ لکانا بوا مشکل ہے حضرت علی کڑم اللہ وجد نے حضرت سلمان الغاری کو اس کی مثال لکھ کر بیجی تنی کہ دنیا سانپ کی طرح ہے کہ اس کی جلد انتمائی نرم اور گداز ہوتی ہے لیکن اس کا زہر انتمائی قائل اور مسلک ہوتا ہے اگر جہیں دنیا کی کوئی چڑ پہند آجائے تو اس سے منعہ موڑ لو اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ زیادہ دیر تک رہے والی نہیں ہے 'تم جانے ہو کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن جدا ہو کر رہے گی پھراس کی فکر کیوں کرتے ہو جب تم اس میں زیادہ خوش ہو تو زیادہ احتیاط کرہ' اس لیے کہ جب کوئی اس کی خوشی سے مطمئن ہوجا آہے تو اسے ناقابل برداشت انت پنچاتی ہے۔

دنیا میں بڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا : دنیا میں پڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے 'رسول اگرم مسلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انما مثل صاحب الدنيا كالماشى فى الماء هل يستطيع الذى يمشى فى الماء ان لا تبتل قدماه (بن إبى الدنيا بيهقى انس ) دنيا والي كان الله على الله على مثال الى عم يعيم بانى من في والا مما بانى من من على السرك

ياؤل نه جعيكس-

اس مدیث کی روشی میں ان لوگوں کی جمالت واضح ہوجاتی ہے جو یہ کتے ہیں کہ ہمارے جم دنیاوی لذتوں میں مشخول ہوتے ہیں دل نہیں ہمارے دل پاک ہیں اور دلوں کا کوئی تعلق ان جسموں ہے نہیں ہے' یہ ایک شیطانی دھوکا ہے اس لیے کہ اگر انہیں ان لذتوں ہے دور کردیا جائے تو وہ ان کے فراق میں محمکین ہوجاتے ہیں 'اگر ان لذتوں کا دلوں ہے کوئی علاقہ نہیں ہے تو پھراس خم کے کیا معنی ہیں۔ جس طرح پائی پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم ضرور تر ہوں گے اس طرح دنیا کا ذرا ساہمی خیال ہوتے ہے تب بمی دل ضرور مثار موگا 'اور ان لذات میں پر نے کے معنی یہ ہیں کہ اگر ان مرد مثار دنیا کا ذرا ساہمی خیال ہوتے ہے تب بمی آدی عبادت کی صلاوت ہے محروم ہوجاتا ہے حضرت عینی علیہ السلام کا ارشاد ہے: میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ جس طرح بیار کو کھانے میں گطف نہیں آتا اس طرح دنیا والے کو عبادت میں طلاقت محسوس نہیں ہوتی ' یہ بھی تا ہے کہتا ہوں کہ جس طرح اس کھوڑا اگر اس پر سواری چھوڑ دی جائے سرکش ہوجاتا ہے اور اس کا مزاح بگڑ جاتا ہے 'اس طرح آدی کا دل ہے اگر اے موت کے ذکر اور عبادت کی مشخفت ہے نرم نہ کیا جائے تو اس میں قسادت اور سختی پیدا ہوجاتی ہے یہ بھی تھے ہی کہ جب تک مشکیرہ پھٹتا ور سوکھتا نہیں ہوتے اور انڈات سے خت نہیں ہوتے ' اس وقت تک محمت و معرفت سے لبریز رہے ہیں' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انما بقی بلاء و فتنة وانما مثل عمل احدکم کمثل الوعاء اذاطاب اعلاه طاب اسفله و اذا خبث اعلاه خبث اسفله (ابن ما جمد معاویة) دنایس مرف معیبت اور فتند ره گیا به اور تم یس به رایک که ممل کی مثال ایس به چید برتن که اگر اس کا ظاہرا چیا بوگا قواطن مجی ایجا بوگا ظاہر برا بوگا قواطن مجی بُرا بوگا ،

باقی دنیا کی مثال : جو دنیا باقی روحی ہے اس کی مثال حضرت الس کی بدروایت ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

مثل هذه الدنیا مثل ثوب شق من اوله الی آخره متعلقا بخیط فی آخره فیوشک ذلک الخیط ان پنقطع (ابن حبان بیهقی) اس دنیای مثال ایی ہے چیے گڑا کہ شوع ہے آخر تک پہن جائے اور مرف ایک دماگا لگا رہ جائے ترب ہے کہ وہ دماگا بھی ٹرٹ جائے۔

دنیا کا ایک علاقہ دو سرے سے متعلّق ہے : دنیا کا کوئی علاقہ ایسانس ہے جو دو سرے علاقے کا سبب نہ ہو 'چنانچہ حضرت

میٹی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب دنیا کی مثال ایس ہے جیسے سمندر کا پانی پینے والام کہ جتنا وہ پانی پیتا ہے اتن ہی پیاس پوهتی ہے یمال تک کہ پانی پینے پینے ہلاک ہوجا تا ہے۔

دنیا کا آغاز اچھا اور انجام خراب : دنیا کی ابتدا اچھ ہے کین اس کا آخر اچھا نہیں خراب ہے دنیا کی شوتیں دل کو اس طرح انجھی گئتے ہیں جم طرح انجھی گئتے ہیں بعدہ موت کے وقت اسچ دل میں ان شوتوں کی کر اہت خبث اور بو محسوس کرے گاجی گئت ہیں بعدہ موسے کے بعد عمدہ میں پہنچ کے بعد عمدہ کھانے اور اس سے بداو پیدا ہوتی ہے اس طرح ہر شہوت خواہ وہ دل کو گئی ہی انجھی کنیڈ اور چیل وار کیوں نہ ہو اسے گندگی میں بدلنا ہے اور اس سے بداو پیدا ہوجائے گا اور اس وقت اس کی افقت محسوس ہوگی بلکہ ہم دنیا میں اس کیوں نہ گئی ہو مرنے کے وقت اس میں سخت ہو پیدا ہوجائے گا اور اس وقت اس کی افقت محسوس ہوگی بلکہ ہم دنیا میں اس حقیقت کا رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس محس ہوگی وجائے گی اور اس وقت اس کی افقت محسوس ہوگی بلکہ ہم دنیا میں اس خود اس محسل ہو گئی ہوجائیں تو وہ ان کی کا اس قدر غم محسوس کرتا ہے جتنی ان سے مجت ہوتی ہے اس طرح شہوت جس قدر دل میں رائے ہوگی اس قدر موس کے خوالی کا اس قدر غم محسوس کرتا ہے جتنی ان سے مجت ہوتی ہے اس طرح شہوت جس قدر دل میں رائے ہوگی اس قدر موس کے خوالی کا اس قدر غم محسوس کرتا ہے جتنی ان سے مجت ہوتی ہے اس محل ہو اس خوالی ان سابلہ ہوجا گئی خوالی کہ تابی غذا میں نمیا موسل ہو وہاتی نہ رس سے آپ واقف ہیں دورہ اور پانی چیج ہو 'تم جائے ہو کہ اس غذا کا کیا بن جاتا ہے خوالی کے عرض کیا: وہ چزین جاتی ہے جس سے آپ واقف ہیں انسان کا کھانا پانی تبدیل ہوجا تا ہے (طرانی احمر) اللہ این کعب محس کے اس خوالی کہ درس کے ارشاد فرایا کہ اس کہ درس کیا اس خلید وہ کیا ہو کہ اس کو اس کی اس کی اس کے اس کو اس کے اس کو کو اس کو کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو

ان الدنيا ضربت مثلاً لابن آدم فانظر ما يخرج من ابن ادم وان تزحه وملحه الا

- يصر (طراني-ابن حبان)

ب قض دنیا آدی کے لیے مثال ہے ، آدی کے پیٹ سے جو نکتا ہے اسے دیکھو خواہوہ (اپنی غذا) میں نمک مرج ڈال کر کھائے۔

ایک مدیث میں ہے۔

ان الله ضرب الدنيالمطعم ابن ادم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلاوان قرحه وملحه (١)

الله تعالى نے دنیا كو ابن آدم كى غذا كے ليے مثال بنايا ہے اور ابن آدم كى غذا كو دنیا كے ليے أكر چدوہ اس ميں ممك مرج ملالے۔

حضرت حسن فراتے ہیں کہ میں دیکتا ہوں لوگ کھانوں میں مزیدار مصالے والے ہیں اور انہیں خوشبووں سے معظر کرتے ہیں ، کھرانہیں وال بھینک وسیح ہیں ، کھرانہیں وال بھینک وسیح ہیں ، جمال تم دیکھتے ہو ، ارشاد رہانی ہے۔

فَلْيُنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلْي طَعَامِهِ (ب ١٣٥٥ أيت ١٢)

سوانسان کو چاہیے کہ آپ کمانے کی طرف نظر کرے۔

حضرت مہداللد ابن عباس فراتے ہیں کہ اس آیت میں غذا سے مراداس کی انتااور بتیجہ ہے ایک فض نے حضرت ابن عرای فدمت می مرض کیا کہ میں آپ سے بچھ پوچھنا چاہتا ہوں الیکن شرم آتی ہے اپ نے فرایا: شرانے کی ضرورت نہیں پوچھو کیا پوچھنا چاہجے ہو؟ اس نے کماکی آدمی کو پافانہ کرکے اسے دیکھنا ہی جہنا چاہی فرایا! ہاں فرشتہ کہتا ہے دیکھ اپنی غذا کے انجام کو۔

<sup>(</sup>۱) اس کاپلا جانزب باوردد سراج الحی گذرا ب

د کھے اس کھانے کو جس میں تونے بنل کیا تھا'بشرین کعب توگوں سے فراتے کہ چلومیں تہیں دنیا دکھلاؤں۔ اس کے بعد انہیں کسی کو ڈی پر لے جاکر کھڑا کردیتے کہ دیکھویہ ہیں تمہارے کھل ممرغ 'شداور کھی۔

آخرت كى نسبت بونيا كى مثال : رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرائيس مثال : رسول اكرم صلى الله عليه وسلم مثل ما يجعل احدكم اصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع اليه (مسلم مستور حابن شلاء) يرجع اليه (مسلم مستور حابن شلاء) آخرت كے مقابلے میں دنیا الی ہے جیے كوئى مخص سمندر میں الگی ڈال كر نکالے اور یہ دیکھے كه اس پر كتا یائى گا ہے۔

دنیا میں انہاک اور آخرت سے غفلت کی مثال : آخرت سے الی دنیا کی خفلت کی مثال ایس ہیے کوئی قوم کشتی پر سفر کرتی ہولی کی جزیرے کے نواح میں پنچ 'اور طّاح ان سے کے کہ اُ ترواور اپنی ضروریات سے فارغ مولو 'ساتھ بی انہیں بیہ مجی بتلادے کہ اس جكد زياده دير تك محمرناكي بعي طرح مناسب نيس جكد خطرناك ب اكرتم في عجلت ندى توكشي الي منول ي طرف روانه موجائي " اب لوگ جزیرے پر اُترتے ہیں اور إدهر اُدهر منتشر ہوجاتے ہیں ان میں سے پچھاپی ضروریات پوری کرنے کے بعد فورا واپس آجاتے ہیں اور انہیں کشتی میں وسیع تر مناسب حال اور مشاء کے مطابق جگہ ال جاتی ہے بعض لوگ جزیرے میں محمرجاتے ہیں 'انہیں جزیرے کے دل کش مناظر اس کے دلا ویز پول 'شاندار باغات' پرندوں کے خوب صورت نفے'تیتی پھر'اور متعادن ا چھے تو لگتے ہیں لیکن کشتی کھلنے کا خوف انسی زیادہ در ممرنے کی اجازت نہیں دیتا ،مجوراً وہ واپس چلے آتے ہیں الیکن کشتی میں امچمی جگہیں پہلے ہی ہے دوسروں کے قبضے میں جا چی ہوتی ہیں' انہیں عک جگہ ملتی ہے وہ ای پر بیٹ جاتے ہیں' کھے لوگ واپس تو ہوئے' لیکن انہیں جزرے کے قیمتی پھر خوب صورت پھول' اور خوش ذا كقه پھل استے بند آئے كه انہيں چھوڑ كر آنا اچھاند لگا' وہ پچھ چیزیں اپنے ساتھ سميٹ كرلے آئے ، كشتى ميں جگہ پہلے ہی تھ تھی جو چڑیں وہ لے کر آئے تھے انہیں رکھنے کی جگہ کمال سے آتی مجبوراً سرر لے کر بیٹھ رہے اور ول میں نادم بھی ہوتے رہے کہ ناحق لے کر آئے ' کچھ لوگوں کی نگاہیں ان رنگین مناظراور لیتی جوا ہرے اس قدر خیرہ ہو کیں اور ان کے ول ان کی حسن و جمال سے اس قدر محور ہوئے کہ مشتی ہی کو بھلا بیٹھے'اور جزیرے کے اندراتن دور تک چلے کئے کہ ملاّح کی آواز بھی ان تک نہ پینی سکی یوں بھی وہ کھل کھانے پیول سو تکھنے 'اور باغوں کی سیر کرنے میں اتنے مشغول نتھے کہ اگر ملاح کی آوازان تک پہنچ بھی جاتی تو وہ سن نہ یاتے ' اور س لیتے تو تو جدنہ دے پاتے 'اگرچہ ان کے دلول میں درندوں کا خوف مجی تما اور وہ یہ مجھ رہے تھے کہ اس جزیے میں مصبحتیں بھی نازل ہوں گی' پریشانیاں اور وشواریاں بھی پیش آئیں گی'وامن نار تار کرنے والے کافخ بھی ملیں سے 'اوربدن زخم زخم کرنے والے درخت بھی و مشین بھی موں گی اور مولناک آوازوں ہے بھی دل لرزیں کے پھر ہم واپس بھی جانا چاہیں کے تونہ جاسکیں کے اس سوچ میں تھے کہ کشتی والوں کی آواز آئی جلد از جلد کمانے پینے کی چیزوں اور زور جوا جرے لد کر پنچ تو کشتی نظر اٹھا بھی تھی ، یہ لوگ کنارے ہی بر ماہوس کھڑے رہ گئے' اور خوف دہشت ہے مرکئے' بچھ لوگ ملاح کی آواز نہ سن سکے'ان میں سے بعض درندوں کی خوراک بن گئے اور بعض جران وپریشان پھرتے پھرتے موت کی آخوش میں ملے محے ابعض دلدل جن مجنس کر ذندگی سے ہاتھ دھو بیٹے ابعض کو سانیوں نے ڈس ليا اب كشتى والوں كا حال سنے ،جولوگ كچم سامان افھاكر كشتى ميں سوار موسے تھے ،وہ يہ سامان سربر لادے جيشے رہے كشتى ميں بيشنے كى جكه بھی کم تھی چہ جائیکہ وہ غیرضروری سامان رکتے سفرطویل تھا'ان چیزوں کا انجام یہ مواکہ پھول مرجما کئے' پھل سز کتے'اور جوا ہرنے رنگ بدل دیا 'بدوے دماغ پیٹنے لگا سمجھ میں نہ آیا کیا کریں 'اس سامان کو بحفاظت کس طرح لے جائیں کوئی تدبیرند بن پڑی تو سندر کی نذر کردیا 'لیکن اس بدیو کا طبیعت پر امّا اثر تھا کہ محمر تک پنجنا مشکل ہو کیا 'محمر پنچنے ہی بیار پڑ گئے 'جو لوگ کشتی میں دیرے پنچ تھے وہ اگر چہ سنرے دوران جکہ کی تنگی کے باعث کچھ پریشان منرور رہے الین وطن تک منج و سالم پہنچ مجے 'بروقت پہنچ کر جگہ عاصل کرنے والے سنر مں بھی سکون سے رہے 'اور گر بھی بحفاظت پنچے۔ یہ ان دنیا والوں کی مثال ہے جو عارض لڈوں میں مشغول ہیں 'اور کتنا مرکز اور مستقر بھلا بیٹے ہیں 'نہ انہیں اپنا انجام کی خرہ اور نہ عاقبت کا ہوش 'کتے بڑے ہیں وہ لوگ جو سیم وزر سمیٹ کراپنے آپ کوعاقل ووانا بھتے ہیں ' حالا نکہ وہ یہ نہیں بھے کہ یہ دنیاوی زیب و زہنت کی چیزیں ہیں موت کے وقت ان جس سے کوئی چیز بھی ساتھ نہ ہوگی بلکہ اُلٹا وہال جان و مصیبت بن جائے گا خوف ستا آ ہے اور کمی کا رنج ول کو رونے پر مجور کرتا ہے بجوان لوگوں کے جواللہ کی پناہ و حفاظت میں ہیں 'اکٹرلوگوں کا یمی حال ہے۔

دنیا سے مخلوق کے وحوکا کھانے اور ایمان میں کمزور ہونے کی مثال : حضرت حسن کہتے ہیں جھے یہ روایت پنجی ہے کہ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسحاب سے ارشاد فرایا:۔

انما مثلی و مثلکم و مثل الدنیا کمثل قوم سلکوا مغازة غبراء حتی اذا لم یدرواماسلکوامنها اکثر اومابقی انفدوا الزادو خسروا الظهر و بقوابین ظهرا فی المفارة ولا زادو لا حولة فایقنوا بالهلکة فبینما هم کنلک اذخر جعلیهم رجل فی حل تقطر راسه فقالوا هناقریب عهد بریف فلما انتهی الیهم قالای هؤلاء فقالوا یا هنا فقال علام انتم فقالوا علی ماتری فقال ادائیتم ان هدینکم الی ماءرواء و ریاض خضر ما تعملون قالوا لا تعصیک شیئا قال عهودکم و مواثیقهم بالله لا یعصونه شیئا قال قال فاوردهم ماء رواء و ریاض خضر افمکت فیهم ماشاء الله ثم قال یا هنا قال الرحیل و قالوا اوالی این؟ قال الی ماء لیس کما نکم والی قالوا یا هنا قال الرحیل و قال اکثر هم والله ماوجد ناهنا حتی ظننا انالن نجده و ما نضع بعیش خیر من هنا و قالت طائف و هم اقلهم الم تعطوا هنا الرجل عهودکم و مواثیقکم بالله ان لا تعصوه شیئا و قد صدقکم فی اول خدیده فو الله لیصد قنکم فی آخره فراح فیمن اتبعه و تخلف بقیتهم فیدر هم عدوفا صبحوابین اسیر و قنیل

(ابن الى الدنيا احمر برار طراني ابن عباس)

میری تہاری اور دنیا کی مثال الی ہے جیسے کھ لوگ ریکتان کا سفر کریں اور اثنا چلیں کہ یہ پتا نہ رہے کہ جتنا راستہ طے کریچے ہیں وہ زیادہ ہے ان کا داوراہ ختم ہوگیا ہمت ہواب دے گئی داوراہ اور سواری سے محروم اس جگل میں بڑے رہے انہیں بقین ہوگیا کہ بس اب ہلاکت کی گھڑی قریب ہے ' استے میں ایک فض ایکے لباس میں آیا ہوا نظر آیا 'اس کے بالوں سے پائی تھے رہا تھا' انہیں خیال ہوا کہ یہ فض کسی در فیز علاقے سے جل کر آیا ہے' اور وہ جگہ بقیقاً مہاں سے قریب ہے جب وہ ان خیال ہوا کہ یہ فض کسی در فیز علاقے سے جل کر آیا ہے' اور وہ جگہ بقیقاً مہاں سے قریب ہے جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا حال ہے' انہوں نے کہا تم دیکھ ہی رہے ہو ہم کس مصیبت میں کرفار ہیں' آلے والے نے کہا آگر میں جہیں ہیلے پائی اور شاواب ہا خیوں تک لیجاؤں تو تم کیا کرد کے' انہوں نے کہا کہ ہم کمائی کہ جری اطاعت کریں گے' اس نے کہا اللہ کی ختم کے ساتھ ان وعدوں کو پخت کرد' انہوں نے اللہ کی حتم کمائی کہ جری مائی دیا تو اس کی نافرمانی نہیں کریں گے وہ انہیں حسب وعویانی کے شیریں چشوں اور سر سبزو شاداب باخوں میں لیا 'اور چند روز ان کے ساتھ رہا' پھراس نے کہا اے لوگو! انہوں نے کہا' کو کیا کہ جو' اس نے کہا! سر

کرنا ہے' انہوں نے پوچھا کِدهر جانا ہے؟ اس نے کہا ایسے پانی کی طرف جو تمہارے اس پانی سے زیادہ شیری اور ایسے باغوں کی طرف جو تمہارے ان باغوں سے زیادہ جرے بھرے ہیں' اکثر لوگوں نے جواب دیا کہ جو بھی جمیں یمال میسر ہے' شاید اس سے زیادہ نہ مل سکے اور جس عیش کی زندگی ہم گذار رہے ہیں' شاید اس سے اچھی نہ گزار سکیں اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں ہے' کچھ لوگوں نے کہا کیا تم کے اللہ کی فتم کھا کر اس کی نافر ہانی نہ کرنے کا عمد نہیں کیا تھا' اب اس عمد کو پورا کرواس نے اپنا پہلا وعدہ بھی سچا کرد کھایا تھا اور وہ یہ وعدہ بھی پورا کرے گا' یہ لوگ اس کے ماتھ چلے گئے' اور وہ رہ گئے' می کود شمن نے یکھار کی بچھ قتل ہوگئے اور چھ قیدی بن گئے۔

اس حدیث میں اُمّت کے دو طبقوں کا ذکرہے ایک اِطاعت گذار 'اور دو سرا نافرمان آنے والا محض خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ' دنیا وہ بے آب و گیاہ صحرا ہے 'جمال قافلے کے لوگ تھک ہار کرلیٹ مجئے تھے 'اور وہ شیریں چیٹے اور شاداب باغات آخرت کے چیٹے اور باغات ہیں۔

ونیاوی لذات میں انہاک اور ان سے مفارقت پر تکلیف کی مثال : جن لوگوں کو دنیا کا ہال و متاع میتر ہے ان کی مثال ایر ہے جیے کوئی فیض کم رہنا ہے اور اسے خوب سجائے کھائی قوم کو اس کھر میں آنے کی دعوت دے 'لوگ ایک ایک کرے آئیں جب ایک کھر میں قدم رکھے تو صاحب خانہ اس کی خدمت میں پھولوں اور خوشبوؤں سے لبریز سونے کا ایک طباق پیش کرے ناکہ وہ سو تکھ لے اور آنے والے کے لیے چھوڑ کر آگے براہ جائے 'لین آنے والا مخص غلطی سے یہ سمجھے کہ میزبان نے یہ طباق اس مجھے ہدیہ کردیا ہے 'اور اب میں اس کا مالک ہوں 'ای طرح اسے طباق اور خوشبوؤں سے دِلّی تعلق ہوجائے لیکن جبوہ طباق اس سے والی لیا جائے تب اسے احساس ہو کہ یہ پھول اور خوشبو میں سو تکھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے دی گئیں تھیں نہ کہ مالک سے والی لیا جائے تب اسے احساس ہو کہ یہ پھول اور خوشبو میں سو تکھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے دی گئیں تھیں نہ کہ مالک اس کے بر عکس جب وہ محض آیا جو ان آواب ہے واقف تھا اس نے طباق لیا لطف اندوز ہوا اور میزبان کا شکریہ اوا کیا اور خوشبو میں اور اس کے بر عکس جب وہ محض آیا جو ان آواب ہے واقف تھا اس نے طباق لیا لطف اندوز ہوا اور میزبان کا شکریہ اوالی کی سنت وقد کہ سے واقف ہیں کہ دنیا ایک مہمان خانے ہے اور گزر نے والوں کے لیے وقف ہی دنیا ہے جو دنیا کے سلط میں اللہ تعالی کی سنت وقد کہ سے واقف ہیں اور اس مدر کے ساتھ والی کی سنت وقد کہ سے واقف ہیں دنیا ایک مہمان خانے ہے اور گزر نے والوں کے لیے وقف ہی دنیا سے اتنا ول لگالیں کہ جب جدائی کو وقت آئے و جائا ورشوار ہوجائے۔

ما فرمہمان خانے سے نفع اٹھا تا ہے ای طرح وہ بھی دنیا سے نفع اٹھا کئیں 'یہ نہیں کہ اسے اپنا مشقل ٹھکانہ سمجھ جیفیں اور اس سے اتنا ول لگالیں کہ جب جدائی کو وقت آئے و جائا ورشوار ہوجائے۔

یہ دنیا اس کی مصیبتوں اور آفق کی مثال ہے ہم خدائے عروجل سے حسن مدد کے خواہاں ہیں۔

## بندے کے حق میں دُنیا کی حقیقت اور ماہیت

یادرہ کہ صرف دنیا کی ذمت کا علم حاصل کرلیٹای کافی نہیں ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ذموم دنیا کون ہے؟ کس دنیا سے بچنا چاہئے اور کس دنیا ہے نہ بچنا چاہئے؟ اس اعتبار سے ذموم دنیا اور قابل اجتناب دنیا کا تعین ضروری ہوا کیونکہ ہی رہروان حق کی دشن اور راہ حق کی را ہزن ہے جانا چاہئے کہ دنیا و آخرت تممارے دل کی دو حالتوں کا نام ہے۔ حالت قریبہ اور حالت بعدہ ۔ پہلی حالت یعنی موت کے بعد والی حالت کا نام آخرت حالت بعدہ ۔ پہلی حالت کا نام دنیا ہے اور دو مری حالت یعنی موت کے بعد والی حالت کا نام آخرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے موت سے پہلے آدمی کی غرض مخواہش اور لڈت وابت رہتی ہو وہ اس کے حق میں دنیا ہیں گئن اس سے دیا تھا ہو وہ ہری ہو چیز جس کی طرف تمماری رغبت ہویا تم اس سے لڈت پاتے ہو وہ ہری ہو ہلکہ ان چیزوں کی تین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم نے میں وہ چزیں وافل ہیں جو آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گی اور موت کے بدر ان کا ثمرہ ظاہر ہوگا اور یہ صرف دو چزیں ہیں۔ علم اور عمل علی ہے بہاں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ' صفات ' افعال ' ملا میکہ آسانی کُٹ ' انبیاء ' آسان و زمین کے ملک کی معرفت اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم ہے اور عمل ہے مراد ظامی اللہ کی خوشودی کے لیے گی می عبادت ہے۔ بعض مرتبہ عالم علم ہے اتنا بانوس ہوجا با ہے کہ وہ اس کے نزدیک لذیذ ترین چزین جاتی ہے۔ وہ اس لذت پر کسی دو سری لذت کو ترج ہی شمیں رہتا۔ علم کی خاطر کھانا' چینا اور سونا سب ہول جاتا ہے۔ شادی ہیاہ نہیں کرتا کیونکہ اسے جو لذت علم میں ملتی ہے۔ وہ ان چزوں میں نہیں ملتی ہے لیکن جب ہم نہموم دنیا کا ذکر کرتے ہیں تو اسے شار نہیں کرتے بلکہ اسے آخرت میں شار کرتے ہیں۔ اس طرح عبادت کے برتین سرنا ہو۔ چتا تھے ایک بزرگ کما کرتے تھے کہ میں موت سے محض اس لیے ڈر تا ہوں کہ سید میرے اور نماز تبجد کے ورمیان حاکل ہوجائے گی۔ ایک بزرگ کما کرتے تھے کہ میں موت سے محض اس لیے ڈر تا ہوں کہ سید میرے اور نماز تبجد کے ورمیان حاکل ہوجائے گی۔ ایک بزرگ سے دعا فاٹکا کرتے تھے کہ میں موت سے محض اس لیے ڈر تا ہوں کہ سید میرے اور نماز تبجد کے ورمیان حاکل ہوجائے گی۔ ایک بزرگ سے دعا فاٹکا کرتے تھے کہ میں موت سے محض اس لیے ڈر تا ہوں کہ سید میرے اور نماز تو تو کی لذات پر دیک لذت عاجلہ (سردست حاصل ہوجانیوا لے لذت) بن اور یہ لذات بھی تریب ہی میں موت سے پہلے حاصل ہوتی ہیں لین ہم انہیں نہ موم دنیا میں شامل نہیں کرسے کو تکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں۔

حبيب الى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عيني في الصلوة

(نسائی ٔ حاکم 'انس")

مجھے تماری دنیا کی تین چزیں محبوب ہیں۔ عورتیں وشبواور میری آکھوں کی معندک نماز میں ہے۔

اس مدیث میں نماز کو بھی دنیا کی لڈتوں میں شار کیا گیاہے کیونکہ لذائذ کا تعلق محسوسات و مشاہدات سے ہے اور نماز بھی ایک حتی اور مشاہد عمل ہے اور رُکوع و سجود کی حرکت سے حاصل ہونے والی لڈت دنیاوی لڈت ہے لیکن کیونکہ بید ندموم دنیا نہیں ہے اس لیے ہم اس سے نترض نہیں کرتے۔

در سری بتم این کا بالکل متفاد اذات اور خطوط بین بین جن کا آخرت میں کوئی شمویا نتیجد ند ہو بیسے گناہوں سے اذت ماصل کر نایا ذائد از ضرورت مباحات سے لطف اندوز ہونا جو رفاہیت اور رعونت کے دائر بیم آتی ہوں۔ جیسے سونے چاندی کے ذھیر محوث نے ویائے "غلام" باندیال 'محلّات' بیتی کپڑے اور لذیذ کھانے وغیرہ۔ بندے کا ان تمام چیزوں سے خط اٹھانا دنیا کے ذھیر محوث ہے۔ یہ ایک لمی بحث ہے کہ ان میں سے کون سی چیز زائد از ضرورت ہے اور کون سی ضرورت کے بقدر ہے۔ روایات میں قدم میں سے میں سے کون سی چیز زائد از ضرورت ہے اور کون سی ضرورت کے بقدر ہے۔ روایات میں تمال سک ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے نمانہ خلافت میں حضرت ابوالدرداء کو جمعی کا گور ز مقرر کیا۔ انہوں نے وہاں ایک بیافانہ تعمیر کرایا جس پر دو در ہم خرج آئے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں لکھا کہ فارس اور روم کی عمار توں میں وہ چیز موجود تھی جو تم کو کافی ہوتی۔ تم نے دنیا آباد کی 'طالا نکہ اللہ نے اس کی فاکا اِرادہ کرر کھا ہے۔ جب خمیس میرا یہ خط طے تو تم ایک ایک سیت ومش چلے جانا۔ چنا نچہ حضرت ابوالدرداء ومش چلے گئے اور زندگی بحروبیں مقیم رہے۔ غور سیجے حضرت عمر شور در ہم سے تعمیر کے گئے یا فائے کو بھی دنیا کی فضولیات میں شار کیا۔

ت<u>نسری قِتم ۔</u> \* میں وہ لذّات ہیں جو نہ خالعں ڈنیاوی ہیں اور نہ اُنٹروی' بلکہ ان سے اعمال آخرت پر مدو ملتی ہے۔ جیسے بہ قدر قوت غذا اور سے قدر عورت لباس کا استعال اس میں ہروہ لذّت شامل ہے جو انسان اپنی بتا کے لیے یا علم و عمل تک پہنچنے کی خاطر صحت و تندرسی پانے کے لیے عاصل کرے۔ یہ لذات پہلی قتم کی لذات کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان سے پہلی قتم پراعانت ہوتی ہے اور یہ اس تک چنچنے کا ذرایعہ بنتی ہیں۔ چنانچہ اگر انسان علم و عمل میں مشخول ہونے کے لیے کھانا کھائے تو اس کا یہ عمل دنیا نہیں ہے اور نہ وہ اس عمل کی وجہ سے دُنیا دار کملانے کا مستحق ہے۔ ہاں اگر کھانے کا محرک خط عاجل ہے تو یہ دُنیاوی لذت ہوگی اور اس اعتبار سے دو مری قتم میں شامل ہوگی۔

موت کے بعد بندے کیسائھ ہاتی رہنے والی چیزیں : موت کے بعد بندے کے ساتھ صرف تین چیزیں ہاتی رہتی ہیں۔ دنیا کی آلودگیوں سے دل کا صاف ہونا' اللہ کے ذکر کی آلودگیوں سے دل کا صاف ہونا' اللہ کے ذکر کی کشت اور اللہ کے محبت معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت اللی دوام فکر سے یہ تنیوں صفات ہی موت کے بعد انسان کی نجات اور سعادت کا ذریعہ ہیں۔

ونیا کی شہوتوں سے قلب کی طمارت اس لیے مجات دہندہ ہے کہ عذاب اور آدمی کے درمیان حاکل ہوجاتی ہے جیسا کہ

روایات میں واردہے۔

ان اعمال العبد تناضل عنه فاذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه واذا جأمن جهة يديه جائت الصدقة قدن عند

(الحديث/طبراني عبدالرحمن ابن سمرة)

بندے کے اعمال اس کی طرف سے اڑیں گے مثل جب عذاب یاؤں کی طرف سے آئے گاتو تجداس کو روکے گا۔ روکے گا۔ مدان کو روکے گا۔

اُس مع الله اور محبتِ النی سعادت کی تخیال ہیں۔ یہ دونوں بندے کو باری تعالی کے دیدار اور طاقات کی لذت ہے ہمکنار کرتے ہیں اور یہ سعادت مرنے کے بعد فوراً عاصل ہوجاتی ہے اور دیدار النی کے وقت تک جو جنت میں واظل ہوگا کی عال رہتا ہے۔ قبر جنت کا خوبصورت باغیچے بن جاتی ہے اور کیوں نہ بن جائے کہ صاحب قبر کا صرف ایک ہی مجوب تھا و مجوب کی نیارت نہیں کرسکا تھا کچھ رکاوٹیں تھیں۔ موت ہے یہ رکاوٹیں دور ہوگئیں۔ قید زندگی ہے آزاد ہوگیا۔ محبوب اور اس کے درمیان جو دنیا کی دیوار حاکل تھی وہ دور ہوگئی۔ اب وہ آخرت میں خوشی خوشی رکاوٹوں اور آفتوں ہے اُمون ہو کرقدم رکھ گا۔ طالب دنیا کو قبر میں عذاب ہوتا ہے کیوں نہ ہو؟اس کا محبوب صرف ایک تھا اور وہ تھی دنیا۔ یہ محبوب اس سے چین لیا کیا اور اس کے اور محبوب کے درمیان قبر کی دیوار حاکل ہوگئی اور محبوب تک پہنچانے والے تمام راستے مسدود ہوگئے۔ کی شاعر کا شعر ہے۔ میں حال من کان لہ واحد غیب عنه ذلک الواحد

(ترجمہ) اس محض کا کیا حال ہوگا جس کا ایک ہی محبوب ہو اور وہی نگا ہوں ہے اَو جمل ہوجائے۔ موت عدم (ننا ہونے) کا امام نہیں ہے بلکہ موت ہے آدمی کی محبوب چزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ باری تعالی کے حضور پیش ہو تا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ راء آخرت کا مسافر وہی ہے جو بھشہ ذکر فکر میں مشغول رہتا ہو اور ان اعمال پر کاربند ہو جن سے دنیا کی شہو تیں اور خواہشات ختم ہوجائیں اور وہ تمام لذات دیوی سے کنارہ کش ہوجائے اور یہ تمام باتیں صحت اور تندرستی کے بغیر ممکن نہیں ہیں اور تندرستی غذا لباس اور مسکین سے حاصل ہوتی ہے اور ان جس سے ہرایک کا حصول اسباب پر موقوف ہے چنانچہ جو محض ضرورت کے بغذر لباس اور مسکن حاصل کرے وہ دُنیاوار کملانے کا مستحق نہیں ہے بلکہ دنیا اس کے حق میں آخرت کی بھیتی ہوگی لیکن اگر اس نے ان چزوں کو حق نفس کے لیے یا عیش کو شی کی غرض سے حاصل کیا تو دُنیاوار ہوگا اور ان لوگوں میں شار کیا جائے گا جو دنیاوی لذتوں سے دلچہی رکھتے ہیں۔

وتیاوی لذّات میں رُغبت کی قشمیں : تاہم دنیاوی لذّتوں میں رفبت کی مجی دو قشمیں ہیں۔ ایک دوجس کی رغبت رکھنے والا

آ خرت کے عذاب کا نشانہ بنآ ہے اس کا نام حرام ہے اور دو سری وہ جو رغبت رکھنے والے کو آخرت کے اعلیٰ درجات تک نہ کینجے دے بلکہ اسے طویل محاسبے میں جٹلا کردے۔ اس کا نام طال ہے۔ اہلِ بھیرت جانتے ہیں کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے در یک تھہزا بھی عذاب ہی ہے۔ مدیث شریف میں ہے۔

(بخارى دمسلم عائشة)

فمننوقش الحساب عذب جم سے ماب میں جرح کی جاتی ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

(ابن ابي الدنيا مبيع على ابن ابي طالب موقوفاً)

حلالهاحسابوحرامهاعناب دنیاکاطال صاب مادر حرام عذاب م

ایک مرتبدارشاد فرمایا:

حلالهاعناب الاانه اخف من عناب الحرام

دنیا کا طال مجی عذاب ہے مربد کہ حرام کے عذاب کی بدنست ہا ہے۔

بلکہ اگر حساب و کتاب نہ ہو ، تخض آئس کی حقیر اور فائی لذات و خواہشات کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات میں کی اور دل کا بلند درجات سے محروی پر ملول ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اپنی اس حالت کو تم دنیا کی حالت پر قیاس کر سکتے ہو۔ جب تم اپنی ان موادر مہر جب لوگوں کو کسی میدان میں آگے بدھتے ہوئے دیکھتے ہو تو کس قدر حسرت ہوتی ہے اور قلب اپنی پسماندگی پر کتا بریشان ہو تا ہے حالا نکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ دنیاوی رہے اور تعتیں عارضی ہیں۔ ان میں کدور تیں ہیں۔ انہیں دوام اور بقا نہیں ہے۔ خور کد ، جب تم دنیا کی نعتوں کے نہ ملنے پر استے ملول خاطراور افسروہ ہوتے ہو تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہمسر آخرت کے میدان میں گوئے سبقت لے جائیں گے اور تم اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہ جاؤے۔ جس کی عظمت کا اظہار الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں۔ بسرحال جو محض دنیا کی ذندگی میں کسی لذت سے بسروور ہوگا خواہ کسی پرندے کی خوش آوازی سے یا گل و گلزار کے خوصورت مناظر سے یا جھے اور محدث بی نی کے ایک گھونٹ سے آخرت میں اس کا حصہ کم ضرور ہوجائے گا۔ یکی معنی ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد مبارک کے جو آپ نے حضرت عمرین الخطاب ہو کی طرف تھا۔ گا اور اشارہ محدث عربین الخطاب ہو کر فرایا تھا اور اشارہ محدث میں ان کی طرف تھا۔

هذامن النعيم الذي يسأل عنه (١)

یدان نعتول میں سے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

آخرت میں سوال کا جواب دیے میں ذات وف عطوا مشقت اور انظار ہے اور یہ سب آمور خط آخرت میں کی کرتے ہیں اس کے جب معزت عراد ہاں کی اور آپ کے سامنے شدسے میٹھا کیا ہوا محدثدا پانی پیش کیا کیا تو آپ دیر تک پیالہ ہاتھوں میں لیے رہے اور اسے اور مراد مرحماتے رہے۔ ہوئے فرمایا۔

اعزلواعنىحسابها

مجھے اس کا حماب دور کردور

عاصل یہ ہے کہ دنیا کا قلیل و کثیراور حرام و طلال سب ملحون ہیں۔ صرف اس مقدار کو اس تھم سے خارج کیا جاسکتا ہے جو اللہ کے خوف پر آدی کی اعانت کرے۔ اس لیے کہ اتنی مقدار دنیا نہیں کملائے گی۔ جس مخص کی معرفت جتنی قوی اور مضبوط ہوگی

<sup>(</sup>١) يه روايت كأف الاطعه م كذرى يـــ

اتنا ہی وہ دنیا کی نعتوں سے کنارہ کش رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوئے کے ارادے سے لیٹتے ہوئے اپنا سر
ایک پھرپر رکھ لیا تھا۔ ابلیس نے کسی انسان کی صورت میں نمودار ہوکر کھا کہ آپ دنیا کی طرف را ضب ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ پھر
نکال کر پھینک دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہاوجود یکہ انہیں دنیا کی سلطنت اور زھین کے خزانوں کی شخیاں حاصل تھیں
لیکن خود بَوْ کی روثی کھاتے تھے اور دو سروں کو لذیذ کھانے اور بھترین غذائیں کھلایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس طرح اپنے نفس کو
قابو میں رکھا تھا حالا نکہ یہ ایک مبر آ زما کام تھا کیونکہ کھانوں پر قدرت رکھتے ہوئے مبرکرنا ایک زیروست مجاہدہ اور مشقت ہے اور
کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی نعتیں دور
رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کئی کئی روز بھوکے رہا کرتے تھے۔ (ترذی 'ابن ماجہ 'ابن عباس) بعض او قات بھوک کی شدّت کی وجہ سے
رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کئی گئی روز بھوکے رہا کرتے تھے۔ (ترذی 'ابن ماجہ 'ابن عباس) بعض او قات بھوک کی شدّت کی وجہ سے

انبیاء علیم القلوٰ قوالسلام اور اولیاء الله پر مسلسل ختیوں اور آزمائشوں کی وجہ بھی یہ ہے کہ آخرت مین ان کا حصہ زیادہ سے زیادہ ہو اور دنیا کی کسی لڈت کی وجہ سے آخرت میں سے ان کا حصہ کم نہ ہو ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شنیق باپ اپنے بیٹے کو لذیذ پھل کھانے سے روک دے اور اسے بچنے لگوا۔ نہ اور فاسد خون نکلوانے پر مجبور کرے۔ ایسا وہ اپنے بخل یا سخت دلی کی بنا پر نہیں کر تا بلکہ بیٹے کی بھلائی کی خاطرانی شفقت و محبت سے مجبور ہوکر کر تا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات انجھی طرح واضح ہوگئ ہے کہ جو چیز خاص اللہ کے لیے ہوں دنیا نہیں ہے اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ دنیا ہے۔

دنیا کی تین قشمیں ہیں۔ ایک قسم میں وہ چزیں شامل ہیں جن کا اللہ کے واسطے ہونا مقصود ہی نہیں ہوسکا۔ جیسے معاصی ممنوعہ اشیاء کی تین قشمیں ہیں۔ ایک قسم میں وہ چزیں شامل ہیں جن کا اللہ کے واسطے ہونا مقصود ہی نہیں ہوسکا۔ جیسے معاصی ممنوعہ امر وا وار مباعات میں انواع واقسام کی تعتیں۔ یہ سب چزیں خالص دنیا ہیں۔ صور نا مجی اور معنیٰ بھی ود مری قسم میں وہ چزیں ہیں کر وکر اور شہوات سے دور رہا۔ چنا ہر اللہ کے لیے ہوسکتی ہیں لیکن ان میں غیراللہ کو بھی واضل کیا جاسکتا ہے۔ یہ تین چزیں ہیں کر وکر اور شہوات سے دور رہا۔ چنا ہر اللہ کے لیے ہی دنیا ہے ان کا کو کی آن کا محرک یا واقی نہ ہو تو یہ اللہ کے لیے ہی دنیا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر فکر ہے غرض یہ ہو کہ علم حاصل کرکے لوگوں پر اپنی برتی اور تعلق نہ ہو تو یہ اللہ کسی یا مال کی اور صحت کی تفاق فدا میں عابد و زاہم مشہور ہونے کے لیے شہوات سے باز رہے۔ اگر ذکر وکر اور ترک شہوت کے یہ مقاصد ہوں تو سے خاصو می مل محسوس ہوت ہیں۔ تیسی قسم میں ونیا کے عمل مال کرے اور وہ تمام امور جن یہ حقیقت میں ونیا کے عمل مال کرنا کو است کی سے مقاصد ہوں تو وہ چزیں شامل ہیں جو بطا ہر حقی نفس کے اگر خواہ ان کا فلا ہرانہ میں دنیا کے عمل میں ہوتے ہیں۔ تیسی قسم میں اللہ کے ہوسکتی ہیں جیسے غذا کا کا اور دوہ تمام امور جن سے اس کی اور اس کے اہل وعیال کی بقام وابستہ ہے۔ اگر غذا و اوقی علی مقسود ہوتے ہیں۔ تیسی قسم میں مقسود ہوتے ہیں۔ تیسی قسم میں مقسود ہوتے ہیں۔ اگر فرا و تعلی کی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے اہل وعیال کی بقام وابستہ ہے۔ اگر غذا و اور اس کے اہل وعیال کی بقام وابستہ ہے۔ اگر غذا و اور اس کے اہل وعیال کی بقام وابستہ ہے۔ اگر غذا و افتان کا فلا ہرانہ ہیں، دنیاوی عمل قرار دیتا ہو۔ رسول اگر مالی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

من طلب الدنيا حلالا مكاثر امفاخرا لقى الله وهو عليه غضبان و من طلبها استعفافا عن المسئالة و صيانة لنفسه جاءيوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر- (ابوليم في الحلية البهرية)

جو مخص دنیا کو بطریق طال زا کد از ضرورت اظهار مفاخرت کے لیے حاصل کرے وہ قیامت کے دن

<sup>(</sup>۱) يه روايت پيلے بھي گذر چل ہے۔

الله تعالی ہے اس مال میں ملاقات کرے گاکہ اللہ اس پر تاراض ہو گااور جو مخص ما تکنے کی آت ہے بچنے کے لیے اور اپنے ننس کی حفاظت کی خاطر دنیا طلب کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چرو چودہویں رات کے جاندی طرح چکتا ہوا ہوگا۔

خور کرو مقصد اور اِرادے کے اختلاف سے علم کتا مخلف ہوگیا۔ اس تنصیل سے یہ بھی ثابت ہوگیا ہے کہ دنیا ای حقر کا نام ہ جو دنیا کی زندگی میں حاصل ہوجائے اور جس کا آخرت کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہوائ کو ہوائے نفسانی سے تعبیر کرتے ہیں۔

قرآن کیم کاس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَنِهَي النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَهِي الْمَأُولَى (پ۲۰ ر۴ آیت ۲۰۱۱) اور ہوائے نفس کا مجموعہ پیپانچ امور ہیں جوہاری تعالی نے اس آیت میں جمع فرمادیتے ہیں۔ مصرف کا مرکز کر مرکز کا بیاری کا مرکز کا اور ویر کر اور کا مرکز إِنَّمَا الْحَيَاةُ النُّفَيَا لَعِبُّ وَ لَهُوَّ وَزِيِّنَةً وَ تَفَاحُرُ إِنْ يَنْكُمُ وَ تَكَّاثُرُ فِي الأَمُوالِ وَالأَوْلَادِ

(پد۲ راه کیت ۲۰)

وننوی حیات محض لهود لعب اور (ایک ظاهری) زینت اور باهم ایک دو سرے پر فخر کرنا اور آموال و اَولاد میں ایک دو سرے سے اسنے کو زیادہ تلانا۔

اورده چزي جَنِ عَيْ الْحَيْرِينُ عامل بوقى بن مات بن -رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَئِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَ وَمِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكُ مَنَا عَالَحَيْ وَ النَّنْيَا۔ (پ۳ روا کیت ۱۸)

خوشما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چزول کی (شلا )عورتیں ہوئیں 'بیٹے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے نمبر لگے ہوئے محوثے ہوئے (یا دو سرے) مولیثی ہوئے اور زراعت

موئی الیکن) یہ سب چزیں ہیں دُنیوی زندگانی کے۔

یہ بات واضح ہو چک ہے کہ جو چیزاللہ کے لیے ہے وہ دنیا نہیں ہے اور ضرورت کے بقدرغذا اور ناگزیر لباس اور رہائش کی جگہ بچی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ان سے اللہ کی رضا مقصود ہو اور ان میں سے زائد آز ضرورت لینا تنتم ہے جو اللہ کے واسطے نہیں ہے۔ منعم اور ضرورت کے درمیان ایک درجہ ہے جے حاجت کتے ہیں۔ اس کے دو طرف ہیں۔ حاجت کی ایک طرف وہ ہے جو حد ضرورت سے قریب ہواس سے بچھ ضرَر نہیں ہو آاس لیے کہ ٹھیک حدِ ضرورت پر رہنا غیرمکن ہے اور ایک طرف تنتم کے قریب قریب ہے اس سے بچنا چاہئے۔ ان دونوں طرفوں کے درمیان قشابہ درجات ہیں۔ آدی کو احتیاط سے کام لیزا چاہئے درنہ ممکن ہوہ با احتیاطی کی وجہ سے تنعم میں جتلا ہوجائے۔ پر بیز میں احتیاط سے کام لینا " تقویٰ میں مضبوط رہنا اور حدِ ضرورت سے قریب تربیخی کوشش کرنا انبیاء اور اولیاء کی اقتدا کی کوشش کرنے کے مترادف ہے کیونکہ یہ حضرات اپنے نفوس کو حدِ ضرورت پر ر کھتے تھے حتی کہ حضرت اولیں القرنی کے بارے میں ان کے کمروالوں کا یہ خیال ہو گیا تھا کہ وہ پاکل اور دیوانے ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر زندگی تک کرلی تھی۔ کھروالوں نے ان کے لیے گھرے دروازے پر ایک کمرہ بنوادیا تھاجس میں وہ رہا کرتے تھے۔ سال دو سال اور مجمی تین تین سال بعد وہ گھر آیا کرتے تھے۔ وہ مجمی اس طرح کہ کوئی انسیں دیکھ نہ پا یا۔ عشاء کے بعد آتے اور فجر کی آذان سے پہلے واپس موجاتے۔ان کی غذایہ تھی کہ وہ تعجور کی مطلیاں چن لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی سو کھا مجموا رایل جا تا تو اسے انطار کے لیے رکھ لیتے۔ اگر مجمی سدّر مت کے بعدر سو کھے سڑے چھوارے مل جاتے تو ہاتی محضلیاں فقراء پر صدقہ کردیے ' تم انتے چھوارے نہ ملّے و محملیاں فروخت کرکے کوئی چیز خرید کر کھالیتے۔ ان کالباس یہ تھا کہ کو ژبوں سے پہنے پرانے کپڑے اور چیترے تلاش کرتے انہیں فرات کے پانی ہے دھوتے اور ایک دو سرے پر رکھ کرلباس تیار کرتے 'اسے پہنتے۔ اکثر ایہا ہونا کہ راہ چلتے ہے انہیں پقرمارتے اور انہیں پاکل پاکل کمہ کر چیئرتے۔ وہ پچاں سے کہتے اگر مارنا اتنا ہی ضروری ہے تو چعوٹی چعوٹی محدوث کر ان اتنا ہی خون نہ لطے 'ایہا نہ ہو کہ پقرمارتے سے خون لکل آئے اور جھے نماز کی جلدی ہو اور بروقت پانی نہ طے۔ یہ حضرت اولیں قربی کا اُسوءَ عمل تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعظیم فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے۔

انی لاجدنفس الرحمٰن من جانب الیمن (۱) عجم یمن کی جانب سے ہوئے میں کی جانب سے ہوئے میت آتی ہے۔

جب حضرت عمرفاروق فلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ عراق کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے ہوجا کیں۔ عراق کے باشندے کھڑے ہوگئے۔ اس کے بعد فرمایا صرف وہ لوگ کھڑے رہی جو کوفہ کے ہیں باتی سب لوگ بیٹہ جا کیں۔ الل کوفہ کے علاوہ سب لوگ بیٹہ گئے۔ اس کے بعد فرمایا قبیلہ مراو کے علاوہ سب لوگ بیٹہ جا کیں۔ چنانچہ قبیلہ مراو کے لوگ کھڑے رہے باتی تمام افراد بیٹہ گئے۔ اس کے بعد فرمایا تم میں جو لوگ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ راوی کھٹے ہیں کہ کھڑے رہے والوں میں صرف ایک فیض رہ گیا۔ آپ نے اس مخص سے پوچھا کیا تو قرنی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا تو اولیس قرنی ابن عامر قرنی سے واقف ہے؟ اس نے عرض کیا' جی ہاں! میں انہیں جات ہوں لیکن ان سے آپ کو کیا واسطہ؟ بخدا ہمارے قبیلے میں ان سے زیادہ احتی اور دیوانہ 'وحثی اور ذلیل کوئی دو سرا نہیں ہے۔ حضرت عمرہ سے روئے سے کھ نہیں کما ہے۔ میں نے وہ کما ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

یدخل فی شفاعةمثل ربیعةومضر اس کی شفاعت سے ربید ومعز قبلول کے برابرلوگ جنت میں جائیں گے۔

<sup>( 1 )</sup> یه روایت کتاب العقائد بین مجی گذری ہے۔

پچان لیا۔ جس طرح جسوں کے لیے نفوس ہیں ای طرح ارواح کے لیے بھی نفوس ہیں۔ مؤمنین ایک و سرے کو پچانے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی طے نہ ہوں۔ پڑایک دو سرے سے شاسائی رکھتے ہیں اور ایک دو سرے سے بات چیت کرتے ہیں اگرچہ ایک کا گردد سرے سے دو رہ ہوار ان کے درمیان کی مزلوں کا بُحد ہو۔ راوی کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جھے کوئی ایسی حدیث سائے جو آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی اور نہ مجھے ان کی خدمت میں رہنے کا اِتفاق ہوا سے البتہ میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں جنہیں رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مورت نعیب رہی ہو اور ان ہی لوگوں سے میں نے آپ کے ارشادات سے ہیں۔ جس طرح تم نے سے اس مسل اللہ علیہ وسلم کی محبت نعیب رہی ہوا ہوا تا اور نہ یہ چاہتا کہ لوگ جمھے محرث مفتی یا قاضی کیں۔ اے ہم ابن حبان! میرا دل لوگوں سے مستفتی اور بے نیاز ہے۔ میں نے عرض کیا گوئی آبت پر حدیث آپ کی زبان مبارک سے وہی سن لوں۔ میرے لیے دعا فرات کے دیارت میں کو ایسی تعیب رہا ہوں۔ میرے لیے دعا فرات کے دیارت ہو ہو آپ کے شدید مجبت ہوگئی ہے۔ راوی کتے ہیں کہ میری یہ بات س کروہ اپنی جگہ سے اُٹھے اور جمھے نہرفرات کے کنارے پر لے اللہ کے لیے شدید مجبت ہوگئی ہے۔ راوی کتے ہیں کہ میری یہ بات س کروہ اپن جگہ سے اُٹھے اور جمھے نہرفرات کے کنارے پر لیے کاور فرایا۔

اعوذباللهالسميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من الشريع وعليم كيناه عابتا مول مردد شيطان --

محرمدے اور کھنے لگے۔

الحق قول رہی واصدق الحدیث حدیث مواصدق الکلام کلام مدمد میرے رب کا قول سچا ہے سب سے کی اس کی بات ہے اور سب سے سچا کلام اس کا کلام ہے۔

اس كے بعديد آيت الاوت فرمائي۔

وَمَا خَلَقُنَا السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِينَ مَا خَلَقُنَا هُمَا اللَّهِ الْحَقِّوَ لَكُنَّ الْمُمَا اللَّهِ الْحَقِّ وَلَا كُنَّ الْمُمَالِكَ عَلَمُونَ (به ٢٥) مَا مُعَا اللَّهُ الْحَقِّ وَلَا كُونَ الْمُعَالَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ

عبث كرنے والے مول (بلكه) ہم نے ان دونوں كو كسى حكت بى سے بنایا ہے ليكن اكثر لوگ نہيں سجھتے۔

 خیرخواہ بن کر زندہ رہنا۔ خبردار! جماعت سے جدانہ ہونا 'اگر اس سے ایک بالشت بھی دور ہو گئے تو دین سے دور ہوجاؤ گے اور تہیں پنا بھی نہ سے گا۔ پنا اس دفت ہے گا جب قیا مت کے دو تہمارا سفردو نرخ کے دروا زے پر پہنچ کر ختم ہوگا۔ اپنے لیے بھی دعا کر اور میرے لیے بھی دعا ما گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ یہ فض دعویٰ کرتا ہے کہ اسے جھے سے بین خاطر مجت ہے اور اس نے تیرے بی لیے جھے سے ملا قات کی ہے۔ اسے جنت میں جھے سے ملا تا اور دار السلام میں میرے پاس بھیجنا۔ جب تک یہ دنیا اور اس نے تیرے بی نواز اسے جھے میں دیا گئے ہوئی کی تحوری ہی تیز پر رامنی رکھنا۔ تو نے جس قدرا سے دنیا عطا کی ہے اسے اس کے لیے آسان بناوینا۔ اسے اپنی نعتوں پر فشر کی توثی عطا کرنا اور اسے میری طرف سے جزائے خبر دینا۔ پھر فرمایا : اسے ہرام این حبان! اب جاؤ 'میں حہیں اللہ کے میرو کرتا ہوں۔ تم پر اللہ کی سلامتی 'رفعتیں اور بر کتیں نازل ہوں' آج کے بعد بھی تم سے مان قات نہ ہوگے۔ تھے تیرو کرتا ہوں گئے دیسے میں جس جس تک ان لوگوں کے ساتھ ہوں غم و فکر میں جہیں تالہ کہوں گا اور تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ انشاء اللہ 'اب تم یہاں سے جاؤ 'میں بھی چال دیے 'میں وی کے دیا رہا میں کہورہ آگے چال دیے 'میں جو نے دیکا رہا۔ یہاں تک کہ دہ کی گئی میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد بارہا میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریا فت ہوں کئی فضی بھی کہورہ آلا کا۔

یہ تھاان لوگوں کی سیرت کا ایک نمونہ ہو آخرت کے را ہرو اور دنیا کی زندگی ہے مغرف ہیں۔ دنیا کے بارے میں اب تک ہو پکھ

ہیان کیا گیا اور انبیاء و اولیاء کے سیرت و کر دار کی تفصیل کے همن میں ہو پکھ گذرا اس سے فاہت ہو تا ہے کہ جو پکھ زمین کے اور اس عل اور آسمان کے بنیچ ہو دنیا کی اور آخرت ہم اس علل اور آسمان کے بنیچ ہوں اور دنیا کی ضد آخرت ہم اس عمل اور آخرت ہم اس عمل کرنے کے لیے ہوں اور دنیا کی ضد آخرت ہم اس مل کرنے کے لیے ماصل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بات ہم ایک فقی مثال کے ذریعہ بیان کے ویتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی یہ قتم کھالے کہ وہ ج کے ماصل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بیات ہم ایک فقی مثال کے ذریعہ بیان کے ویتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی یہ قتم کھالے کہ وہ ج کے مندوست میں مشغول سمجھا جائے گا کھو وہ اپنے سامان کی حفاظت اور سواری کے کھاس وانے یا خورت سنرک بندوست میں مشغول سمجھا جائے گا کھو کہ یہ آئمال ج تی ہے متعلق ہیں۔ اس طرح ہوں نفس کی سواری ہے جس کے ذریعہ انسان بندوست میں مشغول سمجھا جائے گا کھو کہ ہو ایکن بدن کی گرانی اور اس کے کھانے پنیے کا فقم کرنا۔ اس سنرکا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کی دفتوں اور آسانشوں کا خیال رکھے اور عیش کے اسب پیدا کرے۔ اس طرح وہ آخرت ہے مغول ہے جا جا گا۔ ڈر ہے کہ بغیرشاید ہی یہ سنر پخیرو خوبی تمام ہو لیکن بدن کی بس اس قدر گرانی کافی ہے جس ہو کی تو ترت ہے مغول ہو اسے ہی اس کی اس اس جو حرام کے باب بنی شیہ پر سات دن تک بھو کا بیاسا پڑا رہا۔ اس کی اللہ تعالی اس کا دل سخوں منے میں ایک آواز شن۔ کوئی مختص کہ رہا تھا کہ جو محض دنیا ہیں ہے اپنی ضورت سے با وہ عمل کی حقیقت۔ اس پر انجمی طرح خور کرلینا قالیہ اس کا دل سیاہ کردے گا۔ اس کی بھیرت سلب کرلے گا۔ یہ جو نیا کی حقیقت۔ اس پر انجمی طرح خور کرلینا نیا ہو ہو ہے۔

دُنیا کی حقیقت اور ان اُشغال کابیان جن میں ڈوب کرانسان اپنے نفس کو خالق کا کتات کو اور موت کو بھول جا تاہے

جاننا چاہیئے کہ دُنیا ان موجود اشیاء کا نام ہے جن سے انسان حظ اُٹھا آ ہے اور جن کی اصلاح میں مشغول ہے۔ یہ تین امور

ہیں۔ بھی ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام دنیا ہے۔ حالا نکہ ایسا نہیں ہے بلکہ نیوں کے مجموعے کو دنیا کتے ہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں اور جن سے دنیا عبارت ہے۔ زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اوپر کی جیزیں اور اس کے اوپر کی چیزیں کی جیزیں کی جیزیں کی جیزیں اور اس کے اوپر کی چیزیں کی جیزیں کی جی

زمن توانسان کے لیے بستر ممکن اور متفر ہاور ذمین کے اوپر جو کھے چیزیں ہیں وہ اس کالباس کھاتا کینا اور جماع ہیں۔ زمین پر جتنی چیزیں ہیں انہیں تین قسمول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ معدنیات ، فہا بات میوانات وہ آئے ہے اور وہ اعاصل کر باہے۔ معدنیات سے آلات اور برتن بنا با ہے۔ جیسے بانے اور لوہ سے بنائے جاتے ہیں یا انہیں نظر رکھتا ہے جیسے سونے چاندی کے سطح دھا۔ کے جاتے ہیں یا زبور بنائے جاتے ہیں یا زبور بنائے جاتے ہیں یا زبور بنائے جاتے ہیں۔ حیوانات کی دو تشمیں ہیں انسان اور بمائم۔ بمائم کوشت سواری اور نمائٹ کے ساتھ ہیں۔ انسان سے بھی خدمت مقصود ہوتی ہے جیسے فلاموں سے کی جاتی ہیں۔ انسان سے بھی خدمت مقصود ہوتی ہے جیسے فلاموں سے کی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ بیویاں اور لونڈیوں سے کی جاتی ہے اور بھی دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لین جاوہ طلب اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ بیویوں اور لونڈیوں سے کی جاتی ہے اور بھی دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لین جاوہ وطلب اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ بیں وہ چیزیں جنہیں دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سب کو ایک آئے ہیں جمع فرمادیا ہے۔

رُتِنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءُ وَ الْبَنْيُنَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ النَّعَب النَّعَب وَالْفِضَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ. (بَّ مَنَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن خوشما معلوم موتى به لوگوں كو مجت مرفوب چزوں كى (شَلَ ) عور عن موكين بيغ الكے موت دمر مونے اور جاندى كى منبر كے موت كورے موسے (يا دو مرے) موسى موت اور زراحت مولى۔

اس آیت کریمہ میں نسادور بنین سے مراد انسان ہے۔ ذَہَب و فِقت سے مراد معاون جوا ہروفیرہ ہیں۔ آگیل المسوّمت و الاَنعام سے مراد بمائم اور حیوانات ہیں اور الحرّث سے مراد نہات ہیں۔

 کہ نہ اے اپنے مقصدِ سفر کا احساس رہا ہے اور نہ یہ خیال رہا ہے کہ اگر قافلہ آگے بردہ گیا تو وہ کس طرح اپنا سفرجاری رکھ سے گا۔

یہ پُروَ حشت بنگل اس کی قبربن جائے گا۔ در ندے نہ اسے چھوڑیں گے اور نہ اس کی او نٹنی کو۔ عقل مند حاتی کے پیش نظر صرف
اس کا مقصد ہو تا ہے وہ او نٹنی کی جس قدر خدمت کرے گا وہ بھی اسی مقصد کا ایک حصہ اور اس کی بخیل کا ذریعہ ہوگی۔ وہ اپنی سواری کے جانور کی خدمت بین صرف اس قدر مشغول ہوگا جس سے اس کی طاقت باتی رہے اور وہ اپنے سوار کو منزل تک

مرح آدمی بلا ضرورت بیت الخلاء نہیں جاتا اسی طرح وہ بھی بلا ضرورت بدن کی خدمت نہیں کرتا اور ہمارے خیال میں پیدے کے
اندر کھانا ڈالنے اور پیٹ سے کھانا باہر نکالئے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں بی بدن کی ضرور تیں ہیں۔ جس طرح کھانا بلا
ضرورت باہر نہیں نکالا جاتا اس طرح بلا ضرورت واطل نہیں کرنا چاہئے۔ انسان کو جو چیز اللہ سے اور یوم آخرت سے نیادہ با اور کھانا کو جو چیز اللہ سے اور یوم آخرت سے نوادہ با این کو جو چیز اللہ سے اور یوم آخرت سے نوادہ با این کو جو چیز اللہ سے اور یوم آخرت سے نوادہ با این کی کھانا بیا ہوگا ہی اس لیے کہ غذا زیادہ ضروری ہے۔ لباس اور مشکن کا معالمہ اتنا مشکل نہیں بھنا پیٹ کا ہے۔ آدمی کھلے تانان کے نیجے نگا رہ سکتا ہے لیکن بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا۔

آسان کے نیجے نگا رہ سکتا ہے لیکن بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا۔

آگر لوگ یہ جان لیں کہ ان چیزوں تی حاجت کا سبب کیا ہے تو وہ صرف مقدارِ ضرورت پر اِکتفا کریں۔ جو لوگ دُنیاوی اشغال میں منتغرق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت اور حکمت ہے واقف نہیں ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں ان کے خطوط کس قدر ہیں۔ وہ اپنی جمالت اور غفلت کے باعث دئیا کے اشغال میں اس طرح پھنس کتے ہیں کہ انہیں اپنے مقاصد بھی یا دنہیں رہے۔ بس صرف وہ کام یا درہ گئے ہیں جن میں مشغول ہیں۔

، اب ہم دنیا کے اشغال کی وضاحت کرتے ہیں اور ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پچھ لوگ ان اشغال کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں اور پھر کس طرح وہ ان کاموں میں شخول ہو کرا پنے مقاصد بھول جاتے ہیں۔

بیشوں کی تقسیم : کاشکار فلہ پیدا کر تا ہے ، چروا ا جانوروں کی حفاظت کر تا ہے اور ان سے بچے حاصل کر تا ہے۔ مقتنف الی جیس حاصل کر تا ہے جو آدی کی صنعت کے بغیراً زخود وجود میں آتی جی اس میں بہت سے فنون اور صنعتیں داخل ہیں۔ پھران میں سے ہر فن کے لیے آلات کی ضرورت ہے۔ یہ آلات یا قونیا بات (لکڑی وغیرو) سے بنائے جاتے ہیں یا معاون (لوہ وغیرو) سے بنائے جاتے ہیں یا حیوانات کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور موتی برومی کری "ابنگری بنائے جاتے ہیں یا حیوانات کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور موتی برومی کری "ابنگری

اورچم دوزی- یہ نینوں پیشے اور فن آلات سازی ہے متعلق ہیں۔ پڑھتی ہے جاری مراد ہروہ کاریکر ہے جو معدنیات کا کام کرے۔ خواہ وہ معدن لوہا ہویا تانبایا سونا وغیرہ کچم دوز ہے بھی ہروہ کاریکر مراد ہے جو حیوانات کے چڑے اور اس کے دیگر اجزاء کا کام کرے۔ یہ اصل فنون اور پیشے ہیں۔

انسان کی تخلیق اور اجتماعیت : پرانسان کی تخلیق کو اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ تنا زندگی نہیں گذار سکتا بلکہ وہ اپنی جس کے دوسرے افراد کے ساتھ اجماعیت پر مجبور ہے۔ اس کے دوسب ہیں۔ ایک سب توبہ ہے کہ وہ جس انسان کی بقا کے لیے نسل برمانے کا مخاج کے اور یہ ضرورت مرد مورت کے ملاپ اور ازدواتی زندگی کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ دو سرا سب یہ ہے کہ آدى تناسب كام كرفير قادر نسين بعد كماف بين الباس اوراولادى تربيت وغيروامورك سلسل ميس وه دو سرول ك تعاون ك مرورت محسوس کرتا ہے۔ مردوعورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوں مے اور ایک مخص تنابح ں کی حفاظت و تربیت سے لے کران کے غذا ولیاس کی فراہی تک تمام ذمہ داریوں کا متحل نہیں ہوسکتا۔ پھر کھریس ہوی بچوں کی اجتاعیت ہی کافی نہیں ہے بلکہ زندگی مكذارف كے ليے ضروري ہے كہ بت سے افراد ہوں باكہ ہر فض ايك مخصوص صنعت افتيار كرے ايك فخص كاشت كارى ے تمام کام تن تناام مام نسین دے سکتا کیونکہ کاشتاری کے لیے الات کی ضرورت ہواور الات کی تیاری ابن کر اور برمی کے بغیر نہیں ہو کتی اور غلے سے غذا کی تیاری کے لیے آٹا پینے والے اور روٹی پکانے والے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کوئی محض تھا لیاس مجی تیار سیس کرسکتا کیونک اولا اسے موئی کی کاشت کرنی ہوگی ، پھرینانی اور سلائی کے آلات تیار کرنا ہوں گے۔ آلات ب شاریں ، تھا ایک آدمی یہ تمام آلات تیار نہیں کر سکتا۔ این طرح انسان کا تعازیدہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے بلکہ اجتاع انتائی ضروری ہے۔ پھراگریہ اجماع کمی محرایں ہو اور لوگ نکی زمین کے اوپر اور کھلے اسان کے نیچے بودویاش اختیار کرلیں تو کری سردی اور بارش سے تکلیف افھائیں کے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں پریشان رہیں گے۔ اس لیے مروری ہوا کہ مکانات بنائے جائیں اور ہرخاندان کا اپنا الگ مکان موجس میں وہ اپنے مال و مُتاع کے ساتھ محفوظ زندگی گذار کے کری مردی اور ہارش سے فی سکے اورائی وسائل معاش کی حفاظت کرسکے۔ پھر کیونکہ چور ڈاکو دفیرہ پختہ مکانوں میں بھی گئس جاتے ہیں اور ان کے کینوں کو پیثان كرت بيں۔ ان كامال وأسباب لوٹ ليتے بيں اس ليے ضرورت مؤتى كد او في جار ديواري تغيري جائے جو خام مكانوں كو محيط مو-اس ضرورت کے لیے شرول اور بستیول کی بنیاد پڑی۔ پھرجب لوگ گھرول اور شرول میں اعظم ہوئے ان میں باہم معاملات کی ابتدا ہوئی تو ان میں جھڑے بھی پیدا ہوئے۔ اختلافات نے بھی جئم لیا کیونکہ شوہر کو بیوی پر بالا تری اور ولایت حاصل ہوتی ہے، باپ کوائن اولادیر- کیونکہ اولاوضعف ہے۔اے زندگی گذارنے کے لیے ماں باپ کے سمارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرعاقل پر ریاست اور ولایت سے خصومت پیدا ہوتی ہے۔ برخلاف جانوروں پر ولایت کے کہ اس سے جھڑے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ ان میں خاصمت کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ آگر جد ان پر ظلم ہی کیوں نہ وتعایا جائے جبکہ عورت اپنے اور و مائے جانے والے مظالم کے خلاف سینہ شپر ہوجاتی ہے اور شوہر سے جھڑا کر جیٹی ہے۔ اولا والدین سے جھڑ لیتے ہیں۔ یہ تو محر کا حال ہوا اہل شرممی باہم معاملات کرتے ہیں اور ان معاملات کے نتیج میں اختلاف ویزاع کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ آگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ آرجھر کر ہلاک ہوجائیں۔ یی صور تحال چرواہوں اور کاشت کاروں کا ہے آگر وہ مشترک چراگاہوں ، کھیتوں اسوں اور کنووں ے استفادہ کریں اور ان کے مقاصد پورے نہ ہوں تو ان میں اختلاف کا رونما ہونا بیٹنی ہے پھر بعض لوگ منعف ہیاری مربعا پے یا دوسرے اسباب کی وجہ سے زراعت یا صنعت سے عاجز ہوتے ہیں۔ اب آگر ایسے لوگوں کو بنی بے یا رومدد گار چمو ژدیا جائے تووہ منائع موجائیں۔ اگر اس کی خرگیری کی ذمتہ داری سب پر ڈال دی جائے۔ تب بھی بات نہ ہے اور اگر بلائمی وجہ کے سمی خاص منص پر ڈال دی جائے تو وہ کیوں سے ذمنہ داری اٹھائے۔ ان وجوہات وعوارض کی وجہ سے دو سری بہت سی صنعتیں پیدا ہو کیں۔ ان میں سے ایک فن پیائش ہے۔اس سے زمن کی مقد آر معلوم ہوتی ہے۔ یہ فن اس لیے ضروری ہوا ٹاکہ زراع کے وقت مج طور پر

احياء العلوم جلدسوم

ہوسے اور ہر مخص کو اس کا حق مل سے۔ ایک فن سپہ کری ہے اس فن کے جانے والے بینی سپای تلوار کی مدد سے شہر کی حفاظت
کرتے ہیں۔ اہل شہر کو چو روں اور دشنوں ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک فن حکومت ہے۔ اس کی مدد سے شہر یوں کے باہمی جھڑے
طے کیے جاتے ہیں۔ ایک فن فقہ ہے۔ لیمن ان شرعی اُ حکام و قوانین سے واقف ہونا جن سے مخلوق کی زندگی میں تظم و ضبط پیدا کیا
جاسکے اور لوگوں کو حدودُ اللہ سے واقف کرایا جاسکے آکہ وہ محالمات میں حدود اللہ سے تجاوز نہ کریا تیں اور جھڑوں میں جٹلا نہ
ہوں۔ یہ فنون شہری سیاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ضورت سے انکار نہیں کیا جاسکا۔ ان فنون میں صرف وی مخصوص لوگ
مشخول ہو سے ہیں جو علم 'تمیزاور ہدایت وغیرہ صفات رکھتے ہوں۔

ما ہر ہے آگر یہ لوگ ان فون میں مشغول ہوں تو دود سرے کام نہیں کرسکتے۔ انہیں معاثی کی ضورت ہے اور اہل شہر کو ان کی مرورت ہے۔ اس لیے آگر بالفرض تمام اہل شہر جنگ میں مشغول ہوجائیں تو تمام صنعیں معظل ہو کردہ جائیں۔ اس طرح آگر تمام سپاہی طلب رزق کے لیے صنعوں اور پیشوں میں لگ جائیں تو شہر فیر مخفوظ ہوجائے اور اہل شہر کی زندگی ہوفت خطرات سے کھری رہے۔ اس طرح یہ ضوورت پیش آئی کہ ایسے لوگوں کی معاش اور پزتا پر وہ اموال خرج کے جائیں جن کا کوئی مالک نہ ہویا کہ وہ شہری وہ اموال خرج کے جائیں جن کا کوئی مالک نہ ہویا دشتوں میں لوٹا ہوا مال ان کے معارف کے لیے خاص کیا جائے۔ ان اگر یہ اہل ویا نت اور اصحاب شہرکو اپنے مال سے ان کی مد کرتے اس طرح خراج کی ضوورت پیش آئی۔ خراج کے پہلو سے رشنی پڑے کی ناکہ وہ شہرک تاقات کی صورت ہیں ان کی مدد کرتے۔ اس طرح خراج کی ضوورت پیش آئی۔ خراج کے پہلو سے بہت می ضوورت بھی جو کاشت کا دون اور مالدا دون پر انصاف بست مور تیں جنم لیتی ہیں۔ مثلاً ایک ضوورت تو یہ ہے کہ کوئی ایسا مخض کی بھی ضوورت ہے جو کاشت کا دون اور مالدا دون پر انصاف کی بھی ضرورت ہے۔ جس کی ہی مرورت ہے۔ جس کی ہی می مورت ہے جو خراج کی دخاو مول کرتے۔ ایس کرتے ہیں گئی ہوں کہی ناگز رہے۔ یہ ایسے امور ہیں کہ کرتے ہیں اور ہی مشخول ہو جائیں تو کوئی نظم باتی نہ رہے۔ اس کیا ظرے ایک آدی متعین کرے اور ہر محض کو بی سمین معظن کرنے نوج کا سالار مقرد کرتے میں انصاف سے کام لیے۔ سلطنت کے لیے سیکنوں افراد متعین ہوتے ہیں۔ مثل کی سمین معظن کرنے جس اور اپنی متعلقہ ذتہ دار ہوں کی موجودگی ہیں دو سرے پیشے اختیار نہیں کرکتے۔ ان کے لیے بھی مال کی ضورت ہے۔ بیمال کیکسوں فیمو کے ذریعہ حاصل کیا جا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی منعتوں میں تین شم کے ہیں۔ اوّل کاشت کار عجواب اور پیشدور 'دوم اہل سیف 'سوم وہ لوگ جو پہلی شم کے لوگوں سے لے کردو سری شم کے لوگوں کو دیتے ہیں۔

ونیا کی ضرور تیں لا محدود ہیں : فور کو عذا الباس اور مکان کی ضورت نے کتی ضور تیں پیدا کیں ونیا کے ہاتی امور کا بھی کی عال ہے کہ ایک دروازہ کھاتا ہے قواس کی وجہ سے متعقد دو سرے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ کی حدیر جاکر ختبی نہیں ہوتا محویا دنیا ایک دوز خ ہے جس کی گرائی کی گئی حد نہیں۔ جب آدمی دنیا کے ایک گڑھے میں کرتا ہے قواس سے لکل نہیں پاتا کہ دوسرے میں گرجاتا ہے دوسرے سے تیسرے میں جاگر تا ہے۔

یہ تمام صنعتیں اور پینے اموال اور آلات کے بغیر کھل نہیں ہوتے ال ان چزوں کا نام ہے جو زمین پر موجود ہیں 'اور لوگ ان سے تفع حاصل کرتے ہیں ان میں اعلیٰ غذا تھی ہیں چرمکانات ہیں جن میں انسان تھک ہار کر آرام کرتا ہے بھروہ جگہیں ہیں جمال رزق کمایا جاتا ہے جینے وکانیں 'بازار 'کمیت و فیرہ پھر لباس ہے 'پھر کو کا سازو سامان ہے 'پھر آلات ہیں اور آلات کے آلات ہیں 'بعض او قات آلات حیوان ہوتے ہیں جینے گنا شکار کا آلہ ہے 'گائے کاشکاری کا آلہ ہے 'گھر ڈا جگ و سفر میں سواری کا آلہ ہے ہیں سے خرید و فرو فت کی ضورت جنم لیتی ہے فرض بیج ایک کسان کسی ایسے گاؤں میں رہتا ہے جمال کاشکاری کے آلات نہیں میں سے خرید و فرو فت کی ضورت جنم لیتی ہے فرض بیج ایک کسان کسی ایسے گاؤں میں رہتا ہے جمال کاشکاری کے آلات نہیں

ہیں اوہار اور بوحی دو سرے گاؤل میں رہتے ہیں وہاں کاشکاری ممکن نمیں ہے قدرتی طور پر کاشکار آلات کے لیے ان دونوں کا مختاج ہے اور یہ دونوں غلہ کے لیے کاشکار کے مختاج ہیں 'اب یہ ہو سکتا ہے کہ کاشکار کو غلہ اور برحی کو دے دے 'اور یہ دونوں غلہ کے عوض آلات کاشکار کو دے دیں 'لیکن ای کے ساتھ یہ بھی اختال ہے کہ جب کاشکار کو شاہ آلات کی ضرورت نہ ہو لوہار اور برحی نظے کے عمل جوں 'اور جب وہ غلے کی ضرورت نہ رکھتے ہوں کاشکار کو آلات کی ضرورت ہو'اس طرح کی کی صرورت بھی دفتار ہوگئے کے عمل جن ہم ہم کے آلات ہم صرورت بھی دفت پر پوری نہیں ہو سکتی' اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے الی دکا نیس بنائیں گئیں جن میں ہر حتم کے آلات ہم صرورت ہوا کریں 'اور منڈیاں بنائی گئیں' جمال کسان اپنا فلہ الکر جمع کردیں 'اور منڈیوں کے تا جران ان کا فلہ خرید لیں 'اب کسانوں کو اگر آلات کی ضرورت ہے وا انہیں یہ گلر ہے کہ فلہ فروخت ہوگا تو آلات خرید سکیں گئی اور دہ خرید نے انکار کو یہ غریب نائی من کر جمع کر ہیں آلات کے کر جا نمیں اور ضرورت کے دقت ہر محض خرید و فروخت کر سکتا ہے 'البتہ تا جر کردیں تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا ہرجنے کی دکائیں ہروقت کھی ہیں اور ضرورت کے دقت ہر محض خرید و فروخت کر سکتا ہے 'البتہ تا جر کاشکاروں سے سے داملا فلہ خرید کرجم کر جس کا اور ضرورت مندوں کو نقع سے فروخت کرتا ہیں' اس نفع کے لیے بازار قائم کردیں تو ہمیں غلبہ صرف فلے ہی کانہیں بلکہ تمام اجناس کا بمی طال ہے۔

سفر کی ضرورت اور ابتدا ۔ پھر گاؤں اور شرکے درمیان آمدرفت کا سلسلہ شروع ہوا کیوں کہ یہ مکن ہی ہیں کہ تمام پیزیں ایک ہی شرمیں مل جائیں ، گاؤں میں غلہ ہے ، آلات نہیں ، شرمیں آلات ہیں غلہ نہیں بعض لوگوں نے ہی پیشہ افتیار کرایا کہ وہ شہروالوں کو ان کی ضرورت کی چزیں فراہم کرتے گئے ، ان کا مقصد صرف حصول زرجو تا ہے دو سروں کی غرض کے لیے رات دن سفر کرتے ہیں اپنی چزوں کو ادھرے اُدھر نظل کرتے ہیں ، جو پچھ مال ماتا ہے وہ ایک دو تھوں جا تا ہے بھی کوئی را بڑن لوٹ لیتا ہے اور بھی کوئی ظالم عالم چین لیتا ہے لیکن اللہ نے ان کی اس خفلت اور جمالت ہی میں دنیا کا نظام اور بندوں کی مصلحت پوشیدہ رکھ دی وہ مال ضائع جائے کے خوف اور اس کے انجام سے بروہ ہو کر بردی محت اور جمالت اور جانشانی سے مال ادھرے اُدھر لے جانے میں معموف ہوتے ہیں ، حقیقت ہی ہے کہ دنیا کا نظام بندوں کی خفلت ، جمالت اور جمالت اور جمالت کا فلام ہی کو حصول و جمع کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیے چل پائے کو حصول و جمع کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیے چل پائے کا حصول و جمع کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیے چل پائے کا حصول و جمع کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیے چل پائے کا حصول و جمع کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیے چل پائے کا مسلس کو سائے اور جمع کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیے چل پائے گا مسلس کو سائے اور جمع کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیے چل پائے گا مسلس کو سائے و دنیا کا نظام ہی کیے چل پائے گا میں سے گا نہ سے گا کا مسلس کو سائے و دنیا کا نظام ہی کیے چل پائے گا کا مسلس کو سے اور ہو گونے میں دنیا سے خواہش باتی دور کیا کا نظام ہی کیا جو انس کی سے جانس کی کیا گائے کیا کہ کو انس کی سے بیا کیا گائے کی کو انس کی سے بیا کی خواہش کی دور کی خواہش کی کو انس کی سے تو دنیا کا نظام ہی کیے چل کیا گائے کیا گائے کی سے بیان کی خواہش کی کو انس کی سے بیا کی کو انس کی سے بیا کی خواہش کی دور کیا کا نظام ہی کی کو انس کی کو انس کی سے بیا کی کو انس کی کی کو انس کی کو انس کی کو انس کی کو انس کی کے کو انس کی کو کو کی کو انس کی کو کو کو کی کو ک

بار برداری کے جانوروں کی ضرورت: پریہ ال و متاع جو ایک شمرے دو سرے شرختل کیا جا تا ہے انسان اسے اٹھا کر اسے پر قادر نہیں ہے، بلکہ بار برداری کے جانوروں کی ضرورت ناگزیہ ہے، بعض او قات صاحب ال کے پاس جانور نہیں ہوتا، ضرورت پڑنے پر اسے دو سرے سے معالمہ کرتا پڑتا ہے، اور جانور کرایہ پر لینا پڑتا ہے یہ معالمہ اجارہ کہ لاتا ہے اجارہ بمی معیشت کا ایک اہم ذریعہ ہے پھر خرید فروخت کے ان معالمات کی وجہ سے نفتری کی ضرورت بھی پیش آئی کیوں کہ جو مخص کرئے ہوئی میں فقد کرپڑا آئے گا، فخلف اجناس میں معالمات رائح ہیں جس معالمات رائح ہیں جس سے مقدار معلوم ہوگا کہ گئے کرئے کے عوض کس قدر کرٹرا آئے گا، فخلف اجناس میں معالمات رائح ہوں جس سے مقدار معلوم ہوگا کہ کئے کہرے کے درمیان ایک عادلانہ مقدار متعین ہوجو ایک چیز کو دو سری کے برابر کردے 'اور یہ عول ایس کے ضروری ہوا کہ بائع اور ان بر کردے 'اور یہ عدل ایس چیزوں میں سے ہوجو مالیت رکھتے ہوں اور ان میں دریے کی صلاحیت ہو 'کیوں کہ اس کی ضرورت ہیشہ رہے گی اب ایس معدنیات کو زیادہ دریے تک رہنے کی صلاحیت ہو 'کیوں کہ اس کی ضرورت ہیشہ درہے گی اس ایس معدنیات کو زیادہ دریے تک باتی رہنے والا پایا 'اس لیے سونے چاندی اور تانے کو برابری کے لیے مقرر کرلیا 'پولیا معدنیات سے سکتے ڈھالنے اور ان پر فئے لگانے کی ضرورت پیش آئی تو بھسال اور صراف مقرتر ہوئے 'اس طرح ایک کام سے سکتے ڈھالنے اور ان پر فئے لگانے کی ضرورت پیش آئی تو بھسال اور صراف مقرتر ہوئے 'اس طرح ایک کام سے سکتے ڈھالنے اور ان پر فئے لگانے کی ضرورت پیش آئی تو بھسال اور صراف مقرتر ہوئے 'اس طرح ایک کام سے اس معدنیات سے سکتے ڈھالنے اور ان پر فئے تھا کہ کی صورت پیش آئی تو بھسال در مقراف مقرتر ہوئے 'اس طرح ایک کام سے سے سکتے ڈھالنے اور ان پر فئے در کی صورت پیش آئی تو بھسال در مقراف مقرتر ہوئے 'اس طرح ایک کام سے سکتے ڈھالنے اور ان پر فئے سے سکتے ڈھالے کی مقراد کی مقراد کی سکتی ہوئے اس طرح ایک کام سے سکتے ڈھالے کی سکتور کر ان کی مقراد کی سکتی کی سکتور کی کی سکتور کی کی سکتور کر سکتور کی سکتور کے سکتور کی سکتور کی سکتور کی سک

دو سراکام اور ایک مخفل سے دو سرا مخفل پیدا ہوا اور بیاسلہ آج بھی اسی طرح دراز ہے۔

چوری اور گذاگری : یہ مخلوق کے اشغال اور ان کے معاش کے ذرائع ہی محقی پیشیا فن کیوں نہ ہو ابتدا میں اسے سیکمنا تی پر تا ہے بعض لوگ بچین میں غفلت کرجاتے ہیں 'اور کوئی منر نہیں سکے پاتے برے موکر جب ان پر رزق کمانے کی کی ذمتہ داری ردتی ہے تو وہ اپنے بچین کی غفات کی وجہ سے عاجز نظر آتے ہیں لیکن پیٹ کی آگ بجمانا ضروری ہے مجبوراً ایسا آدی دو میں سے الیک راستہ افتیار کرتا ہے چوری کا یا کداگری کا اب تو یہ دولوں چھے بن مے ہیں ان کا حاصل میں ہے کہ دو سرول کی کمائی پر ہاتھ ماف کریں اور اپنے پیٹ کی دوزخ بھری اگرچہ لوگ اٹی ہرا مکانی کوشش مال کی حفاظت کے لیے صرف کردیتے ہیں لیکن چوروں نے بھی جنا فلتی انظامات سے مطفے کے حیلے علاق کرلئے ہیں اور گدا کر بھی فتی تدابیر پر عمل پرا نظر آتے ہیں بھی بہت سے چور كروه بناكرايك دوسرے كے تعاون سے واكد والے بيں كمزور چور ديواروں ميں نقب لكاكريا جمتوں ميں شكاف كرے كمندلكاكر مكانوں ميں محقة بيں بكو اشمائي كيرے اور جيب كترے بن جاتے بي-كداكروں نے بھي طرح طرح سے حيلے نكال ليے بين اس خیال سے کہ لوگ معیم اعضاء رکھنے والے اور ہے کئے فقیروں کو مجمد نہیں دیتے واپی اور اپنے بچوں کی آنکمیس مجوز دیتے ہیں اور اعضاء کاف دیتے ہیں تاکہ لوگ ترس کھائیں اور زیادہ سے زیادہ جیسی خالی کریں بغض جالاک فطرت لوگ معنوری کا بمانا ترکیتے ہیں دیدہ بینا رکھتے ہوئے بھی اندھے بن جاتے ہیں ،جم پر پٹیاں باندھ لیتے ہیں تاکہ لوگ مجمیں بھارے خُدّام یا کسی تعلین باری ميں جتلا بيں بعض اپنے آپ كو ديوانديا فالج زوه فلا مركرتے بين والائكد في الحقيقت وه اجھے خاصے موتے بي ان كي دماغي حالت بھي صیح ہوتی ہے اور جسمانی بھی بعض لوگ منخرے بن جاتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرکے مشاہرین کو ہساتے ہیں اور دیکھنے والے ان کی اَحقانہ حرکتوں سے خود بھی احتی بن جاتے ہیں اور انہیں اپنا مال دے ڈاکتے ہیں کچھ لوگ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے حرت میں ڈال دیتے ہیں شا خوش آوازی ہے اشعار سا کرا یا مستحق عبارت پڑھ کرموزوں اشعار کا اثر دلوں میں زیادہ ہو آہ خاص طور پراس وقت جب کہ ان میں زہی تعسب کی جملک بھی ہو' جیسے حضرات محابہ اور اہل بیت کے مناقب پر مشمل اشعار' عشق مجازی اور باطل محبت کے تعمیوں پر مشمل اشعار بھی دل کونجاتے ہیں جیسا کہ بہت ہے گدا کر ڈھول بجا بجا کراس طرح کے فرضی کیت الکیتے پرتے ہیں' ای دائے میں وہ لوگ آتے ہیں جو تعویزات اور دوا کے نام پر کھاس فروخت کردیتے ہیں اور خریدنے والا یہ سجمتا ہے کہ میں دوا خرید رہا ہوں بچے اور جال اس طرح کے لوگوں کے فریب میں زیادہ آتے ہی قرعہ اور فال کے ذریعہ پیشین گوئیاں کرنے والے بھی اس شار میں ہیں نیزاس جنس میں وہ لوگ بھی ہیں جو بر سرمنبروعظ کہتے ہیں اور وعظ و تقریران ک دین یا علمی غرض نہیں ہوتی بلکہ دو سروں کا مال آیتا اور عوام کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تا ہے ، سرحال کد آگری کی اتی قسمیں ہیں کہ انبی شار بھی نہیں کیا جاسکا اور یہ سب معیشت کے لیے فکر دقیق سے مستبط ہوئی ہیں۔

یہ ہیں مخلوق کے اُشغال کب اور اعمال معیقت کوگ رات دن ان ہی اعمال میں گئے رہتے ہیں ہر مخص پر پید کمانے کی وصن سوار ہے اور مال کو اپنا مقصد زندگی بنائے ہوئے ہے وہ اپناس کام میں اتنا منہ کہ ہند اسے اپنی وجود کا احساس رہا ہے نہ مقصد زندگی کا خیال رہا ہے مقصد زندگی کا خیال رہا ہے تمام کوگ دنیا کے لیے سرگرداں ہیں اور جران و نہ اپنان پھر رہے ہیں ان کی کرور عقلوں اور نا پختروا خوں پر دنیائے اشغال کی کدورت اتنی زیاوہ رائے ہوگئی ہے کہ ان کے خیالات بھی فساد سے محفوظ نہیں رہے۔

دنیا میں منہمک لوگوں کی قشمیں: دنیا میں منہ کے لوگوں کے خیالات میں مطابقت نہیں ہے 'اور نہ سب کا مقصود ایک ہے ' کئی کا نقط نظر کی ہے 'کئی کا خیال کی ہے چتا نچہ ایک گروہ ایسا ہے جس میں شامل لوگوں کی آنکموں پر خفلت اور جمالت کے دینر پردے پڑ گئے ہیں 'اور ان کی آنکموں میں یہ صلاحیت ہی ہاتی نہیں دہی کہ اسپنے انجام پر نظرؤال سکیں ان کا کمتا ہے ہے کہ ہمیں چند روز دنیا میں رہنا ہے اس لیے عنت کرنی چاہے تاکہ رزق کما سکیں اور کھا کو قوت ماصل کر سکیں تاکہ پررزق کمانے پر قدرت یا سیس یعنی وہ کمانے کے لیے کھاتے ہیں اور کھانے کے لیے کماتے ہیں ایس کاشکاروں پیشہ وروں اور ان لوگوں کا نقط و نظر ہے جنہیں نہ دنیا کی آرائش میسرہ اور نہ دین میں ان کا کوئی مقام ہے ، وہ دن میں اس لیے خون پسیند ایک کرتے ہیں تاکہ رات کو پیٹ بھر کر کھا سکیں اور رات کو اس لیے کھاتے ہیں تاکہ دن میں بین محت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ایک ایساسزاور ایک ایس مردش ہے جو مرف موت پر ختم ہوگ۔

مچے لوگ اپن تخلیق کا مقصد سجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کہنا ہے ہے کہ شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان محض عمل کرتا رے اور دنیا میں کسی لذت سے ہمرہ ورنہ ہو ' بلک سعادت سے سے کہ آدمی اسے بطن اور فرج کی شہو تین پوری کرلے ' میہ لوگ بھی ا ہے نغوں کو فراموش کر بیٹھے اور عورتوں کی معبت اور لذیذ کھانوں میں اس طرح پڑے کہ انہیں بچھ یاد نہ رہا' جانوروں کی طرح زندگی گذارنے لگے 'اور اس پر دعویٰ میہ کم میہ شہوتیں اصل مقصود ہیں 'ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کے نصوّر سے

میجه لوگوں نے بیه خیال کیا کہ اصل سعادت مال کی اور نزانوں کی کثرت میں ہے چنانچہ انہوں نے مال جمع کرنے میں رات کی نیند برمادی اور دن کاسکون کھویا طویل ترین اُسفار کے 'اور راستے کی ہرمعیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا 'مال کی خاطر ہرطرح کے کام کئے 'خواہ ان میں کتنی ہی مشقت اور رسوائی کیوں نہ ہو' وہ محض کمانے اور جمع کرنے میں لگے رہے حدید ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زائد کھانا بھی روانہ رکھا ان کا بنل اس بات کی اجازت ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ بچھ خرج کریں اور ان کے جمع شدہ سروائے میں کی واقع ہو جمویا مال جمع کرنا ان کے لیے ذریعہ لذّت بن کیا اور وہ زندگی کی آخری سانس تک اس لذّت کوشی میں مشغول رہے موت آئی تووہ تمام خزانہ یا دیر نیٹن مدفون رہ گیا' یا ان لوگوں کے ہاتھ لگا جنہوں نے شہوت و لذت کی راہ میں تمام دولت لنادى جمع كرنے والے كوسوائے مشقت كے بحد ہاتھ ند آيا وبال الك رہا اللت صرف كھانے والے كو حاصل موئى حرب ے کہ لوگ بخیلوں کے انجام کودیکھتے ہیں لیکن کوئی پروا نہیں کرتے۔

مجھ لوگوں نے سوچ سعادت یہ ہے کہ آدی کی تعریف ہو، ہر مخص اس کے لباس کی عمر کی اور خا ہر کی نظافت و زیبائش کی داد دے 'ایسے لوگ بھی رات دن پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں لیکن وہ کھانے پینے میں تکی برتے ہیں 'اور تمام مال اچھالباس اور عمدہ سواری حاصل کرنے میں خریج کردیے ہیں گھرے درواندں اور بیرونی دیواروں کو رنگ وروغن سے اس قدر چکاتے ہیں کہ نگاہیں خرہ ہوجائیں اور دیکھنے والے کمیں کہ اس محر کا مالک کتنا مالدار ہے 'یہ تعریف ہی ان کی لذّت اور نشہ ہے اور اس لذّت کے لیے وہ

رات دن مال کماتے ہیں ' یہ نہیں دیکھتے کہ محنت سے کمایا ہوا مال کماں خرچ ہو رہا ہے۔

کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ حقیقی سعادت یہ ہے کہ جاہ و منعب طے 'سب لوگ احزام کریں اور تواضع واکساری سے پیش آئیں' اوران کے مطبع بن کررہیں لوگوں کی اطاعت حاصل کرنے کے لیے منصّب اور جاہ کی ضرورت تھی 'چنانچہ اس کوشش میں لگ مجئے کہ حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ اور ہمارے نیلے بھی نافذ ہوں' چند افراد پر حکومت اور ان کی اطاعت ہی ایسے لوگوں کا مقصد ہے'اور میہ بات اکثر غافلوں میں موجود ہے کہ لوگوں کی اطاعت ہی کو سب پچمہ مجمعتے ہیں'ان کی اطاعت نے انہیں اللہ کی اطاعت' عبادت اور آ فرت کے تصورے بروا بنادیا ہے۔

یہ چند قشمیں ہوئیں' ان کے علاوہ بھی کچھ فرقے ہیں'جن کی تعداد سترہے بھی ذائد ہے یہ تمام فرقے خود بھی ممراہ ہیں اور دو سرول کو بھی راوح سے مراہ کرتے ہیں اس مرای کر طرف ان کے میلان کی اصل وجد سی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں اچھا کھانا ' اچھالباس اور اچھا مکان چاہجے ہیں کھانے 'لباس' اور مکان کی ضرورت سے انکار نہیں لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہئے کہ ان تیوں چیزوں کی کتنی مقدار کانی ہے 'مقدارے زیادہ کی ضرورت اور خواہش نے انہیں اتنا آمے بدھایا کہ دنیا ہی ان کا مقصد زندگی بن کر رہ کی اور اس مقصد کے پیچے وہ اس طرح دوڑے کہ انجام بھی بمول سے 'بولوگ اسباب ذندگی' روڈ ' کیڑا اور مکان کی ضرورت کو سیحتے ہیں اور ان چیزوں کے اصل مقصد ہے واقف ہیں وہ کسی کام بیں استے منمک نہیں ہوتے کہ اپنی تخلیق کا مقصد فراموش کر بیٹیس ' بو کام بھی وہ کرتے ہیں اس کے مقصد کا علم رکھتے ہیں اور بہ جانتے ہیں کہ اس میں ان کا حصد کتناہے فلا ہرہ کہ کسب معاش کا مقصد فنزا اور لباس کے ذریعہ بدن کی حفاظت ہے ' آگہ بدن ہلاک نہ ہو اور جس مقصد و عباوت " کے لیے اس کی تخلیق مما میں آئی ہے وہ پورا ہو' جو لوگ دنیا ہیں ہے اپنا حصد کم لیتے ہیں وہ تمام آشفال سے بے نیاز ہو کر آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی یا د اور موت کا فکر غالب رہتا ہے اور وہ ہر لمجہ آلے والی زندگی کے لیے مستور رہتے ہیں' اور جو لوگ ضرورت سے تجاوز کر جاتے ہیں دنیا کے آممال واشفال انہیں چین سے نہیں رہتے دیے' ایک شفل کے پہلوسے وہ سرا شفل بختم میں اور یہ سلمہ لا متابی بن جا آ ہے' اشفال کی کثرت سے نظرات بوضے ہیں' اور دل و واغ آ گجنوں میں گرفتار رہتے ہیں ایسا مخص جس کا دل ہروقت دنیا ہیں مشغول ہو' اور جس کے دماغ پر دنیا چھائی رہتی ہو وہ اللہ کو کیے یاد کرسکتا ہے؟ یہ دنیا ہیں انساک رکھنے والوں کا حال ہے۔

جو لوگ اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں وہ دنیا سے امراض کرتے ہیں لیکن شیطان ان سے حمد کرتا ہے اور انہیں اعراض كرنے ميں بھي عمراه كرديتا ہے چنانچہ دنيا ہے اعراض كرنے والوں كے بھي كئي كروہ بن محت ايك كروہ كاخيال مواكه ونيا محنت و مشقت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا کھرہے ،جو آخرت میں پہنچا سعادت سے ہم بنار ہوا خواہ اس نے دنیا میں عبادت کی ہویا عبادت ندى ہو اى بنائر انبول نے يہ سمجاكہ ميح راستديہ ہے كہ دنياى معيبت سے چيكارا پانے كے ليے آدى اپ ننس كو ہلاک کر ڈالے چنانچہ ہندؤں کے ایک فرقے کے لوگ اگ میں گر کراپنے آپ کو موت کے آغوش میں پنچادیتے ہیں اور یہ سجھتے بیں کہ اس طرح جل کر مرنے سے ہمیں دنیا کی مصائب و آلام سے نجات ال جاتی ہے ایک کروہ کا خیال ہے کہ خود کئی سے کوئی فائدہ نمیں بلکہ پہلے بشری صفات کا خاتمہ کرنا ضروری ہے ؟ فروی سعادت خضب اور شہوت کو قطعی طور پر نفس سے جدا کرنے میں ہے'اس گروہ نے افراد نے اپنے انسانی اور فطری اوصاف کو نیست و نابود کرنے کے لیے سخت ترین مجاہرے کئے بعض لوگوں نے نفس پر اتن سختی کی که ریاضت کے دوران مرکئے بعض لوگوں کی مقلیں خبط ہوگئیں اور حواس مخل ہو محے بعض بیار پر محے اور ریاضت نہ کرسکے بعض لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ ریاضت کے باوجود بشری صفات کا قلع قبع کرنے سے عاجز ہیں تو یہ سیخنے لگے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا محال ہے اور یہ کہ شریعت سرا سردھوکا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس طرح یہ لوگ الحاد اور لا ذہبت کی طرف ماکل ہو گئے ایک کروہ کا خیال ہوا کہ یہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں اور اللہ ان سے بنازے نہ کسی مناه گاری نافرمانی اس کی جلالت شان میں کی کرتی ہے اور نہ کسی نیو کاری عبادت سے اس کی عظمت و نقذش میں اضاف ہو تاہے " یہ لوگ اپنی شوتولک طرف لوٹ مے اور آباحیت (مرجز جائز ہے) کے داستے رچانے کے انہوں نے شریعت اور احکام شریعت کی بساط الث كرركدوي اوراس كمان فاسدين جلا مو كي كه جاري اباحيت پندى مغائ توحيدى دليل ب ميونكه جارا عقيده بيب کہ اللہ تعالی بندوں کی عباوت سے مستغنی ہے ایک گروہ نے یہ خال کیا کہ عبادت سے مجابدہ متصور ہے ، الم بندہ اس مجابدہ عبادت کے ذریعہ معرفت الی تک پنج سے معرفت حاصل ہوجانے کامطلب یہ ہے کہ مقصد بورا ہوگیا اب مزید کس جاہدے گ مرورت نہیں'اس طرح یہ لوگ مجاہدہ اور عبادت چموڑ بیٹے'اوریہ دعویٰ کرنے لگے کہ اللہ کی معرفت نے ہمیں ملفات کی تیود ے آزاد کردیا ہے۔ مرف عوام شری احکام پر عمل کرنے کے پاید ہیں اس طرح کے گراہ فرقے بھی کے شار ہیں 'اوران کے باطل عقائد اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں اماملہ تحریر میں لانا بھی پرادشوار ہے ان فرقوں میں مرف وہ فرقبہ نجات پائے گاجو آنحضرت ملی اللہ عليه وسلم اور آپ كے اصحاب رضوان اللہ عليهم الجمعين كى سنّت پر عمل پيرا ہوگا العِنى مُد دنيا كو كلّ طور پر چمو ژے گا اور نہ شہوات کو ہا لگلیہ ختم کرے گا' دنیا میں سے اتنا حصہ لے گاجو راہ آخرت کے لیے توشہ بن سکے اور وہ شوتیں چموڑے گاجو شرقی اطاعت

ک دائرے سے فارج ہوں ، می العقیدہ مومن کونہ ہر شہوت کی اِجَائ کہنی جائے اور نہ ہر شہور ، کو چھوڑنا چاہئے۔ بلکہ احترال کی راہ اُجائی جائے نہ دنیا کی ہوئی چار فی جائے اور نہ دنیا کی ہر کی حاصل کرنے چاہئے ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہیدا کی ہوئی چڑوں کا مقصد کی حقاطت کرنی چاہئے چنا نجہ وہ ای غذا لے جس سے جائوں تی چورن ڈھائی ہوئے موسموں کا استحد کی حقالت کرنی چاہئے چنا نجہ وہ ای غذا رکھ سے اور اُنا کا اُور بدلتے ہوئے موسموں کا ساتھ دے سے قالہ جب دل بدن کے خفول سے جموظ کر کھوئے گوڑا تھا گی اُلے بحو بدن ڈھائی سے وار تم موسم کی خفول سے جموظ کر ہوجائے آؤاللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوسکے۔ اور تمام عمروز کر کھی مشخول ساتھ دے سے ناکہ دہ بدن کے خفول سے خفوظ کر کھی اُلے تو اُلی کھوئے۔ اور تمام عمروز کر تھی مشخول ساتھ ہی اپنی اپنی شہوات کا گراں بھی رہ باکہ وہ دورع و تقویٰ کے حدود سے تجاوز نہ کر سکیں 'یہ تمام اُمور فرقہ ناجیہ لین محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ حتی ہوئے کہ تو کہ برا کی دوری کے موسل کے جب اپنی احت کے بہتر فرقوں کی موسل کے بہتر فرقوں سے ایک کو نجاست کو ن ہی جو ایک وہ کو برا اور میں اور کہ برا کہ موسل کی موسل کر موسل کر ہو سے ایک کو نہاں کہ دین کہ افراط و تفریط کے درمیان کی راہ ان کی راہ کی اعترال ہی انتہ کو جو ب ہوجاتے تھے 'ان کے معاملات میں نہ افراط تعااور نہ ہما کہ افراط و تفریط کے درمیان کی راہ ان کی راہ کی اعترال ہی اللہ کو جو ب ہ

## کتابُ ذتم البخل وحتِ المال بخل اور مال سے محبت کرنے کی زمت کابیان

دنیا کے فقنے : جانا جائے کہ دنیا کے فقنے انتمائی وسیع 'شاخ در شاخ اور لا تعداد ہیں 'لین ان ہیں سب سے بوا فقنہ مال ہے کوئی فخص مال سے بے نیاز نہیں مہ سکتا 'اور اگر مال حاصل ہوجائے تو اس کی آفات سے محفوظ رہنا بھی بوا دشوار ہے مال سے محروم ہونا فقر ہے جو بھی بھی گفرتک پہونچا دیتا ہے 'اور مال دار ہونا مرکشی کا باصف ہے 'جس کا انجام خدارے اور نقصان کے علاوہ بچھ نہیں ہے ' فلاصہ بد کہ مال ہیں فوائد بھی ہیں اور آفات بھی 'اس کے فوائد مخیمات میں داخل ہیں اور آفات نہلات میں الله کے دو پہلو ہیں خیرا ور شراور ان دونوں پہلوئ میں اقراز کرنا اتنا مشکل کام ہے جے صرف وہی علاء انجام دے تکتے ہیں جو علم میں رسوخ اور دین کی محری بھیرت رکھتے ہوں 'نہ کہ رسی عالم اور فریب خوردہ ارباب دین 'اس لیے جُداگانہ طور پرمال کے فقنے کا خس رسوخ اور دین کی محری بھیرت رکھتے ہوں 'نہ کہ رسی عالم اور فریب خوردہ ارباب دین 'اس لیے جُداگانہ طور پرمال کے فقنے کا ذکر کرنا نمایت ضروری ہے 'اس لیے کہ پچھلے باب میں جو بچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق دنیا کی مقت سے قبانہ کہ خاص مال سے ۔ ہر ظر خاص کا ودنیا تھیں ہما جاسکا' دنیا کا ایک جز جاہ ہے 'ایک جز در سے ہیں جن ہے 'ایک جز ہوں ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک جر اور فیع تھی ہے اس محل کو دنیا تھیں ہوں 'ایک جز خاص ہونا ہے 'ایک جز در سے ہیں جن ہے آدی حقوانی کیا گیا ہے جن میا اس کی دنیا تھیں جن ہے آدی حقوانی کیا گیا ہونا ہما کہ کہ کہ سے اس جی حقوان ہونا ہے 'ایک جز در سے ہیں جن ہے آدی حقوانی کیا گیا ہی جز در سے ہیں جن ہے آدی حقوانی کیا گیا گیا ہوں جن ایک جز در سے ہیں جن ہے آدی حقوانی کیا گیا گیا ہے ۔

مال کافتنے: اس کتاب میں ہم صرف مال کو بحث کا موضوع بنائیں ہے اس لیے کہ اس میں انہان کے لیے زبادہ آقات اور نقصانات ہیں اگر مال نہ ہو تو آدی میں فقر کا وصف پیدا ہوجا تا ہے اور مال ہو تو مالداری کا وصف پیدا ہوجا تا ہے اور بد دونوں ہی حالتیں امتحان اور آزمائش کی حالتیں ہیں ' مجرمال سے محروم فض کے اندر بھی دو وصف پیدا ہوتے ہیں قاحت اور حرص ان میں سے ایک ندموم اور دو سرا پہندیدہ ہے ' مجرحیص کے بھی دو وصف ہیں ایک سے کہ آدی دو سرے کے مال پر نظرر کے 'اور ان پر

قابض ہونے کا خواہشند ہو' دو سرایہ کہ مال حاصل کرنے کی خواہش اسے تجارت' طازمت یا کسی صنعت میں لگائے' طمع ہر ترین وصف ہے ' مالدار کے بھی دو وصف ہیں بھی اور دو سرا محدو ہے خرچ کرنا' ان میں بھی ایک وصف ندموم اور دو سرا محدو ہے خرچ کرنے ان میں میانہ دو کی محدوب ' یہ سب باتیں متثابہ اور دقیق ہیں اس لیے ان کی وضاحت کرنا نمایت ضوری ہے' ہم چودہ ابواب میں ان امور کی وضاحت کریں کے پہلے مال کی ذہرت کی جائے گی' پھراس کی مدح کی جائے گی' پھراس کی مدح کی جائے گی' پھر حرص وطمع کی فرتمت کا بیان ہوگا' اس کے بعد حرص وطمع کا علاج ذکر کیا جائے گا پھر سخاوت پر دوشنی ڈالی جائے گی اور اہل سخاوت کے واقعات بیان کئے جائیں گے جائیں گی اس کے بعد حرص وطمع کی افران ہوں گے' سخاوت و قعات بیان بول کے' سخاوت و کی فرتمت کی جائے گی میں شری حدود پر دوشنی ڈالی جائے گی بھر کی اس کے بعد ایٹار اور اس کے فعا کل بیان ہوں گے' سخاوت و کئی میں شری حدود پر دوشنی ڈالی جائے گی بھر کی جائے گی گی میں الداری کی فرمت اور مفلمی کی مدح کی جائے گی۔

#### مال کی ندمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت

الله تعالی فراتے ہیں۔

وَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُو اَلا تُلْهِ كُمُ اَمُو الْكُمُ وَلا اُولا دُكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنُ يَفُعَلُ ذَلِكَ فَا الْفَيْنَ الْمَنُو اللَّهُ وَمَنْ يَفُعَلُ ذَلِكَ فَا الْفَيْنَ الْمَنْ الْمَارِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ اِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

بو مخص (اینے اعمال خرکے عوض) محض حیاست دُنوی اور اس کی رونق جاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال (کی جزا) ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے بھگا دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کی نہیں ہوتی۔

ایک جگه ارشاد فرایا-

بَنَّ الْاِنَسُّ ان كَيْطَعْلَى اَن المُستَعَنى (بِ ١١٦٣ آيت ٢١) آدى (مد آدميت سے) كل جا آ ہے اس وجہ سے كدا بن آپ كومستنى ديكما ہے۔

ارشاد فرایا۔ الھیکم التککائٹر (پ ۲۷/۲۷ آیت) جہیں مال کی کثرت نے فافل کردیا ہے۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (١) المال ورش من الماء الماء البقل (١) الماء ورسم الماء الم

ایک مدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔

ماذئبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم باكثرا فسادا فيها من حب الشرف والمال والجيامفي دين الرجل المسلم (٢)

بربول کے مطلق میں آگر دو خونخوار بھیڑئے چھوڑ دیتے جائیں تووہ اس میں اتا فساد بہانسی کرتے جتنا فساد مرد مسلمان کے دین میں شرف ال اور جاہ کی محبت سے پر اہو تا ہے۔

ارشاد فرمايا\_

هلک المکثرون الامن قالبه فی عباد الله هکناو هکناقلیل ماهم (۳) نیاده ال والے بلاک ہوگئے مردہ مخص جو کمر کیا ہو مال کو اللہ کے بیروں میں ایسے اور دیسے اور ایسے لوگ کم ہیں۔

ایک مرتبہ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی امّت کے برے لوگ کون ہیں ' فرمایا: مالدار ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی امّت کے عیش کوشوں اور مِشرت پہندوں کے متعلق ارشاد فرمایا<sup>ن</sup>)

سيأتى بعد كمقوم يأكلون اطايب الدنيا والوانها ويركبون وينكحون النساء والوانها ويلبسون اجمل الثياب والوانها لهم بطون من القليل لا تشبع وانفس بالكثير لا تقنع عاكفين على الدنيا يغدون ويروحون اليها اتخذوها الهة من دون الههم وربادون ربهم الى امرينتهون ولهواهم يتبعون فعزيمة من محمد بن عبد الله لمن ادركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكمان لا يسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقر كبير هم فمن فعل ذلك فقد اعان على هدم الاسلام

تہ آرے بعد عنقریب الیے لوگ آئل کے جو الحرح کی فوش ذاکقہ غذائیں کھائیں کے عمدہ عمدہ گھو ڈوں پر سواری کریں گے ، حسین و جمیل عورتوں سے نکاح کریں گے ، اور انواع واقسام کے فوبصورت لباس نیب بن کریں گے ، ان کے بیٹ تھوڑے سے پر نہ ہوں گے ، اور ان کے نفس زیاوہ پر قاحت نہیں کریں گے ، وہ دنیا کے ہوکر رہ جائیں گے اس میں لگ کر مبح وشام کریں گے ، اپنے معبور حقیق کے بجائے دنیا کر مبح وشام کریں گے ، اپ معبور حقیق کے بجائے دنیا میں گا کہ ان بیائیں گے ، اس پر ان کی انتہا ہوگی وہ لوگ اپنے میں کو اپنا معبود اور اپنے رہ حقیق کے بجائے اس کو اپنا رہ بہنائیں گے ، اس پر ان کی انتہا ہوگی وہ لوگ اپنے خواہش کے تمیم رہ ایس اور ان کے چھے آنے والے لوگوں میں سے جس محض کو ایسا زمانہ خواہش کے تمیم کو ایسا زمانہ کے خواہش کے تمیم کو ایسا ذمانہ کی ایسا نہ کا میں کے ایسا زمانہ کے تعمور کے تمیمارے بعد اور ان کے چھے آنے والے لوگوں میں سے جس محض کو ایسا زمانہ کے خواہش کے تمیمارے بعد اور ان کے چھے آنے والے لوگوں میں سے جس محض کو ایسا زمانہ کے خواہش کے تعمور کے تمیمارے بعد اور ان کے چھے آنے والے لوگوں میں سے جس محض کو ایسا زمانہ کے تعمور کے تمیمارے بعد اور ان کے چھے آنے والے لوگوں میں سے جس محض کو ایسا زمانہ کے تعمور کے تعمارے بعد اور ان کے چھے آنے والے لوگوں میں سے جس محض کو ایسا ذمانہ کی تعمیم کو ایسا نہ کی تعمارے بعد اور ان کے چھے آنے والے لوگوں میں سے جس محض کو ایسا ذمانہ کی دور ان کے تعمارے بعد اور ان کے چھے تھے کے دور ان کے تعمارے بعد اور ان کی تعمارے بعد ان میں بعد ان کی ان تعمارے بعد ان کی تعمارے بعد ان کی تعمارے بعد ان کی ان تعمارے بعد ان کی تعمارے بعد تعمارے بعمارے ب

<sup>(</sup>۱) بھے ان الفاظ میں یہ روایت نیس لی۔ (۲) ترفری نِسائی میں کعب ابن مالک کی روایت۔ لین ان دونوں کابوں میں ضاریان کی جگہ جا تعان ہے الفظ زر بعد نیس ہے الجاہ کے بجائے اشرف ہے۔ (۳) مفاری و مسلم بدوایت ابوذر اس کے الفاظ یہ بیں "هم الاخسسرون" ابوذر نے دریافت کیا وہ کون بیس فرماید" لا حکمت و الموالا الا من قال هم کا فران اس کی اس مرف الفظ مجاواللہ نیس ہے۔ فراید "الا کشر و اموالا الا من قال هم کا فران این این این این این کے اس طرح کتاب میں ہے مرف الفظ مجاواللہ نیس ہے۔

<sup>(</sup>م) مجھے ان الغاظ میں یہ روایت نہیں مل البتہ طبرانی اوسا اور شعب بہتی میں عبداللہ بن جعفری صدیث ہے "شرار احتی الذین ولدوافی النعیم وغذوابه یا کلون من الطعام الواتا")

طے اسے محرابن میراللہ کی شم ہے کہ وہ انہیں سلام کرے نہ ان کے مریضوں کی میاوت کرے 'نہ ان کے جازوں کی مشائعت کرے 'اور نہ ان کے بدے کی تعظیم کرے 'اگر کسی نے ان (فدکورہ بالا کاموں) میں سے کوئی کام کیا تو اس نے اسلام کی (پڑھکوہ عمارت) کو ڈھانے پر مدی۔

ایک مدیث میں ہے۔

دعوااللنيالاهلهامن اخذمن الدنيافوق يكفيه اكذحتفه وهولا يشعر (يزار النائن)

دنیا کو اہل دنیا کے لیے چموڑوو ،جس نے دنیا میں سے قدر کھایت سے ذاکد لیا اس نے کویا فیر شعوری طور پر اپی موت کا پروانہ حاصل کیا۔

ایک اور مدیث میں ہے۔

یقول آبن ادم مالی مالی وهل لک من مالک الاما اکلت فافنیت اولبست فابلیت او البست فابلیت اولبست فابلیت او تصدیق فابلیت او تصدیق فی البیت اور کیا تیرے مال میں سے تیراس کے طاوہ بھی کھے ہوتو نے کھاکر

مناكع كرديا اوريهن كربوسيده كرديا-

ایک فض نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیانیا رسول اللہ مجھے موت پیند نہیں ہے ، آپ نے دریافت فرمایا: کیا تیرے پاس مال ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا اس مال کو آگے روانہ کردے (یعنی آخرت کے لیے راہ خدا میں خرج کردے) اس لیے کہ مؤمن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے ، اگر آگے پنچادے گا تو ہوں چاہے گا کہ میں بھی آگے جاؤں اور چیچے رہے گا تو ہوں چاہے گا کہ میں بھی تیجے مع جاؤں گا۔ (۱)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اخلاءبنی آدم ثلاثة واجدیتبعه الی قبض روحه والثانی الی قبره والثالث الی محشره فاالذی یتبعه الی قبره فه واهله والذی یتبعه الی محشره فه و عمله (طبراتی کبیر واوسطه احمد نعمان بن سب

آدى كے تين دوست بين ايك اس كى دوح قبض ہونے تك ساتھ رہتا ہے و مرااس كى قبر تك ساتھ ديتا ہے اور تيسرا محشر تك ساتھ ديتا ہے اور تيسرا محشر تك ساتھ دينے والا دوست مال ہے ، قبر تك ساتھ دينے والا دوست اس كاعمل ہے۔ دينے والا دوست اس كاعمل ہے۔

وہ وہ اور سے بھی علیہ السلام کی خدمت میں حوار مین نے عرض کیا کہ آپ پانی پر جلتے ہیں ہم نہیں چل پاتے اس کی کیا وجہ ہے؟
فرایا: درہم و دینار کی تمہارے نزدیک قدرہ قیمت کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم انہیں اچھا بچھتے ہیں 'فرایا: میرے نزدیک یہ دونوں اور
عگریزے دونوں پراپر ہیں۔ حضرت سلمان الغاری نے حضرت ابوالدرواء کو ایک خط کھا کہ اے بھائی! جس دنیا کا تم شکر ادا نہ کرسکو
اے جمع مت کرو'اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سا ہے۔
یہ عاد بصاحب الدنی الذی اطاع اللہ فی بھاو مالعبین یدیدہ کلمان کے فابع الصر اط

<sup>(</sup>١) مجير س دوايت كاعلم نهي -

قال له ماله امض فقداديت حق الله في تميجابصا حب البني الذي لميطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفأ به الصراط قال لهماله ويلك الابيت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعوا بالويل والثبور (١)

جس دنیا دالے نے دنیا کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی دہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے لایا جائے گا اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا جب وہ کی صراط پر سے او حرک دھر کو جھکے گا اس کا مال اس سے کے گا کر رجا 'و نے جھے میں اللہ کا حق اوا کر دیا ہے سلسلے میں اللہ کا گذر جا 'و نے جھے میں اللہ کا حق اوا کر دیا ہے سامنے ہوگا 'جب وہ کی میراط پر سے او حراد مرک و جھکے گا اس کا مال کے گا کہ بخت کیا تو تے جھے میں اللہ کا حق اوا نہیں کیا 'میہ صورت جال اس طرح رہے گی میاں تک کہ مال کے گا 'کم بخت کیا تو تے جھے میں اللہ کا حق اوا نہیں کیا 'میہ صورت جال اس طرح رہے گی میاں تک کہ مال کے گا 'کم بخت کیا تھے دیں اللہ کا حق اوا نہیں کیا 'میہ صورت جال اس طرح رہے گی میاں تک کہ مالک کے گا اور اور دے گا۔

کتاب التردیس ہم نے مالداری کی ذمت اور فقر کی تعریف میں آیات و روایات نقل کی ہیں ان سب سے مال کی ذمت ہی تو مقصود ہے یمال ان کا اِعادہ نہیں کرتا چاہجے دنیا کی ذمت پر مضمل روایات بھی مال ہی کی ذمت کرتی ہیں کیوں کہ مال دنیا کار کن اعظم ہے یمال ہم مرف وہ روایات درج کرنا چاہتے ہیں جو زبان رسالت علی صاحبا اصلوۃ والسلیم سے بطور خاص مال کی ذمت میں نقل ہیں۔

اذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما خلف (بيهقى- ابوهريرة)

جب بنده مرجا آے و ملا مک کتے ہیں مرحم نے آے کیا بھیجا اور لوگ پوچھے ہیں کیا چموزا۔

ایک مدیث میں ہے۔

لاتتخذواالضيعةفتحبواالنيا وترمنى حاكم إن مسعود)

جا كدادنه بناؤورنه حميس دنياس محبت موجائ كي

<sup>(</sup>١) ميد حطرت سلمان الفاري كي روايت شين به بكد حطرت ابوالدروا في مديث بيد عط افي الذكر في اول الذكركو تحرير كيا قيا-

ذر سے انہیں کھینج کر دوزخ میں لے جایا جاتا ہے، حضرت یحیٰ ابن معاذ فراتے ہیں کہ درہم بچو کی طرح ہے اگر تم اس کے کائے
کی جماڑ پھو تک نہیں کر سکتے تواہے مت اواس لیے کہ اگر اس نے تممارے ڈک مار دیا تواس کا زہر بلا مادہ تمہیں ہلاک کردے گا،
دریا فت کیا گیا کہ درہم کی جماڑ پھو تک کیا ہے، فرایا حلال جگہ ہے لیما اور حق پر خرج کرنا مطلاع ابن ڈیاد کہتے ہیں کہ میرے سانے
دنیا مجتم ہوکر آئی وہ ہر طرح کی زینت ہے آراستہ تھی، میں نے کہا میں تیرے شرسے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس نے کہا اگر تھے
میرے شرسے محفوظ رہتا ہو تو دراہم و دینار کو ہرا سمجھ ، یہ اس لیے کہا کہ دراہم و دینار ہی تمام دنیا ہیں کیونکہ ان کے ذریعہ دنیا کی تمام
جیزیں حاصل کی جاسکتی ہیں، جس نے ان دونوں سے صبر کیا اس نے کویا تمام دنیا سے صبر کیا۔ ایک شام کہتا ہے۔

آنى وجدت فلا تظنواغيره ان التورع عندهذاالبرهم فاذاقدرت عليه ثم تركت فاعلميان تقاك تقوى المسلم

(میں تو ایبا سجمتا ہوں اور تم بھی ایبا ہی سمجمو کہ تقویٰ کی صبح پہان مال سے ہوتی ہے اگر تم اس پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دو تو یہ سمجمو کہ تمارا تقویٰ مسلمان کا تقوٰی ہے)

اس مضمون کے میداشعار ہیں۔

لايغرنكمن المرءقميص قعه اوازار فوق عظيم الساق منه رفعه اوجبين لاحفيه اثر قدخ لعه ارمالدر هم تعرف حبه اورعب

(مہیں کسی فض کے پوند زدہ کپڑوں اور پنڈل کے اوپر تک اُٹھے ہوئے پاجائے اور پیشائی پر پڑے ہوئے نشان سجدہ سے دھوکا نہ کھانا چاہیے' اسے درہم و کھلاؤ تب مال سے اس کی مجت یا مال سے اس کا پر ہیز سامنے آئے گا)

مسلمہ ابن عبدالملک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمرابن عبدالعزیز کی خدمت میں اس وقت ہوئے جب وہ موت کی کش کھٹر میں گرفتار تھے 'انہوں نے کہا: امیرا کمومنین! آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کس نے نہیں کیا تھا' آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کس نے نہیں کیا تھا' آپ نے اپنی اولاد چھوڑ دی ہے نہ ان کے پاس دواہم ہیں نہ وتا نیر ہیں۔ حضرت عمرابن عبدالعزیز کے تیمہ بنیوں کہ میں نے ان کا حق کر بٹھا دو' اوگوں نے انہیں اٹھا کر بٹھا دو اولوں نے کہا تھے انھا کہ میں نے ان کا حق کر بٹھا دو' اوگوں نے انہیں کہ میں نے اولاد کے لیے کچھوٹ میں چھوڑ اقواس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ان کا حق کو انہیں نہیں دوا میں میں دوای طرح کے بہتے ہو سکتے ہیں' ایک اللہ کا مطبع و فرمال بردار' اگر ایسا ہے تو اللہ اس کے لیے کائی ہے کیوں کہ

وَهُوَ يَتُولَي الصَّلَاحِينُ اوروووالى عِن يُوكارون كا-

# مال كى تعريف اوراس كى من ودم ين تطبيق

مال كى تعريف : الله تعالى نے قرآن كريم من كى جكه مال كے ليے افظ غير استعال كياب منا فرمايا۔ انتركخيرا

اكراس نے كوئى خررال) جمووا

رمول اكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد عب

نعمالمال الصالح للرجال الصالح (احمد طبراني عمروابن العاص) كياا فيمى ب نيك أدى كي لي نيك كائي

قرآن و مدیث سے مال کی تعریف ابت ہے صدقہ اور ج کے قواب میں جو کھے ذکور ہوا اس سے بھی مال کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ مال کے بغیرنہ آدی صدقہ کا ثواب کما سکتا ہے اور نہ خان کعب کی زیارت کرے اپنے نامۂ اعمال کو روش کرسکتا ہے قرآن

(ب،۱۱ آیت ۸۲)

اور تیرے رب کی مرمانی ہے وہ ایناد فینہ لکال لیں۔

اس طرح یہ آیت بھی ال کی تعریف میں ہے جس میں بطور احسان اوشاد فرمایا کیا۔

وَيُمُلِدُكُمُ بِالْمُوَالِيُوْبَنِينَ وَيُجُعَلُ لُكُمُ جُنَّاتٍ وَيَجُعَلُ لُكُمُ أَنْهَاراً (ب١٩ره آيت ١١) اور تمارے ال اور اولاد میں ترقی دے کا آور تمارے کے باغ لگادے کا اور تمارے کے سرس برادے

ارشادِ نبوی ہے۔

كادالفقران يكون كفرا (بيهقي-انس) قریب ہے کہ فقر کفر ہوجائے

تطبیق کی صورت : اس تعسیل سے معلوم ہوا کہ شریعت نے کیس ان کی ذہب کی ہے اور اسے شیطان کا حربہ اور تمام مخناہوں اور برائیوں کا منبع قرار دیا ہے کہیں مال کی تعریف کی ہے اور اے متعدّد عبادات کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے ' آخر ان متضاد آیات و روایات میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ ہمارے خیال میں مال کے مرح ووَم میں تطبیق کا طریقة اس وقت تک سجو میں آنا مشکل ہے جب تک مال کی حکمت مقصد اور آفات و نقصانات سے واقفیت نہ ہواس کے بعدی یہ حقیقت آفٹارا ہو سکتی ہے کہ مال ایک دجہ سے بسر اور ایک دجہ سے بدتر ہے بسر ہونے کی دجہ سے محود ہے اور بدتر ہونے کی دجہ سے فدموم میو کلہ مال نہ محن شر ہے اور نہ محض خیرے بلکہ وہ خیرو شردونوں کا سبب اور دونوں کے حصول کا ذریعہ ہے ، جس کی مید موت ہو اس کی بینی طور پر جمی تعریف کی جائے گی اور مجمی ذمت کی جائے گی صرف عقل مند آدی ہی سجھ سکتا ہے کہ جو مال قابل تعریف ہے وہ قابل قرمت نہیں ہے 'اور جو مال قابلِ نمت ہے وہ قابلِ تعریف نہیں ہے۔احیاء العلوم جلد چہارم کے کتاب الفکر میں ہم نے خیرات اور نعتوں کے درجات کی تغمیل کی ہے کیے تعمیل وہاں دیکھ لینی چاہیے اس وقت صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ واناؤں اور نور بعیرت رکھنے والول كامتعمد آخرت كى سعادت ب، أخرت ايك بائيدار اورنا قابل زوال نعت بيزرف اور زيرك بى اس نعت كے حصول كا قصد كرتے بين چنانچه سركار دوعالم صلى الله عليه وسم كى خدمت ميں كى ليا موض كيا- من اكرم الناس واكيسهم فقال اكثرهم للموت ذكراواشدهم له ستعدادا (ابن ابى المنيا-ابن ماجمابن عمر") لوكون من بزرگ تراور زياده بشيار كون ب فرايا موت كا بكوت ذكر كردوالا اور اس كه لياده تيارى كردوالا-

<u>ا خروی سعادت کے ذرائع حصول</u>: دنیا میں آخرت کی سعادت تین ذریعوں کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی اول ننسی فعنا کل جسے علم اور خش خلتی و دم بدنی فضائل جیے محت اور تدرستی سوم بدن سے خارج فضائل جیسے مال اور اسپاب ونیا ان وسائل میں اعلی تروسیلہ فضائل نفسی ہے و دمرے ورجہ میں بدنی فضائل کاوسیلہ ہے بالکل م خری ورجہ میں وہ فضائل ہیں جو نفس وبدن دونوں سے خارج موں ان میں مال مجی شامل ہے ورجم ورینارسب سے کم حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ بدونوں انسان کے خادم ہیں ا جب کہ اس کا کوئی خادم نہیں دو سری چیزوں کے لیے ان کی خواہش کی جاتی ہے خودان کی ذات مقصود نہیں رہتی اس لیے کہ نقس ہی ایک ایا جو ہر لطیف ہے جس کی سعادت مطلوب ہے ، وہ علم ، معرفت اور مکارم اخلاق کی خدمت کرتا ہے یہ اوصاف نفس کی مفات ذاتیہ میں داخل ہوجائیں مجریدن حواس اور احضاء کے ذریعہ نفس کی خدمت ہے اور غذا اور لباس بدن کی خدمت کرتے ہیں 'یہ بات پہلے بیان کی جاچی ہے کہ کھانے سے بدن کو باتی رکھنا اور نکاح سے نسل کو برقرار رکھنا مقصود ہے اور بدن سے نفس کی تھیل "نزکیہ 'اور علم واخلاق کے پھولوں سے اس کا چن مرکانا مقیود ہے ، جو قض اس ترتیب سے واقف ہو گاوہ مال کی حیثیت ے انجی طرح دانف ہوگا اور اس کے خربونے کے سب پر ہمی مطلع ہوگا الس کے لیے منروری ہے اور نفس ہی اصل جوہر ہے جو مخص کسی چیز کا فائدہ سمجھ کر'اس کی غایت اور مقصد ہے واقف ہو کراس کا استعمال کرے اور بیشہ اس کی غایت اور مقصود کو پیش نظرر تھے توب استعال اس کے حق میں بمتراور مغید ہے مال جس طرح کسی صحیح مقعد کا دسیلہ ہوسکتا ہے اس طرح وہ فاسد مقاصد کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور یہ وہ مقاصد ہیں جو سعادت اُخروی سے اکراتے ہیں اور علم و عمل کی راہوں پر بندشیں لگاتے بین اس طرح مال محمود بھی مجود اس محمود اس وقت جب کہ اس کی نبیت محمود مقاصد کی طرف ہو اور خدموم اس وقت جبكه اس كى نبت فدموم مقاصد كى طرف بوجيها كم مديث شريف بي ب كم جو فض دنيا كوقدرت كفايت سے زائد مال ليتا بود كويا غير شعوري طور براي موت كي آواز ويتاب اور كيونكه انساني طبائع شموتون كي طرف ميلان رمحتي بين اوران كي إتباع من الذت پاتی ہیں اور شہوتیں راہ حق سے روکنے والی ہیں اور مال ان شہوتوں کے حصول کا برا زریعہ ہے اس کیے قدر کفایت سے زائد مال لینا خطرے سے خالی نمیں ہے'اس لیے انبیاء کرام نے ال کے شرسے بناہ ماکی ہے انخضرت صلی الله علیه وسلم سے بدوعا منقول

اللهماجعل قُوت آلمحمد كفافا (بخارى ومسلم ابوهريرة) الدارة ال فرى دوى بدركايت كر

غور کیج آپ نے دنایں ہے مرف آتا مالگا ہو غیر محض ہو" آپ ہے ایک دعایہ متقول ہے۔ اللّٰهم احینی مسکینا وامننی مسکینا واحشرنی فی زمر ۃ المساکین (نر تمذی۔انس م

اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھ مسکینی کی حالت میں موت دے اور مساکین کے دُمرے میں اُٹھا۔ حصرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حضو دید دعا کی تھی۔ والجنگنینی وَبَنِینی اُن نَعْبُدُ الْا صَناع کہ سالہ ۱۳۵۸ آیت ۳۵) اور جھے اور میرے خاص بندو کو بھول سے بچاہے۔ اور جھے اور میرے خاص بندو کو بھول سے بچاہیے۔

امنام سے انہوں نے یک دو پھر مراد کے سونا اور جاندی اس کے کہ منسب نوت اس بات سے پاک ہے کہ کوئی نبی پھروں کو اپنا معبود مجھنے گئے ، جب کہ نبوت سے پہلے بچپن میں بھی نبی کو بتوں کی بوجا سے دور رکھا جاتا ہے ، سوئے جاندی کی حمادت سے مراد نیہ ہے کہ دل میں ان کی حمیت ہو اور آدمی ان کی وجہ سے دھو کا کھا جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

تعسى عبدالدينار 'تعسى عبدالدرهم تعسولا انتقش واذاشيك فلاانتعش (١) (بخارى ابوهريرة)

بلاك موبندة وينار بلاك موبندة ورمم كرے اور ندا معے اور جب اس كے كائ اللے قو تكال ند تھے۔

مطلب یہ ہے کہ بندا درہم و دیناری کیس سے کوئی مد نہیں ہوگی وہ گرجائے گاتو اسے کوئی افعانے والانہ ہوگا اور کائا جھے گاتو اس مسلب یہ ہے کہ بندا درہم و دیناری کیل سے کوئی مد نہیں ہوگی کہ د نہیں ہوگی کہ کائنا ہی لگال لے 'اس مدے میں مال سے عبت کرنے والے کو اس کا عابد اور پرستار قرار دیا ہے 'کسی بھی پھڑکا عابد بنوں کا پجاری ہے بلکہ جو محض بھی فیرافتہ کی پرستش کرتا ہے وہ کویا بنوں کی پرستش کرتا ہے 'وہ مشرک ہے تاہم شرک کی دو تشمیس ہیں خفی اور جل شرک فنی بیشہ ہوئیشے کے لیے دو زخ میں رہنے کا موجب نہیں ہے مؤمن اس سے کم ہی خالی ہوتے ہیں شرک جلی و مشرک بیشہ کے لیے جنم میں رہے گاہم شرک جلی و فالی ہوتے ہیں شرک جلی و دونوں سے اللہ رہ العزت کی بناہ چاہتے ہیں۔

#### مال کے نقصانات اور فوا کد

مال میں سانپ کی طرح زہر بھی ہے اور بڑیا ت ہمی 'رٹریا ت اس کے فوائد ہیں 'اور زہراس کے نقصانات ہو ہنس اس کے فوائد و نقصانات دونوں سے واقف ہوگا اس کے لیے بید ممکن ہے کہ وہ اس زہرہے نکے سکے اور اس کے بڑیا ت سے فائدہ اٹھا سکے '

مال کے فوائد : دین بھی ہیں اور دنیوی بھی ونیاوی فوائد بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اسٹے متعارف و مشہور ہیں کہ سب لوگ واقف ہیں اگر ایسانہ ہو آنو حصول مال کے لیے ہلاکت و تباہی میں کیوں پڑتے 'البتہ دبی فوائد قامل ذکر ہیں۔

<sup>(</sup>١) كين اس من انتقش نيس مهاكم عن وانتكس الفاظ عفاري من تعليق اورابن اجدوماكم من موسولا معول ب-

ے ہے "کیوں کہ اس طرح آدمی بھائی اور دوست بنالیتا ہے اور سخاوت کی صفت سے متصف ہوکر سخاوت پیٹے لوگوں کے زمرے میں شامل ہوپا آ ہے کیونکہ آدمی اس وقت تک تنی کملانے کا مستحق نہیں ہو آ' جب تک وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور مروّت کا سلوک نہ کرے ' یہ عمل بھی بوے اجرو تواب کا باعث ہے چنانچہ ہدایا دینے اور دعو تیں کرنے کے متعلق بے شار روایات موجود بیں ' اور ان میں کہیں یہ قید نہیں کہ ہدیہ صرف ضرورت مندوں کو دیا جائے یا وعوت صرف ان لوگوں کی جائے جو مفلس ہوں یا جن ' اور ان میں کہیں یہ قیا کی جائے جو مفلس ہوں یا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو' آبرہ بچانے کی غرض سے خرچ کرنا بھی دینی منفعت سے خالی نہیں ہے مثلاً کسی ایسے شاعر کو کچھ دے دیا جائے جو بچو کہتا ہو' اور میلوں میں ذات کا نشانہ بنا تا ہو اس طرح کینوں کی زبان بند کرنے کے لیے اور ان کے شرسے نہنے کے لیے اور ان کے شرسے نہنے مال خرچ کرنا ' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ماوقی بدالمر عورضه کتب لعبه صدقة (ابر عل ماری) جس چزے آدی ای عزت بچائے وواس کے لیے مدقد کمی جاتی ہے۔

عزت بھانے کے لیے مال خرج کرنا ہوں بھی ثواب کا باصف ہے کہ اس نے غیبت کرنے والا فیبت کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے'
اور اس کے کلام سے فند نہیں پھیلا' مسلمان عداوت کا شکار نہیں ہوتے' اور جس کی فیبت کی جائے وہ بھی انقام کے جذب سے
مجبور ہوکر ایبا جواب نہیں دیتا' جو حدودِ شریعت سے متجاوز ہو' استخدام (فدمت لینے) پر اجرت دیتا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں
ہجبور ہوکر ایبا جواب نہیں دیتا' جو حدودِ شریعت سے متجاوز ہو' استخدام (فدمت لینے) پر اجرت دیتا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں
اور راہِ آخرت پر چلنا دشوار ہوجائے اور ذکر و فکر کی فرصت نہ لیے ' حالا تکہ سال کین کا اعلیٰ مقام ہی ذکر و فکر ہے۔ خلا ہر ہہ
اور راہِ آخرت پر چلنا دشوار ہوجائے اور ذکر و فکر کی فرصت نہ لیے ' حالا تکہ سال کین کا اعلیٰ مقام ہی ذکر و فکر ہے۔ خلا ہر ہہ
مرورت ہو ان کے لیخ تیار کرنا' وہ تمام کام جو دو سرے سے کرائے جائے ہیں تھا انجام دے گایہ ذبردست خسارہ ہو دو است مند اس خدارے سے متحفوظ رہتا ہے آگر کوئی دولت مند ایسے جزئی کام بھی خود کرتے گئے قودہ عمل ' علم اور ذکر و فکر سے بھینا دور رہ
کا ' موم یہ کہ وہ مال کی متعین آدی پر خرج نہ ہو' بلکہ اس سے عام فائدہ حاصل ہو' جسے مساجد' پل' مسافر خالے' شفا خالے'
ہمارس تقریر کرانا' یا خرک کاموں کے لیے ذین' جائدادوقف کردیا یہ ایسے اخراجات ہیں جو آدی کو مرنے کے بعد بھی فعی پہنیا تے
ہما اور اللہ کے نیک بندے ایسے لوگوں کے حق میں تدق رہ کرکتے ہیں اس سے بردہ کراور کیا خیر کہا کہ ہو کہ جو اس سے حفوظ رہتا ہے'
ہما اور اللہ کے نیک بندے ایسے لوگوں کرتے ہیں فار دوت پڑنے پر کام بھی آتے ہیں نیک اور مقلم کے عیب سے محفوظ رہتا ہو، اس کی مزت کرتے ہیں اور دفت پڑنے پر کام بھی آتے ہیں نیک اور مقلم میں آتے ہیں نیک اور مقلم کے ہیں نیک اور مقلم کے اس سے سادرانہ روابط قائم کرتے ہیں فیر وقت پڑنے پر کام بھی آتے ہیں نیک اور مقلم کے اس مالادر دن کالوگ دل سے احرام کرتے ہیں نیک اور مقلم کے ہیں کیا۔ اس کالوگ دل سے احرام کرتے ہیں نیک اور مقلم کی آتے ہیں نیک اور مقلم کے اس سے ادرانہ دارانہ دارانہ دارانہ دوابط قائم کرتے ہیں۔

مال کے نقصانات : مال کے نقصانات بھی دو طرح کے ہیں دی اور وقع کی دی نقصانات تمن طرح کے ہیں ایک یہ کہ مال آدی کو گناہ کے راستے پر ڈال رہتا ہے کیو نکہ شہوتیں آدی کے ول پر مسلسل پلخار کرتی رہتی ہیں ' ہے ماقیکی اور جُوز کے ذریعہ ان شہوتوں سے تحفظ کیا جاسکتا ہے کیوں کہ جب آدی کمی گناہ کے ارتکاب سے باہوس ہو تا ہے تو ول ہیں اس کا دامیہ پیدا نہیں ہو تا ، اور جب یہ احساس ہوجا تا ہے کہ اب ہیں اس گناہ کا ارتکاب کرسکتا ہوں تو یہ دامیہ الحربات مال کا موجود ہونا بھی ایک طرح کی تدرت ہی ہے مال ہوتو آدی کے ول میں گناہ کرتے اور فیق و فجور میں جٹلا ہونے کی خواہش جنم لیتی ہے 'آگر وہ اپنی خواہش پر عمل کرلے تو ہلاک ہوجا کے اور مبر کرے تو تکلیف میں جٹلا ہوناس کے کہ قدرت رکھتے ہوئے مبر کرنا انتخافی دشوار ہے مالداری کا فتنہ مفلس کے فتنے سے برا ہے ' دو سرا نقصان یہ ہے کہ مال سے مباحات میں تنظم تک نوبت پہنچتی ہے 'اور یہ مال کے خلط استعال کا پہلا درجہ ہے ' کیوں کہ مالدار سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جو کی روثی کھائے اور موٹا کپڑا پنے 'اور تمام لذیذ کھائے ترک کردے جیسا

کہ حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت و مملکت کی وسعت اور زمین کے خزانوں پر اپنی قدرت کے باوجود ایساکیا تھا، لیکن ہر مخص ایسا نہیں کرسکتا، جے مالی وسعت میشر ہوگی وہ مباحات میں تتقم ضرور افتیار کرے فائیجی اچھا کھائے گا'اور نفس کو اس کا عادی بنائے گا اور جب تنظم میں اے لذت ملے کے گی تو محراس سے رکتا ممکن نہ ہوگا بلکہ محروب مال ہوجائے گا کہ آکر طال امن تنظم كالقاض يورك كرف عة قاصرت كي ومكلوك اورحرام ذرائع القتيار كرفي مجور موكارا سن جموث نفاق اور دوسرے فاسد اخلاق وعادات کودل میں جکہ بنائے کا موقع دے گا باکہ اس کی دنیا کا تھم اس کی اپنی پیندے مطابق بنا رہے اور اس کے تنقیم میں کی نہ آئے جس کے پاس مال زیادہ ہو تا ہے اسے لوگوں کی حاجت زیادہ ہوتی ہے اور جو لوگوں کا مختاج ہو تا ہے وہ اپنا کام نکالنے کے لیے منافقانہ رُوش افتیار کر آئے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعافی کی نافرانی سے بھی کریز نہیں کر آ' اگر انسان پہلی آفت سے چ جائے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے اور خلوق کی احتیاج سے دوستی اور دمشنی پیدا ہوتی ہے اور اس سے حسد کینڈ ریاؤ کبر محوث چفل خوری فیبت اور ان تمام معاصی کو محصنے پھو لنے کا موقع ملا ہے جو دل و زبان کے ساتھ مخصوص ہیں ' پھریہ بھی امکان رہتا ہے کہ یہ معاصی ول و زبان سے تجاوز کرے دو سرے اصفاء کی طرف بھی نظل ہو جائیں ' یہ سب ال بی کی نوشیں ہیں، تیسری آفت اور اس سے گوئی مالدار خالی نہیں یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح اور حفاظت میں لگ کراللہ ك ذكر عن فل موجا يا ب اورجو چزادى كوالله عن فل كرد عده اليك اينا فساره ب جس كى الل كى مرح مكن نيس اى لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال میں تمین آتیں ہیں ایک آفت تو یہ ہے کہ جائز طریقے سے ندلے ' كى نے عرض كياكہ أكر آمنى طال مو؟ انہوں نے جواب ديا اس صورت ميں وہ ناحق خرچ كريگا ، يد دوسرى افت ب كى نے عرض کیا کہ اگروہ حق میں خریج کرے وایا مال کی حفاظت اے اللہ کی یادے غافل کرد کی سیر تیسری اور بردی آفت ہے وکر اللی سے غفلت ایک لاعلاج اور علین مرض ہے کیونکہ تمام عبادتوں کی غایت اور خشاء اللہ کاذکر اور اس کی ذات و صفات میں فکر ہی تو ہے'اور ذکرو گلر کے لیے فاریخ قلب کی ضرورت ہے'الر کسی کے پاس زمین ہے تووہ رات دن تھیتی کے جنگڑوں میں الجھا رہتا ہے' کمبی حساب کتاب کررہاہے ، تبھی شرکاء سے برسر پیارہے ، تبھی پانی اور حد بیزی پر اختلافات کا شکار ہو رہاہے ، تبھی ان لوگوں سے جھڑ رہا ہے جو بادشاہ کی طرف سے زمین کا خراج وصول کرنے پر مقرر ہیں۔ مجمی معماروں اور مزدوروں کے مسائل سے بہرد آنا ہے ، تجارت پیشہ آدمی کویہ غم ستائے رہتا ہے کہ اس کا شریک تفع میں برابر کا شریک ہے ، لیکن کام میں برابر ہتھ نسیں بنا تا ، کمیں شریک پرچوری اور خیانت کے الزامات تراشتا نظر آتا ہے ' یکی حال جانوروں کے مالک کائے ' بلکہ جٹنے بھی اموال ہیں ان سب کے مالکان کائم وہیں میں مال ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے بجائے اسے اموال میں مشخول ہیں اور ان کی اصلاح و مفاظت کے بارے میں متكرا ور بريان بين سب سے كم منفل زين ك كرے موت فزانے سے موتا ہے، ليكن مدفون فزاند محى دل كوبت كي الجمالية ہے'اس کے ضافع جائے'یا چوروں کے ہاتھ لگ جانے کے اندیشے ول میں سرابھارتے ہیں قوذکرو فکر میں طبیعت کو یکسوئی حاصل نیں ہویاتی مراحد اس کی حفاظت کی فکر دامن گیررہتی ہے ونیا کے افکار اور مگاے لا محدود ہیں ان کی کوئی انتباء نہیں ہے ،جس کے پاس ایک دن کی غذا ہے۔ وہ تمام افکار پریشاں سے دور اور ان بنگاموں سے محفوظ ہیں۔ یہ ہیں مال کے دہی نقصانات۔ ان میں اسکانجی اضافہ کر میں کہ دولت مندمال حاصل کرنے کے لیے کیا کھ جدوجمد نہیں کرتے ، پھرجب مال حاصل ہوجا تا ہے تواس کی حفاظت کے لیے کس طرح ول وجان سے بے قرار رہتے ہیں ' صامدوں کے حمدسے بچنا اس پر مستزاد ہے۔ ہروقت یہ دھڑکا لگا رمتا ہے کہ کمیں محنت و مشقت سے کمایا ہوا یہ مال ضائع نہ ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ مال فی الحقیقت زہرہے 'رتریاق صرف اس صورت میں ہے جب کہ اے گذربسر کا ذریعہ سمجما جائے 'اور ذائداز ضرورت مال الله کی راویس خیرات کردیا جائے۔

حرص وطمع کی نریمت و تناعت اور لوگوں سے توقعات نہ رکھنے کی تعریف جاننا چاہیۓ کہ مغلس ایک ممدہ ومف ہے جیسا کہ ہم نے کتابُ الفقر میں اس کی تفسیل کی ہے 'لیکن تنا فقر کوئی قابل تعریف وصف نیں 'جب تک صاحب نظریں قاعت نہ ہو'وہ مخلوق کے مال کی طمع نہ رکھتا ہو'ان کے مال کی طرف نظرنہ کرتا ہو'اور نہ مال کمانے کا حریص ہو'اور یہ بات اس وقت ممکن ہے جب کہ وہ بقدر ضرورت غذاؤلباس اور مسکن پر قانع ہو' بلکہ ان میں بھی ادنیٰ چزپر قناعت کرے' اپنی امید کو ایک روزیا ایک ماوے زائد نہ بدھائے' اور نہ دل کو ایک ممینہ کے بعد کے مشخطے میں لگائے' کثرت شوق اور طولِ آئل سے آدی قناعت کی عزت سے محروم ہو جاتا ہے اور طمع وحرص کی گندگی سے آلودہ ہو جاتا ہے' طمع وحرص اور وہ دو سری برائیوں کے ارتکاب پر مجبور ہو تا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جن سے جبین شرافت داغدار ہو' ویسے طمع وحرص اور قلنت قناعت آدی کی فطرت میں داخل ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے

لوکان لابن آدموادیآن من ذهب لابتغی وراء هما تالثاولایملاجوف ابن آدم الاالتراب ویتوب الله علی من تاب (بخاری و مسلم ابن عباس و انس ) اگر انسان کے لیے سونے کے دوجنل ہوں تو دو ان کے پیچے تیرے کی جبچو کرے 'ابن آدم کا پیٹ مرف می ہے بمرسکا ہے ادر جو محض تو بہ کرے اللہ اس کی توبہ تول فراتا ہے۔

ابو واقد اللیثی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو ہم آپ کی مت من صاحب ہوتی تو ہم آپ کی مت من صاحب ہوتی تو ہم آپ کی مت من صاحب ہوتا ہوتی تو ہم آپ کی

خدمت میں حاضر ہوتے آپ ہمیں وی کے احکام سکملاتے ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ ارشاو فرایا۔
انا انز لنا المال لا قام الصلوة وایتاءالز کاۃ ولو کان لابن آ دم وادمن ذھبلا حب
ان یکون له ثانی ولو کان له الثانی احب ان یکون لهما ثالث ولا یملا جوف ابن
آ دم الا النر اب ویتوب الله علی من تاب (احمد البیہ قبی فی الشعب)
ہم نے ال نماز قائم کرنے اور زلوۃ اواکرنے کے لیے اثارا ہے آگر ابن آدم کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو
تو وہ دو سرے کی خواہش کرے اور دو سرائل جائے تو تیرے کی خواہش کرے ابن آدم کا پید مرف خاک ہی
سے یہ ہو تا ہے اور جو تو بہ کرتا ہے اللہ اس کی تو بہ تمول فرما تا ہے۔

حضرت ابوموی اشعری روایت فراتے ہیں کہ سورہ برآت کی طرح ایک سورت نازل ہوئی تھی بعد میں وہ اٹھالی می جمراس کی بیہ

آبیت لوگول کویا دہے۔

ان الله يئويد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم ولوان لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب (مسلم مع اختلاف طبراني)

الله تعالی اس دین کی ایے لوگوں سے تائید کرائے گاجن کو دین کا کوئی حصہ نعیب نہ ہوگا اور اگر ابن آدم کے پاس مال کے دو جنگل ہوں تو وہ یہ تمنا کرے کہ تیمرا جنگل بھی مل جائے 'ابن آدم کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ تیول فرما تا ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

منهومان لایشبعان منهوم العلمومنهوم المال (طبر انی-ابن مسعود) دو دیس بمی هم برنس بوت ایک علم کا دیس دو مرا بال کا دیس-

ارشاد نبوی ہے۔

یهرمابن آدمویشبمعها ثنتان الامل وحب المال (بخاری ومسلم-انس ) انسان بورما بوج ایک میت

کیوں کہ مال کی محبت اور اس کی زیادتی کی خواہش انسان کی مرشت میں وافق ہے اس میں ہمی شک نیس کہ یہ ایک مراہ کن اور مملک عادت ہے 'میں دجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصت کی تعریف فرمائی۔ ارشاد نبوی ہے۔

طوبى لمن هدى للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به (ترمني نسائى -

اس کے لیے خوفیخری ہے جو اسلام کی دایت پائے اور اس کی معیشت بقدر کفایت ہواوروہ اس پر قانع ہو۔

اس مضمون کی مچھ روایتیں یہ ہیں۔

مامن احد فقير ولا غنى الاوديوم القيام انه كان اوتى قوتا فى الدنيا (ابن ماحد انس م

قیامت کردنکوئی ال دار اور فقرایانه موگاجس کویه تمنانه موکدات دنیا می گذر برک بندر دیا جا آلد لیس الغنی عن کثر قالعرض انما الغنی غنی النفس (بخاری و مسلم ابو هریر ق)

مالداری سامان کی کثرت سے نہیں ہے کیکہ مالداری نفس کی فنی ہونے کا نام ہے۔

الاایهاالناس اجملوافی الطلب فانه لیس لعبدالاماکتب له ولن یذهب عبد من الدنیا حتی یا تیمماکتب لممن الدنیا و هی راغمه (۱) (مام مرابع)

م المصیف صفی یا مصاف میں مصاف میں اسکی و تعلق اسکی تقدیر میں ہوتا ہے اور کوئی بندہ خبردار! اے لوگو! خش اسلوبی سے ما تکو بندے کو اتنا ہی ملتا ہے بعثنا اس کی تقدیر میں ہوتا ہے اور کوئی بندہ اس وقت تک دنیا دسے من تکسی ہے مل نہ جائے در آن حالیکہ دنیا ذلیل ہو۔

روایت ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ تیرے بیروں میں زیادہ غنی کون ہے؟ فرمایا جو پچھ میسر ہے اس پر زیادہ تناعت کرنے والا عرض کیا کہ زیادہ عادل کون ہے فرمایا وہ مخص جو اپنے ننس سے انصاف کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود موایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان روح القدس نفث في روعى ان نفساكن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا اللمواجملوافي الطلب (إبن ابتي الدنيا - حاكم)

جرئیل نے یہ بات میرے ول میں والی ہے کہ کوئی ذی نفس اس وقت تک شیس مرے گاجب تک اپنارزق بورا بورانہ حاصل کرے گا'اس لیے اللہ سے وُرواور خوش اسلولی سے ماگو۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب تختے بھوک زیادہ ستائے تو تو ایک چپاتی کھالے اور ایک بیالہ پانی بی لے ونیا پر لعنت بھیج یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كنورعاتكناعبدالناس وكن قنعاتكن اشكر الناس واحب للناس ماتحب لنفسك تكن مئومنا (ابن اج)

<sup>(</sup> ۱ ) بر روایت ای باب کے پھیلے منوات میں گذر بھی ہے۔

ورع اختیار کرتولوگول میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوجائے گا۔ قناعت پند بن تولوگول میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا بن جائے گا۔ اور لوگول کے لیے وی چڑ پند کرجو تو اپنے لیے پند کرتا ہے ایسا کرنے سے تو مؤمن ہوجائے گا۔

رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے طع کرنے ہے منع فرایا 'چنانچہ حضرت ابوابوب الانصاری دوایت کرتے ہیں کہ ایک اعراق سرکاردوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جھے کوئی مختمر لیجن البیحت فراد ہجئے آپ ہے اس سے فرایا۔ افنا صلیت فصل صلاۃ مودع ولا تحدثن بحدیث تعتذر منه غدا واجمع الیاس ممانی ایدی الناس (ابن ماجمد حاکم نحومد سعدان ابی وقاص ) جب تو نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے کی نماز پڑھ اور کوئی ایم بات نہ کرجس کی تجھے کل معذرت کرنی پڑے اور لوگوں کے باس جو کھے ہاس ہے ابوس دو۔

حضرت عوف ابن مالک الا بھی روایت کرتے ہیں کہ ہم نو وس یا سات افراد سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضرتے کہ آپ نے فرمای کی خدمت میں عاضرتے کہ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ اکیا ہم بیعت نہیں کر بھی ؟ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کو مے 'راوی کتے ہیں کہ تھیل تھم میں ہم نے اپنے آتے بوحادی اور آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کو مے 'راوی کتے ہیں کہ تھیل تھم میں ہم نے اپنے آتے بوحادی اور آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کریں مے ؟ آپ کہ دستِ مبارک پر بیعت کریں مے ؟ آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کریں مے ؟ آپ کے فرمایا۔

ان تعبدوالله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الخمس وان تسمعوا وتطيعوا واسركلمة خفية ولاتسالواالناس شئيا

اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کو 'اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھراؤپانچوں وقت کی نماز پڑھو' دین کی بات سنواور اطاعت کرواس کے بعد کوئی بات آہت سے فرمائی 'اور لوگوں سے پچھے نہ ماگو۔

راوی کتے ہیں کہ ان بیعت کرنے والوں میں ہے بعض نے آپ کی تھیعت پر اس قدر عمل کیا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے کو ژاگر جا آتو وہ دو سرے سے ہرگزید نہ کہتا کہ مجھے اٹھا کردو۔ (مسلم 'ابوداؤر'ابن ماجہ)۔

حضرت عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طبع مفلی ہے اور لوگوں سے ناامید ہونا مالداری ہے 'یہ بھی فرمایا کہ جو آدی لوگوں کے مال سے مالیوس ہوجا آلیا کہ مالداری کسیر کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا ' مال سے مالیوس ہوجا تا ہے اسے کسی چیزی پروا نہیں رہتی 'کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ مالداری کسیر کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا ' آرزؤوں کا کم ہونا' اور قدرِ کفایت پر راضی رہنا' اس مضمون کو کسی نے شعر کالباس پہنایا ہے۔

العیشساعات تمر وخطوب ایام تکر اقتع بعیشک ترضه واترکهواک تعیش حر فربحنف ساقه نهبویا قوت و در

رجہ) عیش کی چند ساعتیں ہیں جو گذر جاتی ہیں اور معینتوں کے بے شارون ہیں چو بار بار آتے ہیں 'اپنی معیشت پر قناعت کو خوش رہو کے خواہشات چھوڑو آزادانہ زندگی ہر کرد گے بہت می موشی سوئے یا قوت اور جوا ہر کی دجہ سے ہوتی ہیں ۔
محمد ابن الواسع خنگ روٹی پانی سے بھگو کر کھالیا کرتے تھے اور کھا کرتے تھے کہ جو اس رزق پر قناعت کرے گاوہ کسی کا مختاج نہ ہوگا 'سفیان توری فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا اس وقت تک بھڑے جب تک تم اس میں جٹلا نہ ہو اور جس چیز میں تم جٹلا ہو وہ اتن ہی بھڑے جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہرروزیہ اعلان کرتا ہے اس ابن جمہوری چیز بقد رکھ ہیں اے انسان! تیرا آدم! تھوڑی چیز بقد رکھ ایک تو میں اے انسان! تیرا آدم! تھوڑی چیز بقد رکھ کھان کہتے ہیں اے انسان! تیرا

ارفهبالفتى المسنى على ثقة انالذى قسم الارزاق يرزقه فالعرض منه مصون لايدنسه والوجه منه جديديمس يخلقه ان القناع من يحلل بساحتها لميلق في دهره شيئا يورته

(ترجمہ) وہ جوان خوش ہے جے چین ہو کہ جس نے رزق تقتیم سے ہیں وہی جھے بھی رزق عطاکرے گا اس کی آبرد محفوظ ہے وہ اے داخ نہیں لگا ہا اور چیکتے دکتے چرے کو سوال کی ذلت سے بدنما نہیں کرتا ، جس محض کو قناعت میسر ہے وہ اپنی زندگی میں کسی ناپندیدہ صورت حال سے دو چار نہیں ہوگا ۔

اس مضمون کے بید چند شعریں۔

حتى متى انافى حل وترحال وطول سعى وادبار واقبال وناز حالدار لاانفك مغتربا عن الاحبة لايدرون ما حالى بمشرق الارض طورا ثم بمغربها لايخطر الموت من حرصى على بالى ولوقنعت أثنانى الرزق فى دعة ان القنوع الغنى لا بكثرة المالى

ترجمت میں جب تک سفرو حضر طول جدوجمد' آمدورفت میں لگار جوں گاو طن سے بیگانہ آوردوستوں سے دور جوں وہ نہیں جانتے میں کس حال میں جوں' میں کبھی زمین کے مشرقی حصہ میں جوں اور کبھی مغربی حصے میں میری حرص کا عالم یہ ہے کہ موت کا تصور تک دل میں نہیں آنا' اگر میں قناعت کروں تو مجھے رزق مل جائے آدی قناعت سے غنی جو آہے نہ مال کی کثرت سے۔

حضرت عمر نے فرمایا میں تنہیں یہ ہتلا تا ہوں کہ اللہ کے مال میں سے میرے لیے کتنا طلال ہے دوجو ڑے ایک سردی کے لیے اور گری کے لیے 'مجروع کے لیے سواری اور قرایش کے دو سرے لوگوں کی طرح کھانا پینا نہ میں ان سے اعلیٰ غذا نکھا تا ہوں اور نہ ادتی بخدا! مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے یہ مال جائز بھی ہے یا نہیں جمویا انہیں شبہ تھا کہ مال کی یہ مقدار قدر کھایت سے زیادہ تو نہیں ایک اعرابی نے اپنے بھائی کو حرص پر طامت کی 'اور کھا اے بھائی تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی جو تیرا طالب ہے اس سے تونہ پچ سکے گایعنی موت اور جس کا تو طالب ہے یعنی رزق کا وہ تجھے مل کر رہے گایوں سمجھ کہ تیرا طالب (موت) آگرچہ نظروں سے لوجمل ہے لیکن سامنے موجود ہے اور اب تو جس حال میں ہے اس میں ہر کز نہیں رہے گا تہیں یہ غلط قنی تو نہیں کہ حریص محروم نہیں رہتا اور زاہد کورزق نہیں ماتا۔

اراكيزيدكالاثراءحرصا على النياكانكلاتموت فهل لكغاية ان صرتيوم اليهاقلت حسبى قيرضيت

(ترجمند میں دیکتا ہوں کہ مالداری نے دنیا کے سلط میں تیری حرص بدها دی ہے کویا اب تخفے مرنای نہیں ہے کیا تیرے حرص کی کوئی انتہادی ہے اگر کسی دن تجفے دنیا مل جائے و کیا ہے کہ سکتا ہے کہ بس میں اس پر راضی ہوں۔

ی دی ساوی سے ایک دکاری نے ہزار داستان مکڑی اس نے پوچھاتم میراکیا کد تے؟ دکاری نے جواب دا فن کرے کھاؤں گا، بڑارداستان نے کماکہ میرایہ تموزا ساموشت نہ تیری بھوک منائے گانہ تھے فکم سیرکرے گا البتہ میں تھے تین باتی اسی ہلائے دی مول جو تیرے لیے میرے گوشت سے زیادہ مغید ثابت موں گی ایک بات میں انجی بتلائے دی موں و در مری اس وقت بتلاؤں كى جب توجهے آزاد كردے كا اور من تيرى قيدے كل كردرخت ير جاجموں كى اور تيرى اس دقت جب ميں بها وكى چوئى پر پہنج جاؤل کی محاری نے کما اچھا پلی بات بتلا اس نے کما گزری ہوئی بات پر افسوس مت کرنا محاری نے اسے آزاد کردیا ،جبوہ اڑ كرور خت پر برنج عني شكاري نے كما اب دو سرى بات بيان كر اس نے كما جو بات نامكن ہو اس كا يقين مت كرنا 'انا كمه كروہ درخت سے اڑی اور پہاڑی چوٹی پر جا بیٹی کاری نے کہا اب تیری بات تلا۔ اس نے کما اے بدبخت! اگر تو جھے زے کر تا تو میرے معدے سے دو بیش قیت موتی نطلتے ہرموتی کا وزن بیں مثقال ہو نا۔ راوی کتا ہے کہ یہ س کر شکاری خم وضعے کی شرات ے اپنے ہون کاٹ لیے اور کنے لگا مجھے تیری بات بالا چریا نے کما تیری بات کیے بالاوں تو پہلی دو باتیں بمول کیا ہے الیاس نے تجمے یہ نہیں بتلایا تھا کہ جو گذر جائے اس پر افسوس مت کرنا اور جونا ممکن ہو اس کا یقین مت کرنا میرا گوشت خون اور ترسب مل كر بمى بيس مثقال كے برابر نميس موسكتے چه جائيكہ ميرے پوٹے ميں بيس مثقال كے دو موتى موں 'اتا كمه كرچڑيا اوعني 'بيد واقعہ انتائی حریص اور طامع آدی کی مثال ہے وہ شدت حرص وطمع کی وجہ سے حق کے ادراک سے ابنی آکھیں بد کرلیتا ہے اور غیر ممکن کو ممکن تصور کر بیٹمتا ہے 'ابن سیرین فرماتے ہیں کہ امید تیرے دل میں ایک رتی کی طرح ہے جس سے دونوں پاؤں بندھے ہوئے ہیں'اپنے دل سے امید نکال دے پاؤں خود بخود قیدسے آزاد ہوجائیں گے۔ ابو محر الیزیدی کتے ہیں کہ میں باردن دشید کے پاس کیا وہ ایک کاغذ پر نظریں جمائے ہوئے تھے اس پر سونے کے پانی سے مجمع تحریر تھا جمعے دیکھ کروہ مشکرائے میں نے عرض کیا امیرالمؤمنین بوے خوش نظر آرہے ہیں کیا کوئی کام کی بات ہاتھ گئے ہے انہوں نے کما ہاں! بنوامیہ کے خزانوں میں سے جھے یہ دو شعر کے بیں تیرے شعر کامی نے اضافہ کیا ہے۔

اذاسدبابعنكمن دون حاجة فدعه لاخرى ينفتح لكبابها فانقراب البطن يكفيكملوءه ويكفيكسوات الاموراجتنابها ولاتكم بذالالعرضكواجتنب ركوب المعامى يجتنبك عقابها

عبداللہ بن سلام نے حضرت کعب بن احبار سے پوچھا کہ علاء کے دلوں سے علوم کس طرح نکل جاتے ہیں جب کہ وہ انہیں دائے کرنے میں سخت ترین جدوجہد کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا طبع انس کی ہو س ادر حاجوں کی طلب سے علوم دلوں سے من جاتے ہیں ' فنیل نے عرض کیا جناب کعب احبار کے قول کی وضاحت فرمائیں ' انہوں نے کہا آدی ایک چزی حرص کر تا ہے اور اس کا جو تا ہے گہ جہاں کوئی چزیر نظریزی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا اے پانے کے اپنا دین ضائع کردتا ہے اور قس کی ہوس کا یہ عالم ہو تا ہے کہ جہاں کوئی چزیر نظریزی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا مالک بن جاؤں ' کی چز کا نہ ملنا اس کے لیے سخت تکلیف کا باحث ہو تا ہے ' اپنی خواہشات کی سخیل کے لیے جمع کی کوروازے پر دستک و تا ہے ' جمع کی کا دُر محکمت تا ہے جو محض اس کی حاجت روائی کردتا ہے کویا اس کی خیل اپنے ہمیں لے لیتا ہے جہاں پر دستک و تا ہے ' بمی کی کا دُر محکمت تا ہے جو محض اس کی حاجت روائی کردتا ہے کویا اس کی خیل اپنے ہمیں لے لیتا ہے جہاں پر دستک و تا ہے ' بمی کی کا دُر محکمت تا ہے جو محض اس کی حاجت روائی کردتا ہے کویا اس کی خیل اپنے ہمیں لے لیتا ہے جہاں

عاب لے جائے 'جس طرح عاب کام لے 'وہ سرناز خم رکھتا ہے 'راہ میں الناہ وسلام کرتا ہے بیار پر تا ہے قو میاوت کرتا ہے ' لیکن نہ اس کا سلام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور نہ عباوت اللہ کے لیے ہوتی ہے اس سے قوبہ بھڑ تھا کہ حمیس اس کی ضورت ہی نہ پڑتی 'اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے ارشاد فرمایا کہ کعب احبار کا پید قول تممارے لیے سومند مد شوں سے بھڑے 'کی واٹا کا قول ہے کہ انسان بھی مجیب چیز ہے آگر یہ اعلان کردیا جائے کہ اب قو بھی دنیا میں رہے گا اس وقت جننی حرص اسے ہوگی اس سے زیادہ اب ہے 'طالا نکہ اب زندگی انتمائی مختمراور عمر محدود نی بھونا گئی ہے عبدالواحد بن ذید کتے ہیں کہ میں ایک راہب کے پاس سے گذرا میں نے پوچھا حمیس کھانا کمال سے ماتا ہے؟ اس نے جواب دیا جس ذات پاک نے داعوں کی چکی بنائی ہے وہی اس میں دانے ذاتا ہے۔

# حرص وطمع كاعلاج اور قناعت يبيرا كرفي والي دوا

یہ دوا تین مفردات سے مرکب ہے مرب علم اور عمل اور ان کا مجوعہ پانچ امور ہیں اول عمل یعنی معیشت میں اعتدال اور افراجات میں گفایت جے قاعت کی عزت مطلوب ہو اسے چاہیے کہ جمال تک ہو سکے اپنے نفس پر افراجات کے دروازے برند کرے اور صرف ضروریات پر فرچ کرے اس لیے کہ جس کے افراجات کا دائرہ وسیح ہو باہے وہ قاعت کری نہیں پاتا۔ اگر کوئی فض تما ہے تو اسے لباس میں ایک موٹے کپڑے اور غذامیں انتائی معولی غذامی قاعت کرنی چاہیے 'ہو سکے تو سال کم کوئی فض تما ہے تو اسے لباس اور کھانے کی تو غیار دے اور اخیر سالن کے کھانے کا عادی ہے 'اگر عمال دار ہے تو اپنے گھر کے تمام افراد کو معولی لباس اور کھانے کی تر غیب دے اور انہیں بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ کی کوشش کرے 'کول کہ اتنی مقدار معیشت ذرای جد دجد کے بعد حاصل کی جا عتی ہے 'اس میں طلب بھی کم ہوگی' اور ذری گھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قاعت میں اصل ہی ہے 'فرچ میں نری کرنے کا مطلب بھی کم ہوگی' اور ذری گھیے وسلم ارشاد فریاتے ہیں:۔

انالله يحب الرفق في الإمركلة (بخارى ومسلم عائشة)

الله تعالی برمعالم میں زم ردی کو پیند کر تاہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

ماعالمن اقتصد (احمد طبر انی ابن مسعود) میاندُرد مفلس نیس بوتا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے۔

ثلاث منجيات خشى الله فى السر والعلانية والقصد فى الغنى والفقر والعدل فى الغنى والفقر والعدل فى الغنى والفقر والعدل فى الرضا والغضب (بزار طبرانى البونعيم انسن) تمن باتى نجات دين والى بن ظاهر وباطن من الله كاخوف الدارى اور معلى من ميانه ردى خوشى اور

نادا مُتكى مِن انعيان.

روایت ہے کہ آیک مخص نے مطرت ابوالدارد الکودیکھا کہ وہ زین ہے دانے چن رہے ہیں اور یہ کمہ رہے ہیں کہ زندگی میں زم روی آدی کے فعم پر موقوف ہے معرت عبداللہ ابن مہاں روایت کرتے ہیں کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ الاقتصاد و حسن السمت والہدی الصالح جزء من بضع و عشرین جزامن النبوة (ابودا و د ابن عباس مع تقدیم و تاخیر) میان دوی ،حسن وضع اور نیک کرداری نبوت کے بچھ اوپر ہیں جزؤیں سے ایک جزوہے۔ ایک مدیث میں یہ الغاظ ہیں۔

التدبير نصف المعيشة (ابومنصور ديلمي-انس) تيرنمف معيثت ب-

ارشاد نبوی ہے۔

من اقتصد اغناه الله ومن بنر افقره الله ومن ذكر الله عزوجل احبه الله (بزار-طلحة ابن عبيدالله)

جو مض میانہ ردی افتیار کرتا ہے اللہ اے الدار کرتا ہے جو ضنول خرجی کرتا ہے اللہ اسے مختاج کردیتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔ فرمایا:

اذا اردت امر افعلیک بالتودة حتی یجعل الله لک فرجا و مخرجاة (ابن المارک)

جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں مجلت سے کام نہ لویماں تک کہ اللہ تعالی تمہارے لیے کشادگی اور نگلنے کی صورت کردے۔

اور خرج كرنے ميں نرى كرنا بحى اى قبل سے ب اور انتائي ايميت ركمتا بـ

روم نے اگر فی الوقت بہ قدر کفایت موجود ہو تو مستقبل کے لیے زیادہ مضطرب اور بے چین نہ ہونا چاہیے' اگر آدمی اپنی امیدیں مختر کردے اور اس اعتقاد کو رائخ کرلے کہ جو رزق مقدر ہے وہ مل کررہے گا خواہ حرص ہویا نہ ہو تو مستقبل کا فکر پریثان نہیں کرے گا حرص یا امید سے رزق حاصل نہیں ہو آمو من کو اپنے خالق عزّد جل کے وعدہ رزق پر ایمان رکھنا چاہیئے۔ ارشاد رہانی ہے۔

وُمُ أَمِنُ كَابَّةٍ فِي أَلاَرُضِ إلَّا عُلَى اللَّهِ رِزْقُهُ السَّارا آيت ١)

اور کوئی جانور روئے زمین پر چکنے والا ایسانسیں جس کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ نہ ہو۔

حرص شیطان کی خیشانہ کاروا ہوں کا نتیجہ ہے ، وہ معلون آدمی کو فقروفاتے سے ڈرا ہاہ۔ اور اسے محرات کی ترخیب دیتا ہے ، اور کتا ہے کہ اگر تو نے مال جمع نہ کیا اور اشیاء ذخرہ نہ کیس قرمستنبل میں پریٹانیاں پیدا ہوں گی تو بار بھی پڑ سکتا ہے ، تو عاجز بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں سوال کی ذکت الحمانی پڑے گی اور کاسیر گدائی لے کر دَردَر بھی ہوگا ، اس طرح آدمی مستنبل میں مشقت کے خوف سے زندگی بحر طلب زر کے لیے مشقت الحما اربتا ہے ، اور شیطان اسے معموف جدوجد دو کھ کر ہنتا ہے کہ احمق مستقبل کے درے رہا ہے ، اور اللہ کی یاد سے فافل ہے ، اسے کیا پہ کہ مستقبل کی جس پریٹانی کا اسے اندیشہ ہے وہ واقع بھی ہوگی یا نہیں۔

ومن ینفق الساعات فی جمع ماله مخافة فقر لذی فعل الفقر مخرت فالد کے دوبیغے سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں حاضرہ ہے' آپ نے ان سے فرمایا:

لا تیاسا من الرزق ما تھر ھزت ہو سکما (ابن اجد حبد وسواء ابنا فالد)

اللہ کے رزق سے ماہوس نہ ہوجب تک تمارے سراشانوں پر) حرکت کرتے رہیں گے رزق ماتا رہے گا۔
مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کمی بھی لو میں رزق سے نا امید مت ہونا نور کردکہ انسان کو اس کی ماں نگ و مزک جنتی ہے اس

کے باوجوداے رزن ملاہے'ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معزم وراللہ ابن مسود کے پاس سے گزرے وہ ممکین بیٹے ہوئے تنے آپ نے ان سے فرمایا۔

لاتکثر همک مایقدریکنوماترزقیاتک (ایونیم-فالداین دافع)
نیاده در کی در کرد کا در در المیب یم عده ل کرد می گا-

ایک مدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا۔

الاايهاالناس اجملوافى الطلب فانه ليس لعبدالا ماكتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى ياتيه ماكتب من الدنيا وهي راغمة

خردار!اے اور اللب میں احترال سے کام اواس کے کہ بڑے کودی ملے گاجواس کی تقدیم میں لکھاہے، اور بٹرہ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہو گاجب تک اسے اتن دنیا دلیل و خوار ہو کرنہ ل جائے جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔

انسان کے دل سے حرص اللہ کی تدبیر کمل بھین کے ذریعہ ہی ختم ہو عق ہے اگر بندے کو یہ بھین ہو کہ اللہ نے رزق کی تقیم میں جو تقدیر بنائی ہے اور جو تدبیرافتیار کی ہے وہ برق ہے اور آگر میں طلب میں اجمال کروں گاتو میرے مقدر کا رزق مل کررہے گاتو کوئی وجہ نمیں کہ اس کے دل سے حرص کی برائی دورنہ ہو بلکہ بندے کو یہ بات بیشہ یا در کمنی چاہیے کہ اکثرالیا ہو تا ہے کہ اللہ الی جگہ سے رزق بھم پنچا تا ہے بحص کا کمان بھی نہیں ہو تا 'جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

وَمُنْ يُتُونِ اللَّهُ يَخْعَلُ لَّهُ مُخُرِّجًا وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُحْتَسِب (ب١٢٨ اتت ٣)

اورجو مخص الله سے ڈر آ ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اوروہ اس کو ایس جکہ سے رزق پہنچا آ ہے جمال اس کو گمان بھی نہیں ہو آ۔

اگر مجمی ایما ہو کہ وسلے سے اسے رزق ملتا تھا وہ پاتی رہے تو پریثان نہ ہونا چاہیے اور نہ قلب کو تشویش میں جلا کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے۔

ابی اللمان پر زق عبدمالمئو من الا من حیث لایحتسب (ابن حبان علی ) الله کویی معور ب که ایج برر ای جگه سے رزق کوایا کا کان بھی نہ ہو۔

حضرت سفیان ٹوری فرات ہیں کہ اللہ ہے ڈرو میں نے کسی ایسے فض کو جو اللہ ہے ڈر آ ہو تھاج نہیں ویکھا۔ اس کا مطلب
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ متی کو تمام ضور توں ہے بہناز کردیتا ہے یا اس کی ضورت خود بخود پوری ہوجاتی ہے بلکہ وہ اپنے بئدوں کے
داوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں ' مغفل ضبی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی
ہے پوچھا کہ تیرا ذریعۂ معاش کیا ہے؟ اس نے کما مجاج کے غزرانے میرا ذریعۂ آمنی ہیں میں نے پوچھا جبوہ چلے جاتے ہیں تب
کیا کرتے ہو ' یہ سن کروہ رونے لگا اور کہنے لگا اگر یہ معلوم ہو آگہ رزق کمال سے ملتا ہے اور کس طرح ملتا ہے تو یہ ذیرگی ہی نہ
ہوتی محدرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا میں ود چزیں ہیں ایک وہ جو میرے لیے ہے اسے میں وقت سے پہلے حاصل
نہیں کرسکتا آگرچہ اسے حاصل کرنے کے لیے ذمین و آسمان کی تمام تو تیں صرف کردوں' وو سری وہ جو فیرکے لیے ہے ' یہ نہ مجھے
ماضی میں کی اور نہ مستقبل میں ملنے کی تو تعہے ' اس لیے کہ جو ذات میری چیز کو فیرسے محفوظ رکھتی ہے ' وہی ذات فیرکی چیز کو

<sup>(</sup> ا ) برروایت ای باب کے بچھلے مغات میں گذر بکل ہے۔

مجھ سے محفوظ رکھتی ہے' پھر بھلا مجھے ان دونوں چیزوں کی خاطر جان دینے سے کیا فائدہ؟ یہ شیطان کے ان وسوسوں کاعلاج ہے جو وہ انسان کے دل میں نقرو افلاس کے سلسلے میں برپاکر تا ہے اور اسے بیاری اور عجز کے حوالے سے ڈرا آباور خوفزوہ کر تاہے' یہ دوائے معرفت ہے۔

ارشاد نبوی ہے۔

عزالمومن استغناءه عن الناس (طبراتی حاکم سهل ابن سعد) مومن کی عزت لوگوں سے بناز رہے میں ہے۔

قناعت میں آزادی اور خُوداری ہے اس لیے کما جاتا ہے کہ اگر تم کمی ہے بے نیاز رہو گے تواس کے برابرہو گے اور حاجت مند ہوجاؤ گے تواس کے قیدی بن جاؤ گے 'اور احسان کرد گے تواس کے قائد بن جاؤ گے۔

چہارم :- اس حقیقت پر غور کرے کہ یہود' نصاری' ارذال' احق' کرد اور بے دین کتے مالدار ہیں۔ دو سری طرف' انہیاء اولیاء' خلفائے داشدین' اور صحابہ و تابعین کی سادہ زندگی ہے' ان دونوں گروہوں کا موازنہ کریے' ان کے واقعات سے' ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے' کیر عقل کو یہ افقیار دے کہ وہ کس گردہ کی مشاہت افتیار کرنا چاہتی ہے' ارذال کی یا انہیاء و صلحاء کی' امید یمی ہے کہ اس طریقہ کار سے تنگی اور قاعت پر مبر گرنا آسان ہوجائے گا' مؤمن کو سوچنا چاہئے کہ کھانے میں تنقیم افتیار کرنا کوئی قابل تعریف نمیں 'خزیر افتیار کرنا کوئی قابل تعریف نمیں گروہ ہیں تنظیم افتیار کرنا بھی قابل تعریف نمیں اس لیے کہ یمود میں اس سے کہیں نیادہ جماع میں تنظیم افتیار کرنا بھی قابل نمیں اس لیے کہ یمود میں اس سے کہیں نیادہ جماع کرنا ور اسے ہو تو یہ با شبہ قابل اس سے کمیں نوادہ لباس فا خر پہننے والے اور عمرہ سواری کرنے والے موجود ہیں آگردہ قلیل پر قانع اور داھے ہو تو یہ با شبہ قابل اس سے کمین نے دھوڑے کہ تاب کوئکہ تھوڑے پر قابعت کرنا اور کم پر داخی رہنا افزار اولیاء کا اسوء ہے۔

 نه دیکمنا چاہیئے شیطان دنیا کے معاطے میں اعلیٰ کو نمونہ بنا کرچیں کرتا ہے اور اس طرح کمتا ہے کہ تو کیوں ست ہے الداروں کو دکھ کس طرح مزے اڑاتے ہیں اندید اور خوش ذا نقد کھانا کھاتے ہیں اور حمدہ حمدہ لباس پہنتے ہیں اور دین کے معاملہ میں ادنیٰ کو نمونہ بنا تا ہے اور کہتا ہے تو کیوں اپنے آپ کو حکی میں جٹلا کے دیتا ہے قلال فیض کو دیکھ کہ تجھ سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود اللہ سے بنا تا ہے اور کہتا ہے تو اندے خوف سے ہروقت لرؤہ براندام رہتا ہے تمام لوگ عیش کررہ ہیں تو ان سب سے جدا کیوں ہے حضرت ابو منی ڈر تا اور تو اللہ کے خوف سے ہروقت لرؤہ براندام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصیحت فرمائی ہے کہ میں دنیا کے معاملات میں ذریح میں خواب کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ اس نے ارشاد فرمایا۔

اذا نظر احد کم الی من فضله الله علیه فی المال والخلق فلینظر الی من هم اسفل منعممن فضل علیه (بخاری و ملم) اسفل منعممن فضل علیه (بخاری و ملم) جب تمیاری نظر کسی ایم و فض پر پڑے جے اللہ نے مال اور علق میں برتری سے نوازا ہوتو جہیں اس

مخص کودیکمنا چاہیلے جس پر تہمیں فوقیت حاصل ہے۔ بیہ ہیں وہ پانچ امور جن کی مددسے قناعت کا دصف پیدا کیا جاسکتا ہے ان میں بنیادی اہمیت مبراور کو آاہ امیدی کو حاصل ہے 'مبر کرے تو یہ یقین رکھے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں دائمی زندگی کی سعاد تیں اور تعتیں حاصل کرنے کے لیے مبر کرنا مقصود ہے 'یہ

الیابی ہے جیسے مریض بیشہ صحت منداور تذرست رہنے کے لیے دواکی تلیٰ پر مبر کرتا ہے۔

#### سخاوت كي فضيلت

اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو اسے قانع رہنا چاہیے اور حرص سے بچنا چاہیے اور اگر مال ہو تو ایٹار پیشہ اور مخی ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے بخل سے دور رہے سخاوت انہاء علیم السلام کے اخلاق میں سے ایک فحلق ہے اور نجات کی بنیا دول میں سے ایک بنیا دہے 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان الفاظ میں تعییر فرمائی ہے۔

السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدليته الى الارض فمن اخذ بغصن منهاقاده ذلك الغصن الى الجنة

(ابن حبان عائشه ابن عدى وار تلني ابد مررة)

سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے'اس کی شنیاں زمین تک لکی ہوئی ہیں جو اس میں سے ایک شنی پکڑلیتا ہے وہ شنی اسے جنت میں تمینج لے جاتی ہے۔

حضرت جايل مدايت كرت بي كدرسول أكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

قال جبرئيل عليه السلام قال الله تعالى ان هذا دين ارتضيته لنفسى ولن يصلحه الاالسخاء وحسن الخلق فاكر موجهما مااستطعتم

(دار تعنی فی المستجار)

جرئیل علیہ السلام اللہ تعافی کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جے میں نے اپنے لیے پند کیا ہے یہ ساوت اور حسن علق ہی ہے درست رہ سکتا ہے جمال تک ہوسکے ان دونوں کے ذریعہ دین کا اگرام کرہ معنوت عائشہ صدیقة موایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ماجبل الله تعالى ولياله الاعلى حسن الخلق والسخاء (دار تمنى في المتجاد) الله تعالى في المياء كومن على ادر ساوت ريد اكياب

حضرت جابڑے روایت کرتے ہے کہ کئی نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا افعنل ترین عمل کون سا ہے آپ نے ارشاد فرمایا مبراور چشم پوشی '(ابو علی ابن حبان) حضرت عبداللہ ابن عرقی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

خلقان يحبهما الله عزوجل وخلقان يبغضهما الله عزوجل فاما اللذان يبغضهما الله فسوء يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء واما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل واذار ادالله بعبد خير استعمله في قضاء حوائج الناس الخلق والبخل واذار ادالله بعبد خير استعمله في قضاء حوائج الناس (ابو معورويلي)

دوعاد تیں اسی ہیں جنمیں اللہ پیند کرتا ہے اور ودعاد تیں اسی ہیں جو اللہ کو ناپند ہیں جو عاد تیں اللہ کو پیند ہیں وہ ہیں خوش خلق اور سخاوت 'اور جو ناپند ہیں وہ ہیں بدخلتی اور بخل۔ جب اللہ سمی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس سے لوگوں کی ضور تیں بوری کراتا ہے۔

مقدام ابن شراع است والدے اوروہ است داوا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا! یا رسول الله مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجے جو میرے جنت میں داخلے کا باحث ہو آپ نے ارشاد فرمایا 'کھانا کھلانا' سلام کو رواح دینا' اور اچھا کلام کرنا' مغفرت کو واجب كرنے والى عاد تي بي (طبراني) حضرت ابو جريره روايت كرتے بي كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا سواوت جنت میں ایک درخت ہے جو سخی ہو تا ہے دواس درخت کی ایک شنی گزلیتا ہے اور یہ شنی اے اس وقت تک نہیں چموڑتی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوجا تا۔ اور بھل دونرخ میں ایک درخت ہے جو فض بخیل ہو تا ہے وہ اس درخت کی ایک شنی پکر لیتا ہے، وہ شنی اسے اس دفت تک نہیں چھوڑتی جب مک وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوجاتا (دار ملنی فی المستجار) حضرت ابوسعید الحدری سركار دوعالم صلّى الله عليه وسلم سے يه حديث قدى نقل كرتے بين كه ميرے رحم دل بندوں سے عطائل درخواست كرواوران ك سائے میں زندگی بسر کرو میں نے ان کے پہلوؤں میں رحمت رکھ دی ہے "سخت داوں سے نہ ما گواس لیے کہ میں نے ان پر غضب نازل کیا ہے (ابن حیان فرا علی) معرب مداللہ ابن میاس سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کی ك غلطى سے در كزر كرديا كرواس ليے كه جب وہ اخرش كريا ہے الله اس كا باتھ كارليتا ہے (طبرانی اوسل) حضرت عبد الله ابن مسود کی روایت میں ہے۔ کھانا کھلانے والے کے پاس اتی جلد رزق پنچاہے کہ اتی جلد اونٹ کی کرون پر چمری بھی موڑ نہیں ہوتی اور الله تعالی این فرشتوں میں کھانا کھلاتے والے پر فخرکر آے (این اجدائس) ایک مدیث میں ہے فرمایا: الله تعالی عی ہے الله مكارم اخلاق كويندكريا ب اور به اخلاق كونا پندكريا ب (فواعلى) حضرت الس موايت كرتے بين كه سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم سے جب بھی می نے بچھ مالگا اپ نے اسے مطافر ایا ایک دن ایک مخص ما ضربوا اور اس نے بچھ مالگا اپ نے اسے افتیاردیا کہ وہ ددیا اول کے درمیان کھڑی ہوئی صدیقی بروں میں سے جتنی جاہے نے جائے وہ مخص اپنی قوم میں واپس بہنج كركينے لگا اے لوگو! اسلام قبول كراو اس ليے كه (جمه صلى الله عليه وسلم) اتنا دينة بيں كه فاقے كاخوف نہيں رہتا (مسلم) حفرت ابن عرسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كأبير ارشاد نقل كرتي بين كه الله تعالى اسيخ بعض بندول كو خاص طور ير نعتول يه نواز نا ہے آکہ دو سرے بندے نفع اٹھا تیں اگر کوئی منص ان میں مجل کر آے ویہ تعین اسے لے کردو سرے کی طرف خطل کردی جاتی ہیں (طبرانی کیرو اوسط) بلالی سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنوا معنبرے تیدی لائے سے ا انسي قل كرتے كا تھم ديا مرف ايك تعض كومتلى كرديا ، حضرت على ابن الى طالب نے مرض كيا: يا رسول الله! رب ايك ہے ،

ایک حدیث میں ب فرمایا: میری امت کے ابدال روزے نمازی وجہ سے جنت میں واظل نہیں ہوں ہے کہ سائے نفس سلامت صدر 'اور مسلمانوں کی خیرخوای کی وجہ سے جنت میں جائیں کے (وار تعنی فی المستجاد۔ الس) حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ اللہ تعالی نے بندوں کے احسان کے لیے کئی صور تیں بنا دی ہیں۔ ایک بید کہ احسان انہیں مجبوب ہے 'ود سرے بید کہ مخبنین کی مجت مخلوق کے ول میں وال دی 'تیسرے بید کہ طالبین احسان کا رخ محسنوں کی طرف مجیردیا۔ چوتھا ہے کہ دنیا ان کے لیے آئی سل کردی چیے کی بے آب و کیاہ نیمن پربادل پائی پرسا تا کہ اور اس پائی سے نصن اور اہل ذھن کو زعری پخفا ہے '(وار معنی فی المستجاد) ایک روایت ہیں یہ الفاظ ہیں۔ کل معر و ف صد تقد والدال علی النہ یہ کہ کاعلہ واللہ یہ حب اغاث تا لم لھفان

(دار طن - موہن شعیب عن ابیہ عن جده) مراحسان صدقہ ہے اور خرکا بالانے والا ایسا ہے جیسا خرکا کرنے والا اور اللہ کو فریاد رس کرنا اچھا لگتا

ایک روایت میں ہے۔

کل معروف فعلته الی غنی او فقیر صلقة (دار عنی - ابوسعی عابی) براحان خاه تم کی الدار بر کموا نقیر مدت ب

روایت ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام پر وی تازل ہوئی کہ سامری کو قبل نہ کرتا وہ می ہے۔ حضرت جابڑ روایت کرتے ہیں کہ اعضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبس ابن سعد ابن عباوہ کی قیادت میں ایک لفکر بھیجا ، جب جماد ہوا تو قبس نے ان کے لیے اونٹول کے نوشلے ذائع کے افکرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس سخاوت و ایثار ذکر کیا ، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سخاوت و ایثار ذکر کیا ، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سخاوت اس خاندان کی خصلت ہے۔ (دار تھنی۔ جابڑ)

سفاوت کی فضیلت آثار کی روشنی میں: صفرت علی کرم الله وجد ارشاد فراتے میں اگر حمیس دنیا کی دولت مل رہی مو

<sup>(</sup>١) اس كامل محد ديس في - (١) اس بدايت كابي كول امل محد ديس في -

تو اس میں سے پچھے نہ پچھے خرچ کرتے رہا کو 'خرچ کرنے سے تمہاری دولت فناونمیں ہوگی' اور نہ ملتی ہو تب بھی خرچ کیا کو کیونکہ خرچ نہ کرنے سے باتی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دو شعر پڑھے:

لاتبخلن بنياوهي مقبلة فليس ينقصها التبنير والسرف وان تولت فاحرى ان تجود بها فالحمد منها اذا ما ادبرت خلف

(ترجمه:- جب دنیا آتی ہو تو بن مت کر می تکه اسراف اور فنول خرجی ہے وہ کم نمیں ہوتی اور اگر دنیا پشت پیررہی ہو تب تو بدرجہ اول سخاوت کرنی چاہیے اس لیے کہ جب وہ چلی جائے گی تو شکر اس کا قائم مقام ہوگا۔)

حضرت امیرمعادیہ نے حقرت حسن ابن علی سے مروت اوفعت اور کرم کی تعریف دریافت کی آپ نے فرمایا: مروت یہ ہے کہ آدی این دین کی حفاظت کرے اپنے افس کو ڈرائے اور اپنی ذمہ داری ملج طور پر اداکرے اور اگر محروبات اور منازعت میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئے تواہے بھی امیمی طرح انجام دے۔ رفعت یہ ہے کہ ہسایہ کا دفاع کرے اور مبرے مواقع پر مبرے کام لے۔ کرم یہ ہے کہ مانتے بغیراوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے وقت پر کھانا کھلائے اور مال دے کر بھی سائل کے ساتھ رأفت درجت كامعالمه كرے۔ ايك مخص في معزت موصوف كي فدمت ميں أيك رقعه پيش كيا "آپ نے فرمايا تيري ماجت پوری ہوجائے گی۔ کسی نے عرض کیا پہلے آپ یہ تو دیکھ لیتے کہ اس نے کیا لکھا ہے اس کے بعد وعدہ فرماتے۔ فرمایا:جب تک میں اس کی درخواست پڑھتاوہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا 'اور قیامت کے دن جھے سے بازپرس ہوتی۔ ابن السماک سمتے ہیں کہ جھے کو بری جرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مال سے باندی فلام خرید تے ہیں الیکن کمی آزاد انسان کو اپنے احسان سے زیر بار نتیس کرتے۔ ایک اعرابی سے سی نے دریافت کیا تم س محض کو اپنا سربراہ مقرر کرنا پند کرتے ہواں نے جواب دیا جو ہماری گالی برداشت كرے ' ہمارے ساكل كودے 'اور جابل سے اعراض كرے۔ حضرت على ابن الحسين كا مقولہ ہے جو مخص طالب كوريتا ہو 'وہ كئ نہیں ہے تی وہ ہے کہ جو حقوق اللہ تعالی نے اپنے اہل طاحت کے سلیلے میں اس پر عائد کئے ہیں وہ انہیں پہلے ہی انجام دے لے 'نہ كم ما تكنے اور توجہ دلانے كے بعد 'اور دينے كے بعد يہ خواہش نہ ركھ كہ لينے والا اس كا محكريہ اواكرے 'اور يہ بات اس وقت ہو عتی ہے جب اے اللہ تعالیٰ کے اجرو ثواب کا بورا بورا یقین ہو۔ حس بھری سے کسی نے دریافت کیا حاوت کیا ہے؟ فرمایا: راو خدا میں ال خرج کرنا ' پوچما احتیاط کے کتے ہیں؟ جواب ریا خداکی راہ میں خرج نہ کرنے کو۔اس نے سوال کیا نضول خرجی کیا ہے؟ فرمایا: اقتدار کی محبت اور جاہ و منصب کی خواہش کے لیے خرج کرنا مطرت آیام جعفر صادق کا ارشاد ہے: بال عقل سے زیادہ معین نسي ب ،جمل سے بدي كوئى معينت نسي ب ،مثوره سے براء كركوئى چيزياعث تقويّت نسي ب الله تعالى كايه فرمان يادر كھوكه میں تی کریم ہوں ، کوئی بخیل میری قربت نہ یائے گا۔ بنل مفرع ، اور الل مفركا ممكانيد جنم ب اور ساوت وكرم ايمان كي علامت ہے اور الل ایمان جنت میں جائیں مے۔ معرت مذاف فرائے ہیں کہ بہت سے دولوگ ساوت کی بنائر جنت کے مستحق قرار پائیں مے جو ظا ہر میں بد کار ہیں اور معیشت میں تک حال ہیں۔ است ابن قیس نے ایک محض کے ہاتھ میں روپید و کھ کر ہو چھا یہ کس کا ے اس نے کمامیرا ہے ، فرمایا: تیرا اس وقت ہو گا جب بیہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس مضمون کا ایک شعر بھی ہے۔ انتللمال اذامسكته فاذاأنفقته فالمالك

(جب تک ال تیرے پاسے وال کے لیے ہے اورجب والے ترج کروا ال تیرا موکیا)۔

واصل ابن عطاء کا نام غزال اس لیے رکھائمیا کہ وہ سوت کا سنے والوں کے پاس بیٹھاکرتے سے بان کامعول تھا کہ جب کی ضعیف عورت کو دیکھتے اس کی جعزت حسن ابن علی سے حسین ابن علی کو ضعیف عورت کو دیکھتے اس کی حضرت حسن ابن علی ہو کہ مناز اس کے حضرت حسین ابن علی کو مناز کی بھرے والی وہی بھرے والی کہ میرے والد کو میرے دادا کے جس سے بچاس ہزار درہم ملے بھائیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرتا اور مال ویتا۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے والد کو میرے دادا کے جس سے بچاس ہزار درہم ملے

ان الصنيعة تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع فاذااصطنعت صنيعة عمد بها للماولذوى القراية اودع واحمان الموقد المرادي المرادي المرادي والمرادي والم

عبداللہ ابن جعفرنے کمایہ دوشعرلوگوں کو بخل کی ہاری میں جٹلا کردیں مے 'احسان تو ہارش کی طرح برسنا چا ہیے اچھے لوگوں کو بنچ گاتو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تو وہ اس کے مستق تھے برے لوگوں کو پنچے گاتو یہ میری شان کے لاکن ہوگا۔

### سخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات

معنب ابن الزبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ج کے لیے تشریف لے گئے واپسی میں مدینہ منورہ پنچے ان کی آمدی خبر من کر حضرت حسین نے اپنے بھائی حضرت حسن سے کماکہ تم ان سے مطنے کے لیے نہ جانا اگر کمیں مل جائیں تو انہیں سلام نہ کرنا۔ جب وہ مدینہ منورہ سے رخصت ہو گئے تو حضرت حسن نے فرمایا: معاویہ کا ہم پر ایک قرض ہے ،ہم اس قرض کی اوائیکی کے لیے ان

يازبير اعلمان مفاتيح ارزاف العبادبازاء العرش يبعث الله عزوجل الى كل عبد بقدر نفقته فمن كثر كثر لعومن قلل قلل له (طراني)

اے زیر! یاد رکھوبندوں کے رزق کی تخیال رس کے مقابل ہیں اللہ تعالی ہر مخص کو اس کے خرج کے مطابق رزق عطابر تاہے ، جو زیادہ خرچ کرتا ہے اسے زیادہ مطابق رزق عطابر تاہے ، جو زیادہ خرچ کرتا ہے اسے کم ماتا ہے۔

تم یہ بات مجھ سے زیادہ جانتے ہو' واقدی کتے ہیں بخدا! مامون کا مجھے مدیث یا دولانا اس مال سے بمتر تھا جو ایک لا کھ درہم کی صورت میں اس نے مجھے عطار کیا تھا۔

ایک فخص نے حضرت حسن این علی ہے کہ مانگا' آپ نے ارشاد فرایا' تم نے جھے سوال کیا اس کا بہت بواحق ہے' لین میری سجھ میں نہیں آ تا میں تہمیں کیا دوں' تم جس کے مستحق ہووہ میری استطاعت سے باہر ہے' اللہ کی راہ میں بہت دینا بھی تحو ڑا ہے' میری ملکیت میں اتنا سرمایہ موجود نہیں ہے جو تہمارا حق اداکر سکے 'البتہ اگر تم وہ تحو ڑا بہت مال جو میرے پاس موجود ہے قبول کرلوتو میں تکلف و اہتمام اور مزید سرمایہ میں کرفتو ہیں سائل نے عرض کیا: اے ابن رسول! جو آپ دیں کے میں اس کے عرض کیا: اے ابن رسول! جو آپ دیں کمیں بھید شکر اسے قبول کو وں گا' اور اگر آپ دینے ہے انکار کریں گے تو میں آپ کو مجبور و معذور سمجھ کرا صرار کرنے ہے گرین کو ل گوں گا' آپ نے الی منظم کو بلا کر دریا فت کیا کہ اس دقت ہمارے پاس کتا مال موجود ہے اس نے آب و مرف کا حساب کیا' اور تین لاکھ در ہم میں سے نیچ ہوئے بچاس ہزار در ہم لاکر چیش کردیۓ' آپ نے منظم سے پوچھا پانچ سو در ہم بھی تو تھے وہ کیا اور تین لاکھ در ہم میں سے نیچ ہوئے بچاس ہزار در ہم لاکر چیش کردیۓ' آپ نے منظم سے پوچھا پانچ سو در ہم بھی تو تھے وہ کیا اور تین لاکھ در ہم میں میں میں دور جو سے بھی اس کیا گا ہے اس کیا گرا ہے اس کے منظم سے دو بھی لاکر دکھ دیئے۔ آپ نے سائل کو ایک جادر بھی مطابقرائی۔ آپ کے منطقین نے عرض کیا اب ہمارے کر آیا' آپ نے ان کی مزدوری اواکر میں ہے کہ اس مجمل کا بوااجرو تواب ہوگا۔

بھرے کے چند قراء معرَت عبداللہ ابن عہاں کی خدمت میں حاضرہوئے اپ ان دنوں بسرے کے حاکم تنے انہوں نے عرض
کیا کہ ہمارے پڑدس میں ایک شب زندہ وار عابد رہتے ہیں 'ہم میں سے ہر ہخص ان جیسا بننے کی تمنا رکھتا ہے 'انہوں نے ایک
مفلس فحض سے اپنی بیٹی کی شادی ملے کر دی ہے 'لیکن وہ اپنی فریت و افلاس کے باعث اس فریضے کی ادائیگی کے افراجات کے
متحمل نہیں ہو سکیں گے ، معنرت عبداللہ ابن عباس میہ من کرافی اوران سب کو اپنے گھرلے گئے 'ایک صندوق کھولا 'اس میں چھ
تعملیاں رکھی ہو میں تھیں آپ نے قراء سے فرمایا کہ میہ تعملیاں لیے جاذ 'پھر فرمایا: محمویہ کوئی انجی بات نہ ہوگی کہ ہم ایک مخض
کی عبادت میں خلل ڈالیں 'چلو ہم چلتے ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں گے کیا ہم اولیاء اللہ کی اتی خدمت بھی نہیں کرسکتے۔ روایت ہے کہ

من ابن ذا کدہ جن دنوں عراقین کے گورنر کی حیثیت سے بھرے میں مقیم سے ایک شاعر پر توں ان کی خدمت میں ہاریا بی کے لیے کوشاں رہالیکن ملا قات نہ ہوسکی ایک روز اس نے کمی خادم سے کما کہ جب امیرواغ میں تشریف لے جائیں جھے بتلا دیا ایک دن معن ابن ذا کدہ ہاغ میں گئے 'شاعرنے ایک کلڑی پر شعر کندہ کیا 'اور اسے نسر میں ڈال دیا۔ معن ابن ذا کدہ نسر کے سرے پر کھڑے ہوئے تھے 'جب وہ کلڑی قریب آئی تو آپ نے اسے اٹھالیا 'اس پریہ شعر کھا ہوا تھا۔

یاجودمعن ناجمعنا حاجتی فمالی الی معن سواک شفیع (اے معن کی سخاوت توبی معن سے میری حاجت کہ دے " تیرے علاوہ کوئی میرا سفارشی شیں ہے)

وہیں رہنے گئے 'انہوں نے اونٹ کی بیٹنیوں کو ذریعہ محاش بنایا 'دن بحر سر کوں سے اٹھاتے اور شام کو فروخت کردیے ایک روز برھیا مینہ کی گلیوں میں گھومتی بحرری تھی محضرت حسن اپنے گھرکے باہر تشریف فرماتے 'انہوں نے برھیا کو بہچان لیا 'کین اس نے نہیں بہچانا۔ حضرت حسن نے اپنا کا در اس سے پر چھاکیا تو جھے بہچانتی ہے 'اس نے اٹکار کیا 'انہوں نے فرمایا: میں وہ ہوں جو فلاں روز تیرا مہمان بنا تھا۔ برھیا نے کہا: میرے ماں باپ تھے پر قرمان ہوں کیا تو وہ ہے ، حضرت حسن نے فرمایا: میں وہ ہوں جو فلاں روز تیرا مہمان بنا تھا۔ برھیا نے کہا: میرے ماں باپ تھے پر قرمان ہوں کیا تو وہ اور اسے اپنے ہمراہ واقعہ یا دولا کر اسے بقین دلایا اور خادم کو تھم دیا کہ وہ اس برھیا کو ایک بزار بکریاں اور ایک بزار ویٹار ویٹار کے بیس کے پاس لے جائے 'محضرت حسین نے بھی برھیا کو ایک بزار ویٹار ویٹار ویٹار ویٹار ویٹار کیا ہے ایک بزار ویٹار وی

ایک مرجہ میداللہ این عامراین گریز مجدے واپی گروارہ سے۔ رائے میں ایک لاکا ان کے ساتھ ساتھ چلے لگا عبداللہ این عامر نے پوچا کیا تجے بچھ ہے کوئی کام ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں! بلکہ میں نے دیکھا آپ تھا جارہے ہیں اس خیال سے آپ کو پیش آئے تو میں اسے اپنے اور لوں اور آپ کی حفاظت کروں۔ عبداللہ این عامراس لاکے کا ہاتھ پکڑ کراپ گھرات آپ کو پیش آئے تو میں اسے اپنے اور رویار عطائے کہ تیرے بدوں نے بحص حن اور کے کا ہاتھ پکڑ کراپ گھرائے کے اور اسے ان تو مینی کلمات کے ساتھ ایک ہزار وینار عطائے کہ تیرے بدوں نے بحص حن اور کے کا ہاتھ کر کراپ گھرائے کے دوراس میں میں کے اور اسے کہ دوراس کے بعد ایک مشہور کئی تی تبرر پنچ 'اور درات کو وہاں تیام کیا۔ ان میں سے ایک نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس سے کہ رہا ہے اگر تم اپنے اور نے کو عوض میرا گھوڑا لے لو تو میں تم کی میانت کروں کو تا کہ کہ کہ رہا ہے اگر تم اپنے اور نے کو کوں میں تقسیم کردیا۔ جب یہ لوگ کردن سے خون بھر جہائے و وہاں اور اس کا گوشت تا فلے کے لوگوں میں تقسیم کردیا۔ جب یہ لوگ والیس ہوت تو آئیں رائے میں خواب میں جو اس قافی کا تاش میں تھرے ان لوگوں نے اس خوس کی کا اور اس کا گوشت تا فلے کے لوگوں میں اس نام کا محض بھی والیس ہوت تو آئیں رائے میں کہ فرونٹ کیا جس نے اور اس نے کہا یہ میرا نام ہے 'کو کیا کہا چا ہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ہے گوڑا تم تک کہا یہ میرا نام ہے 'کو کیا کہا چا ہو اور میں سے ایک نے کہا وہ میرے والد ہیں انہوں نے جھے خواب میں می می ہوا ہے کہ میں ہے گھوڑا تم تک کہا چا دورا ہے اس نے کہا ہوں ہے۔

ایک قرائی آپ تجارتی سفرے واپی لوٹ رہا تھا کہ راہ بی اے ایک عرب طا۔ جے مفلی اور بیاری کی شدت نے اپا بی کرویا تھا۔ اس نے راہ خدا میں کچھ دینے کی التجاکی قرائی نے اپنے نوکرے کما کہ جو کچھ افراجات سے باقی بچا ہووہ سب اس سائل کو دھی ڈال دینے اس نے انہیں اٹھانا چاہا لیکن ضعف کی وجہ سے اٹھا نہ سکا۔ اس کی آتھوں سے بے افقیار آنسو بہد پڑے تو پی گاکیا تم اس مال کو کم سمجھ رہے ہو' سائل نے کما: نہیں! میں اس لیے دو رہا ہوں کہ ذمین تممارے کرم کو بھی کھاجائے گی۔ عبد اللہ این عامر نے فالد این عقبہ این ابی معیط سے ان کا گھر نوے بڑار درہم میں خریدا' جب رات آئی تو عبد اللہ ابن عامر نے خالدے گھروالے آہ و بکا کررہے ہیں۔ انہوں نے ابل فانہ سے ان کے موالوں کو جد دریا فت کی۔ گھروالوں نے اللہ کے گھروالوں کو جد دریا فت کی۔ گھروالوں نے اللہ کے گھروالوں کو جد دریا فت کی۔ گھروالوں نے اللہ کے گھروالوں کو دریا ہوں کہ کہ ہوریا دریار پیش کے نامد کے گھروالوں کو میں بایا اور کما کہ یہ گھر بھی تم ہمار میں الماح ہوئی تو انہوں نے ایک بڑار دیار پیش کے نامدون رشید نے ایش این الس کی خد مت سعد سے کما کہ تم ہماری رعایا میں سے ہو پھر تم نے ہمارے بالج موریار کے مقابلے میں ایک بڑار دیار بیجیج کی بڑات کیے کی جرات کیے کی جرات کے بی ایٹ سعد سے کما کہ تم ہماری رعایا میں سے ہو پھر تم نے ہمارے باج موریار کے مقابلے میں ایک بڑار دیار بیجیج کی جرات کیے گھرائی کی جرات کیے کہ ایک کر تم ہماری رعایا میں سے ہو پھر تم نے ہمارے برائی کی جرات کیا سے کہ کو کر سے کہ کی کو کر کے کہ کر کر کیا کر تو بھر کی جرات کی انسان کی اطاع کی جرات کی مقابلے کی جرات کیا گھر کی جرات کی جرائی کی جرات کی ج

نے کہا! امیرالمؤمنین مجھے نظے کی تجارت سے روزانہ ہو آمنی ہوتی ہوتی ہوتی آبک ہزار ویتار ہے۔ لذا مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اپنی ایک دن کی آمنی سے کم پیش کوں لیٹ ابن سعد کی سخاوت مضور ہے۔ یہی وجہ سے کہ ایک ہزار دیتار ہو میہ آمدنی کے باوجود بھی ان پر زکوۃ فرض نمیں ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا جا ہے کہ ایک فورت نے لیٹ ابن سعد سے تعو ژا ساشر ما نگا انہوں نے اس بورا مشکیرہ عطاوکردیا کمی نے عرض کیا کہ وہ تو تعویر نے پر قالع تھی ہوا ہوا اس نے اپنی ضرورت کے بقدر سوال کیا ہو ، ہم نے ان نعتوں کے مطابق عطاوکریا ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکی ہیں۔ لیٹ ابن سعد ہر صبح اس وقت تک کس سے کوئی بات نہ کرتے تھے جب تک تین سوسائھ مکینوں کو صدفہ نہ دے دیتے۔ اس ممل کتے ہیں کہ میری ایک بکری بیتار ہوگی نیشر ابن عبر الرحمٰن ہر روز میج و شام اسے دیکھنے کے لیے آتے اور پوچھے آیا اس نے کھاس کھائی ہے یا نہیں۔ نیز نچے بغیروود دھ کے کیے مبر کرلیتے ہیں؟ چلتے وقت وہ میرے گذرے کے نے کے اور یہ چھے آیا اس نے کھاس کھائی ہے یا نہیں۔ نیز نچے بغیروود دھ کے کیے مبر کرلیتے ہیں؟ چلتے وقت وہ میرے گذرے کے نی سوریتار جمع ہو گے کھی رکھ دیے اور یہ جملے کہ کرر خصت ہو جاتے کہ جو پکھ ملے وہ لیا۔ بکری چندروز بیار رہی اس عرصے میں میرے باس تین سوریتار جمع ہو گے کئی ہیں یہ تمنا کرنے کو گاکاش یہ بری بیاری رہے۔

عبدالملک ابن موان نے اساء ابن خارجہ سے کما کہ جھے تہماری چند خصوصیات کا علم ہوا ہے ' میں تہماری زبان سے ان کی تغمیل سننا چاہتا ہوں۔ اساء نے عرض کیا: امیرا کمنومنین! اگر آپ کسی دو سرے کی زبان سے سنیں تو زیادہ بھڑ ہوگا۔ عبدالملک نے ضم دے کر اصرار کیا کہ تم خود ہی ہتلاؤ۔ اساء نے کما: اے امیرا کمنومنین! میں نے بھی اپنے ہم نفین کے سامنے پاؤں نہیں بھیلائے۔ اگر بھی میں نے لوگوں کو کھانے پر دعو کیا 'اور انہوں نے اسے احسان سمجھا تو اس سے بوا احسان میں نے اپنی ذات پر سمجھا کہ انہوں نے دعوت قبول کی 'اگر میں نے کسی سائل کو بھے دیا تو اسے زیادہ نہیں سمجھا' خواہ وہ کتابی زیادہ رہا ہو۔ سعید ابن خالد نمایت فراخ دست تی تھے 'ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ سائل کو بھی نہ درے پاتے تو اسے ایک وستاویز لکھ کرویے کہ جب بھی جھے کسی سے روپیہ ملے گا میں تھے دے دوں گا۔ ایک دوز یہ سلیمان ابن عبدالملک کے پاس آئے 'سلیمان نے آئی وجہ دریا فت کی کہنے گئے۔ تمیں ہزار قرض کی اوائیکی دوریا فت کی کہنے گئے۔ تمیں ہزار ویتار کا قرض ہے سلیمان نے انہیں ساٹھ ہزار دیتار عطا عکے۔ تمیں ہزار قرض کی اوائیکی کے لیے 'اور تمیں ہزار عطاء کے طور پر۔ سلیمان نے یہ شعر دھا۔

انی سمعت معالصباح منادیا یامن یعین علی الفتی المعوان (س مع ایک منادی کرنے والے کوید کتے ہوئے ساتھا اے وہ مخص جو انتمائی مدکار جو ان کی الم ادکرے)۔

قیں ابن سعد عبادہ بھار ہوئے۔ ان کے بہت ہے احباب و اقارب حیادت کے لیے نہیں آئے انہوں نے نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ لوگوں نے ہتایا کہ انہوں نے تم سے قرض لے کرر کھا ہے اوائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہیں اور تمهارا سامنا کرنے سے کترائے ہیں۔ قیس نے کہا: خدا اس مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں کو آپس میں طنے بھی نہیں دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کراویا کہ جس کے ذمے بھی قیس ابن سعد کا پکھ ہے وہ معاقب ہے۔ یہ اعلان من کراتی کھڑت سے لوگ عیادت کے لیے اسے کہ ان کے کھرکی میرو می ہی ڈوٹ گئی۔

اسحان کتے ہیں کہ میں نے ایک معروض کی تلاش میں کونے کی مجد اشعث میں نماز فجراد اک نماز کے بعد کس نے میرے سامنے
کیڑوں کا ایک جو ڑا اور جوتے لاکر رکھے میں نے اس سے کما میں اس مجد کا نمازی نہیں ہوں۔ انقاق سے یماں آگیا ہوں۔ اس
نے کما کوئی حرج نہیں۔ کل رات اشعث ابن قیس کندی میند منورہ سے کونے تشریف لائے ہیں 'انموں نے عظم دیا ہے کہ ہر
نمازی کو ایک جو ڑا کیڑے اور جوتے ویے جائیں۔

میخ ابو سعید حرکوشی نیشا بوری کتے ہیں کہ میں نے محر ابن محر الحافظ سے سنا وہ مجادر مکہ شافع کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ مصر میں ایک مخص تھا جو نقراء اور ضرورت مندوں کے لیے چندہ کردیا کرنا تھا ایک روز ایک مخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے یماں بچہ پیدا ہوا ہے 'اور میرے پاس ایک بھوٹی کوڑی بھی نسیں ہے وہ مخص اپنی عادت کے مطابق اشما 'اور سائل کوساتھ لے کر مختلف لوگوں کے پاس پنچا محرسب نے معذرت کردی۔ آخر میں وہ ایک قبرر آکر پیٹے کیا اور صاحبِ قبرے کنے لگاکہ تو زندگی میں بوائنی تھا' آج میں بہت ہے لوگوں کے پاس اس مخص کی ضرورت کے کر پنچالیکن سب نے اٹکار کردیا۔ یہ كمركراس نے اليك دينار نكالا اسے توڑا۔ نصف خود ركھا اور نصف سائل كو بطور قرض ديا۔ رات بيں اى مرحوم منى كى زيارت موئی جس کی قرر محکوه ال کرمیا تھا اس نے کہا تم آج محمد عاطب سے اہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ورند میں اس وقت تمهاری ضرورت پوری کردیا۔ تم میرے گرجاؤ اور میرے بچول سے کمو کہ وہ فلال چو لمے کے نیچ سے زمن کودیں وہاں انسیں پانچ سو دینار ملیں مح تم وہ پانچ سو دینار لے کرسائل کو دے دینا۔ یہ فض اس کے محرکیا اور خواب سایا جمروالوں نے زمین تحودی وا تعتد وال پانچ سودينار موجود تے انهول نے وہ تمام مال اسے لاكروے ديا اس نے كما بعالى يہ تمارا مال ب تم ركو، میرے خواب کاکیا اعتبار؟اس نے کہا: ہمارے باپ نے مرفے کے بعد بھی ساوت جاری رقمی میا ہم زندگی میں بھی اس سے محروم رہیں؟ وہ مخص یہ مال کے کرساکل کے پاس پہنچا۔اے واقعہ سایا۔اور مال اس کے سامنے رکھ دیا۔ساکل نے ایک دینارلیا اس ك دو ككرك كي ادما خود ركما او مع ب قرض اداكيا اور باقى ك متعلق كمايد تمام دينار فقراء من تقيم كرادد- ابوسعيد كت ہیں میں نہیں جانتا کہ ان میں بواسی کون تھا۔ روایت ہے کہ امام شافع مرض الموت میں کرفتار ہوئے وہ اس وقت معرمیں تھے، انہوں نے دمیت کی کہ مرتے کے بعد میرے عسل کے لیے فلال مخض کوبلایا جائے 'جب ان کا انقال ہو کیا تو اس مخض کو اطلاع دی می جس کے بارے میں دمیت فرائی عنی اس نے ان کی یادواشت کی کائی منگوائی اس میں لکما ہوا تھا کہ مجھ پرستر ہزاردرہم کا قرض ہے۔ اس مخص نے وہ تمام قرض اپنے ذمے لیا اور کھنے لگا میرے عسل دینے سے ان کی مراد می تھی کہ میں ان کے قرض کی " الودكى" دور كردول- ابوسعيد واعظ حركوشى كت بين كم مقرآن تے بعد ميں قے اس محق كا كمر تلاش كيا ، يحد لوكوں نے ميري رہنمائی کی میں نے اِس کے بوتوں پر بوتوں سے ملاقات کی ان کی پیٹانیاں شرافت کا مظر تھیں اور ان کے چرے اس آیت کا معدال تصور كان ابو هم اصال عا (اوران كياب يوكارت ) معرت الم شافق فرات بي كرجب محمد حمارابن الي سلمان كايه واقعه معلوم بوائب مجمع ان سے محبت بورق ہے اور یہ محبت بیشہ رہ كی ایك روزوہ اسے كدھے پر سوار چلے جارہے تے 'راستے میں ان کا گذر ایک درزی کے پاس سے ہوا' انہوں نے وہاں محمر کرایا ٹوٹا ہوا تھے درست کرانے کا ارادہ کیا' درزی دوڑ تا ہوا آیا اور متم دے کر کنے لگا آپ سواری سے نہ اڑیں میں اس طرح آپ کا تھمہ سی دوں گا۔ چنانچہ درزی نے کھڑے کھڑے ان کا بھمہ سیا انہوں نے وس معار کی ایک ملیل تکالی اور درزی کو معاوضے میں دے دی ساتھ ہی معاوضے کی کی پر معذرت بھی کی اس موقعہ پر امام شافع کے یہ دوشعر بھی پر تھے:

یالهف قلبی علی مال اجودبه علی المقلین من اهل المروآت ان اعتذاری لمن جاءیسالنی مالیس عندی لمن احدی المصیبات (مال دیکه کردل ترایا ہے کہ شریف مغلول پر ساوت کول ایکن مائل سے معذرت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں می تکہ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ کی کی مصیبت میں کام آ سکے کہ

رقع ابن سلیمان کتے ہیں کہ ایک فض نے امام شافع کی مواری کی رکاب پکڑی۔ آپ نے ربع سے فرمایا اسے چار دینار دے دو اور میری طرف سے معذرت بھی کردو کہ اس کی قدر افزائی کے مطابق سلوک نہ کرسکا۔ ربیع حمیدی کے حوالے سے کتے ہیں کہ امام شافع صفاء سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان کے پاس دس ہزار دینار تھے کہ سے باہر انہوں نے اپنے قیام کے لیے خیر نصب کیا اور میری کی نماز پڑھنے کے بعد وہ تمام دینار اپنے سامنے ڈال کر بیٹے گئے "اور ہر آنے والے کو مطمی بحر بحر کردیے گئے "ظہری نماز کے اٹھے تو زمین پر ایک دینار بھی باتی نہیں رہا تھا۔ ابو قور کتے ہیں کہ جب امام شافع نے مکہ مکرمہ کے لیے رخت سنرماند حالق ان کے پاس مال بہت تھا" آن ہم امام "اپنی سخاوت اور دریا ولی کے باحث مال جمع کرنے کے عادی نہیں تھے " میں نے عرض کیا کہ اس

K

مال کے عوض آپ کوئی جائداد خریدلیں آپ کے بھی کام آئے گی'اور آپ کے بچوں کے بھی۔ سفرے واپسی کے بعد میں نے مال کے بارے میں بوچھا' فرمایا: وہاں مجھے کوئی الیی جائدادنہ مل سکی جے میں خریدلیتا' مکہ کی اکثر جائیدادیں وقف ہیں۔ البتہ منی میں نے بارے میں ماری ساتھی تجاج قیام کیا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دو شعر روھے:

ارىنفسىتنوقالىامور يقصردونمبلغهنمالى فنفسىلاتطاوعني ببخل ومالي لايبلغهن فعالي

(میرا دل بہت سے ایسے امور کی خواہش رکھتا ہے جن تک میرے مال کی رسائی نمیں کول میرا بخل پر آمادہ نہیں اور میرا مال میرے افعال کا ساتھ نہیں دیتا )۔

ان حراماقبول مدحتنا وتركمانر تجيمن الصفد كما الدراهم والدنانير في البيع حرام الايدابيد

(ہماری مدح قبول کرنا اور جس بخشش کے ہم امیدوار ہیں وہ نہ دینا حرام ہے 'جس طرح درہم و دیناری تھے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے کے اس ہاتھ دے کے اس ہاتھ دے کے طریقے کے علاوہ جائز نہیں)۔

ابراہیم ابن شکدنے یہ شعر پڑھے اور اپنے نوکرے بوچھا یہ شاعر کب سے مقیم ہے نوکرنے کما دو ماہ سے ابراہیم نے تھم دیا کہ اسے تمیں ہزار درہم دیتے جائیں 'اس کے بعد قلم کاغذ منگوایا اور یہ دو شعر کھے۔

اعجلتنافاتاكعاجل برنا قلاولوامهلتنالمنقلل فخذالقيل وكنكانكلم تقل ونقول نحن كائتنالم نفعل

رتم نے ہم سے جلدی دیے کا نقاضہ کیا'اس لیے جلدی میں جو کھر بن پڑا حاضرے اگر تم کھر مہلت دیے تو ہم اتنا کم ہرگزند دیے'
اب تو یہ تحو ڑا مال قبول کرد'اور سمجھو گوا تم نے ہماری مدح میں کھر نہیں کما اور ہم یہ سمجھیں گی گوا ہم نے تہمیں کھر نہیں ویا)۔
روایت ہے کہ حضرت حثان فی کے حضرت طل پر پہاس بڑار در ہم تھے ایک دن حضرت عثان ممجد میں پنچ تو حضرت طو نے
ان سے کما کہ میں نے پہاس ہڑار در ہم کا انظام کرلیا ہے آپ اٹھوالیں' انہوں نے فرمایا: اے ابو تحرابی مال تمہارا ہے' اس
ساوت پر تممارے تعاون کے لیے شکریہ جو تممارا شیوہ ہے۔ سعدی بنت عوف کمتی ہیں کہ میں حضرت طو کے پاس کی وہ کھر
سران بار نظر آرہے تھے' میں نے وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کما میرے پاس کھی مال جمع ہوگیا ہے۔ اس کی وجہ سے پریثان ہوں۔
میں نے عرض کیا: اس میں پریثان ہونے کی کیا بات ہے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلاؤ' اور یہ مال ان میں تقسیم کردو' یہ س کر طل نے

اپنے خادم ہے کہا کہ وہ قوم کو جن کرے 'لوگ آئے 'اور اپنی اپنی قسمت کے مطابق مال لے کر رخصت ہوئے میں نے خادم سے

پوچھا کتنا مال تھا۔ اس نے جواب دیا چار لاکھ درہم ایک اعرابی حضرت طفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی قرابت واری

کے وسلے سے بچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا: اس خوالے سے آج تک کی نے بچھ نہیں مانگا۔ حضرت حثان نے میری ایک زمین کے

تین لاکھ درہم لگائے ہیں۔ اگر تم چاہو تو یہ زمین لے لو 'اور چاہو تو میں زمین ان کے ہاتھ فروخت کردوں 'اور وقم حمیس دے دوں۔

اس نے کہا ججھے مال کی ضرورت ہے 'چانچہ حضرت طفہ" نے ذمین فروخت کردی اور اس کی قیت اعرابی کو دے وی۔ ایک روز

حضرت علی کرم اللہ وجہ نوب روئے 'لوگوں نے وجہ دریافت کی۔ فرمایا: سات روزت میرے کھر میں کوئی مہمان نہیں آیا ' ججے ؤر

ہم کہ کسی اللہ تعالی نے میری تذکیل نہ کی ہو۔ ایک مخص اپنے دوست کے پاس آیا 'وروا زے پر دستک وی ووست نے آئے کی

وجہ دریافت کی۔ آنے والے نے بتلایا کہ میں چار لاکھ درہم کا مقموض ہوں 'اس نے چار لاکھ درہم قول کراسے دے دیے 'اور گھر

میں آکر روئے لگا ' یوی نے کہا اگر تمہیں یہ مال دینا اتا ہی شاق گذرا ہے تو نہ دیتے۔ اس نے کہا میں اس مال کی جدائی پر افکبار میں ہوں۔ بلکہ اس لیے رو تا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کی خبر گیری خیس کی۔ آگر میں اس کے حالات پر نظر رکھا تو اسے اپنی مغفرت سے ضرورت کے کر میرے دروازے پر نہ آئا پر آ۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ خصال لوگوں پر رحم فرمائے 'اور ان سب کو اپنی مغفرت سے ضرورت کے کر میرے دروازے پر نہ آئا پر آ۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ خصال لوگوں پر رحم فرمائے 'اور ان سب کو اپنی مغفرت سے نوازے۔

### بیان زمم البخل بخل کی **ز**ممت کابیان

قرآن و حدیث کی روشنی میں: ارشاد ربانی ہے۔ وَمَنُ ثِيوْفَ شُسَعَ نَفْسِهِ فَأَ وَلَئْكُ هُمُ الْمُفْلِحُون (پ ۲۸رس آیت ۹) ادرواقتی جو محض اپن طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

جدار ساو مرایا: وَلای حُسَبُنَ الَّذِینُ یَبْخُلُونَ بِمَالَتَاهُمُ اللَّهُمِنْ فَضُلِهِ هُوَ خَیْرُ الَّهُمُ بِلُ هُوَ شَرْ لَهُمْ سَیُطُوّ قُونَ مَا بُخِلُوْ ابِهِ یَوْمُ الْقِیَامُةِ اور ہر کز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایس چزمیں بمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے انجمی ہوگی ہلکہ یہ بات ان کے لیے بہت بی بری ہے 'وہ لوگ قیامت کے روز

طوق پہنا دیئے جائیں محے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔

ایک موقع پریدارشاد فرمایا: الکذیکن یبنځکوکوکیاکمتروکالنگاس بالبخل ویک تمنیموک مااتکاهیم الله موق فضیده افزی راآیت ال جولوگ بخل کرتے ہوں اور دو سرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ نے ان کے اپنے فضل سے دی ہے۔ الخ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ایاکم والشح فانه اهلک من کان قبلکم حملهم علی ان یسفکوا دماء هم ویستحلوامحارمهم (ملم بایر ابودادد نائی مبرالله ابن عن ا

جل سے بچ اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کی اس جمارت کے بلاک کیا کدوہ خونریزی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز قرار دیں۔

ایک مدیث میں فرمایا:۔

آیاکم والسح فانه دعا من کان قبلکم فسفکوا دماء هم ودعاهم فامتحلوا محارمهم و دعاهم فامتحلوا محارمهم و دعاهم فقطعوالرحامهم عجار مهم و دعاهم فقطعوالرحامهم محارمهم کی است کار می کار

ارشاد فرمایات

لايدخل الجنتبخيل ولاخبولاخائن ولاسيع الملكة (احمدابوبك) بنت من من بخيل جائز كان مقارئد فائن اورند برمزاج-

ایک روایت میں ولا جبار (اورنہ ظالم) اور ایک روایت میں ولا منان (اورنہ احمان جمالے والا) کے الفاظ میں۔ یہ بھی

ثلاث مهلکات شح مطاع و هوی متبع واعجاب المر عبنفسه (۱) تین چزیں مملک بیں وہ بل جس کی اطاحت کی جائے وہ خواہش نفس جس کی اتباع کی جائے اور خود ہندی۔

ایک روایت میں برالفاظ ہیں ہ۔

ان الله يبغض ثلاثة الشيخ الزاني والبخيل المنان والمعيل المختال (تني نائي-ابودر)

الله تعالى تين آدميوں كونالبندكريا ب، بو رجع زانى كو احسان جلانے والے كو بخيل كو اور متكر فقيركو-

ارشاد فرمایا:

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم به دعاكيا كرت تصن

<sup>(</sup>١) يروايت كتب العلم يس كذر يكل ب- (٢) مرالبخيل المنان كي مجد الغنى المظلوم ب-

ایک مدیث میں ہے:

اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واياكم والفحش فان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحس واياكم والشح فانما اهلك من كان قبلكم الشح المرهم بالكذب فكنبوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا (١) (مام - عيرالله ابن عمرة)

ظلم سے بچواس لیے کہ ظلم قیامت کے دن آریکیوں کی صورت اختیار کرجائے گا اور فخش سے بچواس لیے کہ اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بخل لیے کہ اللہ تعالی کو نہ فاحش پند ہے اور نہ مشخص اور بخل سے بچواس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بخل بی نے کہ انہوں نے بھوٹ بولا 'اس نے قطع رحمی کے کہ انہوں نے قطع رحمی کا حکم دیا انہوں نے قطع رحمی کی۔

ايك روايت من بي الغاظ بين:

(ابوداؤد-جابر)

شرمافی الرجل شعهالع وجبن خالع آدی میں برتن چزائمائی بل اور شدید بردل ہے۔

ایک مخص سرکاردد عالم صلی الله علیه وسلم ے حمدِ مبارک میں شہید ہوا عورتوں نے اس پر نوحہ کیا ایک عورت رو کر کئے گئی : آہ شہید! آپ نے اس سے فرمایا :

ومایدر کانه شهید فلعله کان ین کلمفیمالایعنیه اویبخل فهالاینقصه دابویدی ابومریه) تجے کیا معلوم که مرتے والا شهید ہے ہوسکا ہے وہ فغول کوئی میں جٹلا رہا ہو'یا اس نے ایسی چزمیں بھل کیا ہوجودیے ہے کم نہ ہوتی ہو۔

حضرت جیرابن مطعم روایت کرتے ہیں کہ غزوہ حنین سے والهی پر ہم مرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے 'راستے میں چند اَعراب آپ کے گرد جمع ہو گئے 'اور ما تکنے گئے 'انہوں نے اس سلسلے میں اتنا اصرار کیا کہ آپ کو مجبوراً بیول کے درختوں کے پیچھے پناہ لینی پڑی 'اور آپ کے چادر خار دار شاخوں میں الجھ گئی 'آپ نے پچھے در ٹھمرکر فرمایا :۔

اعطونی ردائی فوالذی نفسی بیده لوکان لی عددهنه العضاه نعمالقسمته بینکم شملا تجدونی بخیلاولا کناباولا جبانا (۱۵۱۰)

میری چادر بھے دے دو اس دات کی متم جس کے قیفے میں میری جان ہے اگر میرے پاس ان کانٹوں کی تعداد کے مطابق بھی تعتیں ہوں تو میں تم لوگوں بیں تقسیم کمدوں پھرنہ تم بھے بخیل سمجھو 'نہ جموٹا اور نہ بردل۔

حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نے مال تلتیم فربایا۔ میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی بہ نبیت جن کو آپ نے مال حطا فربایا ، مال حطا فربایا ہے دو سرے لوگ زیادہ مستحق تھے۔ آپ نے ارشاد فربایا :

<sup>(</sup>۱) محرماتم کی روایت میں یہ الفاظ نیں ہی "امر هم بالکنب الغ" اس کے بچاہے یہ الفاظ ہی "ویالبخل فبخلوا وبالفجور ففجر وا"مسلم میں جابری روایت ہی اس معمون کی حال ہے۔

انهم یخیرون بین ان یسالونی بالفحش او یبخلونی ولست بباخل (مسلم)
انهی انهی اختار که ده برابحلا که کرجم سے انگ لیں یا جھے بخیل کمیں طالا کہ میں بخیل نہیں ہوں۔
حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں که دو مخص سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک اونٹ کی قیت ماگی "آپ نے دورینار مرحت فرمائے" ہا ہر کھے تو ان کی طاقات حضرت عرصے ہوئی انہوں نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی تحریف کی اور ان کے سلوک کا شکریہ اوا کیا۔ حضرت عرض کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان دو آدمیوں کا قول بھی نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا :

لكن فلان اعطيته مابين عشرة الى مائة ولم يقل ذلك وان احدكم يسالنى في نطلق في مسالته متابطها وهي نار فقال عمر : فلم تعطيهم ماهو نار فقال يأبون الا ان يسالوني ويأبي الله لى البخل (احم الإسل برارنم)

سیکن فلال فضی کویں نے دس اور سوکے ورمیان دیناروئے لیکن اس نے نہ تعریف کی نہ شکریہ اواکیا۔ تم میں سے بعض مانلنے آتے ہیں' اور جب اپنی مانگ پوری کرالیتے ہیں تو آگ لے کرلوٹے ہیں' معزممر نے عرض کیا آپ آگ دیتے ہی کیوں ہیں؟ فرمایا: وہ مانگنے سے باز نہیں آتے' اور اللہ میرے لیے بکل پند نہیں فرما آ۔

معرت ابن عباس موى بود مركاردوعالم ملى الشطيد وسلم كايد ارشاد نقل كريمين.
الجود من جود الله تعالى فجود وايجد الله لكم الا ان الله عزّوجل خلق الجود فجعله في صورة شجرة وجعل راسه راسخا في اصل شجرة طوبي وشد اغصانها باغصان سدرة المنتهى ودلى بعض اغصانها الى الدنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله الجنة الا ان السخاء من الايمان والايمان في الجنة وخلق البخل من مقته وجعل راسه راسخا في اصل شجرة الزقوم ودلى بعض اغصانها الى الدنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله النار الا ابن البخل من الكفر والكفر في النار

سفادت الله تعالیٰ کی سفادت کا پر تو ہے' تم سفادت کرو' الله تم پر سفادت فرائے گا۔ الله نے سفادت کو ایک در فت کی صورت میں پیدا کیا ہے' اس کی جڑ جمزؤ طوبی کی جڑ جس راسخ کی' اور اس کی شنیوں کو سدر آہ المنتی کی شاخوں سے باندھا' اور اس کی بعض شاخیں دنیا میں لاکا دیں جو مخفس ان میں سے ایک شاخ پکڑلیتا ہے جنت میں داخل ہوجا تا ہے یا در کھو سفادت ایمان کا جزوہے اور ایمان جنت میں جائے گا اور الله نے بحل کو اپنے ضعے سے پیدا کیا ہے اور اس کی بحد شاخیں دنیا میں بھی لاکا دی ہے۔ جو مخفس اس کی کوئی شاخ پکڑلیتا ہے دونے میں جاتا ہے یا در کھو بخل کفرہے' اور کفرکا ٹھکانہ جنم ہے۔

ایک روایت میں ہے:۔

السخاء شجرة تنبت فى الجن فلا يلج الجنة الاسخى والبخل شجرة تنبت فى النار فلا يلج البنار الابخيل فى النار الابخيل سادت أيك درفت م وجنت من اكتاب اس لي جنت من مرف عنى من داهل موكا اور بحل ايك درفت م جودن من بيرا موتاب اس لي دون من مرف بيل من جاء كا-

روایات میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی حبان کے وفد ہے ہو چھا ترایا سروار کون ہے؟ انہوں نے جواب ویا جمارا سردار جد ابن قیس ہے، لیکن اس میں نبوی کا مرض ہے، آپ نے فرمایا: بھل سے بید کرکون سا مرض ہو سکتا ہے۔ تہارا سردار جد ابن قیس نہیں بلکہ عمرابن جموح ہے (طرانی صغیر۔ کعب ابن مالک ) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک وفد کے ارکان نے آپ کے سوال کے جواب میں کہا جمارا سردار جد ابن قیس ہے؟ آپ نے ان سے پوچھا تم کس بناہ پر اسے اپنی سرداری کے لیے موزوں سمجھے ہو، انہوں نے کما وہ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ لیکن وہ بھل کی تصت سے بھی بری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ تو بہت بردا مرض ہے، بحل سے بردھ کر اور کیا مرض ہو سکتا ہے، وہ تہمارا سردار بننے کا اہل نہیں ہے انہوں نے مرض کیا تب ہم کے ابنا سردار منف کریں۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہمارا سردار بھرابن البراء ہے (ماکم۔ ابو ہرمرہ) حضرت علی مردوں تا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ان الله يبغض البخيل في حياته السخي عندموته (١) (مند الفردوس) الله تعالى اس فض كونا پند كرتا ب واين زندگي من بخيل مواور موت كوفت مخي مو-

حفرت الوجرية س الخضرت صلى الله عليه وسلم كابيدار شادموى ب

السخى الجهول احب الى الله من العابد البخيل (تذي)

جاال من الله ك نزديك بخيل عبادت كذارت زماده محبوب -

حفرت ابو ہررہ آنخفرت صلی اللہ طیہ وسلم کایہ ارشاد بھی نقل کرتے ہیں۔ الشح والایمان لایجنمعان فی قبلب عبد (نمائی)

بن اورا بمان بندے کے دل میں یج اسی ہو سکتے۔

يه جمى فرمايا:-

خصلتان لا يجتمعان في مئومن البخل وسوء الخلق (تذي - ابوسعية) دو خصاتين مؤمن من جمع نين بوعق بحل اوربدا ظلق -

ایک مدیث میں ارشاد فرمایا:۔

لاينبغى لمؤمن ان يكون بخيلا ولاجبانا (٢)

مؤمن كے لے مناسب نہيں ہے كہ وہ بخيل يا بزدل ہو۔

ایک روایت ہے سرکار ودعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔۔

بقول قائلكم الشحيح اعذر من الظالم واى ظلم اظلم عند الله من الشح حف الله تعالى بعز تمو عظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل (٣) تم يس سے كن والا كتا بينى كالم كى بدنبت معنور ب مالا تكه الله كن درك كل سے براء كرك كالم نسب الله نام مرت معمد اور جلالت كى قم كما كى به دنبت من حريم جائكا اور ند بخيل -

ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کررہے تھے 'آپ نے ایک مخص کو فلان کعبہ سے لیٹ کریہ دعا کرتے ہوئے سنا: اس کمر کے نقل س کے طفیل میرا گناہ معاف کردیجئے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا جھے بتلا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرا گناہ اتنا تھین ہے کہ میں اسے بیان نہیں کرسکا۔ آپ نے فرمایا: تیرا گناہ برا ہے یا

( ۱ ) جھے اس کی اصل نمیں لی۔ ( ۲ ) یہ روایت مجھے ان الفاظ میں نمیں لی۔ ( ۳ ) یہ روایت اس تفسیل کے ساتھ کمیں نمیں لی البتہ ترزی میں معزرت ابو کرکی روایت اس مضمون کی موجود ہے اور وہ ابھی نقل ہوئی ہے۔

یہ زمن؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا گناہ زمین سے بھی ہوا ہے 'آپ نے ہوچھا: کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی برھ کر 'آپ نے فرایا: تیرا گناہ بھا ہے یا سمندر؟ ن نے عرض کیا: میرا گناہ سمندروں سے بھی برا ہے و دریافت فرایا: تیرا گناہ برا ہے یا آسان؟ اس نے عرض کیا: میرا گناہ آسانوں سے بھی برا ہے اس نے عرض کیا: تی ہاں! یا رسول اللہ ۔ آپ نے دریافت فرایا: تیرا گناہ برا ہے یا آسان؟ اس نے عرض کیا: تی ہاں! یا رسول اللہ ۔ آپ نے دریافت فرایا: تیرا گناہ برا ہے یا آسان؟ اس نے عرض کیا: تی ہاں! یا رسول اللہ! میں ایک دولت مند آدی ہوں۔ لیکن جب آپ نے فرایا: تب پھر تو اپنا گناہ بیان آخر دستِ سوال دراز کر آسے تو اپنا گئا ہے جسے رسول اللہ! میں ایک دولت مند آدی ہوں۔ لیکن جب کوئی ساکل میرے پاس آخر دستِ سوال دراز کر آسے تھے مت جانا اس ذات آک کا کوئی دہاتا ہوا شعلہ میری آ گھوں کے سامنے آگیا ہو 'آپ نے فرایا: جھسے دور رہو' اپنی آگ سے جھے مت جانا اس ذات کی تتم جس نے جھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ مبعوث کیا ہے آگر تو رکن اور مقام کے در میان دس لاکھ برس تک نماز پڑھے اور کی تتم جس نے جھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ مبعوث کیا ہے آگر تو رکن اور مقام کے در میان دس لاکھ برس تک نماز پڑھے اور اوند تعالی کھے اور عرض مند دونرخ میں ڈالے گا۔ کیا تو نے اللہ رب العزت کا ہے ارشاد نہیں سانا:

وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ فَصِهِ (١) (پ١٨٨ آيت٣٨) جو فض بكل كرتاب ووايخ آپ بكل كرتاب

بخل کی ذرخت میں آثار : حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جنبے عدن پیدا کی تواس سے ارشاد فرمایا تو آراستہ ہوئی ، مجر فرمایا : ابنی نہریں فلا ہر کر۔ اس نے چشمۂ سلبیل ، چشمۂ کا فور ، اور چشمۂ سنیم فلا ہر کئے ، ان چشموں سے جنت میں شراب ، شمد اور دودھ کی نہری نکل کر ہیں ، مجر فرمایا : ابنی کری ، تخت ، زیور ، لباس اور حور میں فلا ہر کر اس نے حکم کی تعیل کی ، مجر فرمایا : اب مجر بات کر جنب عدن نے کہا : مجھ میں رہنے والا فض خوش نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا : ابنی عزت کی تھی ہیں ہیں دول گا۔ حضرت عمر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مال دینے ارشاد فرمایا : ابنی عبداللہ فرماتے ہیں کہ مال دینے است ہو ، ابنی بین آئی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ مبرسے کام لیتے ہیں۔ محمد ابن المسکد و کہ جی جب اللہ علی میں ہو کہ ابن عبداللہ فرماتے ہیں جب اللہ عمر ہیں ہی ہوتی ہے ہو بخیلوں میں دے دیتا ہے میں ہی ہوتی ہے ہو کہ ابن کر دوتا ہے ، اور اس کی روزی بخیلوں میں دے دیتا ہے حضرت علی ہوتی ہے اور اس کی روزی بخیلوں میں دے دیتا ہے حضرت علی ہوتی ہے اللہ کی قوم کی برائی جاہتا ہے اس کی ہاگ ڈور خود اس کے بدو کر دوتا ہے ، اور اس کی روزی بخیلوں میں دے دیتا ہے حضرت علی ہے اللہ کی ایک دوئی ہی ارشاد فرمایا : بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا کہ خوش حال لوگ اسپنے مال کو دائتوں میں دہا کر رکھیں کے حالات کی ایسا زمانہ نہ آئی گا کہ خوش حال لوگ اسپنے مال کو دائتوں میں دہا کر رکھیں کے حالات کی ایسا زمانہ نہ آئی گا کہ خوش حال لوگ اسپنے مال کو دائتوں میں دوگر کھیں کے حالات کی ایسا کر ایسا کہ انہ کی ایسا کر ایسا کہ اس کی ایسا کر ایسا

(پ۲ رها آیت ۲۳۷)

وُلاَتُنْسُوْاالْفَضُلَ بِيُنَكُمُ

اور آپس میں احمان کرتے ہے فغالت مت کرو۔

حضرت عبداللہ ابن عرق فراتے ہیں شیخے کی سے زیاہ تھین مرض ہے'اس لیے کشیجے وہ ہو تا ہے جو دو سروں کے مال میں بھی کئی کرے'اور یہ چاہے کہ دو سرے کا مال بھی کسی کو نہ لیے 'اپنا مال بھی روکتا ہے اور دو سرے کو دیتے ہوئے دیکھ کر بھی کڑھتا ہے اور بخیل وہ ہے جو اپنے مال میں بخل کرے۔ شعبی فرماتے ہیں معلوم نہیں جموٹ اور بخل میں سے کون می خصلت دو زخ میں سب سے بنچے جائے گی کہتے ہیں کہ نوشیرواں کے پاس ہندوستاں کا ایک دا نشور'او ۔ روم کا ایک فلنی دونوں آئے'نوشیرواں نے دا نشور سے کچھ کئے کی درخواست کی 'دا نشور نے کہا: سب سے اچھا محض وہ ہے جس میں سخاوت پائی جائے' فصے کے وقت باو قار ہو' جو بات کے سوچ کر کے' عظمت و عزت کے باوجو دمتواضع ہو' فلنی نے کہا: جو بخیل ہو تا ہے اس کے مال کا وارث اس کا دشمن ہو تا ہے' بھوٹے قابل ندمت ہیں' چفل خور حقیر ہو کر مرتے ہیں' ہو تا ہے' ناشکرے کو اس کے مقاصد میں بہت کم کامیا بی نصیب ہوتی ہے' جھوٹے قابل ندمت ہیں' چفل خور حقیر ہو کر مرتے ہیں'

<sup>(</sup>١) يه روايت بالكل باصل اورباطل محض --

جو مض رحم نیس كرياس رظالم مسلط كرديا جايا ب-ارشاد بارى -: راتا جعَلَنا فِي أَعْنَاقِهِمُ أَغَلَالًا (پ۲۲ ر۱۸ آیت۸)

ہم نے ان کی مردنوں میں مون ڈال دیے ہیں۔

ضحاک اس تیت کی تغییر کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ افلال سے بھی مراد ہے یعنی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو نیکی کی راہ میں خرج كرف سے سوك ديا اب انسي بدايت كا راسته نظر نسي آيا۔ كعب كتے بين كه برمنع دو فرشتے با آواز بلنديد دعاكرتے بين اے الله! بخيل كامال جلدتاه كر اور خرج كرف والے ك مال كاعوض جلد عطاً فريا۔ اسمع الله على عن في الله اعرابي كوكت موت سا ہے کہ فلال فض میرے تکاموں میں حقیر ہو گیا کیونکہ دنیا اس کی نظموں میں عظیم ہے اور کسی سائل کا سامنے آتا اسے ایسالگتا ہے مویا ملک الموت تھیا ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی بخیل منصف نہیں ہوسکتا میونکہ وہ اپنے بخل کی دجہ سے اپنے حق ے زیادہ کے گائیا زیادہ لینے کی کوشش کرے گااس درہے کہ کمیں میں نقصان میں ندرہ جاوں جس کی حالت یہ ہواس کی امانت داری پراطمینان نہیں کیا جاسکئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں منی نہمی اپنا پوراحق نہیں لیتا۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے عُرُّ فَ بُعُضَّمُوا غُرُضَ عَنْ بَعُضٍ (ب٢٨ ، ١٨ ) آيت ٣)

تموزی ی بات تو ہلا دی اور تموزی سی ٹال مئے۔

عانظ کتے ہیں کہ صرف تین لذتیں باتی رہ گئی ہیں بخیلوں کو برا کمنا ، بعنا ہوا گوشت کھانا ، اور خارش زوہ جسم کو مکجانا۔ بشرابن الحرث كتے بين كه بخيل كوبرا كمناغيب نبين ب- نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے كمي فخص سے فرمايا: اس صورت مين تو بخيل ہے۔ (١) سرکار ودعاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی تعریف کی گئی کہ بدی عبادت گذار ہے دن میں روزہ رحمتی ہے اور رات بحر نماز کے لئے قیام کرتی ہے ، تاہم اس میں کھ مل بھی ہے ، آپ نے فرمایا: تب اس میں اچھائی کی کون می بات ہے۔ (٢) بشركت بين بخيل كي طرف ديكيف سے دل سخت موجا تا ہے اور بخيلوں سے ملنے ميں تو الى ايمان كے قلوب تكليف محسوس كرتے ہيں سيحی ابن معاد كتے ہيں داول ميں صرف سيول كى مجت ہوتى ہے أكرچد وہ بدكارى كيول ند ہول اور بخياول سے نفرت موتى ب أكرچه وه نيك بى كيول نه مول- ابن المعتر يحت بين جو فض اپنال من زياده بخيل مو تا بو واپي عزيت مين بدا مخي مو تا ے۔ حضرت سیخی ابن ذکریا علیما السلام نے اہلیس کو اس اصل صورت میں دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا بھے لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اور سب سے زیادہ کون مبغوض ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے سب سے زیادہ بخیل مؤمن بیند ہے اور سب سے زیارہ فاس کی ناپندہ "آپ نے اس کی وجہ دریافت کی اس نے کما: اس لیے کہ بخیل اپنے بھل کی بنا پر جھے کمراہ کرنے كى مشقت سے بچارتا ہے اور فاس تن كے بارے ميں مجھے يہ ڈر رہتا ہے كہ كيس الله تعالى اس كى سخاوت تول نہ كرلے " مجروہ رخ پھر كريد كتا مواچل دياكه أكريه سوال يكي في كيا مو ما تو مي جواب ند ديا۔

بخیاوں کے قصے

بعرے میں ایک الدار بخیل رہتا تھا کمی پڑوی نے اس کی دعوت کی اور انڈوں کے ساتھ پکا ہوا قیمہ کھانے کے لیے پیش کیا ، اس نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا اور بار بار پانی ہوا کہاں تک کے پید پھول کیا اور اس قدر تکلیف ہوئی کہ موت کے فرشتے نظر آنے لگے 'جب معاملہ علین صورت افتیار کر کیا تھیم کو بلایا گیا حکیم نے کما اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ، تہیں تے کوئی چاہے بخیل نے کمامی مرنے کے لیے آبادہ موں لیکن جو بھترین کھانامیں نے کھایا ہے اسے نے کرنے کے ہر کزتیار نہیں۔ ایک اعرابی کسی مخص کی تلاش میں آیا 'وہ انجیر کھانے میں مشغول تھا 'اعرابی کو دیکھ کراس نے انجیر رکپڑا ڈال دیا 'اور اعرابی

<sup>(</sup>١) احیاء العلم کے نفول میں ای طرح فرکورہ، عراقی نے بھی اس کی تخریج نمیں کی اور نہ شارح احیاء العلوم نے اس کا ذکر کیا (٢) بدروایت كاب آفات اللّان من كذر يكى ب-

ے كما قرآن پاك ميں سے كھ ردمواس نے يہ آيت رحى: "والمنت و ملور سونين"اس منص نے كماتم نے إس آيت کالفظ "وَالنَّيْنِ" کيوں شيں برحا وہ کماں ہے؟ اعرابي نے جواب دوا وہ تعارئ جادر کے نیچ ہے (ياد رہے عربي من انجر کو تين کتے بیں) ایک محص نے اپنے کمی بھائی کو مرعو کیا اور شام تک روک رکھا لیکن کھانے کے لیے پچھ شیں دیا عمال تک کہ وہ من بموک سے ب تاب ہوئیا' قریب تھا کہ وہ بموک کی شدت ہے مجبور ہو کر جنونی حرکتیں کرنے لگنا میزمان نے سِتار اٹھایا اور مهمان سے بوچھا منہیں کون ی آواز پند ہے اس نے جواب دیا : دیکھی میں کوشت تھننے کی آواز محمد ابن بچی بر کی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتائی بخیل تھا اس کے ایک مخصوص قرابت دارہے کئی قض نے اس کی دسترخوان کی کیفیت دریافت کی اس نے جواب دیا 'اس کا دستر خوان جار انگشت کا ہے 'اور پیا لے است چموٹے چموٹے ہیں گویا خشخاش کے دانوں سے بنائے مجے ہیں سائل نے پوچھا آخراس دسترخوان پر کون کھا تاہے اس مخص نے کہا: کھیاں ضور کھاتی ہیں سائل نے کہا : آخرتم ابن یکی برتی کے مخصوصین میں سرفہرست ہو'اس کے باوجود تہمارے کپڑے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے ہیں'اور تہمارے چرے پر نا آسودگی نمایاں ہے۔ اس نے جواب دیا میرے کیڑے اس لیے بھٹے ہوئے ہیں کہ انہیں سینے کے لیے سوئی میسر نمیں ہے۔ اگر محمد ابن کیلی کو سوئيوں كا بمرا موا بغداد سے نوبت تك وسيع ايك محل مل جائے اور بالفرض حضرت يعقوب عليه السلام حضرت جرئيل اور حضرت ميائيل مليهما السلام كو مراه ك كرحضرت يوسف عليه السلام كي وه قيص سينے كے ليے ايك سوئي ما تكنے كے ليے آجائيں جو پيجھے سے بهث من تقي تقي تووه بر كزنه دے موان ابن حفد بحي اس پائ كا بخيل تعامديد كه ده اين اس كل كي دجہ سے كوشت نسيس كما تا تھا۔ اگر کبھی گوشت کو بہت زیادہ دل چاہتا تو غلام ہے کہتا کہ وہ جانور کا سرخرید لائے کسی نے اس سے بوچھا: آخراس کی کیاوجہ ہے کہ تم جب بھی کھاتے ہو سر کا گوشت کھاتے ہو؟اس نے جواب دیا:اس کی وجہ یہ ہے کہ جھے سر کا زخ معلوم ہے وکراس کی قیت میں خیانت نہیں کرسکیا اور نہ گوشت میں خیانت کرسکیا ہے اگر عام گوشت ہو تو غلام بکاتے ہوئے ایک دو ہوئی کھا بھی سکیا ہے جھے کیا تیا جلے گا کیکن سرکو ہاتھ بھی لگائے گا جھے پتا چل جائے گا۔ کیونکہ اس میں آگھ'ناک'کان ہر چیزمتعین ہے پھراس میں بیک وقت کی مزے ہیں' آگھ کا مزوالگ ہے' ناک کا ذا كقہ جدا ہے 'کان كى لذت مستقل ہے محد كى اور مغزى الك' سرمنگانے کا فاکدہ یہ بھی ہے کہ میں اے بلا تکلف خادم کے سرد کردیتا ہوں اور پکانے کی مشقت سے نی جاتا ہوں۔ ایک روز جب ور خلیفة مهدى كے دربار میں جائے لگا اس كے كھرى كى عورت نے كما أكر حميس ظيفة نے مال ديا تو جھے كيا دد مے؟ اس نے كما أكر جھے ایک لاکھ درہم ملے تو بچھے ایک درہم دوں گا۔ خلیعۂ نے ساٹھ ہزار درہم دیے اس نے ای اعتبارے عورت کو درہم کے تین مس دے۔ ایک مرتبہ پکانے کے لیے ایک درہم کا گوشت خریدا۔ انفاق سے کئی دوست نے دعوت کردی۔ اس نے وہ کوشت اسکلے وقت کے لیے رکھنے کے بجائے قصائی کوچو تھائی درہم کے نقیبان سے واپس کردیا۔ اور یہ کماکہ مجمعے نفنول فرجی پند نسیں ہے۔ حضرت العمض کا ایک پروسی نمایت بخیل تھا'اس کی خواہش مٹنی کہ مجمی العمش میرے خریب خانے پر تشریف لائنی اور روثی کا ایک نکزا نمک سے تناول فرمالیں 'و اپنی اس خواہش کا برابر اظهار کرتا رہتا' معفرت اعمش معذرت فرمادیے' آخر ایک دن جب اس نے اپنی دعوت کا اعادہ کیا آپ نے حامی بھرلی بچھ بھوک بھی تھی جھر پنچ 'صاحبِ خانہ نے روٹی کا ایک گلزا اور نمک کی ڈلی سامنے لاكرركه دي اتنے ميں ايك فقيرنے صدالكائي ميزيان نے كما معاف كو اس كے دوباره مالكا انهوں نے محرمعذرت كى جباس نے تیسری بار اللہ کے نام پر کچھ دینے کے لیے کما انہوں نے کما ہماک جاورنہ ڈوٹ سے خبرلوں گا۔ اعمق نے سائل سے کما ہمائی خیریت جا جے ہوتو آمے بید جاؤ میں نے ان سے زیادہ دعدے کاسچا دو سرا نہیں دیکھا 'انہوں نے جھے نمک سے روٹی کا کلزا کھلانے کا وعدہ کیا تھا ' بخد ا انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق میں دد چزیں میرے سامنے رکمی ہیں۔

ایٹار کی حقیقت اور فضائل سخادت اور بخل کے بہت سے درجات ہیں ان میں ایٹار کا درجہ نهایت بلند ہے ایٹار کے معنیٰ یہ ہیں کہ اپنی ضرورت کے ہادجود کی دو سرے کو مال دے دینا۔ اور سخاوت یہ ہے کہ وہ مال کس مختاج یا غیر مختاج کو بہہ کدینا جس سے اپنی کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو۔ ضرورت کے باوجود خرج کرنا یقینا ایک دشوار گذار مرحلہ ہے 'اور بہت کم لوگ اس مرحلے ہے کامیاب گذرتے ہیں جس طرح سخاوت اس درجے پر منتی ہوتی ہے کہ آدی اپنی ضرورت کے باوجود دو سرول کو اپنا مال دے ڈالے اس طرح بخل کا بھی انتہائی درجہ ہے اور وہ یہ کہ آدی مال رکھنے کے باوجود اپنی ضرورت میں استعال نہ کرے کتنے ہی بخیل ایسے ہیں جن کی تجوریاں دولت سے لبرر بیں اور وہ بہتر مرض پر ایزیاں رگز رگز کر مرکئے' لیکن علاج پر ایک حبّہ بھی خرج کرنے کی ہمت نہ کرسکے 'ول کھانے کے لیے مچاتا ہے 'لیکن خرج کرنے کا حوصلہ نہیں ' ہاں مفت مل جائے تو کھانے میں کوئی عار نہیں 'ان دونوں مخصوں میں کتنا مختیم فرق ہے ' ایکن خراج کرنے کا حوصلہ نہیں ' ہاں مفت مل جائے تو کھانے میں کوئی عار نہیں 'ان دونوں مخصوں میں کتنا مختیم فرق ہے ' اظان عطائے غداوندی ہے ۔ جا ہتا ہے اس نفت سے محروم رکھتا ہے سی اوت میں ایکارکے بعد کوئی درجہ نہیں اللہ تعالی نے محال کے ایکار کی ان الفاظ میں تحریف فرمائی۔

وَيُوُ ثِرُ وَنَ عَلَى اَنْفُسِهِ مُ وَلَوْكَانَ بِهِم حَصَاصَةُ (ب٨١٨ آيت ٩) اورائ قيد ١٩٠٨ من المارة الم

آنخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ایماامر اءاشتهی شهوة فردشهوته واثر علی نفسه غفرله (ابن حبان ابوالشخ - ابن عمر) جس مخص کوکئ خوابش بوکئ اوراس نے اپنی خوابش کوپس پشت ڈال کرایار کیا اس کی مغفرت ہوگا -

حضرت عائشہ مدیقہ فراتی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تین دن متواتر پیٹ بھرکر کھانا نہیں کھایا 'یہاں تک کہ اس دنیا سے پردہ فرالیا' اگر ہم چاہتے پیٹ بھر کھانا کھاسکتے تھے لیکن ہم نے دوسروں کو اپنے آپ پر ترجے دی (بہتی) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاں ایک فیض مہمان ہوا 'کھر ہیں اس وقت مہمان کی خاطرداری کے لیے بچے موجود نہیں تھا' استے ہیں ایک انساری صحابی حاضر فدمت ہوئے اور دہ آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے 'اور جو کھانا گھر ہیں موجود تھاوہ مہمان کے سامنے مل الکررکہ دیا' اور بیوی سے کہاوہ چراغ کل کردے تاکہ مہمان اندھرے ہیں یہ سمجھے کہ میزبان بھی کھانے ہیں شریک ہے' حالا تکہ ہیں مرف ہاتھ بربھا تا رہوں گا کھاؤں گا نہیں' میزبان انساری نے ایسا تی کیا' مہمان نے شکم سربوکر کھانا کھایا' میں ہوئی تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فربایا: راتے اوگوں نے مہمان کے ساتھ جو معالمہ کیا ہے وہ اللہ تعالی کو پند آیا۔ اس موقع پر یہ آیت مائی اللہ علیہ و کو ثور ٹورٹ کو کئی افعیسے ہم کو گؤ گو گائی ہوئی ہے محصاصہ تھاری و مسلم۔ ابو ہرین ا

اوراپنے سے مقدم رکھتے ہیں آگر چدان پر فاقد ہی ہو۔

بسرحال سخاوت الله تعالی کے اخلاق میں ہے ایک خلق ہے 'اور ایٹار سخاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس پرسرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فائز رہے۔ یہاں تک کم اللہ نے آپ کے اس وصف کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی:۔

وَانْكُلْعَلَى خُلُق عَظِيم (ب٢٩ رس آيت) اور بائل المائل المائل

سہیل ابن عبداللہ تست کی فرائے ہیں کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا ک۔ اے اللہ! مجھے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے بعض درجات کا مشاہرہ کرا دیجئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا :اے موٹی تم اس مشاہرے کی تاب نہ لاسکو گے۔ تاہم میں حمیس ان کے عظیم مراجب میں ہے ایک مرجبہ عظیم کا مشاہرہ کراتا ہوں جس کے ذریعے میں نے انہیں تم پر اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے چتانچہ حضرت موٹی کی نگاہوں کے سامنے آسانوں کے ملکوت کا حجاب اٹھالیا گیا' آپ نے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزلت کا مشاہرہ کیا' اور آپ کے قرب خداوندی اور مزلت کے انوار سے گویا نگاہیں خیرہ ہوگئیں۔ انہوں نے بوچھا :اے اللہ! محمد اس مرجبے تک کس طرح پنچی؟ ارشاد فرمایا :ایک ایسے فکق کی بناء پر جے میں نے ہوگئیں۔ انہوں نے باہوں نے ایک ایسے فلق کی بناء پر جے میں نے

أحياء العلوم جلد سوم

مرف ان كے ساتھ مخصوص كيا ہے اوروہ فلل ہوا يار- اے موى الله الى الله الله الله الله الله مرجه بلى اياركيا تھے اس کا عامبہ کرتے ہوئے شرم آنے گی اور میں اے بالحاب جے من جانے دوں کا جمان اس کا دل جانے کا رہے گا۔ رہا ہے ہے کہ عبداللد ابن جعفران من اللہ اللہ علی اللہ معالی سے اللہ معالی معالی میں اللہ مان میں ایک مبعی غلام كام كرد با تعالى اس غلام كا كهانا الما اسلام الله عن الله كا يعنى بالطبين الله اور غلام ك قريب الربيع كما الله علام في الله في الله روفی کتے کے آمے دال دی اس نے روفی کھالی ظلام نے دو سری دال دفی علی نے دو می کھالی جر تیری روفی می کتے و کالدی یمال تک کہ کھانا ختم ہوگیا عبداللہ ابن جعفر ہے تمام مطروکا رہے ہے المون نے قلام سے پر جانوری بوت فلام کے اس ت تواس نے جواب دیا ای قدر جنتی آپ نے دیکھی۔ آپ لے جرب کے کہا: پارلوٹ اپنا کھانا اس سے کو کیون کھار دا خلام کے کہا بات یہ ہے کہ یہ جگہ جمال ہمارا باخ ہے کول کے رہنے کی جگہ نمین ہے۔ یہ کا کی دوروراز علا ہے جس کما کے کہار کی جس يهال آياكرات ، محص احيمانيس لكناكه بيه يهاره بموكاره جائ اوريس كهانا كمالون انهون في بحصا تب تمون مركيا كريخ ال ے کیا: القد کون گا۔ مرداللہ ابن جعارے ول من کما میں اے حادث پر المت کررہ بول قالا کد یہ جھے نیادہ کی ہے آپ نے ای وقت مالک کوبلا کروہ باغ فلام اور باغ میں موجود تمام الات واساب خرید لے اور فلام کو آزاد کردیا۔ اوروہ باغ الے بہد كديا- حفرت عردوايت كرت بين كه ايك محالي كوكسي في ايك بمرى كي مرى بديد من بيبي ان محابي في سوچاكم ميرا فلان بھائی اس کا زیادہ ضرورت مند ہے انہوں نے وہ سری اس کوہدیہ کردی دو سرے کے تیبرے کو میج دی آئی طرح دہ مات اور پوس تك كبني اور آخريس بللم بدير كرا وال الم إلى أجرت في رات معرف مل كرم الله وجد بريش كود وكاوين كي الي سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كيسترر لين الله في معزت جركيل اور معزت ميكاكل عليهما اللام في فرايا كم من في ح دونوں میں افوات قائم کردی ہے۔ اور تم دونوں میں سے ایک کی عمروادہ کی ہے اب بیات تمہیں بٹلائی ہے کہ تم میں سے کس کی عرنیادہ کی جائے؟ دونوں نے یک چاہا کہ میری عرزیا وہو این ایک دوسرے سے لیے آیار اس کے پینر میں کیا۔ اور عالی کے ارشاد فرایا: تم دونوں علی کے برابر مجی نہ ہوئے کہ میں نے ان کے اور اپنے ہی اور ملی اللہ علیہ وسلم کے در میان اوست قائم کردی تمن و آج رات اپنی جان محر صلی الله علیه وسلم کی خاطر قد اکرے کے لیے ان سے بستر رکیتے ہیں کاور ان کی زندگی آئی زندگی پر مقدم سجمتے ہیں اب تم زمین پر جاؤاور دشنوں سے علی کا فاقت کرد۔ مغرت جرئیل علیہ السام اب کے سرمائے مرح مراحے ادر حضرت ميكائيل عليه السلام آپ كے پيتائے كمرے موسكة وضرت جرئيل قراب واوا يوطالب كر بينے واو واو اور تاج جمع ا كوئى نبين الله تعالى إي فرشتول من جمدير فركر في بين إس كربعدية أيت نازل بولى:

Idalph the

وَمِنَ النَّالِسِ مَنْ يَشُرِى نَفْسَهُ الْبِيعَاءُمُرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَفِي الْبِهَادِ (بِي مُنْ رَفِي آيت ٢٠٠٤)

اور ایمن آدی ایساہ کہ اللہ تعالی کی رضابولی میں اپنی بان تک مرف کوان ہے۔
ابو الحن اطاکی کیے ہیں کہ میرے پاس دی کے قریب واقع ایک گاؤں سے تیس بہلیں افراد اسے ان کیاں اتنا کھانا نہیں تفاکہ سب بیٹ بحرکر کھا لیے اس لیے انہوں نے ہو کہ موجود تعادمتر خوان پر رکھا اور جاغ گال کووا جب کھائے اسے فارخ بھوے تو وستر خوان پر کھانا جوں کا قول موجود تعاد ہر فض نے دو مرف کے لیے ایار کیا اور اس طرح سب بھو کے دروایت ہوئے تو وستر خوان پر کھانا جوں کا قول موجود تعادمی نے بھوئے ایار کیا اور اس طرح سب بھو کے دروایت ہوئے کہ شعبہ کے پاس ایک فقیر آیا ان کے پاس دیے کہ شعبہ کے پاس ایک فقیر آیا ان کے پاس دیے کہ موجود تھا ہوں کی موجود میں ہوئے اور ساتھ ہی جاجود موجود میں ہوئے کہ موجود میں ہوئے دروایت موجود میں ہوئے دروایت موجود میں ہوئے کہ میرے پاس بانی کے چوا قطر دے موجود سے بالا خروہ مجھے نظر آگئے میں نے ان سے کمالیجے پائی پانے اس بانی اس موجود میں ہوئے اور موجود ہوئی ہوئے کہ اور موجود ہوئے کہ میرے بال خروہ مجھے نظر آگئے میں نے ان سے کمالیجے پائی پینے اس میں برائی العامل کی کرا اسابی دی کے ایمن کی موجود ہوئے کہ کہ ان موجود ہوئے کہ بھوئی تو تیز ہوئے دروای کی ان اور تک ان اس کے پاس بانی العامل کی کرا اسابی دی کہ انہوں کے اس کی اور کیا ہوئے کہ ان کے پاس بانی العامل کی کرا اسابی دی کہ انہوں کے سے میں حرب بھائی نے اس کی طرف اشارہ کردیا ان کے پاس بانی اس کو کا تھوئے کی کھوڑوں تک کی کھوڑوں کے تھی میرے بھائی نے اس کی طرف اشارہ کردیا ان کے پاس بانی اس کی کھوڑوں کھوڑوں کی کھوڑوں کے کھوڑوں کی کھوڑوں کی

ادھراشارہ کردیا ،جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ م قر شکھے تھے ، ہشام کے پاس آیا تو ان کی روح بھی قفی عفری ہے پواز کر گئی ہے اللہ تعالی ان سب پر رحمت نازل کرے۔ عباس ابن دہقان کتے ہیں کہ بشرابن الحارث کے علاوہ کوئی ونیا ہے ایسا نہیں نکلا جیسا وہ آیا تھا۔ ایک قض اس وقت ضرورت لے کر ان کے پاس آیا جب وہ مرض الموت میں جٹلا تھے 'انہوں نے اپنی قیص آثار کر سائل کو دے دی 'اور کمی دو سرے سے قیص مستعار لے کر پن کی 'ای تیفن میں انہوں نے وفات پائی۔ ایک صوفی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم چند لوگ طرسوس کے باب جماد کی طرف روانہ ہوئے 'شرکا ایک کتا بھی ہمارے ساتھ ہوئی 'وروازے ہے باہر نگل کر ہم ایک جگہ بیٹھ گئے وہاں قریب ہی کئی جگہ ایک مردار پڑا ہوئے اور خود ایک طرف بیٹھ کیا وہ کتے اس مردار پڑا ہوئے اور خود ایک طرف بیٹھ کیا وہ کتے اس مردار پر ہواتھا وہ کتا موار کی بوپاکر شروا پس کیا 'اور اپنے ساتھ ہیں پھیس گتل کو لے کر آیا اور خود ایک طرف بیٹھ کیا وہ کتے اس مردار پر موس کے موار نہ کا اٹھا اور ان

، ہم نے کتاب الفقروالزہدیں اولیاء اللہ کے حالات اور ایٹار کے سلطین وارداخبارو آثار ذکر کردیے ہیں۔ اب یمال اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

سخاوت وبخل کی حدوداور حقیقت

شری شواہ سے یہ بات ہاہت ہو چی ہے کہ بحل ملکات میں ہے ہے لیکن یمان یہ سوال رہ جا آہے کہ بخل کی تعریف کیا ہے۔

اپ کس عمل ہے انسان بخیل ہو جا آ ہے کوئی ہخص بھی ایہا نہیں ہے جو اپنے کو تخی تصور نہ کر آ ہو'لیکن ممکن ہے کہ کوئی دو سرا

اسے بخیل سمجھتا ہو۔ ایک ہخص کے عمل کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختف ہو کتے ہیں'کوئی اسے بحل کہ سکتا ہے'کوئی

اسے سخاوت کا نام دے سکتا ہے علاوہ ازیں کوئی انسان ایبا نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو'اور وہ اپنے لئے مال کا جمع و

امساک نہ کر آ ہو'اگر صرف مال کی حفاظت کرنے اور اسے روکنے سے آدمی بخیل ہو جا آ ہے تو اس سے کوئی بشر بھی خالی نہیں ہے'

اور اگر امساک سے آدمی بخیل نہیں ہو آتو پھر بحل کے معنیٰ کیا ہیں' بحل نام ہی امساک کا ہے۔ پھروہ کون سا بحل ہے جے مملکات

میں شار کیا جا آ ہے۔ اسی طرح یہ سوانات سخاوت کے بارے میں بھی اٹھتے ہیں' اس عمل کی کیا تعریف ہے جس سے آدمی سخاوت

کے وصف سے متصف ہو جا آ ہے' اور اسکے ثواب کا مستحق قرار پا آ ہے؟

کُل کی تعریف : کُل کی تعریف کے لیے متعدد تعیرات افتیاری کئیں ہیں بعض لوگوں کے خیال میں واجب حق اوانہ کرنے کا عام کل ہے 'اس افتہارے وہ فضی بخیل نہ ہوگا جو اپنے ذے واجب حقوق اواکر تا رہے۔ لین یہ تعریف کانی نہیں ہے اس لیے کہ معاشرے میں اس فضی کولاافاق بخیل کماجا تا ہے جو قصائی ہے گوشت یا عانبائی ہے دوئی خرید کرلائے گھراہے بھی کم قیست پر واپس کردے 'اس طرح وہ فضی بھی بخل سے قبرا قرار نہیں یا تاجو الل و حمال کو قاضی کا مقرر کردہ دونیند دیے میں کو آئی نہ کرے لین اگر اس کے الل و حمال مقرر کردہ دونیند دیے میں کو آئی نہ کرے۔ اس طرح وہ فضی بھی بخیل کملا تا ہے جو محض اس لیے کھانے پر گیڑا ڈال دے کہ آنے والا شرک ہوجائے گا حالا جہ ان میں ہو کوئی بھی این اس کے مال میں ہے ایک و معررہ مقدارے ذاک میں ہوئی بھی اس کے مال میں ہو ایک کو اس نے گوشت واپس کرکے یا الل و حمیال کو مقررہ مقدارے ذاکہ دونین نے کہ اس نے گوشت واپس کرکے یا الل و حمیال کو مقررہ مقدارے ذاکہ دونین نے دوئی کوئی کی اوا گیگی میں کو تاہی کی ہو' پھرانہیں بخیل کیوں کما جا تا ہے' بعض کوئی کی دونی کے داکر اس سے مرادیہ ہے کہ ہر طرح کا مطید اس پر گران گذر تا ہے حالات کہ بہت سے بخیل ایسے بھی جی جو دانے دو دانے دے دیے جیں کیون نیادہ دیا ہے انہیں حقوق کی اس کے جین توبیات تی میں بھی ہے کہ بعض عطایا دیے جی اس کے کہ اس کے کہ بعض عطایا دیے جی اس کوئی گرانی نہیں ہوتی ہیں جو دانے دی دورائے دے دیے جیں کیون نیادہ و جائے ہوائی ہوئی ہوئی ہیں ہی ہی ہے کہ بعض عطایا دیے جی اس کوئی گرانی نہیں ہوئی۔ تی تمام مال 'یا پشترال کی جائی ہوائی ہوائی ہوئی کہ کہ اس کوئی گرانی نہیں ہوئی۔ تی تمام مال 'یا پشترال کی جائی ہوائی ہوائی ہوئی کہ کہ کہ بعض عطایا دیے جی سے دی ہوئی ہوئی ہوئی کہ تمام مال 'یا پشترال کی جائی ہوائی ہوئی ہوئی ہوئی کہ تمام مال 'یا پشترال کی جائی ہوائی ہوائی ہوئی ہوئی کہ کہ کوئی کرانی نہیں ہوئی کی کہ تمام مال 'یا پشترال کی جائی ہوئی ہوئی کہ کوئی کرانی نہیں ہوئی کی کوئی کرانی نہیں ہوئی کی جوئی ہوئی کی کوئی کرانی نہیں کوئی کرانی ک

فض کو بخیل نہیں کما جاسکا۔ اس طرح سخادت کے پارے میں بھی بیلف اقوال ہیں 'پچے لوگوں کا کمنا ہے کہ سخادت بلا آبال ضرورت پوری کرنے 'اور احسان جنائے بغیرویے کا نام ہے بعض لوگوں ہے نزدیک سخادت ایے عطیہ کو کہتے ہیں جو بغیرہا تنے رہا گیا ہو اور اس نصور کے ساتھ دیا گیا ہو کہ میں نے تعوڑا دیا۔ ایک دائے ہے کہ سائل کو وکھ کرخوش ہونا'اور اپنی وہش سے مسرت ہونا سخاوت ہے۔ کہ مال اللہ کا ہو دوسیے والا بھی اللہ کا بنرہ ہا بنا سخاوت ہے۔ کہ مال اللہ کا ہزہ 'کا بنرہ ہے بان سخاوت ہے۔ کہ مال اللہ کا ہزہ 'اللہ کا بال میں سے بچھ دے اس کے ادنی اند کا ہزہ اللہ کا بنرہ ہے۔ ایک تعریف کے مطابق اپنے مال میں سے بچھ دے دیا اور بچھ اللہ ہے۔ ایک تعریف کے مطابق اپنے مال میں سے بچھ دے دیا اور بچھ رکھ لینا بھودے 'اور خود مشعت برداشت کرلینا' کیان دو مرے کو تکیف نہ ہونے دینا اینا رہے خرج نہ کرنا مخل ہے۔

بخل وسخاء کی حقیقت : بخل اور سخاوت کی تعریف میں یہ مخلف اقوال بیان کے گئے ہیں لیکن ان میں ایک بھی قول ایسانہیں ہے جو حقیقت کا بوری طرح احاطہ کرلے اس لیے ہم اس پر تفسیل ہے روشنی والتے ہیں۔

الله نے مال کو آیک محمت اور آیک مقعد کے لیے پیدا گیا ہے 'اور یہ کہ اس سے مخلوق کی ضوریات زندگی ہوری ہوں۔ اب اگر

کی مخص کو مال بل جائے تو وہ اسے مخلوق کی ضوریات میں خرج کرنے سے روک بھی سکتا ہے۔ اور ان مواقع پر بھی خرج کرسکتا
ہے جمال خرج کرنا ٹھیک نہیں ہے 'اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مال کو اعتدال کے ساتھ خرج کرنے جمال خرج کی ضورت ہو
دہاں خرج کرے 'اور جمال اساک ضروری ہو وہاں خرج کرکے مال ضائع نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ جمال خرج کرنا ضروری ہو وہاں خرج کرنا اسراف ہے ان دونوں کے درمیان بھی ایک صورت ہے وہاں مال موری ہو وہاں خرج کرنا اسراف ہو ان درمیان بھی ایک صورت ہے دہاں مال دو کنا بخل ہے 'اور جمال روکنا جمل مورت (اعتدال) کا نام ہے اس کی دلیل ہے کہ ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کو سخاوت کا حکم دیا جا آ ہے اور دو سری طرف ہے آ ہے نازل ہوتی ہے نہ

وُلاتَجْعِلِيَدِ كُمْغُلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا يَبُسُطُهَ كُلُّ الْبَسْطِ (١٥١٣ م ٢٠١٥)

اورنہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی ہے باندھ لیتا چاہئے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہئے۔

ایک جکه ایشاد فرمایا:

وَالَّذِيْنُ اَذِا أَنْفَقُوا اَلْمِيْسُرِ فَوَا وَكُمْ يُقَنُّرُوا وَكُالْ بُيْنَ ذَلِكَ قَوَامُ (به الله من ا اورجب وه خرج كرك كلته بي وند فنول خرجي كرت بي اورند على كرت بي اوران كا خرج كرنا اعتدال برمو تا ہے۔

ان آیات ہے ثابت ہوا کہ جود اسراف و کی اور قبض و سطی درمیانی راہ کا نام ہے اور وہ درمیانی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے خرج و اساک کو مقدار واجب اور مواقع وجوب پر مخول کرے ساتھ ہی ہے ہی ضروری ہے کہ خرج کا نعل صرف اعتماء ہے صادر نہ ہو بلکہ دل بھی راضی ہو اور دینے میں نزاع نہ کرتا ہو۔ چنانچہ اگر کسی مخص نے موقع وجوہ میں مال خرج کیا کیکن دل نے اس پر سختی محسوس کی تو اسے مخی کہلانے کا حق نہیں ہے ' بلکہ وہ نتسخی ( بتکلف منی بنے والا) ہے۔ اس کے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ ہونا چاہئے کہ وہ ضرور تول میں کام آئے۔ اس کے علاوہ کوئی علاقہ نہ ہو۔

خرج کی مقدار واجب : اس تفصیل سے پتا چلا کہ یہ بات واجب مقدار کی معرفت پر موقوف ہے 'یماں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ مقدار واجب کیا ہے جانا چاہئے کہ واجب دو طرح ہیں ایک وہ جو شریعت کی طرف سے واجب ہے اور دو سرا وہ جو عادت اور مرقت و مرقت کی ہنا پر واجب ہے معنی میں منی کھلانے کا مستق ہے اور دو سرا وہ جو واجبات کی اوا نیک سے کریز کرے 'اور نہ مرقت و عادت کی روسے عائد واجبات سے۔ اگر اس نے ان میں سے کسی ایک واجب سے کریز کیا اسے بخیل کما جائے گا۔ اور واجب شرع عادت کی روسے عائد واجبات کا۔ اور واجب شرع

regarding the new

اوا لدكر كردالا محض بخيل مى نمين بلكه (يب يوا بخيل) بي بيس كونى زكوة اواده كرت البينة الل و ميال كونته في وسف يا ذكوة اور له كرن اس كون بيل المحافظة في المحافظة الدرور المحافظة الدرور المحافظة المراح المحافظة المراح المحافظة المراح المحافظة المراح المحافظة المراح المحافظة المحافظة

اس سے ثابت ہوا کہ بخیل اے کہتے ہیں جوالی جگہ ال فوج نہ کرے جمال اسے شریعت یا مروّت کی رو سے خرج کرنا چاہئے۔اس کی کوئی مقدار معین کرما ممکن نہیں ہے۔

بخل کی دو سری تعریف : بخل کی تعریف بول بھی کی جاستی ہے کہ سی ایسے مقعد کی خاطر مال خرج نہ کرتا بخل ہے جو مال جع

کرنے سے زیادہ اہم ہے۔
اس لیے کہ دین کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ اس لحاظ سے زکاۃ اور اہل و حیال کا فقہ
ادا نہ کرنے والا بخیل ہے۔ مرؤت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو محض معمولی چڑوں میں تکلی کرے 'خاص
طور پر ایسی چیزوں میں جن بیں ایسے لوگوں کے ساخہ جن کی ماجھ تکلی کرتا مناسب میں وہ محض اپنی مرقت کو جموع کرتا ہے۔

بخل کا ایک اور درجہ : یہاں ایک اور درجہ رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ ایک جنمی واجب شری بھی ادا کرتا ہے اور مرؤت کے تقافے بھی پورے کرتا ہے لیکن اس کے باوجودوہ بت ہے ال کا الک ہے۔ یہاں حفظ بال بھی اہم ہے کہ آئندہ کام آئے گا۔ اور زمانے کے مصائب نے غیر آزما ہوئے میں معاون ابت ہو گا اور آخرت کا اجر و تواب حاصل کرنا بھی اہم ہے۔ آخرت کی اہمیت بسرحال زیادہ ہے اس کے آکر کوئی الدار آخرت میں اپنے درجات کی رخصت کے لیے خرج نہ کرے وہ مقاندوں کے زدیک بخیل ہم سائل کے آئر جہ عوام الناس اسے بخیل نہیں کھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر مرف دنیاوی اغراض پر رہتی ہے اس کے وہ یہ بھتے ہیں کہ زمانے کی تلفی سے بختی کے لیے مال کی تعاقد زیادہ اہم ہے بعض او قات عام لوگوں پر بھی ایسے محض کا بخل منطق ہو جاتا ہے۔ مثال کو خراص کی دوران ہے بال کی تعاقد کی دوران ہے بال کی تعاقد ہو گا ہے اور اس کے معاود کی سے محت کے بیات ہو گا ہے۔ بھتی اوران اور زکاد کے علاوہ بھو پڑی واجب تمین سے پیانے بھتی اوران ہو ہو کہ میں اوران کی دوران ہو گا ہوں اور زکاد آئے بھا وہ بھو پڑی ہو واجب تا اور بھت کے واجب اور بھتے ہیں کی مذورت اوران کی دوران اور کی کے افسال کے مقاف میں میں کیا جائے گا۔ جب تک وہ یہ فسیلت اور باند کو بات کا دینے بھی میں کیا جب تک وہ یہ فسیلت اور باند کو باند کا بات کا ۔ جب تک وہ یہ فسیلت اور باند کو باند کا بات کا درجہ تک وہ یہ فسیلت اور باند کو بات کا بات کا۔ جب تک وہ یہ فسیلت اور باند

درجات حاصل کرنے کے لیے واجبات سے زائد مال خرج ند کرے گا۔ اگر کی مخفن پر کوئی شری واجب نہ ہو اور وہ محض مرقبت کے تقاضے سے خرچ کرنا چاہتا ہو' حالا نکہ اگر وہ خرچ نہ کرے تواسے بف بلاہت و بھی نہیں بنیا پڑے گا ایسا محص اتا ہی تی ہے جنی اس کے اندر خرچ کرنے کی خواہش ہے بخواہ دو کم ہویا زیادہ قلت و کڑت کے بدیشار ورجات ہیں۔ اس لیے بعض لوگ بھن سے زیادہ می ہوتے ہیں۔

ر آبادہ می ہوتے ہیں۔ بسرحال کی سے ساتھ مروت اور عادت کی ردے اچھا سلوک کرنا ہے 'اچر طیکہ وہ دل کی خرش کے ساتھ ہو 'کی لاج 'خدست کی توقع برائے وشکر اور تحریف کی خاطرند ہو ،جو محض تعریف و توصیف کی خاطر کمی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے ورد واصل آج ب من سیں ہے وہ اپنے مال سے تعریف خرید رہا ہے ، تعریف کی لذت سے انکار نہیں کیا جاسکا ، وہ ای لذت کے حصول کے لیے مال خرج كردمائ علائك ساوت بلاعوض خرج كرنے كانام ب انسانوں برافظ ساوت كالطلاق على نين ب عجازي ب اس لیے کہ وہ بلا مقعد خرج نہیں کرتا۔ اگر اس کا بظا ہر کوئی ونیاوی مقعدن مجی ہوت جی آخرے کے ثواب اور عاوت کی نظیات کا حسول اور بن كے رواكل سے نفس كى تطبيراس كے مقامد ميں ضرور شال ہوتى ہے۔ اور اس لے اسے عن بمي كما جاتا ہے اگر فرامت کے خوف اور او کول کی طامت کے اندیشے کی وجہ سے دے کیا جے بتا ہے اس سے لیا کا علی مو واس خرج کو فوروا ساوت نيل كما جائد كار كو كل دوان اسباب ومركات كانتا لي فري كرد إرجور بوائد اس له من اعروفي جذب يا ول عراج ے فرج نیس کیا اے وفن لینے والا کمیں محری فی میں کمیل محر ایک طاہرہ سبان ابن باال سے پاس مزی ہوتی وہ اپنے دوستون میں منظم موے مے اس فال مع بوج اکیا فہایا کول اینا ہے جس مے میں وقی منلدوریا دی ارکوں نے کہا: بال جو جا بو حبان ابن بال سے بولور علی مو مورت فے سوال کیا تم خادے کے اور معنی لیے ہو؟ المون نے کہا تم خادت کے سعی مِن مَعا خَرِي كُرُ عَادُ وَالْمَا لَهُ إِنَّ لَا كَانَا فِي وَلِيا كَيْ عَادِتَ لِي كَانَ وَلِي كَا وَلِي عَادِتَ بِي كَانَ عَلَيْ عَادِتَ بِي عَادِتَ كِي عَادِتَ بِي كَلَّمْ وَلَا يَعْلَمُ وَلِي عَلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِي عَلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِي عَلَمُ وَلِي عَلَمُ وَلِي عَلَيْكُ مِنْ عَلَمُ وَلِي عَلَمُ وَلِي عَلَمُ وَلَا عَلَيْكُ مِنْ فَاللَّهُ وَلِي عَلَمُ وَلِي عَلَيْكُ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلِي عَلَيْكُ مِنْ فَاللَّا وَلِي عَلَيْكُ مِنْ فَاللَّهُ وَلِي عَلَيْكُ مِنْ فَاللّهُ وَلِي عَلَيْكُ مِ الم في دون كم ما و الله في عبادت كري كاور عبادت كي شفت مارك دون اور جسون بركران دوكدرك اس في ويمانيا م ائی اس جاورف سے قراب کی میلی سے رکھے ہو الموں نے بواب رہا : بان ایوں میں اہم واب کی بیت رکھے ہیں مورے کے ورت ک وریافت کیا: کیوں؟ امتوں نے کہا: اس لیے کہ اور حوال نے اس کے ایک کو در کے دس دی ہے مورت کے جرت ہے كما في فرب الك والع كرم ومن ليك في قوامل رفي موسور التي معاوت عن كلي مد المول في وريافك في: فهار لا زوي الماوف كاكيا حطلب عبال ح كما البيرع ووكيك والوجيد الم الله الي ماوت الل من حروك حديق الن من الذات علم تسارے واول بر کرائی در مواور تم اپی اس فاصف پر کئی مطیرا اول تواند رکھے ہوا بمال تک کر اللہ تحالی تمارے ماتھ ہو على سلوك كرب - كو تهين اس مات مع من الله على كرا الله تعالى كو تمياد ف داون كي ماليت كاعلم ب وديا بان الم كرتم ایک کے عوض دس نیکول کے لائے میں عمادت کردنہ موسیدات قبل دنا می پندائیس کرنے کر کوئی مخص انہیں کا دے اور 

بفل كاعلاج : على مال كي موت في يوالموالي الوالل كالمبت مع ووالبلبين والموالي

مال کی محبت کا پہلا سبب: شموات کی محبت ہے کہ مال کے بغیران کا حصول ممکن نہیں ہے'اس طول اُس ... بین اپنی زیادتی عمر کی آرزو بھی دا تھل ہے'اس لیے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہوجائے کہ وہ ایک دن بعد اس دار قانی ہے کوج کرجائے گاتو شاید بخل نہ کرے'اس لیے کہ وہ مقدار جو ایک دن' یا ایک مان' یا ایک سال کے لیے کانی ہو تھوڑی ہوتی ہے'اس کے علاوہ وہ اپنا باتی تمام سرمایہ خرج کرسکتا ہے' بعض او قات آدمی طول عمر کا معتقی نہیں ہوتا لیکن اولاد طولِ اُس کے قائم مقام بن جاتی ہے' وہ ان کی بقائم کے لیے اس طرح جدوجہد کرتا ہے جس طرح خود اپنی ذات کی بقائے کے جدوجہد کرتا ہے'اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(این ماجد علی ابن مرة)

الولدمبخلة مجبنة مجهلة اولادے بكل برولى اور جمالت پيرا موتى ہے۔

اور اگراس پر فقر کا خوف اور رزت کی آریر ب احمادی ذائد بوجائے توبیہ الی اور فی موجا آہے۔

دو سراسب

: بیہ کہ کوئی فخص کفس مال ہے مجت رکھتا ہو۔ بہت ہو گوں جن کی بان باقی تمام زندگی گذار نے کے لیے سرمایہ موجود ہے بشرطیکہ وہ معمول کے مطابق خرج کریں ، بلکہ اتنا سرمایہ ہے کہ خرج کرنے کے باوجود باقی دہ جائے اولاد

ہودہ میں دولت کے ابار کئے ہوئے ہیں 'کین زکوہ نکالنے کو دل خسیں چاہتا' حدیہ ہے کہ اپنی بیاری کا علاج کرنے پر طبیعت آمادہ خسیں ہوتی 'بلکہ وہ وینار ہے مجت کرنے والے اور ورہم کے مطاق ہیں 'اپنے پاس ان کے وجود' اور ان پر اپنی قدرت سے لفف اندوز ہوتے ہیں انسی زیر زمین دفن کردیے ہیں موانا ہے 'اور موت کے بعد یہ تمام غزانہ ضائع ہوجائے گا یا دھنوں کے ہاتھ گئے گا۔ اس کے باوجود نہ وہ اپنی آب کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں اور تھین مرض ہے 'اس مرض کا علاج انتائی مشکل ہے ' موت کے بعد یہ تمام غزانہ ضائع ہوجائے گا یا دھنوں کے ہاتھ گئے گا۔ اس کے باوجود نہ وہ اپنی مشکل ہے ' موت کے بعد یہ تمام غزانہ ضائع ہوجائے گا یا دھنوں کے ہاتھ گئے گا۔ اس کے باوجود نہ وہ اپنی مشکل ہے نام طور پر برجمانے ہیں یہ ایک لاعلاج مرض کی صورت افتیار کرجا تا ہے۔ ایسے فخص کی مثال اس عاشق کی ہی ہے جو اپنی خوب کی طرف کسی کو اپنی سفیرینا کر جسے اور پھر سفیری ہے میت کرنے گئے 'محبوب کو فراموش کردے مال بھی سفیری حیثیت رکھنا ہے ' اس کے ذریعہ آدی اپنی مرور تیں پوری کرتا ہے 'اس لے لوگ مال کو محبوب رکھتے ہیں' اور اس سے لذت پائے ہیں کو نگہ ہیں اور مال حقیق محبوب ہوجا تا ہے یہ انتائی گرائی ہے۔ سوئے اور نیا میں بھرتی ہو تا ہے ہیں' اور الل پھر کے دوالا جالل پھر کے دوالا جالل پھر کے دوالا جال جو بائے گا گا ہیں میں ہو تی ہیں مورور تا ہے ہیں کہا ہی ہو تا ہے ہیں کہو تھر ہو تا ہے ہیں' اور اللی پھر کے دورور کہا ہے۔ اس کو دورور کی کرنا ہو تی ہو تا ہو جو الا جال بھرور تیں ہو تا ہے ہو کہا کہ مورور تیں ہو تی ہو تا ہو ہو تا ہے ہو کہا ہو کہا کہا تھر کی ہو تا ہو تا ہے ہو ان الل پھر کے دورور کر ہو تا ہے ہو الا جال پھر کے دورور کی گر کرنا ہو تی ہو تا ہو ہو تا ہو بو ان اس کو دورور کی ہو تا ہو تا ہو ہو تھو تا ہو تا ہو

علاج کے مختلف طریقے : یہ ہیں بال کے اسب یہ بات معلوم ہے کہ ہرعلّت کا علاج اس کے سبب کی ضد ہے ہوا کر تا ہے چنانچہ شہوتوں کی مجب کا علاج کم پر قناحت اور مبر کے ذریعہ ہوگا۔ اور طول امل کا علاج موت کے ذکر کی کثرت اور ہم حصوں کی موت ال جمع کرنے میں ان کے نقب اور مرتے کے بعد جمع کردہ مال کے ضیاع کے مسلسل مشاہرے ہے ہوگا۔ اولاد کی طرف دل کے میلان کا علاج اس اصقاد ہے ہوگا کہ جس طرح میرے ظالق نے جمعے رزق مطاکیا ہے اس طرح اولاد کے ماتھ بھی رزق بیدا ہوا ہے اس طرح اولاد کے ماتھ ہمی رزق بیدا ہوا ہے 'کتنے نیچ ایسے ہوتے ہیں جنیں باپ ہے وراث میں کھی نہیں ملکا لیکن وہ اس سے زیاد خوش طال زندگی گذارتے ہیں ایسے مختص کو یہ جمی یاد رکھنا چاہیئے کہ وہ اپنی اولاد کے لئے ظال اس کیے چھوڑ تا ہے کہ وہ ٹیک رہیں لیکن دولت پاکر وہ شرک رائے پر چل پرتے ہیں 'اگر کسی کی اولاد نیک صالح اور دل میں اللہ کا خوف رکھنے والی ہے تب اسے اللہ کانی ہے 'اسے اپنے باپ رائے جس کی مرورت نہیں ہے۔ اور اگر فاس و بدکار ہے تو اس کے لئے ترکے میں مال چھوڈ کر بدکاری اور فسی پراس کی اعانت کے باعث مختل وہ وہ میں ہوگا۔ دل کا علاج اس طرح بھی کیا جاسکتا ہے کہ بھل کی فرمت اور سے نسی ہے۔ فتی پر اعانت کے باعث مختل خود وہ کی ہوگا۔ دل کا علاج اس طرح بھی کیا جاسکتا ہے کہ بھل کی فرمت اور خور کی تعریف اور بخیل کے عذاب میں جو اخبار وا حادث وارد ہوئی ہیں ان پر نظرد کے 'اور انہیں اپنے منتقل خورو فکر کا

موضوع بنائے رہے۔ ایک مفید دوا یہ بھی ہے کہ بخیلوں کے احوال کا مطالعہ کرے اس سے طبیعت میں ان سے نفرت پیدا ہوگی،
اور ان کے نعل بخل کی برائی کا احساس جا کے گا۔ بخیل بھی دو برہے کے بخل کو اچھا نہیں سجھتا۔ ان کے احوال کے مطالعے سے یہ بتیجہ نکالے کہ اگر میں نے بخل کیا تو دو سرے لوگ بھی بھے اس طرح برا سبھیں ہے ، جس طرح میں بخیلوں کو برا سبھتا ہوں۔ مال کے مقاصد تک اپنا واڑھ فکر وسیح کر کے بھی قلب کا علاج کیا جاسکتا ہے ، یہ سوچ کہ مال کیوں پیدا کیا گیا ہے ؟ اس سوال کا صرف ایک وارب ہے کہ مال مروریات زندگی کی بخیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح صرف اتنا مال خرج کرنا چاہیے بعنی ضورت ہو 'باتی مال راہ فدا میں خرج کرنا چاہیے بعنی ضورت ہو 'باتی مال راہ فدا میں خرج کرنا چاہیے بعنی ضورت ہو 'باتی مال راہ فدا میں خرج کرکا ہے ہے گئے تا فرت کرنا چاہیے۔

یہ وہ دوائیں ہیں جن کا تعلق علم و معرفت ہے ہے۔ اگر کوئی فضی چیم ہمیرت ہے یہ ویکہ لے کہ خرج کرنا اس کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرے میں بھی تو خرج کی طرف خود بخود طبیعت را فب ہوگی بجس فضی کا دل خرج کرنے پر مائل ہوا ہے اپنے دل کے الالین آواز پر لینیک کتے ہوئے خرج کردیا چاہیے اس لیے کہ شیطان فقر وافلاس سے ڈر آ ہے اور اعمال خیرے روک دیا ہے۔ ابوالی اور فلاس سے ڈر آ ہے اور اعمال خیرے روک دیا ہے۔ ابوالی الیون الیون فقر وافلاس سے ڈر آ اور فرمایا کہ میرا کر قلال فض کو دے دو شاکر دیے عرض کیا کہ آپ بیت الخلاء سے نگلے تک مبر بھی فرماسے ہیں 'انہوں نے فرمایا میں اپنے نفس پر منطمین نہیں ہوں 'یہ بدل بھی سکتا ہے 'میرے دل میں اسی وقت میلی جو اس با کر قلال کو جدیہ کردوں 'اس خیال کو اسی وقت مملی جامہ بہنا دیا مناسب ہے 'میرے دل میں اسی وقت یہ خیال پر ا ہوا ہے کہ میں اپنا کر آ فلال کو جدیہ کردوں 'اس خیال کو اسی وقت مملی جامہ بہنا دیا مناسب ہے 'میرے دل میں اسی وقت یہ خیال پر ا

بتكلف خرج كرنے سے بخل كى صفت كا زالہ : بكل كى صفت بتكك خرج كے بغيرزائل نبيں ہوتى۔جس طرح عشق اس وقت تک ختم نیس ہو تا جب تک سفرے دوری پر انہیں ہوتی اگرچہ معثوق کو چھوڑ کر جانا اور اس سے جدا ہونا انتمالی شاق ہوتا ہے الین اگر ایک مرتب یہ مشعت برداشت کرلی جائے تو دور وہ کر سائی قلب کا یکم نہ یکی سامان ضرور پیدا ہوجا تا ہے۔ ای طرح جس محض کو اپنا بھی زائل کرنا ہوا ہے ، شکلت این مال سے مفارقت افتیار کرلنی چاہیے ، خواہ مال خرج کر کے ، یا دریا میں وال كر- دريا مين بما دينا جمع ركھنے سے بمتر ہے۔ كل سے بيخے كي ايك مره تدبيريہ ہے كد اپنے آپ كو فريب دے اور نفس كوباور كرائ كردادود ومش سے شرت اور وقار حاصل موكا اوك عي كيس مح شروع مين اس كابيد عمل رياد كملائ كا محريد طبيعت كا ومف بن جائے گا' اور نام و نمود کی خواہش کے بغیری دل یہ چاہے گا کہ مال خرج کیا جائے یہ مجے ہے کہ اس تدبیرے مل ک صفت توزائل موجاتی ہے الیکن دل ریائی خباشت سے الودہ موجا اے لیکن ریا کا ازالہ اتنا مشکل میں مثنا مشکل مل کا زالہ ہے اس کے اگر بھل کا وصف باتی نہ رہے تو ریاری صفت دور کرنے میں کوئی دشواری نیس ہوگ۔اصل میں نام و نمود اور شرت مال جانے کے بعد تسکین دل کا ایک سامان ہے ،جس طرح چھوٹے بچوں کو دودھ چھڑانے کے بعد چرایوں سے بسلایا جا تا ہے ، اک وہ کھیل میں منمک ہو کردودھ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ پھرجب وہ دودھ سے بے پرداہ ہوجاتے ہیں تو انسیں کھیل سے بھی دور کردیا جا آ ہے۔ ان عادات خبیثہ کا بھی ہی مال ہے کہ ان میں سے ایک کو دو سری پر مسلط کردیا جا آ ہے مثل شموت کو فضب پر مسلط کر ے اس کی حدّت کم کی جاتی ہے 'اور غضب کو شہوت پر مسلا کرے اس کی رفونت ختم کی جاتی ہے الیکن یہ تدبیر مرف اپنے فض ے حق میں منید ہے جس کی طبیعت پر حب جاہ اور ریا مے مقابلے میں بھی کی صفت زیادہ اثر انداز ہو'اس طرح قوی کو ضعیف ہے بدلا جائے گا۔ لیکن آکر کوئی مخص اتنابی جاہ پندہے بقناوہ مال کو محبوب رکھتا ہے تب بکل کوجاہ کے ذریعے ختم کرنے سے کوئی فائدہ نسی ہے اس طرح ایک خب فتم ہوگا اور ای درج کا دوسرا خب پیدا ہوجائے گااس کی علامت کہ فلال مخص پر بحل غالب ہے یا ریا و ہے کہ اس مخص کوریا کی خاطر خرج کرناشاق ند گذر تا ہو۔ اگر ایسا ہے تو کما جائے گا کہ اس پر ریا تالب ہے کول کہ وہ ریاء ك ليه مال جيس محبوب چيز خرج كرنے كے ليے تيار ب- اور أكر ريائى خاطر خرچ كرنے ميں طبيعت كو كرانى موتى موتو كما جائے كا کہ اس پر بخل کا غلبہ ہے کیوں کہ وہ ریائے لیے مال خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔

 دنیا کے تمام مال و متاع کا بی حال ہے دنیا اللہ کے دھنوں کی دھن ہے اس لیے کہ وہ انہیں دوزخ کی طرف ہنگاتی ہے 'اور اللہ کے دوستوں کی بھی دشمن ہے اس لیے کہ انہیں دنیا پر مبر کرنے کی مشعت افحانی برقی ہے ' ہے اللہ کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے داستے پر چلنے ہے دو کتی ہے ' خود اپنی دھن بھی ہے کہ اپنے آپ کو کھاتی ہے 'اور وہ اس طرح کہ مال کی حفاظت بی باقوں ہے ہوتی ہے ' اور پاسپانوں کا نظم مال خرج کرنے ہے ہو تا ہے ' کویا دنیا کی حفاظت بی دنیا جاتی ہے ' بیماں تک کہ فنا ہو جائے 'اور پھر بھی باتی نہ رہے۔ جو محض مال کی آفت ہے واقف ہو تا ہے وہ اس سے انوس نہیں ہوتا' اور نہ اس کے حصول پر خوشی مثال ہے۔ اور جو محض قدر ضورت پر قائع ہو تا ہے وہ بھی کرتا ہوں کہ بھٹا ر ضورت بال میں سے اپنی ضرورت ہی ان کی شورت نہیں وہ اس کی حفاظت کرتے اپنے قس کو مشعت میں نہیں کہ بھٹا ر ضورت مال دو کتا بھی ہے ' اور جس مال کی ضرورت نہیں وہ اس کی حفاظت کرتے اپنے قس کو تی پرشانی نہیں وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی دجلہ کے کنارے کھڑا ہو اسے پائی وہیے بھی کوئی پرشانی نہیں وہ آگ

جیساکہ ہم پہلے بھی بیان کر بچے ہیں کہ مال ایک اعتبارے خبرہے 'اور ایک اعتبارے شرہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ کہ اس میں سے بڑیات بھی لکتا ہے 'اور اس کا زہر جان لیوا بھی ہو تا ہے ' مال میں بڑیات بھی ہے 'اور زہر بھی۔ اس کے زہرہے وہی محض محلوظ رہ سکتا ہے جو اپنے فرائض پر نظرر کھے۔

سلا فریضہ: بیہ ب کہ مال کے مقسود کاعلم عاصل کرے 'اور بیا جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالی نے مال کیوں پیدا کیا ہے' انسان مال کا مختاج کیوں ہے؟ یہ جاننے کے بعد آدی اتا ہی کمائے گا بیتنا اسے آئی ضروریات کے لیے کانی موگا' مقدارِ ضورت سے ذاکہ مال کی جفاظت نہ کرے گا'اور فیرمستق کو اپنا مال نہ دے گا۔

دوسرا فریضہ : بیہ بے کہ آمنی کے ذرائع پر نظرر کے بینی اس ذریعہ آمنی ہے اجتناب کرے جو خالص حرام ہویا جس پر حرام کا غلبہ ہو جیسے بادشاہ کا مال۔ اس طرح ان محروبات ہے بھی ہی جی جس سے جیپن شرافت داغدار ہوتی ہو ، جیسے وہ ہدیہ جس میں رشوت کا شائبہ ہو 'یا دوسوال جس میں رسواکی اور ذکت ہو۔

تیرا فراضر : یہ ب کہ معیشت کی مقدار طون رہے۔ در ضرورت سے زیادہ عامل کرے اور در ضرورت سے کم خرورت کا العمال تری تعلق تین چروں سے ب دوئی کرا اور مکان ان میں سے ہرایک کے تین در سے بیل اوٹا اعلی اور اوسا۔ جب تک آدی قلت کی جانب یا کل اور حد ضرورت سے قریب رہے کا اور اس سے تجاوز کرے کا قراعے کرے عاد میں کرے کا جس کی کوئی اعتمال نہ ہوگ ہم نے کا ب الرب میں ان درجات کی تعمیل میان کی ہے۔

چوتھا فریضہ: یہ ہے کہ خرج کے مواقع بھی نگاہ میں رہیں خرج میں اعتدال ہو'ندا مراف ہو'اور نہ جدسے زیادہ میلی'جس کمرج طال فریقے پر کمایا ہے اس طرح طال طریقے پر خرج کرے۔ جس طرح ناحق لینا گناہ ہے اس طرح ناحق خرج کرنا ہمی گناہ یانچواں فریضہ: یہ ہے کہ مال لینے' وسیخ' روکنے اور خرچ کرنے میں اپنی نبیت میمج رکھے۔ جو مال لے اس سے عمادت پر استفانت کی نبیت ہو' اور جو مال چھوڑے اس میں زہد کی نبیت ہو' ایسا کرے گاتو مال کا وجود نقصان دہ نمیں ہوگا۔ اس کے معنزت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فرض دنیا کے تمام خزانوں کا مالک بن جائے اور باری تعالیٰ کی رضا جوئی کے علاوہ اس کا کوئی دو سرا مقصد نہ ہوتو اسے زاید کما جائے گا'اور اگر تمام مال خرچ کردے لیکن اللہ کی خوشنودی مقضود نہ ہوتو اسے زاید خبیس کہا جائے گا۔ تمہاری تمام حرکات و سکنات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئی چاہئیں یا وہ حرکات عمادت ہوں' یا ان سے عمادت پر مدد ماتی ہو۔ عبادت بعید تر عمل دوہیں کھانا اور قضائے حاجت کرنا۔ لیکن یہ دونوں عمل عبادت پر آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے اگر
کوئی فخص کھانے اور قضائے حاجت ہے انچی نیت رکھے تو یہ عمل بھی اس کے حق میں عبادت بن جا ئیں گئے ہم عمل میں تمہاری
کی نیت ہونی چاہئے ، تم اپنے کسی معمولی ہے مال کی حفاظت بھی کرد تو بھی سمجھ کر کرد کہ اس ہے دین پر مدد ملتی ہے ، کر آ 'پاجامہ '
بسر' برتن کوئی چیز الی نہیں ہے جس ہے دین پر اعانت نہ ہوتی ہو' اور یہ تمام چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں ضرورت ہے زائد
چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے یہ سوچنا چاہئے کہ اللہ کے دو سرے بندے ان سے نفع حاصل کرلیں۔ اس لیے اگر کوئی فخص
ابن اصولوں پر کاربند رہنے والے کی مثال اس فخص کی ہے جو سانپ ہے اس کا اصل جو ہریتیاق نکال لے 'اور اس کے زہر
ان اصولوں پر کاربند رہنے والے کی مثال اس فخص کی ہے جو سانپ ہے اس کا اصل جو جو جو دن میں کا ل
رسوخ رکھتا ہو' اور اس کا علم انتمائی اعلیٰ ہو۔ جو فخص مال جی کرکے یہ خیال کرے کہ میں الدار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عشم کی طرح میں جو رہن جو کہ جو کہ جو کہ مثابہ ہے جو کسی ما ہوئی سپیرے کو سانپ
ہوں جس طرح وہ دو دولت رکھتے تھے اسی طرح میں بھی رکھتا ہوں ایبا فخص نادان نے کے مشابہ ہے جو کسی ما ہرفن سپیرے کو سانپ
ہوں جس طرح وہ دولت رکھتے تھے اسی طرح میں بھی رکھتا ہوں ایبا فخص نادان نے کے مشابہ ہو جو کسی ما ہرفن سپیرے کو سانپ
ہوں جس طرح میں بھی کرفوں گا یہ بچہ یقینا ہلاک ہوگا۔ ان دونوں میں بھی فرق ہے کہ جس طرح اس نے سانپ کو اپنے قابو میں کرلیا ہوا معلوم ہو تا ہے' لیکن مال کے خوال کرے میں بھی کرفوں گا یہ بچہ یقینا ہلاک ہوگا۔ ان دونوں میں بھی فرق ہے کہ سانپ کا کانا ہوا معلوم ہو تا ہے' لیکن مال کے کہ سانپ کا کانا ہوا معلوم ہو تا ہے' لیکن مال کے کو مسانہ کی فرق ہے کہ سانپ کا کانا ہوا معلوم ہو تا ہے' لیکن مال کے کو سانس کو بھی کہ بور ہو تا ہوں ہو تا ہے' لیکن مال کی فرق ہے کہ سانب کا کانا ہوا معلوم ہو تا ہے' لیکن مال کے کہ سانب کا کانا ہوا معلوم ہو تا ہے' لیکن مال کے کو سانس کی فرق ہے کہ سانس کا کانا ہوا مواصول کو سانس کو بھی کی فرق ہے کہ سانب کا کانا ہو اور میں کو سے کہ بور کو کی سانس کو کی سونس کے کی سانس کو کی سونس کی فرق ہے کہ سے کہ بور کی کو سونس کی فرق ہے کہ سانس کی فرق ہے کہ سے کو کھونس کی کو سونس کی کو سونس کی فرق ہے کہ بور کو کی کو سونس کی خور کی

ہاتموں قل ہونے والا معوّل و کھائی نمیں رہا۔ اس شعر میں دنیا کوسانپ سے تثبید وی گئی ہے۔ ھی دنیا کحیة تنفث السم وان کانت المجسة لانت (یہ دنیا سانپ کی طرح زہرا گلتی ہے اگرچہ چھونے میں نمایت نرم و نازک ہے)

جس طرح بہا ژول کی چوٹیال بر کرنے 'سمندرول کے سینے چرنے 'اور خاردار وادیاں طے کرنے میں کسی بینا کو نابینا کے مشابہ نہیں کہا جاسکتا اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ مال کو صبح طور پر استعال کرنے میں عام آدمی عالم کامل کے مشابہ ہو۔

## مالداری کی ترمت اور فقر کی تعریف

مالداری افضل ہے یا فقر ؟ اس سلیے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ شاکر مالدار کا رتبہ بلند ہے یا صابر غریب کا۔ ہم نے اس موقع پر اختلاف کی تفسیل و تحقیق کاب الزہ والفقر میں کہ ہے ' بہاں ہم مرف اتنا کھتے ہیں کہ بجیشیت مجموعی فقر افضل ہے ' اس موقع پر ہم حالات کے اختلاف کا ذکر کر کے موضوع کو طول دینا نہیں چاہے بلکہ فقر کی فشیلت میں ہم مرف وہ کلام نقل کرنا چاہے ہیں جو حرث محالات کے اختلاف کا ذکر کر کے موضوع کو طول دینا نہیں چاہے بلکہ فقر کی فشیلت میں ہم مرف وہ کلام اس کو کہ جور رکھتے ہیں۔ ان مالدار طاء پر ردکیا ہے جو مالدار محابہ اور عبدالر جلن ابن عوف کی ہے پناہ دولت کے حوالے ہے خود کو اس سطی دیکھتے ہیں۔ محاب می گان ایہ ہو کہ وہ محاملت پر عبور رکھتے والے برار ابن عوف کی اس برار کی ہوں ' بال کی آفات ' اور عباوت کے اسرار ابن برک ہوں کا موضوع بنا کے والے تمام محق علاء و مصنفین پر انہیں برتری حاصل ہے ' ان کا کلام اس لا کق ہے کہ اسے بہ لفظ نقل کی برک ہوں کے معلق سے معالے موجو کے معلق اللہ موجو کے متعلق الرشاء فرمایا '' اور بو نہیں کرتے ہو ' نمازی پر حتے ہو ' نمازی پر حتے ہو ' نمازی کرتے ہو ۔ جو تم کررہے ہو وہ ایک برا عمل ہے ' بظاہر زبان ہے تو ہو نہیں کرتے ' اور جو نہیں کرتے والے کا ہم کہ خورے ہوں باقل ہو ایک برا عمل ہے ' بظاہر زبان سے تو ہو کہ نہیں عمل نفس کی خواہشات پر کرتے ہو۔ جو تم کررہے ہو وہ ایک برا عمل ہے ' بظاہر زبان سے تو ہو دو ایک برا عمل ہے ' اور بو میں تم ہے کہ تا ہوں کہ تم چھنی کی طرح مت بنو 'جس میں ہے آٹا لکل جا آب ' اور بحوی باتی رہ وہ ایک ہو ہو آئی ہے ' اس طرح تماری زبانوں سے موح وہ تم کرتے ہو ' بی سے آٹا لکل جا آب ' اور بحوی باتی رہ وہ ایک ہو ہو آئی ہو ' ایک طرح تماری زبانوں سے موح وہ ایک ہو نہ ہو نہ آئی ہو ' اس طرح تماری زبانوں سے موح وہ تم کرتے ہو خور میں بیا ہوں کہ تم چھنی کی طرح مت بنو 'جس میں نبا تماری زبانوں سے موح وہ تم کرتے ہو ' ایک طرح تماری زبانوں سے موح وہ تم کرتے ہو جو تم کرت بیا ہو ہو آئی ہیں۔ دنیا کے خلاصوا کی مواب کی مواب کی مواب کی تمار کیا ہو کی تو کرتے ہو کی تو بھوں کی جو تم کرتے ہو کی تو کرتے ہو کر کرتے ہو کی تو کرتے کرتے ہو کرتے کی تو کرتے کرتے کرتے کی تو کرتے کرتے کو کرتے کرتے کی تو کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے

مخص آخرت کیے پائے گاجس کی دنیاوی شوتوں' اور تفسانی خواہوں کاسلسلہ منقطع نہ ہو۔ میں بیج کہنا ہوں' تمهارے قلوب تمهارے اعمال پر آنسو بماتے ہیں۔ تم نے اپنی دنیا اپنی زمانوں کے میچے رکھ دی ہے۔ اور اعمال قدموں کے تلے ڈال دیے ہیں۔ میں سے کتا ہوں تم نے اپنی آخرت جاہ و بریاد کرلی ہے۔ منہیں دنیا کی فلاح آخرت کی فلاح سے زیادہ محبوب ہے تم سے زیادہ نقصان میں كون بوگا؟ كاش تم أيخ انجام كى خرابى سے واقف بوجاتے۔ تم كب تك اند جروں ميں چلنے والوں كو راسته و كملاؤ مح وار خود مر رواں رہو مے۔ایسا گلنا ہے کہ تم ونیاوا روں کو ترک ونیا کی اس کیے تلقین کرتے ہو کہ ساری دنیا تمهاری ہوجائے۔ اس کرد بس كرو- جمال تك جا يكي بواس سے آئے مت جاؤ- بھلايہ بمي كوئي فقلندي ہے كہ كمرى جمت پر فقد مليں روش كردى جائيں اور اس کے کرے محن اور نچلے مصے تاریکیوں میں ڈوبے رہیں۔ای طرح اگر تمارے جسموں سے نور پھوٹنا رہے اور تمارے دلوں میں اند میرے پروان چڑھتے رہیں تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ونیا کے غلامو! نہتم میں خوف خدا ہے 'اور نہ بزرگی عجب نہیں کہ دنیا تهیں جڑے اکھاڑ بھیکے اور اوندھے منے ڈال دے ' پھر تہیں پیٹ کے بل تھیٹی پھرے ' تمهارے گناہ تمهارے بال جکڑلیں اور مہیں پیچے سے دھکا دیں۔ اور اس حالت میں مہیں اللہ تعالی کے سرد کردیں کہ نہ تمارے بدن پر کراے مول اور نہ کوئی منص تمارا ساتھی اور مدرد ہو۔ پر اللہ تعالی تمہیں تمارے بد مملیوں پر مشمل فرد جرم سائے اور منہیں سزا دے جس کے تم مستحق ہو۔" اس کے بعد حرث المحاسی کے فرمایا: دوستو! پیه علاءِ سوء 'انسانوں کے شیاطین ہیں 'اور دنیا میں فتنہ و نساد برپا کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے مال و متاع اور جاہ و رفعت کے حریص ہیں اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں انہوں نے دین کو دنیا کی مَا طرز لَيْلَ كيا ہے۔ يه دنيا ميں بھي باعث نگ و عار بيں 'اور افرت ميں بھي نقصان افعانے والے بيں 'ہاں اگر الله كريم ہي انہيں ا بے دامن عنو میں مجکہ دے تو اور بات ہے۔ میں نے دنیاوی لذات میں منتفق اور اس کے عارمنی مال و متاع کو ترج دیے والے مخص کو خوشی دیمی ہے کہ وہ کدورت آمیزہے۔اس کو خوشی کے بعن سے بے شار تھرات اور اندیشے اور طرح طرح کے مناه جنم لیتے ہیں۔اس مخص کا انجام بھی اچھا نہیں ہو تا۔ نہ اسے دنیا ملی ہے 'اور نہ دین سلامت رہتا ہے۔وہ بالکل اس آیت کا مصداق ہو تاہے۔

مب التُنيَاوَالاَ خِرَةِ ذلكَ هُوَ الْحُسَر انُ الْمُبِين (پ، ١٥ آيت ١١) دنياد آخرت دونوں كو كو بينا يى كال نقسان ہے۔

 کثیر'اورا جرعظیم سے محروم رہے'تمہارے اس گمان کامطلب اس کےعلاوہ کچھ نہیں کہ پیغیبر مسلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانے کے باوجود کہ مال جمع کرنا افضل ہے اپی امت کو اس فنیلت ہے محروم رکھا اور انہیں مال جمع کرتے ہے منع فرمایا۔ (١) تیرایہ مگان باطل اور لغوب الخضرت ملى الله عليه وسلم الى امت كي نمايت شيق من وواس من مي فغيلت بي خواوده كني بي ادنيا کیوں ند ہو محروم نمیں رکھ سکتے تھے اس ہے میر بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر نظر نمیں فرائی کہ انہیں مال جمع کرتے سے منع کردیا ، جب کہ مال جمع کرنے کی بری ضیات ہے یا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ (معود باللہ) اس ہے والف شیس کہ مال جئ كرئے ميں نعنيات ہے اس ليے مال جمع كرنے سے روك روا ، جب كه تو مال كے خيرو فعنل سے واقف ہے۔ كويا تو خير كے مواقع اللي عالى سے زيادہ جائيا ہے۔ اے مراہ! ائي عقل سے كام لے شيطان تجے محاب كى الدارى كا حوالہ دے كر رحوك ميں واليا ہے۔ کم بخت! مجھے عبدالرحن ابن عونب کے مال کی کثرت کو اپنے لیے دلیل بنانے سے کچھے فائدہ نہ ہوگا۔ ان کی خواہش تو یہ حتی کہ وہ مال و دولت سے محروم رہے 'انسیں مرف اتا میشر ہو آجس سے دہ گذر بسر کرتے۔ مجھے یہ روایت معلوم ہو کی ہے کہ جب عبدالرحن ابن عوف نے رحلت فرماتی توہمی محالی نے فرمایا کہ عبدالرحن نے جو مال چھوڑا ہے ہمیں اس کی وجہ ہے ان پر پچھ خوف ب كعب فرمايا: سجان الله! ان يركيها خوف؟ انهول في جائز طريق يه كمايا عائز طريق ير خرج كيا اور جائز دولت تر کے میں چمور دی۔ کعب کی بید بات حضرت ابودر تک بھی وہ نمایت نظل کے عالم میں گھرہے لکے اونٹ کے بالوں کی رہی لی اور کعب کو تلاش کرنے کیے ہمی نے کعب ہے کہا کہ ابوز واتساری تلاش میں ہیں 'وہ ہماک کر معزت مثان کے پیچے پناہ لی ابوز ر نے فرمایا: اے یہودی کے بینے! تیرے خیال میں عبد الرحل کے ترکے کا دجہ سے جمیں ان پر خوف نہ کرنا جاہیے حالا کلہ ایک دن سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم جل أحدى طرف تشريف في معيم من آب يرسائد قدا آب في محاجب فهايا: اسد ابودرا! من عرض كيانيا وسول الله إمي حاضر مون آب في فرايات

الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة الأمن قال هكناوه كناعن يمينه وشماله

وقدامه وخلفه وقليل ماهم

زیادہ دولت مندی قیامت کے دن کم ال بول مح مرجس فی کماایا دیدادائیں سے ایس سے اسے سے

ييچے سے اور ايے لوگ كم موں كے۔

اس کے بعد آپ نے پر میرانام لے کر آواددی من سے عرض کیا: فرائے اوارسول الله! آپ پر میرے ماں باب فدا ہوں ، آپ نے ارشاد فرمایا:۔

مايسرني ان لي مثل احدانفقه في سبيل الله اموت يوم اموت واترك منه قير اطين قلت اوقنطارين يارسول الله قال بل قير اطان ثمقال يا اباذر انت تريد الأكثر وانال يدالاقل (امر) العرفة أي

اگر میرے پاس اللہ کی راہ میں قریح کرتے کے لیے ابود کے برابر فزانہ ہو ' پھر جس دن میں بموں اور اس فزانے میں سے بخو کے دو دانوں کے برابر می پچر چھوڑوں تو مجھے بیابات المچی نمیں سکے گی میں نے عرض کیا: یا رسول افٹد دوڈ میر ۱۵ آپ نے فرمایا ۔ در نمیس کا کہ اور ہو۔ اسے ابوڈ راتو ٹرا دو کھا ہے ' اور میں کم کہتا ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ غلیہ وسلم کا ارشاد لا یہ کا اپ کہ قبرالز من کے ترکے میں کوئی فوف عمیں ہے تو جھوٹ کتا ہے اور جو منص بھی امیا کے گاوہ جمدوا ہے ' راوی کتے ہیں کہ کفی نے اگر کے قرائے ان کی تردید نمیں کی۔ ہمیں یہ روایت بھی سیجی ہے کہ

(۱) ال جو كرف مانعت كي روايت ابن مرى في حري مجواله ابن معود من كي مالوحي الله الني ال المسلم المال واكون من الناجرين" ایک مرتبہ عبدالر من ابن عوف کے اوسے بین سے مربعہ منورہ آئے مربیے کی گلیوں میں اوطوں کی اند سے بڑا عور بہا ہوا۔
حضرت عافقہ نے دریافت فربایا یہ عور کیا ہے؟ کمی نے عرض کیا؛ عبدالرحمٰن ابن عوف کے اوسے بین سے آئے ہیں۔ آپ نے
خربایا: اللہ اور اس کے رسول نے میج فربایا؛ حضرت عبدالرحمٰن کو حضرت عافقہ کے اس مخفر تبعرے کی اطلاع ہوگی وہ تفسیل
جانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے حضرت عائشہ نے فربایا؛ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہیے آپ نے ارشاد
قربایا: انہی رایت الدخت فربایت فیصر اءالہ مها جرین و المسلمین ید حملون سعیا و لمار
احتمام ن الاغنیاء ید حمله اللا عبدالر جملی ابن عوف ید جمله المعلم حبوا (احربہ مخفرا)
احتمام ن الاغنیاء ید حمله اللا عبدالر جملی ابن عوف ید جملہ ہوئے بخت میں واعل ہورہ
بیں 'مالداروں میں بھے عبدالرحمٰن ابن عوف کے علاوہ کوئی تطرفیس آیا وہ ان کے ساتھ مخشوں کے بل

عبدالرحن ابن عوف نے اپنے تمام اونٹ اوران پرلدا ہو فلہ راہ فدا میں خرات کردیا اوران کے گراں قلاموں کو آزاد کردیا تاکہ وہ جنت میں غربوں کی طرح دوڑ کر داخل ہو تکین۔ ایک مرتبہ آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحن ابن عوف سے ارشاد فرمایانہ اماانٹ اول من ید حل المجنف من اغذیباء امنسی و ماکستان مد تحلیماالا حبوا (برار-انس) میری امت کے الداروں میں تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ کے لیکن شاید محفوں کے بل سرک کر۔

اے بد بخت! اب بتلا کہ محابہ کی مالداری کو دلیل بنانا کمال تک میج ہے " یہ عبدالرحمٰن ابن عوف ہیں جن کے برے فضائل ہیں جن کا تقولی معروف ہے اور جنول نے اللہ کی راہ میں بے پناہ دولت خرج کی ہے سب سے براء کرنے کہ انہول نے سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ی مجت کافیف اتحایا اور زبان رسالت سے جنت کی خوشجری ماصل کی (ترفری فسائی۔ ابو بھی اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنا مال طریقے سے کمایا 'اور جائز طریقے پر خرج کیا وہ اِس کی دجہ سے قیامت کے دن کی ہولنا کیوں میں گھرے رہیں مے 'اور جنت میں اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ وافل ند ہو تیں معے جس تیزی اور سرعت کے ساتھ نقراء جائیں ہے ، عبدالرحن ابن عوف جیسی عظیم شخصیت پر ہم جیسے لوگوں کو قیاس کرنا جو سر آبا دنیا کے فتوں میں غرق ہیں جرت انگیز ب اے بدباطن! تو مشبهات میں اوٹ لگا تا ہے ، حرام معتول کوغذا بنا آہے او گوں کی مجاستوں پر کرتا ہے ، شوات وزینت ، اور طرح طرح کے مروبات میں برا ہوا ہے اور ونیا کے فتوں میں مرفارہ اس کے باوجود عبدالرحمٰن ابن عوف کی مالداری کا حوالد ديتا ب اوريه كتأب كم أكريس في مال جع كرليا توكيا مواصحاب في منى توجيع كيا تما محويا تواس دوريس ابني تمام ترخبا عول ك باوجود إن كانمونه ب- ب و توف! بيرب البيس ك وسوس بين وه اسيخ دوستوں كواس طرح كے هكوك ميں الجماكر محراه كرتا ہے میں مہیں بتلاؤں گا کہ سلف کیا ہے اور تم کیا ہو؟ بعض محاب آپنے پاس مال رکھتے ہے آکد کسی کے سامنے دست سوال دراز كرتے كى ضرورت بيش نہ آئے اور راوفدا من خرج كرسكيں۔ انہوں نے يہ مال جائز درائع سے حاصل كيا- حال كھايا مياند روى ے خرچ کیا اور اے آخرت میں سرخروکی کا ذریعہ بنایا انہوں نے سمی کا حق تبیں مارا ، بل نہیں کیا انہوں نے بیشترمال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور بعض لوگوں نے پورا مال ہی صدقہ کیا۔ دو سروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترج دی میں تھے سے پوچمتا موں کر کیاتو می ایای ہے۔ فاہرے ایانس ب عجے ان اکارین سلف سے اول مشاہت می جس صحاب کیے تھے؟ : اجلّہ محابہ کا حال یہ تھا کہ وہ سکنت کو محبوب رکھتے تھے نقرو فاقد کے فوف سے امون تھے 'اپنے رزل ک

ہارے میں انہیں اللہ پر بحروسہ تھا' وہ اپی قسب پر خوش تھے' مصائب میں راضی رہے' خوشحالی میں شکرا داکرنے' نگی میں میر کرتے' راحت میں اللہ کی نثاء کرتے' اللہ کے لیے اکساری کرتے ' کبراور علوپندی اور کھڑت مال پر فخرسے ڈرتے۔ انہوں نے دنیا کا صرف انتا حصہ لیا جو ان کے لیے مباح تھا' وہ مقدار حاجت پر رامنی رہے' انہوں نے دنیا پر لمات ماری' اس کی شختوں پر مبرکیا'

اس کی تلنیوں کے جام ہے 'اس کی آسائٹوں اور نعتوں کو محکرایا ، نتم کی کرمتاکیا توابیا ہی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب دنیا ان ك در بروستك دين منى تووه خوف سے لرزنے لكتے تھے اور يہ سجھتے تھے كہ ہم نے كوئى كناه كيا ہے جس كى فورى سزا دنياكى صورت میں دی جاری ہے اور جب نقر آ با تو اے ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اے صلحاء کا شعار سمجھ کرسینے سے لگاتے بعض محاب کے متعلق ہمیں یہ روایت پنچی ہے کہ اگر وہ صبح اٹھ کرا ہے گھریں کوئی چیز دیکھتے تو غم ہے بے حال ہوجاتے اور پچھ نیہ پاتے تو مسکرا کر مبح کرتے اگر کوئی مخص اس پر جیرت طا ہر کر تا اور یہ کہتا کہ لوگ مگر میں دولت دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور تم ممکنین ہوجاتے ہو تو وہ یہ جواب دیتے کہ میں اپنے عیال کے پاس کوئی چیزد کی کراس لیے ممکین ہوجا نا ہوں کہ ہارا گھرانا سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اسوہ پر کاربند نہیں ہے۔ بعض محابہ کے بارے میں منقول ہے کہ اگر بھی انہیں فارغ البالی میسر ہوتی توان کے غم و حزن کی حالت دیدنی ہوتی اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ دنیا کو ہم سے کیا کام؟ اور اگر ان پر مصائب کے بہاڑ ٹوشے ، سی اور عربت ان کے محریص قدم رکھتے تو وہ خوش ہوتے اور اسے اپنے حق میں فال نیک تصور کرتے اور کہتے کہ اب ہمارے رب نے ہم پر نظر کرم ڈالی ہے۔ یہ ہیں اکابرین سلف کے حالات واوصاف۔ ان کی روشنی میں یہ فیصلہ انچھی طرح کیا جاسکتا ہے کہ عنیٰ افعنل ہے یا نقر۔ اب تو متم کمآ کر تاکیا تیری مالت یمی ہے کیا تو ان اوساف کا ماس ہے؟ تو ان مقدس لوگوں سے ذرائمی مشاہت نہیں کمتا۔ تم كسے ہو؟ : اب ميں تيري حالت بيان كروں كا اور تيرے اوصاف پر روشني دالوں كاجو اكابرين سلف كے حالات واوصاف ے تطعی میل نمیں کھاتے تو الداری میں مرکش بن جاتا ہے ، خوشحالی میں اترائے لکتا ہے ، فارغ البالی میں خوشی سے رقص کرتا ہے سکنت سے بختے نفرت ہے مالا تکہ سکنت انبیاء مرسلین کے لیے مرایہ افتار تھی وان کے مرایہ انتارے نفرت کر آہے او افلاس کے ڈرے مال جع کرتا ہے ' حالا تکہ یہ باری تعالی پربد گمانی ہے ' اور اس کے وعدے پر ب اعتادی کی دلیل ہے ' تیرے ملک انجام پر تمایی ایک امرشاد عدل ہے تو مال محض اس کیے جمع کرتا ہے کہ دنیا کی نعتیں 'لذتیں' اسائٹیں اور شہوتی پوری ہوں۔ حالا ککہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے:۔

شرارامتي الذين غنوابالنعيم فربت عليه اجسامهم (١)

معری امت کے برترین لوگ وہ ہیں جو تعتوں سے غذا عاصل کرتے ہیں اور اننی پر ان کے جم نمو پاتے ہیں۔
کی عالم کا قول ہے کہ قیامت کے دن کچے لوگ اپنی نکیاں تلاش کرتے ہوئے آئیں گے'ان سے کما جائے گا۔
اُذھ بُنٹہ کم طیب کا ترکم فوج کیکا ترکم الگنٹ کا اُسٹ مُنٹ کُفٹ ہوئے اُس ۲۰۲۱ آیت ۲۰)
تم اپنی لذت کی چزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر تھے۔

خواب غفلت سے جاگو ، تم دنیا کی نعتوں کی وجہ سے آخرت کی تعتوں سے محروم رہ گئے ، کس قدر حسرت وافسوس کا مقام ہوگا ،
کتنی عظیم معیبت ہوگ۔ تم مال اس لیے بھی جمع کرتے ہو تاکہ ایک دو سرے پر مال کی کشرت کی وجہ سے فخر کرسکو اور خود کو بر تر تفضور کرو۔ حالا نکہ جمیں یہ روایت پہنی ہے کہ جو دنیا کو ککا ثر اور تفاخر کے لیے جمع کرتا ہے وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا قات کرے گا کہ اللہ اس پر خضب ناک ہوگا۔ لیکن افسوس! تھے اللہ تعالیٰ کی نارا نسکی کی ذرا پرواہ نمیں ہے۔ تو اپنے حال میں مست اور انجام سے بے نیاز ہے۔ تھے دنیا میں رہنا جو ار مولیٰ میں جانے سے زیاوہ محبوب ہے۔ تو اللہ سے مانا پند نمیں کرتا 'اللہ کو تھے سے ملا سخت نا پندہ دنیا کی کوئی چیز تھے میشرنہ ہو تو تیری حسرت کا عالم قابل دید ہو تا ہے۔ ہمیں سرکایو دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم سے یہ روایت پہنی ہے 'آپ نے ارشاد فرمایا: جو دنیا کی کسی آئی ہے جب تو دنیا کے نہ طنے والی چیزوں پر افسوس کرتا ہے تو تھے یہ احساس نمیں روایت کے مطابق ایک برس کی مسافت پر آجا تا ہے جب تو دنیا کے نہ طنے والی چیزوں پر افسوس کرتا ہے تو تھے یہ احساس نمیں ہوتا کہ میں اللہ کے عذاب سے کس قدر قریب ہو رہا ہوں تیری حالت تو یہ ہے کہ قودنیا سے تیے دین کی قود سے آزاد ہوجائے '

<sup>( 1 )</sup> یه روات کاب دم البل کے شروع میں گذر مکل ہے۔

اورجب تحقی دنیال جائے تو خوش سے جموم اٹھ عالائکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من احب الدنیا و سربھا ذھب خوف الا خرق من قلبه

جودنیا ہے مجت کرنا ہے 'اور اسے پاکر خوش ہو تا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف لکل جاتا ہے۔

ایک عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے نہ ملنے پر افسوس کرنے اور ملنے پر خوش ہونے کا حماب ہوگا، کتبے میا ہے کا خوف نہیں دنیا پانے کی کتبے کس قدر خوش ہونے کا حماب ہوگا، کتبے میا ہے کا خوف نہیں دنیا پانے کی کتبے کس قدر خوش ہے " تیرے دل سے اللہ کا خوف جا تا رہا۔ تو دنیادی امور میں جنتی دلی لیتا ہوتی ہے اتنی دلی پی کتبے ہم فرت کے کاموں میں نہیں ہے گناہ کی مصیبت ہے ہوتی ہے اتنی دلی نہیں ملی۔ تو گناہوں سے اتنا خوف نہیں کھا تا جتنا خوف تھے مالکے ضائع جانے کا ہوتی ہے۔ تو جاہ و منصب کے حصول کے کہ تھے دنیا نہیں ملی۔ تو گناہوں سے اتنا خوف نہیں کھا تا جتنا خوف تھے مالکے ضائع جانے کا ہوتیا ہے۔ تو جاہ و منصب کے حصول کے

ہے اتن دلچیں نجے آ فرت کے کاموں میں نہیں ہے گناہ کی معیبت تیرے زویک اتی ہوئی نہیں ہوئی بعثی ہدی معیبت یہ ہوتی ہے اسکے دنیا نہیں ملی۔ قو گناہوں ہے اتنا فرف نہیں کرسکا۔ قوائی فرت واکرام کے لیے قلق کو فوش کرسکا ہے اپنا تمام سمواییہ فرچ کرسکا ہے، لیکن کی پریٹان حال کی مد نہیں کرسکا۔ قوائی مزت واکرام کے لیے قلق کو فوش کرسکا ہے لیے اپنا تمام سمواییہ فرچ کرسکا ہے، لیکن کی پریٹان حال کی مد نہیں کرسکا۔ قوائی مزت واکرام کے لیے قلق کو فوش کرسکا ہے تا کہ دولت تیرے عیوب پریدہ والو وہ ہے، اور لوگ تیری گئے گوارا بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ تو تیرے حال ہے واقف ہے، گر تھے اللہ کے علم واطلاع کی پروا ہی کب ہے ؟ دنیا کی رسوائی تھے گوارا نہیں نہیں ہو ہی ہوں کہ اس کے لیے قوتیا رہے یہ بشرے تھے اللہ سے زوادہ خور ہوں تا اس کے لیے قوتیا رہے یہ بشرے تھے اللہ سے نوادہ کو بی بین نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے باورہو دو مطاوع کے زمرے میں شامل کرائے کے کوش رہتا ہے۔ تیرا باطن ہے ؟ اس کے باورہو دو تعظیم والا تعدو دور کو مطاوع کے زمرے میں شامل کرائے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تیرا باطن ہے جاستوں ہے آبودہ اور لا تعداد عیوب کا نہی ہے، کیاں تو اللہ کے تیک بیدوں کے مال کے خور اللہ کی تیک کہ ملک تھی۔ میں شامل کرائے کے کوشاں رہتا ہے۔ تیرا باطن ہے قوائی سے اس بور وہ کو تو کو تا کہ تیرا دور ہے نہیں تو اللہ کو تیب اللہ کو تیس کر آب افروں میں نہیں ہو، جس چزکو تم بے ضرر تعثور کرتے ہو وہ چزان کے نزدیک مملک تھی۔ وہ چوٹی کا نہیں ہو کہ اس کا مائی عہوں کا نہیں بی تی اس کو تیا میں اس کی سے دو تا ہو کی ہوئی کاش تیرا دور رہی ہے وہ ان کی ایک تی کئی کو تا ہو کہ کہ میں دور دیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کاش تیرا دور رہی ہوئی ان کی سے دی فوت ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی کا میں ہوئی کا میں ہوئی ہوئی سے دی فوت ہوتی ہوئی ہوئی سے دی خوان کیا حق ان کی حق میں ان بھروں نہ جو وہ نہ دنیا میں تھیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا۔ کے کر ایر ہوتی۔ ایک میں کا مائی کا مائی کا حال نہ ہو وہ نہ دنیا میں تھیں ہوئی ہوئی ہوئی۔ کو تی میں کو تی میں کو تی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کے کر ایر ہوتی۔ ایک ہوئی ان کو میں ان کو میں کی کو تی ہوئی۔ کو تی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کو تی ہوئی ہوئی۔ کو تی ہوئی ہوئی۔ کو تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کو تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کو تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئ

خور کیجے ان دونوں حیفوں میں کتنا زبردست فرق ہے۔ ایک فریق اجلہ صحابہ کا ہے جو اللہ کے یہاں انہائی بلندی اور عظمت
رکھتے ہیں اور دو سرا فریق ان دنیا کے خلاموں کا ہے جو پستی کا شکار ہیں۔ اللہ ہی انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتا ہے۔
آج کے دولت مندول تمہارا گمان یہ ہے کہ تم صحابہ کے اسوؤ پر چلتے ہوئے مال اس لیے جمع کرتے ہو تاکہ کس سے ما تگنا نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہو ' بربختو آگیا تم اپنے زمانے میں حلال مال پاتے ہوجیسا کہ انہیں حلال مال میسر ہوجا تا تھا؟ یا تم یہ سجھتے ہو کہ مال حاصل کرنے میں تم احتیاط سے کام لیتے ہوجس طرح وہ احتیاط کیا کرتے تھے؟ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہم حلال کے ستردروا زے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کس کمی حرام دروا زے میں نہ کھش جا کیں تم انہی تم اس احتیاط کی توقع کرسکتے ہو ' نہیں! رب کعبہ کی صم! نہیں آب احتیاط کی تو اس احتیاط کی جو انہیں اور مصنبہ راستوں پر جم کرنے کی خواہش شیطان کا ایک تکر ہے ' وہ حمیس نیک کے نام پر گمراہ کرتا ہے او رجائز راستے دِ کھلا کر حرام اور مصنبہ راستوں پر جم کرنے کی خواہش شیطان کا ایک تکر ہے ' وہ حمیس نیک کے نام پر گمراہ کرتا ہے او رجائز راستے دِ کھلا کر حرام اور مصنبہ راستوں پر کے جاتا ہے ' سرکارِدوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:۔
لے جاتا ہے ' سرکارِدوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:۔

من أجتر اعلى الشبهات اوشك أن يقع في الحرام ( بخاري ومسلم- نعمان ابن بير) جو مخص متبهات برجرات كرتاب قريب بكروه حرام من جارات

اے مغرور اکیا تو یہ بات نمیں جانا کہ مشتبہ مال کماکر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بمتریہ ہے کہ مشتبات سے ڈر تا رہ ناکہ

اللہ کے یماں مرتبہ باند ہو۔ ایک صاحب علم کا قول ہے کہ حرام کے خوف ہے ایک درہم چو ڈٹا بڑار مشتبہ دیار مدقہ کرنے ہے افضل ہے۔ اس لیے کہ اس مدھ کے کہارے میں یہ بات بھین کے ساتھ نہیں کی جاسی کہ اے اللہ تعالی کے یماں تولیات لیے گیا نہیں 'جب کہ اللہ کے خوف ہے حرام مال نہ لینا ایک ایبا عمل ہے جس کے اجرو قواب میں کوئی شہر نہیں ہے اگر تیرا خیال یہ ہے کہ بیس بین بہت نہاوہ متی ہوں 'شیطان مجھے فریب نہیں دے سکنا 'اور نہ اس کے کشیر اس مشیدہ نہیں گا توان ہوں کہ اللہ وسلا ہوں۔ بلکہ طال ذرائع ہی سے مال بھی کوں گا نقاضا یہ نہیں کہ توال اللہ متی ہوں کہ تقویٰ کا نقاضا یہ نہیں کہ توال اللہ متی ہوں کہ تقویٰ کا نقاضا یہ نہیں کہ توال اللہ میں کہ تقویٰ کا نقاضا یہ نہیں کہ توال کہ سے ہم ہی کہیں گے کہ تقویٰ کا نقاضا یہ نہیں کہ توال کے بہت نیادہ خوف گھا تے تھے۔ ایک متحالی کا مال جو ایس کا متحال ہو یا اس خوام ہو یا اس خوام ہو یا اس خوام ہو یا کہ خوال کے بھراس کا خوال کو تھے۔ ایک متحال کے خوال کو تھے۔ ایک متحال کے متحال کا خوال کو تھے۔ کہ خوال کو تھے۔ کہ خوال کو تھے۔ کہ کا خوال دولت کے اپنا کھر ہم کے اس کے خوال دولت کے اپنا کھر ہم کے اس کے دول کو تھا ہے گا کہ جو مال دولت کے اپنا کھر ہم کے کہ نہیں ان کے بارے میں متاوہ ہوا ہے کہ دودور اس کی اس کی جو دول ان کی بات ہیں اس کے دائی کہ مراس کے دول کی خوال دولت کے اپنا کھر ہم کے لئے کہ خوال کو تھے۔ کہ نہیں کہ جو اول دولت کے اپنا کھر ہم کے تین انہوں کے قام میں جو تا ہے کہ کہ ہمال دولت کے اپنا کھر کہ کہ ہمیں اس کے در لئے کہ بھونا ہوا ہے کہ کہ کہ می حال میں خوس سے تجادد نہ کرے گا اس میں خوس سے تجادد نہ کرے گا اگر کمان ہو جو باتے تھی اس کے نہ لیے تھونے اپنے تھی اس کے در کے گا اگر کمان ہو ہو باتے تھی در کہ کہ کہ ہمیں حال میں خوس سے تجادد نہ کرے گا اگر کمان ہو تا تھی ہوں کو تا میں خوس میں جو تا کہ کہ کی جو حال میں جو تا کہ کہ کہ کہ کی مال میں خوس سے تجادد نہ کرے گا کہ کہ کہ کی حال میں جو تی تجادد نہ کرے گا کہ کہ کہ کی خوال میں خوس کے آگر کہ کہ کی جو اس کی کہ کی کو کہ کی کہ کی خوال کو کہ کی کہ کی جو کہ کی جو کہ کی جو کہ کی جو کہ کی کہ کی خوال کو کہ کی کہ کی کہ کی خوال کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کو کو کہ کی ک

ماری هیمت یہ کے قدرِ ضرور پر قامت کر۔ اہمال خرے کے ال جج کرے اپنے آپ کو حیاب کے خطرے میں مت وال۔

مديث شريف مي ب-

من نوقش فى الحساب عنب (بخارى ومسلم ماكثر) جوصاب من الجمايا جائے كا ووعد اب واجائے كا-

ایک روایت میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

يؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وانفقه فى حرام فيقال انهبوا به الى النار ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وانفقه فى حلال فيقال له قضالعلك قضرت فى طلب هذا بشى ممافر ضت عليك من صلاة لم تصلها لوقتها وفرطت فى شئى من ركوعها وسجو دها ووضوئها فيقول لا يارب! كسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم أضيع شيئا ممافر ضت على فيقال لعلك اختلت فى هذا المال فى شئى من مركب او ثوب باهيت به فيقول لا يارب الم اختل ولم إنه فى شئى فيقال لعلك منعت حق احد امرتك ان تعطيه من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيقول لا يارب اكسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم اضيع شيئا مما فرضت على ولم اختل ولم اباه ولم اضيع حق احدامرتنى ان اعطيه قال في حيئى اولك في خاصمونه في قولون يارب اعطيته واغنيته و جعلته بين اظهر نا وامر تمان يعطينا فان كان اعظاهم وماضيع مع ذلك شيئا من الفرائض

ولم يختل في شئى فيقال قف الآن هات شكر كل نعم انعمتها عليكمن اكلة و شرية ولذة ولا يزال يسال (١)

جب اس مخص کو جس نے طال طریقے ہے مال کمایا اور جائز طریقے ہے اور حقق و فرائش اوا کرتے ہیں کو گائی اس کے اس شدید مرحلے ہے گذرتا پڑے گاؤ ہم جیسے لوگوں کاکیا طال ہوگا ہو مرتا پا دیا کے فتوں ہیں فرق ہیں اس کے مشہبات ، شوات اور زیمنت میں ڈوب ہو ہے ہیں۔ اس احساب کے فوف ہے اللی تقویٰ دنیا ہیں آلادہ نمیں ہوتے اور استے مال مشہبات ، شوات اور زیمنت میں ڈوب ہو ہے ہیں۔ اس احساب کے فوف ہے اللی تقویٰ دنیا ہیں شب و روز گذارتے ہیں ان اکارین سلف کے اسوایہ ممل کر اگر قواس ہے افکار کرتا ہے اور اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قودرے و تقویٰ کے اطفی درجے پر فائز ہے اور قونے مرف طال ڈورائع ہے مالی جو کیا ہے اور و میں اس لیے کہ سمی کے سامتے وست سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش ہو گا اور اللہ کی راہ تھی کہ سمی کے سامتے وست سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آگ اور اللہ کی راہ جو گئی ایسا کام نمین کرتا ہو اللہ کی نارا نمیل کو دھوت دے 'اگر تو ایسا ہے تیرے قلب کی کیفیت بھی حضیر نہیں ہو تی 'قوال کی وجہ سے گئی ایسا کام نمین کرتا ہو اللہ کی نارا نمیل کو دھوت دے 'اگر تو ایسا ہے تیرے قلب کی کیفیت بھی حضیر نہیں ہو تی 'قوال کی وجہ سے گئی ایسا کام نمین کرتا ہو اللہ کی دور وجہ اس کے کہ دور قیامت کے دور کام ہے کار کن ہوگا۔

میرے قلب کی کیفیت بھی معقبر نہیں دو کا جائے گا۔ حساب ہیں یا نجات ہے 'یا آخت اور معینت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و ساب اور ہوچہ بھو کے لیے نمیں دو کا جائے گا۔ حساب ہیں یا نجات ہے 'یا آخت اور معینت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرائے ہیں۔

یلخل صعالیک المها جرین قبل اغنیاء هم الجنة بخمسمانة عام (۱) (تذی الاسعید) ماجرین کے فتراوان کے الداروں سے ایج سورس فل جنت میں جائیں گ

<sup>( 1 )</sup> اس روایت کی کوئی اصل محصوصی فی ( ۲ ) روایات می صعالیک کی جگه فقر او ب

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل اغنياء هم فياكلون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقول ؛ قبلكرطلبتي انتم حكام الناس وملوكهم فإروني ماناصنعتم فيمااعطينكم (١)

مؤسین کے نقراء ان کے الدامدں کے پہلے جنب میں جائیں گے وہ کھائیں گے اور لطف اعدوز ہوں گے، اور دو سرے مشنوں کے بل سرکتے ہوں گے، اللہ تعالی کمیں شے، تم سے میرا ایک مطالبہ ہے، تم لوگوں کے حکام اور بادشاہ تنے میں نے حہیں جو پچھ مطارکیا تھا اس میں تم نے کیا کیا۔

ایک عالم فرایا کرتے ہتے کہ جمعے بیات پیند نہیں کرمیں مرخ اونٹوں کا الک بنوں اور اس قل فلے میں شامل نہ ہوں جو سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ی قیادت میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا۔ اے او کو! ان او کول کی طرف سبقت کرد جو ملکے تھلکے نهایت آرام و سولت سے انبیاء و مرسلین کے ساتھے جند میں جائیں گے ایچے رہ جائے ہے اور سرکار دو عالم صلی الله علیه و سلم قافلے سے دور رہے سے اس طرح وروجس طرح متن ورتے ہیں وابت میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو بیاس ملی انہوں نے پانی منكوايا الوك ان كے ليے شد كا شريت لے كر آئے اب في ايك مونث بيا اور روئے كا خود بھى روئے اور دو مرول كو بھى رُلایا۔ پھر آنو ہو تھے اور پھر کنے کے لیے لب کو لے بی تھے کہ دویاں دونا آگیا، جب بت زیادہ دوئے تو لوگوں نے بوچھا کیا آپ اس شربت ک وجہ سے اتنا رور بے ہیں۔ آپ نے فرمایا: بان ایک روز میں تھا آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے محر یں ماضر تھا'اتے میں آپ نے اپنے پاس سے کی چڑک مثانا شروع کیا' آپ فرمارے تے 'جم سے دور رہ 'میں نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ رميرے ال باپ فدا ہوں ، مجھ تو آپ كي اس كوئى نظر سي آن عراب من عاطب ين؟ آپ نے فرمايا: یہ دنیا اپنی گردنائی کرے اور سراغما کرمیری طرف برمی اس نے جھ سے کمااے میں! مجھے لے لیکیے میں نے جواب دیا مجھ سے دور ره-اس نے کما آپ چاہے جھے سے محفوظ روجائیں لیکن آپ کے بعد آنے والے جھ سے محفوظ ندرہ سکیں مے ، جھے ڈر مواکسیں يد دنيا شريت كي صورت بناكر ميرب ياس ند أعنى بو اور جه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم يدوركرنا جابتي بو-(١٠) ا لوكو! الله كي ينك بندك ملال شربت و كوكراس خوف سے رونے كلتے تھے كه كيس به شربت انس رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جدانہ کردے۔ طرح طرح کی تعتول اور شوتوں میں خرق ہے اور وہ تمام تعتیں بھی حرام ذرائع سے حاصل کی می ہیں لیکن مجھے انخضرت ملی الله علیه وسلم سے انقطاع کا ذرائجی خوف میں ہے۔ لعنت ہو تھے یر عمری جالت کتی بوهی ہو گی ہے اسم بخت! اگرة قيامت كون رسول اكرم ملى الله عليه وسلم ي يجي ره كياة تخيراس قدر د بشت ناك منا عركا سامناكرنا پرك كا جن سے انبیاء اور ملا مکے نے بھی پناہ ما کی ہے۔ اگر قور مول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوسکا تو تھے آپ کے ساتھ مطنے ك لي طويل فاصله مع كرنا يوب كا اكر او ع زياده دولت ماصل كي المحيد خد حداب دوجار مونا يزع كا اكر او له كم ير تاعت نیس کی تو تخیر ایک طویل مت تک قیامت کے میدان میں محمرنا ہوگا اور نالہ وشیون کرنا ہوگا۔ اگر بیچے مد جانے والوں کی مالت پر رامنی ہوا تو اصحاب بین اور رسول رہے العالمین سے دور رمنا پرے گا اور جند کی نعمتوں تک در میں بنچ کا اگر تو نے متنین کے احوال سے اختلاف کیاتو تھے ہوم حساب کی مولوا کول میں حساب و کتاب کے مرسلے سے گذرہ پڑے گا ان ہاتوں پر خور

اگر تواپنے آپ کواکابرین سلف کی مثال سمحتاہ تو تھے کم پر قاعت کرنی جاہیے' جائز مال میں زُہر افتیار کرنا جاہیے' اپنا مال زیاد س سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہیے' اور ایٹار پیشہ بننا چاہیے' نہ تھے فقر کا خوف ہو' نہ تو آنے والے کل کے لیے بچھ بچاکر

<sup>(</sup>١) اس روایت کی کوئی اصل محصد میں لی۔ (٢) برداید اس باب کے شروعی گذری ہے۔

رکے 'الداری' اور دولت کی ہوس سے تجے فرت ہو 'فقرہ معیبت پر راضی ہو 'قات و سکنت پر خش ہو 'ولت و اکسار کو اچھا سبحتا ہو ' تکرا و ملا پہندی کو بنظر کراہت رکھتا ہو ' آپ معاطات میں مضبوط ہو ' تیرا دل ہوایت نفر شد کر آ ہو ' و لا اللہ کا مالت کو اللہ کا رضا کے میں و عالم کرا ہو گھر اور ایسے تمام صلات کو اللہ کی رضا کے مالے چھی و عالم کرا ہو اور النے تا مالات کو اللہ کا رضا کے مالے چھی و عالم کرا ہو کہ اور واقعی تو مستین کے ذمرے میں وافل سبجا جائے گا۔ اور واقعی تو مستین کے ذمرے میں وافل سبجا جائے گا۔ ذرا فور کر کہا تھے علم شمیل کہ مال کا حفل نہ رکھنے ہے ' اور قلب کو ذکر و گلر اور جرت و مو عظت کے فارغ رکھنے و زن کو لوادہ مخاطق مو تی ہوئی ہے ' قاب زیادہ لما ہے ' واللہ کے فرداک آقات سے مخاطف ہو تی ہوئی ہے ' قاب زیادہ لما ہے ' واللہ کے فرداک آقات سے مخاطف ہو تو اللہ کا ذکر کر کے والا افضل ہے۔ کمی صاحبہ طم سے اس محض کے ہارے میں اور و مرا اللہ کے ذکر میں مضول ہو تو اللہ کا ذکر کر کے والا افضل ہے۔ کمی صاحبہ طم سے اس محض کے ہارے میں نہیں ہو تھی کا بارے میں نہیں ہو ایسے کا مول کے لیے مال جم کرتا ہے ' انہوں کے جو اب دیا مال نہ جمع کرتا اس کے لیے زیادہ ممرب و مرتی کی اور نہیں ہیں ہو تو ہو ہی کہ اگر ایسے مطاب کرتا ہے ' اور دنہ میں کہ اگر ایسے میں میا ہیں مصاب کرتا ہے ' اور دنہ میں ہوئی ہو ' اگر تو بھی مال کرتا ہے ' اور دنہ میں نہیں تو آبان اور مغرب و مشرق کی دوری ہو کہ سے ' ایک دول میں نہیں تو آبان اور مغرب و مشرق کی دوری ہو رہا ہے ' ان دونوں میں ہوئی ہے ' اگر تو بھی مال چھو ڈورے تو تھے بھی ہی تعید سے مال ہوئی ہو ایک کی ۔ اگر تو بھی مال چھو ڈورے تو تھے بھی ہی تعید سے مالے گی۔

بسے وہ اس مختل نہ رکھنے میں دنیاوی فاکدے بھی ہے شار ہیں اس سے بدن کو راحت ہوتی ہے اوی محنت سے بچا رہتا ہے ا زندگی سکون سے گذرتی ہے ول مطمئن رہتا ہے انگرات وامن کیر نہیں ہوتے جب نیک کاموں کے لیے مال جمع کرنے سے افضل مال ترک کرتا ہے تو بھر تیرے پاس دنیا کمانے کے لیے کیا عذر رہ جا باہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے سے بھڑیہ ہے کہ آوی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اس طرح دنیا کی راحت بھی طع کی اور اخرت کی فضیلت بھی۔

اگر مال جمع کرتے میں جرے کیے کوئی فٹیلت بھی ہے تب بھی بچنے مکاریم اخلاق میں مقدائے کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوؤ پر عمل کرنا چاہئے۔ جن کے ذریعے اللہ نے بچنے رُشد دہدایت سے نوازا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے لیے دنیا سے کنارہ کئی پند فرمائی تھی اسی طرح بچنے بھی کنارہ کئی رہنا چاہئے۔ یہ بات یا در کھ کہ سعادت اور کامیابی دنیا سے کنارہ کئی رہنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ میں ہے۔ بسرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمنڈے سے رہ اور جنٹ المادی کی طرف سبقت کر جمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بین دوایت بھی ہے و آبایا۔

سادات المؤمنين في الجنة من اذا تعدى لم يحدعشاء واذا استقرض لم يحد قرضا وليس له فضل كسوة الا مايواريه ولم يقدر على ان يكتسب ما يغنيه وسمى معذلك ويصبح راضياعن ربه (١) (طراني الإجرية) بعد عنداده لوك بول عنداد ويركم كالمانا كمانا نه طداور جن مؤانين كرم مرداده لوك بول عندار كرم ما تكين توانين قرض نه طي اوران كياس مرداه ما ياس مرداه المانا كمانا نه كالمانا نه كالمانا نه كالمانا كياس مراح المانا كياس مرداه من وشام المناه والمناه وال

<sup>(</sup>١) روايت عي سامات الموضين كي ساوات الفقراء ب

فَأُولُكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِيْنَ وَالصِّرِّيْقِيْنَ وَالسُّهَكَاءِ وَالصَّلَا اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِيْنَ وَالصِّرِيْقِيْنَ وَالسُّهَكَاءِ وَالصَّلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اس صحت کے بعد بھی اگر تونے مال جمع کیا تو تیرا ہے دعوتی جمونا سمجھا جائے گاکہ تواعمال جم کہ الے جمل جمع کرتا ہے بلکہ یہ کما جائے گاکہ تو فقرے کو فقرے کو نہائے گاکہ تو فقرے کی برد رواؤادر شہرت و مزت کے لیے مال جمع کرتا ہے گاکہ تو فقرے کو فقرے کو فقرت کرتے ہوئے گاکہ اور دیوا نہ ہے تو ایس بات کا احتراف کرکہ فقل اور دیوا نہ ہے تو ایس بات کا احتراف کرکہ فقل اور خیر مقدار کفائیت پر راضی رہنے اور ڈاکٹر مال سے نہتے میں ہے۔ مال جمع کرتے وقت اپنے آپ کو حقیر سمجھ کا قرار کر اور حساب سے ڈر ما رہ مال جمع کرنے وقت اپنے آپ کو حقیر سمجھ کا قرار کر اور حساب سے ڈر ما رہ مال جمع کرنے کے بجائے یہ صورت تیرے لیے مذر اور دلیل علاق کرنے کے بجائے یہ صورت تیرے لیے ۔

نجات اور نفنل سے قریب ترہ۔

بھائیہ! یہ بات یا در کھو کہ صحابہ کے نمانے میں طال موجود تھا۔ اس کے باوجودوہ لوگ نمایت متی 'اور مباح چیزوں میں بھی ذاہد سے 'ہم ایسے دور میں ہیں کہ اس میں طال موجود ' دوزید اور محر پوٹی کے لیے لہاس بھی طال میا ہونا مشکل ہے۔ ایسے دور میں مال جمع کرنے ہے اللہ تعدیل اور جمیں اور جمیں مب کو محفوظ رکھے۔ صحابہ جیسا تقوٰی 'ان جیسا وُرع اور زہد اور ان جیسی احتیاط ہم لوگوں میں کماں ہو سکتی ہے 'ان جیسے پاکیزہ تعرب پاکیزہ نتیس ہمیں کمال میٹر ہیں۔ پروردگار عالم کی تم اہم پر نفسانی حیوب' اور خواہشات چھائی ہیں اور قیامت کی حاضری قریب ہے 'کتے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو بلکے جبلکے جند میں واقل ہوں ہے' ان دولت مندوں کو اس روز رہ کے خواہشات چھائی ہیں اور قبامت کی حاصری خواہشات جمال ہو گئی ہوں گئی اور اس سے بہت کی دونر خواہشات ہوگا گراہ ہو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہو گئی ہو گئی ہوں ہو گئی ہو ہو گئی ہوں ہو گئی ہو گئی ہو ہو

ادع الله ان يرزقنى مالا قال يا تعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه قال يارسول الله ادع الله إن يرزقنى مالا قال يا تعلبة امالكفى اسوة اماترضى ان تكون مثل نبي الله تعالى اماوالذى نفسى بيده لوشت ان تصيرهذه الجبال فعبا و فضة لسارت قال والذى بعثك بالحق نبيا لئن دعوت الله ان يرزقنى مالا لا عطين كل ذي حق حقه ولا فعلن ولا فعلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق تعلبة مالا

رسون الده صدی الده صدید و مستم الدیم الرق المبتران الدیم ال

ہوکر میرے ساتھ چلیں تو یہ ہوسکتا ہے عملہ نے عرض کیا: اس ذات کی تشم جس نے آپ کو جن کے ساتھ نبی بنا کر جمعیا اگر آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی جمعے ال عطا فرمائے تیں ہر جن والے کا جن اوا کروں گا' ضرور کروں گا۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ! حملہ کو مال عطام فرما۔

راوی کتے ہیں کہ انہوں نے بگہاں خریدیں پھروہ اس طرح برجیں جس طرح کرئے برجت اور پھیلتے ہیں۔ یہاں تک کہ مینہ میں ان کے لیے جگہ تک ہوگئ اور اس نے مینہ سے باہراکی وادی ہیں سکونت افتیار کی۔ نقلِ مکانی کے بعد وہ مینہ آکر صرف ظہراور عصری باجماعت نمازوں ہیں شریک ہوتا اور باقی نمازیں تما اوا کرتا۔ پھر کھیاں اور برجی وہ وادی ہمی تک پڑئی وہ بکہ اور رحا کربس کیا جماعت نمازوں میں مرف جعہ باقی موگیا۔ اللہ نے بحریوں میں اور برکت عطا فرائی اور وہ کیڑوں کو ڈوں کی طرح بدھنے لکیں۔ اب جعہ کی بائدی ہی فتم ہوگئ مینہ کی فر فری کی وہ ان قاطوں سے معلوم کرلیا کرتا جو مینہ منورہ نماز جعہ کے آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں دریافت فرایا: لوگوں نے اس کا حال بنا دیا۔ آپ نے تمن مرتبہ ارشاد فرایا ویدے شعلب (ہلاکت ہے علیہ کی) رادی کتے ہیں کہ اننی دنوں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئت

خُذْمِن المتوالِهِمْ صَكَفَة تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيْهِمْ إِنَّا وَصُلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ " لَهُمُ (بِ١١٦ آيت ١٠٣)

آب ان کے الوں میں سے مدقہ لے لیج ، جس کے ذریع سے آپ ان کوپاک وصاف کردیں مے اور ان کے لیے دعا کیجے 'باشہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔

علیہ کا عجرتاک واقعہ: اس ایت کے ساتھ ہی صدقات کے احکام نازل ہوئ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہدیات اور انہیں صدقات کی وصولی کا تھی نامہ کھے کروائی کے بیست اور بوسلیم سے ایک آدی کو صدقات کی وصولی کے لیے مقرر قرایا۔ اور انہیں صدقات کی وصولی کا تھی نامہ کھے کروائی اور تھی دیا کہ علیہ ابن عاطب اور بنوسلیم کے فلال اور تھی دیا کہ جا ہے ابن عاطب اور بنوسلیم کے فلال مختص کے پاس بھی جائیں اور ان سے بھی ذکرہ فلیں۔ دادی کتے بین کہ بید دون کے پاس بھی اور اس سے خوا کہ اور اس سے در فور کر سایا تھی ہے کہ کہا نہ و جائی ہو کہ اور اس سے در کوایا و اور سال کھی اور اس سے اور مسلمانوں میں اور اس اور جمان جارہ ہو جائی گو گائی و ملکم کا تھی ہوئی کہا تھی کے پاس بھی اور اس سے آدو اور سالی کھی کے پاس بھی اور اس سے اس خطریا و در اس کے اور اس کے اور اس کے ماحد و کہا ہو گائی اور اسے اور نوان میں سے جمرہ اونٹ فکا کر ذکرہ کے اس کے کہا آب یہ کہا اور اس کے اور ان کے کہا تھی کہا ہوں کے اس کے کہا آب یہ کہا آب کہا گو مال دیا تھی ہوئے کے بعد ان کا گذر خملہ پر ہوا انہوں نے پار ذکرہ کا آب یہ مال بھی کہا ہوں کہ مواور کہا ہوں کہا تھی کہا تھی کہا تا ہوں کہا ہوں کہا تو کہا ہوں۔ اس کے کہا تو کہا تو کہا ہوں کہا تھی کہا تھی ہوئے کے بعد ان کا گذر خملہ پر ہوا انہوں نے پھر کہا تو کہ تو کہ تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہ تو کہا تو کہ تو کہ تو کہ تو کو کہا تو ک

ومنهم مَنْ عَاهَدَالله كَنْ اَتَانَامِنُ فَضْلِه لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا اَتَاهُمُمِنْ فَصُلِهِ بَخِلُوابِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْمُ عُرِضُونَ فَاغْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إلى يوم کی لُقُونَ اَبِمَا اَخْلَفُوااللَّهَ مَا وَعَدُو فِیما کَانُوایکُلْبُون (پ۱۲ است ۱۵ ـ ۷۵)

اور ان منافقین میں بعض آدی ایسے ہیں کہ خدا تعالی سے محد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہم کو اپنے فضل سے (بہت سامال) مطافرادے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعے سے خوب نیک کام کیا کریں سو جب اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے مال دے ویا تو وہ اس میں بھل کرنے گئے اور کو کروائی کرنے گئے اور وہ کہ دان کو اپنے فضل سے مال دے ویا تو وہ اس میں بھات رہائے) کرویا (جو) خذا کے پاس وہ دو کردائی کے واد میں بھات کے ان کو اس میں بسالہ کے دان تک رہے گا اس میں سے کہ انہوں نے خداسے اپنے وعدہ میں جموعہ بول کر ظاف کیا۔

اس وقت جب بير آيات كريمه نازل موتين عليه كاليك وشيدوار سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت التدس عن ما ضرفا اس نے یہ میات سیں اور علد کیاں جار کما تم بخت حرافات ہو الله تعالی نے حرب بارے میں یہ آیات تازل کی ہیں۔ علد محرایا ہوا سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کئے لگا کہ میں زکوۃ اواکرنا جاہتا ہوں آپ قبول فرما لیجے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے تیری زکوۃ قبول کرنے سے مع کردیا ہے یہ من کر علب نے اپنا سرپید لیا ای نے ارشاد فرمایا یہ تیرے ممل کی سزا ہے ، جیسا تو نے کیا ویساپایا ، میں نے پہلے ہی تھے ذکوۃ دینے کا بھم دیا تھا الیکن تو نے میری اطاعت نہیں کی علبہ مایوس موکر محراوث میا'جب آپ دنیا سے پردہ فرمامے' اور حضرت ابو بحرصدین خلیفہ مقرر موے تو وہ ان کے پاس آیا 'اور زکوٰۃ قبول کرنے کی درخواست کی حضرت ابو بکرنے بھی ذکوہ لینے سے انکار کردیا ، حضرت عمر نے بھی میں روایت برقرار رکھی۔ علبہ نے حضرت عثمان غی کی عمد خلافت میں وفات پائی۔ یہ ہے مال کی سرکشی اور اس کی نموست۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیری میں برکت ب اور مالداری بین نوست ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کے اور اپنے محروالوں کے لیے فقیری پند فرمائی۔ حضرت عمران ابن حمین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرون میں میری ایک مزات اور حیثیت سی ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمران! ہمارے زویک تمهارا مرتبہ اور وجاہت ہے کیاتم ہماری بنی فاطمہ کی عیادت کے لیے چانا پند کرو کے؟ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باب قربان موں یا رسول الله! میں ضرور چلوں گا واوی کتے ہیں کہ آپ كمرت بوئ ميں بھى اٹھا ، آپ نے فاظمہ كے كمرك دروازے يو بي كرديتك دى اور فرمايا السلام عليم كيا ميں اور ميرے ساتھى اندر آسكتے ہيں فاطمه نے دريافت كيايا رسول اللہ! آپ كے ساتھ كون ب؟ آپ نے فرمايا: عمران ابن حمين فاطمه نے عرض كيا اس ذات كي فتم جس نے آپ كونى برح بناكر معوث كيا ہے ميرے بدن براك عباء كے علاوہ كھ نسي ہے، آپ نے فرمايا اس ے اچی طرح بدن دھان او فاطمہ نے عرض کیا میں جم و اس سے چمپالوں کی لیکن سرر کیا دالوں؟ آپ نے ان کی طرف اپنی ایک پرانی جادر سینی اور فرمایا که اس سے اپنا سرماندھ لو معزت فاطمہ نے جادر لے کر سردھانیا اور ہمیں اندرداخل ہونے کی اجازت دی اب اندر تشریف لے محے اور حضرت فاطمه کوسلام کیا اور ان کی خریت دریافت کی حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول الله ميرے جم من درد ہے اور اس درد من بھوک نے اضافہ كروا ہے ، جمعے اتنا كمانا ميشر نسين كريك برسكوں ، بموك نے مجھے بند صال كرديا ہے 'آپ يد سن كر رون لكے 'اور حضرت فاطمہ بے فرمايا بني اغم ندكر ' بخدا ميں نے بھي نين روزے كمانا نہيں کھایا حالا تکہ اللہ کے بہال میرا رہ مجھے زوادہ الرمن درخواست کر باقوہ مجے کملا دیتا لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے شاتے ہم اور قرابانہ تھے بشارت ہو الل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ معرت فاطمه نے بوچھا کہ اگریں جندی عوروں کی سرداری و فرون کی ہوئ اسید مریم بنت عمران خدید کمال محکی ؟ آپ نے فرمایا کہ آسیہ مریم اور ضدیجہ سب اپنے اپنے نمانے کی موروں کی مردار موں گی اور تم اپنے دوری موروں کی مردار موے تم ایسے مکانوں میں رہو گیا و ذیرجد کے سنے موت مول مے اندان میں شوروغل مو گا اور ندر سنے والوں کی کمی طرح کی پریشانی ہوگی پر فرمایا تواین چا زاد بھائی (علی ) کے ساتھ قاصت کی زندگی ہر کریں نے تیرا نکاح ایسے مخص کے ساتھ کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے

اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔

ذراجعزت فاطمه ای حالت پر نظر والے 'یہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئیے جگر ہیں 'لین انہوں نے فقیری کو ترجع دی 'اور مال چھوڑا۔ جو لوگ انہیاء اور اولیاء کے حالات اور اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرنے ہیں کوئی آئی نہیں ہوگا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہوئے سے افعنل ہے خواہ وہ خیرات و صدقات ہی جس کیون نہ خرج ہوا ہو۔ آدمی لاکھ حقوق واجب اواکرے 'مشبعات سے اجتناب کرے 'اور مال کو خیرات میں صرف کرے اس کے باوجود وہ مال کی کدورت سے آلودہ ضرور ہوگا 'کیونکہ آدمی کی قوجہ زیاد تر مال کی اصلاح پر ہوگی 'اور اس طرح وہ اپنے دل کو اللہ تعالی کا ذکر کے لیے بوری طرح فار فی نہ کرکے گا۔

مال كى طمع كالك تموند: جريويث عدوايت كرح بن كدايك فض في حضرت ميلى عليه السلام كى معيت اعتيارى-ددنوں کی جگہ کے لیے دوانہ ہوئے 'یمال تک کہ ایک شرکے گنارے پر پنچ 'دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹے ان سے پاس تین رونیاں معیں-دونوں نے ایک ایک رونی کھائی تیری باق ربی معزت مینی علید السلام بانی پینے کے لیے سرتک تشریف لے محے والی آئے تو تیسری روٹی موجود شیں تھی آپ نے اپنے ساتھی ہے دریافت کیا اس نے لاعلی ظاہری آپ خاموش ہو مجے اسز ددبارہ شروع ہوا ' رائے میں ایک برنی فی اس کے ساتھ دد بچے تھے 'آپ نے ایک کوبلایا 'وہ آیا 'آپ نے اے ذرع کیا 'اور اس کا كوشت بمونا "ب نے خود مى كھايا اور اپ بم سفركو مى كھلايا كراس مرن يجے سے فرمايا: الله كے عم سے زندہ موجا يجه زنده ہوگیا اس سے اس مخص سے کما کہ میں تھے ہے اس ذات کی قتم دے کر پوچتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا تیسری رونی کماں گئ اس مخص نے کما بھے نہیں معلوم اس کے بعد دونوں ایک ایس دادی تک پنچ جس میں مد نظر تک پانی ہی یانی بحرا تھا۔ آپ نے اس کا باتھ کا اور یانی پر چل کروادی عور کی جب منظی پر پینے واس مخص سے کما میں تخبے اس ذات کی متم دے کر بوجتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا وہ روٹی کس نے لی؟اس نے پھریکی کیا کہ میں میں جانیا وہ روٹی کمال کی۔ سنر پھر شروع ہوا اس مرتبہ ایک جنگل میں پہنچ کر فھمرے آپ نے پچے مٹی اور اینٹ پھرجمع کے اور فرمایا اللہ کے تھم سے سونا بن جا۔ جب اینٹ پھراور مٹی کا ڈمیر سونے میں تبدیل ہوگیاتو آپ نے اس کے تین جصے کے اور فرمایا ایک حصد میرا اور ایک حصد تیرا۔ اور ایک حصد اس محض کا جس نے تیسری موٹی لی وہ مخص جلدی سے بولا میں نے بی تیسری موٹی لی تھی اب نے وہ تمام سونا اسے دیا اور اس سے علاق کی اختیار کی اور آمے چل دیئے وہ مخص سونا لئے جنگل میں بیٹیا رہا اسٹنے میں دو آدمی وہاں پنچے' مال دیکھ کران کی نیت خراب ہوگئ' ان کا ارادہ ہوا کہ وہ اس مخص کو قتل کردیں اور اس کا قمام مال چھین لیں۔ اس نے کماتم جھے قتل نہ کرو 'ہم نیزوں ہی اس مال کے برابر برابر حقدار ہوں مے۔ پہلے ایک مخص قریب کے گاؤں جاکر کھانا کے اسے انتوں مل کر کھالیں اس کے بعد آپس میں مال تقتیم کرایں۔ ان میں سے ایک مخص کھانا لینے چلا گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ آگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں مرجائیں کے اور میں تھا اس کا مالک بن جاؤں گا۔ اوحران دونوں نے تیسرے کے خلاف سازش تیاری کہ جب وہ کھانا لے کر آتے توموقع پاکراہے قتل کردیا جائے 'اور مال ہم آدھا آدھا تقسیم کرلیں چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آیا توان دونوں نے اے قتل کردیا پھر ر اس کالایا ہوا کھانا کھاکر خود ہمی ہلاک ہو گھے۔ سوناو ہیں بردا رہا اور پہ تیوں اس کے ارد کر دیڑے اپنی لاشیں جنگلی کتوں اور کد حوں کھے نچاہتے رہے چند مدز بعد حفرے جیتی طبیہ السلام او مرے گذرے تو آپ نے اپنے ہم سنوں سے ارشاد فرمایا دیکمو دنیا کا یہ حال ب- تم أس سے بچے رمنا۔

قناعت اور توکل کی مثال: مواجع می معرف الدخور فوالقرنین ایک این قوم کے پاس سے گذر سے جو دنیاوی آسائٹوں سے محروم تھی 'انہوں نے محروم تھی 'انہوں نے گروم تھی 'انہوں کے خواس کی طرح

كماس چت بعرت الله كي قدرت ديكه كداس في ان كے لياس نين پر طرح طرح كى سبزيال الكادي تعيل- حضرت دوالقرنين نے اپنے قاصد کے ذریعہ اس قوم کے سردار کو بلایا اس پیغام کے جواب میں قوم کے سردار نے کما جھے تسایدے بادشاہ سے کیا واسط ؟ اگر اس كاكوتى مقصد مو تووه يمانيا ائے عين كول جاؤل ؟ حيثرت ذوالقرنين خودى اس كے پاس بنج اوراس سے كماك می نے جہیں بلایا تھا الیکن تم نے الکار کردیا اب میں بی المامول ؟ مرداد نے کہا اگر میری کوئی ضورت تم سے متعلق موتی قریس ضرور آیا۔ آب نے کما کہ میں جہیں این مالت میں دیکہ رہا ہوں جو انتائی جیب ہے اور کوئی بھی اس طرح کی دیدگی اختیار کے ہوئے ہیں ہے۔ تمارے پاس دنیا کی کوئی چز نظر جسی آئی میا تم دوسری متدن قوموں کی طرح سونے جاندی سے افع نسیں ا مل كتة اور مال و دولت ك ذريع ابني زندگي كور للف نهيں بنا كتے ؟ مردارنے كها: جميں سونے جاندي سے سخت نفرت ہے ،جو من مال پالیتا ہے اس کانفس مزید کی خواہش میں جتلا ہوجا تاہے 'اور اس سے بستری ہوس کرنے لگتا ہے۔ ذوالقرنین نے بوجھاتم نے یہ قریس کس کے محود رمی ہیں ماور تم انسیں من کو صاف مجی کرتے ہو اور ان کے پاس نمازیں بھی پڑھتے ہو؟ اس نے جواب ریا کہ جب ہماری نظریں دنیاوی حسن و جمال کامشامرہ کرتی ہیں تو یہ قبرین ہمیں روک دیتی ہیں اور ہم دنیاوی چزوں کی خواہش نہیں كرت دوالترتين نے دريافت كياكہ تم كھاس كوں كھاتے ہو كليا ايها قبيل بوسكاك جانور پالو ان كا دودھ يو اور ان پرسواري كو- سردار في جواب رياكه بم اين پيول كوان كي قبرين شين بنانا جاجع الحريم ساك كواني غذا بناكر مطمئن بين اوراس كافي تفتور كرتے ہيں۔ آدى كو ادنى چركانى ہے؛ ملق ہے في الركر سركھائے آيك ہوجاتے ہيں اور لذيذ سے لذيذ كھانا ابنا ذاكفہ كوريتا ہے، چراس نے ہاتھ برمعاكر ذوالقرنين كے يہے ہے آيك كھوپرى المحالى اور ان سے پوچماكيا تم جانتے ہو سے كھوپرى كس ك ہے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا مجھے نسیں معلوم اس نے کما یہ محوردی آیک ایسے بادشاہ کی ہے جے الی دنیا پر پوری دسترس حاصل تنى اس نے اپنا اقدار كا ناجاز فائده اضايا اور لوكوں پر بے خال مظالم زمائے اور سر منى اختيارى بجب الله نے اس كى يد سر منى اور عناد دیکھاتواہے موت کی سزادی کی وہ نیٹن پر پڑے ہوئے گھرے نیادہ بے حیثیت ہے اللہ تعالی کے یمال اس کے تمام اعمال درج بین تیامت کے روز اس کے بر بر عمل کا بدار چھایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کموردی اٹھائی اور پوچھاکیا تم ہتلا سے ہوکہ کھوروی س کی ہے؟ حضرت دوالفریس نے قرایا: محص الیس معلوم۔ سروار نے کمایہ کھوروی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے اس ظالم بادشاہ کے بعد زمام اقتدار سنبالی اللی اس نے اپنے سابق یادشاہ کے رائے پر چلنے کے بجائے وہ زندگی احتیار کی جو الله كو مطلوب ب- اس في اللي رعايا ك ساخد عدل كامعالمه كيا- أج وه جيرك سائف بواس ك تمام اعمال بعي الله ك علم یں ہیں قیامت سے دن بر برعمل کا بدار وا جائے گا۔ مروہ معرت فوالقرنین کے سرر جمکا اور کنے لگا اے نوالقرنین آ یہ کھوروی می آن دونوں کور یوں جیسی موجائے گی۔اس لیے جو کام کروپہلے سوچ او اپ نے اس سردار کواہیے ساتھ چلنے کی دعوت دی اور اے وزیر و مغیر کا منصب پیش کیا میاں تک کہ سلطت میں جی شریک کرتے کا وعدہ کیا اس نے کما میں اور آپ ایک جگہ میح نیں رہ سکتے اور نہ ہم دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ زوالتر میں نے ہوا ایسا کولی؟ اس نے جواب وا اس لیے کہ لوگ جرے وعمن اور مرے دوست ہیں۔ دوالترین نے پر کما اوکوں کو تھے ۔ وعلی کیوں ہے اوروہ عرب دوست س لے ہیں؟ مروار نے کما اوگ تیرے دعمن تیرے افترار اور مال ودولت کی وجہ سے ہیں اور چینی چین گرخود قابض ہونے کے معنی ہیں بب کہ میں خال ہاتھ ہوں' اس کیے بچھے اپنا کوئی وعمن نظر جس ما اور کہتے ہیں کہ ذوالعربین وہاں ہے واپس چلامیا' اے جال سردار کی نسیحت آمیر ہاتی چرت می ان تمام واقعات ہے جی مجھے الداری کی افتوں کا علم ہو گا اگرچہ اس موضوع پر ہم بر ماسل

## کتاب ذم الجاه والرياء جاه اور ريا کي ند تحت کابيان

مركار ددعالم ملى الله عليه وسلم كاارشاد ب

إنى أخوف ما أخاف على امتى الرياء والشهوة الخفية التي هي اخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الطلماء (١) الى اتر بم محصب عن زياده خوف ريا ادر يوثيده شوت عبد ادريه اندهري رات من خت يقرر

عظفوال ساه چونى كى رفار سے بحى زيادة مخلى موالى ب

ی وجد سے کہ ریا اور شموت خفیتر کی آفات اور ملات کاظم بوے بدے علاء کو بھی نہیں ہوتا ، چہ جانکے غیرعالم عبادت گذارا اورامحاب تقویٰ کواس کاعلم مو-ریانس کے آخری صلات اور اس کے مخفی کروں میں سے ہے اور اس میں علاء عابد اور راو آخرت برطنے کے لیے مرصت کنے والے لوگ جالا موتے ہیں۔ اس لیے کدید لوگ اپنے نفول کو زیر کر لیتے ہیں اور سخت ترین مجامدوں کے بعد انہیں شوات سے دور کردیتے ہیں 'شمات سے بچا لیتے ہیں' اور عبادات پر متوجد کردیتے ہیں' اس صورت میں وہ ظاہرامضاء پرواقع ہونے والے تھلے گناہوں کی طمع سے عاجز ہوجاتے ہیں اس مشقت سے استراحت کے لیے انہیں اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے اعمال خیر کا مظاہرہ کریں اور لوگوں میں مقبولیت اور احترام حاصل کریں ' میں مقبولیت انہیں لذت دی ہے 'ادراس مشقت کا تعب کم کرتی ہے جس سے گلوخلامی کی بطا ہر کوئی صورت نہیں ہے 'بدوہ لوگ ہیں جو اپنی اطاعت کا اظمار کرتے ہیں'اوریہ ہا ہے ہیں کہ ماری مباوت و مراض ے علوق بھی واقف موجاع خالق کی اطلاع ان کے نزدیک کانی نسیں ہوتی انسیں لوگوں کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے۔ الله وحدا کی حمدے فرصت ماصل نہیں ہوتی۔ انسی معلوم ہے کہ اگر ہم شوات ترک کردیں ، شمات سے اجتناب کریں اور عمادات کی مشقوں سے گریزند کریں تولوگوں کی زبانیں ماری مدح مرائی میں مشغول ہوں گی اور برما چرما کر ہاری تعریف کریں گی۔ ان کی قابوں میں ہارے لیے احترام اور وقار ہوگا۔ وہ ہم سے طاقات اور ہارے دیدار کو اپنے کیے سرایہ سعادت والخار سمجین کے مہاری دغاؤں سے فیض الخائمیں کے مہاری رائے کا اتباع کریں ے اور اس کے میں سلام کرنے میں بل کریں ہے ، مفاول میں احزام واکرام کامعاللہ کریں مے فرید و فروخت اور معالمات میں شائع فاقت کے مجلسوں میں آمے بوعائمیں کے محالے پینے کی اشیاءاور لباس وفیرو میں اپنے آپ پر جمیس ترج دیں ك الدي لي سركون الدر موافق وين ك اور مارى اغراض ك آلع بول كيد نفس كواس الني الذك ماصل مولى ب کہ اس لذّت کے لیے گناموں کو ہوڑ اور میں گذر آ اور عبادات پرپابندی آسان موجاتی ہے کیوں کہ نفس نے جس لدّت کا اور اک کیاہے وہ تمام اندوں کا نج و ہے۔ وہ یہ سمال کا تعریب دری اللہ کے لیے ہے اور میں اس کی مرضی کے مطابق عبادت میں مشغول ہوں ' طالا نکہ وہ اس محلی شوت میں جالا ہے جو معنول میں مشغول ہوں ' طالا نکہ وہ اس محلی شوت میں جالا ہے جو معنول میں مشغول ہوں ' طالا نکہ وہ اس محلی شوت میں جالا ہے جو معنول میں مصنوب کا اس کا خیال ہے کہ میں اللہ کی اطاعت خلومی دل ہے کر ناہوں 'اور اللہ کی حرام کروہ میں اللہ کے الماعت خلومی دل سے اس شوت کو اہے اور جگہ دے رکی ہے آکہ بندل کے سامنے ان کی مبادت آرامد بو اور اور اور ان تریف سے خوشی اس ے ان کی طاعات کا ثواب ساقط موجا آ ہے۔ اوروہ اپنے اعمال خیری ضیلت سے محروم روجاتے میں اور مسکلتام منافقین کی

<sup>(</sup>١٠) ابن ماجد اور مام شواد ابن اكس كى روايت كين اس من رياك مك شرك ب البعد ودفول في شرك كا تغيررياء س ك ب-

فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ حالا تکہ وہ خود کو اللہ کا مقرب بندہ سکتے ہیں یہ نفس کا فریب ہے فریب سے صدّیقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس میں مقربین کے علاوہ سب ہی اوندھے منے جا پڑتے ہیں۔ اس لیے کما جاتا ہے کہ سب سے آخر میں صدّیقین کے دلوں سے ریاست و اقتدار کی محبت دور ہوتی ہے۔

جب یہ معلوم ہوا کہ ریا ایک علین مرض ہے' اور شیطان کا ایک مضبوط اور وسیع جال ہے' تو ریا کی وضاحت کرنا' اس کی حقیقت' اسباب اور درجات اور علاج کے طریقوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہوا ٹاکہ اللہ کے بیڑے اس بیاری سے محفوظ رہ سکیں' اور جو بنتا ہو گئے ہوں وہ صحت یاب ہو سکیں۔ سمولت بیان کے لیے ہم اس کتاب کو دو بابوں میں تقتیم کرتے ہیں۔

بهلاباب: ذكر يهل ان كو بحث كاموضوع بنانا مناسب معلوم بو آب-

شمرت اور ناموری کی فرتمت: جاه کی اصل شرت اور ناموری ہے جور شرت فرموم ہے ، بلد ممنای پندیدہ ہے الآبیہ کی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دین پھیلانے کے لیے اس کی طلب اور خواہش کے بغیر شرت عطا فراد سے حضرت الس موایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایانہ۔

حب المرءمن الشر الامن عصمه الله يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و

دنيام(بيهن في النعب)

آدی کے شرکے لیے اتا کانی ہے مرجے اللہ محفوظ رکھے کہ لوگ اس کی طرف اس کے دین یا ونیا کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کریں۔

حضرت جابرابن عبدالله ناقل میں سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا:

بحسب المرءمن الشر الأمن عصنه اللهمن السوء ان يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم.

آدی کے شرکے لیے اتا کانی ہے محرجے اللہ برائی ہے بچائے کہ لوگ اس کی طرف دین یا ونیا کے سلسلے میں اللہ ہوا کی سے اللہ برائی ہے بچائے اس کی طرف دین یا ونیا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ تساری صور عمل نہیں دیکھتا ہے۔

احیوں سے اسان مری آنے لوگوں کو یہ حدیث سائی تو کئی نے عرض کیا اے ابو سعید جب آپ کئی راستے ہے گذرہ تا ہیں تو لوگ حضرت حسن بھری آنے لوگوں کو یہ حدیث سائی تو کئی نے عرض کیا اے ابو سعید جب آپ کئی راستے ہے گذرہ تا ہیں تو لوگ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس حدیث میں یہ اشارہ مراد نہیں جو لوگ میری طرف بھی جن بھر کی دجہ ہے وہ کئی کے اشارہ کا مرکز ہے۔ حضرت حسن نے اس حدیث کی ایسی آویل فرمادی کہ اب کئی جسم کا اشکال باتی نہیں رہا 'حضرت علی کڑم اللہ وجہۂ ارشاد فرماتے ہیں خرج کر کیکن اپنی سافوت کو شرش کی اور بھر کو ناراض رہ حضرت ابراہیم ابن اوہم کا مقولہ ہے کہ
کیا کریں ' خاموشی افقیار کرنا کہ گناہوں ہے بچا رہے ' نیک کو فوش کر اور بد کو ناراض رہ حضرت ابراہیم ابن اوہم کا مقولہ ہے کہ
کیا کریں ' خاموشی افقیار کرنا کہ گناہوں ہے بچا رہے ' نیک کو فوش کر اور بد کو ناراض رہ حضرت ابراہیم ابن اوہم کا مقولہ ہے کہ
جس نے شمرت بہند کی اس نے اللہ کی تصدیق نہیں گی۔ حضرت ابوب سختیا بی فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس بات کو اچھا نہیں جانا

<sup>(</sup>١) یو معاد معرت جابری سندے فیر معروف ہے بلکہ معرت ابو ہرمرہ ای سندے معروف ہے۔اے طرانی نے اوسط میں اور بہتی نے شعب میں موایت کیا ہے۔

زیادہ لوگ آجاتے تو وہ شمرت کے خوف سے اُٹھ کر چلے جاتے۔ حضرت ابوالعالیہ کے پاس جب تین سے زیادہ افراد آکر بیٹے جاتے تو انسين وبال رب من تال موتا- حضرت طلحة في ويكاكم تقرياً وس آدى ان كم ماته آرب من آب في المحك محیاں ہیں 'اور دونرخ کے پوالے ہیں ' معرت سلیمان ابن حفظلہ روایت کرتے ہیں کہ ہم معرت أني ابن كعب سے يہے بيا جارب تنے کہ حفرت عرص فرد کھ لیا آپ ان کی طرف وقع کے مدوع 'ابی ابن کعب نے عرض کیا آمیرا کمومنین! ذرا محرید انہ آپ كياكردے بيں؟ انبول نے فرمايا يہ مالع كے ليے ذات اور متوع كے ليے فتنہ ب حضرت حسن روايت كرتے بين كه ايك روز حفرت عبدالله ابن مسعود است مرے لكے ، كو اوك ان كے بينے ولئے آپ نے ان سے فرمایا تم میرے بیجے كول آرب ہو بخدا آگر حہیں معلوم ہوجائے کہ میں کمی لئے اسے محر کاوروازہ بندر کمتا ہوں توکوئی فض بحی میرے ساتھ نہ آئے۔ حضرت حن کتے ہیں کہ مردول کے بیچے جولوں کی آواد پر بے وقوف جار بی میں جانا ہوجاتے ہیں۔ ایک روز آپ کرے چے اوگ بیچے ہو گئے اکپ نے پوچھا بھے سے پچھ کام ہے قو تھیک ہے ورنہ مجب قبیں کہ اس طرح میرے پیچے پیچے چلنا مؤمنوں کے دلوں میں پچھ نہ چموڑے روایت ہے کہ ایک مخص ابن محیرز کا ہم سنرینا ،جب می منزل پر جدا ہوا تو درخواست کی کہ جمعے کوئی هیعت فرمائیں ، آپ نے فرمایا: ایما کرکہ تولوگوں کو جان لے الیکن لوگ تجے نہ جانیں اواس طرح چا کہ کوئی تیرے ساتھ نہ ہو اورو سرے بوجھے لیکن کوئی دد مرا تھوے سوال نہ کرے 'حضرت ایوب سفرر کھے قربت سے لوگ ان کے بیچے ہو لئے 'انہوں نے فرمایا ' اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو آکہ اللہ تعالی میرے ول کی حالت پر مطلع ہے اور میں دل سے اس مثالیت کو تاپند کر تا ہوں تو مجھے غضبِ النی کا خوف تھا معرکتے ہیں کہ میں نے ابوب کو ان کی قیم کی لمبائی پر سخت میں انہوں نے کما کہ پہلے شمرت کم کرتے والوں کی ہوا کرتی تھی' اور اب او نچ کرتے والوں کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ابو قلابہ کے پاس تھا' استے میں ایک مخص عمره بوشاك زيب تن كے ہوئے آيا "آپ نے لوگول سے كماكمان و مينول و مينول كرنے دالے كدمے سے بحوان كانشابير ما کہ طالب شرت ہے اس سے کریز کرو۔ وری کہتے ہیں کہ اکارین سلف عمرہ کروں اور پیوند کھے کروں کی شہرت کو بُرا سیجتے تھے ، اس ليے كه تكابي دونوں طرح كے لباسوں برا فحق بين - ايك فض نے بعر ابن الحرث سے كما كد جمع كوئى وصب يجيخ انهول نے كما آئي آب كومم نام اورغذا كو طال بنا- حوشب اس بات پر رويا كرت مع كم ميرا نام جامع معد تك بنج كيا ب بشركت بي ك میں کی ایسے مخص کو شیں جانتا جس نے شہرت پیند کی ہواور اس کادین جاہ نہ ہوا ہواوروہ ذلیل ورسوانہ ہوا ہو۔ ایک مرجبه فرمایا جو قعض شرت طلب كرنا بوه انخرت كى لذت نهيں پانا۔

ممناى كى نفيلت: رسول أكرم ملى الله عليه وسلم كاارشاد بيد

رب آشعث اغبرذی طمرین لاینوبه له لو اقسم علی الله لا بره منهم البراء بن مالک (ملم - ابو بریرة)

بہت سے پر آگندہ بال عمیار آلود وو چاوروں والے ایسے ہیں کہ اشیں کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا ملین اگر وہ کسی بات ہے کی بات پر اللہ کی قتم کھالیں تو اللہ ان کی قتم مجی ضرور کرے 'اننی میں سے براء ابن بالک ہیں جعنرت عبداللہ ابن مسعود سے مردی ہے ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

رب ذی طمرین لاینوبه له لو اقسم علی الله لابره لو قال: اللهم انی اسالک البحن لا عطاه الحن ولم یعطم من الدنیا شیا (این ای الدنیا ابو منموردیلی)

بت دوجاددون والے ایے بین کہ انمیں کوئی ایمیت نمیں دیا تکین اگروه کی بات پر اللہ کی شم کھالیں اللہ ان کی شم پوری کرتا ہے اگروہ یہ دعا کریں اے اللہ! میں تجہ سے جنت کی درخواست کرتا ہوں تو اللہ انمیں جنت منود عطا کرے گا اکرچہ انمیں دنیا میں سے کھی نہ دے۔

ایک روایت میں ہے:۔

الاادلكم على اهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو اقسم على الله لأبره واهل الناركل مستكبر جواظ (باري وملم)

کیا میں نہ بتلاؤں تحمیس جنت والے کون ہیں؟ ہروہ ضعیت محود کہ اگر اللہ کی تتم کھالے تواللہ اس کی تتم ضور پوری کرے اور اہل دوزخ ہر محکیراور آجد مخوار ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مردی ہے سرکار ددعالم صلی الله علیه وسلم فے ارشاد قرمایات

ان أهل الجنة كل اشعث أغبر ذى طمرين لا يتوبه له الذين اذا استاذنوا على الامراء لم يتوذن لهم واذا خطبوا النساء لم يتكحوا واذا قالوالم ينصت لقولهم حوائج احدهم تتخلخل فى صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم (١)

الل جنت وہ اوک ہیں جو پر آگندہ ہالی خبار آلود وہ جادروں والے ہوں کوئی ان پر دھیان نہ دے 'اگر وہ امیروں کے پاس جانے کی اجازت ما تکس قوانسیں اجا آت نہ دی جائے 'اگر وہ مورتوں سے شادی کا پیغام دیں قو ان کا تکاح نہ ہو'اگر وہ مجھ کمیں قوان کی ہات خاموشی ہے نہ شنی جائے 'ان کی خواہشات ان کے سینوں میں کہتی ہیں 'کین اگر ان کا نور قیامت کے روز انسانوں پر تعتبیم کیا جائے گئے توسب کو کانی ہوجائے۔

سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-

انمن امتى من لو اتى احدكم يسأله دينار الم يعطه اياه ولو سأله درهمالم يعطه التاهولو سأله درهمالم يعطه التاهولو سأله فلسالم يعطه اياه ولو سائل الله تعالى الجنة لا عطاه اياها لو ساله الدنيا لم يعطه اياها ومنعها اياه الالهوانها عليه رب ذى طمرين لا يتوبه له لواقسم على الله لا بر و (المران الروام التاهونة)

میری است میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ تمی سے ایک دیناریا ایک درہم یا ایک پیدما تلیں تو نہ دے ا اور اگر وہ اللہ سے جنت ما تکیں تو انہیں عطا کردے اور اگر وہ ونیا ما تکیں تو نہ دے اور دنیا سے انہیں منع کرنا محض اس لیے ہے کہ ونیا خوار ہے بہت سے وو چادروں والے جنییں کوئی ایمیت نہیں دیتا اگر اللہ کی تسم

کمالیں تووہ ان کی حتم ضرور بوری کرے۔

اناليسير من الرياء شرك وان الله يحي الانقياء الاخفياء النين ان غابوالم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدي ينجون من كل غبراء مظلمة

تمو ڑا ساریا بھی شرک ہے اور اللہ تعالی ان میں عوے متعمول کودوست رکھتا ہے کہ اگر وہ غائب موں

توکوئی انسیں طاش نہ کرے اور اگروہ موجود ہوں توکوئی انسین نہ جانے ان کے دل ہدایت کی قسعیں ہیں وہ ان کی روشن سے مرخبار آلود اور تاریک روگذر سے کی کرنگلتے ہیں۔

يقول الله تعالى ان اغبط اوليائى عبد مثومن خفيف الحاذذو حظمن صلاة احسن عبادة ربه واطاعه في السروكان غامضا في الناس لا يشار اليه بالاصابح ثم صبر على ذلك

میرے دوستوں میں زیادہ قابل رفک وہ بندہ مؤمن ہے ہو اسپے اوپر کم بوجد رکھتا ہو مفازے حقالیتا ہو ، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو ، اور چھپ کراس کی اطاعت کرتا ہو ، لوگوں کی تکاہوں سے او مجمل ہو کہ لوگ اس کی طرف الکیوں سے اشارہ نہ کرتے ہوں پھڑوہ اس حافت پر مبرکزتا ہو۔

رادی کہتے ہیں اس کے بعد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی افکیوں کو دو سرے ہاتھ کی افکیوں پر مارا 'ادرارشاد فرمایا:۔

> عجلت منینه وقل نراثه وقلت بواکیه (تذی ابن اجر) اس کی موت جلد آجائ اس کاتر که کم بواوراس کے رونے والے تو زے بول۔

حضرت عبداللہ ابن عمر فراتے ہیں کہ اللہ کے مجبوب ترین بھے برولی ہیں کسی نے پوچھا پرولی سے آپ کی کیا مراد ہے ،
فرایا وہ لوگ جنہوں نے دین کی فاطروطن سے جدائی افتیار کی ہو یہ لوگ قیامت کے دن حضرت مینی علیہ السلام کے پاس جع ہوں گے۔ فنیل ابن میاض کہ بھے یہ روایت پنی ہے اللہ تعالی اپنے بعض انعامات کے سلطے میں یہ بھی فرائے گاکہ کیا میں نے تھے پریہ انعام نمیں کیا تھا؟ ظیل ابن احمد یہ دعاکیا کرتے تھا اللہ! جھے اپنے بمال بلند مرتبہ بنا اور فود میری نظرون میں بھے کم حیثیت کر اور لوگوں کی نگاہوں میں متوسط در ہے کا انسان قرار دے۔ حضرت سفیان قوری فرائے ہیں جا ہتا ہوں کہ میرا دل کم معظمہ اور مینہ منورہ کے ان فریب الوطن صالحین کے دول سے مل جائے جو پر شفت زندگی سرکرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن اوہ کم کے ہیں بھے دنیا ہیں ایک ہی بار آ کھوں کی فعد ک نوں سے مل جائے جو پر شفت زندگی سرکرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن اوہ کم کے ہیں بھے دنیا ہیں ایک ہی بار آ کھوں کی فعد ک نوں سے میں جائے ہیں بھی دنیا ہی بار آ کھوں کی فوڈن نے نویس ہوئی ہے ایک رات میں نے شام کے کسی گاؤں کی معجد میں گذاری ان دنوں ہیں دستوں کی باری میں جٹا تھا موؤن کے نور نور کے دول میں دستوں کی باری میں جٹا تھا موؤن کے نور کی کوئن نے نور کے ایک دول کے دانت میں نے شام کے کسی گاؤں کی معجد میں گذاری ان دنوں ہیں دستوں کی باری میں جٹا تھا موؤن کے نور کی سے دول کے ایک دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کیں دول کی د

میری ٹانگ پاڑکر تھین اور مجھے مہرے باہر کردیا۔ فنیل سے بن اگر تو فیر معروف رہ سکے تو ایسا ضرور کرلے ایمیا شہرت پانا اور
ان الخبار و آفارے شہرت کی ذہت اور محمائی کی فنیلت پر روشنی پرتی ہے ، شہرت اور ناموری بذات فود مطلوب شیں ہیں ،
بلکہ ان کے ذریعے جاہ و مزلت کا حصول مطلوب ہے ، اور جاہ پندی ہر فعاد کی جزب آگر انہیا کے رائم ، ظفائے داشد ہیں ، اور
علائے مطاب مقام کی شہرت پر احتراض کیا جائے اور کھا جائے کہ ان سے زیادہ شہرت کے مل سکتی ہے ، اگر شہرت ایمی بری چزب تو یہ
علائے مطاب مشہور ہوئے ، اور کھائی کی فنیلت سے کیے محروم رہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شہرت کی طلب خرموم ہے ، اگر کسی کو
کوک کیوں مشہور ہوئے ، اور کھائی کی فنیلت سے کیے محروم رہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شہرت کی طلب خرموم ہے ، اگر کسی کو
محن اللہ کے فنیل و کرم ہے اس کی خوابش ، اور جدوجہ دی بھر شرت فعیب ہوجائے تو یہ قرم نہیں میں ہے ، البتہ کروروں کے
لیے زمند کا باحث ضرور بن سکتی ہے ، تاہم پانتہ کردار کے حال اس مختے ہے کہ ڈو بنے والے اسے نہ جائیں ، ورنہ اس ہائتہ پر چانا جانا ہو ، ہم ہی ہال کریں کے البتہ طاقور کی شہرت معرفوں کی مثال ایس ہے جسی بہت
سے ڈو بند والوں میں کوئی آدی ہائتہ پر چانا جانا ہو ، ہم ہی ہال کریں کے البتہ طاقور کی شہرت معرفوں ، ایک ڈو بنے والوں کوا جے
اس سے لیٹ جائیں مونا چاہئے آکہ اسے پائر کرما حل تک پہنچ سکیل اور نجات ہا کہ میں اور نجات ہا کہ وہ بند والوں کو ایک سے واقف می ہونا چاہئے آکہ اسے پائر کرما حل تک پہنچ سکیل اور نجات ہا کیں۔

حتِ جاه کی ند تمت : الله تعالی کاارشاد ہے:

تِلْكَالْكَارُ الْآخِرُ ةُنَجْعِلُهُ الِلَّذِينَ لَا يُرِينُكُونَ عُلُوٓ أَفِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً

(پ٠٠٠ ر١٠ آيت ٨٨٠)

یہ عالم آخرت ہے ہم ان ہی تو گوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بوا بنتا جائے ہیں اور نہ فساد کرنا۔ اس آیت میں ارادۂ فساد ' اور دنیا میں علو و مرتبت حاصل کرنے کی نیت کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دونوں ارادوں سے خالی ہوں ارشاد رتانی ہے:۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ النَّنُيَا وَزِينَتُهَا نُوفَ الْيَهِمُ اعْمَالَهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اولَاكَ النِينَ لَيُسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْآ النَّارُ وَحَبِطُ مَاصَنَعُوا فِيها لَا وَيَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ب٣٠١٠)

جو فض محض حیات و نیوی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کی جزاان کو اس دنیا ہی میں پورے طور پر مجمکنا دیتے ہیں اور ان کے لیے اس (دنیا) میں پکھ کی نمیں ہوتی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجزود زخ کے اور پکھ نہیں اور انہوں نے دنیا میں جو پکھ کیا تھاوہ ناکارہ ہوگا 'اور جو پکھ کررہے ہیں وہ اب بھی بے اگر ہے۔

یہ آست بھی اپنے عموم کے افتبارے حب جاہ کوشال ہے مجون کدوندی زندگی کی الاقوں میں اس سے بید کر کوئی الذہ نہیں ہے اور دنیا کی زیدندوں میں اس سے بیدہ کر کوئی اندہ نہیں ہے۔ اس اللہ ملی اللہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ حب الدمال والحادین بنتان النفاق فی القلب کما پنبت الماعال بقل (١)

حب المال والجاهينية الانتفاق في القلب كما ينبت الماءالبقر مال دجاه ك مجت داول من اس طرح نفاق بداكر في يجش طرح إني سزي الا تا ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

ماذئبان ضاريان ارسلافى زريبة غنم السرع فسادامن حب الشرف والمال

فی دین الر حل المسلم (۱) بکریوں کے ملے میں چھوڑے جانے والے مدخو توار بھیں ہے اس جانی جاری ال و شرف کی مجت سے مسلمان کے دین میں قساد پیرا ہوتا ہے۔

الخضرت ملى الله عليه وسلم في حضرت على كرم الله وجشب ارشاد فرمايا ب

انما هلاك الناس باتباع الهوى وحب الثناء نسال الله العفو والعافية بمنه وكرمه (r)

لوگ ہوائے ننس کی اِجّاع 'اور مرح و نناء کی مجت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں 'ہم اللہ سے اس کے فعنل و کرم کے حوالے سے مغود عانیت کے خواست کا رہیں۔

جاہ کے معنی اور اس کی حقیقت : جاہ اور مال دونوں دنیا ہے دور کن ہیں 'مال کے معنی ہیں ان اَمیان کامالک بنتاجن سے نفع الخمایا جاتا ہے 'اور جاہ کے معنی ہیں ان قلوب کا مالک بتناجن ہے اپنی تنظیم و طاحت مطلوب ہے 'جس طرح مالدار درہم و دینار کا مالک بن کرافراض د مقامد حاصل کرلیتا ہے اور اپنی خواہشات اور هس کے تمام خطوط کی محیل پر قادر ہو تاہے اس طرح صاحب جاہ لوگوں کے دلوں کا مالک بن کر انہیں اپنے مفادات اور افراض میں استعمال کرتا ہے پھرجس طرح مال مختلف فتم کی صنعتوں اور پیوں کے ذریعے کایا جا تا ہے اس طرح او کوں کے دل معاطات میں خوش اُسلوبی اور مرمانیوں سے جینے جاتے ہیں ول معرفت اوراعتقادے معربوتے ہیں ' مثلا کمی کے دل میں یہ آئے کہ فلال مخص میں فلال وصف موجود ہے 'وہ اس کے لیے معربوجائے كا اورا پنا اعتقادى توت وشدت كے اعتبارے اس كا تالى موجائے كا وصف كانى منسه كال مونا ضرورى نسي بهك معقد كے خيال ميں دمف كاكائل موناكانى ہے ، چنانچہ بعض اوقات وہ الى چيز كو مجى كمال سجد ليتا ہے ، جو حقيقت ميں كمال نہ ہو اور دل موصوف بدكا تالع موجاتا ہے اس ليے كه ول كا تالع موتا ايك حالت ہے اور قلب كے احوال اس كے اعتقادات معلوات اور تعیات کے تالع مواکرتے ہیں جس طرح مال پند طبیعیں سے جامتی ہیں کہ وہ فلاموں اور باندیوں کے ماک بنیں اس طرح جاہ پند ا فرادیہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد انسانوں کے مطلے میں اپنی فلای کا طوق ڈال دیں اور ان کے دلوں پر کمل افتیار حاصل کرلیں تاکہ انسي السيخ مفادات مي استعال كيا جاسك طالب جاه جس طرح كي فلاي چاہتا ہے وہ طالب مال كي مطلوب فلاي سے كميس بيره كر ہے اس کیے کہ مالدار فلاموں کا زبردی مالک بنتا ہے وہ اپی رضامندی ہے اس کی فلای تبول نمیں کرتے اگر انہیں افتیار دے دیا جائے تو وہ ایک سے کے لیے بھی ان کی اطاعت نہ کریں طالب جاہ لوگوں کو ان کی رضا مندی سے غلام بنا تا ہے 'اور یہ جاہتا ہے كدلوك فوشى كے ساتھ اس كى اطاعت كريں اوريد اطاعت ان كى طبيعت بن جائے۔ اس سے بدیات المجى طرح سمجد ميں آجاتي ے کہ طالب جاہ کا مطلوب طالب مال سے کمیں زیادہ ہے۔

بسرحال جاہ کے معنی یہ بیں کہ لوگوں کے دلوں جی جگہ ہو اپنی اوصاف کمال بیں سے کی وصف کا دل بیں احتقاد ہوتا یہ احتقاد
جس قدر شدید ہوگا اس قدر اِنقیاد بھی زیادہ ہوگا اور اس احتبار سے معقد علیہ کو دلوں پر قدرت بھی زیادہ حاصل ہوگی اور قدرت کے لیا ظاسے جاہ کی مجت اور اس سے حاصل ہوگا اور ای احتبار سے لیادہ ہوگی جاہ کے شمرات و تنائج بھی ہیں مثلہ اور کی تعریف کرتا ہیا حدسے زیادہ برحانا کیو لکہ کمال کا معتقد اپنے احتقاد کے مطابق معقد علیہ کے درمت و اعانت بھی ہے کو قد کردیا ہے اس محل اس محل کی خدمت و اعانت بھی ہے کو تکہ معقد اپنے قل کو احتقاد کے مطابق معقد علیہ کی خدمت کے لیے وقف کردیتا ہے ا

<sup>(</sup>۱) یه روایت بی پیلے گذر کی ہے۔ (۲) یه روایت محص ان الفاظی شین طی۔ البت کام العلم میں حطرت الس کی یہ روایت گذر پکی ہے ثلاث مہلکات شیع مطاع النخ

اور غلاموں کی طرح اس کے لیے متحررہ تا ہے ، وہ جس طرح چاہتا ہے استعال کرتا ہے ، اس طرح معقد طلبہ کے لیے ایٹار کرتا ،
اس کے ساتھ اختلاف نہ کرتا ، اس کی عزت کرتا ، سلام جس پہل کرکے اس کا احرام کرتا ، محفلوں میں صدر نقیس بنانا ، اور تمام معاملات میں آگے رکھنا ہمی جاوی کے تمرات میں ، اور اس وقت برا ہوتے ہیں جب کسی ہفت کو دل میں جگہ وی جاتی ہے ، اور اس کے اوساف کمال کا اعتقاد کیا جاتا ہے ، خواہ وہ علی ہوں ، یا ان کا تعلق عبادت ہو ، یا حسن عادت سے یا حسن صورت ہے ، یا نسب سے ، یا حکومت سے ، یا طاقت سے ، یا کمی اور پہلو ہے جے لوگ کمالی تفتور کرتے ہوں ، یہ وہ تمام اوساف ہیں جو دل میں جگہ باتے ہیں ، اور ان کے عالمین کو عزت ملتی ہے۔

جاہ کومال پر ترجیح کیوں ہے؟ : جاہ کومال پر تین وجوہات سے ترجیع ماصل ہے۔

بہلی وجیر : یہ ب کہ جاہ کے ذریعہ مال تک پنجا مال کے ذریعہ جاہ حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے ، چنانچہ آگر کوئی
ایسا زاہد یا عالم جس کی منزلت لوگوں کے دلوں میں رائع ہو تکی ہو مال کمانا جائے تو وہ باتسانی کما سکتا ہے ہی و تکہ دل والے اپنا مال ان
لوگوں کے لیے خرج کرسکتے ہیں جن کے لیے ان کے دلوں میں حقیدت و حجت ہو۔ ہاں اگر اوصاف کمال سے محروم کسی خیس
انسان کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے اور وہ جاہ ہے محروم ہو اور یہ جائے کہ مال کے ذریعے جاہ حاصل کرے تو یہ دشوارہ اس سے
معلوم ہوا کہ آدی جاہ کے ذریعے مال کما سکتا ہے لیکن مال کے ذریعے جاہ حاصل نہیں کرسکتا۔ اس اعتبار سے جاہ زیادہ محبوب ہوتی

دوسری وجہ : بیہ کہ مال منائع بھی ہوسکتا ہے کہ چوری ہوجائے کی جس جائے یا گھام اور طالم اس کی طبع کریں اس میں مفاظت کی بازی اور تجوریوں کی مفروت چی آئی ہے فرضیکہ مال میں بہت کی آئی ہیں جب کہ اگر تم دلوں کے مالک بن جائو تہمیں ان میں سے کسی بھی تجب کہ انسین تجرایا جاسکتا ہے اور نہ ان حمی سے کسی بھی تفت کا سامتا نہ کرتا پوٹ ول ایسے کڑے ہوئے مخلی خوالے بی کہ نہ انسین تجرایا جاسکتا ہے اور نہ ان تک گیروں اور ڈاکووں کی رسائی ہو سکتی ہے ال میں سب سے زمادہ پائیدار پیز فیر مفتول جا کداد (ذمین یا مکان) ہے کی اس میں بھی تجہ ان میں سب سے نہادہ پائیدار پیز فیر مفتول جا کداد (ذمین یا مکان) ہے کہ نہائی اور مخاطب سے بینیاز شین ہے۔ ولوں کے فرائے آخود محفوظ ہیں اس اعتبار سے جاہ بھی فصب اور چوری سے مامون ہے البت دلوں کے فرائے میں ایک خطرہ یہ ضرور ہوسکتا ہے کہ کوئی انسیں گراہ کردے یا صاحب جاہ کی برائی کرکے انہیں اس کے احتقاد سے مغرف کردے لین اول تو یہ خطرہ بست کم چیش آ تا ہے کو و سرے اس کا دفاع زیادہ دھوار نہیں ہوتی۔

تیمری وجہ : یہ ہے کہ دلول کی ملیت متعدی ہے 'اور ہلا تعب و شقت پوسی رہی ہے 'اس لیے کہ دل جب کی عقیدت سے معمور ہوتے ہیں اواس کے علم و عمل کا احتفاد کرتے ہیں تو زبانیں بھی عرو خالی مجبور ہوتی ہیں 'لوگ خود جس چز کا اعتفاد رکھتے ہیں اے دو سرول سے بھی بیان کرتے ہیں 'اور وہ بھی اس عقیدت میں گرفتار ہوجاتے ہیں 'ای رہے طبائع شرت اور ناموری کو پرند کرتی ہیں گود بخوا احتفاد سے دو سرے ملک تک شرت سز کرتی ہو تو کرتی ہوتا ہے دو سرے ملک تک شرت سز کرتی ہوت دل خود بخوا احترام و مقیدت پر مجبور ہوجاتے ہیں 'اور یہ سلسلہ ایک سے دو سرے تک وراز ہوجاتا ہے اور اس کی کوئی انتها یا متعین حد نہیں ہوتی 'ال میں یہ بات نہیں 'صاحب مال اپنے مال میں مشقت و محبت کے بغیراضافہ نہیں کرسکا جاہ بھیشہ نمو پذیر رہتی ہو کہ کہ فیران کی تعمیل کی جائے تو وجوہ ہے شار ہو سکتی ہیں۔ دو و ترجے ہیں 'اگر ان کی تفسیل کی جائے تو وجوہ ہے شار ہو سکتی ہیں۔

مال وجاہ کی محبت میں إفراط کے آسبائے۔ یاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آدی مال دچاہ کے حصول فوا کداور دفع مضار کے لیے محبت کرتا ہے، مثلاً لباس نخذا 'اور رہائش کا حصول 'یا مرض و حقوبت نے دفاع بٹر طیکہ کوئی حقوب ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر پختا ممکن نہ ہو 'اس لحاظ ہے مال وجاہ کی محبت سمجھ میں آتی ہے 'کیونکہ محبوب کا ذریعہ بھی محبوب ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ضورت نہیں ہوتی 'اس کے باوجود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں 'خزانوں کی افراط 'اور دفینوں کی کڑھ کی خواہش بہت سے لوگوں کو ضورت نہیں ہوتی 'اس کے باوجود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں 'خزانوں کی افراط 'اور دفینوں کی کڑھ کی جائے ہو کہ اس کی عرب کہ آس کے باس کو مورت نہیں ہوتی 'اس کے باس کی عرب کہ اس کی عرب کے نہ وہ ان ملکوں کے رہنے والوں سے طاقات کرے گا'نہ وہ اس کی تعظیم کریں گے'اور نہ وہ اس کی تعظیم کریں گے'اور نہ وہ اس کی مقصد کی شخیل کا ذریعہ بنیں گے۔ بظا ہرید ایک جمالت ہے لیکن طبائع اس جمالت پر رضا مند ہیں اور ضورت کے بغیر بھی جاہ و اس کی مجت میں جتلا رہتی ہیں' طالا نکہ نہ اس میں دین کافا کہ ہے اور نہ دنیا کا اس کی وجہ کیا ہے؟۔

اس کا جواب میہ ہے وا تعت کال و جاہ کی محبت ہر مختص کے دل میں ہے۔ اس کے دوسب ہیں ایک سب واضح ہے سب جانے ہیں اور دوسرا سب مخلی ہے اور ہے ایک سب براہمی ہے لیکن میہ انتہائی دیتی ہے اگر ذہنوں اور بے مقلوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے اور عمر اسب مخلی ہے اور اس سب سے واقعیت نہیں رکھتے محمول کہ یہ سب نفس کی اندرونی رگ اور طبیعت کی مخلی تقاضوں سے مدد لیتی ہے اور اس رگ باطن اور نقاضائے طبع سے صرف وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو اس سمندر میں غوط زُن رہے ہوں۔

سلاسب ازالہ خوف : اس سب کا حاصل ہے کہ آدی مستقبل کے خونہ ہال کا حریص ہوتا ہے 'مُوء ظن انسان کو حریص بنا ہی دیتا ہے' آلرچہ اس کے پاس بقد رکھایت مال موجود ہو' لیکن کیوں کہ وہ طومل الآئل ہے' اسکی آرزؤوں کی کوئی انتہا نہیں ہے' اس کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ کمیں یہ مال جو اے اب بقد رکھایت میتر ہے ختم نہ ہوجائے' اور وہ دو مرے کا مختاج نہ بن جائے جب اس کے دل میں یہ بات آئی ہے تو خوف اس کے دل کا احاطہ کرلیتا ہے' اور یہ خوف اس وقت تک دور نہیں ہوتا کہ جب تک اے دو مرا مال اس کے جب تک اے دو مرا مال میتر نہیں ہوجا تا تاکہ اگر کمی وجہ سے پہلا مال کمی ناگرانی حادث کی نذر ہوجائے تو دو مرا مال اس کے جب تک اے جروفت یہ خوف دامن گر رہتا ہے' زندگی ہے بہ ناہ مجت اسے یہ اندازہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں خرصہ دراز تک زندہ رہوں گا' اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرض کرلیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اسی قدر میری ضرور تمی بھی نیادہ ہوں گی' اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی باور کرلیتا ہے کہ میرا مال آفتوں اور مصیبتوں کی ذر میں ہے کسی وقت بھی ضرور تمی بھی نیادہ ہوں گی' اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی باور کرلیتا ہے کہ میرا مال آفتوں اور مصیبتوں کی ذر میں ہے کسی وقت بھی ضرور تمی بھی نیادہ ہوں گی' اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی باور کرلیتا ہے کہ میرا مال آفتوں اور مصیبتوں کی ذر میں ہو کہ وفوظ رکھنے کی ضرور تمی ہو تھورا سے خوف زدہ کردتا ہے اور وہ زیادہ بی نیادہ مال حاصل کر کے اس خوف ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرور تمیں ہے بھی خوف ندہ کردتا ہے اور وہ زیادہ بیادہ میں مالی کر کے اس خوف ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی خوف کو دور تک کر دیا ہے اور وہ زیادہ بیادہ مالیا کہ میرا کیا گیا ہے۔

جدوجمد كرتا ہے تاكہ أكر يكھ مال ضائع جلا جائے تو دو سرا مال اسے دو سروں كے سامنے دست وسوال دراز كرتے ہے بياز كردے يہ خوف اسے مال كى كى اكر اللہ متعيّن مقدار پر توقف نہيں كرنے ديتا 'اس ليے مال كى محبت ميں جتلا فض كى كوكى المتنا نہيں ہوتى ' بلكہ ده تمام دنيا كا مالك بننے كى خواہش ركھتا ہے 'اس ليے سركار دوعالم صلى اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

منهومان لایشبعان منهوم العلمومنهوم الممال (طرانی ابومسود) و دریس جم سرنس بوت ایک علم کا دیس و دری مال کا دیس

جاہ کی محبت کا بھی تقریباً میں سبب ہے جو محض بہ جاہتا ہے کہ وہ دور دراز کے مکوں میں رہنے والوں کے ولول میں اپنی قدر و منزلت قائم کرے وہ دراصل اس خوف میں جٹلا ہے کہ کمیں کسی وقت جھے وطن سے جدا ہو کر کسی دو سری جگہ مقیم نہ ہوتا پڑے 'یا وہ لوگ کسی وجہ سے میرے وطن سے میرے وطن میں آگر نہ رہنے لکیں 'اس صورت میں ان کی مدی ضرورت چیش آگ گئ بسرحال اس کا امکان ہے 'اور دور رہنے والوں سے مدلینا بظا ہر محال بھی نہیں ہے 'اس لیے آگر ان کے ولوں میں قدر و منزلت پیدا ہوجائے تو یہ بات انتمائی خوش کن اور لذت آفریں ہوتی ہے۔

وسراسب : بدنوادہ قوی سبب ب اس کا حاصل بہ ہے کہ روح ایک امریانی ہے ، قرآن کریم میں روح کا ذکر ان الفاظ میں کیا کیا ہے:۔
کیا کیا ہے:۔

يَسْأَلُونَكُعُنِ الرَّوْحِ قُلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِرَتِي (بِ١٥م آيت) اوريه لوگ آپ سے دوج كے بارے من بوچتے ہيں۔ آپ كمدو يجئے كدروج ميرے رب كے عم سے بن

روح کے رہانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق علوم مکا شغہ کے اسرارے ہے 'اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں ہے ' کیوں کہ اگر اظیماری رخصت ہوتی تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حقیقت ضرور ظاہر فرماتے ( بخاری- ابن مسعوق) اس موضوع پر مزید کسی مفتکوسے قبل بیہ جان لیرا چاہیے کہ قلب کا میلان چار طرح کے اوصاف کی طرف رہتا ہے۔ بہی اوصاف جیے کھانا اور جماع کرنا ، سبی اوصاف جیے قل کرنا مارا ایزا دیا ، شیطانی اوصاف جیے کر کرنا ، فریب دیا اور بر کانا ، رہانی اوصاف جیے کیر عزت اور برتری۔ ان مخلف مفات کی طرف قلب کی رغبت کی دجہ یہ ہے کہ انسان چند اصولوں سے مرتب ہوا ہے جن كى تفصيل طوالت طلب بيال مرف اتا بالا رياكانى بكد انسان من امرِ ربانى باس ليه وو مبعاً ربوبيت بند ب- اور ربوبیت کے معنیٰ ہیں کمال میں انفران ہے 'اور وجود میں استقلال اس لیے کہ وجود میں اشتراک بھی نقص کی علامت ہے ' چنانچہ سورج کا کمال ہی اس میں ہے کہ وہ اپ وجود میں مستقل ہے آگر اِس کے ساتھ کوئی دو سراسورج بھی ہو تا تو یہ بات اس کے حق میں عيب موتى كونك اس وقت بدنه كما جاناك سورج اسيخ كمال من يكتاب وجود من يكتا الله تعالى باس لي كداس كم ساته كوئي دوسرا اس کے سوا موجود نہیں ہے اس کے سواجو کھے ہے وہ اس کی قدرت کے آثار ہیں جو بذات خود قائم نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وجود سے ان کا قیام ہے ، وجود میں معیت رہے میں مساوات جاہتی ہے اور رہے میں مساوات کمال میں لعص ہے ، کامل وہی ہے جس کا اس کے مرتبے میں کوئی نظیرنہ ہو' افتاب کی روشن اگر تمام دنیا کو منوز کرتی ہے تو یہ اس کا عیب نمیں ہے بلکہ یہ تو اس کے كال كى علامت بعب اس وقت مو تاجب اى درج اور رئے كاكوكى دو سرا آفاب موجود مو تا اور اس سے بناز بھى مو تا-یمی مال الله کے سواروسری موجودات کا ہے ، یہ می افاب حقیق سے نور حیات پاکر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں ، یہ تمام موجودات اس وجود حقیق کے الح بیں متبوع نہیں ہیں۔ بسرطال روبیت کے معنی بیں وجود میں مغومونا۔ برانسان مبعاب جابتا ہے کہ وہ کمال میں نگانہ ہوں۔ای کیے بعض مشامخ صونیہ نے کہا ہے کہ کوئی انسان ایبا نہیں ہے جس کے ہاطن میں وہ موجود نہ ہو جس کی تصریح فرعون نے کی تھی۔

أَنَارَ مِكُمُ الْأَعُلَى (پ ١٣ سر ٣ آيت ٢٣) ميں تمارا رب اعلى موں

لیکن انسان کو برتروا ملی بننے کا چارا نہیں 'وہ کمال چاہتا ہے گراس میں اتن طاقت نہیں کہ کال بن سکے مبودیت نفس پر ایک قر ہے 'او ربوبیت ببعاً مجبوب ہے 'اس نبست رہائیہ کی بنا پر جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے ''قرل الرُّو وُ مُ مِنْ اُمْبِر رَبِّنی ''اگرچہ انسان کمال کی ختبی تک نہیں پہنچا' لیکن کمال سے اس کی مجبت اور خواہش ختم نہیں ہوتی 'اوروہ اس کے تصورے بی لذت پا ربقا ہے ہر موجود کو اپنی ذات 'اور کمال ذات سے مجبت کرتا ہے 'اور ہلا کت سے نفرت کرتا ہے جس میں اس کی ذات اور صفات کمال کا عدم ہے 'اگر وجود میں تقرونہ ہوتو کمال اسے سمجھا جائے گاکہ زیادہ تر موجود ات پر فوقت اور خلبہ حاصل ہو۔ اس لیے انسان اقترار' تفوق' اور غلبے کو ببعا پہند کرتا ہے گراشیاء پر فلبہ اس دفت سمجھا جائے گا جب کس فیض کو اپنے ارادہ و خواہش سے ان میں تغیرہ تا گھری قدرت حاصل ہو وہ اشیاء اس کے لیے معربیوں جس طرح چاہے انہیں اُکٹ پھیرسکے اس طرح انسان کو یہ بات محبوب ہوئی کہ جو اشیاء سے کے ساتھ موجود ہیں اسے ان پر فلبہ حاصل ہو۔

موجودات کی قسمیں : لین موجودات کی کی قسمیں ہیں۔ بعض موجودات تقید تأجیرکو قبول ہی نہیں کرتیں جینے باری تعالی کی ذات و صفات اور بعض تغیرت قبول کے ملکوت کی ذات و صفات اور بعض تغیرت قبول کرنتی ہیں لیکن محلوت کی ذات و صفات اور بعض بیان میں ہیں گئی ہیں تاریخ ہیں تعیری میں وہ موجودات شامل ہیں جن میں انسان نفوس میلائکہ جن شیاطین کی ہاڑ 'سندر' اور جو چیزیں ان کے بیچ ہیں تیمری متم میں وہ موجودات شامل ہیں جن میں انسان تقترف کر سکتا ہے جینے زمین کے اجزاء 'معادن' نبا آت 'حیوانات 'انمی موجودات میں لوگوں کے قلوب بھی ہیں یہ بھی تاثیرو تقیرکو قبول کرتے ہیں جینے ان کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے 'یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تغیرو تبدل کی صلاحیت یا تی جاتی جاتی جاتی ہیں۔

علم کے نام پر غلبے کی خواہش: برحال موجودات ہیں یہ تعتیم ہے کہ بعض ہیں انسانی تعرف کی مخوائش ہے جیے ذہن کی اشیاء اور بعض میں اس کے تعرف کو وَ طل نہیں ہے جیے ذات باری مملائکہ اور آسان اس لیے انسان نے یہ جاہا کہ جب ہم آسان پر غلبہ حاصل نہیں کر بحظ ہو اس کے آمرار و دقائق ہے واقعیت حاصل کرنی چاہے یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہی ہے اس لیے کہ وہ فی جس کو علم مجیط ہو تا ہے علم میں داخل ہوجاتی ہے اور عالم اس ماصل کرنی چاہے ہے کی خواہش نے ہی انسان کو مجور کیا کہ وہ اللہ تعالی مملائکہ افلاک کو آکب آسانوں کیا اور اور عالم اس سمندروں کے جائب ہے واقعیت حاصل کرنی کو آکب آسانوں کیا توں اور سمندروں کے جائب ہے واقعیت حاصل کرنے ہی فال ہے۔ اس کی مثال ایک ہے جیے کوئی مخص کسی جمیب صنعت سے عاجز ہو تو وہ اس کے طریقے سے ہی واقعیت حاصل کرنی کی آر دو کر تا ہے 'چنانچہ آکر کسی کو شطر کا کھیان نہیں آ تا تو وہ اس بات کی تمثار تا ہے کہ کسی طرح اس کی چاہیں ہوجا کیں اس صنعت بے قادر نہ ہوسکوں گا تو وہ یہ چاہے گا کہ مجھے آب کہ تعیل وغیرہ میں کوئی جیب صنعت نظر آئی 'اور وہ یہ جھتا ہے کہ میں اس صنعت پر قادر نہ ہوسکوں گا تو وہ یہ چاہے گا کہ مجھے اس کی کیفیت ہی معلوم ہوجا نے آگر چے وہ جو علی پر مغموم ہوگا لیکن کمال علم سے اسے خوشی ہوگا۔

دوسری قتم میں جس کا تعلق زمین کی موجودات ہے ہوہ محض علم کو کافی نہیں سمجتا ، بلکہ یہ جاہتا ہے کہ وہ اس پر تفرف کا غلبہ حاصل کرے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق تغیرو تاثیر کا افعل انجام دے سکے زمین کی موجودات دو طرح کی ہیں۔ ایک اجسام 'دوسری' ارداح۔ اجسام جیے درجم و دینار' اور سامان وغیرہ۔ ان چزوں میں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان پر عملاً متعرّف ہو' جہاں چاہے انہیں رکھے' جے جائے دے 'جے جائے نہ دے۔ کی چزیر اس طرح کا تعرّف و افقیار قدرت کملا تاہے' اور قدرت کمال ہے' اور قدرت کمال میں در کمال ربوبیت کا ایک وصف ہے اور ربوبیت انسان کو قبط محبوب ہے۔ اس لیے اسے مال سے محبت ہے خواہ لباس' کمانے

پنے اور شہوات نفس کی بخیل میں اس کی ضرورت نہ ہو۔ای لیے وہ فلاموں افہائدیوں کو اپنا عملوک بنا آئے اور اپنے جیے آزاد لوگوں کو اپنا مطبح بنا آئے ہے خواہ اس کے لیے جرو قمری سے کیوں نہ کام لیتا پڑے بعض اوقات ایک آدمی اپنے ہی جیسے وو سرے آدمیوں کے جسوں اور موحوں بین تعرف کر آئے محروہ ان کے قلوب کی تبغیر نہیں کریا تا کیوں کہ دل کمال کے احتیاد کے بغیر مسخر نہیں ہوئے البتہ قرکمال کے قائم مقام بن جا تا ہے ، قروہ کو رہ بھی بھی انسان کو لذت کمتی ہے ،کیوں کہ اس بھی بھی قدرت واحتیار کو دھل ہے۔

دوسری متم میں انسانوں کے نفوس اور ان کے قلوب ہیں موسے نمین میں ان سے زیادہ نفیس اور بہتی ہے کہ کی دوسری نہیں ہے انسان کی خواہی رہتی ہے کہ وہ نس اور ول پر ہمی فلیہ حاصل کرے اور انہیں متحرکرے باکد ان میں وہ اپنی مرضی اور ارائیس متحرکرے باکد ان میں وہ اپنی مرضی اور ارائیس متحرک کا احتیار اور کمال فلیہ ہے۔ اور ارائیس مفات و بویت کے ساتھ مشاہت یا آن جا گی ہے کہ دلال کی تعیر اور ان میں ہوتے اور کمال کے احتیار کے بغیر محبت کے متحربیں ہوتے اور کمال کے احتیار کے بغیر محبت نہیں مفات سے ہوا و رکمال کے احتیار کے بغیر محبت نہیں کی جاتی اور مفات اللہ بعد بعد مجب ہوتی ہوتی ہیں کی موجود ہے تھے نہ موت فاکرتی ہے اندائے میں کماتی ہے ہیں کی موجود ہے تھے نہ موت فاکرتی ہے اندائے میں کماتی ہے ہیں کی موجود ہے تھے نہ موت فاکرتی ہے اندائے میں کماتی ہے ہیں کی موجود ہے تھے نہ موت فاکرتی ہے اندائے میں کماتی ہے ہے۔

المان ومعرف كا مل ہے۔ مي اللہ تعالى كى طرف بين كوالا ب اور اس كوردار كا باعث ب

کمال حقیقی اور کمال وہمی : بیبات معلوم ہو گئی ہے کہ وجودی کمال قرت ہوجائے کے بعد صرف علم اور قدرت ی
دو ایسی چزیں رہ جاتی ہیں جن جن کمال عاصل کیا جاسکتا ہے لیکن این دو توں میں کمال حقیق کمال وہمی سے حلوط ہے۔ اور اس کی
تصیل بیہ ہے کہ علم اللہ کے سوالمن کو تہیں اور اس کی تین دجوات ہیں ایک دھ معلومات کی کثرت اور وسعت ہے۔ اس لیے کہ
اللہ عزوج س کا علم تمام معلومات کو جیلا ہے چنا ہے ہیں بھے کا علم بھی وسلیج تر ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے قریب تر ہوگا۔ دو سری دجہ یہ
ہے کہ اللہ تعالی کو معلوم کی اصل حقیقت کا علم ہے۔ اس سے سانے تمام معلومات کی اصل حقائی تمل طور پر داضح ہیں اس لیے وہ
عص اللہ تعالی سے اتنا ہی قریب ہوگا بھنا اس کا علم واضح بھی جا اور علوم کی صفات میں معلوم سے مطابق ہوگا۔ تیسری دجہ یہ
کہ اللہ تعالی سے اتنا ہی قریب ہوگا بھنا اس کا علم واضح بھی جا اور علوم کی صفات میں معلوم سے مطابق ہوگا۔ تیسری دجہ یہ کہ اللہ تعالی سے حل کو زوال نہیں وہ آبدالآباد تک اس طرح رہے گا اس میں تغیر کا تصور بھی ممکن نہیں ہے چنا تھے برے ک

معلوات جس قدر معظم اور مضبوط مول كاس قدروه الله ك زويل موكا

معلومات کی قسمیں: معلومات کی دو قسمیں ہیں معقبرہونے والی اور آدلی۔

ازلیات : ازلیات کا مطلب ہے کہ ممکن اشیاء کا ممکن ہونا واجبات کا واجب ہونا اور مستیل چنوں کا محال ہونا۔ یہ معلوات اندلی ہیں آبدی نہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوئتی چنانچہ محال ممکن نہیں بن سکن ممکن محال نہیں ہوسکن محال واجب کی صورت افتیار نہیں کرسکتا یہ تمام اقسام اللہ تعالی کی معرفت میں وافل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی کی ذات و صفات اس کے افعال اسانوں اور زمین میں اس کی حکمت ونیا و آخرت اور ان کے متعلقات کی ترتیب کا ملم بی مکال حقیقی ہے۔ جو اس کمال سے مصف ہوگا وی اللہ تعالی سے قریب تر ہوگا اور لاس کا یہ کمال موت کے بعد میں باتی رہے گا اور عارفین کے لیے ایک جنارہ نور بن جائے گا جس

يَسْعَلَى بِيَنْ أَيْدِيهُمُ وَبِأَيْمَ إِنْهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَيْمِمُ لَنَا نُورَنَا (ب٢٨ر٢٠عهـ ٨) (ان كانور) ان كردان أوران كرمان وردا موكا اور (وو) يول وماكرة مول كركم المامار

رب مارے کے مارے اس نور کو آخر تک ر کھیے۔

اینی یہ معرفت ایک ایما سرایہ بن جائے گی کہ جو معلوات دنیا جیں مکشف نہیں تھیں وہ بھی معلوم ہوجائیں گی۔اس کی مثال الی ہے جیے کس کے پاس ایک مرحم ساچراغ ہو' ہوسکتا ہے وہ اس خماتے ہوئے چراغ سے کوئی ود سراچراغ ووثن کرلے یا اس کی روشنی برسالے جس کے پاس چراغ بی نہ ہو وہ نہ دو سراچراغ جلاسکتا ہے اور نہ نور کھل کرسکتا ہے معرفت سے محروم مخص ہمی اس آدی کی طرح ہے جو چراغ سے محروم ہے۔اس کی مثال ہے۔

كُمْنُ مُثَلُّفُونَ ظُلُمَاتِ لَيُسَرِيخَارِجِ مِنْهَا (بِ٨٠٥١٥ ٢٣٥)

کیا اس مخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کی حالت سے کدوہ تاریکیوں میں ہے ان سے تطانے می نہیں یا آ۔

بلکداس کی تاری کے لیے یہ مثال مج ہوگی۔

ُ اَوُ كُظُّلُمَاتِ فِي بَحْرِ لُجِي يَغَشَاهُ مَوْجٌ مِنُ فَوُقِهِ مَوُجٌ مِنُ فَوُقِهِ مَوَجٌ مِنَ فَوُقِهِ سَحَابٌ اللهَ عَالَبُ اللهَ عَلَيْهُ الْمُمَاتِ بَعَضَهَ اَفُوقِهِ مَعْضِ (ب١٨١١عه ٣٠)

یا وہ ایسے ہیں جیسے بوب مرے سندر میں اندھرے کہ اس کو ایک بیزی امرے و ماک ایا ہو اس (امر) کے

اوردوسرى لراس كاوربادل (فرض) اور تلے بهت ا د ميرے بي-

اس سے معلوم ہوا کہ معرفت النی ہی خراور سعادت کا مرچشمہ ہے۔ دو مری چروں کی معرفت کا طال تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض میں سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جیسے شعراور اُنساب کا علم 'اور بعض میں یہ فائدہ ہے کہ ان کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر اعانت ہوتی ہے ' مثلاً لغت عرب ' تغییر بدو ملتی ہے معرفت پر اعانت ہوتی ہے جو مہاوات اور آجمال کے سلطے میں بیان کی گئی ہیں اور جن سے اور تغییر کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوایت ہوتی ہے ' اور اس کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوایت ہوتی ہے ' اور اس کی معرفت کی معرفت کی معرفت کے باب میں فائدہ ہوتی ہے ' اور اس کی معرفت کی صلاحیت پریا ہوتی ہے' ارشاور بانی ہے۔

قَدُافُكُتَ مَنُ رُكُلُها (ب٥٣٠ آيت) يقينا وه مراد كو پنجاجس فاسياك رايا-

وَالَّذِينَ جَاهَٰلُوا فِينَا إِنَّهُ دِينَّهُمْ سُبُلَنَا (ب١٣٦٣) ٢٩ تـ ٢٩

اور جولوگ ہماری راہ میں مشقیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کواپنے راستے ضرور د کھادیں گے۔

یہ تمام معلومات معرفت آلی کے لیے وسائل کی حیثیت، رحمی بن کمال الله تعالی کی معرفت اور اس کی صفات و افعال کی معرفت معرفت اور اس کی صفات و افعال بن معرفت میں ہے اور اس بین تمام موجودات دراصل الله تعالی ہی کے افعال بین چنانچہ جو محض دنیا کی کسی شیاس حیثیت سے نظروالے گا کہ وہ اللہ کا فعل ہے۔ اور اکے اراوے وقدرت اور محکمت کے ساتھ مربوط ہے وہ دراصل الله تعالی ہی کی معرفت کا ضمیمہ یا تحملہ ہے۔ یہ ہمال علم کا تحمد اس موضوع پریماں کمال کی اقسام کا اطام کرنے کے لیے روشن والی کئی ہے وظا ہرجاہ اور ریا کے احکام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہ بحث علم سے متعلق متی اب قدرت کے بارے میں سنے۔ قدرت میں بندے کو کمال حقیقی ماصل نہیں ہے ، بلکہ علم حقیق ميترب وتدرت حقق مرف الله كے ليے بي بندے كے اوادے اور قدرت و حركت سے جو افعال وجود ميں آتے ہيں وہ درامل الله كے پيدا كرنے سے وجود ميں اتے ہيں جيسا كہ ہم في اس حقيقت پر كتاب العتروالفكر ممتاب التوكل اور جلد چمارم كے مختلف ابواب میں روشنی ڈالی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کمال علم بندے کے ساتھ اس کی موت کے بعد بھی ہاتی رہتا ہے اور اسے اللہ تعالی تک پنچا آ ہے لیکن کمال قدرت میں ہمیں قدرت کے اعتبارے کوئی کمال نظر نہیں آیا البتہ قدرت کمال علم کاوسلہ ہے قدرت ے مرادیمان اعضاء بدن کی سلامتی ہے ہاتھ سلامت ہوں تو انسی کارنے کی قدرت ہے پاؤں کوچانے کی قدرت ہے ، حواس کو ادراک کی قدرت ہے 'یہ تمام قوی اپنی قدرت کے ذریعے کمال علم کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں۔ ان قوی کو قدرت بم پہنچانے کے لے مال وجاہ کی ضرورت پیش آتی ہے باکد ان کے ذریعے خوردولوش اورلباس ورہائش ماصل کی جاسکے۔ لیکن یہ تمام اشیاء ایک معین مقدار میں استعال ہوتی ہے 'اگر کسی مخص نے انہیں معرفت الی کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا تو ظاہرہے ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ مرف بد کہ اس نے مردِست مجھ لذت ماصل کرلی ہے جو عنقریب ننا ہوجائے گی اے کمال سیحنے والے جابلِ مطلق میں اکثرلوگ اس جمالت کے عمیق غاریں کر کہلاک ہوئے ہیں 'وہ سیمنے ہیں کہ جسموں پر جَرے اختیار' اور امول میں وسمت اور لوگوں کے دلوں میں جاہ کی دجہ سے معمت ہی کا نام کمال ہے۔ جب یہ جمالت اعتقاد بن جاتی ہے تو پاروہ ای کو محبوب سیجے ہیں اور اس کی طلب میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے پیچے بلاک ہوجاتے ہیں اور اس کمال حقیق کو فراموش كدية بين جوالله تعالى سے اور ملائك سے قريب كرتا ہے اور وہ كمال بے علم اور آزادى كا كمال علم كى بحث كذر چكى ہے۔ آزادی کے معنی ہیں شہوات اور وجیاوی آلام کی قید ہے رہا ہونا اور ان پر ملا مکد کی طرح قابویانا جنہیں نہ شہوت مراه کرتی ہے اور نہ غصہ ور غلا آ ہے۔ شوت اور غضب کے اوار کا نفس سے دور کرنا ہی کمال ہے اور یکی در حقیقت ملا مکد کی صفت ہے۔ اللہ تعالی کی مفات کمالیہ کی خصوصیت ہے کہ ان پر تغیرطاری نہیں ہو آاورنہ ان پر کوئی شیخ اثر کر سکتی ہے۔ اس لحاظ ہے جو محض عوارض کے آثر یا تغیرے ہفتا دور ہوگا وہ اللہ تعالی ہے اتنائی قریب اور فرھتوں ہے اس قدر مشابہ ہو گا اور اللہ تعالی کے نزدیک اس قدر اس کی منزلت زیادہ ہوگی علم اور قدرت کے کمال ہے الگ یہ تیبرا کمال ہے۔ کمال کی اقسام کے حمن میں ہم نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کمال کی حقیقت عدم و فقصان ہے حمارت ہے اس لیے کہ تغیر بھی ایک طرح نقصان ہی ہوئی دکر اس کے معنیٰ ہیں کمی موجود صفت کا معدوم ہونا اور ضائع ہونا۔ اور ضائع ہونا ذات کے لیے بھی۔ آگر شہوات کا آثر تبول نہ کرنے 'اور ان کی اطاحت نہ کرنے کو بھی کمال قرار دیں تو اس کی تین قشمیں قرار پائیس گی۔ کے لیے بھی۔ آگر شہوات کا آثر تبول نہ کرنے 'اور ان کی اطاحت نہ کرنے کو بھی کمال قرار دیں تو اس کی تین قشمیں قرار پائیس گی۔ ایک کمال صفحہ کہ کہ کہال عقم کے ایک کمال حق تنہیں کمال قدرت بھی باتی دیت ہیں کہالی قدرت۔ بھی باتی دیت ہیں اور ان کے تعربی کا مسلم نہ تو ہوں کی طرح ہوں کہال سے گھر کروان ہیں 'طال خدرت کمال کمی کو طالب ہی دونوں کمال کمی کو طالب ہی دونوں کمال کمی کو طالب ہو فتا کی دست و برد سے محفوظ نہیں ہے۔ اور علم و حقت کے کمال سے گھر گردان ہیں 'طالا تکہ آگر یہ دونوں کمال کمی کو طالب ہی دونوں کمال کمی کو طالب ہو فتا کی دست و برد سے محفوظ نہیں ہے۔ اور علم و حقت کے کمال سے گھر گردان ہیں 'طالا تکہ آگر یہ دونوں کمال کمی کو طالب میں تو دو بھت کے لیے ماتی دونوں کمال کمی کو طالب میں تو دو بھت کے لیے ماتی درجے ہیں ' یہ لوگ قرآن کر بھری کی اس آبت کا مصداتی ہیں۔

جَاتِي ووه بَيْدِ بَيْدَ كَي لِي الْقَرْحِ بِينَ بِيلاك قرآن كريم ي اس آيت كاميداق بين . وُلْأِيكَ النِينَ اشْتَرُو الْحَيَاةَ النَّنْيَا بِالْأَخِرَةِ فَلاَ يُحَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمُ

يُنْصُرُونَ (بِأَرا آيت ٨١)

۔ یہ دولوگ بیں کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو لے لیا ہے بعوض آخرت کے سونہ تو ان کی سزا میں پھھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کرنے یائے گا۔

ان لوگوں نے قرآن کریم کی اس آیت کاملموم سیجھنے کی کوشش نمیں کے۔ اُلْمالُ والْبَنُونُ زِینَةُ الْحَیاةِ النَّنْیا وَ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِ وَخَیْرُ اُمالا (پ١٨٨ آیت ٣٨)

مال اور اولاد حیات و ندی کی ایک رونق ہیں اور (جو) اعمال صالحہ ہاتی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے زیب کے دیب کے زیب کے دیب کی کر دیب کی کے دیب کی کامیال مسابقہ کے دیب کے دیب کے دیب کیب کے دیب کے دیب

٠ ؞ و در در الماريك تواباً

علم دحت ہی ہا تیات سالحات ہیں جو نفس میں کمال بن کر ہاتی رہتی ہیں 'اور جاہ و مال تو بہت جلد فنا ہو جانے والی چزیں ہیں۔ان رمیجہ پڑال سے تبدید سرو

آتَمَا مَثَلُ النَحَيَاةِ النَّنُيَاكَمَا وَانْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا وَفَاخَنَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِتَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْآنِعَامُ حَنَى إِذَا أَخَذَتِ الْآرُضُ زُخُرُ فَهَا وَارْ يَّنَتُ وَظَنَّ اهْلُهَا الْهُمُ قادِرُونَ عَلَيْهَ أَوْلَهُمَ نَالَيُ لَا أَوْنَهَا رًا فَجَعُلْنَاهَا حَصِينَ تَاكَانُ لَمْ تَغُنَ بِالْأَمُسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُ وُنَ (بِ١١ مَ ابِسَ)

بس دنیوی زندگی کی حالت تو اکبی ہے جیسے ہم کے آسان سے پائی برسایا 'پھراس (پائی) سے زمین کی نبا تات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر لکھے یمال تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق (کا پورا حصہ) لے چکی اور اس کے خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے میں تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادث آپڑا 'سوہم نے اس کو ایسا صاف کردیا کہ کویا کل وہ یماں موجود ہی نہیں تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو

سوچتے ہیں۔ ایک موقع پریہ مثال بیان فرائی'۔

وَّاضَّرِبُ لَهُم مُنْثَلُ الْحَيَاةِ التُنْيَا كَمَّاء أَنْزُلْنَاهُ مِنَ التَّسَمَاء فَانَحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصَبَحَ هَ شِيْمًا تَذُرُوهُ الرِّياحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْمٌ ثُقْتَدِرًا (١٩٥٨ مَا مَتُ ٥٠)

اور آب ان لوگول سے دنیوی زندگی کی حالت بیان فراسیے (کہ وہ ایی ہے) جیسے آسان سے ہم نے پائی برسایا ہو ' پھراس کے ذریعے سے نشن کی با تات خوب مخبان ہوگئی ہوں پھروہ ریزہ ریزہ ہوجائے کہ اس کو ہوا اُڑائے لئے پھرتی ہو اور اللہ تعالی ہرچڑر ہوری قدرت رکھتے ہیں۔

وہ چیزیں جو موت کی آند حیوں میں اڑی پھرتی ہیں ذندگی کی لڈات ہیں'اور جو موت سے منقطع نہیں ہوتی وہ باقیات صالحات ہیں۔ اس تفصیل و تحقیق سے بیہ بات بھی سامنے آئی کہ مال اور جاہ کے کمال قدرت کو کمال سجھنا ظلی اور بے اصل چیز ہے۔ جو مخص اسے مقصود نمنائے اور اس کی طلب میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرے وہ جابل ہے'ابوا طلیب نے اپنے اس ضعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:۔

ومن بنفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر اس سے وہ لوگ مشخى ہیں جو ان چزوں كو بقدر ضرورت استعال كريں 'اور انہيں كمالِ حقق تك پنچنے كا ذريعہ بَتا كيں۔ اے اللہ! ہمیں اپنے لگف وكرم سے خرو ہدایت كى توفق مطافرا۔ آئىب

# قابل ستائش اور قابل زمت حُت جاه

 ہ تو یہ نہیں کما جائے گا کہ اسے بیت الخلاء سے مجت ہے 'اس لیے کہ جمال کوئی چڑ کمی محبوب کا وسیلہ بنی ہے وہاں محبوب ہو اصل مقصود ہو تا ہے وسیلہ مقصود نہیں ہو تا اس فرق کے لیے ایک مثال طاحظہ بچھے نظا ایک مخص اپنی ہوی ہے اس لیے مجت کرتا ہے کہ دہ ضرورت کے دفت نہ ہوتی تو دہ بوتی تو دہ ہوتی تو ہوت ہوتی کی حاجت نہ ہوتی تو بیت الخلاء میں قدم نہ رکھا۔ بعض او قات آدمی اپنی بیوی کی ذات و صفات (حن و اطلاق) سے مجت کرتا ہے اس صورت میں اگر شوت جماع نہ بھی ہوت ہوتی ہوت ہوتی کہ جہ ہوتی تو ہوت ہوتی کہ اور اس کا جائے گا۔ بی حال جاہ اور مال کا ہوت ہی کہ ان سے بھی ان دونوں طریقوں سے مجت کی جائے ہوتی ہوت کو مجت کی جائے گا۔ بی حال جاہ اور مال کا ہوت ہیں گان دونوں طریقوں سے مجت کی جائے ہوتی ہوت کی جائے گا۔ بی حال جاہ اور اگر بدن کی ضور توں سے ہٹ کران کی ذات سے مجت کی جائے تو زموم ہے۔ لیک آت جا تو ہوت کی جائے گا جب تک وہ انہیں معصیت میں استعمال نہ کرے یا جب تک انہیں حاصل کرتا ہی آگر وزیل جا ہو ترام ذرائع کا سادا نہ لی گا بان کے حصول کے لیے مستعمال نہ کرے یا جب تک انہیں حاصل کرتا ہی آگے۔ وزی جرم ہوت کی جمت یا کل واضح ہے۔

اُستاذیا خادم کے دل میں جگہ یانے کی خواہش : یہ سوال کیا جاسکا ہے کہ استاذ خادم رفق یا بادشاہ یا دیگر وابستگان کے دلوں میں جگہ پانے کی خواہش مل الاطلاق جائز ہے خواہ گئی بھی ہو یا کہی بھی ہویا اس کی بھی کوئی مخصوص مدیا مخصوص صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلول میں مقام بنانے کے خواہش تین طرح سے پوری کی جاتی ہے 'ان میں سے دو صور تیں جائز ہیں اور ایک صورت ناجائز ہے۔ ناجائز صورت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنا کوئی ایسا اعتقاد را سے کر کے جگہ بنائے جو اس میں موجود نہ ہو جینے علم 'تقوی' اعلیٰ میں لین ان پریہ نیا ہر کرے کہ میں علوی ہوں' یا عالم ہوں یا بزرگ ہوں' اور وہ اپنا اس دعویٰ میں جمونا ہوتو یہ صورت حرام ہے ہم کہ کہ یہ دعوے اور قریب پر ہی ہے۔

دد مباح صورتوں میں سے پہلی صورت ہے ہے کہ اپنا کوئی ایسا وصف طا ہر کرے قدرو مزلت کا طالب ہو۔ جو اس کے اندر فی الحقیقت موجود ہو ' جیسے حضرت بوسٹ کا حاکم معرسے یہ مطالبہ کہ چھے معرکے نزانوں کا گراں بنا دے' اور اپنا یہ وصف بیان کرنا کہ میں بہتر تکمبان اور با خبر آدی ہوں۔ آپ نے حاکم کے دل میں اپنے اس وصف کے دراجہ جگہ بنانے کی کوشش کی جو وا تعیدان کے اندر موجود تھا۔

دوسری صورت میہ کہ اپنا کوئی عیب ایا کوئی معیت پوشدہ دیکھے آگر سمی کی نظروں سے نہ کرے یہ صورت بھی مباح ہے ،
کیوں کہ برائیوں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے ، پردرہ دری کرنا ، اور معصیت کا تھلم کھلا اعلان کرنا جائز نہیں۔ اس میں فریب نہیں ہے ،
کیونکہ یہ طریقہ ان چڑوں کے علم کا راستہ مسدود کرتا ہے جن کے معلوم ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے مثلاً ایک فیص بادشاہ سے
اپنی شراب نوشی کا عیب چھپا تا ہے لیکن اسے یہ باؤر نہیں کرا تا کہ میں متلی ہوں اور پر میز گار ہوں۔ اس کا یہ کمنا فریب ہوتا کہ میں مثلی ہوں اور پر میز گار ہوں۔ اس کا یہ کمنا فریب ہوتا کہ میں مثلی ہوں اور پر میز گار ہوں۔ اس کا یہ کمنا فریب ہوتا کہ میں نہیں ہونے یا ۔
منبی ہونے یا تا۔

حرام اور ممنوعہ صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کمی مخص کے دل میں اِحتاد پیدا کرنے کے لئے نماز اچھی طرح پڑھی جائے 'اس لئے کہ یہ ریا ہے 'اور ریا در حقیقت فریب ہے 'کیونکہ نماز کی خسین سے دیکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو تا ہے کہ وہ انتہائی خاشع اور خلص ہے ' حالا نکہ حقیقت میں وہ ریا کار ہے ' نہ اسے خلوص سے کوئی واسطہ ہے ' اور نہ خشوع سے کوئی مطلب؟ اس طریقے سے جاہ حاصل کرنا حرام ہے 'اسی طرح حرام طریقوں سے جاہ حاصل کرنا بھی حرام ہے دھوکے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کسی کا دل اپنی ملکیت بنالیا جائے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ دھوکے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کسی کا

مرح و شأسے نفس کی محبت کے اسباب : نفس کو اپنی تعریف سے جولذت اور خوشی میسر آتی ہے اس کے جارا سباب ہیں: <u>یملاسب: جوسب سے زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ اس تریف سے نفس کو اپنے ہا کمال ہونے کا احماس ہو باہے 'اور یہ بات ہم</u> بیان کر بھے ہیں کہ کمال محبوب ہے اور ہر محبوب چزے ماصل ہونے میں لذت ملی بے چنانچہ جب بھی انس کو اپنے کمال کا احساس مو گا آے بے بناہ خوش موگ اور تا قابل میان لڈت ماصل موگ اپنے کمال کا احساس اوٹی کو اس وقت مو تاہے جب کوئی دد سرااس کی تعریف کرے۔وہ وصف جس کے حوالے سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے جمعی توبالکل ظاہراورواضح ہوتاہے اور جمعی مظوك موتاب اكر ظاہراور محسوس موتواس تعريف سے لذت نسبة مم حاصل موتى ب الكن موتى ضرورب مثلكسي كيد تعریف کرنا کہ تم طویل القامت ہو' تہمارا رنگ سفید ہے۔ اگرچہ یہ اوصاف محسوس اور ظاہر ہیں۔ اور مخاطب ان سے واقف ہے لكن اس مروقت آئي ان اوصاف كا اوراك ميں رہتا ، لكه أيك طرح سے عافل رہتا ہے ، جب اسے احساس مو ماہے تولذت مجى ملتى ہے اور اكر كوئى وصف ايسا ہے جس ميں فك كى مخبائش ہوتو اس كے حوالے سے كى جائے والى مدح وثاّ اپنے جاد ميں الى لذّت كر آتى ك كوكى دو سرى لذت اس محامقابله نسيس كرياتى عظ كسى سے يد كمناكه تم بحت بوے عالم موايا بوے متلى اور ر بیز گار ہو'یا انتائی حسین ہو'انسان کواپنے علم 'وریع اور حسن کے کمال میں شک رہتا ہے 'اور اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح بدشک ذاکل موجائے اور میرے بد اوصاف بیٹی بن جائیں اور ان میں کوئی دو سرا مخص میری نظیر قرار نہ پائے جب کوئی دوسرا مخص ان اوصاف کا ذکر کرتا ہے تو اس سے نفس میں اطمینان اور یقین پیدا ہو تا ہے 'اس طرح یہ لڈت برس جاتی ہے۔ اور یہ لذّت اس مورت میں اور بھی برم جاتی ہے جب کوئی ماقل و وانا فض تعریف کرتا ہے 'یا ایسا مخص کرتا ہے جو علم 'ورع اور خوبصورتی کے راز ہائے سربستے سے واقف مو اور بلا محقیق اپنی زبان سے کوئی بات نکالنا پندینہ کرتا ہو۔ مثلاً اگر کوئی استاذ اپنے شاكردى ذبانت اور فراست كى تعريف كرے توشاكرد كوبدى خوشى موتى ب- أكر كوئى ايما مخص تعريف كرے سوچ سمجے بغيريو لئے کا عادی ہویا ذہین اور باخرنہ ہوتو یہ لذت کم ہو جاتی ہے۔ دھمت سے ففرت کی دجہ تھی میں ہے کہ دو مرے کی برائی کرنے سے آدی کو اپنے نفس کے عیب کا پتا چانا ہے اس عیب کے احساس کا پتا چانا ہے اس عیب کے احساس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور بید تكيف اس صورت مي اور بهي بيره جاتى بجب كوئى عاقل ودانا فنف برائى كرتاب-

تيسراسب : كى مخص كى تعريف و توصيف مرف اى مخص ك ول كوممدح كا تابع نبيل بناتى بلكه يه بعى مكن ب كه اس

تریف کے باعث کچے دو سرے لوگ بھی شکار ہوجا ہیں خاص طور پر ایسے لوگوں کی تبریف اس سلطے میں انتہائی مؤر ہوئی ہے جن کی بات دھیان سے سُی جا آن ہو یا جن کی مدح و دم کا اعتبار کیا جاتا ہو' پھریہ تعریف خاص طور پر مجمع جام میں ہوئی چا ہیں۔ تاکہ زیادہ سے است دھیان سے سُن جاتا ہجمع زیادہ ہوگا اور جس قدر تعریف کرنے والے کی مختصیت اہم ہوگی اس قدر مدح کی لڈت فزوں ہوگی اور اس قدر مدح کی لڈت فزوں ہوگی اور اس قدر مدت کی تکلیف نفس کے لئے نا قابلی برداشت ہوگ۔

جوتفاسب : تریف سے یہ ہمی معلوم ہوتا ہے کہ محدح انتائی مرعب کن فضیت ہے تب ہی تو اوہ اس کی تعریف میں رطب اللّان ہونے کے لئے بے قرار ہے 'خاہ رضاور فہت سے 'یا زور زہد سی سے۔ آدمی کا بارعب ہوتا ہمی اس کی فضیت کے لئے نہنت ہے۔ کیوں کہ اس میں ایک طرح کا ظہر اور قدرت پائی جاتی ہے 'یہ تعریف اس وقت ہمی لڈت سے خالی نہیں ہوتی جب تعریف کرنے والے کے دل میں محدو کے لئے اجھے خیالات نہیں ہوتے 'وہ محض اس کے خوف سے خواہ مخواہ تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس صورت میں آدمی کو وہ سرے کے اضطرار 'خوف' اور اپنے ظہر اور قدرت سے لڈت التی ہے۔ ہمرجس قدر کمزور اور معظم ہوگا اس تدر محدوح کو لڈیت بھی زیاوہ حاصل ہوگی۔

مجمی یہ جاروں اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہوجاتے ہیں۔ اس صورت میں لذت عظیم تر ہوجاتی ہے۔ اور اگریہ اسباب کسی ایک مخص میں جمع نہ ہوں تو اس اعتبار سے لذت بھی کم ہوگی۔

<u>ند کورہ اسباب کا علاج</u> : پہلے سبب کا علاج اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ معدد اس حقیقت پر یقین رکھے کہ مادر ہا ہے تول بیں سپ نسبی ہے۔ مثلاً اگر کس نے یہ تعریف کی کہ آپ اطل نسب ہیں ' بی ہیں ' عالم ہیں ' برائیوں سے نیخ والے ہیں۔ اور مخاطب یہ جاتا ہے کہ بیں ایسا نہیں ہوں بلکہ اس کے بر عل ہوں تو وہ لڈت جو مال کے احساس سے پرا ہوتی ہے ختم ہو جائے گی ' مرف وہ لڈت باتی رہ جائے گی جو کس محص کے دل یا زبان پر ظلبہ و قدرت کے ختیج میں حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر یہ سجمتا ہے کہ تعریف کرنے والا جو بکتے کہ رہا ہے اس کا دل اس کے احتقاد سے خال ہے ' اور میں خود بھی اس کے بیان کردہ وصف سے محروم ہوں تو یہ وہ سری لڈت (زبان پر قدرت کی لڈت) باتی رہ جائے گی۔ لیخی اس دو سری لڈت (زبان پر قدرت کی لڈت) باتی رہ جائے گی۔ لیخی اس احساس کی لڈت باتی رہ جائے گی کہ تعریف کرنے والا میرے خوف اور ڈر سے میری تعریف میں اپنی زبان کھو لئے بر مجبور ہے۔ اور اسب میں تعریف کرنے میں شوریف کرنے میں موبائیں گی ہو جائیں گی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو جائیں گی ہو گئی ہو گئی

#### خُتِ جاه كاعلاج

جس مخص کے دل پر جاہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے وہ اپنی تمام تر قرت کلوں کی مراعات میں صَرِف کردیتا ہے 'اور ان سے دوسی کا رشتہ استوار کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور اپنے قول و فعل میں بھشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات سن کر 'اور اس کا عمل دیکھ کر اس کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کریں ' یہ امریفال کا بچ ہے 'اور فساد کا سرچشمہ ہے۔ اس سے عبادات میں مستی پیدا ہوتی ہے 'اور بعض او قات دلوں کا شکار کرنے کے لئے محرًات اور ممنوعات کا اُر تکاب کرنا پڑتا ہے اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور جاہ کی محبت اور دین کے لئے ان کی قساد انگیزی کو وہ خونوار بھیڑیوں سے خشبیہ دی ہے۔ ہیز آپ نے
ارشاد فرایا ہے کہ مال وجاہ کی محبت نے فعال اس طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح پانی سزی اکا تی ہے۔ فعال سے معنی جی فا ہروہا طن
اور قول و فعل کا اختلاف جو محف لوگوں میں اپٹی قدر منزلت کا متلا ہی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ منافقانہ بر تاؤکر نے پر مجور ہوتا
ہے' اور ایسی عمدہ عادقوں اور بھرین خصلتوں کا مظاہرہ کرتا ہے جن سے وہ تمی وامن ہوتا ہے یہ عین نفاق ہے۔ وہ ہو ایک ملک بھاری ہے۔ اس لئے اس کا علاج اور مسلمانوں کے واوں سے اس مرض کا ازالہ نمایت شروری ہے۔ یہ مرض بھی مال کے مرض کی طرح دل کی سرشت میں واطل ہوجا آ ہے۔ اس کا علاج ہی علم محمل سے مرکب ہے۔

حث جاہ کا علمی علاج : عب جاہ کا علمی ہلاج ہے ہے کہ وہ سب معلوم کرے جس کی وجہ سے جاہ پندی کے مرض میں جٹلا ہے۔ اور وہ سبب ہے شاہ اور جسوں پر کمال قدرت عاصل کرنا۔ یہ بات ہم پہلے ہی بیان کر بچے ہیں کہ اگر چہ تدرت میں ہر بار بلکہ اگر روئے زمین کے ہیں کہ اگر چہ تدرت میں ہو بار بلکہ اگر روئے زمین کے ہیں اور چاہیں اور چاہی سال تک اپنی چشانیاں تمارے قدموں میں رکھے رہیں تب بھی نہ مورہ کرنے والے باتی رہیں کے اور نہ تم زئرہ رہو گے۔ اور تمارا حال ایہ ہی بوگاجو تم سے پہلے بے شار ذی حشت اور ذی جاہ لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اس کا انداز میں جس بھی ہوگا۔ کو والے باتی رہیں ہوگا۔ کو اور نہ تم زئرہ رہو گے۔ اور تمارا حال ایہ ہی ہوگاجو تم سے پہلے بے شار ذی حشت اور ذی جاہ لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اس ناپائیدار شی کے لئے دین جیں تعلق نہیں ہوگا۔ بی نظرین رکھتا ہو کہ کہ انداز ہوگا۔ بی نظرین رکھتا ہو کہ کہ انداز ہوگا۔ بی نظرین رکھتا ہو دو اے اتی بھی اجمیت نہیں دیا گئی ہے۔ وہ موت کو سامنے تصور کرتا ہے اور وزیا کو حقیر سمجت بنا والی میں اجمیت نہیں ہوگا۔ ہو موت کو سامنے تصور کرتا ہے اور وزیا کو حقیر سمجت نیا ہو تھا ہوگا۔ بی خصول نے حضرت عمراین عبدالعزیز جو کھا تھا کہ یوں سمجت بالم جی میں انداز میں میں است میں میں انداز میں ہوگا۔ بی میں است میں است میں میں است میں میں است میں است میں است می

اکثرلوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں وہ مرف ونیا پر مرکوز رہتی ہیں ان کی آئموں کی روشن عواقب کے مشاہدے تک وسیع نہیں

ہوتی۔ارشادِربانی ہے۔

بُلْ مُؤْثِرُ وَنَالَحَيَاةَ اللَّنْيَا وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَالِّفَى (بِ٥٣٠ ايت١٤) للمُ مُؤْثِرُ وَنَالَحَيا بلكه تم دنعي ذندگي كو ترجي دية مو حالا مكه آخرت دنيات درجها بمتراور بائيدار ب و مكه اور ارشاد فرمانات

كُلْلاً بَلُ نُحِبُونَ الْعَاجِلَةُ وَنَدُرُونَ الْأَخِرَةَ (پ١٩ر١٥ آيت ٢٠-١١)

جو مخض اس مد تک جاہ پندی میں جٹلا ہوا ہے دنیادی آفات اور مصائب کے تصوّر ہے اپنے دل کا علاج کرنا چا ہتے لینی ان خطرات پر نظرر کھنی چا ہتے جو ارباب جاہ کو دنیا میں چیش آئے ہیں ' ہرامزت اور بلند مرتبہ آدی کے جمال کھ دوست ہوتے ہیں دہاں دشنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی ہے لوگ آیزا پہنچانے کے لئے موقع کی ناک میں رہتے ہیں 'جب بھی موقع ملتا ہے دشنی نکال کیتے ہیں 'خود ان بلند مرتبہ لوگوں کو بیٹ یہ خوف رہتا ہے کہ جو مرتبہ انھیں میسر ہے وہ جمین نہ جائے ' یا جن دلوں میں ان کا اجرام اور و قار ہے وہ بدل نہ جائیں 'ول ابلتی ہوئی ہا مراوں سے بھی نیادہ تھے تول کرتے ہیں 'جس طرح ہا مذی کہی اوپر کی طرف اُبلتی ہے اور کمی نیچ بیٹھ جاتی ہے اس طرح دل بھی آبال اور اعراض کے در میان متردد رہے ہیں' دلوں کی نیاد پر بننے والی ممارت سمندری موجوں پر تغییرہونے والے محل سے زیادہ دیریا جمیں ہوتی۔ قلوب کی مرافات مخاطب جاد طاسدوں کی سازشیں وشنوں کی اُنت سے دافعت وغیرہ یہ وہ تمام دنیاوی آلام اور مصائب ہیں جن سے جاہ کی لڈٹ کو ڈرہو جاتی ہے۔ آخرت میں جاہ پندی کی پاداش میں جو سزا ملے گی وہ الگ رہی دنیا میں بھی اس کے قائدے استے نہیں گئے جتے متوقع ہوتے ہیں ' بلکہ مصائب کا اتا ہوم ہو تا ہے' ایسے لوگوں کو جو جاہ پند ہوں اپنی بصیرت کا علاج کرتا جا ہیئے۔ جس کی بھیرت میں کمرائی اور ایمان میں قرت ہوتی ہیں وہ دنیا کی طرف ذرا الثقات نہیں کرتا۔

خت جاه کاعملی علاج : اس مرض کا عمل علاج بید ب کد لوگوں کے داوں سے اپنی جاہ داعل کرتے کے ایسے کام کرے جن برطامت كي جائي مان تك كداوك إلى نظرول مع كرادين اور معوليت كالأت كالحساس تك زاكل موجاع عماني اور فوشه مینی کی زندگی سے مانوس ہو جاہے اور منرف اللہ تعالی سے یہاں اپنی معبولیت پر قناطت کرے کیے فرق ما متیہ کا زہب ہے کہ وہ لوگ معامی کا ارتکاب اس خیال سے کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے کر جائیں اور جاہ کی آفت سے تجات پائیں۔ مرب صورت اس مخص کے لئے جائز نہیں جو مقتلیٰ ہو میوں کہ اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں دین کی طرف سے مستی پدا ہوگی۔جو مخص مقتری ند ہواس کے لئے بھی حرام فعل کاار تکاب کرنا جائز نہیں۔ بلکہ صرف اتنا جائز ہے کہ افعال میں سے وہ افعال کرے جن سے اوگوں میں و قارباتی ندرہے۔ چنائچہ روایت ہے کہ ایک بادشاہ نے کسی عابد کے قریب ہونے کا ارادہ کیا عابد کو معلوم ہوا کہ بادشاه میری مجلس میں المیاب اس نے کمانا معوایا اور بوٹ بوٹ کھے کھانے لگا اوشاہ نے اس اس طرح کماتے دیکماتوا بی رائے پر قائم نہ رہ سکا وہ عابد اس کی نظروں سے گر گیا اور اس سے اس کر قرابت وارادت کا ارادہ نرک کرویا عابد نے سکون کا سائس لیا اور بادشاہ سے حافت پر اللہ کا فکر اوا کیا۔ ایک بزرگ نے فراب کے رنگ کا شربت شراب بی سے لیے محصوص بالے میں بیا " آکہ لوگ ہے سمجیں کہ وہ شراب پیتے ہیں اور لوگوں کی نظروں سے کر جائیں۔ فقہی حیثیت ہے اس طرح کے اعمال کے جواز میں شبہ موسکتا ہے۔ تاہم آرہابِ آخوال بعض اوقات آپ نشوں کا علاج ان طریقوں سے ہی کرتے ہیں جن ک فقهاء اور مفتیبین اجازت نمیں دیے ، لیکن وہ ان طریقوں کو اپنے قلوب کے لئے مفید سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے احوال ک اصلاح کر لیتے ہیں ، پراین اس افراط اور تغریط کا تدارک بھی کردیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی چکایت ہے کہ جب لوگوں نے ان کے پاس بڑی تعداد میں جمع مونا شروع کیا تو ایک دان وہ حمام میں کے اور جان بوجم کر کی دو سرے مخص کا قیمتی لباس مین کریا ہر نکل آئے اوگوں نے دوسرے لباس میں دیکھا توجوری کاشبہ ہوا۔ اس پر انھیں زود کوب کیا گیا اورود لباس چین لیا گیا اور الزام لکایا گیا كدوه چرا بچك ين تب جاكر كسي ان كى جان بچى اوروه سكون كر سائقه مبادت حق بين مشغول موسق

جاہ کی محبت دور کرنے کا بہتری طریقہ: اس کا بھتری طال ہے۔ کہ اوگوں ہے مزات افتیار کرنے اور کو شع کم نای میں جا بھتے 'یا کسی ایسی جا بھتے 'یا کسی ایسی جا بھی کہ جاتا ہے۔ کہ میں مزات افتیار کرنا ہی خطرے ہے خالی نہیں ہے 'کوں کہ پوری بہتی میں اس کی شہرت ہو جائے گی کہ فلاں بزرگ اتن عبادت کرتے ہیں کہ انحوں نے اللہ ہے لوگا نے کے تمام لوگوں ہے کنارہ کشی افتیار کرنے ہے۔ گویا عزلت نشین ہو سکتا ہے کہ وہ عزلت نشین ہو جائے گی ہوگوں کے دلوں میں اعتقاد را سنح کرنے کا باعث ہوگی 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عزلت نشین یہ خیال کرے کہ جھے جاہ کی محبت نہیں رہی 'طالا تکہ دل کے کسی گوشے میں اس کی مجبت بھی ہوتی ہو 'بقا ہر نفس اپنا مقصود پاکر پڑسکون ہو 'لیکن اگر اسے یہ بیٹین ہو جائے کہ لوگ اس کے معقد نہیں رہے 'یا اس کی برائی کرتے ہیں 'یا کسی نا مناسب معقد نہیں رہے 'یا اس کی برائی کرتے ہیں 'یا کسی نا مناسب بات کی طرف اس کی لبت کرتے ہیں تو اس کے قل کا یہ سکون ختم ہو جائے گا اور وہ اتنا مضطرب ہو گا کہ لوگوں کے دل ہے اپنے معقلت فلا خیالات کے ادا الے کے لئے تدبیریں افتیار کرنے گا۔ خواہ جھوٹ تی کیوں نہ بونا پڑے۔ اس صورت میں فلا ہر ہو گا کہ یہ مخص دکھانے کو گوشہ نظین ہوا ہے' ورثہ اس کے دل میں ابھی تک جاہ و

منولت کی مجت ایس بی ہے جیسے مال کی مجت 'بلکہ اس ہے بھی زیادہ شرا گیز ہے۔ اس لئے کہ جاہ کا فتنہ پوا ہو تا ہے۔ جب تک آدی کو اپنے جیسے دو سرے آدمیوں کی طبع رہتی ہے وہ ان کے دلول جس اپنا مقام بنا نے کے لئے بے چین رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے دست و باند سے کمائے 'اور کس کے مال پر نظر نہ رکھے تو تمام لوگ اس کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور اس کی پروا باتی نہ رہے گی کہ یہ وہ ان لوگوں کی دلول کی پروا نہیں کرتا جو اس سے دور مغرب و شرق میں رہتے ہیں میوں کہ نہ وہ و کھ سکتا ہے اور نہ ان سے کسی تم کا کوئی لائے رکھ سکتا ہے۔

لوگوں سے مقع صرف قناعت کے ذریعہ فتم ہو عتی ہے۔ جو محض قافع ہوتا ہے اس میں لوگوں سے بہنازی ہوتی ہے اور جو بہ نیاز ہوتا ہے اس کا دل لوگوں کے ساتھ مشغول نمیں ہوتا۔ اور اگر کسی کے دل میں اس کے لئے قدر و منوات ہوتوا سے ایمیت نمیں رہا۔ ترک وجاہ قناعت اور قطع طمع کے بغیر ممکن نمیں ہے۔ اس سلط میں ان تمام اخبار و آفا دسے بھی مدلینی چا ہیئے جو جاہ کی ذہت اور کم نامی کی تعریف میں وارد ہیں۔ شائیہ قول مشہور ہے المؤمن لا یخلو من ذلقاو قلقاو علقم و من ذلت تا قلت یا علی من دلت کو ترجی دی اور دنیاوی دولت علی سے خالی نمیں رہتا۔ نیز سلف کے حالات کے پیش نظر رہنے چا ہمیں کہ انموں نے عرت پر ذلت کو ترجی دی اور دنیاوی دولت کے مقابلے میں آخرت کا ثواب حاصل کیا۔

#### مدح کی محبت کاعلاج

اکٹرلوگ ای لئے ہلاک ہوئے ہیں کہ انمیں لوگوں کی ذمت کا خوف دامن گیر رہتا ہے اور وہ ان کی تعریف کی خواہش میں جتلا رہتے ہیں۔ ان کی تمام حرکات و سکنات لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں ناکہ وہ تعریف کریں۔ یہ امر مہلات میں سے ہے۔ اس اعتبار ہے اس کا علاج واجب ہے۔ اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان اسباب میں خور کیا جائے جن کے باعث مرح کی خواہش اور ذمت کا خوف رہتا ہے۔

سلاسب : جیساکہ ویجلے بیان میں گزرا یہ ہے کہ اور کے قول سے ممدح اپنے کمال کا احساس کرتا ہے۔ اس سلیلے میں آدی کو چا ہیئے کہ وہ تعریف کرنے والے کی تعریف پر یقین کرنے کے بجائے اپنی حتل کی طرف رُجوع کرے 'اور ول سے یہ سوال کرے آیا وہ صفت جس کے ساتھ اسے متصف قرار دیا جارہا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں۔ پھروہ صفت جس کے ساتھ متصف کیا گیا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں کی جانی چا ہیئے جسے مال 'جاہ اور کیا گیا ہے اس کے جس پر تعریف نیس کی جانی چا ہیئے جسے مال 'جاہ اور دنیا کیا گیا ہے اس سے جس پر تعریف نیس کی جانی چا ہیئے جسے مال 'جاہ اور دنیا کی ساز و سامان۔ اگر کوئی وصف ایسا ہے جس کا تعلق دنیا کے اسباب سے ہو تو اس سے خوش ہوتا ایسا ہے جسے کوئی محض کھاس دیکھ کرخوش ہو جو بہت جلد خلک ہو کر ہوا کے دوش پر اُڈی اُڑی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد خلک ہو کر ہوا کے دوش پر اُڈی اُڑی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد خلک ہو کر ہوا کے دوش پر اُڈی اُڑی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد خلک ہو کر ہوا کے دوش پر اُڈی اُڑی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد خلک ہو کر ہوا کے دوش پر اُڈی اُڑی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد خلک ہو کر ہوا کے دوش پر اُڈی اُڑی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد خلک ہو کہ ہو گیا ہے ہو تو اس سے خوش ہو گیا گیا تھی ہوگی۔ عاقل 'تو مشنی کے بھول اس دوست کا حال ہو تا ہے

أشدالغم عندى في سرور يتقن عنه صاحبه انتقالا (شتت فم يس مراء نزديك فوق الى به كمين اس سي تعل مونا ضورى محتامول)-

دنیا کے مال و دولت پرخش ہونا انسان کے لئے مناسب تہیں ہے۔ اگر خوش ہونای ہے تو اس کے وجود سے خوش ہونا ہا ہتے ہے کہ تعریف کرنے والے کی تعریف سے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ شے تعریف سے وجود میں آتی ہے۔ مالا تکہ وہ اس سے پہلے بھی تہمارے پاس موجود تھی۔ نیز اگر وہ صفت الی ہے جس پر حمیس خوش ہونے کا حق ہے جسے علم اور تقولی۔ اس صورت میں بھی خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ انجام کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ آیا یہ وصف باتی بھی رہے گایا نہیں۔ یہ صحح ہے کہ علم اور زُہد بندے کو خالق سے قریب کردیتے ہیں۔ لیکن خاتے کا خطرہ ہروقت موجود ہے۔ اگر آدی کو اپنے شوء خاتمہ کا خوف ہوگا قاس دنیا کی کمی بھی چزے خوشی نہ ہوگ۔ بلکہ یہ سجے گا کہ دنیا غم و حزن کی چکد ہے گرح و مرور کا مقام نیں۔ اور اگر تہیں حسن خاتمہ کی امید ہے قوادح کی مدح پر خوش ہونے ہے بجائے اللہ کے اس فضل و انعام پر خوش ہونا ہا ہیئے ہو علم اور زہد کی صورت میں حسیس عطا ہوا ہے۔ اس لئے کہ لڈت احساس کمال کی دجہ سے ہو اور کمال کا دجود اللہ کے فضل سے ہوا ہے نہ کہ مارح کی مدح سے مدح قواس فضل کے مالح ہے۔ اس لئے مدح پر خوش نہ ہونا ہا ہیئے کیوں کہ اس سے تماری فضل نہ ان کے طور نہ ہوگا۔ اور اگر تمارا کوئی ایسا و صف بیان کیا گیا ہے جس سے تم تماری مثال اس فیح کی ہے جس سے کوئی فض نہ ان کے دو جانتا پر یہ کے واہ واہ والی آئی کی بہت ہوں کہ اللہ کہ وہ جانتا پر یہ کہ دو جانتا ہوں کہ اس کے بادجود وہ اس تعریف کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہا کہ دو جانتا ہم مرح آگر کوئی تماری نئی اور زہدی تعریف کرے اور تم یہ جانے کے بادجود کہ اس تعریف کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو خوش میں ہو تو جس ہو خوش میں ہوتا ہو جانتا کہ وہ خوش نہ ہوتا ہو تا ہم ہوئی ہوتا ہیں ہوتا ہو جانتا کی مرح واقف ہے ' یہ تو خرجموٹی تعریف کرے والا سچا ہمی ہوت ہم ہوئی تعریف کرے والا سچا ہمی ہو تب ہمی اس کی تعریف کرے والا سچا ہمی ہوت ہم ہوئی تعریف کرے والا سچا ہمیں ہوت ہمی تمریس اس کی تعریف پر خوش نہ ہوتا ہا ہیئے نہ کہ اللہ کی اس مصل کی تعریف کرے والا ہو ایک ہو جوئی تعریف کریف کرے والا سچا ہمی ہوت ہمی تمریس اس کی تعریف پر خوش نہ ہوتا ہا ہیئے جس میں تریف کرے والا سے ایک بھوٹی تعریف کہ کہ اس کی تعریف پر خوش نہ ہوتا ہا ہیئے نہ کہ خوش کی اور خوش نہ ہوتا ہا ہیئے جس سے تمہیں تو ازامی ہونی ہا ہیئے نہ کہ خوش کا باصف ہونی ہا ہیئے نہ کہ خوش کیا ہوگ

روسراسب : یہ تھا کہ تعریف سے تعریف کرنے والے کے قلب کی تسفیر اور اس کے ذریعے دو سرے قلوب کی تسفیر کاعلم ہوتا ہے۔ اس کا حاصل وہی ہے جو جاہ کی محبت کا ہے اور جاہ کی محبت کاعلاج ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں کہ لوگوں سے طمع نہ رکمی جائے اللہ کے یہاں قدر و منزلت کی حلاق میں منزلت کی حلاق سے دور کردے کے یہاں قدر و منزلت کا طالب ہو اور اس حقیقت پر یقین رکھے کہ مخلوق میں منزلت کی حلاق اسے اللہ عزّوجات سے دور کردے کی اس لیے تعریف پر خوش نہ ہونا چاہئے۔

تیسراسب : خق کا تیسراسب به تفاکه تعریف سے محدہ کے رُعب اور جاہ و جلال کا پتا چاہے 'یہ بھی ایک عارضی قدرت ہے 'اے ثبات نہیں۔ ایکی فیرپائیدار چزر کیا خق ہونا۔ ایسی تعریف پر قو غم کرنا چاہیے 'اور تعریف کرنے والے کو بُرا کہنا چاہیے اور اس پر خفا ہونا چاہیے کہ اس نے تعریف کرکے مصیبتوں اور آفوں سے قریب کردیا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں جو فض کسی کی دبان سے مدح سے خوش ہوا اس نے گویا شیطان کو اپنے اندر دواغل ہونے کاموقع دیا۔ ایک بزرگ کا خیال ہے کہ اگر جمیس کسی کی زبان سے بر سننا انچھا معلوم نہ ہوکہ تم برے آدی ہو بلکہ یہ انچھا گئے کہ تم ایکھے آدی ہو تو فی الحقیقت تم ایکھے آدی نہیں ہو۔ ایک روایت اگر وہ سے کہ ایک فض اس مجلس میں موجود ہوتا' اور جو تعریف تولے کی ہے اس پر راضی ہوتا اور اس حال میں مرحا تا تو درخ میں داخل ہوتا۔ (۱)

ایک مرجه آپ نے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایا:

ویحک قصمت ظہر ہلو سمعکُ ماافلح الی یوم القیامة (۲) کم بخت تو نے اپنے ممدح کی کمرتو ژدی آگروہ تیری تعریف من لیتا تو تیامت کے دن تک فلاح نہایا۔ ایک مدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا:۔

الالاتماد حواواذارأیتمالماد حین فاحثوافی و حوههمالتراب ( r ) خردار! آپس میں ایک دوسرے کی محند کو اور جب تم مح کرنے والوں کو دیکموتوان کے چروں پر فاک وال دو۔

<sup>(</sup>١) مجمع اس روايت كي اصل نيس لي- (٢) يدوايت يمل كذر جل ب- (٣) يدروايت مي يمل كذر جل ب-

### نرمت كى كرابت كاعلاج

یہ بات پہلے بیان کی جا چک ہے کہ انسان کو خرت سے نظرت جس سب سے ہاس کے مخالف سب سے وہ مرح سے محبت کرتا ہے'اس کے اس کاعلاج بھی حب مرح کے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اس سلسلے میں مخترمات پر ہے کہ جو مخص تهماری زهمت كرتا بوه تين أحوال سے خالى نيس يا توروا بين قول بين سچا ب أور اس كامقصد خرخواي اور شفقت بيا وه الى زمن مين سچا ب لين اس كامقعد خرخواى نبيب بلدايذا وينجانا ب يا وه جمونا بجمال تك يملى مورت كا تعلق ب مهيس الى ذمت سن كرخفانه مونا جائية اس سے دشمني كرنى جائے اور نه جواب من اس كي زمت كرنى جائے الكه بمتريہ ہے كہ تم اس كا احسان مانو اس ليے كه جو مخص حسيس تمهارے عيوب سے مطلع كرتا ہے وہ ور حقيقت حسيس ملكات كامشابره كرا تا ہے اور ان سے بجنے ی تعیمت کرتا ہے جہیں اس کی برائی پر خوش ہونا چاہئے اور اپنے قابل زاست اوسان کرازا لے کے لیے جدوجد کرنی چاہئے ا نرتت پر ممکین ہونا'یا اے ناپند کرنا یا زانت کرنے والے کو بڑا کرنا جمالت ہے 'اور اگر برائی کرنے والے نے تمہاری برائی کرنے والے نے تماری برائی محض دعمنی کی وجہ سے اور ایزا پنچانے کے لیے کی بہت ہمی تمہیں خوش ہونا چاہئے کہ اس کے کہنے ے تم اپنے عوب پر آگاہ ہوے اس سے پہلے تم اپنے موب سے واقف دس سے الحميس الى فامال ياد آئيں اس سے پہلے تم عا قل تنے اور اساف کو تہاری نظروں میں مراکروان سے پہلے تم انہیں اچھا سجے تھے۔ یہ تمام امور تهاری سعادت كاباعث بين جب جهيس اسباب سعادت ميتر آئے بين تو حصول شعادت مين كو آئى ند كرو-اس كى مثال الى ہے جيسے تم نجاست آلودہ کیڑے بین کر کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کا آبادہ کو اور حتیس بیرعلم نہیں کہ حمہارے کیڑوں پر نجاست کی ہوئی ہے نیز تم يہ بھی نہيں جانے کہ إكر اس حالت ميں تم اندر چلے محط تو اوشاہ تارا من موكا عجب نہيں كہ وہ اس كتافي پر عبرتاك سزادے اب أكركوكي فخص تم سے يد كے اے كندے ارے بني إسى كرے تو صاف كرلے " تو تميس خوش مونا جاہے" اس كى يد زبانی تنبیہ بری منبیت ہے۔ تمام اخلاق فاسدہ اخرت میں ہلاکت کا باعث ہیں انسان کوینےان فاسد اخلاق کا علم دشنوں کے

ذراید ہو تا ہے جبوہ فرمت كرتے ہيں اور بدف طامت بناتے ہي اگر تسادي تصن مي كوئي اياد من موجود ہے تم اسے غنیت جانو' دسمن اگرائی دشنی پر کمرست ہے توب اس کے دین کے لیے خطرناک ہے تسارے لئے تو نعت ہے تہیں اس نعت پر خوش ہونا چاہے اور اس سے لفع افعانا چاہے خہیں کیا اگر تہمارا دعمن خود اپنی دعنی کی اک میں خاکسر ہونے کے دریے ہو۔ تيسري صورت يدب كد فرست كرف والاجمونا موالين تم يركوني البدالزام عائد كردما موجس عدتم عِند الله يري موتم مركزاس کی پوا نہ کو اور نہ جوالی کاروائی کے طور پراس کی فرصت کو اللہ ان تین باتوں پردھیان دو ایک توبید کہ اگرچہ تم اس ایک عيب سے بری موجس میں تمہيں جلا قراروا جارہا ہے اليكن اس جيے يكتے ميوب بيں جن ميں تم مادت مو تسارے وہ ميوب جن پر الله في تتاري كا يده وال ركما بيت زياده بي جميس توالله تعالى كا شكرادا كرنا جائي كداس في تهمار عيوب س لوگوں کو اٹھاہ کرنے کے بجائے ایک ایسے حیب کے حالے کرواجس سے تم بڑی ہو و مری بات یہ ہے کہ لوگوں کی برائی اور حیب جوئی تنمارے گناموں اور خطاؤں کے لیے گفارہ بن جائے گی گویا لوگوں نے تنہیں ایک ایبا عیب نگا کرجو تنمارے اندر موجود نمیں ے ایسے بت سے عیوب سے بڑی کردیا ہے جن میں تم جالا ہو۔ یاور کھوجو مخض بھی تسارے فیبت کرتا ہے وہ تسارے فدمت میں اپنی نیکیوں کا تحفہ پیش کرتا ہے اور جو فخص تعریف کرتا ہے وہ تمہاری پشت پر ایک کاری ضرب لگا تا ہے کس قدر عجیب بات ے کہ تم بشت پرچوٹ لگنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکول کا تحفی اکر دنجیدہ ہوتے ہو اوال کلہ یہ نیکیاں تہیں اللہ کے قریب کریں گئ تيس بات يه ب كدوه ب جاره فيزب برائي كرك خود نقسان من بها اس في اين دين كونقسان بنهايا اورالله كي نظويس كرا اور تهت بازی سے عقاب الیم کامستی ٹھراکیا یہ مناسب ہوگاکہ تم اس مظلوم پر اور ظلم دھاؤ ' ہلاکت اس کامقدر بن چی ہے' الله كاغضب اس پر نازل موچكا ہے اب تم اس كے ليے واكمت اور خضب كى دعاكر كے شيطان كوخوش موتے كاموقع كول ديتے مو اس کے کیے توبید دعا کرو: اے اللہ! اس کی اصلاح فرا اس کی توبہ تول فرا اس پر رحم کر۔ جیسا کہ سرکار دوعالم صلّی الله علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنوں نے جنگ اکد میں آپ کے وغدان مبارک شہید کردیے تھے اور آپ کا چروانور زخی کردیا تھا اور آب کے چا حفرت حزہ کو شہید کردیا تھاہے دعا فرمائی تھی۔

اللهُمَّاعُفِرُ لِقَوْمِي اللَّهُمَّ إِهِ فَوَمِي فَالْهُمُ لايعْلَمُونَ (يَقُولُ كُل البَّوة)

اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما اے اللہ! میری قوم کوہدایت سے نواز سے لوگ جانے نہیں ہیں۔

حضرت ابراہیم ابن اوہم نے ایک ایسے مخص کے لیے جس نے انہیں زخمی کردیا تھا، مغفرت کی دعا فرائی کوگوں نے عرض کیا اس نے آپ کے ساتھ بڑا سلوک کیا اور آپ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: جھے اس کی وجہ ہے اجر لے گا، اس لیے جھے یہ بات انچمی نہیں معلوم ہوتی کہ میں اس کی وجہ سے خیرپاؤں اور وہ میری وجہ سے عذاب کا سامنا کرے۔

ندمت ان لوگوں کو بُری نہیں لگتی جو قناعت کرتے ہیں اور لوگوں کے مال سے طبع ختم کرتے ہیں اگر تم لوگوں سے بے نیاز ہوجاد تو لوگ خواہ تسماری کتنی ہی برائی کیوں نہ کریں تسمارے دل پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا دین میں اصل قناعت ہی ہے ' قناعت سے مال اور جاہ کی طبع ختم ہوجاتی ہے 'جب تک طبع ہاتی رہے گی ہی چاہو مے کہ جس سے میں طبع رکھتا ہوں اس کے دل میں میری عجت اورجلہ ہاتی رہے اور وہ میری تعریف کرے 'تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں رہو می 'اور دین ضالع کے بغیریہ بات حاصل نہ ہوگی۔

مرح وفد تمت میں لوگوں کے اُحوال کا اختلاف : ذمت کرنے والے اور تعریف کرنے والے کی نبیت سے لوگوں کی چار مالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ تعریف پر خوش ہو ' تعریف کرنے والے کا شکر اوا کرے ' اور ذمت سے ناراض ہواور فرمت کے دائع ملے یا انقام کی خواہش کرے ' اکثر لوگوں کی بھی حالت ہے۔ اور اس باب کے معاصی میں اس کا درجہ سب سے برا ہے۔ دو سری حالت یہ ہے کہ ذمت سے دل میں ناخش ہو ' لیکن اپنی زبان اور اعتمام کو قابو میں رکھ '

اور انقام ند لے اس طرح تعریف من کرخوش مو الیکن حرکات و سکنات سے خوشی ظاہرند مونے دے اید بھی ایک نقص ہے۔ محر پہلے کی بدنسبت اس مالت کو کمال کمد سے بیں۔ تیری مالت جے درجات کمال میں پہلا درجہ بھی کما جا سکتا ہے یہ ہے کہ مرح اور ندست اس ك زديك برابر بول نداس مرح سے خوشى بو اور ندفر مت سے تكليف بعض عابد اس غلط فنى ميں جالا بو جاتے ہیں کہ ہمارے اندریہ وصف موجود ہے والا تکہ اس مالت کی مجمد علامتیں ہیں اگر ان علامتوں کی روفنی میں جائزہ آبا جائے توان كى غلط فنى دور بوجائد مثل اس كى پىلى علامت بدے كەندات كرنے والے كا اپنے پاس بيضنا برا معلوم نه بوئ مكدجس قدر تریف کرنے والے کی ضرور تیں ہوری کرنے میں اس سے نوادہ خوشی اور مرور ماصل نہ ہو ا ہو بنتا نامت کرنے والے ک ضرورتیں پوری کرتے میں ماصل ہو تاہے ، تیسري علامت بيہ كرجس طرح افزيف كرتے والے كام علس سے أخو جاتا يُرا معلوم مو ای طرح ذمت کرنے والے کا جانا بھی اچھا نہ کی مجو مقی علامت یہ ہے کہ وو مرول کی بہ نہت تعریف کرنے والے کی موت کا غم نیادہ نہ ہو ' پانچویں علامت یہ ہے کہ دوسرول کی نسبت مادح کے مصائب و الام کا زیادہ احساس نہ ہو ' جھٹی علامت یہ ہے کہ تريف كرف والله كى غلطى براكى كرف والله كى بد نبت معمولى محسوس ند مو- خلامد يد الله كد جب تك مادح اور دام دونول یکسال معلوم ند موں مے اور ہرامتبارے وونوں میں مساوات ند موگ اس وقت تک بدورجہ حاصل ند موگا، لیکن اس وادی کے مسافر جانتے ہیں کہ یہ راستہ کتنا دُشوار ہے 'اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں لیکن کیوں کہ ان علامتوں کی روشنی میں وہ ا پے نفس کا جائزہ نیں لیتے اس لئے ان پر ان کی خوشی کا حال اشکار نہیں ہو آ۔ بھی عابد اپنے دل کے میلان پر مطلع ہو جا آ ہے اوریہ جان لیتا ہے کہ میں مادح کی مرح سے خوش ہو یا ہوں اور اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ فرقت کرنے والے لے فرقت کرکے ایک ایا گناہ کیا جو اللہ کی تارا مملکی کا باحث ہے اور تعریف کرنے والے نے تعریف کرے اللہ کی اطاعت کی ہے تو یہ دونوں برابر كيے موسكتے ہيں 'يه شيطانی فريب ہے عابديد بات المجي طرح جانتا ہے كه الله كے بندوں ميں بے شار بندے ايسے ہيں جو دن رات ایے ایسے علین مناہ کرتے ہیں جو ذاشت کرتے والے نیزوہ یہ بھی جانتا ہے کہ تعریف کرنے والا بھی کسی نہ کسی کی ذاشت ضرور کرتا ہوگا۔ اگر فرانت كرنے والا قائل كردن زونى ہے تواسے مى سزا ملى جا يئے خواہ وہ تسارى فرانت كرے يا كى اور كى-اس سے معلوم ہو کہ یہ فریب خور دہ عابد آپ فنس کے لئے خصہ کرتا ہے اور اپن آنا سے لئے ناراض ہو تا ہے۔اس کایہ کمنامجی شیطانی فریب کے علاوہ کو نمیں کہ زمت ایک شری جرم ہے اس لئے میں زمت کرنے والے سے نفرت کرنا ہوں وہ دنیا سے بھی محروم ہوتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں ہمی نقصان افعانیں مے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:۔

قُلُ هَلُ نُنْتِ كُمُ إِلَّا خُسَرِينَ أَغُمَا لَهُ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللُّغُيَا وَهُمُ يَحُسَبُونَ الْهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا (ب٨١٦ أيت ١٠١١)

آپ (ان سے) کیئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتا کی جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خمارے میں ہیں 'یہ لوگ

ہیں۔جن کی دنیا میں کی کرائی محت سب کی گذری مولی۔

چو تھی مالت جو تمام عبادوں کا نچو رہے ہے کہ مدح کو فرا سمجے اور مدح کرنے والے کو بڑا کے میوں کہ یہ مدح اس کے لئے فتذب اس كى مرة زنے والى ب اوردين كے لئے معزب فيز زمت كرنے والے سے محت كرے ميونك وه عيب يرمطكع كرا ے 'اوردین کی بنیادی چیز گناموں سے توب کی طرف رہنمائی کرتا ہے 'اورائی نیکیاں تمارے دامن میں وال دیتا ہے۔ مرکاردوعالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

رأس التواضع أن تكرمان تذكر بالبروالتقوى (١)

<sup>(</sup>۱) اس روایت کی اصل حمیل می

امل واضع ہے کہ فیکی اور تقولی کے ساتھ جمیں اینا وکر فرا معلوم ہو۔ اس سلسلے میں ایک نمایت سخت مدیث ہے ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

ويل للصائم وويل للقائم وويل لصاحب الصوف الامن! فقيل بارسول الله! الامن؟ فقال الامن تنزهت نفسه عن الدنيا وابعض المدحة واستحب المذمة (معد الروس - الرم)

رونہ دار کے لئے نوابی ہے شب ذیرہ دار کے لئے فرانی ہے مجیم پیش کے لئے فرانی ہے مرسد لوگوں نے مرض کیا مرکون؟ آپ نے فرایا محروہ فض جس کا نفس دنیا کی نجاستوں سے پاک ہوجو مدحت کو ناپند کر تا ہو اور ذاتت کو پند کر تا ہو۔

ہم چیے اوگ و صرف دوسری مالت ہی کی طع کرسکتے ہیں کہ ند مدح پر قول و فعل سے خوشی طا ہری جائے اور ند فرتست کا رنج کیا جائے جال تک تیری صورت کا سوال ہے کہ اور دام دونوں برابر موں قواس کی ہمیں اپنے آپ سے توقع ای كرنى جا ہئے۔ ہمارے لئے تو دوسری صورت مجی و شوار ہی ہے۔ اگر ہم اپنے داول میں اس کی علامات تلاش کریں تو وہ محی پوری نہ ملیں 'اوح کی ہم جس قدر تعظیم کرتے ہیں اور اس کی ضوریات پوری کرنے کے لیے جتنی جلدی کرتے ہیں اس قدر تعظیم ہم ذام کی نہیں کرتے اورنداتی جلدی اس کی مروریات بوری کرتے میں کرتے ہیں الکداس کی تعریف کراں معلوم ہوتی ہے امان میں ووونوں کوبرابر سیجنے پر قادر تنے ہی نہیں ملا ہرمیں بھی برابری نہیں کرسکتے۔جو مخص ایسا کرسکے وہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے لئے نمونہ قرار دیا جائے اور اس کی اِتباع کی جائے اگر ایسا محض بل جائے تو وہ بینار تورہ جس سے لوگ اند میروں میں روشنی حاصل کرتے ہیں لیکن افسوس اس زمانے میں کوئی ایسا مخص نظر نہیں آتا اور جب دو سرے مرتبے کا مخص نہیں ملتا تو اس تیسرے مرتبے کا مخص كمال ملے كا جواس سے اعلى ہے۔ محران مراتب ميں ہمى مختلف درجات ہيں ' شال مدح ميں يد درجات ہيں كه بعض لوك مدح و شاؤ اور شہرت کی متاکرتے ہیں اور ان کے حصول کے لئے جو پھوان سے بن بڑتا ہے کرتے ہیں یمال تک کہ عبادات میں دیا کاری ے کام لیتے ہیں اوگوں کے قلوب کو اپنی طرف اکل کرنے کے لئے اور ان کی زبانوں کو اپنی تعریف میں بولنے پر مجبور کرنے کے لئے وہ محرات کے ارتکاب سے بھی کریز نہیں کرتے ایسے لوگ ہلاک مونے والوں میں سے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مباحات ك ذريع شرت اور تعريف ك طالب موت بي عبادات كو وسيله نسي بنات اور نه منوعات كا ارتكاب كرت بين يداك مرے غارے دہانے پر ہیں۔اس لئے کہ نہ کلام کی حدود منظیل کی جاسکتی ہیں اور نہ اعمال کی اس لئے یہ ممکن ہے کہ وہ تعریف کی اللاش میں فیر شعوری فریقے پر حدود سے تجاوز کرجائیں اور بلاک ہوجائیں اس اعتبار سے بدلوگ بلاک ہونے والوں سے انتائی قریب ہیں ، بعض لوگ ایسے ہیں۔ جونہ ستائش کی تمثا کرتے ہیں اور نہ اس کے لئے مدوجد کرتے ہیں لیکن جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو ول ہی ول میں خوفی محسوس كرتے ہيں اكر ايسے توك مجاہدہ نه كريں اور مدح پر بتكفت كراميت كا اظهار نه كريں توبيد مكن ہے كه فرط مترت سے وہ لوگ دو سرے كروہ ميں شامل ہو جائيں اور اگر انموں نے عابدہ كيا اور مدح بركراميت ظا مرك اور اس کی آفات کے پیش نظرول کو خوش ہونے کا موقع نہ دیا تو ایسے لوگ مجاہدے کے خطرے میں کمرے رہنے ہیں جمعی کامیاب ہو جاتے ہیں' اور مجمی فکست ان کامقدر بن جاتی ہے ، بعض لوگ مدح سن کرخوش نہیں ہوتے' ند انھیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اکویا مرح ان پر کوئی اثر نمیں چھوڑتی ایسے لوگ غنیمت ہیں اگرچہ وہ پوری طرح مطلع نمیں ہیں۔ پچھ لوگ ایسے ہیں جومرح پر اپنی نا پنديدي فلا مركرتے ہيں اليكن يمال تك نوبت نيس چنجي كه مادح پر تاراض مول يا افعيل منع كريں۔ ان سب ميں اعلى درجه ب بے کہ تعریف کو بڑا سمجما جائے 'نارا فتلی طاہری جائے بتگلت نیس' بلکہ خلوص اور صدافت کے ساتھ زبان سے ناراض ہونا اور دل میں خوش ہونا عین نفاق ہے ایسا آدی اپنے خلوص اور سچائی کا اظمار کرتا ہے لیکن اس کے دامن میں نہ خلوص ہو تا ہے اور نہ

سپائی ان مختف درجات نے ذہت کرنے والے کے احوال کا اختلاف اور اس کے درجات بھی واضح ہو گئے اس کا پہلا درجہ یہ کہ اظمار نارا اصلی ہو اور آخری درجہ یہ کہ ذہت پر خوشی ظاہر کرے۔ لین اپی برائی پر صرف وہ مخض خوش ہو سکتا ہے جو اپ نفس سے کیند اور کبخض رکھتا ہو ' یہ نفس بیلا سرکش ہے ' اس میں ہے شار عیب ہیں ' اس کی وعدہ ظافی مشہور ہے ' اس کی مکاریاں واضح ہیں ' یہ اس سلوک کا مستق ہے جو دشہوں سے کیا جا تا ہے ' یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دشمن کی برائی سن خوش ہونا چا ہیے ' اور ذمت کرنے والے کا شکر گذار ہونا خوش ہو تا ہے ' جب وہ اپنے نفس کا دشمن محمراتو اسے اس کی برائی سے خوش ہونا چا ہیے ' اور ذمت کرنے والے کا شکر گذار ہونا چا ہیے کہ اس نے یہ فرض گفایہ اوا کیا ' اور میرے نفس کے جو جب پر مطلع ہونے جس اپنی ذکاوت و ذہانت سے مدلی ' یہ ذمت بدی عنیست ہے ' اس کی وجہ سے وہ اور گوں کی نظروں میں گر جائے گا اور جاہ کے فقت سے محفوظ ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں انسان بہت سے عنیست ہے ' اس کی وجہ سے وہ اور گوں کی نظروں میں گر جائے گا اور جاہ کے فقت سے محفوظ ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں انسان بہت سے نئیک کام انجام نہیں وہا ہے گا جب ہے کہ یہ ذمت اس کے حق میں ایک نئی بن جائے اور اس کے ایسے جوب کا گفارہ کروے جن کی ان جائے اور اس کے ایس کی نظر میں ہوتا ہو بائے گوار وہ جائے گا اور دشوار گزار کھائیاں ہیں ' ان میں سے ایک کھائی بہت سے بہت کی بہتی اور دشوار گزار کھائیاں ہیں ' ان میں سے ایک کھائی بیہ ہو جائیں تو یہ مطفلہ اس میں مجاہدے کے بغیر تر نہیں ہوتیں۔

# کتابالریاء ریاء کابیان

ریاء کی ند تمت : ریاء حرام ہے 'اور ریا کار اللہ کے ضب کا مستق ہے۔ اس حقیقت پر آیات 'روایات اور آثار کی شمادت موجود ہے۔

<u>آيات كريم</u>: الله تعالى فرا تا جند فُويُلُ لِلْمُصَلِّينَ اللهِ مُعَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمُ يَرَاوُنَ إِنَّ سِهِ ١٣٠٣ تهـ ٥٠)

> ایسے نمازیوں کے لئے بزی خرابی ہے جواپی نماز کو بھلا ہیلتے ہیں۔ یک جگہ ارشاد فرمایا:۔ کا کا در مسرور میں تا یہ ویک کا دور در در در دیار مسرور

؞ٳڔ؆ڔڔ؇ڽ ۅالنِينيمكُرُونَالسَّيِّئَاتِلَهُمْ عَلَابْ شَائِينَةُ وَمَكْرُ ٱُولَٰئِكَهُو بَبُورُهُ - سَائِينَ

(پ۳۲° س۳) آیت ۱۰) اور جولوگ بُری بُری تدبیری کررہے ہیں ان کو سخت عذاب ہو گا اور ان لوگوں کا یہ نکرنیست و تابود ہو جائےگا۔ رت محامد ہے فرمایا اس میں اہل رماء کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایات

سوجو فخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرنا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک ند کرے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی عبادات اور اعمال پر معاوضہ طلب کرتے ہیں۔

روایات : ایک مخص نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! نجات کس عمل میں ہے؟ آپ نے فرمایا:۔

آنلایعمل العبدبطاعة الله يريدبهاالناس (مام ابن عاس) بنه الله كام ابن عاس) بنه الله كاما معمود وس

حضرت ابد ہریرہ کی ایک روایت میں جو تخی شہید اور قاری کے باب میں منقول ہے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی ان میں سے ہر مخص سے فرمائے گا کہ تو جمعو ناہے 'صدقہ کرنے سے تیما مقصدیہ تھا کہ لوگ تھیے تخی کمیں گے 'تو ہمی جمعو ناہے 'جماد سے تیمی نیت یہ تھی کہ لوگ تھے بمادر کمیں۔ تو نے بھی جموٹ کما' تو قرآن اس لئے پڑھتا تھا کہ لوگ تھے قاری کمیں ہے 'سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ خبروی ہے کہ اضمیں ان کے عمل کا تواب نہیں لیے گا'ان کی ریا نے اعمال ضائع کردئے ہیں (مسلم) حضرت عبد اللہ ابن عمر دوایت کرتے ہیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من داني رائي اللمبه ومن سمع سمع اللهبه (عارى وملم - مبيدابن مراش)

جو مخص ریا کرنا ہے اللہ اسکے ساتھ ریا کرنا ہے اور جو سنتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے۔

ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گاکہ اس محض کو دوزخ میں ڈال دواس نے اپنے عمل سے میری نیت نہیں کی تھی رابن ابی الدّنیا) ایک روایت میں ہے 'آپ نے ارشاد فرمایا: میں زیادہ ترتم پر چھوٹے شرک کی وجہ سے خوف کرتا ہوں 'لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ریا 'اللہ تعالی تیا سے کے روز ایسے لوگوں سے فرمائیں گے 'جاؤان لوگوں کے پاس جزامل جاؤجن سے تم دنیا میں ریا کرتے تھے 'کیا تہمیں ان کے پاس جزامل جائے گی (احر بہیتی۔ محمود ابن لیک حدیث میں ہے۔ ارشاد فرمایا:۔

استعینفواباللهعروجلمن حسالحزن الله کیناه عامومن سے

لوگول نے عرض کیا خزن کیا چیزے؟ فرمایا:۔

وادفی جهنم اعدللقر اءالمرائین (تذی - ابو بررة) جنم میں ایک وادی ہے جو ریا کار قاربوں کے لئے تیاری گئے ہے۔

ایک مدیث قدی میں یہ الفاظ ہیں:۔

من عمل لى عملا اشرك فيه غيرى فهوله كله وانا منه برئ وانااغنى الاغنياءعن الشرك (ابن اجر) الكدايو برية)

جو مخص میرے لئے کوئی کام فیرکو شریک بناکر کرے تو وہ عمل اے مبارک ہو میں اس سے بری ہوں میں

شرك سے تمام بے پرداموں سے زیادہ بے پرداہ موں۔

حضرت میلی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ممی دن روزہ رکھو تو سراور داڑھی میں تیل ڈالو' اور پھنا ہاتھ ہونؤں پر بھی پھیر لو' تاکہ لوگ بیا نہ سمجھیں کہ تم روزے سے ہو' اور جب تم دائیں ہاتھ سے دو تو اس طرح دو کہ تمہارے ہائیں ہاتھ کو بھی خبرنہ ہو' جب نماز پڑھو تو دروازے پر پردہ ڈال دو' اللہ تعالی تعریف اس طرح تقییم کرتا ہے جس طرح روزی تقییم کرتا ہے۔ ایک صدیث

احياء العلوم " جلد سوم

میں ہے۔ آپ نے فرایانہ

لايقبل الله عزّوجل عملافيه مثقال نزة من رياء (١)

الله تعالى كوكي الياعمل قبول نبيس كراجس من ذته برايم مي ما مو-

ایک مرتبہ حضرت عرق عضرت معاذابن جبل کو روتے ہوئے دیکھاتو رونے کی وجہ دریافت کی انموں نے جواب دیا میں ایک صدیث یاد کرے روز ایم ایک صدیث یاد کرے روز ایم ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ای

ان ادنی الریاء شرک طبرانی)

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم فرات بن مجمع تساري بارے بين ريا اور عني شوت سے وركتا برا )شوت و عليه بحل ایک طرح کی مخل اور دقیق رہا ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جب ظل البی کے علاوہ کوئی سابیہ نہ ہو گا عرش البی ك سائے ميں اسے جكہ طے كى جس نے وائي ہاتھ سے صدقد كيا ہو اور يائيں كو خبرنہ ہوتى ہو ( بخارى ومسلم- ابو ہرية) ايك مدیث میں ہے کہ خفیہ عمل ظاہری عمل سے تقر کمنا فعیات رکھتا ہے (بیسمقی -ابوالدرواع) سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز ریا کار کواس طرح نیارا جائے گا؛ تیرے اعمال ضافع ہو سے بین تیرا ثواب ختم ہوچکا ہے ، جا اُن لوگوں ے این اعمال کا اجر طلب کرجن کے لئے تو عمل کر اتھا (ابن ابی الدنیا۔ جبل الی حصبی) شداد ابن اوس موایت کرتے ہیں ك ميس في سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كو روت موت ويكما عرض كيا: يا رسول الله! آب كول روت بي؟ قرايا: يس افي اُتت پر شرک سے خانف ہوں' وہ ند کمی بت کی پرستش کریں ہے' نہ سورج' جاند اور پھرکو پوجیں ہے' ملکہ آپنے اعمال میں مطا كريس مح (ابن ماجه و حاكم) سركار دو عالم في ارشاد فرمايا: الله تعالى في زين بيداك تويد است اور موجود چيزوں سے ساتھ لرز في اور ملنے کی اللہ تعالی نے بہاڑ پدا فرا دیئے اور زمین کے لئے انعیں مینیں بنا را۔ فرشتوں نے ایک دوسرے سے کما اللہ نے بہا ژوں سے زیاوہ سخت چیز کوئی دو سری شیس بنائی اللہ نے لوہا پیدا فرمایا لوہے نے بہاڑ کاٹ ڈالے پھر آگ پیدا کی اس نے لوہا چھلادیا پر پانی کو تھم ہوا اس نے آگ بجمادی پر ہوا کو تھم ہوا اس نے پانی کونتہ و بالا کر دیا۔ اب فرشتوں کی رائے بدلی اور ہاری تعالیٰ سے دریافت کرنے کا خیال ہوا۔ عرض کیا تو نے اپن محلوق میں سب سے نیادہ سخت چیز کون سی بنائی ہے؟ فرمایا: مس نے ابن آدم کے دل ے زیادہ سخت کوئی چزدو سری نمیں بنائی جب وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تواہی بائیں ہاتھ سے بھی چمیا تا ہے" تمذی-انس"۔ عبداللہ ابن المبارك أيك محض سے روايت كرتے ہيں اس لے معاذ ابن جبل سے عرض كيا كہ جھے كوئى مديث سائيے جو آپ نے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم سے سی ہو آپ یہ س کر دو پڑے اور اتنا روئے کہ جھے یہ خیال ہوا کہ شاید چپ نہ ہو گئے۔ تھوڑی در بعد خاموش ہوئے اور فرمایا: ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا: اے معال ایس نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ پر میرے ال باپ فدا ہول! کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا: من تهیس ایک بات بتلا تا ہول اگر تم نے اسے یاد رکھا تو تہیں نفع ہوگا اور بحول محے تو خدا کے یمال تمہاری کوئی جت کام نہ آئے گی اے معالاً اللہ فے آسان اور زمین پدا کرنے سے پہلے سات فرشتے پیدا فرائے پھر آسان بنائے اور ہر آسان کیلئے ان سات فرشتوں میں ہے ایک ڈربان مقرر کیا اور ہر آسان کو نمایت عظمت عطا فرائی میم وشام محافظ فرشتے بندے سے عمل لے کر چرستے ہیں اور وہ عمل سورج کی روشن سے زیادہ منور ہوتے ہیں جب یہ عمل آسان دنیا تک پنجا ہے تووال معنین فرشتہ محافظ فرشتوں سے کتا ہے کہ یہ عمل واپس لے جاؤاور صاحب عمل کے منہ پردے ارو میں فیبت کا فرشتہ ہوں مجھے علم ہوا ہے کہ میں کی ایسے عض کے عمل کو اسمے نہ جانے دوں جو

<sup>(</sup>١) اس كى سند جھے نيس في۔ (١) يه روايت پہلے جي گذر چكل ہے۔

لوكول كى غيبت كرما ب محافظ فرشة اس بند كاكونى دو مراعمل پيش كردية بين اور اس كروسيك اسك بريد جات بين يمال تك كددد سرك أسان ير كني بين وبال معين فرشدان علام فرويد عمل لين ماؤ اور صاحب عمل ك منه يراردواس ف است عمل کے دریعے دنیاوی چزی خوامش کی تھی میرے پرورد کار کا عظم ہے کہ میں ایسے عمل کو آگے نہ جاتے دوں وہ مخص اپن مملوں میں بیٹے کر فرکیا کرنا تھا اپ نے فرایا: اس کے مافظ فرشتے بندے کاوہ عمل لے کراور چرصتے ہیں جس میں سے نور پھوٹنا ہے اے دیکھ کرخود فرشتے جران مہ جاتے ہیں " تیرے آسان پر منج ہیں دہاں معین فرشتہ کتا ہے ممبو اور اس عمل کو صاحب عمل کے مند پردے الد عیل کیر کا فرشتہ ہوں میرے رب کا علم ہے کہ اس عمل کو آھے نہ بدھنے دوں۔وہ مخص اپن مجلوں میں لوگوں پر مکبر کیا کرنا تھا۔ آپ نے فرایا: پر فرشتے بڑے کا وہ عمل لے کرچ تھے آسان کی طرف برمیں سے جو روش ستارے کی طرح ہوگا اور اس عمل میں جے عمو عماز 'روزہ عظی و تسلیل کی گونج ہوگی چوہے آسان کا دربان کتاہے محمرو 'اور اس عمل کو عمل والے کے منع پر اس کے پیٹ اور پیٹھے پر مارو میں فرشتہ جیب ہول میرے پرورد گارنے مجھے تھم ویا ہے کہ میں اس عمل کو آمے نہ جانے دول کید محض جب کوئی نیک عمل کر ما تھا تو اس میں عجب کو داخل کردیتا تھا ، فرمایا : محافظ فرضتے وہ عمل لے کریا نچ یں آسان کی طرف بوصے ہیں جوشب زفاف کی دائن کی اور آرات ہو تا ہے اس اسان پر متعین فرشتہ کتا ہے محمرو اور اس عمل کو اس کے مالک کے منع پردے مارو اور اس کا بوجد اس کی گردن میں وال دو میں حد کا فرشتہ ہوں اور میرے رب نے مجھے عم دیا ہے کہ اس عمل کو آئے نہ جانے دوں وہ فوض ان تمام لوگوں سے جلتا تھا جو اس جیساعلم ماصل کرتے ہے یا اس جیسا عمل کرتے سے 'جو مخص بھی زیادہ عبادت کر آ تھا یہ مخص اس سے حید کر آ تھا اور اس کے بارے میں زبان طعن دراز کر آ تھا۔ اب فرشتے اس کی نماز 'موزہ' جج عمواور زکوہ کی عبادتیں لے کرچھنے آسان کی طرف کوچ کرتے ہیں اس آسان پر متعین فرشتہ ہمی انہیں روک لیتا ہے اور یہ کتا ہے کہ اِن اعمال کو علی کے مغیر ماردو کید مخص کی اللہ کے بڑے پر اس کی تمی معیب ، پریشانی میں رحم نیں کرنا تھا بلکداس کامعنک اُڑایا کرنا تھا، میں رحم کا فرشتہ ہوں ، جمعے میرے رب نے تھم دیا ہے کہ اس عمل کو آ کے نہ جانے دول- فرایا: اس کے بعد فرشتے نماز ، موزہ صدقہ و زکوہ ، عابدہ اور تعولی پر مقتل کھے اور اجمال لے کرسانوی آسان کی طرف پرستے ہیں'ان کی آواز بھل کڑے کی آوازے مشابہ ہوتی ہے'اور روشن سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے'اور اس جلوس میں تين بزار فرشة شامل موت بي وبال متعين فرشته الليس آم بدهة نسيل دينا اور كمتاب ان اعمال كوماحب اعمال كي منه برمارو اس کے دل پر الانگادو بیں آپ رب کے پاس کوئی ایسا عمل ہر گزنہ جائے دوں گاجس کے عال نے رضائے الی کے بجائے فیر الله كى نيت كى مو 'اس محض فے اپنے اعمال و عبادات كے ذريعے يہ جا اكه فتهاء كے يمان اس كا مرتبہ بلند مو علاء كى مجلسوں ميں اس کا تذکرہ ہو وردور ملول اس میں اس کی شہرت مجیلے میرے دب کا تھم ہے کہ میں اس طرح کے اعمال کو آھے نہ جانے دول۔ ہر وہ عمل جو خاص اللہ کے لیے نہ ہو رہا ہے 'اور اللہ رہا کار کاعمل قبول نہیں کرنا' فرمایا: آخر میں فرشتے بندے کی نمازیں 'روزے' ج ، مُرے 'اخلاق حنہ 'ذکراور سکوت وغیرہ عبادتیں لے کر آگے برجیں مے 'اور ان اعمال کے جلوس میں تمام آسان کے فرشتے موں مے یمال تک کہ تمام پردوں کو قطع کرتے ہوئے وہ اللہ تعالی کے سامنے جا کمڑے ہوں مے اور اس فض کو نیک اعمال کو موای دیں مے اللہ تعالی فرائے گا: تم میرے بندوں کے اعمال کے محافظ تھے اور میں اس کے نفس کا محراں ہوں اس نے اپنے ان اعمال کے ذریعہ میری رضا کا اراوہ نہیں کیا' بلکہ میرے علاوہ کسی اور چیزی نیت ک' اس پر میری لعنت ہو' تمام فرشتے کمیں کے اس پر آپ کی اور ہماری لعنت ہو، تمام آسانوں سے آواز آسے گی اس پراللہ اور ہماری لعنت ہو، آسانوں اور زمین کا ذری وان پر لعنت بيمج كامعاذ كتے ہيں ميں نے عرض كيا: يا رسول الله! آپ الله في رسول بين اور مين (ايك بنده فقير) معاذ بون آپ نے فرمایا: میری افتراکر'اے معاذاتی زبان کوان بھائیوں کے بارے میں یا وہ کوئی سے بچاجو قرآنی علوم کے حال ہیں'اپنے گناموں کو ا پن ذیتے رکھ و مرول کو ان میں ملوث نہ کر ان کی فرمت کر کے اپنا تزکیہ نہ کر نہ اپنے آپ کو ان سے بلند بالا سمجو 'دنیا کے عمل كو آخرت كے عمل ميں مت داخل كر كندائي مجلس ميں غرور كر ورندلوگ تيرى بداخلاقى سے درس مے 'جب ايك سے زائد افراد تیرے پاس بیٹے ہوں تو ان میں کمی ایک کے ساتھ سرگوشی مت کر۔ لوگوں کے سامنے بیخی مت بھیارورنہ تھے ہے دنیا کی برکات منقطع موجائیں گی اوکوں کی آبدریزی مت کرورنہ دورخ کے کتے تیرا کوشت نوج لیں تے اور تھے چرمازویں مے اللہ تعالی فرات بند والتّاشِطاتِ نَشُطاً (ب٣٠٣ آيت)

اورتم ہان فرشتوں کی جو (مسلمانوں کی جان) آسانی سے فالے ہیں۔

اے معاد اجم جانتے ہو وہ کیا ہیں؟ میں نے مرض کیا یا رسول اللہ اوہ کیا ہیں؟ فرایا: دہ دو زخ کے گئے ہیں محوشت نوچیں مے اور بڑیاں منبعوری سے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ! آپ پر میرے ال باب فدا ہوں ان خصائل پر عمل پیرا ہونے کی طاقت کس میں ہے اور دوزخ کے گؤں سے کون بچے گا اب نے فرایا: ان پر عمل کرنا اس مخص کے لیے اسان ہے جے اللہ وفق دے ا راوی کتے ہیں کہ مدیث کے ڈرسے معاذ کو اکثر قرآن کریم کی طاوت میں مشخول پایا کیا۔ (١)

آثائي : روايت بي كد معرت عرابن الخطاب في أيك عنص كو كرون جمائ ديكما "ب في فرايا: اے كرون والے كرون أفعا، خشوع مردن مين نبين ول مين ب- ابوالممرالبالي في ايك من كومجدك اندر مجدك مالت مين ديم كرفرايا كتااجها ہو آاکر تو آئے گھریں یہ کام کر آ۔ حضرت علی کڑم اللہ وجد کے فرمایا: ریا کاری تین علامتیں ہیں جب تھا ہو آ ہے تو ست پردجا تا ہے الوگوں کو دیکھ کرچشت بن جا تا ہے ،جب کوئی تعریف کرتا ہے تواور زیادہ عمل کرتا ہے ، برائی کرتا ہے تو عمل کم کردتا ہے۔ ایک مخص نے عبادة ابن الصامت سے عرض کیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی تکوار سے جماد کردں گا اور میری فیٹ یہ ہوگی کہ اللہ تعالی کی رضا عاصل ہو'اور لوگ بھی تعریف کریں' آپ نے اس قض سے فرمایا: تب مجتمے بھی معاصل نہ ہوگا۔ اس نے تین باریہ بات نیاز ہوں۔ ایک مخص نے سعید ابن المستب کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں ہے ایک مخص کوئی اچھا کام کرے آجروستائش کی تمتاكرنا ہے كياس كايہ عمل ميح ہے انہوں نے پوچھاكيا تم يہ چاہتے ہوكہ تم پرالله كاغفب نازل ہواس مخص نے عرض كيا: نيس! انهول نے كمات تم جو بھى عمل كرو اللہ نے واسطے كرو اور اس ميں مخلص ربو۔ محاك فرماتے بيں تم ممى عمل ك بارے میں بدند کما کرد کہ بداللہ کی رضا کی لیے ہے اور تہماری خوشنودی کی خاطرے 'نہ بد کما کرد کہ بدعمل اللہ کی رضا کے لیے اور ال قرابت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ایک مخص کو دُرّہ سے مارا 'اس کے بعد فرمایا مجھ سے بدلہ لو'اس نے عرض کیا کہ میں بدلہ نہیں لیتا' بلکہ اسے اللہ کے اور آپ کے لیے چموڑ آ ہوں' معزت عرف فرمایا بیہ توكوكى بات نہ موكى يا توتم ميرے كے چموڑتے يا اللہ كے ليے چموڑتے اس لے كما ميں تما اللہ كے ليے چموڑ ما موں صرت عرق نے قربایا: اب می ہے۔ حضرت حس بعری مواست قرباتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی محبت میں رہا ہوں جن کے قلوب طوم و معارف کی بیش به مجنید سے اگروہ اپنی مکیمانہ باتیں زبان پر لائے تو انسیں بھی تلع ہوتا اور ان کے ساتھوں کو بھی محرانهوں نے شرت کے خوف سے اپنی زبائیں بندر محیں مدیہ ہے کہ جب وہ راستے میں کوئی ایزا دیے والی چرد کھ لیتے تو اسے اس ورسے نہ مناتے کہ کسیں مصور نہ ہوجا کیں کما جاتا ہے کہ رہا کار کو قیامت کے دن چار القاب سے بکارا جائیگا۔اے غدار اے رہا کار اے نقسان أثفات والے اے بدكار دور مواور ان سے اپنا ابر طلب كرجن كے ليے تو عمل كريا تا انتيرے ليے مارے پاس كوئى اجر نسي ب فيل ابن عياض فرمات مين كداب و مال إور بهي فراب وكيا پيك زمان مي اوك ا عمال مي رياكاري كرت تيم

<sup>(</sup>١) كتاب الزبدلا بن المبارك ابن الجوزي في الموضوعات.

اب مرف ریا کاری کرتے ہیں ، عمل بالکل نہیں کرتے عکرمہ فراتے ہیں اللہ تعالی عرف کو عمل پر اس کی نیت کے مطابق اجر دیتا ہے ، اس لیے کہ نیت میں ریا نہیں ہوتی ، معزت حن بھری فراتے ہیں کہ دیا گلا اللہ کی نظر پر غالب ہوتا ہا ہتا ہے ، وہ بڑا آدی ہے یہ ہاں اور ہ بڑا قرار دیا جاہتا ہے ، مؤمنین کے قلوب کے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے ایجا ہے ، مؤمنین کے قلوب کے لیے ان کی معرفت ضوری ہے۔ قادة فراتے ہیں کہ جب بندہ دیا کرتا ہے تو اللہ تعالی فراتے ہیں میرے بندے کو دیکھ ، مجھ سے ذاق کردیا ہے۔ مالک ابن دینار فراتے ہیں کہ قاری تین طرح کے ہوتے ہیں کہ جو محض ریا کار کو دیکھنا چاہے وہ جھے دیکھ لے بین الرب کے قاری ، مجر ابن الواسع رحمٰن کے قاری ہیں ، فنیل ابن عیاض کے ہیں کہ جو محض ریا کار کو دیکھنا چاہے وہ جھے دیکھ لے بین المبارک العقوری فراتے ہیں کہ نیا عمل المبارک العقوری فراتے ہیں عمل کو ضافتے ہوں جا بیا اس لیے کہ دن میں نیک بنتا محل کو منافع ہوتے ہی جو ابن المبارک قرابے ہیں ہوئیت اللہ کا مجاور اور معلوف کملائے کہ وہ قراسان میں ہوتے ہیں اور وہ سے اس ارشاد کا مطلب دریافت کیا ، فرایا یہ وہ وہ کی تین اللہ کا مجاور اور معلوف کملائے کے شوق میں طواف کرتے ہیں ارتاک کو طواف کرتے ہیں والا تکہ وہ محسل اس سے زیادہ امیاب اللہ پر محسل ایمان نہیں رکھتا کہ وہ کس اس کے اور وہ ہیت نہیں رکھتا کہ وہ کس اس کی اور عمل المبارک قرابی ہی کی اور عمل اللہ پر محسل المبارک المبارک ہیں ہوئیت اللہ کا مجاور اور معلوف کملالے کے شوق میں طواف کرتے ہیں۔ اور کرد پھر رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادبم کے بقول شہرت کا طالب اللہ پر محمل ایمان نہیں رکھتا۔

## ریا کی حقیقت اوروہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے

ریا کے معنیٰ اور اس کی حقیقت : جانا چاہئے کہ ریا ہواہت ہے مشتق ہے اور مُعنہ ساع ہے۔ ریا کے معنیٰ ہیں اچھی عادت کے معنیٰ ہیں اچھی عادت کے معنیٰ ہیں اچھی عادت کے معنیٰ ہیں اور کاموں کا مظاہرہ کرکے لوگوں کے دلوں ہیں قدر و مزات کا طالب ہونا۔ لیکن کیونکہ جاہ و مزات کا حصول عبادات کے علاوہ دو سرے اعمال سے بھی ہو تا ہے اس لیے ریا کی تعریف ہیں یہ مخصیص بھی ہوگی کہ جس میں طلب عزت و مزات عبادات کے دراید کی جائے۔ اس اعتبار سے بہاں چار چزیں ہوتی ہیں۔ ایک ریا کاریعنی عابد و مرے وہ آدمی جے دکھلانا مظور ہو ایعنی جس کے لیے ریا کی جائے ، تیرے وہ خصاتیں جن میں ریا مقصود ہو ، جو نے خود انس ریا۔

وہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے: ریا کارپانچ چیزوں میں ریا کارٹی کرتا ہے اور لوگوں میں شہرت کا طالب ہو تا ہے بدن ویت و قول عمل متبعین اور خارتی اشیاء۔ دنیاوار بھی انہیں پانچ چیزوں سے جاہ و هزلت حاصل کرتے ہیں لیکن ان چیزوں سے جو واظل اطاعت نہیں جاہ طلب کرنا طاعت کے ذریعہ ریا کرنے کی بہ نسبت خفیف ہے۔

 لوگ روزہ دارنہ سمجیں و ترب میں هیعت حضرت الد جریرة ہے معقول ہے ان حضرات نے ریا کے گناہ ہے نیچنے کے لیے یہ بدایت کی شیطان ان ہی راستوں ہے مبادت گذار بیندوں کو ریا کا رہتا تا ہے۔ حضرت مبداللد ابن مسعود تے بھی روزہ واروں کو فیر روزہ داروں کی طرح ریا کرتے ہیں اور اہل دنیا جم کی فربی ورزہ داروں کی طرح ریا کرتے ہیں اور اہل دنیا جم کی فربی خوب صورتی وراز قامتی اصفیاء کے تامب اور دیگ کی سفیدی ہے ریا کرتے ہیں۔

بینت اور لیاس کے ذریعے ریا : باول کو پراگندہ کا موجیس منڈوانا سرجمکا کرچانا دجرے دجرے درکت کرنا پیشانی پر نشان سجدہ باتی رکھنا کردرے اور مولے کپڑے پہنا اون کی حبازیت کی نیا کروں کے دامن پزلیوں تک لاکانا آستین پہنو کی رکھنا کپڑے گئرے کی جاتے ہیں آکہ لوگ یہ سمجیس کہ یہ فض سنت کا پابئر ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا متع ہے۔ اس میں پوئد کے برئے پہنا سجادہ پر نماز پر منی اور نیلے رنگ کے کپڑے پہنا ہی بابئر ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا متع ہے۔ اس میں پوئد کے نگر پہننا سجادہ پر نماز پر منی اور نیلے رنگ کے کپڑے پہنا ہی داخل ہے تاکہ موفیات مشابت ہو والا لکہ تعتوف کے حقائل ہے وہ کہ تا باواتف ہے یہ وہ خود جانا ہے مماست کو اور لوگ اور لوگ اور لوگ اور اوگ اور لوگ اور اوگ کی اور اس کے مرے کو آنموں کی تعریف کی نظرے دیکھیں گئرے دیکھیں اور احرام واکرام کا معالمہ جالل آدی علاء کالباس پنے اور ان کی وضع افتیار کرے محض اس لیے کہ لوگ اے بھی عالم سمجھیں اور احرام واکرام کا معالمہ کریں۔

لباس کے ذرایہ ریا کرنے والوں کے مخلف طبقات ہیں ' بعض آپ آپ کو زاہد طا ہر کر کے نیک لوگوں کے یمال منزلت کے طالب ہوتے ہیں 'اور پھٹے ہوئے اکندے ' موٹے اور کھرورے کپڑے پہنتے ہیں باکہ لوگ سے بجھیں کہ اس محض کو دنیا کی زار پواہ منیں ہے۔ اگر اسے متوسط درج کے صاف ستھرے کپڑے پہنا دیتے جائیں جو اکا برین سکف پرنا کرتے تھے تو وہ اس قدر تکلیف محسوس کرتے ہیں ' محس اس ڈرے کہ کمیں صاف ستھرالباس پہنے ہوئے دیکے کو محسوس کرتے ہیں ' محس اس ڈرے کہ کمیں صاف ستھرالباس پہنے ہوئے دیکے کو لوگ بید نہ کمیں کہ اس نے ڈہد ترک کرویا ہے۔ اور اب بید دنیا وا دوں کے طریقے پر چلنے لگا ہے۔ بعض لوگ اہل دنیا ' باوشاہوں' وزیروں اور تاجموں اور اہل دین ' علاء صوفیاء سب ہیں مقبول ہونا چاہج ہیں۔ ایسے لوگ بوی مشکل میں رجے ہیں آگر میں اہل دنیا کی نظروں سے کر جائیں ' وہ نہ اہل دنیا کی نظروں میں گرا پہز کہ کر جائیں ' وہ نہ اہل دنیا کی نظروں میں گرا پہز کر کے بین اور دنیا کی نظروں میں گرا ہوں اور دالم دین کے نزدیک ذلیل ہونا چاہج ہیں اس لیے دہ باریک عباریک عباری ہوئے ہیں ابنا وقات قیت میں الداروں کے لباس سے بھی بیدہ جائے ہیں۔ ان کر دو باریک اور ان کی بیئت وہ مطاع جیس وہ نے وہ دو والے جانور کی طرح پالمیا ہیں ہوئے ہیں ' اگر ہو باب کہ بین ہوئے اس کی دونوں فریقوں میں کمیاں متوریت ماس کرنا چاہج ہیں ' اگر وہ باری کردہ بون اور بالداروں کی نظروں ہے کر جائیں گرا ہوئے وہ فری خوا میں میاں در بادر کا دوران وہ اس کے لیے تیارت ہوں ' اگرچہ ان کپڑوں کی قیت ان کے لباس سے کم ہو ' لیکن وہ اللہ کے نیں بادر کا در اس کی خواب وہ نگری وہ اس کے لیے تیارت ہوں ' اگرچہ ان کپڑوں کی قیت ان کے لباس سے کم ہو ' لیکن وہ اللہ کے نئر برک کہ انہوں نے اپنی و من جو ان کی وہ سے ' اور صطاع کا راست ترک کرویا ہے۔

ظامہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر طبقہ جس لباس میں اپنی معبولیت اور شہرت سجعتا ہے وہ نہ اس سے کم ترپر رامنی ہو تا ہے اور نہ بلند ترپر'اگرچہ وہ مباح ہی کیوں شہو' یہ اہل وین کا حال ہے اہل ونیا چش قیت لباس محمدہ میں اور نئیس چاوروں' مباؤں اور عاموں اور لیتی سازو سامان کے وربیعے رہا کرتے ہیں 'لینی وہ لوگ اپنے کھروں جس معمولی لباس پہنتے ہیں' لیکن کھرسے ہا ہر مورہ لباس پہن کراور بن سنور کرنگلتے ہیں ناکہ لوگ الدار کمیں۔

كام ك ذريع ريا : كام ك ذريع الل دين اس طرح رياكرت بين كدومنا وهيمت كوابنا معظد بنا ليت بي حمت اور

دانانی کی باتیں بناتے پھرتے ہیں اخبار و آفار یاد کرلیتے ہیں ناکہ دول میں ہوئے ہیں۔ ہیں کام آئیں اور خاطب کرت علم اور سکنے مسافین کے احوال و واقعات سے شدید شخت کا احتراف کرے یہ والی معلوث میں دکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کرت دیتے ہیں باکہ لوگ یہ سمجیں کہ بھارے بیٹ نیک ہیں ہر لحد عبارت میں مشخول رہتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کے سانے امر بالعوف اور نمی عن المسکر کرتے ہیں مشخول رہتے ہیں اور کو معاصی میں جطاد کی کر سے شدید کا رافتی طاہر کرتے ہیں اور کوئی رفت آور افتیانی پہت کر لیتے ہیں اور کوئی کرتے ہیں مور ہیں اور کوئی حدیث اور شیوخ حدیث سے طاقات کا دعوی کرتے ہیں حدیث بیان کرئے میں مارے میں اور کوئی حدیث بیان کرے آباس میں طاقات کا دعوی کرتے ہیں حدیث بیان کرنے میں مدیث بیان کرنے میں مدیث بیان کرنے میں مدیث بیان کرنے میں مدیث بیان کرنے ہیں اور کوئی حدیث بیان کرنے واس میں طال ہلائے میں یا اس کے تھی افرے کے لیمی چوٹی منتحل رائے قائم کرتے میں جلدی کرتے ہیں ناکہ لوگوں پر ان کی حدیث وائی کا رحب بڑے ورش کو ذریے کرتے ہیں جارت میں فصاحت و سلاست کا خاص خیال رکھے ہیں۔ وزیا کے لوگ اس طرح ریا کرتے ہیں کہ اشعار اور مثالیس یاد کر لیتے ہیں۔ عبارت میں فصاحت و سلاست کا خاص خیال رکھے ہیں۔ وزیا کے لوگ اس طرح ریا کرتے ہیں کہ اشعار اور عبار الفاظ و تراکیب حفظ کر لیتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو اپن طرف ماکل میں کہ دوری کی اور جیلے اور خریب الفاظ و تراکیب حفظ کر لیتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو اپن طرف ماکل کرنے کے لیے دوری خالم کے دوری کو اپن طرف ماکل کرنے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو اپن طرف ماکل کرنے کے لیے دوری خالم کے دوری کو اپن کو مرف ماک کرنے ہیں۔

عمل کے ذریعے ریا : شاہ نمازی کا دیر تک قیام کرنا کوم و مجود طویل کرنا محرون جھکانا ترک الفات کرنا سکون اوروقار
خاہر کرنا و درس اور ہاتھوں کو برابر رکھنا و فیروا عمال جن سے نماز میں خشوع و خضوع اور و فہت معلم ہو نماز کی طرح ہے ریا کا رانہ
اعمال روزے 'ج 'صدقہ 'و زکوۃ اور فروہ و جماد میں بھی ہوسکتے ہیں 'کھانا کھلانے میں بھی ریا ہوسکتا ہے 'اس طرح چنے میں متواضع
اور سر گوں رہنے کا عمل 'بات کرنے میں سکون و وقار کا مظاہرہ و فیروا عمال میں ریا ہو تا ہے حدیہ ہے کہ ریا کا اپنی کی ضورت
کے لیے جیزی سے لیکتا ہے 'نکین جب کوئی دوندار اس کے سامنے آجا تا ہے تو فوراً اپنی جال بدل دیتا ہے اور آبستہ آستہ چئے لگتا
ہے 'کردن سینے پر ڈال لیتا ہے 'ناپ تول کر قدم افحا تا ہے تاکہ لوگ جلد باز اور ہے وقار نہ کہیں۔ چنانچہ جب وہ فض فگاہوں سے
اور جمل ہوجا تا ہے پھر جیزی سے چلے لگتا ہے 'کوئی دکھ لیتا ہے تو پھر خاشع بن جاتا ہے 'وہ اللہ کو یاد کرکے خشوع نہیں کرتا ' بلکہ
مرف انسان کو بتلانے کے لیے خشوع کرتا ہے ناکہ وہ اسے اللہ کے نیک بھول میں شمال رکھیں۔ بعض نسب قہ احتیاط پند
لوگ تخائی میں بھی اس طرح چلے ہیں جس طرح اور کول کے سامنے چلتے ہیں' انہیں شرم آئی ہے کہ ان کی عام رفتار خلوت کی رفتار
اب تخائی میں بھی اس طرح جلے ہیں جس طرح ان کی دیا کاری بید جائے گی 'پہلے وہ صرف لوگوں کے سامنے ریا کاری سے فکہ
جائمیں کے 'طال نکہ وہ یہ نہیں جائے کہ اس طرح وہ سے بھی اور کر کر جلے ہیں 'اور کر جلے ہیں 'اور کر جلے ہیں 'اور کر کر جلے ہیں 'اور کر کر جلے ہیں 'اور کر درج ہیں' اور کر کر جلے ہیں 'اور کر درج ہیں' اور کر کہ میں اور کر کہ میں اور کر کہ میں اور کر کہ میں اور کر کرتے ہیں' اور دست کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔
مسلسل حرکت دیے ہیں' امل دنیا کی عمل کے ذریعے دیا کاری ہیں جائے درج ہیں' اور کر کہ میں اور کر کہ میں جائے کہ کرتے ہیں' اور دائو کر کے خشور کیا گیا گیا ہے کہ وہ اور اگر کر جلے ہیں' اور کر کر جنے ہیں' اور دشور کے ان کی طرح ہیں۔ اور کر کرتے ہیں' اور دشور کے ان کی طرح ہیں۔ اور کر کرتے ہیں' اور دائو کر کر کے خشور کیا کر کرتے ہیں' اور کر کر کے خسور کیا گیا کہ کرتے ہیں' اور کر کر کے جس کر کر کرتے ہیں' اور کر کر کے خس کی کر کر گیا ہوں کر کیا گیا کہ کرتے ہیں' اور کر کر کر کر کر کر ہی کر کر ہی کر کر کر کر کر گیا گیا گیا کہ کر کر کر کر کر گیا گیا کی کر کر کر کر کر کر

دوستوں اور ملا قاتیوں کے ذریعے رہا ۔ شاہ کی کا یہ چاہٹا کہ کوئی عالم میری طاقات کے لیے آئے 'آکہ لوگ یہ کمیں فلال محض اتنا اہم آدی ہے کہ اس کی فلال عالم یہ فلال عالم یہ دین اللہ علیہ کہ دین محض اتنا اہم آدی ہے کہ اس کی فلال عالم یا فلال عالم یہ دین دین میں اس کا مرتبہ بلند ہے تب ہی تولوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے طاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں بعض لوگ کمی بادشاہ یا کسی بدے شای افری طاقات کے خوا بال ہوتے ہیں آکہ عوام الناس اس کی دین مظمت کا امتراف کریں بعض لوگ شیوخ کا ذکر کے میں آکہ یہ فابت کر سیکس کہ انہوں نے بہت سے شیوخ سے طاقات کی ہے اور ان سے فیض اٹھایا ہے 'وہ شیوخ

کی طاقات اور ان سے استفادے سے تفافر کرتے ہیں 'خاص طور پر جب کوئی اختلافی محق ہو 'اور دو سرے فریق کونیا دکھلانے کی ضورت پیش آجائے تب اس طرح کے دعوے بہت کئے جاتے ہیں کہ ہم نے فلال مخص کو دیکھا ہے 'فلال پی سے سے بات سی ہے 'فلال فلال ملکوں کاسفر کیا ہے 'اور استے شیوخ کی خدمت کرکے فیض علم اٹھایا ہے۔

یہ ہیں وہ پانچ چڑیں جن سے ریا کار ریا کرتے ہیں 'اور مقصد کی ہوتا ہے کہ تخلق میں غرت اور حزات حاصل کریں 'بعض اوگ مخلوق کے حن اعتاد پر قائع ہوجاتے ہیں 'اور بیت سے عابد عرصہ دراز کے لیے بہا اور کی چینوں پر چڑھ جاتے ہیں 'اور یہے نہیں اُرتے 'ان کی یہ دو پوشی اس بھین پر ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتے ہیں 'اگر انہیں یہ معلوم ہوجاتے کہ ان کے متعالی لوگوں کے خیالات اچھے نہیں رہ یا ان کی طرف کی جرم کی نبعت کی جائے گئی ہے تو ان کا سارا سکون غارت ہوجائے 'اور اس حن اعتقاد پر جس کے سارے وہ ان کی طرف کی جرم کی نبعت کی جائے گئی ہے تو ان کا سارا سکون غارت ہوجائے 'اور اس حن اعتقاد پر جس کے سارے وہ کوشہ نشین ہوگئے قائع نہ رہیں 'اور نہ ان کا اضطراب اللہ کے بہاں اپنی برآت سے ختم ہو' بلکہ ان کی بے چینی اور غم قابل دید ہوگا'لوگوں کے دلوں میں اپنے ان جاہ وہ حزارت کی باور فکوک و شہات کے اند ھرے مطالہ کے لیے وہ ہزاروں حکے اللہ کے مطالہ کی طبح نہیں رہتی' لیکن جاہ سے مقرنیں 'ال سے زیادہ چرد یہ جیسا کہ پچیلے صفات میں ہم خیلے کریں گئے مطالہ کی طبح نہیں رہتی' لیکن جاہ سے مقرنیں 'ال سے زیادہ چڑر یہ ہے میسا کہ پچیلے صفات میں ہم خاس موضوع پر سرحاصل گفتگو کی 'جاہ آگی کو گذرت اور کمال ہے جونی الحال حاصل ہو تا ہے آگرچہ یہ تقررت دریا نہیں ہے' اور مرف عالم ہی اس کے فریب کا شکار ہو سکتے ہیں' لیکن کو نکہ آکڑ لوگ جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلا شی بے 'اور مرف جائل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلا شی ب

بت سے توگ مرف دلول میں اپی منزلت پر معلمی نہیں ہوتے پلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دلوں کے ساتھ ساتھ زیانیں بھی تعریف و توصیف میں معروف ہوں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دور دور تک ان کا نام مشہور ہو، ٹاکہ لوگ سز کر کے ان سے ملاقات کے لیے آئیں ، بعض بادشاہوں کے یمان اپنی شہرت کی خواہش کرتے ہیں ٹاکہ ان کی سفارشات قبول ہوں اور ضروریات بوری ہوں ، عوام میں و قار و اعتبار حاصل ہو، بعض لوگ اس سے ذریعے مال کمانے اور جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، خواہ مال تیموں کا ہویا مسکینوں کا وقف کا ہویا کسی کی ذاتی ملکت ہو، ریا کاروں کے تمام طبقات میں یہ انتهائی برترین طبقے ہیں جو ذرکورہ بالا یا نے اسباب سے ریا کرتے ہیں۔

ریای محرمت واباحت : اب تک ریای حقیقت پر روشی ذالی می ہے۔ اب اس کا تھم زیر بحث آئے گا۔ اس سلط میں پہلا موال یہ ہے کہ ریا حرام ہے یا کروہ ہے یا مباح ہے یا اس میں تفسیل ہے؟ ہم آئے ایواز میں اس سوال کا جواب اس طرح دے سے ہیں کہ ریا لینی طلب جاہ عبادات ہے بھی ہوتی ہے 'اور غیر عبادات ہے بھی۔ اگر فیرعبادات ہے ہوتو یہ طلب بال جیسے ہوتا یہ خس کے بین آگر مرف لوگوں کے دلوں میں قدر و مزات کے طلب ہے تو یہ حرام نہیں ہے جیے طلب بال حرام نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مال ماصل کرنے کے لیے بھی ممنوع ذرائع کا استعال ہو سکتا ہے 'ال حاصل کرنے بھی ہے نام ان طرح انسان کے لیے اپنی ضورت کے مطابق تھوڑا مال حاصل کرنا بھتر ہے اس طرح انسان کے لیے اپنی ضورت کے مطابق تھوڑا مال حاصل کرنا بھتر ہے اس طرح انسان کے لیے اپنی ضورت کے مطابق تھوڑا مال حاصل کرنا بھتر ہے اس طرح باہ مملک بھی ہے اور مفید بھی ۔ الدام ہے خود کا دوروار آخرت کے تھوڑا ہے اور مفید بھی 'اس طرح زیادہ مال کرنا ہو تھوڑ کے اور مزیاق بھی ہے اور آئے الذی کے ذرا اوروار آخرت کے تھوڑ سے غافل کر از کرنا ہو تھوں کے اور آئے الذی کے ذرا اوروار آخرت کے تھوڑ سے غافل کر انسان کو دین ہے ہے بی وا اور مرکش بیادی کا فیت کا مقابلے میں زیادہ سے جس طرح ہی مزید ہا کہ بیا تو اس المان کو دین ہے ہے بی وا اور مرکش بیادی کا فیت کی انسان کو دین ہو بھی انسان کو گراہ کردی ہے 'بلہ جاہ کا فیت مال کے فیت کے مقابلے میں زیادہ سے جس موج ہم میں تو سے بھی مال کی کھرت نیا می کھرت نیا جائز ذرائع سے ہوتی ہو ' ناہم جاہ میں تو سے پہندی کا تھوڑ تمام آئوں' اور شرائی نور کا مزام کی کھرت نیا جائز ذرائع سے ہوتی ہو ' ناہم جاہ میں تو سے پہندی کا تھوڑ تمام آئوں' اور شرائی نوری کا مرب تھے ہوتی ہو گر بھوٹ کو بھی حرام نمیں کتے اللہ ہے کہ مورت کی کھرت نام ان کا کی کھرت نام کو تھوں کو سے منام کی کھرت نام کی کھرت کی کھرت کی کھرت کو کھرت کی کھرت کے کھرت کی کھرت کی

توسیع کا خیال تمام نتوں کی جرب عادیا مال سے محبت رکھنے والا انسان ول اور دہان وغیرو کے گناہ ترک کرنے پر قادر نسی ہے پر آگر كى كى جاه اس كى خواہش اور حرص كے بغيروسيع موجائے اور اس كے زوال سے كبيدہ خاطرند موتواس ميں كوكى حرج بھى نسي ب بھلا رسول اکرم مسلی الله علیه وسلم خلفاء راشدین اوران کے بعد علاء دین کی جاہ و منزلت سے بدیعہ کر کس کی جاہ و منزلت ہو سکتی تھی لکین جاہ ان کا مقصد نہیں رہی اور نہ انہیں اس کے زوال کا خوف رہا۔ اپنے آپ کو جاہ کی طلب میں مشغول رکھنا آگرچہ دین کے لے نفسان دہ بے لیکن اس پر حرمت کا عم نمیں نگایا جاسکا۔ای لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مخص کمرے باہرا چھے کیڑے پہنے اور بن سنور كرفط و أكرچه يدريا ب ليكن حرام نيس ب- كول كه يد مبادت ك ذريع ريا نيس ب كله دنيا ب ريا ب اس بر دوسری آرائشوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے حرام نہ ہونے کی دلیل جعرت مائٹٹہ تی بید روایت ہے کہ ایک دن انخضرت مللی الله عليه وسلم في صحابة كي إس جافي كا اراده كيا تو آب في يانى يعظم من ديمه كرات بال اور عمامه درست كيا مي في مرض کیا: یا رسول الله اکیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: الله تعالی اس بندے کو بخبوب رکھتا ہے جو اپنے بھائیوں کے پاس جاتے وقت زمنت کرے (ابن عدی فی الکائل) آپ کا یہ عمل عبادت تھا کیوں کہ آپ مخلوق کو دعوت دینے انسیں اِتّارع حق کی ترغیب دینے اور ان کے قلوب کو اسلام کی طرف ماکل کرنے پر مامور تھے اگر لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقعت نہ ہوتی تووہ آپ کی پیروی کس طرح کرتے؟ اس اعتبار سے آپ پر اپنے فلا ہری احوال کو بھتر بنانا واجب تھا، آگ آپ ان کی نظروں میں حقیرند ہوں 'کیوں کہ عوام کی نظرین طاہر ٹھمرتی ہیں ہاطن تک نئیں پہنچتیں۔ اب اگر کوئی مخص لوگوں کی نظروں میں ان کی نہمت اور ملامت سے بچنے کے لیے اچھا رہنا چاہے اور عزت واحرام کا طالب ہوتواس کی یہ طلب مباح ہے میوں کہ ہرانیان کو زمت کی تکلیف سے بیخنے 'اور بھائیوں کے ساتھ اُنس و محبت کی راحت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے جمعیٰ یہ طلب اطاعت بن جاتی ہے ' اور مجی زموم بن جاتی ہے۔ اس کا مدار مقعد پر ہے ، جیسا مقعد ہو گاویسا ہی تھم نگایا جائے گا۔ اس کیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی محض الدارون كى ايك جماعت پر صدقد و تواب كى نيت ہے نسيں بلكہ عنى كملانے كے ارادے سے مجمد مال خرج كرت تويہ ريا ہے لیکن حرام نہیں ہے۔

جاسكتا ب كدوه اس هخص كے بارے بيس يہ تسور د كمتا ب كداس سے ميري افراض نطاده پوري موں كى اياس كى قربت ميرے ليے الله كى قربت سے نواده مند قابت موكى اس ليے تو اس نے بادشاموں كے بادشاه راسے ترج دى ہے اور اسے اپنى مبادت كا مقعود ممرالیا ہے اس سے بید کراور کوئی معتملہ خزیات کیا ہوگی کہ ظلام کو آگا پر فرقیت دی جائے اید بات انتائی ملک ہے اس لي سركارودعالم ملى الله عليه وسلم في احت شرك اصفر قرارويا ب (احد-محود ابن لبيد) رياكناه عن فالي نسي بالكن رياك بعض درجات بعض کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں 'جیسا کہ عقریب اس کی بحث آئے گی مکی ریا میں محال سخت ہے میں معمولی ے اگر ریا میں اور کوئی بات نیس تو یہ کیا کم ہے کہ آدی غیراللہ کے لیے رکوع و جود کرنا ہے میوں کہ اس نے اللہ کے تقریب ک نیت نسی کی و کویا فیراللد کے تقرب کی نیت کی ہے علاوہ آزیں اگر فیراللہ کی رکوع و محود کے ذریعے تعظیم کر او صاف کا فرموجا تا۔ لیکن ریا میں کفر خفی ہے میوں کہ ریا کاراپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتاہے 'اور یہ تعظیم رکوع و سجود پر اُجارتی ہے 'اس کیے سجود و ركوع سے من وجد ان كى ممى تعظيم موتى ہے نيت من الله كى تعظيم موجود نيس عنى۔ اور من وجد تعظيم علق عنى ترب عبادت شرك ك قريب مولى اليكن كيول كداس عبادت سے اس كامتعديہ تقاكه ديكھنے والے كے دل ميں ميرا رتبہ بدھے اللا مروہ عبادت جيسي حرکات کردہا تھا لیکن دراصل وہ اپنی مظمت کا اعتراف کرانا چاہتا تھا اس کے بید عمل شرک جلی کے بجائے شرک بختی ہوگیا۔ ریا ایک انتمائی جابلانہ عمل ہے مرف وی ریا کار موسک ہے جے شیطان نے فریب میں جالا کرر کھا ہو اور اس وہم میں ڈال دیا ہو کہ بندے ہی اس کے نفع و ضرر کے مالک ہیں وہی رزق دیتے ہی ان ہی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے وہی اس کے جال اور معتقبل ك مفادات كا تخفظ كرسكة بين انوديالله خداكوان سے زيادہ افتيار ماصل نيس ب-اى ليے تواس نے اپنا رُخ الله سے جيركران کی طرف کیا ہے اور ول سے ان کی طرف متوجہ ہوا ہے تاکہ ان کے قلوب کو اپن طرف ماکل کرسکے اگر اللہ تعیالی ایسے مخص کوونیا و آخرت میں اپنے بندوں ہی کے سرد کردے تو وہ کسی بوے سے بوے عمل پر معمولی سے معمولی اجرنہ دے سکیں 'وہ بے چارے خود اسيخ نفع و نقصان پر قادر نهيل دو مرول كوكيا نفع د نقصان پنچا كت جي جب وه دنيا مي كوئي افتيار نهيس ركت و آخرت مي كيا كريس مح جمال بير حال موكار

يُومُّالْا يَجْزِى وَالِدُّعَنُ وَلَدِهُولَا مَوْلُودُهُوجَازِعَنُ وَالِدِهِشَيْنَا (ب٢١٣ ايت ٢٣) جم دن نه كولى باپ اي بيغى كى طرف سے كار مطالبہ اداكر سے كا اور نه كولى بيناى ہے كہ وہ اين باپ كى طرف سے ذرائجى مطالبہ اداكر ، ۔ ۔

وہاں تو انبیاء ہمی نفسی نفسی نفل بکاری کے 'یہ ریا کاری کی جالت ہے کہ وہ آخرت کے تواب اور اللہ کے تقرّب کو دنیا کی جموثی طع کے عوض لوگوں کے ہاتھوں فروخت کررہا ہے 'اس حقیقت میں کسی فک کی مخیائش نہیں ہے کہ اللہ کی عہادت کے دریعے ریا کرنے والا اس کے فضب کا مستق ہے ' حقایمی اور ثقائی ہی 'اوریہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس اطاحت پر اجری نیت ہمی رکھتا ہو 'اور اجری نیت نہ رکھتا ہو تو یہ شرک ہے 'اور اظامی فی الذین کے منافی عمل ہے اس کا تھم ہم کتاب الوظامی میں میان کر بھی ہو 'اور اجری نیت سعید ابن المستب کا میا ثر بھی اس پر والات کرتا ہے کہ ایسے عمل میں اسے قطعا کوئی تواب نہ ملے گا۔

ریا کے درجات : جانا جاہئے کہ ریا کے بعض درجات بعض سے شدید تریں 'ریا کے درجات میں یہ تفاوت اس کے ارکان کے اختلاف کی بنائر ہے اور ریا کے تین ارکان ہیں 'اول ریا دوم جس چڑھے ریا کی جائے 'سوم جس کے لیے ریا کی جائے۔

يسلائركن : ريا-ننس ريا وو مال سے خالى نہيں يا وہ محرّة موكى يعنى اس ميں الله تعالى كى مبادت اور ثواب كى نيت نه موكى يا ثواب كا ارادہ موكا تو يہ توى ترجى موسكتا ہے، ضعيف ترجى موسكتا ہى اور ريا كے پرا پر بھى۔ اس احتبار سے ريا كے چار ورجات موجاتے ہیں۔ بہلا درجہ : اوریہ تمام درجات میں سخت ترب کہ اراوہ ٹواب بالکل نہ ہو ، چیے کوئی فض اوکوں کے سامنے نماز پڑھ 'اگروہ تنا ہو آاتو نماز نہ پڑھتا بعض اوقات ایسا آدی بلا طمارت ہمی نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایسے فض کا مقعد صرف ریا ہے 'اس لیے اللہ کے نزدیک غضب کا نستی ہے ہی تھم اس مخص کا ہے جو لوگوں کی ذہنت کے خوف سے مال کی ذکوۃ ادا کرے' اور ثواب کی نبت ہو' اگر اسے یہ خوف نہ ہو آلتے ہر گزادا نہ کرتا۔

دوسرا درجہ : ثواب مقصود تو ہو اکین یہ مقصد ضعیف ہو القرض اگر وہ خلوت میں ہو تا تو یہ عمل نہ کرتا کیوں کہ ارادہ ثواب اتا توی نہ ہو تاکہ اس سے تحریک ہوتی ہاں اگر ارادہ ثواب نہ بھی ہو تا تب بھی ریا کی دجہ سے وہ یہ عمل ضور کرتا ایہ درجہ پہلے درج کے قریب ہے اس میں ارادۂ ثواب کا شائبہ تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس سے عمل کو تحریک ہو ایسا فض بھی خضبِ اللی کا مستق ہے۔

تیسرا درجد : بہ ہے کہ قصد ریا اور ارادہ ٹواب دونوں برابر ہوں ' شا آگر دونوں ارادے جمع ہوتے تو ریا کرتا اگر ایک ہوتا دوسرانہ ہوتا تو عمل کی رغبت نہ ہوتی اس معض کا حال ہے ہے کہ اس نے بعنا سٹوارا ہے اتنا ہی بگاڑا ہمی ہے ' توقع ہے ہے کہ ایسے مخض کونہ ٹواب ملے اور نہ وہ عذاب میں گرفتار ہو' یا اتنا ہی ٹواپ ملے بعنا عذاب ہو' فلا ہری دوایات سے ٹابٹ ہوتا ہے کہ ایسا مخض بھی سلامت نہیں رہے گا۔ کتاب الوخلاص میں ہم اس موضوع پر محفظ کر کھیے ہیں۔

جو تفادرجہ : یہ کہ لوگوں کا عبادت سے باخر ہونا اس کے لیے اتن اہمیت کا حال نہ ہوجس قدراہے تواپ کی ضورت ہو' چنانچہ اگر لوگوں کو اطلاع نہ بھی ہوت بھی وہ عبادت ترک نہ کرے' یا صرف ارادۂ عبادت اسے عمل پرنہ اکسائے ایسے فض کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے مجے علم اللہ کو ہے کہ وہ اپنے اصل تواب سے محروم نہیں ہوگا تاہم اسے تواب میں کی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا' یا اسے ارادہ ریا کے بقدر عذاب ہوگا اور ارادہ تواب کے بقدر تواب پائے گا۔ اس صورت میں یہ حدیثِ قدی "میں تمام بے نیا ندوں سے زیادہ شرک سے بے نیا ز ہوں " پہلے تین درجات پر محمول ہوگی۔

روسرار کن : جن چیزوں کے ذریعے رہا کی جائے 'یہ اطاعات و عبادات ہیں۔ اس رکن کے اعتبارے رہا کی دو تشمیں ہوتی بس ایک اصل عبادات سے رہا کرنا دو سرے عبادات کے اوصاف سے رہا کرنا پہلی تشم جو رہا کی سخت ترین تشم ہے تین درجات پر معتمل ہے۔

ۚ إِنَّاجُاءَ كُالْمُنَافِقُونَ قَالُوانشُهَدُ الْكَالَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّالَمُنَافِقِينَ لِكَاذِبُونَ (ب٨٦١٣ ايت)

جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں و کتے ہیں کہ ہم دل سے کوائی دیتے ہیں کہ بیک آپ اللہ کے رسول ہیں اور در اللہ تعالی کوائی دیتا ہے کہ رسول ہیں (اس کے باورود) اللہ تعالی کوائی دیتا ہے کہ یہ منافقین (اس کے باورود) اللہ تعالی کوائی دیتا ہے کہ یہ منافقین (اس کمنے میں) جمولے ہیں۔

این ان کا قول ان کے ول کی ترجمانی شیس کرنا۔ ایک جگه ارشاد فرمایا :۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُعُجِبُكَ قَوْلَنْفِي الْحَيَاةِ التَّنْيَاوَيُشُهِدُ اللَّهَ عَلَى مَافِي قَلْبِهُوَهُوَ الْذَالْخِصَامُ وَإِذَا تُوَكِّى سَعَلَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرَّثَ وَالْنُسُلِّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (بِ٢٥ مَ الدِهُ)

اوربعضا آدی ایسابھی ہے کہ آپ کو اس کی تفتگوجو محض دنیوی غرض سے ہوتی ہے مزہ دار معلوم ہواور دہ اللہ تعالیٰ کو حاضرو نا ضربتا آ ہے اپنے ابی الفتمیرین عالا نکہ وہ آپ کی مخالفت میں نمایت شدید ہے اور جب پیٹے پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھر آ رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے 'اور (کسی کے) کھیت یا موسی کو تلف کردے اور اللہ تعالیٰ فساد کو بہند نمیں فرماتے۔

ایک آیت بیے:۔

وَإِذَاكَفُوكُمْ قَالُوالْمَنَّا وَإِفَا حَلُواعَضُّواعَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ (پ٣١٣) عده) اور يه لوگ جب تم سے طق بين كمه ديت بين كه جم ايمان لائ اور جب الگ بوت بين تو تم پر اپن الكيان كاث كاث كات كات بين ارے غيل كـ

نيزارشاد فرمايا :ــ

يُرَّ أَنُّوْنَ النَّاسَ وَلا يَدْكُرُّوْنَ اللَّهَ اللَّهَ قَلِيلُافَةً نُذَبُنَبِينَ بَيْنَ ذَلِكُ لاَ اللَّي هَوُلاَ عَوْلاً عَوْلاً عَوْلاً عَوْلاً عَوْلاً عَالَيْهُ فَوُلاَ عَلَيْهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوفَةً لَا عِرْبِهِ مِهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعُلِقُولُ عَلَيْكُ اللللْعُلِقُولُوا عَلَيْكُ اللللْعُلِقُ عَلَيْكُ اللللْعُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللِّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعُلِقُلُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ الْ

مرف آدمیوں کو د کھلاتے ہیں اور اللہ تعالی کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت ہی مختر مُعلَّق ہورہے ہیں وونوں کے درمیان نداد هرند أد هر-

منافقین کے سلسلے میں اس طرح کی بے شار آیتی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں زفاق بہت زیادہ تھا کہ لوگ کمی مقصد کے لیے اسلام تبول کر لیتے تھے 'ہمار' زمانے میں اس طرح کا زفاق کم پایا جا تا ہے 'کین الیسے لوگ اب بھی بہت ہیں جو طورین کے نظریات پر بقین رکھتے ہیں 'اور دوزخ جنت اور قیامت وغیرہ کا دل میں انکار کرتے ہیں 'یا اباحیت پندوں کی اِتباع میں شرمی ادکام کو منسوخ سمجھتے ہیں کیکن زبان سے ان متعقدات کے ہیں کیکن زبان سے ان متعقدات کے خلاف طاہر کرتے ہیں ایسے لوگ ریا کار منافقین میں سے ہیں جو بھشہ جنم میں رہیں گے 'یہ ریا کی انتها ہے ان کا حال تو کھلے کا فروں سے بھی بدتم میں رہیں گے 'یہ ریا کی انتها ہے ان کا حال تو کھلے کا فروں سے بھی بدتم میں رہیں گے 'یہ ریا کی انتها ہے ان کا حال تو کھلے کا فروں سے بھی بدتر ہے 'یہ جو بھے ہیں وہ کتے ہیں باطن کے فراور طاہر کے نفاق کو جمع نہیں کرتے۔

دو سراورجہ نے سب کہ اصل دین کی تقدیق کے ساتھ اصول عہادات کے در یعے میں جائے۔ یہ بھی اللہ کے نزدیک سخت گناہ کی بات ہے 'لین پہلے درج کے مقابلے میں کم ہے اس کی مثال ایس ہے جینے کسی قص کا مال دو سرے کے پاس ہوا وروہ اسے زکوۃ اداکرنے کا علم رہتا ہو'اس فیص کی ہرمت کے فون ہے جس کے پاس مال ہو آلو اوانہ کرتا' یا ایک فیص جو عام طور پر نماز نہیں پڑھتا لیکن اس دقت نماز پڑھنے کے لیے اُٹھ جاتا ہے جب چند لوگوں کے درمیان ہواور نماز کا دقت آجائے یا اجتماعیت ہے مجبور ہو کر دوڑے رکھ 'اور اتظار کرتے کے لیے تھائی کا متظررہ ' اس مل مرح جدی کی نماز کے اس میں پنچ عالا تکہ آگر ذرمت کا فوف نہ ہو آلو اسے بھی گی پوا مجل گنہ ہو تی یا لوگوں کے فوف ہے اپی فواہش کے برظان کے سمجد میں پنچ عالا تکہ آگر ذرمت کا فوف نہ ہو تا تو اسے بھی گئی ہو تی یا فریعنہ ججی کا دائی کے لیے جائے ' یہ تما ما امال ریا جس محمد میں بنچ عالا تکہ آگر ذرمی کرے یا فروہ و جماد میں شرکت کرے ' یا فریعنہ ججی کی اوائی کے لیے جائے ' یہ تما ما امال ریا جس محمد میں بنچ عالی فتح نہیں ہو تا ہم وہ اللہ کی وجہ سے عہادات چھوڑ دیتا ہے 'لوگوں کو دیکھ کر اس میں بن اللہ بھی وہ ہے عہادات چھوڑ دیتا ہے 'لوگوں کو دیکھ کر اس میں بڑا کے پیا کہ اجائے تو وہ ہر گز اس کے لیے تیار نہ ہو تا ہم وہ شستی کی دجہ سے عہادات چھوڑ دیتا ہے 'لوگوں کو دیکھ کر اس میں بڑا کے پہا اسے اور عہادات میں لگ جا تا ہے ' ایے فیص کو لوگوں کے دلوں میں مزلت اللہ کے زدیک مزلت سے زیادہ محبوب ہو ' سے ' اور عہادات میں لگ جا تا ہے ' ایے فیض کو لوگوں کے دلوں میں مزلت اللہ کے زدیک مزلت سے زیادہ محبوب ہو ' سے ' اور عہادات میں لگ جا تا ہے ' ایے فیض کو لوگوں کے دلوں میں مزلت اللہ کے زدیک مزلت سے زیادہ محبوب ہو ' سے ' اور عہادات میں لگ جا تا ہے ' ایے فیص کو لوگوں کے دلوں میں مزلت اللہ کے زدیک مزلت سے زیادہ محبوب ہو ' سے ' اور عہادات میں لگ جا تا ہے ' ایے فیص کو لوگوں کے دلوں میں مزلت اللہ کے زدیک مزلت سے زیادہ محبوب ہو ' اس کی میں کی دور اس میں میں کی دیا ہو اس کی میں کی دور اس میں کرت کے دور کی مزلت سے زیادہ میں کرت سے دیا کہ کی دور اس میں کرت اس کے دیا کہ کرت کی دور اس میں کرت اس کے دیا کہ کرت کی دور اس میں کرت کی دور اس میں کرت اس کے دیا کہ کرت کی کرت کی کرت کی دور اس میں کی دور اس میں کرت کی کرت کی کرت کی دور کرت کرت کرت کی کرت کی ک

آدها مونا جائت

دوسری قسم کے اوصاف عبادات سے ریا : اس کے بھی تین درج ہیں۔

بہلا درجہ : یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جس کے ترک سے عبادت میں نقص پر ا ہو ، ہیسے کوئی فخص تماز میں گلاف کرنے کی نیت سے جلدی جلدی جلدی رکوع و بحود 'اور قرات وقیام کرے 'او طراد حربی ماتفت نہ ہو 'اور بحد تین کے درمیان بھی سکون سے بیٹے ' حضرت عبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ جو فخص ایبا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اہانت کرتا ہے یعیٰ وہ اس کی پروا جمیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری تعالیٰ کے احوال پر مطلع ہے 'کین جب یہ وہا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو اچی طرح نماز پر مطلع ہے 'کین جب یہ وہا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو اچی طرح پر مطلع ہے 'کین جب یہ وہا ہے تھا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو اچی طرح پر مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاؤں پھیلا کر پیٹے 'اور اچا تک اس وو مرے آدی کا فلام یا تو کر آجائے تو اپنی نیست ورست کرلے 'اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاؤں پھیلا کر بیٹے 'اور اچا تک اس وو مرے آدی کا فلام یا تو کر آجائے تو اپنی نیست ورست کرلے 'اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی موجودگی ہیں اچھا مال اوا کرے تاکہ وہ برا نہ کمیں 'یا بدورہ وار فرشت کے فوف سے فیبت اور فیش کوئی نہ کرے تو یہ ریا لوگوں کی موجودگی ہیں اچھا مال اوا کرے تاکہ وہ برا نہ کمیں 'یا بدورہ وار فرشت کے فوف سے فیبت اور فیش کوئی نہ کرے تو یہ ریا ہیں جسی ریا اصول عہادات سے بھی دیا اصول عہادات ہے بھی موزی ہے۔

آگر رہا یہ ہے کہ میں لوگوں کی زبانوں کو نیبت سے بچانے کے لئے ایہا کرنا ہوں اس لئے کہ جبوہ ملکے بھکے رکوع و ہوو کر سرت القات ، مختصر قیام و قرآت دیکھیں کے قوان کی زبانیں ذرات اور فیست کریں گی میں ان کے سامنے انجھی طرح عبادت کرکے انھیں مصیت سے بچانے کے لیے تحسین عبادت کرتے ہو شیطانی فریب ہے آگر فور کرو قواس میں تہمارا فقصان لوگوں کے فاکدے کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ نماز اللہ کے یماں تہمارے تقریب کا دسیلہ اور تہماری فدمت میں کی آئے گے آگر تم دئی جزیب سے ایماکرتے ہو قو تہمیں تقریب فعیب نہ ہوگا اور تہماری فدمت میں کی آئے گی آگر تم دی بند ہے ایماکرتے ہو قو تہمیں اپنے نفس کا خیال زیادہ ہونا چاہیے وہ تہماری قریب کا زیادہ مستق ہے۔ آگر تم اپنے فلس کے مقابلے میں دو سروں کا زیادہ تہمیں اپنے نفس کا خیال زیادہ ہونا چاہیے وہ تہماری توجہ کا زیادہ مستق ہے۔ آگر تم اپنے فلس کے مقابلے میں دو سروں کا زیادہ خیال رکھتے ہو تو تہماری مثال اس محض کی ہے جو نقل انعام یا جا کی حاصل کرنے کے لئے بادشاہ کی فدمت میں کنیز چش کرے کا ادادہ رکھتا ہو اور کنیز اند می کا تروی کور بیش کرے نظاموں اور وزیروں کی کہ آگر انموں نے کنیز کی کی کو وہ ضور برائی کریں اسے بادشاہ کی خطی کا اندیشہ نہ ہو گاگر ہوتو بادشاہ کے فلاموں اور وزیروں کی کہ آگر انموں نے کنیزوکی کی کو وہ فرور برائی کریں اسے بادشاہ کی خطی کا اندیشہ نہ ہو گاگر ہوتو بادشاہ کے فلاموں اور وزیروں کی کہ آگر انموں نے کنیزوکی کی تو وہ فرور برائی کریں

دو سرا درجید : بیاب که ریا ایسے فعل میں کرے جس کے نہ کرنے سے عبادت میں کمی متم کا نقصان نہ ہو تا ہو ، مگروہ فعل عبادت کا محملہ اور تمتہ ہو جیسے رکوع و مجود اور قیام طویل کرنا ، ہاتھ اٹھاتے وقت اچھی دیک افتیار کرنا ، تجبیر اول کے لیے سبقت کرنا ، قومہ اچھی طرح کرنا ، معمول سے زیادہ قرات کرنا ، رمضان کے روزوں میں خلوت افتیار کرنا ، زیاد سے زیادہ سکوت کرنا ، زکوۃ میں اچھا مال دینا ، یا کفارات میں زیادہ قیمت کے فلام آزاد کرنا وغیروافعال کہ اگر تھا ہو تا توانجام نہ دیتا۔

تیسرا درجہ : بیہ بے کہ ریا زائد افغال سے کرے جو نئس نوا فل سے بھی خارج ہوں جیے سب سے پہلے ٹراز کے لیے پنچنا م اقل میں جگد حاصل کرنا 'امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا' وفیرو امور کہ تمائی میں ان پر عمل نہ کرتا۔ دو سرے رکن کے لحاظ سے ریا کی یہ فٹمیں ہیں 'ان میں سے بعض صور تیں بعض کی یہ نسبت بری ہیں 'انچی کوئی صورت نہیں ہے۔

تيبرار كن-جس كے ليے رياكى جائے : رياكار كاكوئى نہ كوئى مقصود ضرور ہوتا ہے جمبى دو مال كے ليے رياكر تا ہے جمبى

جاہ کے لیے اور بھی کمی اور مقعد کی خاطر۔ اس کے بھی تین درہے ہیں۔

 خواہش ہوئی کہ وہ اس کناہ سے بری الدِّمہ قرار دیتے جائیں اس مقعد کے لیے وہ تقوی کا لبادہ او زمتے ہیں جیسے کسی مخص نے ابات میں خیانت کی جب لوگوں نے متم کیا قراس نے بال صدفہ کرنا شروع کردیا ناکہ لوگ یہ کمیں کہ جو مخص اپنا مال اللہ کی راہ میں اس طرح کٹا تا ہو وہ وہ سرے کے مال پر کس طرح قابض ہوسکتا ہے 'یا جیسے کسی مخص پر عورت یا لاکے کے ساتھ بدکار کی تھت لگائی جائے تو وہ اس تھت سے اپنی برات کے لیے خوف خدا 'اور تقونی کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرے۔

ومراورجد : بہت کہ ریا ہے دنیا کی جائز لذتیں حاصل کرنا مقصد ہو جیے ال ایک خوب صورت یا شریف عورت ہے اکا ح وغیرہ مثل کمی فخص کا آہ و بکا کرنا یا وظا و تذکیر میں مشغول ہونا تاکہ لوگ اسے مال دیں یا عورتیں اس کے ساتھ ازدواجی رشتے میں مسلک ہونے کی خواہش کریں تاکہ جو عورت ذہن میں مشغین ہے وہ اکاح میں آجائے یا کسی شریف عورت سے اکاح ہوجائے ، یا جیے کوئی فخص عالم و عابد کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے علم اور عبادت کا مظاہرہ کرے تاکہ باب اپنی بیٹی کو اس سے وابستہ کردے یہ حرام ریا ہے کیوں کہ یہ ریا کار اللہ کی اطاعت سے متاج دندی کا طالب ہوتا ہے بھرید درجہ اول درج کی بہ نسبت کم ہے۔ کیونکہ اس میں مطلوب فی نفسہ مباح قرب مطلوب بھی حرام ہوتو معالمہ اور تھین ہوجا تا ہے۔

نيسرادرجي: بيب كدند مقعد دنياوى لدّت موند مال عاصل كرنا موند نكاح كرنا مونكين ده اس خوف عادت كامظامره كرنا موكد أكر اس نے عبادت نميں كى تولوگ اسے حقارت كى نظرت ديكميں محے اور اسے مخصوص بندوں اور زاہدوں ميں شار نسیں کیا جائے گا' بلکہ اسے ایک عام انسان سمجھ کر نظراندا ز کردیا جائے گا' جیسے کوئی تیر چلنے کاعادی ہو الیکن جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے تواہی رفار ام می بنائے اور تیزردی ترک کردے باکہ لوگ اے گرا بڑا سجھنے کے بجائے ہاو قار انسان مجھنے پر مجور موں۔ اس طرح توہیں کے خوف سے بنی ندان اور سترت کے مواقع پر استنفار پڑھنا مستدی آہیں بحرنا اورغم وألم ظا ہر كرنا اوريه كمناكه آدى اپنے آپ سے كس قدر غافل ہے حالا نكه الله خوب جانبا ہے كه أكروہ تنا ہو آلوا سے نسى ذاق سے كوكى كرانى ند موتى ورب تو مرف اس قدركد كسي لوك حقارت كى نظرے ندويكينے كيس وه فض بحى اس دُمره ميں ہے جو لوگوں کو تراوت ، تتجر، جعرات اور پرے روزوں میں مشغول دیکھ کرخود بھی ان کے ساتھ شریک موجائے کہ لوگ آسے کال ند كمين اورات عام آدى قرار ندوي- اكرات تها چھوڑ ديا جائے توان ميں سے كوئى بھى عمل ندكرے يا جيسے كوئى مخض عادورا " ہوم عرف اور اَحْمُر حرم میں بیاس کے باوجود پانی نہ ہے محض اس خوف سے کہ اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ اسے روزہ خور کس مے حالا تکہ اب وہ اس فلط فنی میں جتلا ہیں کہ بیر روزہ ہے ہے اس فلط فنی کو برقرار رکنے کے لیے وہ کھانا پیٹ و ژویتا ہے یمی مال ان کا ہے جو روزہ وار کملاتے کے شوق میں گری کے دنوں میں بھی پانی نہیں پیتے ، بعض او قات اگر چہ وہ اپنے روزہ وار ہونے ک وضاحت نمیں کر آلیکن اس طرح کے الفاظ استعال کر آہے جس سے بیات فابت ہو کہ وہ روزے سے ہے اس مخص نے دو برائیاں ایک ساتھ جمع کی ہیں ایک تو روزہ دار ہوں کا وجو لی کیا ہے مجرات آپ کو مخلص اور بے رہا بھی سمجماہے علط فنمی میہ ہے کہ میں نے اپنی عبادت کا اظمار نمیں کیا اس کے باوجودوہ ریا کارہ محرجب اے شدت سے بیاس گلتی ہے اور مبرکا پارا نہیں رہتا تو کوئی مذرصر احدة یا کناید پیش کرتا ہے شا این آپ کو کسی ایے مرض میں جالا بلا تا ہے جس میں بیاس نیادہ گئی ہے اورجس میں روزہ رکھنا محت کے لیے نقصان دہ ہے کیا یہ کتا ہے کہ میں نے فلال فض کی خوشی کے لیے روزہ ا فلار کیا ہے۔ پھر بعض لوگ آتے عماط موتے ہیں کہ پانی پینے کے ساتھ ہی مذر نہیں کرتے ناکہ لوگ ریا کا کمان نہ کرنے بلکہ تموڑی در توقف کر کے منتکو کا کوئی پہلو تکال کر عذر کرتے ہیں ' مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں مخص کو اپنے دوستوں سے بدی محبت ہے اس کی یہ انتہائی خواہش رہتی ہے کہ کوئی محض اس کے ساتھ وسترخوان پر بیٹے اور اس کی دعوت فبول کرے " آج اس نے مجمد پر زور ڈالا ' حالا نکہ میں روزے سے تھا، لیکن میں لے اس کی خوشی کے لیے روزہ افطار کرلیا ، کوئی یہ عذر رکھتا ہے کہ میری والدہ کا دل برا کمزورہے ، اور میرے بارے میں وہ بیشہ متعکر رہتی ہیں ان کا خیال تھا کہ اگر آج میں نے روز رکھاتو بھار پر جاؤں گا ان کی خواہش کا حرام کرتے

ہوئے میں نے روزہ افطار کرلیا۔ یہ تمام ہاتیں ریا کے دائرے میں آتی ہیں' آدی ای وقت انہیں اپنی زبان سے نکالا ہے جب ریا کے جراشیم اس کے رک وریشے میں پوری طرح سرایت کرجاتے ہیں' قلعی آدی کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے ہراشیم اس کے رک وریشے ہیں بوری طرح سرایت کرجاتے ہیں' قلعی آدی ہوں جاتا ہے کہ اللہ تعالی میرے حال پر مظلع ہے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا گئے ہیں' چنانچہ آگر وہ روزہ نہیں جاتا کہ اللہ کے علم کے خلاف کوئی بات کے اور فریب دے 'اور اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے علم و اطلاع پر تناعت کرتا ہے' اس میں کی دو سرے کو شریک نہیں کرتا۔ بھی آدی یہ سوچتا ہے کہ آگر میں نے اپنی عبادت کا اظہار کیا تو میری افرید دیے کی افرو قواب حاصل ہوگا۔ اس میں شیطان کے لیے فریب دیے کی افتحاء میں گئے جائز ہے ان کی تفصیل عقریب بیان کی جائے گی۔ بری گئے ان کی تفصیل عقریب بیان کی جائے گی۔

یہ ریا کے درجات 'ریاکاروں کی اقسام و مراتب کی تفسیل تھی 'تمام ریا کاراللہ تعالی کے شدید غصے اور نارا اُسکی کے مستحق ہیں ' ریا سلکات میں انتہائی شدید ہے 'اس کی شدّت کا اوئی مظاہرہ یہ ہے کہ اس میں ایس آمیز شیں ہیں جو چیو ٹی کی جال ہے ہمی زیا وہ مخفی رہتی ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے (احد 'طرانی۔ ابوموٹی اشعری ) بوے برے علاء اور عقمند یماں لغزش کھا جاتے ہیں 'ان جاہلوں کا تو ذکری کیا ہے جنہیں نفس کی آفتوں کا علم نہیں ہے۔

چیونی کی چال سے زیادہ مخفی ریا : ریا کی تقمیل ہیں علی اور خف جلی وہ ہے جس سے عمل پر تحریک ملتی ہے اگرچہ ثواب کی نیت نہ ہو' یہ ریا کی سب سے واضح نتم ہے۔ اور اس ہے کم خفی وہ ریا ہے کہ اگر مرف وی ریا ہو تو اس سے عمل کو تحریک نہ ہو'لیکن جوعمل ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ اس کی وجہ سے سل اور ہلکا معلوم ہو'مثال کے طور پر ایک مخص کو ہررات تتجد برصنے کی عادت ہے ، تاہم پرصنے میں دشواری ہوتی ہے ، بری مشکل سے طبیعت بستر چموڑتے پر رضا مند ہوتی ہے ، لیکن جب کوئی ممان آجا آ ہے تو طبیعت میں نشاط پیدا ہوجا آ ہے اور تجدی نماز اپنی تمام ترد شوار پوں کے باوجود آسان نظر آنے لگتی ہے والا لکہ یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسے تواب کی امیدند ہوتی تو محض ممانوں کی رہا کی دجہ سے ہم کز نمازند پڑھتا۔ اس سے کم خفی دوریا ہے جو نہ عمل میں مور ہوتی ہے اور نہ اسے آسان بناتی ہے۔ لیکن اس کے باوجودول کے اندر پوشدہ ہو کیوں کہ اس سے عمل کو تحریک نہیں ہوتی اس لیے اسے علامات کے بغیر پیچاننا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی واضح تر علامت یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں 'چنانچہ بہت سے نیک اور عمل میں مخلص بندے ریا کار نہیں ہوتے 'نہ ریا کے لیے عبادت كرتے ہیں بلكہ اے دل سے ناپند كرتے ہیں 'ليكن جب اوگ ان كى عبادت سے واقف ہوتے ہیں تو اس سے انہیں خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے اور ول سے شدت عبادت کا اثر زائل ہوجاتا ہے یہ خوشی ریائے خفی پر ولالت کرتی ہے ، اگر لوگوں کی طرف النفات نه مو تا تو بر گزید خوشی ظاہر نه موتی۔ ریا ان کے دل میں اس طرح چمپی موئی تھی جس طرح پھریس چنگاری چمپی ربتی ہے۔ لوگوں کی اطلاع سے خوشی اور مسرت کا اثر ظاہر ہوتاہے، جس طرح پھرے رکڑنے میں چنگاری ظاہر ہوتی ہے پھر کیوں كد لوگوں كى اطلاع سے خوشی تو ہوتی ہے ، ليكن كراہت ہے اس كا تدارك نيس كياجا يا اس ليے يہ خوشي ريا كى مخفي رگ كے ليے غذا فراہم كرتى بيال تك كدوه مخفى رك نفس ير حركت كرنے لكتى بي اوريد جاہتى ہے كد كسى طرح لوگوں كوعلم موجائے خواه اشارے کنائے سے ہو 'وضاحت کے ساتھ نہ ہو 'بعض او قات بے رُک اتن مخلی ہوتی ہے کہ نہ اشاروں سے اطلاع کی طالب ہوتی ب اورنه تفريح كلام سے علك عادات وأطوار سے اطلاع جائتى ہے ، جسے لافرى ، چرے كا زرورتك ، پست آواز ، مونوں كى خطكى ، چرے پر آنسوؤل کے نشانات نیند کاغلبہ وغیرو امور جن سے تبخر کے لیے شب بیداری طاہر ہوتی ہے بہمی یہ رک اتن مخفی ہوتی ب كه ند لوكول كى اطلاع كى خوابش موتى ہے اور ند الى اطاعت كے اظهار سے خوشى موتى ہے ليكن وہ يہ ضرور چاہتا ہے كه لوگ اسے سلام کرنے میں پل کریں 'خندہ دوئی سے ملیں' احرام کریں 'اس کی ستائش کریں 'اس کی ضروریات ہوری کرے خوش ہوں' بع و شراء کے معاملات میں رعایت کریں اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں ان امور میں آگر کسی سے کو آئی سرزد ہوتی ہے تو دل پر نمایت شاق گذر تا ہے اور اسے دل میں نمایت بعید سمجھتا ہے کہ لوگ ان امور میں کو آئی کریں ہویا وہ اس عبادت کے ذریعے جے
اس نے مخفی رکھا تھا لوگوں سے احترام کا متقاضی ہو تا ہے اگر پہلے یہ عبادت نہ کی ہوتی تولوگوں کی اس کو آئی کو بعید تصور نہ کرتا۔
کیوں کہ اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے علم پر قناعت نہیں کی گئی اس لیے ریائے خفی سے خالی نہیں رہی جو چیو نئی کی چال سے بھی
زیاوہ مخفی ہے۔ اس طرح کے ریائے خفی سے بھی اعمال ضائع ہو گئے ہی اس سے مید یقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ
حصرت علی گرتم اللہ وجہ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن قاریوں سے کہیں گئے کہ کیا لوگ تہیں کم داموں پر چیزیں
نہیں دیتے تھے ،کیا تہیں سلام کرنے میں پہل نہیں کی جاتی تھی ،کیا تمہاری ضرورتوں کی جکیل میں لوگ پیش پیش نہیں رہتے تھے
حدیث شریف میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا گیا:۔

لااحرلكم قداستوفيتم اجوركم

تمارے لیے کوئی اجر نس م فے ابنا اجربور ابورالے لیا ہے۔

عبداللد ابن المبارك فرات بين كه ومب ابن منبّر ب روايت م كم ايك سياح في الي دوستون سه كماكه بم في سركفي اور نافرانی کے خوف سے اپنامال چموڑویا اور اپنے ہوئی چوں سے جدائی اختیاری کی سیکن مجھے یہ خوف ہے کہ مالدار جس قدر اپنے مال کی وجہ سے سرکش ہوجاتے ہیں اس سے کمیں زیادہ ہم دین کی وجہ سے سرکش نہ بن جائیں ، چنانچہ جب ہم کس سے ملتے ہیں تو یہ جاہتے ہیں کہ ہاری دیداری کی دجہ سے وہ مخص ہارااحرام کرے اورجب ہم کچے خریدتے ہیں تو نرخ میں کی کی خواہش کرتے ہیں' یہ مقولہ اس ملک کے بادشاہ تک پہنچا تو وہ اپنے لشکر کے ہمراہ اس سیاح بزرگ کی زیارت کے لیے آیا' یماں تک کہ بہا ژاور جنگل لوگوں سے بھرے محے 'سیاح نے بوچھا میر کیسا ہوم ہے 'لوگوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملا قات کرنے کے لیے آئے ہیں 'سیاح نے کھانا منگوایا 'لوگوں نے ساگ 'زینون کا تیل اور مجور کے مجھے پیش کئے 'اس نے خوب منص بحر بحر کر جانوروں کی طرح کھانا شروع کردیا 'اتنے میں بادشاہ بھی پہنچ کیا'اس نے لوگوں ہے بوچھا تہمارا مرشد کماں ہے؟ لوگوں نے سیاح کی طرف اشارہ كريا جو كهانا كمانے ميں معروف تھا' بادشاہ نے بوچھا آپ كے مزاج كيے ہيں' سياح نے جواب ديا: بخيرا بادشاہ نے كما اس ك پاس خرنس ہے یہ کمہ کروہ چلا کیا سیاح نے اس بات پر اللہ کا شکر اوا کیا کہ بادشاہ اس کی زمت کرتا ہوا والی گیا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے مخلصین کایدلوگ بیشہ ریائے خفی سے ڈرتے رہے ہیں 'اور اس مرض کے علاج کے لیے بری جدوجد کرتے ہیں 'اپنے ا عمالِ صالحہ سے لوگوں کی توجہ مثانے کے لیے فریب بھی دے دیتے ہیں عام طرح پر لوگ آپ عیوب اور مناہ چھیاتے ہیں لیکن الله ے یہ نیک بندے اپی نیکیاں اور اجھے اعمال چمپاتے ہیں تاکہ ان کے اعمال میں کسی ریا کی آمیزش نہ ہو'اور قیامت کے روز برسر عام انسیں اخلاص کی جزاء طے یہ لوگ جانے ہیں کہ قیامت کے دن خالص عمل کے سواکوئی عمل تبول نہیں ہوگا اس دن نیکیوں ی سخت ضرورت ہوگی نہ وہاں مال نفع دے گا نہ اولاد کام آئے گی نہ باب آئے بیٹے کی مجمد مدر کرپائے گا اور نہ بیٹا باپ کو مصیتوں سے نجات دلائے گا صریقین کو بھی اپنے آپ سے مروکار ہوگا ، بر مخص کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا و مرول کے بارے میں خیال ہمی نہ آئے گا'ان کی مثال ایس ہے جینے کوئی مخص فریعنہ نج کی ادائیگی کے لیے مکہ مرمہ جائے 'اوراپنے ساتھ کمرامغربی سكة بمي لے لے ميوں كدوبال كے لوكوں ميں كھوٹاسكة رائج نہيں ہے اور ضروريات زندگى سے مروقت واسط رو تا ہے مسافرت کے دنوں میں نہ آدی کے پاس ممکانہ ہو آ ہے 'اور نہ دوست احباب ہوتے ہیں 'سفر کے دوران پیش آنے والی ضور تیں صرف کھرے سکوں سے بوری ہیں 'میں حال اربابِ قلوب کا ہے 'قیامت کے روز تقوی اور اخلاص کے علاوہ انہیں لیتی سے لیتی چیز بھی نفع نہ دے گی۔

ریائے دفی کے شوائب بے شار اور لا محدود ہیں 'اس کی ایک بری علامت یہ ہے کہ جب آدمی کے نزدیک جانوروں اور انسانوں کے علم واطلاع میں کوئی فرق باقی نہ رہے تو یہ سمجھ لوکہ وہ ریا سے خالی ہوگیا ہے 'چنانچہ جب وہ بمائم سے بھی طع ختم کرلیتا ہے تب اسے یہ پروا نہیں ہوئی کہ اس کے سامنے جانور ہیں یا دودھ پینے والے بچی یا سرے سے کوئی موجود نہیں ہے یا کوئی عہادت پر مطلع ہے یا نہیں؟ اگر وہ مخص مخلص ہے اور اللہ کے علم پر تناحت کرنے والا ہے تو وہ باشعور انسانوں سے بھی ای طرح بے نیاز رہتا ہے ہیوں کہ وہ جانتا ہے کہ آدی خواہوں کتی ہی زیادہ عشل کیوں رہے گاجس طرح بے وقون بچوں اور جانوروں سے بے نیاز رہتا ہے ہیوں کہ وہ جانتا ہے کہ آدی خواہوں کتی ہی زیادہ عشل کیوں نہ رکھتا ہو نہ کی کے رزت پر قاور ہے نہ موت پر نہ کسی کے قواب وعذاب میں کی بیشی کا اعتبار رکھتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح عافر و جانور نہیے اور مجنون عاجز ہیں۔ اگر کسی نے بیروں کے علم کو اس سے زیادہ اجمیت دی تو کہا جائے گا کہ وہ دیائے خفی کے شافتہ ہو جاتا ہے اور اعمال بیار وہ دیائے خفی کے شافتہ ہو جاتا ہے اور اعمال بیار ہوجاتے ہیں بہدات ہو جاتا ہے اور اعمال بیار ہوجاتے ہیں بہدات ہو جاتا ہے اور اعمال بیار

کس ریا سے اعمال باطل ہوتے ہیں : اگر کوئی فض یہ کے کہ ہم تو کمی کو نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی عہادت پر ٹوگوں کے مطلع ہونے سے خوش نہ ہو تا ہو' آیا ہرخوشی فدموم ہے یا کوئی خوشی فدموم ہے اور کوئی محود؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرخوشی فدموم نہیں ہے' بلکہ اس کیا پیج فتمیں ہیں' چار فتمیں انچھی ہیں' اور ایک بڑی

پہلی قتم : توبہ ہے عابد کا مقصد اطاعت کو مخفی رکھنا اور اللہ کے لیے عبادت کو خالص بنانا تھا 'لیکن جب لوگوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ یہ سمجھا کہ اللہ نے اشیں مظلع کیا ہے 'اور میری اچھا نیوں کو اس نے آشکارا کیا ہے 'اس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جھے پر اللہ کا براکرم ہو اور میں اس کی نظر کرم اور لطف و عنایت سے محروم نہیں ہوں میں اپنی اطاعتیں اور معصیتیں مخفی رکھنا جا بتا تھا لیکن اس نے میرے گناہوں کی پروہ پوشی کی اور میری عباد توں سے پردہ اٹھالیا۔ اس سے ذیادہ اور کیا لطف و کرم ہوسکتا ہے 'آگر کوئی عابد اس نے میرے گناہوں کی پروہ پوشی کی اور میری عباد توں سے پردہ اٹھالیا۔ اس لیے غوش ہو کہ اللہ نے اس کی معمیتیں چھپا کر لوگوں کی ستائش اور ان کے دلوں میں اپنی منزلت کی خوشی انجھی ہے۔ اور اطاعتیں خالم کرکے بدا کرم کیا ہے 'اس طرح کی خوشی انجھی ہے۔

قُلُ بِفَضُلِ اللَّهُ وَبِرُ حُمَّتِهِ فَيِهِ لَلِكَ فَلَيَّ فَرُ حُولا پِ ارا آبت ٨) آب أن ع كمه و يجي توبس لوكول كو خدات اس العام ورحت ير فوش مونا جائے۔

لین عابد الله کے یمال اپن تولیت پرخش ہوا نند کہ اس کے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں۔

دوسری قتم: بیہ ہے کہ دنیا میں اس کرم خداوندی ہے یہ نیک فال لے کرجس طرح اللہ نے دنیا میں میری نیکیاں فا ہری ہیں اور برائیاں چھپائی ہیں اس طرح کامعالمہ قیامت کے روز بھی ہوگا۔ حدیث میں ہے:۔

ماسترالله على عبد ذنبافى الدنيا الاستره عليه فى الأخرة (ملم ابوبرية) الله بند كرم مل كودنا من جميال كا آخرت من بحى اس كا يروه يوشى كر كا-

تیسری قتم : بہ ہے کہ اپی عبادت کے اظہارے یہ خیال کرے کہ لوگ اس کی افتدا کریں گے 'اس طرح اس کا جر دو گنا ہوجائے گا 'لینی اے ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جنہوں نے اس کی افتدا میں عبادت کی اور خودا بی عبادت کا بھی اجر لے گا میوں کہ جس کی افتدا کی جاتی ہے حدیث کے مطابق اسے افتدا کرنے والوں کے مطابق اجر طاکر تاہے 'اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی 'ثواب میں اضافہ ہونے سے یقینا خوش ہونا جائے۔

چوتھی قتم : یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تعریف کی ان کی تعریف ہے اس لیے خوش ہوا کہ انہوں نے تعریف کر کے اللہ تعالی کی اطاعت کو پند کیا ہے' اور اس کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے' ورنہ اللہ مؤمن کی جو اس کی دلوں میں اطاعت کا جذبہ موجود ہے' ورنہ ایسے مؤمن بھی ہیں جو کسی نیک سیرت اور مطبح بندے کو دیکھ کر جلتے کڑھتے اور حمد کرتے ہیں' یا اس کی ذخت کرتے ہیں اور اس

کا زاق آڑاتے ہیں کیا اے رہا کار کتے ہیں اس نوعیت کی خوجی کا حاصل ہے ہے کہ تعریف کرنے سے لوگوں کی حالت معلوم ہوگی اور ان کے ایمان کی صداقت واضح ہوگئ میس مطلب فار کے اعلی ہوئے کی علامت ہے کہ وہ جس طرح اپنی تعریف سے خوش ہوا اور ود سرول کی تعریف سے خوش ہوا اور ود سرول کی تعریف سے حد کیا تو یہ اظلام کے منافی ہوگا۔

یانچوس فتم : ندموم سے اور دہ یہ ہے کہ خوشی کا مثیع یہ خیال ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی منزلت قائم ہوگئی ہے اس لیے تو دہ اس کی تعریف کرتے ہیں 'اس کی ضرور تیں پوری کرتے ہیں 'لشست و برخاست میں اس مقدم سیجھتے ہیں اور اس کے ساتھ اعزاز داکرام کامعالمہ کرتے ہیں۔

ریائے جلی اور ریائے خفی کی وہ قتمیں جن سے اعمال باطل ہوتے ہیں

اس سلط میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کمی بندے نے اپنی عبادت کی بنیاد اخلاص پر رکمی اس سے بعد ریا نے حملہ کیا تو یہ دیکھا جائے گاکہ ریا کا ظہور عبادت سے فراغت کے بعد ہوا ہے یا فراغت سے پہلے اگر فراغت کے بعد دیا کے ظہودے اظہاد کے بغیر شرور ہوا ہے تو اس سے عمل فاسد نہیں ہوگا ہوں کہ عمل اخلاص کے دمف کے ساتھ ریا سے محفوظ رو کر ہورا ہو چکا ہے اس عمل ك تمام بون كر بعد جوريا طاري بواب أس كربارت بن الميديد ب كدوه على يراثر اندا ز تسين بو كاخاص طور يراس صورت میں جب کہ اس نے اظہار میں تکلف نیس کیا اور نہ کمی ہے اس نے عبادت ذکرواظماری خواہش کی عمل کاظمور بالکل اتفاقی طور پر اللہ کے ظاہر کرنے سے ہوا ہے اس کی وجہ سے ول پر مرور اور فرخت کے طاوہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوا ہے۔ ہاں آگر عمل کے غلوص پر تمام ہونے کے بعد اس کے اظہار میں خود اس کا اپنا کوئی دھل نہیں ہو تا تو اس میں خطرہ تھا آ تارو روایات سے اابت ہو تا ہے کہ اس سے عمل ضائع ہوجا تا ہے؛ حضرت عبد الله ابن مسعود روابت كرتے بين كم انہوں نے ايك عض كوير كتے ہوئے ساكه من نے رات سورة بقره كى الدوت كى على كي كے فرمايا أس الدوت من اس مض كا صرف التابى حصد تما أوه اپنا حصد ك چکاہے' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک محص سے جس نے یہ کما تھا کہ "میں نے تمام عمرروز رکھے ہیں" ارشاد فرمایا کمینہ تو نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا (مسلم۔ ابو قادم) بعض اوگ کتے ہیں کہ یہ بات آپ نے اس کے فرمائی کہ اس نے اپنا عمل ظاہر کردیا تھا ہے ہی کما کیا ہے کہ یہ ارشاد صوم دہری کرامت پرولالت کرتا ہے۔ یمال بدنجی احمال ہے کہ انخضرت ملی الله علیه وسلم اور حطرت عبداللد ابن مسعود کے اقوال اس امرر ولائت کرتے ہوں کہ اس فض کا دل عبادت کے وقت ریا سے خالی جس تھا اس لیے تو بعد میں اظهار ہوا ہے ورند یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے تمام ہونے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جو عمل باطل كردے كلك قرين قياس بات سے كدا سے كذرك موسة عمل پر تواب ديا جائے كا اور عبادت سے فراغت كے بعد اے ریا کا دربیہ بنانے پر عذاب ریا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر ریا شا نمازے فاسٹے ہونے سے پہلے می اس کی نیٹ میا ک طرف اکل ہوجائے تو یہ بلاشہ فساد عمل کاموجب ہے ان اگر عمل اخلاص کے ساتھ کیا ، عمر عمل کے دوران کچے رہا بھی ہو عمیا تو اس ک دوصور تیں ہیں کیا تووہ صرف خوشی کی صورت میں عمل پر اثر انداز ہوئے بغیر ظاہر ہوایا وہ عمل کے لیے محرک بن کرسامنے آیا ' اوراس بنیادیر عمل اختیام پزیر ہوا۔ آگر ریا دو مری صورت میں ظاہر ہوا ہے تواس سے عمل باطل ہوجائے گا۔ اس کی مثال الیک ہے جیسے کسی مخص نے نقل نماز خلوص کے ساتھ شروع کی کیان ورمیان میں کھ لوگ یا بادشاہ سلامت او حرسے گذرے تواس کی خواہش موتی کر بہ گذر نے والے اس کی طرف دیکھیں میا تمان کے دوران کوئی مال وغیرہ یاد اکمیا اور دل جایا کہ تماز چمو از کروہ مال وال كرے لين اس خف ہے كہ أكر فماز جموري و اوك براكيس كے فماز جل معوف رہا۔ أكر اوك نه موت و نماز منقطع كرينا- اس صورت مين يه عمل بإطل موجائع كالكه اس كا اعاده كرنا موكا أكر اس طور فرض اداكرد ما تعاب سركار دوعالم صلى الله

عليه وسلم ارشاد فرات بين

العمل كالوعاعاذاطالب آخرهطاباولد (ابن اجد معاديد ابن الي مغيان) مل يرتن كي طرح بي بجب إس كا أخر آجها بدكاس كاول بي اجها بوكا

ايك روايت يسير الفاظين

من رأى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله (١)

جو مخص ایے عمل سے ایک لحد ریا کرے گااس کے وہ تمام اعمال جو اس عمل سے پہلے ہیں باطل ہوجا تیں گے۔ یہ مواہت اس صورت میں نماز کے سلسلے میں وراد ہے محدقہ و قرآت پر نہیں اس کیے کہ صدقہ و قرآت کا ہرجزء الک الگ ہے ،جس جزء پر ریا واقع ہو گاوہ جزء فاسد نہیں ہوں گے ، مونہ اور ج کی مباد تیں نمازے مشابہ ہیں۔ اور آگر ریا اس طرح آیا کہ واب کے لیے عمل کی محیل کے لیے ماتع میں ہوا مطا عمانے دوران چداوک آے اور ووان کے آتے ہے خوش ہوا 'اور ان ك دكملان ك لي اس في نماز كوامي طرح اواكر في كالصدكيا اكروه اوك ند آت بي نماز يورى كرما ، يدريا ب جس في عمل میں اثر والا بے یعنی نمازی حرکات کی علیمن کے لیے مؤثر ہوا ہے الیمن اگریہ اثر انا غالب آباے کہ ثواب اور عیادت کا ارادہ ریا کے ارادے میں مم موجائے اور پہلے ارادے کا دعودی باتی نہ رہے تو یہ ریا مجی مبادت کے لیے مند ہے۔ بشرطیکہ عبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن اس مال پر اوا ہوجائے کیل کر مبادت کے آغاز میں جو نیت کی جاتی ہے اس فی آخر تک سلامتی کے لیے ہارے زدیک شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایمی نیت پیش ند آئے جو اس سابقد نیت برغالب آجائے اور اسے چمپا دے۔ ایک احمال بی بھی ہے کہ مہادت فاسد نہ ہواس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصد و اب موجود ہے کو سمی دو مری نیت اور تعدے درمیان آنے کی دجہ سے کزور ہوگیا ہے۔ مارث محاسبی کے نزدیک ایے امرین بھی عبادت فاسد ہوجاتی ہے جو اس سے ہمی سل ہے۔ یعن اگر مبادت کے دوران او کوں کی اطلاع سے محض سرور ہمی حاصل ہوت ہمی عبادت فاسد ہوجاتی ہے یعن ایما مرورجوجاه و منزلت کی محبت کے برابر مو آ ہے۔ اس سلسل میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک کروہ کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے سرورے عمل باطل ہوجائے کا سمیل کہ اس نے پہلی نیت و روی ہے اور علون کی تعریف کی طرف اکل ہو گیا ہے اور انا عمل اظام ے ساتھ ہوا نیس کیا ہے جب کہ عمل اپنے خاتے ہے عمل ہواکر اے۔اس کے بعد مارث محاسبی فراتے ہیں کہ میں ایسے عمل کو تعلی باطل کمتا ہوں اور نہ اسے باطل ہونے سے محفوظ تصور کرتا ہوں اس باب میں لوگوں کے اختلاف كا مجھ علم ہے اس كے باد حود ميں اس قول كو ترج ديتا ہوں كہ أكر عمل كى يحيل ريا پر ہوكى ہے تو عمل باطل ہے اكر كوكى من معرت حسن بعری کے اس قول کا حوالہ دیے کہ دور محتوں میں ہے پہلی اگر اللہ کے لیے ہوئی تو دو سری رکعت ضررنہ کر مگی یا بد مدیث بیان کرے کہ ایک منس نے سرکاردو عالم صلی اید علیدوسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں عمل چمیا تا ہوں مجھے یہ اچھا نسیں لگنا کہ کوئی میرے عمل سے باخیرہو۔ لیکن جب سی کو اطلاع موجاتی ہے تو میں خوش بھی ہو آ ہوں آپ نے فرایا تھے د دہرا اجر طے گا'ایک خنیہ کا دو سرا اعلامیہ کا جارے کا میں نے اور و جزود فوں کا جواب دیا ہے اٹر کے سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ حضرت حسن بعری کی مراد ضررے یہ ہے کہ خطرہ معزاور مفعد عمل نہیں العنی اگر عمل کے دوران کی تم کا خیال یا خطرہ آجائے تواس کی وجہ سے عمل کو ترک نہ کرے انہوں نے بیٹ کما کم اگرافلامی کی نیت کے بعد ریا کی نیت کرے گا تب ہمی عمل فاسد نسي ہوگا۔ مديث كى تأويل من ان كى مفتل تقرير ہے ان كى تقرير كاخلامدان تين نكات ميں ہے۔ ايك يدك مديث من اس كا ذكر نسي كم ساكل كولوكول كى اطلاع سے خوجى تمال كے دوران مواكرتى تحى يا تمازے فارغ مولے كے بعد اس ليے يہ احمال موجود ہے کہ نمازے قارغ ہونے کے بعد سرور بے جے شرعاً پندیدہ قراد وا کیا ہے چھلے صفات میں اس سرور کی تفسیل کی دلیل

<sup>(</sup>١) بيروايت محصان الفاظ من فيمن في

یہ ہے کہ اس مرور پر ایخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اجر بیان فرایا ہے ، اور اُفٹ میں سے کوئی ایک فروہی یہ نہیں کہ سکتا کہ جاہ ومنزلت کی محبت پر بھی اجر ماتا ہے انیادہ سے زیادہ یہ تو ہوسکا تھا کہ یہ سرور معاف کیا جاتا یہ کیسے ممکن ہے کہ حلق کوایک اجر مے اور ریا کار کودواجر عاصل ہوں تیرایہ کہ اس مدید کے راوی حضرت ابو ہرو ایک مصل نہیں ہیں ، لکہ اکثر راوی اسے ابو صالح پر موقوف قراردیے ہیں ابعض لوگ مرفوع بھی کتے ہیں۔اس لیے دیا کے سلط میں جوعام دوایات مروی ہیں انمی پر عمل کرنا چاہے یہ مارث کا سی کا قول ہے۔ آگرچہ انہوں نے قطیت کے ساتھ کوئی تھم نیس لگایا ، بلکہ ان کے زویک عالب یہ ہے کہ اس طرح کی ریا سے عمل باطل ہوجا آہے۔

ہارے نزدیک قرین قیاس بات یہ ہے کہ مرور کی یہ مقدار آگر عمل میں موثر نہ ہو بلکہ عمل دین کی وجہ سے صادر ہو ابو اور سرور محض لوگول کی اطلاع کے سبب ہو کیا ہو تو منسد عمل نہیں ہے ایمول کہ اس شرور کی دجہ سے اصل نیت معدوم نہیں ہوتی ا بلکہ ای نیت کی وجہ سے عمل شروع ہوا اور اسی نیت پر تمام ہوا۔ رہا کے سلسلے میں جو رویات وارد ہیں وہ اس محمول میں کہ عمل ے مرف محلوق کا ارادہ کیا گیا ہو' اورجو شرکت کے سلطے میں دارد ہیں وہ اس پر محمول ہیں جب کر ریا کی نیت تواب کی نیت کے برابریا اس برغالب مو اگر ریا کی نیت اواب کی نیت کے مقابلے میں ضیف مو تو اس سے صدقہ یا دو سرے اعمال کا تواب بالکید طور پرباطل نمیں ہوگا۔ نداس سے نماز میں فساد اتا جائے ایمال یہ کمد سکتے ہیں کہ عالم پر نماز خدالصدة اوجد الله فرض ہوئی تنى اور خالص ده ہے جس میں کسی شی کی آمیزش نہ ہوا جب اس میں رہا کی آمیزش ہو آئی خوا وہ معمولی کیوں نہ ہو تو نماز ادا نہ ہوگا۔ والحلم عند اللہ - كتاب الاخلاص ميں اس موضوع بر مير حاصل مختلوك مى ب اس ليے يمال اعادے كى ضرورت نيس ہے۔ یہ اس ریا کا تھم تھا ہو عبادت شروع کرتے کے بعد فراغت سے پہلے یا بعد میں ہو تا ہے۔

تيرى قتم: رياى دو ب جس مي عبادت كى نيت كم ساتھ بى ريا كا قعد مو- اگر اس في عبادت سے فارغ موت تك دى تصدیر قرار رکمانواس میں کی کا اختلاف نہیں کہ وہ نمازہ قابل اعتبار موگی اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ اور اگر نمازے دوران ایے تصدریا پر ندامت ہوگئ اور استغفار کرلیا اور نماز تمثل کرنے سے چیلے ہی رجوع کرلیا تواس صورت میں تین قول ہیں۔ایک قول بی ہے کہ قصدِریا کے ساتھ نمازادا نہیں ہوگی از سرنوادا کرنی ہوگی و سرا قول یہ ہے کہ اس سے انعال نمازر کوع جود باطل ہوجائیں ے ان کا عادد کرنا ہو گانیت باطل نس ہوگی کول کم نیت تحریمہ ایک عقد ہے اور ریا خاطر قلبی کا نام ہے اس خاطر قلبی سے نیت تحریمہ کا عقد ہونا باطل نیس ہو آ۔ تیرا قول ہے کہ نماز کے اعادے کی ضرورت نسیں ہے 'بلکہ دل ہی دل میں اللہ سے مغفرت جاب اورائی عبادت کو اخلاص پرتمام کرے اعتبار خاتے کا ہوتا ہے ، چنانچہ اگر کوئی عمل اخلامی پر شروع کرے اور ریا پر ختم كرے تواس سے عمل فاسد موجائے كا- انهوں نے نماز كواس سفيد كرے سے تثبيد دى ہے جو كمنى عارضى نجاست سے آلودہ ہوگیا ہو'اگریہ عارضی عجاست دور کردی جائے تو کیڑا ای اصلی حالت سفیدی پرواپس آجائے گا'ان کا کہنا ہے کہ نماز اور اس کے افعال رکوع و جود اللہ کے مواکس کے لیے شیں ہوتے اگر کوئی غیراللہ کے لیے ہور کرنے تواہے کافر کما جاتا ہے۔ یمال ایک عارضی ریاشال ہوگیا تھا جو توبداور ندامت سے جاتا رہا اور نمازی اس حال پرواپس آلیا کد اے لوگوں کی تعریف یا برائی کی کوئی روا نسی ری اس کے نماز معج قراریائی۔

آخری دو قول قیاس فقی کے خلاف ہیں ' خاص طور پریہ قول کہ صرف رکوع و مجود کا آعادہ کرنا چاہے تجمیر تحرید کے اعادے ک مرورت نيس اس كي كر آكر ركوع و محود كوباطل قرار ديا جائي تويد بمي ماناروك كاكديد إفعال نمازين ذا كدين اورافعال زياده موجائيں و نماز س طرح مج روسكتى إلى طرح يدكمنا بحى مج تبيل كر نماز كا اظلام يركمل موناكاتى بيزافتهار خاتے كامونا عاب اس قول کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ ریا نیت کی محت کے لیے انع ہے ،جب نیت ہی میح نیس ووہ عمل میح حالت میں افتام تك كيے بنج سكتا ہے؟

فقی قیاس پر جوبات پوری اُتر تی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمی عمل کا باعث مرف ریا ہے 'طلب ثواب نہیں 'نہ اللہ تعالی کے احکام
کی تھیل پیش نظر ہے تو اس صورت میں آغازی مجے نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو افعال رکوع و بحد دو فیرہ کرے گاوہ مجے ہوں گے۔
مثل ایک فیم اگر جما ہو تا تو نماز نہ پر حتا' لیکن جب اس نے لوگوں کو دیکھا تو نماز کے لیے نیت باعد ہوگ اس کے کہڑے تاپاک تے
لیکن لوگوں کے خوف سے نماز پر حنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایس نمازیں ہیں جن میں نیت ہی نہیں ہو کی دین کی وجہ سے بھم ان نے کو
نیت کتے ہیں 'یمال دین کی وجہ سے بھم نہیں مانا گیا' بلکہ یہ کمنا زیادہ مجھ ہے کہ مقد تھم مانا تھا ہی نہیں ہاں اگر یہ صورت ہوتی کہ
لوگوں کی عدم موجودگی میں بھی نماز پر حتا' لیکن لوگوں کی موجودگی میں رفعت زیادہ ہوگئی تو یمال ود باعث جمع ہوئے' اب اگر کوئی
الک عبادت ہے جس میں تحریم و تحلیل نہیں ہوتی جسے صدقہ 'طاوت و فیروا عمال 'تب یہ کما جائے گا کہ عابد نے رہا کے باعث پر
مال کرکے نافرانی کی' اور قواب کے باعث پر عمل کرکے اطاحت کی' اس کے بارے میں یہ کما زیادہ مجے ہوگائے۔

فَمَنُ يَعُمَّلُ مِثُقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَاهُ وَكُنْ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةَ شَرَّا يَّرَهُ (بِ٥٣٠عة) ب بسنة دته برابه ملائي كالم دكيد له كاجس في دته برابريائي كاده بسي دكيد له كار

اے واب کی نیت کے مطابق واب طے گا'اور آیا کی نیت کے برابر عذاب ہوگا۔ یہ دونوں نیٹی ایک دوسرے کو باطل نہیں کریں گ۔ اور اگر ایمی صورت نماز میں چین آئی جو نیت میں ظل واقع ہونے کی وجہ سے فاسد ہوجاتی ہے تواس کی مجی دو حالتیں ہیں 'یا وہ نماز نقل ہوگی یا فرض نقل کا حال صدقہ جیسا ہے اس میں میں وجہ اطاحت پائی جاتی ہے 'اور مِن وجہ با فربانی اس لیے کہ اس کے دل میں دو باعث موجود ہیں'اور یہ نہیں کما جاسکا کہ اس کی فماز فاسد ہے یا اس کی افترا باطل ہے۔ حتی کہ اگر کسی فنص نے تراوی کی نماز پڑھی اور اس کے قرائن حال سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کا متعمد حسن قرآت کا اظہار ہے۔ اگر اس کے پیچے لوگوں کا جمع نہ ہو تا اور وہ اپنے گرمیں تما ہو تا تو تراوی کی نماز نہ پڑھتا' ایسے فیض کے متعلق یہ کمنا میں جو گا کہ اس کے پیچے نماز پڑھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا کمان کرتا ہو ہے 'اور اس کی افترا بھی درست ہے' اگرچہ تواب کی نیت کے ساتھ کوئی اور قصد ارادہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا ارادہ بھی مجھے 'اور اس کی افترا بھی درست ہے' اگرچہ تواب کی نیت کے ساتھ کوئی اور قصد بھی بھی جو بھی ہو۔

اگر فرض میں دوباعث جمع ہوجائیں اور دونوں الگ الگ معقل تہ ہوں ایک کی کیا ہوکر عبادت کا باعث ہے ہوں اس صورت میں اس کے ذیعے سے واجب ساتھ فہیں ہوگا۔ کیوں کہ وجوب کا باعث اس کے حق میں خالی اور مستقل نہیں پایگیا۔ اگر ہماعث مستقل ہولیتی اگر باعث ریا نہ ہو تا تب ہی فرض اوا کر آئیا ہاف فرض نہ ہو تا تو رہا کی وجہ سے نماز نقل پڑھتا ہے صورت کل نظر ہے اور اس میں کی احتال ہیں یہ ہمی کما جاسکا ہے کہ اس کے ذیتے خالصہ قالت کے لیے نماز واجب می الکیا جاسکا ہے کہ اس کے ذیتے خالصہ قالت کے اور اس میں کی احتال ہیں یہ ہمی کما جاسکا ہے کہ اس کے ذیتے خالصہ قالت کے اور وہ یمان پایگیا ہے۔ اگر اس می کوئی دو مرا باعث بل جا تا ہے تو اس سے نماز کی فرضت پر کوئی اثر نہیں اس کے نہاں مضوبہ گرمیں نماز پڑھنے کی وجہ سے محاد گار ہوگا ہو تا ہوجائے گا۔ خلاصہ یہ ہمی کا اور قرضیت اس کے ذی سے ساتھ ہوجائے گا۔ خلاصہ یہ ہمی اور مثل کماز کے نمان مان نماز کرنا ہو اور میں نماز پڑھتا کی اور میں نماز پڑھتا کی اور میں اس کہ ذی ہو صرف مبادرت میں ہو۔ شاہ کی واحث میں اور میانی وقت میں نماز کرنا ہی ساتھ ہوبائے گار خلاج کی خلاصہ ہی ہو۔ شاہ کی خلاج کی اگر تھا ہو تا گار ہو اور میں نماز پڑھتا کی اور میانی وقت میں نماز کرنا ہی ساتھ ہوبائے کے اس کوئی وقت میں کوئی وقت میں کہ کہ دوت کی تعدید میں میں کے اس نماز میں خلل ہیں ہو کی صورت کے لیاں کوئی دو سرا باحث خالف فہیں ہیں کے اس نماز میں خلل ہیوا ہو کی سے یمان کوئی دو سرا باحث خالف فہیں ہو ہو کا کہ دور کا کا حق خالت میں خلل ہیوا ہو کی کا دورا کا حق خالت میں خلل ہیوا ہو کے کا صورت کی دور کیا کوئی دور سال میں دور کا دور کا حق خالف فہیں ہو گا۔

یہ اس ریا کا تم ہے جو عمل کا باعث اور اس کے لیے عمر کے بو اور آئر کی شہوراہ اور جو توگوں کی اطلاع سے حاصل ہو تا ہو'
اور اس کا آثر عمل تک نہ پنچا ہو تو اس کی وجہ سے قماز کا قاسد ہونا اور ہے یہ تھیں ہاں سے زدیک فقہ اسلای کے مطابق ہے۔
کیوں کہ مسئلہ نی الحقیقت وقتی ہے اس لیے فقہاء نے اسے باتھ نہیں لگایا' اور جنوں نے اس موضوع پر پکھ لکھا ہے انہوں نے
فقہی اصول' نماز کی صحت اور عدم صحت کے سلسلے میں قاوی کے نقاضوں کا لحاظ نہیں گیا' بلکہ انہوں نے تصغیر قلب اور اخلاص کو
اصل مقعد قرار دے کر معمولی معمولی خواطر سے مہاوات کے فساد کا تھم نگادیا ہم نے جو پکھ لکھا ہے وہ حد اعتد ال میں ہے۔ صبح علم
اصل مقعد قرار دے کر معمولی معمولی خواطر سے مہاوات کے فساد کا تھم نگادیا ہم نے جو پکھ لکھا ہے وہ حد اعتد ال میں ہے۔ صبح علم
اسلہ کو ہے دہی فیب و شہود کا عالم اور رحمٰن ور حیم ہے۔

ریا کی دوا اور اس مرض میں دل کے علاج کا طریقہ

سیبات واضح ہو چک ہے کہ ریا ہے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور دیا کا دافلہ کے فضب کا مستق ہو تا ہے ، یہ بری مملک بیاری ہے ، اس لئے اگر کوئی فض اس بیاری میں بیٹا ہو جائے تو دوا و علاج ہے اس کا إزالہ ضرور کرے ، فواہ اس کے لئے کتی می مشقت کیول نہ افحانی پڑے ، اور کتابی زبردست مجاہدہ کیول نہ کرتا پڑے ، دوا کی گئی و ترقی ہی شفاء کی ضامن ہے۔ یہ ایما مجاہر ہے ، مس کی ضورت ہر فض کو ہوتی ہے ، فواہ وہ بچہ ہی کیول نہ ہواس لئے کہ بچہ مشل و شعورہ موتا ہے ، جو بچی لوگوں کو کرتے ، مسل کی مورت ہر فض کو ہوتی ہے ، فواہ وہ بچہ ہی کیول نہ ہواس لئے کہ بچہ مشل و شعورہ موتا ہے ، جو بچی لوگوں کو کرتے ، مسل موجاتی ہے ، نواہ وہ بھی جب معل و کمال محبت بیوا ہو جاتی ہے ، اور تمام حواس پر جھا جاتی ہے ، اس عادت کی بؤاکت انگیزی اس وقت منطق ہوتی ہے جب معل و کمال موجاتی ہے ، کیوب اس موجاتی ہے کہ شدید مجاہدے اور انتمائی مشقت کے بغیراس کا قلع مصل ہوجاتی ہے ، کیوب ہوتی ہے ، پھر سولت کی مرب ہو جاتی ہے کہ شدید مجاہدے اور انتمائی مشقت کے بغیراس کا قلع تع کرنا ممکن نہیں ہو تا ۔ فلا صدید ہے کہ اس مجاہدے کے سب ہی محل ہو باتی ہے کہ شرید مجاہدے اور انتمائی مشقت کے بغیراس کا قلع تع کرنا ممکن نہیں ہو تا ۔ فلا صدید ہے کہ اس مجاہدے کے سب ہی محل ہو باتی ہے کہ شرید مجاہدے اور انتمائی مشقت کے بغیراس کا تع کہ میں بوجاتی ہے۔

ریا کے علاج کی دو صورتیں : اس مرض کے علاج کی دو صورتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اصول و موق کی بی تی کی جائے۔

مین سے ریا کا درخت نشود آبا با آب دو مری صورت یہ ہے کہ ریاسے مروست جو خطوالا جن ہواس کا متر باب معلوم ہوں ،

ہلی صورت۔ اُصول و اَسباب کی بی تی تی : یہ صورت اس دقت قابل عمل ہو علی ہے جب اصول د اسباب معلوم ہوں ،

اس سلط میں یہ بات یا در محمی ہا ہیئے کہ ریا گی اصل جاہ و حزات کی عبت ہے۔ اگر اسے مقتل ہیاں کیا جائے قواس کی بین اَ ملیں اُسلط میں یہ بات یا در محمی ہا ہوں کہ بین اسلی میں اس معلوم ہوں ،

اس سلط میں یہ بات یا در محمی ہا ہیئے کہ ریا گی اصل جاہ و حزات کی مملوکہ چنوں میں طع۔ یہ چن س ریا کا سب بین انہی سے دیا کو ترک ہوت ہے ۔ اور اُس سری اُس میں اُس کی مملوکہ چنوں میں طع۔ یہ چنا ہو اور اللہ یہ سرکار دو میں اُس کی مارے میں کہ ایک آمرائی نے سرکار دو مالم صلی اللہ علیہ و جائے یا مغلوب ہو جائے یا مغلوب ہو ہے یا عاموری کے لئے جاہ کر آب ، حیث کے میں کہ ایک آمرائی ہو جائے یا مغلوب ہو ہے کی دو ہوں کی ہو جائے کا جائے ہوں کہ میں ہائی میں جائے کی ہو ہوں کی ہو ایک ہوں کی ہوائی توری کی ہوائی ہوں کی ہوائی میں جائے کی میں اور ذری میں آب کی خود مغلوب ہو جائے یا مغلوب ہو ہے کی ترب ماصل کرتے ہوں کی جو ایا گیا ہوں کی خود معلوب ہو جائے کی ترب اُلہ ہو کی ترب اللہ ہوں کی ترب ا

جو مخص الله كأكلمه اونچاكر في كے جنگ كرے وي الله كى راه يس ہے۔

حضرت عبدالله ابن مسعود فراتے ہیں کہ جب دونوں فریق جماد میں وست و کربان ہوتے ہیں قرم لاڈ کہ اتر تے ہیں اور لوگوں کے جماد کا حال ان کے مراتب کے مطابق تحرر کرتے ہیں کہ فلاں عمل ذکر کے واسلے بھگ کرتا ہے وفلاں عمل ملک کے لئے لاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لئے لاتا ہے۔ ملک کے لئے لاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں

کہ لوگ کسی متنول کو شہید کینے آلتے ہیں اکیا معلوم اس نے اپنی سواری کے دونوں تعلیا سیم و ذر سے لبرز کرد کھے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ انخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من غزالا يبغى الاعقالا فلمانوى (نال)

جو مخض اونٹوں کے باندھنے کی رتی کے لئے جماد کرے تواہے اس کے مطابق ملے گا۔

اس مدیث میں بھی طع کی طرف اشارہ ہے۔ بعض او قات آدی کو تعریف کی خواہش نہیں ہوتی لیکن وہ ذمت کے آلم ہے بچنا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی بخیل آگر چندا لیے سعیوں کے درمیاں پھنس جائے جو اللہ کی راہ میں زیاوہ سے زیادہ مال خیرات کررہ ہوں تو وہ بھی تھوڑا مال خیرات کردیتا ہے ناکہ بخیل نہ کملائے 'اے تعریف کی تمنا نہیں تھی 'محن بھی کی بدنای سے بچنے کی متنی تھی 'احمیاط کے کوئی جردل بداوروں کی صف میں پھنس جائے ہی کوشش کے باوجود ہماگ نہ سکے ناکہ لوگ بُرول نہ کسیں 'احمیاط کے ساتھ چند حلے کرکے وہ نامروں کے حطاب سے بچنا چاہتا ہے 'بداور کملانا نہیں چاہتا' اسی طرح وہ فض ہے جوشب بیداروں میں رہے 'اور چند رکھات پڑھ لے 'ناکہ لوگ کالل نہ کمیں 'یہ بھی ذمت سے خاکف ہو کو استھی نہیں۔ بھی آدی تعریف کی لذت بر قر مبر کر سکتا ہے 'لیکن ذمت کی تکلیف پر مبر نہیں کہا تا۔ چنانچہ وہ حاجت کے باوجود استضار نہیں کرتا' یا علم کے بغیری فتری رپیتا ہے 'یا علم حدیث سے واقعیت کا دھوئی کرتا ہے 'طالا تکہ وہ کی نہیں جائیا' محن اس کی ذمت نہ کی جائے۔ یہ وہ دیا تا مور بیں جن سے رہا کار رہا پر ماکل ہو تا ہے۔ اس کا علی جہم اس کی تحف اول میں بیان کر پیلے ہیں 'اب ہم وہ علی تی اس میں جن سے رہا کی رہا ہو تا ہے۔ اس کا علی جہم اس کی تحف ہیں 'اب ہم وہ علی تین اور جیں جن سے رہا کی رہا ہو تا ہے۔ اس کا علی جہم اس کی ترب نے اس کی خصوص ہے۔

تمن امور جیں جن سے رہا کار رہا پر ماکل ہو تا ہے۔ اس کا علی جہم اس کی تعی اور میں بیان کر پھے ہیں 'اب ہم وہ علی تی تا سے دور کی سے میا کی میا تو خصوص ہے۔

ریا کا مخصوص علاج : یدایک نا قابل تروید حقیقت ہے کہ انسان کی چزی خواہش ای ونت کرتا ہے جب وہ یہ سجمتا ہے کہ وہ چیزاس کے لئے تفع بخش اور لذت آفرین ہے خواہ اس کا نفع یا لذت فوری طور پر ظاہر ہو 'یا آئندہ کسی دفت ظاہر ہونے کی توقع ہو۔ کیکن اگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس چیز کا نقع یالذت و قتی ہے، آئندہ کے لئے یہ چیز ضرر رسال ہو گی تو اس کے لئے خواہش منقطع کرنا کیا اس چیزے گریز کرنا وشوار نہیں رہتا۔ شا ایک محض شد کی لذت سے واقف ہے الین اگر اس پر سے حقیقت منتشف ہوجائے کہ اس میں زہر کی آمیزش ہے قو ہرگزاہے استعال ند کرے گا۔ خواہوں اور رفبتوں کے خاتے کاسل طریقت یی ہے کہ وقتی فوائدے تطع نظر کرے اور مستقبل کے نقصانات پیش نظرر کھے۔ اگر بندے کو ریا کی معزت کاعلم ہو جاے اور یہ جان کے کہ ریا کار دنیا میں توفق ہے اور آخرت میں اللہ کی قربت سے محروم رہتا ہے اے قیامت کے دن درد تاک عذاب ہوگا وہ اللہ تعالی کی شدید نارا ملکی کا مستق قرار پائے گا اور بر سرعام رسوا ہوگا جب تمام لوگوں کے سامنے اسے فاجراور فریب کار کے لقب سے نواز جائے گا اور یہ کمہ کر شرمندہ کیا جائے گا کہ کیا گئے اللہ تعالی کی الماعت کے عوض دنیاوی مال ومتاع خریدتے ہوئے شرم نہیں آئی و نے بندوں کے دلوں کا خیال کیا اور اللہ کی عبادت کے ساتھ استزاء کی واللہ کا مبغوض بن کر بندوں کا محبوب ہوا اُتو نے ان کے لئے آرا کش کی اور اللہ کے لئے آپ کو نجاستوں میں آلودہ کیا اُتو نے اللہ سے دور ہو کران ی قربت یائی و نے بندوں کی تعریف کے لئے اللہ کی زمت کو حقیرها او نوے ان کی خوشنودی کے لئے اللہ کی نارا مملی مول لی کیا تیرے نزدیک اللہ سے زیادہ کوئی حقیرنہ تھا جب بندہ اس رسوائی کے بارے میں سوسے گا اور دنیاوی فوا کد اور اُ خروی نقصانات میں موازند کرے گاتو ریا کی طرف ذرا بھی ملتقت نہ ہوگا۔ ریا کی وجہ سے اعمال کافساد کوئی معمولی تقصان نہیں کیا مجب ہے کہ ایک مخلصانه عمل نیکیوں کے پاڑے میں بھاری پڑ جائے اور جب اس میں ریا کی آمیزش ہوجائے تو وہ کتابوں میں شامل ہوجائے اور اس كے پارے كو جمادے اور كناه كار كو واصل جنم كرے اگر رہا ہے صرف ايك عبادت ى فاسد موجائے تب بعى اس كا ضرر كركم كم نسی ، چہ جائیکہ وہ ایک عمل نیکیوں کی دائرے سے لکل کر گناہ بن جائے اور گناہوں کے پاڑے کو جما دیے اور اگر بالفرض نیکیوں کا پلوا ہی جھا رہے تب بھی وہ ایک "ریا کارانہ عمل" صاحب عمل کی تمام تر نیکیوں کے باوجود اسے صدیقین اور انبیاء و مقربین کے

زُمرے میں شامل نہیں ہونے دے گا ' بلکہ اولیاء کے جوتوں میں چکہ دیے گا۔

جمال تک لوگوں کے مال و متاع میں طع کا تعلق ہے اس سلسے میں یہ سوچنا چاہیے کہ تمام قلوب اللہ کے لئے معتریں 'اسے
اختیار ہے وہ جس ول کو چاہے دینے پر ماکل کروے 'اور جس ول کو چاہے دینے ہے دوک دے تمام خلوق اللہ کے افتیار کے سامنے
مجبور محض ہے رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے 'خلوق سے رزق کی خلع رکھنے والا ذکت ورُسوائی ہے نہیں پچا۔ اگر مراو حاصل بھی
ہو جائے تب بھی احسان اور امانت کے ہو جو سے محفوظ نہیں رہتا 'جموثی امیدوں 'خام خیالیوں کے لئے اللہ کی قربت اور اس کی بخش
ہوئی عزت کو محکرانا کتنی بوی جمافت ہے ' پھریہ ضروری نہیں ہے کہ آدی اپنی طبع کے مطابق حاصل کر لینے میں کامیاب بھی ہو
جائے 'اکٹر و بیشترناکامی ہی ہاتھ لگتی ہے 'کامیاب ہو بھی جائے قواس کی لذت می اتن خوشی آئیں ہوگی جتنی تکلیف اس ذکت سے ہو
گی جو احسان کے نتیج میں ملے گا۔

لوگوں کی ذریعت نے ورنا بھی حماقت ہے کمیاان کی ذریت سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے جو کھو کاتب نقدیر نے لکھ دیا ہے وہ بوکر رہے گا'نہ فدیت سے موت جلد آئے گی'نہ روق میں فرین نے دو فرخ میں فریکانہ ملے گا اگر جنتی ہے'نہ اللہ کا مبغوض خمرے گا اگر اس کا مجوب ہے تمام بندے عاجز ہیں۔ نہ وہ نفع و ضرو پر قادر ہیں'نہ موت وحیات ان کے بس میں ہے'نہ موت کے بعد کی زندگی پر انھیں افتیا رحاصل ہے' قرآن محیم میں ہے۔ رہے وہ در رہ در رہ در رہ وہ در میں المتیا رحاصل ہے' قرآن محیم میں ہے۔

اورند کسی کے جینے کا اور ند کسی کو دوبارہ جلانے کا۔

اگر اس طرح سوچا جائے اور دل و داغ کو فکر و تدیری ہے ست مطای جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دل ہیں رہای طرف میلان باقی رہے اس کے حقید آدی ایس چیزوں سے رغبت نہیں رکھتا جن ہیں حترر زیادہ ہواور نفخ کم ہو ، فحریہ بات ہی ہوی اہم ہے کہ اگر لوگوں کوریا کار کے باطن کا صال معلوم ہو جائے کہ وہ دل ہیں رہا کر آئے 'اور زبان سے خلوص ظام رکر آئے تو ہ فرت کرنے گئیں۔ اللہ تعالیٰ بھی نہ بھی اس کا بھید کھول ہی دیں گے آکہ وہ لوگوں کے نزدیک مبغوض خمیرے اور وہ اس کی رہاکاری 'اور اللہ کہ بیاں اس کی رسوائی سے واقف ہوجا ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آدی کی صرف رہا فاج رہوتی ہے 'بلکہ اس کا اغلاص بھی مکشف ہو جا تا ہے 'اور اللہ تعالیٰ اسے خلوص کے باحث لوگوں ہیں محبوب بنا آئے 'افھیں محرفر رہا ہے اور ان کی زبانوں کو ان مدح و ثنا ہیں بولئے کی طاقت بخف ہے صالا نکہ نہ لوگوں کی مدح کمال ہے 'اور نہ ان کی فرت عیب بنو تیم کے ایک شاعر نے سرکار وو عالم صلی بولئے کی طاقت بخف ہے صالانکہ نہ لوگوں کی مدح کمال ہے 'اور نہ ان کی فرت عیب بنو تیم کے ایک شاعر نے سرکار وو عالم صلی برائی اس کے حق میں معبوب ہے۔ آپ نے ارشاد فرایا تو جموث کہتا ہے 'یہ وصف صرف باری تعالیٰ کا ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہو آ۔ لوگوں کی تعریف بلا شبہ زینت اور اس کی فرت میں بو آ۔ لوگوں کی تعریف بلاشبہ زینت اور اس کی فرت عیب ہے۔ آدی کے مدح و دم سے بچھ نہیں ہو تا۔ لوگوں کی تعریف بلاشبہ زینت اور اس کی فرت یہ باور دو زخ تیم کے مورم سے بچھ نہیں ہو تا۔ لوگوں کی قریف بلاشبہ زینت اور اس کی فرت یہ باور دو زخ تیم کی قدیر ہے ؟ اور لوگوں کی فرت تیم کے لئے کس

شركاباعث بن سكتى ب أكر توالله كے يهال محبوب ب اورجنت تيرا مقدر ب؟

جو فض ابینے دل میں آخرت کی زندگی اور اس زندگی میں حاصل ہونے والی لا زوال نفتوں 'اور بلند درجات کا استحفار رکھتا ہے وہ دنیاوی زندگی کی ان تعتول کو بیج سمجے گاجن میں کدور تیں اور الا تشین بین 'وہ اپنے فکرو عمل کی تمام تر قوتوں کو اللہ کے لئے مخصوص کردے گا ریا کی ذکت اور لوگوں کے دلوں کو ایڈاء پنچانے سے بچے گا اس کے خلوص کے انوار کار کو دل پر پردے گا ،جس ے شرح مدر حاصل ہوگا اور شرح مدر کی بدولت لغیف مکافقات کا در کیلے گا جن سے اللہ کے ساتھ آلسیت اور گلوت سے و حشت بدھے گی ونیا سے نفرت اور افرت کی عظمت میں اضافہ ہو گا ول میں مخلوق کے لئے کوئی جگہ باتی نمیں رہے گی ول میں ریا كاداعية بى بدانه موكا اوراخلاص كى راه خود بخود كملى جلى جائے گى۔

ریا کا عملی علاج : ریا کا عملی علاج بہ ہے کہ عبادات عنی رکھنے کی عادت ڈالے 'اور انھیں اس طرح پوشیدہ رکھے جس طرح مناموں کو چھپایا جا تا ہے۔ یمال تک کہ دل عبادات سے اللہ کے علم واطلاع پر قناعت کرلے 'اور اس کا نفس غیراللہ کے علم و اطلاع کی ضرورت محسوس ند کرے ' روایت ہے کہ ابو حفس مداد کے کسی رفت نے دنیا اور اہل دنیا کی زمت کی اپ نے فرمایا تم نے وہ بات ظاہری ہے جے چمپانا جا ہیے تھا اسے بعد تم ہمارے پاس مت بیشنا عور کیجے ابو منس نے دراس بات ظاہر کرنے سے منع فرما دیا مکون کہ دنیا کہ ذمت کا دموی دراصل این زیدو تفوی کا وحددورہ ہے۔ ریا کے لئے اخفاء سے زیادہ مؤثر اور كامياب دواكونى اورنس ب مجاهد على ابتدا من معنى ركف كا عمل نمايت شاق كذر تاب الين اكر يجه مرم تك اس يرمبركر لیا جائے اور بہ تکلف سی اے عادت بنالیا جائے آیاس عمل کی کرائی ساقط موجائے گی اور اللہ کے مسلس الطاف و عنایات اور اس کی توفق کا ائد کی بدولت سولت پدا ہو جائے گی کین یمال عمل کا شمو ملا ہے 'ب عملی سے مجمد حاصل جیس ہو یا۔ باری تَعَالَىٰ كَارِشَادِ بِ إِنَّاللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُ وُلمَا بِأَنْفُسِهِم (بِ١٨٦٣)

واقعى الله تعالى مى قوم كى حالت مي تغير تسي كرناجب تك وولوك خوداً بى حالت كونسيل بدل دية-بدہ مجابدہ کرے تو باری تعالی ہوایت سے نواز تاہے 'بدہ وستک دے توباری تعالی کی رحموں کا دَر کھاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ـ

إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُرَ المُحُسِنِينَ - (١١٨ اس الم المده الم

يَقِيعَ الله تَعَالَى مَخْلِصِينِ كَالِرَ مِنَاكُ لَيْسِ رَيْدٍ وَإِنْ تَكُحِسِنَةٌ يُصَاعِفُهِ أَوْ يُونُتِيمِنُ لَا يُفَاجُراعَظِيما (بورس است من اور اگر ایک نیکی ہوگی واس کوئی گناکردیں کے اور اسپنیاس سے اور اجر تھیم دیں ہے۔

دوسری صورت خطرات و عوارض كالسداد : این آن وساوس اور خطرات كالسداد كرناجو مادت كے دروان قلب پر وارد ہوتے ہیں اور اسے فیراللد میں مشغول کردیتے ہیں۔ ان کے انسداد کا طریقہ مجی سیکمنا جاہیے ، جولوگ اپنے نفس سے جماد كرتے ہيں اقامت اقطع ملم واقل كى نظرول ميں خود كوكرا ديے اوران كے مح وزم سے ب افتالى برسے كے عمل كے دريع ول سے ریا کی جریں نکال دیتے ہیں میطان مراوات کے دوران ان کا بیجا نمیں چموڑ آ کیکہ ریا کے خطرات اور عوارض سے انمیں پریشان کرتا ہے ان کی وسادی اور نفسانی خواہشات یا لگنیہ فتم نہیں ہو تیں الکم مجاہدے سے دب جاتی ہیں جب خارجی عوال سے تحریک ملی ہے وہ پر ابھر لے لکتی ہیں اس لئے رہا کے تطرات و عوارض کا دور کرنا بھی نمایت ضوری ہے۔اور اس کا طریقہ جانا بھی ناگزر ہے۔

ریا کے خطرات : ریا کے خطرات تین ہیں۔ ممی یہ تینوں خطرات بیک وقت وارد ہوتے ہیں اور بظا ہرا یک ہی خطرہ مگا ہے

اور بعض او قات بتدر تے آتے ہیں الین پہلے ایک مجرود مرا اور اس کے بعد تیسرا پہلا خطرہ توبیہ ہے کہ عابد لوگوں کی اطلاع اور ان کی اطلاع سے اپنی وا تغیت کی آرزو کرے اس کے بعد نیس میں اوگوں کی مدع و تتریف اور ان کے زدیک قدر و منزلت کی رغبت پدا ہو ' پرنس اس کو تبول کرے اور اس کے فوت کی ان جس سے پہلے خطرے کا نام معرفت ہے ' دو سرے كافالت ب اس شوت اور رخب بى كديك بن تيريكا عام عزم واران ب- به خطر كراندادك لئ زياده وت ک ضرورت ہے ؟ تاکہ دوسرے عطرات کی آمر کا امکان فی ہاتی نہ رہے۔ چانچہ اگر کمی کے قل میں علوق کی اطلاح اور ان کی اطلاح ے انی معرفت کا خطرہ دارد موتو اسے یہ کمد کردور کرے کہ مطول سے مجھے کیا مطلب؟ فواورہ جری موادت سے واقف مویا ند مول ان كے علم يا عدم علم سے تيري مبادت كى توليت يا عدم توليت بركيا الرود اس اللہ تعالى جانا ہے اس كے افتيار من رَدُو تَول ب و فيرالله ك علم س كيافا كده؟ - أكرول من حدى خواص بدا موقورياك افات ك وكري اس خواص كا استيمال كس ادريه سوسے كد أكريس نے يہ عمل خلوص ول سے نہيں كيا و قيامت كون بارى تعالى كے فيظ و ضف كامستن محمول گا'ادر اعمال سے اس وقت محروم مول گاجب ان کی شدید ضرورت موگ جس طرح یہ جانے سے کہ لوگ ماری عبادت سے واتف ہیں والی رغبت اور شوت جم لی ہے اسلم میاک افات کے ذکرے کراہت اور نفرت پروا ہوتی ہے۔ رغبت قبول ک اور کراہت انکاری دعوت دی ہے، نفس ان می سے دود عوت قبول کر باہے جو زیادہ قوی اور عالب مو-ریا کے خطرات کا سر باب : اس سے معلوم ہوا کہ رہا مع معلمات دور کرنے کے لئے تین امور ضوری ہیں معرفت ا كرابت اور انكار 'بنده مجى عزم و اخلاص كے ساتھ مباوت شروع كرنا ہے ' كرريا كا فخره يش آنا ہے ' اوروه اے قبول كرايتا ہے اس والت اس وه معرفت اور نفرت یاد نسی رہتی جودل میں پہلے سے موجود متی اس کا وجدیہ ہے کہ فرمت کا خوف مرح کی محب اور حرص دل پر اتن عالب آجاتی ہے کہ دو سری چیزی محوالی بی باتی نہیں رہتی۔ اور ریاکی آفات اور عاقبت کی فرانی کی جو معرفت سلے سے موجود ہوتی ہے وہ مفلوب موجاتی ہے اللہ ول میں مخباکش نہ پاکر کال جاتی ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اپنے دل میں ملم کا خیال رکھے عضب کو برا سمجے اور یہ مزم رکھے کہ اگر ضم کے اسباب رونما ہوئے ویں حل اور بدواری سے کام اول کا مجر بعض ایسے اسباب پیدا ہوئے جن سے اس کے طعمے کی ال بعرف اُسمی اورول سے سابق عزم کاخیال کل میااور غیظ و غضب کی آفات نگاہوں سے او مجمل ہو مکیں میں حال شہوت کی طاوت کا ہے کہ جب دل اس طاوت سے لیریز ہو تا ہے تو معرفت كانور چىپ جانا ہے ، حضرت جابر نے اپنى اس دوايت ميں اي حقيقت كى طرف اشاره كيا ہے۔ فرماتے ہيں كہ ہم نے درخت ك ینچ سرکاردد عالم ملی الله علیه وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جمادے راہ فرار افتیار میں کریں سے موت پر بیعت نیس کی من الكن جك دنين كم موقع رجم في يبيت فراموش كردى اورميدان جك سے بعاك كرے موع جب بميں يد كمد كر آوازدی می اے درخت (کے نیچ بیعت کرنے) والواتب ہم واپس استار مسلم العباس) بیعت کے باوجود میدان جگ ہے اس لئے فرار ہوئے کہ دل خوف سے بحر محے تھے 'اور ثابت قدم رہنے کا حمد ذہن سے کل حمیاتھا'جب وہ حمد یا دولایا توواہی آئے۔ ان تمام شوات کا یم حال ہے جو ایک دم جوش میں آئی ہیں ایعنی ان شہوات سے ایمان میں جو ضرر پیدا ہو تا وہ یا وہ ا اس سے معلوم ہوا کہ معرفت باتی نہ رہے و کراہت کا ظمار تیس ہو تا میں کہ کراہت معرفت کے بیٹے میں ظاہر ہوتی ہے۔ بھی انسان یاد مھی کرلیتا ہے 'اور جان لیتا ہے کہ جو خطرواس کے دل میں دارد مواہے دہ ریا کا خطرہ ہے جو خدا کے خضب کا باعث ہے ' ليكن اس پر شموت اس قدر غالب موتى ب كه معرفت كي اوجودوه اس پر اصرار كرما ب موائد انس اس كا معلى برجها جاتى ب جولذت التي إلى الله والتعلام على الما المراقب واستعلام على بمائة وأش كرول كومطمئن كرناب إلى الي كام كرناجن ال لدّت كى خرابى پرغور كرنے كى مملت بى نه ط- بهت سے قلاء ايے بين جن كاكوئى لفظ ريا سے خالى نيس بويا اور وہ اس سے واتف بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود اجتناب نمیں کرتے ، بلکہ اصرار کرتے ہیں۔ یہ اصرار ان پر زبردست جتت ہوگا میوں کہ وہ ریا کی ہاکت کا علم رکھتے ہوئے بھی ریا کرتے ہیں ، طالا تکہ محض معرفت ہی کانی نہیں ہے بلکہ معرفت کے ساتھ نفرت بھی ضروری ہے بعض او قات آدی معرفت اور کراہت دونوں رکھتا ہے ، اس کے باوجود ریا کے دوای قبول کرتا ہے ، اور ان کے بموجب عمل کرتا ہے ، کیونکہ شوت کی قوت کے مقابلے میں کراہت ضعیف ہوتی ہے ، ایس کراہت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ، اس لئے کہ کراہت کا حاصل تو یہ ہے کہ آدی فعل سے باز آبائے ، فائدہ صرف تین امور کے اجماع میں ہے معرفت ، کراہت ، انکار۔ انکار کراہت کا تموہ ہوگا ای قدر معرفت قوی ہوگا ، اور جس کراہت کا تموہ ہوگا ، بھی ہوتی ہے ، ایس کا نور قوی ہوگا ای قدر معرفت قوی ہوگا ، اور جس ندر آدی ہو گا اور انحوہ کی نور عمل ہے ، جس قدر ایمان ، اور بلم کا نور قوی ہوگا ای قدر معرفت قوی ہوگا ، اور جس ندر آدی ہوگا ، ورجس کی آفاد ہوگا ، بھی ہوگا ، بھی بعض کا تموہ اور نتیجہ ہیں ، اور ان سب کی اصل دنیا کی مجت ، اور فلہ سلہ ہے ، جس کی گڑیاں ایک دو سرے سے دابت ہیں ، بعض بعض کا تموہ اور نتیجہ ہیں ، اور ان سب کی اصل دنیا کی مجت ، اور فلہ شہوات ہے۔ کی ہرگناہ کی جز ، اور خطا کی بنیا دے ، کیوں کہ جاہ و منزلت کی لذت اور دنیاہ کی فعت کو ایخ فورو فکر کا موضوع بنا گئی ہیں ایا ہے ، اور اس کی ایمانی قرت سلب کر لئی ہے ، وہ اس لذت میں اتا منہک ہوتا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے خورو فکر کا موضوع بنا گئی ہے ، اور اس کی ایمانی قرت سلب کر لئی ہے ، وہ اس لذت میں اتا منہک ہوتا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے خورو فکر کا موضوع بنا ہی ہیں اور نہ کتاب و سنت کے آنوار سے استفادہ کر سکتا ہے۔

وساوس ير موافذه نيس : رمايه سوال كه اكر ايك فض إين دل مين ريا كو مرده بمي سجمتا بوا اوراس كرابت كى بناير ریا کارانہ اعمال کا مرتکب مجمی نمیں ہوتا بلکہ ان کی نفی کرتا ہے الین وہ ریا کیمرف طبیعت کے میلان اور رغبت سے خالی نمیں ہے'البتہ وہ اپنی رغبت اور میلان کو بیندیدگی کی نظرے میں دیکتا آیا یہ مخص بھی ریا کاروں کے زمرے میں شامل ہے یا ان سے الك بي؟ اس سلسل ميس پلى بات يه سجمنى جائية كم الله تعالى في بندول كوان كى طاقت سے زيادہ مكلف تبييل بنايا ، شيطان كو وسوسہ المجیزی سے روکتا یا طبیعت کو سمی چیزی طرف ائل نہ ہونے دینا بندے کے دائرہ افتیارے فارج ہے الکہ اس کے افتیار میں مرف اس قدرے کہ وہ اپنے شموات کا اس کراہت سے تقابل کرے۔ جو اسے عواقب کے علم 'وین کی معرفت 'الله 'اور بوم آخرت برایمان کی دجہ سے حاصل ہوا ہے اگر کوئی فض ایبا کرتا ہے وہ کویا اپنا فریضہ اداکرتا ہے اوروہ تھم بجالا تاہے جس کا اسے مكت قرار ديا كيا ہے۔ اس كى دليل يد روايت ہے كه بعض محاب كرام في سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس ميں ائی حالت کا محکوہ کیا کہ ہم لوگوں کے دلول میں مجمی مجمی ایسے ایسے خیالات پردا ہوتے ہیں کہ ہم بیان نسیس کر سکتے ہیں ان خیالات كوالفاظ كا جامد پينانے سے بمترتوب ب كه بم أسان سے كرا ديئے جائيں يا پرندے بميں أيك ليس كيا بميں آند مى أزاكر لے جائے اور کسی دور دراز جکہ پھینک دے۔ انخضرت ملی الله عليه وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیاتم انھیں سروہ بھی سمجھتے ہو؟ محابہ نے عرض کیا جی ہاں!یا رسول اللہ!آپ نے فرمایا یمی مرتع ایمان ہے (مسلم- ابن مسعودٌ) غور میجے محابہ کرام کے دلول میں سوائے وساوس اور ان کی کراہت کے کیا تھا ، یہ مکن نہیں کہ استخضرت ملی الله علیہ وسلم وسوسوں کو صریح ایمان فرائے ، پھراس ك علاده كياكماجا سكتا بك آپ في اس كرامت كو صريح ايمان قرار ديا جو ريا كے ساتھ واقع بوئى بو وريا أكرچه برى بي محراس ی برائی اللہ تعالی کی ذات وصفات میں وسوسہ کرتے ہے کم ہے ،جب کراہت کی بنا پردسادس کا ضرر ختم ہو گیا تو رہا کا ضرر ختم ہوگا۔ اس طرح کی ایک روایت معزت عبرالله این عبایل في مركاردوعالم صلی الله علیه وسلم سے نقل کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔ التُحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي رُدِّكَيْدُ الشَّيْطَانِ إِلَى الْوَسْوَسَةِ (ابوداور نال)

تمام تعریفیس اللہ کے لئے ہیں جس نے شیطان کے ترکووسوسے کی طرف اوٹا وا۔

ابو حازم فرائے ہیں کہ جس خطرے کو تیرا نفس اپنے لئے براسمجھے اور وہ دشمن کی طرف سے ہو تو کوئی ضرّر نہیں' اور جس خطرے پر تیرا نفس راضی ہو تو اس پر نفس کو ملامت کر' اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نفس کا نزاع مُعز نہیں بشرطیکہ شیطان اور نفس کراہت واِ تکارپر غالب نہ ''جا اعراقین ان اسباب کا تذکرہ اور شخیل جن سے ریا جوش میں آئے شیطان کی طرف سے ہو آہے 'اوران تذکرات اور تخیات کی طرف میلان اور رفہ فیس کا جمل ہے 'اور کراہت ایمان اور عقل کے آثار میں سے ہے ' تا ہم یہاں بھی شیطان ایک جال بچھا تا ہے ' جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ عابد ریا کا میکر ہے 'اور میں اے ریا پر ما کل کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں تو اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیرے قلب کی صلاح و بہتری اس میں ہے کہ توشیطان سے مجادلہ کرے 'شیطان اس عابد کو اپنے ساتھ مجادلے میں معموف کروتا ہے۔ اور اس مجادلے کو زیاوہ سے زیاوہ طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے اخلام 'اور حضور قلب کا ثواب سلب ہو جائے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشغول رہنا 'اور اس سے اخلام ' اور حضور قلب کا ثواب سلب ہو جائے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشغول رہنا 'اور اس سے زفاع کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے 'اور تقریب مع اللہ کے لئے نقصان کا باعث ہے۔

ریا کے خواطر دُور کرنے والوں کا درجات : جولوگ ریا کے خواطر دفع کرتے ہیں وہ چار مراتب پر ہیں 'ایک وہ لوگ جو خواطر کو شیطان پر لوٹا دیتے ہیں 'اس کی تکذیب کرتے ہیں 'کر تکذیب ہی پراکتھا نہیں کرتے 'بلکہ اس کے ساتھ مجادلے میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں 'اور یہ سمجھ کر مجادلے کو طول دیتے ہیں کہ اس میں قلب کی سلامتی ہے 'طالا نکہ اس میں سراسر نقصان ہے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلہ کرنے کے وقت عابد اللہ تعالی کے ساتھ مخاجات نہیں کریا گا'اور نہ اس خیر کو حاصل کریا آ ہے جے حاصل کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے 'مسافر اگر راستے میں کا ہزئوں سے بر سم دیکار ہونے گئیں تو منزل پر دیر سے پنچیں کے 'اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منزل ہی پر نہ پنچیں 'راستے ہی میں کہیں اُلھ کر دہ جا نمیں اس لئے رَا ہزئوں سے نگر لگانا ہم ہے۔

دوسرے مرتبے میں وہ لوگ ہیں جو جدال و قال کو سلوک کے لئے نقصان وہ تصوّر کرتے ہیں 'اس لئے وہ صرف شیطان کی کلذیب و تردید پر اِکتفاکرتے ہیں اس کے ساتھ مجادلے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔

تیسرے درج میں وہ لوگ ہیں جو شیطان کی تردید و تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے 'کیونکہ یہ بھی ایک وقفہ ہے' بلکہ وہ ریا کی کراہت اور شیطان کی کِذب بیانی کو اپنے ول میں پوشیدہ رکھتے ہیں' اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اس میں لگے رہتے ہیں' تکذیب اور مخاصمت میں اپناوقت ضائع نہیں کرتے۔

چوتے درجے میں وہ لوگ ہیں جو یہ مجھتے ہیں کہ اسباب ریا کی مخالفت سے شیطان ہم سے حد کرے گا اور ہمارے دربے ہوگا وہ یہ عزم کرلیتے ہیں کہ شیطان کتنی ہی دشنی کیوں نہ کرے ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے صد قات دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے اور انہیں مخفی رکھیں گے تاکہ شیطان اپنے غصے کی آگ میں خودی جاتا رہے۔ہمارا یہ عمل اس کے اندرمایوسی پیدا کردے گا اوروہ مجبور ہوکرہمارا راستہ چھوڑدے گا۔

حضرت فنیل ابن غروان ہے کی نے عرض کیا کہ فلاں مخض آپ کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے آپ نے فرمایا واللہ! ہیں اس کو جلاوک گاجس نے اے اس گناہ پر آمادہ کیا ہے 'اس مخض نے پوچھا بھلا کس نے حکم دیا ہے آپ کس کو حسد کی آگ میں جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا: شیطان نے 'اے اللہ! اس مخض کی مغفرت کر جس نے جھے برا کما' پھر فرمایا کہ میری اس دعا ہے شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہوگی کہ میں نے اللہ کی طاعت کی 'جب وہ کسی بندے کی بید عادت دیکھتا ہے تو خود بخود اس کے راہتے ہے الگ ہو جاتا ہے 'اس خوف ہے کہ کسی میں اس کی نکیوں میں اضاف کا باعث نہ بن جاؤں۔ ابراہیم تبی کہتے ہیں کہ شیطان بندے کو کسی گناہ کی دعوت دیتا ہے' جب وہ بندہ دعوت محکرا دیتا ہے' اور گناہ میں پڑنے کے بجائے کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان میں برنے کے بجائے کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکٹا' یہ بھی ان کا قول ہے کہ جب تم تردّد میں رہتے ہو تو شیطان تمماری طبح کرتا ہے لیکن جب وہ تمہیں کسی نیک عمل پر قائم دیکھتا ہے تو ایوس ہو جاتا ہے۔

ند کورہ مراتب کی مثال:۔ حرث محاسی نے ان چاروں کی ایک خوبصورت مثال دی ہے فرماتے ہیں 'ان کی مثال ایس ہے جیسے چار آدمی کتاب وسنت کی مجلس کا قصد کریں 'اور نیت میہ ہو کہ وہ اس مجلس کے ذریعۂ ہدایت 'رشد اور فضل حاصل کریں گے 'اور

کوئی گراہ برعتی ان چاروں ہے صد کرنے گئے 'اور یہ سوچ کہ اگروہ مجلس علم میں جاکر جق شناس ہو گئے تو میں انھیں بہ کانہ سکول گا'اس لئے کوئی سیل ایسی کرنی چاہیے کہ یہ یہ لوگ مجلس میں نہ جانے پاسے خالے کے دعوت دے 'کین وہ یہ دعوت محرا دے 'کمراہ برعتی اس کرے 'مجلس علم میں جانے ہے دو کے 'اور وہ بھی اس کے ساتھ کا اور لے میں مشخول ہو جائے 'اور یہ سمجھ کہ اس وقت مجلس علم میں جانے کے بجائے اس پر عتی ہے ہوارلہ کرتا ہی مصلحت کے مطابق ہے 'اوالا کہ یہ سمجھنا غلا ہے 'کلہ مجادلہ کے میں مشخول کرے مجلس علم میں جانے کے بجائے دو کرتا ہی مصلحت کے مطابق ہے 'اوالوں ہے محروم رہ جائے 'فواہ تھوڑی ور کے لئے سبی 'اب وہ کمراہ دو سرے ھنص کی ہاں پہنچا اور اسے مجلس علم میں جانے ہو گئا اور پہلے محض کی طرح اسے بھی مجادلہ کرتا چاہا' بلکہ اس دھکا دے کر آگے بردھ گیا' وہ گراہ اس وقتے ہے بھی خوش ہو تا ہے جس میں اس نے دھکا کہن اس نے دھکا کہن اس نے دھکا کہن اس نے بحال کی دعوت پر تھکا گئا کان نہ دھرے 'بلکہ جس طرح وہ مجلس علم میں جاتا رہا تھا اس طرح چاہی 'کراہ کی 'آرزو اس کی بے الاتھا تی میں بدل گئی' اب چوہے محض کے باری آئی' اس نے بھی گراہ کرنے والے کی دعوت پر تھنا تھوڑی کیا اور پہلے محض کے باری آئی' اس نے بھی گراہ کے کہن اس نے بھی گراہ کی جو تھے بی جاروں آدی ایک میں جانے کر تی تین تیز قدم اضائے اور مجلس علم میں جانے کی کوشش کی ۔ اگر اتفاق ہے جاروں آدی ایک ہی دوت میں مجلس علم میں جنبے کے لیے اس گراہ بدعی کے سامے کی خورس تو اول الذکر کیں امری دی جیاروں آدی ایک میں دی تو تھے کے قریب بھی خنیں آئے گا کہ کمیں میری دعوت اس کے لئے حزید تیکی کا باعث نہ تیوں افراد ہے چیڑ چھاڑ کرے گا' لیکن چوسے کے قریب بھی خنیں آئے گا کہ کمیں میری دعوت اس کے لئے حزید تیکی کا باعث نہ تیوں افراد ہو جی خور کیا تھی کہ اس کراہ ہو تھی کے سام کراہ کرنے کی کو حش کے بار کراہ کراہ کی کے مارے کے خرید تیکی کا باعث نہ تیوں افراد ہے چیڑ چھاڑ کرے گا' لیکن چوسے کے قریب بھی خنیں آئے گا کہ کمیں میری دعوت اس کے لئے حزید تیکی کا باعث نہ تیوں افراد کیا جو تھا کہ کو میں کے کہ کو میں کو کرنے کیا گا کہ کمیں میری دعوت اس کے لئے حزید تیکی کا باعث نہ تھوں کا کھی کا باعث نہ تھی کو کرس کی کو میں کے کہ کو کرنے کی کو میں کے کھی کی کو کرنے کی کرنے ک

تواس سے بچنے کی تدبیراس کی آمہ کے بعد کرنی چا میچ یا پہلے ہی ہے اس کا مختطر رہنا چا میچ آکہ وہ آئے تواس کا مقابلہ کیا جا تھے ' اوروہ مرای نہ پھیلا سے ؟اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے بارے میں تیں قول ہیں۔ بعرہ کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ پخت کار عبادت گذاروں کو شیطان ہے بیجنے کے لئے کسی تدہیری ضرورت نہیں 'وہ اس سے مستعنی ہیں کیونکہ وہ سرایا اللہ کی طرف متوجد ہو چکے ہیں'اوراس کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں'اوراس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ شیطان کے لئے ان سے مایوس ہو جانا ہی بهترے، جس ظرح وہ بوڑھے عابدوں کو شراب نوشی اور زنا کے راستے پر نہیں ڈال یا تا اس طرح ان مضبوط عابدوں کو بھی گناہ پر آمادہ نہیں کریا تا دنیا کی لذتیں۔مباح ہونے کے باوجود-ان کی نظروں میں شراب اور خزیر سے زیادہ وقعت نہیں رتھتیں اس لئے وہ ان لذّات سے لا تعلّق ہو جاتے ہیں 'شیطان انھیں مراہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں یا تا۔ اس کئے اس سے بیخے کی تذہیر کرتا بیکار ہے۔ ایک شای فریق کے خیال میں ان لوگوں کو شیطان سے بیخے کی تدبیر کرنی جاستے جن کا یقین معمل اور توکل کرور ہو 'جو مخض اس عقیدے پر کامل بقین رکھتا ہو کہ تدبیر میں اللہ کا کوئی شریک نہیں کئی غیر نے نہیں ڈریا 'وہ یہ جانیا ہے کہ شیطان ایک ذلیل مخلوق ہے اسے کوئی اختیار حاصل شیں ہے ،جواللہ جاہتا ہے وہی ہوتا ہے ،وہی نفع و ضرَر کا مالک ہے عارف حقیقی کوغیراللہ ے ڈرنے میں شرم آتی ہے' اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کالقین اسے غیراللہ سے بے نیاز بھی کردیتا ہے اہل علم کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ شیطان سے ضرور ورنا چاہیے ، بعروں کا یہ کمتا ہے کہ حقیقی عارف کوجو دنیا کی محبت سے خالی ہو شیطان کا ور نسیں رہتا شیطانی فریب ب كيا مجب ب كد آدى اس بات سے دموكا كھا جائے اس لئے كه جب انبياء عليم السلام تك شيطاني دساوس سے محفوظ نسيل ره سے و دوسرے کیے نے سے اس مرشیطان صرف وزاوی شوات اور اقات میں وسوے پدائیں کر ما بلکہ اللہ ک دات وصفات میں شکوک کے دروازے کھولٹا ہے'اور بدعت و گمرای میں بھی وسوسے ڈالٹا ہے۔ اس کے خطرے سے کوئی خالی نہیں ہے'اور اللہ تعالیٰ کاارشادے۔

وَمَا أَرُسَلْنَامِنُ قَبُلِكَمِنُ رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّالِنَا تَمَتَّى النَّفَى الشَّيُطَانُ فِي أُمُنَيَّتِم

فَيننسخُ اللهُ مَا يُكُفِى الشَّيطانُ ثُمَّ يُحكِكُمُ اللهُ آياتِه (پ عدم آيت ۵۳) اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی ہی ایبا نمیں بھیجا جس کویہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے الله تعالی کے احکام میں سے کچھ پڑھا شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا ' پھراللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبمات کو نیست و تابود کرونتا ہے ' پھراللہ تعالی اپنی آیات کو زیادہ معبوط کرونتا ہے۔

سرکار دوعالم صلی الله علی وسلم نے ارشاد فرمایا:

انهلیعانعلی قلبی - (مسلم)

حالا نکہ آپ کاشیطان مسلمان ہوگیا تھا'اوروہ صرف خیر کے لئے کماکر نا تھا'جو مختص سے سمجھتا ہے کہ وہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء بھی شیطانی فریب ہے نہ نکچ سکے 'حضرت آدم اور حوا علیہما اسلام جنت میں تھے جو امن 'سلامتی اور مسرّت کا گھر میں کا نہ تبدالی نا در میں اسلامی ساتھا ہو

ہے'اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پریدواضح کرویا تھا: اِن هٰنَا عَدُو کَ وَلِزَ وُ حِک فَلا یُخْرِ جَنّ کُمَا مِنَ الْجَنّةِ فَتَشَقَّی 'اِنَّ لَکَ اَنُ لَا نَحُو عَنْ مُو عَنْ الْجَنّةِ فَتَشَقَّلَی 'اِنَّ لَکَ اَنْ لَا نَظْمَا فِی اَلْکَ اَنْکُ اِنْکُ اَنْکُ اِنْکُ اَنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اَنْکُ اَنْکُ اَنْکُ اَنْکُ اَنْکُ اَنْکُ اَنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اَنْکُ اِنْکُ اَنْکُ اِنْکُ اَنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ انْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُورِ اِنْکُورُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُمُ اِنْکُ انْکُ اِنْکُ اِنْکُونُونُ اِنْکُ اِنْکُونُونُ اِنْکُ ال ان مُنْکُلُونُ اللّٰکُ الْکُنْکُ اللّٰکُ الْکُنْکُ الْکُنْکُ الْکُلُونُ اللّٰکُ الْکُنْکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّ ان مُنْکُلُونُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُلِیْ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُلِیْکُ اللّ

جنت کی تمام نعتیں ان کے لئے مباح تھیں ' صرف ایک درخت ایبا تھا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا لیکن شیطان نے انھیں باری تعالیٰ کی نا فرمانی پر اکسایا 'اورید درخت کھانے پر آبادہ کیا 'اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی جنت میں رہ کرشیطان کے کرو فریب سے نہ بچ سکے تو غیر نبی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس ناپائیدار دنیا میں جو فتوں کا گھر معینتوں کا گھر اور تمام منوعد لڈات کا منبع ہے رہ کر شیطان سے بچ جائے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے۔

هُذَامِنُ عَمَلِ الشَّيطَانِ (ب٠٠ مُن مُن اللَّهُ عَمَلِ الشَّيطَانِ (ب٠٠ مُن اللَّهُ عَمَلِ الشَّيطانِ مَل ب

ای تے اللہ تعالی نے اپی تمام محلوق کواس ہے بیخے کی تلقین فرائی ہے۔ یا بنی آدم کا کی نُونِین کُم الشّیط فرکہ کا اُخر جَابویکُم مِن الْجَنَّةِ (پ۸' را آیت ۲۵) اے آدم کی اولاد! شیطان تم کو کمی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تممارے دادا دادی کو جنت ہے با ہر کردیا۔

ایک جگہ شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا:۔

اِنَّهُ يَرَ اَكُهُ هُو وَقَبِيلُهُ مِن حَيثُ لاَ تَرَوُنَهُمُ (ب٨ ' ١٠) آيت ٢٤) وه اوراس كالشكر تم كواي طور پرديكما ب كه تم ان كوسس ديميت بو-

قرآن کریم میں شروع سے آخرتک شیطان سے بچنے اور ڈرتے رہنے کی ہدایات ہیں۔ اس صورت میں کون یہ دعویٰ کرسکنا ہے کہ اسے شیطان کے دوسوس سے محفوظ و ہامون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے تھم کے بموجب شیطان سے بھان سے کہ اسے شیطان کے خرکے بموجب شیطان سے بھا محبت اللہ عبت اللہ تعالیٰ کے تھم کی تقبیل کی ہے' اس بھا محبت اللہ عبت کے دجہ سے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کی تقبیل کی ہے' اس دشمن سے نبرَدْ آزما ہونے کی اسی طرح ہدایت فرمائی گئی ہے جس طرح گفارت الریخ او پوری بیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کا

تحم دیا کیاہے ارشاد فرایا:۔

ُ وَلْیَا خُدُواْ حِذُ دَهُمُ وَاسْلِحَنَهُمْ (پ۵ مرا اُ آیت ۱۰۱) اوریدوگ مجی ایج بچاد کاسامان اور ایج بتعیار لے لیں -

وَاعِدُّوْالَهُمْ مَّاالْسُنَطُعُنَمُ مِنْ قَوْمَ وَمِنْ تِبُاطِالْحَيْلِ (بِ١٠ رم تَت ٢٠) اوران کے لئے جس قدرتم سے ہوسکے قرّت سے اور کیے ہوئے محورُوں سے سامان درست رکھو۔

اس سے فابت ہوا کہ جب کا فردشن سے۔ جے تم دیکھتے ہو۔ حذر کرنا ضروری ہے تو اس دشمن ہے حذر اس سے بھی زیادہ ضروری ہوگا جے تم دیکھتے ہی نہیں ہو'اوروہ حمیس دیکھتا ہے'اور دشمن ایمان ہونے کی بنا ، پر شیطان کفار کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حذر کیا جائے۔ محرابن محریز کہتے ہیں اس شکار پر تم آسانی سے قابو پاسکتے ہو جے تم دیکھ رہے ہو'اور وہ حمیس نہ دیکھ رہا ہو'وہ شکار تمہاری دَسترس سے باہر ہے جو حمیس دیکھ رہا ہواور تم اسے نہ دیکھ رہے ہوں'اس سے معلوم ہوا کہ شیطان پر قابو پانا بہت مشکل ہے' پھر کا فرد شمنوں کے ذریعہ اگر غفلت میں قبل بھی ہوجائے تو بھی شمادت کا درجہ ملے گا'کین آگر شیطان نے غافل پاکہ کہ کرواتو دوزخ کی آگ میں جکے گا اور درد ناک عذاب پائے گا۔ حاصل ہے کہ اللہ تعالی کے ذکرو فکر میں مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آپاکہ جس چز سے اللہ تعالی نے ارایا ہو'اور بیخنی تاکید کی ہواس سے نہ ڈرے اور بیخنی کی تدہیر مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آپاکہ جس چز سے اللہ تعالی نے ارایا ہو'اور بیخنی تاکید کی ہواس سے نہ ڈرے اور بیخنی کی تدہیر مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آپاکہ جس چز سے اللہ تعالی نے ارایا ہو'اور بیخنی تاکید کی ہواس سے نہ ڈرے اور بیخنی کی تدہیر مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آپاکہ جس چز سے اللہ تعالی نے ارایا ہو'اور بیخنی تاکید کی ہواس سے نہ ڈرے اور بیخنی کی تدہیر میں استفال سے مانع ہے۔

شیطان سے حذر کی کیفیت ۔ پھروہ گروہ جو شیطان سے حذر کا قائل ہے حذر کی کیفیت میں مختلف ہوگیا ہے ' پچھ لوگوں کا کمنا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں دھمنی سے ڈرایا ہے تواب یہ منامب نہیں کہ ہمارے دلوں پر کوئی چزاس کے ذکراوراس کے خوف سے زیادہ غالب ہو' ایک لیے کی غفلت بھی ہمیں ہلاک کرڈا لے گی ' پچھ لوگوں کا کمنا ہے کہ ہروقت شیطان کا خوف' اور اسے بچنے کا خیال دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کردے گا' اور بی شیطان کی مراد ہے' شیطان ہم سے بی چاہتا بھی ہے بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں مضغول رہنا چاہیے اور شیطان کو بھی نہ بھولنا چاہیے' نہ اس کی عداوت فراموش کرنی چاہیے بلکہ دل میں ہر وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر یا دنہ وقت یہ خیال میں انتا استعراق ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکریا دنہ وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ اللہ کا ذکریا دنہ رہے۔ دونوں چیزوں کا اجتماع ضروری ہے کیوں کہ اگر ہم شیطان کو بھول گئے تو ہوسکتا ہے وہ ہم پراس طرح تملہ آور ہو کہ گمان بھی

نہ ہو سکے اور آگر مرف ای کویاد رکھا تو اللہ کے ذکر سے محروم دہے اس کتے شیطان سے حذر اور اللہ کا ذکر دونوں باتیں ضروری ہیں۔ محققین علاء کا قول فیمل ہے ہے کہ دونوں فریق غلطی پر ہیں ' پہلے فریق کی غلطی ہے ہے کہ اس نے شیطان کے ذکر پراکتفا کیا اور ذكرالله كواہميت نه دي اس كي غلطي انتائي واضح ہے الله في ہميں شيطان سے بيخ كاس لئے محم ديا ہے ماكه ہم الله كي إد سے غافل نہ ہوں شیطان کی یا دہارے دل میں سب چیزوں پر غالب ہو عتی ہے اس میں سرا سر نقصان ہے " کوں کہ شیطان کی یا دے غلبے کا حاصل یہ ہے کہ دل ذکر اللہ کے نور سے خالی ہو 'شیطان اس طرح کے دلول کا قصد کرے گا اور جن میں ذکر اللہ کا نور 'اور یا و اللي ميں مشغوليت كى قوت نه بائے گا انھيں منتم كرنے ميں كامياب ضرور ہوگا كوئى طاقت اس كى مزاحم نه بن سكے كى بهميں شيطان کے مسلسل انظار 'اوراس نے دوام ذکر کا تھم نہیں دیا گیا۔ دو سرا فریق بھی پہلے فریق کی غلطی میں شریک ہے 'کیوں کہ اس نے بھی الله ك ذكر اور شيطان كى ياديس اجماع كياب اس كا حاصل بدب كمه بنده ك دل مين شيطان كى جس قدرياد موكى اس قدروه ذكر اللی کے نورے محروم ہوگا۔ حالا ککہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کا تھم ویا ہے اللہ کے علاوہ جو کھی میں ہے وہ یا در کھنے کی قابل نہیں ہے۔ خواہ وہ شیطان ہو' یا شیطان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو ،حق بات مد ہے کہ بندہ اپنے دل میں شیطان سے ڈرسے ،اوراس کی دشمنی پر یقین رکھے' جب یہ یقین رائخ ہو جائے' اور دل میں اس کا خوف انچھی طرح جا گزیں ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو ماور اس میں لگا رہے' اب شیطان کا ذرا بھی تصور نہ کرے' کیوں کہ اب اس کے خوف کو اپنے اوپر میلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے' ول میں عداوت کا خیال منتحکم ہو چکا ہے'اس صورت میں اگر شیطان نے وسوسے پیدا کئے تو دل مطلع ہو جائے گا اور ان کا إزاله کر دے گا۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے سے یہ لازم نہیں آیا کہ دل کوشیطانی وسوسوں کی اطلاع نہ ہوگی اگر کسی مخض کو یہ اندیشہ ہوکہ میں مج سورے نہ افحا تو فلال کام نہ ہو پائے گا تودہ رات میں بار بار چوکتا ہے، مالا تکہ وہ سونے میں بھی معنول رہتا ہے، لیکن مبحسورے آگھ نہ کھلنے کے خوف سے ہار ہار افعتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا وساوس پر مطلع ہو منے میں انع نہیں ہے۔

مرف وی قلوب و سمن پر قدرت پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جن سے نفسانی ہو س فنا ہو جاتی ہے ، علم
و عقل کا نور شہوت کی تاریکی پر غالب آجا تا ہے۔ اہل بعیرت ہی اپنے دلوں کو شیطان کی عداوت کا احساس دلاتے ہیں اور اس بچنے
کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شیطان کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتے ، بلکہ یا و حق اپنا معمورة قلب آباد کرتے ہیں ، ذکر
اللہ کے نور سے دشمن کے شرپر غلبہ پاتے ہیں ، اور اس کی روشن سے شیطانی و سوسوں کے اندھرے مٹا دیتے ہیں ، دل کی مثال الی 
ہے جیسے پاک و صاف پانی کا چشمہ جاری کرنے کے لئے کنویں کو نجاست سے پاک کرنا ، شیطان کے ذکر سے ول میں نجاستیں رہ جاتی ہیں ، جو محض اللہ کے ذکر اور شیطان کی یا د میں اجماع کرنا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی مخض ایک طرف سے کنواں صاف کرے اور 
ور سری طرف سے نجاست ڈال دے ، اس طرح کنواں بھی صاف نہ ہو سکے گا ، خواہ مخواہ مشقت اٹھا تا رہے گا ، صاحب بعیرت وہ 
ور سری طرف سے نجاست ڈال دے ، اس طرح کنواں بھی صاف نہ ہو سکے گا ، خواہ مخواہ مشقت اٹھا تا رہے گا ، صاحب بعیرت وہ 
بے جونجاست کی باہ بند کر دے اور کنویں کو صاف پانی سے بھردے ، اب نجاست آگی بھی تو راہ نہ پاکر ڈک جائے گی ، اور کنویں کا اور کنویں کا اور کنویں کا اور کنویں کا ایسان میں میں میں میں میں ہوگا۔

إطاعت كے إظهار كاجواز

ے سیہ ورساسی دووں مریب ہے۔ ارحاد مرایا۔ اِنْ تَبْدُوالصَّلَقَاتِ فَنِومَمَاهِي وَاِنْ تُخَفُّوهَا وَتَوْ تُوهَا الْفُقَرَاءَفَهُوْ خَيُر لِکُمُ (ب70 ایک) اگرتم ظاہر کرکے دو صد قوں کو تب بھی اچھی بات ہے اور اگر ان کا اخفاء کرد اور نقیروں کو دیدے توبیہ اخفاء تمہارے لئے نیا دہ بمتر ہے۔

اظماری دو تشمیں بین ایک نفس عمل کو ظا مرکزنا دو سرے عمل کرے کے بتلا دیا۔

پہلی قتم - نفس عمل کا اظہارہ ۔ جیسے مجمع عام میں صدقہ دینا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو' اوروہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں' جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں دراہم کی تھیل پیش کی:ان کے دیکھا دیکھی دو سرے صحابہ بھی لائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من سن سنة فعمل بها کان له آجرها و اُجومن اتبعه (ملم ـ جرر ابن مرالله بهل) جس نے ایک سنت حسه جاری کی اور اس پر عمل کیا تواہے اس عمل کا ثواب بھی ملے گا۔ والے کا ثواب بھی ملے گا۔

اس طرح روزہ نماز 'ج 'جماد و خیروا عمال ہیں 'البتہ مد قات میں تقلید کرنا طبائع پر غالب ہے 'نمازی جب جماد فی سمیل اللہ کے لئے گھرے نکلے تو اے لوگوں کے سامنے تیاری کرنی چاہیے آکہ لوگوں کے دلوں میں جماد کا شوق پیدا ہو' یہ اظہار اس لئے اصل ہے کہ غزوہ دراصل ظاہری عمل ہے 'اس میں اختاء ممکن ہی نہیں ہے 'جماد کی تیاری کے لئے سبقت کرنا اعلان نہیں ہے بلکہ وہ محض ترغیب و تحریض ہے۔ اس طرح رات میں نماز پڑھتے ہوئے زور زورے قرأت کرنا' یا با آواز بلند تحمیرو غیرہ کمنا۔

حاصل یہ ہے کہ جن اعمال کو خفیہ اوا کرنا ممکن نہ ہو مثل جمادا عمال خفیہ اوا کے جاسکتے ہوں جیسے نمازاور صدقات توید دیکھنا چاہیئے کہ صدقہ کے اظہار سے کی غریب کو تکلیف تو نہیں ہوتی اگر ہوتی ہوتو عنی رکھنا افضل ہے 'کیونکہ کسی کو تکلیف پنچانا حرام ہے۔ اگر اس میں کسی قتم کی ایزا نہ ہوتو اس میں اختلاف ہے 'اگر چہ اس میں افتداء کی ترفیب ہو 'اور بحض اور بعض لوگوں کے نزدیک افغاء اس اظہار سے افعنل ہے جس میں افتداء کی ترفیب نہ ہو 'اور جس میں افتداء کی ترفیب نہ ہو 'اور جس میں افتداء کی ترفیب نہ ہو 'اور جس میں افتداء کی ترفیب ہو وہ افغاء ہے افغال ہے 'اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انہیاء طبیم السلام کو افتداء کے لئے اظہارِ عمل کا تھم دیا ہے۔ منصب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اعمال کی افغلیت سے محروم ہوں کے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی بھی اظہار کی افغلیت پر دلالت کرتا ہے۔

لماجرهاواجرمن عمل بھا۔ (ملم) اس کے لئے اس عمل کا جربھی ہے اور اس پر عمل کرنے والے کا اجربھی ہے۔

مدیث میں روایت ہے:

أن عمل السريضا عف على عمل العلانية سبعين ضعفا ويضاعف عمل العلانية العلانية السرية ويضاعف عمل العلانية المنافقة المنافقة العلانية المنافقة المنافقة على المنافقة عمل كالواب الردوس الوك اس كافقيه عمل كالواب الردوس والمنافقة عمل كالواب الردوس والمنافقة عمل كالواب المردوس والمنافقة عمل كالمنافقة عمل

اس میں اختلاف کی کوئی تخنجا کش بھی نہیں 'اس لئے کہ جب دل ریا ہے پاک ہو'اور دونوں ہی صورتوں میں عمل اخلاص تمام ہوا ہوتو وہ عمل افضل ہوگا جس کی لوگ اقتدا کریں اور جے دکھے کران میں بھی ایسا ہی کرنے کی حرص پیدا ہو' ریا کا خطرہ بسرحال ہے' اگر عمل ریاسے آلودہ ہوگیا تب دو سرے کی اقتداء سے کیا فائدہ ہوگا؟اس صورت میں پلا اختلاف خفیہ عمل بمتر ہے۔

اظمار كى شرائط: - البته عمل ظاہر كرف والے كى دوزمد واميان بين - ايك يدكد وه ان لوگوں كے سامنے اپنا عمل ظاہر كرے

جن کے بارے میں بیتین رکھتا ہوکہ وہ اس کی افتداء کریں کے بافتداء کا گفت ہو الینا ہو تا ہمی ہے کے ساری دنیا کسی ایک محض کی افتداء پروی کرتے ہیں بازار والے نہیں کرتے وہ سرے کی افتداء پروی کرتے ہیں بازار والے نہیں کرتے ہیں کا فتداء پروی کرتے ہیں بازار والے نہیں کرتے ہیں عالم نے اگر اپنی بعض عواد تین کا ہر بھی کردیں قو کیا تیج ہے کہ لوگ اے ریا اور فعال پر محمول نہ کر بینیس اور اس کی افتداء کرنے کے بجائے ترمت کریں ایسے محض کو اپنا عمل ظاہری نہیں کرتا چاہیے کو لوگ افتداء نہ کہ بینیس اور اس کی افتداء کرنے کے بجائے ترمت کریں ایسے محض کو اپنا عمل ظاہری نہیں کرتا چاہیے جو مقدا بنے کی مشار ایسے جو مقدا بو او نہیں ہوگا۔ افتداء کی نیت سے اظہار صرف اس محض کو کرنا چاہیے جو مقدا بنے کی مطاحب رکھت ہو اور اس کی افتدا بنے کی مقدا بنے کو گھرائی رکھ 'ہو سکتا ہے کہ اس کو ل کے کسی کوشے میں اون ایس موجود ہو اور اس ریا کہ وہ مقدا بنے کہ اس کو ل کے کسی کوشے میں اون ایس موجود ہو اور اس ریا کہ وہ مقدا بنے کے خوت میں عمل ظاہر کرتے ہیں 'اظام کی مقدا ہو اور وہ ہر گزا ہے نفول کو افتداء اور پیروی کا فریب نہ دیں 'اس میں ہا کت کا نمریشہ ہو تو تو کسی مقدل ایس مورت میں وہ جن آگر ہوا ہے اس ملے کہ وہ دور بھی خوت ہوں گو دور ہی موجود کے مزاید نے کسی خود ہی موجود کی موجود سے کسی خود ہی موت ہوں کے اور اسے بھی جو آپ کر لیے کسی خود ہی خوت ہوں گو دور ہی خود ہی خوت ہی موت کی موجود سے کسی خود ہی موت ہی اور اسے بھی جو آپ کر دیں ہوں گو خود ہی موت ہی اور اس بھی جو آپ کر دیں ہوں گا اس کو خود ہی خوت ہی موت ہو گا تو کہ کی میاں نہ تھا اس کا کہ کہ کی کو خود ہی موت ہو آپ کو کی مال نہ تھا اس کا کا بی جو اس کی تو ہی موت ہو آپ کی کی کو خود ہی موت ہو گو کی مال نہ تھا اس کا کہ کی تکلیف کا عرصہ بھی اتا ہی مختم ہو آپ کو کی مال نہ تھا اس کا خود ہی ہو آپ کی سے خود ہی موت ہو ہو آپ کی ہو گا ہی ہو کہ کہا کہ تھا اس کا خود ہی ہو گا ہی ہو گا ہی ہو گا ہو گی ہو گا ہی ہو گا ہو گا ہی ہو گا ہو گی ہو گا ہو گا ہو گی ہو گا ہ

ریا ایک ابتلائے عامید۔ ریا ایک ایس پیاری ہے جس میں عابد و عالم سب ہی گرفتار ہوجاتے ہیں 'وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح طاقتور اپنے اعمال ظاہر کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کریں ' حالا نکہ ان کے دل اخلاص کی طاقت سے محروم ہوتے ہیں ' اظمار سے ان کے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں ' ریا کا اندازہ لگانا بہت دشوار ہے ' اس کا طریقہ کہ اظمار میں ریا ہے یا نہیں ہی ہے کہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ اگر کوئی دو سرا عابد اعمال کے اظہار سے مقتدا بن جائے تو آیا میں مخفی عمل کو ترجے دول گایا اظمار کی خواہش کروں گا' اگر اس کے باوجود نفس ہے جائے کہ میں ہی مقتدا بنوں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اظمار خلوص کی نیت کے ساتھ نہیں ہے ' تر اس کے باوجود نفس ہے ' بگہ میں ریا کے لئے ایسا کر رہا ہوں ' میرا مقصد یہ بھی نہیں کہ لوگوں میں اقتدا کا جذبہ پیدا ہو ' اور انحس عمل خیر کی ترخیب ہو میوں کہ ترغیب تو دو سرے عابدوں کو بھی دیکھ کر پیدا ہو سکتی ہے ' تواب بھی مخفی رکھنے ہی میں ریا تھا ہوں۔ دیا دہ ہے اظمار کی طرف دل کے میلان کا مطلب ہیہ ہیکہ میں لوگوں میں مقبول ہونے کے لئے ایسا کرنا چاہتا ہوں۔

بندے کو نفس کے فریب سے بچنا چاہیے 'نفس پوامکار ہے 'شیطان ایک کھات میں ہے 'جاہ کی محبت دل پر غالب ہے 'اور فاہری اعمال آفات سے کم سلامت رہتے ہیں 'اس لئے یہ مناسب نہیں کہ اعمال کی سلامتی کے بجائے کسی اور چیز کی خواہش کی جائے 'اور اعمال کی سلامتی اخفاء میں ہے 'اظہار میں بہت سے خطرات ہیں جن سے نبرد آزما ہونا ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے 'اظہار سے بچنا ہمارے لئے 'اور تمام ضیفوں کے لئے نمایت ضروری ہے۔

روسری قتم - عمل کے بعد اطلاع: ۔ دوسری قتم یہ ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد بیان کردے کہ میں نے فلال عمل کیا ہے 'اس کا علم بھی ہی وی ہے جو نفس عمل کے اظہار کا ہے 'بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے 'کیوں کہ زبان کو بولنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی 'اور بیان میں بعض اوقات زیادتی اور مباللہ بھی ہوجا تا ہے 'پھر نفس کو ڈیکیس مارنے میں بھی بروی لڈت ملتی ہے 'تا ہم یہ زبانی اظہار اگر ریا کی وجہ سے ہے تو اس سے گذشتہ مباد تیں فاسد نہیں ہوں گی۔ اس اعتبار سے یہ قتم پہلی فتم سے مقابلے میں بلکی ہے۔ تو اس محض کو کرنا روا ہے جس کا دل قوی ہو جس کا خلاص مکتل ہو ''آدی اس کی نظر میں حقیر ہو' اور مخلوق کی قتی کی میں مکتل ہو ''دی اس کی نظر میں حقیر ہو' اور مخلوق کی

مرح و فد تت اس کے نزدیک برابر ہوں اور اظمار بھی ایسے لوگوں میں کرے جن میں عمل نیری اِتباع کا جذبہ ہو'نیت صاف ہو'اور تمام آفات سے فالی ہو'اس صورت میں عمل کا اظهار نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس لئے کہ یہ نیری تزیب ہے'اور نیر کی تر غیب نیری ہو'کی ایسے جنازے کی مشابِقت نہیں کی تر غیب نیری ہو'کی ایسے جنازے کی مشابِقت نہیں کرنے کے بعد اب تک کوئی ایس نماز نہیں پڑھی جس میں صرف نمازی طرف و تجہ نہ رہی ہو'کی ایسے جنازے کی مشابِقت نہیں کی جس میں مرکا دو وعالم صلی اللہ علیہ و تملم ہے کوئی بات سنی اس کی جس میں مرکا دو وعالم صلی اللہ علیہ و تملم ہے کوئی بات سنی اس کی جس میں مرکا دو وعالم صلی اللہ علیہ و تملم ہے کوئی بات سنی اس کی جس میں مرکا دو وعالم صلی اللہ علیہ و تملم ہے کوئی بات سنی اس کی جس میں مرکا دو عالم میں افلاس بہتر ہے یا مالداری؟ حضرت عبد اللہ مسعود فراتے ہیں کہ جھے پر کوئی حال ایسا نمی گذرا کہ میں نے اس سے میرے حق میں افلاس بہتر ہے یا الداری؟ حضرت عبد اللہ مسعود فراتے ہیں کہ جھے پر کوئی حال ایسا نمی گذرا کہ میں نے اس سے ترقی کرکے کسی دو سرے حال ہو تینچ کی آدونہ کی ہو و معرت عبان فراتے ہیں کہ جھے پر کوئی حال ایسا نمی گذرا کہ میں نے اس کے دست جی پر پیعت کی ہے نہ ذاکیا' نہ جھوٹ بولا' اور نہ دائمیں ہو تھے ہے اپنا ذکر مس کی دارا یو یعلی)۔ شداد ابن اوس فراتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آج کے علاوہ بھی میری ذہان سے بول کہ اس کے بید کر کمی دیان سے کوئی فظ فکال پہلے اس مصرت عرابان عبد العزیر نے فرایا کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ جاؤ دستر خوان لے آؤ تا کہ اسے بھیج کر کھانا میکوالیں۔ حضرت عرابان عبد العزیر نے فرایا کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ اللہ نے میرے مقدر میں کوئی تھم فرایا اور جس نے قبا کہ کوئی تھی۔ اللہ کوئی تھی میں ان تی مرافق پر ہوائے نفر میں گوئی تھی فرایا کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیے تھے۔ نہو ہوں تو اور عمل میں ان تی مرافق پر ہوائے نفر میں گوئی تھی دیے تھے۔

یہ تمام روایات عمدہ حالتوں کا اظہار ہیں 'اگر کوئی ریا کار ان کا اظہار کرے تو یہ انتہائی ریا ہے 'اور کوئی مقدا ظاہر کرے تو یہ ترخیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص کی تخت رکھنے والوں کے لئے ترخیب کی نیت سے اپنے اعمال کی اطلاع دیتا جائز ہے 'اس کی وہی شرائط ہیں جو ہم پہلے بھی بیان کر پچے ہیں۔ اظہار کا دورا زہ بٹد کرنا اس لئے مناسب نہیں کہ طبائع تشبہہ اور اقد اپند کرتی ہیں ' بلکہ اگر ریا کار اپنی عبادت ظاہر کردے اور لوگ یہ نہ جانے ہوں کہ دہ ریا کاری کر رہا ہے تب بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو تا ہے ' البتہ ریا کار نقصان میں رہتا ہے 'بہت سے اللہ کے نیک بندے آیے بھی گذر سے ہیں جنموں نے ریا کارانہ اعمال کی اِتباع ہی سے اظلام ویقین کا اعلیٰ درجہ پایا۔ ایک دن وہ تھا کہ بھرے کی ہر گلی کوچ سے تجرکی نماز کے بعد طاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی ' اخلاص ویقین کا اعلیٰ درجہ پایا۔ ایک دن وہ تھا کہ بھرے کی ہر گلی کوچ سے تجرکی نماز کے بعد طاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی' ہوئی کر دی' اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کو ترخیب ہی نہ ہوئی دیا کہ اگر ریا کی آفات پر کتاب نہ کھی جاتی تو بہتر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریا کار کا اظہار بھی فوا کہ سے خالی نہیں ہے 'بشرطیکہ فاکدہ اٹھر ریا کی آفات پر کتاب نے ریا کار کی کا علم نہ ہو۔ روایات میں ہے: بشرطیکہ فاکدہ اٹھران کو اس کی ریا کارتی کا علم نہ ہو۔ روایات میں ہے: بشرطیکہ فاکدہ اٹھان کو اس کی ریا کارتی کا علم نہ ہو۔ روایات میں ہے:۔

انالله ليؤيدهذاالدين بالرجال الفاجر وباقوام لاخلاق إهم

(الأول منتق عليه-ابوهريه والثاني نسائي-انس)

الله تعالی اس دین کی مدد کرے گاہد کار آدی ہے اور ایسے لوگوں سے جن کو سرونہ ہو۔

گناہ چھپانے کاجوا زاورلوگوں کو گناہ پر مظلع کرنے کی کراہت

اخلاص کی بنیادیہ ہے کہ آدمی کے ظاہرہ ہاطن میں یکسانیت ہوجائے 'جیسا کہ حضرت عرقے ایک مخض ہے ارشاد فرمایا تھا کہ
اعلانیہ عمل لازم کر اس نے عرض کیا تیا امیرالمؤمنین!اعلانیہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:اعلانیہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی دو سرا
مخص اس پر آگاہ ہو جائے تو اس سے شرم نہ کرے۔ ابو مسلم خولائی فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس پر لوگوں کے
مطلع ہونے کی بروا کروں البتہ اپنی ہوئی ہے ہم بسترہونا 'اور قضائے حاجات کرنا یہ دو کام ایسے ہیں جن پر میں مخلوق کا مطلع ہونا
پند نہیں کرتا۔ لیکن یہ ایک عظیم درجہ ہے ' ہر مخص اسے حاصل نہیں کہا تا۔

انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ ول اور اعضاء ہے گناہ کا ارتکاب کر کے چھپا ہا ہے اسے اچھا نہیں گنا کہ کوئی دو سرا اس کے معاصی ہے واقف ہو' خاص طور پرول میں ریا ہونے والے فکوک وشبہات اور جذبات پر پردہ ڈالے رکھتا ہے' حالا نکہ اللہ ہر چیز پر مظلع ہے۔ کسی انسان ہے اپنے عیوب چھپانا بظا ہر ریا کاری میں وافل ہے' لیکن حقیقت میں یہ ریا نہیں ہے' ریا یہ ہے کہ آدی اپنے آپ کو متی اور پر ہیزگار ظا ہر کرنے کے لئے اپنے گناہ مختی رکھی' حالا نکہ وہ ایسانہیں ہوتا' جو مخص سچا ہو ریا کار نہ ہوا ہے ہی من وجہانے چاہئیں'اس کا گناہ چھپانا'اور لوگوں کی واقعیت سے خمزدہ ہوتا آٹھ وجوہات کی بنائر سمجے ہے۔

پہلی وجہ : یہ کہ دواں بات سے خوش تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے معاصی پر پردہ ڈال رکھا ہے جب اس کے بھید کھل مجھے تو اس بات کا غم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے بھید آشکارا کردیے ہیں اسے ڈر ہوا کہ کمیں قیامت کے روز بھی اس طرح کی رسوائی کا سامنا نہ کرتا پڑے 'جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔

مَنْ سَنَرَ وُاللَّهُ عَلَيْهِ فِي النَّنْيَ اسَتَرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْاَنْحِرَةِ (١) جس فض كي الله تعالى دنيا مِيں رده يوشى كرے گااس كى آخرت مِيں بھى كرے گا-يه وہ غم ہے جو ايمان كى قوت سے پيدا ہو تا ہے آجس كا ايمان كمزور ہوا سے اس دجہ سے غم نہيں ہو تا-

دوسری وجید: وه بید جانتا ہے کہ اللہ تعالی کو معاصی کا ظهور ناپند ہے 'وہ انہیں مخفی رکھنا پند کرتا ہے 'جیسا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ ارْ تَكَبَّشَيْنًا مِنُ هٰ فِي الْقَانُورُ اتِ فَلْيَسْتَ وَ بِسِنْرِ اللّهِ (مَامَ مَعْدرك) وَ عَمْ اللّ مِ عَمِيانا ما يَعْد اللّهِ اللّهِ عَمْ اللّهِ اللّهِ عَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

اس مخص نے اگر چہ گناہ کیا اور ہاری تعالی کی نافرمانی کی کیکن دل میں دہی چیز محبوب رہی جو اللہ کو محبوب ہے۔ یہ بھی ایمانی قوتت کا عمل ہے ، یعنی وہ مرد مسلمان یہ نہیں جاہتا کہ گناہ فلا ہر ہوں کیوں کہ اللہ کو گناہ کا ظہور ناپند ہے۔ اس ایمانی صداقت کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنے معاصی کے ظہورے غمزدہ ہوائ طرح دو سروں کے حیوب فلا ہر ہونے پر بھی عملین ہو۔

تیسری وجہ: ۔ یہ ہے کہ لوگوں کی ذمت ہے رہ کرتا ہے جمناہ دیکھ کرلوگ براکتے ہیں 'اوران کی برائی دل اور عقل کو اللہ کی اطلاحت ہے مشغول کردیتے ہیں 'کیوں کہ طبیعت کو ذمت ہے تکلیف ہوتی ہے 'اور وہ عقل سے نزاع کرکے اسے اللہ کی اطاعت سے ایزا پائے اس طرح تعریف سے بھی تکلیف محسوس کرے جو اللہ کی یاد سے دل کو غافل کردیتی ہے 'کیونکہ جو علت فرتت میں ہے وہی علّت تعریف میں بھی ہے یہ صورت بھی ایمان کی قوت سے پیدا ہوتی ہے کیوں کہ اطاعت کے لئے دل کی فراعش ایمان ہی کے پہلوے جم لیتی ہے۔

چوتھی وجہ:۔

کیوں کہ اس سے طبیعت کو ایز اہوتی ہے اور دل کو ایسی تکلیف کم چھے بدن کو مارے تکلیف ہوتی ہے آنت سے قلب کی تکلیف کا خوف کہ اسے لوگوں کی ذمت ہوتی ہے آنت سے قلب کی تکلیف کا خوف حرام نہیں ہے 'اور نہ انسان اس خوف سے گناہ گار ہو تاہے 'البتہ اس صورت میں گنگار ہو تاہے جب ندمت سے خوف ذرہ ہو کر کسی امر ممنوع کا مر بحب ہوجائے 'عاصل بیہ ہے کہ انسان پر مخلوق کی ذمت سے رنجیدہ نہ ہونا واجب نہیں ہے 'البتہ کمال صدق بیہ ہے کہ مخلوق کی نظریس نمایاں' ہونے کی خواہش باقی نہ رہے 'اور مادر حوزام دونوں اس کے نزدیک برابر ہوجائیں کیوں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ نظور نقصان کا مالک اللہ ہے' اور بندے عاجز محض ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے 'لیکن ایسے لوگ

<sup>(</sup>۱) يه روايت پيلے بحى گذر چل ہے۔

بہت کم ہیں اور الد تر طبائع مخلوق کی مذر سے تکلیف محسوس کرتی ہیں ہیوں کہ ذر ست انھیں ان کے نقص ہے واقف کرتی ہے۔

بعض او قات ذر ست ہے رہے ہونا اچھا بھی ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ ذر ست کرنے والے تخلص اور صاحب بھیرت دیندار

ہوں اس لئے کہ وہ اللہ کے گواہ ہوتے ہیں ان کی ذر ست اللہ کی ذر ست پر اور دینی نقصان پر دلالت کرتی ہاں گئے ان کی ذر ست

پر غمزدہ ہونا ہی چاہیئے افرہ موغم وہ ہے جو اس لئے کیا جائے کہ فلال مخص نے میرے تقوی اور پر ہیزگاری کی تعریف نمیں کی ایوں کہ دینی اطاعت اور عباوت کرے اور غیر اللہ کیا جائے کہ فلال مخص نے میرے تقوی اور پر ہیزگاری کی تعریف نمیں کی ایوں کہ دینی اطاعت اور عباوت کرے اور غیر اللہ کا اور غیر اللہ گناہ پر لوگوں کی ذر ست کو برا سجھنا فطری امرہ اسے خدموم نہیں کہ جائے اور دل کو اس خطرے پر سرزنش کرنی چاہیے البتہ گناہ پر لوگوں کی ذر ست کو برا سجھنا فطری امرہ اسے خدموم نہیں کہ باس ہو اور دل کو اس خطرے پر سرزنش کرنی چاہیاں اور نہ اچھا کہیں تعریف کی لذت پر مبر کرنے والا نہ ترت کی تکلیف پر مبر نہیں ہر اسبھتا ہو اور دیہ چاہتا ہو کہ نہ لوگ مجھے برا کمیں اور نہ اچھا کہیں تعریف کی لذت پر مبر کرنے والا اس اطاعت کا تواب نی الحال حاصل کرلیا ہے کہ کمیں وہ لوگوں کی اطلاع سے خوف میں اللہ کو خواب میں اسے خوف میں اللہ کی خوف میں اللہ کے خوف میں اللہ کے خوف میں اللہ کے خوف میں اللہ کا اختائی نقصان ہے ' بلکہ اسے مخلوق کی اطلاع سے زیادہ اللہ کی اطلاع سے غزوہ ہونا جائے۔

اطلاع سے عافل نہ ہوجائے۔ یہ دین کا انتائی نقصان ہے ' بلکہ اسے مخلوق کی اطلاع سے زیادہ اللہ کی اطلاع سے غزوہ ہونا چاہیئے۔

یانچویں وجہ: ۔ اس لئے ذمّت کو ناپند کرے کہ ذمّت کرنے والا باری تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے'اس کا سرچشہ مجمی ایمان ہی ہے' اس کی علامت میہ ہے کہ جس طرح اپنی ذمّت کو برا سمجھے اسی طرح دو سرے مخص کی ذمّت کو بھی بڑا جانے' کیوں کہ علت دونوں میں ایک ہے' جتنا رنج اپنی ذمّت سے ہوا ہے اتا ہی دو سرے کی ذمّت سے بھی ہونا چاہیے اِلّا یہ کہ طبعاً رنج ہوا ہو'اس کی بات الگ ہے۔

چھٹی وجہ:۔ چینے نہ تمت کی تکلیف اس لئے چھپا تا ہے کہ کوئی دو سرا فض اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے 'یہ ذخت کے رنج ہے الگ ایک چیز ہے ' فرمت کی تکلیف اس لئے ہوتی ہے کہ آدمی اس سے اپنی کی اور عیب کا احساس کرتا ہے 'اگرچہ فرمت کرنے والا کوئی ایسا ہی فض کیوں نہ ہو جس کے شرہ مامون ہو'لیکن بعض او قات یہ خوف ہو تا ہے کہ اگر کسی شریبند کو میرے گناہ کا علم ہوگیا تو وہ زبانی نہ تہت کے علاوہ بچھ اور بدسلوکی ہمی کرے گا۔ اس شرارت کے خوف سے گناہ پر پردہ ڈالنا جائز ہے۔

ساتویں وجہ:۔ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ حیاء ایک احجی اور پاکیزہ خصلت ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدی لؤ کین میں شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے' چنانچہ جب کوئی اس کے عیوب پر مظلع ہوتا ہے اسے شرم آتی ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کی تعریف میں ارشاد فرمایا:۔

الْحَيَاءُ حَيْرٌ كُلُورُ مَلْمُ مِرانِ ابن صين )

حياء خركمل ہے۔

ایک مدیث میں ہے ارشاد فرمایا:۔

الْحَيَاءُ مُسْعَبَتْ مِنَ الْإِيمَانِ - (عاري ومسلم-ابوبرية) حياء المان كالك شاخ ب-

يه بمى فرمايا:

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْحَيِّ الْحَيْلِيْمِ (طران - فاطمة)

الله تعالى حياداراور بُردبار كوپند كرما - . الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِحَيْرٍ ( بخارى مسلم - ممران ابن حلين ) حياء كا متيجه مرف خير - .

جو فخص نِت میں جتلا ہے 'اور اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے نِسق سے واقف ہیں وہ معصیت کے ساتھ بے شری اور پرده دری کائمی مرتکب ہے اس مخص کے مقابلے میں زیاوہ بڑاہے جو فیق کو مخفی رکھتا ہے اور لوگوں سے شرم کر تا ہے۔ لیکن یمال به بات یا در کھنا چاہئے کہ حیاء رہا ہے زیادہ مشابہ ہے ایت کم لوگ دونوں میں امتیاز کرپاتے ہیں۔ زیادہ ترلوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حیاء دار ہیں' اور عبادات کی احجی طرح ادائیگی کا سبب حیاء ٹی ہے' مالا تکہ وہ سرا سرجموٹ بولتے ہیں' حیاء تو ایک خصلت ہے جو شریف اللبع انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ حیاء کے بعد ریا اور اخلاص دونوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں 'یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی حیاء کی وجہ سے ریا کاربن جائے 'اور سے بھی ممکن ہے کہ اس کی بناء پر مخلص موجائے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اسی کسی دوست سے قرض مائلے 'اوروہ قرض نہ دینا چاہے 'لین وہ منع کرنے سے شرما تاہے ' نیزیہ بھی جانتا ہے کہ اگروہ معض خود نہ آیا بلکہ کسی دوسرے کو قرض ما تکنے کے لئے جمیجا تو میں انکار کردیتا' نہ ریا کی وجہ سے قرض دیتا' اور نہ تواب کے ارادے سے۔اس صورت میں قرض دینے والے کے کئی حال ہیں ایک توسیم رصاف جواب دیدے اور بے شری کے الزام کی پروا ند کرے ایبادہ محض کرسکتا ہے جس نے بے شری پر مرواندہ لی مو اس لئے کہ حیاء دار انسان یا تو قرض دے گایا قرض ند دینے کے لئے کوئی عذر پیٹ کرے گا'اب اگر اس نے قرض دیریا تو اس کی کئی حالتیں ہیں یا تواس کی حیاء میں ریا کی آمیزش ہے' این حیا کی وجہ سے ریا کو تحریک ہوئی۔ اورول میں خیال آیا کہ قرض خواہ دوست کو منع کرنا مناسب نہیں ہے اسے دے دینا چاہیتے تاكدوہ تيرى حدوثنا كرے اور تيرانام ساوت كے ساتھ مشور كرے أيا اے اس لئے ديدينا جاہيئے باكدوہ ميرى برائى ندكرے اور مجھے بخیل کم کربدنام نہ کرے اس مورت میں اگر اس نے قرض ما تلنے والے کامطالبہ پوراکیا ہے تو اس کامحرک ریا ہے۔ووسری صورت یہ ہے کہ وہ حیاء کی وجہ سے انکار نہ کر سکے الیکن بنل کی ہنائر طبیعت دینے پر آمادہ نہ ہو' آخر اخلاص کا در کھے 'اور دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ صدیقے کا ثواب ایک ہے اور قرض دینے کا ثواب اٹھاڑہ کتا ہے ، قرض دینے میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس سے دوست کا دل بھی خوش ہوگا' دوست کو خوش کرنا اللہ کو پہند ہے' اخلاص کی تحریک سے طبیعت دینے پر آمادہ ہو' تیسری صورت بیہ ہے کہ نہ اسے ثواب کی رغبت ہو'نہ فرمت کا خوف ہو'اور نہ تعریف کی خواہش'اگر دوست کے بجائے اس کا قامید قرض ما تکنے آ تا وہ کممی نہ دیتا' اگرچہ اسے دینے میں کتنا ہی ثواب کیوں نہ ہو تا' اور تعریف میں زمین و آسان کے قلابے کیوں نہ ملا دیتا۔ اس طرح کی دادودہش مرف حیاء کی بنا پر ہے۔ حیاء کی یہ صورت صرف بری باتوں میں پیش آتی ہے، جیسے بحل اور معاصی۔ ریا کار مباحات میں بھی شروا تا ہے ؛ چنانچہ اگر کوئی اے دوڑ تا ہوا دیکھ لے تو آہستہ چکنے لگتا ہے ، یا ہشتا ہوا نظر آجائے تو خاموش ہو جا تا ب اوريه سجمتاب كه يه حياءب والانكديد عين رياب

کا جا آئے کہ بعض حیاء انچی نہیں ہوتی 'یہ قول منچے ہے' اس سے مرادوہ حیاء ہے جو نیک کاموں میں کی جائے 'جیسے لوگوں کو نفیحت کرنے سے شرانا'یا امامت کرنے میں حیاء کرنی 'یہ حیاء عور توں اور بچوں میں محمود ہے 'عظمندوں میں پہندیدہ نہیں ہے۔ بھی آدی کسی بو ڑھے کو گناہ کالب کرتے ہوئے دیکھتا ہے' لیکن اس کی پیرانہ سالی کی وجہ سے منع نہیں کریا آئیہ حیا بہتر ہے ہمیوں کہ بو ڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا واللہ کی تعظیم کرنے کے مرادف ہے' لیکن اس سے بھریہ ہے کہ اللہ سے شرم کی جائے ' علوق سے شرم کر کے امریا کم مورف کا تواب ضائع نہیں کرنا چاہیے قوت رکھنے والے لوگ بندوں سے شرم پر اللہ سے شرم کو ترجے دیتے ہیں' کمزور افراد اس پر قادر نہیں ہوتے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے۔

آ تھویں وجہ:۔ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے ظہورے اس لئے خوف زوہ ہو کہ دو سرے لوگ بھی اس طرح گناہوں پر جرأت

کریں گے 'یہ وہ وجہ ہے جو عبادت کی اظهار کی بنیاد ہے 'لینی عبادت اس لئے ظاہر کی جاتی ہے آگ لوگوں کو ترغیب ہو اوروہ اقداء کریں 'لیکن میہ وجہ آئمتہ اور قائدین محساتھ مخصوص ہے۔ اس علست کی بناً پر جائز ہے کہ محناہ گار اپنا گناہ اہل و عیال سے بھی چھیائے کیوں کہ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔

میں کناہ چھپانے کی یہ آٹھ وجوہات ہیں۔اظمار اطاعت کے لئے اس عذر کے علاوہ کوئی دو سراعذر نہیں ہے 'جب بھی گناہ کی پردہ پوشی کے ذریعے اپنے آپ کو مثقی اور پر ہیزگار کملانے کی کوشش کرے گاریا کار کملائے گائیہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی محض عبادت کے اظہارے ریا کار کملا آئے جب کہ اس کا مقصد پر ہیزگاری کی حیثیت ہے مضور ہونا ہے۔

یماں یہ کما جاسکتا ہے کہ اس صورت میں بندے کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپن ملاح و تقویٰ کی رو سے لوگوں کی تعریف کا خواہاں ہو' اور لوگ اسے نیک ہونے کی حیثیت سے محبوب رکھیں' جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک مخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خِدَمت میں عرض کیا :

ُ دُلَّنِي عَلَى مَا يُحِبُنِي اللهُ عَلَيُهِ وَيُحِبَّنِي النَّاسَ قَالَ ازُهِدُ فِي النَّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ وَ انْبِذَالِيُهِمُ هٰذَا الْخُطَامَ يُحِبُّوكَ (ابن اجه - سل ابن سعة)

مجھے کوئی آیا عمل ہٹلاہیے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں' آپ نے فرمایا دنیا میں زُمدِ اختیار کر' اللہ تجھے محبوب رکھے گا' اور یہ دغوی مال ان کی طرف پھینک دے وہ تجھے محبوب رکھیں مے۔

اس کے جواب میں ہم کمیں گے کہ تمہاری یہ خواہش کہ لوگ تم سے مجت کریں مباح بھی ہو سکتی ہے 'پندیدہ بھی ہو سکتی ہے 'اور ندموم بھی۔ محدواس صورت میں ہے جب کہ تم ان کی محبت کو اللہ کی محبت کا پیانہ بناؤ اور یہ سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنا ہے مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت پر آ کردتا ہے 'ندموم اس صورت میں ہے کہ تم ان کی محبت کی خواہش اپنی کسی جے 'کسی جماد اور کسی نماز کی وجہ سے کو 'یہ اللہ کی اطاعت پر آ جرت طلب کرنے سے مترادف ہے 'جبکہ اللہ تعالیٰ کے یمال اس کا ثواب ذخیرہ ہو چکا ہے۔ مباح کی صورت یہ ہے تم صفات محمودہ کی محبت کے خواہاں ہو نہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے ۔ یہ ایسا ہے جیے کوئی فخص مال کا مالک ہو۔ جس طرح مال کی طکیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اسی طرح قلوب کی طکیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اسی طرح قلوب کی طکیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اسی طرح قلوب کی طکیت سے بھی بہت سے مقاصد شکیل باتے ہیں۔ اس اعتبار سے مال اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ریا کے خوف سے عبادت ترک کرنا

بعض لوگ اس خوف سے نیک عمل ترک کردیتے ہیں کہ کمیں اس کی وجہ سے ریا کارنہ ہوجائیں 'یہ ایک غلط نظریہ ہے 'بلکہ شیطان کے ساتھ موافقت ہے۔ آفات کے خوف سے عمل جھوڑنا جا ہیتے یا نہیں؟اس سلسلے میں تفصیل ہے۔

طاعات کی دو قسمیں ۔ اس تفصیل کا حاصل ہے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں 'ایک دہ جس میں بذات خود کوئی لڈت نہ ہو جے نماز' جج اور جماد وغیرہ' ان عبادات میں مرف مجاہدہ اور مشقت ہے' اگر لڈت ہے تو صرف اس نقطۂ نظر سے کہ یہ عباد تیں لوگوں کی تحریف کا ذریعہ بن جاتی ہیں' اور لوگوں کی تعریف میں لڈت ہے جو لوگوں کے مظلع ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دو سری قسم ان طاعات کی ہے جو بدن پر موقوف نمیں ہیں بلکہ ان کا تعلق محلوق سے جے جیسے خلافت' قضاء' ولایت' احتساب' امامت' تذکرہ' تدریس اور مال دینا وغیرہ' ان عبادات میں آفت زیادہ ہے کوں کہ ان کا تعلق محلوق سے ہے' اور ان میں لڈت زیادہ ہے۔

بدن سے متعلق عباد تیں:۔ یعنی وہ عباد تیں جو بدن کے ساتھ لازم ہیں ' غیرے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ان میں کسی طرح کی کوئی لذت ہے جیسے روزہ ' نماز اور جج وغیرہ۔ ان عبادتوں میں ریا تین صورتوں میں پیدا ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ریا عمل سے پہلے آئے 'اور عمل شروع ہی اس لئے کیا جائے کہ دو سرے لوگ و پکیس کو گی دیا ہیں ہاں عمل کی بنیا و نہ ہو 'ایے عمل کو ترک کر دینا ہی بھڑے 'کیوں کہ یہ خالص محصیت ہے 'اس میں اطاعت کا کوئی عضر نہیں ہے ' بلکہ اطاعت کے عنوان سے مزارت کی فواہش کا اظہار ہے اب اگر کوئی فض اپنے نفس سے اس ریا کا ازالہ کرستے 'اور اسے یہ باؤر کراسکے کہ بندوں کے لئے عمل کرنے ہو آمادہ ہو تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں عمل کرنے ہو آمادہ ہو تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں عمل کرنے ہو آمادہ ہو تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں صورت میں عمل نہ چو ڈ تا چا ہے 'کیون کہا ہو فی موجود تھا 'اس لئے عمل شروع کرے اور نفس سے پہلے دیا سامنے آگیا' اس کے حوالہ کو گھرے 'افلاص کی خسین 'اور نفس میں ریا کی کراہت اور اس کے دو نئے صلاحیت پیدا کرنے کے لئے ان تدبیوں کا سارالے جو پچھلے ابواب میں ذکر کی جا بچی ہیں۔ تبری صورت یہ ہے کہ عہادت کی انبرا اظام پر ہو 'کین ورمیان میں ریا اور اس کے دواجی اثر انداز ہو جا تیں اس صورت میں بھی ریا کے فاتے کے لئے تجا بوہ کرنا ضروری ہے 'عمل نہ ترک کرے بلکہ نفس کو اطلاص پر واپس لانے کی سعی کرے 'بیاں تک کہ عمل تمام ہوجائے 'شیطان سب سے پہلے جہیں ترک عمل پر اکسا تا ہے 'جب تم اس کی بید وجوت بھی دو قودہ ریا کی دعوت دیتا ہے 'جب تم اس کی بید وجوت بھی دو جو جو تو دو دیل کا دھوت دیتا ہے 'جب تم اس کی بید وجوت بھی دو جو جو تو دو تریا کا دھوت دیتا ہے 'جب تم اس کی بید وجوت بھی دو جو جو جو تو دہ کیا کا دو 'جس میں اخلاص نہ ہو یہ کہ کروہ خمیس ترک عمل پر اکسا تا ہے 'اگر تم عمل ترک کردیتے ہو تو اس کا مقصد پر دا جب

ریا کے خوف سے تارک عمل کی مثال ہے۔ اس محص کی مثال ہوریا کے خوف سے عمل چھوڑ دے ایس ہے جیسے کسی غلام کو اس کے آقائے کیہوں ویئے اور اس سے کہا کہ انھیں انچھی طرح صاف کر دے۔ غلام نے سوچا ہیں انچھی طرح صاف نہ کر سکوں گا اس لئے بہتری ہے کہ انھیں ہاتھ ہی نہ لگایا جائے' یمی حال اس محض کا ہے جو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اصل عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔ اس قبیل سے وہ محض ہے جو محض اس خوف سے عمل نہ کرے کہ لوگ جھے رہا کار کمیں گے اور گناہ گار ہوں گے یہ بھی ایک شیطانی فریب ہے' پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں خواہ مخواہ یہ گان کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی گلعس کو رہا کار کمیں سے 'پھراگر وہ کہتے ہیں تو کئے دو' ان کے کہنے سے تمہارے عمل پر کیا اثر پڑے گا' خواہ مخواہ عبادت کا تواب ضائع کیوں کرتے ہو' علاوہ آذیں عمل اس لئے چھوڑنا کہ لوگ جھے رہا کر کمیں سے عین رہا ہے' اگر حمیس ان کی تعریف کی خواہ ش' اور ان کی نہمت کا خوف سے کا خوف نہ ہو تا تو تم ہر گزان کے کہنے کی پروا نہ کرتے' خواہ وہ حمیس رہا کار کہتے' یا مخلص قرار دیتے۔ رہا کار کملانے کے خوف سے عمل چھوڑنا زیا وہ شدید ہے۔ یہ سب شیطانی پھندے ہیں' ان میں جامل عابہ پھنس جاتے ہیں۔

عمل چھوڑنا شیطان سے بیخے کی دلیل ہے : پراگر عمل بھی چھوڑویا جائے تواس سے یہ کسے فابت ہوا کہ جس شیطان کے فریب سے محفوظ رہوں گا شیطان اس صورت جس بھی پیچا نہیں چھوڑے گا' بلکہ یہ کے گاکہ تونے عمل اس لئے چھوڑا ہے تاکہ فلاس ملائے اس طرح وہ تہیں شہر سے دور' اور انسانوں سے کنارہ کش ہونے پر بجور کرے گا' اب اگر تم کسی بل میں گھس مجے شہری وہ تہمارے دل جس یہ خیال ڈالے گاکہ معرفت میں بری لذت ہے۔ کسی طرح لوگوں کو اس بات کی خربونی چا ہیئے کہ فلاں سے مفر کہاں؟ نجات کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ تمارے دل میں آفات ریا کی معرفت ہونی چا ہیئے ' ریا ہے آخرت میں سراسر نقصان ہے' دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے' اگر دل وہ ماغ کو سوچنے کی یہ سمت دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دل ریا سے منحرف نہ ہو' اور اخلاص سے کم کسی چزیر راضی ہو' اگر دساوس کی دوجہ میں ہوگا' اگر وساوس کی دوجہ میں ہوگا' اگر وساوس کی دوجہ میں ہوگا' اگر وساوس کی دوجہ سے عمل ترک کے جانے لگیں تو خیر کا دروازہ بند ہوجائے گا' آدی عضو معطل بن کر رہ جائے' اس لئے کہ کونسا دل ایسا ہے جس

میں وساوس اور خطرات پیدا نہیں ہوتے۔ جب تک عمل کا کوئی دہی محرک باتی رہے تم کرتے رہو'ریا کے خطرے سے جماد کرو'اور دل میں اللہ کی شرم اور اس کا خوف پیدا کرو'اگر کمی وقت نفس یہ تقاضا کرے کہ اللہ کی تعریف کے عوض بندوں کی تعریف حاصل کی جائے اللہ تمہارے دلوں کے احوال پر مطلع ہے'اگر مخلوق کو تمہارے قلب کا حال معلوم ہوجائے کہ تم ان کی تعریف کے طلب گار ہوتووہ تمہاری برائی کریں کے بلکہ اگر تم اپنے رب کے ڈرسے عمل میں اضافہ کرسکو تو یہ بہت انجمی بات ہے۔

اگرشیطان تمهارے ول میں یہ خیال پیدا کرے کہ تم ریا کار ہوتو اس کے جمون اور فریب کی علامت تمهارے قلب کی کیفیت ہوگ اگر تمهارے ول میں ریا کی کراہت اور اس کے انکار کی قوت موجود ہے 'یا تمهارا دل اللہ سے شرم کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہوگ ہوگ جموث کی علامت ہے 'اگر تمهارے دل میں ریا کی کراہت نہ ہو' نہ اللہ کا خوف ہو' اور نہ عمل کا کوئی دی محرک موجود ہو قوت میں جمال چھوڑ دیتا جا ہیئے۔ لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے اس لئے کہ جو مخص اللہ کے لئے عمل شروع کرتا ہے اس کے ساتھ

تواب کی اصل نیت مرور رہی ہے۔

ملف سے ترک عمل کی روایات : یمان یہ کما جاسکا ہے کہ اکابر شمرت کی خوف سے عمل ترک کردیے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم محق طاوت کلام میں مشنول تھ استے میں یک محص ملاقات کے لئے آیا انھوں نے قرآن کریم بند کیا اور طاوت موقوف کردی اور فرایا اسے معلوم نہ ہونے پائے کہ ہم مروقت تلاوت کرتے ہیں ابراہم تبی فراتے ہیں کہ جب تمہیں اپنابولنا ا چما کے تو خامو شی اختیار کرلو' اور خاموشی المجمی کے تو بولئے لکو 'معزت حسن بھری فرماتے ہیں بعض بزر گان دین رہے میں انہۃ دینے والی کوئی چیز دیکھتے تو شہرت کے ڈرسے نہ ہٹاتے ابعض بزرگوں کو رونا آ بالیکن وہ شہرت کی وجہ سے روئے کے بجائے بننے لگتے ، اس کیلے میں بہت سے آثار وارد ہیں ان کی روشن میں اطاعت کے اظہار کو افضل کیے کما جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چند ان بے شار آثار کے معارض نہیں بن سکتے جو اطاعت ظاہر کرنے کی باب میں منقول ہیں۔ حضرت حسن بقری کا یہ فرمانا کہ رونے اور راستے سے ایذا دینے والی چیز ہٹانے سے میں شہرت کا خوف ہے اس سے زیادہ خوف شہرت تو اس میں ہے کہ انھوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ بات کی کچریہ دونوں عمل چھوڑے بھی شیں اس کے باوجود کہ وہ بعض بزرگوں کے ترک عمل سے واقف تھے۔ حاصل یہ ہے کہ نوافل کا ترک کرنا جائز ہے ، ہماری بحث کا موضوع افضل ہے 'افضل پر طاقور قادر ہوتے ہیں 'کمزور شیں ہوتے' ہمارے نزدیک افضل میں ہے کہ بندہ اپناغمل مکمّل کرے' اخلاص کے لئے جدّوجمد کرے' اے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ بت سے عال اپنے نفول کا علاج خلاف اولی عمل سے کیا کرتے ہیں الیکن بدلوگ ضعف سے اتناع قوی کی ہونی جا ہئے اضعف کی نمیں۔ جمال تک ابراہیم نعی کی ترک تلاوت کی بات ہے اس سلسلے میں یہ کما جاسکتا ہے شاید انھوں نے تلاوت کاسلسلہ اس لئے موقوف کردیا ہو کہ اب اس فض سے بات چیت کرنی ہوگی اس کے چلے جانے پر ی دوبارہ تلادت شروع کرسکوں گا۔ انموں نے سوچاکہ آنے والے کی دِلد بی کے لئے اس مختلو کرنی پڑے گی ناکہ وہ دوبارہ بھی آسکے 'اچھاہے کہ اس سے گفتگو بھی ہوجائے' اورريا كالرجمين أينات

رائے ہے ایزانہ ہٹانے کا عمل ان اوگوں کا ہے جو شمرت اور لوگوں میں مقبولیت پانے ہے ڈرتے ہیں 'اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کی آمدونت کا سلسلہ جاری ہو گیاتو میں نیادہ دیر تک اور نمایت سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو سکوں گا۔ عبادت بسرحال رائے ہے مٹی یا کٹڑی کے کٹڑے ہٹانے ہے افضل ہے۔ اس صورت میں رائے ہے خاموشی کے ساتھ گذر جانے کا مطلب ہے ان عبادات کی تفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ابراہیم تیمی کا یہ کمنا کہ جب تہیں گذر جانے کا مطلب ہے ان عبادات کی تفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ابراہیم تیمی کا یہ کمنا کہ جب تہیں میٹ رہنے کی خواہش ہو تو چپ رہو' اس سے ان کی مراد وہ کلام کرو' اور جب کلام کرنے کی خواہش ہو تو چپ رہو' اس سے ان کی مراد وہ کلام ہے جو مخفی لفظی صنعتوں سے مزین ہو' اور جس میں حقیقت پندی کے بجائے خیال آرائی زیادہ ہو۔ اس طرح مباح سکوت سے بھی خود پندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دد مشغل مرض ہیں' جو مخفی ان میں سے ایک بات کو نا پند کرتا ہے وہ دو سرے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کلام میں ہوتی ہے۔ یہ دد مشغل مرض ہیں' جو مخفی ان میں سے ایک بات کو نا پند کرتا ہے وہ دو سرے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کلام میں

آفت زیادہ ہوتی ہے اکین اس کا تعلق قتم خانی ہے ہے 'زیر بھٹ جہاؤات دوہ ہی جو انسانی بدن کے ساتھ مخصوص ہیں 'مخلوق سے
ان کا تعلق نہیں ہے اس لئے ان میں آفات بھی کم ہیں۔ حضرت حسن بھری نے ان بزرگوں کا حوالہ دیا ہے جو شہرت کے خوف
سے رونا چھوڑ دیتے ہیں اور رائے ہے ایزا نہیں ہٹاتے ہو سکتا ہے وہ ان ضعفوں کا حال ہو جو افضل سے واقف نہیں ہیں 'اوران وقائت کی معرفت سے محروم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن بھری نے شہرت کی آفت سے ڈرانے کے لئے یہ حال بیان کیا ہو تاکہ طلب شہرت سے باز رہیں۔

مخلوق سے متعلق عباد تیں : ان عبادات میں آفتیں اور خطرے زیادہ ہیں۔ پھران عبادات میں بھی آفتیں کم وہیش ہوتی ہیں سب سب بوری آفتیں کم وہیش ہوتی ہیں سب سب بوری آفت خلافت را آمت میں ہے ، پھر قطاء اس کے بعد تذکیرو تدریس اور فتویٰ نولی ، پھرال دینا۔ خلافت جس کے معلیٰ ہیں مسلمانوں کی سرداری اگر عدل و انصاف اور خلوص و بالبیت کے ساتھ ہوتو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ انخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے:۔

لَيَوْمُ مِنْ آمِامِ عَادِلْ حَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الرَّبِ لِي حَدَهُ سِتِينَ عَامًا - (طران بيبق-ابن عام)

عادل امام کا ایک دن سامح سال تک تماع ادت کرنے وائے کی عبادت سے بمتر ہو آ ہے۔

ہتلائے اس سے بردھ کرکون ی عبادت ہو علی ہے کہ ایک دن ساٹھ سال کی عبادت کے برابرہو'ایک حدیث میں ہے:-اُوّلُ مَنْ یَدُخُلُ الْجَنَّةَ ثَلَا ثَةً الْإِمَامُ اللّٰمُ قِسْطُ اَجَدُّهُمُ - (مسلم- میاض ابن حمالاً) سب سے پہلے تین آدی جنت میں داخل ہوں مے (منصف امام ان میں سے ایک ہے)-

حسرت ابو ہریرہ کی روایت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ عشرت ابو ہریرہ کی روایت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ ثَلَاثَهُ لَا تُسُرَدَّ دَعْوَ نُهُمُ (الْإِمَامُ الْعَادِلُ اَحَلُّهُمْ

تین آدمیوں کی دعارد نمیں کی جاتی (عادل امام ان میں سے ایک ہے)۔

آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما! :-

أَقَرَبُ النَّاسِ مِنِيِّي مَجْلِسًا يَوُمَ الْقِيامَةِ إِمِامٌ عَادِكُ (الامسان- عيت العوق)

قیامت کے روزلوگوں میں نیشست کے اعتبارے قریب تر مصف امام ہوگا۔

یہ روایت ابو سعید الخدری ہے مروی ہے۔ اہارت اور خلافت عظیم تر عبادت ہے۔ اس میں خطرہ زیادہ ہے اس لئے اہل تقویٰ اس منصب بیختے ہیں۔ اس منصب پر فائز ہونے کی بعد باطنی صفات متحرک ہوتی ہیں اور نفس ہر جاہ اقتدار 'اور نفاذ تھم کی لندت غالب آجاتی ہے جب ولایت محبوب ہوتی ہے تو والی اپنے حقو نفس میں کوشش کرتا ہے 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی اِتباع میں کسی ایسے امر حق سے رُک جائے جو اس کی جاہ و ولایت کی لاف ہو 'اور اپنے مقام کی بلندی کے لئے کسی امر یاطل کا اِرتکاب کر بیٹھے اور ہلاک ہو جائے 'اور ظالم اہام کملائے جس کے ظلم کا ایک دن فاس کے ساٹھ سالہ فیق کے برابر ہوتا ہے 'جیسا کہ نہ کورہ حدیث کے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس مخطرہ عظیم کی وجہ سے حضرت عرفرہ ایا کرتے تھے کہ جب اس کہ نہ کورہ صلی اللہ ایس منصب کی مصیبتوں کا تعلق ہے اس کا ایک ہلکا اندازہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کر ای سے ہوتا ہے 'فرمایا :۔

مَامِنُ وَالْعَشْرَ وَالاَّجَاءُيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَنَهُ إِلَى عُنُقِهِ اَطْلَقَهُ عَلْلُه أَوْ أُويَقَهُ جَوْرُه (احمد عبادة ابن السّامت )

جس مخص کو دنیا میں دس آفراد پر بھی ولایت حاصل ہوگی وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس بے

ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہوں کے اوا سے اس کاعدل آزاد کردے گایا اس کاظلم ہلاک کردے گا۔

یہ دوایت حضرت معقل ابن بیاز نے بیان کی ہے' ایک مرتبہ حضرت عرفے انھیں کسی علاقے کا حاکم مقرد کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ اے امیرالنوشین! آپ اس سلطے میں جھے مشورہ دیں میں منصب قبول کروں یا انکار کروں؟ آپ نے فرمایا اگر میرا مشورہ ضروری تصوّدہ ضروری تصوّد کرتے ہو تو میں یہ کمول گا کو اس منصب سے دور رہو' تاہم میرے اس مشورہ کا ذکر کسی اور سے مت کرنا۔ حضرت حسن بھری تو ایس کو حاکم بنانے کا راوہ فرمایا' اس محض معضرت حسن بھری تو ایس میں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محض کو حاکم بنانے کا راوہ فرمایا' اس محض نے عرض کیا آپ بی بتلا کیں کیا حاکم بنا میرے حق میں بمتر ہے آپ نے ارشاد فرمایا بس بیٹے جاؤ (طبرانی۔ ابن عرف) ہی طرح کی ایک دوایت عبدالر جمن ابن سمرہ کی ہے' انحضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا:۔

ۜؽٵڹۜٵۼۘڹدؚٳۧڷڗۘڂؗڡڹ۬ۘڵٳؾؘۺٲڸٳڵٳٚٙڡٵڗۊۛڣٳٙۛػٵڹؙۘٷۨؾۑؾؘۿٳڡڹؙۼۛؽڕؚڡؘۺٲۘڵۊٳؙؚۘۼؚڹ۫ؾؘۼڶؽۿٳ ۘۊٳڹؙٳۏؿڽؚڹؘۿٳۼڹؙڡۺٲڶڣۣۅڰڸؾۜۼڷؽۿٳ؞

(بخاری ومسلم

ابو عبدالرحن المارت مت طلب كرما الرسخي بغيرها على إلى المريدي الله مدى جائل اور ما تكفي الله على المرايد على المر

ایک مرتبہ حضرت ابو بکڑنے رافع ابن عمرت ارشاد فرمایا تم دو معموں پر بھی حاکم من منا کھر جب ابو بکر منصب خلافت پر فائز ہوئے تو رافع نے ان کی خدمت میں عرض کیا آپ تو دو محصوں پر حاکم بننے سے بھی روک رہے تھے 'اور آج تمام امت محتری صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت سنبحال لی 'ابو بکڑنے فرمایا بہلاشیہ میں آج بھی بھی کتا ہوں کہ دو محصوں پر بھی حاکم نہ بننا'اس لئے کہ جو مخص حاکم بننے کے بعد انصاف نہیں کر آباس پر خداکی لعنت ہوتی ہے۔

منع و نصیلت کی روایات بیس تعارض نہیں : ایک طرف وہ روایات ہیں جن سے خلافت و امارت کے فضائل معلوم ہوتا ہے کہ خلفہ یا امیر بنا تدین اور تقویٰ کے خلاف ہے ' بعض کم فیم ان روایت کو باہم متعارض شرحت ہیں۔ حالا تکہ ان بین تعارض نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں حق بات ہیں ہے کہ ان مخصوصین کو جو رہ کا ترام متعارض سمحت ہیں۔ حالا تکہ ان بین تعارض نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں حق بات ہیں ہے کہ ان مخصوصین کو جو رہ بین مقتب امارت پر فائز ہونے نے افکار نہ کرنا چاہیے اور لوگ ضعیف ہیں اضیں اس کے کرد پر بانہ چاہیے ورنہ بلک ہو جائیں گے۔ قوی سے میری مرادوہ محض ہے جو دنیا اپنی طرف مائل نہ کر سکے جو طع کا شکار نہ بن سکے 'اور جہ اللہ کہ معالم مت کی پرواہ نہ ہو ' یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظروں سے خلاق اور المی ونیا ہیں ہوں کہ اس کے کہ وہ دین سے زرا رخبت نہیں کہ ان خوں نے اپنے نفوں کو زیر کر لیا ہے 'اور وہ معالم المت کی کرد لوگ ہیں ' انحوں نے اپنے امر المی اس کے کردوا ہے ' شیطان ان سے مایوس ہے 'ان کو ان پر مالکانہ تقرف کا تحمار حق پر ہو تو کی فاظر حرک کرتے ہیں اور حق کے لئے سکون اختیار کرتے ہیں 'حق کی راہ میں اگران کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں آخیں اس کی پوا نہیں ہوتی ' امارت اور خلافت کی نفیلت ان ہوگوں کے حسمی کا ان امور کا ہے جنگا حکور تو کی خاطر حرک کرتے ہیں اور حق کے لئے سکون اختیار کرتے ہیں 'حق کی راہ میں اگران کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں آخیں اس کی پوا نہیں ہوتی ' امارت اور خلافت کی نفیلت ان ہوتی ہی ہوگی تعلق سے جملے میں اور بید دیکھا کہ وہ حق پر مبرکر تا ہے ' جموات سے دور ہے ' لیکن ہے حال ان امور کا ہے جنگا حکومت وولایت سے کوئی تعلق نہیں اور یہ حکرین کیا جائے ہیں ہوتی کی خوف سے مرانی کے لئے حقول ہو ہیں گور ان میں والے ہیں گور کیا ہیا ہیں ہیں کرے گا اس محض کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے آیا اس طرح وہ معزول ہونے کے خوف سے مرانی کی جو ہیں گور کرنا چاہیے ؟

بعض لوگوں نے کما ہے کہ ایسے مخص کے گئے منصبِ حکومت چموڑ ناواجب نہیں ہے ہمیوں کہ اسے مستنبل میں تغیر کا خوف

ہ ، جبکہ فرالحال وہ ان اوصاف ہے متصف ہے جو ایک لاکن اور مخلص بھراں ہونے چاہیں اس کاننس حق پر کاربند ہے ، نفس کی لذت ہے وور ہے۔ وہ حتی کا ایسے مخص کو حکومت ہے احراز کرنا چاہیے ، کیونکہ نفس بردا فربی ہے۔ وہ حق کا دعویٰ اور خیر کا دعدہ کرتا ہے ، کیکن سے دعویٰ کی ہوگا ، یا سے وعدہ پورا ہوگا اس کے بارے میں لیکین سے کچھ نہیں کما جا سکا۔ اگر یالفرض اس نے نیر کا بیٹن وعدہ بھی کیا تب بھی اس کے بدلنے کا خوف رہے گا اگر اسے حکرانی تفویض کی گئی۔ پھر کیا حرجہ اگر منصب ابارت تعول کرنے سے انکار کردے ، انکار کرنا سل ہے۔ منصب پر فائز ہونے کے بعد وستبردار ہونا بردا شاق گذر ہا ہے ، عزل ایک جانگسیل صدے سے کم نہیں ، مثل مشہور ہے کہ عزل مردوں کی طلاق ہے۔ مہدہ پر فائز ہونے کے عبد معزولی پردل راضی نہیں ہوتا ہے ، کیکن منصب چھوڑنا پند ہوتا بالد مدا ہنت اور امرحق سے انحواف پر ماکل ہوئے لگتا ہے ، اور جنم کا کندہ بنے پر راضی ہوجا تا ہے ، لیکن منصب چھوڑنا پند نہیں کر آیا آلا ہے کہ موت آجائے ، یا زبردسی معزولی ان کے لئے کسی عذا ہے کہ نہیں ہوتی۔

اکر کسی محض کا نفس حکومت کی طرف ماکل ہو' یا منصب کا طالب ہو' اور اس کے لئے سرگرداں نظر آئے تو یہ سجے او کہ اس کی امارت خیر کی ابارت نہیں بلکہ شرکی ابارت ہے۔ اس لئے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا :۔

إِنَّالَانُولِينَ الْمُرْنَامَنُ سَأَلْنَاهُ ۗ

(بخارى دمسلم-ابومولئي

جو مخص ہم سے حکومت ما تکتا ہے ہم اسے حاکم نہیں بناتے۔

قوی اور ضعیف کے تھم میں اختلاف کی نوعیت واضح ہو جانے کے بعد یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ حضرت ابو بکڑ نے رافع کو حکومت کے ذمتہ داری قبول کرنے سے کیوں رو کا اور خود خلافت کے منصب پر کیوں فائز ہوئے۔

تضاء: اگرچہ تضاء کا منصب خلاف وامارت کے منصب سے کم ہے کین معنی وہ خلافت وامارت ہی جیسا ایک عمدہ ہے۔ اس لئے اس میں بھی حکومت اور افتدار ہے۔ قاضی کے نیملے بھی نافذ ہوتے ہیں تضاء میں تواب بہت ہے بشرطیکہ قاضی حق کا قبع ہو اور عذاب بھی بہت زیادہ ہے اگر حق سے اعراض پایا جائے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ٱلْقَضَاةُ ثَلَاثَةُ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْحَنَّةَ

(امحاب منن-بريدة

تین طرح کے قامنی ہوتے ہیں ان میں سے دوجتی ہیں اور ایک جنتی ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

من استَقَطٰی فَقَدْ ذَبِحَ بِغَیْرِ سِکِیْنِ (امحاب السن ابو مررة) جس نے عمدہ تضاطلب کیاوہ بغیر محری کے ذرج کیا گیا۔

اس کا تھم بھی وہ ہے جو امارت کا ہے۔ لیمی ضعفاء 'اوروہ تمام لوگ جن کی نظروں میں دنیا اور اس کی لڈات کی ذرا اہمیت ہو قاضی نہ بنیں 'اوراً قویا جنمیں حق کے سلیے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہواس منصب سے گریز نہ کریں۔ اگر بادشاہ ظالم ہوں 'اور قاضی محض ان کی خوشا ہ 'نیزان کی خاطراور ان کی متعلقین کی وجہ سے بعض حقوق نظرانداز کر کے ہی اس منصب پر متمکن رہ سکتا ہو 'اور یہ سجمتا ہو کہ اگر میں نے ان کے کسی مقدے میں حق پر فیصلہ دیا تو وہ معزول کردیں ہے یا میرا فیصلہ سلیم نہیں کریں گے تو اسے منصب قضا قبول نہ کرنا چا ہے' اگر قبول کرلیا تو یہ اسکی ذمتہ داری ہے کہ وہ بادشاہ ہوں اور ان کے متعلقین سے ادائے حقوق کا مطالبہ کرے 'معزولی کا خوف حق کی راہ میں مزاحم نہ ہونا چا ہیے بلکہ اگر اسے معزول کرویا جائے تو اس سے خوش ہونا چا ہیے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک حادثے ہے دو چار ہوا' اگر معزولی نفس پر شاق ہو' اور منصب کی حقاظت کے لئے حق کی پروا نہ کرے تو یہ مخص قاضی نہیں ہے' بلکہ خواہشات نفس کا تابع اور شیطان کا قبع ہے' اسے ثواب کی تو تع نہ رکھنی

چاہیے 'وہ تو ظالموں کے ساتھ دوزخ کے نچلے درج میں رہے گا۔

وعظ ' نتویٰ اور تدریس : وعظ عنونی اوردیس ہی کے همن میں حدیث کی نقل و روایت اور عالی سند جمع کرنے کا عمل بھی ہے '
جن چیزوں دسے جاہ اورد درو حزات میں اضافہ ہو ان سب کی آفت اتی ہی ہیں ہے جتنی ولایت و حکومت کی ہے۔ بعض اکا برین سلف جو اپنے اوپر فوف محسوس کرتے تھے جب تک عمکن ہو آ فوٹی نولی کی ذمتہ واری ہے بیخ کی کو حش کرتے اور یہ کتے کہ حدث نا دنیا کے دروا زول میں ہے ایک دورا زہ ہے ' جو محض حدث نا کتا ہے وہ گویا اپنے احرام اور و نیاوی آسائش میں و سعت طلب کرتا ہے۔ بخر کے حدیث کی کی الماریاں وفن کروی حمین فرمایا کرتے ہے کہ میں حدیث کی روایت اس لئے نمیں کرتا کہ میرا دل حدیث بیان کرتے کی تعنی رکھتا ہے۔ اگرول میں روایت حدیث کی مختافہ ہوتو ضور بیان کروں' واحظ اپنے وعظ میں 'اور اس کرا کہ میرا آرڈ' ان کی آء ویکھا اور کی حمین میں نا قابلی بیان لذت پا آہے 'اور جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی طرف موتجہ ہیں' اور اس کے دعظ ہے متاثر ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ ایسا کھام کیا جائے جو سنے والوں کو اچھا گئے خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو' نیز جو کھام موام کو ناگوار گذرے خواہ وہ خق کی کیوں نہ ہو' نیز جو کھام موام کو ناگوار گذرے خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو اس سے احراز کیا جائے۔ وہ اپنی تمام تر قوت اس بات کے لئے صرف کرویا ہے کہ جب میں یہ ناگوار گذرے خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو اس سے احراز کیا جائے۔ وہ اپنی تمام تر قوت اس بات کے لئے صرف کرویا ہے کہ جب میں یہ کیوں نہ ہو کہ بی اور حدیث میں موار ہوں کی موام کو اس کے ناکور کہ بی سے تو اس کی اس مقصد حدیث و تحملت کے مطالعے اور سنے سے یہ دونا چاہیے تھا کہ میں سعادت و سلوک کا رات معلوم کروں ناگوا کی اس مقصد حدیث و تحملت کے مطالعے اور شنے سے یہ دونا چاہیے تھا کہ میں سعادت و سلوک کا رات معلوم کروں ناکہ وہ بھی فاک کیوں تک کہ جب میں ناکہ وہ بھی ناکہ اس مقصد حدیث و تحملت کے مطالعے اور شنے اور قوش ارزانی ہو تو میں دو سروں تک پہنچاؤں' ناکہ وہ بھی فاکہ کیوں تک کہ جب میں ناکہ وہ بھی ناکہ کا رات معلوم کرن کا کہ وہ میں ناکہ وہ بھی ناکہ کیا گئی کی گئی ہو کہ میں ناکہ کی کہ جب میں ناکہ کی کرنے تو تھا کہ کہ کیا گئی کیا کہ کہ جب میں ناکہ کو کو تھا کہ کیا گئی کی کہ کی کی کو کرنے کی کرنے کا کرا کے کہ کو کرنے کرنے کو تو تھا کہ کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کیا کرنے کی کرنے کرنے کر

خلاصہ یہ ہے کہ وعظ و تدریس بھی ولایت و حکومت کی طرح فتنے کے خون سے مأمون نیں ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو ولایت کا حکم بھی وہی ہے جو ولایت کا جن ہوں ہے جو ولایت کا ہے۔ اور اسے معاش کا ذریعہ 'اور اسے معاش کا ذریعہ 'اور تفاخ کو دکام کا وسیلہ بنانا چاہتا ہے اسے چاہیتے کہ وہ اس منصب سے اس وقت تک دور رہے جب تک اسے کا ول ہوا وہوش سے خالی نہ ہوجائے 'اور اس پر آخرت کا خوف اس قدر خالب ہوجائے کہ فتنے میں ماقت ہونے کا خوف باتی نہ رہے۔

اور ہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اہل علم کو فقتے کے خوف سے تدریس اور وعظ سے روک دیا گیا تو علوم میٹ جائیں گے اور خیر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا'تمام مخلوق جمالت کے اندھیروں میں خرق ہو جائے گی' ہم اس اعتراض کے جواب میں کمیں گے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کی طلب سے منع فرمایا ہے' اور اس پر وعید فرمائی ہے' ارشاد ہے:۔

إِنَّكُمْ تَخْرِمُنُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَالَّهِا حَسْرَةٌ وَنَكَأْمَةٌ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ إِلَّا مَنْ أَخَلَهَا

(بخارى-ابوبرية)

تم امارت کی حرص کرتے ہو والا تکدوہ قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باعث ہوگی والا یہ کہ کوئی مخص اے حل کے طور پر افتیار کرے۔ (۱)

ایک مدیث میں ہے:۔

نَعِيتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِيسَتِ الْفَاطِمَةُ (عَارِي- الومرية)

كيا الحييك ودره بلان وأل اور متنى برى ب دوره جمزان والي-

اینی جب آتی ہے تواجی گئی ہے اور جب چھنی ہے تو بڑی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات اچی طرح معلوم ہے کہ اگر سلطنت و

<sup>(</sup>١) يه دوايت فدالرحل اين سرة عد يد بي مي كذر يك بيد

الارت معظل ہو جائے قودین و دنیا سب برباد ہو جائیں 'لوگوں ہیں گشت و خوں کا بازار گرم ہو جائے 'امن جا تا رہے 'شرویران ہو جائے معاشی دسائل ہاتی نہ رہیں 'معلوم ہوا کہ دنیوی زندگی کا نظام قائم کرنے کے لئے سلطان یا امیر کا ہوتا نمایت ضروری ہے 'اس کے باوجود سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت و امارت کے مناصب قبول کرنے سے منع فربایا۔ حصرت جمڑنے ابی این کعب کو محض اس بات پر زود کوب کیا کہ ان کی قوم کے بچو لوگ ان کے چیچے چیچے چیچے چیل رہے ہے 'طالا نکہ اُئی کے بارے میں وہ خود یہ کما کرتے ہے کہ اُئی مسلمانوں کے سروار ہیں 'ائمیں کلام پاک سایا کرتے ہے 'لیکن جب لوگوں کو ان کے چیچے چیچے ہوئے دیکھا قرمعے کرویا۔ اور فربایا کہ اس میں متبوع پر فت کما خوف ہے 'اور آباع کے لئے ذات کا باحث ہے۔ حضرت عمر فطبہ دوا کرتے ہے 'اور المح کے لئے ذات کا باحث ہے۔ حضرت عمر فطبہ دوا کرتے ہے 'اور کول کو وعظ و صحیت کیا کرتے ہے 'لیکن جب ایک فض نے آپ سے منح کی نماز کے بعد وعظ کئے گی اجازت یا گی تو آپ نے منع کی نماز کے بعد وعظ کئے گی اجازت یا گی تو آپ نے منع کی نماز کے بعد وعظ کئے گی اجازت یا گی تو آپ نے منع کی نماز کے بعد و منا کے گی تو بول کر گیانہ ہو جائے۔ کردیا۔ اس خص نے کہا کہ آپ لوگوں کو ایس مقدم میں جاہ اور مخلوق میں مقبولیت عاصل کرنے کی دغیت موجود تھی۔ ان کول کی گانے میا تا کہ اس محفی میں جاہ اور مخلوق میں مقبولیت عاصل کرنے کی دغیت موجود تھی۔ ان میا کہ اس محفی میں جاہ اور مخلوق میں مقبولیت عاصل کرنے کی دغیت موجود تھی۔

وعظ 'تدریس اور فتری کی طرح لوگوں کو اپنے دین کے لئے تضاء اور خلافت کی بھی ضرورت ہے 'دونوں میں لڈت اور فتند بھی ہے 'اس اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معترض کا یہ کمنا کہ درس و تدریس اور فتری سے روکنے سے علم میٹ جا۔ بڑگا فلط ہے ''آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے نقضاء سے منع فرمایا (مسلم۔ ابوزہ کی کین کیا آپ کے منع فرمانے سے تضا کا نظام معطل ہو گیا ' بلکہ ریاست و اقتدار کی خواہش لوگوں کو حمدہ قضا کی طلب پر مجبور کرتی رہی اس طرح ریاست کی خواہش بھی طوم کو منطخے نہیں ہے۔
گی 'بلکہ اگر لوگوں کو قید کر دیا جائے 'اور انتے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کران علوم کی طلب سے روک دیا جائے جو مقبولیت اور ریاست فراہم کرتے ہیں تب بھی لوگ بازنہ آئیں 'بیڑیاں کا شرک 'اور زندانوں کے سخت پسروں سے نگا کر نگلیں گے اور ان علوم کی تحصیل میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس دین کی تائید ایسے لوگوں سے کرائے گاجن کا دین میں ذرا بھی حصہ نہ ہوگا۔ تم لوگوں کی فکر مت کرد' اللہ تعالی انصیں جاہ و بریاد نہیں کرے گا بلکہ اپنے نفس کا خیال رکھو کمیں و ہلاک نہ ہوجائے۔

نیز یہ حقیقت بھی پیش نظر بہنی چاہئے کہ اگر کسی شریس بہت ہے واعظ ہوں اور انھیں وعظ کئے ہے منع کیا جائے تو ان بی سے چند واعظ یہ علم مانیں کے 'زیادہ تر واعظ وہ ہوں کے جو ریاست کی لذت ہے دست بردار ہونا پیند نہ کریں گے ہاں اگر پورے شریس مرف ایک واعظ ہو' اور اس کا وعظ لوگوں کے لئے اس کی خوش بیانی اور وضعداری کی وجہ سے مفید بھی جابت ہو رہا ہو' اور یہ سمجھا جا تا ہو کہ وہ اغلاص کے ساتھ وعظ کتا ہے' دنیا ہے اسے کوئی دل چین نہیں ہے۔ ایسے وعظ کو منع نہیں کرتے' بلکہ اس سے تو ہم یہ کتے ہیں کہ وہ وعظ کتا رہے' اگر وہ یہ کے کہ میں اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہوں تب بھی ہم کی کہیں گے کہ وعظ کا سلسلہ جاری رکھ' اور مجاہدہ کر' اس لئے کہ ہم جانے ہیں اگر اس نے وعظ بڑی کردیا تو شمر کے لوگ ہلاک ہو جانوں گے دین گی سطیران کی رہنمائی کرنے والا اس کے علاوہ نہیں ہے' اگر س نے طلب جاہ کے لئے وعظ گوئی کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے نتیج میں ہلاک ہوا تب بھی ہمیں پکھ پردا نہیں ہے' اس لئے کہ سب کے دین کی سلامتی ہمیں ایک محف کے دین کی سلامتی سے زیادہ وہ کی ارب

مِی یه مدین وارد مولی ہے۔ إِنَّ اللَّهُ يُنُوتِيدُ هٰ فَاالدِّينَ بِاقَوْامِ لَا خَلَاقَ لَهُمُ۔ (نالی)

الله تعالی اس دین کی ان لوگوں سے مدد کرائے گاجنعیں دین میں بسرہ نہیں۔

واعظ کی تعریف : مجمع معنی میں واعظ اس مخص کو کہتے ہیں جو اپنے کلام اور ظاہری دیئت سے پوگوں کو آخرت کی ترغیب ولا تا ہو'اور دنیا میں زاہد ہو' آج کل واعظ شوکت الفاظ کا سمارا لیتے ہیں'اور اپنی تقریروں میں مسجع دمعنی زبان استعال کرتے ہیں'جن میں جگہ جگہ اشعار کی بھرمار ہوتی ہے' یہ تقریریں توت بیان کا نمونہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ان سے دین کی تعظیم نہیں ہو سکتی' اور نہ مسلّانوں میں آخرے کا خوف پدا ہو سکتا ہے الکہ ان سے تو مناہوں کے ارتکاب پر جرات اور شموات کی آروز پدا ہوتی ہے۔ ایسے واعظوں کو شریدر کردینا جا ہیے یہ لوگ د جال کے نائین اور شیطان کے خلفاء ہیں ،ہم ایسے واعظ کی بات کررہے ہیں جس كاكلام اجها ہو' ظاہر خوب صورت ہو' اور اس كے دل ميں وعظ و ارشاد سے طلب جاہ مقصود ہو۔ كتابُ العلم ميں علا مينوء ك بارے میں شدید ترین و عیدیں ذکر کی گئی ہیں ان سے معلوم ہو آ ہے کہ علم کے فتوں سے بچنا نمایت ضروری ہے۔ حضرت عیلی عليه السلام نے ايسے ہى عالموں سے خطاب قرمايا اے علائے والے تم لوگ روزے رکھتے ہو، نمازيں رجعتے ہو، صدقات ديتے ہو، لوگول کو جس کام کے لئے کتے ہو خود وہ کام نمیں کرتے اوگول کو نفیحت کرتے ہو خود عمل نمیں کرتے اکتا خراب موقف ہے تمهارا عن زبان سے توبہ كرتے ہواور خواہشات نفس كى اتباع كرتے ہواس سے حميس كيافا كده ہو كاكد تمهارے ظاہر آراستہ بيں اوردل نجاستوں سے الودہ ہیں میں می کمتابوں کہ تم چھلنی کی طرح مت بنوجس میں سے بھرین آٹا چھن کرنکل جا تا ہے اور بیکار بموسد باتی رہ جاتا ہے " میں حال تمرارا ہے " حکمت کی باتیں تمراری زبانیں اکل دیتی ہیں اور سینوں میں کہ باتی رہ جاتا ہے۔ دنیا کے غلامو! وہ فخص آخرت کیے پاسکا ہے جو دنیاوی شہوات کے لئے تک و دو کر رہا ہے 'اور دنیا ہے جس کی رغبت منقطع نہیں موئی۔ میں بچ کتا ہوں کہ تمہارے دل تمہارے اعمال پر گریہ کررہے ہیں 'تم نے اپنی دنیا اپنی زبانوں کے بنچ اور اپنا عمل اپنے تدموں تلے ڈال رکھا ہے میں تم سے بچ کتا ہوں کہ تم نے اپنی دنیا سد حار کر اپنی آخرت تباہ کرلی ہے ونیا کی بھلائی تسمارے نزدیک آخرت کی بھلائی سے زیادہ محبوب ہے۔ تم سے زیادہ کمینہ کون ہو سکتا ہے۔ کاش تم اپنی پر بختی سے واقف ہوتے 'تم کب تک اندهرول ميں چلنے والوں كے لئے راسته صاف كرو مح اور خود حران دريثان كمرے رہو مح اكوما دنيا والوں سے تم يہ چاہتے ہوك وہ دنیا تمهارے لئے چھوڑ کرچلتے نہیں۔ بس کروبس کرو۔ کیاتم نہیں جانئے کہ چھت پرچراغ رکھنے سے مکان کی ماریکی دور نہیں ہوتی ' اگر نور علم تمهارے منے میں ہو' اور تمهارا ول اس نور سے خالی ہو تو یہ علوم تمهارے مس کام کے ہیں؟ ونیا کے غلامو! تم نه متق بندے ہو' اورنہ غیراللہ کے اول غلام سے آزاد شریف النفس انسان۔ ایسا گلتا ہے کہ یہ دنیا حمیس تسارے اصولوں سے سادے گ اور تهمیں پیچے سے دھگا دے کر حقیقی بادشاہ کے سپرد کردے گا، تمهارا حال سیہ ہو گاکہ ند تمهارے سربر ٹوبی ہو گی اور نہ پاؤں میں جوتے ہوں مے آبادشاہ حقیق مہیں تہاری برائیوں بر مطلع کرے کا پر مہیں تہاری بد اعمالیوں کی سزا دے گا۔ حرث ما سی نے اپنی کسی کتاب میں بیہ حدیث کمی ہے اس کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ بیہ علاء سُوء انسانوں کے شیطان ہیں اوگوں کے حق میں فتنہ ہیں ونیادی متاع اور اس کی رفعت و عظمت میں ول جسی رکھتے ہیں اور اسے آخرت پر ترجیح دیتے ہیں انموں نے دنیا کے لئے دین کورسواکیا ہے 'بیلوگ دنیا میں بھی دلیل وخوار ہیں 'اور آخر یہ میں بھی رسوا ہوں مے 'خیارہ پائیس تھے۔

اب اگر کوئی مخص بید کیے کد دنیا کی میہ ظاہری آفتیں شلیم الیکن علم اور وعظ کی فضیلت میں بہت سی ترغیبی احادیث بھی وارد

موئی بیں 'جیساکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا :۔

لِآنُيَّهُ نِي اللَّهُ بِكُونَ مُلاَّحُنُ رُّلُكُونَ النَّنْ يَاوَمَا فِيهَا۔

(بخاری ومسلم-سلّ ابن سعد")

ایک آدی تیرے ذریعے ہدایت پالے دنیا ومانسا سے بمتر تیرے حق میں یہ ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

اَيَّمَا مَا عِدَعَا اللي هَدْي وَاتَّبَعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَاَجْرُمَنِ اتَّبَعَهُ (ابن اجدانل)

جوداعی ہدایت کی دعوت دے اور لوگ اس کی اتباع کریں اس کے لئے اس کا جر بھی ہے اور اتباع کرنے

والون كا تواب بمى --

اس طرح کی بے شار روایات ہیں جو علم کی نفیلت میں بیان ہوتی ہیں۔ عالم کو ترک علم کامٹورہ دینے کے بجائے یہ کمنا چا ہیئے کہ علم میں مشغول رہ اور مخلوق کی فاطر ریا کاری ترک کر۔ جیسے اس فخص سے کہا جاتا ہے جو نماز پڑھے ہوئے ریا سے مغلوب ہو جائے کہ عمل مت چھوڑ ، بلکہ اسے مکن کر اور نفس کے ساتھ مجابرہ کر 'جانا چاہیٹے کہ علم کی بردی زیردست فغیلت ہے 'اس طرح اس کا خطرہ بھی بڑا ہے ، جیسے خلافت وامارت افضل ترین عمل ہے 'کین اس کی آفت بھی آئی ہے کہ اور روایت مدیث کے اس کا خطرہ بھی بڑا ہے 'جیسے خلافت وامارت افضل ترین عمل ہے 'کین اس کی آفت نمیں ہے۔ آفت وظاو تدریس اور روایت مدیث کے ذریعہ اس کے اظہار میں ہے اس طرح ہم یہ بھی نمیں کھتے کہ اگر نفس میں باصف ریا ء کے ساتھ باعث دین موجود ہو ق عمل ترک کر دی اس صورت میں بھی علم ظاہر کر دینا چاہئے ہاں اگر عمل کی تحریک صرف ریا ہے ہوتی ہے تب اظہار نہ کر تا ہی اس کے حق میں مغید تر اور سلامتی کا موجب ہے۔ بی حال نفلی نمازوں کا ہے۔ اگر کوئی قفص محض ریا کی تحریک نے نوا فل پڑھتا ہے اسے یہ فوا فر ترک کردینے چاہئیں' ہاں اگر ریا کے وساوس اور خطرات نماز کے دوران چیش آئے ہوں اور وہا نمیں تا پہند بھی کرتا ہو تب نماز ترک نہ کرے۔ اس لئے کہ عبادات میں ریا کی آفت نسب تھ ضعف ہوتی ہے 'اور وہا ہت و حکومت اور علم سے تعلق رکھنے والے اعلی مناصب میں قوی ہوتی ہے۔ جموعی طور پر ان کے تین درج ہیں۔

طرح اسے علمی منامب سے بھی بچنا جاہئے " یکی اس کے لئے زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

یمال ایک درجہ اور ہے' اسے چوتھا درجہ کہ لیجے' اس کا حاصل ہے ہے کہ آدی جمع کرے اور مستحقین میں تقسیم کردے 'وادو دہش 'اور اظمارِ سخاوت بھی لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائے 'اور ان کی زبانوں پر اپنے لئے تعربی الفاظ جاری کرائے کا ایک ذہرست ذریعہ ہے' کی مخص کو بچھ دیے کا مطلب اسے نبوش کرنا بھی ہے 'وو مرے کو خوش کرنا بھی ایک لذت ہے' اس اغتبار سے یہ درجہ بھی آفات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت حس بھری سے دریافت کیا گیا ایک فض اپنے روزیئے کے بقدر کہا آ ہے' اور کرک جانا ہے دومرا صرورت کے اگر کہ بازوں ان مان دولوں میں افضل کون ہے ، قربا یا بقدر صرورت کی کرک جانوں افضل کون ہے ، قربایا ، بقدر صرورت کی کرک جانا ہے اور محتفیٰ ہی اللہ ہم سے معرف سے میں نہ موجہ بھی کہ میں نہ ہو گا کہ دشت کی جا مع مجر کی قربت ماصل کرنے کی نیت سے دنیا ترک کرنا معنو ابوالمردوار فرا گر کرتے تھے جھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میرا شار ان لوگوں میں وجنعیں موجنعیں موجہ سے دورون میں ان لوگوں میں رہوں جن کی تعریف میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:۔

\*\*\* ہوں۔ بلکہ میرا مقصد ہے کہ میں ان لوگوں میں رہوں جن کی تعریف میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:۔

لَا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ( ب ١١٨ سام ٢١١)

جن كوالله كي يادنه خريد غفلت من دالني إتى إدن فرونت

بعض او قات اس بیان سے جابل آدمی غلط قنمی کا شکا ہو جا تا ہے 'وہ مال توجع کرتا ہے 'لیکن آخرت کے خون سے خرچ نہیں کرتا' یہ عین مجل ہے 'اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مباحات میں مال خرچ کرنا اسے روکنے سے افضل ہے چہ جائیکہ مال صد قات میں خرچ کیا جائے' اس کی فضیات بقیناً زیادہ ہوگی۔ اختلاف کا مجوزوہ محض ہے جو کسب کا مختاج ہے' آیا اس کے لئے کسب اور افغال آفضل ہے یا افغال افغال ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کسب میں بہت می آئیں ہیں۔ جو مال حلال طریقے سے کمایا کیا ہوا سے خرچ کرنا روکنے سے زیادہ بہتر ہے۔

<u>صدق و اخلاص کی علامات : رہا یہ سوال کہ علاء اوروا عنین کے اخلاص مدت اور رہا سے بُعد کی علامتیں کیا ہیں؟ کیے</u> معلوم ہو کہ فلاں عالم اپنے علم اور فلان واحذ اپنے وحظ ہے ریا کاری نہیں کررہا ہے؟ جانا چا ہے کہ اس کی چند علامتیں ہیں۔ آیک علامت سے کم اگر کوئی ایسا فخص سامنے آئے جو اس ہے اچھا وعظ کمتا ہو' اس ہے اچھا عالم ہو اور لوگوں میں زیادہ مقبولیت رکھتا ہو تو وہ اس سے خوش ہو' حدیثہ کرے' البتہ رشک میں کوئی حن نہیں ہے۔ رشک یہ ہے کہ وہ اپنے لئے بھی اس جسے علم' اور مغبولیت کا معنقی مو ایک علامت رہے کہ جب اس کی مجلس میں بدے پہنچ جائیں تووہ اپنا اُسلوب بیان نہ بدلے اللہ اس طرح بولنا رے منام آدی اس کی نظر میں برابر ہونے چاہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس بات کی خواہش نہ ر کھتا ہو کہ لوگ بازاروں اور راستوں میں اس کے پیچھے چلیں۔ ان کے اخلاص وریا کا پتا جلانے کے لئے بے شار علامات ہیں انکا احاطہ بھی دشوار ہے۔ سعید ابن موان سے روایت ہے کہ میں حضرت حسن کے برابر میں بیٹا ہواتھا استے میں مجدے کتی دروا زے سے عجاج اندر آیا اس کے ساتھ محافظ دستہ می تھا ، وہ اپنے زرد فجرر سوار ہو کرمسجد کے اندر داخل ہوا۔ اور جاروں طرف دیکھنے لگا ، حعزت حسن بعری کی مجلس میں جس قدر لوگ تنے انتخ کسی اور جکہ خمیں تنے۔ قدرتی طور پروہ ان ہی کی طرف برمعا ، قریب پہنچ کر سواری سے اُٹرا اور آپ کی مجلس میں بین کیا۔جب آپ نے اسے اپنی مجلس میں آتے ہوئے دیکھاتوا بی جگہ میں سے تموری کا ہری سعید کتے ہیں تموری ی جگہ میں نے بھی چموری ماں تک کہ ہم دونوں کے درمیان اس کے بیٹنے کی جگہ ہو می جاج آگر بیٹر کیا ، حضرت حسن جس طرح کلام کررہے تھای طرح کرتے رہے۔ میں اپنول میں سوچ رہاتھا یقیع اج مفتلو کا عنوا ن بھی بدلے كا اور مضامين بعي معياري بول مح ناكد اس كي قريت بائيس إلى الجاج كوف سے كم كلام كريں الكن حن عام دنوں كي طرح وعظ و تعیمت میں معروف رہے۔ یمال تک کہ تقریر عمل مو می انتمول نے یہ جی پروا جیس کی کہ میری عبل میں کون بیٹا ہے؟ جاح نے اپنا ہاتھ اٹھا کر حسن سے شانے پر مارا اور کھنے لگا کہ بھنے کا قول کے ہے۔اور خوب ہے۔لوکو! ایس بی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔اورجو

کھے یہاں سنواے اپنا اخلاق اور اپناشِعار بنالو۔ مجھ تک یہ روایت کپنی ہے۔ سرکا دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ اِنَّ مَجَالِسَ النِّ کُرِرِيَاضُ الْجَنَّةِ (١)

ذكرى مجلسين جنت كياغ أين-

ہم لوگ محلوق کے انظام میں متنول بیں اس لئے تم ہم پر غالب آھے ہو 'ورمذان مجلوں میں تم سے زیادہ ہم بیٹھے۔ کیول کہ ہمیں ان مجلسوں کی خوبیاں زیادہ معلوم ہیں۔ اس کے بعد مجاج تھوڑا سامسکرایا اور ایسی تقریر کی کہ حضرت حسن اور حاضرین مجلس اس کی فصاحت وبلاغت پر انگشت بدندان رہ کئے منتکو ختم کر کے وہ مجل سے رخصت ہو کیا، تموزی دہر کے بعد ایک شای نژاد مخص وہاں آیا اور اس مجد جہاں خاج کمزا ہوا تھا محمر کر کہنے لگا' خدا کے مسلمان بندواکیا حہیں اس بات پر تعجب نہیں آ تاکہ میں ضعیف و ناتوال فخص ہوں اور جماد کر ما ہوں ، مجھے محو ڑے اور خیمے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے پاس تین سودرہم ہیں جو لوگوں نے مطبیے میں دیے ہیں میری سات بیٹیاں ہیں اس مخص نے اپنی سکدستی اور مفلسی کا پھے ایبا نقشہ کمینیا کہ حضرت حسن اور ماضرین مجلس سب اس پر ترس کھانے گئے ،حضرت حسن نے اپنا سرافعایا اور کماان اُمراء کو کیا ہوگیا ہے۔اللہ اضمیں ہلاک کرے ، انموں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنالیا ہے' اور اس کے مال کو اپنا مال سجھ لیا ہے۔ وہ لوگوں سے درہم و دینار کے لئے جنگ كرتے ہيں 'جب دشمن برم پيكار ہوتے ہيں تو خود بهترين خيمول ميں رہائش اختيار كرتے ہيں 'اور تيز رفقار محوثوں پر سواري كرتے ہیں' اور جب ان کے بعائی جماد کے لئے جاتے ہیں تو اقعیں نہ سواری کے لئے جانور میتر آتا ہے' اور نہ رہائش کے لئے خیمہ' وہ بھوکے نگلے سفر کرتے ہیں۔ سلاطین کے متعلق آپ نے اس طرح کی باتیں کیں۔ اور ان کے تمام عیوب ذکر کئے 'ایک شای فخص جو حضرت حسن کی مجلس میں حاضر تھا اٹھا اور حجّاج سے جاکر اکی چنلی کھائی 'اور جو پچھ حسن نے حجّاج دغیرہ تھرانوں کے متعلق کہا تھا وہ سب کھے نقل کیا ورانی دریں تجاج کے قامد حس کے ہاں پنچ اور انھیں امیر کا پیام پنچایا ، معرت حس اپنی جکہ سے آٹھ کر چلے ، ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں تجاج آپ کو ایزانہ پہنچائے ، تھوڑی دیر میں حضرت حسن جینے مشکراتے واپس آئے ، ہم نے انھیں بہت كم اس طرح بنتے ہوئے ديكھا تھا' آپ صرف مشرايا كرتے تھے' واپس كے بعد آپ نے پہلے امانت پر موشنی ڈال اور فرمايا كه تم اوگ جس جکہ بیٹے ہو امانت کے ساتھ بیٹے ہو'تم میں سے بعض کا خیال ہو گاکہ خیانت مرف درہم ودینار میں ہوتی ہے' حالا تکد شدید ترین خیانت سے کہ ایک مخص مارے پاس آگر بیٹے 'ہم اس پر اعماد کریں ' محروہ ماری مفتلودو سرول سے جا کر نقل کر دے اور اس کے شطے سے ہماری چنلی کھائے۔ جمعے اس مخص (حجّاج) نے بلایا میں کمیا اس نے جمعے کما کہ تم اپنی زبان جولگام دو اس طرح کی بکواس کرکے ہمارے خلاف لوگوں کو مَت بھڑ کاؤ ہمیں لوگوں کے بھڑنے کی پروا نہیں ہے اتنا کہ سن کروہ خاموش ہوگیا اوریہ صنیہ بخرگذر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت حس محد مع پر موارائ محر تشریف نے جارہ تھے۔ بچھے مزکرد یکھا بت سے اوك يجيد يجيد جل رب بين آب مرمح أوران سے يوچ كك كدوه يجيد يكون جل رب بين آيا الحس كى چزى ضرورت ہے یا وہ مجھ سے کوئی مسلد دریافت کرنا جا جے ہیں اگر وہ بلا وجہ بیچے چلے آرہے ہیں تو انھیں لوٹ جانا جا ہے۔ یہ صورت بندے کاول (محاس سے) خالی کروچی ہے۔

یہ ہیں وہ علامات جن سے بندے کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے 'جب تم علاء کو دیکمو کہ وہ ایک دوسرے سے جَلتے ہیں ' ایک دوسرسے سے مغائرت برتے ہیں 'انس و محبت اور تعاون کا کوئی رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے تو یہ سمجھ لوکہ انھوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے۔اللہ!ہم پر اپنے لُطف و کرم کے صدقے میں رحم فرما۔

اگر لوگوں کے دیکھنے سے بنشاط حاصل ہو؟: بعض اوقات آدمی ایسے لوگوں میں رات گذار آ ہے جو تتجد کے لئے بیدار ہوتے میں 'یا ان میں بعض لوگ تمام رات 'یا رات کے پچھ جھے میں نماز پڑھتے میں 'ادروہ ان لوگوں میں سے ہوجو رات کو

یہ روایت پہلے بھی گذری ہے۔

تعوزی در جامتے ہیں 'لین جب انھیں دیکھا تو طبیعت میں شاط پیدا ہوا' اور دل چاہا کہ میں بھی ان کی موافقت کروں' اس طرح وہ اپ معمول سے تجاوز کرجا تا ہے' یا رات کو جاگئے کی قطعاً عادت نہیں ہوتی لیکن انھیں دیکھ کر پچھ دریا تمام رات جاگ لیتا ہے' اوران کے ساتھ نماز پڑھتا ہے' بھی ایسے لوگوں میں رہنے کا موقع ملتا ہے جوروزہ رکھتے ہیں' ان کی دیکھا دیکھی خود بھی روزہ رکھ لیتا ہے' حالا نکہ اگر ان میں رہنے کا افغاق نہ ہوتا تو دل میں بھی روزہ رکھنے کی تحریک نہ ہوتی۔ اس طرح کے اعمال پر ریا کا تحم انگا دیا جا تا ہے' وار کہا جا تا ہے کہ ان اعمال کا ترک واجب ہے۔ حالا نکہ یہ امال مطلقات ریا نہیں ہیں' بلکہ ان میں پچھے تفصیل ہے۔

ہرمسلمان کو اللہ کی عبادت ماز تھے اور دونے وغیرو کی مجھ نہ کچھ رخبت ہوتی ہے الین می رکاوٹ کی وجہ سے دو اپنی رغبت ك يحيل نيس كريا يا- تمى فليد شوت كاوجه ب مم كاروبارى كرت كابنار اورمى ففلت اورنسيان كامث بااوقات اليابوتا ہے كم كى دوسرے فض كوعبادت ميں مشغول و كھ كر غفلت ذاكل بوجاتى ہے موانع اور مشغوليات ختم بوجاتى بين اور عبادت کے لئے طبیعت میں نشاط اور آبادگی پدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آد تی اپنے کمریس ہو تو وہ ان وجوہات کی بنا پر تہجر كى نماز نيس پرھ پا نا- زم و كداز بستر را آرام كررہا ہے يا اپنى يوى كے ساتھ مشغول ہے يا محروالوں كے ساتھ بات چيت كرنے میں معروف ہے یا ہوی بچوں سے دل بملا رہا ہے یا اپنے طازمن سے حماب منی کررہا ہے یا دغیر میں یہ تمام معروفیات نہیں ہوتیں ، اور بعض ایسے اسباب پدا ہو جاتے ہیں جن سے خرر رخبت ہو ، جسے دو سرے لوگوں کو دیکنا کہ وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں اور دنیا کی چیزوں سے کنارہ کشی افتیار کئے ہوئے ہیں 'انھیں دیکھ کریقینا ول میں عبادت کادا عیہ پیدا ہوگا'اور اطاعتِ خداوندی میں ان کی پیش قدی کراں گذرے گی ، یہ اطاعت ریا کی وجہ سے نہیں ہوگی ، بلکہ دل میں دینی باعث یا دینی جذب بیدار ہو گا بعض ادقات دى كواجنى مجديز بيندنهي آنى ده است غنيمت مجمل اورفالى وقت كوعبادت مين سكاديتا ب، است كفريس كمعى تونينركا غلبرسوتا سبع واوركبهي دوسرع مواتى وسيف كع باعث مستقل تهجدك با بندى بهي كوا دا نهبين كرتا اگر مجمی محمی محرر ره کر تنجد برده لیا کرے تو موسکتا ہے مثل پیدا ہوجائے 'اور مشنولیات مانع نہ بنیں۔ای طرح محریس ره کرروزه ر کھنا بھی دشوار ہو تا ہے 'کیوں کہ تھریں طرح طرح نے لذیذ کھانے بنتے ہیں جنعیں چھوڑنے کوجی نہیں جاہتا'اگر تھریس بھی معمول کھانے ملیں تو روزہ رکھناد شوارنہ ہو 'سنرمیں آدی گھرجیسی تعتوں سے فروم ہوجا آب اس لئے وہ یا آسانی روزہ رکھ آیتا ہے 'ریا کی وجد سے نمیں ' بلکہ دینی وا مے سے۔ کیول کہ شہوات روزہ کے لئے مائع ہیں 'اور دینی باعث پر عالب رہتی ہیں 'جب اُدی اِن شوات سے محفوظ ہوجا تا ہے تو دین باعث پر قوی ہوجا تا ہے یہ اور اس طرح کے اسباب کا وقوع لوگوں کے مشاہرے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے کی خواہش سے ممکن ہے۔

اس صورت میں بھی شیطان اپنی حرکت ہے باز نہیں آ تا بلکہ اسے یہ کہ کہ علی ہے دکتے کی کوشش کر آہے کہ اس طرح لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنا رہا کاری ہے 'تم اپنے گھر پر ایسا نہیں کرتے تھے یماں کیوں کر رہے ہو جواکہ لوگ دیکھیں 'وہ انھیں معمول کے مطابق نماز پڑھنے پر مجبور کر آب ' زیاوہ پڑننے کو رہا ہے تجبیر کر آب ' طالا نکہ بعض او قات لوگوں کو عبادت میں مشغول دیکھ کر ' ان کی ختمت کے خوف ہے 'اور سستی و کا بل کے الزام ہے اپنا واص بچانے کے لئے آدی یہ چاہتا ہے کہ ذرا زیادہ عبارے میں فاص طور پر اس صورت میں جب کہ لوگ اسے شپ زندہ دار عابد تصور کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے بارے میں نماط فنی کا شکار ہوں ' اور ان کا حسن ظن ختم ہو جائے' وہ ان کی نظروں میں کرتا نہیں چاہتا' بلکہ اپنا مقام بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں شیطان اسے نماز پڑھنے کی تلقین کر آ ہے 'اور کہتا ہے پڑھو' تم تعلق ہو' تم ان کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہو' بلکہ تمہارا متھمد تو اللہ کے یمال درجات کی بلندی صاصل کرتا ہے تمام اسے پہلے موانع کی کڑت کی بنا پر مستقل شب بیداری نہیں کر سے تھا اب موانع ختم ہوئے ہیں تو تم نماز پڑھ رہے ہو' تمہارا خشاء یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تمہاری عبادت ہو اقفیت ہو' اس بیت کر تھے 'اب موانع ختم ہوئے ہیں تو تم نماز پڑھ رہے ہو' تمہارا خشاء یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تمہاری عبادت ہو اقفیت ہو' اس بیت کر تھیں ہوئے ہیں کہ نماز اللہ کے لئے ہے یا بندوں کے لئے عام لوگ اس اشتباہ ہے اپنا دامن بات کا فیصلہ صرف اہلی بصیرت کر سکتے ہیں کہ ان کی نماز اللہ کے لئے ہے یا بندوں کے لئے عام لوگ اس استجاب کا فیصلہ صرف اہلی بصیرت کر سکتے ہیں کہ ان کی نماز اللہ کے لئے ہو بہد کے عام لوگ اس استحاد کے ایک دیا بھر اسے اپنا دامن

نہیں بچاپاتے۔ تاہم جب یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجائے کہ محرّک ریا ہے قومتاد آئے زیادہ نہ پڑھے خواہ ایک رکعت ہی
کیوں نہ ہو کیوں کہ عبادت سے بندوں کی رضا جوئی اللہ کی تافر انی ہے اور اگر زائد نماز اس لئے پڑھتا ہے کہ رکاوٹیں دور ہو
گئیں کیا دل میں رشک اور منافقت کے جذبے کو تحریک ہوئی قو ضرور پڑھے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرے
کہ بالفرض اگر میں ان لوگوں کو کسی ایک جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا جمال سے یہ مجھے نہ دیکھتے تب ہمی میرا دل عبادت پر آمادہ ہو آیا
نہیں؟ اگر صورت میں نماز پر دل آبادہ نظر آئے ضرور پڑھے کیونکہ اس کا محرک حق ہے۔ باری تعالی کی رضا جوئی ہے اور اگر اس
صورت میں نفس پرنماذ پڑھ مناگراں ہو تب نماز نہ پڑھے ہمیوں کہ اس کا باحث ریا ہے۔

مجمی آدمی جعہ کے دن جامع مسجد میں بوے نشاط اور دل جہیں کے ساتھ جا آہے 'حالا تکہ اور دنوں میں اس طرح حاضری نہیں دینا 'اس کی میہ ول چسی اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کاخواہشند ہے 'اور اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرب لوگ بھی ای نشاط اور دل جی کے ساتھ جعد کی نماز پر صفے کے لئے آتے ہیں 'انھیں اللہ کی طرف متوجّہ دیکھ کر اس کی غفلت ختم ہوجاتی ہے اور دین محرک بیدا ہوجاتا ہے۔ معی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے سے دل میں دینی محرک ہوتا ہے اور پیر خواہش بھی کہ لوگ اس عابد و زاہد کمیں ' اس کی تعریف کریں ' اس صورت میں بیر دیکھنا چا ہیئے کہ دل پر کسی محرب کا غلبہ ہے ' آگر دیل محرك غالب بو تعن أس لئے عمل ترك كرنا مناسب نتيس كه دل ميں تعريف كي خواہش بھي ہے أبكه لنس كو سمجائے كه اس طرح کی خواہش انچھی چیز نہیں ہے اس سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے ، بعض او قات بہت سے لوگوں کو اجتاعی طور پر روتے ہوئے دیکھ کر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جا تا ہے'اوروہ خود بھی رونے لگتا ہے۔ اگر تنا ہو تا'اوروہ کلام سنتا جے س کر دو سرے لوگ ردئے ہیں کہی رو تا دو سرول کے رونے سے اس کے دل میں رفت پیدا ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ رونا نہیں آتا ، لیکن رونے والوں کی سی صورت بنانی پرتی ہے ، مہی ریا کی وجہ سے آور مجمی صدق واخلاص کی وجہ ساتھ اس خوف سے کہیں قلب میں قسادت پیدا نہ ہو جائے کہ لوگ رو رہے ہوں 'تب اور اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسونہ ہو 'اس لئے تکلفا بھی رونا پر آ ہے یہ ایک پندیدہ فعل ہے 'اور ضمن میں صدق کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ نہ رہے ہوں تب بھی نفس کو بتگلف کریہ پر آمادہ كرے كايا اس كے مرضى پر چھوڑ دے گا۔ اگر ان كى تكابول سے او جمل ہونے كى صورت ميں روتے ميں تكلف ندكرے علكم انھیں دیکھ کرمنھ بنائے 'اور زبرد تی آنکھوں میں پانی بمرلائے آکہ لوگ اے سخت دل نہ کمیں تو اس سے بمترنہ رونا ہے۔ حفرت لقمان عليه السلام نے اپنے بينے كونفيحت كى تقى كەلوگول كويد مت دكھلاؤكه تم الله سے درنے والے ہو " باكه وہ تمهاري تعظيم كريس عالا نكه تمهارا دل قِيق وفجور مين مبتلا مو-

قرآن کریم کی تلاوت آور ذکر اللہ کے وقت یا بعض دو سرے مواقع پر چنخا چلانا محندی آہیں بھرنا اور رونے والوں کی می آوازیں نکالنا صدق کُون نوف ندامت اور افسوس کی بنا پر ہو سکتا ہے اور دو سروں کا عم دیکھ کراپنے قلب کی قساوت دور کرنے کے لئے لگف بھی ہو سکتا ہے نید دونوں صور تیں محمود ہیں الیکن بھی بھی ان کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے کیڑالحزن کمیں اور دہ اپنی اس خصوصیت کی بنا پر شہرت پائے اگر رونے کی دجہ محض میں خواہش ہو تو یہ ریا ہے اور اگر یہ خواہش خران کے ساتھ بیدا ہو گئی تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر رونے والے نے اپنی یہ خواہش قبول نہیں کی بلکہ اس خواہش قبول نہیں کی بلکہ اس نا تعرب کی اور اگر اسے تبول کرلیا اور دل سے خواہش کی طرف اکل رہا تو رونے اور غم کرنے کا جروثواب ضائع ہوجائے گا اور رونے والا اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ ہے گا۔

بعض او قات اصل غمی بناپر آبیں بحربا ہے اکین لوگوں کو دکھلانے کے لئے انھیں تھنچتا ہے یا آوازبلند کرتا ہے ایہ زیادتی ریا ہے اور حرام ہے انفس آہ حرام نہیں ہوگی کیوں کہ ریا کی ابتدا آواز کھنچنے اور بند کرنے کی زیادتی ہوئی ہے۔ بھی خوف سے طبیعت میں اتنا زبردست بیجان بریا ہو تا ہے کہ آوی اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ یا تالیکن اس سے پہلے ریا حملہ آور ہو جاتی ہے ا اور وہ اس کے سامنے ہے ہیں ہو جاتا ہے 'طبیعت دونے پر آمادہ ہے' کین آواز کو زیادہ سے زیادہ حمکین بنانے 'بلند کرنے' یا آسوک کو چرے پر باقی رکھنے پر تیار نہیں' کین رہا کے دناعیہ ہے مجبور ہو کروہ ایسا کرتا ہے' تا کہ لوگ یہ کمیں کہ اس کی آئی مول سے خوف خدا کی دجہ سے آنسو نظے ہیں۔ ہمی آدی ذکر سنتا ہے' اور خوف کی وجہ سے قرئ ضعیف ہو جاتے ہیں اور کنوری کی دجہ سے گر پڑتا ہے' لین اسے یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ لوگ کمیں کے فلال محض مقل کے زوال اور وَجَد کی شدید حالت کے بغیری کر گیا' وہ افتحا ہے' اور بنگفت وَجَد کرتا ہے تاکہ لوگ و کید لیں کہ وہ مش کھا کر گر اسے۔ بمی آدی ذکر کے وقت حالت کے باور بنگفت وَجَد کرتا ہے' کین جلدی اِفاقہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کر ڈرتا ہے کہ اگر میں اتنی جلد میں اِفاقہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کر ڈرتا ہے کہ اگر میں اتنی جلد اُٹھ کھڑا ہوا تو لوگ کمیں کے اس کی حالت میں اِثبات نہیں ہو باتی ہے۔ اس خیال سے دیر تک ترتا اور رقص کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی حالت کو دائی تصور کریں' بمی ضعف کی وجہ سے کرنے کے بوشی محج ہوتی تو اتنی جلد افاقہ ہو جاتا ہے' اور ضعف کی اظہار کرتا ہے' نہیں تھی' اگر صحیح ہوتی تو اتنی جلد افاقہ کی جہ ہوتی ہو جاتا ہے' اور خوف کی جہ ہوتی کو محج خابت کرنے کے لئے ضعف کا اظہار کرتا ہے' نہیں تھی' اگر صحیح ہوتی تو اتنی جاتا ہو اپنی ہو ہوتی کو محج خابت کرنے کے لئے ضعف کا اظہار کرتا ہے' نہیں تحق خاب کو دجہ سے وہ اپنے پاؤس پر کھڑا بھی نہیں ہو سکا' نہیں خوف کی وجہ سے وہ تیز چلا پر قادر نہیں ہو سکا' آب ' محمو نے چھوٹے قدم افحاتا ہے تاکہ لوگ کمیں شدے ضعف کی وجہ سے وہ تیز چلا پر قادر نہیں ہو سکا'

ان شیطانی اور نفسانی و سوسول کا علاج : یہ سب شیطانی و سوت اور نفسانی خطرات ہیں ان کاعلاج یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں اپنی فکر کو مخالف رخ دے اور یہ سوچ کہ اگر لوگوں کو میرے باطنی نفاق کا علم ہوگیا اور وہ میرے مغیری کیفیت پر مطلع ہو گئے تو مجھ سے کس قدر نفرت کریں گے؟ جب بندوں کا حال یہ ہے تو اللہ عزوجات کی نفرت کا کیا عالم ہوگا وہ تو علیم و نبیر ہے مبرے باطن کی ایک ایک کیفیت پر مظلع ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ مفرت ذوالتون مصری ذکر من کر کانب اُنے اور گھرا کر کھڑے ہو گئے ' ذوالتون مصری نے انھیں مخاطب کر کے یہ آیت کھڑے ہو گئے ' ذوالتون مصری نے انھیں مخاطب کر کے یہ آیت اللہ ہوگا ہو گئے۔

ٱلَّذِيُ يَرَاكَحِينَ نَقُومُ (پ10/18 آيت)

جو آپ کوجس وقت کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں دیکھا ہے۔

یہ آیت تلاوت کرنے سے ان کا منشاء یہ تھا کہ آئے شخ! اللہ تعالی تمهارے کھڑے ہونے کی کیفیت اور وجہ سے واقف ہے' کیوں تکلف کرتے ہو'یہ بن کروہ شخ بیٹھ گئے۔

یوں تھف ترج ہو ہی من کروہ ی بیٹھ گئے۔ یہ تمام اعمال منانقوں کے بین مدیث شریف میں ہے:۔

تَعَوَّوُنُوا بِاللَّهِ مِنْ حُشُوعِ النِفَاقِ. (يَسِي - ابِكِرالعَدِينَ)

نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ ما تکو۔

رنفاق کا خشوع یہ ہے کہ اعضاء کانب رہے ہوں اور دل میں ذرا اثر نہ ہو اس قبیل سے اللہ کے عذاب اور غضب سے پناہ ما نکنا اور استغفار کرنا ہے ہیوں کہ یہ علی ہمی تو خوف ہمناہ کی یا را اس پر ندامت کی وجہ سے ہو تا ہے اور بھی ریا کی بنا پر۔

یہ مختلف وساوس دل پر قریب قریب وارد ہوتے ہیں اور ان میں ایک دو سرے سے مشابت بھی ہوتی ہے اس لئے جب بھی تہمارے دل میں کوئی خیال کوئی وسوسہ وارد ہوتم اپنے قلب کا جائزہ کو اور یہ دیکھو کہ یہ خیال یہ وسوسہ کس وجہ سے اور کمال سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی وجہ سے ہوتے وہ ایکن ڈرتے بھی رہو میں کہ ریا اتن خاموشی سے حملہ کرتی ہے کہ بسااو قات

احساس بھی نمیں ہوتا ، ہو سکتا ہے جو عمل تم نے اظلام کے ساتھ شورع کیا ہووہ ریا ہے آلودہ ہو گیا ہو ایسا بہت کا ہے۔ اس کے نیے ہو سوچ کر ڈرتے ہو کہ اللہ تمہاری ہر ہر حالت اور ہر ہر کیفیت پر مظلع ہے ، اگر تمہارے عمل میں زرا بھی ریا کی آمیزش ہوگی جو حضرت ایآب علیہ السلام ہے ملاقات کے لئے عاضر ہوئے تھے ، اس نے کما تھا!اے ایآب! آپ کو معلوم نمیں کہ بھرے کا وہ معلام اللہ ہو جائے گا جس ہے وہ نفس کو فریب ریا کرتا تھا، اور اپنے مختی علی پر آپائے گا۔ ایک پر رگ ہے وہا فرایا کرتے تھے!اے اللہ! ایس اس بات ہے تیری پناہ جاہتا ہوں کہ لوگ میری خشیت دیکھیں اور تو بھے ہے تاراض ہو، معفرت علی ابن الحسین کی دعا تھی وہ اللہ بس اس بات ہے تیری پناہ جاہتا ہوں کہ لوگوں کو نظروں میں میرا خا ہر اچھا ہو، اور ان ہوا لگ ہو کر خلوت کی دعا تھی وہ اور ان ہو الگ ہو کر خلوت کی دعا تھی وہ اور ان اس اللہ ہو کر خلوت میں میرا باطن تیرے بارائی ہو، اور ان اعمال کو بریا دکر اور کی ماتھ تیرے باس آؤں "اور تیرے سامنے بر ترین اعمال کے ساتھ حاضری دوں نگیوں کے ذریعے لوگوں کی فدمت میں حاضری دوں نگیوں کے ذریعے لوگوں کی قربت حاصل کروں اور ہرائیوں کے ساتھ تیرے باس آؤں" اور تیرے سامنے بو تین اور تھی اعمال کو بریا دیوں ہو سے تھی کہا تھا کہ اس میں اور تیرے برت اور تیرا خضب بھے پر نازل ہو، اے اللہ! بیسی میں میا اور تیرا خضب بھے پر نازل ہو، اے اللہ! بیسی میں میں جو حضرت ایق بطید السلام کی فدمت میں حاضری دوس کے بیسی اور تھی اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور تھی اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور تھی اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور حفی اعمال میا کہ میا تھا کہ اس خورے اس وقت سیاہ ہوں گی جو لوگ اپنے علانے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور حفی اعمال کی سامنے حاضری دیں گے۔ دیت ہیں اس کے چرے اس دی قت سیاہ دور گی اعمال میں تو تیں بیات میں جو دھورت ایق میں بی تعالی کی مناخت کرتے ہیں اور حفی اعمال کی مناخت حاضری دیں گے۔ دیت ہیں اس کے چرے اس دی قت سیاہ ہوں گی جو لوگ اسے علائے تیں بیان تو تیں اور میان میں گی

یہ ریا کی آفات ہیں 'بذے کو چاہیے کہ وہ ان آفات پر نظرر کے 'اور ان سے واقف رہے۔ مدیث میں ہے کہ ریا کے سرّ دروازے ہیں(۱)اور یہ تم پڑھ بچکے ہو کہ ان میں سے بعض بعض سے غامض ہیں 'ختی کہ بعض ریا اتن مخفی ہے جیسے چیوٹی کی چال مخفی ہوتی ہے اور بعض چیوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی 'جملا اس کا اوارک کیسے ہوپائے گا؟ اس کے اوارک کے لئے تو مسلسل گرانی اور شدید تو تبدکی ضرورت ہے ' بلکہ تم تو یہ کتے ہو کہ اگر زبردست کو شش سے بھی اس کا علم ہوجائے تو غنیمت ہے۔ نئس کی مسلسل آزمائش اور امتحان کے بغیرریا کی آفات پر مظلع ہونا نہایت دشوار ہے۔ اللہ تعالی ان آفات سے محفوظ رکھے۔

مرید کوعمل سے پہلے ،عمل کے بعد ،عمل کے دوران کیا کرنا چاہئے؟

سب سے پہلے مرید پر بید لازم ہے کہ وہ ہروقت اور ہر لی اپنی تمام طاعات و عبادات میں اللہ کے علم واطلاع پر قناعت کرئے ہیں ،جو اور اللہ کے علم پر قناعت صرف وہ لوگ کرتے ہیں جنسی اللہ کا خوف ہو تا ہے 'اور جو اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ رکھتے ہیں ،جو فضی غیراللہ سے خوف کھا تا ہے 'اور اس سے امیدیں باند هتا ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے میرے اجھے اعمال 'اور بھترین احوال سے واقعیت رہے۔ اگر بھی یہ صورت پیش آئے تو اے دل سے محروہ سمجے 'عقل کے تقاضے سے بھی 'اور ایمان کے نقطۃ نظر سے بھی 'کیوں کہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کمیں اللہ تعالی ناراض نہ ہوجائیں 'فاص طور پر ان عظیم اور پر مشقت عبادات کے وقت اپنے دل کی گرانی ضرور رکھے جنہیں عام طور پر لوگ ادا نہیں کرپاتے 'ایے موقع پر دل یہ خواہش کرتا ہے کہ میری ان عبادت کی کرانی ضرور رکھے جنہیں عام طور پر لوگ ادا نہیں کرپاتے 'ایے موقع پر دل یہ خواہش کرتا ہے کہ میری ان عبادت ہو جائیں تو جھے ہو ہ کرنے ایس کر اس طرح کے عظیم عمل 'زیردست خوف 'اور شدت کریہ سے لوگ واقف ہو جائیں تو جھے ہو ہ کرنے گیں 'کیوں کہ تعلق میں گئے ہیں جو عبادت میں اس قدر بحاج ہو گیری میں گئے ہیں جو عبادت میں اس قدر بحاج ہو گئی کے عام ہوں گئے نہ لوگ میری قدر کر سکیں گے 'اور نہ میری اقدا کرپائیں گے۔ اس طرح کے مقدم میں اس میں کے عوض جو پھے میں موقع پر مرد کے کئے قابت قدی ضروری ہے 'عمل کی عظمت اپنی جگہ ہے 'ایکن آخرت میں اس عمل کے عوض جو پھے مور جو کھی میں وقع پر مرد کے کئے قابت قدی ضروری ہے 'عمل کی عظمت اپنی جگہ ہے 'ایکن آخرت میں اس عمل کے عوض جو پھے

اس روایت میں کچر تعیف ہوئی ہے۔ ابن اجہ نے ابو ہریہ سے اس طرح نقل کیا ہے الرباء صبعون ہوبا ابن اجہ میں یہ الفاظ می الرباء ثلا ثه و سبعون بابا۔ حاصل ہے ہے کہ یہ روایات رہا کے ہارے میں وارو ہیں۔ ریا کے بارے میں نہیں ہیں۔

عاصل ہونے والا ہے وہ اس ہے ہی عظیم ترہے لینی جنت کی نعتیں 'جو نہ مرف عظیم ہوں گی بلکہ ابدالاً باد تک باتی رہیں گا اس کے مقابلے میں اللہ کا غضب عظیم 'اور مقتِ شدید ہے 'جس کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو اپنی اطاعت پر تخلوق ہے اجر و تواب کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ بھی یا در کھے کہ اگرچہ عبادات پر غیراللہ کی اطلاع بھے محبوب ہے 'کین اللہ کے نمال تو اس کا کوئی اجر نہ ہوگا ' بہ عبادت ضائع جائے گا ' نس کو اس طرح بھی سمجھائے کہ اس عمل کے عوض مخلوق کی تعریف کس طرح خریدلوں' جب کہ وہ عاجز محض ہیں ' نہ جھے دفق دے سکتے ہیں ' اور نہ جھے مارنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ول میں یہ تمام باتیں انچی طرح دائے کہ لئی جائیں' اللہ ہو کہ یاس چھا جائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اظامی پر طاقت واستطاعت رکھتے ہیں' ہم لوگ ایسے کہاں جو کسی عمل کو خالص اللہ کے خیالات کی بنا پر اظلام کے کوشش ترک نہ کرنی چاہئے۔ اور یہ سمجھ تب بھی توجہ دینی چاہئے ' اور نہ اس طرح کے خیالات کی بنا پر اظلام کے کوشش ترک نہ کرنی چاہئے۔ اور یہ سمجھ تا چاہئے کہ مخلصوں کو کے خیالات کی بنا پر اظلام کے کوشش ترک نہ کرنی چاہئے۔ اور یہ سمجی نوجہ دینی چاہئے ہیں غرصی تو فرائض بھی مقمل نہیں ہو تے اس لئے کہ اگر ان کے نوا فل باطل بھی ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکمل رہیں ہے نامیل میں نیا وہ خاروں کی دیارت ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکمل رہیں ہے ' غیر متی کو افلام کی دیا وہ خاروں ہو گا ہے اگر نوا فل بھی نا قص ہو تیں تو فرائض ' باطل میں کہ اور بندہ تباہ وہ وجائے گا۔ اس لئے غیر متی کو اخلاص کی ذیادہ ضرورت ہے۔

فرائض کی تلافی نوا فل ہے: حضرت تمیم الدّاری ہے روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہایا:۔ یُحَاسَبُ الْعُبْدُ یَوْ مَالْقِیَامَةُ فَانُ نَقَصَ فَرُضُهُ قِیْلَ انْظُرُ وَاهَلُ لَهُ مِنْ تَطَوَّ عِاکُمِلَ به فَرُضُهُ وَانِ لَهُ یَکُنُ لَهُ تَطَوَّ عَالَحِیْرِطَرُ فِیْهِ فَالْقِی فِی النّارِ۔

وابن ماجہ کیا جائے گا اُگر اس کے فرائض میں تقص ہوگا کہ اس کے نوا فل
دیکھے جائیں تاکہ ان سے فرائض کی تلافی ہو سکے 'اگر نوا فل نہ ہوئے تواسے ہاتھ پاؤں سے پکڑ کردوزخ میں
اللہ ما جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اخلاص و ریا کی آمیزش کرنے والوں ہی کو زیادہ سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہوگی' تاکہ ان کے فرائفس کے فرائفس کے نقصان کی تلافی ان کے نوا فل سے کی جاسکے۔ کیوں کہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے فرائفس اَدھورے ہوں گئی اور معاصی کی تکفیری کوئی صورت اس کے اُدھورے ہوں گئی اور معاصی کی تکفیری کوئی صورت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ نوا فل میں اخلاص ہو' متق کو اپنے درجات کی بلندی اور کشت کے لئے اخلاص کی کوشش کرنی چاہیے 'اگر اس کے پاس نوا فل کا ذخیرہ نہ بھی ہوا تب بھی وہ اسے حسام ہوا کہ خیراللہ کے مظلع ہونے کا خوف ہروقت دل میں وہنا چاہیے تاکہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیراللہ کے مظلع ہونے کا خوف ہروقت دل میں وہنا چاہیے تاکہ نوا فل صحیح ہوں۔

عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عمل کمی پر فلا ہرنہ ہونے پائے 'اور اس کی صورت ہی ہے کہ کس سے بھی اپنے غمل کا تذکرہ نہ کرے 'اس کے بعد بھی اس خیال سے ڈر تا رہے کہ کس اس کے عمل میں مخفی طور پر رہا کی آمیزش نہ ہوگئی ہو اور جھے پنا بھی نہ چلا ہو 'معلوم نہیں میرا عمل اللہ تعالی کے یماں تبول بھی ہوگایا نہیں؟ ہوسکتا ہے اللہ نے میری مخفی نیت لکھ لی ہو 'اور اس کی وجہ سے وہ جھے تا رامن ہو 'اور اس نے میرا عمل اللہ محکرا رہا ہو۔ یہ عمل اور خوف و ترد وہ عمل کے دور ان 'اور عمل کے بعد ہونا چاہیے 'عمل سے پہلے تو صرف ایک خیال ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ میں مخلص ہوں 'اور محض اللہ کی رضا کے لئے یہ عمل کر رہا ہوں 'اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے 'یہ نیت اس لئے ضروری ہے تا کہ عمل درست ہو 'پر جب عمل شروع ہو جائے 'اور ایک لحظ ایبا گذر جائے جس میں خفلت اور نہیان کا امکان ہو تو یہ خوف ہونا چاہیے کہیں غفلت و نہیان کے اس لمحے میں ریا و عجب کا کوئی ایبا شائبہ نہ آگیا ہو جس سے نمل باطل ہو گیا ہو' تا ہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلوغالب نہیان کے اس لمحے میں ریا و عجب کا کوئی ایبا شائبہ نہ آگیا ہو جس سے نمل باطل ہو گیا ہو' تا ہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلوغالب

رہنا چاہیئے 'اس لئے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل میں لگا تھا' ریاسے عمل کے فساویں شک ہے 'یقین نسي ہے۔ اس لئے عمل كے مقبول مونے كي اميد غالب رہنى جاسية اميدى سے مناجات اور عبادت ميں لذت وو چند موتى ہے۔ یماں اخلاص بقین ہے اور ریا کا گفارہ بھی بن سکتا ہے جس کے بارے میں فک ہے کہ کمیں غفلت کے عالم میں واقع نہ ہو گیا ہو۔ لوگوں کی حاجت روائی اور علم سکھلانے سے اللہ تعالی کے تقریب کی توقع اور ثواب کی امید رکھنا بھی صبح ہے اس طرح کہ جس كى حاجت روائي موكى اس كے دل ميں خوشى بيدا موكى اور جو علم سكھے كا وہ اس كے مطابق دندگى كذار بے كا اور يه دنوں بى ہاتیں تواب کی ہیں کیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں مواقع پر مِرف تواب اور تفرّب الى الله كى نيت ركے متعلم اور زمر إحسان فض سے شکر 'بدلے' اور حمدو شاکا خواہاں نہ ہو'اس سے اجر ضائع ہوجا اے۔ اپنے شاگردسے کسی کام میں مدلینے 'خدمت كرانے الوكوں كو مرعوب كرينے كے لئے راستوں ميں اپنے ساتھ ركھنے اكى ضرورت كے لئے كميں معينے كامطلب يہ ہے كه وہ اپنا ا جر لے چکا'اب ثواب کی توقع رکھنا نضول ہے' ہاں آگر اس نے اپنے شاکردے ثواب کے علاوہ کوئی توقع نہ رکمی'اور شاکردنے خود ہی خدمت کی پیش کش کی اور اس نے قبول کرلی قوم یہ امید کرتے ہیں کہ اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گابشر طیکہ وہ شاکردگی پیش کش کا منتظرند رہا ہو' نہ خواہشند ہو' اور بالفرض وہ خدمت نہ کر آتب بھی دل میں بُرا تصوّر نہ کر آ۔ ان شرائط کے ساتھ بھی چھلے زمانے کے علاء شاکردوں سے خدمت لینے سے بچتے تھے ،حتی کہ ایک بزرگ کسی کنویں میں کر مھئے کچھ لوگ اخمیں بچانے کے لئے رتی لے کردوڑے انمول نے قتم دے کر کما کہ تمہارے درمیان کوئی ایما مخص نہ ہوتا جاسم جس نے جھے سے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہویا مجھ سے کوئی مدیث سی ہوئیہ بات انھوں نے اس خوف سے آس کہ کمیں ان کا اجر باطل نہ ہو جائے۔ شقیق بلی کے بیں کہ میں نے حضرت سفیان توری کی خدمت میں ایک کیڑا بطور بریہ پیش کیا انھوں نے بریہ قبول کرنے ے انکار فرما دیا ، میں نے عرض کیا:اے ابو عبداللہ! میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ سے مدیث سنتے ہیں ، آپ نے فرمایا: مجمع معلوم ب الیمن تمهارا بعائی تو مجمع صدیث سنتا ب مجمع ذرب که اس بدیدی وجد سے میں تمهارے بعائی کے ساتھ مردّت کا وہ بر تاؤ کروں جو دو سروں کے ساتھ نہ کر تا ہوں ایک مخص حضرت سفیان کی خدمت میں ایک تھیلی یا دو تھیلیاں لے کر عاضر ہوا' اس مخص کا مرحوم باب آپ کا کمرا دوست تھا' اور آپ اکثراس کے گھر تشریف لے جاتے تھے' آپ نے مرحوم کی بدی تعریف کی اور اس کے لئے بخش کی دعا فرمائی اس مخص نے عرض کیا یہ مال مجھے والد محرّم ہی کے ترکے سے حاصل ہوا ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی اس ال میں سے اپنے اہل و عمال پر خرج فرمائیں آپ نے اس وقت اس کا بدیہ قبول کرلیا ، لیکن جب وہ چلا کیا تواہیے صاجزادے کے ذریعے اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ اپن تعملیاں لے جاؤ میں کسی دجہ سے انھیں قبول نہیں کر سکتا۔ ہوسیکتا ہے وہ وجہ یکی ہو کہ ہدیہ کرنے والے کے باب سے ان کی محبت اللہ کے لئے تھی 'جو ایک بھرین عمل ہے 'اور اس پر تواب کی توقع ک جاستی ہے الیکن مدید قبول کرنے سے یہ ممکن تھا کہ وہ محبت خالص نہ رہتی اور اس میں غرض کی آمیزش ہو جاتی ان کے صاجزادے مبارک کئے ہیں کہ اس محص کے جانے کے بعد میں نے اپنے والدے کماکیا حرج تفاکہ آپ یہ چند پھر لے لیتے اکیا آپ كا خاندان نيس بي بيوى بيخ نيس بين آپ كو محمد را اپني بيوى بچول پر ممائيول پر رحم نيس آيا انمول نے كما مبارك! خدا سے ڈرو کیا عجیب ہے کہ موج تم اُڑاؤ اور باز پُرس مجھ سے ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ عالم کے ذریعے اگر علوق کوہدایت ملتی ہو تواسے ثواب کی توقع اللہ سے رکمنی چاہیے 'شاگردے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے یہاں تعریف اور آخرت کے ثواب کا متلاشی رہے 'استادی نظروں میں عزیز بنے 'اور مخلوق کی نگا ہوا ) میں مجبوب ہونے کی خواہش نہ کرے۔

بعض او قات استاد کے دل میں محبت حاصل کرتے کے لئے شاگرداطاعت النی میں کوشاں ہوتے ہیں اور یہ سیجھتے ہیں کہ اگر ہم ہم نے اللہ کی عبادت الحجی طرح کی تواستاد ہم پر زیادہ تو تجہ دے گا اور ہم زیادہ نیض اٹھا سکیں مے 'حالا تکہ یہ طریقہ فلط ہے۔ اللہ کی اطاعت سے فیراللہ کا قصد وارادہ سراسر نقصان کا باعث ہے 'اس نقصان میں شبے کی بھی کوئی محبائش نہیں ہے 'جب کے علم کی افادیت مشتبہ ہے۔ ممکن ہے استاد ہے حاصل ہونے والا علم فائدہ پنچائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ پنچائے کس قدر ہے وقوف
ہیں وہ لوگ جوایک موہوم فائدے کے لئے فوری نقصان اٹھارہے ہیں۔ ان کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لئے پر حیں '
اس کے لئے عبادت کریں 'اور اسی کے لئے استاد کی خدمت کریں 'اس لئے نہیں کہ خدمت کر کے استاد کے ول میں مقام پیدا
کریں 'اگر حصول علم کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہوتو نبیت کی مجت کا لحاظ رکھنا نمایت ضروری ہے۔ بندوں کو تھم ویا گیا ہے کہ وہ اللہ
کے سواکسی کی عبادت نہ کریں 'اور اللہ کی عبادت سے غیر اللہ کی نبیت نہ کریں۔ مال باپ کی خدمت بھی اس لئے کہ ن
نبیں ہے کہ ان کے ول میں مقام پیدا کیا جائے 'اور اکی نظروں میں عزت حاصل کی جائے ' بلکہ ان کی خدمت بھی اس لئے کہ ن
ہا بھی جائز نہیں ' تواب کے نقطۂ نظرے تو یہ ایک نا قابل طائی نقصان ہے ہی۔ اگر اللہ نے اس کی ریا کاری خا ہر کردی تو والدین
کی نظروں ہے بھی گرجائے گا۔

لوگوں سے الگ تملک رہ کرعبادت کرنے والے صوفی کو چاہیے کہ وہ جراحہ ذکر النی کا خیال رکھے اور اللہ کے علم واطلاع پر تناعت كرے اس كے دل ميں يہ خيال نہ آنے پائے كہ مخلوق كو ميري عبادت اور زُہد كا حال معلوم ہونا جا بينے آكہ وہ اس كي تعظيم كريس ، يه خيالات دل مي رياكا في بو دية بي أور كريد ريا يودي كي طرح التي ب اور برك وبارلا في بي زابد كوجب يه بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں 'وہ ظوت میں بھی لذت محسوس کرتا ہے 'عبادت کی مشقت اس کے لئے سل بن جاتی ہے۔ حالا نکہ اسے اس کا احساس بھی نتیں ہو آگہ وہ سے تعامرہ کتنی آسانی سے کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک راہب سے سکھی ہے ان کا نام معان تھا ایک دن میں ان سے عبادت خانے میں میا میں نے اُن سے دریافت کیا وہ کتنے زمانے سے یمال مقیم ہیں آس نے جواب دیا سترسال سے۔ میں نے پوچھاان کی غذا کیا ہے انموں نے کہا اس سوال سے تہمارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کما صرف پوچھنا چاہتا ہوں کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ انھوں نے کما میں شرح سال سے ایک بخے پراکتفا کے ہوئے ہوں 'رات کو ایک پڑا کھالیتا ہوں 'میں نے حرت سے کماکہ تمارے دل میں ایم کیا بات ہے جوایک چنا بورے دن کے لئے کانی ہو جاتا ہے ، کہنے گلے یہ لوگ جو میرے عبادت فانے کے اس پاس رہتے ہیں سال میں ایک بار یماں آتے ہیں اس عبادت خانے کو آراستہ کرتے ہیں اور میرے ساتھ نمایت عقیدت واحرام سے پیش آتے ہیں جب بھی نفس عبادت می سكسل كرنا ميس اس اس ايك دن كي عزت يا دولا ويتا مول ايك دن كي عزت كے لئے تمام سال كي مشقت ميرب لئے آسان ہوجاتی ہے اے موجد! توایک ساعت کی مشقت سے أبدى عزت عاصل كر۔ سمعان كى اس تعميت نے ميرے لئے علم ومعرفت کے دروازے کھول دیئے۔ انھوں نے مجھ سے پوچھا! بس اتنائی معلوم کرتا ہے یا بھھ اور پوچھنا چاہتے ہو میں نے کمان پھ اور بھی ہتلا دیں تو بمترہ۔ انموں نے کماس مبادت فانے سے بیچ چلو 'میں نیچ کیا' انموں نے جمیے ایک بڑیا دی جس میں ہیں يَخ ك دائے بندھے ہوئے تھے اور كنے لكے جاؤ كرجا كريں چلے جاؤ وال موجود لوكول نے جھے كھ ديے ہوئے وكھ ليا ہے ، جب میں کر جا کھر پنچا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھیں معان نے کیا دوا ہے الاؤ ہمیں دو 'ہم اس کے زیادہ مستق ہیں عمل نے کما مجمع انموں نے اپنی غذا دی ہے میں اسے فروخت کروں کا انموں نے کما قیت مثلاً و میں کما میں دیتار انموں نے مجمعے میں دیتار دیدے اور بیں چنے لے لئے میں وہ بیں ویار لے کر ہو ڑھے عابد سے پاس آیا اور انھوں نے جمہ سے کماکد تم نے بیں ویار لے كر نلطى كى ب 'اگرتم بيس بزار دينار بھي الكے قور فوش سے يہ قيت حيس اداكردية 'يه اس مخص كى عزت ب جواس (الله)كى عبادت نمیں کر آ'ادر جو صرف اس کی عبادت کر آ ہے اس کی عزت کا کیا گھا'تم اپنے رب کی طرف متوجہ رہو'اِد هر آدا جاتا چھوڑو۔

اس واتعے کا مقصدیہ ہے کہ جب نفس کو اپنی عظمت اور عزت کا احساس ہو آئے تو وہ خلوت میں بھی مجاہدے سے لڈت پا تا

ہے اور بھی فلس کواس کی اطلاع نہیں ہوتی بسرطال اس سے اجتناب کرنا جا ہے اس سے سلامتی کی علامت یہ ہے کہ عبادت کے وقت عابد نظر میں جانور اور انسانوں میں دونوں برابر ہوں 'اگر کسی وجہ سے لوگ اس کی عقیدت سے ممخرف ہوجا کمی توان کے ردیتے سے ننگ دُل نہ ہو'اگر دل میں ذراس محکی آئے بھی تو عشل اور ایمان کے حوالے ہے آھے دفع کرے 'اور اپنا یہ حال بنا لے کہ اگر تمام محلوق اس کی عبادت پر مطلع ہو جائے تواس ہے نہ خشوع میں اضافہ ہو'اور نہ ان کی اطلاع سے خوشی محسوس کرے' اکر ذراسی بھی خوشی محسوس کی تو یہ ضعف کی دلیل ہوگی۔ لیکن اگر وہ عمل اور ایمان کے ذریعے اس کراہت کے دفع کرنے پر قادر ہواور دفع کی طرف سبقت کرے اس مانای نہ ہوتوامیدیہ ہے کہ اس کی کوشش رائیگال نہ جائے گی اوکول کے مطاب کے وقت اس کتے خشوع کرنا اور اسماک سے مبادت کرنا کہ وہ لوگ زیادہ اس کے پاس نہ بیٹھیں اور وقت منائع نہ کریں منج ہو سکتا ہے 'لیکن اس میں بھی دھوکا بہت ہے 'اس لئے کہ بعض او قات نفس میں اظہارِ خشوع کی خواہش مخفی ہوتی ہے 'اور اس کے لئے یہ باند روش لیا جاتا ہے کہ مجھے لوگوں سے مخلتا ملنا پند نہیں ہے اس لئے میں زیادہ در تک عبادت کرے ان سے چھنکارہ پانا جابتا ہوں والا ملد ان کابد وعوی فلط ہے۔ ان کے وعویٰ کی صدافت کا احتمان اس طرح لیا جاسکتا ہے کہ اس سے کما جائے کہ وہ خشوع ہی کو لوگوں سے فرار کا ذریعہ کیوں بنانا جاہتا ہے اوگوں سے پیچاہی چھڑانا ہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ دو ژکر چلنے لگے ، مِمل كِملاكر بني الدو كمائے بيع ان حركتوں سے بھي عوام اپني عقيدت كارشته منقطع كركتے ہيں أكروہ تسارى يہ بات ان لے تو سمجا جائے کا کہ وہ دعوی میں سچا'اور خشوع کے اظهار میں خلص ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کی آمدورفت کا سلسلہ منقطع کرنے کے لئے عبادت ہی پر زور دیتا ہے تواس کے علاوہ کیا کما جائے گاکہ وہ لوگوں میں اپنی منزلت جابتاہے اس سے صرف وہی فخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کے دل میں بید عقیدہ رائع ہوکہ اللہ کے سواکوئی موجود شیں ہے اور بیہ سوچ کر عمل کرے کہ روئے زمین پر مرف وہ تنا عمل كرنے والا ب كوكى اسے ديكھنے والا نسيس ب ايسے مخص كے ول ميں اول تو مخلوق كاخيال آيا بى نبير ب اور آيا بمى ہے تواس قدر ضعیف ہوتا ہے کہ اس کا دور کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس حالت کی علامت یہ ہے کہ بالفرض اس مخص کے دو دوست موں ایک مالدار و مراغریب اگر مالدار اس کے محرات اوات غریب کی آمدے خوشی نہ مونی جاہیے الا یہ کہ مالدار میں چھ خصوصیات زاکد ہوں علا وہ عالم یا متق ہو اس اعتبار سے غریب کے مقابلے میں اس کی تعظیم زیادہ کی فئی تو اس کی وجہ الداری نمیں ہوگی بلکہ علم اور تقوی ہوگا۔ جو مخص مالداروں کو دیکہ کر زیادہ خوش ہو وہ ریا کارلالی ہے آگر وہ ریا کاریا حریص نہ ہو تا تو غریوں کو دکھ کرزیادہ خوش ہو نام کیوں کہ اسمیں دیکھنے سے آخرت کی رغبت بوستی ہے اور دل میں فقرو مسکنت کی مجت پدا ہوتی ے جب کہ مالداروں کی دید سے دنیا کی رغبت بروست ہے اور دولت کی محبت پدا ہوتی ہے۔

روایت ہے کہ حضرت سفیان قرری کی مجلس میں اہل دولت جس طرح ذکیل و خوار دیکھے گئے کئی مجلس میں نہیں دیکھے گئے ' آپ دولت مندوں کو صف کے پیچھے بٹھایا کرتے تھے'اور غربوں کو آگے بٹھاتے تھے' یہاں تک کہ وہ یہ تمناکیا کرتے تھے کاش ہم ہمی غریب ہی ہوتے۔ البتہ تم مالدار کا زیادہ آکرام کر کئے ہو آگر وہ تم سے قریب تو ہو' یا تممارے اور اس کے درمیان قرابت یا دوستی کا قدیم رشتہ ہو' یا تممارے اوپر اس کا کوئی حق ہو' لیکن آگر کوئی فقیر بھی اس طرح کا کوئی حق یا قربت رکھتا ہو تو اس کی بھی مالدار ہی کی طرح عزت کی جائے' اور اس کے ساتھ بھی وہی معالمہ کیا جائے جو مالدار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ فقیر اللہ کے یہاں زیادہ مرتبہ اور عظمت رکھتا ہے۔ اب آگر تم مالدار ہی کو مقدم سمجھتے ہو' اور اس کے ساتھ ترجبی سلوک کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی دولت کے حربیس ہو'اور اس کے ساتھ ریا کارانہ سلوک کررہے ہو۔

پرآگر تم غریب اور مالدار کے درمیان کیست میں مساوات کا معالمہ رکھتے ہو تو یہ خوف ہے کہ مالدار کے سامنے غریب کی ب نبست خثوع اور حکمت کا زیادہ اظمار کرد' یہ ریائے منفی' یا طبع منفی کا ثمرہ ہے' جیسا کہ ابن التماک ؒ نے اپنی باندی سے کہا تھا ''نہ جانے کیا بات ہے جب میں بغداد آتا ہوں تو جمع پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں' اور میں زیادہ سے زیادہ مکیمانہ باتیں کرتا ہوں'اس نے جواب دیا لالج سے آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے' باندی نے یہ بات میچ کی تھی' یہ حقیقت ہے کہ مالدار کے سامنے زبان جتنی تیزی سے چلتی ہے اتنی تیزی سے غریب کے سامنے نہیں چلتی 'اسی طرح مالدار کے سامنے بتنا خثوع ہو تا ہے اتا خشوع غریب کے سامنے نہیں ہو تا۔

ریا کے باب میں شیطانی وسوسے اور فریب اسٹے زیادہ ہیں کہ انھیں احاطہ تحریر میں بھی نہیں لایا جا سکتا 'اور ان وسوس سے نجات کی صورت اس کے علاوہ دو مری نہیں ہے کہ تم اپنے دل ہے اللہ کے سواجو کچھ ہے نکال دو 'اور تمام عمراپنے نفس کو آگ کے عذاب میں مبتلا کرنا پندند کرو' بلکہ اس بادشاہ کی طرح رہو جیسے دنیا کی تمام نعتیں اور لڈتیں میسرہوں لیکن وہ اس سے اس لئے لطف انداز نہ ہوتا ہو کہ اس کا جم ہماریوں کی آما جگاہ بنا ہوا ہے اور اسے ہرونت اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہ ان لذتوں اور نعتوں میں پڑا تو ہلاک ہو جائے گا'اور آگر اس نے پر ہیز کیا'اور نفس پر مجاہرہ کیا تو دیر تک زندہ رہے گااور دیر تک اس کی پادشاہت باتی رہے گی اور ای خیال سے طبیبوں اور عظاموں کی ہم نشی اختیار کرتا ہے ، نیزنفس کوبد مزہ کڑوی کسیلی دوائیں پینے كاعادى بناتا ہے اگرچہ اس طرح غذاكى قلت كے باعث اس كا جم كمزور ہوجائے كاليكن پر ہيز پر پابند رہے اور دوا كے مسلسل استعال کی بناٹر ہواس مرض ہے بھی نجات پالے گاجس میں وہ گرفتارہے ، اگر بھی نفس نے خواہشات کا مطالبہ بھی کیا تووہ تمام أمراض مجتم ہو كرسامنے آجائيں كے اور جن كا انجام موت ہے 'اور موت كے ساتھ ہى سلطنت كا زوال بھى ہے 'اور د شمنوں ك خوش ہونے کا موقع بھی ہے۔ جب بھی اس کے نفس پر تلخ دوا کا استعال شاق ہو گاوہ اس تندرستی کے بارے میں ضرور سوچ گا جواس دوا کے نتیج میں حاصل ہونے والی ہے اوروہ زندگی بھی پیش نظررہے کی جو عیش اور فارغ آلبالی کی زندگی ہوگی جم مرض ے اور دل فکرے آزاد ہوگا۔ میں حال مؤمن کا ہے جو آخرت کی تمثار کھتا ہو 'وہ ہراس چزسے إحراز کر تا ہے جو آخرت کے لئے باعث ہلاکت ہو' اور آخرت میں مملک دنیاوی لذّات وشہوات سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ مؤمن دنیاوی لذّتوں سے اجتناب كرتا ہے اور تھوڑى مقدار پر آكتفاكر تاہے الاغرى پر مردكى وحشت عم خوف اور مخلوق كے ساتھ ترك موانت كواس لئے پند کر ناہے کہ کمیں اللہ کا غضب نازل مو اور تباہی میرا مقدر موجائے وہ یہ توقع رکھتاہے کہ میں دنیاوی لذات سے لا تعلق رہ كر نجات پاؤل گا- يه خوف اور توقع اسے دنياوي لذات سے كناره كش رہنے پر مبراور طاقت ديتى ہے كيوں كه انجام پراس كايقين معظم اوراعمادلازوال ہوتا ہے اوروہ یہ سمحتاہ کہ میرے لئے باقی رہے والی دولت اللہ کی رضاہے ، محروہ یہ مجی جانبا ہے کہ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے 'جوبندے اس کی مرضیات پر چلتے ہیں وہ ان کی مدد فرما تاہے 'اور ان کے ساتھ رحت ورافت کا معاملہ کرتا ہے ' اگروہ چاہے تو المحیس رنج اور مشقت سے بے نیاز کردے الیکن وہ آزمائش کرتاہے اور اپن محمت وعدل سے ان کے ارادے کی صداقت کا امتحان لیتا ہے۔

جب آدی مشقت افتیار کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف ہے بحربور مدد ملتی ہے اور وہ مشقت اس کے لئے آسان بن جاتی ہے ، صبری توت میستر ہوتی ہے 'اور اطاعت میں وہ الدّت ملتی ہے کہ مباجات اور اطاعات میں وہ الدّت ملتی ہے کہ اس انتہ تمام الدّت کے سامنے تمام الدّت سے تمام ونیاوی شہوتیں فتا ہو جاتی ہیں۔
اس الدّت کے سامنے تمام الدّتیں بھی نظر آتی ہیں 'اور بدن کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے تمام ونیاوی شہوتیں فتا ہو جاتی ہیں۔
کریم اپنے طالب کی محنت رائیگاں شہر کرتا اور نہ ساکل کو اپنے در سے خالی ہاتھ جانے دیتا ہے 'وہ یہ کہتا ہے جو میری طرف ایک بالشہ بوضی گا'ارشادِ خدا وندی ہے '' تیک لوگ میری ملا قات کے متفی ہیں اور میں ان کی بالشت بردھی کا من اس کی طرف ایک ہاتھ بوھوں گا'ارشادِ خدا وندی ہے '' تیک لوگ میری ملا قات کے متفی ہیں اور میں ان کی ملا قات کا ان سے زیادہ متفتی ہوں''۔ ابتدا میں بندہ اپنی جدوجہد میدتی و اخلاص کا مظاہرہ کرے' پھرد کھے کہ رب کریم اسے کتنی قربت' اور کتنی رافت و رحمت سے نواز تا ہے۔

# كَتَابُ ذِمْ الكِبرو العِجْبُ كِبراور عِبْ كَيْدَمْت كابيان

سرکارددعالم صلی الله طیدوسلم کاارشاد ہے۔ قال الله تعالی الکیئریا عُرِ دَائِی وَالْعَظَمَة اِزَادِی فَمَنْ نَازَ عَنِی فِیهِ مَاقَصَمْتُهُ (ماکم متدرک) الله تعالی فرائے ہیں کبریائی میری جادراور مقلت میرا ازار ہے جو مخص ان دونوں میں جمع سے نزاع کے کامی اسے تو ژودں گا۔

اكدمديث يرب: ويَعْدَ مُطَاعُ وَهُوى مُنَّبَعُ وَإِعْجَابُ الْمَرْ وَيِنَفُسِهُ وَالْمُحَابُ الْمَرْ وَيِنَفُسِهُ وَالْمُ الْمُرْ وَيَنْفُسِهُ وَالْمُحَابُ الْمَرْ وَيِنَفُسِهُ وَالْمُ الْمُرِينَ بِينَ الْمِلْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تنن چنس بلاک کرنے والی بیں وہ بھل جس کا آدمی مطبع بوا وہ خواہش نفس جس کی اتباع کی جائے اور خود

پندی۔ کبراور مجبُ دونوں دو مملک باریاں ہیں مظلم اور معب مریض ہیں اللہ کے دشمن اوراس کے مغضوب ہیں مملات میں موتا میں ہم مملات میان کردہ ہیں اس لیے کبراور مجب پر روشنی ڈالنائجی ضروری ہے ان دونوں کا شاریحی برترین مملات میں موتا ہے ہم اس کتاب کودد ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔

بهلاباب

#### \* کبر \*

کری ذمت: قرآن کرم می الد تعالی نے بہت ی جمول پر کم اور مکتری ذمت کی ہے۔ فرایا۔
ساضر فعن آیاتی النین یک گرون فی الارض بغینر الحق (۱۹۸ آیت ۱۳۹۱)
میں ایے لوگوں کو این انکام سے دوری رکوں گاجود فاجی الارض بغینر الحق (۱۳۸ آیت ۱۳۵۰)
کرلے کی طب مالله علی کل قلب منکور جبار
اور ای طرح الد تعالی ہر مغور اور جا بر کے قلب پر مرکونتا ہے۔
واستفت و اور خاب کل جبار عنیند (پ۳۱ رها آیت ۱۵)
اور کفار فیملہ جا ہے گے اور جنے سرس اور ضدی سے وہ سب بے مراوہ و نے۔
از الله یعین بات ہے کہ اللہ تعالی عمرکر نے والوں کو پند نہیں کرا۔
افتا کی بیات ہے کہ اللہ تعالی عمرکر نے والوں کو پند نہیں کرا۔
انگذار سے کہ اللہ تعالی عمرکر نے والوں کو پند نہیں کرا۔
انگذار سے کہ اللہ تعالی کمرکر نے والوں کو پند نہیں کرا۔
انگذار سے کہ اللہ تعالی کا تعرکر نے والوں کو پند نہیں کرا۔
انگذار سے کہ اللہ تعالی کا تعربی کہ اللہ تعالی کا تعربی کرا۔

یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت برا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد (انسانیت) سے بہت دور نکل کچے

یں۔ اِنَّ الْنَیْنَ یَسَتَکُبِرُ وُنَعَنُ عِبَادِتِی سَیَدُ جُلُونَ جَهَنَّمُ فَاخِرِینَ (پ۲۲ر ۱ آیت ۱۰) جولوگ میری عبادت سے مرتالی کرتے ہیں وہ عقریب ذیل ہو کر جنم میں داخل ہوں گے۔

ظامديب كه قرآن كريم من كبرى ذَمّت كوت سے بوسول اكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين-لايد بحل الحنة مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْ دَلْهِ مِنْ كِبْرِ وَلا يَدُخُلُ النَّارَ مَرْ بْكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْ دَلْهِمِ الْيُمَانَ

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرُ عَلِمِنْ إِيْمَانَ وه مخض جنت مِن نهيں جائے گا جس كے دل مِن رائى كے دانے كے برابر بھى كبر ہوگا وہ مخض دونرخ مِن نهيں داخل ہوگا جس كے دل مِن رائى كے دانے كے برابر بمی ايمان ہوگا۔

حضرت ابو بریرة روایت كرتے بیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

الْكِيَّرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمُ الْرَارِي فَمَنْ مَازَعَٰنِي وَاحِلُا مِنْهُمَا الْفَيْنُهُ فِي جَهَنَمَ وَلَا الْكِيْرِيَاءُ وَالْعَالَمُ الْوَاوَدُ ابن اجِ)

نرکیائی میری جادراور عظمت میرا ازار ب ،جو هخص ان دونوں میں سے ایک میں میرے ساتھ جھڑا کرے گا میں اسے جنم میں وال دوں گا اور ذرا بھی پروا نہ کردن گا۔

حضرت ابوسلمہ ابن عبد الرحمٰن روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الله ابن عموہ اور حضرت عبد الله ابن عمر مروَه پر ملے اور وہاں کچھ دیر تخرے رہے اس کے بعد اقال الذکر صحابی تو تشریف لے سے لیکن ٹانی الذکر صحابی وہیں کھڑے روستے رہے ، لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا ، فرمایا : عبد الله ابن عمرہ بچھ سے یہ روایت بیان کررہے تھے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے فرمایا کرتے تھے:۔

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِمِثْقَالَ حَبَّةٍمِنْ خَرُكلِمِنْ كِبَرُ إِكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجِهِوِ (مسلم-ابن مسعود)

جس فض کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یعی کمبر ہوگا ہے اللہ تعالیٰ منے کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔
ایک حدیث میں ہے کہ آدی اپنے آپ کو اس حد تک باند کر تا ہے کہ اس کانام جبارین کی فہرست میں شامل ہو جا تا ہے اور
اسے بھی وہی عذا ب ہو تا ہے جو انھیں ہو تا ہے (ترفزی۔ سلمہ ابن الاکوع) ایک دن سلیمان ابن داؤد نے انس و جن اور چرند و پرند
سے فرمایا: نکلو' ان کی آواز پر دو لاکھ انسان اور دو لاکھ جن چلے کہر حضرت سلیمان علیہ انسان اشعائے گئے ہماں تک کہ آپ نے
آسانوں کے فرشتوں کی تعمیری تاریخ انارے سے 'میان تک کہ ان کے پاؤں سمندر سے جا گئے اور وہاں انموں نے وہ
آوازیں سنیں کہ اگر ان کے دل میں ذرا بھی رکبر ہو تا تو جس قدر بائدی افھیں کی تحق اس قدر پستی ملتی۔

ایک روایت میں ہے 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرایا ا

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ عُثَقَّ لَهُ أَنْكَانَ نَسَمَعَ انَ وَعَيْنَانَ تَبُصُرَ انِ وَلِسَانُ يَنُطِقُ يَقُولُ وَ كِلْتُ بِثَلَاثَةِ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِينَدٍ وَبِكُلِ مَنْ دَعَامَتُ اللّهِ الفَّاحَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ (تذي-الإبرية)

دوزخ سے ایک گردن لکے گی جس کے دو کان ہول کے سنتے ہوئے 'دو آئیس ہول گی دیکمتی ہوئیں' آور ایک زبان ہوگی بولتی ہوئی' وہ یہ کے گی۔ میں تین آدمیوں پر مسلط کی گئی ہوں' جبار عنید پر' مشرک پر' اور

معتورول پر۔ ارشاد فرمایا:۔

ڵؙؽۮڂؙڶٳڶؚڿڹؘڣ<sub>ؘ</sub>ڿؽڵ<sup>ٷ</sup>ۅٙڵٳڿڹۜٵۯؙۅؘڵٳڛٙؾۣٮؙؙؽٲڵڡؙڶڴڎ

جنت میں نہ بخیل داخل موگائنہ محکمراور اپنے مملوکوں سے برسلوکی کرنے والا۔

ارشاد فرمایا بجنت اور دوزخ میں بحث ہوئی ودنخ نے کما مجھے حکترین اور بحبارین ملیں مے بجنت نے کما محرمرا کیا تصور ب مجے ضعیف ' تاتواں ' عاجز اور ب کس لوگ ماصل موں مے ' اللہ تعالی نے جند سے فرمایا: تو میری رحت سے ب میں جرب ذریع جس پر چاہوں کا رحت کول گا'اور دونٹ سے فرایا ہو میراعذاب ہے' میں جے چاہوں کا تیرے دریع عذاب دوں کا اور تم دونوں کو لوگوں سے بحردوں کا (بخاری ومسلم- ابو ہریں)- ارشاد فرمایا بد ترین بنده وہ ہے جو جَرو تعدی کرے اور جراراعلی کو بمول جائے 'بد ترین بندہ وہ ہے جو جرکرے الزائے اور جیرمتعال کو فراموش کردے 'بد ترین بندہ وہ ہے جو فغلت اور الوولعب میں رہ اور قبری مٹی میں ال جانے کی حقیقت ذہن سے لکال دے۔ بد ترین بعد وہ ہے جو سر مثی اور بغض و منادمیں مدے گذر جائے اور سے ابتداء و انتایا ونہ رہے (ترزی- اساء بنت میٹن) حضرت ابت سے معقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ے کی نے عرض کیا کہ فلال محض کمی قدر معرورے؟ آپ نے قرابا کیا اس کے بعد موت فیس ہے؟ (بیلی)- معرت عبداللہ ابن عرروایت كرتے بين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياك جب جعرت نوح عليه السلام كى وقات كا وقت قريب آیاتو انموں نے اپنے دو بیوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں جہیں دو چیوں کا علم دیتا ہوں اور دو چیوں سے روکتا ہوں میں حميس شرك اوركبرے منع كرنا موں اور كلم لا إلى الله كى تلقين كرنا موں اس لئے كه أكر اسان اور زين اورجو يحد ان دونوں میں بے ترازد کے ایک پلڑے میں رکھاجائے اور کلمہ لا الله الله دو سرب بلڑے میں رکھا جائے توب بلزا جمک جائے ا دوسری بات جس کا میں تم دونوں کو عم دیتا ہوں سبک ان اللہ و حکم اجم سے کلمہ مرجزی نمازے اوراس سے برجاندار کو رزق دیا جاتا ہے (احمر عضاری عام) حضرت عیسی علیہ السلام ارشاد ظرائے میں اس منص کے لئے خو مخبری ہوجس کو اللہ این كتاب كاعلم ديا بحروه كبرس بها ربا- رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد بهم برورشت خو بدمزاج المتكبر وخيره اندوز اورنه دين والا دوزخی ہے اور جنت والے ضعیف اور مم مایہ لوگ بیں (بیمق احمہ عبد الله ابن عمل - رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں "تم میں ہارا زیادہ مجوب اور اخرت میں ہم سے زیادہ قریب وہ ہو گاجس کے اخلاق عمدہ ہوں مے اور تم میں ہارے نزدیک مبغوض اور ہم سے بعید تروہ لوگ ہوں مے جو ضنول کو اچھیں جا تھا و کرہاتیں کرنے والے اور مسلم بی احمد- ابو صلبہ الحقی ایک روایت میں ہے: قیامت کے دن محکترین کا حشر چیونٹیول کی صورت میں موگا او کول کے پاوس اخمیس روندیں مے ، انمیں ہر طرح کی ذات کا سامنا کرنا بڑے گا، پر جنم کے قید خاتے ہیں جس کوبولس کتے ہیں لے جائیں محے اور ان پروہ اگ مسلط ہوگی جو تمام لوگوں کی اگ ہے اور الحمیں دو زنیوں کا نچ ز (میپ) پینے کوسطے گا۔ انتہاں عمروابن شعیب عن اب عن جدو)-حضرت ابو ہرری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حشرکے دن جباراور محلتر چیونٹیوں کی شکل میں اٹھیں کے اوگ اٹھیں اپ قدموں سے روندیں کے کیوں کہ وہ اللہ نزدیک ذیکل ہوں کے (برار) محد ابن واسع کتے ہیں کہ میں بلال ابن ابی بردہ کے پاس کیا اور ان سے کما کہ بھے تمہارے والدے اپنے والدے حوالے سے بدروایت بیان کی ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جنم میں ایک وادی ہے جے بنب کتے ہیں الله کوید منظور ہے کہ اس میں جاری کا قیام ہو 'پس اے بال تم اپنے آپ کو اس وادی کے عذاب سے محفوظ رکھنا(ابد معلی طرانی مام) آیک مدیث میں وارد ہے کہ جنم میں ایک مکان ہے جس میں محکمرن کو ڈال دیا جائے گا'اورا سے بند کردیا جائے گا۔ (بہتی-انس) أتخضرت ملى الدعليدوسلم يددعا فرما إكرت تعند

ایک مدیث میں ہے:۔

مَنُ فَارَقُ رُوْحَه بَحَسَدُهُ وَ هُوَ بَرِئُ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلِ الْجَنَّةَ ٱلْكِبُرُ وَ النَّيْنُ وَ الْعَيْنُ وَالْعَيْنُ وَ الْعَيْنُ وَ الْعَيْنُ وَ الْعَيْنُ وَ الْعَيْنُ وَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَوْلُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

جوان تین باتوں سے فالی ہو کرموت سے ہم کنار ہو وہ جنب میں جائے گا۔

آثار صحاب و تابعین : حضرت ابو بمر مداین ارشاد فرات بین تم میں ہے کوئی کی مسلمان کی ابات نہ کرے اس لئے کہ جو مسلمان تہماری نظروں میں حقیرہ وہ اللہ کے نزدیک مزت دار ہے۔ وہب فرات بین کہ جب اللہ تعالی نے جندو عدن پیدا کی قو اس کی طرف دیکھ کر فرایا کہ تو متکبر پر حرام ہے۔ است ابن البیر کے ساتھ اس کی چاریائی پر بیٹا کرتے تھے۔ ایک دن وہ تشریف لائے تو مععب پاؤں مجمیلائے پر اتھا اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ گئے انفاق ہے اس کے پاؤں وب ایک دن وہ تشریف لائے تو مععب پاؤں کی میلائے پر اتھا اس کے پاؤں وب ساتھ اس کے چرے پر ناگواری کے آثار بین ، فرایا : ابن آدم پر تجب ہو تا ہے حالا ککہ وہ بیٹا ب کی جگہ ہے دو مرتبہ نکلا ہے ، حسن فراتے ہیں ابن آدم پر تجب ہے کہ وہ دن میں وہ چار بار استخاء کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے ابنی شرم گاہ وہو تا ہے اور جبار الشرات سے مقابلہ کرتا ہے۔ بعض مفترین کی دائے میں قرآن کریم کی اس آبت میں بول و براز کی طرف اشارہ کیا گیا

وَفِی اَنفُسِکُمُ اَفَلا تُبْصِرُ وُنَ-(پ۲۱ د۸ آیت ۲۱) اوریه تهاری ذات می بمی (نثانیان بی) کیا تهیں دکھائی قبیں دیا۔

محرابن حسین ابن علی فراتے ہیں جس مخت کے دل میں جتنا تحکر پدا ہو تا ہے اس قدراس کی مقل میں کی آجاتی ہے' حضرت سلمان سے سمی نے اس برائی کے بارے میں دریافت کیا جس کی موجودگی میں کوئی تیکی مفید نہیں ہوتی 'انحوں نے جواب دیا تکبر-حضرت لقمان ابن بشیر نے بر سم منبر فرمایا کہ شیطان کے بہت سے مجندے اور جال ہیں 'جن میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ اللہ کی نمتوں پر اِبڑا تا ہے' اس کی عنایات پر فخرکر تا ہے' اس کے بندوں پر کبر کر تا ہے' اور فیرائلہ میں اِبتاع ہوس سکھا تا ہے' اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا و آخرت میں عنو و کرم کے طلب گار ہیں۔

إترا كرجلنے اور لباس كے ذريعے اظهارِ تكبرى زمت

رسول اکرم ملی الله علیه وسلم ارشاد قوات بین و گذیری (ماری ملی الله الله الله و الله و

<sup>(</sup>۱) برروایت ان الفاظیم نیم لی البته ایرواور این ماجد نے جیراین مقع سے بروایت نقل کی ہے اعوذ باللّه من الشيطان من نفخه و نفته و همزه'نفته الشعر و نفخه الكبر و همزه الموتة

زين مين ومنساوتا به محروه قيامت تك اس مي محومتا محرآ بهر اب-مَنْ جَرَّ ثَوْدِه خُسِيلاً عَلا يَنْظُرُ اللّهُ النّهِ يَوْمَالْقِيبَامَةِ (مَسْمُ ابْن مَنْ) حوص كترے ابنا كرا تمينا ب الله تعالى قيامت تك اے ندويكے كا-

زیرابن اسلم کتے ہیں کہ میں مبراللہ ابن عرای خدمت میں حاضر ہوا۔ ای اُناء میں عبداللہ ابن واقد إدهر سے گذر سے ان

حجم پر نیا لباس تھا عبداللہ ابن عرف نے ان سے فرایا اے بیٹے! بنا پاجامہ اوپر کرلو اس لئے کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ
علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وحید سن ہے کہ جو عض کتبر سے اپنا کپڑا تھیتا ہے اسے اللہ تعالی قیامت تک نہ دیکھے گا۔ ایک
دوایت میں ہے کہ ایک روز سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی جھیلی پر تعوکا اور اس پر انگھت مبارک رکھ کر فرایا کہ اللہ
تعالی فرباح ہیں اے بی آدم! کیا تو جھے عاج سمحتا ہے میں نے تھے اس (اعاب) جسی چڑھے بیا فرطیا ہے 'کرجب میں نے تیرا
قدو قامت برابراور جم فریہ کرویا تو تو آئی چاوروں میں اس طرح آگڑ کرچا ہے کہ ذمین بھی فریاو کرتی ہے۔ تو نے مال جمح کیا 'کس
فرج نہ کیا 'کرجب سانس سینے میں رو گیا تو تو نے آوازگائی کہ میں اپنا مال صدقہ کوں گا۔ یہ صدیے کا وقت کمال ہے (ابن ماجہ نہ مرابی خرج نہ کیا تو اس کے ارشاد فرایا :جب میری اُحت کتبری چال چلے گلی گی 'اور دوم و فارس کے
ماکم۔ بھرابن بھاش) ایک حدیث میں ہے 'آپ نے ارشاد فرایا :جب میری اُحت کتبری چال چلے گلی گی 'اور دوم و فارس کے
دیان 'ابن علی خدمت میں دست بستہ حاضر ہوں گے اس وقت اللہ تعالی ان میں سے بعض کو بعض پر مسلط کردے گا۔ (تذی 'ابن
حدیان 'ابن عرف'۔

ابر کرندی تاقل بین کہ ہم حضرت حسن کی خدمت میں حاضر تھے کہ ابن الا ہتم کا دھرے گذر ہوا وہ پا خان اس کے جم پر ریشی کیڑے تھے۔ بواس کی پٹرلی پر عدب عدفی ہوئے تھے اور قبا کھلی ہوئی تھی اور وہ اِترا اِترا کر چل رہا تھا مضرت حسن خدم پر ریشی کیڑے تھے۔ بواس کی پٹرلی پر عدب اس مخص پر جو ناک پھلائے ہوئے گردن اکرائے ہوئے اور کمر لچائے ہوئے ہوئے ہوئے اور اپنی وہ نوں جانب دیکھ رہا ہے۔ اے احت! اپنی دونوں طرف کیا دیکھتا ہے دونوں طرف اللہ کی تعتین ہیں جن کا فہ تونے شکر اداکیا اور نہ اور ایک اور ایک کا فہ تونے شکر اداکیا اور ان کے سلط میں اللہ نے جو حقوق متعین فرائے ہیں نہ ان کی ادائیلی کی بخد الوگ اس طرح چلتے ہیں بندان کا ادائیلی کی بخد الوگ اس طرح چلتے ہیں بندان کی اور شیطان اس کھیل ہیں جیسے پاکل چلا کرتے ہیں اور شیطان اس کی ہر مصومی اللہ کی ایک نعت موجود ہے اور شیطان اس کھیل بین شرمندگی کا اظہار کیا ' آپ نے فرایا بھی بینے کیا عذر کرتے ہو 'اللہ سے تو ہہ کرو۔ کیا تم نے اولیہ اللہ اور والی آکر حضرت حسن سے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ' آپ نے فرایا بھی

رَبِهِ اللهِ عَوْدِ رَوْدِ يَا إِلَى الْمُؤْمِنِ رَجَّا إِلَّكُ لُنُ تَخُرِقُ الْأَرْضُ وَلَنُ نَبُلُغَ الْجِبَالَ طُولًا -

(پ۵۱۵ آیت ۲۷)

اور زمین پراترا نا ہوا مت چل اون زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔

ایک بار ایک نوجوان عرو لباس پن کر آپ کے سامنے ہے گذرا آپ نے اے اپنی پاس بلایا اور فرمایا کہ آدی اپنی خوبصورتی اور جوانی پراٹرا آ ہے ' طالا نکہ جمیس یہ سوختا چاہئے کہ گویا قبر نے تسارا جم چھپالیا ہے اور تسارے اعمال تسارے خوبصورتی اور جوانی پراٹرا آ ہے ' طالا نکہ جمیس یہ سوختا چاہئے کہ گویا قبرت کہ ان کے قلوب درست ہوں۔ روایت ہے کہ طلافت ہے پہلے حضرت عمرابن عبد العزیر جھے ' وہاں طاؤس نے انھیں دیکھا کہ وہ آکٹر کہل رہے ہیں ' آپ نے ان کے پیلو میں ٹھوکا دیا اور فرمایا کہ جس کے پید میں غلاظت بحری ہوئی ہو یہ اس کی چال نہیں ہے۔ حضرت عمرابن عبد العزیر آ نے معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا کہ اس چال کے لئے میرے جرجرعضو نے مارکھائی ہے ' تب میں نے یہ چال سیسے۔ محد ابن الواسح نے اپنے صاحبزاوے کو اکٹر کرچلتے ہوئے دیکھا تو اسے بلا کر فرمایا کہ کیا تو اپنی حقیقت سے واقف ہے ؟ تیری مال کو میں نے دو اور جم میں خریدا تھا اور تیرا باپ جیسا ہے اللہ تعالی اس جیسے آدمی زیادہ نہ بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عرف ایک محض کو اپنا اِزار

تھیٹے ہوئے دیکے کر فرمایا کہ شیطان کے بھی بھائی بند ہوتے ہیں "آپ نے بیات دویا تمن مرتبہ فرمائی۔ روایت ہے کہ مطرف ابن عبدالله ابن الشخير نے مملب كود يكهاكه وہ ريشي عبايت موسة إترا إتراكر جل رب بي آپ نے ان سے فرمايا اے ابو عبدالله! يه جال الله اوراس ك رسول كوناراض كرتى ب- مسلب في ان ب كما شايد آپ جمي نيس جائع؟ آپ فرمايا: کول نہیں : جانتا ہوں ابتدا میں تم نطفہ تاپاک تھے اور انتا میں تاپاک مردار ہو جاؤے۔ادر اب غلاظت لادے محررے ہو، ملب یہ من کرچلا کیا اوروہ جال چھوڑدی۔ قرآن کریم میں ہے :۔

ثُمَّنَهُ سَالِي أَهُلِهِ يَتَمَطَّىٰ-(m===111, 19\_)-بمرنازكر بالهواات كمرجل ويتاتعا

تواضع کے فضائل : سرکارووعالم ملی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

مَارُادَاللَّهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلاَّ عَزُّ اوَمَا تَوَاضَعَ احَدُلِلْهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ (ملم - ابو مررة) الله تعالى معاف كرف كي ماعث ممى بندے كى صرف عزت ميں اضاف كرتا ہے ، جو الله كے لئے تواضع كرتا

ج الله الصائدي طاكرتا -مَامِنُ أَحِدِ إِلاَّ وَمَعَهُ مِلْكَانِ وَعَلَيْهِ حِكْمَةً يُمْسِكَانِهِ بِهَا فَإِنْ هُوَ رَفَعَ نَفْسه جَبِنَاهَاثُمَّ قَالَا اللَّهُمَّ ضَعْهُ وَإِنَّ وَضَعَ نَفُسَهُ قَالَا اللَّهُمَّ إِن فَعَفُ (يَعَ - الإبرَرة) ہر فخص کے ساتھ دو فرقتے ہوتے ہیں اور اس پرلگام ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اسے رو کے رہے ہیں 'اگر وه نفس كواونچاكريا ب تووه لكام مينيخ بين اور كتيج بين ات الله إتواس مخص كويت كراور أكروه البيخ نفس كويت كرنام توكت بن الدالة إلى الذي

ایک مدیث میں ہے فرمایا : اس مخص کے لیے خوشخری ہو جو ذالت کی صورت تواضع نہ کرے اور جو مال اس نے جمع کیا ہے اسے گناہ کے علاوہ راہ میں خرج کرے اور اہل نقد و محمت کے ساتھ اختلاط رکے (برار-انس) ابوسلم الدین اپنے والدے اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قبامیں تشریف فرما تھے آپ اس دن روزے سے تھے 'ہم نے افطار کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا اور اس میں مجھ شد بھی ڈال دیا 'جب آپ نے دودھ نوش فرمایا اور اس میں شد كاذا كقد محسوس كيا تو حاضرين سے دريافت فرمايا يدكيا ہے؟ عرض كيا: بم في اس ميں يحد شد بعي ملاديا ہے اب في الدرك ديا اور فرمایا: میں اے حرام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائند

مِنْ تَوَاضَعَ لِلْهِرَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ اقْتَصَدَاغُنَاهُ اللهُ وَمَن بَنَّرَ أَفْقَرَ وَاللَّهُ وَمَنْ أَكْثَرُ ذِكْرَ اللَّهِ أَحَبُّ وَاللَّهُ (يزار - الدابن عيل)

جو مخض الله کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے اور جو محتبر کرتا ہے اسے پست کرتا ہے اور اعتدال کی راہ افتیار کرتا ہے اے فی کرتا ہے اور جو فنول فرجی کرتا ہے اسے فقر کرتا ہے اور جو خدا کا ذكرزياده كرناب اس مجوب ركمتاب

ایک روایت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم چاد رفقاء کے ساتھ اپنے گھرمیں کھانا تناول فرمارہ سے کہ ایک سائل دروازے پر آیا 'وہ ایک ایس مزمن عاری میں جلا قاجس سے سب کمن کرتے تھے 'آپ نے اے اندر آنے کی اجازت دی جب وہ اندر آلیا آپ نے اسے اپنے قریب بھایا آور اس سے کھانا کھانے کے لیے کما ایک قریش منص نے اس کے ساتھ بیٹے کر کھانا کھانے میں کراہت محسوس کی وہ فخص اس وقت تک نہیں مراجب تگ خود بھی اس بیاری میں جٹلانہ ہواجس میں سائل جٹلا

تھا۔ (۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ جھے وہ پیزوں میں افتا اروا گیا تھا یا تو ہی بندہ اور رسول بنول یا بادشاہ اور نبی بنوں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان میں سے کون می بات افتیا رکوں فرختوں میں حمرے معرف جر کیل علیہ السلام تھے میں نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے جھ سے کما اپنے دب کے سامنے واضع افتیا رکرہ میں نے عرض کیا میں بندہ اور رسول بنتا پند کرتا ہوں (ابو سلام یا فائد الله علی اللہ تعالی نے معرف موسی علیہ السلام یہ وی تازل فرمائی کہ میں صرف اس محض کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے آگے سرچوں رہتا ہے اور میرے بندوں پر بوائی افتیار نہیں کرتا اپند ارشاو نبوی دل میں میرا خوف رکھتا ہے اور اپنا دن میری یا دیں گذرا تا ہے اور میری خاطر نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے ارشاو نبوی

بن الْكُرَمُ النَّقُوىٰ وَالشَّرَفُ النَّوَاضُعُ وَالْيَقِينُ الْغِنْي (ابن الي الدنيا مرسلاً عام-سرة) بدائي تقويٰ عن شرف تواضع عن اوريقين توهري ع-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متوا منعین کے لیے خوشخری ہو کیامت کے دن وہ منبروں پر بینیس مے مصلحین (صلح کرانے والوں) کے لیے خوشخری ہو کیامت کے روز وہ جنٹ الفروس کے وارث ہوں مے ان لوگوں کے لیے خوشخری ہو جو دنیاوی نجاستوں سے اپنا دل پاک رکھتے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پنجی ہے آپ نے ارشاد فرمایا:۔

إِذَا هَذَى اللهُ عَبْدًا لِلْإِسْلامِ وَخُسَّنَ صُوْرَتِه وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِع غَيْرِ شَائِنِ لَه وَرَزْقَه مَعَ ذَالِكَ تَوَاضُعًا فَذَالِكِ مَنْ صَفْوَ وَاللهِ (طِراني موقّوَا بن معود عوه)

جب الله تعالی تمی بندے کو اسلام کی ہوآیت کرتا ہے آوراس کی صورت انجی بنا تا ہے اوراسے تمی ایس جگہ رکھتا ہے جو اس کے لیے غیر مناسب نہیں ہوتی اور اسے اس کے باوجود تواضع و اکساری عطاکر تا ہے تو

ایما بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شار ہو تاہے۔

ایک مدیث میں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار چزیں ایس ہیں جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے ایک خاموشی یہ عبادت کی ابتدا ہے دوسری اللہ پر توکل 'تیسری تواضع 'چوتھی دنیا سے ب رغبتی (طبرانی ' عاکم۔ انس ') حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

إِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُرَ فَعُمُ اللَّهُ الدِّي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ (سِي فَي الْعب)

جب بندہ تواضع کر تا ہے اللہ اسے ساتویں آسان تک بلندی عطا کر تا ہے۔ میں تابعہ میں میں اللہ اسے ساتویں آسان تک بلندی عطا کر تا ہے۔

ارشاد فرمایا: قواضع بندے کی رفعت و عظمت میں اضافہ کرتی ہے تواضع کروائلہ تم پر رحمت نازل کرے گا (اصنمانی ترغیب و تربیب انس پر روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمارہ سے اسے میں ایک سیاہ روفض آیا ' اس کے چرے پر چیک کے وانے مجمل رہے سے اور ان سے پانی بہہ رہا تھا آپ نے آسے اپنے قریب بھلایا۔ (۲) ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا جمعے یہ اچھا معلوم ہو تا ہے کہ آدی آپ نفس کا کبر دور کرنے کے لیے گروالوں سے متعلق کوئی چزماتھ میں افسار کے لیے گروالوں سے متعلق کوئی چزماتھ میں افسار کے لیے اس کے اور متلبرین سے سابقہ پیش آئے توان پر کبر کرد 'یہ رویتہ ان کے لے ذکت والم نت کا باعث ہوگا۔ (۲) )

<sup>( 1 )</sup> یہ روایت جمعے نہیں ملی البتہ جذای کے ساتھ کھاٹا کھانے کی روایت ابوداؤد کرندی اور ابن ماجہ جس حضرت جابرے مروی ہے۔ ( ۲ ) سے روایت نہیں ملی مشہور روایت وی ہے جو اس سے پہلے بھی بیان کی جا چی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذای کے ساتھ کھاٹا تاول فرمایا۔ ( ۳ ) اس روایت کی سند بھی نہیں ملی۔ ( ۷ ) یہ روایت بھی غریب ہے اس کی سند بھی نہیں ملی۔

حعرت مرارشاد فراتے ہیں کہ جب بندہ تواضع کرتا ہے اللہ اس کی حکت کو رفعت بخشا ہے اور فرمایا ہے کہ بلند ہو اللہ نے منته بلندى عطاكى ب اورجب كبراور تقدى كرياب والله سے زمن من دهناديتا ب اور فرما يا ب دور موالله نے مختب دور كديا ہے وہ ائى نظرين برا ہے اوكوں كى نظروں من حقيرہ عمال تك كدوہ اسے سورے بحى زيادہ حقير سمجت بيں۔ جرير ابن عبدالله كتے بين كداكك مرتبه من ايے درخت تك بنياجس كے في كوئي فض براسور إقا اور چرا بحيلا كراس في اوپر سايد كرد كما قا مين كد افاب إلى جكد ب بث كيا قا اس لي سوف والي د موب رد راى عنى من في حزا درست كروا ات میں وہ مخص جاگ کیا میں نے دیکھا کہ وہ سلمان فاری ہیں میں نے جو کھو کیا تھاوہ ان سے کہ دیا 'انہوں نے فرمایا: اے جربر إدنيا میں اللہ کے لیے واضع کر جو محض دنیا میں اللہ کے لیے واضع کرے گا اللہ قیامت کے روزاے اونچا افعائے گا۔ اے جریر ای مجھے معلوم ہے قیامت کے دن دوزخ کی ظلمت کیا ہوگی میں نے عرض کیا: سیں! فرمایا دنیا میں لوگ ایک دو سرے پر ظلم وُ ماتے ہیں يى ظلم قيامت كون اند ميرابن كرسامن آئ كاوردوزخ كوغذاب كي شكل افتيار كرا كا- حفرت عائشة فرالى بين تم لوك افضل ترین عبادت تواضع سے عافل مو وسف ابن اساط کتے ہیں تمورا سا تقولی بست سے مل سے کافی ہے اور تموری سی واضع بت ے عامدے سے کانی ہے۔ منیل سے کی محص نے واضع کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا: واضع برے کہ و حق کے سامنے سر گوں ہو اور حق کا مطیع و فرا بہوار ہو ایسال تک کہ آگر کسی بچے سے بھی حق بات معلوم ہو قبول کرلے ممی جالل ے سے تول کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن السارک فرماتے ہیں اصل تواضع یہ ہے کہ تم اس مخص کو اپنے اور ترجے دوجو دنیاوی نعتول میں تم ہے کم ہو ایمال تک کہ وہ یہ یقین کرالے کہ جہیں ای دنیا کی وجہ سے اس پر کوئی فنیلت نہیں ہے اور اس مخص سے ا پ آپ کوبدر سمجھونیاوی نعتوں میں تم سے زیادہ ہو یمال تک کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اسے دنیا کی دجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں ب- حغرت قادة فرماتے ہیں کہ جے اللہ تعالی نے مال یا حن یا لباس یا علم عطاکیا ہو اور اس نے تواضع نہ کی ہو قیامت کے روزیہ نعتیں اس کے لیے وبال بن جائیں گی۔

روایت ہے کہ حضرت میں علیہ السلام پرومی نازل ہوئی کہ جب میں تم پر کوئی نعت نازل کروں تو تم اسے اکساری کے ساتھ قبول کو میں تم پروہ نعت تمام کروں گا۔ کعب فرناتے ہیں کہ جس فض کو کوئی نعت ملی اور اس نے اس نعت پر اللہ کا شکر اواکیا ، اور متواضع بن کر رہا اللہ تعالی اسے دنیا میں بھی اس نعت کے منافع سے نوازس کے اور آخرت میں بھی درجات باند فرائیس کے ، اورجس مخض کو کوئی نعمت ملی کیکن اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ لوگوں پر برتری جنائی ایپا مخض دنیا میں بھی اس نعت کے منافع سے محروم رہے گا'اور آخرت میں بھی عذاب سے دو جار ہوگا۔ عبدالملک ابن موان سے کسی مخص نے دریافت کیا کون آدی سب سے بمترہے؟ اس نے جواب ویا وہ مخص جو قدرت کے باوجود تواضع کرے کر خبت کے باوجود زہر کرظاور قابو پانے کے باوجود انقام نہ لے۔ این السماک بارون سے پاس مے اور کہتے گئے امیر المؤمنین! شرف کے ساتھ آپ کی تواضع آپ تے شرف سے بمتر ہے اوون رشید نے ابن الماک کے اس جملے ی عمین کی انہوں نے مزید کما امیر المؤمنین! اگر الله ممی کو جمال 'شرف مسب اور مال عطاكرے اور وہ جمال ميں باك دامن رہے عال سے لوگوں كے ساتھ حسن سلوك كرے اور حسب و نسب میں ایکسار کرے تو اس کا نام اللہ کے یہاں اولیاء اللہ کے زمرے میں لکما جائے گا ہارون رشید نے کاغذ کلم محاوایا اور اپنے

ہاتھ سے ان کے یہ ارشادات لکھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ میم سورے آپ اغنیاء اور شرفاء سے سرسری ملاقات کرتے اور ان سے فارغ ہوکرمساکین کی مجلس میں آگر بیٹے جائے ارشاد فرائے کہ مسکین کا گذرمساکین ہی کے ساتھ ہوسکتا ہے کسی کا قول ہے کہ جس طرح تهمیں سے بات ناپند بھیکہ مالدار اوگ تهمیں بوسیدہ کپڑوں میں دیکھیں اس طرح تهمیں سے بات بھی ناپند ہونی چاہے کہ ورویش مہس عداباس میں دیکھیں۔ روایت ہے کہ بوٹس انوب اور حس تواضع کے بارے میں ذاکرہ کررہے تھے، حس نے ان سے

فرمایا: کیاتم جانے ہو توامنع کیا ہے اوامنع یہ ہے کہ جب تم کمرے باہر لکاواور سم کومسلمان نظر آئے تو تم اے اپنے برز تعور كو مجابد فرات بي كد جب الله تعالى في حطرت نوح عليه السلام كى قوم كو غرق كيا قو بها ثون في ايك دو سري بريري اور بلندى كا اظمار كيا ،جودى ناى بها رف تواضع الفتيارى الله في الصير الدي عطاى حضرت نوح عليه السلام ى تفتى اس بررك-ابوسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے ولوں کا مال معلوم کیا تو کمی میں جعرت موئی علید السلام کے ول سے زیادہ تواضع نہ پائی۔ ای کے المیں اپنے ساتھ ہم کلام مولے کے شرف سے نوازا۔ یونس این عبید نے موفات سے واپس کے بعد کما کہ اگر میں لوگوں میں نہ ہو آ او یقینا ان پر رحمت بازل ہوتی اب مجھے خوف ہے کہ کمیں میری وجہ سے وہ لوگ بھی رحمت سے محروم نہ ہوجائیں جماجا تا ہے کہ مؤمن جس قدر نفس کو متواضع رکھتا ہے اس قدر اسے اللہ کے یمال بلندی نعیب ہوتی ہے زیاد نمیری کہتے ہیں کہ واضع کے بغیر زاہد ایا ہے جیسے پھلوں کے بغیرور خت مالک ابن دعار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مناوی کرنے والا مجد کے دردازے پریہ اعلان کے کہ تم میں سے بر ترین آدی با ہر آجائے تو بخداسب سے پہلے با ہر نظنے والا میں ہوں گا الآیہ کہ کوئی مخض ائی طافت کے بل پر مجھ سے سبقت کرجائے۔ جب ابن المبادک نے ان کاب قول ساتو فرمایا واللہ مالک اس لیے مالک کملاتے ہیں نفیل فرماتے ہیں کہ جس محض کے دل میں اقتدار کی خواہش ہوتی ہے وہ میمی فلاح یاب نہیں ہوتا موئی ابن القاسم سے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارے یمال زاولہ آیا اور مرخ آندھی چلی میں محراین مقاتل کے پاس کیا اور ان سے کما اے ابو عبداللہ! آپ مارے امام میں اللہ تعالی سے مارے لیے دعا کریں ، محرابن مقائل میری بدیات من کردوئے لگے اور کہنے لگے کاش میں تماری ہلاکت کا باعث ند ہو تا موئی ابن القاسم کہتے ہیں میں نے خواب میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے محرابن مقاتل کی وجہ سے تمهاری معیبت کا خاتمہ کردیا۔ ایک مخص حضرت قبلی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ آپ عاد آئی سوال کیا کرتے تھے اس مخص نے جواب دیا میں نیچ کا نقط ہوں آپ نے اس سے فرمایا اب توالیا ہی بن (یعنی پستی افتیار کر) جیسا تو نے کہاہے حضرت شیل کا یہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ میں اتنا ذلیل ہوں کہ میری ذات كے سامنے يموديوں كى ذات يے رو كئ - ايك بروك كامقولہ بجو فض ائى درائمى قدركر اب دو تواضع كى صفت سے محروم ے فتح ابن شخر ف کتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کم خواب میں دیکھا 'اور ان سے عرض کیا اے ابوالحن! مجھے نصیحت فرمایے' آپ نے فرمایا فقراء کی مجلس میں کوئی مالدار او آب کی توقع سے تواضع کرے تو یہ کتنی عمرہ بات ہے اور اس سے بھی ا چھی بات یہ ہے کہ کوئی فقیراللہ تعالی پر اعتاد کر کے مالداروں پر تکتر کرے۔ ابوسلیمان کہتے ہیں آدمی اس وقت تک تواضع نہیں كراً جب تك إي نفس كونسيں پچانا۔ ابويزيد كتے ہيں آوى كے دل ميں يہ خيال پيدا ہوناكہ تحلوق ميں كوئى اس سے بدتر بے تكبر ك علامت ب كى في ان سے بوچھا تواضع كى علامت كيا ب انهوں في جواب ديا كہ تواضع كى علامت بيا ب كه آدى اپ مقام اور حال کو اہمیت نہ دے آدی کو جس قدر آپنے رب کی آور اپنی ذات کی معرفت ماصل ہوتی ہے وہ آسی قدر تواضع کرتا ہے ابوسلیمان کتے ہیں کہ جس قدر میں اپ دل میں ہم حیثیت اور باب انسان موں اگر ساری دنیا مجھے اس سے زیادہ بے حیثیت اور كم مايد بنانا جائ و نسيل بنا عق- مرووابن الورد كت بي تواضع حصول عظمت كالك جال ب مرنعت يرحد كما جاسكا ب ليكن تواضع ایک ایک نعت ہے جس پر کوئی حد نہیں کرسکیا یہ حیلی ابن فالد بر کی کتے ہیں شریف وہ ہے جو تم سے طے تو تواضع کرے اور ب و قوف وہ ہے جو تم سے ملے تو بر تری طاہر کرے یہ حیلی ابن معاذ کتے ہیں مال کے ذریعے کلتر کرنے والوں پر محتر کرنا تواضع ہے ، تکبرتمام محلوق میں برا ہے اور فقراع میں زیادہ برا ہے گئے ہیں غریت مرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ہے جو اللہ ے ذرے نفع مرف اس کے لیے ہے جو اپنائنس اللہ کو فروخت کردے۔ ابوعلی کہتے ہیں آدی کالنس کبر عرص اور حمدے مركب ب عب الله تعالى اس كى بلاكت كاإراده فرمات بي اسے تواضع ، هيمت اور قناعت سے روك ديت بين اور جب اس کے ساتھ خبر کا ارادہ فرماتے ہیں تو مہمانی کا معالمہ کرتے ہیں 'جب نئس میں کبری اگ بھڑ تی ہے اللہ کی مدے تواضع اس پر جما

جاتی ہے ، جب حدی آگ بحری ہے فیعت کے چینے اس اسٹا کریے ہیں ، جب وص کی آگ بحری ہے قاعت اسے بجادین ۔۔۔

حضرت جنید سے معقول ہے کہ وہ جعہ کے دن اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے اگر انخضرت ملی الله علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہ فرمایا ہو تا " اتری زمانے میں قوم کے سرداراُن کے ذلیل افراد ہول کے " تومیں ہر گزتم سے پکھ نہ کہنا حضرت جندا یہ بھی قرمایا کرتے متع الل توحید کے زویک قواضع بھی کررے عالماً ان کی مراویہ ہوگی کہ متواضع اسے نفس کا دھیان کرتا ہے تب ہی تو اسے پست تصور كرتام فوتد ك زديك نفس كى كوئي حقيقت عي نهيل موتى عموابن شيبه كيت بين كه من ملد كرمه من مفااور موه ك درميان سعى میں معروف تھا استے میں میں نے ایک منص کو دیکھا کہ آپ چر پر سوار چلا آرہا ہے اس کے اس اس کے اس فور جل رہے ہیں ،جو لوگوں کو سخت سے کتے ہیں اور انہیں راستہ چھوڑنے پر مجبور کرنے ہیں چند روز بعد میں مکہ مرتبہ سے واپس اگر بغداد پہنچا وہاں میں نے اس مخص کو دیکھا 'نظے پاؤں اور نظے مر پھر رہا تھا سراور ڈاڑھی کے بال بے تحاشا بوسے ہوئے تھے میں اسے غور سے دیکھنے لگا'اس نے جھے یوچھا: کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک مخص تم سے بری مشاہت رکھتا ہے' میں نے اسے ملم کرمہ میں دیکھاہے'اس محض نے کما میں وہی محض موں میں نے اس کی موجودہ حالت پر جرت ظاہری'اس نے کمامیں نے ایس جگہ برتری كا مظاہرہ كيا تھا جمال لوگ تواضع كرتے ہيں اس ليے اللہ نے مجھے ايس جگہ گرا دیا جمال لوگ اُٹھ كرچلتے ہيں مغيرہ كتے ہيں كہ ہم ابراہیم تھی ہے ایے ڈرتے تھے جیے امیرو حاکم ہے ڈراکرتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بُرا زمانہ ہے اس زمانے میں مجھ جیے فض کو کوفے کا فقیہ سمجماجا تا ہے عطاء ملی بیلی جک مرج کے وقت خوف سے کرز اُٹھتے اور اس طرح اپنا پیٹ بیٹ لیتے جیے دروزہ میں بتلا عورت بیٹی ہے اور فرماتے کہ یہ معیبت تم پر میری وجہ سے نازل ہوئی ہے کاش عطاء مرجا آالوگ سکون کاسانس لیتے۔ بشرحانی فرمایا کرتے تھے کہ اہل دنیا کوسلام نہ کرو میں اُن کے لیے سلامتی کی بات ہے۔ ایک محص نے عبد الله ابن المبارك کو دعادی "الله تماری امیدین پوری کرے" آپ نے قرایا "دامید معرفت کے بعد ہوتی ہے یمال معرفت ہی حاصل نہیں امید كيا موك-" حضرت سلمان الفاري في موجود كي من كي قريش فخركر في الله الله الله عن مرا حال يوجيع موقو من ایک طفتہ ناپاک سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے ایک مردار بربودار میں تبدیل ہوجاتا ہے ، محرمیزان میں میرے اعمال کا پلزا بھاری رہاتو مي اچها بول اور ملكا رما تو برا بول-

#### كبرى حقيقت اوراس كي آفت

رکبری دو تشمیں ہیں ' ظاہری کبر ' اور باطنی کبر ۔ کبر باطن نفس کی عادت کا نام ہے ' اور کبر ظاہر سے مرادوہ اعمال ہیں جو اعضاء
سے صادر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں باطنی عادت ہی کبر ہے۔ اعمال ظاہری تو اس عادت کا ثمرہ ہیں ' عادت ان اعمال کی موجب ہوتی ہے جانو پر تنانچہ جب اعمال ظاہر ہوتے ہیں تو کماجا آئے تکبر کیا اور ظاہر نہیں ہوتے تو کماجا آئے اس کے دل میں کبر ہے ' در حقیقت کبر نفس کی ایک عادت ہے ' اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو دو سرے پر قائن اور بر تر سجھے اور اس میں لذت بائے۔ کبر کے لیے متلبر علیہ (جس پر تکبر کرے) اور متکبر ہو (جس چز پر تکبر کرے) ضروری ہے یہ ایک اضافی امرہ اور اس کے لیے ان اوا زمات کی مرورت مناب ہو تا ہو ہی ہوئے گئے میں معجب کے طاوہ کمی چیز کی ضرورت نہیں ہے' بلکہ آگر انسان کو تنا پر اکیا جا تا تب بھی اس کے معجب ہونے کا امکان خس مجب کے طاوہ کمی چیز کی مشرورت ہو ہو ایک میں اپنے تا ہو گئی ہو ہو اس کے میں ہو ایا برا بر ہو تا ہو ہی ہوا یا برا بر ہو تا ہو تا ہو ہی ہوا یا برا بر سرے کہی دو سرے کو حقیر سجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سجھتا ہی تکبر میں کانی نہیں ہے ' میں کہی دو سرے کو حقیر سجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سجھتا ہی تکبر میں کانی نہیں ہوں کہ کمی دو سرے کو حقیر سجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سجھتا ہی تکبر میں کانی نہیں ہوں کہ کمی دو سرے کو حقیر سجھتا ہے' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سجھتا ہے ' اس پر تکبر نہیں کر آ' اس طرح دو سرے کو حقیر سجھتا ہی تکبر میں کانی نہیں ہوں کہ کمی دو سرے کو حقیر سجھتا ہے'

اوراپ نئس کواس سے بھی زیادہ حقیر تصور کرتا ہے۔ وہ مربے کواپیٹے برابر سیمنا بھی کتبر نمیں ہے' ہے۔ کتبر میں یہ منوری ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نئس کا سیمنے اور ایک مرتبہ فیرکا' پھراپ نئس کے مرتبہ کو فیرکے مرتبہ ہے فاکن سیمنے 'جب یہ تین ہا تیں اس کے احتقاد میں ہوں گی' تب کبر ہوگا۔ اپنے نئس کے مرتبہ کو سیمنا کبر نمیں ہے' بلکہ اس مجھنے سے' یا اپنے مرتبہ کے احتقاد سے دل میں جو حرکت' خوشی اور اپنے عقیدہ کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو عزت پیدا ہوتی ہے' اس خوشی حرکت' میلان' اور عزت کو خلق کیر کہتے ہیں۔ اس من میں اسٹوی میں۔ اس ارشاد میں اس کی طرف اشارہ ہے:۔

اس چو تک کی طرف اشارہ ہے:۔

اعُوْدِيْكِ مِن نَفْخَةِ الْكِبْرِيَاءِ

میں کریائی چونک سے تیری پناہ جاہتا ہوں۔

حضرت عمرابن الخلاب نے اس مخص ہے جس نے نماذ فجر کے بعد وعظ کنے کی اجازت اتلی تھی ارشاد فرمایا تھا: مجھے ڈر ہے کہ تو پھول کر ثریا تک نہ پہنچ جائے۔ کویا انسان جب اپنے آپ کو اس نظر سے دیکتا ہے اور برا سمجھتا ہے تو کبر میں جتلا ہو جاتا ہے ' اور پھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کبر اس حالت کا نام ہے جو نہ کورہ اعتقادات کے بتیج میں نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام عزت اور عظمت بھی ہے۔ قرآن کریم کی آبت ہے۔ کا نام عزت اور عظمت بھی ہے۔ قرآن کریم کی آبت ہے۔

(پ۲۲ر۱۱ آیت ۵۱)

اِنْفِي صَنُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُ مَا هُمُ بِبَالِغِيْمِ

ان کے دلوں میں بڑائی ہی بڑائی ہے کہ وہ اُس تک بھی پینچے والے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کریمہ کی تغییر میں ارشاد فرمایا کبرسے یماں مراد عظمت ہے جو انہیں حاصل نہ ہو ا۔ بھریہ عزت فلا ہری اور مالمنی اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو تمرات ہوتے ہیں' اور جنہیں تکتیر کما جاتا ہے' جب کسی کے نزدیک

سکے گ۔ چربے عزت فا ہری اور ہا فی اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو تمرات ہوتے ہیں اور جنس کیتر کما جا تاہے 'جب کسی کے زدیک اپنا عرجہ غیر کے مقابلہ میں بوا فھر تاہے تو وہ اپنے ہے کم کو حقیر جمتا ہے 'وہ اس سے دور رہنا چاہتا ہے 'اس کے ساتھ بیضنا اور کھنا پرند خیر کے مقابلہ میں بوا فھر تاہے کہ میرے سامنے دست بستہ کمڑے رہنا اس فعض کے فرائض میں شامل ہے 'یہ اس صورت میں ہے جب کہ کرزیا وہ ہو'اور اگر بہت زیاوہ ہو تو اس سے فدمت لیتا بھی پند نہیں کرتا' بلکہ اسے دست بستہ کمڑے صورت میں ہے جب کہ کرزیا وہ ہو'اور اگر بہت زیاوہ ہو تو اس سے فدمت لیتا بھی پند نہیں کرتا' بلکہ اسے دست بستہ کمڑے گا۔ ور اور المرزی فردی کی طرح پرنے رہنے کی کوشش کرے گا۔ مجلسوں میں اس سے آگے یا بلند ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ ور اس کے سامام کا منتظر رہے گا'اگر اس نے کسی کو آئی گو اسے نمایت برا سمجھے گا'اگر وہ بھٹ کرے گا تو اسے اسے کہ کردی اور مردی گو اسے نمایت برا سمجھے گا'اگر وہ بھٹ کرے گا آگر وہ فیحت پر آمادہ ہو تو تیول فیحت میں اپنی ذلت محسوس کرے گا'اگر وہ فیحت پر آمادہ ہو تو تیول فیحت میں اپنی ذلت محسوس کرے گا'اگر وہ فیحت پر آمادہ ہو تو تیول فیحت میں اپنی ذلت محسوس کرے گا'اگر وہ فیحت میں اپنی ذلت محسوس کرے گا'اگر وہ فیحت پر آمادہ ہو تو تیول فیحت میں اپنی ذلت محسوس کرے گا'اگر وہ فیحت پر آمادہ ہو تو تیول فیحت میں اپنی ذلت میں نہیں گا گا کہ اور سے نمایت برا آخر غیر نے ور اب رہنا ہو تا کو خاص کی خدمت لیتا ہے' عام آدمیوں کو قو خاطری میں نمیں الا آ' اخیس کی کوشش کی تو اسے جیے گر مور کو کہ رہا ہو ۔ کمر کی عادت سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد میں نمیں الا کی خود اس کی ہو تو اپنے کی ماطہ تحریر میں نمیں الا کی خود اس کی ہو اس کی کہ اصاطہ تحریر میں نمیں الا کی خود اس کی کوشش کی کر ماطہ تحریر میں نمیں الا کی خود کی در اس کی کی در میں کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کی کوشش ک

کبری آفت انتمائی مملک اور تباہ کن ہے۔ عوام کا تو ذکرہی کیا خواص تک اس میں جتلا ہو کرہلاک ہو جاتے ہیں 'شایدہی کوئی عابد' زاہدیا عالم ایسا ہوجو اس مرض میں گرفتار نہ ہو' یہ اہتلائے عام ہے' عوام و خواص سب اس میں جتلا نظر آتے ہیں۔ کبری آفت کتی مملک ہے اس کا ندازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے نگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا:۔

ڵٳؽۮؙڂٚڶٳڷٚڂڹؘۜۊٙڡڹؙڣ<u>ؘ</u>ؽۊٞڶۑؚڣؚڡؚؿؙڡۜ۠ڷۮٚڗۜۊٟڡڔؙۣ۬ػؚڹڕۘ

جس کے دل میں ذرہ برابر بحر بھی کبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

ُوالْمَلَائِكَةُ بِاسِطُواْ اَيُدِيهِمُ الْحُرِجُوْ الْفُسَكُمُ الْيَوْمَ نَجُزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنُ آيَاتِهِ نَسْتَكْثِرُونَ.

(پ عرا آیت ۹۳)

اور فرشتے اپنے ہاتھ برمعارہے ہوں گے 'ہاں پی جانیں نکالو' آج تم کوزتت کی سزادی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذیے جموٹی ہاتیں کتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔

ٱدْخُلُو اَبُو اَبْ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِسُ مَثُوكَ الْمُتَكَبِّرِينَ-

(پ۲۲ر۱۱ آیت ۷۷)

جنم کے دورا زوں میں تھٹوا ور ہیشہ ہیشہ اس میں رہوسو متکبرین کا وہ پواٹھکانا ہے۔ ثُمَّ لَنَنُزِ عَنَّ مِنْ کُلِّ شِیْعَةِ اِیَّهُمُ اَشَدَّ عَلَی الرَّ حُکْمِنِ عِتِیاً۔ (پ۸۱۸ آیت ۴۹) پھران (گفار کے) ہرگروہ میں ہے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکٹی کیا کرتا تھا۔

فَالَذِينَ لَا يُوْمِنُونَ الْأَخِرَ وَقُلُوبُهُمُ مُّنُكُرُوَّ وَهُمُ مُسْنَكَبُرُونَ (ب١٥٠ آت٢٢) تو دولوگ آخرت را ايان سي لات ان كول عربور به بن اوروه قول حق عبر كرت بن -يَقُولُ الّذِينَ اسْتُضْعِفُولِ لَذِينَ اسْتَكُبُرُ وُالُولًا أَنْتُمُ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ -

(ب۲۲ر۱ آیت ۳۰)

ادِنْ درجِ كِلوگ بدِ عِلوكوں سے كس كاكد أكر تم نہ ہوتے ہم مِرْورايمان كے آئے ہوتے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسُنَكُبِرُ وُنَ عَنْ عِبادَتِي سَيدُ حُكُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيُنَ-

(پ۱۲۰ آیت ۲۰)

جولوگ مرف ميرى عادت مي مرآلي كرتي بي دو منقرب دليل بوكر جنم مين داخل بول محر ساكسر ف عن آياتي الذين يَنْكَبُّرُ وُنَ فِي الْأَرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِ- (ب٥٠٤ تعد١١٠١) مں ایے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتری رکھوں گاجو زین میں ناحق محمر کرتے ہیں۔

اس آیت کی تغیر میں بعض مفترین نے لکھا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے قرآن کا قدم افعالیں ہے ، بعض تفاسیر میں ہے کہ ہم ان کے دلوں کے دلوں کو ملکوت سے روک دیں گے۔ ابن جریح فراتے ہیں کہ وہ ان آیات میں خورو فکرنہ کر سکیں ہے ، اور نہ ان سے جبرت ماصل کر سکیں ہے۔ اس لئے حضرت میں علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کمیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے ، پھر پر نہیں ہوتی ، اس طرح حکمت متواضع دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے ، محکبرین کے دلول میں اس کا ذرا آثر نہیں ہوتا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو محض ابن سرچھت سے ملاتا ہے وہ چوٹ کھا تا ہے ، اور جو سرچھکا تا ہے وہ سایہ اور آرام پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر اور انکار حق کولازم و ملزوم قرار دیا ہے ارشاد فرماتے ہیں۔

(مسلم-ابن مسعود)

اَلْكِبْ مِنْ سَفِهَ الْحُقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ -مَكَبَرُوه بِهِ وَقَى كَانْكَار كرے اور لوگوں كى عيب جو كى كرے-

متنکترعلیہ 'اس کے درجات واقسام اور اس میں کبر کے ثمرات ' انیان نطرنا طلوم و بھول ہے 'اس کئے دہ بھی اللہ پر سخترکر نام بھی اس کے رسولوں پر 'ادر بھی علوق پر 'اس اعتبارے تکتری تین نشیں ہیں۔

پہلی قتم۔ اللہ بر تکبر کرتا : بہ برتین قتم ہے 'اور اس کی تحریک جمالت اور سر کھی ہے ہوئی ہے 'جیسا کہ نمرود نے کیا قا۔ اس نے اپنے دل میں بیر عزم کرر کھا تھا کہ میں آسان کے پروردگارے لاوں گا' بہت سے جابلوں سے اس طرح کی سر شی ک واقعات معتول ہیں 'بلکہ ربوبیت کے تمام دعوید اروں کی سر کھی کا بھی عالم ہے جیسے فرعون۔ اس نے تکبر کی وجہ سے بید وی کیا تھا کہ میں تہمارا پروردگار ہوں 'اے اللہ کے بیرو کھلانے میں شرم آئی۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔ اِنْ اللّذِیدُن یسٹ کیبر وُن عَن عِبَادَتِی سَیدَ خُملُونَ جَهَنّم کَانِح یہن ۔

(پ۲۲را آیت ۲۰)

جولوگ مرف میری عبادت بر سر آبی کرتے ہیں وہ منزیب دلیل ہو کرجہ میں وافل ہوں گے۔
کُنُ یَسْتَنْکُفُ الْمُسَیِبُ اَنْ یَکُونُ عَبُدُ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونُ وَمَنُ لَیْنَ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونُ وَمَنُ وَمَنَ عَبُدُ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرِّبُونُ وَمَنَ مَنْ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرِّبُونُ وَمَنَ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرِّبُونُ وَمَنَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

دو سری قتم- رسولوں پر تکبر کرتا: رسولوں پر تکبر کرنے کی صورت یہ ہے کہ کوئی فض اِن کی افجاع نہ کرے 'اور اپنے ہی جیسے افراد بشر کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے میں عار محسوس کرے 'یہ صورت مجمی اس لئے پیش آتی ہے کہ آدی رسالت و نبوت کے

بله يه آيت سورة الفرقان كي آيت سجده ب اس كوير سخ پرسمبرة الاوت وا جب ميوكا -

```
منصب پر غور و فکر ہی نہیں کر آاس لئے جمالت اور مثلالت کی تاریکیوں میں بھکٹا رہتا ہے 'اور یہ سمجمتا رہتا ہے کہ میں حق پر ہوں'
 اور بھی ذہن کو فکر و تال کی آزادی توریتا ہے لیکن فنس کی سر مشی اتنی پرمہ چکی ہوتی ہے کہ امرحق کی اطاعت اور انہیاء کی اُتباع پر
                           راضی تبیں ہو تا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے محرین رسل کے اقوال نقل قرماتے ہیں ارشاد فرمایا:۔
            (پ۸۱ر۳ آیت ۲۷)
                                            کیا ہم ایسے دو محصول پر جو ہماری طرح کے آدی ہیں ایمان لے آئیں۔
            (پ۱۱۱سام
                                                                           تم محض أيك أدى موجيع بم بي-
           (پ۸۱ر۳ آیت ۳۲)
                                 اوراكرتم الي جيايك معمول أدي كي كنير جاني لكوتوبيك تم كماتي من مو-
           وَقَالَ الَّذِينُ لَا يَرُّجُونَ لِقَاَّءَ نَا لَوُلًا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةَ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ
            (پ١٩را آيت٢١)
                                                                                اسُنَكُبَرُ وُافِيُ انْفَسِهِمَ
          اور جو لوگ مارے سامنے پین مونے سے اندیشہ نمیں کرتے وہ بول کتے میں کہ مارے یاس فرشتے کول
                   نیس آتے ہیں کیا ہم اپنے رب کود کھ لیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں <del>میں اپنے آبکویت کو بردا سمحہ رہے ہیں۔</del>
مرکز کر ایک در
                                                                                 لُوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهُ مَلَكُ
          (پ۸۱۱۱ آیت)
                                                                   اس کے پاس کوئی فرشتہ کون نہیں بھی ایا۔
                                                                                   نيز فرعون كا قول نقل كيا:_
                                                                      اُوْجَاءَمَعَهُ الْمُلَائِكَةُ مُقْتُرنينَ-
          (پ۲۵را آیت ۵۳)
                                                              یا فرشتے اس کے جلویس پر باندھ کر آئے ہوتے۔
                                                                                              اس کے بعد ارشاد فرمایا:.
                                                   إِسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُونُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقِّـ
         (پ۲۰ر۵ آیت۳۹)
                                                 اور فرعون اوراس کے تابعین نے ناحق ونیا میں مرافعا رکھا تھا۔
فرعون نے اللہ اور رسول دونوں پر تھبر کیا تھا۔ وہب سکتے ہیں حصرت موسی علیہ السلام نے فرعون کو ایمان لانے کی دعوت
```

دی اور فرمایا تو ایمان قبول کرلے تیری سلطنت تیرے ہی پاس رہے گی فرعون نے جواب دیا میں ہامان وزیر سے مصورہ کرلول وزیر نے مثورہ دیا کہ تو پرورد گار ہے اوگ تیری پرستش کرتے ہیں 'اگر تو نے ایمان تبول کرلیا تو بندہ ہو جائے گا اور دو سرے کی عبادت كرے كا اس نے اپنے وزير كامنورہ تول كيا اور ائى جموئى معبورت برقرار ركنے كے لئے بارى تعالى كابرہ بنے اور حضرت موئى عليه السلام كى اتباع كرنے سے انكار كرديا۔

قرآن كريم من قريش مله كايد قول نقل كياكيا ب:-

ڵۅؙڵٳ<sup>ؙ</sup>ڹ۫ڗۣڶۣۜۿٚڶٵڶڡٞڒٲؙٳؙؙۣؗؗؗۼۜڵؽۯڿؙڶڔؠڹؘٵڶڡؘۜۯؽڎؽڹؽؘۼڟۣؽ<sub>۪</sub>ۻ (پ۲۵ره آيت ۲۱) ادر کئے گئے کہ یہ قرآن (اگر قرآن الی شے قرآن دولوں بستیوں (کمدادر طائف) میں سے می بوے آدی يركيون نهيس نازل كياميا-

قادة فرماتے بین مظیم الترینین سے مراد ولید ابن المغیره اور ابو مسود الشقفی بین قریش نے کما تھا کہ محراق ایک يتم ازے تھے اللہ نے اتھیں مارے اور بی کیے بنا رہا۔ تی کوئی ایسا مخص مونا چاہیے تھا جو جادو ریاست میں ان سے فاکن مو آ۔اللہ

تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا :۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمُتَ رَبَّكُ دب ۲۵ رو آیت ۳۲) کیاب لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا ماسی ہیں۔ ايك جكه ان لوكون كابية قول نقل كياكيا:-لِيَقُولُو الْهُوُلا يُومَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِيَا۔ (ب ر ۱۲ آیت ۵۳) اکدیدلوگ کماکریں کیایدلوگ میں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالی نے ان پر زوادہ فضل کیا ہے۔ ان لوگوں کی نظرمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین حقیر تھے، جب اللہ نے انمیں تیادت کے اعزاز ہے سرفراز کیا تواہے لوگوں کو بدی جرت موئی اور انھوں نے اس عمل کواچی اہانت تصور کیا چنانچہ انھوں نے ایک بار سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم سے بير مجى فتكوه كيا تعان كَيْفُ نَجْلِسُ إِلَيْكُ وَعِنْدُكُ هُوُلاهِ ہم آپ کے پاس کیے بیٹھیں'آپ کے پاس تو یہ لوگ رہے ہیں۔ انھوں نے مسلمان نقراءی طرف اشارہ کیا 'اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی (مسلم۔ سعد ابن ابی و قامل ')۔ وَلَا تَطِرُ دِالَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ دِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَمُ ( ١٥٠ - ١٥٥ - ٥٠ اوران لوکوں کونہ نکالئے جو می وشام آپنے پروردگاری عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضامندی كاتصدر كمتي بي-ایک جکه ارشاد فرمایا:۔ وَاصْبِرُ نَفْسَكَمْعَ الَّذِينَ يَلِعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغُلَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيلُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنِهُمُ تُرِيدُ رِينَةَ الْحَياةِ النَّنْيَادُ . پ۵۱۷ آیت۲۸) اور آب اپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقدر کھا کیج جو میج وشام اپ رب ی عبادت محض اس کی رضا جو کی ك لئة كرت بين اور دُنوى دنديكانى كى رونق كے خيال سے آپ كى آئىميس ان سے سنے نہ پائيں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے اس تعب کی حکامت کی جو اضمیں اس وقت پیش آئے گا جب وہ جنم میں جائی مے اور ان لوگوں کو نہیں دیکمیں مے جن کو حقیراور ذلیل تصور کرتے ہے۔ فرمایا ۔ مَالَنَالَانَرِٰى رِجَّالًاكُنَّانَعُتُّهُمُ مِنَ الْاَشُرَارِ ـ (پ۳۲ر۱۱۳ آیت ۲۲) كيابات ٢ مم ان لوكون كو (دوزخ من الميس ديكية جن كوبم برك لوكون من شاركيا كرتے تھے۔ ان کے نزدیک آشرار یہ حضرات مے معزت ممارا بن یا سر الل میب اور مقداد رضوان اللہ علیم المعین-ان مكرین قریش میں بھی دو گروہ ہے 'بعض لوگ وہ ہے جو اپنے کبر کے باعث حق کی معرفت حاصیل نہ کرسکے 'اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پرایمان نہ لا سکے بعض لوگ وہ تھے جنمیں آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا یقین تھا الیکن وہ اپنے کبر کی وجہ سے اس کا اعتراف واعلان نہیں کر سکتے تھے ایسے لوگوں کے ہارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:۔

فَلَمَّاجَاءَهُمُ مَّاعَرَفُو الكَفَرُ وَابِمِ (بِاللهِ اللهِ اللهُ الل

ایک جگدارشاد فرایا:-وَجَحَدُوابِهَا وَاسْتَیُفَنَنُهُ اَلْفُرُهُمُ ظُلُمَا وَعَلَوْاً- (پ١١٦١٦) ٢٠١١) اور ظلم و تکبری راہ ہے ان (معجزات) کے میر ہو محے حالا تکہ ان کے دلوں نے ان کا بغین کرلیا تھا۔ یہ قتم آگرچہ پہلی قتم (تکبر علی اللہ) ہے کم ہے 'لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا کی نا فرمانی کرنا۔

تیسری قتم- بندول پر تکبر : یه تکبراس طرح کیا جا تا ہے کہ اپنے نفس کو پراسمجے 'اور دو مرے کو حقیر تعتور کرے 'اس ک اطاعت کو برا مجے 'بلکہ اس سے بر تر رہنے کی کوشش کرے 'یہ تھم اگرچہ پہلی دو قسموں سے کم ہے 'لین دو وجہ سے بُری ہے۔

پہلی وجہ نے تو یہ ہے کہ کبر عزت عظمت اور بلندی وغیرہ اوصاف ملک قادر کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتے۔ ایک بندہ ملوک کے لئے جو ضعیف و ناتواں ہے عاجز و در ماندہ ہے کبر کیے مناسب ہے محکتر بندہ کویا باری تعالی کے ساتھ ایک ایسی صفت میں منازعت کرتا ہے جو صرف اس کی جلالت شان کے لاکت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جینے کوئی فلام کسی باوشاہ کا تاج اپنے سرپر رکھ کراس کے تخت پر بیٹے جائے اور یہ سمجھنے گئے کہ یہ میں بادشاہ ہوں۔ ایسے بے و توف غلام بربادشاہ کی نارا نستی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو کس قدر رسوائی اور ذکت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ جرات ہے ہی اتن تھین کہ اس پر جنتی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے اس ارشاد میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے:۔

ٱلْعَظَّمَةُ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاعُرِ كَانِي فَمَنَّ نَازُ عَنِي فِيهَا قَصَمْتُهُ عقمت مراإزاري كرائى ميرى رداء جوفض جمسان مي جنزاك كامن اساة ودون كا-

مطلب یہ ہے کہ عظمت اور کبریائی دونوں میرے وصف ہیں 'جو میرے آئے مخصوص ہیں 'اور میری ہی شان کے مطابق ہیں ان اوصاف میں شریک ہونے والا ایسا ہے جیسے جھ سے زاع کرنے والا اور میرے اوصاف میں شریک ہونے والا ایسا ہے معلوم ہوا کہ بندوں پر کبر کرنے والا فداکا مجرم اور اس کا گنگار ہے۔ کیونکہ وہ بادشاہ حقیق کے مخصوص فلاموں کو ذلیل سجھتا ہے ان سے فدمت لیتا ہے 'ان پر برتری چاہتا ہے 'اور ان کے ساتھ وہ معالمہ کرتا ہے جو بادشاہ کو کرتا چاہیے۔ یہ مخص اگرچہ ایسا نہیں جیسے وہ مخص جس نے شاہی تارج سر پر رکھ لیا تھا اور تخت شاہی پر بیٹ کر تھا حکومت کرنیکا ارادہ کیا تھا' وہ مخص بادشاہ کو اقترار سے بنا دیا والے تھا اور یہ شرکت چاہتا ہے۔ البتہ اس نزاع میں اور نمرود و فرمون کے زراع میں وہی فرق ہے 'جو ان دونوں کے زراع میں تھا کہ ایک بادشاہ کو اقترار سے بنا کرخود حکمراں بنتا چاہتا تھا۔ اور دوسرا اس کے اقترار میں شریک ہوتا چاہتا تھا۔

دوسری وجہ : یہ کہ اس کبری وجہ سے باری تعالی کے احکام کی مخالفت ہوتی ہے کیو تکہ جب محکر کی بندے سے حق بات مختل ہوتا ہے تو اس ہوتا ہے کہ اس مرح کا مشاہدہ عام ہے ' ہر منا ظرکا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ دودین کے اسرار کھول دیا ہے 'اور حق کے ان پہلوؤں کو اُجاگر کر دیا ہے جو لوگوں کی تگا ہوں سے اور حق کے ان پہلوؤں کو اُجاگر کر دیا ہے جو لوگوں کی تگا ہوں سے اور حق کے ان پہلوؤں کو اُجاگر کر دیا ہے تو ہوتا ہو جائے ' حق کو دوسرا اسے قبول کرنے کا مطالمہ آتا ہے تو مطابع ہوجائے ' حق کو مطرائے بلکہ اسے ناحق قرار دینے کے لئے طرح ہے جو دوسرا اسے قبول نہیں کر آخواہ اسے حق کی معرف حاصل ہوجائے ' حق کو مطرائے بلکہ اسے ناحق قرار دینے کے لئے طرح کے جیلے بہائے تراش کریم میں ارشاد فرایا گیا:۔

مرح کے جیلے بہائے تراشتا ہے ' یہ منافقوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرایا گیا:۔
وقال الذین کفر والا تک سُم عوالے لیا الفر آن والغو فی اِلْعلیکہ تعلیم نیادہ درا

ارپ ۱۸٫۲۳ ایت ۱۲۱) اورید کافرید کتے ہیں کہ اس قرآن کو سنوی مت اور (اگر سانے گلیں قر) اس کے چ عل مجایا کو شاید (اس تدہرے) تم ہی غالب رہو۔ مخالف پر ظلبہ پانے اور اسے خاموش کردیے کے لئے منا عمرہ کرنے والا اس عادت میں منافقوں اور کا فروں کی طرح ہے۔ کبر آدى كوا نكارِ جن براكسا ما ب اوروعظو تصبحت كي كوئي بات تبول كرف فيس دينا- ارشاد بارى ب-

ُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ اللَّهَ أَحَدُنَهُ الْعِزَّةَ بِلْإِثْمِهِ اورجب كولى اس سے كتاب خدا كاخوف كرة نخوت اس كو كناه پر آياده كردي ہے۔ (پ۲۰۷ آیت۲۰۷)

روایت ہے کہ جب حضرت عرفے یہ آیت سی قوارشاد فرایا الله و لئے کمڑا ہوا اور مارامیا اور دو سرا مخص بیا کہنے کمڑا ہوا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں قتل کرتے ہو تو تکترنے اسے بھی نہ جموڑا لینی جس نے امریالمعروف کیا تھا اسے بھی نہ چھوڑا اور جس نے نبی من المنگر کیا تھا اسے بھی نہ چھوڑا۔

حضرت مبداللدابن مسعود كا قول ب آدى كے كنگار مونے كے لئے يہ بات كانى ب كد جب اس سے كما جائے اللہ سے دُر تو وہ یہ کے کہ پہلے تو اپنے نفس کی حفاظت کر ابعد میں مجھے نسیحت کرنا۔ سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم نے ایک مخص سے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ 'اس نے بلور کر کما میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاسکا۔ آپ نے فرمایا ایسائی ہوگا اوی کتے ہیں اس واقعے ك بعد دايال الته أفحانس سكااس كالمتح كسى مرض كافتكار بو كيا- (مسلم سلم ابن الاكوع)

بسرمال مخلوق پر سکبر کرنا ایک مخلیم جرم ہے ، کیونکہ اس سے اللہ کے اُدکام پر سکبر کو تحریک ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں البیس کا حال بیان کیا ممیا ہے۔ اس کا سکبر مشہور ہے۔ قرآن نے اس کے بمبر کا حال اس لئے تنعمیل سے بیان کیا آکہ لوگ مبرت حاصل كريں اس نے كما تھا ميں انسان سے بهتر ہوں۔ اس نے اپنے نسِب اور مبدأ تخلیق پر كبر كيا ميونكہ وہ آگ سے پيدا ہوا تھا۔ اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔اللہ نے اسے بجدہ کرنے کا محم دیا الیکن اس کارگبراس محم کی تقبیل میں رکاوٹ بنا ابتدا میں اسے حضرت آدم سے حمد تھا'انتہا میں اس کے حمد نے امر خدا وندی پر کبر کی شکل اختیار کرلی۔ انجام یہ ہوا کہ بیشہ بیشہ کے لئے تاہ د برباد ہو گیا۔ بندوں پر تکبر کرنے سے یہ آفت پیدا ہوتی ہے اس میں شک نمیں کہ یہ ایک بری آفت ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کبری ان دو آفتوں کی تشریح فرائی حضرت ابت ابن قیس ابن شاس نے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے خوب صورتی بندہے "آپ کے خیال میں یہ کبر تو نہیں "آپ نے ارشاد فرمایا:

(مسلم تندی) لَا وَلِكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ يَطَرَ الْحَقِّ وَغَمِّصَ النَّاسِ-نس المكه كرريه ب كه آدى امري سے غفلت كرے اورلوكوں كى عيب جوئى كرے۔

اس مضمون کی ایک مدیث مجیلے صفحات میں گذری ہے۔ ان دونوں مدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ کبر کی دو آفتیں ہیں ایک آفت یہ ہے کہ آدی اپنے ہی جیسے دو سرے انسانوں کی تحقیر کر آ ہے اور انھیں ذلیل سجمتا ہے اور دو سری آفت یہ ہے کہ حق سے اعراض وانحراف كريا ہے۔ چنانچہ جو مخص یہ سمجھے كہ میں اپنے بھائی ہے بهتر موں اس كى تحقیر كرے اس كے ساتھ المانت آميز رُوِيِّةِ افتيار كرت اور حقارت كي نظرت ويكي اور عداً حق في انحراف كرئ وه علوق بر تكبر كرف والا قرار پائ كا اورجو الله کے سامنے جھکنے اس کی اطاعت کے ذریعے تواضع ظاہر کرنے اور اس کے انبیاء و مسل کی اِتباع کرنے میں عار محسوس کرے وہ متکبر علی اللہ ہے۔

## جن چیروں سے تکبرکیاجا تاہے

تكبر مرف وہ مخص كريا ہے جوابيخ آپ كو برا سمجے اور اپنے آپ كو برا وہ سمجھتا ہے جواپ لئے مفات كمال ميں سے كى صفت كا ترعى مو ، كريد مفات كمال دنيوى مجى موتى بين اور دين بهى ويي صفات كمال بين علم اور عمل اور دنيوى صفات كمال بين نب عال وتت ال اورمعاونين كي كثرت بدكل سات اسباب واقسام بي- پہلی قشم علم : تکبّرکا پہلا سب علم ہے علایت جلد کبر میں بتلا ہو جاتے ہیں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے:۔ افتحال علم النح یک کائے (۱۱) علم سرد تہ ہیں ہے ۔

عالم بت جلد علم کے باعث کبر کر تاہے 'پہلے وہ اپنے ول میں علم کے کمال اور جمال کا احساس کر تاہے۔ پھراپنے آپ کو بوا اور دوسروب کو حقیرتصور کرتا ہے۔ عام لوگوں کو تو خاطری میں نہیں لا تا بلکہ اخمیں ایسے دیکتا ہے جیسے جانوروں کی طرف دیکھا جاتا -- انميں جال سجمتا ب ان سے يہ توقع ركمتا ہے كہ وہ اسے سلام كرنے ميں ابتداكريں 'اكر اتفاقا وہ كى كوسلام كرنے مي کہل کرلیتا ہے' یا خندہ پیشانی سے اس کے سلام کاجواب رہتا ہے' یا اس کے لئے اپنی جگہ سے کمزا ہو جاتا ہے یا اس کی دعوت تبول کرلیتا ہے تواہے اپنا سلوک سجمتا ہے اور یہ ایسا احسان تصور کرتا ہے جس پر شکراوا کرنا ضروری ہے اور یہ سجمتا ہے کہ میں نے یہ سلوک کرے اس کی عزت افزائی کی ہے اور اس کے ساتھ وہ معالمہ کیا ہے جس کا وہ مستق نہیں تھا اس لئے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے احسان کے جواب میں میری خدمت کرے بلکہ میرا فلام بن کردہے ، بلکہ متکبر علاء کا عام دستوریہ ہو تاہے کہ لوگ ان کے پاس ملا قات کے لئے آتے ہیں وہ کمی کے پاس ملا قات کے لئے شیں جاتے 'لوگ ان کی عیادت کرتے ہیں وہ کمی کی عیادت نہیں خرتے ،جولوگ ان سے زیادہ تھلے ملے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رُویتہ ٹھیک نہیں ہو تا 'ان سے کاروباری خدمت لیتے ہیں اور آگر ان سے کوئی غلطی سرزَد ہو جاتی ہے تو ذرا رعایت نہیں کرتے گویا وہ ان کے زر خرید غلام ہوں یا ان کے نوکر ہوں۔ تعلیم دینے کو بھی سلوک واحسان تصور کرتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انھیں علم سے نوازا ہے اس لئے ان سے خدمت لینا ہاراحق ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں ان کاشیوہ ہے۔ اُنروی معاملات میں بھی ان کے مزاج کا فساد عروج پر ہے۔ یہ نام نماد علاء سجھتے ہیں کہ علم نے ہمیں اللہ کے یمال اعلی مرتبے پر فائز کرویا ہے اب ہمیں احتساب کے ہرخوف سے مآمون رہنا چاہئے۔وہ اپنا خوف نہیں کرتے ' بلکہ عوام کے لئے خوف کرتے ہیں ' انھیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی ' بلکہ عوام کی اصلاح کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ یہ عالم نہیں جابل ہیں۔ انھیں علم سے کیانسبت؟ علم حقیقی توبیہ ہے کہ آدی اس کے ذریعے اللہ کو پہچان لے اپنے نفس کی معرفت حاصل کرلے 'اور انجام کے خطرے کا ادارک کرلے 'اور یہ اعتقاد کرلے کہ اللہ تعالی کا شدید موافذہ علاء ہی ہے ہوگا۔ علم حقیق سے خوف ' تواضع' اور خشوع زیادہ ہو تا ہے 'جے یہ علم نصیب ہو جاتا ہے وہ مجمی اپنے نفس کو برتر نہیں سمجمتا' بلکہ یہ سجمتا ہے کہ ہر مخص مجھ سے بسترہ کیوں کہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ بازیرس ہوگی علم ایک بردی نعت ہے اور اہلِ علم صحح طور پر اس نعت کا شکر آدا نہیں کرپاتے ای لئے معرت ابوالدرداع فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو تا ہے اسے تکلیف بھی زیا دہ ہوتی ہے۔

علم کے باعث کبر اور بے خونی کی وجہ نہ مہایہ سوال کہ بعض لوگ علم کی وجہ سے استے پڑر اور استے منرور کوں ہو جاتے ای - جب کہ بعض دو سرے لوگوں میں علم سے تواضع 'خشوع اور لِلّیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی وجہ سے کبراور بے خونی پیدا ہونے کی ددو جہیں ہیں۔

ایک وجہ تو بیہ ہے کہ وہ قعض کمی ایسے علم میں مشغول ہو جس پر محض علم کا اطلاق ہو تا ہے لیکن اسے علم حقیقی کمنا صحح نہ ہو' کیونکہ علم حقیق اس علم کو کہتے ہیں جس سے بندہ اپنے رب اور نفس کو پہچان لے اور اس خطرے کا ادراک کرلے جو ہاری تعالی

<sup>(</sup>١) يردوايت معتف غيان كى - " آفسة العلم النسيان و آفسة الحمال الخيلاء" يرافاظ قفاى غمندا شابيم معرد على المدروايت كي بير-

ے ملاقات کے وقت پیش آنے والا ہے 'جس مخص کو علم حقق ماصل ہوتا ہے اس میں کیر نہیں ہوتا بلکہ خثیت اور قواضع ہوتی ہے 'باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

(پ۲۲ر۱۱ آیت۲۸)

إنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاكُ

خداہے دی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عقمت کا) علم رکھتے ہیں۔

علم حقیق کے علاوہ جو علوم ہیں جیسے طِب عساب افت شعر نحو افغا منا ظرو وغیرو۔ محض ان علوم کا سکھنے والا بلاشبہ کبر اور نفاق سے لبریز ہو تا ہے ان علوم کو تو علوم کمنا بھی صبح نہیں ہے ، بلکہ یہ صفیق اور فنون ہیں ، علم صرف وہ ہے جس سے عبودیت اور ژبوبیت کی معرفت ہو اور عبادت کا طریقہ معلوم ہو اس سے اکثر قواضع ہی پیدا ہوتی ہے۔

وَاخْفِضُ جَنَاحَكَلِمُنِ اتَّبَعَكَمِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ - (پ٩ر١٥ آيت ٢١٥) اور ان لوگوں كے ساتھ تو (مشفِقانه) فروتن سے پیش آئے جو مسلمانوں میں داخل ہوكر آپ كى راه پر علا

وَلُوكُنْتَ فَظَّا عَلِي ظَالُقَلُ إِلاَنُفَضُّوا مِن حَوْدِكَ (پ٥٨ آيت ١٥٩)

ترجر«ادرا گرکبین آپ تندخوا ورسخت دل بوت توب لوگ کجهی کے آپ کے پاس سے منتشر سوچکے ہوت » این اولیا کی تعریف میں ارشاد فرمایا:

اَدِّلَةِ عَلَى الْمُوُمِنِينَ آَعِزَ وَعَلَى الْكَافِرِينَ- دِيهِ مِلَا آَعِزَ وَعَلَى الْكَافِرِينَ- دِيهِ م مران بول كوه مسلمانول ير تيز بول كوه كافرول ي-

حفرت عبدالله ابن عباس روايت كرت بين مركارووعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا: ويتكون قَدْ فَرَ أَنَا لَكُ وَ مَنَا حَدَ هُمُ يَقُولُونَ قَدْ فَرَ أَنَا اللّهُ وَ آنَ فَمَنُ يَكُونَ قَدُ فَرَ أَنَا اللّهُ وَ آنَ فَمَنُ اقْرُ أَمِينًا وَأَعْلَمُ مِنَا (ثُمَّ النَّهُ الْحَدَ اللهِ اللهِ وَقَال) أُولِكِكَ مِنْكُمُ أَيُّهَا الْاَمَّةُ أُولِكِكَ هُمُ وَقُودُ وَالنَّالَ مَا اللّهِ اللهِ وَالرّقَالُ ) وَقُودُ وَالنَّارَ مَا اللهِ اللهِ والرّقالُ ) وَقُودُ وَالنَّالَ مَا اللهُ اللهِ اللهِ والرّقالُ )

لوگ ایسے ہوں مے کہ قرآن پڑھیں کے اور ان کے گلوں سے تجاوز نہ کرے گا' اور وہ یہ کمیں مے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون ہے (پھر آپ محاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا) امت کے لوگو! وہ لوگ تم بی میں سے ہول مے اور سب دونرخ کے کندے ہول مے۔

حضرت عرز فرماتے ہیں: اے لوگو! تم جابر عالم مت بنوا کہ تساراعلم تسارے جل کے برابرند ہوجائے۔ تنیم داری نے حضرت عر سے وعظ کنے اور قصہ بیان کرنے کی اجازت اللی اپ نے فرمایا یہ نرج کرنے کے برابر ہے۔ ایک مخص نے نماز فجر کے بعد وعظ موئی کی اجازت اعلی آپ نے اس سے فرایا جھے خوف ہے کہ کمیں تو پھول کرٹریا تک نہ پہنچ جائے۔ ایک مرجہ حضرت مذیفہ الے مجھ لوگوں کی امامت کی ممازے فراغت کے بعد ان سے فرمایا: میرے علاوہ کوئی دوسرا امام طاش کرلو کیا تنما نماز پڑھ لیا کرد۔ اس لتے کہ اہمی نمازے دوران میرے ول میں یہ خیال گذرا کہ ان میں جمع سے افغال کوئی نمیں ہے۔ جب معرت مذیفہ جیسا مخص ركبرے سلامت نہيں روسكا تواس كى اشت كے متأفرين ضعفاء كيے في كيتے ہيں اس سرزمين پرايے لوگوں كا وجود نہ ہونے كے برابرہ جوعالم ہوں اور اس میں کبرے جرافیم نہ مول اگر کوئی ایسافض مل جائے تووہ اپنے دور کا صدیق ہے۔ ایسے فض کا وامن تعاے رکھنا چاہیے اس کے انفاس و احوال سے استفادہ کرنا تو اپی جگہ اہم ہے ہی اس کی طرف دیکھنا اور اس کی زیارت كرنا بھى عبادت سے كم نتيں ہے اگر جميں بير بات معلوم ہو جائے تو اس كى بركات حاصل كرنے اور اس كى سيرت و خصلت ہے روشن حاصل کرنے کے لئے ہم چین کے انتائی صدود تک چینے سے بھی گریزنہ کریں۔ مگرانسوس! اب زمانہ ایسی مخصیتیں کمال جنم دیتا ہے 'وہ لوگ بلند اقبال منے 'قرن اول اور ٹانی گذر چکا ہے۔ ہمارے دور میں تو ایسے علاء بھی نہیں ملتے جو دیند ارعلاء کے نہ ملے پر ہی افسوس کر سکیں۔ اگر سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی زبان صدافت سے جمیں یہ بشارت نہ لی ہوتی۔ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ مَنْ تَمَسَّكُ فِيهِ بِعَشْرِ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ نَجَال (احر-ابوزا) لوگوں پڑا کی زمانہ ایسا آئے گا کہ آگر اس میں کوئی مخص تہمارے (عقیدہ وعمل کا) دسواں حصہ بھی افتیار

كرلے تو نجات يائے۔

تو ہم تباہ ہو بچکے ہوتے 'ہماری بدعملی کا عالم بیہ ہے کہ سوائے مایوی اور نا امیدی کے کچھ پاس نہیں 'اعمال اس قابل نہیں کہ نجات ہو' اگر نجات ہو جائے تو یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ حدیث میں دسواں حصہ اختیار کرنے والوں کے لئے بشارت ہے۔ مارے لئے توبیہ بھی مکن نبیں کاش ہم سوال حصد ہی افتیار کریا ہے۔

دوسری فتم-عمل وعبادت : عبادت اور عمل تکتر کا دوسراسبب زامده عابد بھی عزت طلبی عادت ، کیر اور او کوں کے دلوں کو اپنی طرف ما تل کرے کے رذا کل سے خالی نہیں ہیں 'وہ بھی دنیا اور دین دونوں کے معاملات میں ان رذا کل کا اظهار کرتے

دنیا میں اس طرح کہ وہ یہ سمجھے ہیں کہ دو سروں کا ان کی زیار میلے گئے آنا ان کا دو سروں کی ملا قات کے لئے جانے سے بستر ہے' وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ضرور تیں پوری کریں' ان کی عُزْت کریں' مجلسوں میں ان کے لئے جگہ بنائیں' ان کا ذکر درع و تقویٰ کے اوصاف کے ساتھ کریں 'اور تمام امور میں اضمیں اولیت دیں۔ مختربہ علاء کے حالات میں جو ہاتیں ہم نے دنیا سے متعلق لکھی ہیں وہ ان پر بھی حرف بہ حرف صادق آتی ہیں۔ گویا وہ آئی عبادت و ریاضت کو مخلوق پر احسان تصور کرتے ہیں 'دینی معالمات میں ان کے نصورات کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو برواد سجھتے ہیں۔ حالا نکد حقیقت میں برواد وہ خود ہیں کوس کہ دی اس غلط فنی کاشکارہے۔ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَاسَيَعِنْهُ الرَّجُلِّ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اهْلَكُهُ ﴿ (مَلُمُ الْوَبِرِيرُ ) جب تم كى فنص كويد تتمتح موع اسنولوك بلاك موقع تويد سجموك سب نياده بلاكت اى كے لئے ہے۔

یہ بات آپ نے اس لئے فرمائی کہ لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کرنا دراصل ان کی تحقیر کا آئینہ دار ہے'نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے قول سے بندے کی تحقیر کی ہے بلکہ وہ اللہ پر مغرور ہے اور اس کے مذاب اور جاہ و جلال سے بے خوف ہے۔ معلوم نہیں وہ اتنا بے خوف کیوں ہے' جب کہ دو سری باتوں سے قطع نظر محض اہانت مسلم ہی اس کی بد عملی کے لئے کافی ہے۔ انخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

كَفَى بِالْمَرْ وِشَرَّ النَّيْحَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِم (ملم-ابوبرره) آدى كَيْ بِالْمَ كَيْ بِاتْ كَلْ مُ كَدوه اللهِ مسلمان عَالَى كَ إِلْمَ مُكْمَان عَالَى كَ إِلْمَ مُكْمَان عَالَى كَ إِلْمَ مُكْمَان عَالَى كَ إِلْمَ مُكْمَان عَالَى كَالْمُ الْمُكَالِ الْمُعْلَى الْمُرْفِقِينَ مُلْمَان عَالَى كَالْمُ الْمُعْلَى فَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى فَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى فَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِ

کتنا ذیروست قرق ہے اس عابد میں جو احسان سمجے کر حماوت کرتا ہے "اور خلوق کو ذلیل سمجھتا ہے اوراس محض میں جو اس ک عبادت و اطاحت کے بعاف اس سے حبت کرتا ہے "اس کی تعظیم کرتا ہے "اور اس کے لئے اللہ کے بمال ان درجات کی توقع کرتا
ہے جن درجات کی وہ اپنے لئے توقع نہیں کرتا۔ فور بھیخ الوگ تو ان کی عبت اور تعظیم کی وجہ سے نجات پاتے ہیں اور ان کی قریت
ہے اللہ کے بمال تقریب حاصل کرتے ہیں "اور وہ ان سے نفرت کرکے یا ان کی تو ہین کرکے اللہ کے بمال مبغوض بغتے ہیں "عین
مکن ہے کہ لوگ عابدوں کی عجب کی وجہ سے عمل کا اعلیٰ درجہ پائیں "اور وہ لوگوں کی تحقیر کی بنا پر ممل بن جائیں ہمول انموں نے
عبادت ہی نہیں کی۔ روایت ہے کہ بنی اس اس کی وجہ سے عابد کملا آن تھا "اس حد اس حد تک عبادت کی تھی اور وہ اللہ کے بمال
مشہور ہو گیا تھا "اور دو سمرا کثرت عبادت کی وجہ سے عابد کملا آن تھا "اس حد اس حد تک عبادت کی تھی "اور وہ اللہ کے بمال
درجہ متبول تھا کہ آبر کا ایک کلوا اس پر بیشہ سابہ تھی رہتا ہی اس بیغوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہموں "اور یہ ہماری قوم
کے امتیائی شمق اور عبادت گذار انسان ہیں "اگر میں ان کے پاس بیغوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہموں "اور یہ ہماری قوم
اظمار کیا "اور اسے بیغین نہ دیا۔ اللہ تعالی ہم کرت بیٹھ سکتا ہے "چائی جب فیادی کے بیغین عابا اس نے نفرت کا
اظمار کیا "اور اسے بیغین نہ دیا۔ اللہ تعالی ہو کہ اس وہ تک ہماری ان کے دان کے دول سے کہ وہ وہ سے ایک دولوں سے کہ وہ ایس کے داس واقعہ
کے بعد آبر کا گلوا فسادی کی تمام خطائیں معاف کردی ہیں "اور عابد کے اعمال ہا طل کردیے ہیں۔ ایک دوایت ہیں ہے کہ اس واقعہ
سے اللہ کا طاحت کی ہے۔ بلکہ وہ محکیر عالم "اور اس کی بیبت سے مرکوں رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے دل

ای طرح کی ایک روایت بیہ ہے کہ بی اسرائیل کا ایک مخص اپنی قوم کے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضرہوا اور مجدہ میں پڑ گیا' بزرگ نے اس کی کردن پر اپنے پاؤں رکھے اور کما اوپر آٹھ اللہ تعالی تیری مغفرت نہیں کرے گا' فیب ہے ندا آئی کہ اے میری نشم کھانے والے! وہ تو بخشا جائے گاپر تیری بخشش نہیں ہوگی' اس لئے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کمبل پوش ریشے و کم خواب کے کپڑے پہننے والے سے زیاوہ محکبر ہو تا ہے' اس لئے کہ دیشی لباس پہننے والا کمبل پوش کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے' اور اس کے لئے فضیلت کا اعتقاد رکھتا ہے' اور کمبل پوش یہ سمجھتا ہے کہ افضل صرف میں ہو۔

ایک اور آفت بھی ہے جس سے بہت کم عابد و زاہد محفوظ رہتے ہیں 'اوروہ یہ ہے کہ کہ اگر کوئی ان کی طرف تھارت سے دیکتا ہے' یا اضیں ایزا رہتا ہے تو وہ یہ سیحتے ہیں کہ یہ نا قابل معانی جرم ہے۔ اللہ اس کی ہرگز منفرت نہیں کرے گا' وہ اپنے اس عمل سے اللہ کی یمال مغفوب بن چکا ہے' اور اگر یہ سلوک کسی دو سرے مسلمان کے ساتھ ہو تا ہے تو اس پر نا پندیدگی کا یہ روعمل نہیں ہو تا' اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تدرو منزلت کا ترقی ہے' حالا تکہ اس کا دعویٰ سراسر جمالت پر بین ہے' بعض اوگوں کی حماقت انھیں اس طرح کے دعووں پر مجبور کر وہتی ہے کہ "اس کا انجام بڑا ہو گا" یہ اپنے کئے کی سزایائے گا' وغیرہ۔ اور اگر انفاق سے وہ مُوذِي كى معيبت ميں بتلا ہوجا آ ہے تواہے اپني كرامت سجمتا ہے۔ اور يہ كہتا ہے كہ اللہ نے ہمارا انقام ليا ہے۔ وہ يہ نہيں ديكتا كم عمقار مشركين الله أوراس كے رسول كو كالياں ديتے ہيں۔ ايسے لوگ بھی گذرہے ہيں جنموں نے انبياء كو ايذائيں ديں ابعض انبیاء کومار احمیا۔ اس کے باوجود اللہ نے ان میں سے بیشتر لوگوں کو مسلت دی اور دنیا میں کوئی عذاب نہیں دیا۔ بلکہ بعد میں بہت سے مشرَفَ به اسلام بهی موضح اس طرح نه انعین دنیا مین عذاب موا اور نه آخرت میں۔ کیایہ جامل متکتر وردہ عابدیہ سمحتا ہے کہ میں اللہ کے یمال بلند درجہ رکھتا ہوں اس لیے تو اس نے میری خاطر انقام لیا جب کہ انبیاء سے بھی زیادہ کے لئے انقام نمیں لیا۔ شاید اسے یہ معلوم نمیں کہ وہ اپنے اس بجرد فجب کی بنا پرانند کے یمال معفوب ہے اور اپنی تباہی و بریادی سے بے خبر ہے۔ یہ اعتقاد مسکیرین کا ہے جو مقل سے محروم ہوتے ہیں ، حقمند عابد تریوں کماکرتے ہیں جیساکہ آند می چلے ایا بمل کرنے کے وقت عطاء سلمي كماكرت سے كدلوكوں پر جومصائب بحى نازل موت كيس ان كاسب ميں موں 'اكر ميس مرجاؤل و تم سب كوان معيبتوں سے نجات مل جائے الير كماكرتے ہيں جيساك ايك مخص نے موفات سے واليي كے بعد كما تھا أكريس نہ مو ما تو مجھے تمام حاضرین کے لئے رحمت کی امید مقی وونوں آدمیوں میں کتنا زبروست فرق ہے۔ ایک مخص ظاہرو باطن میں اللہ سے ور تا ہے ، ا پے تنس پر خانف رہتا ہے اپنے عمل کو حقیر سمحتا ہے اور اسے بھتر بنانے کی جدوجہد میں معموف رہتا ہے اور دو سرا اپنے دل میں ریاء کر صداور فریب کی خباشتی چمپائے ہوئے ہے اور شیطان کا بھلونا بنا ہوا ہے اور اس پریہ سجمتا ہے کہ میں اپنے عمل ے اللہ پر احسان کرتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ جو مخص بھی یہ اعتاد رکھتا ہو کہ میں اللہ کے کمی بندے سے برتر ہوں اس ک تمام اعمال بكاريس اس في الى جمالت الي عمل كاسرايه ضائع كرويا ب جمالت بدترين كناه ب اس بيد كرالله ب دور کرنے والی چزدد مری نسی ہے۔ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ دد سرے سے بسترے محس نادانی اور جمالت ہے اور اللہ ک كرس بي خونى كى علامت ب- جالا كيد الله تعالى كا أرشاد ب

ایک دوایت بین ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی فض کا ذکر خیر ہوا ایک روزوہ فض آپ کی مجل بیں حاضر ہوا مصابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہی ہے وہ فض جس کا اس روز ہم تذکرہ کررہے تھے 'آپ نے فرمایا بیس اس کے چرے پر شیطان کی پر چھائیں دیکھ رہا ہوں 'اس فض نے آکر سلام کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوگیا 'آپ نے اس سے فرمایا بیس ہے کہ قوم کوئی فض تھے سے افضل نہیں ہے؟ سے فرمایا بیس ہے کہ قوم کوئی فض تھے سے افضل نہیں ہے؟ اس کے اس نے عرض کیا ہاں واقعی یہ بات قو ہے (احمد براز 'وار فلنی۔ انس 'اک آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نورِ نبوت سے اس کے اس کے باطن کی خاشوں کا اثر اس کے چرے پر محسوس کر لیا تھا۔ فرض یہ کہ کرم ایک ایس آفت ہے جس سے اللہ کی طرف وہی بندے محفوظ رہتے ہیں جنمیں اللہ اپن امان میں رکھے 'ورنہ عام طور پر لوگ اس آفت میں گرفار نظر آتے ہیں۔

# كبركى آفت كے اعتبار سے عالموں اور عابدوں كے تين درجے ہيں

سلا درجہ : بیہ کر کبراس کے دل میں جاگڑیں ہو'اوروہ یہ سمتنا ہو کہ میں دو سرے سے بھتر ہوں' تاہم وہ متواضع رہنے ک کوشش کرتا ہے'اور ایسے اعمال کرتا ہو چیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دو سروں کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں'ایسے مخض کا یہ حال ہے کہ اس کے دل میں کبر کا در فت موجود ہے الیکن اس نے در فت کی شاخیس کاٹ ڈالی ہیں۔

دوسرادرجية يه ب كدوه اليخ افعال ك ذريعه كركا اظهار كرد مثلًا مجلس من باند جكد ربيه في ساتميون ربرتري ظا مركرك

جو مخض اس کے اوائے حق میں کو آئی کرے اس پر تکیر کرت اور عالم میں اوٹی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے پچھ اس طرح رشخ پھیر
کرچاتا ہے کویا ان سے اعراض کر رہا ہو' اور عابد میں یہ بات ہے کہ وہ بڑی روکی کا مظاہرہ کرتا ہے پیشانی پر فکنیں ڈال لیتا ہے کویا
لوگوں سے براٹ کر رہا ہو' اضیں حقیر سمجھتا ہو' یا ان سے تاراض ہو' اس پھارے کویہ بات معلوم نہیں کہ تقویٰ پیشانی کی رکھنوں
میں نہیں ہے' اور نہ چرے کی ترشی میں ہے' نہ کردن جماکر چلنے میں ہے' نہ دامن جھکنے اور سمینے میں ہے' بلکہ تقویٰ کا منبع اور
منزل دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ (مسلم۔ ابو ہریرہ)
تقة کی سال ہے۔

اس حقیقت سے کوئی واقف نہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدے متی اور صاحب ورع سے لیکن وہ متی مولے کے ساتھ ساتھ کرکانہ اخلاق میں بھی سب سے زیادہ سے بھوت جہم فرماتے 'اور زیادہ ترلوگوں سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملا قات فرماتے۔ حرث ابن جزء الزبیدی فرماتے ہیں کہ جھے پڑھے لکھے لوگوں میں وہ آدی اجھے لگتے ہیں جو کشادہ رو'اور خندہ جبین بول' وہ فخص جس سے تم خندہ روئی کے ساتھ ملتے ہواور وہ تم سے تکدر کے ساتھ ملتاہو گویا تم پراحسان رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں میں ایسے افراد زیادہ نہ کرے۔ اگر اللہ تعالی کو ترقع' اور تکتر پہند ہو تا تو بھی اپنے نبی حضرت محد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بید نہ فرما تا:۔

وَاحْدُونُ حَنَاحَكَ لِمَنِ النَّهُ عَكِيمِ النَّهُ وَمِنِينَ (پ١٩ر١٥ آيت ٢١٣) اور ان ان کور ان کار اه چليسد اور ان ان کور آپ کی راه چليسد

ان دونوں درجوں کے حامل وہ لوگ ہیں جن کی عادات اور حالات پر تکبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے باوجودوہ تیسرے درجے کے لوگوں سے کم اس آفت میں مبتلا ہیں۔

تيسرا درجيم : ان لوگون كا ب جن كي زبان پر مروقت كمركى باتيل رائي بين يمان تك كه وه مروقت وعوے كرتے بي افخرو مباہات کی باتیں کرتے ہیں' اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں' اپنے أحوال اور مقامات منکشف کرتے ہیں' اور علم وعمل میں دوسروں پر غلبہ پانے کے لئے طرح طرح کے جھنڈے استعال کرتے ہیں۔ مثلاً عابد دوسروں پر فخرکرتے کے لئے اس طرح کی باتیں کرنا ہے' وہ کمال کا عابدہے؟ اس کی عبادت ہی کیا ہے؟ اسے ڈید میں پچھ بھی میشر نسیں؟ وغیرہ وغیرہ 'ان کے نقائص ڈعونڈ دُموندُ كربيانِ كرنا ہے ، كرائي تعريفي شروع كرويتا ہے كه ميس في اتن تحت اظار نيس كيا ، يا ميں رات كوسو تا نيس ، مرروز ایک قرآن ختم کر با ہوں اور فلال مخص میم تک سو تاہے ، وہ زیادہ پر متاہمی نہیں دغیرہ وغیرہ۔یہ جملے تو صریح تعریف کے ہیں جمیمی مبعى سَمَنًا البيانس كارزكيه كرمام مثلاً بدكه فلال مخض في مجمع نقصان بنهام كاراده كيا اس كابيا بلاك موكميا كاال ك كيا" يا وه كنى مرض مين كرفار موخيا" اس طرح ده كويا الى كرامت ظاهر كرنا جابتا ہے "ايبا فض اكر شب بيداري مين مجنس جائے تو وہ خود بھی شب بیداری کر تا ہے اور زیادہ سے زیادہ تمازیں پڑھتا ہے ؟ یا ایسے لوگوں میں جا مجنبے جو بھوک پر مبر کرتے ہیں تو خود بھی اپنے ننس کو بھوک پر مبر کرنے کا عادی بنا آ ہے آگہ ان پر غلبہ پایسکے 'اور آئی قوت اور ان کے مجز کا اظہار کرسکے۔ اس طرح وہ عبادت میں بھی شدّت اختیار کرتا ہے اس خوف ہے کہ لوگ میا نہ کمیں کہ فلاں اس سے زیادہ عبادت گذار اور اللہ کے دین میں اس سے زیادہ قوی ہے۔ عالم اس طرح فخرکر تا ہے کہ اپنے ہم عَصرعلاء کے مقابلے میں یہ دعویٰ کر تا ہے کہ میں ہرفن سے واقف ہوں۔ مجھ پر حقائق مکشف ہیں اور میں نے شیوخ واساتندہ میں فلاں فلاں کو دیکھا ہے تم کیا ہو اور تساری فضلیت کیا ہے؟ تم كس سے ملے ہواور كس سے مديث سى ہے؟ يہ سب باتيں وہ اس لئے كراہ ك مخاطب كى تحقير كرے اور ايى بدائى ظاہر كرے۔ اور اس كى مباہات اس طرح ہے كہ وہ منا ظرويس يدكوشش كرتا ہے كه حريف رغالب اباؤن حريف بحديد عالب ند ہوسکے۔ وہ دن رات ایسے علوم کی مخصیل میں ضائع کرتا ہے جن کے ذریعے معلوں میں اپنے آپ کو سجا سکے جیسے منا عمرو عدال ،

بخسین عبادت و سمجرہ الفاظ مفظ علوم۔ یہ ساری تھ و دووہ اس لئے کرتا ہے کہ ہم عمروں پر برتری حاصل کرسکے اور ان پر فاکن رہے۔ وہ احادیث کے الفاظ اور ان کی آسانید تک آز بر کرلیتا ہے تاکہ غلطی کرنے والوں پر رَد کر سکے اور اس طرح اپنے علم و فضل کو ٹابت کرسکے اور اپنے ہم عمروں کے تقص علم کا ڈھٹھ وہا ہیں سکے 'میں دجہ ہے کہ جب کوئی فض غلطی کرتا ہے تو وہ محض اس خیال سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس پر رد کر سکوں گا۔ اور آگر کوئی غلطی نہیں کرتا تو اسے دکھ ہوتا ہے 'اور یہ خوف وامن کیر ہوتا ہے کہیں لوگ اسے جمع سے براعالم اور حافظ مدیث نہ سمجھ ہے۔

یہ تمام ہاتیں کرکے اخلاق اور اس کے تمامج و شمرات ہیں۔ علم و عمل کے ذریعہ برتری حاصل کرتے کا جذبہ ان اخلاق کا اور سرچشمہ ہے۔ کون ہے جو ان تمام سے یا ان میں سے بعض عادات سے خالی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ جو فض ان اخلاق کا حاص ہو اس مدیث شریف کا علم رکھتا ہے "جس فض کے دل میں رائی برابر بھی کر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا" وہ اس حدیث شریف کا علم رکھتا ہے "جس فض کے دل میں رائی برابر بھی کر ہوگا وہ جنت میں اللہ علیہ وسلم تو اسے اس طرح کرتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے اسے نفس کو کس طرح بوا سمجھتا ہے اور ذی بھی عظیم ہوتے ہیں؟ عظیم وہ ہے جو ان عادات سے خالی ہو اور جو ان عادات سے خالی ہو تا ہے اس دوز نی نمی معلی معلی معلی میں سمجھے کہ میں نہر کر ہو تا ہے اور نہ خود پہندی ہوتی ہے۔ عالم حقیقت میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیق معلی میں سمجھے کہ "ہمارے نزدیک تیری قدر اس وقت تک ہے جب تک تیری قدر تیرے دل میں نہیں ہے "اگر تو اسے نفس کی قدر سمجھتا ہے تو ہمارے نزدیک تیری کوئی قدر نہیں ہے" جو مخض اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے" اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے" اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے" اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے" اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے" اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے" اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے" وار حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں دیا۔

تیسری قشم - حسب و نسب کے ذریعے تکبر ؛ جو فیض اعلی نسب رکھتا وہ ان اوگوں کو حقیر سجھتا ہے جو اس عالی نسبی سے محروم ہوتے ہیں 'اگرچہ وہ علم اور عمل میں اس سے ارفع واعلی ہی کیوں نہ ہوں۔ بھی اس فیض کے تکبر کا عالم یہ ہو تا ہے کہ اس معمولی حسب رکھنے والے لوگ ذر خرید ظلام اور نوکر نظر آتے ہیں 'وہ ان کے ساتھ بیٹھنے اُٹھنے اور کھانے پینے میں کراہت محس کرتا ہے 'زبان کے ذریعے وہ اپنے حسب نیسب پر اس طرح افرکر تا ہے کہ دو سروں کو نبطی 'ہنری اور یا ارمنی کہ کر پکار تا ہے یا میری کرتا ہے تو کون ہے 'تیرا باب کیا تھا' میں فلاں کا بیٹا کرتا ہے کہ آری اپنے نب کا حوالہ دے کر خضب کی آگ بھرکتا ہے کو آری اپنے نب کا حوالہ دے کر بیٹر کرتا ہے کہ ایک بندہ حقیرے اس کا فیوتر بھی نہیں کیا جا سکا۔ جیسا کہ حضرت ابوذر سے دوایت ہے 'کہتے ہیں کہ سرکار دو کا کہ مورودگی میں میری ایک فیض سے بحرار ہوگی' اور میں نے ضفے میں اسے ابن البوداء (کالی عورت کا بیٹا) کہ دوا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ سے ارشاد فرایا ہے۔

طَفِ الصّاعَ طَفِ الصّاعَ لَيُسَ لِإِبْنِ الْبِيضَاءِ عَلَى ابْنِ السّوْ دَاءِ فَضُلُّ وَوَلَى السّوَ دَاءِ فَضُلُّ وَوَلَى النَّالِ السّرَارِينَ مَعْدِوْا مِنْ مِنْ الْبِينِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللللللللَّاللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّاللَّا اللَّا الللَّالِمُ ال

ابوذر کتے ہیں آپ کی یہ بات من کر میں دین پر لیٹ کما اور میں نے اس ہونس ہے کہا کھڑے ہوجاؤاور میرے رضار کو اپنے تدموں سے روندو (احمد ' بخاری و مسلم )۔ دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذراکو کس طرح ان کی اس غلطی سے آگاہ کیا' وہ اپنے سفید فام ہونے کو اپنے لئے برتری کا سبب سمجھ رہے تھے' آپ نے یہ فرہا کرکہ اسلام کی نظر میں سفید رواور سیاہ رود دونوں برا بر بین انحص آگاہ کیا کہ اس خرج کا تصور بھی گناہ اور جمالت ہے ' یہ بھی دیکھئے کہ ابوذرا بر آپ کی تنبیہ کا کس قدر اثر ہوا کہ اس لیم بین انحص کے اپنی غلطی پر نادم ہوئے' توب کی اور اس محض کے پاؤں کے توہ ہے اپنے دل کی شطح سے اس درخت کی جزیں اکھاڑوالیں جے کہ رومخصوں کے برکم کہ عزت کا قلع قبع ذات ہی ہو تا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ دومخصوں کر کر کہتے ہیں' انحوں نے یہ بات جان لی کہ عزت کا قلع قبع ذات ہی ہو تا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ دومخصوں

نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مغا ثرّت کی۔ ان میں سے ایک نے دو سرے سے کہا کہ بیں فلاں ابن فلاں ہوں۔ تیری ماں مَرے تو کون ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادر فرمایا کہ دو آدمیوں نے معزت مولی علیہ السلام کے سامنے فخر کیا تھا' ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے نو آبا ق آجداد کے نام کنوائے' اللہ تعالی نے معزت مولی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ نو جہنی ہیں اور دسویں جہنی تم ہو (سند احمہ) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

لِيَّذَ عَنْ قَوْمُ الْفَخْرَ بِآبَاءِهِمْ وَقَدْصَارُ وُافَحْمًا فِيْ جَهَنَّمَ أَوْلِيَكُوْنَنَ اَهُونَ عَلَى اللهِ مِنْ البَّهِمِنَ الْجَعِنْ الْمَارِيْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ ال

چوتھی قشم۔ حُسن کے ذریعہ سکتر : حسن کے ذریعہ سکتر عام طور پر عور تیں کیا کرتی ہیں ، یہ سکترا نمیں اس بات پر مجور کرناہے کہ دو اپنے علاوہ عور تول کے نقائص بیان کریں 'ان کی عیب جوئی کریں 'اور ان کی غیبت کریں 'چنانچہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی 'میں (اس کے جانے کے بعد) ہاتھ کے اشارے سے کئے گلی دو اتن مختفر تھی 'آپ نے فرمایا: تم نے اس عورت کی فیبت کی ہے۔ ( ۱ )ان کی اس تقید کا مشاہمی کمر خفی تقارب مورت کو بوئی نہ کہتیں۔ گویا انھیں اپنا قامت پند آیا 'اور دو سری عورت کو بیت قد سمجھ کریونی کمہ دیا۔

پانچوں قتم - مال کے ذریعے کیر : یہ کیربادشاہ اپنے خزانوں میں 'مخبار اپنے اموال تجارت میں 'دہمقان اپنے کھیتوں میں خوش ہوش اپنے اس اور سواریوں میں کرتے ہیں 'فی تنگ لست کو حقیر سجھتا ہے اور اس پر کلترکر تا ہے 'ار راس سے یہ کہتا ہے کہ تو بحیک منگا اور مسکین و محتاج ہے۔ میں چاہوں تو تھے جیسوں کو خریدلوں 'اور تھے سے اجھے لوگوں کو اپنا فادم بناؤں تو کون ہے اور تیرے پاس کیا ہے؟ مرف میرے کھر کا سامان تیرے مال سے زیادہ ہے 'میں دن بحر میں اتنا خرج کروتا ہوں بھتنا تو سال بحر میں نہیں کھا پا آ۔ یہ تمام باتیں فنی اس لئے کر تا ہے کہ اس کی نظروں میں مالداروں کی اہمیت و عظمت ہے اور فقر کو تا پندر کرتا ہے 'میں کھا پا آ۔ یہ تمام باتیں فنی اس لئے کرتا ہے کہ اس کی نظروں میں مالداروں کی اہمیت و عظمت ہو تا تو ایس باتیں نہ کرتا۔ مالا نکہ اس کا مطلب میہ ہو تا تو ایس باتیں نہ کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فربایا:۔

فَقَالَ لِصَّاحِيهُ وَهُوَيُحَاوِرُ مُأْنَا أَكْثَرُ مِنْكَمَالاَّةَ لَدًا وَاعَزُّ نَفَرًا۔

(پ۵اره آیت ۳۲)

سواپنے اس ملاقاتی ہے اِدھراُدھر کی ہاتیں کرتے کرتے کھنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں نبھی زیادہ ہوں اور مجمع بھی میرا زبدست ہے۔

دو سرے محض نے جواب دیا :۔

اُنْ تَرَنْ اَنَّا اَقُلَ مِنْكُمَا لِأَوْ وَلَا اُهُ فَعَلَى رَبِّى اَنُ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنُ جَنْنِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا حُسُبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصُبِحَ صَعِينًا زَلَقَالُ وَيُصُبِحَ مَاءُ هَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْنَطِيعَ لَهُ طَلَبَكُ ( په ۱۵ ما آیت ۳۰ س)

<sup>(1)</sup> يرروايت كتاب آفات السان يس كذرى ب-

اگر توجھ کو مال اور اولاد میں کم تر دیکھا ہے توجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہو تا ہے کہ میرا رب جھ کو تیرے باغ ہے ا باغ سے اچھا باغ دیدے اور اس (تیرے باغ) پر کوئی تقدیری آفت آسان سے بھیج دے جس سے وہ باغ و نعتا ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس سے اس کا پانی بالکل اندراُ تر (خٹک ہو) پھر تو اس کی کوشش بھی نہ کر سکے۔

> پہلے مخص نے مال اور اولاد کی کثرت پر تکبر کیا تھا۔ اس کا انجام اس قول سے ظاہر ہے:۔ یکالیکٹنی کُمُانْسُر کُبِر بِنَی اَحَدَا۔ (پ۵ار ۱۵ آیت ۳۲) کیا خوب ہو تاکہ میں آپنے رب کے ساتھ کمی کو شریک نہ محمرا آ۔

قارون كے تكبری بخی می نوعت بھی اللہ تعالی نے اس كے فردرى يہ مغيت بيان فرائى ہے: -فَحَرَجَ عَلَى قُومِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيكُونَ الْحَيّاةَ اللَّنْيَا يَالَينَ لَنَامِثُلَ مَآ اُونِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَنُو حَظِ عَظِيمٍ - (پ١٠٠ه آيت 24)

پھردہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کے طالب تنے کنے لگے کیا خوب ہو تاکہ ہم کو بھی وہ سازو سامان یلا ہو تا جیسا قارون کو ملاہے 'واقعی وہ براہی صاحب نفیب ہے۔

چھٹی فتم۔طاقت کے ذریعہ تکبر: یہ تکبرطاقور آدی اپنے سے مزور انسان پر کرتا ہے۔

سانویں قسم۔ کشرت انصار و اعوان کے ذریعیہ : بعض لوگ اس لئے تکبر کرتے ہیں کہ ان کے تلانمہ 'مدگار واعوان و انتباع و مریدین کی تعداد زیادہ ہے۔ بادشاہ نوج کی تکثیرہے تکبر کرتے ہیں اور علاء تلانمہ کی کثرت ہے۔

اس پوری مختلو کا حاصل یہ نکا کہ اس نعت ہے تکبرکیا جاسکتا ہے جے کمال کمنا ممکن ہوخواہ وہ حقیقت میں کمال ہویا نہ ہو۔
یمال تک کہ مختف یا فیرمخنگ پراس لئے تکبرکر سکتا ہے کہ اسے مخلوق کے بارے میں جو معرفت حاصل ہے وہ دو سروں کو حاصل
نہیں ہے۔ کیوں کہ تخت کو کمال سجعتا ہے 'اگرچہ نی الحقیقت اس کا فعل عذا پ شدید کا باعث اور ہلاکت و بریادی کا سبب ہو 'اس
طرح فساق و فجار بھی اپنے ہم عموں اور ہم عصوں پر شراب خوری جماع اور اغلام کی کثرت سے فخر کرتے ہیں 'کیوں کہ وہ یہ سجعتے
ہیں ہمارے یہ اعمال کمال ہیں 'عالا نکہ ان کا یہ اعتقاد جمالت پر بنی ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن سے آدمی تکبرکر تا ہے 'اور ان لوگوں پر
کر تا ہے جن میں وہ باتیں نہیں ہیں 'یا ہیں تو اس کی نسبت کم ہیں۔ اگرچہ اللہ کے یماں وہ لوگ بھی اس کے برابریا زیادہ ہی ہوں۔

### ان اسباب کابیان جن سے تکبرکو تحریک ہوتی ہے

یہ بات پہلے بیان کی جا پھی ہے کہ کبر ایک باطنی خلق کا نام ہے۔ اس کے نتیج میں جو اخلاق واعمال فلا برہوتے ہیں وہ اس خلق کا نام ہے۔ اس کے نتیج میں جو اخلاق واعمال فلا برہوتے ہیں وہ اس کی قدر کا ثمرہ ہیں۔ ان اخلاق واعمال کو تکتر کمنا مناسب ہے۔ کبر امریاطن کو نام ہے 'جس کے معنیٰ ہیں تقس کو بوا سمجھتا اور اس کی قدر جا ناے اور اس امریاطن کا موجب ایک ہے اور وہ ہے جیسب اس کے معنی سمجھتا تو اپنے آپ کو بروا جانے گا اور دو سرے کے معالمے میں بروا سمجھتا تو اپنے آپ کو بروا جانے گا اور تکتر کرے گا۔ گا۔

ظاہری کبرے تین اسباب ہیں۔ ایک سب تو متلتریں ہو تا ہے' اور ایک اس میں جس پر بھترکیا جائے' اور تیرا سبب ایسا ہو تا ہے جو ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہو۔ جو سبب متلتر میں پایا جاتا ہے وہ حقد اور حسد ہے' اور جو ان دونوں کے علاوہ سے متعلق ہے وہ ریا ہے' اس لحاظ سے چار سبب ہوئے مجنب' کیند' حسد اور ریا۔ مجنب کے بارے میں ہم پہلے بیان کر پچے ہیں کہ

اس سے کبرباطن پدا ہو تا ہے اور باطن سے اعمال اقوال اور اجوال میں مرایت کرتا ہے اور اعضاء پر ہو تا ہے۔ حقد بغیر مجب کے بھی تکبرراکسا آ ہے۔ مثلاً کوئی مخص دوسرے کو اپنے برابریا برز تفتور کرتا ہے الیکن می دجہ سے نارا نسکی بیدا ہو گئ جس کے باعث دل میں کینہ پیدا ہوا اور وہ اتا رائع ہو گیا کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی اس کی تواضع پر اپنے کو آمادہ نہیں کرپا ہا'اگرچہ اسے سے بات معلوم ہے کہ وہ دو سرا محض اپنی برابری یا برتری کے باعث میری تواضع کا مستق ہے۔ کتنے ہی ردیل ایسے ہیں جو اکابرین کے لئے متواضع رہنا پنید نہیں کرتے ہمیوں کہ ان کے دلوں میں ان اکابرین کے لئے کیند اور بغض ہو تا ہے۔ یہ کیند انتمیں انکار حق پر بھی مجور کرتا ہے اگر حق بات می ایسے محض نے کی ہوجس کے لئے اس کے دل میں کینہ ہے ، نفیحت مجی تیول نہیں کریا تا ، كوشش يدكر آے كه ان سے آم آم اس رے آگرچه وہ يہ بات جانتا ہے كه ميں آمے رہنے كامستی نبيں مول اكر آن بزركوں پر ظلم كرے توندان سے معاف كرائے نه معذرت كرے مولى مسله معلوم نه موتومعلوم كرنے كے لئے جاتے ميں عار سمجے - حمد سے بھی محسود کے لئے دل میں بغض پردا ہو تاہے آگرچہ اس کی جانب سے کوئی ایذا نہ پنجی ہو' اور نہ کوئی ایسا سب موجود ہوجو محسود پر نارانسکی کاموجب بنا ہو۔ حد کی بنائر آدمی حق بات کا انکار کردیتا ہے 'اور تقیعت تبول کرنے سے بھی اعراض کر آ ہے۔ بہت سے جابل اليب ديكھ محكے ہيں جو علم كاشوق ركھتے ہيں ليكن جمالت انعيس علم سے محروم ركھتی ہے۔ كيول كدووا ب شرك بعض عالمول یا بعض تعلیم یا فته عزیزوں ہے اس لئے استفادہ نہیں کریائے کہ ان سے حمد رکھتے ہیں ان سے اِعراض کرتے ہیں۔ اور یہ جانتے ہوئے بھی ان سے حید رکھتے ہیں کہ وہ علم و فعل کی بنائر ہماری تواضع اور احزام کے مستحق ہیں لیکن حید انھیں اس بات پر مجور كرتا ہے كہ ان سے متكبرن كے اخلاق كے ساتھ بيش أئيں اول ميں يہ اعتقاد ركھتے ہيں كہ ہم ان كى خاك پا كے برابر مجی نہيں ہیں۔ ریا بھی متکترین کے اخلاق کی مقتفی ہے۔ یہاں تک کہ آدی سے عالم سے منا ظرو کرنے پر بھی مجور نظر آ تا ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ مجھے افضل ہے۔ نہ ان دونوں کے درمیان شاسائی ہوتی ہے 'نہ حسد اور بغض ہو تاہے 'اس کے باوجود دواس مخص کے سامنے متواضع نہیں ہو تا'نداس کی بات قبول کرتاہے'ند نصیحت سنتاہے'نداستفادہ کرتاہے محض اس خوف ہے کہ کمیں لوگ یہ نہ کمیں کے فلال عالم اس سے افغل ہے۔ کویا اس تکبر کا باعث محض ریا ہے۔ اگر کمیں ایس جگہ وہ عالم مل جائے جمال کوئی نہ د مکھ رہا ہو' تو تکبر نہیں کر آ۔ اس کے بر عکس جو لوگ عجب حسد' یا حقد کی بنائر محکتر کرتے ہیں وہ خلوت میں بھی تکترے باز نمیں آتے۔ اس طرح بعض لوگ ریا کے لئے اپنانسب عالی دکھاتے ہیں۔ حالا نکد وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا وعویٰ جموث ہے ، مرجموٹے نسب ہی کو ذریعہ تکبرہا لیتے ہیں ، مجلسوں میں کم نسب لوگوں سے بلند مقام پر بیٹھتے ہیں واستوں میں آھے آمے چلتے ہیں اعزاز واکرام میں اس کی برابری پند نہیں کرتے والا کلہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اس برابری کے مستحق نہیں ہیں ' كيوں كه اختيں اپنے دعوىٰ نسب كے جموٹا ہونے كالقين ہو تا ہے اس لئے ان كے باطن ميں كبر شيں ہو تا الكين ريا اخميں متكترين جیسا عمل کرنے پر مجبور کردی ہے۔ عام طور پر لفظ محکیر کا اطلاق اس مخص پر ہو آہے جو باطنی کبر۔جوعیب کا نتیجہ ہے۔ کی بنا پر اس طرح کے اعمال کرے ریا کی بنا پر دو سروں کو بنظر تھارت ویکھنے والا مجی مطلبر کملا تا ہے کیوں کہ یماں کبرے افعال میں مشابت موجود ہے۔ آگرچہ باطن میں عجب موجود نہیں ہے۔

### متوا منعین کااخلاق اوراعمال کی تفصیل جن میں

#### تكتريا تواضع كااثر ظاهرهو

جاننا چاہیئے کہ تکبر آدمی کی عادتوں اور طور طریقوں میں ہوتا ہے جیسے مند پھلالینا مین انھیوں سے دیکھنا محردن سینے پر ڈالے رکھنا ' چار زانویا تکیہ لگا کر بیٹھنا' یا اس کے اقوال میں ہوتا ہے حتی کہ آواز 'حدف' والغاظ کی اوالیکی کا طریقہ 'اور جواب دینے کا اُسلوب بھی بخترے خالی نہیں مو تا۔ بختر چلنے پھرنے اُٹھنے بیٹھنے ترکات سکنات میں بھی ہو تا ہے ایک حال سے دو سرے حال میں بدلنابھی تکترکا مظمّرین سکتا ہے۔ محکترین میں بعض ایسے ہیں جو ان تمام آفعال و آقوال میں تکبرکرتے ہیں اور بعض محکترین کچھ اُمور میں تکبرکرتے ہیں اور پچھ میں تواضع کرتے ہیں۔ ذیل میں پچھ عادات بیان کی جاتی ہیں۔

مثال کے طور پر بعض لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ دو مرے ہمارے سامنے دست بستہ گوئے رہیں کیا ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو جایا کریں۔ حضرت علی کڑم اللہ وجد کا ارشاد ہے کہ جو فض کی دوز فی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کسی ایسے آدی کو دیکھ لے جو خود تو بیٹھا ہوا ہو اور بہت سے لوگ اس کے سامنے مؤدّب کھڑے ہوئے ہوں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت تھی کسی سے نہ تھی بجب صحابۃ آپ کو دیکھتے کھڑے نہ ہوتے کیوں کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ کو اس طرح کھڑا ہونا پہند نہیں ہے۔ (۱)

بعض متکبرتن اس وقت تک چھاپند نہیں کرتے جب تک ان کے پیچے پیچے چلے والانہ ہو ' حضرت ابوالدروائو فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ سے دور ہو تا رہتا ہے جب تک کوئی فخص اس کے پیچے پیچے چلے چاہے۔ حضرت عبدالر ممن ابن عوف اوان کے نوکروں اور فلاموں سے متاز نہیں کیا جاسکا تھا کیوں کہ ان کا فلا ہری لباس کس طرح بھی نوکروں کے لباس سے زیادہ نہیں تھا۔

پیچے لوگ حضرت حسن بھری کے پیچے پیچے چلے ' آپ نے اضحیں روک دیا ' اور فرمایا کہ تمہاری یہ حرکت میرے دل میں سے سب پیچے چلے نواز خیس آگے برھاتے اور خودان کے کو نکال دے گی۔ بعض او قات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساخہ چلے تو اخیس آگے برھاتے اور خودان کے پیچے چلے (ابو منصور دیمی۔ مند الفردوس) یا تو اس لئے کہ صحابہ کو تعلیم دینا مقصود تھا' یا اس لئے کہ آپ اس طرح اپنے نفس سے کیر و فجب کے شیطانی وسوسوں کو دور رکھنا چاہج تھے' جیسا کہ آپ نے نماز کے دوران ان دو وجوہات کی ہنا پر نیا لباس آثار کر پر انا لباس کین لیا تھا۔ (۲)

بعض متکترین کی بید عادت ہوتی ہے کہ وہ دو سرول کی زیارت و طاقات کے لئے نہیں جاتے ہی ان سے دیٹی نفع ہی کیوں نہ ہوتا ہو' بیہ امر تواضع کی ضد ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سغیان ثوری رملہ تشریف لے گئے' حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے یمال تشریف لاکیں اور کچھ احادیث بیان فرما تیں۔ کسی نے عرض کیا اے ابو اسحاق! آپ ان جیسے بوے لوگوں کو بھی بُلواتے ہیں' فرمایا ہیں اس طرح ان کی تواضع کا احتمان لیما چاہتا ہوں۔

یہ بھی متلترین کی عادت ہے کہ اپنے سے کچلی سط کے لوگوں کا اپنے برابریا پہلو میں بیٹھنا پند نہیں کرتے ، بلکہ اپنے سامنے ادب کے ساتھ بھلانا پند کرتے ہیں۔ یہ امربھی تواضع کے فلاف ہے۔ ابن وہب کتے ہیں کہ میں حضرت عبد العزیز ابن ابی رواو کے پاس بیٹھا تھا کہ میرا دانو اُن کے ذائو سے مس ہوگیا ، میں ان سے ہٹ کر بیٹھنے لگا تو انھوں نے میرا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کر رہے ہوجو محکوم حاکموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ، میں تو تم سب میں برا انسان ہوں۔ حضرت انس تروایت کرتے ہیں کہ مدید کی کوئی بچی اگر سرراہ آپ کا اِنھ پکڑ کر کھڑی ہوجاتی تو آپ اس وقت تک ہاتھ علیمہ نہ نہاتے واست تک وہ خودی چھوڑ کرنے جلی جاتھ الے۔ ۳)

منظرین کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ مریضوں کے پاس بیٹھنے سے بچتے ہیں اوران سے دور رہتے ہیں یہ بھی کبر ہے۔ روایت ہے کہ ایک فنص آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا'اس کا چرو چیک کے وانوں سے بحرا ہوا تھا اور ان سے پانی رس رہاتھا اور آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھارہے تھے 'وہ مجلس میں آیا اور کھڑا رہا' آپ اٹھے اور اسے اپنے برابر بٹھالیا۔ دسی ک

<sup>(</sup>۱) یه روایت آدائ المجدین گذر چی ہے۔ (۲) یه روایت کائ الملزة ین گذری ہے۔ (۳) یه روایت آدائ المعید ین گذری ہے۔ (۳) یہ روایت آدائ المعید ین گذری ہے۔ (۳) یہ روایت آئی المب ین گذری ہے۔

بعض لوگ گرکاکوئی کام اپنے ہاتھ سے کرنا پند نہیں کرتے ' یہ بھی فلاف تواضع' روایت ہے کہ حضرت عمرابن عبدالعزیز کے
گررات کے وقت ایک مهمان آیا' آپ اس وقت لکو رہے تھے' اچاک چراخ مختمانے لگا ایبالگا اب بچھ جائے گا' وہ مهمان کئے
لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ چراخ صحح کردوں' آپنے فرمایا آدمی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ مهمان سے خدمت لے' اس
نے عرض کیا کہ کیا میں خادم کو آواز دوں' آپنے فرمایا وہ ابھی سویا ہے' پھر آپ نے بی تکالی اور چراخ میں تبل ڈالا معمان نے کما
امیرالمؤمنین! آپ نے خودی ایسے کام کرلیتے ہیں' انھوں نے فرمایا کہ میں جب اس کام کے لئے اٹھا تب بھی عمرتی' اور اس کام
سے فارغ ہوکر آیا تب بھی عمرتی رہا' بھی میں کوئی لقص پیدا نہیں ہوا' کوئی کی واقع نہیں ہوئی' بمترین آدمی وہ ہو اللہ کے بمال
متواضع ہو۔

بعض متکترین اپنا سامان اٹھا کر چانا پند نہیں کرتے ہے طرفقہ بھی متوا نعین کی عادت کے خلاف ہے۔ جناب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سامان اٹھا کر لے جایا کرتے تھے (ابو بھی۔ ابو ہری اللہ علیہ وسلم سامان اٹھا کرلے جایا کرتے تھے (ابو بھی۔ ابو ہری اللہ عفرت علی کڑم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل خانہ کے لئے کوئی چیزا ٹھا کرلے وجہ اور نہ اس میں کوئی کی واقع ہوتی ہے۔ معرت ابو عبید الجراخ جس نمائے میں امیر تھے 'پانی کا گھڑا بحر کرخود حمام میں لے جایا کرتے تھے 'ٹابت ابن ابی مالک کہتے ہیں کہ میں نے معرت ابو ہریوہ کو ہا زار سے آتے ہوئے دیکھا انھوں نے کٹریوں کا تھرا اُٹھا رکھا تھا۔ بضع مابن بات کتے ہیں کہ کویا میں اپنی آئھوں سے دیکھ رہا ہوں معرت عمرے ہا کہوں سے دیکھ رہا ہوں معرت عمرے ہا کہ دائے گھرمیں داخل ہوئے ایک تابعی کتے ہیں کہ کہ معرت علی نے ایک درہم کا کوشت خریدا اور اپنی چادر میں رکھ کرلے چے 'میں نے عرض کیا لا ہے جھے دیجئے میں لے چلوں 'فرمایا عیالداری کے لئے لے کرچانا زیادہ مناسب ہے۔

لباس سننے میں بھی تواضع اور تکبتروونوں کا اظمار ہو تاہے 'ایک روایت میں ہے:۔

الْبَذَاذَ بِمِنَ الْإِيمُانِ (ابوداود ابن ماجه-ابوامماين عليه)

: اونی کباس ایمان میں سے ہے۔

اس مدیث کے رادی کتے ہیں کہ میں نے حضرت معن سے براذ کے معنیٰ معلوم کے 'انموں نے فرمایا اس سے مراد کھٹیا لباس ہے۔ زید ابن وہب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمل کو دیکھا کہ وہ باتھ میں دُرہ لئے بازار کی طرف جارہ ہیں انموں نے جو لباس بہن رکھا تھا اس میں چودہ ہونہ ہے اور لوگ افقاء کرتے ہیں۔ حضرت علی کو کسی نے پوند ذرہ گڑے بہت پر حماب کیا آپ نے فرایا اس سے دل میں خشوع ہوتا ہے اور لوگ افقاء کرتے ہیں۔ حضرت عملیٰ کو کسی نے پوند ذرہ گڑے ہیں کہڑوں کی عمد گی دل میں غور پیدا کرتی ہے۔ طاؤس کتے ہیں کہ میں یو دو گرے دھوتا ہوں 'کھرجب تک بید کرٹ صاف ستھرے دہتے ہیں میرا دل اجنبی میں غور پیدا کرتی ہے۔ روایت ہے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے ہی کہٹر صوتا ہوں' کھرجب تک بید کوٹرے صاف ستھرے دہتے ہیں میرا دل اجنبی ساگلا ہے۔ روایت ہے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے ہی کہٹر موتا ہوں' کھرجب خلیفہ مقرر کے گئے ان کالباس سادہ ہوگیا اور پانچ درہم میں آگر اس میں خشونت نہ ہوتی تو فرماتے بید لباس کتنا جہا ہے۔ کمی نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کالباس سادہ ہوگیا اور پانچ درہم علم فروغیرہ کیا ہوء؟ فرمایا کہ میرافس کر میں انس نے خلافت کا ذاکتہ بھی والا) ہے اور شاکن ہے۔ اس نے دنیا کی جس چیز کا ذاکتہ بھیا اس سے اعلیٰ ہے 'اب اے اللہ کیا میں میں میں درج کا اشتیاق ہے۔ ابن سوید کتے ہیں کہ ہیں ہمیں حضرت عمرابن عبد العزیز نے جمد کی نماز پڑھائی کھروہ بیٹھ گئے' ان اللہ کے جو دنیا دی مواسل کی فرمرافسا کر فرایا افضل اعتمال وہ ہو جو مال میں علی میں اللہ علیہ ہو اور بہترین معانی وہ ہو مقدرت کیا جہورہ جناب رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
میں مونا اور بہترین معانی وہ جو مقدرت کیا جو دوجو جناب رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

مَنْ نَرَكَ ذِينَةُ لِلْهِ وَوَضَعَ ثِبَابًا حَسَنَةً نَوَاضُعًا لِلْهِ وَابْتِغَاءً لِمَرَ ضَايِتِهِ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

: جو مخص الله كى خاطرندنت محمورد اور تواضع كى بعابر اور الله كى مرضى ماصل كرتے كے الحص كرت كے لئے الحص كرت ترك كرد كا اللہ كا

یماں ایک اعتراض پیدا ہو تا ہے 'اور وہ یہ ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق عمدہ لباس کبر کا وسیلہ ہے 'اس کے برکس جب سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ عمدہ کپڑے پہنتا کبر میں وافل ہے یا نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کبر نہیں! بلکہ کبر ہیہ ہے کہ آدی امر حق ہے جائل رہے 'اور لوگوں کی عیب جوئی کرے 'بظا ہران ودنوں روا پخوں میں تفاد معلوم ہو تا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نے کپڑے کے لئے شروری نہیں کہ وہ تمام لوگوں کے حق میں 'اور ہر حال میں حکیر کا باعث ہو' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا 'اور بی بات آپ اس وقت سمجی جب عابت ابن قیس کو لطافت اور خوش میں نہا کہ فاجت ابن قیس کو لطافت اور خوش لبای کہ فابت ابن قیس کو لطافت اور خوش لبای کی لئے کہر ہے تعلق ضوری نہیں ہے 'بہی ہو جزیں کبر کے لئے نہیں کہ دو مرول پر تحبر کریں۔ کیول کہ لطافت اور خوش لبای کے لئے کہر ہے تعلق ضوری نہیں ہے 'بہی ہی چزیں کبر کے لئے بھی ہو حتی ہیں 'کھر کبر صرف عمدہ لباس ہی کے ساتھ فاص نہیں 'بلکہ بعض لوگ معمولی لباس پس کر کہر ہے تعلق ضوری نہیں ہی تخبر کرتے ہیں۔ بہی ہو گئی ہو کہ کہر ہو کہ کہر ہو کہ کہر ہو کہ کہر کے دور ہو گئی کہ کہر ہو گئی ہو اسلے نفاست پہند کی علامت ہی کہر موال میں نفاست کا طالب ہو' خواہ لوگوں کے ساتھ ہویا تناہو' نہی کہر خوش لبای کے ساتھ السلام کا قول اس امر جمول ہو گا کہ بعض طالت میں خوش ہو تی دی ہر میں اس سے بھی کبر پر یواہو جا آپ بہر موال اس سلسلے میں احوال مختفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی احوال میں ہیں سب سے عمدہ لباس اوسط در ہے کا ہے' جس میں نہ اچھائی کی شہرت ہو' اور نہ ترائی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فی آب ہیں سب سے عمدہ لباس اوسط در ہے کا ہے' جس میں نہ اچھائی کی شہرت ہو' اور نہ ترائی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فیا ہو تھائی کی شہرت ہو' اور نہ ترائی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فیا ہوں ہوں۔

تُكُلُوُاوَاشُرَبُوُاوَالْبَسُوُاوَتَصَنَّقُوُافِي غَيْرِسَرُ فِ وَلَامَحْيِلَةٍ (نالَى ابن اجه موابن

شعيب عن ابيه عن جده)

: کھاؤ اور پواور بنواور مدقدودند إمراف کے ساتھ اور کترے ساتھ۔

: ایک مدیث میں ہے:۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَنِهِ عَلِي عَبُيهِ (رَمْر) - عموابن شعيب عن اليه جده

: الله تعالى كوبند براني تعمت كالرو وكمنا پند ب

: برابن عبدالله المزنى كتے بين بادشاہوں كے لباس پنواور فشيت ہے النے دلوں كومار والويہ بات برا المزنى نے ان لوكوں ہے كى جو اہل صلاح و تقوى كالباس بين كر كبراور خرور كرتے بيں۔ حضرت عينى عليه السلام نے اپنے مصاحبين سے فرمايا كيا بات ہے تم لوگ راببين كالباس بين كر' اور سينوں ميں ورندوں كے دل أفحاكر آتے ہو' بادشاہوں كے لباس بينو' اور خشيت سے اپنے دلوں كومار والو۔

ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی دے 'یا انق پہنچاہے یا حق چین لے قو حمّل اور برداشت سے کام لے کر قواضع کا مظاہرہ کرے میں اصل قواضع ہے۔ ہم نے کتاب ذمّ الغفب والحدُمِی سلف کے ایسے متعدّد واقعات نقل کتے ہیں جن سے ثابت ہو تا ہے کہ وہ مصائب پر مبرکرتے تتے مجملاً اتنا عرض کئے دیتے ہیں کہ مجموعہ حسن اخلاق اور تواضع آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت

طيته ہے۔ اس لئے آپ کی سرت طيبة كا إتباع ضورى ہے اور آپ بى كے اخلاق طيب كواي معلم اور رہما بنانا چاہيے ابوسلم " كتے بين كه ميں نے خضرت ابو سعيد الدرئ سے وريافت كيا كه لوگوں نے كمانے پينے كينے كرہے سے اور سواري ميں جو اخراعات ی بی اع سلط میں آپ کا کیا خیال ہے۔ انموں نے فرمایا: اے بیتے اللہ کے لئے کماؤ اللہ کے لئے ہو اور اللہ ک لئے ہنو'ان میں سے جس چزمیں بھی کبر'ریا یا شہرت کی طلب آئے گی وہ معصیت اور اسراف بن جائے گی اپنے گھرمیں وہ کام کیا كوجو آخضرت ملى الله عليه وسلم الي كرين كياكرة تعد آب كامعمول به تعاكد اونث كو كماس دالت السيام التوسي باند صة اكريس جما أودية اوده فكالت اجو ما ناطق كرات مي يوند لكات الني فادم كم ساته كمانا كمات اكروه چكل بية بية تحك جا اتوخود چكل پيتے ازارے سامان خريدت الته من كرايا دامن من و كمرلانے من آپ حياء نه فرات آپ اميرو غریب اور صغیرہ کیرسب سے مصافحہ فرماتے ، جو بھی تمازیں آپ کے سامنے آنا خوا وہ بوا ہو آیا چھوٹا کالا ہو آیا سرخ ازاد ہو تایا غلام آپ اے سلام کرنے میں پہل فرماتے جمراور باہرے لئے آپ کے پاس الگ الگ لباس نہیں تھا، جولباس محریس پہنتے وہی الباس بن كربا بر تشريف لے جاتے۔ اگر كوئى منس آپ كى دعوت كرنا آپ اس كى دعوت قبول كرنے سے نہ شراتے عفواہ وہ پراگندہ حال اور غبار آلود ہی کیوں نہ ہو تا وعوت میں جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا آپ اس کی زمت نہ فرماتے اگرچہ سرا ہوا چھوارا ہی کیوں نہ رکھ دیا جا یا دن کا بچا ہوا کھانا یا رات کے لئے اور رات کا بچا ہوا کھانا دن کے لئے اٹھا کرنہ رکھے "آپ کے نظام میں سمولت تھی۔ آپ زم خوا شریف طبع کینسار اکشادہ جبیں اور خندہ روانسان تھے آپ مرف مسکراہٹ پر اکتفا فرماتے ا بِتعبد نِدِ لگاتے ' غرزِه موتے تو ترش رونہ ہوتے 'شدّت میں مختی سے کام نہ لیتے ' آپ متواضع سے مگر آپ کی تواضع اس مد تک نمیں تھی کہ ذات کا کمان ہوتا۔ آپ من تھے اضول خرج نہ تھے اور مرزی قرابت اور مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے "آپ کا دل زم تھا' آپ بیشہ گردن جمکائے رہے ، شکم سیری کی وجہ ہے جمی بد بھنی کی نوبت نہیں آئی۔ طبع آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی، حضرت ابوسلمہ کتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو پھی میں نے حضرت ابوسعیدا لخدری سے ساتھاوہ من وعن ان كے كوش كراركيا، حضرت عائشة نے فرمايا كم ابوسعية في ايك حرف بھى غلط نسيس كما، البت انحول نے تمہيل يہ نسيل بتلایا کہ آپ نے مجمی پید بحرکر کھانا نہیں کھایا اور نہ مجمی کس سے کوئی شکوہ کیا۔ آپ کو الداری کے مقابلے میں فاقد زیادہ پند تھا ؟ اكرتمى بموكاسوناير ياتويه بات آپ كے روزہ ركھنے ميں الع نه بنتى 'اكر آپ جائے تواپ رب سے زمين كے فزانے مانك كيت 'ونيا کی ہرعیش اور ہر راحت آپ کو میٹر ہوتی۔ اکثریں آپکو بھوکا دیکھ کرروتی۔ اور آپ کے بطن مبارک پر ہاتھ بھیرکر کہتی کہ آپ پر میری جان قرمان ہودنیا میں سے اتنا نفع تولے لیجئے جو آپ کی غذا کے لئے کافی ہو'اور آپ بھوکے نہ رہیں' آپ فرماتے: اے عائشہ ! میرے اُولوالعزم برادر انبیاء نے اس سے مجی زیادہ پختیاں برداشت کیں اور اس حالت پر انھوں نے دنیا سے رخصتِ سنریاندھا۔ یہ لوگ جیب اللہ تعالی کے سامنے پنیچے تو ان کی بے مدیم ہوئی اور بدا اجرو ثواب مطا ہوا ، مجھے شرم آتی ہے کہ کہیں میں فارغ البال زندگی کی خاطران سے پیچے نہ رہ جاوں۔ مجھے یہ بات زیادہ امھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ملول۔ حفرت عائشة فرماتی بین که اس واقعے کوایک ہفتہ بھی نہیں مزرا تھاکہ آپ نے انقال فرمایا۔

: حضرت ابوسعید الخدری اور حضرت عاکشی کی روایات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے جو اخلاق وعادات ذکر ہوئے ہیں ان میں متوا معین کے تمام اخلاق جمع ہیں جو تواضع کا طالب ہے اسے آپ کی اقد اکرنی چاہیے۔ اور جو مخف آپ کا مرتبہ اپنے مرتب سے کم سمحتا ہو اور جو اعمال آپ کو پند سے ان پر راضی نہ ہو وہ جائل محض ہے۔ آپ کو دین و دنیا کا سب سے برا منعسب عطا ہوا تھا۔ آپ کی اقد اء ہی عزت و رفعت کی صائت ہے۔ اس کئے معزت عرق کسی ایسے مختص کے جواب میں فرمایا جس نے شام میں دا فطے کے وقت ساوہ پوشی کا طعنہ دیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنعیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخش ہے ، ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت طلب نہیں کریں مے ، معزت ابوالدروا غ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے ہیں جنعیں ابدال کہاجا تا ہے ، یہ لوگ انبیاء کے نائب اور زین کے محور ہیں 'جب نبت ختم ہوئی تو اللہ نے ان کی جگہ حضرت میر صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں ایک قوم کو ان کے قائم مقام ہنادیا جو گئرت صوم وصلوۃ اور حلیہ کے خوبصورتی کی بنا پر میتاز نہیں ہیں ' بلکہ وہ صدق ورع' اور حسن نیت سے مزتن ہیں ' وہ تمام مسلمانوں کے لئے صرف اللہ کی خاطر سلامتی مدر 'اور خیر خواہانہ بزیات رکھتے ہیں ' وہ مبر کے فور ہیں محریدل کیسا تھ نہیں ' معاولا کے این جسی اللہ کا ایک خوب فرالیا ہے ' عدو میں ہو جا اس اللہ کا ساتھ نہیں ہو ان کے مور کا میں معارف ہیں ہو ہوا گئی ہو ہوا ہے ' ان میں سے کوئی میں اللہ کا ساتھ نہیں مرا بحب تک کوئی وہ سرا اس کا قائم مقام نہیں ہوجا ہا۔ اے بھائی! یا در کوریہ نیک فس لوگ کی چڑکو میں اس دفت تک نہیں مرا بحب تک کوئی وہ سرا اس کا قائم مقام نہیں ہوجا ہا۔ اے بھائی! یا در کوریہ نیک فس لوگ کی چڑکو ہون ان میں سب ہوجا ہا۔ اے بھائی! یا در کوریہ نیک فس لوگ کی چڑکو ہون نہیں کہ خوب نیک میں میں ہوجا تا۔ اے بھائی! یا در کوریہ نیک فیس لوگ کی چڑکو ہون ان میں سب سب اسلامی کا قائم مقام نہیں ہوجا تا۔ اے بھائی! یا در کوریہ نیک ہوتے ہیں ' ان میں سب سب اسلامی کوئی نہیں کہ بھیت کے مالک ہوتے ہیں ' ان میں سب سب اسلامی کا قائم ہون کی اس میں در ان کی بھیت کے مالک ہوتے ہیں ' ان میں سب سب اسلامی کوئی خواہ ہون کی دور کی اس کے خوف سب من قائم کوئی اس کے خوف سب ما قائم کی خوب مران کی خواہ ش میں ادر کی طرف بوضے رہے ہیں ' ایکھ کا موں کی طرف سبقت کرنا ان کاشیوہ ہے ' یہ لوگ حزب اللہ ہیں ' قرآن نے ایکھ متحلق ارشان میں درجے رہے ' ایکھ کا موں کی طرف سبقت کرنا ان کاشیوہ ہے ' یہ لوگ حزب اللہ ہیں ' قرآن نے ایکھ متحلق ارشان فربایا ہے۔

الْأَانَّ حِزُبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ب٨١٦ آيت٢١)

: خوب من لوكه الله عي كأكروه فلاح ياف والا بـ

راوی کتے ہیں کہ حضرت ابوالدرواء کے یہ ارشادات سکر میں نے عرض کیا جو ادصاف آپے بیان کے ہیں وہ انتمائی سخت ہیں' میں ان اوصاف کا حامل کیے بن سکتا ہوں۔ حضرت ابوالدرواء نے فرمایا کہ تواس سے بھی زیادہ بلندی تک پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ دنیا سے بنض رکھے' اور آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے' مجھے آخرت سے جس قدر محبت ہوگی اسی قدر دنیا سے بے رغبتی ہوگی' اور اس کے بقدر تجھے نور بصیرت حاصل ہوگا جس کے ذریعے تواپے نفع ونقصان کا مشاہرہ کرسکے گا' جب اللہ اپنے کسی بندے میں حسن طلب پاتا ہے تواس پر توفق' اور راستی کے وروازے واکر دیتا ہے' اسے اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھتا ہے' اے بھیجا اللہ نے

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيُنِ الْقُولُو اللَّذِينَ هُمُ مُحُسِنُونَ (پ١٢٨٣ آيت ١٨)

الله تعالی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو آ ہے جو ڈرتے ہیں 'اورجو نیک کردار ہوتے ہیں۔

سیلی این کیڑ کتے ہیں کہ ہم نے اس آ مت میں غور کیا معلوم ہوا کہ طالبین لڈت کو جولڈت اللہ کی مجت اور اس کی رضا جوئی میں عاصل ہوتی ہے وہ کمی اور چیز میں نہیں ملتی اے اللہ! ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنے کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔

كبر كاعلاج اور تواضع حاصل كرنے كا طريقه

منشتہ صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ کبر ایک مملک بیاری ہے' اور مخلوق میں شاذونادر ہی کوئی ایسا فخص ہوگا جو اس بیاری سے محفوظ ہو' پھریہ مرض محض ارادے اور آرزو سے زائل نہیں ہو تا' بلکہ اس کاعلاج اور ایسی دواؤں کا استعمال ضروری ہے جو اس کا قلع قبع کر سکیں۔ کبر کاعلاج دو طریقوں پر کیا جاتا ہے' ایک طریقہ یہ کہ دل سے اس مرض کی جزیں اکھاڑدی جائیں' دو سرا طریقتہ یہ ہے کہ ان اسباب کا إزالہ کیا جائے جن سے آدی سیجرکرتا ہے۔

كرك علاج كايملا طريقه : اس طريقه علاج كي دو صورتين بي على اور عملى ان دونول علاجول كے بغير كمل طور پر شفاء

عاصل نمیں ہوتی۔ علی علاج یہ ہے کہ آدی اپنے نفس اور خالق نفس کی معرفت حاصل کرے'اگر میح معرفت حاصل ہوگئ تو امید یمی ہے کہ اس سے کبر کا مرض ذا کل ہوجائے گا'اس لئے کہ اگر انسان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہوگئی تو وہ اس نتیج پر ضرور پہونچے گا کہ نفس انتمائی ذلیل اور حقیر چیز ہے'اس کے شایان شان صرف تواضع' ذلت اور اِکساری ہے' اور اگر اپنے رب ک معرفت حاصل ہوگئی تو یہ یقیق ضرور پیدا ہوگا کہ عقمت اور کبریائی جیسے اوصاف اللہ بی کے شایان شان ہیں۔

رب کی معرفت اور اس کی مقلت و رفعت کی معرفت میں بوے تنعیلی مباحث میں علم مکا شغری انتهای باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت پر ہوتی ہے۔ اگرچہ معرفت نفس کا موضوع مجی بچر کم تفسیل طلب نہیں ہے تاہم یہاں صرف اتنا لکھتے ہیں جو تواضع اور انکساری کا جزیہ پیدا کرنے کے لئے کانی ہو'اور اس کے لئے ہمیں زیادہ کمی چو ڈی تفکو کرنے کے بجائے قرآن کریم کی میں دیا در انکساری کا جزیہ پیدا کرنے کے لئے کانی ہو'اور اس کے لئے ہمیں زیادہ کمی چو ڈی تفکو کرنے کے بجائے قرآن کریم کی

مرف ایک آیت کوایے گرکاموضوع بنالینا جاہیے۔ قُدا کالانسان مراکئی میں ایک ایس و ع

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفَرَهُ مِنُ أَيَّ شَيِّ خَلَقَهُ مِنُ تُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَتَرَهُ وَتُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَهُ لَاَمَّا مَا تَهُ فَاقْبَرَهُ وَثُمَّ إِذَا شَاءًا نُشَرَهُ (ب٠٣٠٥ اعت ١٢١)

آدی پر خدائی ماروہ کیسا ناشکرا ہے۔اللہ نے اس کو کسی چزے پیدا کیا؟ نطفہ سے پیدا کیا (پمر) اس کی صورت بنائی 'پر اعضاء کو انداز سے بنایا 'پر اس کے (لطنے کا) راستہ آسان کردیا 'پر اسے موت دی 'پر اسے قبر میں اس ایک میں مدار میں اس میں کے اس

الے کیا 'پرجب اللہ جاہے گا اس کودوبارہ زندہ کردے گا۔

اس آیت میں انسان کی ابتدا وا نتما اور درمیانی حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے'اگر آدی اپنے آغاز وا نجام اور درمیانی زندگ کے احوال پر نظر ڈالے تو اسے آبت کریمہ کا مفہوم سجھ میں آجائے۔ انسان کی ابتدا بیہ کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا' وہ معدوم تھا' بہت دنوں تک وہ عدم کے پردے میں رہا' حدیہ ہے کہ اس کی معدومیت کی ابتدا بھی نامعلوم ہے' محوا درعدم سے زیادہ ذکیل اور حقیر چیز کیا ہو سکتی ہے' پھر اللہ نے اسے ایک انتمائی ذکیل چیز اور پھر ایک انتمائی گندی چیز سے بنایا ' یعنی پہلے مٹی سے بنایا ' پھر نطفے سے خوان' خون سے کو تحرابیدا کیا' پھر پڑیاں بنائی دلیل چیز اور پھر ایک انتمائی گندی چیز سے انسان کی تخلیق کا آغاز'جس کے بعد وہ دنیا میں روشناس ہوا' تخلیق کے بعد بھی وہ بڑے اور ساف پر رہا۔ کیوں کہ ابتدا ہی میں اسے کمل پیدا نہیں کیا گیا' بلکہ وہ ایک ہے بہلے تھا' نہ اس میں شننے کی طاقت تھی نہ دیکھنے کی' نہ حس و حرکت کی اور نہ نظن وہ فونی اور نہ علم وادراک کی۔ اس نے زندگی سے پہلے موت پر ' قوت سے پہلے شخف پر' علم سے پہلے جمالت پر' بھارت سے پہلے کوچشی پر' ساحت سے پہلے مربر کئی پر ہمویا کی سے پہلے موت سے پہلے مربر ابتدا کی۔ اس آبت کریہ کا بی مفہوم سوت پر' ہوایت سے پہلے مربر ابتدا کی۔ اس آبت کریہ کا بی مفہوم سوت پر ' ہوایت سے پہلے مربر ابتدا کی۔ اس آبت کریہ کا بی مفہوم سوت پر ' ہوایت سے پہلے مربر ابتدا کی۔ اس آبت کریہ کا بی مفہوم

مِنُ أَيِّ شَنِّى حَلَقَهُ مِنْ لِطُفَةِ حَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (پ ۱۸ مَده آیت ۱۸) انسانوں کو کس چزسے پیداکیا؟ نطفے ہے! (پمر) اس کی صورت بنائی 'پمرانداز ہے اصفاء پیدا کئے۔ دو سری جگدار شاد فرایا:۔

مُنْ اللهُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ التَّهُرِلَمُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُورًا لِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَظُفُةِ أَمُشَاحِ بَبُتَلِينُهِ (پ١٩٠٢٩ آيت ١)

بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابلی تذکرہ نہ تھا ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں۔

: اس آیت کابھی ہی منہوم ہے "کلیل کے بعد اس پرید احسان فرمایا:۔ ثُمَّ السَّبِيُل يَسَرَ أَهُ (ب ٣٠ر٥ آیت ٢٠)

: مجراس کے (نکلنے کا) راستہ آسان بنایا۔

اس آیت میں ان اشیاء کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو پیدائش سے موت تک کے عرصۂ حیات میں حاصل ہوئی ہیں۔ ایک آیت میں یہ مفہوم ان لفظوں میں اداکیا گیا:۔

ہم نے اس کو مخلوط نطقے سے پیدا کیا اس طور پر ہم اس کو مکلف بنائیں (اس واسطے) ہم نے راستہ تلایا کیا تو وہ شکر کزار ہو کیا یا تا شکرا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان پہلے ہے جان پھر تھا،ہم نے اسے زندگی بخشی 'پہلے وہ مٹی کے مرسلے سے گزرا پھر نطفے سے بنا 'وہ بسرا تھا ہم نے اسے سننے کی طانت دی' وہ آنکھوں کی روشن سے محروم تھا ہم نے اس میں دیکھنے کی قوت دی' وہ کزور تھا اسے قوت دی' وہ جائل تھا اسے علم کی دولت سے نوازا۔ پھراس کے جسم میں اعضاء پیدا کئے 'جو قدرت کی آیات و مجائزات کا مظہر ہیں 'جب کہ وہ ان مجیب و غریب اعضاء سے محروم تھا' وہ مختاج تھا اسے مالدار بنایا' وہ بموکا تھا اس کے پیدے کے لئے غذا عطاک 'وہ شکا تھا اسکا تن دھانیا' وہ محراہ تھا اسے ہدایت سے نوازا' پھرانسان کی سرکشی دیکھئے وہ کتا ناشکراہے' اور کتنا برا جائل ہے۔ ارشاد رہانی ہے:۔

: ایک جگه ارشاد فرمایا:

وَمِنْ آیا آیا آیا آن خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ اِذَا آنتُمُ بَشَرٌ تَنْتُشِرُ وَنَ (پ۲۱ر۲ آیت ۲۱) اوراس کی نشانیوں میں ہے ہے کہ اس کے حمکو کمنی ہے پیدا کیا پھر تھوڑے ہی دنوں بعد تم آدمی بن کر

تھلے ہوئے پھرتے ہیں۔

الله کی نعت واحسان پر نظر ڈالو'اس نے کیے انسان کو ذکت' ڈناکٹ' جست' اور نجاست سے نکال کر رفعت اور عظمت تک پنچایا عدم سے وجود بخشا' موت سے حیات بخشی محوثا تھا ہولنا سکھایا' اندھا تعادیکھے کی قوت دی 'کزور تھا طاقتور کیا' جابل تھا علم سے نوازا' کراہ تھا ہدایت کے راستے پر چلنے کی توثی دی' عاجز تھا قدرت دی' مختاج تھا فنی بنایا' وہ اپی ذات میں لا شی (کوئی چز نہیں) تھا۔ کیا لاشی سے بھی زیادہ کوئی چیز ذلیل ہو سکتی ہے؟ کیا عدم محض سے کم تر بھی کوئی درجہ ہے' اللہ نے اسے شی بنایا' پہلے اسے ذلیل مٹی سے پیدا کیا' آکہ وہ اپنی ذات کی جست اور دَنائت سے واقف رہے' اور اپنے نفس کی معرفت رکھے' گھراس پر اپنی نعتوں کی جیل فرائی آکہ وہ ان نعتوں کی موقت مامل کرسکے' اور یہ جان سکے کہ کریائی صرف اس کو زیب دہتی ہے اس کی عظمت عزت اور جلالت کی معرفت عاصل کرسکے' اور یہ جان سکے کہ کریائی صرف اس کو زیب دہتی ہے اس

اَلُمْ نَجُعَلَ لَهُ عَينَيْنَ وَلِسَّانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَا وَالنَّجُدَيْنِ (بِ١٥٨٥ المَت ٨-١٠) كيا بم نے اسكود الكميں اور زبان اور دو بونٹ نہيں دع اور بم نے اس كودونوں (خرو شرك) راستے بنان ئے۔

> ايك موقع پر پہلے اى كى دَنائت كاراز فاش كيا كيا! ـ اَلَّم يَنْگُنُطُفَةً قِينَ مَّنِتي يَّنُستلى (پ١٩ر١٨ آيت ٢٧)

: كيابيه مخص ايك قطرة منى نه تعاجو (رحم مادر مير) يكايا كيا تعاب

مرابي بيايال تعتول كاحواليديا كيا:

فَخُلَقَ فَسَوْى فَجَعَلَ مِنْ مُالزَّو جَيْنَ الدَّكِرُ وَالْأَنْثَى (ب٢٩م١ آيت٢٩م١) فَخُلَقَ فَسَوْكُ وَلَا نَشَى (ب٢٩م١ آيت٢٩م١)

زدجین کی تخلیق اسلے عمل میں آئی ماکہ نسل کاسلسلہ دراز رہے،جس کی ابتداکایہ عالم ہو ادرجس کے احوال یہ موں اسے ا ترائے اکرے و مواہات کرنے کا حق کب ہے وہ تو یعنی طور پر ذلیوں میں انتہائی ذلیل اور کمزوروں میں انتہائی کمزورہے۔ تا ہم كينے مخص كى يہ عادت مولى ہے كہ جب بظا مروہ باند موجا آ ہے تواہد آپ كو بدا تصور كرنے لكتا ہے وال نكد خودكو برا سجعنا بجائے خود ایک کمینگی ہے۔ طانت و قوت مزت و مظمت سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ ہاں اگر انسان کو کمیل پیدا کیا گیا ہو تا اور اسكے تمام كام اى كے سرد ہوتے اور اپ وجود كو قائم دائم ركھنا اسكے اختيار ميں ہو يا تواسے يہ حق تماكہ سر كشي كرے اپ مبداء ومُنتهاكو فراموش كردے كين اب توبيد حالت ہے كو زندگى كے بقتے دن مجى وہ كزار تا ہے كار مخلف طبائع اس پر ملا بيں مغراء ، بلغم سوداء اور خون يه چارول ايك دو مرے كو نقصان بنچاتى بن چاہے انسان اسے نقصان پر راضى مو يا نہ مو وہ مجوراً بموكا باسار بتاب مجوراً بار بوناب مجوراً مراب ندوه اليئة آب كو نفع بنج اسكاب اورند نقصان ندوه اليخ خركا مالك ب اورنہ آپ شرکا۔ وہ کمی چیز کاعلم حاصل کرنا جاہتا ہے ،لیکن جمالت کے سوائجہ ہاتھ نسیں لگنا ،کمی چیز کو یا دکرنا جاہتا ہے لیکن اسے بحول جاتا ہے اپنے دل کو کسی اہم معاطے میں معروف رکھنا جاہتا ہے لیکن وسوے اس کا دامن تھام لیتے ہیں اور آفکار کے لامحدود سندر می خوط ذَنْ کرنے پر مجبور کردیتے ہیں نہ اسے اپنے دل پر قابو ہے اور نہ اپنے نفس پر افتیار ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بیشہ الی چیزوں کی آرزوکر آ ہے جن میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے 'اور ایسی چیزوں سے نفرت کر آ ہے جن سے اسکی زندگی وابستہ ہے۔ وہ اُنواع و اُقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہو تا ہے حالا تکہ یہ کھانے اسکے لئے مملک ہیں وواؤں سے نفرت کرتا ہے حالا تکہ وہ اسے مرض سے نجات دیتی ہیں اور جم کو نفع بعثی ہیں۔ وہ اپنے شب وروز کے سمی بھی لیے میں اس خطرے سے مأمون نہیں کہ اس كى ساعت چمن جائے يا بصارت زائل موجائے أيا اعضاء مفلوج موجائيں 'يا عقل مختل موجائے' يا روح پرواز كرجائے 'ياوه تمام چیزیں اس سے چھین جائیں جو دنیا میں اسے پند ہیں ' پھارہ انسان مجبور محض ہے ' اگر خالق تعالیٰ اسے چھوڑے تو رہے ' اور چین کے تو نتا ہوجائے 'وہ زر خرید غلام کیطرح ہے کہ اسے اپنے کسی نعل کا افتیار نہیں۔ اور نہ اپنے علاوہ کسی دو سرے فض کے قعل کا اختیار ہے۔ بھلا اس سے زیادہ ذلیل چیزادر کیا ہوگی؟ گراس کے لئے کمال موزوں ہے؟ انسان کی انتہاموت ہے ، قرآن كريم نے اس نمايت كي طرف اشاره كياہے

ثُمُّامُانَهُ فَأَقْبَرُهُ ثُمُّ إِذَاشًا ءَانِشُرُهُ (بِ٥٣١٥ آيت٢١)

ا مراے موت دی مجراس کو قبریس لے کیا ، محرجب اللہ جاہے گا اس کودد ہارہ زندہ کدے گا۔

ایعنی انسان سے اسکی روح سلب کی جائے گی اس کی قوت ساعت و بعیارت اس کا علم اسکی قدرت حس اوراوراک اور حرکت و غیرہ تمام قوشی سلب کرلی جائیں گی ۔ وہ جمادین کررہ جائے گا ، جیسا پہلے تھا ایسایی ہوجائے گا اس کے احساء کی شکل ہاتی رہ جائے گا ، خیرہ تمام قوشی سلب کرلی جائیں گئے۔ وہ جمادین کررہ جائے گا ، جیسا کہ بہلے قا ایسا کی ہو وار مروار ہوجائیں گی اور انہوں کے اور انہوں کے اور انہوں کی ہوجائیں گی ہمر خساروں پر تملہ کریں گے اور انہوں کے اور انہوں کی میں جائے اور انہوں کی جیسا پہلے تھا ایسا ہی تبدیل نہ ہوجائے جس کے قریب انسان قو تھا حوال بھی نہ سکتے انسان کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ جیسا پہلے تھا ایسا ہی

ہوجائے 'لینی گلنے سرنے کے بعد خاک میں مل جائے ' پھر اس خاک ہے برتن بنیں مکانات تقیر ہوں' موجود ہونے کے بعد پھر
معدوم ہوجائے گویا پہلے بھی تھائی نہیں کیا اچھا ہو نا کہ زمین کا بچونہ بنے کے بعد اس حال پر برقرار رہتا' لین ایک انتقاب اور منتقر ہو تھا متعزی اجزاء بدن پھر جمع ہوں ہے 'اور قیامت کی ہولنا کیوں کا سامنا کرتے کیلئے قبر ہے اٹھایا جائے گا۔ جائے گا۔ وہ اپنے ارد کرد کا منظر دیکھ کروہشت ذوہ وہ جائے گا، قیامت بہا ہے' آسان روئی کے گالوں کی طرح فضا میں منتشر ہے' جائے گا۔ وہ اپنے ارد کرد کا منظر دیکھ کروہشت ذوہ وہ جائے گا، قیامت بہا ہے' آسان روئی کے گالوں کی طرح فضا میں منتشر ہے' بہا اور گئے ہوں ہو بھے ہیں۔ احول آریک ہے' ہم طرف شقرت پہند فرشتوں کے پرے بہا نظر آتے ہیں دو ذرخ اپنے کینوں کو آواز دے رہی ہے' جمڑین حسرت ہے جنت کی جر طرف شقرت پہند فرشتوں کے برے ہیں نامۃ اٹھال کھلے ہوئے ہیں ، جمڑین ہے کہا جائے گا اپنے اٹھال نامے برحو' وہ کس کے ان اٹھال ناموں میں کا ان اٹھال ناموں میں کھا ہوا ہے' تم بھول کے کہا جائے گا اس کے گئے ہو۔ تھا ہوا ہوا گوال وافعال کھا کرتے تھے' خواہ وہ تھوڑے ہو تھا ہوا ، تم بھول کے ہیں جہاں اٹھال ناموں میں کھا ہوا ہے' تم بھول کے ہو کہاں ناموں میں کھا ہوا ہے گا ان اٹھال ناموں میں کھا ہوا ہے کہا ہوں گھا ہوا ہو کہا ہے کو ناموں میں تو رہو ہو ہو ہوں ہو ہوئے ہوں گا ایک کھلے ہوئے ان اٹھال ناموں میں تو سب کھے موجود ہو ' چھوٹے ہو ہو تمام کان کھے ہو جورے ہیں۔

\*\*جب وہ اپنے اٹھال ناموں پر نظروالیں کے تو کس سے ان ان اٹھال ناموں میں تو سب کھے موجود ہو ' چھوٹے ہو ہے تمام گان کھے ہو ہی ہیں۔

ہے۔ ہیں۔ یاویلنناماللهٔ الکِتابِ لایغادِر صَغِیرَةً وَ لاکبِیرَ اللّاکَحصاها (پ۵۱ر۱۵ آیت ۳۹) ہائے ہماری کم بختی اس نامة اعمال کی مجیب حالت ہے کہ بے اللّبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ پڑا گناہ۔

یہ ہے انسان کا انجام ہے قرآن نے ایک جملے میں بیان کیا ہے " کُمْ اَوْا شَاءُ اَنْشُو اُنْسُو اُنْسُ مُحَمٰ کی یہ حالت ہو کیا تکبراور برتری
اس کے لئے جائز ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی کے صرف ایک لمے میں خوش بھی ہو سکتا ہے چہ جائیکہ ارتائے اور غرور کرے۔انسان پر
اسکی زندگی کا ابتدائی او درمیانی حال مختشف ہے "اگر آخری حالت بھی فا بر ہوجائے تو وہ انسان کی بجائے خزیریا گرا بنا پند کر ند خطاب سے اور نہ عذاب ہے۔ حقیقت بھی بھی خاک ہوجائے گا'نہ وہ حساب کے مرصلے ہے گزرے گا اور نہ عذاب سے کسی زیادہ اعلیٰ وا شرف ہے 'وہ پہلے بھی خاک تھا بعد میں بھی خاک ہوجائے گا'نہ وہ حساب کے مرصلے ہے گزرے گا اور نہ عذاب سے کسی دوچار ہوگا' علاوہ اُزیں گئے اور خزیر کو دیکھ کر لوگ نفرت سے راہ فرارا فقیار نمیں کرتے۔ لیکن اگر اضیں کوئی گناہ گار بڑے ووہائے گا' علاوہ کرنے کا اور نہ عذاب کے بدوجائیں 'اور اُن بیان کر اللہ عن مواد ہے بھی زیادہ برہوجائے۔ ہوجائیں 'اور اُن بیان مرواد ہے بھی زیادہ برہوجائے۔ جس ہوجائیں 'اور اُن بیاں مرواد ہے بھی زیادہ برہوجائے۔ جس موجائیں 'اور اُن بیان اگر اللہ بی معاف کردے تو اور بات ہے 'ور معافی میں شہر ہے۔ آخرہ ہوا ہے نفس میں ایک گون بی چرد گیتا ہے 'اور کیے آگر تا ہے 'ہاں اگر اللہ بی معاف کردے تو اور بسی کی جو بی میں شہر ہے۔ آخرہ ہوا ہو اور جس کی وج سے وہ معنوب کا مستحق نہ ہو' اِلّا ہیا کہ اللہ تعالی اپنے فعنل و کرم سے معاف میں درمت سے امرید کیا ہو اور جس کی وج سے وہ معنوب کا مستحق نہ ہو' اِلّا ہیا کہ اللہ تعالی اپنے فعنل و کرم سے معاف میادے گا۔

فرض بیجیئے ایک محض نے تھی بادشاہ کے تھم کی خلاف ورزی کی اس جرم کی بنا پروہ ایک ہزار کو ژوں کی سزا کا مستحق قرار پایا ' بادشاہ نے اسے قید کرادیا 'اب وہ اس لیمے کا مشتقر ہے جب اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں چیش کیاجائیگا'اور لوگوں کی موجود کی میں اسے سزا دی جائے گی' اسے معلوم نہیں کہ جو خطا اس سے سرزَد ہوئی ہے وہ قائل معافی بھی ہے یا نہیں؟وہ محض قید خانے میں کیا کچھ ذلیل نہ ہوگا'کیا اسے دو سرے قیدیوں پر تکتر کرنے کاحق ہے؟ یا در کھیے گناہ گار بندوں کے لئے دنیا قید خانے سے کم نہیں الله كا حكام كى خلاف ورزى كرك وه متوبت كالمستق بن چكاب اوربيد نسيل جانيا اس كا انجام كيا موكا اسكے لئے يمى كانى ب كه وه قیامت کے ماسے سے خوف عم اور محزن میں جالا رہے اور اس دن کی ذات وابات کا معتقررہے میر کیرے علمی علاج کی تفصیل

كير كاعملى علاج الم كيركاعملى علاج يه ب كه الله تعالى ك لئة اوراس كى خلوق ك لئة متوا فيعين ك اعمال يرموا غبت كرك متواضع بنارب جيساكه بم في ملاء ك احوال مي ان ك اس وصف تواضع برخامي روشن والى ب الخضرت ملى الله عليه وسلم كي احوال من منقول ہے كه آب زمن پر بين كر كمانا تناول قرما اكر في عند آب قرما اكر عرف

إِنَّمَا أَنَا عَبُدُ أَكُلُّ كُمَا يُأْكُلُ الْغُبُدُ (١)

میں توایک بندہ ہوں ایسے کھا تا ہوں جیسے بندہ کھایا کر تاہے۔

حضرت سليمان سے كسى نے دريافت كياكم آپ نياكيراكيوں نميں بينت انموں نے جواب ديا ميں تو غلام ہوں جس دان مجھے پروانہ آزادی عطا موجائے کا نیالباس پنوں کا انموں نے آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرمایا۔ معرف سے تواضع کی سحیل نسیں ہوتی' قواضع عمل سے عمل ہوتی ہے' یمی وجہ ہے کہ محکترین عرب کو ایمان اور نماز دونوں کا ایک ساتھ بھی دیا گیا ہے اور کما کیا ہے کہ نماز دین کا سنون ہے 'نماز میں پچھے ایسے اسرار ہیں جن کی بناگر اسے دین کاستون کمنا میچے ہے۔ ان آسرار میں سے ایک بیہ ہے کہ نماز تواضع کا بھترین مظیرہے 'اللہ کے سامنے ہاتھ ہاندھ کر گھڑے ہونا' رکوع و سجود کرنا یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے تواضع کا پوری طرح اظہار ہو تا ہے ' ما قبل بعثت عربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے سرخم کرنا پندنہ کرتے تھے 'ان کے نزدیک نماذیک تمام افعال ذكت اور پستى كى علامت سے اگر كسى فحض كے ہاتھ سے كو دا كرجا آ او وہ اسے جعك كرا معانے مرز كرا اسى طرح اكر جوتے کا تعمد نکل جا آاتواہے تھیک کرنے کے آئے نہ بیٹھتا کیوں کہ اس میں سرچھا کر بیٹھنا پر آ ہے۔ معرت محیم ابن حزام ے روایت ہے کہ میں نے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی تو اس میں بید اضافہ بھی کیا کہ میں کھڑے كمرے سجدہ كروں كا (منداحم) آپ نے جمع سے بیعت فراكی بعد میں جب انموں نے دين كا بنور مطالعہ كيا اور ان كے ايمان كى بھیل ہوئی توبیزائد شرط خود بخود صذف ہوگئ۔ عربوں کے نزدیک سجدہ کرنے کاعمل ذکت آور فروتی کی انتا سمجاجا آتا تھا۔اس کئے انھیں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا تھم دیا گیا تاکداس عمل سے ان کاغور ٹوٹے اور داول میں تواضع پیدا ہو۔

حاصل یہ ہے کہ جس فخص کو معرفت حاصل ہو اسے ان تمام امور اور اسباب پر نظرر کمنی چاہیئے جو کبرے متقامنی ہوں' اور پران کے خلاف پر عمل کرنا جائے اور اس عمل پر مواطبت کرنی جائے تاکہ واضع کاعادی بن جائے ول اچھے اخلاق کا گلش اس وقت تک نمیں بنا جب تک علم اور عمل دونوں سرچشموں ہے اس کی آبیاری نہ ہو۔ کیوں کہ اعضاء عالم ظاہرے متعلق ہیں اور دل عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک محفی علاقہ ہے اس لئے احصاء کے عمل سے دل ضرور متأثر

ہو تاہے۔

دوسراطريقدا اس سے مرادوہ تكترب جومزكورہ بالاسات اسباب ميں سے كمي ايك سبب سے متعلق موسماب نم الجاہ ميں ہم نے بیہ بات مکسی ہے کہ کمال حقیقی علم وعمل سے عبارت ہے ،علم وعمل کے علاوہ جو پچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ آگرچہ وہ بظا ہر کمال ہی کیوں نہ ہو علم وعمل کے علاوہ ہر کمال کمال وہی ہے اس مخصراور مجوی تنبیر کے بعد عالم سے یہ بعید ہے کہ وہ تکبر كرے - تامم ان ذكوره بالاتمام اسباب كاعلى اور عملى دونوں علاج بيان كے ديتے ہيں۔

<sup>(</sup> ۱ ) به روایت آدام المعیشت می گزری ب.

بہلا سبب نسب اللہ جس فض كونس كى بنائر كم موجائے اسے دوامور كى معرفت سے اپنے قلب كا علاج كرنا ہاہے۔ ایک امریہ كه نسب پر فخركرنے كا مطلب اسكے علاوہ بچھ نہيں كہ اس طرح آدمى دو مرے كے كمال سے عزت حاصل كرتا ہے۔ ایسے بى لوگوں كے بارے ميں شاعر كمتا ہے۔

نىن فخرت بآباء ذوى شرف؛ لقد صدقت دىكن بىس مادلدوا

ان الفاظين آرايا جو المستركل شَنْ خَلَقَه وَبِكَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنُ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنُ الْمُسَانِ مِنُ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنُ الْمُسَانِ مِنُ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنُ الْمُسْلَدُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ ال

جس نے جو چزبنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی مجراس کی نسل کو خلاصۂ اَخلاط لین ایک بے قدرتی رنگ سے بنایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی اصل مٹی ہے جو قد موں سے دوندی جاتی ہے پہلے اس مٹی کا خیر کیا گیا تھا جس سے دو مٹی سیاہ اور بدبودار ہوگئی تھی کیااس مٹی سے ہوئے انسان کو تکبر کرتا چاہئے ؟جس کی طرف وہ منسوب ہے (بینی مٹی) وہ تو اشیاء جس سب سے زیادہ ذلیل چیز سے زیادہ ذلیل کچڑ سے زیادہ بدبودار اور پیٹاب سے زیادہ نیال بھیز سب ناپاک ہے 'اگر یہ کما جائے کہ مٹی کی طرف آوی کی نسبت بعید ہے تو ہم کمیں گے کہ قربی نسبت دکھ کی جائے وہ گونہ ہیا ہے بیٹاب گاہ ہے۔ اس کھاظ سے بھی رفعت ہوتی تو جتراعلی کی نسبت گاہ ہے۔ اس کھاظ سے بھی اسے اپ آپ کو حقیری سمحمنا چاہئے۔ اگر قریب کے لھاظ سے سے کھی رفعت ہوتی تو جتراعلی کی نسبت سے یہ رفعت باتی نہ رہتی۔ غور کیا جائے 'نہ باپ کو نسب کی شرافت حاصل ہے 'اور نہ داوا کو 'پھراولاد جس کمال سے شرافت آگئی' سے یہ رفعت باتی نہ رہتی۔ غور کیا جائے 'نہ باپ کو نسب کی شرافت حاصل ہے 'اور نہ داوا کو 'پھراولاد جس کمال سے شرافت آگئی' میں اس کے کہ اصل پیروں سے دوندی جاتی ہوگا وہ بھی تکبر مثن اس کی اصل ہے 'اور دہ نطف ہوگا وہ بھی تکبر اور دہ سے بیا تھی ہوگا ہو گا وہ بھی تکبر اس کی حقیقت سے واقف ہوگا وہ بھی تکبر دور جس کا۔

نسب کی حقیقت سے واقف ہونے کی بعد اپنی نسبی شرافت پر افرنہ کرنے والے مخص کی مثال ایں ہے جیسے کوئی مخص اپنے آپ کوشید سجمتا ہو'کیوں کہ اس کے باپ نے بتلاویا تھا کہ ہم سید ہیں'اسی بنا پر وہ اپنی نسبی شرافت کا برسی تھا'اور اس پر کتبرکر آ تھا اسی دوران چند ایسے لوگوں نے جو فِقہ اور معتبر شے اور جن کی ہمیات شک وشبہ سے بالا تھی یہ بتلایا کہ تم تو تجام ہو'تہمارے آباء واُجد اولوگوں کی گندگییاں صاف کیا کرتے ہے'لوگوں نے والا کل ویرا ہین سے اس کا تجام ہونا طابت کیا' یماں تک کہ اسے اس بات کا لیفین آگیا کہ واقعی ہمارے آباء واجد اد ہندی نواد مجام تھے'ہم سید نسیں ہیں' طاہر ہے اس صورت میں اس ایسے نسب پر ذرا غرور نہ رہیگا' بلکہ وہ اپنے تئیں انہائی حقیر اور ذلیل تصور کرے گا' اور اپنی ذلت کا احساس اسکے دل میں اس قدر جاگزیں ہوگا کہ دو سروں پر سکتر کرنا چھوڑ دے گا۔ یمی حال اس محقمند اور صاحب بھیرت انسان کا ہے جو اپنی اصل حقیقت پر نظرر کھتا ہے 'اور بیہ جانتا ہے کہ میں مٹی 'نطفے اور مُضفے سے تخلیق پایا ہوا ہوں۔ ایک فخص اپنے آپ کو اس کئے گرا ہوا سجمتا ہے کہ اس کا باب بھٹل یا حجام تھایا وہ کوئی ذلیل پیشہ افتیار کئے ہوئے تھا، محض اس لئے کہ بھٹلی کو ژامٹی اٹھا آ ہے 'اور حجام کے ہاتھ گندے خون میں آلودہ رہتے ہیں' اس سے بردھ کر گری ہوئی ہات یہ ہے کہ آدمی خودہی خاک وخوں سے بنا ہو۔

حفرت آئن اروایت کرتے ہیں کہ حفرت ابو برالعدیق ہمیں خطاب کیا کرتے تھے 'اور اپ خطاب میں ایم باتیں بیان فرات حصور آئی نظروں میں گرجاتے 'اور اپ نفوں اور جسموں سے انتائی کراہت محسوس کرتے وہ فراتے کہ تم پیثاب گاہ سے دوبارہ نکلے ہو۔ ای طرح حضرت طاوئس نے حضرت عمر ابن عبد العزیز سے فرایا کہ یہ چال جو تم چل رہ ہو ہر گز کمی ایے محض کی نہیں ہو سکتی جس کے پیٹے میں گندگی ہو۔ طاوئس نے اخیس اِ آ اگر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ خلافت سے پہلے پیٹی آیا۔ اگر آدی ایک دن بھی اپنے جسموں کی مفائی کا اہتمام نہیں کرتے بسرطال اس حقیقت پر بیٹین رکھنے والا کہ میں گندگی سے میں ہوتی ہے 'کیوں کہ وہ بھی اپنے جسموں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے بسرطال اس حقیقت پر بیٹین رکھنے والا کہ میں گندگی سے میں ہوتی ہے کو ڈی پر سبزواگ آئے کہ بھا ہرا چھا معلوم ہو تا ہے 'معال نگد اس کی اصل تاپاک ہے۔ یا جگل کے گل و گزار کی مثال ایس ہے جسے کو ڈی پر سبزواگ آئے کہ بظا ہرا چھا معلوم ہو تا ہے 'طالا نکد اس کی اصل تاپاک ہے۔ یا جگل کے گل و گزار ہیں کہ ابھی خوشماد کھائی دیے ہیں بچھ د فرن بعد ہوا چل گو و ریزہ ریزہ دیزہ وکر یکھرجا ئیں گے۔ اگر انسان کا حشن پا کدار ہو تا اور ان بیا سے خال ہو تا تب بھی اسے برصورت انسان پر فر ہوئے یا غرور کرنے کا حق نہ تھا کیوں کہ جس طرح اس کا حشن پا کدار ہو تا اور ان مرض کی بنائر ذا کل نہ ہوجائے۔ اس طرح کی بھرصورتی کے واقعات دن رات پیش آئے ہیں۔

تیسراسب قوت و کلترکاایک سب قوت بھی ہے۔ اس کاعلاج یہ کہ جوامراض اور بیاریاں انسان پر مسلط کی گئی ہیں ان پر غور کرے' اس کا بخرکا نمونہ دیکھنا ہوتو اس وقت دیکھاجائے جب جسم کا کوئی چھوٹا سا عضو درد سے متاکر ہوجا تا ہے اور وہ تمام عاجزوں سے زیادہ خالی ہوتو اس سے کوئی چڑچھین عاجزوں سے زیادہ خالی ہوتوں سے کوئی چڑچھین سے کوئی چڑھ ہے کہ اگر کھی اس سے کوئی چڑچھین سے لو تو وہ اسے کان یا ناک میں داخل ہوجا تمیں تو اسے بے موت ماردیں اگر پاؤں میں یا جسم کے سمی جھے میں کوئی کا ٹنا چہھ جائے تو اسے چلنے سے عاجز کردے' ایک دن بخار سے اتن قوت ضائع ہوجائے کہ برسوں کی غذا بھی اسکا تدارک نہ کرسکے۔جو محض ایک کا ٹنا برداشت نہ کرسکتا ہو' ایک چھم کا مقابلہ نہ کرسکتا ہویا

معی سے اپنا دفاع نہ کرسکتا ہوکیا اسے اپن قرت پر نازاں ہونا چاہیے۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ گدھے 'گائے' ہائتی یا اُونٹ سے زیادہ طاقتور نہیں ہوسکتا ہملا کسی ایسے وصف میں فخرکیا جاسکتا ہے جمیں برائم تم سے آمے ہوں؟۔

چوتھا اور پانچواں سبب کثرت مال اور کثرت اعوان ہ<sup>ے۔ ت</sup>کبر کا ایک سبب دولت کی کثرت بھی ہے ' اور ایک سبب یا رون اور مدد کارون کی کثرت ہے اس میں بادشاہوں کی طرف سے عطا کے جانے والے مناصب پر کی ترجمي شامل ہے ' يہ تکبر جمال اور قت پر تکبر جیسا نہیں ہے اس لئے کہ جمال اور قت تو انبان میں داخل ہیں ،جب کہ مالداری اور کرت یا رال ذات ہے خارج ہیں۔ سکتری یہ تتم انتائی بری ہے۔ جو فض اسے مال پر سکتر کرنا ہے وہ کویا اپنے کموڑے یا مکان پر سکتر کرنا ہے اب اگر اس کا کموڑا مرجائے یا اس کامکان مندم ہوجائے تو سکتر ختم ہوجائے گا اور ذلیل ہو کررہ جائے گا۔ جو مخص بادشاہوں سے حکومت اور اعزاز پاکر تکبرکر آہے وہ ذاتی اوصاف ہے محروم ہے اور اس نے ایسے دل پر اعتاد کیا ہے جو ہانڈی ہے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے ، بادشاہوں کا دل بہت جلد بدل جاتا ہے ، جب وہ کی سے بدول ہوتے ہیں تواسے بدحال کرنے میں کوئی کر اُٹھا نہیں رکھتے۔جو مخض الی چیزر تکبر کرے جواسی ذات میں نہ ہووہ نرا جابل ہے۔ مثلاً مالداری ایک ایباومف ہے جوذات سے تعلق نہیں رکھتا پھراگر دیکھاجائے تو یمودیں اس سے زیادہ مالدار اور ذی ٹرقت لوگ ہیں العنت ہے ایسے شرف پر جسمیں گفار اس سے آتے ہوں 'اور تُفُ ہے ایک نظیات پر جے چور ایک مع میں چین سکتے ہوں اور ذی ثرقت کو ذلیل اور محاج بناسکتے ہوں۔ بسرمال یہ اوسان ذات میں داخل نمیں ہیں۔اور جو اوصاف ذاتی نمیں ہوتے وہ دائی مجی نمیں ہوتے ، بلکہ آخرت میں وہال اور باعث عذاب بن جاتے ہیں ان اوساف پر فخر کرنا انتائی جمالت ہے چرب ہات بھی ہے کہ جو چزیں آدمی کے افتیار میں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کے اختیار میں بیں جس نے یہ اوصاف عطا کے ہیں اگر وہ چاہے تو اضی تیرے گئے باتی رکمے اور چاہے تو سلب کرلے تم صرف مملوک غلام ہو، مہیں کی چزر قدرت نہیں ہے۔جو مخص ان حقائق سے واقف ہے دہ ہرگز تکبر نہیں کرسکا اس کی مثال الی ہے جیے کوئی غافل انسان اپنی قوتت مسن مال آزادی خود مخاری مکانات کی وسعت محموروں اور غلاموں کی کفرت پر خوش موکد اچانک دو افتہ کواہ منصف مزاح حاکم کی عدالت میں حاضر ہوں اور یہ کوائی دیں کہ فلاں فض فلال آدی کا فلام ہے۔ اس کے والدين بمي غلام تن عام ان كي كوابي پرغلاي كافيمله كردے تو مالك آئے گا اے بھى لے جائے گا اور اسكا تمام مال ومتاع بمي اپني ملکت میں شامل کرنے گا۔اپنا تمام پچھ کھونے کے باوجود بھی وہ فض اس خوف میں جتلا رہتاہے کہ کمیں آقا اس کو تاہی پر 'اور مالک کے مال میں بچا تفرف پر سزانہ دے۔ پھر سزا ملے تو ایس کہ اے حمی تک و ماریک مکان میں قید کردیا جائے جمال سانپ بچتو اور دو سرے انت دیے والے حشرات ارض ہول وہ ہر اسمے جان کی ہلاکت کے اندیشے میں ہے 'ند اپنی جان کا الک ہے نہ مال کا اختیارے اور نہ نجات کی کمی تدہرے واقف ہے۔ کیا تہمارے خیال میں ایسا فض جس کا یہ مال ہوا بی قدرت وولت وقت اور تمال پر فخر کرے گا' یا آپنے نفس کو ذلیل سمجے گا ہر فقلند اور بصیرت انسان کا یمی حال ہے۔ وہ یہ سمجنتا ہو کہ نہ میں اپنا مالک موں'نہ اپنے بدن اور اعضاء کا اور نہ اپنے مال کا۔اس کے پاوجود مجی وہ آنتوں مشہوتوں مصیبتوں اور بیار پوں میں کمرا ہوا ہے جو بلا شبر دنیادی قید خانے کے سانپ اور پہتو ہیں 'اور جن سے مرونت ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔

ان اسباب کے تکبر کا جو انسان کی ذات سے خارج ہوں کی طریقہ علاج ہے۔ اور یہ علم وعمل پر تکبر کرنے کے علاج کی بہ نسبت سل ہے کیوں کہ علم اور عمل دو ایسے کمال ہیں جو نفس میں ہوتے ہیں اور نفس کا ان پر خوش ہونا ایک اعتبار سے صبح بھی ہے۔ اگر چہ یہ بھی جمالت ہی ہے کہ آدمی اپنے علم و عمل پر تکبر کرے 'جب کہ نفس کو یہ دونوں کمال بھی باری تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کے ہوئے ہیں۔

چصناسب علم پر كبر ٩-علم پر مغرور موناايك عظيم آفت باورايك انتبائي علين مرض ب ابداوقات اس كاعلاج انتمائي

مشکل ہو جاتا ہے اور اس مرض کے اِذا لے کے لئے زبد مت منت اور جدوجہ دکرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی قدر جس طرح اللہ کے یہاں عظیم ہے اس طرح بندوں کے نزدیک بھی عظیم ہے۔ علم کے مقابلے میں مال و جمال کچو بھی حیثیت نہیں رکھے' بلکہ علم وعمل کے نورے ان کو بھی منزلت ملتی ہے۔ کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ مال کی طرح علم بھی سرکش ہوتا ہے 'معزت عرش کا ارشاد ہے کہ عالم کی گفزش سے ایک عالم محراہ ہوتا ہے۔ شریعت میں علم کے اِسقدر فضائل وارد ہیں کہ عالم کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکا کہ وہ اپنے آ بکو بران نہ سمجھے اور جامل کے مقابلے میں بلند مرتبے نہ جائے۔

علم پر کبر کا علاج سے ہیکہ عالم ان دو ہاتوں پر غور کرے 'ایک تو یہ کہ اہل علم پر اللہ کی جمت زیادہ ممثل اور مؤکد ہے ' نیز جاہل سے اتنا برداشت کیا جاسکتا ہے کہ عالم سے اسکا دسوال حصہ بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا ۔ کیوں کہ جو قفص علم دمعرفت کے بعد اللہ ک نافرمانی کرتا ہے وہ بدترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے 'اور وہ بدترین گناہ سے ہے کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ نعمت علم میں اس کا حق ادا

نهیں کیا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

یُوَتنی بِالْعَالِم یَوْمُ الْقِیامَةُ فُیُلُقی فِی النّارِ فَیَقُولُونَ مَالَکَ فَیکُوْرِ مِهَاکَمَایکُورُ الْحِیکارُ بِالرِّحَافِیلِیْفُ بِهِ اَهُلُ النّارِ فَیقُولُونَ مَالَکَ فَیکُوُلُ گُنْتُ الْحِیکارُ بِالرِّحَافِرُ وَلاَ آیِیُواَنَهٰی عَنِ الشّرْوَ آیِیُهِ (بخاری و مسلم - اُسام ابن زید)
قیامت کے روزعالم کولایا جائے گا اور اے آگ میں ڈال دیا جائے گا'اس کی آفتی کِل پریس گی اور اس سے ایسا کھائیں گی چیے کرما چی کے گرد کھومتا ہے ۔ اہل دونرخ اس کے گرد جمع ہوں کے اور اس سے پہلے کہ جمع میں کے کہ جمع میں خیرکا تھا در اس پر عمل نہیں کرنا تھا۔
اور شرے روکا تھا اور خود شرر عمل کرنا تھا۔

الله تعالى نے بعل عالم كوكد مع اور كتے تعيدى بدار شاد ب ممكن الله على الله

جن لوگوں کو تو رات پر عمل کرنے کا تھم ویا گیا پھرانھوں نے اس پر عمل نہیں کیا اکلی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔

اس آیت میں علائے بیود مراد ہیں۔ بلئم ابن ہائوزُ اسے ہارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ واَتُلُ عَلَیْهِمُ نَبَاالَّذِی آتینَاہُ آیاتِنافانسَلَخَ مِنْهَا (پ۹ر۱۱ آیت ۱۷۵) اور ان لوگوں کو اس فخص کا حال پڑھ کر سائے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھروہ ان سے ہالکل ہی نکل کیا۔

په نجمی فرمایا -

فَمْ مَلْهُ كُمْ مَنَلِ الْكُلِّبِ اِنُ تَحْمِلُ عَلَيْهِ بِلْهُ مَنْ أُو تَنْرُكُهُ يَلْهُ مَنْ (ب٩ر١٣ آيت ١٤١) سواس كى مالت كُتْ كى مى موكى كه أكر تواس پر حمله كرے تب بھى ہانچ ياس كوچموڑوے تب بھى

حضرت عبداللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ بلغم ابن باعوراء کو کتاب عطاکی گئی تھی، مگراس نے وُنیاوی شہوتوں کو ترجے دی اللہ نے اسے کئے سے تثبید دی ہے جو ہر حال میں ہانچتا ہے ، بلغم بھی کُتا ہی تھا جاہے اس پر حکمت کے فزانے لادے دیے جاتے یا نہ لادے جاتے۔ وہ کسی صورت میں شہوات سے دست کش نہ ہو تا۔ عالم کے لئے یمی خطروسب سے بواہے کہ اس سے باز پُرس زیادہ ہوگ۔ کون ساعالم ایسا نہیں جس نے نیک کا تھم کیااور خود اِس نیک سے محروم رہاجو عالم اپنے آپ کو جامل سے برتر سجعتا ہے اسے بید بھی سوچنا جا ہیے کہ اگرچہ میرا مرتبہ جال سے بلند ہے لیکن اس نبیت سے مجمع خطرات بھی زیادہ ہیں۔ ایسے عالم کی مثال اس بادشاه کی س بے جے ملک میں بے شار د شمنوں کا سامنامو اور قدم قدم پر ہلاکت کا خوف ہو اب اگر اے کر فار کرلیا جائے اور ظلم وستم كانشانه بنایا جائے تو وہ يمي خواہش كرے كاكم كاش ميں بادشاہ كي بجائے فقير موتا۔ اس طرح بہت سے علماء قيامت كروزالي سلامتی کی تمناکریں مے جو جہلاء کو حاصل ہوگ۔ یہ خطرہ بجائے خود تکبرے لئے مانع ہے۔ اگر وہ دوز فی ہے تب تو خزر یمی اس سے برت - كيا فزريون بر كبركراب الم محالي عديد كرب بعض محابة فراياكرت سے كاش ميرى ال مجف جنم ندوين ایک محابی نے زمن سے بیکد اٹھا کر کما کاش میں بیکد ہوتا ایک محابی ارشاد فربایا کرتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ جھے كَفَاجاتِ الكِ مَحَاقِ كَا ارشاد تعا كاش مِن كُوتِي قابلِ ذكر چيزنه موتا- مُحَاتِدُ اس كئے يه باتيں كرتے كه انتميں عاقب كاخوف تما 'وہ ا پنے آپ کو پرندوں اور مٹی سے بھی زیادہ بدتر سمجھتے۔ اگر آدی آنے والے خطرے پر غور کرلیا کرے تواس میں کبری رَمّی بھی باتی نہ رہے اور یہ جانے کہ میں مخلوق میں سب سے بوا آدی ہوں۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے غلام کو اس کے آقائے چند کاموں کا حکم ریا ہواس نے وہ کام شروع تو کئے لیکن ان میں سے بعض کام چھوڑ دیے ، بعض میں اور نا قص کردے ، اور بعض انجام تو دیے لیکن بیا شك بھى كرتا رہاك آيا ميں نے يہ كام اپنے آقاكى مرضى كے مطابق كے بين يا نتيس؟ اس آناء ميں اے كسى مخبر نے اطلاع دى كه تیرے آتانے تجھے بلوایا ہے وہ تجھے اس مال ومتاع سے محروم کرد مگا اور ذکیل کرے نکال دے گا وہ تجھے اپنے مگر کے با ہردروازے پر سخت دھوپ میں کھڑا رکھے گا' اور جب تو انتائی پریٹان اور مجبور ہوجائے گا تب تیرا حساب دیکھے گا' بو کام توتے صحیح انجام نہیں دے' یا قطعاً انجام نہیں دے ان کاموں سے متعلق باز پُرس کرے گا' اور سزا کا فیصلہ سنائے گا' پھر تھے ایک تیروو آار قید خانے میں قيد كرديا جائے گا وہاں تو بيشه عذاب ميں رہے گا اور زرا راحت نه بائے گا وہ غلام بھي پيہ بات جانتا ہے كه ميرے آقانے اپنے بت سے غلاموں کیساتھ میں سلوک کیا ہے ، اگرچہ بعض غلاموں کو معاف بھی کیا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ میں غلاموں ك يس كروه سے تعلق ركھتا موں ان لوكوں سے جو سخت عذاب ميس كرفار ميں يا ان لوكوں سے جنميں معافی كابروانه عطاكيا كيا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے نفس محکسرر ہیگا۔ غرور و پُندار کا جھوٹا بُت ککڑے کھڑے ہوجائے گا'وہ خودا ٹی نظروں میں حقیر ہوجا کیکا عَم اور خوف اس کے دل و دماغ پر مسلّط ہوجائیں مے 'اوروہ مخلوق میں سے کسی ادثی فرد پر بھی غرور نہ کر سکے گا' بلکہ ہرایک ك ساتھ تواضع سے پیش آئے گا اس اميد پر كه عذاب كے وقت كس ميں فض ميرا سفارش نه ہو- عالم كے لئے غور و كارك دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگروہ یہ دیکھے کہ اسے گناہوں کا اِر تکاب کرے آپ رب کے احکام کی کس قدر خلاف ورزی کی ہے۔ نه صرف ظاہری اعضاء کو گناه کا ذریعہ بنایا ' ہلکہ باطن بھی رہاء' کینہ 'حسد' خود پسندی' اور نفاق وغیرہ جیسے گناہوں کا مرکز بنارہا۔ بظاہر انجام بھی اچھا تھیں معلوم ہو تا۔ خیال یمی ہے کہ اگر عالم اس نبج سے سوچے گاتو وہ تیم کی غلامی سے آزاد ہوجائے گا۔

دوسری بات جو عالم کے سوچنے گی ہے وہ یہ ہے کہ کبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے اور اس کی شان کے لا تُق ہے 'اگر وہ کی برکرے گا تو اللہ کی نارا نسکی کا مستحق تھرے گا اور اس کا مبغوض بندہ قرار پائے گا۔ اللہ تعالی اس سے تواضع چاہتے ہیں 'ارشادِ باری ہے کہ میرے یمان تیری قدر اس وقت ہے جب تک تیرے دل میں اپنی قدر نہیں ہے 'اور اگر تو نے اپنی قدر جانی تو میرے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ عالم کو اپنے نفس سے وہی کام لینے چاہئیں جو اللہ کو پہند ہوں 'اس حقیقت پر غور کرد ہے ہی کبر کا ازالہ متوقع ہے۔ اگر چہ عالم کو یہ یقین ہی کیوں نہ ہو کہ اسنے کوئی گناہ کیا 'یا یہ تصوّر ہو کہ جمع سے کوئی گناہ سرد رہوا۔ نہیں ہوگا تب بھی دل سے کبر کی آر کی دور ہوجائے گی اس طرح کے غور و فکر اور نظرو آنا سی سے انبیاء علیم الصلاۃ کا کبردور ہوا۔ انسی بھی نقبی نقبی نقبی کہ وہ کہ اپنے اللہ تعالی کی روائے عظمت میں منازعت کرتا ہے اللہ تعالی اسے توڑ دیتا ہے۔ اللہ کا تھم ہے کہ اپنے نفوں کو حقیر جانو تا کہ اللہ کے یہاں تمہارا مقام بلند ہو۔

یماں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ عالم اور عابد بدعتی اور فاس کے لئے قواضع کیسے کریے اور ان کی بہ نسبت اپنے آپ کو کم ترکیے سمجے اللہ تعالیٰ کے یمال جو مرتبہ علم وعبادت کا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکااور کیے ممکن ہے کہ اس کے دل پر علم کا خطرو تو مزرے اور بدعت وفیق کاخطرونہ مزربے جوعلم کے خطرے سے کمیں زیادہ ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ خاتمے کے خطرے پر غور كرنے سے تمام فيرمكن چزيں مكن بن سكتى ہيں۔ يہ توفيق اور بدعت كى بات مولى اس لحاظ سے تو كافركو د كي كر بھى تواضع كرنى چاہیے اس خیال سے کہ یہ کا فرجمی جمعی مسلمان ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کا فرکا خاتمہ ایمان پر ہو 'اور اس عالم کا خاتمہ کفریر ہو' برا حقیقت میں وہی ہے جواللہ کے یمال بوا ہو' ورنہ دوز فی سے تو کئے اور خزیر بدرجماں بھتریں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنول نے اسلام لائے سے پہلے حضرت عمرابن الخلاب کو تقارت کے نظرہے دیکھا ' پھرجب حضرت عمر کو اللہ نے اسلام لانے کی توفیق بخشی تو وہ حضرت ابو بکرنے علاوہ تمام مسلمانوں پر فاکن ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انجام کی کسی کو خرز سیں انجام مرف عقلندوں کے پیش نظررہتا ہے ' دنیا کی تمام فعنیاتوں کا منشاء آخرت ہے 'اس لئے بندے کاحق یہ ہے کہ وہ کسی پر تکبرنہ کرے۔ بلکہ اگر كسى جالل كوديكھے تو ول ميں يہ كے كه اُسے جمالت سے الله تعالى كى نا فرمانى كى اور ميں جانتے بوجھتے ہوئے نا فرمانى كر ما ہوں اسلے وہ مجھ سے زیادہ معزور ہے اور عالم کو دیکھے توبیہ کے کہ یہ مخص مجھ سے زیادہ پر مالکھا ہے اس لئے میں کب اس کا مقابلہ کرسکتا موں۔ اور اگر ابی عمرے بوے کی محض کودیکھے تو کے کہ اس نے جمع سے پہلے اللہ کی اطاعت کی ہے اس لئے میں کے اس کی برابری کرسکتا ہوں اور چھوٹے کو دیکھیے تو کے کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کے اسلے میں کب اسکے برابر ہوسکتا ہوں۔ کی کافریا بدعتی کودیکھے تو کے کہ ہوسکتا ہے کہ این کاخاتمہ اسلام پر ہو'اور میرا خاتمہ اس فرہب پر جس پر یہ لوگ ہیں۔ کیوں کِہ جس طرح ہدایت کی ابتدا میرے اختیار میں نہیں تھی ای طرح اے دائی رکھنا بھی میرے افتیار میں نہیں ہے ، حاصل یہ کہ آدی کو ا پ خاتے کی فکرے کبر دور کرنا چاہئے 'اور جاننا چاہئے کہ کہ آدی کا کمال یی ہے کہ آخرت کی سعادت اور الله کا تفرب ُ حاصل کرے۔ دنیا کی چیزوں میں جنعیں دوام وبقا نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ماناکہ منتکبراور منتکبرطیبہ دونوں ہی کو خاتمے کاخطرہ لاحق ہے لیکن ان میں سے ہر فخص پر پیر بات لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو عاقبت کے خوف میں مشغول رکھے ' تاکہ ایسی چیزوں کے خوف اور اندیشوں میں جوعاقبت سے تعلق نہیں ر کمتیں مشغول رہنا حماقت ہے۔ اسلئے کہ خاکف انسان انتهائی برخمن ہوتا ہے اور ہر مخص کو اپنی بی جان کا زیادہ خوف ہو تا ہے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے چند لوگوں کو کسی ایک جرم میں قید کردیا جائے اور ان ک گردن مارنے کا تھم دیا جائے 'انھیں یقنیٹا ایک دو سرے پر تکبر کرنے کی قرصت نہیں ہوگی 'خطرہ اور فکر سب کو برابر ہے 'لیکن ہر مخص کو اپنی جان کا خوف دو سرے کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتا۔ کویا ساری معیبت آیک ہی مخص پر ٹوٹی ہے۔ یمال آیک سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ ہمیں اہلِ بدعت اوراہلِ فیق ہے اللہ کے لئے بغض رکھنے کا تھم دیا گیاہے 'اور تمہاری اس تفتکو کا مصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ تواضع کرنی چاہئے۔ان دونوں باتوں میں تضادبایا جاتا ہے۔جاننا چاہئے کہ یہ امراکٹرلوگوں پر مشتبہ ہے ایوں کہ خدا کے لئے بدعت وفِت کے انگار کے ساتھ رکبر نفس 'غرور عکم 'اور پندار تقویٰ بھی شامل ہوجا یا ہے 'بہت ہے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے دیکھے گئے ہیں کہ اپنے برابر کس فاسق کا بیٹھنا پیند نہیں کرتے الکہ اگر کوئی فاسق اسکے قریب آکر بیٹ جا تا ہے تواہے اٹھا دینے ہیں یا خود الگ بث جانے ہیں یہ بالمن کا کبر ہے۔ حالا تکہ وہ اس غلط فنی میں بتلا ہے کہ میری یہ نفرت اللہ کے لئے ہے۔ بی ا سرائیل کے عابد اور فسادی کا قصد گزر چکا ہے۔ اس امرے مشتبہ ہونے کی وجہ بیے ہے کہ کمی نیک آدی پر تکبر کرنا ظاہر ہے کہ برا ہے 'اور اس سے بچاہمی ممکن ہے۔ لیکن فاسق اور متبرع پر تکمبر کرنا اللہ کے لئے غضب کے مثابہ ہے اور اللہ کے لئے تحکمبر کرنا ا چھا ہے۔ لیکن غصہ کرنے والافاس پر تکتر بھی کر تا ہے۔ اور متکتبر غصہ کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ میکتراور غصہ دونوں لازم و المندم میں اور ایک دو سرے کے ساتھ اس قدر مشابہ میں کہ سوائے اہلِ توفق کے کوئی دو سرا ان میں امتیاز نہیں کرسکتا۔ اس مشکل سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ جب تم کمی بدعتی یا فاس کو دیکھویا ان سے خبر کے لئے کمواور برائی

ے روکو قودل میں تین ہاتوں کا سخضار رکھو۔ایک تویہ کدان خطاؤں پر نظرر کھوجوتم سے مرزد ہوچکی ہیں 'یہ اسلے تاکہ تمارانفس تمهاری نظروں میں حقیر موجائے و مری یہ جن امور کی وجہ سے حمیس ان پر نغیات ہے لین علم و عمل منی عن المنکر اور امر بالمعروف كى عادت ان كے بارے يه بات يا در كھوكريد نعتيں الله تعالى نے اپنے فقل وكرم سے مجھے عطاكى بين مجھے الى قدرت ، ارادے اور افتیارے حاصل نہیں ہوئیں اس لئے جمعے ان تعتوں کی بنیاد پر آپ کو بڑا سجمنے کا حق نہیں ہے ، جب تم اپنے آپ کو بوا نہیں سمجھو کے تو دو سروں پر تکبر بھی نہیں کو مے "تیسری سد کہ اپنے اور اٹکے انجام پر نظرر کمو ظاہرہے نہ جہیں اپنا انجام معلوم ہے 'اور نہ فاسق دیدعی کو اپنے انجام کی خبرہے۔ ہوسکتا ہے تمہارا انجام خراب ہو 'اور فاسق دیدعی کا انجام اچھا ہو۔ رہا یہ سوال کہ اگر آدی ان تین باتوں کادمیان رکھے گا توفاس وبدعتی پر ضعبہ کیے کرے گا؟اسکا جواب یہ ہے کہ حمیس اپنے آقاو الكيمة فقررنا بالبين اس في مهر البي الله فعد كون كا حكم ديا ب ندك البي النس كے لئے فعد كرنا جا بين كرف ميں بدنجي مت سمجمو کہ میں نجات پاجاؤں گااور فاس ہلاک ہوجائے گا' بلکہ اپنے نفس پر ان مخفی گناہوں سے زیادہ ڈروجو اللہ کے علم میں ہیں'اس مخص پراتنا خوف نہ کرو'یہ بات ہم ایک مثال کے ذریعے سمجاتے ہیں کہ اللہ کے لئے غمد کرنے کامطلب ہر کر نہیں کہ تم منضوب علیہ پر تکتر بھی کرو' اور خود کو اس پر فائن تصور کرو'مثال یہ ہے کہ اگر بادشاہ کے پاس ایک غلام اور ایک بیٹا ہو' اور وہ غلام کواس کی تغلیم و تربیت کا تھم دے 'اور اس بات کی اجازت بھی دے کہ اگر بچہ غلطی کرنے تواسے سزا دینے یا مارنے میں میرا خیال ند کرے۔ بلکہ اے لائق انسان بنانے کے لئے مخت سے کام لے 'اگر خلام کواپنے آقا سے مجت ہوگی 'اور اسکا فرمانبروار ہوگا تولائے کی ب آدبی یا غیرشائنگی پر سزا ضرور دے گا۔ یہ نمیں ہوسکا کہ ایک طرف تودہ اینے آقاکی محبت واطاعت کا تری ہو اور دوسری طرف اڑے گی ب ادبی برداشت کرتا ہو۔ فل برہ ایسا فض اگر بادشاہ زادے کو زدد کوب کرے گاتو یہ اپنے نفس کی خاطر نيس بوكا بكداية آقاك لي بوكاميول كدأي حكم ديا ب ادراس تحم كى هيل اسكي لئة تقرب كاذريد ب-غلام شابزادك كواس كى نافرانى اوربد تميزى پر مار ما ضرور بے الكن اس پر كتير نيس كرما ، بلكه ول سے اسكے لئے متواضع رہتا ہے ، اور يہ جانتا ہے کہ بادشاہ کے بمال شاہزا دے کی جو قدر ہے وہ میری نہیں ہے میوں کہ بیٹانوکرسے زیادہ عزیزادر محبوب ہو تاہے۔اس سے معلوم ہو اکہ تکبر غصے کالازی نتیجہ نہیں ہے ' بی زوتیہ فٹاق و فجارے ساتھ تمہارا ہوسکتا ہے 'خاص طور پر اس وقت جب کہ حمیس آخرت میں ابی بلندی کا کامل یقین نہیں ہے بلکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں دونوں برابر بھی ہوسکتے ہیں اور یہ بھی ہوسکتاہے کہ نقدیمیہ اَنل نے تمهارا درجہ کم کردیا ہو اور اسکا بردھاریا ہو۔ ان پر غصہ اسلے کرنا چاہئے کہ خدانے غصہ کرتے کا تھم دیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت كا تقاضا بج وامور اسكى مرضى كے خلاف پیش آئيں ان پر غصه كرے اور يہ سوج كران كيساتھ متواضع رہے كہ حكم أزل سے انكا مرتبہ مجھ سے برم سکتا ہے 'اور فرہ آخرت میں زیادہ قربت حاصل کر سکتے ہیں'الی بصیرت علاء کا بغض ایا بی ہو تا ہے۔ان کے غیصے میں خوف اور تواضع کا اِمتزاج رہتا ہے مغرور کا معالمہ برعکس ہے 'وہ کھٹر کر آئے ' اور اپنے لئے دو مروں کی بہ نسبت زیا وہ توقع رکھتا ہے اور انجام کے حال سے بے خبرہے۔ یہ مغروری انتاہے۔

ساتوال سبب تقویٰ پر تکترہ بندوں کے لئے طاعت و عبادت پر تکتر کرنا بھی ایک زبردست فتنہ ہے اور طریقہ اعلاج یہ ہے
کہ اپنے دل میں تمام مخلوق کے لئے تواضع لازم کرلے اور یہ جانے کہ جو مخض علم کی وجہ سے اس پر فضیات رکھتا ہے جھے اس پر تکتر نہیں کرنا چاہئے 'خواہ وہ عمل میں کیسیائی کیوں نہ ہو' علم کے بوئے فضائل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔
قُلُ هَلُ يَسُتُو ى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (پ ۱۲۳ر ۱۵ آیت ۸)
آپ کہتے کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں۔
رسول اگرم ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلِ مِنْ أَصْحَالِني رَمْزى- ابوالمد )

عالم کی عابد پر نعنیات ایس بے جیے میری نعنیات کسی اونی محالی پر-

اسکے علاوہ بھی بہت می آیات اور احادیث علم کی نشیلت میں دارد ہوئی ہیں۔ آگر عابدیہ کے کہ یہ آیات عالم ہاعمل کی نشیلت میں دارد ہوئی ہیں عالم 'فاجر کی نشیلت میں نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمهارے پیش نظریہ آیت نہیں ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يِنْهِبْنَ السَّيْفَاتِ (١٠١١م آيت١١١)

ب شک نیک کام منادیے ہیں بڑے کاموں کو۔

جس طرح یہ ممکن ہے کہ علم کی بنائر عالم سے باز پرس ہو'ا سیطرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم اس عالم کے لئے وسیلۂ نجات اور کفارۃ زنوب بن جائے۔ جیسا کہ روایات سے ان دونوں ہاتوں کا جوت ملا ہے۔ کیوں کہ عابد کو یہ بات معلوم نہیں کہ عالم کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا' بازیرس ہوگی یا نجات ملے گ اس لئے عابد سے لئے جائز نہیں کہ وہ عالم کی تحقیر کرے ' بلکہ اس پر عالم سے تنی متواضع رمنا واجب ب سيال يد كماجاسكا ب كد اسطرح تو الي علم كوعابدول بربرتردب اور كلتركرف كاموقع ويا جاريا ب ميول كد علم عبادت سے افضل ہے جیسا کہ حدیث شریف سے قابت ہوا ہے ، ہم یہ کتے ہیں کہ آگرچہ حدیث کی روسے عالم کی فغیلت ثابت ہوئی ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ خاتمہ مشکوک ہے اور اس کا امکان بھی ہے کہ عالم موت کے وقت ایا ہوجائے کہ اس کا ایک گناہ فاست کے تمام فِسق و فجور کے مقابلے میں بھاری رہے اور وہ اسے اپنے گمان میں ہاکا سمحتا ہو ' حالا نکہ وہ اللہ کے نزدیک برا ہو مکیا اس صورت میں بھی عالم کو برتزی کا حساس ہوتا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عابدوں کوعالموں پر تکبرنہ کرنا چاہیے۔ اِس طرح عالموں کو بھی تیجترے بچنا جاہیے بلکہ دونوں کو آپ نفس پر خا نف رہنا چاہیے 'آدی کو اپ نفس کا محراں' اور اس کی صحح تربیت کا ملقت قرار دیا گیا اس لے مناسب بد کہ ہر مخص پر اپنے نفس کا خوف غالب رہے اور دو سرے کے حق میں رجاء غالب رہے 'یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ رہے۔ عابد غیر عالم پر بھی تکبیر کر تا ہے 'غیر عالم کی کی دوستمیں ہیں 'ایک وہ جس کا حال مستور ہو' اور دوسرا وہ جس کا حال منتشف ہو، جن لوگوں کا حال اس پر منتشف نہیں ان پر کمتر کرنا کسی بھی مکرے مناسب نہیں ہے، شار کدان ے مناہ اس سے کم ہوں عبادت میں اس سے زیادہ اور اللہ کی محبت میں اس سے آمے ہوں۔ اس طرح جن لوگوں کا حال منكشف ہوان پر بھی تکترنہ کرنا چاہیے 'الا یہ کہ ان تمام زندگی کے گناہ اسکی تمام زندگی کے گناہوں سے زیادہ ہوں 'اور جب تک وہ زندہ ہے یہ نئیں کما جاسکتا کہ نس سے محناہ نیادہ ہوں مے 'ہوسکتا ہے عابد کا ایک ہی محناہ اتنا برا ہو کہ سکٹوف الحال کے تمام مناہوں سے برم جائے۔اور آگر عابد کہے کہ فلال مخص کے گناہ برے ہیں شاہ وہ زانی شرابی یا قاتل ہے " تب بھی اس پر تکبرنہ کرنا چاہئے" اسليح كه دل كے كناه بھى كچونم نسيں ہوتے ، شلا رياء ،حسد ، قريب ، بإطل كا اعتقاد ، الله تعالى كى صفات ميں وسوسه وغيرووه كناه بين جو الله كے نزديك انتائى سخت میں۔ بعض اوقات ايما ہو تا ہے كه آدى اپنے ظاہرى جوارح سے عبادت كرتا ہے ليكن اسكے دل ميں کھے ایسے مخفی گناہ پدا ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے یمال مبغوض بن جاتا ہے 'اور آدمی بظا ہرفیق میں جتلا رہتا ہے تکین اس کے دل میں اللہ کی محبت اظلام ، خوف اور تعظیم کے چراغ روش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایکے ول کی حالت کو اسکے گناہوں کا كانه بنا ديتا ہے ، انجام تيامت كے دن سامنے آ كے كا جب بہت سے كھے فاست بہت سے كھے عابدوں سے بدرجها بندسول مگے ،ایسا مکن ہے اوران اموریس ا مکا نِ بعب میں ا مکا ن قریب ہونا چا ہیئے ، بشرطیگہ تہیں اپنے نفس کاخون ہو، عقلمندی کا تقاضایہ ہے کہ تم ان با توں پر عور مذکرو، جو عیر کے حق میں مکن ہیں، بلک ان امور پر عور محروح و تمہارے حق میں باعث تشویش ہیں اسلے کہ ہر مخص خود اسے کناہ کی سزا بھکتنا ہے نیز ایک کے عذاب سے دوسرے کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی۔ اگر تم نے یہ طریقہ افتیار کیا تو یہ یقین ہے کہ تقرب کے قریب بھی نہ پھکوھے 'اور اپنے آپ کو بھی 'دو سرے سے بوا تصور نہیں کرو سے حضرت وہب ابن منتر کہتے ہیں کہ بدے کی عقل اس وقت تک کمل نہیں ہوتی جب تک اس میں وس خصلتیں نہ ہوں۔ انموں نے نو خصلتیں شار کرائمیں دسویں خصلت پر پنچے تو قرایا دسویں خصلت کیا ہے؟ دسویں خصلت سے بزرگی میں اضافہ ہوتا ہے 'اور بول بالا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے سے بستر سمجمو ' آدی دو طرح کے ہیں ' پچھو وہ ہیں جو

تم سے افضل واعلیٰ ہیں 'اور پکے دہ ہیں جو تم سے کم ترواونیٰ ہیں 'جہیں ان دونوں گروہوں کے ساتھ تواضع کرنی چاہیئے۔ اگر کوئی لحض تم سے بہتر ہوتو اس سے مل کرخوش ہو 'اور یہ تمنا کروں کہ اللہ حہیں بھی ایسا ہی ہنادے 'اور اگر کوئی فخص تم سے برا ہوتو یہ سوچو کہ شاکدیہ فخص نجات پاجائے اور میں ہلاک ہوجاوں۔ شاکدیہ باطن میں ا**چما** کام کرتا ہوجو اس کے حق میں خیرہو <sup>،</sup> یا اس میں کوئی اچھی عادت ہو جس کی وجہ سے اللہ اس پر رحم کرے 'اسکی تو بہ قبول فرمائے 'اور حسن عمل کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائے۔ میری نیکی ظاہری ہے ' یہ میرے حق میں اچھی نئیں ہے ' ملکہ مجھے خطرو ہے کہ میری اس ظاہری عبادت میں آفات نہ ہوں جن سے اس عبادت کا ثواب ضائع موجائے۔ فریقین کے ساتھ اس طرح پیش آنے کے بعد ہی مقل کامل موگ اور زمانے کی قیادت

بسرحال جے یہ خیال ہو کہ وہ بد بخت ہوسکتا ہے اور کاتب تقدیر نے اسکی قسمت میں شقاوت لکے دی ہے اسے ہرگز تکبرند کرنا چاہیے ' بلکہ اگر اس پر خوف غالب ہوتو ہر مخص کو اپنے سے بمتر سجمنا چاہیے ' یک نضیات ہے۔ چنانچہ کسی عابد کا تصدیبان کیاجا تا ہے کہ وہ بہاڑی ست محوسفر تھااسے خواب میں تھم دیا کمیا کہ فلال جفت سازتے پاس جاڈ اور اس سے اپنے لئے دعا کراڑ ۔عابد اس كياس آيا اوراس سے يوچھا كه تيراكيا عمل ہے جس كى وجہ سے تختے متجابُ الدعوات بنايا كيا۔ اس نے كما كه ميں دن كوروزے ر کھتا ہوں اور اس حالت میں مزدوری کرتا ہوں 'جو کما تا ہوں اسمیں سے پچھ خیرات کرتا ہوں 'اور پچھ بیوی بچوں کو کھلا تا ہوں 'عابد پر آیا 'اور کینے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے 'لین ایباتو نہیں کہ سوائے عبادت اللی کے پچے نہ کرتے ہو 'آیے لوگ بھی ہیں جو صرف الله كى عبادت كرتے ہيں اس كے علاوہ ان كاكوئى دو سرا مشغلہ نہيں ہے ؛ اس كے بعد پرخواب ميں عابد كو تھم ہوا كہ جفت سازك یاں جات اور اس سے بوچھو کہ تہادا رنگ زرد کیوں ہے؟ اُسے کہا کہ جو فض بھی جھے نظر آتا ہے میں اسے دیکھ کریں سجمتا ہوں کہ اس کی نجات ہوجائے گی اور میں ہلاک ہوجاؤں گا'عابدنے دل میں سوچاریہ مخض اس بنا پر مغبول ہے۔

خوف وخشیت کی نفیات قرآن کریم میں بھی وارد ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

يُوُتُونُ مَا أَتُواوَقَلُوبُهُمْ وَجِلُمُ اللَّي رَبِّهِمْ الحِعُونَ (ب١٨٨ آيت ١٠) اور جولوگ (الله کی راه میں) دیتے ہیں جو کھ دیتے ہیں (باوجوددینے کے) ان کے دل اس سے خوف زده

موتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جائے والے ہیں۔

لین عبادت توکرتے ہیں انگین اغمیں مید در رہتا ہے کہ کمیں ہار گاوالی میں میہ عباد تیں قبول ند ہوں۔ ایک جکد ارشاد فرمایا۔ اِنَّالَّذِيُنَ هُمَّمِّنُ خَشُيةِرَتِهِمُ مُّشُفِقُونَ (پ١٨ر٣ آيت ٥٠) اسميس وَيَ حَكَ نيس كه جولوگ النظار بيت عدرت بيس

فرایا-إِنَّاكُنَّاقَبُلُ فِی اَهُلِنَامُشُفِقِینَ (پ۲۲ر۳آیت۲۲) ہم تواس سے آپ کمر دنیا میں انجام کار) بہت دراکرتے تھے۔

فرشتے معصوم اور مناہوں سے پاک ہوتے ہیں الیکن اجمیں بھی خوف سے مغر نہیں ، قرآن کریم نے ان کے بارے میں ارشاد

يُسَبِّحُونَ اللَّيُلُ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ ۞ وَهُمُ مِّنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِمُ مُّشْفِقُونَ (ب١١٧ آیت ۲۰-۲۸)

شب وروز (الله کی) تبیع کرتے ہیں '(کی وقت )موقوف نہیں کرتے۔ اور ووسب الله تعالى بيبت سے ورتے ہیں۔ خوف کا نہ ہونا ہی کبر کا محرک ہے' خاتمے کیوفت تمام ہے خونی دھری رہ جائے گی' تکبر کرنا ہے خونی کی علامت ہے' ہے خونی اور کبر دونوں ہی ہلاکت کا باعث ہیں۔ اور تواضع خوف کی دلیل ہے جو نجاست کا سبب ہے۔ عابد کو جس قدر نقصان کبر اور لوگوں کی تحقیر و تذلیل ہے ہو تا ہے اتنا فائدہ فلا ہری اعمال واطاعت ہے نہیں ہو تا۔

یہ ہیں وہ معارف جن سے رکبر کا علاج کیا جاسکتا ہے ' تاہم بعض انسانی نفوس اس معرفت کے بعد بھی تواضع پوشیدہ رکھتے ہیں ' اور رکبر سے برأت کا دعویٰ کر ہیلئے ہیں اگرچہ وہ حقیقت میں جموٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب کوئی محرک سامنے آیا ہے تو مبعیت اپنے سابقہ وصف پر آجاتی ہے ' اور وعدہ فراموش کردہتی ہیں ' ایسے لوگوں کے لئے محض معرفت کافی نہیں ہے ' بلکہ عمل سے اس کی سابقہ وصف پر آجاتی ہو۔ آزمائش کی بات آئی تو ہم شخیل بھی ضروری ہے۔ متوا مبعین کی صحیح آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب نفس کے اندر کبر کا بیجان ہو۔ آزمائش کی بات آئی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ نفس کا پانچ طریقوں سے احتمان لیا جا تا ہے 'اگرچہ احتمانات کے پانچے سے زیادہ طریقے ہیں۔

دو سرا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ اپنے برابروالوں کے ساتھ محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہو'ا نمیں اپنے اوپر ترجے دے'ان کے پیچے چے 'مسنو صدارت پر دو سروں کو بٹھائے' خودان سے نیچ کی نیشست پر بیٹے 'اگر نفس پریہ اعمال کراں گزرتے ہوں تو یہ تکبر ہے 'نفس کو بتگف ان اعمال پر آبادہ کرے آکہ طبعیت اکل عادی ہوجائے' اور کسی تشم کی گرانی ہاتی نہ رہے' ایسے مواقع پر بھی شیطان اپنے فریب سے ہاز نہیں آ تا مثلاً آدی محفل میں جاکر جو توں میں یا بالکل پچپلی صف میں بیٹے جا آ ہے یا برابر کے لوگوں میں کسی ایسے محفص کو صدر نشیں بناویتا ہے جو آرذل ہو' اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تواضع کی ہے' حالا نکد یہ کبر ہے۔ یہ بات مشکرین کے دلوں کے لئے آسان معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ یہ بیھتے ہیں کہ انموں نے استحقاق کے باوجود اپنی جگہ چھوڑی ہے اور اپنی فضیلت سے دست بردار ہوئے ہیں۔ یہ تحقیق بی کہ تواضع کے ذریعے کی ترکا اظہار ہے۔ میچ بات یہ کہ آدمی بیٹھے تو اپنے برابر میں کہ جو توں میں جا بیٹھے' متواضعانہ نیشست بھی دل سے کہ آدمی بیٹھے تو اپنے برابر می کے لوگوں میں 'گراُن سے دبا ہوا بیٹھے' یہ نہیں کہ جو توں میں جا بیٹھے' متواضعانہ نیشست بھی دل سے کہ آدمی بیٹھے نو اپنے برابر میں جا بیٹھے' متواضعانہ نیشست بھی دل سے کہ آدمی بیٹھے نو بیٹھے۔ میں جا بیٹھے' متواضعانہ نیشست بھی دل سے کی کرائوں میں 'گراُن سے دبا ہوا بیٹھے' یہ نہیں کہ جو توں میں جا بیٹھے' متواضعانہ نیشست بھی دل سے کہ آدمی بیٹھے واسے کہ تربی ہوئے۔

تیسرا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ خریب کی دعوت قبول کرلے 'رفقاء اور اُقرباء کی ضور توں کے لئے باذار جانے میں بھی قباحت محسوس نہ کرے 'اگر خریب کی دعوت قبول کرنے میں تکذر ہو تا ہو'یا رفقاء اور اقرباء کی ضور توں کے لئے بازار جاناگراں گزر تا ہے تو یہ کبر ہے۔ اسلئے کہ یہ افعال مکارم اخلاق ہیں اور ان کا بوا ثواب ہے 'اگر نفس ان سے کرا ہت کرتا ہے تو یہ اسکے خبٹ کی دلیل ہے'اسطرح کے کاموں پر موا کھبت کرکے اس خبٹ کا إذالہ کرنا ہے حد ضروری ہے۔

چوتھا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ بازارے کمروالوں کے لئے 'یا رفتاء کے لئے ضرورت کاسابان اٹھا کرلائے 'اگر نفس اس طرح کے کاموں سے نفرت کرتا ہے تو یہ بہر ہے یا رہا ہے۔ اگر رائے کی تعالی کے باوجود آدی کا نفس اس کام کا محمل نہ ہوتو یہ بہر ہے 'اور مجمع دیکھ کر گریز کرے تو یہ رہا ہے 'اور بہروریا دونوں قلب کے مملک امراض ہیں 'اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے۔ لوگوں نے دلوں کی طب سے مملک امراض ہیں 'اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے۔ لوگوں نے دلوں کی طب میں ہمہ تن مشغول ہیں 'مالا تکہ جسوں کے لئے موت اور فتا لکھ دی مجل جے 'اور جسوں کی طب میں ہمہ تن مشغول ہیں 'مالا تکہ جسوں کے لئے موت اور فتا لکھ دی مجل ہے 'اور دی اس کے 'ان کے مقدر میں سلامتی ہے بشر طبیکہ وہ سعادت مند ہمی ہوں۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

اَلْأَمِنَ أَتَى اللَّهُ بِقُلْبِ سَلِيمٍ (پ١٩ر٩ ايت٨١)

مران (اسکی بجات موگی) جواللہ کے پاس پاک دل لے کر آمیا۔

حضرت عبداللہ ابن سلام کئری کا آیک عمر سرر اُٹھایا اُلوگوں نے عرض کیا ابو یوسف! آپ کے پاس نو کروں اور خادموں کی کیا کی ہے؟ انتصابوں نہ کما وہ یہ بوجد اٹھالیت فرمایا خادموں کی واقعی کوئی کی نہیں انگین میں اپنے نفس کی آزمائش کرتا جاہتا ہوں اور نفس کو آزمانا بُرا بھی نہیں اُلیہ نفس کے عزم پر اِکتفائسیں کیا اُبلکہ استخان بھی لیا کہ جھوٹا ہے یا سچا۔ حدیث میں ہے۔

مَنْ حَمَلَ الْفَاكِمَةَ أُوالشَّيَّ فَفَدْبَرِي مِنَ الْكِبُرِ (يَسِقَ-ابوامامة) جو فض ميوه ياكوني چزافماكرك آكوه كرير عربي بيد

یانچوال طریقہ ہو۔ یہ ہے کہ محنیا کپڑے پنے 'مجمع عام میں نفس کا محنیا لباس سے تنقر کرنا رہا ہے اور تنمائی میں تکبر ہے۔ معنرت عمرابن عبد العزیز (زمانہ خلافت میں) رات کو ٹاٹ کا لباس بہن لیا کرتے تھے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے

مَنِ اعْنَقَلَ الْبَعِيْرَ وَلَبِسَ الصُّوفَ فَقَدْبَرِي مَنِ الْكِبْرِ (بِيقَ-ابوبررة) بو فض خوداون كو كمون عليه الده ويتا به ادر صوف بهنا به وه كرس برى بـ

اكدادر صيف من ارشاد فرايا -انتما أذا عَبْدُ أكُلُ بالأرْضِ وَالْبِسُ الصُّوْفَ وَاعْفَلُ الْبَعِيْرَ وَالْعَقُ اَصَابِعِي وَاجِيْبُ دَعُوَّ الْمَمْلُوْكُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنْي (١) من ايك بنده مول دين ربين كركها ما مول موف پنتا مول أون كو باند حتا مول كما لے كرو الكياں

میں ایک بنرہ ہوں زمین پر بیٹے کر کھا تا ہوں صوف پہنٹا ہوں 'اُوٹ کو ہاند ھتا ہوں' کھانے کے بعد الگلیاں چانٹا ہوں' اور فلام کی دعوت قبول کر تا ہوں پس جسنے میری سنت سے اعراض کیا وہ جمعے سے نہیں ہے۔ حضرت ابو مویٰ اشعری سے کسی نے عرض کیا بعض لوگ جمعہ کی نماز اسلئے نہیں پڑھتے کہ اسکے پاس اسجھے کپڑے نہیں ہوتے۔ آپ نے صرف عباء پس کرلوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ وہ مواقع ہیں جن میں کبر اور ریا ءودنوں کیا ہوجاتے ہیں' اگر جمع میں ہو

<sup>(</sup>١) اس روایت کے بعض اجزاء پہلے بھی گذریکے میں لیکن باتی کی مند چھے میں لی۔

تو ریا ہے ' خلوت میں ہوتو کبر ہے۔ یمال اتن بات اور سمجھ لینی چاہمیے کہ جو شرسے واقف نہیں ہوتا وہ اس سے اجتناب نہیں کہا تا'اور جو مرض کا ادراک نہیں کہا تاوہ اس کاعلاج نہیں کرسکا۔

## تواضع کے لئے ریاضت کا انتہائی ورجہ

جانا چاہیے کہ ملق واضع مجی دو سرے تمام اخلاق کی طرح ہے 'اسکے بھی تمن درج بیں 'ایک درجہ زیادتی کی طرف ماکل ہو تا ہ اسے بر متے ہیں ایک کی کی طرف اکل مو آ ہے اس کانام جست ہے ایک درمیانی درجہ ہے جے واضع کماجا آ ہے اس درجہ محود دبیندیدہ ہے کہ آدی بغیرز تت وجست کے قاضع کرے۔ باتی دونوں درجے ندموم ہیں اللہ کو امور میں اوساط پند ہیں۔ جو مخص اپنے برابر کے لوگوں پر مقدم رمنا چاہتا ہے وہ متلبرہ اور جو اُن سے بیچے رہے وہ متواضع ہے اواضع کے معنی یہ بیں کہ اس نے اپنی وہ سزات ممنادی ہے جس کا دہ منتق ہے۔ عالم کے پاس اگر کوئی موجی آئے اور دہ اس کے لئے اپنی جکہ چمو ژدے اسے اپن جکہ بٹھائے ' پھر آھے ہو حکر اس کے جوتے سیدھے کرے جھرکے دروازے تک اسکی مشایکت کرے توبیہ خست اور ذلت ہے ، اور بداللہ کو پند نہیں ہے کہ آدی واضع کے نام پر ذلت اختیار کرنے۔ بلکہ پندید وامرا میرال ہے ، اور وہ بد ے کہ ہر حقد ارکواسکاحی دے۔اس طرح کی واضع اپنے برابروالوں نے لئے اختیار کرنا بھرے۔ یا جو مخص رہتے میں اسکے قریب ہواس کے لئے یہ تواضع کرے عام آدی کے لئے عالم کو صرف اس قدر تواضع کرتی جاہیئے کہ جب وہ آجائے تو کھڑے ہوکراس کا استقبال كرے خندہ پیشانی سے مفتكو كرے سوال كرنے ميں نرى برجے وجوت قبول كرنے ميں مرواني كرے اور اسكى ضرورت بورى کرنے کی جدوجید کرے 'اپنے آبکواس سے بھڑنہ سمجے 'بلکہ اس کے مقابلے میں اپنے ننس پر زیادہ خوف کرے 'نہ اس کی تحقیر كرے ند تذليل كرے السلے كداسے اپنا انجام كى خرنسيں ہے۔ بيرمال ومف تواضع ماصل كرنے كے لئے ضروري ہے كدا پنا برابروالوں اور تم رُتب لوگوں کے ساتھ توامنع سے پیش آئے اگر اچھی توامنع کاعادی بن جائے اور کبر کا مرض زائل موجائے۔ جب تواضع مبعیت پر آسان موجائے کی تو محلق تواضع سے متعف قرار پائے کا اور اگر شاق کزرے کی قومتواضع نیس کملائے کا بلكه متكلَّف كبلائ كالكول كه خلق وي موتات جوبلا تكلّف و أأل اوربه سمولت صادر موا اور أكر سمولت اس درج كو پيني جائے كداناكوكي مرتبديا وقارى ندرم اور نوبت زلت وخوشار تك ينج جائے توبد بھي مدے تجاوز كرنا م اين نفس كو يحد ند يحد برتری ضرور ماصل ہونی چاہیے ایسال تک کہ درجہ اعتدال ماصل ہوجائے جے مراط متعقم کتے ہیں۔ مؤمن کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے نس کو ذلیل کرے مراط متنقیم اس قبل اور دو سرے تمام اخلاق میں نمایت غامض ہے اسکا ملنا دشوار ہے۔ البتہ کی ک طرف یعن خوشامد کی طرف ماکل ہونا بہ نسبت زیادتی سے زیادہ آسان ہے۔ جیسے اسراف کی طرف ماکل ہونا بھی کی طرف ماکل ہونے کی بہ نبت لوگوں کے نزدیک اچھا ہے ، ہوں مدسے زیادہ اسراف اور مدسے زیادہ بخل دونوں فرموم ہیں ، اور برائی میں ایک دوسرے سے برے کر ہیں۔مطلق پندیدہ چزعدل اور وسط ہے اور اشیاء کو شرعیت دعادت کے علم کے مطابق آ کے واجب مواضع پر رکھنا ہے۔

عجُبْ کی زمت اوراس کی آفات

جب کی برائی کتاب الله اور مدیث سے البت بے جیسا کہ الله تعالی کا ارشاد ہے۔ وَیَوُمُ حُنینُ اِفْاعُ جَبَدُکُمْ کَثُرَ اُکُمُ فَلَنُ تُغْنِ عَنْکُمُ شَدِیاً (پ ۱۰ ۱۳ ہے۔ ۲۵) اور حنین کے دن بھی (ظہرویا) جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرور ہوگیا تھا پھروہ کثرت تممارے کھے کار آمدنہ ہوئی۔

یہ بات بطریق انکار فرمائی ہے۔ارشاد فرمایا۔ وَظُنُّوْ أَنَّهُمُ مَّا نِعَنَّهُ وَحُصُو نَهُم مِنَ اللّٰهِ فَاتَا هُمُ الله مِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُو (١٨٥٠ مَيت)

اور (خور) انموں نے یہ مکان کر رکھا تھا کہ ان کے قلع ان کو اللہ سے بچالیں مے سوان پر خدا (عزاب) الى جكه پنجاكه ان كوخيال نه تعاـ

اس آیت میں گفار پراس بات کے لئے کیری گئی ہے کہ وہ اپنے قلعوں اور فاہری شان وشوکت پر مجب میں جٹلا ہیں۔ ایک جگہ

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يِحُسِنُونَ صِنْعًا (١٣٦٣)

اوروه ای خیال میں ہیں کدوہ اچما کام کررہے ہیں۔

اس آیت میں بد فرایا گیا ہے کہ انسان اپنے عمل پر جن کرتا ہے جمعی ایے عمل پرجس میں وہ غلطی پر ہو تا ہے اور کبھی ایسے عمل پرجس میں وہ فلطی پر نمیں ہو تا۔ ایک مدیث شریف میں ہے ، سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ثُلْثُ مُهُلِكُاتُ شُخْ مُطَاعُ وَهُوى مُنَّبَعُ وَاعْجَابِ الْمُزْرِودِ نَفْسِهِ (١) وَلَاثُ مُهُلِكُاتُ مُهُلِكُاتُ شُخْ مُطّاعُ وَهُوى مُنَّبَعُ وَاعْمَ مُنْ فُرِيهِ لَاسُ مُن كاوه سَبِع مِو اور آدى كا

اینے نفس کو بروا جاننا۔

اس امت کے اخری مالات کے معمن میں حضرت ابو صلبہ انساری سے ارشاد فرایا۔ إِنَا رَأَيْتَ شُخَّامُطَاعًا وَهُوَى مُنَّبَعًا وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِى رَأَي بِرَأَيِهِ فَعَلَيْكَ نَفْسُك (ابن داود عرزي ابن ماجه)

جبتم بنل کی اطاعت ،خواہش ننس کی اِتباع اور اہل رائے کی خود رائی دیمو تواہیے آپ کو محفوظ کراو۔ حضرت عبدالله ابن مسعود نے فرمایا۔ ہلا کمت دو چیزوں میں ہے ماہوی اور جیب ان دونوں باتوں میں انموں نے اس لئے جع کیا کہ سعادت معی وطلب اور جدوجہ رہے بغیر حاصل نہیں ، ہوتی اور ماہی انسان نہ کوشش کرتا ہے اور نہ جدوجہ د اور معجب ب اعقاد رکھتا ہے کہ وہ سعید ہے 'اور اپن مراد حاصل کرچکا ہے 'اسین اس اعتقاد کیوجہ سے وہ کوشش نہیں کر آ۔نہ موجود شی طلب كى جاتى ہے اور ند محال كى طلب موتى ہے مجتب يہ سمجتا ہے كد مجھ سعادت ماصل ہے اور مايوس يہ سمحتا ہے كه سعادت مامل کرنا محال ہے۔ ارشاد ربانی سے

فَالْاتُرْكُواْأَنفُسكُمْ (ب21/2) آيت٣١)

وتم اسيخ آ بكومقدس مت سمجما كرد-

ابن جرتے کتے ہیں کہ اگر تم کوئی عمل کرو تو یہ مت کو کہ میں نے فلال عمل کیا ہے۔ زید ابن اسلم فراتے ہیں کہ اسے نفس کو نیک مت سجمو ، بجب کے معنی میں ہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجما جائے۔ جنگ واُمد کے موقع پر حضرت طلق سرکار دوعالم صلی اللہ عليه وسلم كى حفاظت كے لئے آپ تے اور كر روئے تھے كال تك كه حضرت الله اى جنيلى زخى بوكى الكايد فعل يقينا عظيم تماكد انموں نے اپی جان آپ پر فدا کردی متی اور اسے آپ کو زخی کرایا تھا معظرت مرسے اپن ایمانی فراست سے یہ بات محسوس کی كد جب ب آخضرت ملى الله عليه وسلم كى حفاظت كرف بوع ان كى الكى زقى بوكى بوق محمد مغرور بوس بيهات ضرور

<sup>(</sup>۱) به روایت کی مرتبه گذری ہے۔

ہ کہ ند ان سے کیبرکا اظمار معقول ہے اور نہ یہ بات کہ انھوں نے بھی کمی مسلمان کی ابانت کی ہو مورٹی کے موقع حضرت عبراللہ ابن عباس نے حضرت عرف حضرت عرف حضرت علامی اور کہ ہا آپ نے فرایا ان میں کمی قدر نوات آئی ہے۔ جب محالیہ جسے پاکیزہ نفوس عجب سے نہیں اگر وہ احتیاط نہ کریں۔ مطرف کتے ہیں کہ اگر میں منوس عجب سے نہاں ہے جب کہ میں کما اور میں میں اور ندامت کے ساتھ می کروں تو یہ بات میرے نزدیک اس بات سے زیادہ المجھی ہے کہ میں نماز میں رات گزاروں اور جب پر می کروں۔ ایک مدیث میں ہے آپ نے فرایا۔

لَوْلَهُ مَّا يُنْبُو الْكَحْشِيْتَ عَلَيْكُمُ مَا هُو الكُّبْرَ مَنُ ذَالِكَ الْعُجْبُ (ينان ابن حان الن )

اکرتم کناه ند کروتو مجھے تم پراس سے بیدے گناہ کاخوف ہے جے جب کتے ہیں۔

آپ نے عجب کو بردا کناہ قرار دیا ہے۔ پھراین منصور اپنی مسلسل عباد توں کی دجہ ہے آپی مخصیت بن مجے تھے کہ انھیں دیکھ کر اللہ اور ہوم آخرت یا د آجا تا تھا۔ ایک دن انھوں نے طویل نماز پڑھی 'ایک مخص پیچے بیٹھا ہوا انھیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس سے عجب میں جٹلا مت ہوتا آس لئے کہ ابلیس تعین نے ترتوں فرشتوں کے ساتھ عبادت کی 'اس کا انجام تم جانتے ہو کیا ہوا 'حضرت عائشہ سے کسی نے دریافت کہ آدی بڑا کب ہوتا ہے انھوں نے جواب دیا جب وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

که میر کور اسکفانگر دالکن والکذی (پ۳۷ میت ۲۷۳) تم اصان جلا کها ایزا پنج کرانی خیرات کو برمادمت کرد-اصان جنانا صدیتے کو بوا سیجنے کا متجہ ہے 'ادر کمی عمل کو بوا جانا ہی مجب ہے۔

عجب کی آفتیں او جانا چاہئے کہ مجب کی آفتی بے شار ہیں۔ مجب سے رکبر بھی پیدا ہو تا ہے کوں کہ رکبر سے بہت ی آ تیں جنم لیتی ہیں ' یہ آ تیں تو بندوں کے ساتھ ہیں 'اللہ کے ساتھ جنب کی آتھیں کھے زیادہ ہی ہیں 'مثلاً آدمی میں عجب ہو تو وہ کناہ فراموش كرديتا ہے 'اور ان پر كوكى تو تبد نسيل دينا ، تبعض كنابوں كو بالكل بمول جا تا ہے 'اور بعض يا د بھى آت ہيں تو ان كے إذا لے ی کوشش نیس کرتا یہ سوچ کرکہ میں نیک اجمال کرتا ہوں۔ میرے کناہ کناہ ہی نئیں ہیں اگر ہیں تواسعے معمولی کہ نہ ان کے تدارك كى ضرورت اور نه تلافى كى- بكه يه سجمتا بى كه ميرت تمام چوڭ برے كناه الله كے يمال معاف مونيك بين ايلى عبادتوں کو 'اور اپنے اعمال کووہ بواسمحتا ہے اور ان پر اخرو غرور کرتا ہے بلکہ اللہ پر احسان تصور کرتا ہے 'اوریہ بھول جاتا ہے کہ میں الله ي منايت اوراس ي توفق بي سے اس قابل موا موں كه كوئى نيك عمل كرسكوں - بار اوى اسے اعمال ير عجب كرا ہے تواس ك آفات سے آسمیں بدر کرایتا ہے۔ مالا تک اعمال کی افتی نظرانداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کھ اس نے کوشش کی ہے وہ رایگال می ہے علا ہری اعمال آگریاک وصاف اور آمیزش سے خالی نہ موں توان کا تفع بست تم ہے " آفات کی جبتو وہی کرتا ہے جس رِ خُون غالب ہو، جُب میں جالا فض این لاس راور آپ رب رمغرور ہو تا ہے، وہ سے سات کہ میں اپنے رب کے عذاب ہے مامون ومحفوظ موں اللہ کے یمال میرا ایک مقام ہے ، جھے ایک عظمت ماصل ہے ، بلکہ خدا پر میرا احسان اور اس پر میراحق ہے کہ وہ میرے اجمال کا لحاظ کرے اور جھے ان کا اجر مطاکرے جو حقیقت میں اللہ کی تعتیں اور عطایا ہیں۔ عجب آدمی کو اپنی تريف كرف ابنا تزكية كرني رجوركرا بجبكوتي فض ابن رائ مل اور على رجب كرا بوقوه ندكى ساستفاده كرا ب اورند سی سے مقورہ کرتا ہے ، بلکہ اپن رائے پرامرار کرتاہ ، اپ سے بوے صاحب علم سے بچھ بوچمنا ہی اہانت تصور کرتا ہے۔ تبااو قات فلط خیالات پر بھی عمب کرے محض اسلے خوش ہو آہے کہ یہ خیالات میرے دل میں گزرے ہیں کسی دو سرے دل میں پیدا نہیں ہوئے ' پھراپنے غلایا مجے خیالات پر اِمرار کرتا ہے نہ کمنی نامنح کی نصیحت سنتا ہے اور نہ کمنی واعظ کاوعظ تبول کرتا ے ' الکہ دو سروں کی طرف ایسے دیکتا ہے جیسے جال ہوں اپی غلطی پر اصرار کر اہے۔ اگر غلط رائے وُغوی اُمور میں ہوئی ہے تو

مقصدے محروم رہ جاتا ہے اور اگر دینی اُمور میں ہوتی ہے فاص طور پر عقائد میں تو پیشہ کے لیے جاہ براد ہوجاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی رائے پر احتاد نہ کرتا' اور نور قرآنی ہے روشنی حاصل کرتا' علائدین سے مدولیتا' علم کے مطالعہ و فداکرہ پر مواظبت کرتا' اہلِ بھیرت سے مسائل دریافت کرنے کا عمل جاری رکھتا تو حق تک ضور پنچا۔ عجب کی سب سے بدی آفت یہ ہے کہ آدمی کامیا بی کے مگان میں جالا ہوکر سعی و کوشش میں شت پڑجاتا ہے۔ اور یہ سمحتا ہے کہ میں ہر عمل سے بے نیاز ہوں' حالا تکہ وہ عمل سے بے نیاز نہیں ہے بلکہ صرح ہلاکت اس کی نقذ ہر ہے۔ ہم اللہ تعالی سے اطاحت کی حسن قریق کے خواہاں ہیں۔

عجب اور تازی حقیقت اور تعریف به جب ایسے وصف میں ہوتا ہے جو بیتی طور پر کمال ہو جو هض علم عمل یا مال میں ایسے نشر کے لئے کسی کمال کا معرف ہے اس کی تین حالتیں ہیں ایک بید کہ وہ اس کمال کے دوال سے خا تف ہے اور ور تا ہے کہ کہ کسیں میرا کمال تقص نہ بن جائے یا سلب نہ ہوجائے ایسا فض معجب نمیں ہے۔ وو مری حالت یہ ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہی معجب ہے کہ اللہ نے اس کی طرف منوب ہے ایسا فض ہی معجب ہے کہ اللہ نے اس کا خوف ہے اور نہ اللہ کی لوت ہوئے کی حقیت اس کمال و مرباندی پر خوش اللہ نہیں ہے کہ نہ وہ کہ یہ کمال میری طرف منوب ہے میراو صف ہے اور نہ اللہ کی لوت ہوئے کی حقیت اس کمال و مرباندی پر خوش اللہ میں اس کا خالق ہوں 'یہ حالت جب اللہ عالت میں اگر یہ خوج ہوجائے گا۔

خیال آئے کہ یہ نمیت اللہ کی طرف منوب ہے 'وہ جب چا ہے جین سکتا ہے تو جوب ختم ہوجائے گا۔

اس تغییل سے جب کی یہ تعریف معلوم ہوئی ہے کہ نعمت کو پرا جائا اس پر معلمین ہونا اور منعم حقیقی کی طرف اس کی شبت

نہ کرنا مجب ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ نفس کو یہ ممان ہو کہ اللہ تعالی پر میرا حق ہے اور اس کے بہاں میرا مرتبہ باند اور عمل

اتنا عمدہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا آجر ضور لے گا اور اللہ سے میرے تقریب کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر متم کے خطرات سے محفوظ ربوں گا اس حالت کا نام اولال بالعل (عمل پر ناز کرنا اور طرا تا ا) ہے۔ گویا عمل خود کر آ ہے اور اللہ کو اپنا ناز بردار سمجھتا ہے ،

دنیاوی معاملات میں بھی ایما ہوتا ہے کہ ایک قض کسی کو کوئی چڑوے کراہے اپنا احسان تصور کرتا ہے اور اپنی ذراس چیز کو بہت سمجھتا ہے ،اگر بات بیس تک محدود ہوتو یہ اعجاب ہے اور اگر اس سلوک کے موض میں وہ اپنی خدمت کا طلب گار ہو 'یا ناز برداری کا مطالبہ کریے 'یا اپنی ضرور توں میں کام نہ آنے کو بڑا سمجھتا تھا تا در کتے ہیں 'قرآن کریم کی آیت نہ

وَلَا تُمُنَّنُ تُسْتَكُثِرُ : (ب٢٩ ر١٥ أيت١)

اور کسی کواس غرض سے مت دوکہ زیادہ معاوضہ چاہو۔

ى تغيري حفرت قادة في ارشاد فرايا كه التي عمل بناد مت كرد مديث فريف مي بند إنّ الصّلاة المُديلُ لا تَرْفَعُ فَوُقَ رَأْبُ وَلاَ نَ نَضَحَكَ وَأَنْتَ مُعْتَرِفٌ بِلَنْهِكَ خَيْدٌ مِنْ أَنْ تَسَهُ كِي وَأَنْتَ مُدِلِنْ مِعْمَلِكَ (١)

ناز كرتے والے كى نماز اس كے سرے اور نبيس جاتى من بس كراسية كناه كا اعتراف كراوي اس سے بعر موك

اسيخ عمل پر آنسو بها كرناز كرد-

ادلال کا درجہ مجب کے بعد ہے ادلال وی قض کرے گا ہو جی کرے گا بیض موت (جب کرنے والے) نازنس کرتے ،
اس لئے کہ مجب کمال نعت کو بوالم بھنے اور منبغ کو بھولئے کا نام ہے اس میں جزاء کی قرقع کی شرط نمیں ہے ،اور ناز میں جزاء کی قرقع مردری ہے ، چنانچہ اگر کسی مخص نے دعا کی اور قبول نہ ہونے پر گرا منایا اور تعب کیا تو یہ ناز ہے محمول کہ فاس دعا قبول نہ ہونے پر گرا منایا اور تعب کیا تو یہ ناز ہے محمول کہ فاس دعا قبول نہ ہونے پر گرا منایا اور تعب کیا تو یہ ناز ہے محمول کہ فاس دعا قبول نہ ہونے پر تعب کرنا ہے ،اور عابد یہ جمعتا ہے کہ میرے حسن فعل کا یہ نقاضا ہے کہ میں جو سوال کو ل ہورا

اس کی اصل مجھے نہیں ملی۔

عجب كالجمالى علاج: ہرمرض كاعلاج اس كے سبب كى ضد كے تقابل سے كياجا آہے مجب كاسب جمالت ہے اس لئے اس كا علاج وہ معرفت ہے جو اس جمالت كى ضد ہے۔

ا است کے دو محل نے جُب ایسے افعال میں بھی ہو تا ہے جو بندوں کے افتیار میں ہوں جیسے عہادت مدقہ بجاد ، مخلوق کی سیاست اور اصلاح ، اور اصلاح ، اور اسلاح ، افتیار کی جی افتیار کی جی اور دو سری ہے کہ وہ مہادتیں اس دو نبیاددل پر بٹی ہو سکتا ہے ، کی جی اور اس کے افتیار وقدرت سے وجود میں آئی جی آگر میجب کا مجب اس لئے ہے کہ وہ ممل کا مرکز و محل ہے تو یہ محض جمالت ہے ، اسلیکہ کہ محل اور مکان کو ایجاد و تحصیل میں کوئی وقل نہیں ہے ، وہ ایک مستحر شخ ہے ، اور دو سرے کے افتیار میں جہالت ہے ، اسلیکہ کہ محل اور مکان کو ایجاد و تحصیل میں کوئی وقل نہیں ہے ، وہ ایک مستحر شخ ہے ، اور دو سرے کے افتیار میں کہ بھلا الی چیز پر کیا مجب کیا جاسکتا ہے جو نہ اپنے افتیار میں ہو ، اور نہ فعل کے ایجاد و حصول میں مؤثر ہو ، اور اس کے افتیار میں کرتا ہے کہ وہ اعمال اس سے سرزد ہوئے ہیں اور اسکے افتیار و قدرت سے وجود میں آگریہ تمام اللہ کی فتیں ہیں جو کسی خت کے بین اور اس کے اور وہ کہ کسی ہو ، اور کسی سے اسے ہیں ، اگریہ تمام اللہ کی فتیں ہیں جو کسی خت کے بین اور اسے اسے کہ وہ اعمال اس سے سوچنا جا ہے کہ کہ اس نے ہیں ، اگریہ تمام اللہ کی فتیں ہیں جو کسی خت کے بین اور اسے نہیں ہو بین ہو ایک اس سے آئے ہیں ، اگریہ تمام اللہ کی فتیں ہیں جو حود میں آگریہ تمام اللہ کی فتیں ہیں جو حود کسی اس کے بین اور اسے ترجی دی۔

سے بات آیک مثال کے ذریعے بھی چاہے ' مثلاً بادشاہ اپ فلاموں کو دیکھے اور ان میں سے ایک کو فکعت بخش دے 'جب کہ نہ
اس میں کوئی وصف ہو' نہ کمال ہو' اور نہ جمال ہو جمیا اس فلام کو اپ نفس پر مجب کرنا چاہئے کہ وہ اس انعام کا مستحق تمرایا اس
بات پر تجب کرنا چاہئے کہ بادشاہ نے اسے آزرا وہوردی وہرہ پروری اپنے انعام سے نوازا 'جب کہ وہ اپنے ذرائع 'وسائل 'فدمات
اور اوصاف کسی بھی لحاظ سے اس انعام کا مستحق نہیں تھا' اپ نفس پر عجب کرنا ایک بے معنی سی بات ہے' البتہ غلام اس بات پر
عجب کرسکتا ہے کہ بادشاہ بڑا ہورد 'فریب پرور' نیک خو اور عادل ہے' ظلم نہیں کر آ'نہ کسی کو بلا وجہ مقدم مو قرکر آ ہے' اگر اس
نے بھے میں کوئی اچھی صفت نہیں دیکھی تو اس انعام سے کیوں توازا ایسے مخص سے کہنا چاہئے کہ الگ سے تم میں کوئی وصف نہیں
ہے اگر کوئی وصف ہے تو یہ کہ بادشاہ نے انعام کا مستحق تہیں سمجھا' کسی دو سرے کو اس انعام سے نہیں نوازا' اور اگر تم میں
الگ سے کوئی وصف ہے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے یا غیر کا۔ اگر وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پ

عبُ ك كيامعلى بين؟

بادشاہ نے پہلے تہیں محو ژا دیا تو تم نے جُب نہیں کیا 'جب اس نے قلام دیا تو جُب کرنے گئے اور کئے گئے کہ میرے پاس محو ژا اس لئے بادشاہ نے جمعے قلام عطاکیا ہے 'وو سرول کے پاس محو ژا نہیں تھا اس لئے وہ غلام سے محوم رہے 'ایسے فخص سے کہا جائے گا کہ محو ژا بھی تو بادشاہ ہی کا دیا ہوا ہے وہ دونوں چزس ایک ساتھ بھی دے سکنا تھا 'اگر اس نے الگ الگ دیں تو یہ اس کی جائے گا کہ محو ژا بھی تو بادشاہ کے نفل وکرم پر تہیرو مصلحت ہے تہمارا کیا کمال ہے 'تہمیں اس امر پر کہ تم محو ژے کے مالک ہو مجب کرنے ہائے بادشاہ کے خفل وکرم پر مجب 'اور اگر سلطان کے علاوہ کسی دو سرے نے وہ وصف دیا ہے تب جُب کرسکتا ہے کیوں کہ وہ بادشاہ کی عطان نہیں 'مرب بات دنیاوی بادشاہوں کے جن میں نہیں ہو شخص جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے 'تمام چڑوں کا پیدا کرنے والا ہے 'موصوف اور صفت 'حال اور محل سب اس کے ایجاد و تخلیق کا کرشمہ ہیں' مثلاً اگر آدی اپنی عبادت پر چھا جائے گا

کہ تمہارے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اس کا جواب ہو گا اللہ نے مہم کمیں مے کہ محبت اور مباوت وونوں اللہ کی نعتیں ہیں ، جہیں بلا استحقاق ان نعتوں سے نوازا، جہیں ان نعتوں پر مجب کرنا چاہیے اس لحاظ سے نہیں کیے ان نعتوں کا محل تم ہو ، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ نعتیں منعم حقیقی کی دین ہیں 'پہلے جہیں پدا گیا 'پر تمهارے اندر صفات پیدا کیں 'اعمال اور اسباب پیدا کے اون اور تحریک دی اس سے معلوم ہوا کہ نہ عابد کو اپنی عبادت پر عجب کرنا چاہیے 'اور نہ عالم کو اپنے علم پر 'نہ مالدار کو اپنے مال پر اور نه خوبصورت کو اپن خوبصورتی پر میمول که تمام لعتی الله ی مطاکرده بین وه صرف ان نعتول کا محل اور مرکز ہے اوروه بھی فن اس کے فضل دکرم سے ہے اپنے کسی وصف کی بنایر نہیں ہے۔

ایک اعتراض کاجواب : اب اگر کوئی یہ کے کہ میں اپنا اعمال سے مرف نظر نیں کرسکا ایوں کہ جب میں کوئی عمل کرتا مول تواس برا جروجزاء كي توقع ركمتا بول اكروه كام ميراشين توثواب كي توقع كيامعن بين أكروه عمل ايجاد ك اعتبار الله ك محلوق ہے تو مجھے تواب کیوں ملاہے اور جب اعمال میری قدرت سے ہیں تو میں ان پر مجب کیوں نہ کروں؟ اس کے دو جواب ہیں ایک تو حق مرت ہے اور دو سرے میں مجھ مُسا فحت ہے ، وہ جواب جس میں مرت حق ہے یہ بیک تساری قدرت اسمارا ارادہ عماری حرکت اور تمارے تمام اعمال الله کی علوق اور اس کی اخراع ہیں ،چنانچہ جب تم کوئی عمل کرتے ہو انماز پرمتے ہو ایا مفی بحرفاک مینظتے ہوتو یہ تم نہیں کرتے ہو بلکہ الله کر آئے بعیاکہ ارشاد باری ہے:۔ ومار میت افر میت ولکن الله رملی (به ر ۱۸ آیت ۱۷) اور آپ نے (فاک کی معی) نہیں مین کی جس وقت آپ نے مین کی متی لین اللہ تعالی نے مینکی۔

یں بات حق ہے'اربابِ قلوب کو اس کا ایسا مشاہد ہوا ہے کہ دیدہ بینا اتنا کمرا مشاہد نہیں کر علی اللہ نے پہلے حمہیں پیدا' پھر تمهارے اعضاء بنائے ' پھران میں قوت کقدرت حرکت اور صحت پیدا کی ' پھران کے لئے علم وعقل اور ارادے کی تخلیق کی اگر تم ان میں سے کوئی چیزا ہے نفس سے جدا کرنا چاہوتو نہیں کرسکتے ان اعضاء میں جو حرکات ہیں دوسب اللہ ہی کی تخلیق ہیں ان میں انسان کی شرکت نمیں ہے ' تا ہم اللہ نے تخلیق ترتیب رکی ہے ' چنانچہ جب تک عضویں قت اور قلب میں ارادہ پدا مس کیا اس وقت تک حرکت پیدا نہیں کی مجرمراد کاعلم پہلے پیدا کیا ارادہ بعد میں پیدا فرمایا اس طرح اس وقت تک علم پیدا نہیں کیا جب قلب کی تخلیق نہیں فرائی جوعلم کا محل ہے۔اللہ تعالی نے تخلیق کے باب میں ترتیب رکھی ہے اس سے انسان تجمتا ہے کہ میں ا بنال كاخالق موں والا كله يه اس كى غلط منى ب ربى يه بات كه الله كے بدا كتے موسے اعمال پر بندے كو واب كول ماتا ب؟اس كى تشريح بم نے كتاب الشكريس كى ب وى مقام اس وضاحت كے لئے زياده موزوں بمى ب-

ہم دوسرے جواب سے تمارا افکال رفع كرنا جانچ بين اوروه يہ ك أكر تم يد كمان ركھتے ہوك عمل تمارى قدرت سے حاصل ہوا ہے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ تمارے پاس قدرت کماں سے آئی تمارے عمل کا تصورنہ تمارے وجود کے بغیر ممکن ہے، نہ تمارے ارادے اور قدرت کے بغیر اور نہ آن تمام اسباب کے بغیر جن پر عمل کے وجود کا دارو مدار ہے یہ اور تمام چیزیں۔۔ تمارا وجود تدرت ارادہ عمل کے اسباب ۔۔۔ اللہ تعالی کی جانب سے ہیں انسان کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت سے وجود من آیا تو قدرت اس عمل کی تنجی بوئی اوربی تنجی الله کے قیفے میں ہے اگر وہ حمیس بیا تنجی نددے تو تم عمل نہیں رکھے۔معلوم ہوا کہ عبادت وہ خزائن ہیں جن سے انسان أخمد می سعاد توں تک رسائی حاصل کرتا ہے اور ان خزانوں کی تجیاں قدرت ارادہ اور علم بیں اور یہ چزیں بلاشبہ اللہ کے قبضے اور تقرف میں بین اگر تمہاری دنیا کا کوئی فزاند سمی قلع میں بند ہو اور اس کی مخبیاں خازن كياس مول اورتم يدفزاند عاصل كرنا جامو توكيا خازن سے سخيال لئے بغير عاصل كريكة مو؟ مركز منہيں عواه تم بزار برس تك اس قلع کے دروازے پر پہرہ دویا اس کی دیواروں سے سرمارہ مخزانہ حاصل کرنا تو دور کی بات ہے تم ایک دینار بھی نہیں دیکھ سکتے اور اگر خازن اس قلعے کی تنجیاں تمهارے حوالے کردے تو نہ صرف یہ کہ تم دیکھ کتے ہو بلکہ ہاتھ برمعاکر لے بھی سکتے ہو اس مثال کی

روشی میں بتلاؤ کہ فزانہ تمارے عمل سے عاصل ہوا ہے یا فازن سے قدرت دینے اور تخیاں حوالے کرنے کی وجہ سے؟اس صورت میں کیاتم خازن کے تنجیاں دینے بر جب کو مے پائن بات پر کہ تم نے قلعہ کھول کراس میں سے فزانہ لے لیاہے؟ ظاہر ہے کہ تم خازن کے احسان مند ہوں مے ، کلل کمولنا اور فزانہ لے اپنا تو کوئی مشکل کام نہ تھا اصل مشکل توبہ تھی کہ کلل کی تنجی تمهارے پاس ند متی اگر خازن جہیں منجی ند دیتا تو تم مجی به دولت مامل ند کہاتے۔ میں مال عبادات کام جب جہیں قدرت دى مى ارادة جازمه ملك كياكيا ب دواى اوربواحث كوحركت دى كى اورموانع دور كے محتے يمال تك كه كوئي مانع ايماند رہاجو دورند کیا گیاہے اور کوئی ہاعث ایباند رہا جے حرکت ندوی می ہوت تم نے عمل کیا۔ بواحث کی تحریک مواقع کا زالہ اوراساب ی فراہی اللہ کی طرف سے ہوئی اتمهارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تجب کی بات ہے کہ تم اپنے عمل پر مجب کرتے ہو اور اس ذات کے فضل وجود پر مجب نسیں کرتے جس کے سبب سے سدسب کھے ہوا 'اور جہیں عبادت واطاعت کا موقع دے کرفسّال پر ترجع دی ان پر فساد کے دوامی مسلا کئے اور حہیں ان سے دور رکھا اسکے لئے بڑے مصاحب مہیا کئے اور حہیں بری صحبتوں سے بچایا انہیں شہوات ولذات کے دلدل میں پھنسایا اور مہیں ان سے دور رکھا انھیں خیرے بواعث اور دوای سے دور رکھااور حہیں ان سے قریب کیا آکہ خریر عمل کرنا جمارے لیے آسان موجائے اور شرکے رائے پرچلنا ان کے لئے مشکل نہ رہے۔اس میں نہ تمہارے سی سابقہ عمل خرکود قل ہے اور نہ فتاق کو کوئی جرم مورز ہے، بلکہ اس نے حمیس اپنے فضل و کرم سے ترجیح وی ا مقدّم کیا اور عمل خیرے لئے متخب کیا اور مناه گار کواپنے عدل سے محکرایا اوراسے شق قرار دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ مقدور پر تماری قدرت الله ی طرف سے ہوئی ہے ،جب کسی عمل پر تمہاری قدرت کا تحقق مقصود ہو آ ہے تو تمہارے ول میں ایک ایسا شوق پراکردیا جا آ ہے کہ تم خواہش کے باوجود اس کے خلاف نمیں کرسکتے واگریہ مان بھی لیا جائے کہ تم کسی فعل کے فاعل ہو تو اس سے الکار نہیں کرسکتے کہ یہ فعل تم نے مجبور ہوکرکیا ہے اس لحاظ سے شکرے لاکن وہ ذات ہے جس نے تہمارے دل میں اس نعل کا شوق پیدا کیا اور مہیں اس پر قدرت بخش۔ کتاب القو حید والقوکل میں ہم میان کریں کے کہ اسباب اور مستب آت ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لازم و مزوم ہیں وہاں یہ بات واضح ہوگی کہ فاعل مرف اللہ ہے وی خالق ہے وی موجد ہے۔

اللہ تعالی کا ہر تعل عدل ہے ہے۔ بعض پر قسب لوگ جنعیں اللہ نے علم وحتل کی دولت سے مالا مال کیا مال و دَر کی محروی ہر ہُرا منات ہیں اللہ تعالی کہ ہم علم و دائش رکھتے ہوئے بھی دولت سے محروم ہیں ہاکہ ہمیں ایک و دولت مندو کھ کریے فلات و جمالت کے باوجود دولت مندہیں ایسے لوگ کویا یہ مجھتے ہیں کہ اللہ کی یہ تقسیم منعفانہ نہیں ہے ' بلکہ قریب قریب قریب قلم ہے ' عالا نکہ اس مغور کو معلوم نہیں کہ اگر اسے مال اور حقل دونوں دیدئے جاتے مالداری اور عقل دونوں سے نوازا ہے ' اور مجھے دونوں سے محروم ہیں نگ دست محلوہ کرتا کہ اس اللہ تو نے اسے مالداری اور عقل دونوں سے محروب ہو واقی ہے کہ اس کی وجہ دریافت کی مقال ہوں تھا کہ ان بھی ہوتا ہے اور ایک است کوں ہوتا ہے ؟ انھوں نے جواب دیا کہ اس کی عقل بھی رزق میں محسوب ہو واقی ہے ' زیادہ تحب اس بات پر ہے کہ فقیرعا قل جب کی جائل کو اپنے سے ہمی حالت ہیں کہ عقل ہی رزق میں محسوب ہو واقی ہے ' زیادہ تحب اس بات پر ہے کہ فقیرعا قل جب کی جائل کو اپنے سے ہمی دیات ہو دوس سے محسوب ہو تا ہے کہ اللہ پر اس کی فقت زیادہ ہے ' کھی کوں تحب کرتا ہے ' اس محسوب ہو تا ہے کہ اللہ پر اس کی فقت زیادہ ہے ' کھی کوں تحب کرتا ہے ' اس محسوب ہو تا ہے کہ اللہ پر اس کی فقت زیادہ ہے ' کہ میں اپنے حسن و جمال کے باوجود اس آرائش سے محروم مورت عورت کے جم پر زیورات دیا ہمی کہ کرتا ہے ' اس محسوب ہو تا ہے کہ اللہ پر اس کی فقت زیادہ ہے ۔ اس احتی عورت کو معلوم نہیں ہے کہ حسن ہی اس حتی عورت کو معلوم نہیں ہے کہ حسن ہی میں اس پر زیادہ ہے۔ کی عاقل و دانا مقلس کا یہ کہنا در کے حتی کہ تا ہی کہ دن کہ کہنا تا کہ دولت اور حسن کے مناخی دولت اور حسن کے منافل و دانا مقلس کا یہ کہنا دولت کی دولت اور حسن کے منافل و دانا مقلس کا یہ کہنا دولت کہنا کہ ک

ہے کہ "اے اللہ تونے مجھے دنیا سے کیوں محروم رکھا اور جابل کو دنیا سے نوازا" ایسای ہے جیسے کوئی پادشاہ سے محو ڑے کا صلیہ یا کر ہے کہ جال پناہ آپ نے جھے فلام کول نہیں دیا جھوڑا میرے ای موجود ہے۔ فلامرے بادشاہ اس مخص ہے ہی کے گاکہ آگر میں تھے گوڑاند رجاتو تو غلام کے ملے سے تعب ند کرنا میں نے تھے گوڑا رہا ہے تو کیاتو اس نعت کودد سری نعت کاوسلہ سجمتا ے ایک ایس جت قرار دیتا ہے جس کے ذریعے دو سری نعت طلب کی جائے 'یہ اُدہام ہیں ان سب کا خشاء جبل ہے۔

يدوجم كس طرح زاكل كياجا يدي: اس طرح كوافيام كواذاك كاطريدي كدول بس اس بات كادهمان ركع كد بندہ اس کا ہر ممل اور اس کے تمام اوصاف الله کی تعت ہیں اور کمی استقال کے بغیر ماصل ہوئے ہیں اس احتدادے مجب ذائل موجائے گا اور دل میں شکر و منوع کے جذبات پیدا موں کے اور یہ خوف جاکزیں مو کا کہ ممیں یہ تعتیں سلب نہ موجائيں بجس مخض كے دل ميں يہ اعتقاد رائع مو تا ہو وہ اپنا علم پر مجب كرتا ہے اور نہ اپنا عمل پر اس لئے كه دويہ جانتا ہے کہ اس کے علم اور عمل کا سرچشمہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔

حضرت واؤد عليه التلام كو تنبيه : ايك دن حضرت داؤد عليه السلام ني بار كاو خداوندي مي عرض كياكه يا الله كوئي دن ايبا نسیں جا آگہ آل داؤد میں سے کوئی مخص روزہ دارنہ ہو اور کوئی رات ایس نہیں جاتی کہ آل داؤد میں سے کوئی مخص شب بیدارنہ مو ' بیات انموں نے بطور فخر کی وی آئی کہ اے داؤدیہ مباد تیں ان کی کمال ہیں ' بیاتو میری تونتی اور مددے ہیں 'آگر میں تونتی نہ دیتا توند تم روزہ رکھنے پر قادر ہوتے اور نہ شب بیداری پر اور حفریب مہیں تمہارے نفس کے سپرد کروں گا۔ حضرت عبدالله ابن عبّاسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جومعاملہ پیش آیا اس کی دجہ یمی تھی کہ انھوں نے آل داؤد کی عبادت کو بطورِ الخربیان کیا اور اس پر عجب کیا یمال تک که الله نے اضی ان کے نفس پر چمو ژویا 'اور ان سے ایما گناہ سرزو ہوا جو مُزن اندامت کا باعث بنا حعرت واود عليه السلام نے باری تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ ابنی امرائیل حضرت ابراہیم واسحاق و بعقوب علیه السلام ؟ اسلے سے کیوں دعاما تکتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ میں نے ان کی آنمائش کی تھی وہ ثابت قدم رہے ، عرض کیایا اللہ! میراامتحان بھی لے لے میں بھی مبرواستقلال کا مظاہرہ کروں گائاس عرض واشت میں آیک نوع کا اولال اور جب تھا۔وی آئی کہ اے واؤد میں نے جب اپنے ان بندوں کا امتحان لیا تھا تو انھیں یہ نہیں بتلایا تھا کہ میں کمی نوع کا امتحان لوں گائمس معالم میں لوں گائمب اور کس مینے میں لوں گا' لیکن تجنے ہتلائے دیتا ہوں کہ میں تیرا احتان ای سال اسی مینے میں کل ایک عورت کے سلسلے میں لوں گا ہوسکے تواپ نفس کو بچانے کی کوشش کرنا 'پھرجو پچھ ہواوہ سب کو معلوم ہے۔

اصحاب رسول کا اپنی قوت پر عجم : ای طرح جب جنگ خنین میں محابہ کرام نے اپنی کثرت وقوت پر غرور کیا اور خدا کے فضل و کرم کو بمول محلے اور کہنے گئے کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مفلوب نے ہوں مح مخارک مقابلے میں ہماری تعداد بھی زیادہ ہ

اور قوت بھی قواللہ نے انھیں ان کے نفول کے سرو کروا النے انجام کاذکر قرآن کریم میں موجود ہے:

ویوم حنین اِذَاع جبت کم کشر نگم فلکم تغن عَنْکُم شَدِّا وَصَافَت عَلَيْکُمُ الْارْضُ
بِمَارَ حُبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُم مُلْدِرِينُ (١)(پ١٠٥ آیت ٢٥)
بمار حُبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُم مُلْدِرِينُ (١)(پ١٠٥ آیت ٢٥)
بمار حُبتُ ثُمُّ وَلَيْتُم مُلْدِرِينُ (١)(پ١٥ آیت ٢٥)

زمن اپنی فراخی کے بادجود تک ہوگئی ' پرتم پیٹے موڑ کر بھاگ کمڑے ہوئے۔

ابن عيينة روايت بكه معزت الإب عليه السلام في عرض كياكه الدالة الوقع مجيه اس معيبت من جلا فرمايا جبكه

<sup>(</sup>١) البيهقى فى دلائل النّبوة من رواية الربيع بن أنس مرسلاً

میری ہرخواہش تیری خواہش کی پابئداور میرا ہر عمل تیری رضا کا آباع رہا' اُبر کے اندر ہے۔ س ہزار آوازیں (لینی ہر طرف ہے آواز سال دی ) آئیں کہ اور تی اور این ہو طرف ہے آواز سال دی ) آئیں کہ اور میں کہ حضرت الآب نے اندر کہاں سے پیدا ہوئی ابن مین دیکتے ہیں کہ بیدوجی سن کر حضرت الآب نے انہوں سے بات محول کے تھے 'وجی النی نے انھیں بیدار کیا اور انھیں بیبات یا دولائی کہ بندے کا ہر عمل اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ارشاد ہاری ہے:۔

وَلُولًا فَضَلِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمُ مَعْمَازَكُي مِنْكُمُ مِنْ أَحَدابَكَ (ب١٨٥ آيت ٢١)
: اوراكر تم يرالله كافعنل وكرم نه مو تا و تم ين سے كوئى بمى بنى (وب كركے) پاك نه مو تا۔

سركارددعالم ملى الله الله وسلم في المنظمة المحاب المن المن المنافية المنظمة المنافية المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة

: تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جے اس کا عمل نجات دلائے گا، محابید نے عرض کیا یا رسول اللہ! نہ آپ

ايسے بيں ورايا نديس الآيد كدالله كى رحت ميرے شال مال مور

یہ مدیث سننے کے بعد محابہ کرام رضوان اللہ علیم المعنین السیافی تمام تر ڈبدد تعولی کے باوجودیہ تمنا کرتے سے کہ کاش وہ خاک یا گھاس 'یا پرندے ہوتے۔اس تنصیل سے ثابت ہوا کہ صاحب بصیرت کوند اپنے عمل پر مجب کرنا چاہئے' اور ند اپنے نفس سے بے خوف ہونا چاہئے۔

قلب سے مجبُ کا اِذالہ کرنے کا یہ تیرہدف علاج ہے ،جبول میں یہ اعتقاد رائخ ہوجا تا ہے کہ جو نعت ہے اللہ کی عطاو بخشی ہے تو وہ ہروقت اس خوف میں جتال رہتا ہے کہ کسی مجھ سے یہ نعت سلب نہ ہوجائے ' بلکہ جبوہ کا فروں اور فاستوں کو دیکتا ہے کہ اِلم کسی سابقہ جرم کے ان سے ایمان و اطاعت کی نعتیں چھین کی گئیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو یہ پروا نہیں کہ کسی کناہ کے بغیر محرم کردے اور کسی و میلے کے بغیر بخش دے اے اس کی پروا کب ہوسکتی ہے کہ کوئی نعت دے کرواپس لے لے 'با اوقات ایما ہو تا ہے کہ مؤمن مرتد ہوکر مرتا ہے 'اور کا فرمؤمن ہوکریا فاس مطیح ہوکر۔اس طرح کے خیالات ول میں مجب کی آلہ کی راہ مسدود کردیں گے۔

## عجُبْ کے اسباب اور ان کاعلاج

: جاننا چاہیے کہ جن اسباب سے تکتر ہوتا ہے اننی سے جُب بھی ہوتا ہے 'تکبرے اسباب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں 'بھی جُب ان اسباب سے بھی ہوتا ہے جن سے تکبر نہیں ہوتا 'جیسے اپن ناقص رائے پر مجب کرنا 'جو اسے اپنی جمالت کی بنا پر اچھی نظر آتی ہے۔ مجب کے آٹھ اسباب ہیں:۔

بہلا سبب : بیب کہ بدن کی خوبصورتی بیئت بصحت ، تقت ، تناسب اصطناء ، حسن صورت ، خوش آوازی و فیرہ جسمانی صفات و خصوصیات پر مجب کرے ، اور یہ بمول جائے کہ بدن کی خوبصورتی اللہ کی زوال پذیر نعمت ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو ہم نے مجبر کم جو میں اللہ کی زوال پذیر نعمت ہے۔ اس کا علاج وہی ہے ، اور کے باب میں لکھا ہے کہ جو محض اپنے جمال پر محتبر کرتا ہو اسے اپنی ابتدا اور انتماکی فیلا ظنوں اور نجاستوں کا تصور کرنا چاہئے ، اور جبوں میں ان کے پھول جیسے چرے فلا ظنوں کا دھے بین اور قبول میں ان کے پھول جیسے چرے فلا ظنوں کا دھے بین کو بین کے بین میں موسکے ہیں ، اور قبول میں ان کے پھول جیسے چرے فلا ظنوں کا دھے بین کے بین ہوں۔

دوسراسب: يب كداني طانت و توت ير عب كرك عبداك قوم عاد نيد كما تما: من أحَدُ مِنَا فَوَةً (كون ب طانت من بم

ے زیادہ)یا جسارے عوج ابن من نے چاہ تھا کہ حضرت موئی علیہ السلام کے افکر پر بہاڑا تھا کررکھ دے اور انھیں ابی قت کے مظاہرے سے بلاک کردے ، لیکن چند ضعیف وناقوال کم بگول نے جن کی چرج نرم ہوتی ہے اس بہاڑ جس اتنا برا سوراخ کیا کہ وہ بہا ڈ خود ای کے گلے کا طوق بن کی ببعض او قات مؤس بھی اپی قت پر تکیہ کرتا ہے ، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرہایا تھا کہ میں ایک رات میں سوعور توں کے پاس جاؤں گا انھوں نے افشاء اللہ نہیں کما تھا ، اس کی سزا انھیں سے ملی کی زیند اولاد سے محروم رہے ، جب کہ انھیں زیند اولاد کی تمثا تھی۔ بھی حال حضرت واؤد کا تھا کہ انھوں نے آزمائش میں ثابت قدم رہنے کا دعوی کیا ہمیں جنا کے گئے تو فاجت قدم نہ رہ بحث کو عولی اس کی سرخا اس کی سوخت کر جو ب بھی جنگوں میں حملہ کرنے بلنس کو ہلاکت میں ڈالنے اور دعمن کو مارتے یا ہلاک کرتے میں سبقت کرنے کی فوا ہمیں بھی بیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج بھی بم ذکر کر بھی جیں کہ اسے یہ خیال کرلیا جاسے کہ آیک دن کا بخار اس کا تمام دم فم نکال دے گا اور وہ تمام قوت اس کا علاج بھی بم ذکر کر بھی جیں کہ اسے یہ خیال کرلیا جاسے کہ آیک دن کا بخار اس کا تمام دم فم نکال دے گا اور وہ تمام قوت زائل کردے گا جس پر از آنا بھر آئے اگر اس نے اپی طاقت پر عجب کیا تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی کوئی اوئی آفت مسلط کر کے یہ قوت ساب کرلے۔

تسراسب : بدے کہ اپی عقل و داناتی اور نہم و فراست پر عجب کرے اور یہ سمجے کہ میں دین و دنیا ک وقت مصلحوں ہے واتف ہوں ایسا مخص خود رائے ہو تاہے وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتا الکہ ان تمام لوگوں کو جابل محض سجمتا ہے جو اس کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں ایسا مخص الل علم و دانش سے بھی برائے نام ربط رکھتا ہے اللہ ان کی کوئی ہات توجہ سے سنتا ہی نسیں تاکہ یہ فابت کرسکے کہ میں اپنی رائے اور عقل میں تمل موں مجھے کمی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں بلکہ دو سرے تمام اہل علم مجھ ہے ہم تراور میرے مقابلے میں انتہائی حقیرو ذلیل ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اس بات پر اللہ عرّوجل کا شکراد اکرے کہ اس نے عقل و فنم سے نوازا ، یہ بھی سویچ کہ اگر اسے کوئی دماغی مرض لاحق ہوجائے تو کیا وہ اس طرح اپنے عاقل اور انہیم ہونے کا دعویٰ كرسكا بي بوسكا ب كدكوني مرض اليابيدا موجائي جواس وخردب بيكاند كردك اور ميس اس حال ميس سركون كالمشت لكاول كه نادان بے میری ما قوں کو اپنے لئے تماشہ سجے رہے ہوں اور جم پہنس رہے ہوں ہوسکتا ہے کہ عقل پر مجب کرنے سے اور اس ندت پر منیم کا شکرادا نہ کرنے سے میری عقل سلب ہوجائے مومن کو چاہئے کہ وہ اپنے علم اور عقل کو کم نصور کرے خواہ زیادہ ہی زرک اور تعلیم یافتہ ہو اپنی معلومات کو پیج سمجے خواواس کا دائرہ معلومات انتمائی دسیع کیوں نہ ہو اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آدی كثرت علم اور وسعت معلوات كم اوجود بت ى باتول معلى متاب اوروه بت ى باتيل دوسرول كومعلوم موتى بين بجب انسانوں کے مقابلے میں اس کے علم کا یہ عالم ہے تو یاری تعالی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی جس کاعلم سمندروں کی تابید اکنار وسعت ہے ہمی کمیں زیادہ وسیج ہے۔ اپنی عمل کو ناقص سمحمنا ہی دانائی ہے احتوں کو دیکھتے اپنے سے برا عملند کسی کو نہیں سمجھتے مالا كله لوك ان ي ب وقونى يربشت بي الم عب كري احتول كي قريت من اصاف كاباعث ند بو عا تعر العقل فض الي عقل کے نقص سے واقف نہیں ہو آ وہ اپنی حماقت سے یہ سمحتا ہے کہ میں عظمند ہوں بہتریہ ہے کہ اپنی عقل کی کی بیشی خود پر تھے اس کے کئے کا اعتبار نہ کرے 'خاص طور پر دوستوں کا کہ وہ منے دیکھے کے باتیں کرتے ہیں 'اور جموٹی تعریفیں کرکے مزید عجب کا باعث بنة بن-

چوتھا سبب : بیہ کہ اپنے نکب پر جب کرے بعیدا کہ بعض ہاتھی اپنے نسب کی شرافت پر افز کرتے ہیں 'ان میں سے بہت سے اس فوش خیال میں بتلا رہتے ہیں کہ ان کے نسب کی معلمت ان کے لئے نجات کی منانت ہے 'وہ اپنے آباؤ اجداد کے طفیل بخش دے جائیں معلم عالی نسب یہ مجھتے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے غلام اور نوکر ہیں 'اس کا علاج یہ ہے کہ اس طرح سوپے کہ میں نے اپنے آباؤ اجداد کی مخالفت کی 'اور نادانی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ان کے برابر ہو کیا جالا تکہ یہ میری حماقت ہے 'میں ان کے

برابرا کی تقلید کرکے ہوسکتا ہوں حالا تکہ میں ان کے اتباع نہیں کر آئیا وہ بجب کیا کرتے تھے؟ ان یں بجب کہاں تھا وہ لوگ تو سرایا ایکسارتے ، خون آئی رک و پی سایا ہوا تھا ، وہ حقیر چزکو بھی ہے ہے بر تر سجھتے تھے 'اٹانفس خود ان کی نظروں میں حقیرو ذلیل تھا ، حالا نکہ وہ انتہائی بلند تھے 'اپ نسب کی وجہ سے نہیں 'بلکہ اپنے علم 'اطاحت 'اور محکر الزاجی جیسی عمہ خصلتوں کی وجہ سے ۔ان جیسا بنے کے لئے ضوری ہے کہ میں ان کی تقلید کروں 'ان کی انجھی عاد تیں آباؤں 'اگر نسب شراخت یا نجات کا باعث ہوا کر آتو وہ لوگ بھی شریف یا نجات یافتہ ہوتے جو ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں 'لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہنے کے باعث وہ لوگ ذلیل ہیں۔اللہ کے نزدیک وہ گئے اور سوڑ سے بھی بڑے ہیں۔۔انسانی نسب کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

يُاتَهُ النَّاسُ إِنَّا خِلَقُنَاكُمْ مِنْ دُكْرٍ وَأَنْثَى (ب١٣١٣) عن

اے لوگوں! ہم نے تم کوایک مردادر آیک عورت سے پیدا کیا ہے۔

: یعن تهمارے نسب میں کوئی فرق نہیں اسب کی اصل ایک ہے اسب مرد و عورت کے اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں۔اس کے بعد نسب کافائدہ بیان فرمایا:۔

وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلُ لِتَعَارُفَ وَالْهِ٣٦٣٦٢٥)

: اورتم كو مختلف قويس اور مختلف خاندان بنايا ماكه ايك دوسرك كي شناخت كرو-

اسے بعد ارشاد فرایا کہ شرف کا دار تعنیٰ رہے انسبر نس ہے۔ اِنَّ اَکْرُ مِکْمُ عِنْدَاللَّهِ اِنْقَاکُمْ (پ۳۱ر۱۳ ایت ۱۳)

: الله ك نزديك تم من سب مع إوا شريف وى ب جوتم من سب نواده ير بيز كار ب-

کی مخص نے سرکارود عالم ملی اللہ علیہ وسلم سے جب بید دریافت کیا کہ لوگوں میں بزرگ تراور حکمند کون ہے تواس کے جواب میں آپ نے بیارشاد نہیں فرمایا کہ جو میری نسل ہے ہو گلہ فرمایات

الْحُرْمُهُمُ أَكْثُرُ هُمُ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَشِينَهُ هُمُ لِمُواسِنَعْمَا ذَا (ابن اجدابن مِنْ

لوگول میں بزرگ تروہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اسکے لئے زیادہ تیاری کرتا ہے۔

اس مدیث سے پہلے جو آیت مؤکور ہوئی وہ رقع کمد کے دن اس وقت نازل ہوئی جب مجد حرام میں حضرت بال ان آزان دی اور حرث ابن ہشام 'سیل ابن عمو 'اور خالد ابن اسید نے کہا کہ کیا یہ سیاہ قام فلام آزان دے گا؟اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے ذریک شرف کا بدار تقویٰ پر ہے 'کسی فض کے سفیدیا سیاہ مدہونے پر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اِنَّ اللّٰهُ قَدْ اُذَهْ بَ عَنْ نُحُمْ عَيْبَةُ الْ جَاهِلِيَّةً آئی کِبْرُ هَا اِنْ کُلْکُمْ بَسُو آدَمٌ وَ آدَمٌ مِنْ قَرَابٍ

(ابوداؤد 'تریزی' ابو بریروْ)

ر بعد الله تعالی نے تم سے جالمیت کا عیب یعنی اس کا کر دور کردیا ہے ہم سب آدم کی اولاد ہواور آدم ملی سے پیدا سے

اكم مرتب سركاردوعالم ملى الشعليه وسلم في ارشاد فرايا: -يَا مَعْشَرُ قُرَيْشِ لَا يَاتِي النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِالْإَعْمَالِ وَنَاتُونَ بِاللَّنُيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى إِفَّا بِكُمْ تَقُولُونَ يَامُحَمَّديا مُحَمَّد أَفَاقُولُ لَا كَذَا (طِراني - مران ابن حسين،

اے گروہ قریش الوگ قیامت کے روز اجمال لے کر نہیں آئیں مے الکہ تم اپنی کرونوں پر دنیالاد کرلاؤ مے اور

محر محریکا رو کے میں بھی ایہا ہی جواب دوں کا ایعیٰ تم سے رُخ چیراوں کا)۔

ا کویا آپ نے قریش پریہ بات واضح کردی کہ اگروہ دنیا کی طرف ماکل ہوئے تو قریش کانب اسے لئے ذرا منیدنہ ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

وَانْنِرُ عَشِيْرَ تَكَالْأَقْرُ بِينَ (ب١٩١٥ ] ٢١٣٠)

: اور آپ (سب يهل) آئي نزديك كم كني كوارائي-

شفاعت کے لحاظ سے گناہ کی دو تشمیں: شفاعت کے اعتبار سے گناہ کی دو تشمیں ہیں بعض گناہ دہ ہیں جو غضب اللی کا باعث ہوتے ہیں الیے گناہوں کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی اور بعض گناہ ایسے ہیں جو شفاعت کی وجہ سے معاف کردے جائیں مے جیسے دنیاوی بادشاہوں کا معالمہ ہے بعض خطائی اور جرم ان کے غیض و فضب کو اس طرح للکارتے ہیں کہ قریب سے قریب تر آدمی بھی ان کی سفارش کرتے ہوئے گھرا تا ہے 'اس طرح بادشاہ حقیق کے ہماں بھی بعض گناہ شفاعت سے معاف نہیں کھے جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئاہ شفاعت سے معاف نہیں کھے جائیں گئے جائیں گئے اور مجرمین کو سزا بھکتنی ہوگی۔ اللہ تعالی کے ارشادات ہیں۔

وَلاَيشُفَعُونَ إِلالمِن إِرْتَضِي (ب ١١٦ أيت ٢٩)

اور بجراس کے جس کے لئے خدا تعالی کی مرضی مواور کمی کی سفارش نمیں کر سکتے۔

مَنُ ذَالَّذِي يَشَفَعُ عِنْدُ وَالَّا بِإِنْدِهِ (بِ٣١٦ أَيتُ ٢٥٥)

ایاکون مخص ہے جواس کے پاس (کمی کی)سفارش کرسکے اس کی اجازت کے بغیر۔

وَلاَ تَنْفَعُ الشُّفَاعَةُ عِنْدُهُ الْأَلِمَ لَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (ب٢٦٢٦] ٢٣٠)

اور فدا کے سامنے (کمی کی) سفارش کمی کے لئے کام نمیں آئی مراس کے لئے جس کی نبست وہ اجازت

دیدے۔

معلوم ہوا کہ بعض مناہ نا قابل شفاعت بھی ہیں۔ اسلے انجام کا خوف ضروری ہے' اگر ہر گناہ میں شفاعت قابلِ تبول ہوتی تو آپ قریش کو اطاعت کا تھم نہ دیتے' اور نہ آپ حضرت فاطمہؓ کو معصیت سے منع فرماتے' بلکہ انھیں اجازت دیتے کہ وہ اپنی دنیاوی لذّتوں کی تحکیل کے لئے شموات کی اِتباع کر سکتی ہیں' میں آخرت میں سفاوش کرکے پچالوں گا اور وہاں کی لذّات بھی ممل

ہوجائیں گی نےرسے بچا اور شفاعت کی امید پر معمیت کے سندر میں فی بھا ایا ہی ہے جیے کوئی مریض نہ پر بیز کرے اور نہ دوا کھاتے 'بلکہ اپنے طبیب پر بحوسا رکھے کہ وہ بوا نامی کرائی طبیب ہے ، بھی پر تمایت شنی اور مرمان ہے میرا انتالی خیال رکھتا ب-اس لئے ترک علاج یا بد پر میزی سے مجھے کھ نصان نہ ہوگا ، لکد میرا طبیب مجھے بچالے گائیہ سرا سرجالت ب علیب کی تمام ترجد مریض کے رویتے پر موقوف ہے وہ تھا تھارا ایک ظاہری مرض می دور نیس کرسکا ،چہ جانیکہ وہ تہارے محلی أمراض كاعلاج كريك مي حال أقارب وأجانب كے لئے اخبار اور صلحاء كى سفارش كا ب اكر وہ خود استے لئے بچے نسيس اكرتے و انبیاء کی سفارش ان یک لئے بیکار ہے۔

پرسفارش کی اوقع پر افرت کے خوف سے ب نیاز موجانا بھی مؤمن کو زیب نسیں دیا "سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے امحاب اسینے تعوی و نقات اور تقریب الی کے باوجود مروقت خوف سے کرزتے رہے اور آخرت کے احتساب سے بچنے کے لئے یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ بمائم ہوتے ، رندے ہوتے معنی اور پھر ہوتے۔ جبکہ سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پران تَ كَيْ لِحَدْثَ كَا اور تَمَام مسلمانوں كے لئے عموا شفاعت كاوعد، فرمايا تها الكين انموں نے اس پر بحيہ نہيں كيا الكه زندگى كے آخرى سائس تک اللہ کے خوف سے لرزہ براندام رہے۔ جب محابہ کرام کا عالم یہ ہے تو وہ لوگ کس طرح شفاعت پر کلیہ کرتے ہیں اور اعاب ننس من بتلاي بجنيس ند محبت رسول ميترب اورند شفاعت رسول كالتحقال ب

بانچوال سبب: به به که ظالم بادشامون اور ان کے انصار واقوان کی طرف اپنی نسبت پر جب کرے۔ اہل دین اور اصحاب علم مرين الى نسبت كواجميت ندوك يديمي انتائى جمالت ب- اس كاعلاج يدية كم ادى ان ظالم بادشامول أوران كم معاونين ك رسواكن حركات ير نظروال اوريد ديم كه وه الله كم بقول يرس طرح علم دمات بن اور تح شرمناك طريق ي دين میں فساد برپا کرتے ہیں 'یہ لوگ اللہ کے نزدیک مغضوب ہیں اگر دوزخ میں ان کے چروں کامشاہرہ ہوجائے جن پر فلا طبیس التعزی مولی ہیں اور جن سے تعقن کے بھی اُٹھ رہے ہیں قوان سے اتی فرت اور کراہیت پیدا ہو کہ بھول کر بھی ان کانام نہ لے اہلد ان كى طرف اپنى نسبت سے براءت كركے اور اس مخص پر كيركرے جواہے ان كى طرف منسوب كرے اور اكر اس پريد مكتف موجائے کہ وہ طالم لوگ قیامت میں مس قدر ذات افھار ہے ہیں ان کے خالفین دست وگریاں ہیں مملا ٹیک ان کے بال مین کر من ك بل جنم كى طرف لے جارب بيں و كتے اور فزر كى طرف ابن نبت كرانا لهند كرے كا كريد نہ جاہ كاكد كوكى من اسے برباطن اور خبیث انسانوں سے متعلق قرار دے۔ فالمول کی اولاد کا جن بیہ ہے کہ اگر اللہ انھیں ظلم سے محفوظ رکے تو وہ اپن دین ک سلامتی کے لئے اللہ کا شکرادا کریں اور اسے آباد اجداد کے لئے۔ بشر ملیکہ مسلمان ہوں۔ دعائے مغفرت کریں۔

: یہ ب که اولاد و مقام توکر چاکر اُمِرَه و اقراء اور اُنسار واُتاح کی کوت پر جب کرے جیسا کہ گفارِ مکہ کما کرتے

نُحُنُ أَكْثُرُ أَمُولاً وَأُولا مَا (ب١٢٠ ١٦، ١٠)

ممال اور اولاديس تمس زياده بي-

یا جیسے مسلمانوں نے غزوہ خین کے موقع پرید دعویٰ کیا تھا کہ آج ہم قلت تعدادی بناپر مفلوب نہیں ہوں مے اس کا علاج وہی ہے جو کرمے باب میں ندکور موام کہ اپنے اور ان لوگوں کے جن کی کثرت پر نازاں ہے منعف کاخیال کرے اور یہ سونے کہ مر المن ایک عاجز اور حقیرانسان ہے نہ وہ آئے تعم کا الک ہے اور نہ نقصان کا دو سری طرف اللہ تعالی کا ارشادیہ ہے:۔ کُمُ مِّنُ فِئَ قِلِی لَمَ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ (ب۲۷ مرا آیت ۲۳۵)

كثرت سے بہت ى چموٹى چموٹى جماعتيں بدى برى جماعتوں پر خدا كے علم سے غالب اعلى ہيں۔

علاوہ ازیں ان لوگوں کے جُب کرنے سے کیا قائدہ 'یہ سب لوگ موت کے ساتھ ہی جدا ہوجانے والے ہیں 'ہر مخص اپنی قبر میں تنا جائے گانہ کوئی رفتی وغم گسار ہوگا'نہ ہدردو آشنا'نہ باپ نہ بیٹا'اپنے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں لٹا کر گیڑوں کو ژوں اور سانی چھووں کے حوالے کریں گے۔اس وقت اسے ان سب کی سخت ضرورت ہوگی 'لیکن وہ کام نہ سمکیں گے 'ای طرح قیامت کے دن بھی نگاہیں چھرلیں کے 'ہلکہ ودر ہواگ جائیں ہے 'اس دن کی مظرکشی خود قرآن کریم نے اس طرح کی ہے۔ یکو مُیکفِر الْمَرُ عُمِنُ اَنِحِیدُ بِوَالْمِهُو اَنِیموَ صَاحِبَیْهُ وَسَنِیمُو ہُنیکیہ

(جس روز آدی این بمالی سے اور اپنی ال سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بوی اور اپنی اولاد سے بماکے گا۔

ایسے اوکوں پر فخرکرنے یا ان کی موجودگی پر اترائے ہے کیافائدہ کہ جب ان کی شخت ضورت پڑے گی تو وہ کام نہ آئیں گے اور کنی کترا جائیں تھے۔ قبریں کیامت کے دن اور کپل صراط پر انسان کو صرف اس کے اعمال ہے اور فعلی خداو تدی ہے گئع پنچ گا' جو نہ اپنے نفع و ضرر پر قادر ہوں اور نہ موت و حیات پر افتیار رکھتے ہوں وہ کمی دو سرے کوکیا نفع پنچا سکتے ہیں۔

> ساتواں سبب: یہ ہے کہ ال رجب کرے بعیا کہ اللہ تعالی نے دوباغ والاں کا قول نقل کیا ہے:۔ اَنَا اُکْتَرُ مِنْکَ مَالاً وَاَعَرُ نَفَرَ الهِ ١٥ مِا آیت ٣٣)

میں تھے سے ال میں ہمی زیادہ ہوب اور قوم ہمی زیردست ہے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلّی الله علیه وسلّم نے ایک الدار کودیکھاکہ جب اس کے قریب ایک مفلس مخص آکر بیٹا تواس نے ایخ کیڑے سیٹ لئے اس سے ارشاد فرایا :۔

أحِشنتَأنْ يُعُدُّ وَإِلَيْكَ فَعُرُهُ (ام ن كتاب الرم)

كياتواس بات سے خوف زده ہے كمكس اس كا افلاس تھے نہ لگ مائے۔

ہال پر مجب کا علاج یہ ہے کہ مال کی آفات اس کے حقوق کی کثرت پر نظرڈالے اور فریبوں کے فضائل اور جنت میں ان کے داخلے کی ادلیت ذہن میں رکھے اور یہ دیکھے کہ مال آنے جا نیوالی چزہے اسے بھا نہیں ہے کھرمال کوئی ایسی خصوصیت بھی نہیں جو مؤمن کا مکر واقع ایر ایسی مؤمن کا مکر واقع ایر ایسی معلق مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

يَنْحَلْحَلُ وَيُهَا إلى يَوْمِ الْقِيامَة (عارى ومسلم الدمره)

جب آدی لباس پن کرآکر اے اور ول میں خوش ہو تا ہے تو یکا یک زمین کو اللہ کا عم ہو تا ہے 'وہ اس کونگل

جاتى ب اوروه تيامت تك اس من وهنتا جاجا آب-

حضرت ابو ور اروایت کرتے ہیں کہ میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیّت میں مجد میں داخل ہوا ، آپ نے جھے ارشاد فرمایا: اے ابو زراینا سرا نماؤ میں نے سرا نما کردیکھا تو ایک فوش پوشاک فیص پینظریز کی جمودی دیر بعد آپ نے پھر سرا نما کردیکھا تو ایسے فیص پینظریز بحجس کے جسم پر ٹرانے کپڑے تھے 'آپ نے فرمایا:۔

هُلْمُ اعِنْدُ اللَّهِ حَنْدُ مِنْ قِراَبِ الْأَرْضِ (ابن مِان في مع)

یہ مخص اللہ کے نزدیک تمام زمن سے بعرہ۔

یہ اور اس طرح کی وہ تمام روایات جو ہم ہے گیا ہے اللہ ممائٹ وم الدنیا اور کیاب وم المال میں بیان کی ہیں الدائدل کی قارت اور نقراء کے شرف کی واضح دلیل ہیں ان روایات کے پیش نظر کمی مسلمان سے یہ نصور بی مسلمان کہ وہ اپنی مالداری پر عجب کرے گا اہلکہ اگر مؤمن کے پاس دولت ہوتواسے یہ خوف رہنا جائے کہ میں مال کے حقوق دواجبات می طور پراوا

بمی کرسکوں گایا نہیں؟جو مخص مجب کرتا ہے اس کامال اس کے لیے مجب اور ذات کے سوا پھے نہیں ہے۔

آٹھوال سب : بہے کہ اپی غلط رائے پر مجب کر ہے۔ اللہ تعالی کا ارشار سرو

اَفَمَنْ زُبِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حُسَنًا (ب١٢ر١٣ آيت ٨) توكيا اينا فض جس كواس كاممل بدا حجم كرك دكما يا كيا مجروه اس كواچما مجھنے لگا۔

ایک جگدارشادے۔

يُحُسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعًا (پ١٩٦٣ أيت١١١)

وولوگ ای خیال فی بین کدوه اجها کام کررہے ہیں۔

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے عجب بالرائی کے متعلق ارشاد فرایا کہ اس اُست کے اخری دور میں رائے پر عجب کرنے کا رجان غالب موجائے گا ای رجان کی بدولت محیلی قومی بلاک مولی میں کہ گروہ بندی میں جتلا موسیس مرامت کئی فرقوں میں تنتيم بوئن مرفرقديد سجمتا تفاكداس كمعتقدات مح بير- (١) تمام الى بدعت وطلالت الى بدعت اور طلالت براس لئے معربیں کرووانی رائے پر مجب کرتے ہیں 'بدعت پر مجب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدی اس ممل کو بھر سمجے جے اس ک خواہش نے جنم دیا ہو ادر اپنے خیال میں اس کو حق تعتور کرے اس طرح کے عجب کا علاج انتمائی دشوار ہے اس لئے کہ غلط رائے رکھنے والا مخص اپنی رائے کی قلطی سے واقف نہیں ہے اور اس مرض کاعلاج نہیں کیا جاسکیا جس سے واقفیت نہ ہو 'جمالت ایک ایسی ہی بیاری ہے جس کی معرفت نہیں ہوئی 'البتہ عارف جابل کو اس کی غلطی پر مطلع کرسکتا ہے اور اس طرح اس كا مرض دور كرنے كا باعث بن سكتا ہے "كيكن أكر جابل اپن جمالت پر بھي نازاں ہوتو عارف يجاره كيا كرے كا"وہ عارف كي طرف متوجّه بى نسيس مو تاكداس كى بات عكراب مرض كاإذاله كرسك الكد الثالث متم كرتاب الله تعالى في اس يرايك معيبت ملط كدى ہے جواسے بلاك كرنے والى ہے اور وہ اسے لعت سجم كر خوش ہو يا ہے ، ظاہر ہے ايے مرض كا علاج كس طرح مكن ہے ،جس چزکودہ اپنے لئے باعث سعادت سجمتا ہے اس سے وہ نفرت کس طرح کرسکے گا؟اس کا مجمل علاج یہ کہ اپنی رائے کو پیشہ متم سمجے الینی یہ سمجے کہ میری رائے غلط بھی ہوسکت ہے اپنی رائے کی محت پر بھروسا نہ کرے اِلّا یہ قرآن وسنت سے کوئی تطعی دلیل اس کی محت پرشام ہو کا کوئی ایس دلیل ہوجو محت کی تمام شرائلا کو جامع ہو ، پھریہ بات بھی اپنی جکد ہے کہ شریعت وعمل کے دلائل اور شرائط اوران میں فلطی کے پوشیدہ امکانات ہے واقعیت کے لئے کمال مقل مورخ علم ، محقیق و جبتی قرآن و مدیث ے مسلسل مطالع اور نداکرے اور اہل علم کی مستقل محبت ورس و تدریس کے وائی مصفے کی ضورت ہے اگر کوئی مخص ان تمام شرائط كاجامع بمي موتوتب بمي بدامكان موجودب كدوه بعض أمور مي فلطي ندكرجائ

جو محض علم کی تعلیم و معلم کے لئے اپنی زندگی کالحہ لوہ وقف نہ کرسکے اسے ذہبی مسائل میں اُلیجنے کی ضرورت نہیں ہے 'وہ تو صرف سے مقیدہ رکھے کہ اللہ ایک ہے ' نہ اسکا کوئی شریک ہے ' نہ کوئی اس جیسا ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچ رسول ہیں 'جو بچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ نیز سلف کے طریقے پر عمل کرے ' قرآن وسنت کے اُحکام بلا بحث و تحرار 'اور بغیر سوال وجواب کے قبول کرے ' تقویٰ افتیار کرے ' معاصی ہے پر ہیز کرے ' اعمال خیر میں مشغول ہو ' اگر وہ اپنی کم علی کے باوجود نہ ہی بحثوں میں پڑا 'اور عقائد کی مصبیت اور بد حت و ضلالت کی آلودگی ہے اپنے دامن کو نہ بچایا تو فیر محسوس طریقے پر ہلاک

<sup>(</sup>۱) به اشاره به ایدواود و ترندی کی اس روایت کا جو حفرت اید صبه فراه این ارشاد فرایا "فرافار آیت شیخه مطاعاو هوی منبعا و اعجاب کل ذی را فی بر آیه فعلیک بخاصة نفسک

ہوجائے گا۔ صرف علم کے لیے وقف ہوکررہ جانے ۔ دالے لوگوں کی ذمتہ داری بھی پچھ کم نہیں ہے 'اولاً تو انھیں ولا کل اور شرائط سے والنیت عاصل کرنی چاہئے والنیت کا یہ مرحلہ اتا النعیل طلب ہے کہ بسااہ قات حل کی معرفت عاصل کرنا وشوار ہوجاتا ہے اس وسیع سندر کے سامل تک صرف وہ لوگ پنچ پاتے ہیں جو علم میں رائع ہوں اور جن کو علم کے نور الی کی روشن ميسر مو- ايسے لوگ بت كم موتے ميں زيادہ تروہ لوگ ميں جنوں نے ملاء كى وضع افتيار كرلى ہے كين ان كا باطن جمالت كى آماجگاه ہے۔

## غروروغفلت كى ندمت كابيان

موشیار اور چوکنا رہنا انسان کے لئے باحث سعادت ہے اور غرور خفلت میں جا رہنا بعث دفتاوت ہے۔ بعرے کیلئے ایمان ومعرفت سے برے کرکوئی نعت نہیں ہے اور اس نعت کے حصول کا ڈراجہ شریع صدرہے اس کے برعس کنرو معصیت سے برے کر کوئی بڑی چیز نہیں ہے 'اور یہ برائی صرف ان لوگوں کا مقدّر بنتی ہے جو جمالت کے اند میرے 'اور قلب کی بار کی بیں گر فمار ہیں 'اور الل بعيرت اور ارباب والشك ولوسى مثال الي بعد

٥٠ وردوبود المعدول ما المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة

نَوْرُ عَلَى نُورُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جے ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراخ ہے وہ چراخ ایک تدیل میں ہے ،وہ تدیل ایا ہے جیے ایک چی دارستارہ ہو (اور) وہ چراغ ایک نمایت مفید درخت کے تیل سے روش کیا جاتا ہے کہ وہ زیون کا درخت ہے جونہ بورب رخ ہے اور نہ بچتم رُخ ہے، اس كا قبل (اس قدر ماف اور شكك والا ب) أكر اس كو الك بعي جموع تواييا معلوم مو تاب كم خود بخود بل أشمه كا (اور أكر الك بى لك كى بن ق ورعل وري-

ادراسى فالت كولوں كى كينت اس ايت كرمد عدا هج مولى عد او كظلكمات في بَحُر لَجِي يَعْشَمُو جُونَ فَوْقِهِمَو جُونَ فَوْقِهِمَ وَجُونَ فَوْقِهِ سَحَابُ طلكماتُ بَعْضُهَا فَوُقَ بِعُضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُونُكُ يُرَاهَا وَمُنَ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَمُمِنُ نور (پ۱۱،۱۱ کیت ۳۰)

یا وہ ایسے ہیں جیسے بوے محرے سمندر میں اندرونی اندھرے کہ اس کو ایک بوی اس نے وجانب لیا ہو (اس اس) کے اور وو سري اس اس كاوربادل (ب فرض) اور تلے بت سے اند مرب (بى اند مرب) بين كد اكر (كوكي الي مالت مين) اپنا بات كالے و د كھنے کا حمال می نمیں اور جسکو اللہ ہی اور (ہدایت) نہ دے اس کو کمیں سے مجی اور میشر نمیں موسکا۔

الل بميرت وه لوگ بين جنعي الله تعالى برايت سے توازيا ہے اور اسلام محسلتے ان ك دل ك دروازے كول ديتا ہے اور ابل ففلت وہ ہیں جنمیں اللہ تعالی محراہ كرے كا إراده كرتا ہے اور ان ك دل وحد و بدايت كے لئے تك بنا ديتا ہے كيد وہ بد قسمت لوك بين جن تے لئے وربعيرت والمين مو ما كلك وہ نفساني خوابشات اور شيطاني أفكار وخيالات كوابنا قائدو رمبر مجمعة بين قرآن

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰنِواعُملَ فَهُو فِي الْأَخِرَاعُملَ وَاضَل سَبِيلاً (ب١٥١٨ امت ٢٠) اورجو مخص دنیا میں (راونجات دیکھنے سے) اندها رہے گاسودہ آخرت میں بھی اندها رہے گا اور زیادہ مم کردہ

غُرُور و غفلت کی فرتمت کیول ضروری ہے؟ : کیول کہ غُرور و ففلت تمام شفاوتوں کی اصل اور تمام ہلاکوں کا سرچشہ ہے اس لئے ان راہوں کا بیان کرنا جن سے خرور کو داخل ہونے کا موقع ملا ہے اور ان تمام حالات کی تفصیل کرنا جن میں کثرت سے خرور ہو تا ہے ضروری ہے تاکہ سالک وہ راہیں دریافت کرلیں اور وہ نفس کو ان پر چلئے سے بازر کھ سکیں۔ اس باب میں ہم خرور و ففلت میں جتا ہوجاتے ہیں جسے قاضی علاء اور وففلت کی و تشمیل ہمی بیان کریں کے اور ان لوگوں کی امناف ہمی جو خرور و ففلت میں جتا ہوجاتے ہیں جسے قاضی علاء اور صلحاء سے وہ لوگ ہیں جو فلا ہر اعمال کو اچھا جھتے ہیں اور باطن پر توجہ نہیں کرتے۔ مفتلوکے دوران ہم ہر منف کی ففلت کے اسباب پر بھی دوشنی ڈالیں کے۔ اگر چہ بید اقسام زیادہ ہیں لیکن ہم افھیں بطور مثال ذکر کریں گے تاکہ ان سے اس طرح کی دوسری قدموں پر تنبیہ ہوسکے۔

غور كى ذمت اوراس كى حقيقت مثالول كى روشنى مين: قرآن كريم كى يه ايس فرورى دست كے لئے كانى بير-فَكَ تَغَيِّرُنْكُمُ الْحَيْدَةُ النَّنْيَا وَلَا يَغَرَّنْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (ب١٦٠-٣٣)

سوتم كورنيوى زندگى د هوك من ندوالے اور ندوه د هوك باز الله ہے د هوك من والے۔ وَلَكُنْكُمُ فَتَنَائِمُ اَنْفُسَكُمُ وَنَرَ بَصَعْمُ وَارْ تَبْتُمُ وَغَرَّ تُكُمُّ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَامُرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ (١٨/٢٤ آيت ١٨)

کین تم آئے ایے آپ کو مرای میں پیٹسا رکھا تھا اور تم منظر رہا کرتے تھے اور شک رکھتے تھے اور تم کو تھا اور تم کو تمہاری ہے ہودہ تمثاؤں نے دھوکے میں وال رکھا تھا یہاں تک کہ تم پر خدا کا عکم آپنچا اور تم کو دھوکہ دیے والے نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں وال رکھا تھا۔

مديث شريف من ارباب احيرت اور ابل فغلت كاموازند ان الغاظ من كياكيا - حبّنا نوم الاكتباس و فطر هم كينف يغبّنون سَهر الحُمُقلى وَاجْتِهَا دُهُمْ وَ لَيَفْ مَنْ مَلا الْأَرْضِ مِنَ الْمُعُتَرِينَ (ابن لَيمُقَالُ ذَوْ مِنْ صَاحِبِ تَقُوى وَيَقِينٍ افْضَلُ مِنْ مَلا الْأَرْضِ مِنَ الْمُعُتَرِينَ (ابن المِنْ الدنا - العدرواع)

مجمعتی المجی ہے متلندوں کی نیند اور ان کا اظار کیے تا قص کرتے میں بے وقونوں کی بیداری اور کوشش کو مصاحب تقویٰ ویقین کاؤرہ برابر مفترین کے زمین بحرعمل سے بهترہے۔

ا ایک وریث یں ہے۔

ٱلْكَيْسُ مَنْ بَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَابِعُلَالْمُوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنْ أَتْبِعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَيَمَنَّى عَلَى اللَّهِ (تنن ابن اجه شُدادابن اوس)

تقندوہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل رکھ اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور احتی وہ ہے جو نفس كوخوابشات كابيرو كاربنائ اورالله سے مغفرت كامتنى رہے۔

: علم ك فنيلت اورجل كي دمت من جو يحد الات اور دوايات واردين دوسب خور و خفلت كي مزمت رجى دلي بن ايون کہ خور جمالت ہی کی ایک متم ہے ، جمالت کے معنی یہ ہیں کہ ادی کمی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلا ف جانے۔ اگرچہ فرور جمالت ب محر مرجمالت فرور نہیں ہے الکہ فرور کے لئے مغرور اور مغرور فیہ اور مغرور بد کا مونا بھی ضوری ہے۔ چناچہ اگر کسی مخض کے معقدات اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوں اوروہ ان کی محت کے لئے مشتبہ دلا کل اور فاسد خیالات کا سمارا لے رہا ہو ،جب کہ وہ دلا کل حقیقت میں دلا کل نہ ہو توان خیالی دلا کل کے ذریعے ہو جمل ماصل ہو تا ہے اے فرور کما جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ب غرور اس خیال کو کہتے ہیں جو شیطان کے شعمیا فریب کے باعث دل میں رائع ہوجائے اور وہ خواہش الس کے مطابق ہو-اس طرح ہروہ مخص مغرور کملائے گاجو کی فاسد شہری بنائرید خیال کرنا ہے کہ میں اب خیرے راستے پر ہوں یا مستقبل میں خرى را مول پر چلول گا۔ اکثر لوگول كا يى مال بے كه وہ است آپ كو خرر سيحة بين مالا تكه وہ فلطى پر موتے بيں۔ اس طبح اكثر لوگ مغرور ہیں 'اگرچہ ان کی اُمناف اور خودرے اسباب فلف ہیں۔ بعض کا غرور بہت زیادہ واضح اور نمایا ہو باہے 'میے گفار اور فسّال و فجار کا غرور ان دونول کا غرور سخت ترب ان دونول کے خرور کی شدت اور فرق زیل کی مثالوں سے واضح ہوگا۔

الم الما الما الما تعلق مقارك غور سے بعد ال ميں بي بعض وہ بين جنس دنياكى ذيرى في مغرور بنار كما ب اور بعض وہ ہیں جنمیں شیطان نے مغرور بنایا ہے۔ وہ لوگ جنمیں داوی زندگی نے مغرور بنایا ہے یہ کتے ہیں نقد او حارہ برجد دنیا نقد ہے اور آخرت اُدهار- اس لئے دنیا ی افتیار کرنی چاہے ، مردنیا بینی ہے ، اور آخرت موہوم ہے ، اور بینن فک سے بمتر ہو تا ہے ، موہوم پر یقین کو ترجے ماصل ہے ہم فک کی خاطریقین ترک دس مرکعتے۔ یہ تمام دلا کل شیطانی وسوس کے مشابہ ہیں۔ شیطان ن بھی آئ مرح کے خیالات کی بنیاد پریدد مولی کیا تھا۔

أَنَا حَيْرٌ مِّنُهُ حَلَقُتُنِي مِنْ أَرِ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِين (ب٣١٢٣) يداع) مِن آدم يه برون آب ع محم و أل يراكيا عادران و فاك يراكيا عد

آخرت ردنياكو رَجْ دِيخُ وَالوَلِ عَ مَعَلَى الله تعالى كالرَّبَادِ عِنْدُ اللهُ عَنْدُهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ أُولِكُمْ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ يَنَصَرُونَ (پار۱ آيت ۸۱)

یہ دہ لوگ ہیں کہ انموں نے دنیوی زندگی کو لے لیا ہے آخرت کے موض میں 'سونہ توان کو سزا میں تخفیف ك جائے گا اور نه كوئى اكل طرفدارى كرنے إے كا۔

اس طرح کے غرور کا طاح یا تو ایمان کی صداقت سے ہو تا ہے 'یا دلیل و جت سے 'تعدیق ایمان سے علاج کی بید صورت ہے کہ الله تعالى كان ارشادات كى تعديق كرات

مَاعِنُدُكُمُ يِنْفُدُومُاعِنُدَالِلْهِاقِ (١) (پ٣ ر٩ ايت٩١) اورجو کچھ تمارے پاس ہے وہ ختم ہوجائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ وائل رہے گا۔

<sup>(</sup>١) سنن بي يه روايت ذكورب كه انسار في كي دليل كي بغير آپ كه دست حق يديست كى معزت جايزاس كه راوي بي-

وُماعنكاللهِ حُيرٌ (پ ١٩٠٥ آيت ١٠)
اور جو مَحَد الله كيمال بود بر رجال اس برت اور بيشه باقى ربخ والا ب والأخرة خُيرٌ وَابُقى (پ ١٣٠٥ آيت ١١)
والا نكه آخرت بر رجما بر اور پائيدار ب ومالك حياة التُنيكالا مناع الغرور (پ ١٠٠١ آيت ١٨٥) اور دندي زندگي تو كيم بي مرف و موك كامودا ب فلا تغير تكم الحياة التنبيك (پ ١٣٠٣ آيت ٣٣) موتم كودندي زندگي و مح من د والي

سرکار دوعالم منلی اللہ علیہ وسلم نے گفار کے بہت ہے گروہوں کو اس زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی زندگی کی بقا و دوام کی خبر دی تو انھوں نے ایکی تقلید کی' آپ کے لائے ہوئے پیغام کی تصدیق کی' آپ پر ایمان لائے' اور آپ سے کسی دلیل یا برہان کا مطالبہ نہیں کیا۔

بعض لوگ ایسے بھی تے جو یہ کما کرتے تے کہ ہم آپ سے اللہ کی حتم دے کر پوچھے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں' آپ فرائے وہاں!اس پر وہ لوگ آپ کی تقدیق کرتے اور ایمان لاتے (بخاری و مسلم۔ الن عام آدمین کا ایمان ایما ہونا چاہیے' اس سے آدمی خرورے نکل جا آپ ، عوام الناس کی تقدیق ایمی ہے جیے لڑکا اپنے باپ کے اس قول کی تقدیق کرے کہ مدرسے جانا کھیلئے سے بہترہ 'اگرچہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے' لیکن وہ اپنے باپ کے اس قول کو سچا ہمتا ہے۔ یہ تو تقدیق ایمان کے ذریعے علاج کا حاصل یہ ہے کہ اس قیاس کے فعاد کی وجہ معلوم کرے جو شیطان نے اس کے وال میں جماویا ہے 'کیوں کہ ہر مغرور کے فرر کا ایک سب ہو تا ہے' اور وہی سب اس غرور کی دلیل ہو تا ہے' اور وہی سب اس غرور کی دلیل ہو تا ہے' اور ہر دلیل ایک نوع کا قیاس ہے جو دل میں پیدا ہو تا ہے اور اس کے سکون کا باعث ہو تا ہے' اگرچہ اسے اس کا احساس نہ ہو کہ اس کے دل میں کمی طرح کا کوئی قیاس موجود ہے اور نہ وہ اس قیاس کو پردھے کیسے لوگوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کرنے وادر ہو۔

زیر بحث قیاس کی دو آصلیں : اس قیاس کی جو گفار کے دل میں پیدا ہو تا ہے دو اسلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا نظر ہے اور
آخرت اُدھار۔ اور دو سری اصل ہیے ہے کہ نظر ادھارہے بہ نبست بھڑے۔ جہاں تک پہلی اصل کا تعلق ہے وہ درست ہے 'لین دو سری اصل سمجے نہیں ہے 'اس میں دھوکا ہے ' یہ اصل اس وقت سمجے شلیم کی جاستی ہے جب نظر اور اُدھار دونوں مقدار اور
مقصود میں برابر ہوں۔ اور اُگر نظر مقدار اور مقصود میں کم ہوتو ادھار بھڑہے ' یہ فریب خوردہ کا فرتجارت میں ایک ردید اس خیال سے لگا تا ہے کہ اس سے وس کمائے گا جمالی یہ دس دے خوش ذا تقد کھائوں اور مرفوب پھلوں سے دوک دیتا ہے تو وہ
مستقبل میں حاصل ہونے والی صحت کے لئے اس کے تھم سے سرتانی نمیں کرتا' عالا تکہ اس موقع پر بھی نظر ادھارہے بہتر ہے کہ اصول پر عمل کرتا ہا ہے ' عالا تکہ یہاں اس نے نظر (کھانا) چھو ڈکر اُدھار (صحت) کو ترجے دی' اس طرح تجارت پیٹر لوگ سند ردں کے سینے پر سفر کرتا ہا ہے' مالا تکہ یہاں اس نے نظر (کھانا) چھو ڈکر اُدھار (صحت) کو ترجے دی' اس طرح تجارت پیٹر لوگ سند ردں کے سینے پر سفر کرتے ہیں' ان کی یہ صفقت نظر ہے' جب کہ اس کے کہ سینے پر سفر کرتے ہیں' ان کی یہ صفقت نظر ہے' جب کہ اس کے کہ سینے پر سفر کرتے ہیں' ان کی یہ صفت نظر ہے' جب کہ اس کے کہ سینے پر سفر کرتے ہیں' اور آخری کی دیا کہ من ایک کے بدلے دس سے بی ماصل ہونے والی راحت اور منفحت ادھار ہے' بی حال دنیوی اور اُخروی زندگی کا ہے تجارت میں ایک کے بدلے دس سے بی ماصل ہونے والی راحت اور منفحت ادھارہے' بی حال دنیوی اور اُخروی زندگی کا ہے تجارت میں ایک کے بدلے دس ہوگا کہ دنیا کی بڑت کا موازنہ کیا جاس لئے کہ انسان کی زیادہ سے زیادہ عمر سو برس ہے' اور یہ سو برس آخرت کی زندگی کا جو گورک کی بڑت کا موازنہ کیا جو کہ دنیا کی بڑت کا موازنہ کیا جائے تو صفور

کو ڈوال حصہ بھی نہیں ہیں اب اگر کوئی دنیا کی ایک چیز چموڑ تا ہے تو گویا اس کے عوض کو ڈوں چیزیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو مقدار کی بات ہے۔ اگر دونوں کی کیفیت کا موازنہ کیا جائے تو بھی بہت زیادہ فرق ہے 'ونیا کی لڈت کدورت 'رنج اور معیبت سے خالی نہیں ہے جب کہ آخرت کی تمام تعتیں اور لڈتیں پاک وصاف ہیں 'نہ ان میں کدورَت ہے اور نہ رنج و معیبت اس سے معلوم ہوا کہ نقد اُدھار سے بہتروالی بات کمی طرح بھی صبح نہیں ہو سکتی 'یہ ایک مغالط ہے 'جو ایک عام محاورے کے نتیج میں پیدا ہوا 'اور اسے خاص طور پر محمول کیا جائے لگا'جیسا لوگوں سے 'نا یقین کرلیا' یہ نہیں سوچا کہ ہرنقذ ادھار سے بہتر نہیں

موتا ، بلكه أكر نقد اور ادهار دونون مقمود من برابر مون تب نقد ادهار ي بهتر موتا - دو سرا شيطاني قياس : شيطان ايك اور قیاس پیدا کرنا ہے اور وہ یہ کہ یقین فک سے بمترہ اور افت معکوک ہے ایہ قیا<del>س پہلے قیاس سے بھی زیا</del> وہ مفدانہ ہے اس لَّے کہ یمال ددنوں اصل باطل ہیں کہلے قیاس کی ایک اصل و معج سمی اس قیاس کی ایک اصل یہ ہے کہ تقین مک سے برترہے ، طالا تكيديد اصل تطعاً فلط ب- بم ديكيت بين كد ايك تاجر تجارت من بيد لكا تلب اور مشقت الما تاب اس ك مشقت يقين ہے، لیکن نفع مقلوک ہے، نقیہ عِلم کے حصول میں جدوجد کر تاہے، اس کا یہ عمل بیٹن ہے لیکن علم کے اعلیٰ مرتبے پر پنچنا معکوک ے اس طرح شکاری شکار کی علاش میں تک ودو کرتا ہے اس کا تک ودو کرنا بھٹی ہے الیکن اسکے نتیج میں شکار پر قابو پانا مشکوک ہے۔ غرضیکہ اس طرح کے جتنے امور میں عظندوں کے یمال ان کا بھی طریقہ ہے۔ ٹیکن کوئی بھی مفکوک کیلئے تیمین ترک نہیں كريا كا جربيه كمتاب كم أكريس تجارت كے لئے جدوجد ند كروں تو بحوكا ربوں اكر ميں تجارت كروں كا تو كم محنت ميں زياده نفع انفاول گا اگرچہ یہ بھی مکن ہے کہ جھے نفع کے بجائے نقصان افعانا ردے۔ مریض ڈاکٹر کے کہنے سے کسیل کڑوی بدذا کقہ دوائیں بی لیتا ہے 'آگرچہ اسے شفاء پر نقین نہیں ہو آ 'جب کہ دواکی کرواجٹ پر پورالقین ہو آہے 'لین دویہ کتا ہے کہ کروی دوا کا میرر مرضِ اور موت کے خطرے سے کس کم ہے اس طرح آخرت میں شک کرنے والوں کو بھی سوچنا جاہے کہ دنیا کی زندگی آگرچہ یقینی ب لین اس ک مدت بهت م ب مجھے اس تھوڑی ی مدت کے لئے مبر کرتا جائے ، میسا کہ لوگ کہتے ہیں آ فرت کی وند کی طویل ہوگی'امتیاط کا تقاضا یی ہے کہ میں اس طویل زندگی کی فاطراب مخفرزندگی کیلئے مبر کراوں۔ اگر آخرت کے بارے میں لوگوں کا خیال غلط ہوا بھی تو مجھے صرف اتنا نقصان ہوگا کہ میں دنیوی زندگی کے چند روز اپنی خواہش کے مطابق نبیں گزاروں کا الیکن اگر انکا كنائج لكا توبيشه بيشه كے لئے دون من ميارات كا-اى لئے معرت على في الك مركز اخرت نے فرمايا تماكه اگر تو يج كتاب تو اس میں نہ جرا نقصان ہے اور نہ ہمارا۔ اور اگر ہم مج کتے ہیں تو تو ہلاک ہوگا اور ہم مجات پائیں گے۔ آپ نے پیات اس لئے نسیں فرمائی تقی کے خدانخوانستہ آپ کو آخرت میں فک تھا الکہ آپ نے طورے فلم کے مطابق اسے سمجانے کی کوشش کی اور ات يه بتلادياكه اكر محمية آخرت كالقين نبيل توتو فريب مين جلام-

دو سرے قیاس کی دو سری اصل ہے ہے کہ آخرت محکوک ہے 'یہ اصل بھی غلط ہے' اس لئے کہ اہل ایمان آخرت کے وجود پر بھین رکھتے ہیں۔ اس بھین کی بنیاد ان دوچیوں پر ہے ایک ایمان 'اور انبیاء و رسول کی تقدیق اور علماء کی تقلید۔ عوام اور اکثر خواص کے بقین کی وجہ بھی ہے ان کی مثال اس مریض کی سے جواہے مرض کی دوا ہے واقف نہ ہو 'اور ماہرین فن اَطّبّاء اسے یہ تلا میں کہ اس مرض کا علاج قلال بوئی سے ہوگا' مریض ہے من کر بھین کرفتا ہے وہ یہ نہیں بوچھا کہ یہ بوٹی اس مرض میں کول مفید ہو 'وہ ان سے ملتی دلا کل نہیں ما تکا بلکہ جو بھی وہ تجریز کرتے ہیں اسے بلا چون و چَرا کے تسلیم کرلیتا ہے اور اس پر عمل کر با ہے 'اگر کوئی کم عقل یا دیوانہ اَطّباء کی تجویز پر گئے ہیں بھی ہی کرتا ہے تو یہ مریض اسے تسلیم نہیں کرتا ہمیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اطباء قعداد ہیں اس دیوانے سے زیادہ ہیں 'وہ علم وفضل ہیں بھی اس سے فاری ہیں 'اور المحیں طبی تجریز کسی کم عقل یا پاگل کے کہنے سے کسی طرح سے تک مشرد کی جاست دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے کو ترجے دی تو یہ بھی اس شارد

میں ہوگا جس شار میں وہ دیوانہ ہے ' ہی حال اس مخص کا ہے جس کا سابقہ ان لوگوں ہے ہے جو آخرت کے معترف ہے 'اور اس

کے و توع کی خردیے ہیں' اور یہ کتے ہیں کہ آخرت کی سعاد تول کے حصول کا ذریعہ تقویٰ ہے 'وہ یہ جانا ہے کہ جن لوگوں نے

جھے آخرت کی خردی ہے وہ بھیرت ' معرفت اور عقل میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں ' یعنی انہیاء 'اولیاء مسلماء اور علماء ان انمور میں
لوگ ان ہی کی پروی کرتے ہیں 'البتہ جن کے دلوں پر شہوات غالب ہیں وہ ان کی اجام خسس کرتے 'نہ وہ شہوات چھوڑنا پند کرتے
ہیں' اور نہ دوز فی کملانا چاہجے ہیں۔ اس لئے آخرت کا انکار اور انہیاء کی گذیب ہی میں عافیت سی جسے ہیں۔ جس طرح مقل مند
ہیں' اور نہ دوز فی کملانا چاہجے ہیں۔ اس لئے آخرت کا انکار اور انہیاء کی گذیب ہی میں عافیت سی جسے ہیں۔ جس طرح مقل مند
مریض کی دیولنے کی نقطہ چینی سے متأثر ہو کی اہر اطباء کی کمذیب نمیں کرتا اس طرح صاحب مقل مؤمن کی ہے و قوف انسان
کے کئے پر انبیاء کے ہتلائے ہوئے راستے سے انحوان کی اس کے ایک اس قدر ایمان کانی ہے ' اس سے غرور بھی ختم ہو تا
ہے 'اور وہ یقین بھی حاصل ہو تا ہے جو عمل کے لئے میں کہ اس سے خور بھی ختم ہو تا

نین کی دو سری بنیاد کا تعلق انبیاء اور اولیاء ہے۔ آخرت کے بینی ہونے کی وجہ انبیاء کے لئے وجی ہے اور اولیاء کے لئے الهام ہے۔

انبیاء کا بقین تقلیدی نہیں ہے: یہ خیال مجے نہیں ہے کہ انبیائے کرام کو آخرت کی معرفت اور امور دین کا علم حضرت جرکیل کے ذریعے ہوا ہے اور ہمیں انبیاء کا دریعے اس طرح ہمارا اور انبیاء کا بقین یا معرفت برابرہ ونوں میں کوئی فرق نہیں ہے 'یہ خیال اس لئے صحیح نہیں ہے کہ تقلید اور معرفت دو الگ الگ چزیں ہیں۔ ہمارے بقین کی بنیاد تقلید پر ہے اور انبیا ہے کرام کے بقین کی بنیاد معرفت پر ہے 'انبیاء عارف کملاتے ہیں 'معرفت کے معنیٰ یہ ہیں کہ انبیاء کے سامنے ہر شے کی حقیقت اس طرح ہم اس خیصت ہیں جس طرح ہم واضح دیکھتے ہیں جس طرح ہم اس حقیقت کو نور بصیرت سے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم جشم سے محسوسات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء نے جو کھے ہمیں ہتلایا ہے وہ کسی سے من کر نہیں ہتلایا 'بلکہ اپنے مشاہدات اور محسوسات کا حکامت کی ہے۔

اورندائ ربى ايا اليوكوري مراجاتا -ولا تَكُونُواكَالَذِينَ نَسُواللهَ فَأَنْسَاهُمُ أَنْفُسَهُمُ أُولِيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (ب٢٨ ١٧]يت ١٩)

اورتم لوگوں کی طرح مت ہو جنموں نے اللہ سے بے پروائی کی سواللہ نے خودان کی جان سے ان کو بے پروائی کی سواللہ نے خودان کی جان سے ان کو بے پروا بنادیا 'میں لوگ نافرمان ہیں۔

رفت کے معنیٰ : فاسقین سے مرادیمال وہ لوگ ہیں جو اپی طہائع کے تقاضوں سے دور ہو گئے کیوں کہ لگفت میں فرق کے معنیٰ ہیں کئی جزی کا پنی مد طبعی سے تجاوز کرتا 'اہلی عرب کتے ہیں فکھت الر مُحلَّ بُیون کا گئی۔ کی جیز کا اپنی مد طبعی سے تجاوز کرتا 'اہلی عرب کتے ہیں فکھت الر مُحلوں کی خوشبو سے صرف عارفین ہیں لگف اندوز ہوتے ہیں 'کم میں ان کا دان اور ان شاداب پھولوں سے اس طرح ہمت لوگ ان سے محروم رہے ہیں 'بلکہ اس طرح کی لطیف باتیں سن کا تھیں بخار آتا ہے 'اور ان شاداب پھولوں سے اس طرح دور بھا گئے ہیں جس طرح کو برکا کیڑا گلاب کی خوشبو سے دور بھا گئا ہے 'ان کی کمزور نگاہیں ان اسرار کے نور کی محمل نہیں ہیں جس طرح سورج کی کرنیں چھاد ڈوں کو برداشت نہیں ہوتیں۔ قلب پر عالم ملکوت کے اعشاف کو معرفت کہتے ہیں اور معرفت و ولایت ہم معنیٰ ہیں 'جس پر عالم ملکوت کے دورا زے وا ہوجاتے ہیں وہ عارف اور ولی کملا آ ہے معرفت انہیں کے مقامات کا نقطر آغاز ہے 'الیاء اس نقطے پر اپنے درجات کی انتما کرتے ہیں۔

مقصد کی طرف واپس : اس مِغنی بحث کے بعد ہم پھراصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمتھ کا موضوع یہ تھا کہ شیطان کا یہ فریب کہ آخرت محکوک ہے یا تو بقین تقلیدی سے دور کرنا جائے 'یا بھیرت اور مشاہدہ باطن ہے۔

آج کے مسلمانوں کی حالت : اس دور کے اہل ایمان کے بقین تقلیدی کا تعلق دلوں کے بجائے زبانوں سے ہو وہ بظاہر مؤمن ہیں ، حقیقت میں وہ اللہ تعالی کے اوا مرکی پابندی سے منحرف ہیں ، اعمال صالحہ ترک کر بیٹے ہیں ، اور شہوات و معاصی میں مشخول ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ظاہری مؤمن بھی اس مفا لطے میں گفار کے شریک ہیں ، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجے دیے میں وہ ان سے کسی طرح کم نہیں ہیں ، تاہم ان کا معالمہ اس لئے زیادہ شدید نہیں کہ وہ اصل ایمان کی دولت سے مالامال ہیں ، اور یہ دولت انھیں دائی عقوبت سے محفوظ رکھے گی وہ دوزخ میں جائیں گے لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھت کریا ہر آجائیں گے۔ اگر چہ دو آخرت کے معترف ہیں ، اور زبان سے اُخروی زندگی کو دنیا پر ترجے دیتے ہیں ، لیکن عملی طور پر ونیا کی طرف ما کل ہیں اور اسے ترجے دیتے ہیں ، لیکن عملی طور پر ونیا کی طرف ما کل ہیں اور اسے ترجے دیتے ہیں ، کامیابی کیلئے محض ایمان کانی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ اعمالِ صالحہ نہ ہوں۔

آیمان کے ساتھ عمٰل ضوری ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ إِنِّی لَغَفَّارُ لِّمِنُ تَا بُو آمَنَ وَعَمِلِ صَالِحًا ثُمَّ اَهُ تَدَیٰ (پ۵۱ سا آیت ۸۲) اور میں ایسے لوگوں کے لئے بڑا بھنے والا بھی ہوں جو توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر

> رو پی م اربی بی الله قریب من البخسینین - (پ۸ر۱۳ آیت۵۱) به فک الله کی رحمت نزدیک به نیک کام کرنے والوں ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی:۔ الاحسسان اُن تعبد الله گانگ قراه (بخاری وسلم - ابن عم) احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرد گویا تم اے دیکھ رہے ہو۔

قرآن كريم من ارشاد فرايا :-والعصر إنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسرِ إلَّا الَّذِينَ الْمَنُواوَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحِقَّ وَتُوَاصَوُ إِبِالصَّبْرِ (پ٣٨/٢٨ أَيَّتِ الْمَا)

ا من مے زمانہ کی کہ انبان ہوئے خمارہ میں ہے محرجولوگ ایمان لائے اور انموں نے اچھے کام سے اور ایک

دوسرے کواعقاد حق کی فیمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو ایندی کی فیمائش کرتے رہے۔

قرآن کریم میں جمال بھی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ مشوط ہے ' صرف ایمان کے ساتھ مشوط ہے ' صرف ایمان کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں کے اعمال پر نظروا لئے کیا وہ اس معنی میں کقار کے ہم مشرب نہیں ہیں کہ جس طرح وہ ونیا کو آخرت پر جرجے دیتے ہیں 'اس کی لذات میں خرق ہیں 'موت کو پند نہیں کرتے 'اس کے نہیں کہ اللہ کرا فسساب کا خوف ہے بلکہ اس لئے کہ موت سے دنیا کی لذت چھوٹ جا نمیں گی 'اس سے معلوم ہوا کہ اس منا لانے میں کا فراور مؤمن سب شریک ہیں۔

الله كى نببت كافرول كے دومغالطے: كافرول اور كنا كارول كو الله كى نببت سے سخت مغالطہ ہے كافرول كا مغالطہ يہ كد ان ميں ہے بعض يہ كتے ہيں كہ اگر قيا مت بها ہوئى قوجم دو مرول كى به نببت اجرو ثواب كے زيادہ مستق ہول كے "آخرت كى نعتوں ميں ہمارا حصد زيادہ ہوگا اور ہم وہال زيادہ بعر حالت ميں ہول كے "ان كے اس مغالطے كى حكايت قرآن كريم كى ان آيات ميں كى كئى ہے جن ميں دو آدميول كا مكالمہ ذكور ہے۔ ايك نے ان ميں ہے كما تھا ۔
ميں كى تى ہے جن ميں دو آدميول كا مكالمہ ذكور ہے۔ ايك نے ان ميں ہے كما تھا ۔
و مَا اَطْنَ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَ اَئِنَ مُ قَائِمَةً وَ اَئِنَ مُ وَدِدُت اللّي رَبِّني لَا جِلَا حَدِدُ آمِنَهُا مُنْقَلَبًا (پ ١٥ مر ١٥ ايت ٢١)

اور میں نہیں گمان کرنا کہ قیامت ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا تو ضور اس باغ ہے بت زیادہ اچھی جگہ مجھے ملے گ۔

اس آبت کی تغییر میں منقول ہے کہ ان میں ہے ایک کافرنے ایک بزار دینار میں ایک محل تغییر کیا تھا' ایک بزار دینار میں ایک برار دینار میں ان میں منقول ہے کہ ان میں خریدے تھے اور ایک بزار دینار شادی میں خرج کئے تھے' اس ملطے میں ایک مسلمان نے اسے یہ نصحت کہ تو نے یہ محل لیا ہے جو بہت جلد زمین ہوس ہوجائے گائیاتو اس ایک بزار دینار کے موض جنت میں محل نہیں خرید سکتا تھا جو بھی ختم ہونے والا نہیں ہے' تو نے باغ خرید ا ہے حالا نکہ یہ بہت جلد ویرائے میں تبدیل ہوجائے گا۔
ایک بزار دینار میں تو اس سے زیادہ خوبصورت اور بھی مرسز وشاداب رہنے والا باغ خرید سکتا تھا۔ اس طرح تو ایک بزار دینار میں ایک بزار دینار میں ایس ہوں موت سے ہم کنار نہ ہوں گے' جنت کی حودوں کو اپنی ہوی بینا سکتا تھا۔ یہ حودیں دنیا کی عود تو ایک مرتوں کی طرح ذنا ہونے والی نہیں ہیں۔ موس کی ہریات کے جواب میں وہ محض سے کتا ارب میاں وہاں پکھ نہیں ہے' یہ سب کہنے کی باتیں ہیں اور اگر میں تہماری ہے بات مان بھی لوں کہ مرتے کے بعد جس دنیا میں مجھے وہاں بمال سے پکھ زیادہ می طرح اللہ تعالی نے عاص ابن واکی کی ہوں گی تو میرے خیال میں مجھے وہاں بمال سے پکھ زیادہ می طرح اللہ تعالی نے عاص ابن واکی کی ہوگی وہاں گا تھا ہے۔

لَانْ يَنْ مَالاً وَوَلَدًا (پ١٩٨ أيت ٢٤) مِن مَالاً وَوَلَدًا (پ١٩٨ أيت ٢٤) مِن مَالاً وراولاد لميس كـ

اس كربواب مين الله تعالى في ارشاد فرايات اَطَلَعَ الْغَيْبَ الْمِاتَّخَذَ عِنْكَ الرَّحُمْنِ عَهُداً كَلَّا (پ١٩٨ آيت ٢٥-٤٥) کیا یہ مخص غیب پرمطلع ہو کمیاہے یا اس نے اللہ تعالی سے کوئی عمد لے لیا ہے۔

خباب بن الارت كيتے ہيں كه عام ابن واكل ميرامقوض تعاميں اپنے قرض كا نقاضا كرنے كے لئے اس كے پاس كيا 'اس نے ميرا قرض اوا نہیں کیا میں تے اس سے کما کہ اگر توتے میرا قرض اوا نہ کیا تو میں آخرت میں وصول کرلوں گاوہ کہنے لگا آخرت میں جب بحی میرے پاس مال ہوگا میں وہاں جاکر تیرا قرض ادا کردوں گا۔اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (بخاری ومسلم) بھلا آپ نے اس مخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کر آہے اور کہتا ہے کہ جمع کومال اور اولاد ملیں گے۔

وَلَئِنُ أَنَّقُنَاهُ رَحُمَةً مِّنَا مِنْ بِعُدِضَرَّاءَ مَسَّنُهُ لَيَقُولَنَّ هٰذَا لِي وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلِئُنُ رُّحِعُتُ الْي رَبِّي إِنَّالِي عِنْدَهُ لِلْحُسِنِي (بِ١٥٥ اسه) اور اگر ہم اس کو کمی تکلیف کے بعد جو اس پر دائع ہوئی تھی اپنی مرمانی کامزہ چکھا دیتے ہیں تو کتا ہے یہ تو ميرك لئے ہونا بي چاہئے تما اور من قيامت كو آنے ولا خيال نيس كريا اور أكر من اپنے رب كے پاس بنچايا

بھی ممیاتومیرے لئے اس کے پاس بھی بھڑی ہے۔

اس مغالطے کی وجہ : کفار کو اللہ کے سلسلے میں جو دھوکا ہے یہ اس کا ایک ہلکا سانمونہ ہے۔ اس دھوکے کے پس مظرمیں بھی شیطانی قیاس کار فرما ہے اوروہ قیاس یہ ہے کہ کقار جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بے شار نعیش میسر ہیں تووہ ان نعیوں پر اُخروی نعتوں کو قیاس کر بیٹھتے ہیں۔ ای طرح جب یہ دیکھتے ہیں کہ اضمیں دنیا میں عذاب سے محفوظ رکھا کیا تو وہ یہ سم تے ہیں کہ ہم آخرت ك عذاب سے محى محفوظ رہيں مے اللہ تعالى نے ان كے اس قياس كى ترجمانى ان الفاظ ميں فرمائى ہے۔: وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ لُولًا يُعَلِّبُنَا اللَّهِ مِنْ أَنَّقُولُ ۚ (ب١٠٢٨) أَيْتَمَا

اورائے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو جارے اس کمنے بر (فوراً) سزا کیوں نہیں دیتا۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

حَسَبُهُمْ جَهُنَّمُ يُصَلُّونُهُ أَفِّبُسُ الْمُصِيْرُ (١١٢٨ آيت٨)

ان کے لئے جہنم کافی ہے اس میں بیالوگ داخل ہوں مے سودہ پڑا محکانہ ہے۔

اس طرح جب وہ غریب اور تکدست مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اہانت آمیزانداز میں کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مؤمن ہونے کا دعوى كرتے ہيں ان كى حالت سے اندازہ مو ما ہے كم ايمان الحجى چيز شيس بے اگر ايمان كوتى الحجى چيز موتى تو ان حقر اور ذليل لوگوں سے پہلے ہمیں ملی ان کے اس قیاس کی ترتیب کھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی تعتوں سے نوازا ہے 'اور ہم پر احسان فرمایا ہے 'جو محض محن ہو تا ہے اسے محبت ہوتی ہے 'اور جسے محبت ہوتی ہے وہ اپنے احسان کا سلسله منقطع نهیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات مستقبل میں بھی جاری رہیں ہے۔ بغول شاعر 

رسد المراضي پر قیاس کرنے کی دجہ مدے کدوہ اللہ سے فضل داحسان کو اپنی بزرگی اور عظمت کا پر تو سجمتا ہے العنی دہ بید کہتا ہے کہ اگر میں بزرگ ،عظیم اور اللہ کے نزدیک محبوب نہ ہو آتو مجھ پریہ احسانات نہ کئے جاتے۔ یہاں یہ مغالطہ اس جملے میں نہیں کہ وہ محین کو محب سمجھتا ہے بلکہ اس جملے میں ہے کہ اللہ کاانعام دینا احسان ہے اللہ نے اسے نعمیں کیا دیں وہ دھوکے میں پڑگیا اور یہ مجھنے لگا کہ میں اس کے نزدیک بزرگ موں اور بزرگ کے لئے وہ دلیل اختیاری جو بزرگ کے بجائے ذات پر ولالت کرتی ہے۔ کا فریر اِحسان اور مؤمن کی محرُومی کی مثال : اس کی مثال ایس ہے جیتے تمی مخص کے پاس دو تم مین غلام ہیں 'وہ آیک ف مبت کرتا ہے اور دو سرے نفرت کرتا ہے بھی ہوت کرتا ہے اسے کھیل گود سے دو کتا ہے اور کتب میں جانے کا پابتہ بنا تا ہے 'بلکہ اسے دہاں مجوس رکھتا ہے تاکہ ادب حاصل کرلے اسے مُرفن کھانوں اور میدوں سے دو کتا ہے تاکہ دو اس کے لئے باعث نقصان نہ ہوں' اسے کڑوی کمتینی دوائیں پینے پر مجور کرتا ہے تاکہ امراض سے بیٹھاء پائے اور تکررست رہے۔ جس غلام سے اسے محبت نہیں ہوتی اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا 'بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار نے کے لئے آزاد چھوڑ دیتا'نہ اسے کتب میں داخل کرتا ہے 'نہ کھیلئے سے دو کتا ہے نہ محمہ اور لذیذ خزائیں کھانے سے منع کرتا ہے 'نہ غلام اپنی نادانی سے یہ سیجھنے گلا ہے کہ آقا کو اس سے محبت ہے کیوں کہ اس نے جھے خورد و نوش' کھیل کود'اور سیر سپائے کی اجازت دے رکھی ہے' بلکہ دو میری تمام فاسد اخراض کی شخیل میں مدد کرتا ہے' حالا تکہ یہ اس نادان فلام کی خوش فنی ہے' آقا کو اس سے ذرا محبت نہیں ہے' محبت اس فلام سے جس کی دہ خود تربیت کردہا ہے' اور جو اس کی سخت گیری کا شاکی ہے۔ دنیا کی نعتوں اور لذتوں کابھی کی حال ہے' یہ تمام پیزمیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو ان مہلات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں

إِنَّ اللهَ يَحْمِيٰ عَبْدُهُ مِنَ التَّنْيَ اوَهُوَيُحِبُّهُ كَمَا يَحْمِيُ اَحَدُكُمْ مَرِيُضَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَهُو يُحِبُّهُ (تذي عام - قاده ابن النحانُّ)

: الله تعالى النه تعالى النه تعالى النه على النه على النه تعالى ال

دنیا کے سلسلے میں اہل بصیرت کا موقف : اہل بھیرت کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا ان کے وروازے پر دستک دبی تو وہ ملکین ہوجاتے اور یہ کتے کہ بہ ہمارے گناہ کی فوری مزاہے ' دنیا کی آمد کو وہ اللہ تعالیٰ کی نارا مسکی اور لاپروائی کی علامت قرار دیے ہیں ' اور جب شکدی کا دَوَر دَورہ ہو تا تو خوجی ہے ہولے نہ ساتے اور اسے صالحین کاشعار سمجھ کر کلے لگاتے 'مخرور کا حال اسکے برعکس ہے ' وہ دنیا پاکر خوش ہو تا ہے اور اسے اپنی بوائی تصور کرتا ہے ' اور جب دُنیا اس سے منہ بھیرتی ہے تو اسے اپنی اہانت قرار دیتا ہے۔ ان لوگوں کی صمحے تصور ان آیات میں ہے:۔

رَتَا بَ-اْنِ لِوَكُوںَ كُي مِحِ تَصْورِان آيات مِن فِي فَاكُرُ مَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى ٱكْرُ مَنْ وَأَمَّا لَانَا مَالِبُتَا لَاهُ الْبُتَالَاهُ فَامَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا الِبُتَالَاهُ رَبِّهُ فَاكْرُ مَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكُرُ مَنْ وَأَمَّا لَانَا مَالِبُتَالَاهُ فَقَلَرَ عَلَيْ وِرِزُقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَا أَنَى عَلَا (ب ١٣٠٥ آيتُ ١٤١٥)

: سو آدی کوجنب اسکا پروردگار آزما آم بی لین اس کو (ظاہراً)اکرام انعام دیتا ہے تو وہ (بطور فنر) کمتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر برمعادیا در جب اسکو (دو سری طرح) آزما آ ہے لیمنی اسکی روزی اس پر ٹنگ کردیتا ہے تو دہ کمتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹادی۔

اس آیت سے اللہ تعالی نے بیربات واضح فرمادی کہ بیران کا خرور ہے ، حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے افظ کلا سے
ان دونون کی تکذیب کی ہے کہ نہ بیر میرا اکرام ہے ، اور نہ بیری اہانت ہے ، بلکہ کریم وہ ہے جے میں اپنی اطاعت کے شرف سے
نوازوں ، خواہ غنی ، ہویا فقیر ، اور ذلیل وہ ہے جس کی میں اپنی معصیت سی اہانت کروں خواہ وہ مالدار ہویا سنگدست۔

اس غرور کا علاج یہ اس غرور کا علاج یہ ہے کہ عزت اور ذکت کی دلا کل کاعلم حاصل کرے 'خواہ اپنی بھیرت ہے یا کسی خواہ اپنی بھیرت ہے یا کسی کی تقلید ہے۔ بھیرت ہے ان دلا کل کاعلم اس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے کہ اس پہلو کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شہوتوں ہے دورکرکر آدمی اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرتاہے 'اور ان شہوتوں ہیں ہر کراللہ سے کیوں دور ہوجا تا ہے۔ لیکن یہ بات الہام ہے سمجھ میں آتی ہے 'جو اولیاء اللہ اور عارفین پاللہ کا طرق اقبیا زہے 'اس کا تعلق علوم

: کیا یہ لوگ ممان کررہ ہیں کہ ہم ان کوجو کھ مال واولاددیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فا کدے پہنچارہ ہیں بلکدیہ لوگ نہیں جائے۔

أيك مجدار شاد فرمايا ب

سَنَسْتَكُرُ جُهُمُ مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (بِ٩ر٣ آبت١٨)

: ہم ان کوبندر یکے اُسے جارہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خرجی نہیں۔

علاء نے اس کی تغیری ہے کہ جس قدروہ کناہ کرتے ہیں اس قدر ہم انھیں نعتوں سے نوازتے ہیں ناکہ ان کا غود بدھتا رہے۔اس ملطے کی کچھ آیات یہ ہیں:۔

: ہم نےاں پر ہر چیز کے دروازے واکردیے یماں تک کیجب ان چیزوں پر جو کہ ان کو کمی تھیںوہ خوب اِترا کئے ہم نے ان کور فتا کارلیا مجرت ووہ ہالکل جرت زدورہ گئے۔ بھیر مورد سر مرور سرور میں درجی

أَنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَرُّ كَاكُوْ النَّمَا (ب١٨٨ آيت١٢٨)

: ہم ان کو مرف ان کواس لئے مہلت دے رہے ہیں کہ ان کو جرم میں ان کو اور ترقی ہو۔ وَلَا تُحُسَبُنَ اللّٰهُ عُافِلاً عُمَّا يَعُمَلُ الطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَ جِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيُهِ الْاَبْصَارُ (پ١١٩ آيت ٣٢)

: اور جو کھے یہ ظالم لوگ کررہے ہیں۔اس سے خدا تعالیٰ کوبے خرمت سجے ان کو صرف اس روز تک مملت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی تکامیں پیٹی مہ جائیں گی۔

: ان کے علاوہ بھی بے شار آیات ہیں 'جو مخص ان پر آیمان لائے گاوہ اس خرور سے نجات پائے گا'اسلے کہ یہ خرور اللہ کی ذات و صفات سے جابل رہنے کی وجہ سے پیدا ہو تا ہے۔ جو مخص اللہ کو پچان لیتا ہے وہ اس کے عزاب سے بے خوف نہیں ہو تا اور نہ اس طرح کے فاسد خیالات سے دحوکا کھا تا ہے ' بلکہ اس کی نظر فرعون ' ہمان اور قارون اور وو سرے نامور بادشاہوں اور حکر انوں کے انجام پر رہتی ہے ' ابتدا میں افسی عروج حاصل تھا' مجروہ سب جاہ و براو ہو گئے۔ جو لوگ اللہ کے خوف سے مامون رہتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرایا:۔

فَكَرِّياُمُنُ مُكْرُ اللهِ الْأَلْقُومُ النَّحَاسِرُ وُنَ (ب17 آيت 44)

موندای کرے بران کے جن کی شامت آئی کی بواور کوئی بے فکر نسی ہو آ۔
وَمَكُرُ وُمُكُرُ اُومُكُرُ نَامُكُرُ اَوْ اَلْكُ عُلْمَ لَا يَشْعُرُ وُنَ (ب14 آيت ۵۰)
: اورانموں نے ایک خنیہ تدبیری اورایک خنیہ تدبیریم نے کی اور ان کو خرجی نسی ہوئی۔
وَمُكُرُ وُا وُمُكُرُ اللَّمُواللَّهُ حَيْرُ الْمُاكِرِيُنَ (ب2 سر ۱۳ آیت ۵۲)

: اور ان لوگوں نے خنیہ تدیری اور اللہ تعالی نے خنیہ تدبیری اور اللہ تعالی سنب تدبیر کرا والوں سے اعظمین ۔ اجھے ہیں۔ اِنھم یکی یکون کی لگاوا کی دکیدگا فَمَقِلِ الْکَافِرِینَ اَمْفِلْهُمْرُویْداً (پ۳۰ را آیت ۱۸ ۱۸)

یا لوگ طرح طرح کی تدییری کررہے ہیں اور میں بھی طرح طرح کی تدییری کردہا ہوں کو آپ کافروں کو رہنے دیجے اور کچھ دن و میل دیجے۔

جس طرح اس غلام کے لئے جے اس کے آقائے نظرانداز کرد کھا ہو'اور تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی آزاں بخش رکمی ہو آقا کے رویج سے یہ استدلال کرناصیح نہیں ہے کہ وہ آقا کا منظور نظر اور محبوب ہے اس طرح بندے کو ہاری تعالیٰ کے انعابات سے خوش فنمی کا شکار نہ ہونا چاہئے 'جس طرح یہ ممکن ہے کہ آقائے بطور سزایہ موقف افتیار کیا ہواس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے بھی تعذیب و تخریب کے لئے اسے نعمتوں سے مالا مال کیا ہو' آقائے تواپی فلام کویہ بتلایا بھی نہیں کہ یہ سزا ہے' محبت نہیں' اللہ نے تواپی کلام میں جگہ جگہ یہ بات واضح کردی ہے کہ ہم نے جو ڈھیل دے رکمی ہووان کے حق میں المجھی نہیں ہے۔ ان تعربیات کے باوجود اگر کوئی ناعاقبت اندیش فلط فنمی کا شکار ہوجائے اور اس ڈھیل کو اپنے لئے رحمت تصور کرے تو یہ غرور کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔

اللہ کی نسبت گنگاروں کامغالط : مؤمن گناہ گار بھی اللہ کی نسبت ایک زیدست مغالطے میں جٹلا ہیں وہ یہ کتے ہیں کہ اللہ کریم ہے 'ہم اس کے کرم کے امیدوار ہیں' چنانچہ یہ لوگ اللہ کے عفود کرم پر بھروسا کرلیتے ہیں 'اور اعمال سے غفلت برستے گئے ہیں' اپنی اس جموثی امید' اور مغالطے کو ''امید کرم' کا خوبصورت نام دیتے ہیں' ان لوگوں کی خوش گمانی کا یہ عالم ہے کہ وہ رجاء کو دین کا ایک عمدہ مقام دیتے ہیں اور کچھ اس طرح کی تقریر کرتے ہیں کہ اللہ کی فعت وسیع 'اس کی رجمت عام اور کرم تمام مخلوق کو محیط ہے' اس کی رجمت کے وسیع سمندر میں ہمارے گناہ چند قطوں سے زیادہ اہمیت نسیں رکھتے' ہم موقعہ ہیں' مؤمن ہیں' ایمان کے دسیلے سے بخشش کے طلب کا بین اور قات ان کی امید کا دارو دارا اپنے آباؤاجداد کی عظمت اور بزرگ پر ہو تا ہے لینی وہ یہ سیحتے ہیں کہ ہمارے آباؤاجداد نیک و بزرگ ہے اس لئے ہماری درخواست بارگاہ ایزدی سے رد نمیس ہوگ 'یہ ایمانی ہو ہوں۔ اور ہو نہ ہیں ہوگ 'یہ ایمانی ہو ہوں۔ اور ہو دف و خشیت اور ورع تقوی میں اپنے آباء واجداد کی سیرت کے ظاف ہوں۔ اور ہو دف و نشیت اور ورع تقوی میں اپنے آباء واجداد اپنے انتمائی ورع و تقویٰ کے باوجود خاکھ آباء واجداد اپنے انتمائی ورع و تقویٰ کے باوجود خاکف رہا کرتے اور دیہ نوری کے باوجود خاکھ آباء واجداد اپنے انتمائی ورع و تقویٰ کے باوجود خاکف رہا کرتے ہیں۔ یہ اور دیہ قال کے معام دیہ ایک انتمائی ورع و تقویٰ کے باوجود خاکف رہا کرتے ہیں۔ یہ اور دیہ فردی کے نوع کے معام دوری کے بعد بے مد مطمئن ہیں۔ یہ ایک انتمائی حورے دخالط سے۔

عالی نسبی کے مفالطے کی بنیاد : جولوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالی نسب ہونے کی بنائر بخشے جائیں مجے وہ اس قیاس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو ایک آدی ہے عبت ہوتی ہے اسے اس کی اولاد ہے بھی تعلق ہوتا ہے ہم یوں کہ اللہ عزوجال کو ہمارے آباء واجداد ہے عبت ہم بخشش کے لئے اطاعت کے عماج نہیں واجداد ہے عبت ہم بخشش کے لئے اطاعت کے عماج نہیں ہیں۔ ان فریب خوردہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب معزت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں لے کر جانے کا ارادہ کیاتو باری تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی 'قرآن کریم میں ہے۔ معزت نوح علیہ السلام نے عرض کیا:۔ باری تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی 'قرآن کریم میں ہے۔ معزت نوح علیہ السلام نے عرض کیا:۔

رَبِّ إِنَّابُنِيُ مِنُ اَهُلِي فَقَالَ يَانُو كُالِّهُ لَيُسَمِنُ اَهُلِّكَ اِلَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ (پ٣١ م ٣١ يَتِهِ ٣١ - ٣٥)

اے میرے ربایہ بیٹا میرے کمروالوں میں سے ہے'اللہ نے ارشاد فرمایا اے نوح یہ محض تمارے کمر

والول مين نهين أيه جاه كارناشائسة ب

ای طرح حفرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے مغفرت کی دعا کی تھی کین ان کی دعا قبول نہیں ہوئی ہمارے نی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت اور اسکے لئے دعائے مغفرت کی اجازت جای تو صرف زیارت کی اجازت دی گئی دعائے مغفرت کرنے سے روک ویا کیا آپ نے قبر کی زیارت فرائی اور وہاں بیٹھ کر قربت و تعلق کی وجہ دیر تک روئے آپ پراس قدر کریہ طاری ہوا کہ جولوگ اس وقت وہاں موجود تھے وہ بھی روئے گئے (مسلم ۔ ابو ہریزی)۔

اس بنیاد نے باطل ہونے کی وجہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مطبع ہے مبت کرتا ہے اور گناہ گارہے نفرت کرتا ہے جس طرح وہ مطبع باپ سے نفرت نہیں کرتا ای طرح اس کے گناہ گئا ہیئے ہے مبت نہیں کرتا اور جس طرح گناہ گار بیٹے سے نفرت کرتا ہے اس طرح اسکے نیک باپ سے نفرت کرتا کیوں کہ اگر مجت باپ سے بیٹی کی طرف مرایت کر سمتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ نفرت بیٹے سے باپ کیطرف مرایت کرے۔ حق بات رہے ہے۔

وَلَا نَوْرُوالْوَا وَالْمُ وَرُدُا حُبُولِي (ب٨م١١٥٥ الته)

اور کوئی دو مرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

جو مخص یہ کمان کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کی نیکی کی وجہ سے بخش دیا جائے گا اسے یہ بھی کمان کرتا جاہئے کہ اگر میرا باپ کھانا کھالے تو میں شکم سر ہوجاؤں گا 'بانی ٹی لے تو سیراب ہوجاوں گا تعلیم حاصل کرلے تو عالم بن جاوں گا 'کعبہ کی زیارت کیلئے چلا جائے تو حالی کملاوں گا ' فلا ہر ہے کوئی کسی کے کھانے پینے سے شکم سر نہیں ہو تا ' کسی کے پڑھنے سے عالم نہیں بنا ان کسی عبارت سے عابد نہیں کملا تا ' پھر کیا کسی کی نیکی سے بخش کا مستق ہوسکتا ہے تقولی ایک فرض میں ہے 'اس میں بیٹا باپ کے لئے 'اور باپ بیٹے کے لئے کافی نہ ہوگا' اللہ کے یمان ثواب تقولی ہی پر ملے گا' اس روز جب کہ نامہ اممال ہا تھوں میں ہوں سے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا' آدمی اپنے والدین اور بھائی بمن سے بیخے کی کوشش کرے گا' البتہ وہ لوگ سفارش کے مستق ہوں گے جن پر خضہ نہیں آئے گا' اس وقت سفارش تو کام آئی ہی ہے۔ 'کسی کی نیکی کام نہیں آئے۔

رجاء کی شرط : یمال ایک سوال به کیا جاسکتا ہے کہ گزی دول کا بہ کمنا کول میج شیں کہ اللہ تعالیٰ کریم اور ہم اس کی رحمت کے طلب گار ہیں؟ بید دونوں باتیں اپنی جگہ میج ہیں 'ایک مؤمن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں مقیدہ رکھنا چاہیے ایک مدیثِ قدی میں ہے:۔

یں ہے:-اَنَاعِنْدَظِنْ عَبْدِیُ فَلْیَظُنْ مِی خَیْرًا مُنْ مَنْ مَنْ مِی فَلْیَظُنْ مِی فَلْیَظُنْ مِی خَیْرًا

میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں مجھسے خرکا گمان رکھنا چاہے۔

اس کا جواب بہ ہے کہ شیطان انسان کو اس طرح کے بظاہر خوبصورت اور بباطن شرآ گیز کلام سے برگشتہ کرتا ہے اس طرح کی باتوں کم طرف کی باتوں کم بلاف کی وجہ بھی ہی ہے 'اگر ان کا ظاہر خوبصورت نہ ہو آتو یہ باتیں ہر گزول کو نہ بھاتیں 'یہ جموثی امیدیں ہیں 'سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جموثی امیدوں کو حماقت قرار دیا۔ فرمایا:۔

الْكَيْس مَنْ كَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَا بَعَدُ الْمَوْتُ وَالْأَخْمَقُ مَنُ أَتْبَعُ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَيْنِي عَلَى اللّهِ (١)

عقل مندوہ ہے جو اپنے نفس کو مطبع رکھے موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور احتی وہ ہے جو اپنے نفس کو اہشات کے تابع بنادے اور اللہ تعافی ہے امیدیں رکھیں۔

<sup>(</sup>۱) به مدیث گذشته مغات می مجی نقل کی عنی ہے۔

اصل میں بیتمتی علی اللہ ہے 'شیطان نے اس کا نام بدل کر رجاء رکھ دیا ہے 'جابل اس نام سے دھوکا کھاجاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے رجاء کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے:۔

َ إِنَّ ٱلْذِيْنَ الْمِنُوُ اوَ ٱلْذِيْنَ هَاجَرُ وُاوَجَاهَدُوْ افِي سَبِيلِ اللّٰهِ اُولِٰكَ يَرُجُونَ رَحْمَةَ اللّٰهِ (پ٢١٨ آيت ٢١٨)

: حقيقتاً جولوك ايمان لائے واورجن لوكوں نے راوح وق من ترك وطن كيا مواور جماد كيا موالي لوك و

رحت خداوندی کے امیدوار ہواکرتے ہیں۔

یعن بدلوگ اس لائق بین که الله سے رحمت کی امید رکھیں "آخرت کا تواب اجمال کی جزاء ہے 'جولوگ نیک عمل کرتے ہیں اخص اخیس اس خوف کے ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا جائے کہ کمیں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں۔ بے عمل لوگ کس منص سے رحمت کی آروزو کرسکتے ہیں۔ ارشاد رہانی ہے:۔

جَزَّ اغْيِمَا كَانْوُايعُمَلُونَ (پ١١ر١٥) آيت ١١)

: بيان كوان اعمال كاصله ملاهب

وَإِنَّمَانُو قُونَ أَجُورَ كُمْ يُومُ الْقِيامَةِ (ب١٠١١ است١١٥)

: اورتم كوتمارك اجربورك بورك قيامت كروزى ليس ك

اب ہم ان معرمین سے ایک سوال کرتے ہیں ایک مخص نے جو کریم بھی ہے وعدہ کا نگا بھی ہے 'اور معررہ اُجرت سے زیادہ دینے والا بھی۔ ایک فخص کو بر تن دمونے پر ملازم رکھا اور اس سے ایک متعین کام کی اُجرت ملے کرلی اب اگر وہ مخص کام كرنے كے بجائے برتن اور ا شروع كردے اور پراس بات كى وقع كرے كد جھے بورى أجرت ملے كى كول كد أجرت ويے والا كريم ب اوراپ وعدے كا پابند ب- كيا اس مخص كى يہ توقع حق بجانب يب ؟ مارے خيال ميں كوئى كم عقل مخص بهي اسكا جواب اتبات میں نہیں دے سکتا۔اس مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ جابل آدمی توقع اور غرور کے معنی میں فرق نہیں کہاتے ، حضرت حين بعري سے كى نے عرض كياكد لوگ يد كماكرتے ہيں كيد ہم اللہ سے وقع ركھتے ہيں اور عمل نيس كرتے اپ نے فرمايا: يد توقع نہیں بلکہ ان کی تمنائے کازب ہے ورنہ جس مخض کو توقع ہوتی ہے وہ اس کی جبتو بھی کرتا ہے اور جے خوف ہو تا ہے وہ دور بمی بھا گتا ہے۔مسلم ابن بیار "نے فرمایا کہ میں نے رات اتن نورے مجدہ کیا کہ میرے آگے کے دونوں دانت ٹوٹ مجے الوگوں نے كيا بم توالله سے رجاء ركھے بين اسلے عمل كى مشقت نيس افعات\_مسلم نے فرمايا نواه! يه بمي كوئى رجاء ہے۔ آدى كوجس چيزى توقع ہوتی ہے اس کی جیتو ہمی ہوتی ہے اگر تم مغفرت کی آروز کرتے ہوتوا سے پانے کی کوشش بھی کرد۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اولاد کی توقع رکھے اور شادی نہ کرے یا شادی کرے اور مجامعت نہ کرے یا جماع کرے لیکن اِزال سے کریز کرے ا ۔ مِسلم یہ مخص بے وقوف کملانے کا مستق ہے اس طرح وہ مخص بھی دیوانہ ہے جو اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوارہے اور اس کا مال یہ ہے کہ اہمی ایمان کی ایک کرن بھی اس تک تنسیں بہتی ایا ایمان کی دولت تو موجود ہے لیکن اعمال صالحہ سے محروم بھیا اچھے عمل بمى كرما موليكن برك اعمال سے بمى دامن نبيل بچا يا آ- ليكن مؤمن كونو اعمال صالحه كے بعد بمى خوف اور رجاء دونوں ركھنے عابئيں ، مسطرح نکاح اور معبت کے بعد آدی اولادی امید بھی کرتا ہے ، اور محروی سے خوف زدہ بھی رہتا ہے اس طرح مؤمن کو ا چھے عمل کرنے چاہئیں 'برے عمل سے پر بیز کرنا چاہے اس کے بعد منفرت کی امید کرنا چاہے 'ساتھ ہی بیہ خوف مجی رہنا چاہیے کہ مغفرت کی درخواست رد بھی ہوسکت ہے ہی ہوسکتا ہے کمزندگی بمراجعے عمل کر تارہ اورانجام برا ہو اللہ تعالی سے بدامید کرنی چاہے کہ وہ اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے سکرات موت کی افزشوں سے بچائے تو حدر پر فاتمہ ہو 'زندگی میں مجمی قلب شہوات کی طرف ما كل نه مو- جو مخص اس طرح كى رجاء ركمتا ب وه مثل مند كملان كالمستق ب اس سے تجاوز كرنے والا مغرورين ميں

شامل ہے۔ پوگ بہت جلد جان لیں گے کہ ممراہ کون تھا اس وقت اکی زبان پریہ الفاظ ہوں گئے۔ رَبِّنَا اَبْصَرُ فَا وَسَمِعُنَا فَارْ جِسَعَنَا نَعُمَلُ صَالِحَ اِنَّامُو قِنُونَ (پ۲۱ر۱۵ آیت ۱۲) اے ہمارے پروردگار بس ہاری آنھیں اور کان کمل گئے 'سو ہم کو پھر بھیج و بچے ہم نیک کام کیا کریں کے ہم کو بورایقین آگیا۔

یعنی جمیں معلوم ہوگیا کہ جس طرح بچہ بغیر نکاح اور محت کے نہیں ہوتا 'یا جس طرح کیتی بغیر دانہ ڈالے نہیں ہوتی 'اس طرح آ آخرت کا اجر و ثواب بھی عمل صالح کے بغیر ماصل نہیں ہوتا 'اب جمیں جیرے قول کی صدافت کا بقین ہوگیا 'جمیں دوبارہ اس دنیا کی طرف دالیں 'جھج دے آکہ اجھے عمل کریں 'اور جیرے و رہار میں اعمال صالحہ کہ ساتھ والیں آئیں۔ار ثابور آئی ہے:۔ واُن گیسس لِلْاِ نَسَانِ اِلْاَ مَلْسَعَلَی وَانْ سَعَیْ مُسُوفُ نِیْ رَبِی کارے آیت ۲۹۔ ۴۵)

: اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی تک کمائی کے گی اور یہ کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی۔

اس مضمون كيب شار آيات بير-ايك جكه ارشاد فرمايا ...

كُلْمَ النَّقِى فِيهَافُوْجُ سُلُهُمْ خُزُنْتُهُ اللَّهُ يَالْتَكُمُ نَذِيْرٌ (ب101 آيت ٨) جب اس مِن كُونَي كروه والا جائع كاتو اس ك مانظ ان لوكوں سے يو چميں كے كه كيا تهارے پاس كوئى ورائے والا نہيں آيا تھا۔

یعن اللہ تعالی فرائے گا کہ کیا ہم نے تمهارے پاس پیغیر نہیں بھیج سے 'اور کیا جہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا'اللہ کی سنت جاریہ کی ہے کہ ہر مخض کو وہ ملتا ہے جو وہ کما تا ہے 'اور ہر مخض اپنے عمل کے مطابق اجرپائے گا' پھر کیا وجہ ہوئی کہ تم دھوکا کھا گئے' طالا نکہ تم نے ہماری بات بھی سن تھی اس وقت وہ جواب میں کہیں گئے:۔

میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں کہیں گئے:۔

كَ وَالاَكُهُ ثَمْ لَهُ مَارِي إِنَّ مِي مَنْ ثَي السوقة وه وَالْبِي مِن مَيْ كَنْ لَهُ وَالْمَنْ عَنْ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُو إِلْنَا فِي السَّعِيْرِ فَا السَّعِيْرِ (بِ١٩٥ مَا آيت ١٠٩٩)

کیں کے کہ اگر ہم سنتے کا سیھنے تو الل دونہ میں (شامل)نہ ہوتے فرض اپنے جرم کا قرار کریں گے سواہل دونرخ پر لعنت ہے۔

رجاء کمال بسترہے: بعض مواقع پر رجاء بستر بھی ہے۔ ایک تواس وقت جب آدی اپنے معاصی پر نادم ہو اور توبہ کرکے اللہ کا نیک بندہ بنتا چاہ تو بہ سے باز رکھنے میں پوری توت کا نیک بندہ بنتا چاہ تو بہ سے باز رکھنے میں پوری توت صرف کردیتا ہے اور اس سے کہتا ہے جمعال تھو جیسے گناہ گارگی توبہ کیسے قبول ہوگی 'بعض لوگ شیطان کے بہکانے میں آکر اللہ کی مرف کردیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھلا تھو جیسے گناہ گارگی توبہ بھی وور کرے اور یہ بات ذہن میں حاضر کرلے کہ اللہ تعالی تمام کراوں کو معاف کرنے والا ہے 'اور یہ کہ وہ کریم ہے مہمان ہے 'اس کی رحمت لا محدود ہے 'وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر تا ہے۔ سات بھی ماد وہ کے مربہ سے جھ گناہوں کا گھارہ یوں مائی تعالیٰ قبالاً فیا گیا ہے۔

یہ بات بھی یا در کے کہ توبہ ایک مباوت ہے جو گنا ہوں کا گفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے:۔
قبل یا عبادی الذین اسر فو اعلی انفیسهم لا تقنطو امن رحمه الله الله یغفر
الله یک عبادی الذین اسر فو الغفور الرحیم و آتیب و آلی رتکم (پ۳۷ س آیت ۵۳ س۵ س۵)
الله و بحث کہ اے میرے بروں جنوں نے اپنے اور زیادتیاں کی ہیں تم خدا تعالی کی رحمت ہا امید
مت ہو بالقین اللہ تعالی تمام کنا ہوں کو معاف قرادے کا واقع وہ بدا بھتے والا بدی رحمت والا ہے۔
اس آیت میں اللہ کی طرف اِنا بت اور روم کا محم ہوا۔ ایک جگہ ارشاد فرایا:۔

وَإِنِّي لَغُفًّا زُرُّ مَن تَابَوَامَن وَعَمِل صَالِحًا ثُمّ اهْنَدُى (ب١٣١٨) ٢٥٠٥)

اور میں ایسے لوگوں کے لئے برآ بخشے والا بھی ہوں جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر راہ پر قائم رہیں۔

توبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع رکھنے والا راجی ہے اور گناہوں پر إصرار کے ساتھ بخش کی اميد رکھنے والا فريب خوردہ ہے 'شا ايک فض بازار ميں معموف كار ہے 'اس اُنتاء ميں جعد كا وقت تک ہو گيا 'اب وہ جعد کے لئے سبقت كرنا چاہتا ہے 'كين شيطان کا اس كے ول ميں وسوسہ ڈالٹا ہے كہ بلاد چہ ہما گئے ہے كيا فائدہ 'وقت كانی گذرچكا ہے 'جعد طنے والا نہيں ہے كيكن وہ شيطان كے وسوسہ پر كان نہيں وُحر تا بلكہ جعد كی نماز ميں شامل ہوئے كے لئے پورى جدوجد كرتا ہے۔ اب اگر يہ فض به اميد كرے كہ جعد طلح گا اسے راجی كين اگر وہ فض جعد كا وقت تک ہوئے كے احساس كے بادجود اپنے كاروبار ميں معموف رہا اور يہ تمنا کے راج کہ امام صاحب ميرے لئے توقف كريں كے اور جعد كی نماز ميں تا نير فرمائيں كے يا كمى اور وجہ سے نماز ميں ور ہوگی توا يہ فضى كو مغرور كما جائے گا۔

دد مراموقع رجاء کاوہ ہے جب آدی کانفس فرائف کے علاوہ نوا فل اور فضائل سے قاصر ہو اور وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان نعتوں سے نوازے گاجن کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے ایماں تک کہ اس رجاء سے جم میں عہادت کے لئے نشاط پیدا ہواور نفس فضائل اممال کی طرف راخب ہو اور یہ قول یاد کرے:

قُلْاَفُكَ حَالنَّمُونُ مِنُونَ الْلِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهم خَاشِعُونَ اللي آخِرِه (پ١١١ آيت-١) بالتقين ان ملمانوں نے ظاح الى نماز من خوج كرا الله الله الله عنها من الله عنه الله عنها من الله عنها م

پہلی رجاء سے مایوی ختم ہوتی ہے اور دو سری رجاء سے جم میں عبادات کے لئے نشاط پید ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس امید سے قبہ یا عبادت کی تحریک ہو وہ رجاء ہے اور جس سے عبادت میں سستی اور عمل میں کو تاہی پیدا ہو وہ غرور ہے ' شا ایک فض کے دائی یہ خیال پیدا ہوا کہ اسے گناہ ترک کردیے چاہئیں اور اعمالِ صالحہ میں مشغول ہوجانا چاہئے ' شیطان مختر تھا اس کے فرزا کما جم کو مشقت میں ڈالنے سے کیا فائدہ ' اللہ کریم ہے ' مغفرت اور رخم کرنے والا ہے۔ یہ سفتے ہی وہ فض توبہ کا خیال چھو ڈدیتا ہے اور عمل ففلت سے جاری رکھتا ہے ' یہ فریب ہے اس موقع پر بندے کے لئے ضوری ہے کہ وہ فوف استعمال کرے ' چھو ڈدیتا ہے اور عمل ففلت سے جاری رکھتا ہے ' یہ فریب ہونے کے ساتھ ساتھ کفار کو بیشہ کے لئے جنم میں قید کرنے والا بھی ہے ' قبول کرنے والا ہے لئین شدید افتقاب بھی ہے ' وہ کریم ہونے کے ساتھ ساتھ کفار کو بیشہ کے لئے جنم میں قید کرنے والا بھی ہے ' قبول کرنے والا ہے کئن شدید افتقاب بھی ہے ' وہ کریم ہونے کے ساتھ ساتھ کفار کو بیشہ کے لئے جنم میں قید کرنے والا بھی ہے ' معلان کہ اس اس کا بھی دستور ہے۔ اس نے بھے حال خیرو میں جٹال کرد کھا ہے طال ککہ وہ ان کے اؤرائے لیے تار بھوں کے معاملے میں اس کا بھی دستور ہے۔ اس نے بھے بھوک و خیرو میں جٹال کرد کھا ہے طال کہ وہ ان کے اور اور کیوں مغالے میں رہوں۔ اس نے بھے خواب نے فرایا ہے گئر میں کول نہ ڈروں اور کیوں مغالے میں رہوں۔

خوف اور رجاء خوف اور رجاء دونوں سے آدی کو عمل پر تحریک ملی ہے 'جس خیال سے عمل کو تحریک نہ ہووہ تمنائے کاذب اور غرور ہے۔ اکثر لوگ ای غرور کے باعث اعمال سے سسی کرتے ہیں ' دنیا ہیں مضغول رہتے ہیں ' اللہ سے اعراض کرتے ہیں اور آ خرت سے ففلت برتے ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے اس کی خردی منی کہ اس اُمّت کے آخری دور میں دلوں پر غرور غالب آجائے گا۔ (۱) ایما ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ پچھلے زمانے میں لوگ عبادات پر مواظبت کرتے اور عمل کرتے لیکن ول میں یہ خوف رہتا کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے ' کمیں یہ عمل واپس نہ کردیا جائے' وہ اپنے نفول سے ورتے رہے' رات دن اللہ کی اطاعت میں گزارتے' شہمات اور شوات سے بہتے میں مبالد کرتے ' تھا ئیوں میں اپنی حالت پر

<sup>(</sup>۱) ميدروايت إب دم الكبروا لعبب من كذري بـ

آنسوبهاتے اور آج یہ عالم ہے کہ لوگ مطمئن ہیں خوش ہیں اضیں کی بات کا خوف نہیں 'طالا تکہ اَز سَر آقدم گناہوں میں غرق ہیں 'دنیا میں منهک ہیں 'اللہ سے دُور ہیں 'اس کے فعنل و کرم اور عنوو مغفرت پر تکیہ کے ہوئے ہیں۔

ير إلى على الناس زمان تخلق فيه القر آن في قُلُوب الرّجال كما تُخلُقُ الْفِي آنَ فِي قُلُوب الرّجال كما تُخلُقُ الفِيهِ الرّجال كما تُخلُقُ الفِيهِ الرّبَال المُركَمَّمُ كُلُهُ يَكُونُ طَمُعُ الأَخُو فَ مَعَمُ إِنَّ الْحُسَنَ اَحَدُهُمْ قَالَ اللّهِ يَالْمُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّه

لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ ان لوگوں کے سینے میں قر آن اس طرح پُرانا ہوجائے گاجس طرح جسوں پر کپڑے پرانے ہوجاتے ہیں وہ جو کام بھی کریں گے لالچ اور طع سے کریں گے اس میں خوف شامل نہیں ہوگا' اگر کوئی اچھا عمل کرے گا تو یہ کے گاکہ میراعمل تبول ہوگا اور گناہ کرے گا تو کے گاکہ اللہ اسے معاف کردے گا۔

اس مدیث میں ہلایا گیا ہے کہ وہ لوگ خوف کی جکہ طبع کریں گے چمیوں کہ وہ قرآنی تخویفات سے جامل ہوں گے۔ قرآن کریم میں نصاریٰ کی بھی حالت بیان کی گئی ہے:۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمُ خَلَفٌ وَرِثُو الْكِتَا بَيُّا خُذُونَ عَرَضَ هٰنَا الْادُنى وَيَقُولُونَ سَيُغَفُّرُكُنَا (بِهُ رَا الْعَدِيمِ)

پران کے بعد اینے لوگ ان کے جاتھی ہوئے کہ گاب کو ان سے حاصل کیا اس دنیائے دُنِی کامال دمتاع لے لیتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوجائے گی۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہ طاء نصاری وار میں گاب ہو کر بھی اس دنیادی مال و دولت پر گرے برے ہیں۔ حرام و طلال سے بے نیاز ہوکر دنیا کمانے میں معموف ہیں۔ قرآن کرہم میں جگہ خوف و عثیت پر نور دیا گیا ہے۔

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَنَانِ (پ٢٥٠١ آيت ٣١)

اور جو مخص اینے رب مح سامنے گورے ہوتے سے ڈر آ رہتا ہے اس کے لئے (جنت میں) دد باغ ہوں مے۔ مے۔

ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِ (ب١٥١١ اسم)

یہ ہراس محض کے لئے ہے جو میرے رو دو کر کا موضوع بناتا ہے وہ خوف اور میری دعیدے ڈرے۔
جو مخض قرآن کریم کی ان آیات کو اپنے خورد کر کا موضوع بناتا ہے وہ خوف اور درج کا پیکرین جاتا ہے 'بشر طیکہ وہ قرآن کی صدافت پر بقین بھی رکھتا ہو 'لین لوگوں کا حال یہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنے بجائے اسے کملونہ بنائے ہوئے ہیں 'اس کے حدف و الفاظ مخارج ہے اوا کرتے ہیں 'فظین' رفع اور نصب جیسے مباحث پر منا ظرو کرتے ہیں اور اس طرح طاوت کرتے ہیں جیسے عربی افتحار پڑھ رہے ہوں 'نہ ان کی نظر معانی پر وہی ہے اور نہ وہ اس پر عمل کی طرف دھیان دیتے ہیں میاونیا ہیں اس سے بردہ کر بھی کرتی مغالط ہو سکتا ہے۔ یہ ان جملوں کی تفصیل تھی جو اللہ کی نبیت مغالطے کے لئے لوگ کہتے ہیں۔ اس معمن میں رجاء اور غور کا فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔

مطیع عاصی کا غوور ایم ای اطاعات کم اور معاصی زیادہ ہوتے ہیں اکیوں کا غوور ہے جو اطاعت بھی کرتے ہیں اور معصیت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں 'آئم ان کی اطاعات کم اور معاصی زیادہ ہوتے ہیں 'کین وہ مغفرت کی قرفع رکھتے ہیں 'اور یہ بجھتے ہیں کہ ہماری نیکوں کا پلوا ہماری رہے گا' خواہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بھی انتہائی جمالت ہے۔ ایک فضی طال اور حرام آمدنی میں سے وس درہم خرات کرتا ہے اور اس کا طال یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ہزاروں درجم ناجائز ذرائع ہے اپنے بہنے میں کررکھے ہیں 'ہو سکتا ہے۔ یہ خرات بھی اسی دولت کا حصہ ہو لیکن وہ اس خے مسلمانوں کے ہزاروں درجم ناجائز طریقے سے کہ اس دولت کا حصہ ہو لیکن وہ اس خیرات پر بھروسا کرتا ہے' اور یہ سجعتا ہے کہ اگر میں نے ہزار درجم ناجائز طریقے سے کمالئے اور دس درجم خبرات کردیے تو یہ دونوں عمل برا برجوجائیں گے' کس قدر جاہلانہ تصوّر ہے۔ اگر ایک پلوے میں دس درجم میں اور دوسرے پلڑے میں ہزار تو یہ دونوں پلڑے برا بر کسے ہوسکتے ہیں؟ بعض لوگ اس خوش فتی میں درجے ہیں کہ ماری حسنات سیکات سے زیادہ ہیں' اس کی وجہ یہ کہ دو اوگ نیکیاں یا در کھتے ہیں اور گناہ کرتے بھول جاتے ہیں' ایک محض دن میں سو مرتبہ شیج پڑھتا ہے' مول جاتے ہیں' ایک محض دن میں سو مرتبہ شیج پڑھتا ہے' موبار استفار کرتا ہے' کوروں بھر مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے' ان کی عزی ہوئا ہی ہول جاتے ہیں' ایک موبار کے بھول جاتے ہیں' ایک ہون وہ دن سے بھور کرتا ہوا۔ آگروہ یا در کھتا تو یہ ممکن تھا کہ اس کی یاد کوری کا عدد اس کی شیخ کے عدد کے برا بر ہوجا تا یا اس سے تجاوز کرجا تا۔ وہ یا نہ یا در کھے لیکن کرا نا جا۔ آگروہ یاد کر کا کرا نا کا تعین کر آئی کے دوری کا عدد اس کی شیخ کے عدد کے برا بر ہوجا تا یا اس سے تجاوز کرجا تا۔ وہ یا نہ یا در کھے لیکن کرا نا کیا خوالے کو کہ کی کوری کا عدد اس کی شیخ کے عدد کے برا بر ہوجا تا یا اس سے تجاوز کرجا تا۔ وہ یا نہ یا در کھے لیکن کرا نا ہا۔ اگر فوری کوری کا عدد اس کی شیخ کے عدد کے برا براجا کی دوری کرتا کر کرتا کر ان کرا کے کہ کرتا کہ کوری کی کرتا کر کے کہ کرتا کر کرتا کی کرتا کر کرا کوری کا کر کرتا کر کرتا کر کی کرتا کر کرتا کر

وہ کوئی لفظ منص سے نمیں نکالنے یا ما مراس کے پایس ہی ایک ماک نگانے والاتیار ہے۔

سے فخص صرف ان فضائل کا دھیان رکھتا ہے جو تشیج و تہلیل کے سلسلے میں وارد ہیں ، قرآن و حدیث میں غیبت کرنے والوں ، چنل خوروں اور منافقوں وغیرہ کے عذاب کے سلسلے میں جو پچھ آیا ہے اس سے مَرف نظر کرلیتا ہے۔ میں تیم کھا کہتا ہوں کہ اگر کرانا ہوں کہ اگر کا تبدین تشیج و تہلیل کے علاوہ ہرا چھی بری ہات لکھنے کا معاوضہ مانگا کرتے تو کوئی فخص بھی زبان سے غلط لفظ نہ تکالاً بلکہ ضروری بات کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیتا۔ اس خیال سے کہ کمیں اُجرت نہ دین پڑجائے ، کس قدر عجیب بات ہے کہ چند پیبوں کے خوف سے احتیاط کرے اور جنت جیسی گراں قیمت چیز سے محودی کے خوف سے کوئی احتیاط کرے اور جنت جیسی گران قیمت چیز سے محودی کے خوف سے بھائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے میں مورت حال ایک مصیبت عظمی سے کم نہیں اللہ تعالی ہمیں ناشکری اور گفران نعت سے بچائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں شنیعہ کی بیت سے مرت نہیں پکڑتے بلکہ شیطانی وسوسوں پر تکمیہ کے رہتے ہیں۔ ہمیں شنیعہ کی بیت سے مرت نہیں پکڑتے بلکہ شیطانی وسوسوں پر تکمیہ کے رہتے ہیں۔

## مغتزين كي جإراً صناف

ہملی صنف علماء : علاء کے ہمی کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان علاء کا ہے جنعیں شری اور عقلی علوم میں رُسوخ اور وُسعت حاصل ہے 'یہ لوگ رات دن اننی علوم میں مشغول رہتے ہیں 'اعضاء کے وظفے پر دھیان نہیں دیے 'نہ انھیں معاصی ہے بچاتے ہیں 'نہ علمات کا پابند بناتے ہیں بلکہ انھیں اپنے علم ہے مغالطہ ہے۔ وہ یہ سجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے یہاں ایک بوا مقام حاصل ہے اور یہ کہ وہ علم کے اس انتائی درج پر پہنچ مجے ہیں جمال کی عالم کوعذاب نہیں دیا جا تا' بلکہ مخلوق کے سلط میں ان کی سفار شات قبول کہ وہ علم کے اس انتائی درج پر پہنچ مجے ہیں جمال کی عالم کوعذاب نہیں دیا جا تا' بلکہ مخلوق کے سلط میں ان کی سفار شات قبول کے جاتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا ایک بلند مرتبہ ہے جس کی دجہ سے وہ اپنچ گنا ہوں اور خطاؤں میں مأخوذ نہیں ہوں مجے یہ لوگ کھلے فریب میں ہیں آگر چیم بصیرت ہے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم معالمہ اور علم معالمہ سے مراووہ دو سرے علم کو علم معرفت ہیں کہتے ہیں' اس کے ذریعے اللہ کی ذات وصفات کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کیا علم عاصل کیا علم حاصل کیا جب جس میں حال و حرام سے بحث کی جاتے 'نفس کے ذمور افلاق کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کیا جاتے گا حاصل کے گا حاصل کے گا حاصل کے گا حاصل کیا جاتے گا حاصل کے گا حاصل کے گا حاصل ک

جائے۔ یہ وہ علوم ہیں جو صرف عمل کے لئے وجود میں آئے اگر عمل نہ ہو آات ان علوم کی بھی ضرورت نہ ہوتی اسکی مثال ایس ہے جیے ایک مریض ملی ایسے مرض میں جالا ہوجس کی دوا ایک معمون مرتب ہے اور حازق اطباء کے علاوہ کوئی اس مرتب کے اجزاء ے واقف نہیں ہے 'یہ مریض طبیب کی طاش میں لکا 'وطن کو خیماد کما' رائے کی مشقت برداشت کر نا ہوا ایک حاذِق طبیب کے محر پہنچ کیا 'طبیب نے اسے معون کا نام ہملادیا اس کے اجزاء مفتل میان کردیے' مقدار پیدا ہونے کی جگہ کو نیے جہائے اور بنائے كا طريقہ بتلاريا۔ اس مخص نے طبيب كى بتلائى موكى تمام باتيں خوشخط لكم ليس اور وہ لتم اپنے ساتھ لے آيا اب اس كا معمول بد ہوگیا کہ وہ شب مدور اس نے کا مطالعہ کرتا اے بحث کا موضوع بنا آن اس سے متعلق مزید تحقیقات کرتا و دسرے مریضوں کو بھی بتلا تا لیکن خود بھی دوانہ کھا تا ہمیا اس صورت میں وہ مریض کوئی فائدہ حاصل کرسکتاہے ' بلکہ اگر اس کی ایک ہزار نقليس خوشخط تيار كرك الم بررات ايك بزار باراس كالحرار كرك الاايك بزار مريضون كوبتلائ اوروه سباس كي بتلاكي بوكي دوا کے استعمال سے تندرست بھی ہوجائیں تب بھی اس کے مرض پر بچھ اثر نہ پڑے گا۔ اس کا مرض تو اس طرح دور ہوسکتا ہے کہ کچھ روپے خرج کرکے دوا خریدے اور اس طرح بنائے اور استعال کرے جس طرح طبیب نے بتلایا ہے اس کی تلخی پر مبر کرے ، وقت پردوا کھائے ' پر ہیز بھی کرے اور وہ تمام شرائط بھی ادا کرے جو طبیب نے عائد کی ہیں پھراتا کھ کرنے کے بعد بھی شفایقین نسي ب سي بعي موسكا ب شفا موجائ اوريد بعي مكن م مرض اس طرح باتي رب بلك حرف اور سعين موجاع يد غيريقني حالت تودوا استعال کرنے کے بعد ہے ،جو مخص دوا چکھتا بھی تنیں وہ کیتے ہے دعویٰ کرسکتا ہے کہ محس کنے پر عجور حاصل کر لینے ہے اس کا مرض دور ہو کیا ہے 'اس طرح وہ فقیہ جس نے علم عبادات میں وسوخ حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا عظم معاصی میں مرائی حاصل کی لیکن ان ہے بچا نہیں ' ذموم اخلاق کے علم میں کمال پایا لیکن نفس کا ان سے تزکیہ نہیں کیا 'محود اخلاق کے علم میں وسعت پائی لیکن این نفس کوان سے متعف نیس کیاوہ مغرور ہیں۔ اس کے کہ اللہ تعالی کا ارشادے :

وہ مخص کامیاب ہواجس نے اپنے نفس کوباک کیا۔

الله تعالى نے يہ تنس فرايا كه جس مخص نے تركيد منس كاعلم عاصل كيايا اس علم كو تحريري هكل دى يا دو سروي تك پهچايا وه كامياب ب-اس موقع رشيطان اس يرباوركرا ما ب كد حميس اس مثال سد دموك مين ند آنا جائي يد بات مي ب كدواء ے علم سے مرض دور نہیں ہو یا لیکن تمارا مقعد مرض دور کرنا قبیں ہے بلکہ اللہ کی قربت اور تواب حاصل کرنا ہے علم سے تواب موتا ہے اور اللہ کی قرمت ملتی ہے 'جیسا کہ اس پروہ تمام آیات وروایات دلالت کرتی ہیں جو علم کی نعیلت میں وارد ہیں۔

شیطان کے فریب کا جواب : اب آگر کوئی مخص عقل و خردسے بیانہ ہوا تو وہ فورآ اس دموے میں آجائے گا کیوں کہ شیطان نے جو پچھ اس سے کما ہے وہ اس کی خواہش نفسانی کے مطابق ہے اس لئے وہ مطمئن ہوجائے گا اعمال سے غفلت جاری رکے گااور آگر محمند ہواتو شیطان سے کے گاکہ تو مجھے علم کے فضائل تو یاودلا آہے لیکن وہ آیات وروایات یاونسی ولا آجو ب عمل عالم كي خرمت مي واردين مثلاً به آيت :

رَمْتَ مِنْ وَرَدِينَ حَدِيدَ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مُنْكُولُو هَا كُمْثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اسْفَارًا (ب١٢٨ر

جن لوگوں کو تو رات پر عمل کر نیکا تھم دیا کیا چرا نموں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی حالت اس کدھے ک

ى جوبت ى تاين الدت موئے ہے۔ كُنة اور خزر كى تمثيل سے بدر كرمى كوئى الت موعق ہے۔ مدیث شریف میں ہے :۔ مَنِ ازْ كَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزْ دَدُهُنَّى كُمْ يَزُ دَدُمِنَ اللّهِ إِلَّا بِعُدُا الْ يُلْقَى الْعَالِم فِي النّارِ

فَتَنْكَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَكُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَايَكُورُ الْحِمَارُ فِي الرِّحِيُّ شُرَّالنَّاسِ الْعُلَمَاءُ السُّوعَةِ فَي الرَّحِيُّ شُرَّالنَّاسِ الْعُلَمَاءُ السُّوعَةِ

جو مخض علم میں فانق ہو اور ہدایت میں آگے نہ ہووہ اللہ سے دور ہی ہو تا جاتا ہے۔ (بے عمل) عالم جنم میں ڈالا جائے گا'اس کی آنتیں نکل پڑیں کی اور وہ انھیں لے کراس طرح آگ میں کھوے گا جس طرح کدھا چکا کے کرد کھومتا ہے۔ بدترین لوگ علائے توہ ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی منه فراتے ہیں جائل کے لئے ایک فرانی ہے کہ اس نے نہیں پڑھا، اگر خدای مرضی ہوتی تو پڑھ لیتا، لیکن عالم کے لئے سات بار فرانی ہے، یعنی علم اس پر جست ہے، اس سے بوچھا جائے گاکہ تو نے اپنے علم سے کیا عمل کیا، اور علم کا شکر کس طرح اداکیا۔ ایک حدیث میں ہے :۔

أَشَكُ النَّاسِ عَذَابًّا يُومَ الْقِيمَ الْمَقِعَ الْمُلَمِّينَ فَعُمُ اللَّهُ عِلْمِهِ ١)

لوگوں میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا لجس کے علم سے اللہ تعالی نفع نہ پہنچائے۔

اس طرح کی آیات و روایات جو ہم نے کتاب العلم کے باب علاء الا خرة میں ذکر کی بیں وسمال بیں۔ لیکن کیوں کہ اسطرح کی روایات بدکارعالم کی خواہشات کاساتھ نہیں دیتیں اس لئے وہ انھیں نظرانداز کردیتا ہے اور وہ روایات خوب بیان کرتا ہے جوعلم کی فضیلت میں وارد ہیں اور اس کے مطلب کی ہیں 'شیطان اس کے ول کو اپنی خواہش کی طرف ماکل کردیتا ہے ' ہی اصل غرور ہے۔اگر چٹم بھیرت سے دیکھا جائے تو یہ روایات کافی ہیں جو ہم نے اس سلسلے میں ذکری ہیں اور ایمان کا نقاضا بھی ہی ہے کہ ہم ان روایات کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح علم کے فضائل پر مشمل روایات تسلیم کرتے ہیں میوں کہ دونوں طرح کی روا توں کا منع انخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات کرای ہے'ان لوگوں کی حالت تو جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ ایک طرف تو اس کا خیال ہے كرسب سے زيادہ باز پرس مجھ سے ہوگى دو سرى طرف يہ سجمتا ہے كہ ميں خير ر موں ، يہ زبروست مخالط ہے كتنى عجيب بات ہے كہ یہ مخص علوم مکا شغہ میں ممارت کا ترقی ہے جے اللہ تعالی کی ذات اساء آور صفات کاعلم کماجا تاہے 'اور اس دعویٰ کے بعد عمل کا تارک ہے اور اللہ کے آوا مرومدود پامال کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک مخص نے بادشاہ کی خدمت کا ارادہ کیا اور بادشاہ كى عادات اخلاق اطوار وتك ككل وصورت اور قدوقامت كاعلم عاصل كرليا ليكن بيرند جانا بادشاه كوكيا چيز يسند ب اوركيا ناپند ہے وہ کس بات سے خوش ہو تا ہے اور کس بات سے ناراض ہو تا ہے یا ان باتوں کا علم بھی حاصل کرلیا لیکن حرکتیں ساری الی كيس جن سے بادشاہ ناراض مو ما ہے 'لباس سے 'ويئت سے منظوسے ہر طرح اسے تكليف بنچائي۔ اب وہ بادشاہ كے درباريس اس آمید کے ساتھ پنچاہے کہ اسے قربت حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ فِشست و بَرَخاست اور وادو دَہش میں مخصوص موالمہ کیا جائے گا اور وسلے میں اپنی معلومات کا ذخیرو لے کر آیا ہے جو اس نے بادشاہ کے رنگ شکل وصورت وقد قامت ویئت ہمنشگو اور نوکروں عادموں کے ساتھ اس کے رویتے ، ملی انظام بیں اس کے رویتے ، ملی انظام میں اس کی سیاست اور رعایا کے مصالح پر اسکی نظرے سلسلے میں جمع کی ہیں 'طالا نکد آگروہ یہ تمام معلومات جمع نہ کر تا بلکہ صرف یہ بات جان لیتا کہ بادشاہ کو کیا چیز پہند ہے اور مراس کی پندادر ناپند کے مطابق عمل بھی کر آتو یہ اس کے حق میں بمتر ہو آ۔ اسے دربار شای میں مخصوص مقام بھی بل سکتا تھا اور بادشاہ کی نظر منابت کا مستق ہمی ہوسکتا تھا۔ یہ مال عالم کا ہے 'آگرچہ وہ علم مکا شغہ میں مہارت کا بری ہے 'لیکن اس کے طرز ممل سے ظاہر موتا ہے کہ وہ اللہ کے صرف آساء سے واقف ہے 'ان کے معانی سے واقف نہیں ہے۔ اس کئے کہ اگر اسے اللہ کی حقیقی معرفت حاصل ہوتی تو اس کاخون بھی دل میں ہو تا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مثل مندشیرے واقف ہوا دراس ہے ڈریانہ ہو'

<sup>(</sup> ۱ ) به روایت کتاب العلم میں مخلف مواقع بر گذر چک ہے۔

الله نے حضرت داؤد علیہ السلام پرومی نازل فرمائی کہ مجھ سے ایسے ڈرجیسے تو خوفناک درندے سے ڈریا ہے البتہ وہ مخص بیتیا شیر سے نہیں ڈرے گاجواس کے مزف نام 'رنگ اور شکل سے واقف ہو لیکن اس کے بارے میں یمی کما جائے گا کہ وہ شیر سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی حقیقی معرفت کے معنیٰ یہ ہیں کہ بندہ اس کی صفات کا علم بھی رکھتا ہواور اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ تمام جمانوں و کسی کی پروا کے بغیر ہلاک کرسکتا ہے جمام انسان اس کے قبعنہ قدرت میں ہیں 'اگروہ اقتعیں اور ان جیسے ہزاروں لا کھوں کو تباہ کردے یا بیشہ بیشہ کے لئے عذاب میں ڈال دے تواس پرنہ کوئی اُثر ہوگائنہ اسے رحم آئے گا اور نہ افسوس موگا علماء کا وصف توبيه مونا جائية.

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (پ٢٨ تَت ٢٨) خداے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

آسانی کتاب زبوری ابتدا ان الفاظ سے موتی ہے کہ اللہ کا خوف تمام محموں کی اصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں علم کے لئے خثیت کافی ہے اور اللہ کی نبت معالم اللے کے لئے جمالت کافی ہے۔ حضرت حسن سے کمی نے کوئی مسائد دریافت كيا "آب نے بتلاديا" مستفتى نے كما جارے فقهاءكى رائے دو مرى ہے "فرمايا كيا تونے فقيد كو ديكھا بھى ہے " نقيد اس كانام ہے جو رات کو جا کے اور دن کوروزہ رکھے ' تارک ونیا موالیک مرجہ آپ نے فرمایا تقیدوہ ہے جوند کسی کی رعایت کرے اور ند کسی سے خصومت برتے اللہ ی حکمت عام کرنے میں لگا رہے ، ہرحال میں اللہ کا شکر اُدا کرے خواہ وہ حکمت کسی نے قبول کی ہویا رو کردی ہو' نقیہ وہی ہے جو اللہ کے اَوا مرو نواہی کاعلم حاصل کرے اور یہ جانے کہ اسے کیا پہندہے اور کیا ناپندہے' اس کوعالم بھی کہتے ہیں 'حدیث شریف میں ہیکہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا راوہ کرتا ہے اسے دین میں بھیرت عطا کرتا ہے 'جوعالم ان صفات کا حامل نہ ہووہ عالم نہیں ہے کیکہ مغرورہ۔

دو سرا کروہ ان علاء کا ہے جن کا علم بھی پخت ہے اور عمل بھی اچھاہے ،وہ طاہری طاعات کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں کیکن وہ اپنے دلوں کو نہیں دیکھتے 'اور وہ برے اوصاف دور نہیں کرتے جو اللہ کو ناپند ہیں جیسے کبر 'حسد' ریا ' حبّ جاہ ،ہم عصروں کو آیذا پنچانے کا ارادہ عملوں ملکوں مشرت پانے کی ہوس۔ بعض ایسے بھی ہیں جو ان اوصاف کی بُرائی کے احساس سے عاری ہوکران میں منهمک رہتے ہیں اور بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالا مکہ شریعت نے ان اوصاف کی کھلے الفاظ

میں زمت کی ہے۔ ارشاد نبوی ہے:۔

۔۔ معمولی ریا ہی شرک ہے۔ وہ قتض جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ذرّہ برابر بھی گہر ہے۔ ۔ الْحَسَدُيَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَاتَاكُلُ النَّارُ الْحَطَب (٣) مدنيوں واس طرح كماليتا ہے جس طرح آك كلاي كوكماتى ہے۔ حُبُّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ يُنبِيَانِ النِفَاقَ كَمَا يُنبِتُ الْمَاءُ الْبَقُلَ (٣) جاه و مال کی محبت اس طرح نِفاق بَدِ اکرتی ہے جس طرح یائی محاس اکا تا ہے۔

ان کے علاوہ بھی بے شار روایات ہیں جو مملات کے ابواب میں تقل کی گئی ہیں۔ اس گروں سے تعلق رکھنے والے علاء وہ ہیں جن كے ظاہر آرات اور باطن كندے بير - مالا كد مديث شريف بير ہے :-إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِ كُمُ وَلَا إِلَى اُمُو الْكِمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى فَلُوْ بِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ ( ٥ )

<sup>(</sup> ۱ تا ۵ ) به روایات متعلقه ابواب می گذر چکی بین-

الله تعالیٰ تهماری صورتیں نہیں دیکھتا اور نہ تهمارے مال دیکھتا ہے بلکہ وہ تهمارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ ان علاء نے اعمال کی بھرانی کی ہے' قلوب کی تحرانی نہیں کی' حالا نکہ قلب اصل ہے۔ آدمی کی نجات قلب کی سلامتی پر موقوف ہے۔ ارشادِ رتبانی ہے ہے۔

- ارساد رہاں ہے ہے۔ اِلاَ مَنَ اَتَّى اللَّمِ فَلُبِ سَلِينَمِ (پ١١، ١٥، آيت ٨٩) محرال (اسمی نجات ہوگی) جو الله کے پاس تفرو شرک سے پاک دل لے کر آئے گا۔

ان کی مثال ایں ہے جیسے مجوروں کے جھنڈی بنا ہوا گؤاں کہ اوپر سے پختہ بنا ہوا ہے 'اور اندر سے برہ ہے 'یا جیسے قبریں کہ اوپر سے بختہ بنا ہوا ہے 'اور اندر مُردے مَرْرہے ہیں 'یا وہ ماریک گھرجس کی چست پر چراغ روش ہو کہ صرف اوپر کا حصد منوّر ہے اور اندر آئی مار کی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی کی نہیں دیا 'یا جیسے کوئی فخص ہادشاہ کی دعوت کرے اور اس کے اعزاز میں گھر کے دروا زے لیکن اندرونی حصول میں صفائی نہ کرے جمال بادشاہ کو قیام کرنا ہے اور کھانا کھانا ہے۔ ان مثالوں سے بھی زیادہ قریب بڑ مثال ہے کہ کوئی مخص کھیت میں دانہ ڈالے اور غلے کے ساتھ ساتھ گھاس بھی اگ آئے جس سے کھیت کو نقصان پنچا ہے ' تر مثال ہے ہے کہ کوئی مخص کھیت میں دانہ ڈالے اور غلے کے ساتھ ساتھ گھاس بھی اگ آئے جس سے کھیت کو نقصان پنچا ہے ' اس سے کما گیا کہ کھیت کی آبیاری کر' ذاکد گھاس کاٹ ڈال' آگہ تیری کھیتی سرسبزو شاداب ہو اور زیادہ سے زیادہ غلہ دے 'اس نے ایک نہ شی ' بلکہ اوپر سے پتیاں نوچ نوچ کر پھینگ دیں ' نیچ سے جڑیں مضبوط ہوتی گئیں نتیجہ یہ لکلا کہ جب کھیتی گئے کا وقت آیا تو کھیت میں سوائے گھاس پھوس کے پچھ بھی نہ تھا۔

اخلاق ذهب مه گناہوں کی جڑ ہیں : اخلاق ذمیر گناہوں کی جڑیں ہیں جو دل میں پیدا ہوجاتی ہیں اور اگر دل کو ان سے ماف نہ کیا جائے تو ظاہری عبادات ہیں مشغول رہنے والا ایبا ہے جیسے ماف نہ کیا جائے تو ظاہری عبادات میں مشغول رہنے والا ایبا ہے جیسے کی آدی کے جم میں فارش ہوجائ و ڈاکٹراسے دوا کھانے کے لئے اور رو غن ظاہری جلد پر طفے کے لئے دے لیکن وہ صرف روغن پر قاعت کرے دوا نہ کھائے اور وہ غذائیں ہمی استعال کرتا رہے جن سے فارش کے مادے میں اضافہ ہوتا ہے 'روغن کھنے سے پرانے دانے ختم ہوتے رہیں گے اور جم میں باتی رہ جانے والے مادے کی دجہ سے نے دانے طلوع ہوتے رہیں گے۔ کہنے سے پرانے دانے ختم ہوتے رہیں گے اور جم میں باتی رہ جانے والے مادے کی دجہ سے نے دانے طلوع ہوتے رہیں گے۔ تیسرا کروہ ان لوگوں کا ہے جو سے جانے ہیں کہ یہ باطنی اخلاق (مجب ریاء و فیرہ) شرعا نہ مرم ہو بلکہ وہ اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہے جو شریعت کی نظر میں نہموم ہو بلکہ وہ اس طرح کے باطنی امراض میں جلا ہوئے سے بہت بلند ہیں 'یہ امراض عوام میں ہوتے ہیں' علیاء میں نہیں باتے جاتے۔ پھراگر ان سے کوئی ایبا فعل مرز دہوجا تا ہے جے کہر کہنا جاسکے 'یا جس میں جاہ پندی کی قطرت اور دشمنانِ فدا کو ہزیمت دین خیس سے تعبیر کرتے ہیں۔ ختم میں جانوں کا لیا تھا کے دین کی فصرت اور دشمنانِ فدا کو ہزیمت دینے کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں۔ عزت معظمت اور و قار کی طلب 'اللہ کے دین کی فصرت اور دشمنانِ فدا کو ہزیمت دینے کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں۔

جاہ پینڈی کے بحواز کی دلیل : بیجاہ پنداور محکر علاوا پی فیر شرقی حرکات کے جواز میں مجیب دلیل پیش کرتے ہیں 'ان کا کہنا سے کہ آگر ہم معمولی لباس پہنیں گے 'یا مجل میں نیچے بیٹھیں کے تو دین کے دشن ہم پر ہنسیں گے اور ہماری تواضع کو ذکت سجھ کرخوش ہوں گے ہم اس لئے عربت کے طالب ہیں کہ ہماری عربت دین کی عربت ہواری ذکت دین کی ذکت ہے۔ ان فریب خوردہ علاء کو یہ بات رہ گئی کہ ہماری تواضع ہے دشمن ہنسیں کے لئین ان کے اس عمل سے دین کا سب سے برا و شمن خوش ہوگا یہ بات وہ بمول گئے ہیں 'جب یہ لوگ اپنی جاہ پندی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں توشیطان ہنتا ہے خوش ہو تا ہے اور اپنی کامیا ہی پر بنظیں بہتا ہے نوش ہو تا ہے اور اپنی کامیا ہی پر بنظیں بہتا ہے نوش ہو تا ہے اور اپنی کامیا ہی پر بنظیں بہتا ہے 'ان علاء کو یہ بات بھی یا د نمیں رہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے دھنوں کو کس طرح شکست دی اور فقرو مسکنت کے نفرت فرمائی' وہ یہ بھی بحول گئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اسمیون کتے متواضع 'ساوہ مزاج ' تناعت پند اور فقرو مسکنت کے پیکر تھ ' حتی کہ جب معرت عمرشام میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کا کھیا لباس پر تکتہ چینی کی ' آپ نے پیکر تھ ' حتی کہ جب معرت عمرشام میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے گھیا لباس پر تکتہ چینی کی ' آپ نے پیکر تھ ' حتی کہ جب معرت عمرشام میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے گھیا لباس پر تکتہ چینی کی ' آپ نے پر کھی ' حقی کہ جب معرت عمرشام میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے گھیا لباس پر تکتہ جینی کی ' آپ نے کیکر کے کو بیٹ کیل کے دین کا مسید کیا کہ میں کو کی کھیا گئی کہ بیات کے کھیں کی دیشوں کو کی کھیں کیا گئی کی کھیں کی دیشوں کے کہ کو کی کو کیا کہ کو کی کہ کیا کہ کان کا کو کی کھیل کی کھیں کی کو کی کھیں کی کھیل کی کی کھیل کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیل کی کو کھیں کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کے کہ کو کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کی کو کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی ک

جواب میں فرمایا تھا ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخش ہے ، ہم کسی اور چیزے عزت کیوں حاصل کریں۔ یہ فریب خودہ لوگ ریشم و دیباج کے حرام لباس اور گھو ثوں اور اونٹول میں دین کی عزت ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طرح ہم دین کی سمیلندی کے لئے جماد کررہے ہیں۔

حسد بھی دین کی نصرت کے لئے : نہ صرف جاہ پندی بلکہ حسد بھی دین کی نصرت کا وسلہ بن گیا ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنے کسی ہم عصر سے حسد کرتے ہیں اور زبان سے اپنے حسد کا اظہار بھی کردیے ہیں تو یہ نہیں گئے کہ ہم حاسد ہیں بلکہ یہ کتے ہیں کہ ہمارا غصہ حق کی تائید اور باطل قوتوں کے ظلم و زیادتی کے رد کا اظہار ہے۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تم اپنے معاملات ہی ہیں گم وضعے کا پیکر بنتے ہو 'یا اس وقت بھی تمہاری نارا ضلی کا بھی عالم ہو تا ہے جب کوئی فض تمہارے علاوہ کسی دو سرے عالم کی شان میں سمانی زبان کی سرنگ ہو تا ہے یا حصول اقتدار میں ان کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو تا' اپنے معاملات میں تمہاری زبان مفلوج ہوجاتی ہے 'کیا اللہ کے لئے خضب کرتے نہیں برہند بن جاتی ہے اور دو سرے ہم رُتبہ علاء کے معاملات میں تمہاری زبان مفلوج ہوجاتی ہے 'کیا اللہ کے لئے خضب کرتے والے کا حال کی ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب و شمن تمہارے علاوہ کسی عالم پر تقید کرتا ہے تو تم اس کی مدافعت نہیں کرتے' بلکہ خوش ہوتے ہو۔

ریا بھی جائزے؟ : یہ علماء اپنی علمی قابلیت اور عملی برتری کا اظهار بھی کرتے پھرتے ہیں اور آگر بھولے ہے بھی یہ خیال آجا آئے کدوہ ریا کے مرتکب ہورہے ہیں توفورا بی بید خیال بھی آجا آہے کہ ہم ریا کار نہیں ہیں ہم اپنے علم و عمل کا اظهار اس لئے كرتے ہيں كدلوگ ہارى اقباع كريں اور مدايات پائيں ، ہميں تواب ملے مہم اس لئے خوش نہيں ہوتے كہ ہمارے دل و دماغ میں علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے اعمال نامول میں حسّنات کا برا ذخیرہ ہم اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اظمارے بے جارے مسلمانوں کو حق کی روشنی مل می اور ہمیں کھ اور ثواب حاصل ہو کیا۔ ہمیں اصل خوشی اس اجرو ثواب سے ہوتی ہے جو بعظے مودل کوسیدھے رائے پر چلانے اور عذاب اللی سے بچانے سے مواکر ناہے۔ کیایہ مغور لوگ اس بات سے اٹکار کرسکتے ہیں کہ انعیں صرف اپن افتذاء سے خوشی ہوتی ہے 'اگر اللہ کے سادہ لوح بندے دد سرے علاء کی افتذاء کریں اور سیدھے راستے پر چگنا چاہیں تو انھیں ہرگز خوشی نہیں ہوتی علانکہ اگر ان کا مقصد مخلوق کی ہدایت ہو یا تو دہ دو سروں کی اقتداء سے بھی خوش ہوتے جیے کی کے بہت سے غلام بار موں اور علاج سے اچھے ہوجائیں تووہ ان کی شِغایا بی سے خوش ہو تاہے کیہ فرق نہیں کر ناکہ انھیں اس کے علاج سے صحت ملی ہے یا کسی دو سرے طبیب کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ یمان بھی شیطان ابی کوششیں آخروقت تک ترک نہیں کرنا اور انھیں ایک اور دلیل بھادیتا ہے اور یہ کہ ہم اپنی اقتراء سے خوش نہیں ہوتے بلکہ اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی افتداء سے ہمیں واب ملا مویا ہم اجرو واب سے خش موٹے ہیں۔ یہ تو زبانی جمع خرج ہے واوں کی کیفیت سے اللہ واقف ہے'اگران کے پاس کوئی پیفیراللہ کی وجی لے کر آئے کہ تواب اظہارے زیادہ خلوت اور کوشہ کمنای میں بیٹے کر عبادت کرنے میں ہے۔اس کے ساتھ ہی انھیں پابند سَلاسِل کرے واقل زندان کردیا جائے بھیکا وہ بانے تراش مے اور کمی بھی طرح وہ پاؤں کی زنجیس تو ژکر اور قیدخانے کی دیواریں پھلانگ کرومظ و تدریس کی اس مند پر جلوہ اُفروز ہونے کی کوشش کریں مے جمال ان کے انتدار کاسورج جمكاتا بـ

ظالم سلاطین سے متواضعانہ مسلوک : ای طرح بعض علاء سلاطین کے درباروں میں جاتے ان سے واضع کے ساتھ پیش آتے ہیں اور جب اضمیں خیال آتا ہے کہ ظالم بادشاہوں کے لئے واضع خلا ہر کرنا حرام ہے تو وہ فوراً یہ شیطانی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد بادشاہوں کی تعظیم یا تو قیر نہیں ہے بلکہ ہم تو خریب مسلمانوں کی مداور وضنوں کو فکست دیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد بادشاہوں کی تعظیم ہرکز نہیں کے لئے بادشاہوں کے بہاں آمدورفت رکھنا چاہجے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ ان کا بیر مقصد ہرگز نہیں

ہو تا جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور اس کا ندا زہ اس وقت ہوجا تا ہے جب بادشاہ کے دربار میں ان ہی جیسا کوئی عالم مقرّب بن جائے اور وہ تمام مسلمانوں کے لئے سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول بھی ہو توبیہ بات ان پر گراں گزرتی ہے بلکہ اگر انھیں موقع ملتا ہے تو وہ اس مقرّب عالم کے خلاف بادشاہ کے کان بحرنے سے نہیں چو کتے۔

شیطان کی تین تلبیسات : بعض طاء ان ظالم بادشاہوں کے صلیات بھی قبول کرلیتے ہیں اور جب ول میں ان کی خرصت کا خیال آیا ہے قرشیطان جو از کی دلیل فراہم کردیتا ہے وہ کتا ہے کہ یہ مال ایسا ہے جس کا کوئی مالک نہیں اسے مسلمانوں کے مفاوات میں خرچ ہونا ہے اور تم مسلمانوں کے امام ان کے عالم اور قائد ہو وین کی بنیاد تم پرہے کیا تممارے لئے اس مال میں سے ضرورت کے بقد رایتا جائز نہیں ہے۔ یمان شیطان تین امور میں تلبیس کرتا ہے۔

ایک توبید کہ بادشاہ کا دیا ہوا مال کمنی کی ملیت نہیں ہے۔ حالا تکہ لینے والے جانتے ہیں کہ بادشاہ نے بطورِ خراج مسلمانوں سے
اور دو سری رعایا سے مال لیا ہے اور جن سے لیا ہے وہ یا توخود موجودیا ان کے ور عام موجود ہیں۔ مثلاً دس افراد سے سودیار لئے
اور خلط طط ہوگئے ان کی حرمت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے ، انحیس لاوارث مال قرار دینا کمی بھی طرح درست نہیں ہے۔ بلکہ بادشاہ بر

واجب بوه ان دس افراد كامال والس كرے اور ان من دس دس وعار برابر التيم كروب

دوسری تلبیس بیہ کہ ان کے ذاتی معارف کو دین مغاوات کا عوان دیا اور اضی اس غلط منی میں جٹالکیا کہ ان پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ حالا نکہ وہ دین میں فساد بہا کرنے والے ہیں۔ بادشاہوں کے عطیات جائز سمجھ کروصول کرتے ہیں 'دنیا کی طرف راغب ہیں اور اقدار کی بوس رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد ان دینداروں کی بہ نسبت بہت زیادہ ہے جو دنیا میں رئم افقایار کے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف متوج ہیں۔ یہ جاہ طلب علاء دین کے مصلح بلکہ دین کے دجال ہیں 'یہ شیطان کے نما کندے مسلمانوں کے امام بننے کی المیت نسیں رکھتے 'اس لئے کہ امام وہ ہے جس کی دنیا سے اعراض اور اللہ کی طرف النفات میں تقلید کی جائے۔ جسے انبیاء علیم السلام محابہ کرام اور علاء سلف اور دجال وہ ہے جس کی اقدار اللہ سے اعراض اور دنیا کی طرف رخبت میں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علاء کی زندگی سے کم موت سے زیادہ نفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا متون کہتے ہیں' ان کی مثال ایسی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علاء کی زندگی سے کم موت سے زیادہ نفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا متون کہتے ہیں' ان کی مثال ایسی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علاء کی زندگی سے کم موت سے زیادہ نفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا متون کہتے ہیں' ان کی مثال ایسی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علاء کی زندگی سے کم موت سے زیادہ نفع ہو۔ جو ہمتے ہوئے بانی کی مثال ایسی ہیں۔ میں کی طرف مورث میں کی طرف مورث میں کی طرف میں کی مقورت میں کی میں کو کہ نہ خود بانی جو ہمتے ہوئے بانی کے منعون کو نفع ہو۔

چوتھا کردہ ان اہل علم کا ہے جو اپنے اصفاء کو پاک و صاف رکھتے ہیں اور انھیں عبادات ہے آراستہ کرتے ہیں ' فاہری گناہوں سے بھی بچتے ہی اور اخلاقی فنس اور صفاتِ قلب کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں' اگر ان میں رہا' صد ' حقد ' کبر' طلب جاہ و فیرو صفات ہوتی ہیں تو ان کے ازالے کی تدہر کرتے ہیں۔ اس کے باوجودوہ مغرور ہیں ' کیول کہ ان کے قلوب کے مخلی گوشوں میں شیطان کے کر اور نفس کی خواہشیں پوشیدہ رہ جاتی ہیں اور وہ اتن مخل اور عامض ہوتی ہیں کہ مشکل ہی سے ان کا ادار کہ ہوپا تا ہے' اس لئے اسے کے اس کے کہماس کا نے ڈالے جو پودوں کے ارد کرد گئے ہیں۔ اس کی مثال ایس ہے جیے ایک مفت کی صفائی کا ارادہ کرد گھاس کے جو پودے گھاس کا نے ڈالے جو پودوں کے ارد کرد گئی ہو اور جس سے انسی نقصان بینچ کا اندیشہ ہے لیکن خودرو گھاس کے جو پودے زین دفن ہیں اور جو عندی ہو گئی ہو جو اس غفلت اور اخل کا نتیجہ بیہ لکتا ہے کہ کھیت میں خودرو ہو اب کوئی پودا ایسا پیدا نہ ہوگا جو کھیتی کے لئے نقصان دہ ہو۔ اس غفلت اور اخل کا نتیجہ بیہ لکتا ہے کہ کھیت میں خودرو اور اب کوئی پودا ایسا پیدا نہ ہوگا جو کھیتی کے لئے نقصان دہ ہو۔ اس غفلت اور اخل کا نتیجہ بیہ لکتا ہے کہ کھیت میں خودرو اور اب کوئی پودا ایسا بیدا نہ ہوگا جو کہت ہی دوروں رپورا دھیان نہیں دے پاتا ہے کہ کھیت میں خودرو کئی آب داروں ہیں ہورا دھیان نہیں دے پاتا ہے کہ کھیت ہو کہت کوئی ہو اور دہ بیک تو رہ تیب اور نشوا شاعت میں مشخول دیکھے ہو ' کھی بو اور دہ بیک تدریس کی مشد پر ہے ' بہمی مصنوں ہو گا کوگ دور میں گا ہوا ہو اور دہ بیک اور دو ہیک دا طراف میں میرانام مشہور ہوگا کوگ دور

وراز طنتوں سے میرے پاس آئیں کے 'ہر زبان میری تعریف میں رطب اللّسان ہوگی 'ہر طرف میرے آبد 'ورع و تقونی اور علم کا چھا ہوگا 'لوگ اپنے اہم معاملات میں مجھ سے معورہ لیں مجے 'میں ہر جگہ مقدّم رکھا جاؤں گا 'میرے اردگرد مستغدین کا ہجوم ہوگا 'اسے ہوی ادّت حاصل ہوتی ہے جب لوگ اس کے خوبصورت الغاظ کان لگا کرنے ہیں اور بار بار سمجھنے کے انداز میں سم کو حرکت دیے ہیں ور آئی ہوتی ہے پھولا نہیں سما آبدب یہ دیے ہیں 'وقت انگیزیاتوں پر روتے ہیں اور اس کی خصل بانہ مهارت پر تعجب کرتے ہیں۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سما آبدب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس رفقاء 'طافمہ 'مریدین اور مستغدین کا ایک بیا طقہ ہے۔ سیکٹوں ہم صعبوں اور ہم مرتب عالموں ہیں یہ خصوصیت مرف اسے حاصل ہے کہ وہ علم 'ممل اور وه طاو تقولی کو جامع ہے خصوصیت کا یہ احساس دو مروں کے بارے ہیں زبان طعن در از کرنے سے محفوظ نہیں رکھتا 'فاص طور پر انھیں بست زیاوہ ہم نویے تقید بنا آب ہو دنیا ہیں مشغول نظر آتے ہیں 'اس لئے نہیں کہ ان کی مشغول تا ہے جو دنیا ہیں مشغول نظر آتے ہیں 'اس لئے نہیں کہ ان کی مشغول تا ہے جو دنیا ہیں مشغول تھو کر تا ہے بلکہ محس اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے۔ حالا تکہ اس نہیں کہ ان کی مربون منتیج جنس دنیا کا کما تھا ہوں کو ہی جا رہ کو یہ بات معلوم نہیں کہ تو اپنی باطن میں جس ظاہری زندگی پر تازاں ہے وہ ان ہی لوگوں کی مربون منتیج جنس دنیا کا کمان تو ی ہے کہ جرا قلب تشویش کا شکار ہوجائے اور تھو سے ایک معمول و ظیفہ بھی ادانہ ہو اور مخلف جیلوں بمانوں سے اپنے نفس کا عیک ہم جمول و ظیفہ بھی ادانہ ہو اور مخلف جیلوں بمانوں سے اپنے نفس کا عیک جمول و ظیفہ بھی ادانہ ہو اور مخلف جیلوں بمانوں سے اپنے نفس کا عیک جرا تھیں۔

مریدین کے ساتھ ترجیحی سلوک : بعض اوقات بینام نماد علاء اپنے ان مریدین کے ساتھ اکرام اور رعایت کا معاملہ کرتے ہیں جو ان کے زَبدوورع کے بھر زیادہ ہی معقد ہیں اور جولوگ ان کے حقیق زُبدوورع کا اعتراف کرتے ہیں اور عقیدت میں مبالغ سے کام نہیں لیت ان سے نفرت کرتے ہیں اپنے بعض مریدین کو بعض پر فوقت دیتے ہیں اور ان کی فوقت کے لئے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے خلاف ہوتی ہے انھیں اس لئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے کہ یہ ان کی زیادہ اور زیادہ علی و زاہد ہیں۔ حالا تک حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے انھیں اس لئے فوقت دی جاتی اور دو سروں کے مقابلے میں زیادہ خورت سنتے ہیں اور دو سروں کے مقابلے میں زیادہ خدمت کرتے ہیں۔

اینی ساوہ لوح مسلمان ان کی اِ تَباع کرتے ہیں اور علوم ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں تو انھیں یہ غلط فنی ہوجاتی ہے کہ ان کی اِ تِباع اور استفادہ ہمارے اظام اور صدق کی وجہ ہے ہے۔ چنانچہ وہ اس بات کے لئے اللہ کاشکر اواکرتے ہیں کہ اس نے انھیں علم کا حق اواکرنے کی توثیق دی اور اس کی زبان ہے وہ کلے جاری کے جن سے مخلوق خدا کوفا کدہ پنچا انھیں یہ بھین بھی ہو تا ہے کہ ہمارا یہ عمل گناہوں کا گفارہ بن جائے گالیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ حقیقت میں اس کی نیت کیا ہے 'آیا مخلوق کی ہدایت ہمارا یہ عمل گناہوں کا گفارہ بن جائے گالیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ حقیقت میں اس کی نیت کیا ہے 'آیا مخلوق کی ہدایت کے چیش نظر شہرت کی خواج و اور اس محلوق کی جائے ہیں ہو وہ گوشہ تمائی افقیار نہیں کرتا 'بلکہ اپنی انہی اس سے کمیں زیادہ تو اور ہو گواب کا مستق بھی خرتا ہے۔ غالباً شیطان کے اس مرکز میوں کو جاری رکھنا پند کرتا ہے جن سے جو محض دعوی کرتا ہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہوگیا' اس کا وی نظر ہوگیا' اس کا دعویٰ غلط ہے' وہ اپنے جمل کے باعث میرے جال میں پھنس گیا۔

مصنفین کا فریب: بعض او قات اہل علم کمی کتاب کی تعنیف و تُالف میں انتائی من ریزی ہے کام لیتے ہیں آگرچہ وہ یہ کتے
ہیں کہ ہم علم کی جمع و تدوین میں اس لئے معروف ہیں تاکہ علوق فدا نفع حاصل کرے والا لکہ ان کے تحت الشعور میں کہیں یہ
خواہش پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس حس تالیف کی وجہ ہے ہمیں شرت ملے گی اور مطالعہ کرنے والے واوسے نوازیں کے اور اس کی
خواہش کے وجودیا عدم کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ آگر کتاب کی لوح ہے اس کا نام مصنف کی حیثیت سے حذف کرویا جائے اور
کسی ووسرے صاحبِ قلم کا نام لکھ دیا جائے تو بری ناکواری ہوتی ہے حالا نکہ اسے یہ بات انچی طرح معلوم ہے کہ آگرچہ لوج

کتاب پر میرانام نہیں ہے لیکن اس کا تواب مجھے ہی ملے گااور اللہ کے نزدیک بھی مصنف میں ہی ،وں وہ محض نہیں ہے جس کا نام لکھا گیا ہے۔

بھی مفتف اپی کتاب میں خوداپی تعریف میں رطب اللّان نظر آتا ہے ' بھی بدے واضح انداز میں اور بھی رمز کے ساتھ۔
بعض او قات دو سروں کو بھی ہوند تقید بنانے سے نہیں چوکتا تاکہ پڑھنے والے یہ سمجھیں کہ صاحب کتاب ان لوگوں سے افضل ہے جن پروہ تقید کردہا ہے حالا تکہ اس کی تقید بلا ضرورت ہے۔ بھی اپی کتاب میں کمی دو سرے مصنف کی ایسی عبار تیں کتاب کے حوالے اور صاحب کتاب کتاب کا می وضاحت کے ساتھ نظل کرتا ہے جن میں کوئی جیب ہواور ایسی عبار تیں نظرانداز کردہتا ہے یا بلاحوالہ نقل کرتا ہے جو مورہ ہوں' تاکہ لوگ ان عبارتوں کو اس کے ذور تھم کا نتیجہ سمجھیں۔ ایسے لوگ چوروں کی طرح بیں بعض مصنف دو سروں کی عبارتوں میں معمولی تفیر کرلیت ہیں' ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں جو کسی کی تبیین چوری کرلے اور اس میں تبدیلی کرکے قبارتوں کی عبارتوں میں معمولی تفیر کرلیت ہیں' ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں جو کسی کی تبیین عبارت کو جا آسنوار تا ہے ' میتی اور مقتل کی تبیین عبارت کو لئے میری کو حش کا مقصد اس میں تبدیلی کرتے قبارت کے لئے میری کو حش کا مقصد مقتلی جملے کستا ہے اور لوگوں کو جلد نفع پہنچانا ہے۔ حالا نکہ اسے یہ معلوم نمیں کہ کسی حکیم نے تین سوساٹھ کتابیں حکمت کی تروی کو انسی میں کہ کسی حکیم نے تین سوساٹھ کتابیں حکمت کی تروی کو انسی کی تھیں۔ اس دور کے پیٹے برپروئی نازل ہوئی کہ تونے اس فضول کلام سے زمین بحردی' میں اس میں حکمت کے تین سوساٹھ کتابیں حکمت کے موضوع پر تصنیف کی تھیں۔ اس دور کے پیٹے برپروئی نازل ہوئی کہ تونے اس فضول کلام سے زمین بحردی' میں اس میں حکمت کے قبل نہیں کرتا۔

بہ علاء جب ایک دو سرے سے ملتے ہیں تو اپنے نفسانی عیوب پر نفذ کرتے ہیں اور ہر مخض یہ خیال کرتا ہے کہ میرانٹس زیادہ اُرا ہے کہ سے کین جب الگ ہوتے ہیں اور ہر مخص اپنے تین کے ساتھ جاسا ہے تو ایک دو سرے سے موازنہ کیاجا تا ہے کہ س کے ساتھ زیادہ افراد ہیں اور کون زیادہ متبول ہے ' پھرجب یہ دیگا ہے کہ زیادہ افراد اس کے پاس ہیں تو بہت خوش ہو تا ہے اگر چہدوہ یہ بھتا ہے کہ کشت جماعت کا زیادہ مستحق دو سرا ہے۔ پھر غیرت اور حمد کا دور دورہ شروع ہو تا ہے ' ایک دو سرے کو ایز اپنچانے کے در سے ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی شاکر دان سے تعلق منقطع کرکے دو سرے کیاس آنے جائے لگتا ہے تو اسے برا جانتے ہیں پھر اس مقرور شاکرد سے نفرت کرنے گئتے ہیں اسے بھی منعہ نہیں لگتے ' نہ اس کا اگرام کرتے ہیں نہیں ہوگی ضرورت پوری کرتے ہیں جبکہ پہلے معالمہ اس کے بر علی مخا کہ ان مالا تکہ انھیں یہ بات معلوم ہے کہ دو سرے عالم کی مجل میں چا گیا ہے تو اس میں گار مندیا سے جاتے ہیں۔ اگر انکا کوئی شاکرد اس سے اپنا رشتہ منقطع کرکے کی دو سرے عالم کی مجل میں چلا گیا ہے تو اس میں گار مندیا ناراض ہونے کی کیا بات ہو کہ و سات مالے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں۔ اگر انکا کوئی شاکرد اس سے اپنا رشتہ منقطع کرکے کی دو سرے عالم کی مجل میں چلا کیا ہو تو اس میں گار مندیا دو سرے عالم کی بیل میں جاتے ہیں۔ اگر انکا کوئی شاکرد اس سے اپنا رشتہ منقطع کرکے کی دو سرے عالم کی مجل میں چلا گیا ہونے کے خوف سے ناراض ہونے کی کیا بات ہو کہ ہو گیا وہ کوئی آفت میں جاتا ہوں۔ کوف سے دو سرے عالم کے پاس چلا گیا ہو۔

پھرجب حد کاسلیلہ شمع ہو تا ہے تو کھلے الغاظ میں اپنے حمد کا اظہار نہیں کرتے بلکہ خالف کے دین میں طَعَن کرتے ہیں یا اس کی ورع پر تقید کرتے ہیں تاکہ ضعہ آئے اور یہ کتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لئے ضعہ کررہے ہیں اپنے نئس کے لئے نہیں۔ اگر ان کے سامنے کمی عالم کی تعریف کردی جائے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں اور خرشت کردی جائے تو خوش ہوتے ہیں ا اگرچہ پیشانی پر شِکن ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جاسے کہ ہمیں مسلمانوں کی فیبت پند ہے۔

مخفی عیوب کا ادارک کیاتے ہیں اور صرف اہل قوت ہی ان سے فلے عیوب ہیں 'صرف ذہین اور مخلند لوگ ہی ان عیوب کا سیجے ادارک کہاتے ہیں اور صرف اہل قوت ہی ان سے فلے سے ہیں ہم جیسے کرور لوگوں کے لئے ان عیوب سے محفوظ رہنا انتہائی دشوار ہے۔ تاہم معمولی درجہ یہ ہے کہ آدی اپنے فلس کے عیوب ہچانے 'المحس پرا سمجھ 'اور ان کی اصلاح کے لئے تدہیر کرے ' جب اللہ کی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے قواسے اس کے عیوب سے مطلع کردتا ہے جے نیکی سے خوشی ہو اور پرائی سے جب اللہ کی بندے ہو اپنے فلس کو پاک سمجھ 'اپنے تعلیم ہو اس کی نجات متوقع ہے 'اور اس کی اصلاح بہت جلد ہو سکتی ہے 'اس مغرور کی بہ نبیت جو اپنے فلس کو پاک سمجھ 'اپنے تعلیم ہو اس کی نجات متوقع ہے 'اور اس کی اصلاح بہت جلد ہو سکتی ہے 'اس مغرور کی بہ نبیت جو اپنے فلس کو پاک سمجھ 'اپنے

علم وعمل سے اللہ پر احسان جمائے 'اور یہ مکمان رکھے کہ میں اللہ کی بھترین مخلوق میں شامل ہوں۔ ہم خفلت اور غرور سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جن کی اصلاح نہ کی جائے۔

غیراہم علوم میں مشغول لوگوں کا مغالطہ: اب تک ان لوگوں کا ذکر تھا جنموں نے اہم علوم حاصل کے لیکن وہ حاصل شدہ علم برعمل کرنے ہیں جو غیراہم علوم سے شدہ علم برعمل کرنے ہیں جو غیراہم علوم سے غافل ہو مسئوں کے اور اہم علوم سے غافل ہو مسئوں ہوگئے یا اس لئے کہ انموں نے غیراہم علوم برانحصار کیا۔
علوم برانحصار کیا۔

ان میں ایک گروہ ان عالموں کا ہے جنموں نے خلوق کے دنیوی معاملات اور خصوبات میں فتوی نویسی کو علم کی اصل جانا اور اس کے سکھنے سکھانے پر انحصار کیا' اور اس فتوی نویسی کو فقہ کا مخصوص نام دیا اور خود فقیہ اور صاحب ندہب کہلانے لگے پھراس قدر مشخولیت برمی کر خلا ہری اور باطنی اعمال کی طرف بھی توجہ نہیں رہی' نہ ذبان کو غیبت سے بچاتے ہیں نہ پبیٹ کو حرام کھانے سے مخفوظ رکھتے ہیں' نہ پاؤں کو سلاطین کے دربادوں میں آنے جائے سے روکتے ہیں' کی حال دو سرے اعضاء کا بھی ہوا' قلب سے بھی غافل ہو تھے ہی کیر' ریاء' حد اور دو سرے ملکات سے اس کی حفاظت نہیں گے۔ یہ لوگ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی مغود ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی۔

عمل کی وجہ سے غرور: عمل کے اعتبار سے ان کے غرور کا حال ہم کھے بچے ہیں اس موقع پہم نے یہ مثال ہمی دی تھی کہ ان کا حال اس مریض کا سا ہے جو کسی ہا ہر طبیب سے دوا کا نسخہ کھوالے اور اس کی تعلیم و بحرار میں لگا رہے 'یماں اس مثال میں تھوڑی ہی ترمیم یہ بچے کہ ان کی مثال اس مریض کی ہے جے بواسیریا جنون کی بیاری ہوں' اوروہ جیض و نفاس کی بیاری کا نسخہ کھوا کر بیٹے جائے اور اسے نوک زبان کرلے 'جالا تکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ نہ اسے جیض کی شکایت ہے اور نہ استخاصہ کی کیکن وہ یہ دلیا ورتا ہے کہ ہوسکتا ہے کوئی عورت ان بیار بول میں جتا ہو اور جھ سے یہ نسخہ دریا فت کرنے گئے۔ یہ انتہائی مفاطعہ 'اس بچارے فتیہ (بلکہ متعقہ) کا بھی بھی حال ہے اس پر دنیا کی محبت' شہوات کی اِ جَاع' صد بُرِکر' ریاء اور دو سری تمام باطنی ملکات ریخ جائے سکم' اِجارہ ' ظہار' لعان' جراحات' ریات' وعاوی' بیات اور حیض وغیرہ کے مسائل میں سر کھیانا شروع کر دیا۔ وہ ان مسائل میں سر کھیانا شروع کر دیا۔ وہ ان مسائل میں سر کھیانا شروع کر دیا۔ وہ ان مسائل میں مستخول ہوں لیکن وہ یہ نسمیں جانتا کہ فرض میں سے فارغ ہوئے بغیر فرض کھا یہ مستخول ہوں لیکن وہ یہ نسمیں جانتا کہ فرض میں سے فارغ ہوئے بغیر فرض کھا یہ مستخول ہوں لیکن وہ یہ نسمیں جانتا کہ فرض میں سے فارٹ ہوئے بغیر فرض کھا یہ مستخول ہوں ایکن وہ یہ نسمیں جانتا کہ فرض میں سے فارغ ہوئے بغیر فرض کھا یہ مستخول ہوں ایکن وہ یہ نسمیں جانتا کہ فرض میں سے فارغ ہوئے بغیر فرض کھا یہ مستخول ہوں ایکن وہ یہ نسمیں جانتا کہ فرض میں سے فارغ ہوئے بغیر فرض کھا یہ مستخول ہوں کیکن وہ یہ نسمیں جانتا کہ فرض میں سے فارغ ہوئے بغیر فرض کھا یہ مستخول ہوں کیکن وہ یہ نسمی جانتا کہ فرض میں سے فارغ ہوئے بغیر فرض کھا یہ مستخول ہوں کہ میں دیا گھا تھیں دیا ہوں کیکن وہ یہ نسمی جانتا کہ فرض میں سے فارغ ہوئے بغیر فرض کھا ہے میں دیا کہ فتمی انسان کی مستخول ہوں کیکن وہ یہ نسمی کی سائل میں مشخول ہوں کیکن وہ یہ نسمی کی سائل میں مشخول ہوں کیکن وہ یہ نسمی کے ساتھ ہواور اللہ کی دور سے دیا ہوئے کی ہوئے بغیر فرض کھوڑ کے میں دیا کہ کی دور سے کہ فیصل کی دور سے کہ کھوڑ کی کھوڑ کے کہ کی دور سے کہ کو خور سے کہ کی دور سے کو خور سے کی دور سے کی کھوڑ کی کھوڑ کی کی دور سے کی کھوڑ کی کھوڑ

علم کی بنیاد پر غرور : یہ عمل کا دجہ سے غرور کی تغمیل تھی علم کی وجہ سے غرور یہ ہے کہ وہ قاوئ کے علم پر اکتفاکر آ ہے اور یہ سے محت ہے کہ قاوئ کا علم ہی دین کا علم ہے والا نکہ اصل علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے جے وہ ترک کے ہوئے ہے ' بعض او قات وہ محت میں پر ملعن سے بھی گریز نہیں کر آ انھیں روایا ت کا ناقل اور اسفار کا حال قرار دیتا ہے جو صرف روایت شخ سے من کرشاگر دکو سادیتے ہیں اس کا مفہوم نہیں سکھتے۔ یہ قتید نہ صرف یہ کہ اصل دین کا آرک ہے بلکہ علم تہذیب اطلاق سے بھی محروم ہے ' اسے اللہ تعالیٰ کی جلالت اور حظمت کا علم بھی نہیں ' حالا نکہ اس علم سے ول میں خوف ' میت اور خشیت پر ابوتی ہے اور تقوی پر نفس آبادہ ہو آ ہے تم دیکھتے ہو کہ قتید اللہ کے خوف سے امون ' اپنے آپ پر مغرور اور اپنی اس خوش خیالی پر قانع ہے کہ اللہ اس پر ضرور رحم کرے گا کیوں کہ میں دین کا ستون ہوں آگر میں فقاوئ میں مشخول نہ ہو آ تو طال اور حرام کے احکام بیکار

ہوجاتے۔

فقہ میں اِشتغال کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ شریعت میں فقہ کے بے شار فضا کل دارد ہیں 'انھیں لفظ فقہ سے دھوکا ہوا ہے' فقہ علم کانام ہے جس سے اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو اور اس معرفت سے دل پر خوف تقویٰ غالب ہو۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

فَلَوُ لَانَفَرَمِنُ كُلِّ فِرُقَعْمِنُهُمُ طَائِفَةٌ لِّيَنَفَقَّهُوا فِي النِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُو اللَّيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُلَّرُونَ (پا رس آيت)

سوالیا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بن جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ ہاتی ماندہ لوگ دین کی سجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ بیالوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نقہ سے مرادوہ علم ہے جس سے خوف پیدا ہوئیہ مغرور جس علم کوفقہ کہتا ہے وہ فقہ نہیں ہے 'بلکہ فاویٰ کا علم ہے 'اس کا مقصد آموال کی حفاظت معاملات کی شرائط کی پابٹری 'اموال کے ذریعے بدنوں کا تحفظ' قل و ضرب کی روک تھام۔ جبکہ مال اللہ کی راہ جس مرف ایک وسیلہ ہے اور بدن محض سواری ہے 'اصل نفس ہے 'فقیہ حقیقی کاموضوع میں نفس ہے 'اس علم جبکہ مال اللہ کی راہ جس مرف ایک و میات نہ مومہ کملاتی میں یہ بچت کی جاتی ہے کہ نفس کس طرح سلوک کا راستہ ملے کرے 'اور اس کی ان کھاٹیوں کو عبور کرے جو صفات نہ مومہ کملاتی ہیں۔ یہ صفات بندے اور خالق کے درمیان رکاوٹ ہیں 'اگر کوئی معنص ان صفات کے ساتھ مرکیاتو اللہ سے محبوب رہے گا۔

فقہ راکتفاکرنے والے کی مثال : اس ہ جیے کوئی ج کا راستہ طے کرنے کے بجائے موزے اور مشکیرے تیار کرنے پر اکتفاکرے ' یہ بانا کہ اگر موزے اور مشکیرے نہ ہوں گر تو ج کا سفر دشوار ہوجائے گا لیکن صرف کی وو چیس تو ج نہیں ہیں ' انسی متیا کرنے ہے نہ کوئی مختص حاتی کہلا سکتا ہے اور نہ ج کا مسافر ان علام میں بعض ایے بھی ہیں جو مرف اختلافی مسائل ہو ہوئی خواں مائل کے جین کہ اس میں میں کہ اختلافی مسائل ہو جو کہ خواں مائل ہو جائے نہ خواہ فلہ بانے کے گئے حق کو دو کول نہ کرنا پڑے ' یہ لوگ رات دن ارباب ندا ہوں کو دندان شمن جو اب ویا جائے ' خواہ فلہ بانے کے گئے حق کو دو کول نہ کرنا پڑے ' یہ لوگ رات دن ارباب ندا ہوں کو خواہ اقوال اور اس جو بین محمول کے جو بس کی محتون رہتے ہیں ' مل حمل کر گالیاں تراشتے ہیں ' تکلیف دہ جملے گھڑتے ہیں ' سانوں کی نسل میں درندے ہیں۔ ان کا مقصد جماقت ہے ' وہ علم محمول اس کئے حاصل کرتے ہیں کہ اپنے ہم عمول پر فرکسیں اور ان علوم کی طرف ذرا الثقات نہیں کرتے جن ہواہ خدا پر چلئے میں مدد لمتی ہے ، قلب سے مذموم مفات عمول پر فرکسیں اور ان علوم کی طرف ذرا الثقات نہیں کرتے جن سے ان علوم کو وہ حقیر جانتے ہیں اور انھیں فرصودہ باتیں یا واعظوں کے قصے قرار دیتے ہیں۔ ختیق علم ان کے نزدیک وی ہے جس سے دو بحث کرتے والوں میں سے ایک بی برتری معظوم ہو ' یہ لوگ و ان مغیر سے بی دو چار ہاتھ آئے ہیں جن کا ذرکہ پہلے آپکا ہے اس لئے کہ وہ فرض کفایہ پر قوعمل پرا تھے یہ لوگ جس محتول ان مغیر میں دور من کفایہ پر قوعمل ہیں اور کافی مورٹافیاں اور گئی آئی ہوں۔ منا ظرے اور مختیں اور افر مناک بی درس کا انسی کو میاکت کرنے کے لئے یہ برعتیں ایواد کی میں۔ ان کافرور ان مقید ان کور دان میں دور کے کہن کرنے کے لئے یہ برعت ہیں ، معنین اور افر مناک ہے دور کرنے کے لئے یہ برعت ہیں۔ کا خور دان کور دان مقید کو ماک ترکہ کے لئے یہ عشیں ایواد کو میں ان کور دان میں ایواد کور ان کور دان تھیوں کے میں میں کور ہوا ہے۔

مناظرین و متکلمین کا مغالط : ایک گروه ان لوگوں کا ہے جو علم کلام اور علم مناظرواس لئے سیمتے ہیں کہ اہل بدحت ہے مجاولہ کر سیسی اور مخالفین کو جواب دے سیس سیال ہوگ ہمہ تن ان علوم میں مشغول رہتے ہیں 'مجمی اختلافی موضوعات زیر بحث

لائے جارہے ہیں بہمی متضاد اُقوال یاد کئے جارہے ہیں بہمی دلا کل کی جبتی ہورہی ہے۔ پھراس گروہ میں مختلف فرقے ہیں ان سب
کا احتقادیہ ہے کہ بٹرے کا کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہو تا اور ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو تا جب تک کہ وہ ان کے
عباد لے کا طریقہ اور دلا کل نہ سکے لے۔ یہ لوگ اس خوش فنمی کا بھی شکار ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ان سے نیاوہ کی
کو نہیں ہے اور یہ کہ جو محض ہمارے نہ جب کا معقد نہیں وہ ایمان سے محروم ہے 'ہر فرقہ اپنے ایمان کا مدی ہے 'پھران میں دو
فرقے ہیں 'ایک مراہ 'ود سرا برحق۔ مراہ فرقہ وہ جو فیرسنت کی طرف وائی ہے اور برحق فرقہ وہ ہجو سنت کی دعوت
دیا نے بین فروردونوں ہی کو ہے۔

مسلم او فرقد اس لئے مغرور ہے کہ اے اپنی مثلات کاعلم نہیں'وہ اپنے دل میں یہ سمجھے ہوئے ہے میں ناتی ہوں ممراہ فرقے ہے شار ہیں'ایک دو سرے کو کا فرکتے ہیں'ان کی گمرای کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی رائے کو مشم نہیں سمجھااور اپنی رائے کی صحت پر اصرار کیا اور اس کے لئے غلا دلائل متیا گئے' پہلے انھیں دلائل کی شرائط اور استدلال کا طریقہ معلوم کرنا چاہئے تھا۔ انھوں نے

دلیل کوشبه قرار دیا اور شبه کودلیل سجمه بیشه-

جوگروہ حق پرہاس کے خودر کی وجہ ہے کہ اس نے عباد نے وقربِ النی کا اہم ترین وسیلہ سجھا اور بید گمان کیا کہ کی افض کا وین اس وقت تک مکمل نہیں ہو تا جب تک وہ بحث و مباحثہ نہ کرے 'جس فض نے اللہ اور اس کے رسول کی تقدیق بلا بحث و دلیل کی ہو وہ یا قو سرے ہے مؤمن ہی نہیں ہے یا مؤمن تو ہے لین اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایسا فض اللہ کا مقرب برہ نہیں ہو سکتا۔ ہیہ وہ یک ان فاسد جس میں جٹا ہوکر اس گروہ کے افراد نے عباد نے کا طم سیلے 'بید مثن کی کواس یا و کرنے اور ان کے وال کل کا افراد ہے جود کے کا طم سیلے 'بید مثن کی کواس یا و کرنے اور ان کے وال کل کا قرب ان کے وال کل کا قرب ان کے وال کا کا احساس جا تا رہا۔ یہ لوگ اس خام خیالی میں جٹلا رہے کہ ہم مجاولات کے ذریعے اللہ کا تقرب موسلے 'وہ ہور ہور ہور ہور ہور کہ ہم مجاولات کے ذریعے اللہ کا تقرب ماصل کررہے ہیں' طالا تکہ خالف پر غلب پانے اور اسے ساکت کرتے میں افتدار میں اور اللہ کے دین کا محافظ کہ کا لئے میں ہولئت ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور کے حالات پر نظر نہیں والی بحث ہور نے وہ ہمیرت اور بسارت ووٹوں پر پردہ ڈال وہ بی ہور نے قرن آول کے لوگوں کے حالات پر نظر نہیں والی ہور کے بین مور کی محالات کی محافظ کی بھر نہیں ہوگئی جن کی بارے میں مرکا روہ مام صلی اللہ طبید و سلم ہور ہور کہ بھری اس کہ میں ہور کہ میں کا موقع دیکھتے یا خاطب میں قبول حق کی صلاحت پاتے بقدر انسی سلم مرک کے مشاغل کی قران کے ابت وہ جمال موقع دیکھتے یا خاطب میں قبول حق کی معافل کی محران کو بھرت اس سلم میں کہ دیتے آگ کر ہور کے البت وہ جمال موقع دیکھتے یا خاطب میں قبول حق کی وحوت دینا مسنون 'اور یہ ضرورت پکھ کہ دیتے آگ کہ مراہ اپنی طالہ میں ہو ان میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں مدون ہے کہ اس سلم میں ہوران نہ کہا جاتے ہورت ابوالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں معافل میں ہوران نہ کہا جاتے۔ حضرت ابوا مامہ بالحی رضی اللہ تعالی مد سرکار دوعا کم مسلی اللہ علیہ وسلم سے معتول ہے حق کی دعوت دینا مسنون 'اور یہ کہ میں دو ایک کہ ہوران کی مسلم ساکہ کرنے ہیں ۔

مَاضَلَ قَوْمُبِعُدَهُدًى كَانُواعِلَيْهِ إِلاَّ أُونُوا الْجَنِلِ (١)

کوئی قوم ہرایت کے بعد اس وقت تک مراہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں جدال پیدانہ ہو۔ ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے وہ لوگ سمی موضوع پر مجاولہ کررہے تھے اور ایک دوسرے سے جھڑرہے تھے 'یہ منکر دیکھ کر آپ کو اس قدر خصہ آیا کہ چمومبارک سمنے ہوگیا جمویا رضاروں میں انار

<sup>(</sup>١) يدروايت كتاب العلم اوركتاب اقات اللَّمان على كذرى --

کے دانے نچو ژدیئے گئے ہوں۔ اس حالت میں آپ نے ارشاد فرمایا :۔ الْهِذَابُعِثُتُمْ الْهِذَاهُورُتُمُ أَنْ تَضُرِ بُو الْكِتَابِ اللّهِ بِعُضَهُ بِبَعُضٍ أَنْظُرُ وَ إِلَى مَا اُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوْ اوْمَا نِهُيْتُمْ عَنْمُوانْتَهُوا (١) بِهِ فَاعْمَلُوْ اوْمَا نِهُيْتُمْ عَنْمُوانْتَهُوا (١) كِياتُمُ إِن لِتَرْبِيعِ مِن كِيامِينِ إِن بات كالحم والميام كِركاب الله كالكه ها كودومرت

الراؤ عمر ويموكم مهي كس بات كالحم ريا جاربا باس رعل كو اورجس چزے مع كيا جارہا كاس

آپ نے محابہ کرام کو جدال سے منع فرمایا ' حالا نکہ وہ جنت اور جدال میں کامل تھے ' پھر انھوں نے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کودیکھا کہ آپ تمام ملتوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ لیکن بھی کئی ملت کے افراد کی مجلس میں جاکر مجاد لے کی نبیت سے نہیں بیٹھے' نہ کسی کو الزامی جواب دیا' نہ ساکرت کیا' نہ کسی بات کی تحقیق کی اور جنت کی' نہ اعتراضِ وارد کیا' نہ اس کاجواب دیا۔ اگر مجادکہ کیا بھی تو صرف اس قدر جو قرآن پاکئی تازل ہوا' زیادہ بحث شیس کی میوں کہ زیادہ بحث کرنے سے مخاطبین کے ذہن منتشر ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے فکوک ٔ خیالات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے منا قرے اس لئے نہیں کے کہ آپ فن مناظرہ سے واقف نہیں تھے یا اپنے اصحابِ کواس فن کی تعلیم دیتے پر قادر نہیں تھے ایسا نہیں تھا بلکہ آپ ان تمام امور پر کمال قدرت رکھتے تھے 'اصل یہ ہے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فنون سے دل جسی نہیں رکھتے 'یہ حقیقت بھی ہے 'اگر تمام انسان تجات پائیں اور ہماری قسمت میں ہلاکت لکمی جائے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا ای طرح آگر روئے زمین کے تمام افراو ہلاک ہوجائیں اور ہمارے جصے میں نجات آئے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ مجادلے کے باب میں ہم پر اتنابی واجب ہے جتنا یمود ونساری ے ساتھ محابہ پر واجب تھا' انموں نے مجادلات کی تحریہ' ترتیب اور تدوین میں اپنی عمریں ضائع نہیں کیں ، مہیں بھی اپنی عمریں منائع نمیں کرنی چا میں بلکہ انھیں ایسے کاموں میں مرف کرنا چاہئے جو قیامت کے دن نفع دیں مے۔ وہ دن انتائی افلاس اور احتیاج کادن ہوگا، ہمیں ایسے مشاغل سے اجتناب کرنا چاہئے جن میں خطرے اور ہلا کتیں ہیں۔

تجربم یہ بھی دیکھتے ہیں تہاری بحث سے متأثر ہو کربد عتی اپنی بدعت نہیں چھوڑ تا بلکہ اس کا تعقب اور بدم جاتا ہے اور خصومت کے باعث اس کے مبندعانہ اعمال میں تشدد پیدا ہوجا تاہے اس صورت میں مخالفین کے ساتھ بحث کرنے ہے بہتر یہ ہے كداي نفس سے مخاصمت كى جائے ماكدوہ آخرت كے لئے دنيا چموڑ سكے يہ اس حال ميں ہے جبكہ مجادات اور مخاصمت كى اجازت فرض کی جائے اورال مورت میں جبکہ ممانعت وارد ہے کسی کو مجادلے کے ذریعے ست کی طرف بلانا ایک ست مرک کرے دو سری سنّت كاطالب مونا ب- اب لئے بهتري بے كه تم اپنے ننس پر نظرر كھواور اس كى ان صفات كوموضوع بحث بناؤ جو الله كوناپنديا پندہیں ناکہ اچھی مفات نفس میں رائخ ہو تکیں اور بری صفات زائل مو تکیں۔

واعظین کامغالطہ : ایک فرقہ ان علاء کا ہے جو وعظ اور تذکیر میں مشغول ہیں ان میں بھی وہ لوگ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں جو نفس ك اخلاق اور قلب كى مفات مثلاً "خوف أميد مبر شكر ، توكل ، زُبد ، يقين اخلام ، صدق وغيره يركلام كرت بين ، يه لوك بعي مغرور اور فریب خوردہ ہیں 'ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ ان صفات پر شخصگو کرتے ہیں اور مخلوق کو ان کی طرف بلاتے ہیں تو ان کے سائھ متصف بھی ہیں ' عالا نکہ اللہ کے زدیک ان میں ایک بھی صفت نہیں ہوتی اور اگر کوئی صفت تھوڑی بہت ہوتی تھی ہے توب عام آدی مس بھی پائی جاتی ہے'اس میں ان کی کیا خصوصیت ہے؟ان کا غرور بردا شدید ہے میوں کہ یہ اپنے نفس پر بست زیادہ مجب كرتے بيں 'ده يہ سجعة بيں كه أكر بم نے علم محبت من تبحراور كمال بيداكيا ب قوبم الله سے محبت كرنے والے بحى بين أكر

<sup>(</sup>۱) یه روایت مجی گذر چی ہے۔

ہم اخلاص کی بار بیوں سے واقف ہیں تو ہم معلص بھی ہیں اگر ہمیں انس کے معنی حیوب کی اطلاع ہے تو ہم ان حیوب سے دور بھی ہیں اگر ہم اللہ کے مقرب بندے نہ ہوئے تو ہیں قرب اور بعد کے معنی کیے معلوم ہوتے اسلوک کی وادی ملے کرتے اور اس وادی کی رکاوٹوں کو میور کرنے کا طریقہ کیے آ گا؟ اس طرح کی خوش خیالیوں میں جٹلا بیا محض اسپنے آپ کو خاتفین کے دمومیں شار كريات مالانك علوتي خدا مي جس قدر مطمئن وه ب اس قدر مطمئن كوكي ودمرا نظر نيس الا وه اسيخ اب كوراى سمحتا ب مالا کلہ وہ مغرور ہے۔ وہ یہ سمحتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعنا وقدر پر راضی ہوں محرحقیقت میں وہ اس کے فیملوں سے تاراض ہے وہ متوکل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اسے اللہ سے زیادہ عزت عاد الله اور دو مرے اساب دنیا پر احتاد ہے وہ اخلاص کا مرق ہے جبکہ اظام اسے چھوکر بھی نہیں گزرا بلکہ جبوہ اظام کے موضوع پر کلام کرتا ہے تب بھی دل میں علم نہیں ہو تا اسی طرح جب وہ ریا کا ذکر کرتا ہے تو اس میں ہی ریا کاری کرتا ہے تاکہ لوگ سے سمیس کہ اگر واحظ صاحب علمی نہ ہوتے تو انمیں ریا کے دقائق کا علم کیے ہو آ ، وہ ول میں دنیا کی رقبت رکھتا ہے اور لوگوں کو ترک دیتا کی ترخیب دیتا ہے ، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا آے اور خود اس سے دور بھا گا ہے وہ دو مرول کو اللہ سے ڈرا آ ہے اور خود اس سے ہے خوف ہے ، بھا ہر اللہ کا ذکر کر آ ب مالانکداے بھولے ہوئے ہے اوروں کواللہ سے قریب کرنا ہے اور خودور ہے۔ود مرول کواخلاص پر ابھار آ ہے اور خود فیر علم ہے عرب اوصاف کی ذمّت کرتا ہے اور خودمتصف ہے۔ معتذین کولوگوں کے ساتھ اختلاط سے روکتا ہے اور خودان کی طرف ائل سائے۔ اگر کوئی اے محلی و منا میں بیٹنے ہے دوک دے آب نین اپنی وسعت کے بادھ داس پر تک ہوجائے واب دعویٰ کرتا ہے کہ میرامقعد علوق کی اصلاح ہے مالا تکہ اگر اس کا کوئی ہم مقر مرقع خلائق بن جائے اور اوگ اس کے دست حق پر بیعت ہوکراملاح پانے لکیں قوارے حداور فم کے مراع اور اگر اس کے پاس المدرفت رکھنے والوں میں سے کوئی فض اس کے کمی معاصری ذرا تعریف کردے تو وہ اس کی نظر میں بدترین آدی قرار ہائے۔

وا عظین کے فریب کاعلاج : ان کے فرور کی کوئی انتما نہیں اس لئے اگی اصلاح اور حق کی طرف ان کی واپسی کا مرحلہ می اسے حدود شوار ہے اورج افراق کی ترفیب اور برے افلاق سے فرت کے لئے ضوری ہے کہ افسان ان افلاق کے مناف اور مضار سے واقف ہو 'یہ لوگ اوجے افلاق کی معنوت سے بھی الم ہے کہ اور اس بھی ملم ہے کہ اورو اور مضار المجھے افلاق کی معنوت سے بھی الم ہے کہ فرد اور است پر لانے کا افھیں اس قدر شوق ہے کہ فود راہ داست سے مغرف ہو گئے 'افرافس کی طرح دارا ہا ہے 'افلاق کی معنوت سے بھی اور است پر لانے کا افھیں اس قدر شوق ہے کہ فود راہ داست سے مغرف ہو گئے 'افرافس کی طرح دارا داست پر المان کا اوروں یہ کہ الحکے سامنے ایک کسوئی رکی جائے 'کیل کہ وہ خود کو اچھے افلاق سے مصف قرار دیتے ہیں 'اس کے طرح دارا دیتے ہیں 'اس کی طرح دارا دیتے ہیں 'اس کے طرح دارا دیتے ہیں 'اس کے موجوز کر اوروں کے دورا ہی مسامنے ایک کسوئی رکی جائے 'کیل کہ وہ خود کو اچھے افلاق سے مصف قرار دیتے ہیں 'اس کے طرح دارا دیتے ہیں 'اس کی کروں ہے 'وہ دوروں کے دوروں کے دوروں کے اوروں کے دوروں کی میت ہی کہ دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں ہی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کو دوروں کے دوروں کو دوروں کے دوروں کو دو

فلامہ یہ ہے کہ محمد اوک ان مفات کو معیار بناکرائے الس کو جانچے اور پر کھتے ہیں اور حقیقی اوصاف کے طالب ہوتے ہیں ا وہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع نہیں ہوتے اللہ اللہ سے معظم حمد کرتے ہیں اور مفالعے میں جملا ہونے والے اپنے بارے میں ا چھا گمان کرتے ہیں' جب آخرت میں ان کا حال کھلے گا تب وہ رُسوا ہوں گے' رسوا کیا ہوں گے دوزخ کا ایند هن بنادیئے جائیں کے' تکلیف کی شدّت سے آئتیں باہر آجائیں گی اور وہ انھیں لے کر آگ میں اس طرح چکر لگائیں گے'جس طرح کدھا چگی کے گرد چکر لگا آ ہے' جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ اور یہ سزا انھیں اس لئے دی جائے گی کہ وہ وہ سروں کو اچھے کاموں کا تھم دیتے ہیں لیکن خودا چھے کام نہیں کرتے 'و سروں کو شرہے منع کرتے ہیں اور خود شریس جٹلا ہیں۔

ان لوگوں کے معالطے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ محبت وفو الی اور رضا ، نفضا کے کھ اثرات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور ان معانی میں اعلی درجات کے بیان پر قادر ہیں اس لئے یہ گمان کرتے ہیں کہ ان معانی کی وضاحت اور تفریح پر ہم اس لئے قادر ہیں ادر لوگوں کو ہم سے نفع ای لئے ہو باہ کہ خود ان معانی سے متصف ہیں عالا تکہ پہلے اضیں یہ بات سوچنی چاہئے متی کہ لوگ مارا کلام تول کرتے ہیں اور کلام معرفت اور زبان پر جاری ہونے کی وجدسے وجودیں آیا ہے اور معرفت کھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ان تمام باقوں سے یہ کیے قابت ہو تا ہے کہ ہم اس صفت سے متصن بھی ہیں جس کا ہم نے علم ماصل کیا ' محروہ ہاری زبان برجاری موئی اور لوگوں نے تیول ک-عام مسلمان اور اس عالم میں فرق ی کیا ہے ، جس طرح وہ بے فوف ہے ای طرح اسے بھی كُوكَى خُوف سيس بص طرح وہ تحبيدا الى سے محروم ہے اى طرح يہ بھى الله تعالى كى مجت سے خالى ہے 'اگر فرق ہے تو صرف يو كه عام مسلمان بیان کی قدرت نیس رکھتا 'یہ رکھتا ہے 'لین قدرت بیان سے کام نیس چانا بلکہ اس صورت میں تو یہ امکان ہے کہ اسکی ب خونی بیم جائے ، محلوق کی طرف میلان میں اضافہ موجائے اور دل میں روش مجت الی کی عم اند پر جائے اس عالم کی مثال اليے مريض كى ى ب جو آبا مرض مجى المجى طرح بيان كرسكا ب اور دوا ، محت اور شفاو بيے موضوعات بر بحى نمايت المعج و مليخ منتكوكرسكاني ورس مريض ند فيفاد محت يركلام كريجة بن ند مرض كے اسباب درجات اور امناف ير روشن وال سكتے ہیں کیے مریض مرض کے وصف میں دو سرے مریضوں کے برابرہ اگر اس میں اور دو سرے مریضوں میں فرق ہے قو مرف یہ کہ دہ ملتی معلمات رکھتا ہے الین محت کی حقیقت سے واقف ہونے کا یہ مطلب نیں ہوسکتا کہ وہ محت مندہے اگر کوئی مرینی ایبا سجمتا ہے توبد انتائی جالت ہے۔ یکی فرق خوف مجت وکل ، زید اور دوسری مفات کے علم رکھنے والوں اور ان سے متعف ہونے والوں میں ہے۔ مفات کا علم رکمنا ایک چیزے اور ان سے متصف ہوتا دوسری چیزے ، جو محض ان دونوں کو ایک سمحتا ہے اس کی مانت میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ان واعظین کامال ہے جوب میب اور بداغ کام کرتے ہیں اور ان کے خطاب کا طرز وق ہے جو قرآن و مدیث کا ہے :

واعظین کی دو سمری صنف واحقین کا ایک گردہ ایسا ہے۔ جنموں نے دوخا و تذکیر کے طریق واجب سے عدول کیا ہے ' ہمارے زمانے کے بیشتروا علین ایسے ہی ہیں ' سوائے ان لوگوں کے جنسی اللہ نے جمنوظ رکھا ' گر اپنے لوگ بہت کم ہیں ' بلکہ اگر ان کا دجو د تادر کما جائے تو صحح ہے ' ہو سکتا ہے ملک کے اطراف میں کہیں اپنے واحظ مل جاتے ہوں ' لیکن ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ ان واعظوں کا طریقہ بہ ہے کہ وہ لوگوں کو نئی ٹائی میں سانے کے لئے جمور نے تیج گئے گرتے ہیں اور اپنے اپنے کلمات زبان سے نکالتے ہیں جو نہ شرعا صحح ہوتے ہیں اور نہ از ردئے حتل درست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ منفی اور محتم الفاظ اور جملے استعال کرتے ہیں اور دلیل میں وصال و فرق کے فلیظ اُشعار کا کا کر پڑھتے ہیں اور مقصد صرف یہ ہو تا ہے کہ ان کا وحظ من کر لوگ بہ حال ہوجا ئیں ' رد ئیں اور چینی چا کہ ان کا وحظ من کر لوگ کو بھی گھا ہوتے ہیں اور دو مرول کو اصلاح کر دیتے تھے 'ان کے کہ اس کے کہ ان کے گئا ہے واحظ اگر چہ خود ہوا ہت پر نہیں تھے ' کین دو مرول کی اصلاح کر دیتے تھے 'ان کے واحظ اگر چہ خود ہوا ہت پر نہیں تھے ' کین دو مرول کی اصلاح کر دیتے تھے 'ان کے واحظ آگر چہ خود ہوا ہت پر نہیں تھے ' کین دو مرول کی اصلاح کر دیتے تھے 'ان کے واحظ کے جوتے ہیں ان کے کلام سے سنے والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہے اور ان کے دول میں دنیا کی رفرے ہیں 'ان کے کلام سے سنے والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہے اور ان کے دول میں دنیا کی رفرے ہیں 'ان کے کلام سے سنے والوں کو معاصی پر جرآت ہو تی ہے اور ان کے دول میں پہنیا ہو 'اس لئے کہ اس کی خود ہوں ہیں جوتے جب کہ وحق جب کہ وحق کو بھو تی ہوتے جب کہ وحق کو بھو تی ہوتے ہیں۔ اس کے کہ اس کی خود ہوں ہو تر بھوں ور پر اس وقت جب کہ وحق کو بھوں بھوں کی جوتے ہوتے ہو تھوں کو بھوں کو بھوں کی جوتے ہو تھوں کی ہوتے ہوں ہو کہ اس کی کو اس کی کو اس کے کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کی کو اس مور پر اس وقت جب کہ وحق کو بھوں کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو اس کو کو بھوں کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کے کو اس کو بھوں کی کو بھوں کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کو بھوں

ہدیکت اور از سرتایا وجود دنیا میں اس کی شدیت حرص پر دلالت کرتا ہے اس مغورے کلام سے اس قدر فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس ی دینت کے مشاہرے سے نقصان ہو آ ہے الکہ فائمہ ہو آئی نسی ہے اسنے والوں کی ایک بدی تعداد اپنی جمالت اور تاوانی کی وجہ سے مراہ ہو جاتی ہے۔

واعظین کاایک اور گروہ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو دنیا کی ذمت کے سلطے میں وارد بزرگوں کے اقوال یاد کر لیتے ہیں وہ صرف آتوال کے الفاظ یاد کرتے ہیں ان کے معانی کا احاطہ نہیں کرتے ، پھر بعض ومظ کو منبوں پر ، بعض محرابوں اور بعض بازاروں کے اندراپیے ہم نشینوں کے ملتوں میں ان کلمات کا عادہ کرکے میں مجھتے ہیں کہ ہم اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے کہ ہمیں بزر کوں کے اقوال یا دہیں' بازاری لوگوں الشکریوں اور موام کے دوسرے طبقوں سے متاز ہیں' ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں مغفرت فداوندی مارے شامل حال رہے گی ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں مے خواہ اپنی ظاہروباطن کو منابوں سے نہ بچائیں خلامہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک صرف نیک لوگوں کے اقوال یا دکرلینا ہی مغفرت کے لئے کافی ہے۔ سابقہ محروہ کی ملرح اس محموہ کا غرور بھی دامتے ہے۔

مدیث کی تخصیل میں مشغول علماء اس فرقے کے لوگ اینے اوقات علم مدیث میں مرف کرتے ہیں ایعنی روایات نے میں زیادہ سے زیادہ احادیث جمع کرتے ہیں عالی اور غریب اَسناد طاش کرتے ہیں ان میں بعض ایے بھی باہمت ہیں جو ملکوں اماديث سنتين اكديد كدسكين ملوں محوصے ہیں اور شیورخ مدیث کی الاش میں دَر دَر کی خاک جمانے ہیں اور ان سے ہم نے فلاں می سے دوایت کی ہے ہم نے فلال می کودیکھا ہے اور ہمارے پاس ایس اوفی اوفی سندیں ہیں جو دو سرے علاء کے

یاس سیس میں ان کے خودر کی کی صور تیں ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی سے جو اپنی پشت پر تماہی لادلیں ، وہ مرف تمابوں کی ورق کردانی کرتے ہیں يعنى سنة اور نقل كردية بين مديث كم معانى محيد براوجه مين دية ان كياس مرف نقل الغاظ كى صلاحيت ب عالا كله وه یہ مان کرتے ہیں کہ ماری بخش کے لئے محض لقل کردیا ی کانی ہے۔ دو سری صورت یہ ہے کہ جب وہ مدیث کے معنی نہیں سجے تواس پر عمل کیا کریں مے ابعض معنی ہی جھے ہیں اس کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ فرض عین علم سے تارک ہیں اور فرض میں علم بیہ کہ قلب کی بیاریوں کا طریقہ علاج سیماجائے۔ اس سے بجائے وہ روایات کی تحثیراور عالى أساد جمع كرتے ميں منهك بين والا تك اس ان ميں سے كسى جزكى ضورت نيس ب- چونفى صورت يہ ب ك حديث سفت ہیں کین باع کی جو شرائط ہیں ان پر عمل نمیں کرتے۔ محض ساع ہے اگرچہ کوئی فائدہ نمیں لیکن مدیث کے اثبات تک پہنچے میں ماع كى بدى الهيت ب- اس لئے كه جب مديث كى محت ابت موجاتى ب تبات سمجاجاتا ب اور سمجنے كے بعد عمل كياجاتا ے اسے معلوم ہواکہ پہلے ماع ہے ، پر تقیم ہے ، پر حفظ ہے ، پر مل ہے ، پراس کی اشاعت ہے۔ انموں نے صرف ساع پر اكتفاكيا اور ساع بمي ايها جي حقيق نه كما جاسك بد ايها بي جيد أيك بير مني في كالمي من حاضر مو اور مديث رده عي في ماحب سونے میں مشغول ہوں اور بچہ کھیلنے میں لگا ہو ، پھر بچ کا نام سامعین کی فرست میں لکھ لیا جائے ، جب وہ بچہ بوا ہو تو شیا کی جكد سنمال اوريد دعوى كرے كد محمد عديث من جائے ابعض بالغ ماضرين مى ففلت اور ب وجبى ميں بنج سے كم نسيس موت نه مج طور پر سنتے ہیں نه توجه دیتے ہیں نه منبط و تحریر میں اہتمام کرتے ہیں اللہ مجمی باتوں میں اور مجمی لکنے میں مضغول رہے ہیں۔ اگر شی صاحب الفاظ میں تغیرا تعیف کردیں والمعیں معلوم بھی نہ ہو کید تمام باتیں فرور اور جالمیت کی ہیں مدیث کے باب ميں اصل بد ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے سے اور اس طرح يادكرے جس طرح سے محراى طرح دوايت كرے جس طرح حفظ کرے اس سے معلوم ہوا کہ روایت کی بنیاد حفظ پر ہے اور حفظ کی بنیاد ساحت پر ہے اگر رسول الله صلی الله علیہ

وسلم سے نہ من سکے تو ان محابہ سے سے جنموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو'یا ان تابعین سے سے جنموں نے صحابہ کرام سے سنی بیں۔ راوی سے کسی عد سٹ کا سنتا ایسانی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا'اس لئے دھیان سے سنتا اور سن کر حفظ کرنا اور حفظ کے مطابق اس طرح روایت کرنا ضروری ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی نہ ہواور اگر کوئی مخص اس میں مجمد تبدیلی کردے یا بیان کرنے میں کوئی غلطی کرے تو حفظ کرنے والا اس سے آگاہ ہوجائے۔

وَلاَ تَقَفُ مَالَيس لَكَ بِمِعِلْمُ (پ٥١ ر٣ آيت٣) اورجى بات كي تحد كو محقق نه بواس پر عمل مت كر

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس زمانے کے شیوخ حدیث یہ دعویٰ کریں کہ ہم فلاں مجوعہ روایات کی فلاں فلال حدیثیں فلال فلال نی سے سی ہیں اور ساعت کی ندکورہ بالا دو شرفیں نہ پائی جائیں تو ان کا دعویٰ باطل ہے ' سننے کا کم سے کم ورجہ یہ ہے کہ تمام کتاب کی ساعت کے وقت کان پوری طرح متوجہ رہیں اور جو پھے سنے یاد بھی ہو تا جائے ' اس لئے کہ اگر بالفرض اس میں کوئی تبدیلی ہوتو فوراً سامنے آجائے۔

آگر ساع کی میہ صورت جائز ہو کہ خواہ بچہ سنے 'یاغا فل' یاسویا ہواانسان' یا کمی دو سرے کام میں مشغول محض سب سننے اور پڑھنے والے سمجھے جائیں گے تو اس شیر خوار بچے اور مجنوں کو بھی حدیث کا سامع قرار دیتا چاہئے جو مجلس علم میں موجود ہو اور بالغ ہونے کے بعد بچے جائیں گے تو اس مورت کو کوئی بھی جائز نہیں ہونے کے بعد بچے سے 'اور ہوش میں آجائے کے بعد مجنوں سے لوگ روایت بھی کریں 'طالا نکہ اس صورت کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا۔ اب اگر کوئی محتا ہے اور نہ یاد کرتا ہے 'ہم کہتا ہے اور اگر کوئی محتا ہے اور نہ یاد کرتا ہے 'ہم اس سے کام سے کریہ اس سے کہ بھر بیاد کرتا ہے۔ اور اگر کوئی محتا ہی محتا ہے اور اگر کوئی محتا ہے اور اگر کوئی محتا ہے اور اگر کوئی محتر ہوتا چاہئے اور اگر کوئی محتر ہوتا چاہئے اور اگر کوئی شخص جرآت سے کام لے کریہ شیر خوار بچے کا سنتا اور سمجھتا ہے اور اگر کوئی شخص محتر ہوتا چاہئے اور اگر کوئی شیر خوار بچے اور بیٹ کے جس یہ فرق کرے کہ بید کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیر خوار بچہ سنتا ہے تو ہم کمیں گے کہ یہ فرق بھی

می نیس ہے مقد مدیث میان کرنا ہے 'نہ کہ آواز سننا 'اگر آواز سننا اہم ہے تواس نیچ کو شخ بننے کے بعد مرف یہ کمنا چاہیے کہ میں نے بلوغ کے بعد بید سا ہے کہ میں بھین میں کمی مجلس مدیث میں شریک تھا اور شخ کی آواز میری کانوں تک پہنی تھی 'لین میں یہ نہیں جانیا کہ وہ کیا کہا کر تے ہے 'اگر وہ اس طرح روایت کرے گا تواس میں کوئی شک نہیں کہ تمام علاء اے سمج کس میں کے 'لین اس سے زیادہ روایت کرنا محتج ہو آگاس لئے کہ مہم آواز دونوں تک پہنچی ہے۔ بسرمال اس طرح کا سام انتہائی جمل ہے۔

ساع کی تعریف: ساع کے باب میں اصل اصول یہ دوایت ہے ' سرکار دوعالم صلی الله طید وسلم نے ارشاد قرایا :-نفتر الله اِمْرُ اُسَمِعَ مَقَالَتِنی فَوَعَاهَا فَأَوَّاهَا كُمَّا سَيَعَهَا (ترمذی ابن ماجد- ابن مسود)

الله تعاتی اس مخض کو مرخ رد کرے جس نے میرا قول سنا اسے سنایا اسے یاد کیا اور جس طرح سناسی طرح قل کا

اکر کمی فض کے سابی نہ ہو تو وہ اس طرح کیے اوا کرسکے گاجی طرح سنا ہوئیہ فرور کی ہدترین قیم ہے اور اس میں موجودہ

زائے کے لوگ کورے ہے جالا ہیں اگر لوگ احتیاط کریں اور حلاش و محتیق ہے کام لیں تو احیں تواوہ تر شیوخ صدیف ایے بی

لوگ ملیں کے جنوں نے بچین میں خفلت کے ساتھ احادیث سنی ہوں۔ کر کیوں کہ مور تین کو جادہ منصب اور مقبولت حاصل ہے

اس لئے وہ بچارے ڈرٹے ہیں کہ کمیں اس طرح کی سخت شرائط عائد کرنے ہے ان کے حلقہ درس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد

مرح کی ایک حدیث بھی نہ نظے تو رُسوا ہوتا ہوئے گا۔ کی وجہ کہ سل انگار اور جاہ پہند محقہ تین گئی ہیں ، بلکہ کیا جب ہہ اس
طرح کی ایک حدیث بھی نہ نظے تو رُسوا ہوتا ہوئی وی کہ دیں اور الے نے کیا کہا ہے ، اگرچہ وہ اس طرح کی شرائط لگاتے ہیں لیکن اس
شرط لگائی ہے کہ آواز ہے ، خواہ یہ نہ سجمتا ہو کہ سانے والے نے کیا کہا ہے ، اگرچہ وہ اس طرح کی شرائط لگاتے ہیں لیکن اس
سلے میں ان کی رائے محتر نہیں ہے ، کیوں کہ ساتے احادث کا علم حاصل کریں پھر بھی معلوم نہیں ، اصطلاح سازی کا کام ان کے دائم افتیار ہی
میں نہیں آئ بلکہ یہ علی حاصل فقد کی ذشہ داری ہے۔ اور ہی کہ عیم شرائط تحریر کی ہیں وہ اصول فقد کے اجرین کی بیان کردہ ہیں۔
فرض بجھے یہ لوگ نہ کورہ بالا شرائط کے ساتھ احادیث کا علم حاصل کریں پھر بھی معربی ضائع کریں کے ضروریا ہوں گئ اس
معانی کی فیم سے عافل رہیں گے۔ ان علیاہ کی سجھ میں ہو بات نہیں آئی علم حدیث ہے بھی راؤ آخرے ہی محدث کی محمد سین کی محدیث ہے ہی دائے بردے کہ ایک بردگ کی محدث کی مجل میں حاضر معسودے ہی چھرے کی ایک مدیث میں جانے کائی ہوجائے ، چنانچہ دوایت ہے کہ ایک بردگ کی محدث کی مجل میں حاضر معربی ہے کہ ایک مدیث میں ہے۔

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرُوتَرْكُمُ مَالَا يَعْنِيُهِ (رَمْنَ - ابن اجد - الامرية) ادى كاملام كى في يدكروه لايني في من رك كد --

ادی عامل من مول یہ مدووں ہیں ہوں السبب السبب اللہ میں اس بہ میں اس پر عمل کروں گا ، مجرود سری من اللہ میں اس پر عمل کروں گا ، مجرود سری سنوں گا۔ میں اس بہ میں اس پر عمل کروں گا ، مجرود سری سنوں گا۔

نوی سُمَّاعُ اور لغوی : ایک فرقد ان علاء کا ہے جو نو سُمَّامی اور افعت میں مشغول ہر کرمغا لفے کا شکار ہیں اور خود کو ناجی سجھتے بیں 'وہ اپنی نجات کے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا بدار کتاب اللہ اور مدیث رسول اللہ پر ہے اور ان دونوں کا بدار علم النت اور علم نورب، ای لئے ہم ای عرب نواور افت ی باریکوں اور شعروشامی کی دقیقہ سنیوں میں صرف کرتے ہیں۔ ان ک مثال ایی ہے جینے کوئی مخص اپنی تمام مرحدت کی تھے و تحسین الماء کی در تھی اور انتظامی خوبصورتی میں مرف کردے اور پر کمان كرك كر علوم لكه كرياد ك جات بين اس لئے پہلے لكن عاصل كرنا جا ہيد- أكر اسے على موتى تووه مرف اتنا لكمنا يكتا جس سے اکمی ہوئی عبارت پڑھ سکے اس سے زیادہ سکھنا مقدار کفایت سے زیادہ ہے۔ اس طرح آگر ادیب کے پاس مقل نام ی کوئی چیز ہوتو وہ یہ سوسے کہ علی زبان ایس بی میسے تری اور مندی زبان - علی زبان کی محصل میں وقت مناکع کرنے والا ایسا میسے كونى فخف ترى اور مندى زبان سيمن من وقت ضائع كرے 'اگر ان دونوں من كوئى فرق ب تووه يد كر عربى زبان من شريعت وارد ہوئی ہے اس لیے اگر کوئی شریعت کا علم ماصل کرنے کے لئے ملی سیکھنا جائے واسے مرف ان کلمات فرید کا علم ماصل کرنا عليهي جو قرآن و مديث من وأرد موع بين اور اس قدر نوى قواعد يكه جن كالعلق تاب وسنت سے لامناي درجات تك سيكمنا أور ننون مي مرائي ماصل كرنا بيار ب- اس كى كوئي مرورت نيس ب- بعراكر كوئي هن مرف ان ننون كي تخصيل براكتفا كرے اور معانی شريعت كے علم اور ان پر عمل سے اعراض كرے توبيہ مغرورے ، بلكه اس كى مثال اليك بيد كوئي مخص اپني تمام عرحدف قرآن کے خارج کی تعلیم میں لگادے اس لئے کہ حروف سے مقصود معانی ہیں حدف برتن اور اللہ ب کی طرح ہیں اگر کوئی فخص مغراء کے ازالے کے لئے سکنجین پینے کا آرادہ کرے اور دہ برتن صاف کرتے بیٹے جائے جس میں سکنمن پین ہے اور اس کی مغائی میں لگا رہے۔ وہ مغرور جاہلوں میں شامل ہے۔ادب افت منحو اور قرأت اور مخارج حوف کی تدقیق و مختیق میں مشغول مونیوائے علاء کی مثال بھی ایس بی ہے کہ وہ ظروف و الات کو چکانے اور صاف کرنے میں لکے رہے ہیں اور جو پچھ ان ظروف میں ہے یا ان آلات سے حاصل ہو نیوالا ہے ان سے گریزال ہیں۔ ان لوگوں کو سجمنا جا میے کہ بھڑن مغز عمل ہے اور عمل کی معرفت پوست کی طرح ہے 'یہ بھی اپنے سے پہلے والے کی بدنست مغزے اور اس سے پہلے الفاظ کاستا اور انھیں یاد کرناہے 'یہ معرفت مل كى بدنست چھلكا ہے اور اپنے سے پہلے كى بدنست مغزہ اور وہ سے لغت اور نوو مرف كے مساكل كاعلم 'اور اس سے پہلے بالائی چھلکا ہے ہے حوف کے مخارج کاعلم۔

ان درجات میں سے کسی ایک درجہ کو آخری درجہ سیجے والا فریب خوردہ ہے الآیہ کہ وہ ان درجات کو اور پینچنے کی سیر میاں تصور کرے اور اس کے درجہ کے میر میاں تصور کرے اور اس کے درجہ میں کہ عمل کے مغز تک بہتی جائے۔ یہ محض اپنے قلب اور اعمال کی اصلاح اور المحسن میں کام لیتا ہے اور اعمال کی اصلاح اور المحسن آفات سے بچانے میں زندگی مرار تا ہے۔

تمام شرى عُلوم سے عمل مقصود ب الى نمام علوم اس كے فدّام بيں اور بنزلة وسائل بيں ، محض حظكے بيں ، بالا لى سطح پر وسنخ كے لئے ذينے بيں - جو قض اس مقصد تك نه بہنچ سكے وہ ناكام ہے خواہ وہ مقصد سے قريب منزل تك جا پہنچا ہو ، يا بعيد ترين منزل ميں ہو۔

کول کہ یہ علوم شریعت سے متعلق ہیں اس لئے ان علوم کی تخصیل میں معموف لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ ہم شرمی علوم حاصل کررہے ہیں اور یہ ہماری منفرت کے لئے کانی ہیں۔ جن علوم کا تعلق شریعت سے نہیں ہو تا جیسے طِب مساب و فیرو'ان کے ہارے میں یہ احتقاد نہیں ہو تاکہ ان سے ہماری منفرت ہوگی'ای لئے ایسے علوم سے شرعی غلوم کی بہ نسبت غرور بھی کم ہو تاہے۔ اس میں شک نہیں کہ تمام علوم شری محمود ہیں'لیکن بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز کا بالائی چھلکا ہیں اور بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوست کو مقصد سیجھنے والا مغرور ہے۔

فقهاء كاغرور : فن نقد كے ماہرین كاغرور دو سرے الل علم كے غرور سے بہت زيادہ ہے۔ وہ يہ تصفح بيں كه بنزگان خدا سے متعلق جو نصلے ہم كرديتے ہيں وى اللہ تعالى كے يهال ہوتے ہيں 'اس غلامتی ميں جتلا ہوكروہ لوگوں كے حقوق پامال كرتے ہيں اور طرح طرح کے حیلے برانے تراشتے ہیں مہم الفاظ کی مجے فلد تأویلیں کرتے ہیں افوا ہرے دھوکہ کھاتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں اس طرح کی غلطیاں خطاء فی الفتوی کے قبیل سے میں اور اکثرواقع ہوتی ہیں جمریہ خود ساختہ فتیہ جان بوجد کر فلط نملہ کرتے ہیں اور پھریہ سمجتے ہیں کہ جو پچھ فیملہ ہم لے کیا ہے وہی فیملہ اللہ تعالی کے یمال ہوا ہے۔ ان کے تو تات کی پچھ

الله الكافتولى يدكه أكر عورت ابنا مرمعاف كرد عقواس كاشو برالله ك يمال برى ب عالا تكديد خيال علا ب بااوقات شوہرائی ہوی کے ساتھ غلا سلوک کر آ ہے اپنی بداخلاقی ہے اس پر قبائے حیات تک کردیتا ہے اس کے وہ اس سے نجات پانے ك لخ مرمعان كري ب اكرچه اس فرمعاف كيا بي ليكن خوشي كي ساته نيس كيا الله تعالى فرا اب -فَإِنْ طِبْنَ لَكُمُ عَنْ شَنْعٌ مِنْهُ نَفُسًا فِيكُلُو فَهَوْيَنَّا مَرِينًا (ب٣٠٨ آيت ١٠)

باں آگروہ بی بیال خوشد لی ہے چھوڑدیں تم کو اس مریس کا کوئی جزوتو تم اس کو کھاؤ مزہ دار خوشکوار سجھ

اس سے معلوم ہوا کہ مرمعاف کرنے میں انس کی رضامندی شرط ہے ، محریہ ضروری نہیں کہ جو کام دل سے کیا جائے اس میں نفس کی رضامندی لمجی ہو' شاً وہ دل سے مجھنے لکوانا چاہتا ہے الیکن نفس میں ٹاپیند کرتا ہے انفس کی رضامندی بیہ ہے کہ عورت اس طرح معاف کرتی کہ کوئی دو سری ضرورت اس کے مقابلے نہ ہوتی۔ یمال اسے دوباتوں میں ترقو ہوا کہ مرمعاف کرے طلاق لے لے ایا مرباتی رکھ کرپیشان رہے اس نے اسان صورت افتیار کرتی نیہ تاوان ہے ، عورت نے اپنے ننس پر جرکیاہے ، تا ہم بیہ بات می ہے کہ دنیا کے قامنی دلوں کا حال نہیں جانے اسلنے وہ صرف عورت کے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں اور اس پر فتولی صادر كرتے ہيں أكول كه وہ عورت كرامت ظاہر سيس كرتى المن ميں ركمتى ہے جس پر علوق كو اطلاع سيس موتى الكين جب قاضى القعناة قیامت کے میدان میں فیملہ کرے گا اس وقت سے بات فائدہ نہ دے گی کہ مورت کے ظاہر میں کراہت جیس متی وہال دلول ی حالت پر فیصله مو گا۔

ای مرح کمی مخص کا مال اس کے نفس کی رضامندی کے بغیرلینا جائز نہیں ' یشلا کسی مخص سے مجمع عام میں مال مانگا جائے میں اور ذمت کے خوف اور لوگوں کی شرم سے دیدے لیکن دل میں بد خیال ہو کہ اگر جمع سے تمانی میں مال مالکا جا آ تو ہر گزند دیتا ؟ ساتھ میں وہ یہ مال جانے کی وجہ سے آزُروہ مجی ہے تو اس میں اور آوان میں کیا فرق ہے ' یماں مجی مال زیمدی لیا کیا ہے ' اور تاوان میں بھی زہرتی لیا جاتا ہے 'فرق یہ ہے کہ تاوان دینے سے انکار کرتے والے کو جسمانی انت دی جاتی ہے اور یمال موطانی تكليف بننجائي مئ ب الله ك زريك ظامري انت اور باطني تكليف من كوئي فرن نهيس ب الله ك يمال باطن مجي ظامر ب ونيا ك مكام ظامرية فيعله كرت بين انمول في توديخ والي كاعمل ديكما كالس كايد قول سناد مين في تخص مال ديا "اور فيعله كروط کہ یہ بہ میج ہے انھیں دل کی حالت کیا معلوم؟ اس طرح اگر کوئی مخص کی کواس کتے ال دیدے کہ اس کی زبان کے شریا چھل خوری سے محفوظ رہے گاتو یہ مال اس کے لئے حرام ہے معلوم ہوا کہ نئس کی رضامندی کے بغیرفیرواجب مال وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تصد آہنے پر معاہ اللہ تعالی نے الکا تصور معاف کردیا تھالیکن فریق الی سے الکا جو معالمہ تعاوہ ہاتی ركما عضرت واؤد عليه السلام نع عرض كياكه فريق ان سے ميرامعالمه كس طرح فيخ كا عم مواكد أس ابنا تصور معاف كراو وه من مرجا تما تم ہوا اے بیت المقدس کے پتمول میں آوازوں آپ نے اے بکارا 'اس نے کما میں حاضر ہوں 'اے اللہ کے ہی آپ نے جمعے بنت سے بلایا ہے افرائے کیا تھم ہے اب نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ جو برا معالمہ کیا تھا وہ معاف کردے ا اس نے معاف کردیا " آپ واپس چلے آئے " صغرت جرئیل نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنا قسور کا حوالہ بھی دیا تھا " انمول جواب دیا نہیں 'فرمایا اب محروالیں جائے قصور کا تغصیل سے ذکر مجھے 'آپ محرمحے 'اسے آواز دی اور قصور معاف کرنے کے لئے

کما'اس نے مرض کیا کہ میں نے معاف تو کردیا تھا' فربایا گرتو نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا قصور ہے'اس نے مرض کیا آپ بتلائیں؟ آپ نے اس خواب کیوں نہیں دیتا اس نے کما اے اللہ کے نہی انہیاء الی حرکتیں نہیں کرتے ' میرا اور آبکا معالمہ اللہ کے سامنے آئے گا' دہیں ہوگاہو کچھ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ اللہ کے نہی انہیاء الی حرکتی داؤری کی میں کہتے ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بعد گریے وزاری کی میمان تک کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں قیامت کے دن اس سے معاف کرادوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طیب نفس کے بغیرا کر کئی فیض خمیس کچھ بہتہ کردے تو اس سے خمیس کوئی فائدہ نمیں ہوگا اور طیب نفس کی معرفت بتلانے سے معلوم ہوا کہ معاف کرنے اور جبہ کرنے میں طیب نفس اسی وقت معترہ ہوگی جب انسان اپنے معرفت بتلانے سے ہو ترویا جائے اور خود اس کے اندر سے جبہ کرنے اور معافی کرنے کے بواحث پر ابوں 'اضطرار کی حالت میں یا کئی حیلے یا الزام سے متاقر ہو کرمعاف کرنا یا دینا معترضیں ہے۔

ای طرح فتی جلوں میں سے ایک ہے ہے کہ جب مال پر اب سال پر ابو نے کو ہو تا ہے قوشو ہراپنا مال ہوی کو ہہہ کردیتا ہے

الکہ زکوۃ نہ دینی پڑے 'فیہ ایے فیم کے بارے میں یہ فوٹی صادر کرتا ہے کہ اس کے ذینے زکوۃ واجب نہیں رہ مجمول زکوۃ کا مطالبہ

اس کی حکیت سے ذکل چکا ہے۔ لیکن ہم اس فیہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تیرا مقصد ہے کہ سلطان یا محمول زکوۃ کا مطالبہ

اس کے ذینے سے مافعا ہوگیا تب قویہ بات صحح ہے 'اس لئے کہ ان کا مطبی نظر ظاہری حکیت ہو گا اور ایہا ہوگا ہیں ہم مالدار ہوا

مردینے سے زائل ہوگئے ہے 'لیکن اگر قویہ سجمتا ہے کہ یہ فیمن قیامت میں محفوظ وامون رہے گا اور ایہا ہوگا ہیں ہمی مالدار ہوا

ہی نہ تھا'یا اس کی یہ حرکت الی ہے جیسے اس نے خرید و فرو فت کا معالمہ کیا ہو قویہ تیری کم فنی ہے 'فقہ دینی اور سرز کوۃ ہے کمال

در ہے کا ناوا قنیت ہے ۔ زکوۃ اس لئے فرض کی گئی ہے کہ آدمی کے دل سے بخل جاتا رہے 'اس لئے کہ بخل ایک مملک بھاری

ہے 'چنانچہ مدیث شریف میں تین ملکات ہیں بخل مُطاح (وہ جذبہ بخل جس کی اقباع کی جات ) کو شار کیا گیا ہے۔ (۱) مغروفہ

مورت میں شوہر کا فعل بخل کی اطاحت ہی کا نمونہ ہے 'جس چیز کو وہ اپنے لئے باعث نجات تھور کرتا ہے وہی اسکے لئے ہلاکت مورت میں شوہر کا فعل بخل کی مال کا وہ وہ نے ایک میت اور حرص پر مطلع ہے 'اس کی حرص کا عالم یہ ہے کہ اس بے وہ یہ بھتا تھا کہ اس حیل عال کہ ان چلوں سے 'وہ یہ بھتا تھا کہ اس کے وال کے طال سے اسکی مجت اور حرص پر مطلع ہے 'اس کی حرص کا عالم یہ ہے کہ اس نے ذکوۃ دینے کے خیلے ڈھویؤ لئے 'طال نکہ ان چلوں سے بخل سے نجات کی راہ مسدور ہوگئ اور ایبا اس کی جمالت اور فرور کی دور سے ہوا۔

فتہاء کے جیلوں کی ایک مثال میہ کہ اللہ تعالی نے فتیبوں اور دو سرے فادمان دین کی مصالح کے لئے بغذر حاجت مال مباح
کیا ہے "کین یہ لوگ خواہشات اور حاجات میں فرق نہیں کرتے" بلکہ جس چیز کو اپنی مخصیت کی پنجیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس اپنی ضرورت قرار دیتے ہیں اور یہ محض خرورہے" دنیا اس لئے پیدا کی مجی ہے ٹاکہ لوگ اپنی عبادت اور سلوک راوا ترت میں اس سے مدولے سکیں چیائی وین اور عبادت پر بندہ جس چیز سے اِستعانت لے وہ اس کی حاجت ہے اور اس سے زائد فضول اور شہوت مدے سکیں چیائی وین اور عبادت پر بندہ جس چیز سے اِستعانت لے وہ اس کی حاجت ہے اور اس سے زائد فضول اور شہوت م

یہ فقهاء کے غرور کی چند مثالیں ہیں' اگر ہم اس طرح کی دوسری مثالیں لکھنے بیٹے جائیں تو معینم کتابیں بھی ناکانی ہوں' یہاں یہ دو چار مثالیں بطورِ نمونہ ذکر کی گئی ہیں' تاکہ اس طرح کو دو سری مثالوں پر روشنی ڈال سکیں' استیعاب مقصود نہیں ہے کیوں کہ اس میں طوالت ہے۔

مغرورین کی دوسری قتم آرباب عبادات : مبادت گزارادر نیک اعمال کرنے والے بھی خودرے محفوظ نہیں رہے،

<sup>(</sup>١) يوردايت كاب وم البل م كزرى بـ

ان میں بھی بے شار فرقے ہیں بعض وہ ہیں جو نماز میں خود کرتے ہیں 'بعض قرآن پاک کی طاوت میں بعض ج میں 'بعض خزوات اور جماد میں اور بعض دنیا سے زہر میں۔ جو محض ہمی عمل کے طریقوں میں سے کسی طریقے پر گامزن ہے وہ خود سے خالی نہیں ہے ' سوائے متقندوں کے اور ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔

فرائض سے عافل فضائل میں مشغول: ان میں ایک مرده ان لوگوں کا ہے جو فرائض سے فغلت برتے ہیں اور فضائل و زا قل میں مشخول ہوتے ہیں ابعض اوقات یہ فضائل اعمال میں مدود سے تجاوز کرجاتے ہیں مثال کے طور پروہ مخص جس پر وضويس وسوسه غالب مو مدے جاوز كرا ہے كيال تك كدوه اس پانى سے مجى وضوكرتے موے جي ا ہے جو شريعت كى دوس باک اور فا ہر ہو ماہے ' ملکہ بعید ترین احالات الل کراہے مجاست سے قریب تصور کرماہے ' لیکن اس کا یہ وسوسہ صرف اس طمع تے امور میں ہوتا ہے 'اگر اکل طال کا معاملہ مولووہ حرمت کے قربی اظالات کو بھی بعید سجمتا ہے ' بلکہ بعض اوقات حرام محض کھاتے ہے ہی نمیں چوکا عالا تکہ اگروہ پانی کے بجائے کھاتے میں زیادہ احتیاط کرے قوصحابہ کرام کی میرت کے مشابہ ہوجائے۔ جیا کہ حضرت عراب منقول ہے کہ آپ لے ایک نعرانی حورت کے گھڑے سے پانی لے کروضو کرلیا تھا، جب کہ اس پانی میں نجاست کا اختال تھا، لیکن کھانے میں اس قدر احتیاط حتی کہ بہت ہی طال غذائیں بھی حرام میں جالا ہوئے کے خوف سے جھوڑ دية تھے۔ بعض اوگ اعداء پر پانی والے میں مدے زوادہ مبالد كرتے ميں عالا تكداس سے منع دس كياكيا ہے۔ (١) بعض اوقات اتن در تک وضو کرتے رہے ہیں کہ جماعت فوت ہوجاتی ہے 'یا نماز کاوقت ختم ہوجا باہے 'اگرچہ نماز کا وقت محی باتی رہے تب بمی وضویں شری مدودے تجاوز کرنے والا مغرورے میوں کہ وہ نماز باجامت کااول وقت کی فعیلت سے محروم رہا ہے اور اكروت ى فنيات بمى ميترا بائت بمى معور ب كول كداس فيانى بمان من إمراف كياب اوراكرامراف فيس كيات ہم مغرورے کہ اپنی عمرے لیتی لوات ایک الیم چزی محصل میں ضائع کررہا ہے جو اس کے لئے ضروری نہیں ہے اورجس میں بری مخبائش ہے الین شیطان اسے عبادت سے باز رکھنے کا اچھا طریقہ استعال کرتا ہے اکیوں کہ وہ کسی مخص کو اس وقت تک عبادت سے نمیں روک سکتا جب تک فیر مبادت کو مبادت قرار دے کراسکے دہن میں راس نہ کردے۔ پہلے اس نے وضو کو عبادت قرار دیا ، پر نماز یا جماعت یا اول وقت کی نمازے ما قل کرویا ، یہ شیطان کی چالیں ہیں جن سے وہ اللہ کے بندد کو مراہ کر آ ہے اور غرور میں جتلا کر تاہ۔

نیت میں وساوس کاشکار : ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نمازی نیت میں وسوسوں کا شکار ہوجاتے ہیں 'شیطان انھیں اس وقت تک پریشان کرتا ہے جب تک جماحت فوت نہ ہوجائے اور نماز کا وقت ختم نہ ہوجائے ہیں جو بھی کے بین بھی سے تردو پیدا کرتا رہتا ہے کہ آیا ہماری نیت مجے ہوئی ہے یا نہیں بعض اوقات تحبیر میں وسوسہ وال رہتا ہے اور وہ شدستوا متبیا کی بناوی تحبیر کا میڈ تک بدلنے پر مجود ہوجاتے ہیں 'یہ عمل نمازی ابتدا میں ہوتا ہے لیکن فعلت پوری نماز پر محیط رہتی ہے۔ فماز میں ول حاضر نہیں رہتا لیکن احتیاط سے فریب کھاجاتے ہیں اور یہ کمان کرتے ہیں کہ انموں نے نمازی ابتدا و میں وجد میں کرتے ہیں کہ انہوں سے متاز ہیں 'اس لئے اللہ کے زویک مجاب کا اجر ضور سے گا'اور اپنی اس جدوجہد کی بنا سے بھر ہیں۔
پر اور اس احتیاط کی وجہ سے عام اوگوں سے متاز ہیں 'اس لئے اللہ کے زویک مجی ان سے بھر ہیں۔

خارج حوف میں وسوسہ : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو سورہ فاتحہ اور دو مرے اُزکار کے حوف کے مخارج سے اداکر نے میں وسوے کا شکار میں معتد الغاظ مناور ملاء کے فرق اور حوف کو ان کے مخارج سے اداکر نے میں میں اور حوف کو ان کے مخارج سے اداکر نے میں میں ا

<sup>(</sup>١) وضويس اسراف كى ممانعت ترزى اور اين ماجي موجوع ارادى ألي اين كعب ين-

قراًت قرآن میں غفلت کرنے والے ؛ ایک کروہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کی طاوت میں ففلت کرتے ہیں اس قدر جیز پر بھتے ہیں کہ سنے والا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پا یا کھاس ہی کا شخ چلے جاتے ہیں ' بعض لوگ دن اور رات میں پورا قرآن ختم کرلیتے ہیں ' بعض لوگوں کی زبان پر قرآن کی آیات جاری ہوتی ہیں اور دل مخلف خواجشات اور خیالات کا مرکز بنا رہتا ہے ' یہ لوگ معانی قرآن میں خور نہیں کرتے کہ کچھ دل میں زجرو تو نی اور وصط و نصیصت کا اثر ہو ' اللہ تعالی کے اوا مرو نوابی سے واقف ہوں اور ان خیالات سے بھٹا کا دو ہو ان کے نفوس کی ہاگ معاصی کی طرف موثر دیتے ہیں اور جبرت انگیز آیات سے جرت ہا گوئی اور وہ مقاصد حاصل کریں جو ہم نے طاوت قرآن کے باب میں بیان کے ہیں۔ یہ لوگ اسی فلط فتی کی وجہ سے مشہور ہیں کہ قرآن کریم اس کے نازل ہوا ہے کہ زبانیں اس کا ورد کرتی رہیں خواہ مین سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ ان کی مثال اس فلام کی ہی ہے اس کے آقائے خط کھا ہو اور اس میں ہی جہ باقوں کا عظم دیا ہو اور اس کی اعاد و تحرار کرتا رہ وہ فلام خط پر فور کرتے اور اس کے مشمون پر عمل کرنے کی بجائے اس کی عبارت یاد کرلے اور اس کا اعادہ و تحرار کرتا رہ بے ' کا جربے یہ فلام اپنے ' آقاکا نافرمان کے بیاس کے آقائے دیں اور مشکن سے مقدم میں بھول ہو اور اس کی عبارت یاد کرلے اور اس کا اعادہ و تحرار کرتا رہ بی نظام اپنے ' آقاکا نافرمان کے بیات کہ قرآن کریم محض طاوت اور نفرہ سرائی کے گئا تا فرمان ہو ہو اس کے کہ یاد رہے ' حفظ سے مقدم معنی پر فور کرتا ہے اور مسین سے مراد یہ بیاس پر عمل کیا جائے اور اس سے فائرہ افرایا جائے۔

بعض او قات قاری خوش آواز ہو آ ہے اور حوف کی اوالیکی میح کرتا ہے تو شنے والا طاوت میں لذّت پا آ ہے اور یہ سمحتا ہے کہ یہ مناجات النی کی لذّت ہے 'اگر کوئی فخص اسی کہ یہ مناجات النی کی لذّت ہے 'اگر کوئی فخص اسی آواز میں کوئی شعر پڑھے گایا کوئی دو سرا کلام پڑھے گا تب بھی کی لذّت محسوس ہوگی۔ اس کے مفالطے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ول میں تام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں جو لذّت پارہا ہوں وہ قرآن کریم کی الفاظ و معانی کی لذّت ہے یا آواز کی۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لیتا تواس فریب کا شکار نہ ہو تا۔

فریب خوردہ روزہ دار : بدلوگ اپنے روزوں کی بنا پر مفالے میں جٹلا ہوجاتے ہیں ان میں سے بعض صائم الدّ ہر بن جاتے ہیں اور ابعض سائم الدّ ہر بن جاتے ہیں اور ابعض سال کے اہم ترین دنوں میں روزہ رکھنے کا معمول بنا لیتے ہیں 'لین وہ روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کو فیبت سے 'اپنے والی کو رہا سے اور اپنے بھموں کو حرام کھانے پینے سے محفوظ نہیں رکھ پاتے رات دن لغو اور فضول محفوظ میں معفول ہیں ' محکمتے ہیں کہ ہم خبر ہیں' حالا تکہ وہ فرائض و ترک فیبت' و ترک رہاء اور ترک حرام سے عافل ہیں اور نوافل میں معفول ہیں' الی صورت میں نوافل کی تولیت کی کیا توقع رکھتے ہیں۔

محبّاج كرام كامغالط : ايك كروه ان لوكوں كا ب جو ج كرك فرور ميں يوجاتے ہيں عالا تكه جب وہ ج كے لئے رفت ِسفر

باندھتے ہیں تو نہ لوگوں کے حقوق اواکرتے ہیں نہ ان کے قرض کھاتے ہیں 'نہ ماں پاپ اجازت لیتے ہیں اور نہ طال زاورہ لے کرچلتے ہیں اور بھی جے اواکر نے بعد یہ صورت افتیار کرتے ہیں 'کرسٹر کے دورانِ قماز اور فرائع ضائع کرتے ہیں 'کڑوں اور جسموں کی طمارت کا خیال نہیں رکھتے مصارف سٹر کے لئے دو سروں کے دست گر دہ جے ہیں اور ان سے بطور فیکس موہدے ہیں اور راہ کرتے ہیں 'واستے ہیں فحق حرکات اور لڑائی جھڑے ہے اور لڑائی جھڑے سے بھی اجتاب نہیں کرتے 'بعض لوگ حرام موہد لے کرچلتے ہیں اور راہ میں رفقائے سٹر کو دیتے دہ جے ہیں 'مقعد نام و نمود اور فسرت ہوتی ہے 'ایسے لوگوں پر دوگناہ ہیں ایک حرام مال جمع کرنے کا اور دو سرا ریاء کا 'پہلے تو انموں نے غلط ذرائع سے مال پردا کیا 'کھر حرام مواقع میں خرچ کیا۔ جب یہ لوگ اپنے سٹر چے سے واپس آتے ہیں تو راپ آتے ہیں تو ان نے مور ہو نے کے بجائے اطلاق ذمید سے طوث ہوتے ہیں۔ ج جیسی اہم خرین عبادت کے ذریعے وہ اپ آتے وہ ان کے قلوب نورائنی سے منور ہونے کے بجائے اطلاق ذمید سے طوث ہوتے ہیں۔ ج جیسی اہم خرین واور دوشن دل لے کرواپس آتے وہ سے ان ندموم اوصاف کا ازالہ نہیں کہا تھ اور اس خوش می کا شکار رہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ اور دوشن دل لے کرواپس آتے ہیں۔ یہ مرت کم خالطہ نہیں تواور کیا ہے؟۔

مبلغین کا فریب: ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو احتساب کی ذمتہ داری قبول کرتے ہیں 'بکہ اس منقب کو آزخود اختیار کرلیے ہیں 'لوگوں کو امریالمسروف اور نبی عن الممکز کرتے ہیں 'مگراپ فنس سے ففلت برتے ہیں 'جب کمی کو نیک کام کی ہوایت کرتے ہیں تو اپنا رُوتیہ سخت اور اجب دُور کسی براتی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اپنا رُوتی مخض اعتراض کر بیٹمتا ہے تو ضعے سے کہتے ہیں ہم مجتسب ہیں تھے ہم پر اعتراض کرنے کی جرآت کیے ہوئی لوگوں کو مجدول میں جمع کرتے ہیں اور اگر کوئی مخض کی وجہ سے در میں پہنچا ہے تو اس پر شدید کلتہ چینی کرتے ہیں اور اگر کوئی مخض کی وجہ سے در میں پہنچا ہے تو اس پر شدید کلتہ چینی کرتے ہیں اور اسے ہوف الامت بناتے ہیں مقصد صرف میہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے اپنی ریاست کا مظاہرہ کر سکیں۔ بعض لوگ مجد کی خدمت اپ ذیتے لے لیت بین اور اگر کوئی مخض اپنی ریاست کا مظاہرہ کر سکیں۔ بعض لوگ مجد کی خدمت اپ ذیتے ہیں اور اگر کوئی مخض اپنی میں اور میہ بچھے ہیں کہ اسے ہماراحتی کیوں لیا اور ہمارے کام میں مداخلت کیوں گئر میں ادام بن جاتے ہیں 'مقصد یہ نہیں ہو تا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کر تواب حاصل کریں بلکہ اپنے آپ کو امام صاحب کملانا چاہے ہیں۔ اس اسے لئے آگر کوئی اور مخص آگری ور میں جاتے ہیں 'مقصد یہ نہیں ہو تا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کر قواب حاصل کریں بلکہ اپنے آپ کو امام صاحب کملانا چاہے ہیں۔ اس لئے آگر کوئی اور مخص آگریں ہو جاتے تو ان میں بروے جو اورہ علم اور تقویٰ میں ان سے قائن ہی کوں نہ ہو۔ ہیں۔ اس لئے آگر کوئی اور مخص آگریں جاتے ہیں 'مقصد یہ نہیں ہو تا کے تو اس میں خوادہ علم اور تقویٰ میں ان سے قائن ہی کوں نہ ہو۔

 اور ان پر بھروسا کرتا ہے 'وہ مغرور ہے ' مداخل آفات پر احیاء العلوم کے مخلف ابواب میں کانی تفصیلی روشنی ڈالی جا پھی ہے ' نماز کی آفات زنماز کے باب میں ' روزے کی آفات روزے کے باب میں ' ج کی آفات ج کے باب میں اور حلاوت قرآن کی آفات حلاوت قرآن کے باب میں ذکور ہیں ' یمال تفصیل مقصود نہیں ہے ' جو کچھ گزشتہ صفحات میں لکھا گیا ہے ان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

زايدين ونياد ايك كروه ان لوكول كام ومال من زايد اورلباس غذا اور مسكن من اوني درجات ير قانع بين بكد بعض «زباد» مساجد کو ابنا فعکانہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سمجتے ہیں کہ اس عمل ہے ہمیں دہر کا اعلی مرجد س کیا ہے اگرچہ وہ اپنے ظاہری اعمال سے زاہد نظر آتے ہیں کیکن ان تے دل ریاست اور جاہ کی طرف ماکل رہے ہیں۔ جاہ جس طرح علم سے حاصل ہوتی ہے وعظ سے ملت باس طرح زہرہے بھی ملت ہے۔ انموں نے مال چھوڑ کرزمد اختیار کیا ہے جو مال سے زیادہ مملک ہے۔ اگریہ جاہ حاصل نہ كريًا مال كے ليتا توبيداس كى سلامتى كے لئے زيادہ بستر ہو تا۔ يہ لوگ اس لئے مغرور بیں كہ دہ اپنے آپ كو زاہد في الدنيا سجھتے ہیں ا حالا نکه انھیں دنیا کا مفہوم معلوم نہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ لذات کی انتها جاہ و ریاست پر ہوتی ہے اور اس میں رخبت رکھنے والے کے لئے منافق عامد مظلم ریا کار اور تمام اخلاق خبید سے متصف ہونا ضوری ہے۔ بعض اوقات ریاست ترک کدیے ہیں 'اور کوشہ نشنی اور خلوت افتیار کرلیتے ہیں' اس کے باوجود فریب میں جٹلا رہتے ہیں کیوں کہ اس صورت میں وہ مال واروں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مفتکو وغیرہ میں مخی برتے ہیں انمیں حقیر سجمتے ہیں اور اپنے متعلق اجمے خیالات ر کھتے ہیں 'اپنے اعمال پر اعجاب کرتے ہیں ' حالا تکہ کوئی خبیث وصف ایسا نہیں ہو تا جس سے ان کا دل خالی ہو آگر چہ انھیں اس کا علم نہیں ہو یا۔ اگر کوئی محض انھیں مال ہدیہ کرتا ہے تو اس خوف سے نہیں لینے کہ کمیں ان کے زید کا بحرم نہ کمل جائے اور اگر دين والابيك كديد مال طالب ميرى مت افرائي كے لئے ظاہريس لے لين حمالي من واپس كرونا واس را ماده نس موت، كول كراتمس لوكول كي ذهب كاخوف رماتا بي لوك لوكول كي تعريف كے خواہمند ميں العريف دنيا كى لذيذ ترين شيخ بيك دير اور ترك دنیا اختیار كرتے كے بادجود بت سے لوگ مالداروں كى تعليم كرتے ہيں اور اخميس فقيروں پر مقدم ركھتے ہيں اپ مردين اور تعریف کرتے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے سامنے کمی دوسرے زاہد کی تعریف كرے-ية تمام باتي فروري شيطاني دهوكاين بم اس الله كى بناه ما تكتے بي-

بعض واعضاء کے اعمال میں انتمائی تشد برتے ہیں 'یماں تک کے دن و رات میں شاقی ایک ہڑار رکھت پڑھ لیے ہیں 'کین اس پوری مزت میں ان کے ول میں خیال نہیں آنا کہ قلب کی گرانی کریں 'اسے ریا کبر 'عجب اور دو سری ملات ہے بچائیں 'و ان امراض کو مملک نہیں بچھے اور اگر مملک بچھے بھی ہیں تواہے نفس کو ان سے خالی تصور کرتے ہیں اور اگر بھی یہ گمان ہو آ ہے کہ ان کے دل میں یہ مملک بھاریاں موجود ہیں قوساتھ ہے دہ ہم اپنے خالم ہی امتا ہے کہ ہم اپنے خالم ہی اور اگر بھی مواخذہ کا خیال آنا بھی ہے تو یہ سوچ کر مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہمارے قلب کے احوال پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بھی مواخذہ کا خیال آنا بھی ہے تو ہے سوچ کر مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہمارے خالم ہی اعمال نکیوں کا پڑوا ہماری کردیں گے 'یہ سب فریب خوردہ ذہنوں کے تو ہمات ہیں 'حقیقت یہ بیکہ مثلی کا ذرہ بھر تقویٰ اور ہوشیاری لیے بھر کی ہوشیاری لیے بھر کی ہوشیاری لیے بھر کی ہوشیاری لیے بھر کی ہوئی تو بھر ہی ہوئی تو خوشی سے بچولے نہیں ساتے 'ان کی جموئی تو لیف کو بچھے ہیں ' ہوشیاری لیے بھر ور اور بوسے جا آپ ہا در ہی اور اور ہیں ہو خوشی سے بچولے نہیں ساتے 'ان کی جموئی تو لیف کو بچھے ہیں کہ اور سے ان کا فرور اور بوسے جا آپ ہا در یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کی جمدوثان اس امری دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نود کی بھر ساتے کہ اس طرح کے خیالات ان کی جمالت کا آئینہ دار ہیں اور آگی باطنی خبات کا آئینہ دار ہیں اور آگی باطنی خبات کا آئینہ دار ہیں اور آگی باطنی خبات کا آئیت دار ہیں اور آگی ہو سے کہ کو سے کہ سے اس کی دیا گور کی سے کہ اس طرح کے خیالات ان کی جو سے بیاں کر سے کی خبال کی دیا گور کی سے کہ بھر اس کی دیا گور کی سے کی سے دیا گور کی سے کر سے کی سے کر سے کی سے کی سے کر سے کر سے کی سے کر سے کی سے کر سے کی سے کر سے کی سے کی سے کر سے کر سے کی سے کر سے کر سے کی سے کر سے کر سے کر سے کر سے کی سے کر

نوافل کے حریص : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نوافل پر حریص ہوتے ہیں اور فرائض کو زیادہ اہمیت میں دیے

چاشت اِشراق اور تھری نماندں سے انھیں جس قدرخوشی اور لذت حاصل ہوتی ہے فرض نماندں سے نہیں ملت ہی وجہ ہے کہ وہ اول وقت اوا کرنے کی طرف سبقت نہیں کرتے اور سرکار ود عالم صلی علیہ وسلم کی یہ صدیث قدسی فراموش کردیتے ہیں ہے۔

ید لوگ اس امرے واقف نمیں ہوتے کہ خرکے کاموں میں ترتیب ترک کرنا بھی ذموم ہے بٹال کہ طور پر ابعض مرجہ ایک مخص پر دو فرض معین ہوتے ہیں ایک جا ہا رہتا ہے دو سرا نسیں جا آیا دد نظلیں ہوتی ہیں کہ ایک ایک وقت تک ہوجا ہا ہے اور ا يك كے وقت من مخوائش رہتی ہے۔ اب اكروہ ان دو فرضوں يا دو نفليس ميں ترتيب كى رعايت نہ كرے تومغالطے ميں برے كا اس کی بے شار تظاریں کول کہ معسیت بھی فاہرے اور طاحت بھی فاہرے مم آگر ہے تو یہ امرکہ کن طاعات کو کن طاعات پر فوقیت دی جائے جیسے فرائض کو نوا فل پر فوقیت دینا ، فروض عین کو فروض کفایہ پر ترجیح دینا اور ان فروض کفایہ کوجن کی ادائیکی صرف اس کے ذیتے ہوان فروض کالیہ پر مقدم کرنا جنس دو سرے ادا کرسکتے ہیں ، فروض میں میں بھی جو آہم تر ہے اے ترج دے محروہ فرض اداکرے جواس کی بدنست م ہے اقعا ہونے والے عمل کواس عمل سے پہلے اداکرے جس کی قعاء نہ ہو۔ الله العامل الله ما الله ملي المراكب المواكب المراكب الله ملي الله ملي وسلم الله ملي الله ملي الله مليد وسلم ے دریافت کیا کہ میں کس سے سلوک واحسان کا معاملہ کروں اپ نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے عرض کیا پر کس سے؟ آپ نے فرایا اپنی اسے اس نے مرض کیا ہر کس ہے؟ آپ نے فرایا اپنی اسے اس نے مرض کیا ہر کس ہے؟ آپ نے فرایا است باب سے اس نے عرض کیا محرص سے؟ آپ نے فرای ادنا اے فادنا اے جوسب سے قریب ہو اس کے بعد وہ جو دو سرول سے قریب ہو (ترمزی عام م بنزابن علیم من ابیہ جدہ) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کا آغاز اس سے ہوگا جو قریب تر ہوا أكرود قريب ايك جكه موتواس مخص كوترجي موكى جوزياده ضرورت مندمواوراكر ضرورت مين دونول برابرمون توزياده مثقي كومقدم كياجائے گا۔ جو محض اپنا مال والدين كے نفطة ميں خرج نسيں كر آاور جج كرتا ہے توبيہ مغرورہے اسے والدين كے حق كو جج كی ادا یکی پر مقدم کرنا چاہیے ای طرح اگر ایک مخص نے کس سے کوئی وعدہ کرد کھا ہے اور ایفائے وعدہ کے وقت جعد کا وقت کا قریب آئیا توجعہ کو ترج دیائے گی کوں کہ جعد فوت ہوسکا ہے 'ایسے وقت میں ایفائے وعدہ میں مشخول ہونا معصیت ہے 'اگرچہ دہ فی نفسہ اطاعت ہے۔ ای طرح آکر کسی کے کیڑے پر مجاست لگ جائے اور وہ اس نجاست کی بنا پر اپنے محمروالوں کو برا کہنے گئے توبہ غلط ہے ، کیوں کہ محروالوں کو ایڈا پنچانا ہی برا ہے اور کروں پر نجاست لکتا ہی برا ہے ، عمرایذاء کی برائی سے بچنا مجاست کی برائی سے بنچنے کی بہ نبیت زیادہ ضروری ہے اس طرح کی بے شار مثالیں ہیں جن میں ایک معصیت اور آیک اطاعت کا تلائل ہو'یا ایک اطاعت دو مری اطاعت کے مزاح ہو الین ان میں ترتیب کی رعایت ند کرنا مغالط ہے اور یہ مغالطہ حدورجہ دیا ہے میوں کہ آدی یہ سجمتا ہے کہ میں اطاعت کردہا ہوں یہ نہیں سجمتا کہ فلاں اطاعت پر ترجے دیدے کی وجہ سے یہ اطاعت معصیت بن

جس مخص کے ذیتے ظاہری اور باطنی طاعات کی اوا یکی اور معاصی سے ابتناب کا کام باتی ہے اس کے لئے فقہ کے اختلافی فراہب میں مشغول نہ ہونا 'اس قاعدے کی روسے ضروری ہے 'کیوں کہ فقہ سے ان مسائل کا علم مقصود ہے جن سے دو سروں کا کام نظے 'اس لئے مسائل کا پہلے جاننا ضروری ہے جو اس کے ول کے لئے مغید ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب جاہ 'لڈت اقدار اور ہم معموں پر تنوق کا نشر انسان کو اند حاکر دیتا ہے 'اس لئے وہ مغالعے میں پڑجا تاہے 'عمل کرتا ہے اور یہ سمحتا ہے کہ میں ایک نمایت اہم دی فریضے میں مشغول ہوں 'عالا کہ وہ اسپنے اعمال تاسے سیاہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔

مخرورین کی تیسری قسم متعوفین: صوفیوں پر مغالمے اور فریب زیادہ قالب رہ جی بیں ان میں بھی بہت ہے کروہ اور فرقے بیں۔ ایک کروہ وہ ہمارے زمانے کے صوفیاء کا ہے ' یہ لوگ لباس 'ویت ' الفاظ ' آواب ' مراسم اور اصطلاحات میں بچ صوفیوں کا اسوہ افتیار کرلیتے ہیں اور فلابری احوال میں بھی ان کی تعلید کرتے ہیں مثل ساتھ بیٹے رہے ہیں ' فسٹری سالسیں بھرتے ہیں ' اس می کی طرح وضو میں کرتے ہیں اور فیاریہ کو بیں ' اراکرتے ہیں ' جائے کما ذول پر دریے تک سر محکائے بیٹھے رہے ہیں ' فسٹری سالسیں بھرتے ہیں ' مرحم آواز میں مختلو کرتے ہیں ' فرونیکہ صوفیائے صادقین کے تمام طور طربیقے اپنالیتے ہیں اور پھریہ گئے ہیں کہ ہم بھی صوفی بن کے ' طالا تکہ نہ صوفیوں کی محققت کرتے ہیں ' نہ دلوں کی منازل سے ' خالا تکہ نہ صوفیوں کی محققت کرتے ہیں ' نہ دلوں کی منازل سے بھری نہ فور کروں کی خاک جیا نہ ہو ان کی حالات کرتے ہیں ' اگر وہ ان کما ان کا حق بھی کہ وجائیں ہے بھی ان کے اور نہ ان کی حال میں مشقت افحائی ہے۔ کما منازل سے بحس دونوں کے دروں کی خاک چھائی ہے اور نہ ان کی حال میں مشقت افحائی ہے۔ کما منازل سے بحس کہ خور ام مال پر کرتے رہے ' بدب کہ نہ انحوں نے صوفیوں کے دروں کی خاک چھائی ہے اور نہ ان کی حال میں مشا کھت نہیں کہ جائی سے اور نہ ان کی حالے جان دیے تنام اور کی خاک جو بھی گیا ہوں دروں کی آبروں کی منازل سے بھرائی کی حد کرنا ان کا مزاج رہا ہو' بنی مخالفت بداشت نہیں کرتے ' دو سروں کی آبروری میں مضا کھتہ نہیں کرتے وار میں کہ کرنے میں مضا کھتہ نہیں کرتے ' دو سروں کی آبروری میں مضا کھتہ نہیں کرتے اور کو صوفی کہا ہو کہا تہ ہو۔ ان کا حق ہے۔

خوش ما آق صوفی : ایک گروہ ان صوفوں کا ہے جو خود میں ان سے بھی بدتہ ہیں۔ وہ صوفی تو کملانا چاہتے ہیں لیکن ان کا کوئی طرفتہ اپنانا بھی نہیں چاہتے کیوں کہ صوفی سادہ لباس پہنتے ہیں اس لئے وہ باول ناخواستہ رہے و حریر کے لباس تو چھوڑ ہیئے لیکن ایسے لباس پہننے کے جن پر تکین فض و نگار ہوں ' یہ کپڑے رہٹی نہیں ہوتے لیکن اپی وضع کے اعتبارے رہٹی کپڑوں سے زیادہ لیتی ہوتے ہیں ' بعض لوگ اپنے کپڑے رنگ لیتے آگہ میل کی وجہ سے افھیں بار بارد حونا پڑے ' اگرچہ کپڑوں پر پوئد لگاتے ہیں ' گئن این کی لیکن ان کے پوئد لگاتے ہیں نہا کپڑا بھی ان کی لیکن ان کے پوئد استے سیلتے سے لگاتے ہیں نہا کپڑا بھی ان کی نفاست ' خوبصورتی اور قیست کا مقابلہ نہیں کہا گا۔ ان کے خود کی کوئی انتنا نہیں ہے یہ لوگ حمدہ کپڑے پہنتے ہیں' لذیذ کھائے میں نہا خوبصورتی اور قیست کا مقابلہ نہیں کہا گا۔ ان کے خود کی کوئی انتنا نہیں ہے یہ لوگ حمدہ کپڑے پہنتے ہیں' لذیذ کھائے ہیں ' عالم حاکموں اور بادشا ہوں کے مطابا قبول کرتے ہیں' باطنی معاصی تو کیا خلا ہری گنا ہوں

ے ہی نیں بچے اور پر ہی صوفی کملاتے ہیں اور اپ متعلق اچھا کمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا شرخود انمی تک محدود رہتا' بلکہ علاق میں ہیں متعلق ایم انتخار میں ہی متعدّی ہو تا ہے ، جو ان کی افتداء فتم ہو جا تا ہے جو افتداء فتیں کرتا صوفیوں پر سے اسکا اعتقاد فتم ہو جا تا ہے اور یہ سیمتنا کہ تمام صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں' وہ تادانسٹ کی میں سچے صوفیوں کو بھی ہونب تقید بنا دیتا ہے' یہ سب پھو ان بریاطن لوگوں کی نوست اور شرمے جنموں نے صادقین سے قشتہ افتیار کیا۔

آیک کروہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نغموں کو صرف رزق کے معاملے میں نگ کرتے ہیں ' فالص طلال غذا کی جبتو میں اس قدر منہ کہ ہوتے ہیں کہ قلب اور اصفاء کے اعمال کا دھیان ہی نہیں رہتا ' بعض ایسے بھی ہیں جو صرف کھانے پینے اور رہنے ک معاملات میں طلال کے پہلو پر نظرر کھتے ہیں ' اور باقی معاملات میں آزاد رہنچ ہیں۔ ان بے چاروں کو معلوم نمیں کہ اللہ اپنے بندے سے صرف طلال کا طالب نہیں ہے ' اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم حرام میں جتما رہو ' اور اعمال خیر کرتے رہو ' وہ آگر راضی ہو تا ہے تو صرف اس بات پر کہ تم تمام اَوا مربر عمل کو ' اور تمام نواہی سے رکو۔ جو قض سے سمجھتا ہیکہ بعض امور نجات کی لئے کانی ہیں

وه مغرور ہے۔

ایک اور کروہ ہے 'جوخوش اخلاقی تواضع اور عالی ظرفی کا یدی ہے 'اور صوفیوں کی خدمت ہر کریت نظر آ آ ہے 'اس کروہ کے افراد اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بلا کر خانقا ہوں میں جا پڑتے ہیں اور صوفیوں کی خدمت ہوہ کردیتے ہیں 'لیکن دل سے خدمت نہیں کرتے بلکہ بنگلف کرتے ہیں 'مقصد مال اور جاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو آ۔ بظا ہر خادم ہیں 'لیکن دل میں مخدم بنے کی آر ذو ہے 'ویکھنے میں غریب صوفیوں کو فقع ہی چاتے ہیں 'اور حقیقت میں اپنی ذات کو قائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھران صوفیوں کی خدمت کے لئے جو مال جمع کرتے ہیں ان میں طال و حرام کی کوئی تیز نہیں کرتے 'مشبعین کی قدر اور نواہ ہو 'بعض لوگ بادشا ہوں کا دیا ہو آ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے 'اور خدمت کے نام پر کمایا جائے 'مشبعین کی قدر اور نواہ ہو 'بعض لوگ بادشا ہوں کا دیا ہوا مال صوفیوں کو کھلادیتے ہیں 'یا ج کے داستے میں ان پر خرچ کردیتے ہیں 'کتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لئے خدمت کررہے ہیں جوا مال صوفیوں کو کھلادیتے ہیں' یا ج کے داستے میں ان پر خرچ کردیتے ہیں' کتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لئے خدمت کررہے ہیں طالا تکہ اس تمام جدوجمد کا باحث ریا اور شرت ہے 'میں وجہ ہے کہ وہ اس خدمت کے علاوہ کوئی دو سرا اچھا عمل نہیں کرتے 'نہ خالم سے سے خال مال راو خدا میں خرچ کرنے والا ایسا ہے جیے کوئی محض میج بنوائے اور اس پر پا خانہ لیپ دے اور یہ وہ کہ میرامقصد حسن تغیر ہے۔

ان میں ایک گروہ وہ ہے جو بطا ہر مجاہدے 'تمذیب اخلاق 'تزکیۃ نفس میں مشغول ہے 'اور نفس کے عیوب کا کمرائی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے 'کیکن وہ ان عیوب کا عمال سے ازالہ نہیں کرتا ہلکہ ان کی تعداد دیکتا ہے 'ان عیوب کی آفات تلاش کرتا ہے 'اور ان سے نیچنے کے طریقے ڈھونڈ تا ہے۔ مثلاً کتا ہے نفس میں فلال عیب ہے 'اس عیب سے غافل ہونا بھی عیب ہے 'اور اس عیب ک طرف کمتفت ہونا بھی حیب ہے'اسطرح کی مسلسل اور منطق تقریروں میں وہ اپنے قیتی اوقات ضائع کرتا ہے۔ جو ہخس زندگی بحر حیوب کی طاش میں سرگرداں رہے اور ان کے طلاح کے طریقے طاش کرتا رہے وہ ایبا ہے جیسے حمر بحرج کے مسائل پر بحث کرتارہے اور ج کے لئے حملی قدم نہ افھائے طاہرہے ایبا مخص کبمی ج نہ کرسکے گا'البتہ ج کے مسائل سے ضرور واقف موجائے گا۔

ایک اور فرقہ ہے جو ان تمام فرقوں سے سبقت لے کیا ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جنموں نے راوسلوک پر قدم رکھا' آ کے بدھے 'اللہ نے ان کے مجاہدات قبول کے اور ان پر معرفت کے دروازے کھول دیے 'جب انموں نے مباویات معرفت کی فوشبو سو تکمی تو خوقی سے بدمست ہو گئے 'اکویہ جرت آ گئیز خوشبو اس قدر انھی گئی کہ سب بچھ چھوڑ کرائ کے ہو کر رہ گئے 'ہروقت اس کاخیال ذہن میں رہنے لگا۔ ہی موضوع بحث بن گیا' فور و فکر کی تمام قت اس کے لئے وقف ہو کر رہ گئی کہ یہ کماں سے آئی ہے 'کس طرح آئی ہے 'اس خوشبو سے ہو مست ہو جانا اور اس کو سب بچھ آئی ہے 'اس خوشبو سے کون لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ کون محروم رہنے ہیں؟ اس خوشبو سے ہدمست ہو جانا اور اس کو سب بچھ کوئی انتا نہیں ہے۔ اگر ہر جو بے پر سالک طریقت اس طرح رُئے گئے تو منزل تک کسفرح بہتے گا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی محمد بادشاہ سے مطنے کے لئے چلے 'اور قعرشای کے ہیوئی میدان میں واقع خوبصورت بہتے اور ان با خبچوں کے دل آویز منا عمر میں انتا محود کو بادشاہ سے مطنے کا وقت بی ختم ہو جائے۔

آگی کروہ اور ب اس کے افراد ما قبل کے تمام کروہوں ہے آگے ہیں اور بیش آیہ لوگ راوسلوک میں دور تک قدم برحاتے ہیں ارائے میں ان پر آنوار کا نزول ہو تا ہے انمیں تجائب نظر آتے ہیں اور بیش قیت مطایا ملتے ہیں لیکن وہ ان کی طرف ذرا النفات نہیں کرتے ہیں ان پر آنوار کا نزول ہوتے ہیں 'نہ توقف کرتے ہیں 'بلکہ آگے برجتے رہے ہیں یماں تک کہ حنول مقصود کے قریب بی جاتے ہیں اور قرب اللی کی صدود چھولیتے ہیں کہ ایک المیس یہ خیال آتا ہے کہ ہم حنول مقصود تک بی چھے ہیں اس کے آئے بوحنا ترک کردیتے ہیں اور فلط فنی میں جلا ہوجاتے ہیں۔ نور اللی کے شروے ہیں 'جب سالک ان پردول میں سے کے آگے بوحنا ترک کردیتے ہیں اور فلط فنی میں جلا ہوجاتے ہیں۔ نور اللی کے شروے ہیں 'جب سالک ان پردول میں سے کسی آیک بوحن تک پنچا ہے تو اس کو آخری پردہ سمجھتا ہے اور اپنے آبکو فدا رسیدہ سمجھ لیتا ہے۔ حضرت ایراہم علیہ السلام کے اس قول میں جس کی حکایت قرآن کر بم میں کی ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فَلَمَّاجَنَّ عَلَيُهُ اللَّيُلُ رُأَىٰ كُوْكَبا قَالَ هٰذَارَبِّي (پدر۵ آیت۲۷) پرجبرات کی تاری ان پر مجامی و انموں نے ایک تارہ دیکما آپ نے فرایا یہ میرارب ہے۔

اس آیت میں کو کب سے مرادیہ روش اجمام (ستارے) نہیں ہیں۔اس لئے کہ ستارے و حضرت ابراہیم علیہ السلام بھین میں ہمی دیکھا کرتے تھے اور سیحتے تھے کہ یہ معبود نہیں ہیں 'یہ تو بہت سے ہیں ایک ہو تا تب بھی یہ غلط فنی ہو سکتی تھی ' جابل گؤار بھی یہ بات جانے ہیں کہ کو اکب معبود نہیں ہیں ' پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے فض ستاروں سے کیے دھوکا کھاتے ہیں۔ اس کو کب سے مراد بے شار انوار اللی میں سے ایک نور ہے ' جنہیں سا لکین طریقت کے لئے ججب (پردے) کماجا تا ہے ان جب کو عبور کئے بغیر اللہ تعالیٰ تک پنچنا ممکن نہیں ہے 'یہ نور کے پردے ہیں 'بعض بوے اور بعض چھوٹے کیوں کہ اَجرام فلکہ میں سب سے بھا سورج سے چھوٹا جرم ستارہ ہوتا ہے اس لئے چھوٹے پردے کے لئے کو کب سے استعادہ کرلیا پھراَجرام نورانیہ میں سب سے بھا سورج اور متوسط چاند ہے ' آپ نے یہ تمام اَجرام دیکھے ' پہلا چھوٹا' پھرورمیانی' پھریوا۔ اور ان کے اِلہ ہونے کی تروید کرتے رہے۔ قرآن

وَكُنَالِكَنُوكِ إِنْرَاهِيمَمَلَكُونَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (ب، ده البت ۵) اور بم في ايسي مور برابرايم كو اسانون اور زين كي طوقات وكملائم. جب معرت ابرايم عليه السلام في اساني مكوت كامشامه شورع كيا تواقع سائے كيے بعد ديگرے مخلف نور آتے رہے ،جس نور پر وئی اے ای منل سمیے لیے ' پر مختیل کرتے و معلوم ہو آکداس کے بدر بی ایک فور ہے ' آگے بدھتے یمال تک کہ اس قریب ترین تجاب تک پڑچ کے جس سے آگے بدھنے کے معنی بدھے کہ منول پر پچ بچے ہیں کین جب اس کے حقیقت مکشف ہوئی و معلوم ہوا کہ بدا فور بھی اپنی معلمت کے باوجود آخری فور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا۔

لْاَحِبُ الْأَفِلِينُ وَإِنَّى وَجَهَتُ وَجَهِي لِلَّانِي فَظَرَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا اَنَامِنَ الْمُشْرِكِينَ (ب201 است العُواع)

میں فروب موجائے والوں سے مجت نمیں رکھا میں اینا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے اسانوں کو

اور زمن کوپیداکیا اور می شرک کرتے والوں میں سے جس موں۔

اورجب تک اس پر اگلا راز منتشف نہیں ہو آای مغالط پر قائم رہتا ہے 'اور ہلاک ہوجا آ ہے۔ حالا نکد اے یہ مغالط ایک معمولی ستارے کی چک دک ہے ہوگیا'ابھی جائد تک بھی نہیں پہنچاتھا' سورج کا قوذ کر کیا ہے۔ حقیقت میں یہ التباس اور مغالط کے کا موقع بھی ہے 'اس لئے کہ جمل کے مقل ہو شخ کی رہوجا تی موقع بھی ہے 'اس لئے کہ جمل کے مقل ہو شخ کی کرے) اور معلیٰ نیہ (جس میں جمل ہو ووں ایک صورت کی ہوجا تی مثل آئینے میں اگر کسی رفکین شخ کا عکس پڑے تو آئینہ بھی رفکین دکھائی دیتا ہے' یا جیسے شیشے کے برتن میں کوئی رفکین چیز بمرود تو برتن بھی اس رفک کا طرح آبا ہے۔

رَقَّ الرِّحَاجُ وَرَقَّتِ الْحَهُ وَ فَتَشَابَهَا فَنَشَاكُلِ الْأَمْرُ فَتَشَابَهَا فَنَشَاكُلِ الْأَمْرُ فَكَانَمَا قَدَحُ وَلَاحَمُ سُرُ

ای لئے جب نصاریٰ نے یہ دیکھا کہ حضرت میں علیہ السلام میں جلوہ حق کی چک پکھ زیادہ ہے تو مغالعے میں پڑھے اور اخمیں خدا کئے گئے ' جیسے کوئی مخض پانی میں ستارے کا تھس د کھے کریہ خیال کرے کہ یہ ستارہ اس پانی کے اندر ہے اور اسے چھونے ک لئے ہاتھ برحائے۔

راو معرفت ملے کرنے میں بے شار مفاللے اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں اگر ان سب مفاللوں اور رکاوٹوں کا جائزہ لینے لکیں توایک طخیم وفتر بھی ناکافی رہے' اور اس وقت تک بیہ موضوع تیفنہ رہے جب تک تمام علوم مکا شغہ کی تفصیل نہ ہوجائے۔ لیکن علوم مکا شغہ کے بیان کی اجازت نہیں ہے جو پچھ ہم نے لکھا ہے قالباً یہ بھی نامناسب ہے۔ اس لئے کہ جو اس راہ کا سالک ہے اس سننے دو سرے سے سننے کی ضرورت نہیں ہے' اور جو سالک نہیں ہے اسے سننے کی ضورت نہیں ہے' اور چو سالک نہیں ہے اس سننے ے کوئی فائدہ نہ ہوگا ' بلکہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے' اس لئے کہ یہ ہاتیں من کراہے جمرت ہوگی میوں کہ یہ ہاتیں اس کے فہم سے
بالا تر ہوں گی ' البتہ ایک فائدہ یہ ہوسکتا ہے کہ اسے فرور سے نجات مل جائے جس میں وہ جٹلا ہے اور اس حقیقت پر ایمان لے
آئے کہ معالمہ میرے ممان سے کمیں بوا ہے' اور ان مکاشفات کی بھی تعدیق کردے جو اولیاء اللہ سے معقول ہیں۔ البتہ جس کا
مغالطہ قوی ہو باہے وہ ہر حال میں یکساں رہتا ہے'جس طرح سے بغیر مغمور تھا اس طرح سے محرمی مغمور رہے گا۔

مغرورين كى چوتقى قتم أرباب دولت : ان مى بى به شار فرق اور كرده بي ايك كرده ان لوكول كاب جوم مول مررسون مسافرخانون اور پاول کی تغیری بست زیادہ بل جسی لیتے ہیں بظاہریہ رفای کام ہے ان ممارتوں سے علوق کو فائدہ ہو آئے الیان یہ مرف ایسے کام کرنا پند کرتے ہیں ' منمی لوگ دیکمیں ' پران پر اپنا نام کنده کرادیے ہیں ' تاکہ یہ ممارتی ان کی یادگارے طور پر قائم ہیں اور مرنے کے بعد لوگ آن مماروں کے حوالے سے اضمیں یاد رخمیں۔ یہ لوگ تھے ہیں کہ ہم نے ملق خدا کے فائدے کے لئے مجدیں تغیر کرادی مسافر فانے اور مدرسے بنوادے مرکیں بنوادیں اسلیے ہم منفرت کے حقدار ہو گئے ، عالا نکہ تین وجہوں سے یہ لوگ مفالعے میں ہیں ایک وجہ یہ کہ انموں نے ذکورہ ممارتوں پر قلم ، فضب اور رشوت وفیرہ ممنوع دراکی سے عاصل ہونے والا مال خرج کیا ہے ، ظاہر ہے لوگ حرام مال جع کرنے کی بنا پر خدائے فضب کے مستق ہیں ووسری وجہ بدكه ان عمارتول كى تغيرت ان كامتعمد رفاوعام نهيل بلك ريا اور شهرت بي اول تواقعيل مال بى نه كمانا جاسم تعا اورجب كمايا اور مجنگار تھرے توبیہ ضروری تفاکہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اور مال کے مالکوں کے حوالے کریں خواہ اصل مال دین 'یا اصل مال نہ ہوتو اس کابدل دیں 'مالک ند ملے تو ان کے ور ٹاء کو دیں ور ٹاء نہ ہوں تو مسلمانوں کے اہم ترین مفاوض خرج کریں اور غالباً مسلمانوں کا اہم ترین مفادیہ ہے کہ مساکین پر تقتیم کردیں ایکن ایبا اس لئے نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان کے خرچ کرنے کاعلم نسیں ہو ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیر جمارتیں لوگوں کو لقع منجانے کے لئے نمیں بنواتے ، بلکہ شمرت اور نام و نمود کیلئے بناتے ہیں ورندان پر تغیر کرانے والوں کے کینے لکوانے کی کیا ضورت ہے؟ تیس وجہ یہ کہ وہ اپندل میں یہ جھے ہیں کہ ہم اس عمل من علم بين اور ماري نيت خرب الين أكران سے كما جائے كه فلان كام من ايك وعار فرج كردين اوريہ فلا مركرويا جائے كه جس جگدوه بدينار خريج كريس مح وال ان كانام نيس لكما جائے كا و اخيس جيب سے أيك دينار نكالنائجي بے مدكر ان كزرے كا اور نفس کواس خرج پر تمی ہمی طرح امادہ نہ کر تلیں سے حالا نکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہر عمل ہے ، خواہ نام لکھا جائے یا نہ لکھا جائے نام لکھنے کی خواہش تو اس لئے ہے کہ مقصد رضائے خدا نہیں محلوق کی خوشنوری ہے۔

اِذَازَ خُرَ فَنُهُمْ مَسَاحِدَكُمُ وَحَلَّيْتُمْ فَالْلِمَامِ عَلَيْكُمُ (ابن البارك في تاب النبر) جبتم مساجد كو ساؤك اور قرآنون كو سونا بهناوك و تم يرجاى نازل موكى-

حضرت حسن بعری گروایت کرتے ہیں کہ جب آنخضرت صلّی اللہ علیہ ولٹلم نے عربنہ منوّرہ میں مسجد نبوی تغییر کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جرئیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے 'اور فرمایا کہ آپ یہ مسجد سات گزاد چی بنائیں 'محراس پر طبع نہ کریں اور نقش ونگار نہ بنائیں۔ (۱) بسرحال اس گروہ کا مغالطہ یہ ہے کہ اس نے بُرے فعل کواچھا سمجما 'اور اس پر بحروسا کیا۔

صدقہ و خیرات کرنے والے : ایک کروہ ان لوگوں کا ہے جومال خیرات کرتے ہیں اور فقیوں سکینوں کو دیے ہیں اس داوو رَاش کے لئے ایے مواقع الاش کرتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہو اور فقیروں مکینوں جس ہی ایے افراد کو ترج کو یہ جس جو شکر گزار اور نام مشہور کرنے والے ہوں 'یہ لوگ چئی کر صدقہ دینے کو یہ ایکھے ہیں 'اگر کوئی فقیراُن سے بچھ لے کر چہالے تو اے مقاراور ناشرا قرار دیتے ہیں۔ بہت ہے ایسے ہی ہیں ہوج ہی گرتے ہیں 'ایک کوئی فقیراُن سے بچھ لے کہ ہیں۔ حضرت مبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے ہے کہ آخر نوائے میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بلا سبب تح کیا کریگے والہ مند مور گئاروں میں بھری کے اس معرود فرمایا کرتے ہے کہ آخر نوائے میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بلا سبب تح کیا کریگے والہ مند مند ہونے کی دجہ ہے اور اس کے بخود آواو نوئ ہو سور جگلوں ہوں گے بول میں ہوں گے ، خود آواو نوئ ہو سور ہوگلوں اور ریکے تانوں میں بھری کے اور ان کے بودی محتاج ہوں گے جن کی وہ مدنہ کریگے۔ ابولھر تنار کتے ہیں کہ ایک مخص بھرائن موارث کے باس آباد کر ہو ہوں گے جن کی وہ مدنہ کریگے۔ ابولھر تنار کتے ہیں کہ ایک مخص بھرائن کے مصارف سرکے کیا تران کے بار دی محتاج ہوں آپ بھے کوئی قسمت فرادیں 'آپ نے اس سے بھو جماکہ آباد مصارف سرکے کے اس کے کا اران کیا ہے 'اس نے کہا وہ برار دی ہوں کا جن اس کے اس کے موال کیا کہ آج جے کیا مقصد رکھے ہو اس کے برویا کہ اس کے اس کے اس کے میں اللہ کی دخیا یہ جائی شہور آب کی میں اللہ کی دخیا یہ جائی خور تنی اس کے خور اور کر کے کہا ہوں آب ہی خور کیا ہوا ہو ترک کر سے ہوں آکہ انی شور تیں گر کیس 'یا جیا ہو ت بھی کوئی مضا کھ جنیں 'یا چیوں کی پورش کر اگر اس کے اور کر کے کہا ہوں آکہ ان کی مضا گھ جنیں 'یا چیوں کی پورش کر کے اس کے اور کر کے کہا ہوں آکہ ان کی مضا گھ جنیں 'یا ہوں کہ فرض جائے اور کہ کے کہا کہ ترس کی مضا گھ جنیں 'یا چیوں کی پورش کر کے دوالے ہوں آگہ ان کی مضا کہ ترس کی مسلمان کے درائی کوئی مضا گھ جنیں 'یا ہوں کہ فرض جاؤر کرنے کے بعد کسی مسلمان کی دورش جاؤر کوریا چاہو ہوں جو کہ کہ کی مضا گھ جنیں کی ہو کی مضا گھ کی مضا کو مدت کی ہوئے کی کھورٹ کی کہورش کی کہ کی کوئی کی کے دورش کی کرنے کے بعد کسی مسلمان کی کوئی مصارف کی کوئی مضا کے کوئی مصارف کی کوئی مضا کے کوئی کوئی مضا کے کوئی مضا کے کوئی کوئی کی کوئی مضا کے کوئی کی کھور کی کی کوئی کوئی کی کوئی کوئی

<sup>(</sup>١) حفرت حن بعري كي يه مرسل روايت مجمع نيس لي-

کو خوش کرنا 'کمی مظلوم کی داد رَی کرنا 'کمی کو نفسان سے بچانا 'کمی کرور کی مد کرنا سوجوں سے افضل ہے ' جاؤ اور یہ مال ای طرح تقسیم کردد جس طرح تیس نے کہا ہے ' اور اگر تم میرا مھورہ قبول نہیں کرنا چاہتا ہوں ' یہ سن کر آپ مسکرائے' اور کئے گئے کہ جب مال تجارت سے اور ' مشتَبہ ذرائع سے جمع ہوجا تا ہے تو دل اسے خرج کرنا چاہتا ہے ' خرج کرنا جاہتا ہے ' خرج کرنا ہاتا ہے کہ دو مستمین کے سوائمی کے آئیال قبول نہیں کرے گا۔

بخيل دولتند : ايك فرقد ان دولتندول يرمشتل عجو ركف كے لئے دولت سيلتے بي اور ايي عاد تي كرتے بي جن میں خرج کرنا جیس پر آجیسے ون میں روزہ رکھنا 'رات کو نماز پڑھنا' یا قرآن کریم کی طاوت کرنا وقیرہ۔ یہ لوگ بھی مغرور ہیں کیول کہ بن جیسی مملک جاری ان کے ولوں پر مادی مو چی ہے اس جاری اس طرح دور موسکتی ہے کہ مال خرج کیا جائے بجن فعا کل اعمال میں وہ مشخول ہیں ان کے ذریعے وہ اس بیاری کا قلع قع نہیں کرسے۔ ان لوگوں کی مثال ایس ہے جیسے تمی فض کے کروں میں سانپ تمس جائے 'اور اسے احساسِ موکد میں ہلاکرت کے قریب پیٹی چکاموں 'لیکن وہِ صفراء کے علاج کے لئے سکنجبین تیار کرنے میں مضول ہو'اگر سانپ نے اسے آس لیا تو کیا پیسکنجین مفید ہوگی؟ معرت بشرہے سمی نے کما کہ فلال مالدار بوا نمازی ہے'اور بت زیادہ روزے رکھتا ہے اپ نے قربایا وہ بیچاں ایسے کامول میں معروف ہے جو اس کی مالت کے مناسب دسی اور ایسے کامول سے دور ہے جو اس کی حالت کے متاسب ہیں۔ اس کے شایان شان کام یہ قاکہ وہ بموکوں کو کھانا کھلا یا اور ناداروں مختاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا۔ اس کا یہ عمل خود کو بھوکا رکھنے 'اور (آفلی) نماز پڑھنے سے بھرہے۔ ان بخیلوں میں بعض ایسے بھی ہیں جن پر بخل پوری طرح عالب آچکا ہے ، وہ مرف زکوۃ دے پاتے ہیں اور اس میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ خراب مال دیدیں اور زکوٰۃ کے لئے نظراء اسے ڈمونڈتے ہیں جو آگی خدمت کر شکیں اور موقع بہ موقع آتے جاتے رہیں اور تمی ضرورت میں کام اسکیں یا ایسے تک وستوں کی مدکرتے ہیں ،جن سے معتبل میں انع پہنچے کی امید ہو کیا ایسے لوگوں کو دیے ہیں جو کسی برے محض کی سفارش لے کر آئیں افھیں اس کے دیتے ہیں باکہ سفارش کرنے والا مربونِ منت موجائے اور کسی بحى وقت اسكى جاه وحتم سے فائده اٹھا ا جاسكے۔ بدتمام باتي فسادِنيت كامظرين ان سے تواب ضائع موجا تا ہے ، يدلوك مغرور بين اكرچه وه خود كوالله كامطيع نصور كرت بين اليكن حقيقت مين ما فرمان بين اسكن كد انمون في الله كي مباوت كاعوض فيرالله ي عالى اوراس طرح كى بهت ى مثاليس الدارول كے غرور يرولالت كرتى بين ، م نے يمال چند مثالين وكرى بين ماكه مغالطے ك قىمول ىرتنبيهم موسك-

عبال ذکر کے حاضرین : ان میں نہ عوام کی تخصیص ہے 'نہ دولت مندول کی اور نہ فریوں کی۔ اس فرور میں ب لوگ بتلا ہیں۔ یہ لوگ بجال ذکر میں حاضری ہی کو اپنی نجات کے لئے کائی تصور کرتے ہیں 'اس طرح کی مجلوں میں شرکت کرنا ایک عادت یا رسم می بن گئی ہے اور یہ گمان کیا جائے ہے کہ محض وحظ سنتا ہمی خالی اُزاجر نہیں ہم اس میں جمل نہ ہو'یا نعیت حاصل نہ کی جائے۔ یہ ان کا مخالط ہے۔ بلائبہ ذکر کی مجلسوں کے پیشمار قضائل ہیں 'لین ان تمام فضائل کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اس طرح کی مجاور سے اعمال خریر رفہت ہوتی ہے 'اگر مجلس کا یہ قائمہ نہ ہوتو وہ ہر طرح کی خروبرکت سے خال ہے ' پھر محض رخبت ہمی کانی نہیں 'جب تک وہ محمل پر نہ اُبھارے اسے محود نہیں کہا جاسکا 'اگر کوئی رفہت اتی ضعیف ہے کہ اس سے عمل پر رخبت ہمی کانی نہیں ہوتی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کیوں کہ جو چیز فیر کے لئے مقصود ہو 'اوروہ وو مری چیزاس سے نہ طی تو اس پہلی چیز کا کر خب سے حاضرین مجالس ذکر کے فضائل من کر فریب کا مخاص ہوجاتے ہیں 'کہمی وصلا کے دوران ان پر مورتوں کی طرح تو اُل اور دھاڑیں مار مار کر دوتے ہیں 'لیکن اس وقت بھی وصلا کے مضامین پر عمل کرنے کا عُزم واراوہ نہیں ہوتی سے 'اور دھاڑیں مار مار کر دوتے ہیں 'لیکن اس وقت بھی وصلا کے مضامین پر عمل کرنے کا عُزم واراوہ نہیں

ہو تا بھی ڈرانے والے مفاض من کرہاتھ پرہاتھ ارلیتے ہیں اور صرف اتا کتے ہیں اللہ توی حفاطت فرا۔ یا معاذا للہ اور سمان اللہ کلے کئے پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ بھتے ہیں ہم جو بھے کررہے اچھا کررہے ہیں اطلا تکہ یہ صریح مفالطہ ہے ان کی مثال الیہ ہے بیسے کوئی مخض کی علیم کے مطب میں جائے امراض و معالجات پر جو گفتگو وہاں ہواسے فورسے سنے کیا کوئی بھوکا کی ایے مخض کے پاس جا بیٹے جو لذیذ کھانوں کا تذکر سننے کے پاس جا بیٹے جو لذیذ کھانوں کا ذکر کررہا ہو ' فا ہرہ نہ مطب کی گفتگو سننے سے مرض میں افاقہ ہو گا اور نہ لذیذ کھانوں کا تذکر سننے سے بعوک منے گل اس طرح اطاحت کا ذکر کرنے اور عمل نہ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ' بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر و مظ سننے سے بعوک منے ہی میں مطل کیلئے تو کیک نہ ہو ' اور اس میں قدر تقیر مو نما نہ ہو کہ اللہ کہ طرف قوی یا ضعیف تو تیہ ہوجائے اور ونیا سے مغرف ہوجائے تو اس کی غلا فتی ہے۔ مغرف ہوجائے تو اس کی غلا فتی ہے۔

مغاللوں سے بچنامکن ہے : بعض لوگ یہ اعتراض کرسکتے ہیں کہ مغاللوں کی جو وجوہات تم نے لکھی ہیں ان سے شایدی کوئی آدی خالی مواور ان سے بچنا مکن بھی نہیں ہے۔ جو پچھ تم نے لکھا ہے اس سے سوائے مایوس کے اور پچھ ہاتھ نہیں آنا شایدی کسی مخص کے اندراتی قوت ہو کہ وہ ان تعلیٰ آفات سے خود کو محفوظ رکھ سکے علا مرب نا امید ہوجائے گا'اور کوئی عمل نہ كريك كا اس كاجواب يدب كريم مت انسان في اسلم كي باتون كونا قابل ممل تصور كرياب اورياس كا شكار موجا يا ب الكين باہت اوگ راستے کی ہرمشکل اکلیز کرتے ہیں اور اگر نیت مجم ہوتو رائے کی تعلی آفات کا پتا چلا لیتے ہیں اور ان پر قابو پانے کی تداہر دووند لیتے ہیں انسان اگر جاہے تو اسانی نضاوں میں اُڑتے ہوئے پرندے کو مراسکتا ہے والا کلہ اس کے اور پرندے کے درمیان میلون کا قاصلہ ہے اس طرح اگر سمندری تبہ ہے چھلی نکالنا جاہے تو نکال سکتا ہے ، بہاڑ کھود کرسونا ، جاندی اور دوسری قیتی دھاتیں نکال سکتاہے 'جنگل کے وحثیوں کوپایہ زنجر کرسکتا ہے۔ شیروں 'ہاتھیوں اور دو سرے خونخوار در ندوں پر قابو پاسکتاہے ' سائب اوراً ژوہا کو قابو میں کرسکتا ہے اوران کے معدے زہر مہو نکال سکتاہے وقت کے بقوں سے ریشم بنا سکتاہے ستاروں کی تعداداور طول وعرض معلوم كرنا جاب تو علوم مندسه كذريع زين بر كمزے كرئے دريافت كرسكا ب اوي يدا بيركامعدن ب کوئی مشکل اٹسی منس جس کے عل کی تدہر نہ کرسکتا ہو اور دنیا کی گوئی محلوق ایسی جیے اپی تدہرہے مسخرنہ کرسکتا ہو اور این افراض میں استعال نہ کرسکتا ہو جموڑے کو سواری کے لئے گئے کو شکار کے لئے ، باز کو پر ندوں کے شکار کے لئے اپ قابو میں کر آئے ، چھلی کے شکار کے لئے جال بنا آئے اس طرح کی بے شار تدبیری ہیں جن کا یمال دنیا میں ہر لمد ہر آن مظاہرہ ہو آئے۔ اور یہ تمام تدبیری اس لئے کیجاتی ہیں کہ افراض کی تحیل کی جاسکے۔ جب دِنیادی افراض کے لئے انسان طرح طرح کے حلے اور تدبيرين افتياركريا ہے توكيا وہ ول كي اصلاح كے لئے اليا نيس كرسكا۔ مالا تكديد اس كا وہم ہے كوئى كام محال اور نامكن نيس مو ما ابس متت شرط ہے۔ ب اور اوک ایے گزرے ہیں جنوں نے طریقت کی فاردار راہ گزر میں قدم رکھے اور پیچے نہ بے انموں نے قلب کی اصلاح کو نامکن اور محال تصور نہیں گیا اور نہ اس سے عاجز ہوئے میں لوگ سلف صالحین کملائے ، محرا کے متبعین اور مردین میں سے جنبوں نے سے ول سے ان کا آتاج کیا وہ بھی کامیاب رہے اب بھی جولوگ معتم مزم ، پانتہ ارادے ، اور ممل حوصلے کے ساتھ بدوادی پر خار فے کریں مے عاجز نہ ہوں مے 'افسوس قرید کہ لوگ اپنے دنیوی کاموں میں جس قدر تداہیر افتیار کرتے ہیں اور جس عزم وحوصلے سے کام لیتے ہیں ان کاوسوال حصد بھی آخرت کے کاموں میں استعمال جمیں کرتے۔

مغالفے سے بیخے کے لئے تین چزیں ضروری ہیں: آدی کو اگر مغالاں سے پچتا ہے تواس کے ہاں یہ تین چزیں ضرور مونی چاہئیں۔ حقل علم اور معرفت حقل سے مراواصل نور' اور مزیزی فطرت ہے جس سے انسان حقائق اشیاء کا اور آک کرتا ہے' زبانت اور مختندی کا تعلق ہیں۔ نبی فخص مغالاوں سے مختوظ نہیں رہ سکتا میں لئے فطرت سے آدی کا ذہین اور ہوشیار ہوتا ضروری ہے' اگر کوئی مخص ذبانت کی فطرت پر نہیں ہے تو

اس کا اکتساب نامکن ہے' الآیہ کہ اصل علل موجود ہو'اس صورت میں تجربے سے محل کو پر حایا اور جز کیا جاسکا ہے'اس سے معلوم ہوا کہ تمام سعادتوں کی بنیاد علل اور ذہانت پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

حضرت ابوالدّروا فراوایت کرتے ہیں کہ ایک فض نے سرکاروو مالم سلی اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کمہ ایک فض دن میں
روزہ رکھتا ہے، رات میں نوافل پرمتا ہے، جج اور عمرہ کرتا ہے صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے، مربض کی میادت
کرتا ہے، جنازے کی مشاجعت کرتا ہے، اور کمزور کی مدکرتا ہے، لیکن آسے یہ معلوم نہیں کہ قیامت کے دن اسے اللہ کے یمال کیا
مرجہ ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يُجْزَى عَلَى قُلْرِ عَقْلِهِ '(٢)

انے اس کی عقل کے مطابق اجروا جائے گا۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار ووعالم معلی اللہ علیہ وسلم کی جلس میں ایک فض کی تعریف کی گئی ہے۔ تعریف کرنے والوں سے دریافت کیا کہ اس کی مشل کیسی ہے جمعات نے حرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کی حمادت کو ہمی مصیت بنالیتا ہے ، ہیں ہے ہو اوقت کی بعث مصیت بنالیتا ہے ، ہیں ہے دونالو کوں کو مشل کے بقار قریت عاصل ہوگی۔ ﴿ ٣ ﴾ حضرت ابوالدرداء وراجت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے جب کسی فض کی شرت عبادت کا حال بیان کیا جاتا تو آپ اس کی عشل کا حال دریافت فرات اگر لوگ اس کی عشل کو اچھا ہلاتے تو آپ فرماتے اسکے بارے میں انجھی امید ہے۔ اور اگر لوگ کہتے کہ وہ بے وقوف ہو تو آپ فرماتے فدا رسیدہ نہ ہوگا (عکیم ترقدی 'نواور' ابن عدی ' بیسی ) ایک عرفیہ آپ کے سامنے کسی فخص کی عبادت کا حال بیان کیا گیا' آپ کے دریافت فرمایا کیا وہ مقاف ہوا کہ وہ اب ریا حقود کرتے ہووہ اس پر نہیں دریاج پر تم اسے تصور کرتے ہووہ اس پر نہیں مراف فطرت میں ہوا کہ ذہانت رکھ دی جائے تو جمراس کا تدارک نہیں ہوسکا۔

مفا لفے سے بیخ کے لئے دوسری چزمعرفت ہے معرفت سے مراد چار چیزوں کا جانتا ہے اپ لفس کا اللہ تعالی کا ونیا کا اور آخرت کا انفس کی معرفت کے معنی یہ ہیں کہ اپنی عبدیت اور ذکت کا اعتراف کرے اور یہ جائے کہ میں اس ونیا میں مسافر ہوں اور ان شہوات کا میری مبعیت کے ساتھ کوئی جو زفسیں ہے میری مبعیت کے موافق مرف اللہ تعالی معرفت اور اس کا ویدار ہے ' اس حقیقت کا علم اس وقت تک نمیں ہوسکی جب تک بڑے کو اپنے نفس اور اپنے رب کی معرفت نہ ہو کیے ماصل ہوگی؟ اس سلسلے میں تمہیں ان مضامین کی طرف رجوع کرنا چاہتے جو ہم نے تماب شرح مجائب القلب التا کی اور کما ب

<sup>(</sup>۱) نوادر الاصول میں مکیم ترزی کی مرسل روایت طاق راوی ہیں۔ (۲) بدروایت محصے ابودرواء سے نہیں فی البت این مخری ایک ضعیف روایت خطیب نے تاریخ میں نقل کی ہے۔ (۳) بدروایت کتاب اعظم میں محزری ہے۔

الكريس بيان كے بيں ان ابواب بين ہم نے نفس اور خالق نفس كے اوصاف كى طرف اشارے كے بين ان اشاروں سے فى الجلد تنبيد ہوجاتى ہے۔ كمال معرفت كا مرحلہ بعد كا ہے اس كا تعلق علم مكاشد سے وار علم مكاشد ہمارى كتاب كاموضوع ميں ہوسكتا۔

رنیا اور آفرت کی معرفت کے لئے کتاب ذم الدنیا اور کتاب ذکر الموات کے مضافین سے مد لے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دنیا کہ

آفرت سے کوئی نبست ہی نہیں ہے، جب ان چاروں امور کی معرفت ماصل ہوجائے گی مفاطعے سے نیخے کے امکانات ہوجائیں

کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باحث ول میں محبت التی کو تخریک ہوگی آفرت کی معرفت سے اس کی طرف رخبت ہوگی اور دنیا کی

معرفت اس سے مختر کرے گی اور وہ سب سے بیا کام اس عمل کو سمجھ گاجوا سے اللہ تک پہنچادے اور آفرت میں نفع دے اور

جب ول میں یہ ارادہ قالب ہوگاتہ تمام امور میں نیت ورست ہوگی کھانا کھالے میں توائح ضروریہ سے فار فی ہوتے میں اور لباس

دفیرہ پہننے میں کی نیت ہوگی کہ ان سے سلوک راہ آفرت پر دو طے۔ نیت کی صحت سے تمام مفاطع دور ہوجا کیں گے۔ کیوں کہ

مفاطع اس لئے پیرا ہوتے ہیں کہ آدم اپنی افراض میں کشش یا آئے ال و دولت اور جادہ مزت کی طرف میالان رکھتا ہے۔ ان

گااس مفاطع کا شکار رہے گا۔

راہ مسکوک مرطوع ملے کی جائے : آدی اپنی مقل سے لئس اور خالق نئس کی معرفت عاصل کرتا ہے اور اس معرفت سے دل پر اللہ کی مجت غالب آتی ہے تو آیک تیسری چز کی ضورت پڑتی ہے اور وہ تیسری چز ہے اس بات کا جانتا کہ راہ سلوک سی طرح ملے کی جائے وہ کو نے اعمال ہیں جو آدی کو اللہ سے قریب یا اس سے دور کرتے ہیں۔ نیز راہ آخرت میں کون کی رکاوٹیس ہیں 'کتے وشوار گزار مراحل ہیں 'اور ان رکاوٹوں کے اوالے کا طریقہ کیا ہے ' نیز یہ وشوار گزار مراحل میں ورکے جائیں شرے ہیں 'مجاوات کے ابواب میں ان کی شرائط دیکھے اور افھیں اوا سے ''آئات کا مطالعہ کرے اور ان سے اجتزاب کرے ' معاملات کے ابواب میں معاش کے ممائل دیکھے اور افھیں اوا ہیں اختیاب کرے ' معاملات کے ابواب میں معاش کے ممائل دیکھے اور افھیں اوا ہیں افسی شری احکام کی دوشن میں حاصل کرے 'ورشوری ہیں ان سے شریعت کے ہتائے ہوئے طریقے کے مطابق امراض کرے۔ ممائل دیکھ اور بی ہیں ان سے شریعت کے ہتائے ہوئے طریقے کے مطابق وصول ایل اللہ کے باتھ پر میں ان مائل کو پہلے نے اور ان کا عالم معلوم کرے ' گھر منجوات کو ابواب سے صفحات محدودہ کا علم صفحات ہیں 'اس لئے ان ندموم اخلاق کو پہلے اور ان کا علی محدود مند النا کی مجدود صفت النا کے دور ان کی جائے ہوئے واس کی جد محدود مند کی جب میں ان کے کہ جب کوئی ندموم اخلاق کو بھی ہیں ان سے محفوم کرے ' گھر منجوات مردری ہے۔ جب یہ تما پائٹی جان کے گل ہو اقدام ہم نے کھی ہیں ان سے محفوظ رہ سے گا۔ یہ اس سے موز رہ ہے کہ منا کے کی جو اقدام ہم نے کھی ہیں ان سے محفوظ رہ سے گا۔ یہ اس کے کہ منا کے کی جو اقدام ہم نے کھی ہیں ان سے محفوظ رہ سے گا۔ یہ اس کی ہے کہ ممالک کے دل پر اللہ کی عجب آدی وہ اور دنیا تیں جب آدی وہ اور ان گائی ہو۔ اور ان کا مائل کے دل پر اللہ کی عجب آدی وہ اور ان کا کھی ہیں ان سے محفوظ رہ سے جب آدی وہ ہو اور ان کی ہو۔ اور ان ہو کی ہو۔ اور ان ہو کی ہو۔ اور ان کی ہو۔ اور ان کی ہو۔ اور ان کی ہو کی ہو۔ اور ان کی ہو۔ اور ان کی ہو۔ اور ان کی ہو۔ اور ان کا می اسکوام اور نیت ہیں صورت اس دی کھی ہو۔ اور ان کی کی ہو۔ اور ان کی ہو۔ اور ان کی ہو کی ہو کی ہو۔ اور ان کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو۔ اور ان کی کی

شیطان کا ایک اور فریب: معرفت و سلوک کے ان تمام مراص کے بعد بھی ایک خوفناک مرحلہ موجود ہے۔ جب مسیکھ لیتے ہوتو شیطان کا ایک اور جو اخلاق تم نے پائے ہیں اگی تلقین لیتے ہوتو شیطان خمیس یہ فریب و تا ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس کی اشاحت کرنا اور جو اخلاق تم نے پائے ہیں اگی تلقین کرنا اور جو بات خدائے جمیس بتلائی ہے دو سروں تک اس پہنچانا بھی ضروری ہے " شیطان جب کی وفض کو دین بیں محلم سمجھما ہے اور دید و کھتا ہے کہ دو اپنے لئس کی تمذیب اور اخلاق کے تزکیہ سے فارغ ہوچکا ہے اس نے قلب کی اس قدر کڑی محرائی کی ہے کہ اب دہ تمام کر دو تیں اور الاکثوں سے پاک ہوچکا ہے اب دہ صراط متنقم پر گامزن ہے و ذیا اس کی نظموں میں حقیرہ اس نے خلوق سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے " اب دہ ان کی طرف کمتنیت نہیں ہوتا اور دہ یہ کہ

الله ك ذكراوراس كى مناجات سے لذت حاصل كرے اور ديدار خداوندى كے لئے اپنى آتش شوق بوزكا مار ب جب شيطان كى علم انسان کاید رؤید دیکتا ہے تووہ اسے دنیا کی راہ سے مجراہ دلیں کہا تا مجدوراً دین کی راہ افتیار کرتا ہے 'اور اسے علوق خدا پر رخم كرك الكي دين پر نظرر كف النميل هميت كرك اور النمي الله كي طرف دعوت دين كي تلقين كرما ب اس وقت بير بنده خلص الله ك بندول كا حقيقت بندانه جائزه ليتا ب وه يه ديكما كم لوك است كامول عن معوف بين ويا ي يجي بريتان عري بين دین سے بہو ہیں ونیا کے امراض ان پر غالب ہیں کین افعی احساس نیں ہے کوئی طبیب ایا نظر نیس آیا جو ان کاعلاج كرسك اوران كے لئے لوز شفاء تجويز كر عيل محمام لوك بلاكت كے قريب بين النا مائيوں كى مالت ديك كروه آزرده بوجا اب اس كے اس كے اس اللہ معرفت ہے جس سے وہ الحے احراض كاعلاج كرسكا ہے اس كے اس لوز فظاء ہے جس سے وہ انسیں تدرست رسکا ہے وہ انعیں بالسکا ہے کہ راہ مرایت کد حرب وہ انعیں عمرای کی تاریکیوں سے نکال کرسعادت کے اُجالوں تك بنجاسكان، نداس من كوئي منت إورنه مشقت نداني جيب يحد خرج كرنار بآب المواس ي مثال الي عند كوئى مخض كى تعين مرض من بتلا تفاوه مرض التاشديد تفاكه ندون كوسكون تفا اورند رات كو جين أنه كما يا قيا أنه بيتا تفااورند التعرباؤل بلاسكا تما وروكي شدت سے بليلايا كر اتفاء اجاك اسے اس مرض كا دوا ال كى ندويے والے إس كى قيت كى اور ند لینے والے کو مشقت اٹھانی پڑی۔ پھروہ دوا تلویمی نہیں تھی کہ کھانے میں دشواری ہوتی سے ایک لذرند دوا و تھی اس کے استعال ہے دہ چندی روز میں محت یا ب ہوگیا' دن کا سکون بھی واپس مل کیا اور رات کا چین بھی 'ایک طویل عرصہ إ منفراب كے عالم میں مرارتے کے بعد زندگی خوفکوار ہوئی بیسے خوال کے بعد ورخوں پر بڑک وہار اجائے اور پھول بھلنے لکتے ہیں ، مراس نے يردوپيش پر نظروالي ب شارمسلمان اي مرض مي جلا نظرات اي تكلف كامجي دي عالم تما راتون كو جامح تن ون محرب جين رج تح اور تكليف كي شدّت سے إسقدر جلائے كه أسمان مرير أفعاليتے تح اس نے موجاك جودوا ميں في استعال كي ب وی دوان کے مرض میں منید ہے اس کامطلب سے کہ میں نمایت اسانی کے ساتھ اور بدی جلدی اس مرض سے نجات ولاسکا ہوں اے ان پریشان مال اور مجورو میکس مسلمانوں پر رجم المیااوروہ اسے علاج میں مشخول ہو کیا۔ یہ بندہ علص مجی ای مریش ک طرح ہے۔ جب اس نے راوبدایت پر چل کرا بے قلبی امراض سے دینایائی تواس نے علوق پر نظروالی اور دیکھا کہ اتھے دل بھی بارين اور مرض كي شدت في المين بلاكت في قريب و كرويا ب الهاك الا ان كي رونماني كاخيال آيا اوراس في نصیعت شروع کدی ، پورے عزم اور تمل وصلے کے ساتھ دوان کے علاج پر کربستہ ہوگیا ، او عرشیطان نے بھی اس امید پر پوری ول چیری لی که شاید فتنه انگیزی کالوئی موقع باتند آجائے وجانچہ جب دو علص طبیب ایخ مریضوں کو دوا کھلاتے میں معموف ہوا تو اسنے کان میں مرکوشی کی اور اسے استے فیر محسوس طریقے پر افتدار پر انسایا جیسے چیوٹی جل ری ہو مرد کو بھی سے بتانہ جل سکا کہ اس كا مُرشد انتذارك كے اس كى ما فرائى كردما ہے۔ مل كى سلى جودئى كے ميكنے كا عمل جارى رہا۔ دو سرا قدم شيطان يے يہ المالياك اسے الفاظ كى تحسين أسلوب كى خوبصور فى حركات واوات الاس اور ديئت كے ذريع علوق سيسا تھ تكلف اور السنع سے پیش آنے کی دعوت دی ، چنانچہ لوگوں نے اس کے ساتھ اعزاز و اگرام کا وہ معالمہ کیا جو بادشاہوں کے ساتھ بھی روانسیں رکھا جا آ' كيول كد انمول نے ديكماكد اس نے انميں محل شفقت اور محبت كى بنياد پر علين امراض سے نجات دلائي ہے اسے ہم سے لالج نیں تھا کوئی طبع نیں تھی۔وہ ان کے زدیک ال اپ اور مزرد قریب ہے بھی زیادہ محبوب ہوگیا اس کے ایک اشارے پر جان تربان كرينا ان كے لئے ايك كميل بن كيا ، ال كى و حقيقت بى كيا ہے؟ وہ اسك مريض كيا بينے در فريد فلام بن ميك در فريد فلام بمی این آقای اس قدر خدمت نیس کرتے بعثی وہ اپ یکی کرتے ہیں اسے مخلوں میں آگے بیعاتے ہیں اسکے احکام کوشای احكام يرترج دية بين عب اس فرائيت اور جال فارى كيد منافرد كي ودل يد مد مرور بوا اس دن اس ايك ايى لذّت كلّ جس كابدل نميں ونياى تمام لذتي اس كے سامنے كے بين اس نے دنیا ترك كى متى اسے كيامعلوم كر ميرے تمام مجاہدے منائع جائیں سے اور میں دنیا کی سب سے بڑی شہوت میں جتلا ہو جاؤں گا۔

شیطان کا فریب مسلسل؛ شیطان ای پر قاعت نیس کرنا کلد مسلسل یکھیے لگا رہتا ہے اور جب بھی موقع لما ہے اسے کراہ کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ اسکے لئے اس نا قابل بیان الذت کے مواقع فراہم کرنا رہے شیطان کی طرف نفس کے میلان کی علامت یہ ہے کہ جب شخ سے کوئی فلطی سرز د ہوجاتی ہے اور کوئی مرد اس پر اعتراض کردتا ہے تو وہ اپنی خلق کا اظہار کرتا ہے کہ لئین دل میں یہ سوچتا ہے کہ بلاؤجہ مرد پر ففا ہوا ، فلطی میری بی تھی اچا تھ شیطان آنا ہے اور اس کے دل میں یہ بات والا ہے کی جری ناداختان میں جو بات اور اس کے دل میں یہ بات والا ہے کہ جری ناداختی حق بجانب تھی اگر کو ناداخس نہ ہو تا تو یہ مرد کر تھے ہو کہ اور داور ایت سے بھک جائے ، یہ سوچ کر وہ مطمئن ہوجا تا ہے اگر بھی ایسا ہو تو یقین کرلو کہ شیطان تمہارے پہلو میں موجود ہے اور تھی فریب دے جائے ، بعض او قات وہ حمیس تمہارے کروے پر طمئن ہی نہیں کرنا بلکہ قیبت پر بھی جمور کردیتا ہے اور تم معرض پر اس کی عدم موجود کی میں گئے جو کر میں جٹلا ہوجاتے ہو الین امریت سے اعراض کرنے گئے ہو 'طالا کہ پہلے خطرات سے بھی بچا موجود کی میں گئے جو 'طالا کہ پہلے خطرات سے بھی بچا موجود کی میں گئے جو 'میں کرنا ہوجاتے ہو 'اپنی امریت سے اعراض کرنے گئے ہو 'طالا کہ پہلے خطرات سے بھی بچا کرتے تھے۔

اس کے بعد شیطان اپنے ترکش سے نے نے تیر لکالتا ہے اسے بدے بدے گناہوں کی طرف کیا تا ہے اور ظاہری اعضاء سے بھی فخش فلطیاں کرا کے اسے ہلاک کرتا ہے اللہ محفوظ رکھ 'سب سے بدی معیبت یہ ہے کہ آدی راہ پر اگر کمراہ ہوجائے ہم اللہ کی پناہ جا جے ہیں۔ پناہ جا جے ہیں۔

رہنمائی کی شرائط : یمال بیہ سوال پدا ہو تا ہے کہ آدی دو مروں کی رہنمائی کب کرسکتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جب دو مرف لوگوں کی ہدایت چاہتا ہوااس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو ' ظاہر ہے اس صورت میں وہ یہ بھی چاہے گا کہ کوئی دو سرا بیا در میں اپنے قلب کی گرانی میں مشغول رہوں ' یا کوئی دو سرا میرا مُعین و مددگار ہوجائے' تاکہ میری ذشہ داری قبول کرلے ' اور میں اپنے قلب کی گرانی میں مشغول رہوں ' یا کوئی دو سرا میرا مُعین و مددگار ہوجائے' تاکہ میری ذشہ

داری آسان ہوجائے 'یالوگ خود بخود ہدایت ہر اجائیں ناکہ میں اس درد سری سے فی جاؤں۔ ایک شرط یہ ہے کہ رہنمائی کی پوری تت میں لوگوں کی تعریف سے بے نیاز رہے ' ملک ان کی مرح و ذم کو یکسال تصور کرے 'اور یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی مخص اللہ کے نزدیک اجہاہے تو علوق کی زمت ہے اس کا بھرند مرائے گا اور اللہ کے نزدیک براہے تو علوق کی تعریف سے اس کے درجات بلند مول کے 'تمام لوگوں کیساتھ متواضعانہ مدیتہ رکھے 'کمی پر محبّرنہ کرے 'اور سب کو خود سے افضل واحل سمجے 'اسلنے کہ فاقے کا عال كوئى نبيل جانتا "اور التبار فاقع كاى ب-اوكول كوياتواس طرح ديمي جس طرح سادات كوديمية بين يا الميس بمائم تفتور كرے المام كى طرح ديكھنے سے مراديہ فيس كدا فيس حقيرجائے الكہ جس طرح جانوروں سے يہ خواہش فيس موتى كدان كے دل میں ہاری جگہ ہو ایا وہ جمیں دیکمیں اس طرح لوگوں کے دل میں جی جگہ بنانے کی خواہش نہ ہونی جا بیتے " نیزجس طرح جانوروں ك سامنے زيب و زينب كى ضرورت نيس موتى اى طرح انسانوں كے سامنے بھى تكلف اور تفتع كى مرورت نہ مونى جائے۔ جدا ا چوائے جُرا تاہے ، لیکن وہ ان کی چوروں اور در ندول سے حفاظت کرتا ہے ، ان سے بید مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اسے دیکھیں اوراس کے ساتھ اعزاز و اگرام کامعالمہ کریں۔ جب تک فی طریقت اوگوں کو بہائم تعور نہیں کرے گا اس وقت تک کمل ب نیازی اور استغناء کے ساتھ ان کی اصلاح کے عمل میں مشخول نیہ ہوسکے گا' بلکہ یہ ہوسکتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہوجائے اور خود مراه موجائے جیسے شع دو مرول کو روشن دیتی ہے اور خود جلتی ہے بھلتی ہے۔

بعض لوگ بیہ اعتراض کرسکتے ہیں کہ اگر وعظ و نعیجت کی شرائلا اس قدر سخت کردی جائیں تو دنیا میں کوئی وعظ کہنے والا 'اور نصیحت کرنے والا نیر رہے۔ ہم جواب دیں مے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسادہ ب

حُبُّالتُنْيَارَأُسُ كُلِّ خَطِيْةً (يَكُو مَن مرالاً)

دنیا کی محبت ہربرائی کی جڑہ۔

اكرلوگ دنيا كے عبت ندكريں تو عالم بناه موجائے وظام زندگي متأثر مو ول اور جسم سب بلاك موجائ سركار دوعالم صلى الله علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف سے کہ ونیائی عبت ملک ہے اگر اس کی ہلاکت خزال میان بھی کردی جائیں تب بھی بہت سے لوگ جو اس کے عِشق میں مرفار میں اپنی حرکوں سے بازنہ المنظم "لیکن چند لوگ اس سے ابنا تعلق منقطع کرلیں مے "اور ان چند لوگوں سے دُنیا جاہ وبرباد نہیں ہوگی اس لئے آپ نے خرخوای کاحق آدا فرمایا ونیا کے خطرات سے آگای بجنی اورساتھ ہی ہے بھی بیان فرادیا که ب شارلوگ آن خطرات کا شکار موا اے میکون که الله تعالی مد قول بسرمال سی موگا: وَلْكِنَّ حَقَّ اللَّقَوٰلِ مُنِيِّى لَا مُلَانَّ جَهَنَّم مِنَ الجِنَّة وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ

(با۲ ر۱۵ آیت ۱۲)

ادر لیکن میری بیات مطق مو چی ہے کہ میں جہنم کو جِتات اور انسان دونوں سے ضرور محردوں گا۔ جب يه صورت ب تو واعظول كى زمانيس حبِّ جاه اور خوابش افتدارك باعث بمى بندنه بول كى اكر كوكى ان سے كے كاكه جاه و مال کے لئے وعظ کمنا یا نصیعت کرنا حرام ہے تو وہ اسکے کہنے پر وعظ ونا جت ترک نمیں کریں مے کیے ایمای ہے جیے لوگ شراب خوری ونا ، چوری رہاء ، ظلم اور دو سرے منابول سے باز شین آتے والا کلہ اللہ اور اسکے رسول نے اسمیں حرام کما ہے۔ آدی ك لئے مناسب يہ ہے كہ وہ اپنے نفس كا خيال كرے اور لوكول كى باتوں پر دھيان نہ دے اظام قدرت عجيب ہے۔ وہ ايك فض ے۔وہ ایک مخص کوبگا ژکربت سول کوسد حار آئے اور بت سول کوبگا ژکرایک کی اصلاح کر آے۔ ارشاد ہاری ہے:۔ وَلُوِلًا دَفُعُ اللَّمِالِنَّاسَ بِعُضَهُمُ مُنِعُضَ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ (ب ١١٠١١ المن ١٠٠) اور اگریہ بات نہ موتی کہ اللہ تعالی بعض اومیوں کو معنوں کے ذریعے سے دفئے کرتے رہے او زمن فساد سے ئر ہوجاتی۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اس دین کو ایسے لوگوں ہے تھرت دے گاجنمیں دین ذرائجی تعلق نہ ہوگا۔ ہمیں اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ وعظ ونصیحت سننے اور قبول کرنے والے نہیں رہیں مے 'اس کا خوف نہیں کہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ بند ہوجائے گا۔

اکر کوئی سالک شیطان کے فریب سے آگاہ ہوجائے اور وعظ و ارشاد سے کنارہ کش ہوکردل کی اصلاح میں لگ جائے کیا وعظ كے الين مدق وافلام سميت تمام شرائط كالحاظ ركھ تب بحى اسے كمى تشم كا خطرو در پيش ہے؟ كيا اب بحى وہ شيطان كے كس فریب کا شکار ہوسکتا ہے؟ جانا جا میے کہ شیطان آخر دَم تک پیچا نسیں چموڑ یا جب دہ یہ دیکتا ہے کہ میرے ترکف کا ہر تیم بیکار ہوگیا ہے تب وہ اے مراہ کرنے کی ایک اور تدبیر کرتا ہے اس سے کتا ہے کہ میں نے برے بوے بردگوں اور نامور عالموں کو مراہ كيات الكن تول جمع عاجز كرويا توزين اور حملند ب مرفطرك كااوراك وقت سي ملك كرليتا ب سب سي بدى بات يدب كه توانتهائی صابر بھی ہے، کمی معیبت پریشان نس مونا اللہ تعالی سے سال تو کس قدر تعظیم المرتبت ہے اور تیرا مقام کتابلند ہے كر السن عقي محدير أابوياني فت تخشى اوراتنا زبردست فهم عطاكيا جس يوميرك فريب اورمغا لفي كاادراك كرسك-بد یچارہ صونی بدی توجہ اور شوق سے شیطان کی میر مختلو سنتا ہے "اور خوش ہو آ ہے" بلکہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہنے پر اسقدر ا ترا تا ہے کہ اس سے بوے فریب میں جٹلا ہوجا تا ہے 'جو انتہائی ملک اور تباہ کن ہے۔ اس کئے کہ عجب ہر گناہ سے بدتر گناہ ہے ' شیطان اس لئے کماکرنا ہے کہ آے ابن آدم! اگر توبہ سجمتا ہے کہ اپنے علم سے باعث مجھ سے مجات یا ٹیکا توبہ تیری خام خیال ہے '

تواہیے جهل کے باعث میرے دام فریب میں میمنش جا نیکا۔

اب اگر کوئی مخص عجب بھی نہ کرے اور شیطان سے اس فریب ہے بھی خود کو محفوظ رکھتے میں کامیاب ہوجائے تب بھی آیک خطرہ اس کا منتظرہے ، وہ اپنی کامیابی پر مغرور ہوسکتا ہے کیوں کہ اس نے شیطان جیسے دعمن کامقابلہ کیا اور ایک ایسے حریف کو فكست دى جو جلدى فكست نهيس كما أاورجس المح المح طافت ور بزيت المات بين ظاهر الساس يكامياني تنااس ك عمل سے تمیں می اللہ کی خاص تونق اور مداس کے شامل ملی موسکتا ہے وہ اپن اس کامیابی پرنازاں مو اور اس توفق ایندی ر تکیر رہینے جس کی بدولت اس نے خود کوشیطان کے فریب سے محفوظ رکھا ہے اس کے عذاب سے بے خوف نہ موجائے اور سے عمان ندكرنے لكے ميں مستقبل ميں مجي اليابي ربول كاجيبااب مون مرف الله كے فضل پر بحروسا كرے اس ميں خوف عذاب شامل نہ کرے۔ مالا تکہ جو مخص اللہ کے عذاب سے بے خوف رہتا ہے وہ نقصان اٹھا تا ہے۔ سالک کو چا میے کہ وہ ان تمام كاميايوں كوالله كافعنل وكرم تفتوركري اورائي فنس پرمسلس نظررنمي اوراس بات سے در تارہ كر كميں ختيد دنيا ويا اور برخلتی جیسی کوئی مزموم صفت ول میں باتی ندرہ گئی ہو اور میں اس سے غافل ہوں نیزاس بات سے بھی ور تا رہے کہ کمیں یہ حال جو اب ميترب سلب نه موجائ فداكے عذاب اور خاتے كے اندیشے سے كى وقت بھى غافل ندرہ-اس اندیشے سے اس وقت تک نجات نہیں ملی جب تک آدی بل مراط عبور نہ کرلے۔ روایت ہے کہ شیطان نزع کے وقت ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تم مجھ سے نیچ کرنکل مجے ہو'انھوں نے کہا ابھی تک تو نہیں لکلا ایعنی خاتمہ بخیر ہوجائے تب یقین سے کہاجا سکتا ہے کہ میں تجھ سے محفوظ رہ کیا ہوں۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ سب لوگ تاہ ہونے والے ہیں سوائے عالم کے اور عالم مجی ہلاکت کے قریب ہیں سوائے عال کے عال مجی براد ہونے والے ہیں سوائے مخلص کے اور مخلص بھی خطرات میں کھرے ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مغرور تو ناہ ہیں ہی خلص مجی تاہی کے خوف سے بچے ہوئے نہیں ہیں 'اسی لئے اولیاء اللہ کے خوف اور احتیاط کا وامن تھی نہیں چھوڑتے اعتبار خاتے کا ہے ،ہم اللہ سے حسن کی دعا مانگتے ہیں۔

وصِّلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدُو آلِهٖ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَنِك

يَاأَرُ حَمَّ الرَّاحِينَ

## نُسخةشفاء

حضرت المام مجتد الاسلام محربن الغزالى قدّى مرة العزيز كے ايك شاكر ديرسوں آپ كى فدمت ميں رہ كرفارغ التحسيل ہو پك توان كو ايك دن يہ فكر پيدا ہوئى كہ ميں نے ايك محر تحصيل علم ميں صرف كدى ليكن ميں نے يہ جانا كہ كونسا علم ما نع ہ جو قبراور ميدان حشر ميں ميرے لئے مغيد اور و محير ہوسكا ہے اور كونسا علم فيرمغيد ہے جس سے جور كو احرّاز كرنا چاہيے كوں كہ حدیث شريف ميں آيا ہے ہے۔

نعوذباللمون علم لاينفع مم خدا تعالى كاما الكتي من م غيران س

ایک برت تک وہ ای خلجان میں رہے۔ بالا فر انموں نے اپنے استاد صفرت اہام ممدح سے اس کے متعلق استفسار کیااور چند مسائل اور بھی ہوجھے اور یہ بھی لکھا کہ اگرچہ آپ کی تفنیفات محل احیاء العلوم و کمیائے سعادت وجوا ہرالقرآن ومعیار ومیزانُ العل و قسطانُ الشنقیم و معارجُ القدس ومنهائُ العابدین و فیرو سے میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے لیکن میں خاص طور سے ایک مختصر ساجواب چاہتا ہوں جس کو بیشہ پیش نظر رکھ کر عمل کرتا رہوں۔

امام صاحب نے ان کے جواب میں اکھاکہ بیٹا فدا تعالی تہماری عمردراز کرے اور تم کو اپنے احباب کے راستہ پر چلنے کی فریق دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین و آخرین کے لئے تعمین کا ایک وفتر موجود ہے جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر تم کو اس میں سے بچر فقع بچاہے قرمیری نصیحت کی حمیس کیا ضورت ہے اور اگر فہیں بچہا قرمتلاؤ کہ تم اتی طویل مدت میں کیا حاصل کیا۔ بیٹا ان تمام فصائح میں سے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو فرماتی ہیں صرف یہ فرما

عَلَامُهُ إِعْرَاضِ اللهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ إِشْتِغَالُهُ مِمَا لَا يُعْنِيُهِ وَإِنَاهُمْ وَ فَهَبَتْ سَاعَةُ مِنْ عُمْرِهِ فِي عَيْدِ وِمَا حُلِقَ لَهُ لَحَرِي إِنْ يَطُولُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ وَمَنْ جَاوَرُ الْأَرْبَعِيْنَ وَلَمْ يَعْنَى مُنْ الْأَرْبَعِيْنَ وَلَهُ يَعْنَى النَّارِ وَلَهُ يَعْلَى النَّارِ وَلَهُ يَعْنَى النَّارِ وَلَهُ يَعْلَى النَّارِ وَلَهُ يَعْلَى النَّارِ وَلَهُ يَعْلَى النَّارِ وَلَهُ يَعْلَى النَّارِ وَلَهُ النَّارِ وَلَهُ النَّارِ وَلَهُ النَّارِ وَلَهُ النَّارِ وَلَهُ النَّارِ وَلَا النَّارِ وَلَهُ النَّارِ وَلَهُ النَّارِ وَلَهُ النَّالُ وَلَا النَّارِ وَلَا النَّارِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى النَّالِ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّلَّا ال

بنگہ کا غیرمغید کاموں میں مشخول ہونا خاص علامت ہے اس کی کہ خدا تعالی ہے اس کی طرف ہے اپی نظر عنایت بھیرلی ہے۔ اور جس کام کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے آگر اس کے سوائمی اور کام میں اس کی آیک عنایت بھیرلی ہے۔ اور جس محض کا حال جالیس برس کی عمر کے بعد بھی ہے رہا کہ اس کی برائیوں بہلا کیاں غالب نہ ہوئیں تو اسکو دو زم جس جائے کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔

نه مرف تسارك لئ بلك تمام عالم كم لئ نمايت كان وشان فيحت بـ

سنوبینا! نصیحت کرنا آسان ہے کمر فہول کرکے اس پر عمل کرنا وشوار ہے۔ جب ہوا و ہوس غالب ہوتی ہے تو نصیحت نمایت تلخ معلوم ہوا کرتی ہے ' خاص کران کو جو دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں مشخول رہتے ہیں' وہ یہ بچھتے ہیں کہ فقط علم حاصل کرلینا ہی نجات کے لئے کافی ہے ' عمل کی مجھ ضرورت نہیں' حالا نکہ یہ بہت بڑا احتقاد اور فلاسفہ کا ٹر ہب ہوان اللہ اتنا تو تم جانے ہو کہ جو محض علم حاصل کرکے اس پر عمل نہ کرے اس پر خدا تعالی کی جست قائم ہوجاتی ہے توکیا یہ نہیں جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :۔

الله عليه وسلم في فرايا ہے :-ران اَشكالتا اِس عَلَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ عِالِمُ لَمَ يُفَعُمُ اللّهِ عِلْمِهِ قيامت كه دن سب سے نوادہ سخت عذاب اس عالم كو ہو كا جس كو اس كى علم سے كھ نظن ، ہما ہوكا۔ حضرت جُنيَد بغدادى قدس سرّة كے انقال كے بعد كمى نے ان سے خواب ميں يو چھاكہ آپ كاكيا حال ہے فرمايا:۔

طَاحَتِ الْعِبَارَاتُ وَفَنِيَتِ الْاَشَارَاتُ وَمَانَفَعَنَا إِلَّا رُكَيْعَاتٍ رَكَعْنَا هَافِي جَوْفِ اللَّيْلِ عبارات واشارات سب يهار موصح صرف ان چندر كعنول في البته فائده ديا جو تتقر ك وقت يزيد لياكريا

توبینا! اعمال صالح اور احوال فا ملد سے مہی دست نه دمنا چاہیے اور خوب یقین کرلینا چاہیے که فقا علم بدول عمل کے برکز د تھیری نہیں کرسکا۔ دیمو سمی سبع جگ ازمودہ سابی سے سامنے میدان میں اگر شیر اجائے توبدوں بتھیارے کام لئے وہ شیرے ني سكت مي بركز نسيل- ياكوني محض مغراوي بخار من جناب اور جانتا ب كرسكنجدين اور اش جو اس كومغيد موكاتو كيابيه موسكا ہے کہ بدوں استعمال کئے اس کو نفع ہو مائے گا' ہر گز نہیں۔ اس طرح علم کتنابی وسیع دکیٹر ہو جب تک تم اس پر عمل نہ کرد تھے منید نهیں ہوسکتا۔

> ازويتاكي بزار فترت نخوري فشداكي

بت سا پڑھ لینا اور بدی بدي کمابول كا بح كم كراينا اور اس پر عمل نه كريا فائده فيس دے سكنا ، جب تك كه تم اسيخ آپ كواعمال صالحے رحمت خداوندی کامستی نہ بنالو مے وہ تہماری طرف متوجہ نہ ہوگ ۔ حق تعالی فرما تا ہے:۔

ليس للإنسان إلاماسعلى انسان کوبدوں سی کے پچھے نہیں مل سکتا۔

فَمَنْ كَانَ يَرُجُولِ عَآءَرَ مِع فَلْيَعْمِلُ عَمَلاً صَالِحًا - جَزَاءً بِمَا كَانُولِيعُمَلُونَ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوْ آوَغَمِلُو الصَّالِحَاتِ كَاثَتَ لَهُمُ جَنَاتُ الْهُرْ دَوْسُ نُرُلا خَالِدِينَ فِيهَا جس كوفدا تعالى سے ملنے كى اميد اس كو چاہيے كم عمل صالح كرے۔ يہ اس كابدلہ ب جو تم كرتے ہو۔جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کے ان کے لئے بھات الفردوس میں میشد ان میں رہیں مے۔

رسول الله ملى الله عليه وسلم فرمات بين -

الصَّلُوةَ وَايْنَاءُ الزَّكُوةَ وَصَوْمُ مُصَانَو حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعُ إلينهِ سِينِيلاً اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ، آول اس بات کی گوائی دینا کہ سوائے خدامے تعالی کے گوئی معبود برحق نمیں اور محداس کے بندہ اور رسول ہیں و تمرے مماز پر منا تیسرے ذکوۃ دینا چے تھے رمضان کے روزے ر كهنا التحويل بشرط استطاعت عج كرنا ..

دو مری جگه فرماتے ہیں:۔

ٱلْآيِنُمَانَ إَقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَنَصْدِينَ بِالْجَنَانِ وَعَمَلُ بِالْإِرْكَانِ ـ ایمان زبان ے اقرار کرنا اور دل سے تعدیق کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا ہے۔

بالجلد اعمال كى ضرورت بے شار دلاكل سے ابت ہے۔ تم ميرى اس تقرير سے يہ ند سجو ليناكد نجات مرف عمل يربى مخصر ے ورا تعالی کے فضل و رحت کی محمد حاجت نہیں العیاد باللہ میری فرض یہ ہے کہ بے فک بعرہ فداتعالی کے فضل و کرم سے بى نجات يا تا ب محروه جب تك اين آپ كومستى نيس باليتا رحت الى اسى طرف متوجد نيس موتى اوريد بات من اين طرف

نهیں کمتا بلکہ خداتعالی خود فرما تاہے:

إِنَّرَ حُمَةً اللَّهِ قُرِيْبٌ مِّنَ الْمُحُسِنِينَ ب شك الله تعالى كار مت فيوكارون سے قريب ب

اورجب رحمت الى بنده تك ند كمخي تو بهشت مين اس كادا فل مونا مكن

كوئى كتاب كر محرد الحان مشت مي وافل موت كے لئے كانى ہے۔ مين مى كتا موں كر ي فك كانى ب الكن اس كو مشت من پنجے سے پہلے ہزاردن دشوار کرار کمانیوں کوسطے کرنا پڑے گاورجب وہ بھت میں پنچ گاو مفلس ہوگا۔

تم يقين جان لوكه جب تك كام نه كرو حي مزووري منس مل عني من امرا ميل من ايك منس به يدا عابد و علم تناح تنالي نے اس کے اخلاص کو فرشتوں پر ظاہر فرانا چاہا تو ایک فرشتہ کو اس کے پاس بھیج کریہ کملادیا کہ میاں تم فنول محت و زحت اٹھاتے ہو اتمارے لئے تو دوزخ مقرر موچی ہے عابد نے یہ س کرجواب دیا کہ میں تو فرض بھی اواکر ما موں اور کے جادی کا اب وہ جانیں اور ان کی آقائی اور خدادندی۔ فرشتہ نے درگاہ رہ العزت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ جو جواب اس نے دیا ہے اس سے خضور خود آگاہ ہیں۔ ارشاد ہواکہ وہ کم حوصلہ ہو کر بھی ہم سے نہیں چرا او ہم کریم ہوکراس سے کیسے چرسکتے ہیں۔ ہم کواہ رہو کہ یں نے اس کو پخش دیا۔

رسول الله ملى الله عليه وسلم فرات بين - حاسب و القبل أن تورّ نوا من المسائلة و المسائلة

تم محاسبة قيامت سے پہلے دنياى من اپنا محاسبہ كراو اوروزن اعمال سے پہلے بى اسے اعمال جا جواد۔

اميرالمؤمنين حضرت على كرّم الله وجهد فرمات بين

وَمُنَمَنَ وَمَنْ ظَنْ أَنَّهُ بِبَنْلِ الْجُهُدِيَصِلُ

جس نے سیمان کیا کہ وہ بدول کوشش کے جند میں پہنچ جائے گاوہ ہوس کارے اور جس نے سے کمان کیا ے كدوه محض سعى وكوشش تل سے جنت ميں كان جائے گاوه مشقت و تعتب ميں يوا موا ہے۔

حفرت حن بعرى قدّى مرّۇ فراتى ين: طلك الى خى تىلى خىرى دىن ئىرى الىنورىي

بلا عمل جنت کی آرزو کرناایک مرم کا گناہ ہے۔'

ایک بزرگ نے کیا ایجا فرمایا ہے:۔

الْحَقَيْقَةُ تَرُكُمُ لَاحَظَوَالُعَمَلِ لَا تَرْكُ الْعَمَلِ

علم حقیقت بیرے کہ عمل کرے مگراس کر فریفتہ نہ ہویہ نہیں کہ سرے سے عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔

ان سب سے امچما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں:

الْكَيِّسُ مَنْ كِانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمُا بِعُدَالْمُوْتِ وَالْأَحْمَقُ مِنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وتمتى على اللو

براسجه داروه بجس في اين لاس كو مطيع د منقاد بناليا اور سخت احتى ده ب جوخود اين للس وخواهش كالمطيع ومنقادين كيااور برخدا تعالى سيرب بدي انعام كى تمنار كمن لكا-

اكرتم نے تحصیل علم میں اس لئے منت شاقہ اٹھائی مٹی كه دنیاوی عزت و دولت حاصل موجائے توتم پر افسوس اور پر افسوس

```
احياء العلوم جلدسوم
```

اور آکر تندیبِ اخلاق اور احیاے شریعت محمدی کے لئے برادشت کی تھی قرتم پر افرین اور بزار افراء سرسی نے کیا اجما کما

سَهْرَا الْعُيُونِ لِغِيْرِ وَجُهِكَ ضَائِعِ وَهُكَاءُ هُنَّ بِغَيْرِ فَقُدِكَ بَاطِلِ آپ كاچرومبارك چور كردو مرول كے ظارہ كے لئے جاكنا نسول ہے اور آپ كے موادد مرول كے فراق

م رونارانگان-

رسول الله ملى الله عليه وسلم فراح بين -عِشْنَ مَاشِنْتَ فَإِنْكُ مَيِّتُ وَاحْبِبُ مَاشِئْتَ فَإِنْكُ مُفَارِقَهُ وَاعْمَلُ مَاشِئْتَ فَإِنْكَ تَحْدَ عُلِيهِ

جب تک ہی جاہد دنیا میں رولے آخرایک دن تھے مرا ضوری ہاورجس سے جاہ مبت کسلے آخر

اس سے جدائی لازی ہے 'اور جوجی جاہے عمل کرلے بدلہ اس کا ضرور لل کردہے گا۔ تم کو علم کلام مناظرو' دواوین' اشعار' نجوم' نحو' مرف وغیرو وغیرو کی تحصیل سے بجز تضییب عمرے کیا فائدہ؟ بخدا میں نے انجیل میں پردھا ہے کہ مُروہ کو جنازہ پر رکھنے سے آلب گورلے جانے تک حق تعالی آپ ہی آپ اس سے چالیس سوال کرتا ہے جن

میں پہلا سوال بیہے :۔

اليب بد عَبْدِیُ قَدُطَهَرُ تَ مَنْظَرُ الْحَلْقِ سِنِینَ فَهَلُ طَهَرُتَ مَنْظَرِی سَاعَةً تولوگوں کے دکھانے کو برسوں نمایت صاف سخرا نیارہ جمی میرے لئے بھی صاف سخرا بنا تھا۔

اوروہ ہرروز تمهارے ول میں بید کہتا ہے۔

مَانَصِنَع بِغَيْرِئُ وَأَنْتَ بِخَيْرِى

تخفي غيرائ كيا وأسطريد كدة مرابا ميرا احسانون مين دوا مواي-

لین تم بسرے ہواس لئے اس آواز کو نہیں سنتے۔ سنوبینا اعلم بے عمل دیوا تی ہے اور عمل بے علم بے گا تی ہے ، جو علم آج تم کو گناہوں سے نہیں روکنا اور عباوت کی طرف متوجہ نہیں کر آیا در کھو کہ وہ کل قیامت کے دن آتش دونرخ سے بھی تم کو نہیں بچاسکنا اگر تم آج عمل کرے عمر گذشتہ کی تلافی نہ کروے تو کل قیامت کے دن چلاؤ کے اور کھومے۔

فَارْجِعِنَانَعُمَلُ صَالِحًا

آب بم كو پرونيايس او ناديج اكد عمل صالح كرير-

جواب ملے گا آمن و ووں سے آرہا ہے اب تک کیا کیا تھا جو آئدہ کرے گا دیکموایک دن مرنا اور قبرستان میں جانا ضروری ہے۔ موے تمارے مراحظ منظر میں خبروار خالی انتھے نہ جانا۔ حضرت صدیق اکبر فراتے ہیں :-

هَنِوالْآجُسُادُقَفُصُ الطَّيُورُ أَوْاصُطْبَلُ النَّوَابِ

یہ بدن یا تو بلکے سیکے پر مدوں کے پنجرے ہیں یا چارپایوں کے اضطبل۔ تو غور کرد کہ تم بن میں ہو اگر تم مُرخ آشیاں ہوتو ار جین کی آوا دینتے ہی اُڑ کربلند مقام پر بیٹے جاؤگے۔

إهْ تَرْعُرُ شِي الرَّحُمْلِ لِمَوْتِ سَعُدِابِنِ مَعَاذَ

سعد بن معاذی موت سے عرش خداوندی جمومنے لگا۔

اور أكرتم جارباتوں من مود العياز بالله توقيقين كرلوكه تمارا محاند دون م-

وہ چاریائے ہیں مران سے بھی زیادہ مراه

معقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بقری رحمت الله علیه کو سرد پانی واکیا باللہ ہاتھ میں لیتے ہی آہ منع سے لکی اور ب ہوش مو كئ جب إفاقه موا قراد كول في وجها صعرت أب كاكيا عال موكيا- في في الم

دُكُرُتُ أُمْنِي تَأَهُ لِ النَّارِ حِينَ يَقُولُ لِإِهْلِ الْجَنَّةَ نَافِينُ مُوعَلَيْنَامِنَ الْمَاءِ مجھےدد زنیوں کی آرزویاد آئی جب کہ وہ بشتیوں سے کمیں کے میں دراسایانی بلادو-

بينا إاكرتم كوفقا علم كانى بوتا اور عمل كى ماجت نه بوتى وخدا تعالى كابرشب ويحط بهريكار نابيكار بوجا ا

هُلُ مِنْ سَائِلِ هَلْ مِنْ مَائِسِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ كُلْ بِمَا لَكُ وَالا كُولُ بِ وَبِهِ رُكْ وَالا تُولُ بِ مِعَانَ عَاجُ وَالا -

ایک دن آخضرت ملی الله علیه وسلم کی مجلس مبارک میں حضرت مبداللہ بن عمر کاذکر خرایا و آپ نے فرمایا :-نِعْمَالرَّ جُلُّهُ وَلَوْيُصَلِّيْ فِي اللَّيْلِ

روبت المحا آدى بكاش دو تجركي نماز ردمتاً

حضوروالانے ایک محالی سے فرمایا :۔

لَاثُكَيْرُ النُّو مُبِاللِّيلِ فَإِنَّ كَثَرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيُلِ نَدُعُ صَاحِبَهُ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رات كوزياده مت سويا كوكون كرات كوفت زياده سول والا قيامت كدن حي دست بوكا-وَمِنَ اللَّيْلُ فَتَهَجُّدُهِ فَافِلَةً لَكَي الرب وَبِالْأَسْحَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُ وُنَ يه حرب الخَفْرَت ملى اللهُ عليه وسلم فرماتي بين :-

ثَلَثُةً أَصُولِتٍ يُجِبُهَا اللَّهُ تِعَالَى صَوْتُ البِّينِي وَصَوْتَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَصَوْتُ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْا سُحَارِْ

خداتعالی کو تین آوازی پند ہیں ایک مرغ محری و مری قرآن پر صف والے ی تیری پچھلے پر معافی مانکنے والے کی۔

حضرت سفیان توری قدس سرو فرماتے ہیں:

رَانَّ لِلْهُوتَعَالَى (يُحَاتَهُ تُوقَتَ الْأَسْحَارِ تَحْمِلُ الْأَذْكَارُوَ الْاِسْنِغُفَارَ إِلَى الْمَلِكِ التحبيار خدا تعالى كى طرف سے ايك موااس كام پر مامور ہے كہ وہ مجيلے پرذكرو استغفار كى آواز خداتعالى تك پنجاتى ہے۔

وہ رہے بھی فرماتے ہیں:

إِنْأَكَانَ ٱوَّكُ اللَّهُ لِهِ مَادِي مُنَادِنَحُتَ الْعَرْشِ إِلِّالَيَقِيمُ الْعَالِمُونَ فَيُقِيمُونَ اِدَا كَانَ اوَلَالَمِينَ الْكَهِ مَنَادِى مِنَادِ مَحَالَعُوسَ إِلَا لَيْعِمِ العَالِمُونِ فِيمِمِونِ وَيَصَلُونَ مَا اللّهُ ثُمْ يُنَادِي مُنَادِي فِي شَطْرِ اللّّيْلِ الْآلَيَّقِيمِ الْقَائِدُونَ فَيَقُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيَصَلُّونَ وَيَصَلُّونَ وَيَعَلَّمُ الْعَلَى السَّخُورُ فِي الْمُسْتَغُفِرُ وَحِهُ فَإِذَا كُلُونَ وَيَعَلَّمُ الْعَلَى السَّخُورُ فَيَادِي مُنَادِ الْآلِيقِمِ الْعَلَونَ فَيَقُونَ فَيَقُونَ فَيَعَونَ وَيَعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ السَّخُورُ فِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُو

كرك موت بي اورجب تك خدا تعالى جابتا به نماز رجع رجع بي مرضف شب بي ايك منادى بكار يا

ے کہ باأدب فرمال بداروں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آخر شب ایک منادی پکار آ ہے کہ معانی مانکنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور معانی مانکتے رہتے ہیں جب میح صادق ہوجاتی ہے تو ایک منادی پکار آ ہے کہ غافلوں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ بستوں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مردے قبروں سے۔

حفرت لقمان اپنے بیٹے کو یوں معمت فراتے ہیں :۔ یَادِمُنَیَّ لَا تَکُونَنَ اللِّینِکَ اکْمِیسَ مِنْک یُنَادِی بِالْاسْحَارِ وَانْتَ فَائِمْ دیکو بیٹا اِمرغ ہوشیاری میں تم سے بدھنے نہائے کہ وہ تو آفر شب میں خدا کویاد کرے اور تم سوتے رہو۔

مس نے کیاا جما کہا ہے۔

على فَنَن وَهُنَاوَاتِي لَنَائِمُ لَنَائِمُ لَنَائِمُ لَمَا سَبَعَثْنِي بِالْبُكَاءُ الْحَمَائِمُ لَوْمِي وَلَا أَبْكِي وَتَبْكِي الْبَهَائِمُ لَوْمِينِ وَلَا أَبْكِي وَتَبْكِي الْبَهَائِمُ

لَقَدُ هَنَفْتُ فِي جَنْحِ لَيْلِ حَمَامَةُ كَنْبَتُ وَبَيْتِ اللهِ لَوْ كُنْتُ عَاشِقًا وَأَرْعَمُ أَنِي هَائِمُ ذُوصَبَابَةٍ

رات کوفاختہ توشاخ پر بیفی پکار رہی ہے اور میں پڑا سورہا موں برب کعبہ میں جمونا رہی موں آگر میں سچا ۔ عاش مو آ توفاختہ دونے میں مجھ سے سبقت نہ لے جاتی۔ افسوس میں تو مجستوالی کارمی موکر آگھ بھی ترنہ

كون اور بمائم پڑے روتے ہیں۔

خلاصہ بہ ہے کہ تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاعت وعہادت کیا چزہ سنوجناب شارع علیہ الساؤ السلام کی فرال براواری کا عارت ہو تو الا وعملاً اوا مریس بھی توان میں بھی۔ اگر تم کوئی کام بدول تھم شارع علیہ الساؤ والسلام کے کرو اگرچہ وہ بھل عارت بن ہو تو وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ دیکمونماز کیسی اعلی ورجہ کی عبادت ہے گراو قات کروبہ میں یا زمین خصب میں اس کا برحنا گناہ ہے اس طرح مود فی نفسہ عمدہ عبادت ہے گرایام میدو تشریق میں رکھنا گناہ ہی بہر مرف اس لئے کہ تھم شارع علیہ السلام ہے خلاف ہے۔ ابدولعب کچھ انجھی چزیں نہیں گرائی فی فی کے ساتھ کرتا باحث اجرہ کیوں کہ بھم شارع علیہ السلام ہو۔ تو بیٹا تمہارے احوال و اقوال کو شریعت کا تابع ہوتا چاہیے اسلئے کہ کوئی علم و عمل بدول اجازت شارع علیہ السلام کے بات بھی نہ کرواور شارع علیہ السلام کے بات بھی نہ کرواور شارع علیہ السلام کے بات بھی نہ کرواور شین کراو کہ خداتعالی کا راستہ ان علوم و نیاوی سے جو تم نے حاصل کے ہیں اور صوفیان زمانہ کے خوش قماد موؤں اور ملتم کا رہوں سے سے کہ نہیں ہو سکتا بلکہ تیج مجاہدہ ہے ہواو ہوس اور نفسانی خواہوں کو تعلق کردیے سے ہوسکتا ہا کہ خوش قماد موؤں اور ملتم کا رہوں سے سے کہ نہیں ہوسکتا بلکہ تیج مجاہدہ سے ہوتا واری کو تعلق کردیے سے ہوسکتا ہیں۔ موسکتا بلکہ تیج مجاہدہ سے ہوتا واری کو تعلق کردیے سے ہوسکتا ہا کہ خوش قماد موروں اور موروں اور ملتم کا رہوں سے طے نہیں ہوسکتا بلکہ تیج مجاہدہ سے ہوتا ہوں کو تعلق کردیے سے ہوتا ہا ہوت ہوتا ہیں۔ موسکتا بلکہ تیج مواو ہوت اوروں اور نفسانی خواہوں کو تعلق کردیے سے ہوسکتا ہے۔

انوارِمعرفت سے زندہ نہیں ہوسکتا۔ تم نے چند مسلتے یو چھے ہیں ان میں سے

تم نے چند مسلے پوچھے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کا جواب تحریر و تقریر میں نہیں آسکتا جب اس مقام تک تم کورسائی ہوجائے گی تو خود سجھ لوگے ورنہ ان کا جانا محالات سے ہے اس لئے کہ ان کو دوق و جدان سے تعلق ہے اور الی ہاتیں قید تحریر و تقریر کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔

شرنی و تکنی ولذت جماع کی کیفیت اگر کوئی کسی کو مجھانا جاہے تو بجواس کے پچھ نہیں کمہ سکتا کہ چکھ کردیکھو۔ باس ہمہ جس قدران مساکل کے جواب میں کماجا سکتا ہے وہ ہماری تصانیف میں موجود ہیں۔ یمال بھی پچھ اشاریجم بیان کرتے ہیں۔ تم نے بوچھاہ کہ سالکان راو خدا تعالی پر کیا واجب ہے توسنو!

ٳۼؙڡؙڷڸڵٮٚؽٵػؠڡٚڵڔڡڡٲۄڰڡؿۿٲۅٳۼڡؙڵڵٳڿڔؙڗڮؠڡٚڵڔ ڸڵڔؠڡؙٞؽڔڂٲڿؾؚڴٳڷؽؙڡؚۊٲۼڡٙڶڶڸڹٵڕؠؘڡۧؽؙڕڝڹڔػۼٙڵؽۣۿٵ

دنیائے کے اتناکام کر جتنا تواس میں رہے گا اور آخرت کے لئے اتناکام کر جتناکہ جیرا رہنا وہاں مقدرہ اور اللہ کے واسلے اتناکام کر جتناکہ تواس کا عتاج ہے اور دوزخ کے لئے اتناکام کر جتناکہ تواس کی تکلیف پر مبر کرسکتا ہے۔

تم کو اس حدیث سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تم کو بہت بوا عالم متجرّ بننے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ یہ فرض کفایہ ہے فرض مین نہیں۔اس حکایت کوغور سے سنو تاکہ تہمیں میرے کہنے کا بقین ہوجائے۔

حفرت شفیق بنی رحمته الله علیہ نے ایک دن اپ شاکردد مرد حاتم اصم رحمته الله علیہ سے پوچھاتم کتی مدت سے میرے پاس
رہتے ہو عوض کیاکہ تینتین برس سے بوچھا کہ تم نے اس مرت میں کتے علوم اور کیا کیا قائدے حاصل کے جواب دیا کہ صرف
آٹھ فائدے۔ اور یمی علم حاصل کرنے کا بتیجہ ہے فرمایا اٹاللہ وا قالیہ راجنون بمیں نے قسماری تعلیم میں ایک مرصرف کردی اور
تم نے صرف اتنا ہی حاصل کیا عاتم نے عرض کیا حضرت اگر آپ کے بوچھتے ہیں قو میری مخصیل مرف اس قدر ہے جو عرض کی اور
اس سے زیادہ حاصل کرنے کی مجھے خواہش بنی نہیں کیوں کہ مجھے یقین بیکہ اس قدر میری نجات کے لئے کافی ہے اور اس سے زیادہ حضرت شفیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا بیان تو کردوہ آٹھ قائدے کیا کیا ہیں۔ کما اول یہ کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہر مخص کو
کوئی چیز مجوب و مرغوب ہوتی ہے ان میں سے کوئی تو مرض الموت تک اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی قبر تک میں نے موج سمجھ کر
ایا محبوب پند کیا جو مرفے کے بعد قبر میں بھی مونس غم گسار رہے تو وہ عمل صالے ہے۔ حضرت شفیق نے فرمایا احسنت و دمرا
فائدہ یہ بیکہ میں نے دنیا میں سب کونش و خواہش کا آلی دیکھا جب ہے آیت شریفہ میری نظرے گذری۔

وَامَّامَنُ خَافَمَ عَامَرٌ يِهُونَهِي النَّفُسَ عَنِ الْهُوَلِي فَأَنَّ الْجُنَّةَ هِي الْمَاوِي فَ جو مخص الني پروردگار كے حضور ميں كمڑے ہونے سے ڈرا اور نس كواس كى خواہش سے روكاتو كم جنت

بى اس كالحكاتا ہے۔

توجیے بقین ہوگیاکہ قرآن مجید مراسر حق ہے۔ پس میں نے فلس کو مجاہد کے فلنے میں ایسا تھینچاکہ اس کے سارے بل نکل گئ یماں تک کہ وہ ہے چُون وچ اطاعت حق میں معلمین ہوگیا۔ حضرت شیش نے فرمایا: ہارک اللہ علیک۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے ریکھا دنیا کے لوگ بدی بدی تکلیفیں اور مشقیں اٹھا کر سامان دنیا میں سے مجھ عاصل کر لیتے ہیں اور اپنے ول میں بدے خوش ہوتے ہیں کہ کویا کوئی نئیس و مجیب چیز عاصل کرلی جھے جو یہ آیت نظر ہدی۔

مَاعِنُدُكُمُ يُنُفُّلُومَاعِنْدُاللَّهِبَاقِ.

جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ فتم ہوجائے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہو و سَدا رہے والا ہے (مجمی فا ہونے والا نہیں ہے۔) تو میں نے اپنا یرسوں کا اندوختہ خداتعالی کی راہ میں فتراء کو دے کرخدا کے بان ایات رکھ دیا ای امید پر کہ دہاں ہاتی رہیں اور آخرت کے داستہ میں میرا رہنما ہوگا۔ حضرت شینی رحمتہ اللہ علیہ نے فرہا تم نے خوب کیا۔ چوتھا قائمہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس پر افرا تا ہے کہ میرے پاس مال واولاد بہت میں کوئی اس پر افرا تا ا پر فخر کر تا ہے کہ میرے اقارب کُٹِہ خدَم حتم بہت ہیں۔ کوئی اس پر ناز کر تا ہے کہ میرے پاس مال واولاد بہت میں کوئی اس پر افرا تا ا بیکہ میں برا فنرورسفاک اور خوز برد ہوں و فیرو فیرو ۔ ہر کس بخیال خویش خطے وارد۔ میں بے جو اس آیت کو پر موا۔ ان آگر مکٹ میکٹ کاللہ اِنتہا کہ م

یقینا فداندالی کے زویک بوامعزودی ہے جوسب سے زیادہ پرمیز کارہے۔

تو یقین کرلیا کہ خدا تعالی کا فرمانا تھ ہے اور دنیا داروں کے خیالات مرا مرخطا ہیں۔ بس میں نے تعویٰ افتیار کیا ٹاکہ مجھے حق تعالیٰ کی درگاہ میں مزت حاصل ہو۔ حعرت شیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا احمنت بانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے بہت ہے لوگوں کو ازراہِ حمد ایک دو مرے کو برائی کرتے دیکھائمی کو کمی کے جاہ و مرتبہ پر حمد ہے کمی کو کمی کے علم وفضل پر میں نے جب یہ آیت برطی۔

نَحُنُ قَسَمُنَا بَيِنَهُمُ مُعِيشِنَهُ يُمِفِي الْحَيوة التُّنْيَا

ہم نے ہی سامانِ عیش وزندگی کوا تھیں تقسیم کیا ہے۔ تو میں سمجھ کیا کہ ہرا یک کا مقدّر و مقوم روزا زل سے ہی الگ الگ ہے کمی کو اس میں افقیار نہیں۔اور قسست خداوندی پر رامنی ہو کیا پھر جھے کمی پر حسد نہ ہوا بلکہ میری پورے جمال سے صلح ہوگئی حضرت شنیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے بیاا چھا کام کیا۔ چھٹا فائدہ یہ کے دنیا میں کمی سبب یا غرض سے آکٹرلوگ ایک دو سرے کے دشمن ہوجاتے ہیں میں نے یہ دیکہ کر۔

ِانَّالَ شَيُطَانَ لَكُورُ عَلَّوٌ فَاتَخِلُوهُ وَعَلَوْاً بِهِ الْمُعَلَّوْلَا الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُ

یقین کرلیا که قرآن مجیدی فرما تا ہے کہ سوائے شیطان اور اِتباع شیطان کے کسی کو دعمن نه مانتا جا میے تو میں نے اس کو دعمن سمجھ کر ہریات میں اس کی نا فرمانی کی اور خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرما نبرداری میں مشغول ہو کمیا اور سمجھ کمیا کہ سید ها راستہ میں ہے ، چنانچہ وہ فرما تا ہے۔

ٱلْمُأَعُهَدُ اليُكُمُ يَآبَنِي آدَمُ الْآنَعُبُ لُو الشَّيُطَانَ اِنَّا لَكُمُ عَلُوًّ مُّبِينَ وَانِ اعْبُلُونِي هٰ فَا

اے بن آدم کیا میں نے تم کو پہلے سے نہیں کد دیا تھا کہ تم شیطان کا کہنامت مانناوہ بے تک تہمارا تھلم کھلا دشمن ہے اور میری بی فرما نبرداری کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔

حضرت شقیق نے فرایا کہ تم نے خوب کہا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو روزی اور سامان زندگی بہم پنچانے میں کوششیں کرتے اور حرام وشہمات میں پوکراپنے آپ کو ذلیل وخوار کرتے دیکھاتو میری نظراس آیت پر پڑی۔ وَمَامِنْ دَابِقَوْمِی الْاَرْضِ إِلَّا عَلَی اللّٰمِورُ فَهَا۔

زمن پرجو چیز مخرک ہے اس کاروق الله تعالی کے زمد ہے۔

میں سمجھ گیا کہ میں بھی انہیں چزوں میں وافل ہوں 'جن کے رزق کا کفیل حق تعالی ہے۔ بس میں بے فکر ہو کرخدا تعالی ک عبادت میں مشغول ہوگیا۔ معزت تقیق نے فرمایا تم نے خوب کیا۔ انھواں فائدہ یہ کہ میں نے کسی نہ کسی چزر لوگوں کو بمروسہ کرتے دیکھا کوئی مال و دولت پر بمروسا رکھتا ہے 'کوئی حرفت و صنعت پر 'کوئی اپنی جیسی مخلوق پر۔ میں نے اس آیت میں خور کیا۔ وَ مَنْ يَتَدُو كُلُ عَلَى اللّٰهِ فَهُو حَسُبُتُ جس نے خدا تعالی پر بھوسا کیا تودہ اس کے لیے کانی ہے۔

تویں نے سب کوچمو ڈکرفدا تعالی ہی بھوسا کرلیا اوروی میرے لیے کانی اور اچھا کار ساز ہے۔ حضرت شین ؓ نے فرایا ماتم تم کو خدا تعالی تونتی دے تم نے بت اچھا کیا۔ میں نے تورات وا نجیل و زیورو فرقان کو دیکھا تو ان کی پیدونسائے کا بھی انہیں آٹھ فا کدوں پر دار ہے جس نے ان پر عمل کرلیا گویا ان چاروں کتابوں پر عمل کرلیا۔ اس تقسّہ ہی تم کو معلوم ہوگا کہ تم کو بہت سے علم کی حاجت نہیں۔

عارباتين قومم بيان كريك جوسالك يرواجب بين بانجين بيب كمسالك كوايك ميني ومُرشدي ضورت بجواس كى برى عادتیں چیزانے اور ان کی جگد اجھے اخلاق پر اکرنے کی کوشش کرے مرشد کی مثال کسان کی سے جو کھیت کو لولا ماہے۔معز جزوں سے صاف کرے پانی رہتا ہے ماکہ محیق فوب بدھے پولے اور چھے۔ سالک کو جی ایے بی بیرو مرشد کی ضورت ہے کو کلہ خدا تعالى نے تمام پنجبران مليم السلام كو اور ا فريس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو علوق كى رمنماكى اور اصلاح معاش و معادے کے بعیما تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپی زندگی میں جیسی کوششیں کی ہیں ان کا ظاہرے کہ بدے بدے کافر مشرک بدمعاش ، بد جَلن 'سقاک کابرن آپ کے نین تربیت ہے کیا ہے کیا ہو گئے۔ جب آپ نے رصلت فرائی تووی کام آپ کے ظفاء اور نامین نے کیا اور یمی سلسلہ تیامت تک جلا جائے گا۔ بسرمال سالک کواپے ہی پیری ماجت ہے جو تیقبروں کی خلافت و نیابت کے فراکش اداكر ارب برومرشد ك لي عالم مونا و ضورى بين لين برمالم وربيخى قابليت دسي ركمتا بكداس كام كالل موك كا چند علامتیں ہیں جن کو ہم محملا میان کرتے ہیں ماکہ ہراوالیوس پرو مرشد ہونے کا دعویٰ نہ کرنے گھے۔اس کے دل میں جاه ومال ك محت نه بو- ايے صاحب بعيرت كا تھي بو- جس كى متابعت كا طريقة و رابط ارباب بعيرت كے دريع سے جناب رسول الله صلّی الله علیه وسلم تک مسلسل پنچا مو- مرطرح ی ریا منین ی مون چید کم کمانا محم سونا محم بولنا ممازین بهت رد صنا- صدقه کثرت ے دینا' روزے بہت رکھنا' اخلاق حمیدہ اور ملکات فاصلہ اس میں رائع ہوگی ہوں۔ جیسے مبرو هکر' وکل ایقین' ممانیت سوادت' تناعت المانت بزل مال علم وامنع واناك صدق وقار حيا سكون وفيرو وفيرو- حمى علم كا بجوهم نوى صلى الله عليه وسلم ك محاج نہ ہو۔ قولاً وعملاً شریعت کا پابد ہو۔ بدعات سے نظرت اور سنت سے رخبت رکھتا ہو۔ یہ چندعلامیں پر طریقت کی جو ہم نے بيان كى بين اگر كسى ميں پائى جاتى بين تواس كى افتدا كرنا جا سيتے اور اسكى معبت كو منملد مغتند مات والعامات خداوندى سلمنا چاہیے ، تمرایا پر کم دستیاب ہو تا ہے کول کہ اس زمانہ میں مقان بے معنی پیدا ہو محے ہیں جو لغوادر فضول مشاغل میں مرمدوں کو بتلا كرنا جائية بين اور بعض ب دين ب باك تيد شريعت سے آزاد يربن كر فاتن الله كو كمراه كرتے بير- اورجو واقعي سے مرشد ہیں وہ کوشہ نشین اور نگاہ ملق سے مستور ہیں جس مخص کو ایسا تھا مرشد جس کی مجمد علامتیں ہم نے اور میان کی ہیں خوش تشمتی ہے مل جائے اس کو اپنا پرینا ہے اور ظاہرو ہا طن سے اس کا اکرام و احترام کرے۔ احترام ظاہری سے کسی اس میں ہات میں جتت اور جمران نہ کرے اور اگر ممی کس مشک میں اس سے خطا مردد موقی دیکھے واس پر افکارنہ کرے کول کہ خطاد نسیان سے کوئی بشرپاک نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اس اسکی کوئی تاویل مویا وہ کوئی مفرر قوی رکھتا ہے جس سے یہ ناواقف ہے اسے بیرے سامنے عبادت کیلے اپنا میلے نہ بچھائے اس اگر مرد کوامات کا افغال ہوا ہے و نمازے فارغ ہو کر فوراً اپن جا، نماز بینے ہٹا لے اپر ے سامنے بہت نوا فل ند روسے وی الامکان اسکے احکام کی تھیل کرے اس کو مجمی تجدہ نہ کرے کیوں کہ یہ کفرے اور خلانب شريعت كوئى كام ندكر كريد الحادب اورجو يرطاف شريعت كام كرتاب يا اس كارداد اربوتاب ووزيري ب احرام بالمني يد ے کہ دل سے ہمی اس کی کئی بات کامكرند ہو ورند شان بغال پردا ہوجا ليگ- اور اگر مرد سے بدنس ہوسکتا تو چندے ویرک خدمت میں رہنا چھو دوے یمال تک کداس کے دل سے شائیدا لکاریمٹ جائے۔

جمنی بات سالک کے لئے یہ ضوری ہے کہ اپنے نفس کی دارو گیر کیا کرے اور یہ اس دقت میتر ہو تا ہے جب کہ وہ ہم نشین

بدی محبت سے باللہ احراز کرے تاکہ شیاطین جن وائس کا اس پر بھی ایل تد بیل اور اس کے نفس کی شیطنت فرہ ہوجائے۔
سازاں یہ کہ ہرمال میں تو تکری پر دوشنی کو ترجے دے کرافتیار کرے کیوں کہ اس راستہ میں دل کو عبت دنیا سے دنیا سے خالی رکھنا
اصل اصول ہے ' اور دنیاوی سازوسامان کے ہوتے ہوئے عبت دنیا سے رہائی شازونادر ہی کسی کو حاصل ہوتی ہے ' اس کا طلاح
بحواسکے بکھ نہیں کہ سرے سے اسبابِ و نبوی ہی خیراد کمہ دے تاکہ دل فرنستِ بدنیا سے بالکل قار فر ہوجائے یہ سات چین اس
برواجب ہیں جو راوح تی کا سالک و طالب ہے۔

تم نے پوچھا ہے کہ تسوف کیا چڑہ ؟ ترسنو! تستوف ود چڑوں کا نام ہے ایک خدا تعالی سے سماملہ رکھنا و مرے کلول کے

سانته نیکوکاری اور بردواری کرنا-جس می سدودول باتی بین وه مواصوفی ہے۔

خدا تعالی کے ساتھ سچا معالمہ رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ آئی ہر کئم کی خواہش اور لڈوں کو اسکے تھم پر قربان کردے اور گلوق سے
نیکا یک کرنے کے یہ معنی ہیں کہ کسی کو اپنے حسب خواہ بنانے کی کوشش نہ کرے بلکہ خود ان سب کے حسب خواہ ہنارے جب تک کہ
اکی خواہش خلات شریعت نہ ہو کیوں کہ جو محض خلاف شریعت کرنا ہے یا شریعت سے راضی ہوتا ہے وہ ہر کر صوفی نہیں۔ اور اگر
دی تقوف ہے تو جمونا ہے۔

تم نے پوچھا ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں؟ توسنوں بندگی تین چڑکا نام ہداول احکام شریعت کا لحاظ رکھنا آیا امکان بندہ کی کوئی حرکت و سکون خلاف شرح نہ ہونے پائے۔ و سرے قضا وقدر قسمت خداوندی پر راضی ہونا کہ ہرچہ ساتی مار پیزت مین الطاف

است- تیسرے اپ افتیار و خواہش کو چمو ڈکر خداتعالی کے افتیار و خواہش پر رضامند ہونا۔

تم نے پوچھا ہے کہ تو گل کیا چڑہے؟ تو سمجھو تو گل اے کتے ہیں کہ بندے کو خدا تعالی کے وعدوں پر وُ تُوقِ کا ل اور پیمین کلی پیدا ہوجائے لیے جو جائے کہ جو چڑ تمہاری قسمت میں ہے وہ ضرور تم کو ملے گی اگرچہ سارا جمال اس کے خلاف ہوجائے کہ جو چڑ تمہار ہے میں نہیں ہو ہر گڑ تمہی تم کو نہیں مل سکتی اگرچہ سارا جمال تمہارے ساتھ مل کر کوشش خلاف ہوجائے اور جو چڑ تمہارے ساتھ مل کر کوشش کے سے میں کہا ہے۔

اسے کوئی یہ نہ مجہ جائے کہ اسباب فاہری محض بیار ہیں۔ وَمَا حَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَا ہِینَهُمَا جَاطِلاً ذَالِکَ ظُنُ الَّذِینَ کَفَرُ وَا ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان دونوں کی درمیان کی چڑوں کو عَبْث اور بیار نہیں پیدا کیا یہ ان لوگوں کا

ممان ہے جو حکمت خدادندی کے مطربیں۔

بكدامام صاحب رحمته الله عليه كايه معام كه انسان دغوى اوروجي اموريس اسباب ظاهرى پر كاربند توريم مران كوسمى ورجه ميس بمى مستقل مؤرِّر نه سمجه شا خدا تعالي كاوعده-

اِنَّالَّنْيُنَامُنُواُو عَمِلُوالصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً

ب فلك جولوك ايمان لا عادرا عمال مالكر كان كم النه قيامت كرون جنات فردوس بي-

تو بندہ کو اس دعدہ خداوندی پر پورا پورا اعلادو و ثوت کرے ایمان کو کامل اور اعمال کو صالح بنانے کی کوشش کرنی چا ہیئے یا ہے جن تعالی دعدہ فرما آیا ہے:

ۗ وُٱلَّذِينَ جَاهَدُوافِينَاكَنِهُدِينَهُمُ سُبُلَنَا

جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوسٹش کی ہے ہم ضوران گدہمائی کریں گے۔

تو بندہ کو اس وعدہ پر کامل یقین کرکے مجاہدہ اور سٹی کرنی جائے۔ یہ نہیں جا ہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹہ جائے اور جنت و ہدایت کی طبع خام دل میں نیکا تا ہے۔ اس طرح دنیوی امور میں شریعت کا پابٹہ موکر سٹی د کوشش کرنی جا ہیے اور خدا تعالی کے اس وعدہ پر کہ وہ کسی کی سعی کو رائیگاں نہیں فیرا تا کامل یقین ووثوق رکھنا چاہیے۔ اس مغبون کومولانا رحمته الله عليه في يوں اواكيا ے۔ برتوکل زانواشتر بیند۔ چنانچہ مفات کرشتہ میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مدیث اور معرت ملی کرم الله وجهٰ کا

تم نے یوچھا ہے کہ اخلاص کس کو کتے ہیں۔ توسنو! اخلاص بیہ ہے کہ تسارے سب کام خاص خدا تعالی کے واسطے ہوں جو کام بھی تم کرواس میں تہارا ول محلوق کی مدح و تالی طرف ذرا بھی مائل نہ ہواور ان کی ناپندیدگی سے تہارے ول میں یکھ پرمرد گی پدانہ ہو 'سنوریا محلوق کو برا اور مؤر سمجھنے بدا ہواکرتی ہے اس کاعلاج یہ ہے کہ تم تمام عالم کو خدا تعالی کے اچ معرو مجور من جادات كے سجو ، جس طرح المن پرتم كو الن إراده وافتيارے كوئى آرام دس پناتے اس طرح كوئى الوق الناده اختیارے تم کو کچھ نفع نہیں پنچا سکت جب تک تم قلوق کو قادرو مرید مجھے رموے مرض ریا ہے مبھی مجات نہیں یا سکتے۔ تسارے باقی سولات میں بعض و ایسے ہیں جن کا جواب تم کو ہماری تسانف سے بخوبی مل جائے گا۔ اور بعض أيسے ہیں جن کا جواب لکھ دینا ناجائزے جس قدرتم کو معلوم ہوچکا ہے اس پر ممل کے جاؤ۔ اِنشام اللہ تعالی وہ ممی تم کو مکثوف ہوجائے گاجو تم اس وقت سيس جانت اس كے بعد أكر حميس كوئى مشكل بيش اے توسوائے زبان ول كے جمع سے نديو جمال

ولَوِانَهُمُ صَبَرُ واحَتَى تَخُرُجُ الِيهُمُ لَكَانَ خَيرُ اللَّهُمُ ادراکردہ خمارے باہر آئے تک مبرکتے ہیں توان کے حق میں بمتر مو آ۔

حفرت خفرِعليه السلام كي نعيمت قول كرو-

رَبِيهُ مَا إِنْ يَحْدَ مِن رَبِهِ فَيُ الْمُعَالِّينَ مُنْ مُؤْكُراً فَالْاَتْسِالِنِ عَن شَقْيُ حَتَّى أُحُدِثَ لَكُمِن مُؤْكُراً

تم جھے سے کوئی بات مت بوچھنا یہاں تک کہ میں بی تم سے اسکا ذکر شروع کروں۔

جلدی مت کرو جب وقت آے گاخود تم ہے کم دیں کے بلکہ وکھادیں گے۔ ساریکٹر آیاتی فلا تیسینع جلون

ہم قریب ترقم کواپی نشانیاں د کھائیں سے تو تم ہم سے جلدی کی خواہوں مت کرو۔

قبل اُزونت مت بوچمنا جب واصل موجاد على خود وكيد لوع ليكن اس كاليتين كراوكم بدون راه ياكى ك وصول اور مشابره

ٱۅؙڵؠؙؽڛؽڔؙۅؙٳڣؚؽٳڵٲۯٚۻؚڣۜؽٮؙڟؙڔؙؚۅؗٳ کیا دہ زمین میں نہیں چلے کھرے آکہ وہ دیکھ لیتے۔

بیٹا! خدا کی قتم اگر راہروی کردنمے تو عجائبات دیمھومے۔ ہرمنزل میں جان تو ژکوشش کرد کیونکہ بدوں ایسی کوشش کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت ذوالتون معری رحمته الله علیہ نے اپنے ایک شاگردسے کیا اچھا فرمایا ہے۔

وَ الْآفَالَا تَشْنَفِلْ بِتَرْهَاتِ الصَّوْفِيَةَ وَالْقَالَ إِنْ قَلَرُتَ عَلَى بَلَكِ الرَّوْرِحِ فَتَعَالَ ﴿

اگرتم اس راسته میں جان تک قرمان کردینے پر قدرت ہوتو آؤ ورنہ صوفیوں کی دِلخوش باتوں میں معروف نہ ہو۔ قصة مختفرتم کو آٹھ بازن کی نصیعت کرتا ہوں ، چاران میں سے کرنے کی ہیں اور چارنہ کرنے کی۔ تاکہ تممارا علم قیامت کے روز تممارے مقابلہ میں مری بن کرنہ کو ا ہوجائے ،جو ہاتیں کرنے کے قابل ہیں ان میں سے ایک سے کہ تا امکان کمی سے منا محرومباحث مت کرنا کیونکہ اسکی منفقت ہے اسکی مفررتیں اور گناہ زیادہ ہیں یا در کھو کہ مناظرہ تمام اخلاق ذمیر کا جیسے رہا ، کینه ، حسد ، مکبر عداوت اور تفاخرد وغیرو کامنع ہے البتہ اگر کی نیت ہے اظہار حق کے لئے کسی ہے منتے میں مفتلو کردتواں میں مجمع حرج نہیں محرمی نیت کی دو علامتیں ہیں۔ ایک بیا کہ تم ہر حال میں حق کے طالب رہو۔ جاہے تساری زبان سے ظاہر مویا تسارے مقابل کی زبان سے۔ دو سری علامت یہ کہ تنمائی میں مناظمو پیند کو 'اگر اس امر کا یقین ہوجائے کہ تج ہو گئے کہ رہے ہو تن ہے اور تہمارا مقابل ک جن کرتا ہے تو خردار فوراً مختلو ترک کردد اور مناظمو کے پاس نہ جاؤور نہ اس کا آخیام یہ ہوگا کہ تم دونوں میں منافرت پیدا ہوجائے گی اور فائدہ پالکل مفتود' بہاں ہم تہمیں ایک اور مفید بات ہتلاتے ہیں دیکمو مشکل ہاتوں کا طاء سے پوچمنا ایسا ہی ہے ہے مریض کا طبیب سے دوا پوچمنا اور ان ہاتوں کا جواب دینا ایسا ہی ہے جسے طبیب کا طاح کرنا ' تو جستے ہے علم ہیں سب کے سب بھارہیں طاء طبیب ہیں محرعالم ناقص طبیب نہیں ہوسکا۔

طبیب کابل اسی بیار پر ہاتھ ڈالآ ہے جس کے بیخے کی امید ہوتی ہے اور جہاں کمیں وہ طبیعت کو مغلوب اور مرض کو عالب پا تا ہے اس کے علاج میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح مرض جبل کی جار قشمیں ہیں جن میں سے تین علاج پزیر نہیں۔ اور ایک علاج پذیر ہے۔ اول جو مخص ا زملو حمد تم سے سوال واحتراض کرتا ہے اور حمد کو تم جانتے ہو کیسالاعلاج مرض ہے تو تم اس کو جس قدر غمرہ اور واضح جو اب دو کے اسی قدر اس کا خصہ اور کینہ بوستا جائے گا۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

كُلُّ الْعَلَاوَةِ قَذِيْرُ جِلَى إِزَالَتُهَا إِلَّاعَلَاوَةُ مَنْ عَاتَاكَ مِنْ حَسَدِ

ہرتئم کی دخنی کا زالہ ہوسکتا ہے مگر ہو عدادت ازراو حسد در تک ہوتی ہے اس کے ازالہ کے امید نہیں۔ ایسے خض کاعلاج یہ ہے کہ تم اسکواس کے حال پر چھو ژدواس کے علاج کی طرف ہر کر توجہ نہ کرو۔ ایسے خض کاعلاج یہ ہے کہ تم اسکواس کے حال پر چھو ژدواس کے علاج کی طرف ہر کر توجہ نہ کرو۔

فَأَعُرِضُ عَمَّنْ مُولِنِي عَنْ ذِكْرِنَا وَكُهُ يُرِ ذَالِّا الْحَيْوِةَ النَّنْيَا ﴿ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ

جس نے ہماری یا دے منعہ چھیرلیا آوراس کی مراد بجُونٹوی زندگی کے پچھے نئیں قوتم بھی اس سے منعہ پھیراد۔ حاسد کا ہر قول وفعل جو اُزراہ حسد ہو تاہے خود اس کے لئے بِیق خرمن ہے حدیث میں ہے :۔

الخسديًا كُلُ الْحَسِنَاتِ كُمَانًا كُلُ النَّارِ الْحَطِبِ

حدینی رشک بھلائیوں کواس مکرج کھاجا تاہے جیسے آگے سو کھی نکڑی کو۔

دوسرا وہ جابل جس کا جمل ہوجہ ماقت کے ہوتا ہے جو دوجار کتا ہیں پڑھ کر بچو مَن دیکر نیب ت کا دَم بحر نے لگا ہے اور بڑے بروے کر بچو مَن دیکر نیب ت کا دَم بحر نے لگا ہے اور بڑے بروے بروے علاء پر جن کی تمام علی مشاغل میں گزر کئی اعتراض کرتا ہے اور وہ اتنا بھی جمیں سیمیت کہ میری کیا حقیقت ہے اور جن علاء پر اعتراض کرتا ہوں وہ کیسے بلند پایہ بیں تو تم ایسے احمق کا بھی جو اب مت دو بلکہ اس بھی مور محروت عیلی علیہ اللم نے فرمایا ہے کہ میں نے مردہ کو تو زندہ کردیا محراحت کی اصلاح نہ کرسکا۔ تیسرا وہ طالب حق ہے جو بغیر استفادہ بردگان دین کے اقوال کے معنی پوچھتا ہے اور باوجود اسکے کہ وہ بلید اور فہم حقائق سے اس کا ذہن قاصر ہے' اپنے قصور قبم سے بھی لاعلم ہے۔ اس کے سمجھانے کی طرف متوجہ نہ ہونا جا ہے کہ وہ بلید اور دول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔۔

نَحُنُ مَعَاشِرُ الْأَنْسِيَاءِ أُمِرُ مَا أَنْ نَتَكَلَّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقَوْلِهِمْ بم كرده انبياء كويه عم ديا كيام كر لوكول كي مُول كا اندازه كرك ان سے بات كيا كريں۔

یہ مریض بھی لاعلاج ہے۔ چوتھا وہ طالب حق جو نمایت ذکی ذہین اور سچول سے صراط متنتیم کا طالب ہے، شہوت وحد حُتِ مال وجادے اس کا دل پاک ہے تم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دینا اور پوری طرح سمجھا دینا مناسب بلکہ ضروری ہے اور کی ایک مرض جبل ہے جو علاج یذہر ہے۔

دوسری بات جو کرنے کے قابل ہے کہ تم وصلا کوئی سے بچنا گراس وقت جب کہ تم خود پورے عال بن جاؤ۔ اس خطاب سے ذرتے رہو خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا۔

راولد الن مرائم عِطْنَفْسَكَ فَإِن العَظْتَ فَعِظِ النّاسَ وَالْآفَاسُتَجِي مِنْيَى يَائِنُ مَرْيَمَ عِطْنَفْسَكَ فَإِن العَظْتَ فَعِظِ النّاسَ وَالْآفَاسُتَجِي مِنْيَى اے ابن مریم تم اپن نس کونعیت کوجب وہ نعیمت پزیر ہوجائے تو لوگوں کونعیمت ورنہ جھے سے شرم کرو۔

اور آگر ایبااتفاق برجائے کہ جہیں ومظ کمنای بڑے تو ووباتوں سے ضور بیا۔ ایک بتلف مقنی و متع عبارات بولئے اور خوشما اشارات ول خوش كن اشعار و بيانات رد صف معد كول كه خدا تعالى كلف كرف والول كويند نيس كرما اورجب رفة رفة تكلف مدے برمہ جار يا ہے توب طامت ہوتی ہے خرائی باطن اور فقلت دل ك-وعظ اس كو كتے بيس كم اخرت كے مصائب كواور اس تنفیر کو جو خدا تعالی کی طاحت و خدمت می لوگول سے واقع ہوتی ہے یاد دلاؤ عمر کزشتہ کی فحرابی راو ا خرت کی دشوار مزاری نے ڈراو آکہ ایمان محفوظ رہے ملک الموت کے قبض روح سے محرو کیرے سوال قیامت اور اسے کے بولتاک واقعات سے عامبہ و دنانِ اعمال سے کل مراط پر گزرتے دونے اور اس کی معائب و تکالیف سے ڈراڈ اور سامعین کے حوب سے ان کو مطلع کو اکد حار بوں اور بہاد شدہ عمر حرت کرے طافی مافات کریں۔ یہ ہے اصلی وصل دیمو اگر کمی سے محری طرف سلاب آرہا ہے اوروہ بقین کرتا ہے کہ کوئی دم میں زن و فرزند مال داسباب کاسب اس میں بعد جائے گالو کیادہ ایسے وقت میں سوج رج كر مخفى متح عبارت بولے كاياب كلف جس طرح مكن موكا جلائے كا بكاركے كے كم كروالو بماكو بماكو بماكو سلاب اليا-بس ومظ ای طرح بے تکلف خود ڈر کر اور دو سرول کو ڈرانے کی فرض سے کمنا جا ہے۔ دوسری بات قابل احراز یہ ہے کہ وصط کتے وتت اس کاخیال ندر کمنا کہ تہماری مجلس میں کتے چیخ چاتے ہیں کتے مدتے اور اے واسط ماتے ہیں کتے ب خود مو کر کراے بھاڑتے ہیں باکہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ فلاں مولوی صاحب نمایت دل گذا زوعظ کتے ہیں۔ یہ خوشار ففلت سے پیدا ہوتی ہے اور غفلت ہی وہ چزہے جو بندہ کو خدا تعالی سے دور پھینک وجی ہے ملکہ تم کو وعظ کے وقت یہ خیال رکھنا چاہیئے کہ لوگوں کو دنیا ے آخرت کی طرف معصیت سے طاحت کی طرف ففلت سے بیداری کی طرف فرور سے تقویٰ کی طرف بااور وہ باتیں کردجس ے سننے والوں کو تقوی اور عبادت کی طرف رغبت پیدا ہو۔ اس کو خوب غورسے دیکھو کہ حاضرین وسامعین میں کون کوئی باتیں شربیت اور رضائے حق تعالی کے خلاف میں اور کیا کیا اعمال واخلاق بد میں جو ان میں کثیرالوجود میں۔ان باتوں کوخوب سجھ کران کی املاح کرد اور ان سے نفرت دلاؤجن پر خوف غالب ہے ان کو سنت کی طرف کبلاؤجن کے معاملات اُزفتم بیج و شراء وغیرہ خراب ہیں ان کو صحیح طریقے بتلاؤ۔ جو زمب سے آزاد رہنا پند کرتے ہیں ان کو پابدی نمب کی رغبت دلاؤ۔ اس طرح کہ سامعین تہاری مجلس وعظے مفات حیدہ کے معقد و گرویدہ ہو کراور اوساف ذمیرے طاہراً وباطنا منظروباک ہوکر عبادت طاعت میں راغب ہوكرمعميت ونافرانى ہے سے ہراسال المي اور جو وعظ ايانسي وہ كنے والے رجى وبال ب اورسننے والے يرجى - بلك ایماواعظ جو امور فرکوره بالا کا فحاظ جس رکھتا وہ ایک شیطان ہے جو لوگوں کو گراہ کر تاہے اور ان کا خون ناحق اپنی گرون پر لے کران كوييشدك لئة مُروه بنا ما بهاس كافساد شيطان ك فساد سع بعي زياده معل خلوق پرواجب كداي واعظ سے كوسول دور بعاكين اورجس كوخدا تعالى قدرت وتوفق دے اس برواجب ب كدايے واعظ كوممبرے كاردے اس لئے كديد بحى امرالمعروف اور نی المنکرے جو ہرمسلمان پر بقدر استطاعت واجب ہے۔ تیری بات جس سے احراز ضوری ہے یہ ہے کہ امراء اور بادشاہوں سے جو نشہ دنیا میں مخور اور دین فغور ہیں۔ میل جول نہ رکھنا بلکہ ان کودیکمنا می بیس کیوں کہ اس میں بدی بوی ہوئیں ہیں اور اگر سمی ضرورت سے مجبور مو کر تم کو ان سے ملتای پڑے یا دوخود تم سے ملیل او خردار ان کی مراحی و تناقر سری سے اپنے آپ کودور رکھنا کول کہ جب فاس و کالم کی من کی جاتی ہے تو خدا تعالی کا ضعب ازل ہو تا ہے اور جس مخص نے ظالم کے لئے طول عمری دعای اس نے اس بات کو پیند کیا کہ خدا تعافی کی نافرمانی مرتوں تک ہوتی رہے۔ چوتھے بید کدان کا کوئی ہدیہ اور تحفد قبول ند کرنا اكرچة تم جانتے ہوكة انموں في طال كمالى سے تم كوديا ہے اس لئے كة ان كے مال كى طبع ركھنا فساددين كاسب ہے اس سے مرا ہنت اور ان کے ساتھ مراعات و محبت اور ان کے علم وفیق کے ساتھ موافقت تمہارے ول میں پیدا ہوجائے گی اور بیرسب باتیں دین کو برباد کردینے والی ہیں۔ کم سے کم تم اس معزت سے تو فی بی نمیں سکتے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے تمہارے

دل میں ان کی مجت موجائے گی اور محبت کا قلاضا یہ مو کا کہ تم ان کی عمود اور کی گلٹا کردے اور ایس تمتا در حقیقت فتی و فجورے زیادہ اور عالم کے برماد ہونے کی تمنا ہے جس سے بدتر کوئی تمنا اور خواہ ف میں ہو سی دیمو خرد ارتم شیطان کے اس دھو کے میں نہ آجانا کہ میاں امراء سے روپیے لے کر فقراء اور محاجوں کو دیدداور ان کو راحت پھچاؤود اس روپیے کو اگر خرج کرتے وقیق و فحور میں کرتے تم و معرف خرمی دیے ہو۔ یہ شیطان کا بدا ہماری فریب ہے جس سے وہ تم کو است جال میں پینسانا چاہتا ہے اس طریق ے اس نے بہت او کوں کو جاہ و مراہ کیا ہے۔ اس میں جھی آئیں ہیں وہ معطل احیاء العلوم میں لکھ دی می ہیں اس میں دیکہ او۔ یہ چار چیزں ہیں جن سے تم واحراد کونا موری ہے۔اب ہم وہ چارہا تیں بیان کرتے ہیں ہو کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی ہات ہے کہ م خداتعالى كما تد ايامعالمه كوجيماكه تم الي فلام الي ما تدكرانا جائيد موقعي جس متم كالاين تم الي فلام يهد كرت بواوراس برخش بوت بووي بى فدا تعالى ك سات كرواورجس تم ك افعال واعمال م إلى غلام بيند حيس كرت دہ خدا تعالی کے حضور میں بھی مت کرو طالا تکہ یہ کملی بات ہے کہ ظلام در حقیقت تمار ابدہ نہیں باکہ تمارا زر فرید ہے اور تم واقعی خداتعالی کے بندہ ہو کیوں کہ وہ تمارا خالق ہے اور تم اس کی محلوق ہو۔ تو خدا تعالی کے حقوق سے اور تممارے قرائض غلام ے فرائف سے لا کول کو ڈول گناہ نیادہ میں۔

دوسری بات بہ ہے کہ تم علوق کے ساتھ وہی معالمہ کروجوان سے اپنے حق میں پند کرتے ہو۔ مدیث شریف میں آیا ہے کہ آدى اس وقت كائل الايمان مو تا ہے جب كدوه تمام كلول كے ليے وى پند كرے جواسے ليے پند كرتا ہے۔ تيري بات يد كم علم کا مطالعہ کیا کروک سے علم کا۔ اس کا انتخاب اس طرح ہوسکتا ہے کہ مثلاً اگرتم کویہ بتلاوط جائے کہ تنہاری دندگی میں مرف ایک ہفتہ باتی ہے توالیے وقت میں تم کون سے علم کا مطالعہ کردمے فلا برہے کہ تم وہ علم فتخب کردمے جو مرتے وقت اور مرتے کے بعد تهاری فریاد رسی کرسکے تو ایساعلم ند صرف ونحو ہے ند طب و ریامنی وفیرہ ہے بلکہ وہ علم اپنے دل کے حالات کا جانا اور اپنی مغات کا پچانتا ہے۔ اور اس کوعلا کق دنیوی اور اخلاق ذمیم سے پاک کرنے اور خدا تعالی کی مجت اور اپنے اندر اخلاق حنه پیدا كرف اور عبادت من مشغول موقع كاعلم ب- سنوتوسى أكربادشاه وقت تم كواطلاع دے كه بم ايك بغية تهارے مكان يرتم ہے ملے آئیں کے قریقینا اس ہفتہ میں تم کو ہر کھڑی کی دھن رہے گی کہ مکان نمایت آرات وصاف رہے کوئی چڑے قرید نہ ر کی رہے کرے عمدہ اور ستھرے ہوں الفرض نمایت گئت ری سے تم اس بات کا اہتمام کدے کر کوئی امرخلاف مزاج سلطانی نہ موتے پائے بواس کی ناخوشی کا سبب موتواس مرح تم کواپی فی روزہ زندگی بھی ای دھن میں بر رکن جا ہیئے کہ مرتے کے بعد اللہ تعالی کے حضور میں کی وجدستم کو شرمندہ بونانہ پرے۔

اب تم خودسوج سمجه لوكم يس في تم سے شروع سے آخر تك كيا كما-ماشاء الله سمجه داراور عاقل مواور ماقل كے لئے ايك

حق تعالی اعمال کوبدوں اخلاص میت کے اور صورتوں کوبدوں درستی کے معقور تمیں فرما آ۔

اكرتم احوال قلب جانا چاہے ہو تو ہمارى كاب احياء العلوم كورد موسيد علم سب مسلمانوں يرفرض عين ہے اور باق علوم فرض کفارے مران باتی میں ہمی اتناعلم فرض میں ہے جس کے جانے سے احکام خداد دی کی صبح تقیل ہو سکے۔

چوتنی بات كرتے كى يہ ہے كہ اسى ميال كے لئے ايك سال كاسامان كرو ميے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ازواج ملمرات کے لئے کیا کرتے تھے۔ ان میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی منباکوچ تکہ قوت یقین کامل ماصل متی اس لئے ان کے لئے ندایک دن کا سامان متا فرماتے ندایک سال کا۔

یمال تک که ہم تمهاری حسب خواہش لکھ بچے۔ چاہیتے که تم اس پر عمل کرواور جھے بھی دعاش یادر کھو۔

تم نے جو ہے ہیں یہ درخواست کی ہے کہ کوئی دعاتم کو ہٹلاؤں۔ تو بیٹا احادیث معجد بیں ہر قتم کی دعائیں سکڑت ہے موجود بیں اور اہل بیت رضی اللہ تعالی منہم کے طریق میں بھی بہت می دعائیں ہیں وہ تسارے لئے بلکہ ہرمسلمان کے لئے کافی پیشانی ہیں ' آیک دعا میں بھی ہٹلا تا ہوں ایس کو خاص کرنماز کے بعد پڑھ لیا کرد۔

الله المائد المائد المعدد الم

ا ۔ اللہ میں آپ سے نعت کالمہ ما تکا ہوں اور دائی پاک دائنی اور رحمت شالمہ اور حصولی عافیت اور خوش دلی کی زندگی اور خوش صیبی کی عمراور احسان تام اور انعام عام اور نمایت شیریں فضل اور بہت قریب مریانی اور نمای بندی ہو اور کئی بہت وسیع اے اللہ آپ ہمارے موافق سبیت اور عمرانی اور نمای بندی کے ساتھ محم کی اور ہمارے اعمالی کشیو تھیے خالف نہ سبیتے۔ اور ہماری مین زشام کو عافیت سے معمون کردیجے اور ہماری مین زشام کو عافیت سے معمون کردیجے اور ہمارا مرجع و مال آئی رحمت کی طرف کردیکے اور ہماری مین زشام کو عافیت سے معمون کردیجے اور ہمارا تو کی و مال ای براہیزگاری کو ہمارا اور ہمارے کا بہر مین کو بارہ تھیے۔ اور ہماری کو حضوں کو اپنے دین ہی میں معموف رکھیے اور ہمارا تو گل و احتماد کا میں ہمارے معبود ! آپ ہم کو استقامت کے طرفتہ پر خابت قدم رکھیے اور ہمارا تو گل و احتماد کی مین موجات اور ہماری کو نماو کا میں ہم سے پھیے۔ اور ہماری کردنوں کو اور ہماری کردنوں کو اور ہماری میں موجات اور ہماری کردنوں کو اور ہماری کردنوں کو اور ہماری میں ہم سے پھیریے اور ہماری کردنوں کو اور ہماری میں ہم سے پھیرے اور ہماری کردنوں کو اور ہماری موجاتے اور ہماری کردنوں کو اور ہماری کردنوں کو اور ہماری میں ہم سے پھیرے اور ہماری کردنوں کو درست کرنے ہیں ہم سے بیرے بردیا ہماری کردنوں کو درست کرنے والے اور خدا تعالی کی رحمت نازل ہو اس کے برگزیدہ ترین طلق والے اور اور اور اور اور خدا تعالی می کرنے ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا ویر اور ان کی اولاد و اسحاب پر سب تعریفیں خدا تعالی ہی کہتے ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا ویر اور ان کی اور اور ان کی اور وہ میں بر اور وہ سب تعریفیں خدات تعالی ہیں کہتے ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا

خشر سند